تفیر، مدین ، فقه ، تصوّف اور اسرار شریعت کاحبین مجموعت ایک عظیم انسائیکلو بریگریا

رجلدسوی

رجلدسوی

میراور کالحاور کالیان تروی

میراور کالحاور کالیان تروی

مَدنياورباعاوره لين ترجمَ مَدنيادوباعادره لين ترجمَ مُدارِق المحسل الموارد في المرجمة مُدارِق المحسل المرجمة ليرجمة

مصنف جننالابئلام إمام أبؤها يزم تدالغزال بديرته، مولانا نديم الواجدى ناس دوبد

دارالاشاء

اردوبازار ، كراجي أل فون ٢٧٣١٨٦١

# ترجرا وركمپيونوكل بت كے جمل حقوق ملكيت بنام دارالا شاعت محفوظ مسيس كالي داشك منر -----

بابتمام: خلیل، شرف عثمانی طباعت: شکیل پزننگ پرسی نامشر، دارالاشاعت کراچی فظامت: صفحات

#### مبرشك

ب نیم الحاهدی دار دارد دارجسس به سکن دید من مورود

بدی مدرت به ده و علی الدین معلی توست وی س به امران من مرای الدین معلی توست وی س به امران من مرای برای مرای مرای مان مانش باشت ما کرد نیم دارد مناف الد ماند الدی الدی مانش باشت ما کرد الدی می مراس از ایران ده می مراس می مراس می مراس از ایران ده می مراس می مرا

#### ملئے کے پتے

ممشمیر کردی ، چنید بازاد فیمسل آباد مکتبریدا جمزشهید، ادده با زار لاجور مکتب رحمانید ، ۱۰- ادده بازار لاجد کتب نما ندرشیدس ، راجه با زار رادلبنش مختبر ایرسش کیلیجنسی : جیر بازار پیشادر مکتبا حاویر ، نیسهال ده دان د

بیت انقسراک اردد باندگرای د ادارة انقسراک کارنی ایسٹ بیدگرایی ش ادارة المسارف کودنی کرایی مگا مکتبردارالعسلوم داراهادم کودنی کرایی گا ادارة اسلامیات ۱۹۰۰ آدی و و و میت العلوم ۲۰ رنا به درد فااکر کی لامود

# فهرست مضامین جلد سوم

| مني  | منوان                                          | منح | عثوان                                        |
|------|------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| . ** | تعلم اور الهام كا فرق                          |     | كتابشر حعجائب القلب                          |
| ,,,, | علائے کرام اور صوفیائے عظام کے اختلاف کی حقیقت | 10  | قلب کے عجائبات کابیان                        |
| (r)  | محسوس مثالول کے ذریعہ دونوں مقامات کا فرق      | 14  | پسلاماب                                      |
| *    | کیلی شال                                       |     | للس موح قلب اور مقل کے معانی اور مرادات      |
| PY   | وجود کی دو تشمیں                               |     | پهلالفظ- قلب                                 |
| *    | قلب کے دودروازے                                | 14  | وومرالفظ- روح                                |
| M    | פריתטימל                                       | ,   | تيرالغظ-نفس                                  |
| 70   | طريقة تفتوف كي محت پر شرعي دلائل               | 4   | چوتمالغلا- عتل<br>میں سر بہر                 |
| M    | تجرات کی شمادت                                 | 19  | قلب کے لشکر                                  |
| ٥٠   | دوناقابل انكار دليليس                          | ۳   | قلب کے باطنی خدام اور عام نم مثالیں          |
| اه   | وسوسول کے ذریعہ دل پر شیطان کافلہ              | 14  | مبلی مثال                                    |
| ω,   | وسوے کے معنی اور ظلبہ شیطان کے اسباب           | 11  | دو سری مثال<br>                              |
| or   | خواطركي دونشمين الهام اوروسوسه                 | "   | تيري مثال                                    |
|      | فرشته وشيطان                                   |     | انسان کے قلب کی خصوصیات                      |
| 40   | شیطان سے بچنے کارات                            | ۲۳  | علوم کے حصول کے دودرہے                       |
| ۵۲   | شیطان کیاہے؟                                   | 177 | جامع اوصاف قلب اوراس کی مثالیں               |
| ٥    | خواطری قشمیں                                   | ۳.  | ملوم کے تعلق سے دل کی مثالیں                 |
| 01   |                                                | *   | اللب کے آئینے ہے مشاہرت                      |
| ۲    |                                                | ٣٨  |                                              |
| *    | غضب اور شهوت                                   | 70  |                                              |
| 71   | . ליס פרינ<br>בי                               | ۳۷  | شری اور مقلی علوم میں تعارض نہیں ہے<br>معالم |
| 4    | هم بری                                         | /   | لوم متلی کی مزید دو تشمیں                    |

| _ ام | عنوان                                           | منح                                                 | ا حیاء العلوم   جلد سوم<br>حثوان                                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | آيات و احاريث<br>آيات و احاريث                  | <del>                                     </del>    |                                                                                                                                   |
|      | آثار<br>آثار                                    | 75                                                  | ظامری زیب و زینت<br>بسر ط                                                                                                         |
|      | خوش خلتی اور بد خلتی کی حقیقت                   | "                                                   | لوگوں سے طمع                                                                                                                      |
|      |                                                 | •                                                   | عجلت اورعدم استقلال                                                                                                               |
|      | خوش خلتی کے ہارے میں چندا توال<br>• • خلاص جہ - | 70                                                  | مال ودولت                                                                                                                         |
|      | خش خلقی کی حقیقت<br>د                           | 70                                                  | فقر كاخوف اور بخل                                                                                                                 |
|      | حسن ہاطمن کے چار ار کان<br>                     | •                                                   | ندبى عصبيت                                                                                                                        |
|      | ریامنت سے اخلاق میں تغیر                        | 44                                                  | عوام اور فلسفيانه مباحث                                                                                                           |
|      | پہلی دلیل کاجواب<br>ب                           | 74                                                  | بدعمانی                                                                                                                           |
|      | انسان کے چار مراتب                              | ,                                                   | شیطان سے بیخے کاراستہ                                                                                                             |
|      | ود مری دلیل کاجواب<br>دار                       | <1                                                  | زبانی ذکر کافی نئیں ہے                                                                                                            |
|      | حسن خلق کے حصول کاسبب                           | <r< td=""><td>مر کناہ کے لئے الگ شیطان ہے</td></r<> | مر کناہ کے لئے الگ شیطان ہے                                                                                                       |
|      | تمذيب اخلاق كے حصول كا تفصيلي طريقه             | < p                                                 | شیطان کا مجسم ہو کرسامنے آنا                                                                                                      |
|      | بدن اورننس                                      | 40                                                  | دل کے وساوس اوہام مخوا طراور ارادے                                                                                                |
|      | قلوب کی بیاری اور محت کی علامتیں                | 24                                                  | کن کے واقع کا دبیا<br>عمل سے پہلے ول کی جار حالتیں                                                                                |
|      | اپنے عیوب پہچانے کا طریقہ                       | <4                                                  | رے وقت قلب کے وسوس کا کھل انقطاع<br>ذکر کے وقت قلب کے وسوسوں کا کھل انقطاع                                                        |
|      | پىلا لمريقە                                     | ۸۰                                                  | درے دست عب مے وحوسوں کا من اعظام<br>وساوس کی قشمیں                                                                                |
|      | وومرا لمريقه                                    |                                                     | وحاورای علیں<br>پہلی قتم۔ تلیس حق                                                                                                 |
|      | تيرا لمريته                                     | "                                                   | ۵۰ م م م م م م م م م م م م م م م م م م م                                                                                          |
|      | چوتما لمريته                                    | Al .                                                | 1                                                                                                                                 |
|      | ۔<br>قلوب کے امراض کاعلاج ترک شہوات             | "                                                   | تیسری قتم۔خواطر<br>تاک سے آف روز ان میں ان کا میں ان کا ا |
|      | دلائل نقل عشوابد شرع                            | Ar                                                  | قلب کی سرعت تغییرادراثبات و تغییر میں اس کی نشمیں<br>تنہ میں سریق بات بات ہوتا                                                    |
|      | رب ک ک رہر می<br>شریعت کے شوابد                 | ٨٣                                                  | تغیرو ثبات کے اعتبارے قلب کی تین قسمیں<br>تقدیر سرز                                                                               |
|      | ریات و ہر<br>بزرگوں کے اقوال                    | 8                                                   | تفویٰ کے نور سے معمور<br>میں منظم میں انتہا ہے۔                                                                                   |
|      | ملاء کامتفته فیمله                              | M                                                   | خواہشات ننس سے لبریز قلب<br>تمسا قلم                                                                                              |
|      | مامور مسته میشد.<br>لوگوں کی چار تشمیں          | ۸۵                                                  | تیسا قلب<br>خاطر شہوت اور خاطر ایمان کے در میان                                                                                   |
|      | مولون کا کار میں<br>میامات سے لذت               |                                                     | عامر الوك اور فاعربيان كورسيان<br>كتابرياضة النفس و نهنيب                                                                         |
|      | •                                               |                                                     | كتابرياضه النفس و تهديب<br>الاخلاق ومعالجة الامراض -                                                                              |
|      | مباهات سے اجتناب<br>انبرین ت                    |                                                     |                                                                                                                                   |
|      | نفس کی تادیب<br>مارید میان کامان                | 1                                                   | ریاضت نفس- تهذیب اخلاق اور                                                                                                        |
|      | مجاہدے اور ریاضت کا لمریقہ<br>دیثہ خلق س        |                                                     | امراض قلب کے علاج کابیان<br>جبر خات میں مناز مناز کا بیان                                                                         |
|      | خوش خلقی کی علامات                              | ٨٨                                                  | حسن فلق کی فضیلت اور بدخلتی کی زمت                                                                                                |

| احياء العلوم جلد سوم                          |           | ۵    | *                                         |       |
|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------|-------|
| عنوان                                         |           | مني  | منوان                                     | منح   |
| به آیات معیار میں                             |           | 11^  | اورننس اماره برغلبه                       |       |
| اکابر کے اقوال                                |           | 119  | چمنافا نمه-بیداری پر قوت                  | سويما |
| بجول کی تعلیم و تربیت اور ان کے اخلاق         | *         | 147  | سالوال فالمه- عبادت يرموا طبت كي سمولت    | 4     |
| كى تىنىپ دىھىين                               |           |      | المفوال فائده- تندرستي                    | الداد |
| ابتدائے کی تربیت کا طریقہ                     |           | •    | نوال فائله اخراجات میں کی                 | هما   |
| ارادت کی شرائط مجاہدے کے مقدمات               | • • • • • | 124  | وسوال فائده - مدقد وخيرات                 | ۲۳۱   |
| اور راہ سلوک میں مرید کے تدریجی               |           |      | پید کی شموت فحم کرنے کا طریقہ             | 144   |
| ارتفاى تغميل                                  |           |      | غذاكي مقدار                               | "     |
| ارادت کی شرائط                                |           | 4    | غذاك جاردرج                               | . 11  |
| حجاب کی قشمیں                                 |           | *    | غذاكاونت                                  | 109   |
| چنو کامل کی ضرورت                             |           | ١٢٤  | غذای مینس                                 | 10.   |
| مرشد كا فرض                                   |           | 4    | بموك كے تھم اوراس كى فغليت ميں            | ,01   |
| سلوک کی ابتدا                                 |           | 179  | اختلاف رائے اور لوگوں کے احوال میں اختلاف | 104   |
| وسوسول كى دو تشميس                            |           | 194  | بموك اور هنكم سيرى مين احتدال             | 101   |
| رياضت كالنتمائي درجه                          |           | 1971 | غذامقصود نهيس مجابده مقصود ہے             | 4     |
| كتابكسرالشهوتين                               |           |      | اکارین سلف کے مجاہدے                      | 109   |
| شهوت فتكم و فرج كو تو ژنے كے بيان ميں         |           | 188  | بزرگوں کے احوال کا اختلاف                 | "     |
| المكم-تمام شهوات كاسرچشمه                     |           | "    | کم خوری اور ترک شهوت کی ۴ فتیں            | 14-   |
| ماايات.                                       |           | 1100 | شرمگاه کی شهوت                            | 144   |
| به این به | · ·       |      | شرمگاه کی شهوت کے تین درجات               | . 175 |
| <i>کان</i> ة مت                               |           | 4    | مردك لئے فاح بحرب يا فكاح ندكرنا بحرب     | 140   |
| روايات                                        |           |      | تجردگی مد                                 | 140   |
| 781                                           |           | IMA  | نو عمراز کول سے دلیسی                     | 144   |
| بموك كے فوائد اور فتم سيرى كے نقسانات         |           | 179  | نظري آفت                                  | 144   |
| بهلافائده مفاع قلب                            | - ton     | 16%  | مردكامتعدثكاح                             | 4     |
| ودمرافا كمه رقت قلب                           | A Company | Im.  | خوابش تكاح كاطلاج                         | 149   |
| تيسرافاتكه وتامنع ادراكساري                   |           | 7    | فرمگاداور آکو کے زنامے نیجے والے کی فنیلت | 140   |
| چ تفافا کمه عذاب الى كى ياداور                |           | 104  | شرمگادے زناسے بیخ والے کی فضیلت           | 4     |
| الل معائب ہے قبرت                             |           |      | آکو کے زایے بچے والے کی فعیلت             | 1<1   |
| بانجوال فائده-شوت كاقلع تع                    | <u> </u>  | 1er  | كتاب آفات اللسان                          |       |

| ا حیاء العلوم   جلد سوم<br>عموان                                             | منح        | عنوان                                                  | 0 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---|
| زبان کی آفتوں کابیان                                                         | 1<12       | كناتية بمى جموت نه بولنا چاسي-                         |   |
| زبان ایک عظیم نعت                                                            | *          | پدر مویں افت غیبت                                      |   |
| زبان كاخطرة عقيم اور خاموشي كي فعنيلت                                        | 140        | خببت کی ذمت شرق ولا کل ہے                              |   |
| خاموشی کے افغل ہونے کی وجہ                                                   | 14*        | غیبت کے معنی اور اس کی مدود                            |   |
| بهلي أفت لا يعنى كلام                                                        | 4          | أيك غلد استدلال اوراس كاجواب                           |   |
| ب فائده كلام كي تعريف                                                        | MA         | فیبت مرف زبان ی سے نمیں ہوتی                           |   |
| ب فائده کلام کے اسباب                                                        | 100        | علائے کرام کی غیبت                                     |   |
| ووسرى آفت زياده بولنا                                                        | IAP        | غیبت کے اسباب                                          |   |
| ذائدكام كاحمر                                                                | 4          | عوام سے متعلق آمھ اسباب                                |   |
| تيري أفتد بالمل كاذكر                                                        | 100        | پهلاسېب کينه و فضب                                     |   |
| چوتمی افت بات کاکاننا اور جمکزا کرنا                                         | 144        | ودمراسبب موافلت                                        |   |
| بات کانٹے کی تعریف                                                           | 144        | تبسراسبب احتياط اور سبقت                               |   |
| جدال اور مراء ہے بیخے کا طریقہ                                               | IAG        | چوتماسبب برأت                                          |   |
| بانجين أفت فصومت                                                             | 19.        | بإنجوال سبب مفاخرت اور بدائي كااظهار                   |   |
| مجمئی آفت فعادت کلام کے لیے تعنع                                             | 197        | چماسببدحد                                              |   |
| ساتوس آفت۔ فخش کوئی اور سب و شتم<br>در میرین                                 | 196        | ساتوال سبب ول حلى                                      |   |
| فخش موتی می تغریف<br>مدم                                                     | 190        | المغوال سبب فخفير                                      |   |
| المموس آفت لعنت كرنا                                                         | 194        | خواص کے ساتھ مخصوص اسباب<br>ت                          |   |
| لعنت کی تعری <u>ف</u><br>م                                                   | 194        | پهلاسبب تعجب                                           |   |
| لعنت کے اسباب و درجات<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •               | 4          | ود مراسبب جذبهٔ شفقت<br>تاریخ ایسان و م                |   |
| نوس آفت راگ اور شاعری<br>سند به میرون                                        | 4.1        | تیسراسبب اللہ کے لئے ختبہ<br>د سراسب اللہ کے الئے ختبہ |   |
| دسویں آفت۔ مزاح<br>مربع نے معل ملہ یہ سلم مربع                               | 4.4        | غیبت کاعلاج<br>ملر میں ریمد                            |   |
| المخضرت مسكى الله عليه وسلم كامزاح                                           | 40         | ملم وعمل کامیجون                                       | 1 |
| مميار موس افت استهزاء<br>المرب سور الأهلام المراه                            | 4.4        | اجملل طريقة علاج<br>تند المارية                        |   |
| بارہوس آفت۔افشائے راز                                                        | 7-9        | تغميلي طريقة علاج                                      |   |
| تیر هویں آفت۔ جموناوعدہ<br>مدیر میں میں مصر مراحالہ کشرکہ اور                | 1          | ول شے فیبت کرنے کی حرمت<br>ظریم اذبر                   |   |
| چود مویں آفت۔ جموٹ بولتا لور قتم کھاتا<br>آثار                               | ווץ        | سوء تلن (پر گمانی)<br>مده نظم کرچ در در کر             |   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                        | 10         | سوه نکن کی حرمت کی وجہ<br>مجا اذ کا مان چ              |   |
| کن مواقع پر جموث بولنا جائز ہے<br>ترخیب و ترہیب کے لئے احادیث کھڑنا صحح نہیں | 714<br>719 | بد گمانی کاعلاج<br>فیبت کے باب میں رخصت کے مواقع       |   |

| عنوان مخوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مو    | موان                                                                            | منح        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - اللم ك داورى ك ك التي المركز اللب ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۳۸   | فنسب کامرکز قلب ہے                                                              | ۲۰۱۲       |
| ۔مکر کے اذالے اور معصبت دور کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | قوت فضب کے تین درج                                                              | +          |
| وحاصل کرنے کے لئے اور اور اور اور کا اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ן דשץ |                                                                                 | 770        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1     | كيارياضت فننب كازاله ممكن ٢٠                                                    | הרץ        |
| م مسلمانوں کو شرے بچانے کیلیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                 | "          |
| - مرفیت کی دجہ سے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44.   | مجوب كانتميس                                                                    | "          |
| م- کھلے فت کی وجہ ہے۔ اور اس کی حتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     |                                                                                 | ,          |
| ت کا کفاره د سری شم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الهم  |                                                                                 | 774        |
| ب كرانا يا دعائے خير كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | تيسري فتم                                                                       | ,          |
| معاف کرنا ضوری ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 704   | • •                                                                             | 741        |
| كرناافضل ب يجان كيعد في كاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                 | <b>747</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 764   | علم کے ذریعے جوش فضب کا خاتمہ                                                   | 4          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1     | عمل کے ذریعہ جوش فضب کا خاتمہ<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •          | لمذلد      |
| ر محرکات خصر مینے کے نصائل ما سے نے کے نصائل ما سے نیاز کا میں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 1   |                                                                                 | 447        |
| وی آفت دورخاین (خان) است دورخاین (خان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1     |                                                                                 | Y<<        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10-   | کلام کی دہ مقدار جوانقام و تشفی کیلئے جائز ہے                                   | tat        |
| رویں آفت مرح<br>میں میں معاد میں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 161   | غضب کے سلسلے میں لوگوں کی مختلف حالتیں<br>ک درجہ میں مصوری میں میں اور ا        | rap        |
| آگر نے والے سے متعلق چار آگئیں میں اور نتائج | i     | کینے کی حقیقت اور نتائج معنوو نرمی کی فعیلت<br>عنہ میں میں منہ و کا             | <b>140</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | عنوواحسان کے فضائل<br>میں نزریما                                                | 727        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l' l  |                                                                                 | 791        |
| ح کی ذمہ داری میں انت کام کی خلطیوں سے فغلت میں انت کام کی خلطیوں سے فغلت میں انت کام کی خلاج اور ضرورت علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | حید کی ند تمت 'اس کی حقیقت 'اسباب '<br>مالا چناند. مذیر در مالا چ               | 191        |
| وی امت عام کی مسیوں سے مست<br>اس افت عام لوگوں کے سوالات است کامیان مست کامیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | _                                                                               | ŀ          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -     | صدی حقیقت 'اس کا حکم'انسام اور درجات<br>حسد کی حقیقت 'اس کا حکم'انسام اور درجات |            |
| ب كيد اور حدى برائي كاوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VAA   |                                                                                 | 194        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | حدى ومت كوداكل                                                                  | 199        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | مسلمانوں کوکس نعبت پر فبط کرنا چاہیے                                            | -          |
| ان د مدیث سے فضب کی تمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | - ·                                                                             | 7.7<br>7.7 |
| ار منافقت اور حسد کے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | منافقت اور حسد کے اسباب                                                         |            |
| سب کی حقیقت ۲۹۲ پیلاسب بغض وعداوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1     | ببلاسبب بغض وعدادت                                                              | mp         |

| منۍ   | عثوان                                                   | منح         | ا حیاء العلوم                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| rm    | ونیامی انهاک اور آخرت سے غفلت کی مثال                   | ۳.۴         | دو مراسبب تغزز                                                                    |
|       | ونیاسے مخلوق کے دھو کا کھانے اور                        | 7.0         | تيراسبب كبر                                                                       |
| ٣٥٣   | ایمان میں کمزور ہونے کی مثال                            | "           | چوتماسبد تعجب                                                                     |
|       | ونیادی لذات میں اشماک اور ان سے                         | 4.4         | بانجوال سبب مقصود كانوت مونا                                                      |
| ret   | مفارقت يرتكليف كي مثال                                  | ,           | چمٹاسبب جاه دافترار کی خواہش                                                      |
| "     | بندے کے حق میں دنیا کی حقیقت اور ماہیت                  | ,           | ساتوال سبب خباخت نغس                                                              |
| 170   | بیل هم                                                  |             | برابر کادرجه رکفے والوں مائیوں اور                                                |
| "     | دو سری قشم                                              | بدر         | عزيزول مين حسد كى كثرت اور غيرون                                                  |
| "     | تيرى تتم                                                |             | میں اس کی کی سے اسباب                                                             |
|       | موت کے بعد بندے کے ساتھ باتی                            | 14.9        | حسد كاازاله كرية والي دوا                                                         |
| 464   | رہے والی چزیں                                           | <b>m1.</b>  | حسد کادیٹی ضرر                                                                    |
| 4     | ونیاوی لذات میں رغبت کی قشمیں۔                          | ,           | حسد كادنيوى نقصان                                                                 |
| TPA . | ونیا کی تین قشمیں                                       | ۳۳          | حسد كاعملى علاج                                                                   |
|       | ونیا کی محقیقت اور ان اشغال کابیان                      | 710         | حیدی وہ مقدار جس کادل سے دور کرنا واجب ہے<br>سب                                   |
| rer   | جن میں ڈوب کرانسان اپنے نفس کو                          |             | كتابذمالىنيا                                                                      |
|       | خالق كائنات كوادر موت كو بعول جا آہے۔                   | רח          | ونیا کی ند مت کابیان                                                              |
| 707   | بندے کے ساتھ دنیا کی چیزوں کا تعلق                      | - PIC       | ونیاکی نتمت نصیر                                                                  |
| ror   | انسان کی تین ضرورتیں<br>سر میں                          | سرس         | دنیای ندّمت پرمشتل مواعظ اور تعیمتیں                                              |
| "     | - پیشوں کی تقشیم<br>مرسم میں مقتلیم                     | <b>PP</b> < | دنیا کی حقیقت مثالوں کی روشنی میں<br>س                                            |
| 700   | انسان کی مخلیق اوراجهٔاحیت<br>سر د                      | "           | تیز رفتاری میں دنیا کی مثال                                                       |
| 444   | دنیا کی ضرور تیس لا محدود ہیں<br>دستر د                 | . *         | خواب سے دنیا کی مشاہت                                                             |
| ra<   | سغری ضرورت اور ابتارا                                   | 774         | دنیا کی عداوت الل دنیا کے ساتھ<br>مار کر زند سام کرنتا                            |
| 4     | باررداری کے جانوروں کی ضورت                             | 4           | ونیاکے ظاہرو ہاطن کا تضاو<br>میں من مرسم میں میں معا                              |
| 404   | چوریاور گداگری<br>مدر منت ایس و                         | 779         | ونیاہے انسان کے گزرنے کی مثال<br>میں مور مواف سے میں میں معامل                    |
| •     | ونیامیں منهمک لوگوں کی قشمیں                            | 1           | د نیامیں داخل ہونا آسان اور نگلنامشکل ہے<br>دام میں کا اور کی سمان میں معند میں ا |
|       | كتابذم البخل وحب المال                                  | rps         | د نیامیں پر کراس کی آفتوں سے محفوظ رہنا<br>اقب زاکر دشا                           |
| 741   | بخل اور مال نے محبت کی ند تمت کابیان<br>دنیا کے فتنے    | "           | باقی دنیا کی مثال<br>دناکاک مادی در سر متعلق میر                                  |
|       | وتیا ہے ہے<br>مال کا فتنہ                               |             | دنیا کا ایک علاقہ دوسرے سے متعلق ہے<br>مذاکا آنان احسال انجامہ خوا                |
| "     | ماں افتہ<br>مال کی ند تحت اور اس سے محبت رکھنے کی کراہت | 461         | دنیا کا آغازا جیمااور انجام خراب<br>آخرت کی نسبت سے دنیا کی مثال                  |

| حياء العلوم جلد سوم                               |                                                                                                                                                                                                                                |         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| عوان عوا                                          | عثوان                                                                                                                                                                                                                          | منح     |
| . 1 1                                             | دد مراسبب                                                                                                                                                                                                                      | 64      |
| 1 1                                               | علاج کے مخلف طریقے                                                                                                                                                                                                             | *       |
| ل کی تعریف سے انتقاب                              | بتكلف خرج كرنے سے بخل كى صفت                                                                                                                                                                                                   |         |
|                                                   | كاازاله                                                                                                                                                                                                                        | 4.4     |
| خروی سعادت کے ذرائع حصول ۴۹۸ بن کاعا              | بثل كاعلمي اور عملي علاج                                                                                                                                                                                                       | Ø: A    |
| ل کے نقصانات اور فوائد سامجے                      | مشائح می عادت                                                                                                                                                                                                                  | "       |
| ل کے فوائد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل | مال کے سلسلے میں انسان کے فرائف پر ایک نظر                                                                                                                                                                                     | ۲۰۰۹    |
| . ! !                                             | يهلا فريينيه                                                                                                                                                                                                                   | "       |
|                                                   | دومرا فریغیر                                                                                                                                                                                                                   |         |
| رص وطع کی ندتمت ' قناعت اور لوگوں تیبرا فرا       | تيرا فريغيه                                                                                                                                                                                                                    |         |
| *   Well                                          | چوتما فريغه                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                   | وينجال فريشه                                                                                                                                                                                                                   | "       |
| - TT                                              | پ پ ک کرد.<br>مالداری کی زمت اور فقر کی تعریف                                                                                                                                                                                  | "       |
|                                                   | ملعان فی سے رئیسران رئیسے<br>مالداری افضل ہے یا فقر؟                                                                                                                                                                           | 61.     |
|                                                   | معلبه کی الداری کو جمت بنانا صبح نهیں<br>معلبہ کی الداری کو جمت بنانا صبح نهیں                                                                                                                                                 |         |
|                                                   | محابہ کیے تھے؟                                                                                                                                                                                                                 | الم     |
| ل کی زخم د کامیان                                 | تابیت.<br>تم کیے ہو؟                                                                                                                                                                                                           | M1M     |
| آن و مدیث کی روشن میں                             | اليب .و.<br>معلبه كاعبرتناك واقعه                                                                                                                                                                                              | ماما    |
| • 1, 7 1                                          | کلب کا مطبع کا ایک نمونه<br>مال کی طبع کا ایک نمونه                                                                                                                                                                            | (r)     |
|                                                   | مان مان مانیک سوریه<br>قناعت اور توکل می مثال                                                                                                                                                                                  | prr     |
| 1 7 7 1                                           | كتاب دم الجامو الرياء                                                                                                                                                                                                          | 4       |
| مغ م                                              | مناب به المجانب المواني على المرايط ا<br>مناطق المرايط |         |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                | ma      |
|                                                   | میملاباب<br>قسید مدرس می                                                                                                                                                                                                       | מצא     |
|                                                   | همرت اور ناموری کی ندمت<br>م درم به فه در                                                                                                                                                                                      | ,       |
|                                                   | ممنامی کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                | Wre     |
|                                                   | حبِّ جاه کی ندمت<br>اس معند ریساری حقیق                                                                                                                                                                                        | الماليم |
|                                                   | جاہ کے معنی اور اس کی حقیقیت<br>اس ماہ میں جس                                                                                                                                                                                  | 1 سویم  |
|                                                   | جاہ کومال پر ترجیح کیوں ہے؟<br>سا                                                                                                                                                                                              | المهم   |
|                                                   | المهلى وجه                                                                                                                                                                                                                     | 4       |
| ا کی محبت کا پیلاسب دو سری و د                    | دو سری وجه                                                                                                                                                                                                                     | y .     |

| ا حیاء العلوم                                                                | منی    | عنوان                                       | مني        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|------------|
| تيسرياوجه                                                                    | PAMA   | رياء كابيان                                 | YOY        |
| یاں د جاہ کی محبت میں افراط کے اسہاب<br>مال د جاہ کی محبت میں افراط کے اسہاب | 4      | ریاکی فرمت                                  |            |
| ىمارىيى بىلىن رى<br>پىلاسىپدازالدە خۇف                                       | "      | . آیات کریمه                                | "          |
| لامراسبب                                                                     | MAL    | ערוןב                                       | YOF        |
| موجودات کی تتمیں                                                             | 100    | آفار                                        | 64         |
| علم کے نام پر غلبے کی خواہش                                                  | *      | ریا کی حقیقت اور وہ چیزیں جن میں ریا        |            |
| كمال حقیقی اور نمال دہی                                                      | 444    | ہوتی ہے۔                                    | 04         |
| معلوات کی قشمیں                                                              | PT<    | ریا کے معنی اور اس کی حقیقت                 | 4          |
| متغيرات                                                                      | 1      | وہ چزیں جن میں رہا ہوتی ہے                  | •          |
| ازلیات                                                                       | "      | بدن کے ذریعے دین میں ریا                    | "          |
| قاتل ستائش اور قابل زمت حبّ جاه                                              | 44.    | بیئت اور لباس کے ذریعے ریا                  | ٥٨         |
| استاذیا خادم کے ول میں جگہ یانے کی خواہش                                     | ויקיק  | كلام كے ذريعے ريا                           | #          |
| مرح وثائے للس کی محبت اور ذم و جوسے تفرت                                     | מיציו  | ممل کے ذریعے رہا                            | 69         |
| مدح وثنائے للس کی محبت کے اسباب                                              | *      | ووستول اور ملاقاتيول ك ذريع ريا             | <b>y</b> . |
| بهلاسبب                                                                      | 4      | ریا کی حرمت و اباحت                         | •          |
| وومراسبب                                                                     | *      | ریا کے درجات                                | 144        |
| تيراسبب                                                                      | *      | پهلادکن                                     | 4          |
| چوتماسبب                                                                     | 444    | پهلاورچ.                                    | 44         |
| ندكوره اسباب كاعلاج                                                          |        | ניתוננקה                                    | "          |
| حت جاه كاعلاج                                                                | •      | تيسرا درجه                                  | •          |
| حبّ جاه كاعلى علاج                                                           | ماماما | چ تمادرجہ                                   | *          |
| حبّ جاه كاعملى علاج                                                          | pto    | פניתורצי                                    | ,          |
| جادی محبت دور کرنے کا بھترین طراقہ                                           | ,      | پهلادرچ.                                    | "          |
| مدح کی محبت کاعلاج                                                           | 447    | פרית/ונקב                                   | 44         |
| پهلاسب                                                                       | *      | تيرادرج                                     | 70         |
| د سراسب                                                                      | 444    | ودسری ختم-اوصاف عبادات سے رہا               | *          |
| تيمراسب<br>و مير ساک اور در کاواد چ                                          | . 4    | پهلادرچه<br>د ا                             | "          |
| زمت کی کراہت کاعلاج<br>مرمت میں میں سی اور اور کا اندازانہ                   | 444    | נ <i>ב מק</i> וכנ <i>קה</i><br>מו           | 44         |
| مرح وزمت میں اوگوں کے احوال کا اختلاف<br>کتاب الریاء                         | 623    | تیسرادرجہ<br>تیسرار کن۔جس کیلیے رہا کی جائے |            |

| مغ          | موان                                                                       | مغ     | ا حیا ء العلوم                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| <u>~</u>    | اظماري شرائلا                                                              | ראץ    | پهلاورچ.                                       |
| MAC         | ريا مدا كي انتلائ عام                                                      | Mic    | ע <i>מ</i> קונ <i>ר</i> ב                      |
| 4           | دوسری قتم - عمل کے بعد اطلاع                                               |        | تيرادرجه                                       |
|             | کناه چمپانے کاجواز اور لوگوں کو گناه بر                                    | ארץ    | ودنى كى جال سے زيادہ مخفى ريا                  |
| ۲۸۸         | مطلع کرنے کی کراہت۔                                                        | p4.    | مس ریا سے اعمال باطل ہوتے ہیں                  |
| PAN .       | مناه چمپانا مع باسک آخه دجوبات                                             | ""     | بيل هنم                                        |
| 194         | راے فوفے مراوت ترک کرنا                                                    | ,      | د د سری فتم                                    |
|             | طاعات کی دوشمیں                                                            | "      | تیری خم                                        |
| "           | بدن سے متعلق عباد تیں                                                      | ,      | چ تنی شم                                       |
| 200         | ریا کے خوف ہے مارک عمل کی مثال                                             | المم   | یا نجیس حتم                                    |
| ١٩٣         | مل جمو زناشیطان سے نیخ کی دیل ہے                                           | '-'    | ريائي جل اورريائے خفی کی دو تشميس جن           |
|             | ملف سے ترک عمل کی دوایات                                                   | 9      | ے اعمال باطل ہوتے ہیں ۔                        |
| 4914        | علوت سے متعلق عباوتیں<br>علوت سے متعلق عباوتیں                             | rer    | تيري فتم                                       |
| ه۳۱         | خلانت وامارت اور حکومت<br>خلانت وامارت اور حکومت                           | 640    | ریاکی دوا اوراس مرض میں دل کے طلاح کا طریقہ    |
| *           | منع کی نشیلت کی روایات میں تعارض نہیں                                      |        | ریا کے علاج کی دو صور تیں                      |
| 794         | تفاء                                                                       | "      | پهلی صورت-اصول واسېاب ي بيځېنې                 |
| 49<         | وعظ منوي اور تدريس                                                         | מצץ    | ريا كالمخصوص علاج                              |
| 144V        | و سط کون و در مدن<br>و املا کی تعریف                                       | PKA    | ريا كالحملى طلاج                               |
| r/9 9       | ر حین ری <u>ت</u><br>مدق داخلاص کی علامات                                  | 4      | دوسرى صورت خطرات وعوارض كاانداد                |
| ۵۰۲         | ا مستن و ملون کا میں ہو؟<br>اگر لوگوں کے دیکھنے سے نشاط حاصل ہو؟           |        | ريا كے خطرات                                   |
| ۵۰۳         | ن مسلول المساني وسوسول كاعلاج<br>ال شيطاني اور نفساني وسوسول كاعلاج        | 1 1/49 | ریا کے خطرات کاسترباب                          |
| ۵۰۲         | ن میں کو رسمی و تو حوں مامان<br>مرید کو عمل سے پہلے معمل کے بعد اور عمل کے |        | وسادس برمواخذه نهيس                            |
|             | ریدو سے اسے اسے اور اور سے دوران کیا کہا جاہے؟                             | ₩.     | ریا کے خوا طردور کرنے والول کے ورجات           |
|             | لدون يو ما چې ب<br>فرائض ي طاني نوافل سے                                   | PAT    | نه کوره مراتب کی مثال<br>مذکوره مراتب کی مثال  |
| ۵۰۸         | كتابذم الكبر والعجب                                                        | MAY    | شیطان سے بہتے کی تدیری جائے المیں؟             |
|             |                                                                            | 1      | اسباب وكل كے منافی تبیں                        |
| 414         | حبراور عبب كي زمت كابيان                                                   | BVA    | شیطان سے مذر کی کیفیت                          |
| •           | پهلاباب- کبر                                                               | 444    | اطاعت کے اظہار کاجواز<br>اطاعت کے اظہار کاجواز |
| •           | مجرى ذمت                                                                   | PA     | اظهار کی دونشیں                                |
| <b>41</b> 4 | آفار محابدو آبعین                                                          | ۲۸۹    | میلی متم - نفس عمل کاانلهار                    |
|             | اتراكر ملخ اور لهاس ك ذريع اظهار تكبرى فرمت                                |        | J. 3. 10 0 - 1 10.                             |

|          |                                               | ır             | احياء العلوم بجلد سوم                                                          |
|----------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| منح      | عثوان                                         | منح            | عنوان                                                                          |
| ٥٥٠      | پهلاسببدنسب                                   | on             | تواصع کے فضائل                                                                 |
| 661      | وو مراسب بهال                                 | <b>&gt;</b> YY | كبرى حقيقت اوراس كي آفت                                                        |
| ø        | تبراسب- قوت                                   | ara            | متكبرعليه اس كورجات واقسام اور                                                 |
| ***      | چوتمااور پانچوال سبب- کثرت مال اور کثرت اعوان | 010            | اس میں کبر کے ثمرات                                                            |
| ,        | چمٹاسبب-علم پر کبر                            | "              | میلی متم-الله بر تکبر کرنا                                                     |
| 004      | ساتوان سبب- تقویٰ پر تکبر                     | "              | دوسری فتم-رسولول بر تکبر کرنا                                                  |
| ٥٥٩      | يهلا طريقه                                    | OTA            | تيسري نتم- بندول پر تخبر                                                       |
| ,        | دوسمرا طمرلقه                                 | ,              | ميل وجه                                                                        |
|          | تيرا لمريقه                                   | ,              | روسري وجه                                                                      |
| 9-       | جوتما لمريته                                  | 079            | جن چیزوں سے تکبر کیا جا آہے                                                    |
|          | يانجال لمربقه                                 | D W-           | ملي قتم_علم                                                                    |
| ורפ      | توامع كيلي رياضت كاانتهائي درجه               | 4              | علم کے باعث کراور بے خونی کی وجہ                                               |
| ,        | عجب کی زمت اور اس کی آفات                     | arr            | دوسری فتم- عمل و عبادات                                                        |
|          |                                               |                | کبری آفت کے اعتبارے عالموں اور                                                 |
| ۱۳۳      | عجب کی آفتیں                                  | ۵۳۲            | علدوں کے تین درج ہیں۔                                                          |
| 464      | عجب اورنازی حقیقت اور تعریف                   | "              | يهلاورجه                                                                       |
| 10       | عجب كالجمالي علاج                             | ,              | ערונקה                                                                         |
| 11       | عجب کے دو محل                                 | ara            | تيرادرجه                                                                       |
|          | ایک اعتراض کاجواب                             | ۵۳۶            | تیسری قتم۔ حسب دنسب کے ذریعے تکبر                                              |
| 77       | الله تعالی کا ہر تعل عدل ہے                   | are            | چوتھی تتم۔ حس کے ذریعے تکبر                                                    |
| 74       | بدوہم کس طرح زاکل کیا جائے ؟                  | 10             | پانچیں سم ال کے ذریعے مکبر                                                     |
|          | حضرت داؤد عليه السلام كوتنبيهه                | OTA            | ؛ کان است کے ذریعے عکبر<br>مجمئی فتم۔ طاقت کے ذریعے تکبر                       |
| 1        | امحاب رسول کا بی قوت پر مجب                   | ,              | ساتویں جسم - کثرت انصار واعوان کے ذریعہ                                        |
| 719      | عجب کے اسباب اور ان کاعلاج                    |                | ان اسباب کابیان جن سے تکبر کو تحریک ہوتی ہے                                    |
| 4        | بہ تے ، ب روں<br>پہلاسب                       | "              | من جب مبین سال برو ریب این مهم<br>منوا منعین کااخلاق اور ان اعمال کی           |
| ,        | د مراسب<br>دو مراسب                           | ٥٣٩            | تنسیل جن میں کبریا تواضع کااثر خلامرمو                                         |
|          | تيراسب<br>تيراسب                              | of             | یں من بی براہ من ماصل کرنے کا طریقہ<br>کبر کاعلاج اور تواضع ماصل کرنے کا طریقہ |
| •        | چوتماسبب<br>چوتماسبب                          | "              | برسکی روز س مان می رود<br>کبرے علاج کا پیلا طریقه                              |
| /        | پیرٹ بب<br>شفاعت کے لحاظ سے گناہ کی دو قشمیں  | 0 49           | برک عملی علاج<br>کبر کاعملی علاج                                               |
| <4<br><4 | بانجوان سبب                                   | 7              | و مراطریقه                                                                     |
| 1        | ÷. 04;                                        | ! ".           | ور مریب                                                                        |

| احياء العلوم جلدسوم                                  | 11"     |                                                             |            |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|------------|
| مخوان                                                | مخ      | حنوان                                                       | منح        |
| چمناسب<br>جمناسب                                     | 9 Cm    | اخلاق د مير گنامون كي جزين                                  | 094        |
| سانوال سبب                                           | och "   | جاد پندی کے جوازی دلیل                                      |            |
| <i>آخوال سبب</i>                                     | 040     | حد بھی دین کی نفرت کے لئے                                   | 091        |
| غرورو غفلت کی زمت کابیان                             | 647     | ریاء مجی جائزہے؟                                            |            |
| غرورو غفلت کی ند تحست کیول ضروری ہے                  | 044     | فالم سلاطين سے متواضعانه سلوك                               |            |
| مغتزين كى قشميس                                      | .,      | شیطان کی تمن تلیسات                                         | *          |
| غرور کی ندمت اور اسکی حقیقت مثالوں کی                |         | مریدین کے ساتھ ترجیجی سلوک                                  | 099        |
| موشئ میں                                             | •       | معنفین کا فریب<br>معنفین کا فریب                            | 4          |
| ميلي مثل                                             | D<1     | ین مرکب<br>مخلی میوب کاادراک                                | "          |
| زىر بحث تاس كى دوا مليں                              | D<9     | فیراہم معلوم میں مشغول او گوں کا مغالطہ                     | 4-1        |
| دد سراشیطانی قیاس                                    | ۵۸۰     | میرود) موان کو اور استفاهه<br>ممل کی وجہ سے غرور            | 4.7        |
| انبیاء کالقین تقلیدی نہیں ہے                         | ani ani | ں کا وجہ سے خرور<br>علم کی نبیاد پر غرور                    | 4.4        |
| يوح کی حقیقت                                         | ani d   | م کہ بیاد پر خوار<br>فقہ پر اکتفا کرنے والے کی مثال         | 1          |
| فتق کے معنی                                          |         | معنا خرین و متعلمین کامغالطه<br>منا ظرین و متعلمین کامغالطه | ۲۰۳        |
| مقعد کی طرف واپسی                                    | DAY     | من حرن و مسلمین کامعانظه<br>والمعقین کامغالطه               | *          |
| آج کے مسلمانوں کی حالت<br>مسلمانوں کی حالت           |         | و من المعالظة                                               | 4-0        |
| الله كي نسبت كافرول كے دومغاللے                      | 4.      | وا عنین کے فریب کاعلاج<br>ماعنس کے مریب کاعلاج              | 7.7        |
| سبن بات مورون کے اور سات<br>اس مغالطے کی وجہ         | DAT     | واعقین کی دو مری صنف<br>و عقبہ سازی م                       | 44         |
| کا فرپر احسان اور مومن کی محرومی کی مثل<br>ا         | ONE     | والمقين كاليك اور كروه                                      | 7.4        |
| ونیا کے سلسلے میں اہل بھیرت کاموقف                   | "       | مدیث کی مخصیل میں مشغول علاء                                | "          |
| ر پوک سے بین این ایر کے موجب<br>اس فرور کا علاج      | 200     | حفظ صدیث کے دو طمریقے                                       | 4.9        |
| الله کی نسبت گنرگارول کامخالطه                       | *       | ساع کی تعریف<br>شده مصری به در در                           | 41-        |
| سندی جب سہاروں مسلطہ<br>عالی نسبی کے مفالعے کی بنیاد | 014     | نځوی'شاعر'اورلغوی<br>نېټه پره                               | "          |
| مل کا من منطق منظم کا میاد<br>رجاء کی شرط            | •       | نتهاء كاغرور                                                | 411        |
|                                                      | ۵۸۸     | مغورین کی دو سری نتم - ارباب عبادت                          | 711        |
| رجاء کمال بهترہے<br>* :                              | ۵۹۰     | فرائض سے فافل 'فضائل میں مشغول                              | 716        |
| خوف اور رجاء<br>مطعه اور کرد                         | 091     | نیت میں وساوس کا <b>شکا</b> ر                               | 4          |
| مطبع عاصی کاغرور<br>مغتریس کر از برین                | 698     | مخارج حروف میں وسوسہ                                        | ,          |
| مغترین کی چارامناف<br>مایده در به                    |         | قرائت قرآن میں غفلت کرنے والے                               | 717        |
| گهلی صنف علاء<br>میرون سر و سر میرون                 |         | فريب خورده رونه دار                                         | 4          |
| شیطان کے فریب کاجواب                                 | 640     | حجاج کرام کامغالط                                           | <i>u</i> ] |

|      | , If                                    | 7          | احياءالطوم جلدسوم                                          |
|------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|      | مغوان                                   | مني        | مؤان                                                       |
|      | ٢ مدقدو خرات كرف وال                    | דו         | مبلغين كا فريب                                             |
|      | ، بخیل دولت مند                         | ,          | کمہ اور مدینہ کے مجاور                                     |
|      |                                         | 1<         | عد ورمت برو<br>زام من دنیا                                 |
|      |                                         | ,          | ر ہیں دیا<br>نوا فل کے حریص                                |
| غربي | ا مفاللے ہے بچنے کے لئے تین ا           | 9.         | منورین کی تیسری نتم-منصوفین<br>منورین کی تیسری نتم-منصوفین |
| ,    | موري بي-                                | ,          | خوش زاق موفی                                               |
| ے    | ا روا وا المال المال المال المال        |            | معرفت اور مشابدة حق                                        |
|      | شيفان وايك تور فريب                     | <i>y</i> . | اباحث يبند صونى                                            |
|      | ا شیطان کافریب مسلسل<br>در کار بر در در | וץ         | الل تفتوف کے مجمد اور گروہ                                 |
|      | ا رہنمائی کی شرائط                      | 16         | مغرورین کی چوشمی مشم-ارباب دولت                            |
|      |                                         | "          | لل حلال سے تغیر مساجد                                      |

# بسمالله الترحمن الترحيم ما كتاب شرح عجائب القلب قلب كے عجائبات كابيان

تمام مخلوقات پر انسان کا فضیلت اور شرف کا را زیہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی معرفت کی استعداد اور صلاحیت سے محموم نہیں ہے ' ہی معرفت دیا بھی انسان کا جمال اور اس کے لیے دور کمل ہے ' اور آ فرت بھی ذریعہ نجات ہے معرفت کی صلاحیت واستعداد قلب کو صلا کی بھی ہے ۔ وہ اللہ کا بھی اور اس کے لیے آلات اور فد مت معموف جدد ہوں ہوں جا تھی ہوتے ہیں ' بھی تمام اصفاء قلب کے آلاج ہیں اور اس کے لیے آلات اور فد مت معموف جدد ہے ' قلب ہیں ۔ قلب ہی سے اللہ اور مکت فی ہوتے ہیں ' بھی تمام اصفاء قلب کے آلاج ہیں اور اس کے لیے آلات اور فد مت گذاروں کا ورجہ رکھتے ہیں ' وہ ان ہے اس طرح کا مربا ہے جس طرح الک اپنے فلام ہے ' مام اپنی رعایا ہے ' صافح اپنی مصنوعات ہے کا اور بی اور فیر اللہ میں مصنوط ہے آ جو ہو ہے ' باز پر س اور آلم اللہ ایک آلا ہوں کا مربا ہوں ہو آجہ ہوں ہے ' باز پر س اور آلی کی سعاوت ہے بھو اعماد ہو آجو ہے ' باز پر س اور آلی کی سعاوت ہے بھو اعماد ہو آجو ہے ' باز پر س اور اس کے سے اور ایم روانی کا قاطب قلب ہے ' بی قرب التی کی سعاوت ہے بھو اعماد ہو آب اور بی ادکام اللہ ہے در کردانی پر عماب کا مستحق قرار دیا جا آب ہے ' قلب کا قل حقی اطاحت قلب کا عمل ہے۔ اصفاء کی عبادت اس عمل کا منظر ہے ' محموت ہیں قلب کا مقدم کی بی ترب سے موالی کا در عمل ہیں ' قلب کا منظر ہے ' اور کا صاف ہیں ہو تکمی تاب کے اصفاء کی سرحی اور ترز ' فواحش کا ار تکا ہی سب اسی فعل کا در عمل ہیں ' قلب کا منظر ہے کا مناور اس کی تار کی ہا معموت کی آل میں مورفت میں رکاوت خلی ہے جو اس میں ہوتی ہے۔ وہ اس میں ہوتی ہے۔ کا مناور اس کی تار کی ہا میں اس کی معرفت میں دار کا صاف ہیں ہو تی ہو اس میں ہوتی ہے۔ وہ اس میں ہوتی ہو تا ہے ہو اس میں ہوتی ہو ہو اس می ہوتی ہو اس میں ہوتی ہو اس میں ہوتی ہو اس میں ہوتی ہو اس می

الماري من المعلى مورد ورد ورد و من المربو المارية المارية المارية المارية المربولة المربولة

نسوالله فانساهم انفسهم اولي كمعم الفاسفون (ب٢٠٠ اسمه) جنول ناف (ك اعام) عديدا فى سوالد تعالى فردان كى جان سان كوب بدا بناوا يكادك نافران بن- برحال قلب کی معرفت اوراس کے اوصاف کی حقیقت کاعلم حاصل کرتادین کی اصل اور داوسلوک کاپہلا قدم ہے اس کتاب کے نصف اول کی دو جلدوں میں ہم نے اعضاء کے اعمال یعنی عبادات اور معاطلت ہے بحث کی ہے نیہ بحث علم خاہر سے متعلق تعی ہم نے وعدہ کیا تھا کہ نصف آخر کی دو سری جلدوں میں قلب کی ان صفات پر تفتگو ہوگی جن میں سے بعض ہلاکت کا پیش خیمہ ہیں اور بعض نجات کا باعث ہیں نہ علم باطن کی بحث ہے اولا ہم دوباب قائم کرتے ہیں 'پہلے باب میں قلب کے عجائب اور اخلاق کی شرح نہ کورہوگ ، اور دو سرے باب میں ریاضت قلب اور تفدیت سے بعد اور تمذیب نفس کے طریقے بیان کئے جائیں گئے اور ان دونوں مقدمات سے فراغت کے بعد مہلکات اور منجمات پر دوشنی ڈالی جائے گی۔ جائب قلب کی تشریح کے لیے ہم عام فہم مثالوں سے مدلیں گئے کہ کو تکہ یہ عبائب و اسرار عالم ملکوت سے متعلق چیزوں کے اور اک کرنے سے اکثر لوگ عاج ہیں۔

بهلاباب

#### نفس 'روح ' قلب اور عقل کے معانی اور مرادات

واضح رہے کہ یہ چاروں الفاظ مہلک ات اور منجیات کے ابواب میں بھڑت استعال ہوں کے علماء میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو ان چاروں لفظوں کے حقیقی معنی سے واقعیت رکھتے ہوں 'اور ان کے معانی کے اختلاف 'حدود 'اور سمتیات کا میج علم رکھتے ہوں 'ہی دجہ ہے کہ عام طور پر ان اساء کے دولی متعین کرنے میں غلطی ہوجاتی ہے 'ذیل میں ہم ان چاروں لفظوں کی وہ تشریح کریں گے جو ہمارے مقصد سے متعلق ہے۔

سلالفظ - قلب : قلب الطلاق دو معنوا پر ہوتا ہے ایک گوشت کے اس او تحرے پر جو صوبری شکل کا ہے اور سینے کے بائیں جانب تھمرا ہوا ہے ۔ یہ ایک فاص حمر کا گوشت ہے اس کے در ممان جس خلا ہے ، جس جس ساہ خون رہتا ہے اور یہ خبی مدہ اور سرچشمہ حیات ہے ، کین اس قلب کی شکل یا کیفیت کا بیان ہمارے مقصود ہے متعلق نہیں ہے۔ یہ اطباع کا موضوع ہے ، وہی افراض اس سے متعلق نہیں ہیں اس طرح کے قلب نے انسان تو انسان کی طرح مردہ جسم مراد نہیں ہوگی کیوں کہ اس معنی کی ہو ۔ یہ تعلق مراد نہیں ہوگی کیوں کہ اس معنی کی ہو ۔ تعلق قلب استعمال کریں گے اس سے سے حسم مراد نہیں ہوگی کیوں کہ اس معنی کی ہو ۔ تعلق قلب استعمال کریں گے اس سے سے حسم مراد نہیں ہوگی کیوں کہ اس معنی کی ہو ۔ تعلق انسان تی نہیں بلکہ برائم بھی اپنی ہو ۔ تعلق انسان تی نہیں بلکہ برائم بھی اپنی ہو ۔ تعلق انسان تی خسی بلکہ برائم بھی اپنی ہو ۔ تعلق انسان تی خسی بلکہ برائم بھی اپنی ہے ، مرف انسان تی خسی بلکہ برائم بھی اپنی ہو ۔ اس لطیفہ کو جسمانی قلب سے جو اعراض کو اجرام ہے اور اوصاف کو موصوفات ہے ۔ یہ اس استعمال کر نے والے کو کا اس سے اور کھی تعلق کو در کی درائے ہوں کہ اس کے دور اور کھی تعلق کو در کی درائم کی در ہوں سے بیان نہیں کرتے ایک دور اس کے دور کی درائم کے دور کی درائم کی درائم کے دور کی درائم کے دور کی درائم کے دور کے درائم کے دور کی درائم کی دور کے دور کی درائم کی درائم کے دور کی درائم کی دور کی درائم کی درائم

> قیل الترو حیمن المررتی (پ۵۱٬۵۱ میت ۸۵) آپ کمد دیج که روح میرے رب کے محم سے بی ہے۔ بیا ایک ایس مجیب و غریب رتبانی شی ہے کہ جس کی حقیقت اور ماہیت کے اور اگ سے اکثر عقلیں قامر نظر آتی ہیں۔

تبسرالفظ - نفس اید لفظ بھی متعقد معانی ہے لیے مشترک ہے ان میں ہے دو معنی ہمارے مقصد ہے قریب ہیں۔ ایک پیر کہ نفس وہ شنی ہے جو انسان کے اندر خفس اور شہوت کی قوتوں کو جامع ہو 'جیسا کہ عنقریب اس معنی کی تشریح کی جائے گی۔ صوفیاء کے یہاں ہی معنی شائع و دائع ہیں ان کے نزدیک نفس و بی ہے جو ندموم صفات کا جامع ہو 'اس لیے وہ کہا کرتے ہیں کہ نفس کے خلاف مجامع کی شہوتوں کا قلع قبع کرتا ضروری ہے۔ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا خشاء ہمی ہی ہے۔

اعدى عدوك نفسكالتى بين جنبيك (ييق ابن ماس) اعدى عدوك نفسكالتى بين جنبيك (ييق ابن ماس)

لفس کے دوسرے معنی اس المفتد رہانی ہے مہارت ہیں جس کاؤکر ہم پہلے ہمی کریکے ہیں۔ اس معنی کی دوسے فی الحقیقت الس انسان اور ذات انسان کی ہے ، البت یہ نفس مخلف حالات میں مخلف صفات کے ساتھ متصف ہوتا ہے ، چانچہ جب وہ الحاصت کے تحت محمر جادے اور شہوت سے جنگ کرتے کرتے اس کا اضطراب واکل ہوجائے تو اسے نفسی مطمئتہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے نفسی مطمئتہ کو ان الفاظ میں خطاب کیا ہے۔

اور ملم کھا آبول ایسے تقس کی جوابے اوپر ملامت کرے۔ ایک ننس وہ ہے جو خواہشات نفس کے بماؤ کونہ روک سکے اور خود کو اس کے مپرو کردے بید نفس آبارہ ہالیو مرکملا باہے ، قرآن پاک

چوتھالفظہ عقل : بے لفظ ہی فلف معانی کے سلے مشترک ہے الک العظم میں یہ معانی ہمیان ہی کر بھے ہیں ان میں سے دو معن المارے مقدمت قریب ترین ایک یہ کہ عقل مقارت ہوگا اس صورت میں مقل صفت ملی سے عبارت ہوگا اس مفت کا عل قلب ہے کہ عقل مقارت ہوگا اس مفت کا عل قلب کہ کھی مقل سے عراد مراد کے ملے علو و واقع کا اور اک کرنے والا) ہو آئے کید قلب کا فاصرت ہوں المزید کی مفت کا عمل موجود اور بقا ہر قائم ہے معلی کو مناوں کے اور معال کے ہوئے ہوئے اور مفت موجود اور بقا ہر قائم ہے علم کی صفت اس کے اور مطول کے ہوئے ہوئے ہوئے وار اک یعنی صفت اپنے موجود کی فیر ہوتی ہے 'چانچہ عقل سے بھی تو یہ صفت مراد ہوتی ہے جسے علم ہی کہ سکتے ہیں اور بھی محل اور اک یعنی موجود مراد ہوتی ہے جسے علم ہی کہ سکتے ہیں اور بھی محل اور اک یعنی موجود مراد ہوتی ہے خدید فراوی ہوئے۔ اور موجود مراد ہوتی ہے خدید فراوی ہوتی ہے خدید فراوی ہوتی ہے خدید فراوی ہوتی ہے خدید فراوی ہوتی ہوتے ہیں اور بھی محل دوراک اور ا

اولماخلق العقل سے کا الد تعالی عالی فرائد

بها علمی صفت مراد نہیں ہو عق ہو کہ علم ذات و ایم نہیں ہے ، الکہ ایک عرض ہے ، عرض کا گلتی پہلے کیے ہوگ ، الکہ یہ ضوری ہے کہ پہلے محل اوراک کی مخلق ہو کی صفت علم کی یا وہ نوں ساتھ بھاتے ہائیں ہو ہے ہائیں ہو کی صفت ہے خطاب ہمی ممکن نہیں ہے ، جب کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعلق نے حقل ہے فہا ایم باغ آئی ساتھ ہوا کے ایک الک برائے ہیں۔ جسانی قلب جسانی حاصل یہ فکا کہ ان چاروں الفاظ کے دلولات آلگ الگ برائے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ برائے کے وہ معنی ہیں۔ اکثر ملاء ان الفاظ کے دومعنی ہیں۔ اکثر ملاء ان الفاظ کے دومعنی ہیں۔ اکثر ملاء ان الفاظ کے اختیان ہو گئی اور مشترک المین میں ان الفاظ کے اور مشترک المین میں میں کہ المین میں دشواری ہوئی 'کی وجہ ہے کہ انہوں نے ان چاروں کے اور ان کے دلولات مشتری کرتے میں انہیں دشواری ہوئی 'کی وجہ ہے کہ انہوں نے ان چاروں کے اور ان کے دلولات میں کی اختیات کوئی اختیاف نہیں ہے۔ ای نقطے کی وضاحت سے لیے ہم نے ہر افظ کے دلا محض جات ہے کہ ان چاروں کی ضورت محسوس کی اختیات کوئی اختیاف نہیں ہے۔ اس نقطے کی وضاحت سے لیے ہم نے ہر افظ کے دلا محض جات کے کہ ان چاروں کے موروں گ

الدتعالى فراتين

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودُرِيْكَ إِلاَّهُو (ب١١٠ ١٥١ است١١) تمارے رب کے الکروں کو جورت کے کوئی میں جانا۔

اس آیت میں باری تعالی کے فکروں کاؤکرہے جن کی تعداد سے سوائے دب کریم کے کوئی دد مراداقف نمیں ہے کہ افکار قلوب ا ارداح اوردد مرے بے شار مالموں میں موجود ہیں میرو کلہ ہمارے محظو کا موضوع کلب ہے اس کے ہم قلب کے بعض الحکموں کاذکر

تلب کے دد فکریں ایک دہ جو ظاہری آ کھے دکھائی دیا ہے اورد مرادہ جو علی کی آ کھے محسوب ہو آے اقلب کی حیثیت بادشاه کی ہے اور الکر آموان و مخدام کا تھم رکھتے ہیں ، ظاہری آ کھے سے نظر آنے والے الکریس باتنے ، پاؤں آ کھ اکان نیان اور دو سرب ممام اصفاء شال ہیں 'یدسب اصفاء خواہ جم کے ظاہر میں ہوں یا باطن میں قلب کے خادم ہیں 'اور انسی اس کی اطاعت کا پاید کردیا کیا ے وہ ان میں حس طرح چاہتا ہے تقرف کرتا ہے ان کا وظیفہ خدمت اور اطاعت ہے وہ آیے وظیفے سے دو کردانی کی قدرت نہیں رکھے اورنہ اس کے طلاف عمل کرنے کا پارا رکھے ہیں مثلاً جب اللہ کھلنے کا تھم ہو تا ہے وہ کمل جاتی ہے ، بر کرنے کے لیے کما جاتا ب بند موجاتی ب یاوس کو حرکت کرنے کا علم روا جا آ ہے تو وہ حرکت کرنے لگتا ہے انان کو بولنے کے لیے کماجا آ ہے تو وہ بول برتی ہے ا تمام اصناء کائی مال ہے ان کی اطاعت بعض وجود سے بازی تعالی کے لیے فرشتوں کی اطاعت کے مشاہرے ، چنانچہ فرشتے فطری طور پر مطیع یں ان کی تحلیق کامتعمداطامت ، اوروداس معمدے افراف میں کرسے ان کامل ہے۔

لَا يَعْصُونُ اللَّهُ الْمُرَهُمُو يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُ وَنَ (١٩٨٢٨ ٢٥٠١). كى بات من جوان كو عم ويتام اور دو يحدان كو عم دوا جا ما اس كو بجالات بير-

البت فرشتول كاطاعت اوراعداء كاطاعت من أيك فرق ب اوروه يدكه فرشت الله اطاعت كاعلم ركت بين جب كه اعداء ك الماحت ميں بيات نميں ہے " اكل سے كھلنے كے ليے كماجا آہے وہ كل جاتى بے ليكن ندائے اپنے وجود كى خربوتى ہے "اورنديد معلوم بواب كروه اسيخ مام قلب كاطاحت يس كل داي ب

جس طرح تلب داوسلوک کاسفر مے کرنے کے لیے سواری اور داوراد کا تھاج ہے ای طرح اے اعوان و فدام کی ہمی ضورت ہے "

يسنوه عجر عمل الماليات ارشاداري : وماخلفت الحق والإنس الألبيعبدون (ب١٢٠٢ آمداه) اور س فرجن اورانسان كواى والسطيد أكياب كديري مباوت كرير-

تكب كى سوارى بدن ب عظم اس كا داوراه ب اوراس واوراه ك حسول كاذريد نيك اعمال بين بمى بعد ك لي مكن دس ك ودنیامی قیام سے بغیراللہ تک بھی سے بعیرترین مول تک بھنے کے لیے قریب ترین حول کا قطع کرنا ضوری ہے ، یی وجہ ہے کد دنیا کو آفرت كى كين كماجا آب ويابدايت كي حراول من ايك مول عن اس انام ديااي ليدر كماكياب كرية قري مول ب بسرمال اگل منول تک کنے کے اس منول سے دارراہ اینا ضوری ہے ایو کلہ بدن منول تک کنے کے لیے سواری کے درہے میں ہے اس لے اس کی محرانی اور مفاظت بھی تاکزیر ہے اوربدن کی مفاظت اس طرح ہوگی کہ اسے وہ غذاوی جائے جواس کے موافق ہو اور اس غذا سے دد کا جائے جواسے ہلاک کر عتی ہو ، حسول غذا کے لیے دو فکریوں کی ضورت ہے ، ایک بالمنی یعنی شوت (بموک وغیرو کی خواہش)

اور دو مرا ظاہری بین ہاتھ اور ویرا مصاوب سے غذا فراہم ہوتی ہے۔ قلب میں خواہش اس لیے پید آئی می ہے اور اس خواہش کی بیک بیک کیا کے لیے بی دو فکری دے کے ہیں ایک بیک بیک کے بیل کے اس کی وجہ سے آدی مسلم کا ت ور کر آئے اور وشمنوں سے انقام لیتا ہے ، دو مرا فکر ظاہر میں ہے جو باکھ اور پاؤں سے عبارت ہے 'آدی ان کے ذریعہ خفس کے قاضے پر عمل کر آئے بدن میں ان اعضاء کا درو دایا ہے جیے کی سپائی کے اور پاؤں سے عبارت ہے 'آدی ان کے ذریعہ خفس کے قاضے پر عمل کر آئے بدن میں ان اعضاء کا درو دایا ہے جیے کی سپائی کے باس بھیاراور آلات جنگ ہوں 'چرفذاکی خواہش اور ضورت ہی کانی نہیں ہے ' بلکہ یہ بھی ضوری ہے کہ آدی کو اس غذاکا حال معلوم ہو 'ان اس کے لیے بھی باطنی اور خاہری فکری ہے کہ آدی حواس خمسہ یعن سے 'بھر اور قام کی خرورت پر بہت کی میں ان اور پر بھر لگھنے کی کوشش میں جائے گائی ہیں ہم نے کاب افکر میں مختم طور پر بھر لگھنے کی کوشش کی ہے 'طالب کو اس پر اکتفاکریا چاہئے۔

قلب کے فدام تین طرح کے ہیں ایک وہ جو اسے کسی فئی کی رخمت والائیں ، فواہ وہ جلب منفعت ہویا دفع معترت اول کی مثال شہوت (بھوک و فیرہ) اور ود سرے کی مثال فضب ہے اس قسم کے خادم کو اراوہ بھی کتے ہیں ، ود سری قسم میں وہ فدام شال ہیں جو حسول مقصد یا بخیل اراوہ کے لیے اصفاء کو تحریک ویں اسے قدرت کتے ہیں ، یہ تمام اصفاء اور ہر ہر جزو بدن ورک و پے میں پھیل ہول ہے ، تیسری قسم میں وہ فدام ہیں جو جاسوسوں کی طرح اشیاء کا اوراک کرلیں اور ان کی حقیقت معلوم کرلیں ، بینائی ماعت ، سو تھے ہیں ، ان چھونے اور تحصفے و فیرہ کی قوت انگلیوں ہے اور باطنی فدام کے ساتھ طاہری فدام بھی ہیں ، مثال کرفت کی قوت انگلیوں ہے اور بیائی کی قوت آ کھے ہیں متعلق ہیں متعلق ہیں متعلق ہیں کے قال اور احساء کو قیاس کرنا چاہے۔
بینائی کی قوت آ کھے متعلق ہے اس پرو میری قوت اور اصفاء کو قیاس کرنا چاہے۔

ہماری بحث و منتکو کا بحور طاہری اصفاء نہیں ہیں گریکہ یہ عالم ظاہری ہے ہیں ' بکہ ہم ان باطنی آخوان و فقام ہے بحث کرنے ہیں جن کا مشاہدہ آ کھے ہے نہیں ہو گا۔ اور یہ آخوان و فقام اللہ قوائے کہ رکہ '' (ادراک کرنے والی قرش ) کملاتی ہیں ' پھران قوائے کہ رکہ کہ بحی دو ہیں جو ظاہری اعضاء ہیں شکونٹ پذیر ہیں 'اوروہ حواس خسہ ہیں لینی سمع ' بھر خم ' دو آ اور لس۔ اور کچھ وہ ہیں جن کا مسکن دماغ کی رگوں ہیں ہے ' یہ بھی پانچ ہیں ' چنانچہ آ دی کسی چز کو دیکھ کراپی آ تھیں بند کرلے ' اور اس کی تصویر اپنے ول میں بات واقعا ہیں ' پھریہ صورت کسی چز کے یاور کھنے ہے اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اسے حافظہ کتے ہیں ' پھر چو چز حافظہ میں و جائے اس میں فور کرکے بعض کو بعض ہو بات اور جو بھول جائے اسے یاو کرے 'اور بھول ہوئی صورت و بمن دوارہ آ جائے ' اور جو بھول جائے اس میں فور کرکے بعض کو بعض سے ملائے اور جو بھول جائے اسے یاو کرے 'اور بھول ہوئی صورت و بمن کی مورث کتے ہیں 'اگر اللہ تعالی حفظ ' کل ' ذکر اور خی مسئن محسوسات کو حتی مشتک ہے اپنے خیال ہیں جمع کرلے اسے ذکر ' گلر' اور حس مشترک کتے ہیں 'اگر اللہ تعالی حفظ ' کل ' ذکر اور خیال کی قوش پیدانہ فرماتے تو وماغ ان سے خالی ہو تاجی طرح ہاتھ ہاؤں اور قوتوں ہے خالی ہیں۔ جس طرح یہ قوش بیا میں اس میں بھی بیا جن بھی بیا اس کے مسئن بھی باطنی ہیں۔

قلب کے تشکروں کی یہ قتمیں ہیں ان کا فہم وقت نظری پر موقوق ہے ہم علموں کو سمجانے سے تفسیل کی ضورت ہے اس لیے ہم پھی مثانوں کے ذریعہ ان قسموں پر موشی ڈالنے ہیں تاکہ مبتدی ہی سمجہ لیں۔

### قلب كباطنى خدام اورعام تبم مثاليس

تلب کے دوخادم بینی خضب اور شہوت جب اس کی بورے طور پر اطاعت کرتے ہیں تو راوسلوک میں اے ان سے بوی مدد ملتی ہے ، وہ انسیں بھترین رفتی سنز اور بے لوث اور محلص مدد گار تصور کرتا ہے ، جمعی بید دونوں خادم تا فرمانی اور بعناوت پر کمریستہ ہوجاتے ہیں اور بجائے اس کی اطاعت کے خودات اپنی اطاعت پر مجور کردیے ہیں اور اسکی ایک کا باعث بنتے ہیں الکین کو کد قلب کے صرف یک دو خادم نسیس بیں بلکہ اور بھی مخدام اور آعوان بین اگر شہوت و غضب آمادہ بخاوت موجائیں تو قلب کو ماہوس نہ مونا چاہے بلکہ ان کے خلاف اسيخ دو سرے فدام كى مدد ماصل كرنى چاہئے ، خضب اور شبوت بھى بھى شيطان كى جماحت سے جالے ہيں ، اگر اس نے اللہ ك كرده سيدوندني اورائي نفس بر فنسب اورشوت كى فيول كوفليدوا تود يلين بلاكت اور زيردست خسارت كى طرف كامرن ب اکثرلوگوں کا کی حال ہے ان کی عقلیں شہوتوں کی الح بین میونکہ وہ قضائے شہوت کے لیے حیلے تراشق بیں عال تکہ بونایہ چاہے تماکہ ان کی شموتیں مقل کے مابع ہوتیں۔ ہم چند مثلوں کے ذریعہ اس تنظے کی وضاحت کرتے ہیں۔

يهلى مثل : فرض يجي كدنس انساني يعن وه لطيف رباني جس كاذكر المل من كل بارموج كاسب اسيد مك اوردارا فكومت من بادشاه ك حیثیت رکھتا ہے۔بدن اس کی مملکت اس کا مستقر اس کا دارا تھومت اور اصفاء وجوارح کی حیثیت وہ ہے ہوشاتی مملے کے ارکان ک موتی ہے، قت مقلداس کا علم مشیر اور مقلندو خرخاه وزیر ہے، غضب اس کابادی کارڈ اور کوتوال ضرب، وضنوں سے بادشاه ک حاظت اس کے فرائن میں شامل ہے ، شہوت اس کا وہ بر ملق طازم ہے جس کے دینے الل شہر کے لیے کمانے کا لقم کرتا ہے۔ یہ مخص انتالی جمونا فری وموکہ باز اور خبیث ہے ابقا ہر خرخواہ نظر آیاہے الین اس کی خرخوای کے بدے میں زم بالل اور سم قاتل ہے۔ معلم وزیری رائے اور تدبیرے اختلاف کرتا اس کی عادت ہے کوئی محد ایسا نہیں کر رہاجس میں دواس کی مخالفت نہ کرتا ہو اس صورت میں اگر بادشاہ اسپے وزیر کی تداہیر جمل کرے اس سے معود سے حاصل کرے اور اس جیسے خلام سے احراض کے وربعہ یہ ظاہر ہے کہ حکومت کے حق میں اس سے دور رہنا ہی بمتررہے ، نیز کو توال شہری بھی تانیب کرے کہ وہ اس بدیاطن فلام اور اس سے تابعین پر نظرر کے اگروہ کی غلط کام میں مشغول ہوں تو انہیں سزاوے امیدیی ہے کہ اس صورت میں غلام سر کشی نہ کرسکے گا اور پادشاہ کا مغلوب و محكوم بنارب كااور حكومت نهايت عدل اور تعم كے ساتھ چلے كي۔ اس طرح أكر نفس ابي معل سے مدو حاصل كر تاريك اور ممی غضب کے محافظ کے ذرایہ شہوت کے غلام پر کاری ضرب لگا یا رہے اور مجی غضب کے غلبے کو کم کرتے کے لیے شہوت سے مدد جابتا رے تواس کے قوی اعتدال پر رہیں مے اخلاق بمتر رہیں گے اور اگر اس طریقہ سے اعراض کرے گاتوان لوگوں میں سے ہوگاجن کے بارے میں اللہ تعالی کا ارشادے

أَفَرُ أَيْتُ مَنَ الْتُجَدِّلِهِ مُعَوَالُواضِلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ (ب70 / 17 است) سوكيا آب في المعضى مالت بحى ديمي حسد الخافد اللي فوابش نفساني وينار كماب اور فداتعالى في اس کوہاد جو در مجھ ہو جھ کے قمراہ کردیا ہے۔

أيك جكدار شاوفرايا: وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثُلُهُ كَمَثُلِ الْكُلِّبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يِلْهَثُ أُوتَتُرُّكُهُ يِلْهِثَ (ب١٩٧

اورای نفسانی خواہش کی پیدی کرنے نگاسواس کی صالت کتے کی سی موحق کد اگر تواس پر عملہ کرے تب ہی بانے

اس کوچمو درے تب بھی آئے۔ نس کوشموات کے فریب سے دور رکھنے والے کے متعلق ارشاد فرایا: وَاَمْا مَنْ خَافَ مَقَامَرَ تِهِ وَنَهٰی اِلنَّفْسَ عَنِ الْهُوکِ فِإِنَّ الْجَنَّةَ هِی الْمَاوی (پ۳۳۰۳ آیت ۲۰۱۱)

ادر جو مخص این رب کے سامنے کم ابو نے ہے درا ہوگا اور ننس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا سوجنداس کا فمكاند بوكار خضب اور شموت کو آیک دو سرے پر مسلا کرنے کی کیفیت اور اس کے نتیج میں حاصل ہونے والے تمرات کا تذکرہ ریاضت نفس کے باب میں آئے گا۔ انشاء اللہ۔

فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَ الْهِمُو أَفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ (ب٥٠ ايت٥٠) الله تعالى فالله عالى الرجان على الأراد المالية المالية

بنعضوالول ك

لین اگر اس نے محاذ جنگ میں ہماوری کے جو ہرتہ و کھائے اور و شمن سے ہزیت اٹھائی توبید موم فعل ہو گااور اسے فغلت کی سزا دی جائے گی چانچہ ایک مدیث میں ہے کہ ایسے مخص سے کہا جائے گاکہ:

ياراعى السوء اكلت اللحم و شربت البن ولم ناوالضالة ولم تجبر الكسير اليوم انتقم نكر د)

اے خبیث چواہے! تونے کوشت کمایا اوردودہ پیا جحرم شدہ کا پتا نہ لگایا ، فکت کو می نہ کیا اس جم سے تھے۔۔۔ انتقام اول گا۔

مدیث شریف بی ای جدادی طرف اشاره ب

رجعنامن الجهاد الاصغر الى الجهاد الأكبردس عن بابن

تیمری مثال : فرض یجیج که عقل ایک سوار ب جو شکار کے ارادے سے لکل رہا ہے مشہوت اس کا گوڑا ہے اور فضب اس کا گنا ہے اب آگروہ سوار اپنے فن میں اہر ہو گھوڑا ہمی سدھا ہوا ہو اور گنا ہمی تعلیم یافتہ ہو تو بلا شہبہ شکاری اپنے مقصد میں کامیاب ہے اس کے بارے میں بقین کے ساتھ کما جاسکا ہے کہ وہ کور اس کے بارے میں بقین کے ساتھ کما جاسکا ہے کہ وہ کوئی نفسان افعائے افیر شکار لے کروائیں آئے گا وہ سری صورت یہ ہے کہ وہ خود ہمی شکور کے فن سے باواقف ہو جھوڑا ہمی سرکوں ہو اور گنا ہمی دوائد اپنے محص کے بارے میں یہ توقع نمیں کی جاسکتی کہ وہ کامیائی کے ساتھ والیں آئے گا اگر وہ می وہ اللہ میں مشابہ ہے جھوڑے کی ساتھ والیں آئے گا اگر وہ می وہ اللہ خضب کی مثال ہے۔

#### انسان کے قلب کی خصوصیات

اب تك جن چنون كاذكركيا كياسهوه مرف الدان في ونيس بكد حيوانات كويس ماصل بين مثل شوت مغنب ظامري اورباطني

ا محصاس دوایت کی کول اصل فیس لید

واس انسان کی طرح خوان میں ہی ہیں ، حتی کہ بکری بھیڑھے کو آجھوں سے ویک کر بھی جاتی ہے کہ وہ اس پر حملہ کرتا جاہتا ہے ، اور وہ قلب سے اس کے ادادے کو بھائی کر قرار ہوجاتی ہے کہ یا جائی اوراک بی او ہے ، اس میں انسان کی جھسیص نہیں ہے ، بلکہ ب حصل جانور بھی اس قرت سے کام لینے ہیں ، اور اپنے لغے و تعمیل کا اوراک کرتے ہیں ، میں ہماؤہ مقدودان امور کا ذکر ہے ہو صرف انسان کے ساتھ مخصوص ہیں ، اور جن کے باعث اور میں کا وقاعت پر شرف اور فعیات اور اللہ عزوجات کی قرمت حاصل ہے ،

معلوم ہواکہ انہان کی قلب میں علم اور ارادان دوایے امریں ہوجوانات میں نیس بائے جاتے باکد کس بے بھی ان سے محروم ہوتے بین کیے خصوصیات انہیں باوغ کے بعد حاصل ہوتی ہیں اگرچہ ان میں شہوت ، قضب ، ظاہری اور باطنی حاس دو اول ہی سے موجود

درجہ اس ہی کا ہوتا ہے جس پرتمام یا اکثر تھا کت کی اکساب یا اونی ٹکلف کے بغیر فضل الی سے مکشف ہوجا کی ہی سعاوت بندہ کو اللہ سے قریب کرتی ہے 'اس سے مکان و مسافت کے قریب مراو نہیں ہے 'بلکہ یہ معنوی بھیتی اور وصفی قریب ہو 'ان ورجات میں آگر برصا اور کسی مقام پر خمرنا راوسلوک ملے کرنے والول کی مختولیں ہیں 'ان منازل کی کئی مد مقرر نہیں ہے ' ہرسالک کو ان معزوں کی خبر رہتی ہے جن ہے وہ گزر کر آیا ہے 'اگلی منزلوں کا حال اسے معلوم نہیں ہو تا 'تاہم وہ انجمان بالغیب کے طور پر ان کی تصدیق کرتا ہے 'جس طرح ہمین کی تعدیق کرتے ہیں حالا تکہ نہیت کی حقیقت ہی کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوتی نیز جس طرح ہمین کے کو مقرن انسان کا دودہ پینے والے کے کا حال معلوم نہیں ہو تا جہ کچے سمجھ آئی ہو 'اور تمیزوار پی کے حقور انسان کا معلوم نہیں ہوتا اور نہ یہ معلوم ہوتا کہ اس نے کئے علوم نظریہ حاصل کئے ہیں اس طرح عاقل کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ حال معلوم نہیں ہوتا اور نہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ حال معلوم نہیں ہوتا اور المار معلوم نہیں ہوتا اور المار کے ہیں اور کو کی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ حال معلوم نہیں ہوتا اور المار کے بین اور کون کون ہے اس اور مکشف کے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

مَايَفْتُ جِ اللَّهُ لِلتَّاسِ مِنْ دَحْمَةِ فَلا مُمْسِكَلَهَا (ب١١١ر ١١ آيت)

الله جورصت اوكول كي محول دے سواس كاكوئى بقركر في والا نسي-

یہ رحمت ہاری تعالی کے جودد کرم کے بموجب عام ہے اس سلسلے میں کسی کے ساتھ بھی ہے کام نمیں لیا جا ہا کین اس کا ظہور ان دلول میں ہو تاہے جو رحمت خداوندی کے جمو کول کے خطر رہتے ہیں اور اپنے دل کے دروازے ان جمو کول کی آرکے لیے کھلے رکھتے ہیں جیسا کہ صدیث شریف میں ہے:

إن الربكم في إيام تحركم لنفحات الافتعرضوالها(١)

تماری دندگی کے ایام میں باری تعالی کی دمت کے بست سے جمو کے بیں تم ان کی تاک میں رمو۔

ان جمو کون کے منظردہ اور آک میں گے رہے کا مطلب ہے کہ ول کو ذموم اخلاق سے ماصل ہونے والی کدورت اور گذرگی سے پاک صاف رکمو مخترب اس اجمال کی تفصیل آئے گی اس جودو کرم کی طرف حسب ذیل مدے میں اشارہ کیا گیا ہے:

ینز ل اللّٰه کل لیلم اللّٰی سماء الدنیا فیقول ہل من داع فی است جیب لم ہواری وسلم اور اور میں اور اور اللّٰه کی لیلم اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی سماء الدنیا فیقول ہل من داع فی است جیب لم ہواری وسلم اور اللّٰہ کی اللّٰہ

الله تعالی ہررات آسان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ ہیں اس کی دعاسنوں۔

حسب ذيل قدى مديش مى اى رحت كالعلان بي

لقدطال شوق الأبرار الى لقائى وانالى لقاعهم اشد شوقا(١) كون كوميرى الاقات كافوق بهت اور يصان كى الاقات كازاده افتيان ب من تقرب الى شبر اتقربت البعذر اعاد خارى ومسلم الوميرة)

بوطف محے ایک بالات رہے ہو اے من اسے ایک او رہے آ ابوں۔

ان دوایات سے معلوم ہوا کہ قلوب کاعلوم کے الوارے محروم رہائٹیم حقیق کی طرف سے کسی رکاوٹ یا بخل کی بناپر نس بے بلکدوہ اپنے قلوب کی خبات اور کدورت اور فیراللہ کے ماتھ استفال کی بنائر ان الوارسے محروم رہے ہیں ، قلوب برتن کی طرح ہیں ، جب تک برتن پانی سے معروت الی کی دوشنی واقع التر رہیں ہو آگا ہوں ملم حقیر اللہ میں مضفول دلوں میں بھی معروت الی کی دوشنی واقع کے

<sup>(</sup>١) يوروايت كاب العلوة يس مى كذر يكل ب

<sup>(</sup> ٢ ) محاس كامل بيس لى تام مع اللهوس ك معقب العداد الديدا في عوال عالم الله

نهیں ہوتی <sup>ب</sup>نی اکرم صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

لولاأن الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظر واإلى ملكوت السماء (المرابع برة)

اکرشیاطین کی اوم کے داول کے کردنہ محرتے ہوتے ہوہ اسان کے ملوت کامشاہرہ کرلیا کرتے۔

مخصریہ کہ انسان کی مصوصیت علم اور حکمت ہوابستہ ہوا ور ملوم میں سب سے افعال عظم باری تعالی کی وات مفات و افعال کا علم ہے اس علم میں انسان کے کمال کا راز مضر ہے اور اس کمال پر اس کی سعادت اور فلاح کا بدار ہے اور فلس محل ہے اور علم ہی رہنے کی صلاحیت اور اس کے حضور میں حاضر ہونے کی المیت پیدا ہوتی ہے۔ بدن فلس کی سواری ہے اور فلس محل علم ہے اور علم ہی انسان کی زندگی کا مقصد اور اس کا اخیاز ہے اس مقصد کے لیے اس کی تحلیق عمل میں آئی ہے جس طرح کھو وابوجو افعالے کی قوت میں انسان کی زندگی کا مقصد اور اس کا اخیاز ہے اس مقصد کے لیے اس کی تحلیق عمل میں آئی ہے جس طرح کھو واب جس محرح کا شریک اور کو قرائد میں ایک مقترین کی صفات ہیں۔ انسان ملا سمکہ کو در میان میں آیک مخلق ہے ایو نکہ وہ غذا اور نشو دنما کے لحاظ ہے مقتل پر ہوار ہے مقتل پر ہوار ہے مقائق اشیاء کی معرفت کی خصوصیت اس برائم سے متاز کرتی ہے 'جو مخص اپنے اصفاء اور قوی سے علم و عمل پر مد لے وہ ملا محک کے موجوں سے انسان کی معرفت کی خصوصیت اس برائم سے متاز کرتی ہے 'جو مخص اپنے اصفاء اور قوی سے علم و عمل پر مد لے وہ ملا محک کے موجوں میں مقائد کیا جائے 'اور دنگ رتانی ''کما جائے جیسا کہ باری تعالی نے حضرت میں سلیہ اس کا مستحق ہے کہ اس کا مصابعہ کرتے وہ بی حورت کی زبان سے احتراف کرتا یا :

مَاهْذَابَشُرِ النُهْلَالْأَمْلُكُ كُرِيْمُ بِهُ السَّاسَ السَّاسَ السَّاسَ السَّاسَ السَّاسَ السَّ

يه مخص آدى بركز نس بياتوكولى بررك قرشته-

جس مخص نے بدنی لذات کو اپنے قکرہ عمل کا محور قرار دیا اور ان کی کا ہورہا وہ چواہوں کی طرح ہے جن کا مقصد چیے اور کھلنے کے علاوہ دو سرانسیں ہوتا'وہ ان بمائم میں وافل ہو کریا تو بیل کی طرح نے وقوف ہوگا'یا خزیر کی طرح حریص ہوگا'یا بلی اور گئے کی طرح غرآنے والا ہوگایا اونٹ کی طرح کینے برور محتا ہے کہ اور آگران تمام صفات اور بہیانہ خصائل کا جامع ہوا تو شیطان رجیم ہوگا ۔

انسان کاکوئی فاہری عضو یا باطنی حس ایمی نہیں ہے جس سے وصل الی اللہ پر مدند لی جاسکتی ہو ، جیسا کہ کتاب الفکر میں اس کی تقصان تقصیل آئے گی ، جس محص نے اپنے اصفاء کا سمجے مجھے استعال کیا اس نے کامیابی حاصل کی اور جس نے بھی عدد کی کیا اس نے تقصان افعایا اور رسوائی حاصل کی۔ کمال سعاوت اور تمام فلاح ہے ہے کہ انسان اِتقاء خداوندی کو اپنا مقصد ' آخرت کو اپنا متعقد ' آخرت کو اور اپنا قرت ہو ہو کہ کی خورین اور خواس خوری ہو میں اور قوت حافظ ان کا مسکن بنی ہو ۔ اور تو آخری کی طرح حفاظ ان کا مسکن بنی ہو ۔ اور تو آخری کی خوری اس کی خورین ' اور خواس خوس اس کی مسلمت کے جاسوس ہو ' اس میں سے ہر صاحد اخبار کی حلا ش اور ترسیل ہم ترج ہو ۔ آگھ کا کام رکون کی وغیاسے متعلق ہے ' کون آواز کی دنیا اور تاک بو کی دنیا ہو ۔ اس میں ہو اس اپنی اپنی دنیا ہے خبری محمول ہوں ' اور جن سے پیش آمد سنر پر را ہو سکے ' مکلات کو شون کی اور تو سے ' اور خواس خواس کا قلع قرم ہو سکے ' اور خواس کی خوری کا قلع میں مفید ہوں ' اور جن سے پیش آمد سنر پر را ہو سکے ' مکلات کو شونوں کا قلع قرم ہو سکے ' اور اس میں باری تعالی کی نوشوں کا قلع قرم ہو سکے ' اور جن سے پیش آمد سنر پر را ہو سکے ' مکلات کو شونوں کا قلع قرم ہو سکے ' اور اس میں باری تعالی کی نوشوں کا قطر می ہو ۔ ان اصفاء کو فغلت میں مبتال رکھنے والا شقی ' بر بحث اور رسوا ہو ۔ وہ دا

تعالی کی نوتوں کامیکرہے اس نے نشکر اللی کوجود شمنوں کے خلاف مدوحاصل کرنے کے لیے اسے دیا گیا تھا ضائع کیا 'وشمنان خدا کو حزت دی اور حزبُ اللہ کو ذکت میں جٹلا کیا 'انجام کار شدید ترین عذاب اور آخرت کی رُسوائی مستحق ہے۔ ہم آخرے کی رسوائی اور اس کے بولناک عذاب سے اللہ کی پناہ انگلے ہیں۔

ہماری بیان کردہ مثال کی مائید حضرت کعب احبادی دوایت ہے ہوتی ہے و فیاتے ہیں کہ جس نے اتم المؤمنین حضرت عائد معدلاتہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مرض کیا کہ انسان کی ایکھیں رہنما 'اس کے کان محافظ ' زیان ترجمان ' ہاتھ افکر ' پاؤی قاصد اور قلب باوشاہ ہے 'اگر بادشاہ اچھا ہوگاتو اس کے تواج ہی اچھے ہوں کے 'انہوں نے فریا تم مجھے کتے ہوئے میں نے انتخفرت صلی افلہ تعلیم سے اس سے طمرح سنا ہے۔ ( ۱ ) حضرت ملی کڑم اللہ وجہ نے قلب کی مثال بیان کرتے ہوئے فریا کہ قلوب زمین میں افلہ تعالی اور مضوطی ہے ہے میں سب سے زیادہ محبوب اور پہندیدہ ترین وہ ہے جو سب سے زیادہ نرم 'صاف اور مضبوط ہے 'قلب کی فری مضافی اور مضبوطی ہے ہے کہ دہ اپنے ہمائی ہوئے کے فرم ہو 'افین میں صاف ہو' اور دین میں شخت ہو' قرآن کریم کی اس آیت کا خشاہ ہمی ہی ہے۔

أَشِكُمَا عُلَى الْكُفَّارِ (١٣١٨)

وه كافرول كے مقابلے ميں تيز ہيں۔

حفرت ألى بن كعب في ايت كريمه:

مَثُلُ نُورِهِ كَمِشَكُوةِ فِيهَامِصَبَا ﴿ (بِ١٥ اَعَتْهُ) اس كُور (دايت كِمالتُ جِيد) الى بِي تَصالِبُ السّب اوراس س الكرواغ ركما ب

ی تغیری فرایا کرید مؤمن کے نوراوراس کے قل کی مثال ہے اور یہ مثال ا او کظلمات فی بخر لجتی (پادا آیت ۲۰)

یا وہ ایسے ہیں جیسے بدئے کمرٹے سمند آرکے اندرونی اند میرے۔ منافق کے دل کی ہے۔ زید ابن اسلم نے قرآن کریم میں واید لوج محلوظ کو مؤمن کا دل کماہے کور حضرت سیل صتری نے قلب و صدر کو حرش و کری سے تشبید دی ہے۔

#### جامع اوصاف قلب اوراس کی مثالیں

جاننا چاہے کہ انسان کی مخلیق و ترکیب میں چار چیزوں کی آمیزش ہے 'اس لیے اس میں چار طرح کے اوصاف جمع ہیں لیمنی سعی ' بہتی 'شیطانی اور رتبانی۔ اس حیثیت سے کہ اس پر ضف کا تسلط ہے وہ سیاع کے افعال لیمنی عرص وہوں اور طبع و حدد کاار تکاب کر آہے مرتکب ہو آہے اور اس حیثیت سے کہ اس پر شہوت کا ظلبہ ہے وہ برائم کے افعال لیمنی عرص وہوں اور طبع و حدد کاار تکاب کر آہے اور اس لحاظ سے کہ وہ فی صفعہ امر رتبانی ہے جیسا کہ قربان کرے میں بھی ہے:

قُلِ الرَّوْحَ مِن المَرِرِيّ (بِهَادِ البِينَ) آبِ فَهَالَ الْكُلُّ لِلْمُ مِيرِ أَرْبِ مَعَ مَعَ مِن بِ

اسے سلے روبیت کا دموی کرا ہے اسے تنق بخبر و سول برتری بھیم اور افزادے پندہ میون تواضع اور محومیت بات است اور محومیت بات نہدے اس کا طرف این است اے محدب اور جمل کی طرف لبت اے بات کی این دے اس کی است اے محدب اور جمل کی طرف لبت اے بات کی معلق میں مطلح دے معلم کی طرف این است اے محدب اور جمل کی طرف لبت اے بات کی معلق میں معلق دیا ہے تعلق کی است اے محدب اور جمل کی طرف لبت اے بات کی معلق کی معل

<sup>(</sup>١) يوداعد الدهيم في طب بوي عن فيران في مدافا سويل ادري قي عب الاعان عن صرف الديرية على كب

ناپندے وہ حقائق امور کے احاطے اور علم ومعرفت کے حصول کا دھوی کرتا ہے ' ملا ککہ تمام حقائق کا احاطہ اور محلوق پر زیدسی ک برترى راوبيت ك اوصاف إلى عبدعت كى صفت تسيل إلى د انسان ضفب اور شموت على سباع اور بما تم ك ساج اشراك كم باوجود قت تيزر كمتاب اسليماس من ايك وصف مزد ب تح شيطانيت كد كي بن شيطان مرباً فرب ودايي تمييز وشرى مورون مين استعال كرتاب اورايي افراض ماصل كرف كے ليے كرو فريب كاساراليتاب اور خرك محل مين شركانج يوتاب أيه شياطين ے ادصاف ہیں 'اوروہ لوگ بھی ان اوصاف میں شیاطین کے شریک ہیں جن میں تانیت 'مقیطانیت ' سعیت اور بسیب سے مناصر پائے جاتے ہیں۔ ان چاروں اوساف کا مرکز قلب ب اکویا انسان کی کھال میں بیک وقت خزر افتا اشیطان اور حکیم جمع ہیں۔ خزر شہوت کی علامت ہے۔ یہ ناپاک اور بدیاطن جانورائے رک یا اپی شکل وصورت کی بدائر برا ضیں ہے بلکہ اپنی حرص وہوس کی دجہ سے فرموم ہے کی حال کتے کا ہے جو منسب کی جسم علل ہے در شدول اور سخول سے اس کے نفرت نسیں کی جاتی کہ وہ در ندے یا سکتے ہیں ا بلكدان سے نظرت كى وجديد ب كدان يس سعيت كى غايت يعنى ورندگى اور مدوات ياكي جاتى جواسى طرح انسان كے باطن مي ورندول ك درندگ عدادت اور خفب اور خزير كى حرص اور معيائى جاتى ب- درعه خفب كو تحريك دے كر كلم ير اور خزير حرص كو موادے كر فواحش کے ارتکاب پر اکسا ہا ہے۔ اور شیطان ان دول کو آیک دو سرے کے خلاف برس پیار رکھتا ہے بھی حرص کو خضب کے خلاف أكسانات ادر بمي مفس كوحرص كالله من بحركاتات ويزان وول كاجل مفات كالمحسين كرنا ب معل بنزله عيم كها اس کاکام سے کدوہ شیطان کے مروزیب کورف کرے اورائی کمی بھیرت اورواضح ورسے اس کی تلیس کا قلع فیع کردے اور خزر ك بوس كوسية ك فضب ك دريد فكست دے اس لي كه فضب سے شموت فتم بوتى ب اى طرح فزر كوستة رمسلاك اس ك درندگى كاخاتمه كرے اور مخت كوائى حكست و تديير سے بايد زيوراور مطبع ركے اكر اس في ايداكيا وجم كي ملكت ميں ماداند علام بائى رے کا اور تمام اصفاء اسے اسے محدر پر کردش کریں مے اگر تھیم اس کو حض میں ناکام دیا ند شیطان سے کرلے سکا اور نہ طزر اور كتے كومقمور كرسكاتى يتوں خداس برغالب اجائي كي اور اے الله بخت زنيدوں من اس طرح جارليس كى كركوش كے باد دو ازادند موسے گا ملک تا عمران کی خدمت گذاراور مطبع سے گا اکثرلوگ ای قید کی دندگی گذار رہے ہیں ان کی تمام ترجدو جد ملکم و فرج کی شوت ہے ، چرت اس وقت ہوتی ہے جب می اوگ بنت پر ستوں کو اپنی ملامت کا ہدف بناتے ہیں آور ان کی بُٹ پر سی کانواق اڑاتے ہیں ا اكران كى المحول سے فقلت كے دين دو افعات مائي و معلوم موكاكدود خد فيرالله كى الحاصت مي معوف ميں مجمى وہ فزريك سامنے سر مبودیں اور مجمی کتے کے سامنے رکوع اور قیام کی مالیت میں ہیں ان کی خواہدات کی محیل ان کا بھان ہے اور ان کے چھم وأبدك اشارون كالمتقررمانان كأعمل-اليه لوكول كماسخ أكران هائل كوجسم كروا جائة وه فودا في المحمول مدام وكريس كربت يرستول مي اوران من كيا فرق ب بت يرست ب جان بقول ك سائة مرجما كرشيطان كوخوش ركيت بين اورده اوك ان ناپاک اور مندے جانوروں کی مبادت کرے شیطان کی فوشنودی ماصل کرتے ہیں یہ شیطان ہی تھے جو فترم اور کتے کو را جمیعت کر اے اورانس انسان سے خدمت لینے راکسا اے محققت سے کہ فزیر اور سے کے چھموارد کے اثاروں پر المحضوال فیطان کے دام فريب من كر قاديل-

مرشہ فدا کو چاہیے کہ یہ اپنی حرکات و سکتات اپنے کفل و سکوت اور قیام و تعود کا گرال رہے کو دھیرے کی انھیں کی رک اگر اس نے انساف کے ساتھ اپنے احوال پر نظرو کی قواسے معلوم ہوگا کہ وہ اپنا دان فداسے پر حق کی اطاعت میں گذار تا ہے 'یائٹس کی برسٹش میں؟ کتنا ہوا ظلم ہے کہ ان نفس پرسٹول نے الک کو محلوک ؟ کا کو فلام اور والب کو معلوب بنا دیا ہے 'فلبہ اور سیاوت کا حق محل کو تھا ، خزر پر سنے اور شیطان نے اس کا جی میں ایا اور اسے معلوب و مقلوب کو اس باور ترسوال کے طاوہ کو میں ہے محموت اوساف کی اطاعت رکھ لا تی ہے اور تھی پر وہ مقلت مید ہوجاتی ہیں جن کا انجام ہلاکت اور زسوائی کے طاوہ کو میں ہے محموت کے خزرے کی اطاعت سے بے حیاتی 'خباف 'اسراف' بال 'ریا و' بھٹ ہے ہودگ 'حرص' ہوس' خوشاد 'حد 'کید' اور شاعت و غیرو ادصاف پیدا ہوتے ہیں، فضب کے گئے کا طاحت کے بینے میں تبور' تعلی فودستائی کیم' فردپندی استراء اور تحقیر'ارائ شراور فواہش علم جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں، فضب اور شہوت کے «معبودوں "کی اطاحت وراصل شیطان کی اطاحت ہے، جس سے ذکورہ بالارذا کل کے علاوہ مکو فریب میلہ جوئی' وغاباذی' تلیس' خیانت' وار فحش کلای جیسے اوصاف کو بھی تحریک ملتی ہے۔ اگر صورت حال اس کے بر جس ہو' اور شرکے بیہ تمام مرجشے اور محرکات میانی صفت کی حکمت مملی سے زیر ہوجائیں تو قلب میں رہانی اوصاف علم کی بنائر مخلوق اور محسیت کی قوت کے دریدود مرول بر فلہ "کمال علم کی بنائر مخلوق اوصاف علم ' محرفت علی اطاحت کی صورت میں رہتی' بلکہ شہوت کے بر برتری کا استحقاق بیسے رہائی اوصاف قلب کا اصافہ کر لیتے ہیں 'شہوت اور فضب کی اطاحت کی صورت مورت میں رہتی' بلکہ شہوت کے فریر کو اس کی صورت میں وہوت کی اور فضب کے فریابہ زنجرر کو اس کی صورت میں ہوت اور شیطان کی اطاحت میں معر ' علم' معون ' بات قدی' اور شرافت میں اوصاف پیدا ہوتے ہیں' قلب کے کو پابہ زنجرر کو کہ کو میں ہوت اور شیطان کی اطاحت اس آئینے کی آب و تاب پر اثر انداز ہوتی ہے' اور آدی اپنچ جہوا کا عکس صاف میں دیا گا ہے' اور امر مطلوب کی حقیقت منتشف ہوجاتی ہے' اس مدیث شریف ہیں ایسے ہی صاف شفاف اور روشن دل کی طرف شماری ہیں اور امر مطلوب کی حقیقت منتشف ہوجاتی ہے' اس مدیث شریف ہیں ایسے ہی صاف شفاف اور روشن دل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔'

افاار ادالله لعبد خیر اجعل لمواعظ امن قلبه (دیلی آم سلم)
اند تقالی جب کی بندے سلط میں خیر کا اوار کرتا ہے تواس کول میں ایک ناصی پر اکروتا ہے۔
ایک مدیث میں یہ ہے کہ جس محض کے ول میں واصطفاع کا وجود ہو تا ہے اس ول کی حفاظت کے لیے باری تعالی کی طرف ہے ایک متمر رہتا ہے۔ (۱) ایسانی ول ذکر التی کا متنظر ہوتا ہے 'اور اس ذکر سے تسکین با تا ہے۔ ارشاد باری ہے:
الا بِذکر اللّٰهِ وَطَعَبُ الْتَقَلَّدُ بُ (پسلام اکیت ۲۸)
فوب تم جو لوکہ اللہ وَ قریب کو اللّٰهِ وَلَا مِنْ کَوْرُ کُولُ کُولُولُ کُولُولُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُولُولُولُ کُولُولُ کُولُولُولُ کُولُولُ کُولُولُولُ کُولُولُولُ کُولُولُولُ کُولُولُولُ کُولُولُ کُولُولُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُولُولُولُ کُولُولُولُولُ کُولُولُولُ کُولُولُولُ کُولُولُ کُولُ کُولُولُ کُولُ کُولُولُ کُلُولُ کُولُولُ کُلُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُلُولُ کُولُولُ کُولُولُولُ کُولُولُولُ کُلُ

اخلاق ذر مومہ کا اثر آئینہ ول پر ایسا ہو تاہے جیسے وحوال آئینہ کی صاف وشفاف سطح کوب آب اور بدرونق کردیتا ہے ول کا آئینہ کناہوں کی تاریک ہوجا تاہے 'یہ تاریکی ایک طرح کا مجاب ہے 'جو بندہ اور ہاری تعالی کے درمیان حاکل ہوجا تاہے 'اسی پردے کا نام طبع (مر) اور زین (زیک ) ہے 'قرآن کریم میں ایسے بی دِلوں کے متعلق ارشاد فرایا کیا ہے:

حَكَلَّابَلُرَّانَ عَلَى قُلُوْمِهِمُ قَاكَانُو ایْكُسِبُونَ (پ ۳۰۸ آیت ۳) مرگزایا نیس بلدان کُولوں پران کے اعمال (پر) کا زنگ پیٹر کیا ہے۔ شَاءًا صَبْنَا هُمُرِلْنُو بِهِمُ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُو بِهِمْ فَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ (پ ۱۳ آیت ۱۳)

اَن لَوْ نَشَاءُ اَصَبُنُ اَهُ مُرِيدُنُو بِهِمُو نَظَبَعُ عَلَى قَلُو بِهِمُ فَهُمْ لَا يَسُمَعُونَ (ب ١٣٠ ا اس ١٠٠٠) اكر بم جائج آوان كوان في جرائم في مب بلاك كروالع اور بم ال كواول بي عولا عاد عين است ووضع مين بي -

دوسرى آيت من ندين كو قلوب پر مرلك جانے سے تعبير كيا ہے ايك جكد سننے كو تقوى كے ساتھ مربوط كيا كيا ہے۔ ارشاد ب

واتَّقُوااللُّمُومِعِلِّمُكُمُ اللَّمُوبِ الدَّاسِةِ ١٨٨٠)

اورخدا سے ڈرواور اللہ تعالی تم کو تعلیم فرما آہے۔

جب مناہ زیادہ ہوتے ہیں تو ول پر مرالگ جاتی ہے 'وہ اوراک حق' اور اصلاح حال کی ہر صلاحیت ہے محروم ہوجا تا ہے' آخرت کا معالمہ اس کے نزدیک اہم نہیں رہتا' دنیاوی شان و شوکت اس کے لیے سب کچھ ہوجاتی ہے 'وہ دنیاوی مال و دولت کا حریص ہوجا تا ہے' اور اپنی تمام تر توانا کی اس کے حصول میں صرف کردیتا ہی' آخرت کی ہاتھی اس کے کانوں کے قریب سے دل دوماغ میں اثر انداز ہوئے بغیراس طرح کور جاتی ہیں جس طرح ہوآگر رجاتی ہے' قلطیوں کے تدارک اور گناہوں سے توہ کی ہر توثیق سلب کرلی جاتی ہے' ایسے لوگوں کے متحلق قریب کے مرکزار شاہ ہے۔

مران مرائد می المرائد می المرائد

قران کریم اور حدیث شریف میں قلب کی جس سابی کا ذکر آیا ہے اس سے می حالت مراد ہے میمون ابن میران کتے ہیں کہ جب
بندہ کناہ کرتا ہے تو اس کی ول کی سطح پر ایک سیاہ نقلہ پیدا ہوجا تا ہے اگر وہ اس کناہ سے باز آجائے اور رب کریم کے حضور صدق دل کے
ساتھ توبہ کرلے تو یہ نقطہ میٹ جا تا ہے 'اور ول اپنی سابقہ حالت پر آجا تا ہے 'اور اگر اس کناہ کا اعادہ کر سے یا وہ مرے کناہوں کا مرتکب
ہو تو اس نقطہ کی سیابی اور مجم دونوں میں اضافہ ہوجا تا ہے 'یماں تک کہ یہ سیاہ نقطہ پورے دل کا احاطہ کرلیتا ہے میں سیابی ران (زیک)
ہے 'نی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

قَلْبُ الْمُنُومِنُ أَجْرَ دُفِيُ مِسْرَاجُ يَرْهَرُ وَقَلْبُ الْكَافِرِ السُؤدُمَنُكُوسُ ١٩م والله الاسيد

مؤمن کادل ساف ہو آ ہے اس میں چراغ روش ہو گاہے اور کافر کادل سیاہ اور اوند حامو گاہے۔
ہاری تعالیٰ کی اطاعت اور شواتِ قبس کی خالفت قلب کے لیے میش کا کام دیتی ہے اور گناہ اے اندھیری رات کی طرح سیاہ
کودیے ہیں جمناہ کے بعد نیک عمل کرنے سے قلب تاریک قوشیں بہتا لیکن اس کے نور میں کی آجاتی ہے جیسے آئینہ کو کرم سائس لگایا
جائے بجر صاف کیا جائے بھر گرم سائس سے اس کی سطح آلودہ کی جائے بھر صاف کی جائے تو اس کی چک دک میں بچھ نہ بچھ کی باتی ضور
موجائے گئ اور اس آلودگی کے اثرات پورے طریقے پر نہیں من سکیں گے۔ آخضرت صلی افتد علیہ وسلم نے قلب کی چار تشمیں
فرائیں ہیں:

القلوب اربعة قلب اجرد فيه سراجيز هر 'فذالك قلب المؤمن وقلب اسود منكوس فذالك قلب الكافر وقلب اغلف مزبوط على غلافه فذالك قلب المنافق وقلب مصفح فيه ايمان و نفاق فمثل الايمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب ومثل النفاق كمثل القرحة يمدها القيح والصديد فاى المادة غلبت عليه حكم لعبها وفي واية فهبت به (منداح ، طراني مغر-ابوسيدا تدرئ) فلبت عليه حكم لعبها وفي واية فهبت به (منداح ، طراني مغر-ابوسيدا تدرئ) ولي المادة ولي المادة ولي المادة الك دل بيادار النابوا بوتا بي مؤمن كادل به الك دل بيادار النابوا بوتا بي يمؤمن كادل به الك دل بيادار النابوا بوتا بي اوراس فلاف كامد بنوها بوابوتا بي اوراس فلاف كامد بنوها الك دل بيان كامثال المادة ولي بيان كامثال المادة ولي بي المادة وركنده المي بي مناب المادة بي المادة والمناب المادة والمادة والمناب المادة والمادة والمناب المادة والمادة والمناب المادة والمادة والمناب المادة والمناب المادة والمادة والماد

ارى تعالى فرات بن إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوُ الِنَّامَسَهُمُ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُمُ مُبْصِرُ وَنَ (١٩٠٣ م

یتنا جولوگ فدا ترس ہیں جب ان کو کوئی محلوثیطان کی طرف سے آجا آہے تو عدیادی لگ جاتے ہیں سویکا یک ان کی انکسیس کمل جاتی ہیں۔ ان کی انکسیس کمل جاتی ہیں۔

اس آبت من الماياكيا ہے كہ قلب كى جلا اور بعيرت و آمى الله كذكرے حاصل موكى ہے اور ذكروى اوگ كرتے ہيں جو تقوى ك وصف سے مزين مول معلوم مواكد تقوى ذكر كاوروا زوم و كرسے كشف مو ماہے "اور كشف فوز اكبر (سب سے بدى كامياني) يعنى اقام رب كا وسيلہ ہے۔

### علوم کے تعلق سےول کی مثال

قلب کی آئینہ سے مشاہمت : یہ نیادہ بھرے کہ دل کو آئینہ کے ساتھ تشید دی جائے ایک وجہ توونی ہے ہوگذشتہ سطور میں بیان کی گئی ہے و سری وجہ یہ ہے کہ جس طرح بعض وجہات سے آئینے میں اکل نمیں ابھرتی ای طرح بعض طالت میں آئینہ دل بھی حقائق اشیاء کے علم سے محروم رہتا ہے 'آئینے میں کئی چڑی علی نہ ابھرنے کی پانچی وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ آئینہ ہی انجیانہ ہو 'مثالی یہ کہ وہ دو ہے کا ہو 'یا اس کے جو ہر میں تقص ہو 'یا اس کی علل محلی نہ ہو 'و دس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کسی وجہ سے کہ دوت آئی ہو 'یا رکھ لگ کیا ہو اور اس کی باب ختم ہو گئی ہو 'تیس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چڑجس کا آئینہ میں محس پڑے آئین کی صدود سے دو رہو 'مثالی یہ وہ آئینے میں وجہ یہ ہے کہ جس چڑکی صورت آئینے میں ویک ہے ہو 'چو محس و وہ آئینے اس کی جت معلوم نہ ہو کہ آئینے کو اس کی ست میں رکھ دیا جائے اور وصورت منتکس ہوجائے' کہی حال آئینہ

قلب كاب اس مي تمام امور حق مكشف موسكة بين ليكن بمنصب قلوب عن بيد علوم نمين آبات اس كرى الحج اسباب بين اكي يدكه خود النب العل مو الميد يج كا اللب اس كى صلاحيت وين ركا الناس من معلوات مكتفف مول ورسيد كم اللب معامى ك كدورت اور شوات ك خبف سے الوده موجائے اور مغالى جاتى رہے ، چك عم موجائے ، اريك قلب ميں حق بات فا مرضي موتى ، مدیث شریف یس ای حقیقت کی طرف اشاره کیا کیا ہے وایا:

> منقارف ننبافارق مقل لايعوداليه ابدارا) جو مض کناه کر آے اس کی مقل جدا ہوجاتی ہے اور مجی واپس نس آتی۔

این مطلب بید ہے کہ اس کے ول میں گناموں کی وہ کدورت اور خبات پیدا موجائے گی جرمی زائل نہ ہوگ اور جس کا بھی تدارک نہ ہوسکے گائیہ می ہے کہ گناہ کے بعد نیل کرنے سے اس کا اڑ ختم ہوجا آی کین کیاول اپن اس مالت پردائی آجا آے جس پروہ گناہ ے پہلے تا اور دار اس کے داروں مض نی بی ایک کی کرا کی کناد کا ارتکاب نہ کر اواں کے دل کو در زیادہ ہو تا اور کا زیادہ ہونا بلاشہ ایسا نتصان ہے جس کی طافی مکن نہیں ہے اچنانچہ رکف الود آئینہ میٹل کیا جاتا ہے اور اس کی جک لوث آئی ہے لیکن کیا ميكل كيابوا آئينه مغالى اور چك دك من اس ائينه كامقابله كرسكتا ب حس يرتمي ذيك بي نه لكابو- بسرمال الله تعالى كاطاعت اور شموات کے تقاضوں سے انجاف ول میں جلا پر اکر تاہے اور اے گناموں کی کدور توں سے پاک کرتا ہے اللہ تعالی فراتے ہیں: والدین جا هدو افیت الله دینهم سبلنا (پ١١٣ ١٣) اور جو لوگ ہماری راویں مشتیں برواشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے (ترب و تواب) کے رائے ضور و کھلائیں

الخضرت صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات جي في

منعمل بمأعلموز ثعالله علم مالم يعلم (ايوفيم في اليداني) جو من علم ك بموجب من كرياب الله تعالى اس الن يزول كاعلم مطافهات بي جواس معلوم نه مول-تيراسببيب كداس كاول حقيقت مطلوب كى جبت سے مخرف ہو، شال ایك فض نیك ب اور حق تعالى ك احكام ير عمل يوا ے اس کاول این سی اور اطاعت کی بنا پر صاف ہمی ہے لیکن اس میں حق مشخف نہیں ہو تا کیل کدوہ طالب حق نہیں ہے وہ اپنی تمام ترجمتين بدني طاعات أسباب معيشت كم جمع وحسول من صرف كرياب باري تعالى كي رُيوبيت اور على التي ها كن من غور و كلركرة اس کا شیوه تسیس ہے الی عض کے ول میں حق کا جلوہ ظاہر حسی ہوتا۔ بلکہ صرف وی امور منتشف ہوتے ہیں جن میں وہ عام طور برخور و تکر کرتا ہے ، خلا اگر وہ اعمال کی افول اور الس کے میوب میں بال کرتا ہے تو اس پر سی افات اور میوب مکشف موجاتے ہیں ا معیشت کے مصالح میں خود کرتا ہے قواس پر سی مصالح ظا مربوجاتی ہیں ، فور کیجے جب تعاامال اور بدنی إطاعات کی قد جلود حق کے ظمورے مانع ہے تو نفس کی شموات ولذات اور دندی علاکت و رواب کشف طبیقت کی راہ میں رکاوٹ کول نہ ہول کے جو تعاسب مجاب ، يرجاب اكمشاف على كي الع بن جاتا بمثلًا بعض او قات شوات يرقابور كط والا مطيع ومبادت كذار بنده حقا كن من فورد مركمنے كے بادجود اوراك منتقت سے محوم رہ جاتا ہے اور يد محروى كى ايسے احتاد كي احث بوتى بوت او واجداوى تعليد کے طور پر بھین سے ذائن میں راح رہا ہے کہ احتقاد ہراس امرے لیے مانع بن جا یا ہے جو اس کے خلاف ہویہ وہ تجاب ہے جس کے باحث بت سے معلمین اور زمی مصبیت رکھے والے اہل علم الکہ بت سے وہ مسلاء جن کی محر کا محور زمین و آسان کے ملوث رہے ہیں امری کے اور اک سے مروم مد جاتے ہیں می کھ کلہ تعلیدی احتقادات ان کے دل دواغ میں اس طرح رائع ہوجاتے ہیں کہ خالف

<sup>(1)</sup> محصاس روايت كي كولي اصل تبيي لي

احقادات قبول کرنے کی صلاحیت باتی نمیں رہتی خواہ وہ مخالف حقادات حق بی کیوں نہ موں اس طرح یہ تعلیدی احتفادات ان کے حق میں ادراک حق سے مانع اور حجاب بن جاتے ہیں۔ یا نج ال سبب بیا ہے کہ وہ جست ہی معلوم نہ ہو جمال مطلوب حاصل ہو سکتا ہے۔ طالب علم کے لیے یہ ممکن تہیں کہ وہ مطلوب کے مناسب معلوات کے علم کے بغیر کسی جنول کا علم ماصل کرسکے 'محرمناسب معلوات کا علم ہونای کانی نہیں ہے بلکہ انہیں اس خاص ترتیب پر رکھنا بھی ضوری ہے جو علاء کے یمال معتبر سمجی جاتی ہے ،غیر فطری مطلوبہ علوم كا شكار اور دوسرے معلوات ك "جال" بى كے ذريعہ مكن ہے جرعلم كے ليے ضورى ہے كہ اس سے پہلے دوعلم ہوں اور ان ميں مخصوص ترتیب اور علاقہ قائم ہوجس کے نتیج میں تیسراعلم وجود میں آئے جس طرح بجہ نراور بادہ کے ملاپ سے بیدا ہو تاہے ' مجریہ مجی ضروری ہے کہ وہ دونوں علم ایک دو سرے کے مناسب مول اور فطری طور پر ایک دو سرے سے قربت رکھتے مول کچانچے اگر کوئی مخض محوری اور اونٹ کے ملاپ سے محور سے کا بچہ حاصل کرنا جاہے تو اسے مایوس ہونا بڑے گا 'اس کے سلے محوری آور محور سے کا ملنا ضروری ہے اونٹ محراونٹ ہے انسان بھی یہ ضورت بوری نمیں کرسکتا اس طرح برعم کے دو مخصوص اصول ہیں اور ان کے اندواج (اللب) كاليك مخصوص طريقت اس طريقت رعمل ورا موتے كويدى مطلوب علم عاصل كيا جاسكتا ہے ان اصولوں سے اور ان ك طریق اِندواج سے ناوا تغیب ہی ملم کی راو میں الع بنتی ہے ، چنانچہ اکینے کی مثال میں ہم نے بیان کیا ہے کہ اگر اس چز کی جست کاعلم نیہ ہو جس كا عسي مطلوب ب تو آئينه مين اس كي فيل نظر فين آئي اورمتصد بورا نبين موكا- مثلاً ايك محض آئين من الى كدى ديكمنا وابتاب اليكن اس نے آئينہ چرو كے سامنے ركھا ہے ، ظاہر ہے اس طرح كدى تظر نہيں آسكتی جو مطلوب ہے ، فير مطلوب ليني چرو نظر آسکتا ہے اس طرح آئینہ اگر گذی کے پیچھے کرلیتا تب ہمی گذی نظرنہ آتی بلکہ آئینہ ہی نظروں ہے او مجل ہوجا یا فلم تی دیکھنے کے لیے ایک اور آئینہ کی ضرورت ہے اوراس دو سرے آئینے کو تکا ہول کے سامنے اس طرح رکھنے کی ضرورت ہے کہ دو سرا آئینہ بھی اس میں نظرآئے اس صورت میں یہ محض این کدی د کھ سکتاہے میں تکداس کدی کا علم ملے آئیے میں بڑے گا اوراس علم کا علم دوسرے آئين من نظر آئ كان يي مشكلات علوم من يين آتى بين الكه بعض اوقات ان سے كمين زياده مشكلات كاسامنا كرناير بات روسة زمن پرایسے افراد کا دجود نمیں جو ان تمام مشکلات کامقابلہ کر سکیں ہی وجہ ہے کہ بہت سے حقائق اور بہت معلوات تشن اوراک رہ جاتی ہیں۔ یہ چند اسباب ہیں جو معرفت و تھا کن کی راہ میں قلوب کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں ورند ہردل فطری طور پراس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ حقائق کی معرفت حاصل کرسکے کیونکہ یہ ایک امرزانی ہے اور عالم کے تمام جواہرے متازہے اس کے فضل و شرف کا اندازہ بارى تعالى كواس ارشاد سے مو اے:

إِنَّا عَرْضَنَا الْأُمَانَةَ عَلَى السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ اَنْ يَحْمِلُنَهَا وَاشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ (١٧٣٧ عَتْمَا)

ہم نے بدانت آسان در من اور بہا دول کے سامنے بیش کی تھی سوانموں نے اس کی ذشہ داری سے انکار کرویا۔

اوراس عدر محاورانسان قاس واستذهد لاياء

اس آیت میں انسان کی اس خصوصیت کی طرف اشارہ ہے جس کے باعث وہ آسان نین اور پہاڑ جیسی بلند 'وسیج اور مضوط کاوقات سے متاز ہوا 'اور باری تعالیٰ کی امات کا بار سنجالنے کا اہل قرار پایا ۔ بید توجید اور معرفت کی امات تھی 'ہر فض فطری طور پراس امانت کا بار سنجالنے کی صلاحیت رکھتا ہے 'لیکن ڈکورہ بالا اسباب کی بنا پر ان کی ہمتیں جو اب وہی ہیں 'اوروہ یہ بوجد اُٹھا نہیں پاتے ' چنانچہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

كُلْمُولُوديولُدعليُ الفطرة فابواهيه ودانه وينصر الهويمجسانه (بخاري وملم-ابوبرو)

مرید فطرت (اسلام) پربیدا ہو آ ہے ، محراس کے والدین اسے ببودی نفرانی اور مجوی بنادیے ہیں۔

سرکارددعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں کہ مظاہر شیاطین کی آدم سکولوں کے ارد کردنہ محوضے تووہ آسانی ملوت کا مشاہرہ کرلیا کرتے "ایسے ہی بعض اسباب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو قلب او رحکوت کے درمیان مجاب بن جاتے ہیں۔ معزت عبد اللہ ابن ابن عمری فرمایا اللہ اپنے محرمن بندوں کے دلوں میں ہے ، عمرے کی محض نے اللہ کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کمال ہے آسمان میں یا زشن میں؟ فرمایا اللہ اپنے محرمن بندوں کے دلوں میں ہے ، مدیث میں ہے:

لم يسعنى ارضى والاسمائى ووسعنى قلب المؤمن اللين الوادع ١٠)

میری مخبائش ند نشن بی ہےنہ اسان بی امیری مخبائش مظمن کے زم اور پر سکون دل میں ہے۔ مدیث شریف بی ہے:

قيل يارسول اللهمن خير الناس فقال كلمئومن مخموم القلب فقيل وما مخموم القلب فقيل وما مخموم القلب فقال هو التقي النقى الذي لاغش فيه ولا بغى ولا غدر ولا غل ولا حسد (ابن اجمواله ابن عن)

مرض كيا كيا: يا رسول الله! بمترن إدى كون ب؟ فرمايا: بروه مؤمن بو مُخومُ القلب بوع من كياكيا: مخومُ القلب كيومُ القلب كسي كتي إلى الميا من أور صاف سقرا بوكه ند اس من كوف بن كاميل بوند سرمني بوئد

خيانت فريب اور حسد مو-

اس لیے حضرت عمرے ارشاد فرایا کہ میرے دل نے خدا کو جب بھی دیکھا تقوئی کی دجہ ہے جاب اُٹھ گیا اور جس عض کے دل اور
باری تعالی کے درمیان سے جاب آٹھ جا آپ وہ ملک اور ملکوت کا مشاہدہ کر آپ اور اس جند کو دیکا ہے جس کے باوجود محدد اور
نشن و آسان کے مرض کے برابرہو 'جمال تک دو سری جند کا تعلق ہے وہ آسان و زمین کی وسعقل میں نہ سانے کے باوجود محدد اور
متنای ہیں لیکن تلب جس جند کا مشاہدہ کر آپ وہ محد د بور تھیں 'کین آگر انہیں علم الی کے نقط نظر سے دیکھو تو وہ ایسان کی جس کے طول د عرض کی کی حد کی وہ وہ ایسان مالم ہے
میں ان کی جس قدر مقدار آتی ہے وہ البتہ شاتی آور محدد بور تے ہیں 'کین آگر انہیں علم الی کے نقط نظر سے دیکھو تو وہ ایسان کے جس کی کو گی انتمانہیں 'بال
کہ موجود اس کا اعالی اور عالم ملکوت کا بھی وقت نام کیا جائے تو اس کے افسال ہیں 'یا اس کا ملک ہے یا بڑے ہیں'
کہ موجود اس موجود اس میں سے جو بھی والد ہو تا ہے بعض اوگوں کے نزدیک وہ موجود اس سے اس موجود اس موجود اس موجود سے بین مرحمود سے بین مرحمود سے بین ہم رائل حق کے
موری بینی اند تعالی کی صفات اور افعال میں سے اسے جس قدر جعلوم ہوگا اس قدر اس کی جند بھی وسیع ہوگی اطاعات اور اعمال کا
مقصد یہ ہوگی کو اور امر موجود کی جس سے اسے جس قدر جعلوم ہوگا اس قدر اس کی جند بھی وسیع ہوگی اطاعات اور اعمال کا
مقصد یہ ہوگی کی فور اور موجود کی اور اعمال کا موجود کی اور ایک ان ور ایمان کا نور اور موجود کی موجود کی موجود کے اور ایمان کا نور اور موجود کی م

(۱) مجے اس روایت کی کولی اصل میں لی البت طرانی بی ایونتری مدیث کا یکی صداس طرح بے۔انیة ربکم قلوب عباده الصالحين واحبها اليمالينها وارقها

سوجس مخص کاسید اللہ تعالی نے اسلام کے لیے کھول دیا اوروہ اپنے پروردگارے (عطا کے موسے) نور پہنے

بخلی اور ایمان کے مرات : اس بخلی اور ایمان کے تین مرات ہیں 'پہلا مرتبہ عوام کے ایمان کا ہے یہ خالص تقلیدی ایمان ہو تا ہے وہ مرا مرتبہ معالم مرتبہ عوام کے ایمان کا ہے 'اس میں تقلید کے ساتھ جمت اور دلیل بھی ہوتی ہے یہ مرتبہ عوام کے ایمان سے قریب ہے ' تیمرا مرتبہ عارفین کے ایمان کا ہے 'یہ ایمان نور یقین سے دریافت ہو تا ہے۔ ان مراتب کی دضاحت کے لیے ہم ایک مثال میان کرتے ہیں 'اور دہ مثال یہ ہے کہ گھریں زید کے وجود کی تقدیق تین طریقوں پر ہو تکتی ہے 'ایک ہید کہ تعمیں اس کے وجود کی خبر کی ایسے محف میں 'اور دہ مثال ہے ہے کہ گھریں زید کے وجود کی تقدیق تین طریقوں پر ہو تکتی ہے 'ایک ہید کہ تعمیں اس کے وجود کی تقدیق تین طریقوں پر ہو تکتی ہے 'ایک ہید کہ تعمیں اس کے وجود کی خبر کی ایسے مخف سے طے جس کی صدافت ہے دمودہ ہو ،

اوراس کی طرف کرنب بیانی کی نبیت نہ ہوتی ہو اور نہ وہ اپنے کسی قبل میں متبم قرارویا جا آ ہو ایسے مخص کی خرین کرتم مطمئن ہوجاتے ہو اور یہ یقین کر لیتے ہو کہ زیدوا تحد محریں ہے 'یہ مثال موام کے ایمان ک ہے 'یہ ایمان محض تعلید پر بخی ہو باہ ہو اسے مطمئن ہوجاتے ہو اور یہ یعی ہو کہ اور ان کے لائے ہو کہ دیو اپنی اور یہ اور ان کے لائے ہو کا دیات ہو گئے ہو کہ دیا ہو کہ اور ان کے لائے ہیں اور یہ افتادات ان کے ہوئے ادکام کے متعلق جو پر کھ وہ اپنی والدین اور اساتذہ سے سنتے ہیں اسے کسی ترد کے بغیر قبول کر لیتے ہیں اور یہ احتقادات ان کے دبس میں گذر آ اس محرح رائے ہوجاتے ہیں کہ ان کے خلاف کا تصور بھی ول میں نہیں گذر آ اس محرح کا ایمان اُخروی نجات کا کہ متعلق حسن خلن رکھتے ہیں اس لیے انہیں ان کی خبوں پر یعین کر نے میں کوئی ناکل نہیں ہو گا۔ اس طرح کا ایمان اُخروی نجات کا جامف ضور ہے 'لیکن ایسے معرضین اصحاب بمین کے اور سے میں رہتے ہیں ان کا شار مقربین میں نہیں ہو گا۔ اس طرح کا ایمان اُخروی نجات کا صفوری ہے کہ دل کشف و بھیرت اور لیقین کے اور سے میں رہتے ہیں ان کا شار مقربین میں نہیں ہو گا۔ کو نکہ تقرب کے لیے میں منظمی کا امکان بھی ہے جو محض من کر ذہمی تھیں کر لیے جاتے ہیں 'چنا تھے بمود و نصار کی جان کے والدین سے وہ محض من کر ذہمی تھیں کر لیے جاتے ہیں 'چنا تھے بمسلمانوں کے احتقادات حق ہیں اس لیے نہیں کہ مامل کئے جن کے باطل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے جو محض من کر ذہمی تھیں کہ وہ معلائ من کے اس کے جن کے باطل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے جو محض من کر ذہمی تھیں کہ وہ اس کے جن کے باطل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے جو محض من کوئی شبہ نہیں ہے جو محض من کر ذہمی تھیں کہ دول کے جن کے باطل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دول کوئی میں کہ کہ دول کے دول کوئی میں کہ کہ دول کوئی میں کہ کہ دول کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کوئی ہو کہ کہ دول کوئی کوئی کوئی کے دول کی میں کہ کہ کی کہ دول کوئی کے دول کے دول کوئی کوئی کہ کہ دول کے دول کے دول کوئی کوئی کے دول کوئی کی کوئی کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کوئی کوئی کے دول کوئی کے دول کوئی کوئی کے دول کوئی کے

گریس زیر کی موجودگی کاعلم حاصل کرنے کا دو سرا طرافتہ ہے کہ اس کی آوازخوداینے کانوں سے نے زیر گھرکے اندر ہو اورخود با ہر دیوار کی آز میں ہو ، دو سرے کے بتلانے سے زید کے دجود کی جس قدر تصدیق ہوتی آواز سننے سے دہ زیادہ ہی ہوگی اس لیے کہ آواز شکل اور صورت پر دلالت کرتی ہے اور دل میں بیات آجاتی ہے کہ یہ آواز فلاں محض کی ہے 'بید ایمان آگرچہ جست اور دلیل سے مخلوط ہے 'کیکن اس میں بھی خطاکا امکان موجود ہے 'اس لیے کہ آوازی بعض اوقات آیک دو سرے سے مشابہ ہوتی ہیں 'اور بعض اوقات ایک دو سرے سے مشابہ ہوتی ہیں 'اور بعض اوقات ایک دو سرے سے مشابہ ہوتی ہیں 'اور خالی الذہن ہونے کی ایک آدی مشکلت دو سرے کی آوازی نقل کرلیتا ہے 'اور سننے والا دونوں کی آوازوں میں کوئی فرق نہیں کہا آپ اور خالی الذہن ہونے کی دجہ سے دھوکا کھا جا آ ہے۔

## علوم كى مختلف فتميس اور قلب كي حالت

جانا چاہئے کہ قلب میں نظریاً معلمات کے تھائی بھی اور کی صلاحی واستو اور میجود ہے جیسا کہ ہم اس اجمال کی تعمیل کر فشتہ بیان میں کریکے ہیں۔ یہ الی بیتانا مقصود ہے کہ قلب جن علوم کا محل برا ہے ان کا واقت ہیں جاری مراویہ ہے کہ وہ قسم میں دیوی اور اُ فروی معلی طوم ہے ہماری مراویہ ہے کہ وہ قسم معلی کے معلم معلی ہے کہ وہ تعمیل کے معلم میں ان میں تعلید اور سام کو کو کی وفل نہ ہو معلی ہر یہ وہ معلم کہ ایک وقت وہ جمول پر بیس بیانا جاسکا۔ ہیز کو کی چیز بیک وقت وہ جمول پر بیس بیانا جاسکا۔ ہیز کو کی چیز بیک وقت وادت وہ جمول پر بیس بیانا جاسکا۔ ہیز کو کی چیز بیک وقت وہ میں ہو تاکہ اور قدیم کی معلوم اور موجود نہیں ہو سکی۔ بیدوہ تھائی ہیں کہ انسان نوج میں ہو تاکہ اس معلوم نہیں اس سے ہوئی اس سے جاسل کیا ہے بیلئی وہ اس ملم کے قربی سب سب واقف نہیں ہوتا۔ ورنہ جمال تک سب جدی کا اس نے یہ معلوم اور ہیں جو تعلیم و معلم اور اس جاس ہوں۔ یہ دونوں ہی تشمیل معلی کرتم اور وجود نہیں ہو تعلیم و معلم اور است حاصل ہوں۔ یہ دونوں ہی تشمیل معلی کرتم اور وجود نہیں ہوتا ہے ہوئی ہیں جاتے ہوئی ہیں جاتے ہوئی ہیں گرتم اور وجود نہیں جو تعلیم و معلم اور اس جاتے ہوئی ہیں جاتے ہوئی ہوئی کرتم اور وجود نے بین شعریں۔

رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع ولاينفع مسموع الألم يكمطبوع كمالاتنفع الشبس وضوء العين ممنوء

کمالاتنفع الشمس وضو قالعین ممنوع (جھے معلوم ہوا ہے کہ علی کی دونتمیں ہیں آیک طبی اورو مری سمی اگر طبی علی ند ہون سی سے کوئی فاکدہ نیں۔جس طرح آگھوں کی دونت ند ہونے کی صورت میں سورج کی دونی کوئی لئے نہیں وقات )

طبى مثل الخضرت ملى الدعليه وسلم كاس ارشادين مراوي بس ك فاطب معرت على في والماد. ما خلق الله خلقا اكر معليه من العقل (عكيم تروي في نواور الاصول)

الله تعالى نے مقل سے زما دوافعل واشرف چركوكي دوسرى بيدادس كي-

ایک مرتبه انخفرت ملی الله علیه وملم نے حفرت علی سے ارشاد فرالات

اذاتقرب الناس الى الله تعالى مانواع البرفتقرب انتبعقلك ١٩٤٥م

 جس في المساح العليم وي السان كوان جيزون كي تعليم وي جن كوه فر جانا تعا-

جس طرح الله كاكوتى ومف بندول كو ومف من وهايت جيل ركمتا ابى طرح اس كاظم بحى ظلق كظم جيسا نيس به نداس كاظم بكن كاب اور ند بانس كا جيساك الله تعالى ند عرض بين ند جو بريس خا برى بينات اور باطنى بعيرت من مندرجه بالا وجوه ب مثابت بوست بوست بوست بوست بوست بوست وقول بم رتبه بين اس ليه كه باطنى بعيرت عين نفس به اور قس اطيفة مدركه كملا باب اس كي حيثيت الي به بيس كه بسارى بدن محو ثرب كي طرح به اكر سوارا مرحا به وقت ان كانيا وه اعرف به وقول ضرر احتى مقاوت اورجدا كانه بين كه ان كوايك به محو ثرب كا اعرابي مقابلة بين كه ان كوايك و مرس به محمد خاجري بعمادت اورباطنى بعيرت من يك كونه مشابست بيان كي به قرآن كريم كاس المت المرب بين من الدين المرب المرب المرب بين بين كه اوراك كويوالى اور ويت سه تجير كيا كيا بهد فرايانه

مَاكُنْكِ الْفُوَّادَمَارَاي (ب ٢٤٠٥ استه)

قلب نديمي مولى جزين كوكي فللى شيس ك

حفرت اراميم عليه السلام كي قفي من ارشاد فرايات

وككذالك فرى إبر أبيه ملكي وتالته موات والأرض (ب، ١٥٠ ايته) اورجم في ايت كاوقات وكملاس

یمال بھی اوراک کوردئیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ طرخامری آگھ کی روئیت مراو تسی ہے ہیونکہ اس میں حضرت ابراہیم علیا اسلام ہی کی کیا خصوصیت ہے مب ہی لوگ آسان و زمین کے ملوت آگریہ طاہری آگھ سے دیکھنے کی چیز ہوتے و کھے لیے اس کی مائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے جس میں اوراک کی ضدیعتی عدم اوراک کونا پیوائی قرار والح کیا ہے۔ فرمایانہ

فَاتَهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنَ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّلُورِ (١٧٥ م ١٣١٥ ٢٣٠)

بات یہ ہے کہ (نہ سیمنے والول کی) مجھیں اندھی نہیں ہوجایا کرتیں بلکہ مل ہوسینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا:۔

وَمَنْ كَانَ فِي هَنِهِ عَمْ فِهُو فِي الْأَحِدُ الْعُمْ فَي وَاصْلُ سَيدالاً-(ب١٥٨ المدار) ووَمَنْ كَانَ فِي م معض دنيا من (راونجات) دي في مناز ما سب كامود الحريث من جي أعدار سب كادر زياد راوم كرده بو

یہ مقلی کابیان قا۔ دی علوم وہ ہے جو حضرات انہا گرام ملیم السلام ہے بعور تقلید پہنچ ہوں 'یہ علوم کاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھنے ہے اور سنت کے بعد ان کے معالی سکھنے ہے حاصل ہوتے ہیں۔ دہی علوم ہی پر قلب کی سلامتی 'اور صحت موقوف ہے۔ مقلی علوم اس متعمد کے لیے ناکائی ہیں 'اگرچہ ان کی ضرورت و اجمیت ہے انکار نہیں 'یہ ایما ہی ہے جسے مقل بدن کی صحت کے لیے کائی نہیں ہے 'اس کے لیے ووائل اور بڑی ہے تھول کے فواص 'اور ان کے طریق استعال ہے واقف ہوتا ضروری ہے ' صحت کے لیے کائی نہیں ہے واقف ہوتا ضروری ہے اور یہ واقف ہوتا ہے ماصل ہو سکتی ہے محض مقتل ہے رہنمائی حاصل نہیں کی جاسمی البت خواص اور طریق استعال ہے متعلق استاذ کے ارشاوات کا سمحنا مقتل پر موقوف ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ ساج مقتل ہے مستغنی ہو

سکتا ہے اور نہ متن ہی سام سے بے نیاز ہو سکتی ہے متن کو بالا سے طاقی رکھ کر تھا یہ کی وحوت دیے والا جاہل مطلق ہوا است سے بے نیاز مہ کر مقتل پر بحر سا کر بے والا فریب فودہ ہے نوانہ کر سے آب ان دو فول کر دجوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوا مہمیں تو سام و مقتل دو نول کا جامع ہونا چاہئے۔ اس لیے کہ مقلی علوم غذا اور شرقی علوم دوا می حیثیت رکھتے ہیں مریض کو اگر دوانہ دی جائے صرف غذا نیں دی جائے میں اور اس کی بیاری تعالی کے اور کی بیائے بیدھے گی اس طرح قلوب کے اسراض کا علاج بھی ان دواؤں کے بغیر مکن نہیں ہے جو شریعت نے تجویز کی ہیں ایسی دو اعمال و عبادات ہو حضرات انجیاء علیم الصافی و السلام نے باری تعالی کے احکام کے بوجب قلوب کی اصلاح کے ایسی کا مرض کی بیائے مرض کا علاج شرقی مبادات کی بجائے مقلی علوم سے کرے گااس کا مرض تھیں اور مملک ہوجائے گذا استعمال کرے۔

عقلی علوم کی دو مزید قسمیں : اب عقلی علوم کا دسری دو قسمیں۔ دیوی اور اُ تحدی۔ کا حال سنے کیاب ہندسہ بخوم ہمام صعیب اور پیٹے دنیوی علوم سے تعلق رکھتے ہیں، قلب کے احوال 'اعمال کی آفات 'اور باری تعالی کی صفات و افعال کا علم اُ تروی علوم کے دائن میں آیا ہے محماب انعلم میں ہم اس موضوع پر محفظ کو کر بچے ہیں۔ یہ دونوں لیمی دنیوی اور اُ تردی علوم ایک دو سرے کے منافی ہیں 'اس اعتبارے کہ جو محض دنیوی علوم میں حمن اور کرائی حاصل کرلیتا ہے جموباً وہ اُ تروی علوم کی طرف پوری توجہ نسی دے پا ا۔ کی وجہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دنیا و آخرت کو تراند کے دو پاڑے مغرب و مشق 'اور ایک شوہر کی دو ہویاں قرار دیا ہے کہ ہولوگ طب مساب فلسفہ اور ہندسہ و فیموعلوم دیتا میں ممارت ہیں دو محق ہو اُ تروی علوم سے جامل مہ جاتے ہیں 'اور جنہیں علوم ' فرت کے دقائن پر میور ہو تا ہے وہ اکثر دنیا دی علوم سے مالی دو مرے کے ذوال کا سب بن جا تا ہے۔ مار کھتے ہیں وہ محق اُ افروی علوم سے جامل مہ جاتے ہیں 'اور جنہیں علوم ' فرت کے دقائن پر میور ہو تا ہے وہ اکثر دنیا دی علوم سے وہ نہیں کہائی 'ایک کا کمال دو سرے کے ذوال کا سب بن جا تا ہے۔

اگر ایک کو خوش کے نوال کا سب بن جا تا ہے۔

إن أكثر أهل الجنة البله (برار-الن)

اکثرالل جنت بحولے بھالے ہوں گے۔

یعنی وہ لوگ ہوں کے جنہیں دنیاوی امور کا شعور نہیں ہو آ۔ حضرت حسن بھری نے ایک مرتبہ لوگوں کو ہٹایا کہ ہم نے ایسے لوگوں سے ملا قات کی ہے 'اگر تم انہیں دیکھو تو جنوں کہو' اور وہ خہیں دیکھیں تو شیطان کمیں۔ اس لیے اگر دین سے متعلق کوئی ایس جیب و غریب بات معلوم ہو جس سے علماء فلا ہرا تکار کرتے ہوں تو یہ خیال نہ کرے کہ وہ ایسے امور کے منگر ہیں' گلہ یہ سمجے کہ مشرق کی راہ چلئے والے کے یہ ممکن نہیں کہ وہ مغرب میں پہنچ جائے' میں حال دنیا و آخرت کا ہے کہ دنیا کا مسافر آخرت کی حول پر نہیں اُتر سکا اور آخرت كاراوروديات قريب نيس مو آ-الله تعالى فرات بن: إِنَّ النِينَ لَا يُرَجُّونَ لِقَاءَ نَاوَرَ ضُو بِالْحَيَّاةِ النَّنْيَا وَاطْمَأَ نُو ابِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنُ اَيَاتِنَا عَلِفْلُونَ - (بِ١١٧ آيت ٤)

جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹا نیس اوروہ دُنوی دیرگی پر دامنی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹے ہیں اور جو لوگ ہماری آجوں سے بالکل عافل ہیں۔

ایک مجد فرایا:-یعلمون ظاهراً مِن الْحیاة اللّنیاوهم عن الاخرة هم عَافِلُون (پ١٢٥ ایت ٤) به لوگ مرف دغوی زندگ کام کوجانت میں اور به لوگ آفرت سے بخریں۔

يزورايات فَاعْرِضُ عَمِّنُ تُولِّى عَنْ دِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا الْحَيَاةَ التُنْيَا كَالِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ (بِ21/٢ المَدِيمِ)

توالیے مخص سے اپنا خیال مٹالیجے جو ماری هیجت کا خیال ند کرے اور بردندی زندگی کے اس کا کوئی افردی معسود ند موان لوکوں کے نیم کی رسائی ہیں گی ہے۔

دین دونیا کے امور میں کمال مرف ان اوگوں کو جامل ہے جنہیں اللہ تعالی نے اپنے فغل دکرم سے معاش و معادی تداہر کاعلم عطا فرمایا۔ یہ لوگ انبیاع کرام کے علاوہ دو مرب نہیں ہو کتے 'کدج القدی کے ذریعہ ان کی آئید ہوتی ہے 'اور قرت! کہا سے انہیں مدد ملتی ہے جس کے وائرہ افتیار میں ہر چیز ہے 'عام لوگوں کے قلب کا حال یہ ہے کہ اگروہ دنیاوی امور میں منهک ہوں گے تو آخرت کے امور میں کمال سے مجروم رہ جائیں گے 'اور آخرت میں مشغول ہوں کے تو دنیاؤی امور ان کی دستوں ہے یا ہر ہوجائیں

# تعلم اورالهام كأفرق

## علائے كرام اور صُوفيائے عظام كے اختلاف كى حقيقت

فیردسی علوم کاول میں آنا مخلف طرفیوں پر ہو آئے جمعی یہ علوم دل پر اس طرح جوم کرتے ہیں گوا کی لے پنے خری میں ڈال
دیئے ہوں اور بھی استدلال اور تعلم کے ذریعہ حاصل سے جاتے ہیں۔ اقل الذکر علوم کو المام اور ہائی الذکر کو اعتبار اور استصار
کتے ہیں۔ پہلے علم کی دو قشیس ہیں ایک یہ کہ بھے کو اس ذریعہ علم کی اطلاع نہ ہو اے المام اور دفخی القلب کتے ہیں وہ سری
تم یہ ہے کہ وہ سب معلوم ہو جائے جس کے ذریعہ علم حاصل ہو دہا ہے ، اینی وہ فرشتہ نظر آجائے جو دل میں القام کرتا ہے اسے
دم یہ ہے ہیں ، پہلی تم اولیاء اور احتمال کے ساتھ کا مورود مری تیم انہاء کے ساتھ مخصوص ہے اور استدلال و تعلیم کے ذریعہ حاصل کیا جانے والا علم علاء کے ساتھ مخصوص ہے۔

حقیقت ہے کہ آوی کاول اس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس میں اشیاء کی حقیق واضح ہو جائیں 'جن داول میں یہ صلاحیت باقی نہیں رہتی اس کے وی پانچ اسباب ہوتے ہیں جن کا ذکر سابق میں کیا جا چکا ہے 'یہ اسباب آئینہ قلب اور اوج محفوظ کے

فرهون كُوْرِيدى مامل موتا بَهِ ارْثادِرَانى بِي: وَمَا كَانَ لِبِشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْياً أَوْمِنْ وَرَائِي حِجَابِ أَوْيِرُسِلَ رَسُولاً فَيُوْجِئُ بِإِذْنِهِمَا يَشَاعُ (پ١٢٥ است٥)

اور کسی بشرکی میشان نمیں کہ اللہ تعالی اس سے کلام فراوے مراتین طریقوں سے سے) یا تو الهام سے ایا حجاب کے باہر سے ایا حجاب کے باہر سے ایا کسی فرشتے کو بھیج دے کہ وہ خدا کے عم سے جو خدا کو منظور ہو تا ہے پیغام پہنچا دیتا ہے۔

اس مختلوکا ما حصل یہ نظاکہ قلب کا جلا اور تعفیہ بندے کی ذہر داری ہے استعداد اور انظار بھی اس کے فرائض میں ہے۔
علاء ظاہر بھی اس طریقے کے محر نہیں ہیں کیوں کہ اکثر انبیاء اور اولیاء اللہ کے بہی احوال ہیں۔ لیکن وہ اس طریقے کو مشکل
مجھتے ہیں ان کے خیال میں اس طریقے پر عمل پیرا ہونے کے بعد فتائج و ثمرات کا دیر تک انظار کرتا پر آئے اس طریقے میں جو
شرائط لگائی گئی ہیں ان کی پابندی آسان نہیں ہے اول قوتمام دنیاوی علائق سے اس طرح بے نیاز ہونا مشکل ہے اگر مجاہدے سے
الیا ہو بھی جائے قواس کی بھا دھوار ہے اس لیے کہ معمولی سے دسوسے قلب کا سکون در ہم برہم کردیتے ہیں اس مخضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

قلبالمئومن اشدقدرافی غلیاتها- (احم عام مقدارابن اسود) مومن کادل بایژی کا أبال سے می زیاده اُبلاً رہتا ہے۔

آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا :-

قلب المؤمن بين اصبيعين من اصابع الرحمن (مرافد ابن من) مؤمن كادل إفرى كابل على المادة أبلادة المارية الم

اس مجاہدے کے دوران مجمی ہزاج فاسد ہو جاتا ہے ، معلی خبلہ ہو جاتی ہے ، معت کر جاتی ہے اور طرح طرح کے امراض بدن کا اصاطہ کر لیتے ہیں 'اگر پہلے کا علم حاصل کرکے نفس کی ریاضت اور تہذیب نہیں کی جاتی تو دل میں طرح طرح کے خیالاتِ فاسدہ جمع ہو جاتے ہیں 'اور نفس انہیں دور کئے بغیر زندگی بھران فاسد خیالات میں البھا رہتا ہے 'عمر گزر جاتی ہے 'اور کامیابی دروازے پر دست سے صوفیوں نے یہ راستہ اپنایا 'اور آگے جل کر کمی ایک خیال میں اس طرح الجھے کہ ہیں ہرس گزر کئے اور ایک قدم بھی آگے کی طرف ند اٹھا بھے 'اس وقت خیال آیا کہ اگر پہلے سے علم حاصل کر لیتے تو یہ ہیں ہرس ضائع نہ جاتے 'اس خیال کا فعاد پہلے ہی دور محصود ہو جاتا ۔ معلوم ہوا کہ تعلیم کی راہ سے سلوک کی وادی میں قدم رکھنا معتبر ہمی ہے اور محصود سے خیال کا فعاد پہلے تی دور محصود سے اور بہر کہی ہے۔ علم حاصل کر بھے اور برکھے اور محصود سے خیال کا فعاد پہلے تی دور سے کہ انحضرت نے فقد کا

علم حاصل نہیں کیا تھا آپ وجی اور الهام کے ذریعہ فقیہ بنتے میں بھی دیاضت پر مداومت اور مجاہدے برشات کی وجہ سے ایسا ہی ہوجائ کا اس طرح کے فاسد خیالات میں جٹا تحفی بلاشبہ اپنے نفس ہی ہوجائ کا اس طرح کے فاسد خیالات میں جٹا تحفی بلاشبہ اپنے نفس پر ظلم کر دہا ہے اور ابی عمر کے لیتی لوات ضائع کرنے میں معہوف ہے 'یہ صوفی اس مخض کی طرح ہے جونہ کھیتی کرے 'اور نہ کی کام کو ہاتھ لگائے اور آو تھے یہ رکھے کہ کمیں سے خزانہ ہاتھ آجائے 'ایسا ہونا ممکن ہے ضوری تو نہیں کامیابی کے امکانات حدور جہ کم اس کے اور علاء کے اور علاء کے اور علاء کے اور علاء کے اقوال کے معانی سمجھنے چاہئیں' اس کے بعد ان علوم کا جسم میں جب نہیں کہ مجاہدہ دریاضت سے یہ علوم مکشف ہوجائیں۔

#### محموس مثالول كے ذریعہ دونوں مقامات كا فرق

قلب کے مجائبات کا اوراک حواس کے دائرہ افتیار سے خارج ہے 'خود قلب بھی حواس کے ذریعہ اوراک کی جانے والی چز نہیں ہے ' نیز جو چیز حواس کے ذریعہ معلوم نہیں ہوتی 'ضعیف مقلیں اس کے سمجھ سے قامر رہتی ہیں ' اور جب تک اسکی کوئی ایس مثال نہ بیان کی جائے جس کا تعلق عالم محسوس سے ہو اس وقت تک وہ چیزا چھی طرح سمجھ میں نہیں آتی ' ایسے ہی ضعیف العقل لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم زکورہ بالا دونوں مقامات کی دو حِتی مثالیں بیان کرتے ہیں۔

پہلی مثال : فرض کیجے کہ زمین میں ایک حوض کُدا ہوا ہے 'اس میں پانی پنچانے کے وو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس
کے چاروں طرف نالیاں بنا دی جائیں اور کس جگہ ہے ان نالیوں میں پانی چھوڑ دیا جائے اور یہ پانی حوض میں جمع ہو جائے 'وو سری
صورت یہ ہے کہ زمین کا زیریں حصہ اتنا کھووا جائے کہ پانی خود بخود لکل آئے۔ دو سرے طریقے ہے حاصل ہونے والا پانی صاف
میں زیادہ ہوگا' زیادہ ویر تک باتی بھی رہے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقدار میں بھی زیادہ ہو۔ اس مثال کی روشنی میں قلب کو
حوض سجھنا چاہئے علم کو پانی اور حواس خمسہ کو نالیاں تصور کرنا چاہئے۔ قلب تک علم کی رسائی حواس خمسہ کے ذریعہ بھی ہو سکتی
ہے کہ جس قدر مشاہرات ہوں قلب میں آجائیں' اور قلب علوم سے لبریز ہو جائے' دو سری صورت یہ ہے کہ خلوت اور عرکت
کے ذریعہ ان نالیوں کو بند کردیا جائے لیعنی حواس خمسہ کو حصول علم میں استعمال نہ کیا جائے' اور قلب کے دو حض "کو گرا کیا جائے' اور اللہ کی خوب تطبیری جائے' اور
یہاں تک کہ خود اس کے اندرے علم کے چھے پھوٹ پڑیں' اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ قلب کی خوب تطبیری جائے' اور

 ہے' اور خیالی صورت کی چیزی حقیقی اور فاہری صورت سے مشابہ ہے' اور بد فاہری صورت لوح محفوظ میں موجود نقثے کے مطابق ہے۔

وجود کی قسمیں: اس سے معلوم ہوا کہ موجودات عالم کے چار درج ہیں' ایک دہ دجود ہو لوح جولوح جونوظ میں ہے' ہے دجود جسمانی دجود سے مقدم ہو تا ہے' دو سرا وجود حقیق ہے ' یعنی وہ وجود جو دنیا ہیں ہو تا ہے' تیرا وجود خیالی ہے ' اس سے مرادوہ دجود ہو جسمانی دجود سے مقدم ہو تا ہے ' تیرا وجود خیالی دجود کے بعد قلب میں آتی ہے ' وہ قا وجود حقل ہے ' یعنی وہ صورت جو خیالی دجود کے بعد قلب میں آتی ہے ' ان چاروں وجودوں ہیں سے بعض روحانی ہیں' اور بعض جسمانی' روحانی موجودات میں ہجی تفاوت ہے' بعض میں روحانیت زیادہ ہے' اور بعض میں کے بیر سب امور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے چائب ہیں' دیکھتے اللہ تعالیٰ نے آتھ کا طقہ کتنا مختصر بنایا ہے' مگروہ اللہ تعالیٰ نے عالم کی موجودات میں ہی تفاوت ہے کہ جب تک کی کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ ہی خور میں تھا ہوں ہو تیں ہو تی ہو تا ہو جہ تا ہو جہ ہو تا ہو جہ تا ہو جہ تا ہوں اور دلوں اور دلوں اور دلوں کو بعیرت سے اور جب کہ اس نے آتھوں کو بھیرت سے اور ایمن آتھوں کو جب اور جب اور جب کہ ایمن دلوں کو بھیرت سے اور ایمن آتھوں کو بھیرت سے اور بھی تا کی اس کے آتھوں کو بھیرت سے اور ایمن کی خبر ہے اور دور کی اس کے آتھوں کو بھیرت سے اور ایمن کی خبر ہے اور نہ ہو تیں کہ ند انہیں اپنے نشوں کے عیوب کی خبر ہے اور نہ ہو تیں کہ ند انہیں اپنے نشوں کے عیوب کی خبر ہے اور نہ ہو تیں کی اطلاع ہے۔

اس تمید کے بور اب ہم پر اصل مقصود کی طرف رجوع کرتے ہیں 'بات یہ چل رہی تھی کہ دل میں کسی مٹی کا وجود حواس کے ذریعہ بھی ہو سکتا ہے اور لوح جمخوظ ہے ہی 'جس طرح آنکھوں میں آفاب کی صورت بھی اس کی طرف دیکھ کر آتی ہے 'اور بھی پانی میں اس کا عکس دیکھ کر'یہ عکس اصل آفاب کے مشابہ ہی ہو تا ہے 'اس طرح جب دل اور لوح جمخوظ کے در میان سے تجابات اٹھ جاتے ہیں تو اشیاء کے حقائق منعکس ہو جاتے ہیں۔ اور ان کا علم اس میں آجا تا ہے 'اس صورت میں دل کو اپنے حواس سے آفذو اِستفادے کی ضورت بی دل کو اپنے حواس سے آفذو اِستفادے کی ضورت باقی تمیں رہتی' قلب میں علم کو اس طریقے پر آنا ایسا ہی ہے جیسے زمین کے اندر سے پانی کے جیشے اُنگ رہیں اور حوض بحرجائے۔ بعض او قات دل ان خیالات کی طرف متوجہ رہتا ہے جو اسے محسوسات کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں' یہ خیالات لوح محفوظ سے مانع بن جاتے ہیں' چیانچہ جب نہر میں پانی جمع ہو جا تا ہے تو نیجے سے نہیں لگتا۔

قلت کے دوروروازے : قلب کے دوروازے ہیں ایک دروازہ عالم ملک وہ ایشاں میں ایک دروازہ عالم ملائے کی طرف کھا ہے ،
اور ایک دروازہ حواس فحسد کی جانب کھا ہے جو عالم الملک و اقتصادہ لینی عالم خاہرے فہرس حاصل کرتے ہیں ان دونوں عالموں میں یک کونہ تعلق ہے ، جہاں تک حواس فحسہ کی جانب دروازہ کھلنے کا اجلی ہے دو معلوم ہی ہے گرعالم ملک ہیں اور مخفوظ کی طرف دروازہ کھانا ہمی فیر بھتی چڑ نہیں ہے ، خواب کی حالت پر نظر والے کہ آدی کس طرح مجائبات کا مطابعہ کر آب ، بیعش او کول کو خواب میں مستقبل کے حالات اور ماضی کے واقعات تلا دیے جاتے ہیں ، حالات کہ خواب میں حواس کو وخل نہیں ہو آ ۔ لین یہ دروازہ صرف ان ہی لوگوں کے لیے محال کے دواب میں مستقبل کے حال ہے جوز کر خواب میں خواب میں مستقبل ہو گئے ہوں کہ دروازہ صرف ان ہی لوگوں کے ایک ہوں کہ دروازہ صرف ان ہو کے ہوں کہ اسونی اللہ سے انہیں کوئی واسطہ بی نہ رہا ہو ۔ ایک روایت میں ہے کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا :۔

سبق المفردون قيل ومن هم المفردون يا رسول الله قال المنزهون بذكر الله تعالى المنزهون بذكر الله تعالى وضع الذكر عنهماوز ازهم فوردواالقيامة خفافا منواوك آكريو كا مرض كياكيا يارسول الله! مغروكن لوك بين فرايا وه لوك جوالله ك ذكرك بامثياك ومان بوك وكر تكابول كابوجم بكاكرويا اورده قيامت كروز بك محلك آئ

اس کے بعد آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے ان اوگوں کی تعریف میں اللہ تعالی کاب قول ارشاد فرمایا کہ پھر میں اینے چرے کو ان کی طرف کرے متوتجہ ہو تا ہوں ، جہیں معلوم ہے کہ میں ممل کی طرف اپنا چرو کرکے متوتجہ ہو تا ہوں اور کوئی جانتا ہے کہ میں ان كوكيا دينا جابتا بول مب سے يملے ان كے ليے ميري عطاء يہ بوتى ہے كہ من ان كے دلول من نور دال ديتا مول مجروہ ميرے حال ک اس طرح خروسے کتے ہیں جس طرح میں ان کا حال جاتا ہوں۔ ان خبوں کا کم خل وی باطنی دروازہ ہے جس کا ابھی ذکر کیا گیا۔ انبیاء اور اولیاء کے طوم اور علاء اور حماء کے طوم میں کی ایک فرق ہے کہ ملوم نبوت قلب کے اندر محلنے والے اس وروازے ے آتے ہیں جس کا اُرخ عالم ملوت کی طرف ہے اور علوم عمت حاس کے ان دروا زوں سے قلب میں واقل ہوتے ہیں جو عالم ظاہری طرف کھلے ہوئے ہیں۔ اس مثال سے دونوں عالموں کا فرق واضح ہو کیا ہے۔ جمال تک عالم فیب وشادت سے تعلق رکھنے والے عائبات كا تعلق ہو واستے زيادہ إس كه ان كا حصر نس كيا جاسكا۔

ومرى مثال : اس مثال ك درييه بم طاء اور اولياء ك طوم كا فرق بيان كرنا جاج بين علاء نعي علوم ك حصول كى جدّد جد کرتے ہیں 'اور اے اپنے دل کی طرف تھینچے ہیں 'اور اولیاء (صونیاء) قلب کے تزکیہ و تعلیمراور جِلاء و میثل میں معموف رجع بن ایمان کیا جا تا ہے کہ کئی بادشاہ کے سامنے رومیوں اور چینیوں نے ایج اپنے فن تقیرونقا فی کی بری تعریف کی اور ایک دو سرے سے بازی لے جانے کا دعویٰ کیا ' بادشاہ کا خیال گذراکہ اسے دونوں مگوں کے ماہرین فن کو اپنے اپنے فن کی نمائش کا موقع دینا چاہئے۔ ملے یہ ہواکہ ان دونوں کو ایک ممارت نقاشی کے لیے میرد کی جائے ایک حصہ پر چینی نقش بنائیں اور دو سرے پر مدى ودول كے ورميان جاب مو ماكد ايك فريق كودد سرے فريق كے كام كى اطلاع نہ موسكى دونوں فريقوں كو كام بالا ديا كيا الدى ب شار جیب و غریب رنگ لے کر آئے ،جب کہ چینی رنگ لئے بغیراندر مجے اور ممارت کے اس مصے کو میش کرنے گلے جو ان کے سرد کیا گیا تھا۔ جب معمول نے اپنے کام کی محیل کا اعلان کیا تو پیٹی بھی یہ کریا ہر فکل آئے کہ مارا کام بھی خم ہوچا ہے" بادشاه کو بدی جرت ہوئی کہ یہ کیسی نقاشی محی کہ جس میں نہ ریک کی طورت بیش آئی نہ روفن کی انہوں نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت پہلے روہ افحانے کا عم ویں مردہ افعایا کیا تو دوموں کے نگائے ہوئے تمام ریک چینیوں کی طرف چینے گئے کی ایک جک مجمد زیادہ بی ہو گئی کیوں کہ انہوں نے ممارت کو اتنا میثل کیا تھا کہ دیواریں چندار اور مباف شقاف اسمیدی طرح کامرسکی تعیب- یی عال اولیام الله کا ب که دو دهنیول کی طرح است الوب کاس قدر از کید کرتے بیل اور اتنا میل کرتے بیل که ان میں حق يك كتاب محماءادرعلاء كا وجد اكتباب فن ادر نعوش كا طرف رہتی ہے۔

حصول علم کی جو بھی صورت ہو اگر قلب میں علم کالورے واس کے لیے قائس ہے علم موت سے ختم نہیں ہو آ۔نہ صفائے قلب پر کوئی اثر پرتا ہے انداس میں کدورت آتی ہے چتانچہ حطرت حسن بعری ارشاد فرائے ہیں کہ منی ایمان کے محل (قلب)کو نہیں کھاتی۔ ننس علم تبول علم کی ملاحیت و استعداد اور مغائے قلب مؤمن کے لیے ضروری ہیں اس کے بغیرا فروی سعاوت کا تصور مجى نيس كيا جاسكا - بحريد سعادتي بهي مخلف موتى بين جس طرح برمال ركف والي كومالدار كمدويا جاتا بي اي طرح بر صاحب سعادت كوسعيد كت إين ورند كيا أيك لا كه درجم ركف والا أيك كرو زورجم ركف وال كاجم لل جو سكا بي عال سعادتوں کا ہے ، بعض سعادت کے اعلی مرجے پر فائز ہوتے ہیں ، بعض اس سے کم پر ، اور بعض اوئی ورجے پر- سعادت کے بیہ ورجات ومعرفت والمان كي تفاوت كي وجد سے إلى

<sup>(</sup>١) سلم بن يروايت حفرت الاجرية عنول ب عمراس من "المنفزهون" ك بجائ "المستهنرون" كالقاع-ماكم في اى القاك اله دوايت كى م- يوم بكاكر على على م- القافلي بي - "يصنع الذكر عنهم القالهم وياتون يوم القيامته حقافا" فران ک روایت می کی ہے (۲) روایات سے اس زیادتی کا جوت نیس مل

معرفت نورہے ؟ خرت میں باری تعالی کی زیارت وطاقات اس نور کے بغیر مکن نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہے:۔ فور هم سعی بین آیا یہ موریان مانیم (پ۸۲۱ ۲۰ آیت ۸) ان کانور ان کے دائنے اور ان کے سامنے دوڑ ناہوگا۔

يقال يوم القيامة آخر جوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان ونصف مثقال وربع مثقال وشعيرة وذرة

تیامت کے روز کما جائے گا کہ ان لوگوں کو دوزخ سے ہا ہر نکالوجن کے دلوں میں ایک مثقال کے برابر 'یا نصف مثقال کے برابر 'یا چوتھائی مثقال کے برابریا جو کے برابریا ذرہ بحرابمان ہو۔

اس روایت سے جمال یہ طابت ہو آ ہے کہ ایمان کے درجات میں تفاوت ہے ' دہیں یہ بھی طابت ہو آ ہے کہ ایمان کی یہ مقداریں دخول نارسے مانع نہیں ہیں ' نیزیہ بھی پتا چا ہے کہ جس طخص کے دل میں ایک مثقال سے زیادہ ایمان ہوگا وہ دونٹ میں نہیں جائے گا ' کیوں کہ اگر وہ دونٹ میں جاتا ہوگا وہ کہ بھی بھی بھی بھی بھی مہد آ ' اس روایت سے اس امریر بھی تنبیہ ہوتی ہے کہ جس مجمع ہو آ ' اس روایت سے اس امریر بھی تنبیہ ہوتی ہے کہ جس مجمع ہو آ ' اس روایت سے اس امریر بھی ایمان ہوگا وہ آگرچہ دونرٹ میں جائے گا لیکن اس میں بیشہ نہیں رہے گا۔ اس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے:

کیس شئی خیر امن الف مثله الاالانسان المئومن (طرانی-سلمان) ماحب ایمان کے علاوہ کوئی چزائی جیسی بڑار چزوں سے افعنل نیں ہے۔ اس میں بتلایا کیا ہے کہ اللہ کی معرفت رکھنے والا اور اس کا کامل بھین رکھنے والا قلب بڑار لوگوں کے قلب سے بھتر ہوتا ہے۔

() یہ روایت طرانی اور ماکم نے این مسود سے نقل کی ہے اماکم نے اسے شیمن کی شرائط کے مطابق قرار دیا ہے۔ (۲) بھاری دمسلم بروایت ابو سعید الحدری محراس میں راح محتال کاؤکر نہیں ہے۔ الله تعالى فرات بن: وأننم الأعكون إن كُننه مُومِنِين (ب١٥ أيد ١٣٩)

اورغالب تم بى رمو ك اكرتم يور عدمومن دي-

اس میں اہل ایمان کو مسلمانوں پر برتری کی بشارت سائی می ہے، مؤمن سے مرادیماں عارف ہے مقلّد نہیں ہے 'ایک جگہ شاد فرمایا:

ا و المالخون و المرود و و و المرود و و و و و و و و المعلم و و المرات المارة المارة المارة المارة المارة المارة الله تعالى تم من أيمان والول كه اور (ايمان والول من) أن لوكول كم بن كوطم (دين) عطا بوا (أخروي) ورج بلند كرے كا-

اس آیت میں ایمان لانے والوں سے وہ لوگ مراویں جنبوں نے علم کے بغیر تعدیق کی اس لیے انہیں اہل علم ہے الگ ذکر کیا گیا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لفظ مؤمن مقلد کے لیے بھی استعال ہو سکتا ہے آگرچہ اس کی تقدیق کشف و بھیرت کے بغیر ہو 'آیت کے دو سرے جزء (البید) و تو البید کر جات ) کی تغییر صورت حبر الله ابن عباس نے یہ کی ہے کہ الله تعالی نے عالم کومؤمن پر سات سودرجات کی تغییلت مطاکی ہے 'اور ہردرہے میں نہیں و آسان کے برابر فاصلہ ہے 'ایک روایت میں ہے: اکثر اہل البحنة البلموعليدون لذوى الالباب

الى جنت كى اكثريت بمولى بمال لوكول پر مشتل ہوكى اور عليتن (جنت كے درجات) عمل والول كے ليے بس-

ایک مدیث میں عابد برعالم کی تعنیات ان الفاظ میں بیان کی عی ہے:

فضل العالم على العابد كفضلي على ادنى رجل من اصحابي (تذى ابوالمة) على الدرعالم كافتيات الى المعالى على الدرعالم كافتيات الى المعالى على الدرعالم كافتيات الى المعالى ا

ایک روایت می اس طرح تثبیه دی می ب

كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب (والدراق)

جیے چود ہویں رات کے جاند کے فغیلت تمام ستاروں پر۔

ان تمام روایت سے ثابت ہو آ ہے کہ اہل جنت کے درجات کا یہ فرق ان کے قلوب و معارف کے تفاوت کی وجہ سے ہوگا۔
اس لیے قیامت کے دن کو ہوم التخابن (گھائے کا دن) ہمی کما جا آ ہے 'جو محض اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا اس کے گھائے اور نقصان میں کیا شبہ ہے ' وہ لوگ ہمی نقصان میں رہیں گے جن کے درجات کم جول گے ' وہ اپنے سے اوپر ورج والوں کو و کچہ کر حکرت کریں گے ' اور کمیں گے کہ کاش ہم نے ہمی ایسے ہی عمل کے ہوتے ' یہ نقصان نہ اٹھانا پڑ آ آ خرت کے بیدے ورجات اور بری نقسان نہ اٹھانا پڑ آ آ خرت کے بیدے ورجات اور بری نقسان نہ اٹھانا پڑ آ آ خرت کے بیدے ورجات اور بری نقسان نہ اٹھانا پڑ آ آ خرت کے بیدے ورجات اور بری نقسان نہ اٹھانا پڑ آ آ خرت کے بیدے ورجات اور بری نقسان نہ اٹھانا پڑ آ آ خرت کے بیدے ورجات اور بری نقسان نہ اٹھانا پڑ آ آ خرت کے بیدے ورجات اور بری نقسان نہ اٹھانا پڑ آ آ خرت کے بیدے ورجات اور بری نقسان نہ اٹھانا پڑ آ آ خرت کے بیدے درجات اور بری نقسان نہ اٹھانا پڑ آ آ خرت کے بیدے درجات اور بری نقسان نے اٹھانا پڑ آ آ خرت کے بیدے درجات اور بری نقسان نے اٹھانا پڑ آ آ خرت کے بیدے درجات اور بری نقسان نے اٹھانا پڑ آ آ خرت کے بیدے درجات اور بری نقسان نے اٹھانا پڑ آ آ خرت کے بیدے درجات اور بری نقسان نے اٹھانا پڑ آ آ خرت کے بیدے درجات اور بری نقسان نے اٹھانا پڑ آ آ خرت کے بیدے درجات اور بری نقسان نے اٹھانا پڑ آ آ خرت کے بیدے درجات اور بری نقسان نے اٹھانا پڑ آ آ خرت کے بیدے درجات اور بری نقسان نے درجات کے درجات اور بری نسل کے درجات اور بری نسل کے درجات اور بری نسل کے درجات کے درجات اور بری نسل کے درجات اور بری نسل کے درجات کے درجات کے درجات کے درجات کے درجات کے درجات کی درجات کے درجات کی درجات کے درجات کی درجات کے درجات کے درجات کی درجات کی درجات کی درجات کے درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کی درجات کے درجات کی درجات

## طريقة تصوف كي صحت ير شرعي دلاكل

اللي تفتوف تعليم اور معاد طريق كے مطابق معرفت كا اكتباب نسيس كرتے ان كابد طرفقه مي ب يا نسيس؟ شرق ولا كل

ہے اس کی تائید ہوتی ہے یا نہیں؟اس سوال کا جواب ہی ہماری اس تفکلو کا موضوع ہے۔ جس مخص کے دل میں بے خبری میں اور بطریق الہام کوئی امر مکشف ہوجائے وہ طریق صحت کی روسے عارف کملائے گا۔ جسے اس طرح کا کوئی الہام یا کشف نہ ہواہے بھی اس پر ایمان لانا چاہئے "کیونکہ معرفت انسان کا فطری تفاضا ہے 'اس پر شرقی دلا کل بھی موجود ہیں 'اور تجربات و حکایات کے شواہد بھی۔

> شرعی دلائل : چدشری ولائل بیری ارشادر بانی ہے: والدین جاهدو افیت النهدیت مسبلنا (پسارس است) اور جولوگ ماری راه میں مشتیل بواشت کرتے ہیں ہم ان کواسے رہتے ضور و کھائیں گے۔

مردہ محمت جس کا ظہور قلب سے عبادت پر مواظبت کی بنایر ، معلم کے بغیر ہو وہ کشف والمام کے طریقے پر ہو آ ہے سرکار دو

عالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

من عمل بماعلم ورثه الله علم مالم يعلم ووفقه فيما يعمل حتى يستوجب الحنة ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعلم ولم يوفق فيما يعمل حتى سته حسالنار

جو فض اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ تعالی اے ان چیزوں کا علم مطاکر دیتا ہے جنہیں وہ نہیں جانتا' اور اے عمل خیر کی توثیق دیتا ہے یہاں تک کہ دو مزاوار جنت ہوجائے'اور جو فض اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا وہ اپنے علم میں حیران رہتا ہے'اور اے عمل میں خیر کی توثیق نہیں ہوتی یہاں تک کہ دوز خ کا مستق موجائے۔

الله تعالى في فيها: ومَنْ يَتَّقِ اللَّه يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيُرِزُ قَهِمِنُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (ب ٢٨ ر ١٤ ٢٣ ت) اورجو قض الله سے ور ما ہے الله تعالى اس كے ليے نجات كى قتل ثكال ويا ہے اور اس كو الى جمد سے روق پنجا ماہ جمال اس كا كمان بحى نميں ہو ما۔

العن ابل تقولی کو اشکالات اور شبهات سے نجات دیتا ہے اور بغیر اکساب کے علم اور بغیر تجربے کے نطانت مطافرا اسے۔

ہاری تعالی کا ارشادے:

اس ایت میں فرقان سے مرادوہ نور ہے جس سے حق و باطل میں اتھا ڈکیا جاتا ہے اور جس کے ذریعہ فکوک و شہمات کے اند جروں سے نکلا جاسکتا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اکثر دعاؤں میں نور کا سوال کیاکرتے تھے۔ ایک

کے الفاظ پیہیں: الکھم اعطنی نوراً وَدُنی نور اواحعل لی فی قلبی نوراً وفی قبری نوراًوفی سکی نوراً وفی بصری نوراً (معاری مسلم- عبدالله این ماس) اے اللہ جھے نورمطافرا میرانور زیادہ کر میرے قب میں میری قبریں میرے کانوں میں میری

المعمول مين نور كردي

یماں تک کہ آپ بال کھالگوشت ون اور بڑی میں بھی نور کی دعا فراتے۔ ایک مرتبہ آپ سے اَفَمَنُ شَرَ کَ اللّٰهُ صَدَر صَدَرَ وَلِكُرْسُلَامِ فَهُو عَلَى دُور مِّن رُبَّتِهِ کے حوالے سے شرح مدر کے معنی ہوچھے گئے آپ نے فرمایا: یماں شرح مدر سے مراد تو شع اور کشاد کی ہے اس لیے کہ جب نورول میں ڈال دیا جا تا ہے تواس کے لیے بید کشادہ و فراخ ہوجا تا ہے۔ آپ نے معزت عبداللہ ابن عباس کے لیے بدوعا فرمائی:

اللهُمْ فَقِهُهُ فِي اللِّينِ وَعَلِمْهُ التَّاوِيلُ الله الله الله وين من فقيد مناد ادر تغير آيات كا علم مطافرا-

حضرت علی کرم الله وجد ارشاد فراتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایس چیز نہیں ہے جو سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے ہیں چھپاکمدی ہو'الآیہ کہ اللہ تعالی اپنے کی بندہ کو اپنی کتاب کی قم عطاکر سے ہیں۔ قم کتاب سلم سے نہیں آیا۔ آیت کریمہ: یوزنے الْحِکمة مرزی شکاء (پسر ۱۵ ایت ۲۹۹)

دین کاتم جے چاہےدے دیے ہیں۔

یں بعض مُفَرِّرِن کے زوی حکمت سے مراد کتاب اللہ کا اہم ہے۔ حضرت سلیمان کے بارے میں فرمایا کیا: فَفَقَهُمُناهَاسُلَیمَانَ (پ، ۱۵۲ است عند)

موہم نے اس کی سمجہ سلیمان کودے دی۔

حضرت سلیمان علیانقسلوۃ والسلام کو جو ہاتیں ازروئے کشف والہام معلوم ہوئیں انسیں فم سے تعبیر کیا گیا ہے ' حضرت ابو الدّرواع ارشاد فرمائے نے کہ مؤمن وہ ہے جو اللہ کے نور کی مدسے پردے کے پیچے چھی ہوئی چزد کھے لے۔ خدا کی فتم بہ بات کی ہے کہ اللہ تعالی اہل ایمان کے دلول میں حق ہات وال دیتا ہے 'اور ان کی زبانوں پر جاری کردیتا ہے 'بعض اکارین سلف فرماتے ہیں کہ مؤمن کا گمان کہانت ہے۔ سرکار ود عالم معلی اللہ طبیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اتقوافراسة المئومن فالمينظر بنور الله (تذي - ابرسير)

مومن کی فراست سے ڈرد اس کے کہ وہ اللہ کے نورسے دیکتا ہے۔

اس حقیقت کی طرف ان دونوں آجوں میں اشارہ کیا گیا ہے:

النَّفِي فَالِكَ لَايَاتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (ب١٨٥ المده)

اس میں کی نشانیاں ہیں اہل ہمیرت کے لیے۔

قَلْبَيَّتْ الْاياتِلِقَوَمِيُّووَقِنُونَ (پار١٣ أيد١٨)

م نے تو بت ی دلیس ماف ماف بان کدی میں (مروه) ان لوگوں کے لیے (مانع میں) جو یقین جانے ہیں۔

حعرت حسن الخضرت ملى الله عليه وسلم سے روایت كرتے ہيں۔

العلم علمان فعلم داطن فى القلب فذالك هو العلم النافع علم كل معلم النافع علم كل مع الكل علم الله الله علم الله

ا میں روایت معددک بی این مسود ہے معقول ہے' اور احیاء العلوم کی کتاب العلم بیں می گذر بھی ہے کی روایت بھاری ومسلم بی این عمال سے معقول ہے' علمه التاویل کی زیادتی احد' این حبان اور حاکم بی ہے۔ سے روایت ہی کتاب العلم بی گذر بھی ہے

احياء العلوم جلدسوم

سمى عالم سے باطنی علم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالی کے اسرار میں سے ایک سرے جے اللہ تعالی اپنے محبوب دلوں میں ڈال دیتا ہے 'نہ اس کی خبر کسی فرشتے کو ہوتی ہے' اور نہ انسان کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں: فراتے ہیں:

انمن امتنی محدّثین و معلّمین و محلّمین و ان عمر منهم میری است می محدّثین معین اورمنگلمین بین عرفا شار می ان می بوتا ہے۔

اری تعالی نے فرایا: مرکز پر در در

رومار سلنامن قبلکمن رسول وکائیس (بارس است ۵۲) ومارسلنامن قبلکمن کی کوئی رسول ایا سس میجالی-اور ہم نے آپ سے قبل کوئی می کوئی رسول ایسا سس میجالی-

حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت میں "ولا محقیث" کا اضافہ کرکے پڑھتے تھے "محقیث ملہم کو کہتے ہیں اور ملہم وہ مخص ہے جس کے قلب میں اندرونی طور پر انکشافات ہوں' خارجی محسوسات کے رائے سے نہ ہوں' قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ یہ اعلان کیا سرکہ تقدی است اور کشف کی کئی ہے۔ فیاما:

اطلان کیا ہے کہ تقویٰ ہوایت اور کشف کی تنی ہے۔ فرایا: وما حکق اللّٰه فی السّم وات والا رض لایات لِقُوم یَتَقُون (پ١٦٦ ایت٢) اور الله تعالی نے جو کچھ آسانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے اُن سب میں ان لوگوں کے واسلے ولا تل ہیں ڈر

مانتے ہیں۔ هذابیکان لِلنَّاس وَهُدَی وَمُوعِظَة لِلمَنْقِین (پسره آیت ۱۳۸) بیمان (کافی ہے) تمام لوگوں کے لیے اور ہوایت اور تقیحت ہے فاص فدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔

ان آیات میں قر بیان 'ہوایت 'اور مبرت و موطنت کو متعین کے ساتھ مخصوص فرمایا گیاہے 'ابویزید کتے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہے جو کسی کتاب سے بچھ یا و کرلے اور جب بحول جائے تو جائل رہ جائے 'بلکہ عالم وہ ہے جو اپنے رب سے جب جاہتا ہے ورس و حفظ کے بغیر علم حاصل کرلیتا ہے 'بہی علم ریانی ہے 'اور اس کی طرف اللہ تعالی کے اس قول میں اشارہ کیا گیا ہے:

وعلمنامين للناعِلمان ١٥١٥ أيت ١٥) اور ٢٠ أيت ١٥)

یوں تو تمام مُعلوم ہاری تعالیٰ کی طرف ہے ہیں الکین فرق یہ ہے کہ بعض لوگوں کو مخلوق کے واسطے سے تعلیم دی جاتی ہے۔اسے علم کُدنی نہیں کہتے اعلم الدنی وہ علم کملا تا ہے جو کمی خارجی مغاد سب کے بغیردل میں حاصل ہوجائے۔اس طرح کے نعلی دلا تل بے شار ہیں اگر ان سب کا احاطہ کیا جائے تو تک وا مانی صفحات کا عذر پیش آجائے۔

تجرات کی شہاوت : اس سلیط میں تجرات ہی استے زیادہ ہیں کہ ان کا اعاطہ نہیں کیا جاسکا صحابہ و آبھیں اور بعد کے بت سے بزرگوں کو اس کا تجربہ ہو اکہ بہت سے طوع ہاری تعالی کی طرف سے فاہری اسهاب کے بغیر براو راست دلوں میں اِلقاء کئے جاتے ہیں ؛ چنانچہ حضرت ابو بکڑنے اپنی وفات کے وقت معرت عائشہ سے فرایا تھا کہ تیرے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں اس وقت آپ کی المیہ حمل سے تعمیں ، بعد میں لڑکی پیدا ہوئی ، معرت ابو بکر نے پیدا تھ سے پہلے ہی بیہ جان لیا تھا کہ لڑکی ہوگی۔ معرت عمر نے میں منوزہ میں خطبہ دیتے ہوئے آواز بلند کمانی اسار بدالحب لا الحب لل الفکروالوا بہاڑکی طرف چلے جاؤی بدواقعہ ایک جنگ کے موقع پہیں آیا ، صفرت عمر نے ازرو کے محف بدیات معلوم کرنی تھی کہ دعمن مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔

بدروایت كاب العلم يس كذرى ب- بخارى بدايت ابد برية "مسلم بدايت ما تشه

اس لیے انہوں نے افکر کو خبروار کیا اور اس تھا تی ہے گا گھی اور کا اسٹونا میں اور کا اسٹونا مسلے پہنچنا اور الکر والوں
کا اس سن لینا بھی مقیم کرامت ہے اس ابن مالک قراعے ہیں گئی مقرت مثان کی خدمت میں جارہا تھا راستے میں میری نظر
ایک مورت پر پڑی میں نے اسے دیکھا اور اس کے حسن و بھال کا ابھی طرح مشاہدہ کیا جب میں معزت مثان کی خدمت میں
پہنچاتو آپ نے ارشاد فرایا کہ تم میں سے بعض لوگ میرے ہیں آیے آج ہیں کہ ان کی آکھوں سے زنا کا از جمللا ہے ، پر جھے
کہنچاتو آپ نے ارشاد فرایا کہا تھے معلوم نہیں کہ آکھ کا زنا دکھا ہے " یا تو توب کر ورنہ میں تھے سزادوں گا۔ میں نے عرض کیا کہ کیا
اسٹونست سے ایو سعید الحزاز کتے ہیں کہ میں مجدحوام میں داخل ہوا وہاں میری نظر ایک ایے فقیر پر پر ی جس کے جسم پر دو
خرقے سے میں نے اپ سعید الحزاز کتے ہیں کہ میں مجدحوام میں داخل ہوا وہاں میری نظر ایک ایے فقیر پر پر ی جس کے جسم پر دو
اس نے جھے " میں نے اپ سعید الحزاز کتے ہیں کہ میں اور اس جیے دو سرے لوگ ٹی فرع انسان کے کائے موں پر پوچو کی حیثیت رکھتے ہیں اس نے جھے آواز دی اور دہ آب برامی وہ

اس لے مجمع آوازوی اوریہ آیت رومی: واس کے مفاحلرو و (پ ۱۲ اس ۲۳۵ است ۲۳۵)

اور یقین رکھواس کا کہ اللہ تعالی کو اطلاع ہے شہارے داول کی بات کی سواللہ تعالی ہے ڈریے رہا کرو۔ یہ آیت من کریس اپنے تصور پر نادم ہوا اور دل ہی ول میں اس گناہ کی معانی جای 'اس فض نے پھر جھے تناطب کیا' اور اس رتید یہ آیت بڑھ کرغائب ہوگیا۔

مرتبدية آيت راه كرغاب بوكيا-هُو يَقْبَلُ النَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِه (١٩٣ آيت ١٩٨)

وه (ای) این بندول کی اوبد تعل کر اے۔

زكوا ابن داؤد كتے بيل كه ابو العباس ابن ميروق ابو الغضل باهى كم محك وه اس دقت بيار تے بيارے كثر العيال بوت ے ساتھ ساتھ گذر بسرے ظاہری اسباب سے بھی محروم تھے جب او العباس ان کے یاس سے اٹھنے لکے قرانہوں نے ول میں سوچا کہ خدا وندا یہ مخص کمال سے کھا تا ہوگا اور اس کے بیچے می طرح ذعری گذارتے ہوں مے۔ ابوالعباس کہتے ہیں کہ ابھی میں یہ سوج بى رہاتھا كم ابو الغضل ہافمى نے ج كركماكم ابوالعباس! خروار!اس طرح كى بے موده بات استده مت سوچنا اللہ تعالى كے تخلى الطاف و منایات بھی ہوتے ہیں۔ احر نتیب بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت قبل کی خدمت میں ما ضربوا او انہوں نے فرمایا كدات احد الله تعالى في بم سب كوفت من جلا كرويا بي من في موض كما المحضرة إليا بات بيدي فرايا ابهي مين بينا موايية سوج رہاتھا کہ تم بخیل ہو 'احر کتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: جیس ایس بخیل جیس اس کے بعد آپ بچے در سوچے رہے ' پر فرمایا: بلاشبہ تم بخیل ہو۔ میں نے اپنول میں ملے کیا کہ جو بھو آج میصلے گاوہ میں اس فقیر کودے دوں گا جو سب سے پہلے نظر آئے گا، امجى يدسوج بى رباتفاكد ايك فخص ميرے ياس بچاس دينار لے كر آيا 'اور كينے لكاكديد دينارتم اين ضورت ميں خرج كرنا۔ يس وه دینار لے کر کمی فقیری الاش میں با ہر لکلا القال سے پہلا فقیر جھے ایک ٹائی کی دکان پر سرمنداتے ہوئے نظر آیا میں نے دینار کی تعلی فقیری طرف برسائی فقیرے نائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کما کہ یہ مال اسے دے دو میں نے کما جناب یہ بوری بھاس دینارین اس نے کما پرکیابات ہے ،ہم نے پہلے ہی کمدوا تھاکہ تم بخیل ہو ،میں نے وہ تھیل نائی کورٹی جائی نے کما کہ جب یہ نقيرمارے سامنے بيٹے تھے تو ہم نے يہ مدكرايا تماكدان سے أجرت تيس ليس مح اليس في وه وياروجله كى تذركديك اور كنے لگاکہ جو مخص تساری مزت کرتا ہے اللہ تعالی اسے دلیل کرتا ہے۔ حزہ بن مبداللہ ملوی کے بیں کہ میں ابو الخیر تینانی کے دولت كدے ير ماضر ہوا اس وقت ميرے ول ميں يہ خيال تھا كہ جي صرف سلام ووقا كے بعدوالي اماؤل كا كھاتا جيس كماؤں كا جب يس الا قات ك بعد بابر آيا تماس في ديكماكم او الخير بيناني مرد يهي يكي كمانا في المنه بين على فيمريا انهول في بي ے کما! عزیز!لواک کھاؤ میرے خیال میں تمهارا حمد میرے کھرنہ کھانے کا تھا اور اب تم کھرہے یا ہر آ میکے ہو۔

ابوالخير ميناني كى كرامات بدى مضور تحسى - چنانچدا براجيم رقى اپناواقد ميان كرتے بين كريس ايك مرتبدان سے ملاقات كے ليے میا مغرب کی نماز انہوں نے پڑھائی مجھے اس پریوی جرت ہوئی کہ انہوں نے سورہ فاتحہ بھی مج طریقے سے نہیں پڑھی تھی میں ت دل میں سوچاکہ میرامتعد سروت ہوگیا مادے بعد میں قضائے ماجت کے لیے باہر لکا قوایک شیرے جمد رحملہ کرنا جا ایس الفياون والين آيا اورمينان سے من كياكم امرشر موجود وادر ميرے درية آزار بانوں نے وہي سے شركولكاراكم ہم نے تھے سے کدویا قاک مارے ممالوں کونہ ستایا کر شیرے ان کی اواد سی قو مردیاوں رکو کر جکل کی طرف بعالاً اور یں فے اطمینان کے ساتھ اپنی ضورت پوری کی واپس آیا و انہوں نے جھے کماکہ تم نے اپنے ظاہر کوسید حاکیا اس لیے تم شریعے درتے ہو مم نے اپنا من کور مالیا ہاس لے شربم سے دو آ ہے۔

اس طمح کے واقعات بے شار ہیں جن سے بزرگان اُمت اور صلائے دین کی مؤمنانہ فراست کا جوت ملاہے او کول کے دلول كا حال جانا ان كے خيالات سے ماكاه كرديا معرت معرطيه السلام سے من اور منتكو كرنا يا فيرى موا يف سننا اور مخفي اشارے سجمنا۔ بدسب وہ امور ہیں کہ ان کے بارے میں اُن گِنت حکایات زبان دوموام وخواص ہیں الیکن اس مخص کے لیے یہ واقعات و حكايات كانى نيس ير جس كا هيوه ى الكار بو عب تك خداس كالسي اس كامشابه ند بوكاده بريات كالكاركر مارب كا-

دونا قائل انکارولیلی : مارے پاس دودلیلی الی بین که ان کا افار نس کیا جاسکا۔ ان می سے ایک اتعلق مجیب وغریب چ خوابول سے ہے ان خوابوں کے ذریعہ خیب کی بہت می ہاتیں منکشف ہوجاتی جی اگر نیند کی مالت میں احوال منکشف ہو کتے ہیں توبیداری کی مالت میں مکشف ہوتا ہمی محال نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس طرح نیند کی حالت میں حواس ساکن ہوجاتے ہیں۔ اور ظامری محسوسات میں مشغول نہیں رہے' اس طرح بعض اوقات بیداری کی حالت میں بھی آدی کی قرقبہ سٹ کرایک نقطے پر مُر مَكِز موجاتى ب ندوه اوازستا ب ند كوئى حركت محموس كرائب ند كى چزى طرف د كاتا ب كدائى خيال و فكريس یوری طرح محوصات و مری دلیل بد ہے کہ انخفرت صلی الدوليد وسلم نے معتبل كے بارے ميں بت ي خيب كى خري بتلائس ميساكد قرآن ومديد ع ابت بجب بي فيهائ واتنى بالاسكام، وفيرني كيلي بي اسكار كالمكان بيول كدني اس مخض کو کہتے ہیں جس کو حقائق امور مکا شفہ سے معلوم ہوں اوروہ ملوق کی اصلاح میں مشغول ہو اید مکن ہے کہ کوئی مض اليابوكة جس يرحاكي امورة منكشف بول ليكن وواصلاح فلق من مشول نه موسيه من نيس كملايا بكدول كملايا بهد جو فض انبیاء پر ایمان رکھتا ہے اور سے خوابوں کا امتراف کرتاہے اسے لامحالہ یہ اقرار مجی کرنا پرے گاکہ قلب کے دو دروانے ہیں ایک فارجی محسوسات کی طرف کملاے اور ایک عالم کلوت کی طرف یہ المام القاء اور وقی کا وروازہ ہے اگر ان

ددنول دروانوں کا قرار کرایا قواب بی مکن نسیل کروو طوم کو حقم اور مخصیل علم کے مقاد اسباب پر مخصر رکے بلک رہمی ہوسکتا ے كر يعن علوم محابده و ماضت كے نتيج ميں مامل عول ا

خواب من امور کا اعشاف کول مو تا ہے؟ اور فرقع انوا و اور اولیاء کے سامنے علف صوروں میں کول اسے میں؟ ان دونول موالول کاجواب کلب کے جائب امرارے ہے اور یہ علم مکا شد کاموضوع ہے اس موضوع سے متعلق جو کھ بمال بیان كياكياده مجابده كى ترفيب كے ليے معد كافى عدا كي مادي كف يورك فياتے بن كد بھے سے فرفتوں (كرا أكا يين) لے كما كراب النية ذكر على اور مشامه وحد كالمحمد عالى كلوكر بمين ديدوين بهم الب كا عال كلية نس بين اكراب لكودين وبم وی محیفہ کے کر آسان پر چلے جائیں ہاری خواہش ہے کہ آپ اس عمل کی نشاعری ضرور فرائیں جس کے ذریعہ آپ ہاری تعالی کا تقرب ماصل كرت بن الله ال عدور الت كياك كيات فراكن بي جين الند؟ انتول له جواب دوا: قراكن لو كلية بن-مں نے کہا: اس تمارے کے ای قدر کینا کانی ہے معلام علا کے کرانا کا تین بھی تھب کے اسرارے واقف نیس ہویا تے اقسیں مرف ما ہری اعمال کاعلم دہتا ہے۔ ایک پرزگ کھتا ہن کہ میں نے ایک ابدال سے مطابع بھین کے بارے میں سوال کیات انہوں

نے پہلے اپنی پائیں جانب دکھ کر پر چھا! کیوں بھائی کیا گئے ہو'اللہ تم پر رحم کرے' پھردائیں جانب متوجہ ہوے اور ہی الفاظ کے'
اس کے بعد جھے ایسا مجیب و فریب بواب ویا ہو اس سے پہلے ہیں ہے جھی میں مناقف پھر ہے ان سے دائیں اور بائیں طرف
متوجہ ہونے کی وجہ معلوم کی' فرمایا کہ جھے تہمارے سوال کا جواب معلوم نہیں تھا' اس لیے پہلے میں نے بائیں طرف کے فرشتے
سے پر چھا اس نے لاطمی فا ہمرکی' دائیں جانب کے فرشتے ہے وریافت کیا اس نے بھی تھی جواب دیا پھر میں نے اپنے وال سے
دریافت کیا' اس نے جو بھو تا ایا وہ میں نے تہمارے کوش کرڈار کردیا ہے مدعث شریف الن فی امشی محدث میں وان عمر
مذہ سے معداق می اوک ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ باری تعالی نے ارشاد فیایا:

ايما عبداطلعت على قلبه فرايت الغالب عليه النمسك بذكرى توليت

سياستموكنت حليسمومحادثموانيسه

میں جس بھے دل پر اپنے ذکر کا تمک عالب یا ابوں اس کی سیاست کا نتظم ہو جا تا ہوں اور اس کا ہم نظین ، ہم کلام اور انیس بن جاتا ہوں۔

الوسلیمان دارانی کتے ہیں کہ قلب کی مثال ایک گنیدی ہے جس کے جامد اطرف بعردوائدے ہیں ان ہیں ہے جو دروانہ کمل جاتا ہے وہ اس میں کام کرتا ہے اس ہے معلوم ہوا کہ قلب کے درواندان میں ہے آیک دروانہ عالم طوت اور طا اعلیٰ کی طرف بحل جاتا ہے 'یہ دروانہ عالم ہو تھ جو تعزیت عمر نے اپنی وہ ہے کہ حضرت عمر نے اپنی کہ بحل ہے 'یہ دروانہ عالم بحث ہوئے ہیں اور کھا کروانس لیے کہ فوج کے اضروں کے نام ایک کمٹوب میں یہ ہوایت کی تھی کہ اللہ تعالی کے نیک بندے جو کھے تم ہے کمیں وہ اور کھا کروانس لیے کہ ان پر اُمورِ صادقہ منتشف ہوتے ہیں بعض علاء کتے ہیں کہ عمل ہے کہ جس یہ دعولی کا ہاتھ ہے 'ان کے منہ ہے صرف وہ ہات تعلیٰ کہ جس میہ دعولی کرسکتا ہوں کہ اللہ تعالی آ ہے خاشین پر بعض امرار منتشف فرمادہے ہیں۔

# وسوسول کے ذریعہ ول پر شیطان کا غلبہ وسوے کے معنی اور غلبہ شیطان کے اسباب

کہ نیت عزم اور ارادہ کمی خیال کے دل میں گذرنے کے بعدی ہو تا ہے افعال کی ابتدا خوا طریبے ہوتی ہے ' فاطریبے ر فہت کو ' ر خبت سے عزم کو 'عزم سے نیت کو 'اور نیت سے اصفاء کو تحریک ملتی ہے۔

خواطری دو قسمیں 'الهام اور وسوسے : ہر رضت کو تحریک دینے والے خواطری دو قسمیں ہیں 'ایک وہ خاطر ہے جس سے شرفی اس امری دوست کے جو عاقبت کے لیے معزبو 'اور دو سرا خاطرہ ہے جو خیر این اس امری دوست کے جو عاقبت کے لیے معزبو 'اور دو سرا خاطرہ ہے جو خیر این اس اس مرح ہدود مخلف خاطر ہوئ اور ان دونوں کے نام بھی الگ الگ ہیں۔ محود خاطر کا نام ادر مرم خاطر کا نام وسوست ہو اس طرح ہدود کی جانے ہوں کہ ہوائ کا ہونا ضروری ہے اور کیوں کہ حوادث سے بدیات آپ جانے ہیں ان کا اختلاف یہ بتالا آپ کہ حوادث کے اسب ہو آپ ویائی کا ہونا خوری مرب ہو آپ کہ جانے اور کیوں کہ حوادث کا اللہ ای طرح جاری وساری ہے 'جیسا سب ہو آپ دیائی اس کا مسب ہو آپ چانچ اگر کسی کمرے میں آپ بتائی جائے اور اس کی دوشن ہو ہوئے تو یہ نیس کما جائے گا کہ جست کی میائی کا سبب اس کی دو اور میائی کا دور موری سے جست سیاہ ہو جائے تو یہ نیس کما جائے گا کہ جست کی میائی کا سبب موشن کے زور اور میائی کے اسب بھی مجدا گا تہ ہیں اس خاطر کے سبب کا نام فرشنہ ہو والی خیرے 'اور اس خاطر کے سبب کا نام فرشنہ ہو جو اگر کہ کی ملاحیت پیدا خاطر کے سبب کوشیطان کتے ہیں جو شرکا والی ہے۔وہ کا خول کرنے پر مد لے آپ خذلان کتے ہیں۔ معانی کے انتخال سے خاطر کے سبب کوشیطان کتے ہیں۔ موانی کے انتخال سے خول کرنے ہو جائے تونی کہ کا گائی ہو جائے تونی کہ کا گائی ہو جائے تونی کھی کو انداز ہی محلف ہو جائے تونی کھی کا کہ ہو ہو ہوئے تونی کھی کا کھی ہو جائے تونی کھی کا گلان ہیں۔ موانی کے انتخال سے الفاظ بھی محلف ہو جائے تونی کھی ہو جائے تونی کھی تا کہ موانے ہیں۔

فرشتروشیطان: فرشتے سے مرادوہ تلوق ہے ہے اللہ تعالی نے فیر پھیلائے علم کی روشنی عام کرتے ہی کا اکمشاف کرتے ، فیر کا دعدہ کرتے اور آمریالمعوف کرنے کے لیے پیدا کیا ہے ، فرشتہ اپنے ان بی کاموں کے لیے متح ہے۔ اور شیطان سے مرادوہ مخلوق ہے جو خدکورہ بالا امور میں فرشتے کی ضد ہو ، گینی وہ شرکا دعدہ کرتے ، گرائیوں کی دعوت دے ، اور فیزیر آبادہ نظر آنے والے کو ڈرائے ، اس سے معلوم ہوا کہ وسورہ الهام کے مقابلے میں شیطان فرشتے کے مقابلے میں اور فذلان توفق کے مقابلے میں ہے ، اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے:۔

وَمِنْ كُلِّ شَرِي خَلَقْنَازَ وُجَيْنِ (١٧١٦عـ٣٩)

اورہم نے برج کودود ممالی۔

یعن تمام موجودات ایک دو سرے کے مقابل اور جو ژے ہیں 'سوائے خدا و ند فقوس کے وہ میکا ہے' اس کا کوئی مقابل نہیں' وہ ایک ہے' برحق ہے' اور تمام جو ژوں کا خالق ہے۔

فرشند اور شیطان دونوں بی قلب کو ابن آئی طرف مینچے میں معموف رہے ہیں 'چنانچہ روایت میں ہے کہ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

فى القلب المتان المة من الملك ايعاد بالتحيير و تصديق بالحق فمن وجد ذالك فليعلم انه من الله سبحانه و ليحمد الله و لمة من العدو وايعاد بالشرو تكنيب بالحق و نهى عن الخير فمن وجد ذالك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم (ثم تلا هنطلابة) الشيطان يعد كم الفقر و يامر كم بالفحشاء (تذي نال ابن مورد)

دل میں دو قربیں بین ایک فرشت کی قربت ہے جس کاکام خرکادعد در کااور حق کی تصدیق کرنا ہے ،جس کو یہ معلوم ہو تو اسے جان ایما کا اس ایما کا ایمار داکرے و دری قربت معلوم ہو تو اسے جان ایما کا جائے کہ یہ خدا تعالی کی طرف سے ہے اس پر خدا کا شکر اواکرے و دری قربت

شیطان کی ہے'اس کا کام حق کو جمثلانا اور خیرسے میں کہا ہے ایس محص کوید معلوم ہوتو اسے شیطان مودو سے اللہ کی پناہ ما بھی چاہئے اس کے بعد آپ نے سے ایت طاوعت قرمائی معاور شیطان حمیس فقرسے ڈرا آب اور برائوں کا محم دیتا ہے۔"

صفرت حسن بھری ارشاد قربائے ہیں کہ دوہم (قصدو ارادہ) ولی کے اردگرد گھرتے ہیں ایک ہم اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک دشمن کی طرف سے اللہ تعالی اس بھرے پر رحم قربائے ہو اپنے ہم کے وقت وقت کرے اگر وہ ہم اللہ تعالی کی طرف سے ہوتو اسے جاری کرنا جاہے (اس پر عمل کرنا چاہے) اور دعمن کی طرف سے ہوتو اس کے خلاف جماد کرنا چاہے۔ مدیث شریف میں ان ہی دو تا ہفوں کی تھیچا گائی کی طرف اشارہ ہے۔

قلب المتومن بين اصبعين من اصابع الرحمن مومن كادل الله تعالى كادو الكيون كدرمان ع

اللہ تعالی اس سے بر تر وہلند ہے کہ اس کی کوئی الگی کوشت 'پوست 'فون اور بڑی سے بی ہوئی ہو' بلکہ الگی سے بہال مراد ہے کہ جس طرح آدی الکیوں کے ذریعہ جلدی جلدی جاری کام کرتا ہے 'اور جیزی کے ساتھ الف پلٹ کرتا ہے ' حرکت دیتا ہے ' ای طرح باری تعالی بھی فرشتے اور شیطان کو محرکر کے ان سے جلد جلد کام لیتا ہے ' یہ دونوں قلوب کو اگنے پلٹنے کے لیے محری جس طرح تہاری الگیاں جسموں کو اگنے پلٹنے کے لیے محری ہو۔ قلب اپنی فطرت کے لحاظ سے فرشتے اور شیطان دونوں بی کے آثار مساوی طور پر تبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے 'کی ایک کو دو سرے پر ترجی حاصل نہیں ہے۔ البتہ نفسانی خواہشات کی اِتباع اور ان کی مخالفت سے کسی ایک جانب کو ترجی جو تی ہے ' چٹانچہ آگر انسان فضب اور شہوت کے قاضوں پر عمل کرے گا تو ہوائے لاس کی مخالفت سے شیطان خال آجائے گا اور دلی اس کو گھو صند ' یا اس کا کہا واور آئی ہو گا اس لیے کہ ہوائے لاس شیطانی چراگاہ کی دواسے سے شیطان خال سے مخاب اور انسی اسے قس پر مسلانہ ہونے دیا اور طا محکہ کے اخلاق سے مشابہت اختیار کی تواس کا قلب طاح کہ کا مشتقر' اور ان کی حول قراریا ہے گا۔

جس دل مين شوت عفب حرص مع اور طول آكل دفيروشيطاني مفات بول ده دل برمالت مين شيطاني وسوسول كي جولان

كاوبوكا - مديث شريف مي ب-

ما منکم من احدالا وله شیطان قالوا و انت یارسول الله قال و انا الا ان الله اعاننی علیه فال و انا الا ان الله اعاننی علیه فاسلم فلایا مرالا بخیر (ملم-مدالله این مسود)
تم یس سے بر مخس پر ایک شیطان (مقرر) ب محابد نے مرض کیا: اور آپ پر بھی یا رسول اللہ؟ فرایا: بال! بحد بھی میں کہنا۔)
بحد پر بھی "کین اللہ تعالی نے اس پر میری مدفراتی وہ سلمان ہو کیا وہ سوائے خرکے بھے بچھ نہیں کہنا۔)

شیطان شہوت کو اپنے تقرفات کا ذریعہ بھا آ ہے ، جی فیص کو اللہ تعالی اس کی شہوت پر عدد ہے اوروہ شہوت اس کی اس قدر مطیع ہو جائے کہ مناسب محدود کے سوا اس کا ظہور نہ ہو تو ہو شرکی واقی نہیں ہوتی ، اور نہ شیطان ہی کا بید بس چا ہے کہ وہ اس شہوت کو اپنے مقاصد میں استعال کرسکے۔ شیطان کے لیے واول میں وسوسے ڈالنے کی محبائی اسی وقت ہوتی ہے جب ان پر دنیا کا ذکر اور لفس کی خواہش غالب ہوتی ہے۔ اگر ول ذکر اللہ کی طرف پھرجائے توشیطان کے لیے رَحْستوسفرہا تدھنے کے طلاقہ کوئی دو سرا راستہ نہیں رہتا۔ اور وسوسے پھیلانے کی محبائی باتی نہیں رہتی اس وقت فرشتہ آ باہے ، اور خیر کا امرکر آ ہے ، فرشتوں اور شیطانوں کے دونوں لفکر بیشہ اس طرح بر سرپیکار رہتے ہیں اور بد سمجھش اس وقت تک جائی رہتی ہے جب تک ول ان میں

يه موامع يمل مي اركزر چل ب

ے کی ایک کا مطبع اور مفتوح نہیں ہو جا آ۔ اس صورت میں دل فاتح کا ممکن اور مستقرین جا آہے، ویف کا گؤر اگر ہو آئی ہو تا ہے تو جملہ آور کی حیثیت ہے نہیں۔ افس اس افسوس! آکر دلوں کو شیاطین نے اپنی ریشہ دوانیوں کے لیے محرکر رکھا ہے ' یہ مفتوح ' مملوک اور مفلوب شیطانی وسوسوں کی آمادگاہ ہے ہوئے ہیں ' انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترج دے رکھی ہے ' شیطانی لاکر کے قالب ہونے کی وجہ شموات لاس کا ابتاح ہے ' اللہ تعالی کی طرف ان کی واپسی صرف اس صورت میں ہوسکتی ہے کہ شیطانی تو تا بنا اجمد ہنائے ' اور نفسانی خواہشات سے دل خالی ہو' اور اللہ کے ذکر سے آباد و معمور اس کے ذکر سے فرار اختیار کرنی پرتی ہے۔ جابر ابن ہو۔ اللہ کے ذکر سے فرشتے ول کی وادی میں آخرے ہیں اور شیطان کو اسے لاؤ لاکر سمیت راہ فرار اختیار کرنی پرتی ہے۔ جابر ابن عبدة العمدی کتے ہیں کہ میں نے ملاء ابن زیاد سے دل میں پیدا ہوئے والے دسوسوں کی تخابی کی فرایا : اس کی مثال الی عبدة العمدی کرتے ہیں گرمی جو رکھیں ' اگر اس گھرمیں کھی ہوا تو وہ جو رہے ہی جائیں گو' اور پچھ نہ ہوا تو انہیں ناکام واپس جانا ہوگا۔ اس مثال کے ذراجہ ابن زیاد نے یہ بتایا کہ ہوائے تھی سے خالی دل میں شیطان داخل نہیں ہو تا۔ چنانچہ یاری تعالی کا ارشاد ہو اس مثال کے ذراجہ ابن زیاد نے یہ بتایا کہ ہوائے تھی سے خالی دل میں شیطان داخل نہیں ہو تا۔ چنانچہ یاری تعالی کا ارشاد ہو اس مثال کے ذراجہ ابن زیاد نے یہ بتایا کہ ہوائے تھی سے خالی دل میں شیطان داخل نہیں ہو تا۔ چنانچہ یاری تعالی کا ارشاد ہو

اِنَ عِبَادِی کیس کک علیه مسلطان (پ۵۱رے ۱یو۵)

میرے فاص بندوں پر جرازرا قابونہ چلے گا۔

موض ہوائے نفس کا تقی ہے وہ بندہ فدا نیس بلد بندہ ہوا ہے " ایک جگد ارشاد ہے:۔

اَفُر آیت مَن الْحَدَّ الْمُحَدِّ الْحَدَّ الْمُحَدِّ الْحَدِّ الْحَدِي الْحَدِّ الْحَدِّ الْحَدِّ الْحَدُّ الْحَدُّ الْحَدْلُ الْحَدَّ الْحَدُّ الْحَدْلُ الْحَدْلُ الْحَدْلُ الْحَدْلُ الْحَدْلُ الْحَدِّ الْحَدُّ الْحَدِّ الْحَدُّ الْحَدْلُ الْحَدْلُ الْحَدْلُ الْحَدَّ الْحَدْلُ الْحَدْلُ الْحَدْلُ الْحَدْلُ الْحَدُّ الْحَدْلُ الْحَدْلُ الْحَدْلُ الْحَدْلُ الْحَدْلُ الْحَدْلُ الْحَدْلُ الْحَدُّ الْحَدْلُ الْحَدْلُ الْحَدْلُ الْحَدْلُ الْحَدْلُ الْحَدُّ الْحَدْلُ الْحَدِّ الْحَدْلُ الْحَدُّ الْحَدْلُ الْحَدُّ الْحَدْلُ الْحَدُّ الْحَدْلُ الْحَدْلُ الْحَدْلُ الْحَدْلُ الْحَدْلُ الْحَدْلُ الْحَدُّ الْحَدْلُ الْحَدْلُ الْحَدْلُ الْحَدْلُ الْحَدْلُ الْحَدُ

شیطان سے بیخے کا راستہ : حطرت عمروبن العاص نے سرکارود عالم صلی اللہ طیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! شیطان میرے اور میری قمال کے ورمیان حائل ہو جاتا ہے (لین جب میں طلوت کرتا ہوں تو مجھے ووسری چیزوں میں الجما وتا ہے)۔ آپ نے ارشاو فرایا:۔

فالك شيطان يقال له خنزب فاذا احسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا (ملم-اين الوامم)

وہ شیطان ہے اسے بخرب کما جاتا ہے ، جب تم اسے محسوس کرد تواس سے اللہ کی پناہ ما کو اور اپنی ہائیں جانب تین مرتبہ تھوک دو۔

عموین العاص فراتے میں کہ جب میں نے اس طریقے پر عمل کیا قودہ کا مت دورہوگی۔ ایک مدیث میں ہے:
ان للوضنو عشیطانا یقال العالم لهان فاستفید فواب اللمعند (تدی اباب کو ب)
وضو کا ایک شیطان ہو آ ہے ہے والمان کے بی اس شیطان سے اللہ کی بناہ اگو۔

ان روایات سے معلوم ہوا کہ شیطان سے میج کا آیک ہی وربعہ ہے۔ اور وہ ہے اللہ تعالی کا ذکر اس ذکر سے شیطان کی روح فا ہوتی ہے اور وہ تمام حربوں میں تاکام ہوجا تا ہے اللہ تعالی کے ذکر سے شیطان کے دفع ہونے کی ایک عقلی وجہ یہ سمجو میں آتی ہے کہ دل شیطانی وسوس سے اس وقت خاتی ہوگا جب اس میں کوئی دو سری چڑوا طل ہوگ۔ کیوں کہ جب دل میں ایک بات آتی ہے تو پہلے سے موجود یات ہاتی نہیں رہتی چتا نچہ دل کو کمی دو سری بات کی طرف متوجہ کرنے سے شیطانی وسوسہ ختم ہوجائے گا الیکن ہیں میں ہوسکتا ہے کہ اس نی بات میں بھی وسوسہ پیرا ہوجائے۔ صرف ذکر اللی ہی ایک ایسی بات ہے کہ اس کی موجود کی میں شیطان کو دم مارے کا یارا نہیں رہتا۔ یہ قاعدہ ہے کہ ہر چڑکا علاج اس کی ضد سے کیا جا تا ہے شیطانی وسوسوں کی ضد استعادہ اور اپنی طاقت وقت ہے برآءت کے ذریعہ اللہ تعالی کا ذکر ہے 'جیساکہ ہم شیغان ہے بیجے کے لیے کتے ہیں: اَعُوٰ دُبِاللّٰمِمِنَ الشّٰهُ عُلَانِ الرَّحِيْمِ وَلاَحْوَلْ مِوْلِيَّا أَمُوْ وَاللّٰمِ الْعَلِيْمِ اللّٰمِ میں شیغان مودوے اللہ کی ناوما تکا موں مناوہ نے نہتے کی طاقت اور مبادت کی قوت مرف اللہ برتر مقیم می کی طرف ہے۔

شیطان سے اپنے دفاع پر دی اوک قدرت رکھتے ہیں ہو متل ہیں 'اور جن پر اللہ تعالی کا ذکر قالب ہے 'شیطان انسی بھی اپی میّاری سے در کرنا واپتا ہے 'لیکن وو دِکرالی کی قرت کی مدے اسے کلست دیے دیے ہو'ارشادِ رَائی ہے۔ اِنْ الَّذِينَ اتَّ هُو اِذَا مَسْهُم طَائِفَ مِن الشَّيطَانِ تَذَكَّرُ وَا فَاذَاهُم مُبْصِرُونَ (ب ۹ رسما

آيت۲۹)

ینیا جو لوگ فرا ترس میں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آجا آ ہے تو وہ یادیس لگ جاتے ہیں سولا کی ان کی آگ جاتے ہیں سولا کی ان کی آگر جاتے ہیں سولا کی ان کی آگر جاتی ہیں۔

مِنْ شَرِّ الْوَسُوَاسِ الْحَنَّاسِ كَ تَغَيرِ مِن مَهَا بِهِ فَمِهَا بِهِ كَهُ شِطان ول يَهِا الواب جب صاحب ول الله كانام ليتا به توه دبك جاتا ب اور سكر كرين جاتا ب اور جب قافل بوتا به توبدستور كهيا دبتا ب الله ك ذكراور شيطان كه وسوت من اس قدر تضاوب جس قدر أجالے اور اندجرے من ب كا ون اور دات من ب كه ان من سے ايك اجائة تو دو سرا اپنے وجودے محودم بوجاتا ہے۔ ايت كريم من اي تضاوى طرف اشاره ب

إِسْتَحُودُعُلِيهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ (١٨٥٣ ١٥٥١)

ان رشیطان نے برا اللا کرایا ہے اسواس نے ان کو فداکی او بھلادی ہے۔

صرت الرس مركارود مالم ملى الشرطيد وسلم ب روايت كري بي كراب من المنافقة في ارشاد فرايا: ان الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم فأن هو ذكر الله تعالى قنس

واننسى الله تعالى التقمقلبه (ابن الدنا الوعال على ابن عدى)

شیطان این دمی آدم کے دل پر رکھے موے ہے جب دو اللہ تعالی کا ذکر کر اے قومت جا گاہ اور اللہ کو

بمول جا آہے تو اس کے دل کورگل لیتا ہے۔

ابن وضّاح سے روابت ہے کہ جب آدی چاہیں برس کا ہوجا آہے 'اوراہ پھ کتا ہوں سے توب واستغفار میں کر آ توشیطان اس کے چرے پر ہاتھ کھیرا ہے اور کتا ہے کہ جس اس حین صورت کے قربان جاؤں جے فلاح نصیب نہیں ہوئی۔ جس طرح شوش انسان کے گوشت اور خون جس فُلا فَلا جِس ای طرح شیطان ہی اس کی دگوں جس خون کے ساتھ ساتھ ووڑ نے جس معموف ہے ' اور دل کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے 'چانچے سرکاروو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:

انالشیطان یچری من بنی آ دم مجری الدم فضیقوام جاریم بالجوع شیطان انسان کے جم میں فون کیساتھ ساتھ کردش کرتا ہے' ایکے پھرنے کی جگوں کو بھوک ہے تھ کود۔

<sup>()</sup> اس رواعت کی اصل دیں فی (۲) ہے مدید اس سے پہلے می گذر میل ہے۔

لاَ قُعُدُنْ لَهُمُ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ \* ثُمَّلًا تِينَهُمُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِم وَمِنُ خَلُفِهِمُ وَ عَنُ أَيْمَانِهِمُ وَعَنْ شَمَائِلِهِمُ (١٨٥ أَعَنَا)

یں منم کما تا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹوں کا ہران پر حملہ کوں گا ان کے آگے ہے۔ بھی اور ان کے بیچے سے بھی اور ان کی داہتی جانب سے بھی اور ان کی ہائیں جانب سے بھی۔

مديث سے بھي اس كى تائيد بوتى جد سركاردد عالم ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا :

ان الشيطان قعد لابن آدم بطرق فقعد له بطريق الاسلام فقاله اتسلم؟ وتتركدينكودين آباءك فعصاه واسلم ثم قعدله بطريق الهجرة فقال اتها جر؟ اتدع ارضك وسماءك؟ فعصاه وهاجر ثم قعدله بطريق الجهاد فقال اتجاهد وهو تلف النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح نساءك ويقسم مالك فعصاه وجاهد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذالك فمات كان حقاعلى الله الدخلمالجنة (نال سرة بن الناك)

شیطان آدی کی کی را ہوں پر بیٹھا اسلام کے رائے میں بیٹھا اور (گذر نے والے سے) پرچنے لگا کہ کیا تو مسلمان ہوجائے گا'اور اپنے اور اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دے گا؟اس ہنس نے شیطان کی بات نمیں مسلمان ہوگیا' کروہ اس کے ہجرت کے رائے میں جابیٹھا اور اسے روک کر پرچنے لگا کہ کیا تو ہجرت کر رہا ہے ہمیا تو اپنی زمین اور اپنا آسان خیراد کمہ رہا ہے مہاجرت کے شیطان کی بات پر کان نمیں دھرے اور ہجرت کی ہجرت کی ہجروہ اس کے جواد کی راہ میں بیٹر کیا اور کئے لگا کہ کیا توجواد کرے گا'جماد میں جان اور مال دونوں ہی کا ضیاح ہے' تو جگ کرے گا تسل کی جو ہوگ جمری ہوئی اور جرا مال دونوں ہی کا ضیاح ہے' تو جگ کرے گا تل کروہا جائے گا' جرب ہوئی ہوئی اور جرا ہا اور جواد کیا' اس کے بعد آخضرت صلی اللہ طیہ وسلم نے فرایا کہ جس ہنس نے ایسا کیا اور مرکبا اللہ تعالی اسے جنت میں ضور دوا مل کریں گے۔

آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بموجب وسوے ہی خواطریس ہوشیطان کے برکانے سے آدی کے دل میں گذرتے ہیں کہ جمادیس ماراکیا تو میری پیویاں دو سروں کے فکاح میں آجا ہیں گئی میرا مال تقسیم ہوجائے گایا جرت کوں گاتو بھی سے میرا بارا وطن چھوٹ جائے گایا اسلام لاؤں گاتو آپنے وین اور آباء واجد ادکے دین کوچھوٹ بڑے گا۔ ان خواطر اور وساوس کا سبب شیطان سب کو معلوم ہیں 'وسوے سے بھی ہر فض واقف ہے 'اور یہ بات بھی علم میں آبک ہے کہ ان خواطر اور وساوس کا سبب شیطان سب کو معلوم ہیں وسلی میں میں اور احدالا وله ہے جمال تک ان خواطر اور وساوس کا تعلق ہے گئی فیل اور شیطان کو تعلق میں ہوشکا جیسا کہ مدیث ہیں ہوشکا وله شیطان (ہر فیص کے لیے آبک شیطان ہے گئی فیل میں اور کی میں اور کی تعلق کرتے ہیں 'اور شیطان (ہر فیص کے لیے آبک شیطان کی قافدے کرتے ہیں 'اور بیض لوگ اس کی اتارے کرتے ہیں۔ اور بیض لوگ اس کی اتارے کرتے ہیں۔

شیطان کیا ہے؟ : یماں کو لوگ شیطان کی ماہیت کا سوال اُٹھا سکتے ہیں کہ آیا وہ جم لطیف رکھتا ہے یا اس کا کوئی جم بی انسی ہے نیزاگر وہ جم ہے تو انسان کے جم میں بھی طرح کئی جاتا ہے 'اور اس کی رکون میں کیسے دو آ ہے؟ شیطان کی ماہیت اور کیفیت کا تعلق علم معاملہ سے نہیں ہے 'اس طرح کے سوالات اٹھانے والے فض کی مثال ایسی ہے جسے کمی فض کے بدن اور کیفیت کا تعلق علم معاملہ سے نہیں ہے 'اس طرح کے سوالات اٹھانے والے فض کی مثال ایسی ہے جسے کمی فض کے بدن میں سانٹ مکس جائے تو دہ اے تکالئے کی فکر کی بجائے اس کی فکل 'ریک 'لمبائی اور چوڑائی کے قصے لے کربیٹہ جائے 'یہ جمالت میں سانٹ میں مارد دمن ہے 'اس کی دھنی کھل کتاب کی طرح واضح ہے تہیں اس کے خلاف معروف جماد ہوتا چاہے دو محض ہے' شیطان تمارا در متن ہے' اس کی دھنی کھل کتاب کی طرح واضح ہے تہیں اس کے خلاف معروف جماد ہوتا چاہے دو

تہمارے جسموں میں ولوں میں رکوں میں مجمع جیٹا ہے تہمیں اسے **نالنے کی کر کرنی چاہیے اللہ تعالی** نے اپنی کتاب میں شیطان کی عدادت کا ذکر متعقد دمار کیا ہے۔ فرمایا:

٥٤ زِرَحْهِرِهِ إِرْبِيَا جَهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الكُونُوا مِنُ اَصُحَابِ السَّعِيْر (١٣١٣ أعد)

ب فک یہ شیطان تمارا دعمن ہے سوتم اس کو (اپنا) وعمن کھتے رہو وہ تواہد کروہ کو محض اس لیے دیا طل کی طرف کہا ہے کہ وہ لوگ دور فروں میں سے موجا کی۔ (راطل کی طرف) الا آپ کا کہ وہ وقور فروں کی سے موجا کی۔ آگم اُعید اُلگ کے عدو مبین (پ۳۱۲۳ آیت اُلگ اُلگ کا معدو مبین (پ۳۱۲۳ آیت اُلگ کا کہ عدو مبین (پ۳۱۲۳ آیت دو)

اے اولاد آدم اکیا میں نے تم کو تاکید نہیں کردی مقی کہ تم شیطان کی مباوت نہ کرتا وہ تسارا صریح و مثن

ریا ' کگیر خود پندی 'جاہ و منصب کی طلب پیدا ہوتی ہے 'اور اپنے علاوہ ہر آدی حقیر نظر آیا ہے ' فور کیجے 'اس شیطان نے خیر کے پردے میں شرکے کتنے سامان پیدا کے بظا ہریہ تمام ہا تی عالم کی خیرخوائ پر مشتمل خیس ' لیکن ورپدہ وہ اسے ہلاکت کی طرف محسبت رہا تھا ، واصلا بھارہ اپنے لفظوں کے محراثا آ پھر آ ہے 'اور یہ سوچتا ہے کہ میرا مقصد نیک ہے حالا کلہ ول جاہ اور مقبولیت کے معمون جدد جد ہے 'وہ سمجتا ہے کہ اس کی کوششیں بار آور ہوں گی 'اور اسے آخرت میں کوئی بلند مرجہ نصیب ہوگا ' حالا نکہ دہ ان لوگوں میں ہے جن کے متعلق سرکارود حالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ان الله ليويدهذا الدين بقوم لا خلاق لهم ان الله ليويدهذا الدين بالرجل

الله نعالی اس دین کی ایسے لوگوں سے تائید کرائے گا۔ جن کادین میں پھی حصد نہ ہو گا اور اللہ تعالی اس دین کی فاجر قض سے تائید کرائے گا۔

اِذَامَسَهُمُ طَائِفَ مِّنَ الشَّيطَانِ مَذَكَّرُ وَا فَإِذَاهُمُ مُبُصِرُ وَنَ (پ٥١٣ ايت٢٠) جب ان کو کوئی محلوشیطان کی طرف سے آجا آہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں سونکا کی ان کی آنکمیں کمل الآرہ \_\_

یعن وہ ان حالات میں اپنے دلوں کو شولتے ہیں اور ہاطن کا نور انہیں جہل کے اندھیوں سے کال ویتا ہے بھند و بھیرت کی مد سے تمام محقدے کمل جاتے ہیں تقویٰ سے محروم فیص اپنی نغسانی خواہشات کے دباؤ میں شیطانی فریب کو معتبر ہو کہ کر قبول کرلیتا ہے اور فیر شعوری طور پر بتای کے داستے پر چل پڑتا ہے 'ای طرح کے لوگوں کے متعلق قر آن پاک میں ارشاد فرمایا کیا ہے: وید الکھم من اللّٰ مِعالَم دِیکُونُوا یہ حقیق ہوئی (پ ۱۳۸۲ کیست کے مار کا است کا کان میں نہ تھا۔

ين جن اعمال كوده حسّات (نيكيال) محمد تصور سات (برائيال) مول ك-

شیطانی فریب کاعلم حاصل کرنا فرض عین ہے: علم معالمہ میں سب سے اہم اور فاصل بات یہ ب کہ نس کے فریوں

يەددلول دوايتى بىلے بى كذر يكى بىر-

اورشیطان کی مکاریوں کی اطلاع رکھ اور یہ ہم مخص پر فرض ہے الین اوگ اس فرض کی اوا لیکی سے عافل میں اور ایسے علوم کی تخصیل میں معروف ہیں جن سے وسوسوں کو تحریک فلے اور شیطان کو اپنا تسلط باقی رکھنے کا موقع فراہم ہو 'وہ ان علوم میں لگ کر شیطان کی عداوت اور اس سے بیخے کا طریقہ بحول جا کیں۔ وسوسول کی گفرت سے فجات کی صرف می صورت ہے کہ خواطرے دروازے بعد کردے جائیں ، خواطرے دروازے ظاہریں جواس خسہ اور باطن میں شوات اور دنیاوی علائق ہیں تھ و تاریک مریس کوشد نشینی افتیار کرنے سے حواب فسد کی گذر کابیں مستود موتی میں اور اہل و مال سے دوری شوت اور دنیا کی عبت کم كرتى بـاس صورت مي مرف تيات ك ورواز عظ رين مح ان دروا دول برذكرالى كاپرومقرر كيا جاسكا ب ابعض اوقات وہ پہرہ واری آکھ بچا کرول کے اندر واقل ہونے میں کامیاب موجاتا ہے اور اگر ایا مولواس "چور" کے خلاف سخت ماہدے کی ضورت ہے اور یہ مجاہدہ مجی ختم میں مونا کلد زندگی کے اخری سائس تک جاری رہتا ہے اس لیے کد زندہ مخض مجی شیطان سے فی کرنس روسکا وہ مراحد ناک میں رہتا ہے اور موقع یاتے ہی حملہ کردیتا ہے اس دعمن کے خلاف مروقت چوکا رہے کی مرورت ہے بعض او قات انسان اپنے و معن کو زیر کرلیتا ہے اور مجاہدے سے اس کے شرکا قلع قمع کردتا ہے الین یہ فکست واکی نیس ہوتی و تق ہوتی ہے موقع ملتے ی وہ محر ملد کردیتا ہے ،جب کک جم میں خون رواں ووال ہے شیطان کے خلاف جماد کا جاری رہا ضوری ہے قلب کے دوشریناہ" کے وروازے زندگی بحرشیطان کے لیے کھے رہتے ہیں تبھی بد نہیں ہوتے اور پیشہوت عضب حد مطع اور حرص وغیرو قلب کے دروالے بیں منتریب ان کامیان آئے گا۔ جب ددشمر "کا دروانه کملا ہوا ہو اور وسمن چوکتا ہو تو اس کا دفاع صرف مجاہدے اور محمرانی ہی کے ذریعہ ممکن ہے ایک محض لے حضرت حسن بصری ے دریافت کیا کہ اے ابوسعید!شیطان سو آہی ہے؟ فرایا: اگروہ سوجایا کرے توجمیں آرام کے چند کے میسرنہ آجائیں بسرحال بنده مؤمن شیطان سے فی کر قونسیں گذر سکتا البتہ اسے فکست دے کر ایا اس کی قوت کرور کرے اپنا دفاع ضرور کرسکتا ہے۔ رسول أكرم صلى الله عليه وسلم فرات بين

ان المؤمن ينضى شيطانه كماينضى احدكم بعيره فى سفر مراحم-ابومرة) بده مؤمن شيطان كواتا لافر كزور كرويا م النام الناع الناع الناع المرادة المدادك وسنرس (اوجد لاولادكر) لافركوسية مو-

حضرت مبداللہ ابن مسعولاً قرماتے ہیں کہ مُومن کا شیطان کرور ہو تا ہے قیس بن الحجاج کہتے ہیں کہ جھے سے میرے شیطان کے کہا کہ جب میں تہمارے اندرداخل ہوا قباتو اونٹ کی طرح تھا اور اب چڑیا جیسا ہوں۔ میں نے اس سے اس کی وجہ ہو چی اس نے کہا تم ذکر اللہ کی آج سے میرا جہم کی کھلاتے رہتے ہو۔ بسرطال المی تقویٰ کے لیے شیطانی دردا زے بند کرتا اور ان کی گرائی کرتا ہو معاصی کی طرف وامی ہوں مشکل نہیں ہے البت لین ان طا ہری دردا زوں پر پابندی لگاتا اور ان واضح طریقوں کا ستریاب کرتا ہو معاصی کی طرف وامی ہوں مشکل نہیں ہے البت شیطان کے عام وروکا کھا جاتے ہیں اور ان سے اپنی مخاطب یا وفاع نہیں کہاتے جیسا کہ ہم نے طام اور اور طفین کے متعلق بیان کیا کہ شیطان انہیں خرکے دردا ذے سے بہلا پھلا کر شرکی طرف لے آتا ہے۔

معیبت یہ ہے کہ قلب کی طرف کھنے وا کے شیطانی دروافعیت زیادہ ہیں جب کہ طائمہ کا دروازہ ایک ہی ہے ہے۔ ایک مکوئی دروازہ ہے جو دروازہ ہے جو دروازہ ہے جو اور ہیں مشتبہ ہوجا تا ہے ان دروازوں کے سلسلے میں آدی کی مثال اس مسافر کی ہی ہوتی ہے جو اندروں کے سلسلے میں آدی کی مثال اس مسافر کی ہوتی ہے جو اندروں میں دروازہ میں کہ وار میں استے ہے آگے ہوجے جو اسے حول تک کا مخال در شوار گذار دراستے لگتے ہیں اور دہ حجوان کم واست کے مارائے کہ کس راستے ہے آگے ہوجے جو اسے حول تک کا مخال ان ہوئی اور فیرواضح راستوں میں ہے مسلح راستے کا انتخاب دو طرح کیا جاسکتا ہے ایک مشل د بھیرت ہے اور دو سمرا سورج کی دوشن موضوع میں مثلی گلب بھیرت و حشل اور کتاب و سنت کے علم کی کوشن سورج کے قائم مقام ہے جس طرح سورج کی دوشن سے حمل کی طرف رہنمائی کرتی ہو دند شیطان کے داستے ہے طرف رہنمائی کرتی ہے و دند شیطان کے داستے ہے طرف رہنمائی کرتی ہے و دند شیطان کے داستے ہے

شار ہیں' اور ان سے فی کر نکلنا وشوار ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبد ہارے سامنے ایک خط مینچا اور فرایا هذا سبیل الله (بدالله کارات ب) اس کے بعد آپ نے اس خط کے وائیں اور بائیں جانب متعدد خطوط کمینچ اور فرمایا به سب بھی راستے ہیں محران میں سے ہرراستے پر ایک شیطان موجود ہے جو لوگوں کو اس پر بِكْ كَادِعُوتِ رَبِّا بِ-اسِ كَ بِعِدِ آبِ فِيهِ آيت طاوت فِيائي. وَأَنَّ هُذَاصِر اطِي مُسْتَقِيمًا فَياتَبِعُومُولًا تَتَبِعُواالسُّبُلَ (ب١٨٧ آيت ١٥٣)

اور سے کہ بدوین میرا راستہ ہو کہ متعقم ہے سواس داہ پر چلواوردو سری راہوں پرمت چلو۔

آپ نے ان مخلف علوط کو شبل فرمایا جو عط مستقیم کے اِد کرد کھنچ کئے تھے اس مدیث سے بھی شیطانی راستوں کی کثرت کاعلم مو یا ہے ان بی میں سے ایک راستہ وہ ہے جس پر چلنے کی دعوت دے کروہ طاع اصلاع انسانی شموات پر قابویا فتہ اور کناموں کی زندگی سے دور اوگوں کے فریب دیتا ہے اب ہم اس کے ایک اور راستے کا تذکرہ کرتے ہیں جس پر آدی خواہ مخواہ جاتے گئا ہے اس واقعہ مدیثِ شریف میں موجود ہے " انخفرت صلی الله علیہ وسلم نے بی اسرائیل کے ایک راہب کا ذکر فرمایا کہ اس کے شریق شیطان نے کمی اور کا کا دیایا اور اور کے محروالوں کے ول میں سے بات وال دی کہ اس کا علاج فلاں را مب کے پاس ہے وہ لوگ ان کو لے کر راہب کے پاس بنے اس نے لاکھ انکار کیا ، مروہ ند مانے ، راہب کو علاج کے لیے مجور ہوتا ہوا۔ اب شیطان نے رامب کے دل میں زنا کا دسوسہ ڈالنا اور اے اس نازیا حرکت پر اکسانا شورع کیا یمال تک کہ وہ زنا کر بیٹا اوی مالمہ ہو گئ شیطان نے را مب کورسوائی کے خوف سے ورایا 'اور اس کے دل میں بیات والی کہ اگر اٹری کو قتل کردیا جائے تو یہ راز چھپ سکتا ب اور اس کے محروالوں کو موت کا یقین ولا کر آسانی ہے مطمئن کیا جاسکتا ہے اس نے ایمای کیا مشیطان نے اپنی کاروائی جاری رمی اثری کے محروالوں کے ول میں یہ بات والی کہ رامب نے تہاری اثری کو مالمد کرنے کے بعد رسوائی کے خوف سے قل کردیا 'وہ لوگ رامب کے پاس آئے 'اور اس سے لڑی کے متعلق ہو چھا' رامب نے دی جواب دیا جو شیطان نے اس کے دل میں اِلقاء کیا تھا كدائرى جارتنى مركئ اليمن كمروالول في يقين نهيل كيا اور راب كوقصاص كے ليكر قارك جابا-اس شيطان نے رابب كو بتلایا کہ بید تمام "کارنامے" میرے تے میں نے ی الری کا کا کھو اتھا میں نے ی الری کی ماں باب کو تیرے پاس آنے پر آمادہ کیا تھا ، میں نے ہی تختے اس کے ساتھ زنا پر اور پھراہے قل کوسینے پر اکسایا تھا اب میں ہی تختے ان سے نجات ولا سکتا ہوں اگر تو نجات جابتا ہے تو میری اطاعت کر واہب نے کماکس طرح؟ شیطان نے کما کہ جھے وہ محدے کر واہب بد بخت نے شیطان کو مجدے كے اور وہ يہ كتا ہوا چل ديا كہ ميں تيرے ليے كو نيس كرسكا ميں تھے كيا جانوں؟ اى طرح كے لوگوں كے متعلق بارى تعالى لے ارشاد فرمایا:

كَمَثَل الشَّيطَانِ إِذْ قَالَ لِلْرَسُانِ اكْفُرُ فَلَمَّا كَفَرٌ قَالَ إِنِّي بَرِئٌ مِّنك (ب١٢٨م معدد)

شیطان کی مثال ہے کہ (اوّل ق) انسان سے کتا ہے کہ وکافر موجا پھرجب وہ کافر موجا آ ہے واس دقت ماف كمدرياب كدميرا تحوي واسطر فين ب

غور کیجے "شیطان نے اپنے چلوں سے راہب کو ان کیرو گناموں کے ارتکاب پر مجور کردیا محض اس کا تھم مان کر "مالا تک اگروہ علاج کے شیطانی وسوسے پر قمل نہ کر اور نہ زیاجیے قبل بد کا مر کب ہو یا اور نہ قبل کی ضورت پی آئے۔ بطا برطاج کی تدبیر بت ا میں تنی اولی مخص بھی یہ نفتور نہیں کرسکا تھا کہ اس میں شربوسکا ہے ، بسرمال شیطان کی حکمت عملی ہی ہے کہ وہ شرک

احياء العلوم جلدموم

کے خرک راہ طاش کرتا ہے اور شرکے راستے پروال کرایک شرہ دو سرے شرکی طرف کمینیتا رہتا ہے ، مجات کی تمام راہیں مسدود ہوجاتی ہیں اور آدی نہ چاہے کے بادجود اس راستے پر قدم بیسائے پر مجدر ہوجاتا ہے ، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کامطلب میں ہے:۔

من حام حول الحمى يوشكان يقع فيه (بخاري وملم- نعمان بن بير) بو من جواكا وكرد كرد كرا من المرابع المراب

### ول میں داخل ہونے کے شیطانی راستے

قلب کی مثال ایک قلع کی ہے 'اور شیطان اس مثمن کی طرح ہے ہو قلع میں داخل ہونا چاہتا ہے آکہ اس پر قبعنہ کرسکے اور
اسے اپنی ملکت بنا سکے ' دشمن سے قلعہ کی حفاظت کی صورت میں ہے کہ ان دروا زل اور گذر گاہوں کی حفاظت کی جائے جن سے قلعہ میں داخلہ ممکن ہے ' جو فض دروا نوں ہی سے واقف نہیں وہ ان کی حفاظت کیا کرسکے گا؟ اور دشمن کو اندر
اسے جن سے قلعہ میں داخلہ ممکن ہے ' جو فض وروا نوں ہی سے واقف نہیں وہ ان کی حفاظت کیا کرسکے گا؟ اس سے معلوم ہوا کہ قلب کو شیطانی وسوس سے بچانا واجب ہے ' بلکہ ہرعاقل بالغ فض پر فرض
عین ہے ' اور وہ چیز بھی واجب ہے جو فرض عین تک چننے کا ذریعہ ہو محمود شیطان کو اس سک داخلے کے داستوں سے واقف ہوئے
بین ہے دور نہیں رکھا جا سکتا اس لیے ان داستوں کی معرفت بھی ضروری ہے ' اور وہ داستے جسی دروا نے یا گذر گا ہیں نہیں
بین بلکہ بڑے کے اوصاف ہیں ' ان ہی اوصاف کو اسے داخلے کا وسیلہ بنا تا ہے ' یہ اوصاف بست زیادہ ہیں 'ہم صرف چند ابوا ب کی طرف اشارہ کریں مے جن پر شیطانی لئکروں کی کھڑت دہتی ہے۔

غضب اور شہوت : گلب کے وہ بیرے دروازے ہیں منسب اور شہوت مصدے علی ذاکل ہو جاتی ہے اور جب مقل کا لکر کرور پر آ ہے توشیطان کا لکر محلہ کردیا ہے اور جب انسان فنسب کا شکار ہو آ ہے توشیطان اس ہے اس طرح کھیا ہے جس طرح کچہ گیرد سے کھیا ہے۔ سوایت ہے کہ ابلیس معزے موئی طیب السلام ہے ملا اور کئے لگا: اے موئی! اللہ تعالی نے آپ کو مصب مصب رسالت ہے سرفراز کیا ہے اور آپ کو اپنے آپ سے ہم گلام ہونے کا شرف مطاکیا ہے ہیں بھی اللہ کو اپنے آپ اللہ تعالی ہے ہم گلام ہونے کا شرف مطاکیا ہے ہیں بھی اللہ کو اپنی اللہ کا ایس موئی اللہ تعالی ہے ہم گلام ہونے کا شرف مطاکیا ہے ہیں بھی اللہ کہ سوری اللہ تعالی ہے ہم اللہ مے سفارش کو دیا ہے۔ موئی اللہ تعالی ہے ہم گلام ہونے کا شرف مطاکیا ہے ہیں بھی اللہ موئی ہو تعلی کہا ہوں بھی سے السلام نے سفارش کو تعلی کے اور آپ کو اللہ تعالی کے بعد والی بیچ اس السلام نے سفارش کو تعلی کے اور آپ کے اور آپ کے اور آپ کے اور آپ کی اللہ تعالی کے تعلی کو اللہ تعالی کو تعلی کے بعد اللہ اللہ کی تعلی کو اللہ تعالی کو تعلی کہا ہم کہ کہ ہوئی ہو اللہ تعالی کو تعلی کو اللہ تعالی کو تعلی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہا ہم کو تعلی کو تعلی

ناكدوه جنگ كانسوردل سے لكال دے اور ميدان چمو ژكر بھاك لكے " تيرے نامحرم مورت سے ملنے كے وقت "كى نامحرم مورت كے پاس خلوت ميں ہم كزند بيلنے " ميں تھا مرد اور مورت كے درميان دلوں كا پيغامبرين جا نا موں "اور ايك كے وسوسے دو مرے كے دل ميں ذالنا رہتا ہوں " اور اس دقت تك يہ حركت كرنا رہتا ہوں جب تك وہ ددنوں فتنے ميں جنلا نہيں ہوجائے۔

حرص و حسد : ابلیس نے تین مواقع کے ذریعہ تین صفات کے طرف اشارہ کیا ہے، فضب شوت اور جرم اس لیے کہ جنگ سے فرار دنیاوی مال و دولت کی حرص ہی کی وجہ سے تو ہے مورہ آوم علیہ السلام کو مجمد نہ کرنا حد کے ہاہ ہے میں انسان کو شیطان کا ایک بیدا کہ فل ہے انسان پر اپنے فلے کا مشارہ کرا اس نے کہا کہ جس انسان کو فضب اور شوت کی حالت جس بھڑ آ ہوں اور قابع پالیتا ہوں ایک را ہب کے سامنے ابلیس مجتم ہو کر آیا تو را ہب نے اس سے فضب اور شوت کی حالت جس بھڑ آ ہوں اور قابع پالیتا ہوں ایک را ہب کے سامنے ابلیس مجتم ہو کر آیا تو را ہب نے اس سے بوجھا کہ بنی آدم کی کو لی عادت یا وصف تیرے لیے زیاوہ مُعین و مد کار ہو آ ہے؟ اس نے کہا: فصے کی شدّت ! چنا نچہ جب انسان فصے کی شدّت ! چنا نچہ جب انسان کو شعب کی شدت سے کول افتتا ہے تو ہم اسے اس طرح الن پائٹ کر رکھ دیتے ہیں جس طرح ہے گیند کو اپنے پاؤں سے اور مراد مرس می شیطان کا بعاد دوانہ ہے تو میں انسان کو رستا ہوں اور جب وہ فی میں ہو تا ہے تو میں آور کر اس کے مرش بنی جاتا ہوں۔ حرص مجی شیطان کا بعاد دوانہ ہے تو میں انسان کو رستا ہوں اور دیتا ہے ، عرب وہ کوئی آ تھی بات سنتا ہے اور نہ اچھائی کا داست دیکتا ہے ، حدیث شریف میں ہے:

حبتک الشی یعمی ویصم (ابوداور-ابوالدودام) کی بیزے تیری مجت (مجے) اندها اور براکروی ہے۔

نور بھیرت ہی سے انسان شیطانی مداخل سے واقف ہوسکتا ہے ،جب حرص کی تاریکی بھیرت کے نور پر غالب آجاتی ہے تو پھر کوئی راہ نمیں سُوجمتی شیطان اس موقعہ سے پورا پورا فائدہ اٹھا تا ہے اور ہراس چزی خواہش اور حرص اس کے ول میں ڈال دیتا ہے جواس کے لیے مُعزادر مُلک ہو' روایت ہے کہ جب سلاب آیا' اور حعزت نوح اپنی قوم کے اہل ایمان اور ہر جرجو ژے کے سانقد کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے ایک اجنی یو ڑھے کو بھی کشتی میں جیٹا ہوا دیکھا، آپ نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کیا کہ میں آپ کے رفیقوں کے ول لینے آیا ہوں'ان کے بدن آپ کے ساتھ رہیں گے اور ول میرے ساتھ ہوں گے 'صورت نوح عليه السلام نے كما: اور وعمن خدا يمال سے كل " تيرے ليے يمال كوئى جكم نسي ب اس نے كما: إلى اتنى بين جن سے بي لوگول کو ہلاک کرتا ہوں ان میں سے تین میں بتلا دول کا دو حمیں بتلاوں کا وجی آئی کہ اے نوح! ان تین باقول کی جہیں کوئی ضورت نس بجودہ بتلانا چاہتا ہے اس سے دوباتیں معلوم کو جنہیں وہ چمپارہا ہے اس سے پوچھادہ دوباتیں کون ی ہیں اس نے کما: حداور حصر اور دویاتیں جھے بھی وحوکا نہیں دیں گی اور لوگوں کو ہلاک کرے میں بھی خطا نہیں کریں گی اور حدیی تو ہے جس کی وجہ سے جھ پر لعنت کی طن اور چھے "مروفود شیطان کالقب ویا گیا اور حرص سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک در فت کے علاوہ تمام جنت مباح ہوئی تھی میں ان کے دل میں اس در فت کی حرص پیدائی اور انہیں جنع سے تكاوایا۔ يكم سرى : بيد بركمانا بمي خواه وه طال اور صاف متراى كول تدبو شيطان كردا فل بور كابوا راست اس لي كد مری سے شوق کو تقویت ملی ہے اور شوعی شیطان کے بتھیار ہیں 'روایت ہے کہ اہلیں حضرت کی ابن زکریا ملیما الملام ے سامنے آیا'اس کے پاس معندے تھے' آپ نے اس سے پہنا کہ یہ معندے کیے ہیں؟اس نے جواب دیا کہ یہ شہوتوں کے معدد الله على ابن أوم كوان معدول من منسالينا مول البيان إلى النام النام كولى معده مير لي بي باس الما بال!جب آب ميد بركما ليت بي وي آب ي الداد وكرد دوار كرديا مول آب فرايا اس علاده مي يكوم اسك جواب والنس فرایا: فدای هم آج کے بعدے میں مید اور کھاتا نہیں کھاؤں گا اس نے کمانیس می هم کھا تا موں کہ مسلمان کو مبی خری بات نہیں بتلاؤں کا کھیں کہ زیادہ کھانے میں چہ فرامیاں ہیں ایک سے کہ دل میں اللہ کا خوف باتی نہیں رہتا' دو سری سے
کہ ظلوق پر رہم نہیں آتا ہمیں کہ ختم سروق مراف ہی اپنے ہی جیسا سجمتا ہے اور بھوک کی افت محسوس نہیں کرتا' تیسری سے کہ
عبادت سے کراں باری ہوتی ہے چو تھی سے کہ جب کوئی سکست کی بات شتا ہے تو دل میں بوزو گداز اور سمج و قبول کی کیفت پیدا
جس ہوتی بانچیں سے کہ جب وہ خود سکست و موقعت کی باتیں کرتا ہے تو او گون کے دلوں میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا مجھٹی سے کہ
اس سے طرح طرح کی بیار ان ایک اور ان بیا

ظاہری زیب و زینت : ظاہری زیباتش کا اچھا گلتا ہی شیطانی دیوانہ ہے یہ زیبائش لباس 'سامال اور مکان میں ہوتی ہے' چنانچہ جب شیطان کی انسان کے ول میں ظاہری زیب و زینت کی اوئی خواہش دیکتا ہے تو وہ اسے خوب ہوا دیتا ہے 'اسے اوٹی اوٹی پاڑ گوں کے خواب دکھلا ہے 'اور اسے یہ باؤر کرا ہا رہتا ہے کہ مکان کی دیواریں اوٹی ہوں' آراستہ ہول لباس خوبصورت ہو 'مواری فیتی اور مزّن ہو 'جب ول میں یہ خواہشات انچی طرح جا گزیں ہوجاتی ہیں تو وہ اپنی واپسی کی ضرورت ہی خبیں سجت کی کہ وہ جانتا ہے کہ یہ خواہشات اب ہی اس کے ول سے مُدا نہیں ہو سکتیں 'ایک خواہش سے وہ سمری خواہش ہن ایسی ہے 'ایک چزکے حصول کے بعد وو سمری چزکے حاصل کرنے کی فکروامن کیرہوجاتی ہے' یہ سلمہ یو نمی چا رہتا ہے' جی کہ موت آجاتی ہے اور سب بچی چھوڑ کرونیا ہے رخصت ہوتا پڑ ہا ہے 'گفسانی خواہشات کا شیطانی داستہ ایمان کے لیے بھی خطرتاک ہن بعض او قات ہا تی شوق اپنے پُجاری کو کفر کے راستوں پر چلنے پر مجبور کردیتی ہے' اللہ تعالیٰ نفس کی خواہشوں سے ہمادی

اوگوں سے طبع : طبع بھی شیطان کا اہم وروا زہ ہے، جبول پر طبع غالب ہوتی ہے تو شیطان مسلسل اے اس بات پر آکسا تا رہتا ہے کہ وہ ان او کوں کے سائے تصنع ، تکلف اور دیا کاری کرے جن سے طبع رکھتا ہے 'انتها یہ ہوتی ہے کہ مطموع (جس سے طبع کی جائے) اس کا معبود بن جا تا ہے 'اور طامع (طبع رکھنے والا) مسلسل اس کی کوشش بین لگا رہتا ہے کہ کسی طرح مطموع کے ول بین اپنے لیے جگہ پیدا کرنے ، فواہ اس کے لیے جموث ، فریب 'ریا اور تلیس بی سے کام کیوں نہ لیما پڑے 'اولی ورجہ یہ ہے کہ طامع ، مطموع کی قریف بین گلو کرتا ہے 'اور اسے امرا لمعروف اور نبی عن المشکر کرنے بین کدا ہنت ہے کام لیتا ہے 'محض اس لیے کہ وہ ناراض نہ ہوجائے 'محضرت مغوان ابن سلیم سے روایت ہے کہ ایک مرجہ شیطان عبداللہ ابن منظلہ کے سائے آیا 'اور کھنے گا اور کھنا 'ابن حنظلہ نے کہا مجمی تیری تھیجت کی ضورت نہیں لگا اس حنظلہ نے کہا مجمی تیری تھیجت کی ضورت نہیں ہے 'شیطان نے کہا کہ پہلے ہات من لو' اگر المجھی ہوئی تو تول کرلینا 'کری ہوئی تو رکھنا' اس لیے کہ بندہ اپنے قالو بی نہیں دیتا ہے 'شیطان نے ایس حنظلہ اللہ کے علاوہ کی شخص سے ایسا سوال مت کر جس میں طبع پائی جاتی ہو 'نیز خصہ سے وقت اپنے اوپر قالو رکھنا' اس لیے کہ بندہ اپنے قالو بی نہیں دیتا تھی نہیں دیتا تھی نہیں دیتا تھیں نہیں دیتا تھیں نہیں دیتا تھیں نہیں دیتا تھی ایسا میں کہ بیا ہو کہ ایک میں ایک کہ بندہ اپنے اس کہ بندہ اپنے ایسا میا کہ بیا ہو ایک ایک ایسا کہ ایسا کہ ایسا کو اس کی ایسا کہ ایسا کہ بیا کہ ایسا کہ دیل کہ ایک دیتا اس کہ بندہ اپنے دو تا اس کے کہ بندہ اپنے دیتا تھا ہو کہ ایسا کہ کہ بندہ اپنے دو تا اپنے دو تا اپنے دیک کہ بندہ اپنے دو تا دیتا کہ ایسا کہ دیا گلا کہ دو تا کہ دیا گلا کہ دو تا کہ دیتا کہ ایسا کہ دیتا کہ ایک کہ بندہ اپنے دو تا کہ کہ دو تا کہ دو ت

احیاء العلوم جلد سوم اورانسان (مجمد مبعاًی) جلد باز (بوتا) ہے۔

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سے فرمایا:

وَلَا تَعْجَلُ بِالْقَرِ آنِ مِنْ قَبُلِ أَن يَقَضى إلَيْكُوحُيهُ (ب٨١٥ ١٥٢) المن ١٥٠ المن ١٥٠ المن ١٥٠ المن ا

جلت منع کرنے کی دجہ ہے کہ کام علم اور تحقیق کے ساتھ ہونا چاہے 'اور تحقیق کے لیے مانل ورمہلت کی ضرورت ہے جب کہ جلت میں نہ باتل ہوسکا ہے 'اور نہ مہلت کی مخالات ہے جلد بازی کے وقت انسان پر شیطان اپنا شراس طرح مسلا کردتا ہے کہ اے خبر بھی نہیں ہوتی 'دواہت ہے کہ جب حطرت میں طیبے السلام ہدا ہوے و قرام شیاطین اپنے آتا ایکس کے ہاں مہنے 'اور کئے گئے کہ آج دوئے ذہن کے قمام بُت مرکے بل اور دیکھا کی نظر آتے 'الیس نے کہا کہ بھینا آج کوئی نئی بات چش آئی ہے 'م ممال مہدو میں زمین پر جاکر دیکھا ہوں 'الیس نے کھوم بھر کر دیکھا کی نظر نہ آیا ایک جگہ کی فر شتوں پر نظر پری 'دوایک بچ کو ممال مہدو 'میں ذمن پر جاکر دیکھا ہوں' الیس نے کھوم بھر کر دیکھا کی نظر نہ آیا 'ایک جگہ کی فر شتوں پر نظر پری 'دوایک بچ کو گھرے ہوئے ایس اب تک دنیا میں جنے کھرے ہوئے ان کی خبر رہی 'اور نہ میں موجودگی میں وضع حمل ہوا 'کین یہ ججب بات ہے کہ جھے نہ اس حورت کے حمل کی اطلاع ہوئی 'اور نہ وضع حمل کا پتا چلا' اب بھوں کی پر ستی سے قرابی ہوجاد' تا ہم بڑ گان خدا کو جلدی کے او قات میں بہ کا اطلاع ہوئی 'اور نہ وضع حمل کا پتا چلا' اب بھوں کی پر ستی سے قرابی ہوجاد' تا ہم بڑ گان خدا کو جلدی کے او قات میں بہ کا ا

اس کے حوالے سے بھی اپناکام کرسکتا ہے' مثا یہ کہ ایک فض ہجر کے لیے بیدار ہواور سجدہ گاہ کے قریب بی کوئی ایسا پھر روا ہوا ہوجس پر تکیہ نگایا جاسکتا ہے' اس صورت میں شیطان اس کے دل میں یہ بات ضرور ڈالے گاکہ تھوڑی در کے لیے اس پھر پر سر رکھ کرلیٹ جائے' یہ لیٹنا نیند کا پیش خیمہ ہوگا'اور فیڈ سے تھتر کی نماز فوت ہوگی' اگر یہ پھرنہ ہو آتو نہ تکیہ کا خیال آ ہا' نہ لیننے کی ضورت ہوتی' نہ نیند آتی' اور نہ تھتر کی نماز فوت ہوتی' اس ایک پھرسے اتنا فقصان ہوا' ان لوگوں کی حالت پر جرت کی نظر ڈالو جن کے گھروں میں ریشم و کم خواب کے بستر آرام وہ تھے اور راحت طلی کے تمام لوازم موجود ہیں ایسا مخص مہارت التی سے کیا خاک للف اندوز ہوسکتا ہے۔ اس کے دل میں تو ہروقت آرام کی خواہش رہے گی۔

فقر کاخوف اور مجل : ید دونوں رذیلے بھی شیطان کے دو بوے مدخل بین کل اور فقر کاخوف دونوں ہی ایسے رذیلے بین کہ آدی کو راو خدا میں خرج کرنے سے روکتے بیں اور ذخیرہ اندوزی اور جمع واحتکار کی ترخیب دیتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں دردیاک عذاب کا دعدہ کیا گیا ہے:

النير يَكُنِرُونَ النَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِرُهُم بِعَنَابِ النَّهِ فَا اللَّهِ فَبَشِرُهُم بِعَنَابِ اللَّهِ فَاسَتِيلِ اللَّهِ فَبَشِرُهُم بِعَنَابِ اللَّهِ فَاسَتِيلُ اللَّهِ فَبَشِرُهُم بِعَنَابِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاسَتِيلُ اللَّهِ فَاسَتِيلُ اللَّهِ فَاسَتِيلُ اللَّهِ فَاسَتِيلُ اللَّهِ فَاسَتِيلُ اللَّهِ فَاسَتَّالُهُ اللَّهِ فَاسَتَّالُ اللَّهُ فَاسَالُهُ فَا اللَّهُ فَاسَالُهُ اللَّهُ فَا اللَّهِ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاسَلِيلُ اللَّهِ فَاللَّهُ فَاسَلُولُوا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ الْ

۔ بحولوگ سونا چاندی جمع کرکے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ ان کو ایک بدی در د

ناك مزاى خرسناد يجيئه

فیٹر بن عبدالر حمٰن کتے ہیں کہ شیطان کا دعوئی ہے ہے کہ آدی جھے پر کتنایی ظلبہ کیول نہ پالے لیکن تین باتیں ایی ہیں جن میں وہ جھے پر فوقیت حاصل نہیں کرسکا' ایک ہے کہ کی کا مال ناحق لینا وہ مرے ہے کہ اس مال کو بلا موقع اور بغیر ضوورت محرج کرنا' تیمیرے ہے کہ جمال خرج کی ضوورت ہو وہال خرچ نہ کرنا۔ سفیان ثوری قراحے ہیں کہ شیطان کے پاس فقر کا فوف والانے نے زیادہ موثر حربہ کوئی وہ مرا نہیں ہے 'جب کوئی فضی فقرے ڈورنے لگا ہے تو اس میں باطل کی رخبت پیدا ہو جاتی ہے حق ہا زرہتا ہے خواہش فنس کو ترجے دیتا ہو وہاتی ہے برم کا مر محب ہو تا ہے' بکل سے حرص پیدا ہو تی ہے اور حرص آدی کے خواہش فنس کو ترجے دیتا ہے اور اپ دربال کمانے کی جگہوں سے بلخے نہیں دہی ہے بازار شیاطین کے کھونے اور فرص آدی کے باؤں میں زخیرین جاتی ہے مودور قرار دے کر پاؤں میں کہ جب ایک کہ اے اللہ اور فرمانے ہیں کہ جب ایک مرب ایک موز قرار دے کر اور اور اور ایک کم رینا دے' فرمانے ہیں مرض کیا؛ میرے اضح بیفنے کی جگہ مقرر قران فرمانی؛ اور اور کو دائے ہیں کہ میں ہیں کہ وہا گہا ہی کہ موائی ہوا گہا ہے جس پر میرا نام نہ لیا جائے' بازار اور چودا ہے تیری مجلس ہیں۔ عرض کیا؛ دہ کہ ایک اعلم ہوا' پائی بھی عطا ہو' فرمانی نشد آور چیزیں تیری مشوبات ہیں' عرض کیا کہ جھے ایک اعلانچی بھی عزام ہوا' کا علم ہوا' پائی بھی عطا ہو' فرمانی نشد آور کھنے کے سلط میں کیا تھے ہے۔ فرمانی از فرمورہ کے جوال مرحمت کر' فرمانیا؛ کھی حدیث بھی عطا فرما' تھم ہوا کہ جموث تیری حدیث ہے' عرض کیا کہ جھے شکار پوانے کے جال مرحمت کر' فرمانیا؛ حدیث ترا جال ہیں۔

ندہی عصبیت : ندہی معبیت سے یمال مرادفقہ کے مخلف مکات فکرسے تعلق رکھنے والے لوگوں کا باہمی تعقب ہاس تعصب کی بنیاد حق پر نہیں ہے بلکہ نفس کی خواہشات پر ہے الوگ اپنے خالفین سے نفرت کرتے ہیں اور انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں 'یہ ایک الی افت ہے جو عابد و فاس ہر فخص کو جٹلائے ہلاکت کردی ہے 'لوگوں کو تکتہ جینی عیب جو کی کرنا سبعی صفات سے تعلق رکھنے والی ایک طبعی صفت ہے 'جب شیطان اس ندموم صفت کو محمود بنا کر چی کرتا ہے تو طبائع ہو کہ باور اس خیال سے خوش رہتا ہوتی ہیں۔ یہ صفت اپنا لیتی ہیں 'اور آدی پوری تن دی کے ساتھ اس مضلے میں لگ جاتا ہے اور اس خیال سے خوش رہتا ترب ہوتی ہیں۔ یہ صفت اپنا لیتی ہیں 'اور آدی پوری تن دی کے ساتھ اس مضلے میں لگ جاتا ہے اور اس خیال سے خوش رہتا

ہے کہ میں کسی دیل جدوجد میں معروف ہوں والا لکہ وہ شیطان کی اجاع میں نگا ہوا ہے نہ ہی اور کروہی اختلافات کا عالم بدہ کہ ایک مص حدرت او کرمدون کی مبت می تصنب کاری افتیار کے موے ہے مراس کی یہ مبت پاکیزہ نیں ہے کا کداس میں حرام عموث معناد اور فساد كى الميزش ب اليد عض كواكر معرت ابويكرد كيدليس توابنا دوست محض كي بجائ ونفمن قراروين اس کے کہ ان کا دوست تو وہ ہے جو ان کی راہ پر چاتا ہو ان کی سیرت د کردار کوائے لیے نمونہ عمل بنا تا ہو اور زبان کو لغو کلام سے روكا مو معرت الويكر كاأسوه يه تماكه وه اسية منه من زمان بندر كف ك ليك ككرى وال لياكرت تف اس فنولى اورانو كوكياحق ہے کہ وہ حضرت ابو بکرمدین سے اپنی عبت اور ووسی کا وعولی کرے دو سرا فض حضرت علی کرم اللہ وجد کی عبت میں مبالف کی تمام مدود کو تجاوز کرمیا ہے حالا محکد وہ ان کے عمل و کردارے ذرامجی قریب نہیں ہے ، حضرت علی کرم الله وجد نے اپنے دورخلافت یں ایک درہم سے بھی کم قیت کالباس بہناہے جب کہ ان کی حبت کا جموناتری قاس ریشی گروں سے اپنی بدن کو سجائے بحررہا ہے اوروہ کیڑے جرام ال سے بنائے مجے ہیں واست کے دوز معرت مل اسے است نسی وشن تسور کریں مے اکیا کی ا پے مض کوایے دعویٰ دوستی میں سما قرار دیا جاسکتا ہے جوایے دوست کے لخت جگر کوایے گھرلے جائے اور اسے خوب مارے ینے اس کے بال نوم اور بدن کوز فموں سے چھلتی کردے اور اس کے باوجودید دموی کر مارے کہ میں اس بچے کے باپ کا خلص دوست ہوں ، مجے اس سے بدی مبت ہے۔ یک مال ان لوگوں کا ہے جو ظفاع اربعہ اور سحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم المعین ے مبت کارموی کرتے ہیں اور دین کی بی میں معموف ہیں حالا مکدوین ان کی عزیز ترین متاع متی وہ دین کوا بی جان الل ادر عیال ہر چزر ترجے دیے تھے 'یہ شریعت کے محرم شوات کی فینچوں سے شریعت کے محرے محرے کرتے ہیں معابہ کرام ک مبت کا دم بحرتے ہیں اور حقیقت میں اللہ اور اس کے دوستوں کے مشترک دشمن شیطان لعین کی اِتّباع کرتے ہیں ' یہ حقیقت تیامت کے روز واضح ہوگی جب انسیں ان کے "دوستوں" کے سامنے عذاب ریا جائے گا کیا مت کی بات و رہے دیجے اگر ان مرمان عبت كودناى س بها عل جائ كم محاب كرام ان ك متعلق كيا خيالات ركعة بي اورانس كس طرح ك لوك يندين تووہ اپنا مال دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہوجا کی اور اکورہ ان بزرگوں کے پاکیزہ نام اپنی گندی زبانوں پر لانے کی جرات نہ کریں۔ شیطان لعین ان متعمین کویہ بھی باور کرا تا دہتاہ کہ اگر کوئی مض مطرت ابو برو عرای مبت میں مرمائے تو اس کے قریب می نس اے گی و مرے کو بقین ولا تا ہے کہ اگر قو حضرت حان و علی مجت میں جان دے دے قوبلا حساب جنت میں جائے گا مالا تکه قیامت میں کسی کی مبت اور کسی کی قربت کام نہ آئے گی اپنا عمل کام آئے گا انخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنی لخت جگر صرت فاطمة ع فرايا تمانا عملى فانى لا اغنى عنك من الله شيار بخارى ومسلم- الدمرية)

عمل کو اس کے کہ بین تھری طرف سے خدا تعالی کسی بیزکو نہیں بچاسکا۔

یہ ہوائے نغسانی کی ایک مثال ہے جو ہم نے ذکر کی ایک بھم ان لوگوں کا ہے جو آئمتہ نذا ہب شافع "ایو حفیفہ" الک ادراحی و فیرو

کے لیے تعقب رکھتے ہیں 'ادراس تعقب میں اس حد تک آگے بید جاتے ہیں کہ دو سرے آئمتہ کی تحقیرلادم آتی ہے 'ہر خفس
این اہام کی حقانیت کا دحویٰ دارہ ہے 'لیکن ان کی سیرت کا اتباع نہیں کر آ 'قیامت کے دوزیہ آئمتہ اپنے ان جموئے دعویٰ داروں
سے پوچس سے کہ ہمارا فیصب عمل تھا 'قول نہیں تھا 'قول بھی عمل کے لیے تھا 'کرکیا وجہ ہے کہ تم نے قول کو ابمیت دی اور عمل
سے اعراض کیا 'تم نے ہمارے عمل ہماری سیرت اور کردار کی خالفت کی 'اور ہمارے فیصب کی تعلید کا جمونا دعوی کرتے رہے ؟ یہ
ایک زبردست شیطانی بر عمل اور اس کی آمر کا ہوا راست ہے 'بہت سے علاء اس راہ کے شیطان کے ہاتھوں ہلاکت تک پہنچ ۔ یہ دہ
لوگ ہیں جنہیں خدا کا خوف نہیں ہے 'جو دنیا کی حرص اور و فیت رکھتے ہیں 'ان کی دبی بھیرت کرور ہے 'اتباع عمل اظلام کے
بیا انہیں خر نہیں کہ یہ حصیت شیطانی عمل ہے 'کین افسوس ایر لوگ شیطان کی فریب کاریوں سے واقف نہیں ہیں 'بلکہ اس کی

تداہیری عمل سنفیذی معروف ہیں عام لوگ علاء کی تقلید کرتے ہیں وین کے اصول بھلا دیے گئے ہیں اور فقہی جزئیات کے اختلاف کو اجمیت دی جانے گئی ہے یہ طاء خود بھی جاہ ہوئے اور وو مرول کو بھی بھاد کیا۔ اللہ تعالی ان کی اور ہماری توبہ تبول اختلاف کو اجمیت دی جانے معمیتوں کو سجاستوار فرائے۔ حضرت حسن بھری ہے شیطان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جس نے اقتست جو صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معمیتوں کو سجاستوار کرچش کیاتو انہوں نے استعفار کے ذریعہ میری کمر قو ژدی اس کے بعد جس نے ایسے گناہ اراستہ کے جن سے وہ اللہ سے استعفار نمیں کرچش میں خواہشات نفسانی ہیں شیطان نے بھی کما ہے اوگوں کو ان امور ہیں یہ معلوم ہی خمیں ہو تا کہ وہ گناہ کی طرف جارہ ہیں اس لیے استعفار ہی کیا کریں گے۔

شیطان کا ایک بواحیلہ یہ ہے کہ انسان اپنے فرائض بحول کر ان اختاافات میں پوجائے ہو فلتی اور احتادی مسائل میں موجود
ہیں ، حضرت حبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ پچو لوگ اللہ تعافی کا ذکر کرنے میں معموف ہے کہ شیطان آیا 'اور اس نے یہ اراوہ
کیا کہ وہ لوگ مجلس سے اٹھ کر چلے جاتیں 'اور ذکر کا سلسلہ منقطع ہوجائے 'کین وہ اپنے اس ارادے کو عملی جامہ نہ بہتا سکا'
ذاکرین نے اس کی ہر تدبیرنا کام کردی 'مجوراً قریب میں جیٹے ہوئے بچھ ایسے لوگوں کو فساد پر آباوہ کیا جو دنیا کی باتوں میں مصفول تھے '
وہ لوگ باتوں تی باتوں میں ایک دو سرے سے لڑنے گئے 'فریت کشت وخون تک جا پنجی 'ڈاکرین کے جلتے میں سے بچھ لوگوں نے اٹھے
کر انھیں مدکا' اور جھکڑا کرنے سے منع کیا' یمال شیطان کا مقعد جھڑا کرانا نہیں تھا' بلکہ وہ یہ جاہتا تھا کہ کسی طرح ذکر کا سلسلہ منت میں بیا تھا تھا کہ کسی طرح ذکر کا سلسلہ منت میں بیا تھا تھا کہ کسی طرح ذکر کا سلسلہ منت میں بیا تھا تھا کہ کسی طرح ذکر کا سلسلہ منت میں بیا تھا تھا کہ کسی طرح ذکر کا سلسلہ منت کسی میں بیا تھا تھا کہ کسی طرح ذکر کا سلسلہ منت میں بیا تھا تھا کہ کسی میں بیات بیات میں بیات میں بیات ہو بیات تھا کہ کسی طرح ذکر کا سلسلہ منت کسی بیات میں بیات میں بیات میں بیات میں بیات بیات میں بیات م

منقطع موجائ اوربه لوك منتشرموجاكيي

عوام اور فلسفیان مباحث : شیطان کا ایک طرفتہ یہ ہے کہ وہ موام کو ان علوم پر اسانا ہے جن پر انہیں تجربو ہا اور ان امور میں فکر کی دعوت وہ اے جن کے وہ محمل نہیں ہوت نظا باری تعالی کی وات و صفات کا علم اور اس طرح کے دیکر مسائل جن کے اور اک سے ان کی ضعیف اور محدود معلین قا صربہ ہی ہیں اس صورت میں نہ انہیں اپنی معلوں کا قشور نظر آ تا ہے اور نہ معلی پر نظر جاتی ہے وہ اصل دین ہی میں فک کرنے گئے ہیں اور باری تعالی کے متعلق اس طرح کے خیالات ان کے زہوں میں بدا ہوجاتے ہیں جن جن سے وائد اسلام سے فکل کر کفر اور پر حت کے وائرے میں چلے جاتے ہیں انہیں معلوم بھی نہیں ہو آ اور ایک متابع عزیز ک جارے قلب میں جو بچو واقع ایک کی متابع عزیز ک جاتی ہیں کہ ہمارے قلب میں جو بچو واقع ہوا ہے وہ اصل ہوئی ہے اور یہ معرفت ہمیں اپنی ذبات اور زیادتی مقل ہوئی ہے اور یہ معرفت ہمیں اپنی ذبات اور زیادتی مقل سے حاصل ہوئی ہے ان بھی اور کی معلوم نہیں کہ سب سے ذیادہ ہوقت وہ فض ہے جو اپنی مقل پر زیادہ احتماد کرے اور سب سے زیادہ مقاند وہ ہوتی مقل ہوئی مقل کو مسم سمجے اور طاع سے بہوت رہوں اکثرہ مرکار دوعائم معلی اللہ طیدوسلم کا یہ ارشاد نقل کرتی ہیں:

ان الشيطان ياتى احدكم فيقول؛ من خلقك؟ فيقول الله تبارك وتعالى فيقول الله تبارك وتعالى فيقول فمن خلقك فيقول المنتبالله ورسوله فان فالكونية المنتبالله ورسوله فان فالكونية المريم المريم

شیطان تم میں سے کی کے پاس آگر ہوچمتا ہے تجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے: اللہ تبارک و تعالی اللہ تارک و تعالی نے اللہ تارک و تعالی نے: وہ ہوچمتا ہے: اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اگر تم میں سے کمی کو یہ حالت پیش آئے تو اسے کمنا چاہئے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ۔ اس طرح کئے سے وہ وسوسہ ختم ہوجائے گا۔

انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی کہ ان دسوسوں کے علاج پر ملی بحث کی جائے اس لیے کہ وسوے موام کو ہوئے ہیں ، موام کو ہائے کہ وہ ایمان واسلام کی تجدید کرتے ہوئے اپنی عبادت و معیشت ہیں مشخول رہیں ، علم کو علماء کے بین علود میں حصہ لے اور اللہ اور اس کے دین کے متعلق بے نبیاد ہاتیں کرکے کفر تک جائیج ، علم مجمع میں دسوخ کے بخیر کو کہ کتا ایمان ہے جیسی کوئی تیمائی نہ جانے کے باوجود اپنے متعلق بے نبیاد ہاتیں کرکے کفر تک جائیج ، علم مجمع میں دسوخ کے بخیر کو کہ کتا ایمان ہے جیسی کوئی تیمائی نہ جانے کے باوجود اپنے آپ کو سمندر کی لروں کی نذر کردے ، خاہر ہے اس کا انجام ہلاکت کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے۔

مقائد اور ذاہب کے سلط میں شیطان کے فریب استان اوا ہیں کہ ان کا احاطہ نسیں کیا جاسکتا 'جو پچھ اس ضمن ہیں عرض کیا میاہے وہ ان فریب کاریوں کا ایک نمونہ ہے۔

> بَرِكُمَانِي : شِيطانِ فريب الكِوروازه مسلمانوں كے ساتھ بَرِنمَانِ ركھناہے اللہ تعالی فرماتے ہیں: يَّنَا يَّهُ الَّذِيْنَ الْمَنُو الْجَنَّنِبُو الْكَثِيْرِ أَمِّنَ الطَّنِّ الْأَبْعُضَ الطَّنِّ اِثْمُ (ب٢ ١٣ ١٣ ٢٣) اے ایمان والو! بہت کے کمانوں نے بچاکو تیمونکہ ایسے کمان کا وہوتے ہیں۔

جو مخص اپنے کی مسلمان بھائی کے سلسلے میں پر گمائی کرے گا'وہ شیطان کے فریب کا شکار ضور ہوگا' شیطان اس کی پر گمائی کو اوا دے گا اور آسے ترخیب دے گا کہ وہ اس مخص کی فیبت کرے' یا اس کے حقوق اوا نہ کرے' یا اس کی تعظیم میں سستی کرے' اور اسے حقارت کی نظرے ویکے اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجے یہ تمام صور تیں ہلاکت کی ہیں می وجہ ہے کہ شریعت نے تہتوں سے بحثے کا محم دیا ہے' مرکار ود عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں:

اتقوامواضعالتهم

المخضرت صلی الله علیه وسلم خودمجی تبست سے احراز فرماتے تھے 'چنانچہ صفرت علی بن حبین اُتم المؤمنین معزت مغید بنت مین آ ظب سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم مجد میں معتلف تھے میں ان کی خدمت میں ماضر ہو کی اور (القال سے) حافظہ ہوگئ جب شام ہوئی تو میں واپس میل آپ بھی میرے ساتھ ساتھ چلنے لگے 'راست میں ووانساری مونظر آئے" انہوں نے سلام کیا اور ایک طرف کو ہو سے اسے انہیں آوازوی اور فرمایا کہ یہ صفید بنت می ہیں۔ان دونوں نے عرض کیا: یا رسول الله جمیں تو آپ کے ساتھ خرکا گمان ہے ، آپ نے قرمایا الم تھے کتے ہو مر) شیطان آدی کی رکوں میں دوڑ ما پھر آ ہے جھے یہ ڈر ہوا کہ وہ کہیں حبیب بمکانہ دے۔ خور میج کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دین کی حفاظت اور آخرت کی بمتری کا من قدر خیال تما نیز است بر من قدر شفقت قرائی که انہیں حست سے بیخ کا طریقہ بتلایا اور یہ بتلایا کہ اس عالم کو بھی اینے احوال ير تسأل ندكرنا جائع جو تقوى اوراجاع شريعت في معموف بواست بدند سجمنا جاسط كداوك جوست بركماني حس كرين ے بلکہ اچھای ممان ریمیں مے ' آوی کتنای صاحب علم اور صاحب تقولی کوں نہ بولوگ اے ایک نظرے نہیں دیمنے کے لوگ اے اچھا تیجہ بیں اور کچ فرا جائے بیں بلکہ اُر استحقے والوں کی تعدادا جھا تیجے والوں سے زیادہ ہوتی ہے ایک شاعر کتا ہے۔ وعين الوضاعن كلعيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا (خوشی کی آکھ برعب کے لیے اس ب میے رات (برج کو و مان لی ہے) لین نارا فیلی کی آگھ سارے میوب کمول کرد کو دی ہے) بر کانی اور برول کی تبت سے بچا ضوری ہے بہت لوگوں سے بر گمانی می کا قرض رکمنی چاہیے جب تم سمی مخص کولوگوں سے بد کمانی اور ان کی حیب جوتی میں معروف دیکھو تو سجے لوکہ وہ باطن کے خبی میں جنا ہے پر کمانی اس کی خیافت کا تکس ہے وہ ہر من کوائی دات کے آئینے میں دیکھنا چاہتا ہے مؤمن اسے ہمال کے قبل کے لیے اعذار طاش کرلیتا ہے منافق کو حیب جوئی کے علاوہ کئی چیزی تونیق نسیں ہوتی موثمن کافل ہر مخص کی طرف سے صاف رہتا ہے۔ شیطان کے داخل پریہ ایک مخفری مفکو تھی ہدا قبل است زیاوہ ہیں کہ ان کا اصالم کرنا مشکل ہے ہمارے خیال میں جو پچھ کھا کیا اور جتنے داخل کا تذکر ہوا اس پر باتی داخل کو قیاس کیا جاسکتا ہے آدی کے اندر جتنے بھی ذموم اوسان بیں ان بی سے ہر دمف شیطان کا ہتمیار اور اس کے دروازوں میں سے ایک وروازہ ہے۔ شیطان سے بیخے گاراستہ: یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ شیطان کا طاح کیا ہے ایمیاس سے بیخے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا اور (۱) مجھے اس کی اصل جس لی۔ (۲) بھاری دسلم۔

يه كمناكانى إلى الحول و لا قُو و الأبالله "جانا ما على كما كاملاج مرف اى مورت عدمكن كران تمام ورواندل کو بند کردیا جائے جن کے ذریعہ شیطان قلب کے اعدر داخل موکر اسے الودہ کرتا ہے این دل کو تمام زموم صفات سے پاک و صاف کردیا جائے ندموم اوصاف سے قلب کی تعلیرایک طویل موضوع ہے احیاء العلوم کی تیسری جلد کا مقصد ہی ہے کہ ہم ان ملك مفات كاعلاج بتلاكي ليكن كيونكه مرصفت أيك مستقل باب كي محاج ب بيساكه المحده مقات بي آب ديكمين مح اس لے یمال صرف اتنا بیان سے دیتے ہیں کہ اگر قلب اِن فرموم اوصاف کے اصول سے پاک موجائے تو پرشیطان کوول کے اندر قدم جمانے کا موقع نیس ملا اورو سے زیادہ وہ اتھا کرسکا ہے کہ آئے اور گذر جائے اللہ کا ذکر اس کی راہ میں رکاوٹ بن جا آئے الله كاذكرول براى وقت اثر انداز مو تا ب جب وه تعولى كنور سه منوز اور ندموم اوماف كي الودكي سے پاك مو اكر ايسانه موتو ذكر محس قلب كاداروا خيال سمماجائ كااب ول يرافتزار حاصل نيس موااس ليه تقوي سے خالى اور تزكيد سے محروم ول كا ذَكَر شيطان كِ الآرك كِي لِي ركاوِثِ فين بنا ووبت أساني كي ساته ول كي بيالا برايا قبضه جمالة اب بارى تعالى كارشاد ب: إِنَّ النِّذِينَ اتَّقُو النَّامِسَهُمُ طَائِفٌ مِنَ الشَّيطانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَاهُمُ مُبْصِرُ وُنَ (ب ٩ ر ١٣ مِن الشَّيطانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَاهُمُ مُبْصِرُ وُنَ (ب ٩ ر ١٣ مِن الشَّيطانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَاهُمُ مُبْصِرُ وَنَ (ب ٩ ر ١٣ مِن الشَّيطانِ عَلَى طَرِفُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

سويكايك إن كى أكلميس كمل جاتى بير-

اس آیت میں متن کی مخصیص کی گئے ہے۔ شیطان کی مثال بھوے عققے کی سے ، اگر تممارے پاس موٹی یا کوشت وغیرونہ ہو تو تم اسے دھ کار کردور کرسکتے ہو لیکن اگر تمارے ہاتھ میں گوشت ہو اور وہ بھوکا بھی ہو تو دھ کارنے سے ہر گزند جائے گا ، بلکہ گوشت پر ضرور پڑے گا شیطان اس دل سے محص ایک وانٹ من کرماک جا تا ہے جمال اس کی غذا کا سامان فہیں ہو یا لیکن جن دلول میں اس کی غذا موجود موتی ہے وہ ان پر حملہ ضرور کرتا ہے زبان سے جھڑکنا اس کے لیے کافی نیس موتا۔ جس ول پر شموت فالب ہوتی ہے دہ ذکری حقیقت کو اندر نہیں آنے دی اور اس طرح دل شیطان کا مستقرین جا آہے متقین کے دلوں کو جو خواہشات نفس اور صفات ندمومه سے خالی ہوتے ہیں شیطان اس لیے نہیں کھکٹٹا ناکہ ان میں شہوات موجود ہیں بلکہ وہ ذکرہے غافل دیکھ کر وستك ديتا ہے جب وہ دل ذكرى طرف واليس اجاتے ہيں تو دم وَياكر بھاك جا تا ہے۔ ذكر سے شيطان كے بھا كنے كى دليل وہ آيات اورامادیث بین جن میں شیطانی وسوسوں کے وقت استعان و فیروکی تلقین کی گئے ہے۔ اگا ایک آیت ہے:

فَاسْنَعِنْبِاللَّمِينَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْدِ (١٩١٣) عه ١٩ وشيطان مردود الله كي بناه ما تك-

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مومن اور کافرے شیطان ملے دونوں نے ایک دوسرے کی مزاج پرسی کی کافر کاشیطان موٹا آن ہما اور اس کے جسم پر خوب چیلی چرمی موئی تھی جب کہ معومن کا شیطان تھے ف وزار اور پریشان حال و درماندہ تھا کا فرے شیطان نے مومن کے شیطان سے بوجھا کہ توتے ہے کیا مالت بنا رکمی ہے ، تو اتنا کزور اور وبلا کوں ہے ، اس نے جواب دیا کہ میں ایک محض کے ساتھ رہتا ہوں جو کھانے کے لیے بیٹھتا ہے۔ تواللہ کا نام لیتا ہے۔ میں بھوکا رہ جا با ہوں یانی بیتا ہے تواللہ كانام لے كريتا ہے۔ ميں ياس كے ارك تربا موجا آ موں لباس بنتا ہے والد كانام ليا ہے۔ اس ليے ميراجم محى موا رہتا ہے جب وہ بالوں میں تیل لگا تا ہے واللہ کا نام ایتا ہے۔ اس کے میرے بال خلک اور الحے الحے رہ جاتے ہیں کافر شیطان نے اظهارافسوس كے بعد كماكہ ميں ايك فض رملا موں جو جرب ساتھى كى طرح نوس بيك جين كرنا ميں اس كے كماتے سے بننے میں برابر کا شریک رہتا ہوں۔ محرابن الواسع برروز می کی فمازی بعد شیطان سے بچے سے لیے یہ وماکرتے: ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ سَلَطَتَ عَلَيْنَا عَكُوًّا بَصِيرًا لِنَعْيُو بِنَا يُرَاناً هُوَ وَقَيْبُلُهُ مِنَ حَيَثُ لانراهم اللهم فَايِسُهُ مِنَّا كَمَا أَيسَتَهُ مِنَ رَحَمَنِكَ وَقَنِطُهُ مِنَاكُمَا قَنَطْنَهُ مِنُ

عُفُوكَ وَبَاعِلبُيَنُنَا وَبِينَهُ كَمَابِاعَلَتَ مِينَهُ وَبِينَ وَبِينَ وَجَمَيْكَ أَيْكَ عَلَى كُلِّ شَيِّي قَدِيْدُ

اے اللہ! تو ہے ہم پر ایک ایما وحمن مسلط کیا ہے ہو ہمارے حیوب سے خوب واقف ہے وہ اور اس کی ہما حت ہمیں اس طرح دایا ہے ہما اللہ است ہمیں اس طرح دایوس ہما ہمیں دیکھ پاتے اس اللہ! اسے ہم سے اس طرح دایوس کردے جس طرح تو ہے اسے اپنی رحمت سے مایوس کردیا ہے اسے ہم سے اس طرح نا امید کرجس طرح تو ہے اسے اور ہمارے ورمیان اس قدر تو دکھ دے ہمتنا بعد تو ہے اس کے اور اپنی

رحت کے درمیان کیا ہے کاشہ و مریزر کادرہ۔

جانا قاالك رود حرب برأتل ملي السام آئ اور وش كا آب وما برخارين: اعُوزُ بكليمات الله النامات التي لا يُخاورُ هُنَ بِرُولا فَاحِرٌ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنُولُ مِنَ السَّمَا عِوْمَا يَغُرُجُ فِينَهَا وَمِنْ فِشِ اللّيلِ وَالنّهَارِ وَمِنْ طَوَارِقِ اللّيلِ وَالنّهَارِ الْإِطَارِقَا يَظُرُقُ بِخِيرٍ يَارَحُمِنُ (١)

میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کے ان ہورے کلمات کے واسلے ہے جن نے کوئی نیک وید تجاوز نہیں کر آاس چز کے شرہے جو زشن میں وافل ہوئی ہے اور اس سے لگتی ہے اور جو آسان سے اتر ٹی ہے اور اور پر متی ہے اور شب وروز کے فتول ہے اور رات وون کے حوادث سے محراس حادثے (کے استفاء کے ساتھ) جو خیر

كمات الشاكات رحن إ

. آپ نے یہ کلمات پڑھے قو البیس مودو کی می کل ہوگئی اور وہ معے علی نیٹن پر کر پڑا ، حضرت حسن بھری ہے معقول ہے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام آپ کی فدمت میں حاضر ہوئے اور کئے گئے کہ ایک جن آپ کو فریب رہا چاہتا ہے جب آپ بستر پر تشریف نے جائیں قرآیت الکری پڑھ لیا کریں۔

ایک روایت یں ہے کہ انخضرت ملی الله طبیدوسلم نے ارشاد فرمایا:

لقد اتائی الشیطان فنازعنی ثم فازعنی فاخنت بحلقه فوالنی بعثنی
بالحق ما ارسلته حتی وجنت بردماء لسانه علی یدی ولو لادعوة اخی
سلیمانعلیه السلام لا صبح طریحافی المسجد (نائل عائد)
میرے پاس شیطان آیا اور اس نے محصے نزاع کیا میں نے اس کا گلا پاڑلیا اس ذات کی حم سے جھے
میرے باتھ مبوث فرایا میں نے اس کا گلا اس وقت تک نمیں مجموز اجب تک اس کے لئاب کی فعد ک
اپنیا تھوں پر محسوس نہ کرلی اور اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعانہ ہوتی تووہ مجمعی کردیا۔

<sup>(</sup>ا) یہ روایت ابن ابی الدنیا نے مکا کدا شیطان بی اور مالک نے می طابی سمی ابن سعیدے مرساۃ تھی کی ہے ابن عبد البر نے اسے ابن مسودے موصولاً نقل کی ہے۔ (۲) یہ روایت ہمی ابن ابی الدنیا نے مکا کدا شیطان بی بطریق ارسال نقل کی ہے۔

فراتے ہیں:

اكدروايت ين عن المسلك السيطان في الني سلك عمر فجالاسلك الشيطان في الني سلك عمر في الاسلك الشيطان في الني الني سلك عمر

مرجس راہ پر ہی جا ہے۔
اس کی دجہ ہی تمی کہ ان حضرات کے قلوب شیطان کی فذا ہے پاک تھے بینی ان جس شوات کا گذرنہ تھا 'اب آگر کوئی شخص ہے جا ہے کہ محض ذکر النی ہے شیطان دور ہوجائے جیسا کہ حضرت عمرے دور ہو کیا تھا تو ابیا ہوتا محال ہے 'اس طرح کی توقع رکھنے والے کی مثال بد ہوگی کہ کوئی شخص دوا ہے اور پر پیزنہ کرے محملا اس صورت میں دوا کیا گفتا دے گ جب کہ محدہ فلیظ کھالوں میں مشخول ہو 'اسے ان کھالوں تی کو ٹھکانے لگانے کی فرصت نہیں جہ جائیکہ دہ دوا کو جسم کے حصول میں خطل کرے اور اسے نافع مشخول ہو 'اسے ان کھالوں تی فیرکے ذکر سے فالی ہو چتا نچہ آگر ذکر اللی کسی فیرکے ذکر سے فالی ہو چتا نچہ آگر ذکر اللی کسی فیرکے ذکر سے فالی ہو چتا نچہ آگر ذکر اللی کسی فیرکے ذکر سے فالی ہو چتا نچہ آگر ذکر اللی کسی فیرکے ذکر سے فالی ہو چتا نچہ آگر ذکر اللی کسی فیرکے ذکر سے فالی ہو چتا نچہ آگر ذکر اللی کسی فیرکے ذکر سے فالی ہو چتا نچہ آگر ذکر اللی کسی فیرکے ذکر سے فالی ہو چتا نچہ آگر ذکر اللی کسی فیرکے ذکر سے فالی ہو چتا نچہ آگر ذکر اللی کسی فیرکے ذکر سے فالی ہو چتا نچہ آگر ذکر اللی کسی فیرکے ذکر سے فالی ہو چتا نچہ آگر ذکر اللی کسی فیرکے ذکر سے فالی ہو چتا نچہ آگر دی اس میں دور ہوائے گی جس میں دوا پر تی ہو تو شیطان اس طرح دور ہوائے گا جس طرح فالی معدے میں دوا پر تی ہے تو مرض داو فرار اختیار کرتا ہے اللہ تعالی تا ہوں کہ میں دور ہوائے گا جس طرح دور ہوائے گا جس طرح فول شوات سے خالی ہو چتا نچہ تو مرض داو فرار اختیار کرتا ہے اللہ تعالی تا ہو تو شیطان اس طرح دور ہوائے گا جس طرح فول شوات سے میں دوا پر تی ہے تو مرض داو فرار اختیار کی دور ہوائے گا جس طرح دور ہور ہوائے گا جس طرح دور ہوائے گا جس طرح دور ہوائے گا جس طرح دور ہور ہوائے گا جس طرح دور ہوائے گا جس طرح دور ہوائے گا جس طرح دور ہور ہوائے گا جس طرح دور ہوائے گا جس طرح دور ہوائے گا جس طرح دور ہور ہوائے گا جس طرح دور ہوائے گا جس طرح دور ہوائے گا جس طرح دور ہوائے گا کی دور ہوائے گا جس طرح دور ہوائے گا جس طرح دور ہوائے گا جس

اِنَّفِیُ فَالِکَ لَذِکُری لِمَنْ کَانَ لَمُقَلَبْ (پ٣١م١٦مت٢٥) اس میں اس فض کے لیے بی مرت ہے جس کے پاس (میم) دل ہو۔

ایک جگہ فرمایا: گنیب عکی دوارہ کی آروں کے موری کی موری کی موالی عَذَابِ السَّعِیْسِ (پ عار ۸ آیت ۴) جس کی نبست فداکے یماں سے بیات لکھی جا چکی ہے کہ جو فض اس سے تعلق رکھے گاوہ اس کو ہے راہ کردے گا اور اس کوعذاب دونہ نے کا راستہ دکھلائے گا۔

جو من اسبة عمل سے شیطان کی اعاشت کرے گا وہ اس کا دوست اور حلیف کملاسے گا آگر چدوہ زبان سے اللہ کا ذکر ہی کول ند

زیائی ذکر کائی نہیں ہے : اگر تم یہ کو کہ حدیث میں تو یہ ہے کہ ذکر شیطان کو دور کردیا ہے اس مدیث میں کمیں کوئی قیدیا شرط نہ کو رئیں ہے ، یہ سب تصیمات علاء کیا ہیں ، حدیث ہے ان کا علم نہیں ہو اس کا جواب یہ ہے محض زیائی ذکر کرکے موثر نہ ہوئے کے بیم خارج ہے کوئی دلیل چیش کرنے کی بجائے جہیں خواہ پنے نشر ڈالنے کی وحوت وسیخ چیں ، نبر مشاہدے کے درج میں جس ہے خور مجوبی س آجائے گا کہ جارا وحولی مجھے باہیں سب جائے جس کہ ذکر کا مشہاد و حوادت کی عاب نہ نماز ہے کہ اور اس سب خوا ہے نہ مثان ہوں کہ اور اس کے اس بارا وحولی مجھے باہیں سب جائے جس کہ ذکر کا مشہاد و حوادت کی عاب نہ نہ نازی کی میں اور اس کے اسب خوال کو کمال کمال نہیں دوڑا گا اسے کمال کمال نہیں سلے بھر تا گل کوچوں میں ، بات وہ بات کی موجوبی ہو تی ہو گئی کوچوں میں ، بات وہ بات کی جائے گئی کو جو اس میں اور آبا کے کہ کا کہ بات وہ بات کہ بات وہ بات کی کہ اور اس کے اسب خوال کو کمال کمال نہیں دوڑا گا اسے کمال کمال نہیں اور آبا کو گئی کوچوں میں بات وہیں ہو تی ہو گئی ہو اور تمان اور آبا کو گئی کوچوں میں بات وہیں ہو تی ہو تھا ہو جو جو گل ہو اس کے اسب خوال کو کمال کمال نہی دور نہیں ہو سکا کا کہ دوسوں میں نواد قبال کی اس میں موسل کی نواد کی کہ دور نہیں ہو سکا کہ دوسوں میں نواد قبال کی اس کی دور نہیں ہو سکا کہ دوسوں میں نواد قبال کہ دوسوں میں نواد قبال کہ دور نہیں ہو تا کہ دور نہیں ہو سکا کہ دوست ہو لین اس کی اطام میں میں کہ دور نواز کہ دور نہیں ہو تا ہو گئی کہ دور نواز کی مواد کی اس کے دور نواز کہ دائر تھا ہو کہ کہ دور نہیں ہو تا ہوں کہ دور نواز کہ دائر تھا کہ دور نواز کہ دائر مقدد ہیں ، دور نہیں ہو تا ہوں تھال کہ دائد تعلی کہ دوال کی دور نواز کہ دائر دور نہیں ہو تا ہم کہ دور کی مواد کہ دور نواز کہ دائر دور نہیں ہو تا ہم کہ دور کہ کہ دائر دور نہیں ہو تا ہم کہ دور نواز کہ کہ دائر کول کہ کہ دائر دور نواں کہ دور نواز کہ کہ دائد دور نہیں ہو تا ہم کہ دور کہ کہ دائد دور نواز کہ کہ دائر دور نواز کہ کہ دائر دور نواز کہ کہ دور کہ کہ دائر دور نواز کہ کہ دور کہ کہ دائر دور نواز کہ کہ دور کہ کہ کہ دور کہ کہ دور کہ کہ دور کہ کہ کہ دور کہ کہ کہ دور کہ کہ کہ کہ دور کہ کہ کہ کہ دور کہ کہ کہ دور کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ

یه شیطان به فک مهارا و همن بات ایناد ممن بی سمحت رمور

مرتم نے معصیت کرے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بیعمایا ، چھٹی ہے کہ تم دوزخ سے اپنے خوف اور ڈر کا اظمار کرتے ہو لیکن کام وہ کرتے ہو جس سے تمهارا دونرخ میں جانا بیٹنی ہوجائے۔ ساتویں یہ کہ تم جنت کے خواہش مند ہولیکن وہ کام نسیں کرتے ہو حميل جنت تك به في دب المحوي بدكه جب تم بسرول سے المحت موقوا بي ميوب بس بيت وال ديے مواور لوكول كي ميب جوكي میں لگ جاتے ہو ' پیر تمام خصلتیں باری تعالی کے ضعب کا باعث ہیں 'ان کی موجودگی میں دعاکی تحدیث کی توقع رکھنا ضنول ہے۔ مركناه كے ليے الك شيطان ہے : يرى يہ بحث كم فتلف معامى كى دورت دينے والا اور ان ك إر اكاب ر أكسانے والا شیطان ایک ہے یا متعدد ہیں اس بحث کا تعلق علم معالمہ سے نبیں ہے نہ اس میں آجھنے کی ضورت ہے اور نہ اس سے کی فا کدے کی وقع کی جاست ہے ، یمال مرف یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کوشیطان سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے ، خواہ وہ ایک بو یا چند ہوں'اصل دسمن سے حفاظت ہے نہ کہ وضنوں کی تعداد۔ اہم اخبار و روایات اور نور ہمیرت کی مدسے جو بچر ہم نے سمجا دہ یہ ہے کہ ہرمعصیت کے لیے ایک شیطان مخصوص ہے اس کے ذیتے صرف یی کام ہے کہ وہ اس مخصوص محناه کی طرف او کوں کوبگا آ رہے یہ بات ہم نے کس طرح سمجی اس کا ذکر تنعیل طلب ہے یماں صرف اتنا مرض کردینا کافی ہے کہ سب کے اختلاف سے سبت کے اختلاف پر ولالت ہوتی ہے جیسا کہ اٹک کی روشنی اور دھویں کی سیائ کی مثال میں یہ قاعدہ نہ کور ہوا۔ اخبار کی دلالت یہ ہے کہ حضرت مجادب فرمایا کہ الجیس کے ان ان ان میں سے ہرایک کو مخصوص کام سرد کیا گیا ہے ایک کا نام بر ے اس کے سردمعائب ہیں واقعاد کرنا محربیان بھا آنا و در کرنا اور جمالت کی باتیں کرنا دفیرو امور اس کے محم سے موتے ہیں ا دوسرے کانام اُفور ب وہ زنا پر معقین ہے اور لوگوں کو اس پر آمادہ کرنا اور اس قبل کو اچھا قرار دیا اس کا کام ہے، تیرے کا نام مبحوط ہے اید جموت پر مامور ہے ، چوتھ کانام واسم ہے ، اوی کے ساتھ اس کے محرجا باہے اور اسے الل خاند کے میوب بتاکران سے بد عن كرديتا ہے ، پانچويں كانام زلنبور ہے وہ بازار كاشيطان ہے اس كے بمكاتے سے لوگ خريد و فروخت ين ظلم كامونف افتیار کرتے ہیں نماذے شیطان کا نام خزب ہے (مسلم- حیان بن ابی العامن) وضوے شیطان کا نام ولمان ہے (ترفری)۔ شیاطین ك تعدد ربت ى روايتى دلالت كرفى بي-

جى فرح شياطين فرج دَر فرج بن أى طرح فرضح بى لاتعدادين ، م في كتاب الكري طايك كى كرت اوران من سے بر ايک فرص عمل كے ساتھ دائى كراز روشى والى ہے حضوت او امامہ المخضوت سلى الله عليه من ذالك كرتے بين و كل بالمئومن مائة وستون ملكا يذبون عنه مالم يقد رعليه من ذالك للبصر سبعة الملاك يذبون عنه كما يذب النباب عن قصعة العسل فى اليوم المسائف و مالو بدالكم لمراينموه على كل سهل و جبل كل باسط يده فاغز فاه مالو و كل العبد الى نفسه طرفة عين الاختطفة مالشياطين (ابن ابى الدنيا طرائى) مالو و كل العبد الى نفسه طرفة عين الاختطفة مارت بين جن كى اسے قدرت بين بوتى مومن پر ايك سوسائف فرشت مقرر بين جو اس فرح (شياطن كى) وفي مرح بين جن طرح كرى كے دنون الكو پر سات فرشتة مقرن بين جو اس پر سے اس طرح (شياطن كى) وفي كرتے ہيں جن طرح كرى كے دنون

میں شمد کے پالے سے محمیاں اُڑائی جاتی ہیں۔ اگر حمیس وہ چیز (فرشتہ) نظر آجائے تو تم اسے ہر نشیب و فراز میں دیکمو ہر فرشتہ اپنے ہاتھ پھیلائے اور منے کمولے ہوئے ہے اگر بندہ ایک لھے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے تو س حوالے کردیا جائے تو شیاطین اسے اُچک لیں۔

اور ان پراپنے سوار اور پیاوے چڑھا لاتا اور ان کے مال اور اولادیس اپنا ساجما کرلیتا اور ان سے وعدہ کرتا اور شیطان ان لوگوں سے بالکل جموٹے وعدے کرتا ہے۔

حضرت ابوالدردام آخضرت صلى الله عليه وسلم كابيدارشاد نقل كرت بين

خلق الله البحن ثلاثة أصناف صنف حيات وعقارب وخشاش الارض وصنف كالريح في الهواء وصنف عليهم الثواب العقاب وخلق الله تعالى الانس ثلاثة اصناف صنف كالبهائم كماقال تعالى: لَهُمْ قُلُوبُ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ اعْيُنَ لاَيُبُصِرُ وُنَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولِكُ كَالاَنْعَامِ بَل هُمُ أَضَلُ وصنف في ظل وصنف اجسامهم اجسام بني آدموار واحهم الرواح الشياطين وصنف في ظل الله عالى يوم القيام يوم الظل الاظله «

الله تعالى نے جن كى تين قسي پيداكى بين ايك هم بي سان كچو اور كشراك الارض بين و درى الله تعالى نے جن كى تين قسي بيداكى بين ايك هم بي سان كے انسان كى بھى تين قسي بياكى بين الك بين على طرح ب اور تيسرى هم پر قواب و عذاب ب الله تعالى نے دانسان كى بھى تين قسي بين ان كى ايك بينائم كى طرح ب بين ان كى طرح بين ان كى سان بين جن سے وہ سختے نسيں بين وہ چوابوں كى طرح بين اور بك ان بين جن سے بى نياوہ مراه - "ايك هم ان الوكوں كى ب جن كے جم بى آدم كے جسوں كى طرح بين اور بك ان انسانوں كى ب جو قيامت كے دوزبارى تعالى كے مائے ميں سائے ميں دولان كى طرح بين اور ايك هم ان انسانوں كى ہے جو قيامت كے دوزبارى تعالى كے مائے ميں سائے ميں دولان كى سائے ميں دولان

دھ یہ روایت این ابی الدنیا نے مکائد الشیفان میں اور این حبان نے کتاب استعفاد میں کئل کی ہے " حاکم نے ابو طلبہ الشخص ہے ہے روایت اختصار کے ساتھ کئل کی ہے۔ وہیب بن الورد کتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ ابلیں ایک روز حضرت بھی بن زکریا علیما السلام کے سامنے آیا 'اور کینے لگا کہ میں آپ کو ایک ہیں جہ ہیں البتہ بھے انسانوں کے بارے میں پکھے بنا (کہ کس طرح کے انسانوں سے جراسابقہ پر تا ہے) اس نے کہا کہ انسانوں کی ہمارے یہاں تین تشمیں ہیں 'ایک ہم میں وہ لوگ ہیں جو ہم پر بدے سخت ہیں 'ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کمی فتے میں جٹلا کردیتے ہیں اور ان پر قابو پالیتے ہیں 'لیکن وہ ار تکاپ گناہ کے فرا بعد قوبہ و استغفار کرلیتے ہیں اور اس طرح ہماری تمام محت ضائع کردیتے ہیں 'ایک ہم موہارہ محت کرتے ہیں وہ اس محرح ہماری تمام محت ضائع کردیتے ہیں 'ہم دوہارہ محت کرتے ہیں اور اس طرح ہماری تمام محت ضائع کردیتے ہیں 'ہم دوہارہ محت کرتے ہیں اور نہ مطلب ہی کا اس ہم کے لوگ ہماری جیب حالت ہے نہ ان سے کمل مابوری ہے کہ انہیں چھوڑ کر الگ ہمت ہمائیں اور نہ مطلب ہی کلا ہے 'وہ مری ہم کے لوگ ہماری محت کا پورا پورا صلہ دیتے ہیں 'تیسی ہم کر ہم ہم ان پر قالب نہیں آپاتے۔

معصوم ہمنا ہوں سے دور ۔ ہم ان پر قالب نہیں آپاتے۔

شیطان کا مجسم ہو کر سامنے آتا : اب یہ سوال پدا ہو آہ کہ شیطان بعض لوگوں کے سامنے مجسم ہو کر کس طرح آجا آہ جب کہ بینطان کا مجسم ہو کر سامنے آتا : اب یہ سوال پدا ہو آہ کہ شیطان بعض دو اس کی حقیق صورت ہوتی ہے یا مثالی؟ اگر دو اس کی اصل صورت ہوتی ہے نو دو اس کی اصل صورت ہوتی ہے یا مثالی؟ اگر دو اس کی اصل صورت ہوتی ہے نو ان کی اس سلیلے میں یہ عرض کرنا ہے کہ فرشتوں اور شیطان کی حقیقی صورتی بھی میاں تک کہ دو مختص اسے دو مختف صورتوں میں دیکھتے ہیں؟ اس سلیلے میں یہ عرض کرنا ہے کہ فرشتوں اور شیطان کی حقیقی صورتی بھی ہیں مگران کی حقیق صورتوں کا مشاہدہ ہر کمی کے بس کی ہات جمیس ہے ، بلکہ انہیں نیوت کے انوار ہی ہے دکھا جا سکتا ہے آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دھرت جرئیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں مرف دو مرجہ دیکھا ہے 'ایک مرتبہ خود آپ نے ان سے کما تھا کہ مجھے اپنی اصل صورت دیکھا ہے انہوں نے بعق میں اس کا وعدہ کیا 'اور جبل حراء پر اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوئے تو مغرب سے مشرق سیری کیا تمام اُنق ان کے دجود سے گرگیا' دو سری مرتبہ معراج کی رات میں سردر آوالمنتی پر اپنی اصلی صورت میں خا ہر ہوئے اور آپ نے انہیں آدی کی صورت میں دیکھا ہے'' معرت جبیل علیہ السلام اکثر دھیم کھی۔ انہیں دیکھا تمام طور پر آخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے انہیں آدی کی صورت میں دیکھا ہے'' حضرت جبیل علیہ السلام اکثر دھیم کھی۔ انہیں آبای کی صورت میں آپ کی صورت میں آپ کی سورت ک

اکر اہل دل کو مکا شد اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی صورت اصلی کی مثال ان کے سامنے آجاتی ہے 'چتائی شیطان بداری کی صالت میں ان کے سامنے آباہ وہ اسے دیکھتے ہی ہیں اور اپنے کانوں سے اس کی آواز ہمی سنتے ہیں 'بد مثالی صورت اس کی حقیق صورت کے قائم مقام ہو جاتی ہے 'اکر صلی اور وہ نیس بیٹی آتی ہے۔ صاحب کشف وہ ہے کہ حواس کی مشخولت اس کے مکا شفے کی راہ میں ان نے نہ ہو 'لینی ہو بات لوگوں کو خواب میں معلوم ہو وہ انہیں بداری میں نظر آجائے۔ جیسا کہ حضرت ممر میں حبر العور بنے مولی ہے گائیان کے قلب میں وہ جگہ دکھا دی جائے جال اس کے مکا شفے کی راہ میں ان نے خواب میں انسان کے جسم کی باری تعاقی ہے بد وہ ان کی مجھے انسان کے قلب میں وہ جاتی ہے اور شیطان رہتا ہے 'اس نے خواب میں انسان کے جم کو بلوری شفے کے مادی و کھا جس میں اندر کی چیز ا ہر نظر آجاتی ہے اور شیطان کو ایک میں مورث میں ہائی ہے اور شیطان کو ایک میں مورث میں ہائی ہوئی ہے اور کان کے درمیان ہینے ہوئی انسان کی تقب میں والے ہوئے تھا۔ اور اس کے ذریعہ وصوب پیدا کر دریا تھا 'جب وہ آوی اللہ کا ذرکر کر تا تو شیطان اپنی سوند ہنا وہ آدی کا مشاہدہ بداری کی حالت میں ہوجا تا ہے 'چتائی بعنی اہل کشف نے شیطان کو کئے کی صورت میں دیکھا جو مواد اور اس کے ذریعہ وصوب ہی انسان کو کئے کی صورت میں دیکھا جو مواد اور اس کی دوجت دے دریا ہوا ہو کہ مشاہدہ صورت اصلی کے قائم مقام میں حرب اس مرح کا مشاہدہ صورت اصلی کے قائم مقام رہ دریا ہوا ہوا ہو اور کوں کو بھی اس کی دوجت دے دریا ہی تھیت کر نے گئی ہوئی انسان کہ کو کی مصون دواجہ کو کہ اس میں دورہ کی اس کی دوجت دریا ہو کہ دورہ انسان کہ کہ میں میں مورت اصلی کے قائم مقام ہو دورہ کی مصوب کی دورہ کی کہ دورہ کی کہ دورہ کی کھی کہ دورہ کی کہ دورہ کو کہ کو کہ دورہ کی کہ دورہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کہ اس میں کہ دورہ کو کی کو کہ کو کہ کہ کہ کو کو کو کہ دورہ کو کہ کی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کر کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کے کو کو کر کی کو کو کو

ہے 'یہ بات پہلے ہی بیان کی جا چک ہے کہ قلب کے دو طرف ہیں ایک طرف مالم مکوت کے مقابل ہو آ ہے 'یہ وحی 'الهام اور غیبی اشارات كالدخل ب- دوسرا طرف عالم طابرى كے مقابل ب الكن كو كلد دونوں طرف ايك دوسرے سے معمل بين اس ليے عالم ملكوت كى جانب والے صفى كا اثر عالم ظاہروالى جانب ميں جملكا ب- عالم ظاہروالى جانب ميں جو شنے نظر آتى ب وہ اس كى صورت متید ہوتی ہے می کد کہ تمام عالم طاہر متیات میں سے ہے اور تنیات میں بیات مکن ہے کہ جو صورت آدی کے ول میں اس کی خیالی جس ' کے ذریعے اٹے وہ اس کی اصل سیرت کے مطابق نہ ہو' چنانچہ آیک محص مگا ہرمیں خوبصورت نظر آ ہاہے' مرید ضروری نیس کہ اس کے ظاہری خوبصورتی باطن کی خوبصورتی کے مطابق مو وہ بد باطن میں موسکتا ہے عالم ظاہرتمام تر تلیس بی تلیس ہ الیکن وہ صورت جو خیال میں عالم ملوت کی جک سے طاہر ہوتی ہے اصل صفت کے بالع اور اس کے مین مطابق ہوتی ہے 'چنانچہ جو شی ہاطن میں بری ہوگی وہ کا ہر میں ہمی تری ہی نظر آئے گی۔ چنانچہ شیطان سُنے 'مینڈک اور خزر کی شکل میں نظر آیا ہے 'جب کہ فرشے اچھی شکول میں نظر آتے ہیں' یہ صورت معانی کا منوان اور ان کے باطن کی می تصور ہوتی ہے' یمی وجہ ہے کہ خواب میں کتے اور بندر کی صورت میں کسی مخص کا نظر آنا اس کے خُبٹ پر دلالت کر تا ہے اور بگری کی صورت میں نظر آنا اس کے سلیم الطبع ہونے کی دلیل ہے ، خوابوں کی تعبیر کا یکی حال ہے۔ یہ امر بھی قلب کے اسرار سے متعلق ہے ، علم معاملہ میں اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے کیاں اس موضوع کو چھیڑنے کا واحد مقعد رہے کہ اس بات کا یقین کرلیا جائے کہ شیطان اور فرشتے الل دل ير بمى منثل اور حكايت كے طور ير مكشف ہوتے ہيں جيساكد نيندى مالت ميں۔اور بمى بطريق حقيقت ك- اكثر الیای ہو تا ہے کہ کوئی الی مشیل صورت نظر آئی ہے جو باطن کے مشابہ ہو 'اگرچہ وہ صورت مثال ہوتی ہے ، مر آ کھ سے اس کا مشاہرہ حقیقی ہو تا ہے اتام اسے اہل کشف ہی د کھ سکتے ہیں۔ ان کے آس یاس کے لوگ نسیں د کھ سکتے ،جس طرح خواب سولے والاريكه سكتاب قريب بيٹھے ہوئے لوگ نبیں دیکھ سکتے۔

## دِل کے وساوس اُوہام ، خواطراور اِرادے

یہ ایک دقیق بحث ہے' اور اس میں آیات و روایات اس مدیت متعارض میں کہ ان میں تعلیق دیتا ہر کمی کے بس کی بات نہیں ہے' صرف علاء کا ملین ہی اس تعارض کو دور کرسکتے ہیں' چتانچہ مدیث شریف میں ہے:۔

ان الله تجاوز عن امتى ما حدثت به نفوسها مالم تتكلم به او نعمل به (بخارى ومسلم العيم روم الم العيم روم الله تعالى ال

یا ان پر عمل نه ہو -حضرت ابد ہر روجی کی ایک روایت میں ہے کہ انخضرت صلی الله طبیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

أن الله تعالى يقول للحفظة أزا بم عبدى بسية فلا تكتبوها عليه فان عملها فاكتبوها سيئة و اذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فان عملها فاكتبوها عشراد (سلم بناري)

الله تعالى محافظ فرطنوں (كمانا كا جين) سے فراتے ہيں كہ جب ميرا بنده كمى جُرائى كا تصد كرے تواسے مت لكمو، اگروه اس پر عمل كرے توايك جُرائى لكمو، اور اگر كمى يَكِي كا قصد كرے اور اس پر عمل ند كرے توايك يكى لكمواور اگر اس پر عمل كرے تو دس نيكياں لكمو-

اس مدیث کی تخریج بخاری ومسلم دونوں نے کی ہے اس سے پعد چانا ہے کہ قلب کا عمل 'اور مجرائی کا قصد قابل معانی ہے۔ یی روایت ان الغاظ میں مجی دارد ہے:۔ من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة و من هم بحسنة فع . لها كتبت له عشرا الى سبعمائة ضعف و من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه وان عملها كتبت به وض كى نيك كاراده كرے اور اے عمل جامد نه پہنائے اس كے ليے ايك نيك كسى جائے كى اور جو اس پر عمل كرے اس كے ليے دس سے سات سوتك نيكياں كمى جائيں گا۔ اور جو مخص كى يُراكى كا قصد كرے اور اس پر عمل نہ كرے تو دائيں كمى جائے كى عمل كرلے تو (ايك يُراكى) كسى جائے كى عمل كرلے تو (ايك يُراكى) كسى جائے كى عمل كركے تو (ايك يُراكى) كسى جائے كى۔

ایک روایت کے الفاظ یہ ہے:۔

واناتحدث بان یعمل سیئتفانا اغفر هاله مالم یعملها جب کوئی بنده دل میں مُرائی کا خیال لا تا ہے تو میں اسے معاف کرونتا ہوں جب تک کہ اس گناه کا اِر تکاب نہ کرے۔

ان سبردایات سے منواور عدم موافذہ پر ولالت ہوتی ہے کو مری طرف بہت ی آیات سے قلب کے عمل پر موافذے کا فیوت ولکا ہے۔ عباق ارشاد باری ہے: ۔ ہے۔ عباق ارشاد باری ہے: ۔ اِنْ تَبْدُواْ مَا فِی اَنْفُسِکُم اُو تَحْفُوه یَحاسِبکُم بِهِ اللّه فَیغْفِر لِمَنْ یَشَاْءُو یَعَلِّبُ مَنْ

يَشَاءُ (١٨٣ تر٨ آيت ٢٨٨)

اور جو ہاتیں تمہارے نفوں میں ہیں ان کو اگر تم نلا ہر کرو مے یا پوشیدہ رکھو مے حق تعالیٰ تم ہے حساب لیس مے پھر جس کے لیے منظور ہو گا بخش دس مے۔

وُلاَ تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ يِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَ الْفُنُوا دَكُلُّ اُولِيكَ كَانَ عَنْهُ مُسُنُولاً - (ب١٥/٣ يت٣٠)

اورجس بات کی تھے کو مختیق نہ ہواس پر عمل درآ د منت کیا کر کیوں کہ کان اور آگھ اور دل ہر مخص سے ان سب کی (قیامت کے دن) ہوچھ ہوگی۔

مطلب یہ ہے کہ قلب کا عمل آکھ اور کان کے عمل کی طرح ہے ،جس طرح ان پر مواندہ ہوگا اس طرح وہ بھی ماخوذ ہوگا ارشاد ریم کر در مرد در میں مرد مرد در مرد میں معارف مرد و فرایا:- ولا تک موالشھادہ و من تک مھافیانہ ایم قلبعہ (پسر ۸ تبت ۲۸۳)

اورشادت كالغاومت كرو بو مخض اس كافغاء كرف كاس كا من كرف كار بوي. لا يو الجداكم الله باللغو في أيمانيكم ولكن يوءا خدكم بما كسبت فلويكم (ب ١٣٦٣)

الله تعالى تم ير (آخرت مير) واروكيرنه فرائي مح تمهاري (ايي) قسمول مين سے به موده تشم ير- ليكن مواّ فذه فرمائي محداس (جموثي تشم) يرجس مين تمهار ب ولوں نے (جموث بولنے كا) اراده كيا ہے-

اس سئے میں حق ہے کہ جب تک قلب کے اعمال کی تفصیل مائے نہ آجائے اس وقت تک کوئی مطلق تھم نہ لگانا چاہئے۔ قلب کا عمل کی مرحلوں سے گزر کراعضاء کے ارتکاب تک پنچا ہے۔ قلب پر سب سے پہلے جو چیزوارد ہوتی ہے اسے فاطر کتے ہیں ' شکا دل میں کسی ایسی عورت کا خیال آئے جو اس کے پیچے ہو کراگروہ گھوم کردیکنا چاہئے قود کچ سکتا ہے 'دوم ہے کہ دیکھنے کی رخبت میں ہجان پیدا ہو لی طبیعت میں موجود شہوت مختوب ہو' یہ رخبت پہلے فاطر سے پیدا ہوتی ہے اسے میلان طبع کتے ہیں 'اور فاطر اول کو حدیث نفس کہا جا تا ہے ' سوم اس رخبت کے لیے دل کی اجازت شکا قلب کا یہ تھم لگانا کہ ذکورہ مورت کو دیکھ لیمنا چاہے ' بعض او قات طبیعت قورا فب ہوتی ہے 'لین بعض موافع شکا شرم اور خون کے باحث دل دیکھنے کی اجازت نمیں دیتا' یہ موافع آئی سے دور ہوتے ہیں اور مقل ان کا فیصلہ کرتی ہے ' اس عمل کانام احتقاد ہے ' چارم ہے کہ حورت کو دیکھنے کا مقتم عزم ہوا سے قصد' نیت' اور اراوہ کتے ہیں' اس قصد کا مبدأ

مجمی ضعیف ہوتا ہے 'کین جب قلب خاطراول کی طرف پوری طمرہ متوجہ رہتا ہے تو یہ قصد مؤکد ادادہ پختہ اور عزم جازم ہو جاتا ہے '
بعض او قات ادادے کی پختل کے باوجود آدمی کی وجہ ہے شک ندامت کی بنا پر فعل کا مرتکب نہیں ہوتا 'مجمی خفلت کے باعث فعل کا دھیان نہیں رہتا 'مجمی کوئی ایسا مانع پیش آجا تا ہے کہ چاہئے کے باوجود بھی اس ادادے کو عملی جامہ پسنانا دشوار ہو جاتا ہے۔
عمل سے پہلے ول کی چار حالتیں : خلاصہ یہ ہے کہ اعتمال عمل سے پہلے چار حالتیں ہوتی ہیں 'مدیث نفس 'میلان طبع' اعتماد' عزم ان چار حالتوں کا علم الگ الگ ہے۔ جمال تک خاطر یعنی مدیث نفس کا تعلق ہے اس پر کوئی موافظہ و نہیں کہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے' ہی دونوں حالتیں آمخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے اس اختیار میں نہیں ہے' ہی دونوں حالتیں آمخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے اس ارشاد میں مراد ہیں کہ میری اُست ہے ان کے دلوں کی باتیں معاف کردی گئی ہیں۔ حدیث نفس کو تی ہیں ان خواطر کوجو دل میں گذریں اور جن پر عمل کرنے کا عزم نہ ہو' عزم وارادے کو حدیث نفس نہیں گئے' حدیث نفس کی مثال معزت حثان بن مطعون کی یہ روایت ہے کہ انہوں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم کی فدمت میں عرض کیا:۔

سے وہ خوا طرحے جن پر عمل کا عزم نہیں تھا ' ہی خوا طرحدیث قس کملاتے ہیں ' چنانچہ ای لیے حضرت مثمان ہن مطعون نے سرکار دوعالم معلی اللہ علیہ وسلم سے ان پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے سلسے میں مشورہ کیا ' قلب کی تیسری حالت اعتقاد ہے ' بین دل کا یہ تھم لگانا کہ اس نفل کا کرنا مناسب ہے ' یہ اعتقاد افقیاری بھی ہو تا ہے ' اور اضطراری بھی ' افقیا ری پر موافقہ ہے اضطراری پر نہیں ہے۔ چو تھی مالت بینی فعل کا ارادہ کرنا قابل موافقہ ہے ' اگر کسی وجہ سے وہ فعل نہ کرسکا تو یہ ویکھا جائے گاکہ اس کا ژکنا ندامت یا خوف فدا کی وجہ سے ہیا نہیں ' اگر خوف فدا اور ندامت نے اسے اپنے ارادے کو عملی جامہ بہنانے سے باز رکھا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی تکسی جائے گی کہ معصیت کا عزم کرنا معصیت ہے ' اور اس ہے ' گار اس نے عمل اعراض اور ففلت پر ولالت نہیں کرتا البتہ اس نے معصیت کا ارادہ کرنا گائے تھی تو اس ہے رک کر طبیعت کی فالفت کی ہو تجابہ وہ کہا ہے وہ اس کے کہ کہ معصیت کا ارادہ کیا تھا تی کہ کہ خوب ہو آگر اس نے ارادہ معصیت سے شیطان کی اتباع کی تھی تو اس ہے رک کر طبیعت کی فالفت کی ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو گئی کہا ہو گئی کا کستی ہو ' البتہ اگر اس نے ارادہ معصیت سے شیطان کی اتباع کی تھی تو اس ہو کہ کر البتہ اگر اس نے ارادہ معصیت سے شیطان کی اتباع کی تھی تو اس ہے رک کر طبیعت کی فالفت کی ہو کہا رادہ افقیا ری قطل ہے ' اس تفصیل پر وہ روایت ولالت کرتی ہے جو مجم مسلم میں حضرت ابو ہریا ہی سے موری ہے ' سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

قالت الملائكة عليهم السلام وب فاك عبدك يريدان يعمل سيئة و هوابصر به <u>فقال: ارقب ه فان هو عملها فاكتبوها له بمثلها و ان تركها فاكتبوها له حسنة و انما</u> المروايد المرو

تركهامن جرائى-

ملا مك مليم اللام بارى تعالى سے موض كرتے بين اے الله الله تيم بنده كناه كرنا جابتا ہے ' (حالا نك خداكواس كا مال زیارہ معلوم ہے) اللہ تعالی فراتے ہیں: اس کی محرانی کو 'اگروہ ارادے پر ممل کرلے تواس کے برابر برائی لکھ

لواور آگروہ چھوڑوے تواس کے لیے ایک نیکی لکھو کو تکہ اس نے میری وجہ سے میں چھوڑا ہے۔

جن روایات میں مَنْ لَمْ يَعْمَلُهَا (اس ارادے برعمل دیس کیا) آیا ہے آس میں بھی اللہ کے خوف سے چھوڑا مرادے اگر کوئی مخص کسی گناه کا عزم کرے چروہ خفلت کے باعث یا کسی اور وجہ ہے اس گناه کا اِر تکاب نہ کرسکے تو وہ نیکی کا مستحق کیوں ہوگا؟ مديث شريف من عند انمايحشر الناس على نياتهم الدى الى الى فيول إا فائم المراح اس روایت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی فض رات کویہ نیت کرے کہ میں می کوفلاں مسلمان کو قبل کروں گایا قلال مورت کے ساتھ زنا کوں گا اور مع ہونے سے پہلے مرجائے تووہ اپنے ارادہ دعزم پر مرے گا اور ای نیت پراس کا حشر ہوگا ' حالا تک اس نے ار تکاب نہیں کیا تھا 'اس امریر تعلقی دلالت اس روایت ہے ہوتی ہے کہ 'انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ۔۔ إذاالتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار فقيل يارسول الله:بذاالقاتل فمابال المقتول قال لانمار ادقتل صاحب (عارى ومسلم-الوكمة) جب دو مسلمان ابن ابن موارس لے كر است سامنے آجائيں و قائل اور معقل دونوں جنم ميں جائيں مے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ قائل کا دونیج میں جانا تو سجو میں آتا ہے ، معتول کو کیا ہوا وہ دونرج میں کیول

جائے گا' فرمایا اس لیے کہ اس نے اسپے سائٹی (قائل) کو مارنے کا ارادہ کیا تھا۔ معلوم ہواکہ معتقل محض اینے ارادیے و نیت کی بنائر دوزخ کا مستق ہے ، بظا ہروہ مظلوم تھا اور قائل فے ظلماً اسے قتل کیا تھا ، اس مراحت کے بعد بید گمان نمیں کیا جاسکا کہ اللہ تعالی نیوں اور ارادوں پر مواخذہ نہیں فرائیں مے 'اس سلسلے میں یہ اصول یاد ر کمنا چاہے کہ بروہ تصد قابل موافذہ ہے جو افتیار کے تحت ہو' ہاں اگروہ کسی نیکی کے ذریعہ اس قصد کا گفارہ اوا کردے تواس کے نامة اعمال ميں نيكى لكمي جائے كى ميوكله ندامت كى وجدے عزم كوفع كرنا نيكى بىكى مجورى كى وجدے ترك فعل كرنا نيكى شيں ہے اس لیے پہلے پر اجر ملے گا اور دوسرے پر مواقدہ ہوگا خوا طراور میلان طبع بندے کے افتیار میں نہیں ہیں ان پر موافذہ کرنا

بدے کی طاقت سے با ہر کی چیزوں پر موافقہ کرتا ہے، قران کریم میں ہے:۔

وَإِنْ نُبُلُواْ مَا فِي النَّهُ سِكُمُ الوُّنَّخُ فُوهُ يَحَاشِبُكُمُ بِعِاللَّهِ (ب١٨٦عـ٢٨٣) اورجوباتیں تمارے نفوں میں ہیں ان کواگرتم ظاہر کرو کے یا پوشیدہ رکھو کے حق تعالی تم سے صاب لیس کے۔

روایات میں ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کھ محالی سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم پر ایس بات کا تھم ہوا ہے جو ہماری طاقت سے باہر ہے ، ہمارے دلول میں بت س باتی الی مذرتی بین کدان کا ول میں رہنا میں منظور نمیں ہو تا اس آیت کی روسے ہماری وہ باتیں ہمی قابل مواً خذہ ہول گی؟ آخضرت صلى الشعليه وسلم في ارشاد فرايا: عالم مم يهودون كي طرح يه كمنا والمه و سند عنا وعصيدًا (م في سنا اورنا فرانى ك) حہیں تریہ کمنا جاہے سیمِعنا و اطلعنا ام فرننا اور اطاعت کی محاب نے سمع وطاعت کا اعتراف کیا ایک سال بعد مندرجہ زیل آیت کے ذرایے سے تھی دور ہوگی۔ الأنكلُّفُ اللَّهُ نَفُسْ اللَّهُ وُسُعَهَا اللَّهُ وَسُعَهَا اللَّهُ اللَّهُ وَسُعَهَا اللَّهُ اللَّهُ وَسُعَهَا اللَّهُ وَسُعَهُا اللَّهُ وَسُعَالِي اللَّهُ وَسُعَالَّهُ وَسُعَالِقُولُ اللَّهُ وَسُعَالِقُولُ اللَّهُ وَسُعَالًا اللَّهُ وَسُعَالًا اللَّهُ وَسُعَالًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَسُعَالِهُ اللَّهُ وَسُعَالًا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ا

الله تعالى كمي هخص كو مكلتَ نهيس بنا ما كمراس كاجواس كي طاقت والنتيار بس مو-

اس تغییل سے ابت ہواکہ قلب کے جو اعمال بندے کے دائرة اختیارے خارج بین ان پر موافذہ نہیں ہے ، بعض لوگ ان (۱) إبن جاهم عمل نظ "إنّما" كو مذف كر ما تقر مسلم على به روايت الم سلم" اور عائد" معقل ب- (۲) به روايت مسلم شريف عن الد برية اور ابن عبائ ب موى ب-

ا عمال میں کوئی فرق جیس کرتے بلکہ جو بکو ول میں آئے اسے صد صفو تقس یا خاطر کر دیتے ہیں ان کی یہ رائے درست جس ب تلب کے اعمال پر موافذہ کیوں نہ ہو جب کہ رکبر عجب میا اور حسد وقیرہ تلب کے اعمال میں اور آیات و روایات سے ان پر مواخذہ فابت ہے۔ اصل می ہے کہ جو اعمال بندے کے اختیار میں بیں خواہوں آگھ کے بور ایا کان کے بور یا ول کے بور سب پر مواً خذہ ہو گا' چنانچہ اگر تمی نا محرم مورت پر ہلا افتیار نظر بر جائے تو اس پر مواخدہ جمیں ہے ، لیکن اگر ددیارہ قصد وارا دے کے ساتھ اس پر نظروالی تو مواخذہ ہوگا۔ سی مال قلب کے خواطر کا ہے الکہ پہلے مواخذہ قلب ہی سے ہونا چاہئے کول کہ قلب ہی اصل ہے کچنانچہ سرکاردد عالم صلی الله علیه وسلم

عُوى هُمُنَا (ملم-الومرية) تغویٰ ہمال ہے۔

لَنْ يَنْالُ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ النَّقُولُ مِنْكُمُ (بِعَارِ ١٣ است ٢٠٠)

الله کے پاس نہ ان کا کوشت پنچا ہے اور نہ ان کا خون اکین اس کے پاس تمارا تقویٰ پنچا ہے۔ سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے:۔

إلاثم حواز القلوب (١) كناه ولول من كمكلنے والا ب

ایک مرتبه ارشاد فرمایا :-

البر مااطمأن اليمالقلب وإنافتوك وافتوكك (طران-ابوهي) نیکی دہ ہے جس پر دل مطمئن ہو جائے آگرچہ لوگ تم پر فتوٹی لگائیں ' فتوٹی لگائیں۔

ہم یماں تک کتے ہیں کہ اگر مفتی کے ول میں کمی امرے وجوب کا خیال آیا اوروہ امرنی الحقیقت واجب سی ب تب بھی اسے تُواب کے گا'اس مکرح اگر کسی کے دل نے بیر کواہی دی کہ میں وضو سے بول 'اس نے دل کی کواہی پر مطمئن ہو کرنماز پڑھ لی' پر قرائن سے معلوم ہوا کہ نماز بلا وضور رحم می ہے تو اس نماز پر تواب ملے گا، لیکن اگر طمارت کی گواہی کے بعد نماز چمو ڑے گاتو كنگار ہوگا'اى طرح أكر كى نے أجنيدے يہ سجه كرجاع كراياكہ يہ ميرى بوى ب و كنگارنہ ہوگا'اس كے برعس أكريد عورت مکوحہ ہوتی اوروہ اسے فیر سجد کر جماع کرنا تو کنگار ہوتا۔ ان تمام مسائل میں قلب کو اہمیت دی گئ ہے 'اعضاء کو ان میں کوئی دخل نہیں ہے۔

## ذکرکے وقت قلب کے وسوسوں کا مکمل انقطاع

اس بحث كاموضوع يہ ہے كہ ذكر كے وقت قلب كے وساوى يورے طور ير فتم موجاتے بيں يا نميں؟اس سوال كے جواب ميں عرض ے کہ احوال قلب کے محرال اور اس کے جائے وسلامے فار کھے والے علاءے اس ملے میں ای فرق ہیں۔ ایک فریق کا خیال یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے وسوس فتم ہو ہا گاہے ' مدیث میں ہے:۔

(ا) يه روايت كتاب العلم يس كذر چى ب (٢) اى مضمون كى ايك مديث وا بعرب منداحد يس منظل ب يد دون روايتي پيل يحى كذر چى بين-

فاذاذكر الله خنس (ابن الى الدنيا ابن عدى الن ) جب الله كاذكر را عالم ومن عالي

مامن عبدالا ولهار بعقاعين عينان في رأسه يبصر بهما امر دنياه وعينان في قلبه يبصر بهما امر ديند (ابر معورو يلي معاوين جل)

ہربندے کی جار آ تکھیں ہوتی ہیں و سریں جن سے وہ اپنے دنیوی امور دیکتا ہے اور دو دل میں جن سے وہ اپنے دنیوی امور کامشاہرہ کرتا ہے۔

ماسی کی رائے بھی میں ہے۔

وساوس کی قتمیں : ہارے نزدیک بدتمام ذاہب صحیح ہیں کین ان میں دسوسوں کی تمام قسموں کا احاط نہیں کیا کیا ہلکہ ان میں سے ہر فریق نے آیک فتم پر نظروالی اور اس کے مطابق فیصلہ کردیا۔ وسوسوں کی کی فتمیں ہیں۔

پہلی قتم - تلیس حق : ایک قتم ہے کہ شیطان حق کو مشتبہ کرنے کے لیے دسوسہ ڈالے مثا کسی انسان سے ہوں کے کہ دنیادی لذات نہ چھوٹیل چاہئیں۔ کیونکہ زندگی طویل ہے 'استے طویل عرصے تک خواہشات کو قابو میں رکھنا مبر آزما کام ہے اس موقعہ پر اگر بندہ اللہ تعالی کے حق مقیم 'ثواب مقیم اور مقاب الیم کا تصوّر کرے گا اور دل کو یہ سمجھائے گا کہ زندگی طویل ہو سکتی ہے مگر آخرت کی زندگی کے مقابلے میں وہ بسرحال محقیم 'اور ایہ تمام دنیاوی لڈات فانی ہیں 'اگرچہ بظا ہران پر مبر کرنا مشکل ہے کہ کر آخرت کی ناور دنیا میں لڈات پر مبرکی مشقت برداشت کرنی تو دنرخ کی آگر کے مقابلے میں چندال مشکل نہیں ہے 'اور ان دونوں میں سے ایک ضروری ہے اگر دنیا میں لڈات پر مبرکی مشقت برداشت کرنی تو دنرخ کی آخرت کی مشقت برداشت کرنی ہوگی' بسرحال اللہ تعالی کے دعدوں اور وحیدوں کی یا دوہانی' اور ایمان ویقین کی تجدید شیطان کو راہ فرار افتیار کرنے پر مجبور کر دہتی ہے '

اس کے کہ وہ یہ نہیں کہ سکا کہ دوزخ کی آگ معاصی پر مبر کے مقابظ میں نیاوہ آسان ہے یا یہ کہ معاصی کا ارتکاب دوزخ کی طرف نہیں بنچا آ 'اگر اس نے اس طرح کے دعوے کے بھی تو بھہ مؤس کیا ۔ اللہ پر اپنے ایمان کی دجہ سے ان وعدوں پر بقین میں کب کرے گا۔ اس طرح آگر وہ عجب کا دسوسہ ڈالے مثل یہ کہ کہ تھے سے زیادہ کمی فض کو ہاری تعالی کی معرفت عاصل نہیں ہے 'اور وہ آما اعمال جن سے معرفت ماصل ہوئی سب اللہ تعالی کی معرفت 'عبادت 'علو مرتبت اور وہ آما اعساء جنوں نے عمل کیا 'اور وہ آما اعمال جن سے معرفت ماصل ہوئی سب اللہ تعالی کی معرفت 'عباد خود پندی کی مخوائش ہی ہاتی نہیں ہے 'اس خیال کے بعد مجب اور خود پندی کی مخوائش ہی ہاتی نہیں ہی مقرفت اور اس کا ایمان اس کے ہات کا بقین میں اللہ کی تعلق نہیں ہیں 'اگر اس نے یہ کہ ابھی تو بندہ کی معرفت اور اس کا ایمان اس کی بات کا لیقین تی کب کرنے در برگا۔ وسوسوں کی یہ تنم ایمان و معرفت کے نور کے ماس عارفین کے دول سے ذکر کے ذرایحہ باللہ ختم ہو جاتی ہے۔

روسری قتم - تحریک شموت او دوسول کا دوسری قتم بیہ بے کہ شیطان شموت کو تحریک دے اس کی بھی دو تعمیل بیں ایک بیک دوسمیں بیں ایک بید کہ بندہ کو اس شموت کا معصیت ہوتا بیٹنی طور پر معلوم ہو دو سری بید کہ دہ قتی غالب سے معلوم ہو ایقین کی صورت بیل شیطان کی شہوت کو حرکت دیے ہے تو باز نہیں آئے گا کیکن وہ اس حرکت کو معرفر نہ بنا سکے گا اگر دہ بیٹنی نہیں بلکہ خلن ہے تو شیطان کی تحریک معور تر بھی ہوسکی ہو تتم ذکر کے دقت پورے طور برختم نہیں ہو تی اس صورت میں اس کے ازا کے کے بجابدہ کی ضورت ہوگی وسوسہ کی یہ تتم ذکر کے دقت پورے طور برختم نہیں ہو یا تی۔

تیسری قشم - خواطر: وسوسہ کی تیسری قشم محض خواطراور خائب احوال کیا دہ جو نماز میں آئی ہے 'چنانچہ جب بندہ ذکر النی میں مضخول ہو تا ہے تو یہ خواطر تو تو یہ ختم ہوجاتے ہیں 'پر آجائے ہیں پر ختم ہوجاتے ہیں 'بحض او قات خواطر کی آمہ و رفت آئی ہے بہ خواطر اور ذکر دونوں ایک ہی سلط کی دو کثیاں معلوم ہوتی ہیں 'یماں تک کہ بعض او قات خواطر ہمی آتے ہیں اور قرآت کے معلی ہمی سمجھ ہیں آتے ہیں گویا قلب میں دونوں کے لیے دوالگ الگ جگیس ہیں جمال او قات خواطر ہمی آتے ہیں 'اس قسم کے دسوسہ کا تعمل طور پرسے منقطع ہونا بہت مشکل ہے 'لین محال نہیں ہے'اس لیے کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :۔

من صلی رکعتین لم تحدث فیهمانفسه بشئی من امر الدنیا غفر لهما تقدم من ذبنده (۱)
جو فخص دور کسی ایم پرمے که ان میں اس کالس کوئی دنیا کی بات ند کرے تواس کے بچھلے گناہ معاف
کردیۓ جائیں گے۔

اگریہ ممکن نہ ہو ناکہ ذکر النی کے وقت کی طرح کا کوئی وسوسہ دل میں نہ ہو تو سرکار ود عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر نہ فرماتے۔ لیکن یہ صورت تمام قلوب کے ساتھ پیش نیس آسمین ، بلکہ صرف اسی دل میں اس کا تصور کیا جا سکتا ہے جس پر اللہ تعالی کی محبت اس درجہ غالب آپکی ہو کہ اس کے علاوہ کوئی خیال نہ آتا ہو 'جس طرح عاشن صادتی کے دل میں محبوب کی ہات کے علاوہ کوئی دو سری ہات نہیں آئی 'اسی طرح اگر کسی محبوب کی است کے علاوہ کوئی دو سری ہات نہیں آئی 'اسی طرح اگر کسی محبوب کی اس کے تصور میں 'اور اسے ایز اپنچانے کے خیال میں اتنا معتقبی ہو تا ہے کہ فماذ کا خیال ہی جمیں آئی اور نہ یا در مات ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہوں اور بظا ہرا سے میں کیا پڑھا ہے؟ حد یہ ہو کہ اس دوران اگر کوئی قریب سے بھی گذر جائے تو پتا نہیں چان خواہ آسمیس کھلی ہوں اور بظا ہرا سے دکھ کی درجائے تو پتا نہیں چان خواہ آسمیس کھلی ہوں اور بظا ہرا سے دکھ کی درجائے تو پتا نہیں چان خواہ آسمیس کھلی ہوں اور بظا ہرا سے دکھ کی درجائے تو بتا نہیں چان خواہ آسمیس کھلی ہوں اور بظا ہرا سے درکھ بھی دری ہوں 'جب دنیاوی امور میں استفرات کی یہ کیفیت ہو سکتی ہے قود فرخ کے خوف اور جند کے حوق میں بندے کی دروائے تاریخ سے اس دوران آسمی خواہ آسمی خواہ آسمین کی مورت ہیں ہوں 'جب دنیاوی امور میں استفرات کی یہ کیفیت ہو سکتی ہے قود فرخ کے خوف اور جند کے حوق میں بندے کی دروائے تاریخ سے دروائی کی اس کی دوران اس کوئی تیاں ہوں 'جب دنیاوی امور میں استفرات کی ہیں کیفیت ہو سے تاریخ کوئی دوران کی ہوں استفرات کی ہیں دوران اس کی دوران کی ہوں 'جب دنیاوی امور میں استفرات کی ہیں کیفیت ہو تاریخ کی دوران کی دوران اس کوئی کی دوران اس کی دوران کی ہوں کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کیاں کی دوران کی دوران

یہ حالت کیوں نہیں ہوسکتی البتہ ایمان کی مزوری کے پیش نظراس طرح کی کیفیت عام نہیں ہے۔ ماصل سے کہ شیطان سے چند لیموں کے لیے نجات ممکن ہے الیکن عمر محرکے لیے چنکارا ممکن نسیں ہے اگر کوئی مخص شیطان کے وسوسوں اور اس کی بیجان انگیزی سے محفوظ رہ سکتا تھا تو وہ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوتی جب کہ ردایات میں ہے کہ ایک مرتبہ نماز پر منے ہوئے اپنے کیڑے کے تعوش پر آپ کی نظریزی ملام پھیرنے کے بعد آپ نے وہ کیڑا ا يارىمىنكا اورارشاد فرمايا :-

شغلنى عن الصّلاة انهبوابه الى ابى جهم (ر)

اس کرے نے توجعے نمازے روک دیا اسے ابو جم کے پاس لے جاؤ۔

آپ کے ہاتھ میں سونے کی اگوشی تھی ایک مرتبہ خطبہ کے دوران اس پر نظرجا پڑی تو آپ نے اسے اٹھا کر پھینک دیا 'اور

فرایا:- نظر الیه و نظر الیکم (سائی-ابن عباس) میں ایک باراے دیکا ہوں اور ایک بار حمیں دیکتا ہوں۔

كيرے كے نقوش اور سونے كى الكوشى سے دھيان بنے كاعمل شيطان كاوسوسہ تھا اور ہے كہ سونے كى الكوشى كاواتعہ مردول کے لیے سونے کی خرمت کی نزول سے پہلے کا ہے' آپ نے پیا اگو تھی پنی کیونکداس وقت پر منا جائز تھا' بعد میں آبار دی کیونکداس ے وسوسے پیدا ہورہ تے اور دنیادی مال و متاع سے متعلق وسوسے انسی اپنے سے دور ہٹا کری ختم کے جاسکتے ہیں 'جب تک کوئی محض ضرورت سے زائد چیز کا مالک رہے گا تو اسے شیطان وسوسہ میں ضرور مبتلا کرے گا، خواہ وہ زائد چیزایک ورہم یا ایک دینار ہی کیوں نہ ہو' دراہم و دنا نیرمیں وسوے کی صورت یہ ہوگی کہ شیطان صاحب مال کو ان کی حفاظت کے سلسلے میں متفکر رکھے گا' نیزاے بتلائے گاکہ وہ اس مال کو کمال خرچ کرے 'اے کس طرح چُمیا کررکھے ناکہ لوگوں کو تمہارے یاس مال کی موجودگی کا پتا نہ چلے یا اسے کس طرح ظاہر کرے کہ لوگ تماری برتری تنلیم کریں 'یہ اور اس طرح کے دو سرے وسوے اسے پریشان رکھیں مے وزیادی دولت کے مردہ جسم میں اپنی طمع کے بنج گاڑنے کے بعد شیطان سے بیخے کی خواہش رکھنے والا ایبا ہے جینے کوئی فخص شد میں گر جائے اور یہ توقع رکھے کہ اس پر تھیاں نہیں بیٹھیں گی والا تکہ یہ ممکن نہیں ہے ونیا شیطانی وسوس کا ایک بوا وروازہ ے اور یہ صرف ایک دروازہ نمیں ہے بلکہ بے شاردروازے ہیں جن سے شیطانی الشکروسوسوں کے بوجو اٹھائے اپنی آمدرفت جاری رکھے ہوئے ہیں ایک دانشور کہتے ہیں کہ شیطان آدمی کے پاس معاصی کی راوے آیا ہے' یہ راوبر ہو تو تھیجت کا راستہ اپنا تا ہے اور اسے بدعت میں جٹلا کردیتا ہے' آگر وہ راستہ بھی مسدُود کردے تو آسے بھی اور تشدّد کی راہ دکھلا تا ہے کہ جو چزحرام نہ ہو اسے بھی حرام کرلے اگروہ اس سے بھی منع کردے تو اسے وضواور نماز کے دوران فکوک وشبہات میں جٹلا کردیتا ہے اگر اس ہے ہمی کام نہیں چلنا تو اس پر خرکے کاموں کو آسان کردیتا ہے 'جب لوگ اسے نیک اور صابرو عفیف سمجھ کرراغب ہونے لگتے ہیں تو وہ اسے مجب میں جلا کر کے بلاک کرویتا ہے ایمان وہ جدوج ند کی تمام تر قوتت صرف کردیتا ہے اس آخری موقعہ ہو آہے اور شیطان یہ موقع ہاتھ سے جانے میں دیا جاہتا اس لے کروویہ جانا ہے کہ اگریہ موقع ہاتھ سے لکل کیا تو میرا شکار جال میں سینے کے بجائے سید ماجنت میں جائے گا۔

قلب کی سُرعت تغییراوراِثات و تغییر میں اس کی قِتمیں

جیسا کہ ہم نے ذکر کیا قلب مخلف متفاد اوصاف کے ورمیان گمرا ہوا ہے جمویا وہ ایک ہدف ہے جس پر چاروں طرف سے تیروں ک بارش ہوتی ہے'اس پر ایک چیز کا اثر ہو تا ہے تو دو سری طرف سے دو سری چیز آگراس اثر کو زائل کردیتی ہے'شیطان اسے ہوائے ننس کی ۵۰۔ رواب کان العلمة می گذر کار ہے۔

طرف محنی ا به فرشته سمت خالف می محنی ا به ایک شیطان ایک شرکی جانب لے جاتا ہے قود مراشیطان دو سرے شرکی دموت رہا ہو ای طرح ایک فرشتہ ایک خیر کی طرف الا تا ہے تو دو سرا فرشتہ دو سرے خیر کی طرف بلا تا ہے 'بھی دو دل دو فرشتوں کی کشاکش میں جٹلا ہو جاتا ہے 'بھی دو شیطانوں کی اور بھی شیطان و فرشتے کی۔ اسے سمی بھی وقت فرصت کالحد میشر نہیں آتا 'اس آیت میں قلب کی ای کیفیت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔

گی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔

و نقی کے بافی کہ تعلق میں اور میں کی بھی واب سے اس کی بھی اس کی بانب اشارہ کیا گیا ہے۔

و نقی کی بانب اشارہ کیا گیا ہے۔

و نقی کی بانب اشارہ کیا گیا ہے۔

اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی لگاہوں کو پھردیں ہے۔

کیوں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم قلب کی جیب میں اللہ کا عجب و فریب منعت پر مطلع نفے 'اور اس بات سے واقف نفے کہ ہر گوشت کا کلزا ہر لمحہ ہر آن متقرر ہتا ہے اس لیے آپ یہ اس کھایا کرتے تھے۔

لا: ومقلب القلوب بخارى - ابن عمل اس التم ب داول كرد النواكي-

آپ بعرت يد ما فرات تع: يَأْمُقَلِّب الْقَلُوبِ ثَبِتَ قَلَبِي عَلَى دِينِكَ

اے داول کے بدلنے والے میرے دل کواسے دین پر ابت قدم رکھ۔

نوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ اکیا آپ کو بھی است ول میں بارے میں کمی طرح کا کوئی اندیشہ ہے ورایا:

ومایومننی والقلببین اصبعین من اصابع الرحلن یقلبه کیفیشاء می کس دجرے بخف ہوجاؤں جب کدول باری تعالی کی اللیوں میں سے دو اللیوں کے درمیان ہو جس

طرح جابتا بدل ديا بـ

ا يك روايت من بير الفاظ مين :-

انشاءان یقیمهاقامهوان شاءان یزیغهاز اغم (مام جابرین عبرالله) اگروه سده اکرنا عابتا به و شرماکردیا به الله ایران میرالله)

سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے قلب کی تین مثالیں بیان فرمائیں۔ ایک مثال بد ہے۔

مثل القلب مثل العصفورينقلب في كل ساعة (ماكم بيتي ابوعيد الجراح) مثل القلب كمثال إلى ميل على مال إلى المال إلى مال إلى مال إلى مال إلى المال إلى مال إلى المال إلى المال إلى المال إلى

دو مرى مثال ان الفاظ مين بيان فرماني:

مثل القلب في تقلبه كالقدر اذا استجمعت غليانها درام كام مقدار بن الوق مثل القلب كمثال بدائي من المائي مين عبي بحروت المرس خب وقت المرس والمرس والمرس

تيسري مثال به بيان فرما كى: ـ

مثل القلب كمثل ريشة بارض فلاة تقلبها الرياح ظهر البطن- (طراني يهق- ابومولى الاشعرى ، الله على مثل العربي معرا من يربوجه بوائي ألث بك كرتى دبني بول-

قلب کے تغیرات 'اور ان میں اللہ تعالی کی صنعت کے عجائب کی معرفت وی لوگ حاصل کرسکتے ہیں جو قلب کے محرال رہتے ہوں اور مراقبہ میں لگے رہتے ہوں۔

رئیدیں سے رہا ہوں ۔ تغیرو ثبات کے اعتبار سے قلب کی تین قشمیں : خرو شربہ ثبات یا ان دونوں کے درمیان متردد رہنے کے اعتبار سے قلب کی تین قسمیں ہیں۔ تین قسمیں ہیں۔

تقویٰ کے نور سے معمور: ایک دل وہ ہے جو تقوٰی کے نور سے معمور ہو'اور اطلاقی رذیلہ سے پاک و صاف ہو'اس طرح کے تلب پر خیر کے خوا طرغیب کے خزانے اور عالم ملکوت سے آتے ہیں 'عقل ان کے دقائق اور اسرار و فوائد پر مطلع ہونے کے لیے ان میں

فركرتى ہے 'جب نُورِ بسيرت ہے كى خيركا خير ہونا فلا برہو جا تا ہے تو عقل اس كى اہميت كافيملہ كرتى ہے اور قلب كواس پر عمل كركنے كى ترخيب ديتى ہے 'فرشتہ جب به ديكتا ہے كہ اس قلب كا جو برصاف ہے 'فور خرد ہے اس كى محرابيں روش بين ' تقوى كى ضيابار كرنيں چاروں طرف پر رہى بين ' او ر معرفت والى كى عقع جل رہى ہے ' بلاشبہ اسى طرح كے قلوب ہمارا مسكن ' ہمارے ارتے اور محمرنے كى جگسيں بيں تو وہ نظرنہ آنے والے لشكروں ہے اس كى مدكر تا ہے 'اور بہت سے خير كے كاموں كى طرف اس كى رہنمائى كرتا ہے 'اور عمل پر اس كى اعانت كرتا ہے ' بياں تك كه دوا ہے عمل خير كاعادى بناوجا ہے جيساكہ اللہ تعالى قرباتے ہيں:۔

فَأَمَّنَا مَنْ أَعُطَى وَاتَقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسُنْيَسِرُ وَلِلْيُسْرِي (ب٠٣٠م) آيت ٥-٤) موجس نے (الله کی را اور الله سے ڈرا اور المجی بات (اسلام) سی سمجانواس کے لیے سامان راحت کرس کے۔

ای طرح کے قلوب میں محراب ربوبیت کی شمع سے اتنا اُجالا پہلتا ہے کہ وہ شرک خفی بھی نگاہوں سے آو جمل نہیں ہو تا جو اند میری رات میں رینگنے والی سیاہ چیون ہے بھی زیادہ خفی ہے۔ ایسے دلوں پر شیطانی محرم فوٹر نہیں ہو تا 'وہ لا کہ دھو کا دیتا ہے ' بھی چڑی ہا تیں بنا تا ہے لیکن بندہ اس کی طرف ادنی اِلتفات بھی نہیں کرتا ' بیہ ولی ہلات سے نجات کے بعد ممنیات سے آراستہ ہو جاتا ہے ' بیہ ممنیات ہیں شکر ' مبر' خوف ' رجاء' فقر' ڈید' مجت' رضا' شوق' تو گل' نظر' اِحتساب وغیرہ۔ اسی قلب پر اللہ تعالی کی توجہ ہوتی ہے' اسی قلب کا ذکر

مندرجه ذیل آبول میں ہے۔ الا مِذِکْر اللّٰهِ يَطُمُنِ الْقُلُوبِ (پ١١٠ آيت ٢٨) خُوبُ سَجِي لُواللّٰهِ كَذَكَر ہوں كواللّٰمِينان ہو جا آہے۔

يَا يَتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَّةُ الْرِجعي اللي رَبِّكِ رَاضِيةٌ مَّرُضِيَّةً (ب٣٥ است٢٥ -٢٨) ا بے اطمینان والی روح اپنے برورد گار کی (جوار رحمت کی) طرف چل اس طرح سے کہ تواس سے خوش اور وہ تھے سے خوش۔ خواہشات نفس سے لبریز قلب : دو سراول اس ول کے برعس بیعنی وہ نغسانی خواہشات سے برہو تا ہے اور ندموم عادات سے آلودہ ہو آ ہے'اس دل کے وردازے شیاطین کے لیے کھلے رہے ہیں اور فرشتوں کے لیے بند رہے ہیں'اس طرح کے دل میں شرکا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے اس میں ہوائے ننس کا تقور آتا ہے 'اور مناہ کی کھئک پیدا ہوتی ہے 'ول عمل کے مام سے مشورہ طلب كرتا ہے 'عقل کیوں کہ پہلے ہی ہے ہوائے نفس کی فادم ہے اور اس ہے مانوس ہے اس لیے دو اس کے حق میں فیملہ کرتی ہے اور جواز کے لیے اسباب مہیا کرتی ہے'اس طرح نفس ول پر اپنا بعنہ جمالیتا ہے اور مناوپر اس کی مدد کرتا ہے' آدمی کا سیند نفسانی خواہشات کے لیے کھل جا تا ہے 'اور ہوس کے اندمیرے پھیلنے لگتے ہیں کیوں کہ عقل کی فوج پہلے اپنی قوت مدانعت کمو بیٹمتی ہے 'اور اپنی باگ دوڑ نفس کے ہاتھ میں دے دی ہے اس لیے شیطان کی سلطنت کا وائرہ وسیع ہو جا تا ہے 'وہ دل کو ظاہری زیب و زینت فریب و کر اور جمونی امیدوں میں پینسا تا ہے' اور اس طرح کی چکنی چَیری باتیں کر تا ہے کہ ایمان کی سلطنت کمزور پر جاتی ہے اور یقین کی شمع کل ہو جاتی ہے' یعنی وعدہ' وعيد'جنت دوزخ اور آخرت پر ايمان باتي نيس ربتا' بوائے ننس ايك وحوال ہے جو قلب كے چاروں طرف كيل جا يا ہے اور ايمان و یفین کا چراغ کل کردیتا ہے عقل کی کیفیت اس طرح الی ہوجاتی ہے جیسے کمی فض کی آنکہ میں دھواں بھرجائے اور وہ دیکھنے کی ملاحیت کو بیٹے' فلیے شوت بھی قلب سے غورو فکر کی صلاحیت اور بعیرت کانور سلب کرلیتا ہے 'اور ہدایت سے اس قدر بے بسرہ ہو جا آ ہے کہ اگر كوئى واعظ الى بات بتلانا بهي جاب تو وه سجمتا نيس ب- شيطان الك حمله آور مو يا ب ننس كي خوابشات الك حمله كرتي بي-اعضاء الگ موافقت كرتے ہيں 'اس طرح معصيت كے ظهور كے ليے تمام اسباب مہيا ہوجاتے ہيں۔حسب ذيل آيات ميں ايسے ي دل ك طرف اشاره کیا گیاہے۔

ٱڔؖٳؘؽتؙڡ۫ڹٳڂ ٵڔؖٳؽؾڡؙڹٳؾڿۮؘٳڸۿۄۿۅۘٳۿؙٳڡؙٲؽؾۘؾػؙۅڹؙۼڵڽۣ؋ۅڮؽڵڒٵٛڡؙؾڂڛؚٵڹۜٲػؿۯۿؠؙؽڛڡۼۅڹٳۅٛ ؽڡ۠ڡؚڶۅؙڹٳڹٛۿؙؠٳڐػٳڵاڹڠٵۼؚؠڶۿؙؠٳۻڷڛؽڵڐۦ (پ٣١٦ آيت٣٢) اے پیغیرا آپ نے اس مخص کی حالت بھی دیکھی جس نے آنا فدا آئی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے سوکیا آپ اس کی گرانی کرسکتے ہیں یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر شنتے یا سمجھتے ہیں یہ تو محض چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔

تیسرا تلب خاطر شہوت اور خاطرایمان کے درمیان : قلب کی تیسری تنم وہ ہے جس میں ہوائے نفس کے خواطر پیدا ہوتے ہیں اور اسے شرکی طرف بلاتے ہیں اس وقت ایمان کے خوا طرائے ہیں اور اسے خیری طرف بلاتے ہیں انس اپن تمام تر شوتوں کے ساتھ شرکے خوا طرر مادہ نظر آیا ہے، شموت کو تعقیت دیتا ہے، اور لذت خیزی و عیش کوشی کے نضا کل بیان کر تا ہے۔ عقل خیرے خواطری مدر کرتی ہے 'اور شہوت کی برائی کرتی ہے 'اور نفس کو بتلاتی ہے کہ یہ کام جمالت کا ہے 'بمائم اور در ندول کے افعال کے مشابہ ہے کیونکہ بمائم اور درندے ہی انجام کی پروا کیے بغیر شرر اگر پڑتے ہیں۔ نفس عقل کی تعبیت پر ماکل نظر آیا ہے توشیطان ننس کا پیچیا چھو رُکر معمل کے پیچے پر جا آ ہے اور اس طرح شموت کے دوامی کو تقویت بنچا آ ہے 'شیاطن معمل سے کما ہے کہ تو خواہ مخواہ اپنے نفس کو کیوں سکتی میں مبتلا کئے ہوئے ہے ، تو نے اپنی خواہشات بالائے طاق کیوں رکھ دیں مکیا تیرے ہم عمروں میں کوئی ایسا ہے جو خواہشات کا خالف اور اپنی افراض کا تارک ہو ان کے جعے میں دنیا کی لڈتیں ہیں اور تیرے جعے میں تلى ہے وہ خوش نعيب بين تو محرومُ القسمت ، بربخت اور معيبت زده ہے ، ونيا كے لوگ تيرا معتجكه أ زاتے بين اور دوسروں كى مثالیں دیتے ہیں جنبوں نے میرے مثلاثے ہوئے راستے پر جل کر بدے بدے منصب حاصل کے 'تو ان کی راہ کیوں نہیں چلتی کیا تو فلال عالم كونسي ديمتي كدوه اللال الام كرت إلى الحرب كام يرب بوت تووه كيون كرت النس شيطان كى طرف جملا باس وقت فرشته لنس كا راسته روك ليناب اوراس بالآباب كه جو مض حال ي الدات ك حسول من مال اور انجام سے بيرواه موجا آہے وہ جاہ و برماد مو آہے کیا تو ان چند روزہ الدّول پر قناعت كركے جند كى دائلى تعمول اور الدّول كو جموز نے كے ليے تيار ہے کیا تجے شوت پر مبرے مقابلے میں دوررخ کے عذاب کی تکلیف میل نظر آتی ہے اوروں کی ایاع مت کر اور شیطان کے فریب میں مت آ۔ دو مروں کے گناہ تیرے عذاب کی تکلیف کم نہیں کر علتے اگر تھے سخت کری اور لوٹ زمانے میں آرام دہ فسنڈا مكان ميتر آجائے توكيا تولوگوں كاساتھ دے كايا اس مكان كوترج وے كاجمال نہ سورج كى بیش سے جم تبطلے ہيں اور نہ كرم

جموعے بدن جملاتے ہیں ونیا میں تیرا حال ہے ہے کہ سورج کی گری تجے بداشت نہیں وحوب میں تو کھڑا نہیں ہوسکا کی جمعلوم نہیں وو نرخ کے خوف سے کیا چرانع ہے کیا وو نرخ کی حرارت سورج کی حرارت سے کم ہے؟ اس تھیجت سے نفس فرشتے کی طرف ماکل ہوجا تا ہے۔ غرض ہے کہ فرض اور شیطان کی بحش کرتا ہوتا ہے ۔ اور وہ اس کشاکش کے درمیان اپنی عمر کی منزلیں طے کرتا رہتا ہے ۔ بعض او قات شیطانی اوصاف غالب آجاتے ہیں اور نفس بیطان کی طرف ماکل ہوجا تا ہے ، اس کا معاون و مدکار بن جا تا ہے رحمانی گروہ سے اعراض کرتا ہے ، اور اس کے اصفاء سے وہ تمام اعمال صادر ہوتے ہیں جن پر آئی تقدیر نے مہر شہمت کرد تھی ہے اور جو اسے اللہ سے دور لے جاتے ہیں 'مکوئی صفات غالب آئی ہیں تو نفس شیطان کے جال میں نہیں پھنتا' اس کے فریب کا قلع قبر کرد تا ہے ، ونیا کی فائی لڈات کو ترج نہیں دیتا۔ آخرت کے انور میں شستی کا مظاہر نہیں کرتا' بلکہ رحمانی گروہ کی اطاحت کرتا ہے 'اور اس کے اصفاء سے وہ اعمال صادر ہوتے ہیں جو رضائے اللی کا باحث ہوں۔ اور یہ بھی تقدیر آزل ہی کے مطابق ہو تا ہے 'اور اس کے اصفاء سے وہ اعمال صادر ہوتے ہیں جو رضائے اللی کا باحث ہوں۔ اور یہ بھی تقدیر آزل ہی کے مطابق ہو تا ہے 'قلب الحث من بھر ہے۔ اس طرح کے قلوب کس ایک گروہ کی طرف مشقل طور پر ماکل نہیں ہوتے' بلکہ ان میں انقلاب اور تغیرکا عمل جاری رہتا ہے۔

اطاعات اور معاصی سب فزانہ فیب سے عالم ظہور میں آتے ہیں اور قلب ان کے درمیان واسطہ بنا ہے ہیونکہ قلب ملکوت کے فزائن میں سے ایک فزانہ ہے۔ ارباب قلوب ای ظہور سے قطاو قدر کی معرفت عاصل کرتے ہیں 'جولوگ جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے افرانی کے اسباب پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے افرانی کے اسباب پیدا کہ جاتے ہیں۔ کردیے جاتے ہیں۔ کردیے جاتے ہیں۔

شیطان اللہ کی رحمت اور اس کے کرم کا حوالہ دے کر بہت زیادہ بے وقوف بنا تا ہے 'وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ابھی ذیرگی پڑی ہے' گناہ کے جا' قربہ کرلیتا یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کی کمی نہیں اگر تونے ان کی مخالفت کی توکیا خضب ہو جائے گا۔ قرآن کریم نے اس کے وعدوں کی مجمح تصویر کمشی کی ہےنہ

ریم نے اس کے وعدوں کی مجے تعنور کشی کے ہے۔ یعید کھم ویک نیٹ کی ہم وکا یعید کھم الشکیط اُن الآغر ور آ (پ۵ر۵ ایت ۳۰) شیطان ان لوکوں سے وعدے کیا کر آئے اوران کو ہوسیں ولا آئے اور شیطان ان سے صرف جموٹے وعدے کر آہے۔

مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ کا دعدہ کرتا ہے 'اور مغفرت کی تمنا دلا تا ہے 'اور لوگوں کو ان جیلوں و مدیروں سے ہلا کست میں جٹلا کردیتا ہے 'آومی شیطان کے فریب میں آکراس کی بات تول کرلیتا ہے 'اور حق کے لیے اس کا سید بھکم تقدیراً زلی تک ہوجا تا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاو فرمایا:

خارتاد ولا! فَمَنْ تَبُرِدالله ان يَهُدِيهُ يَشَرَحُ صَدُرَهُ لِلْإِسُلاَمُ وَمَنْ يَبُرِدانَ يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدَرَهُ ضَيِّفًا حَرَجًا كَانَّمَا يَصَّعَلُونِي السَّمَا أَوْلِهِ ١٠/٢ أَيْتُ ٢٥) مُرْجِي فِي كُولاً تِعَالَى مِهِ مِنْ النَّاماً مِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُولِي مِنْ مِنْ ا

سوجی فض کواللہ تعالی رست ہوالنا جانے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے گشادہ کردیتے ہیں اور جس کو بے راہ کرنا جانچ ہیں اس کے سینے کو تک بہت تک کردیتے ہیں جسے کوئی آسان میں جزمتا ہے۔ اِن یَنْصُر کُمُ اللّٰهُ فَالاَ عَالِبَ لَکُمُ وَانْ یَخْدُلْکُمْ فَمَنْ ذَالْذِی یَنْصُر کُمْ مِّنْ بَعَدِم(پ، ۸ آیت ۵۹۱) اگر جن تعالی تمہارا ساتھ دیں تب تو تم سے کوئی نہیں جیت سکا اور اگر تمہارا ساتھ نہ دیں تو اس کے بعد

ایماکون ہے جو تمهارا ساتھ دے اور صرف اللہ تعالی پر ایمان والوں کو احتاد رکھنا چاہیے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ بی ہدایت دینے والا ہے اور وہی محراہ کرنے والا ہے۔ يفعل مايشاغويت كم عايريد الله و عامة المريد الله و عامة المراب اورجو عامة المراب المر

نہ کوئی اس کے علم کو ٹال سکتا ہے 'اور نہ اس کے فیصلے کو رُد کر سکتا ہے 'اس نے جنت پیدا کی 'اولاس کے مستحق پیدا کے 'مجران مستحقین کو اطاعت کی راہ پر نگایا 'اس نے دوزخ اور اس کے اہل پیدا کئے 'مجرانہیں معاصی کے راستے پر ڈالا 'اور اپنے بعدوں کو جنت باریں: خیرا کی مطالبہ جنتا اور باریں اور یہ اعلان فیادیا ہے۔

جنتوں آور دوز خیوں کی علامات ہلا ویں اور بید اعلان فرا دیا:۔ اِنَّ الاَ بُرُ اَر لَفِی نَعِیْہِ وَانَّ الْفَجَّارَ لَفِی جَحِیْہِ (پ ۲۹٫۳۰ آیت ۱۳–۱۳) نیک لوگ بے فک آسائش میں ہوں گے اور ہدکار (کافر) کوگ بے فک دوزرخ میں ہوں گے۔

مريه فرمايا جيساكه حديث شريف من به

بيد مروسه مريب المسال الله وهولاء في النار ولا ابالي (احمر ابن حبان مرد الرحن بن تناده) مولاء في المبن عبد المراد المراد

الله تعالى الله ويرزين - لايسكُل عَمَّا يُفْعَلُ وَهُمْ يُسْكُلُونَ (بعادا المدس)

وہ جو پھو کرتا ہے اس سے کوئی ہا رہی تہیں گرسکتا اور اوروں سے بازپرس کی جاسکتی ہے۔ چاہیے قلب کے سلیلے میں ہم اسی مختصر راکتھا کرتے ہیں ہی تکہ اس موضوع پر اس سے زیادہ پھو کمتا علم محالمہ کے مناسب نہیں ہے ، جو پچو ذکر کیا گیا اس کا مقصد بھی ہی ہے کہ ان اوگوں کو علوم محالمہ کے اسرار و رموز سے واقفیت ہوجائے جو خوا ہم پر قانع نہیں رہتا جا ہے 'اور چھکا کے بجائے مغز کو ترجے دیتے ہیں'اور حقائق کی باریکیوں کے مشاق ہیں'امید ہے کہ ہماری سے مختصر باتیں ان کی تعلقی دور کریں گی اور ان کے لیے مغید ٹاہت ہوں گی۔

كتاب ريا منثرالتفس و تعذيب الاخلاق ومعالجة امراض القلب رياضت نفس 'تهذيب اخلاق اورا مراض قلب کے علاج کابيان مشر دين مراض من العلم رين ممل

جانا چاہیے کہ حسن اخلاق سیّد المرسلین سرکاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صَفت ہے اور صدّ بیّین کا افضل ترین عمل ہے۔ یہ حقیقت میں نصف دین ہے ' مستین کے مجاہدے اور عابدین کی ریاضت کا ثمو ہے۔ بہے اخلاق سَمِّ قاتل ہیں' ان کے وامن میں زلّت ، خواری اور رُسوا کی ہے یہ اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں' اور شیطان سے قریب کرتے ہیں' یہ اس آگ کے وروازے ہیں جس کانکہ قریب کرتے ہیں' یہ اس آگ کے وروازے ہیں جس

كاؤكر قرآن پاك ميں جنب نار الله الموقدة النبي مَطلِع عَلَى الاَفْدِية (ب ٢٩١٣ آيت ٢-٤) ووالله كي السبجو (الله كي عمل ع) مُلكاني عن جوكه (بدن كو لكتي بي) داول تك جا پنج گ-

افلاق حسنہ بنت کے کھے وریح اور تقریب النی کے وسائل ہیں افلاق خیشہ دلوں کے امراض ہیں اور دووں کی ہاریاں ہیں بدن کے امراض میں اور دووں کی ہاریاں ہیں بدن کے امراض دنیا کی ذرگی سے محروم کویے ہیں اور دل و دوح کے امراض سے آخرت کی ذرگی متم ہوجاتی ہے بدن کے امراض اور دوح و قلب کے امراض میں بھا ہرکوئی نبیت نہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اطباع بدن کے امراض کا علاج کرتے ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے لاقعداد اصول و قوائین ترجیب دے رکھے ہیں جن کی دوشنی میں امراض کی تنخیص کی جاتی ہے اور دوائیں تجویزی جاتی ہیں انہان چدوجد کرتا ہے قواسے دوح و قلب کی ہاریوں کے لیے دوائیں تجویزی جاتی ہیں۔ اور اس کے جاتی ہیں جو تھیں کہ ایک جاتے ہیں جن کا سیکھتا ہر فیض کے لیے ضوری ہے کیونکہ ہردل میں پچھ نہ بھی امراض ہوتے ہیں اگر ان کا علاج نہ کیا جائے قو وہ جاہ کن ثابت ہوتے ہیں اور ان کے نتیج میں دو سرے مذکیا امراض پیدا امراض ہوتے ہیں اگر ان کا علاج نہ کیا جائے قو وہ جاہ کن ثابت ہوتے ہیں اور ان کے نتیج میں دو سرے مذکیا امراض پیدا

ہوجاتے ہیں اس لیے یہ ضوری ہے کہ ان امراض کا علم حاصل کیا جائے 'امراض کے اسباب دریافت کے جائیں 'اور ان کے علاج ومعالمج کے طرافتوں سے وا تغیت حاصل کی جائے۔ قرآن یاک کی اس آیت قَدُافُكُ مَنُ زُكَّاهُا (بِ٩٤ ١٨١٣٠) یقینا وہ مراد کو کنیاجس نے (جان کو)یاک کرلیا۔

یں دل کاعلاج ہی مرادہ نیزاس آیت قُدُخَابَمَنُ دَسُّهَا(پ ۱۹۳۰ آیت ۱۹) اور نامراد ہواجس نے اس کو (فور) میں دیا دیا۔

میں ول کے علاج سے خفلت مقصود ہے۔ ہم اس کتاب میں دلوں کے پچھ امراض اور ان کے علاج کی کیفیات اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں ' ہر مرض کا جُداگانہ بیان اس جلد کی بقید کئے میں آئے گا۔ یمال مقمد تمذیب اخلاق اور اس کے مناج پر روشنی والناہے ملے ہم بدن کے علاج کا ذکر تقریب فہم کے لیے بطور مثال کریں مے اس دوران حسن علق کے فضائل بیان کئے جائیں مے وس اخلاق کی حقیقت بھی ذریجث آئے گی اور یہ میان کیا جائے گاکہ ریاضت کے ذریعہ اجھے اخلاق تول کے جاسکتے ہیں ، ا چھے اخلاق حاصل کرنے کے اسباب اور طریقوں پر بھی محقظہ ہوگی تندیب اخلاق اور ریاضت ننس کے طریقوں کے ساتھ ساتھ ان علامات کاذکر مجی کیا جائے گاجن سے واول کے امراض مجاتے جاتے ہیں۔ اس کتاب میں کیارہ مباحث ہیں۔

حُسن خلقی کی نعنیات اور بد خلقی کی ند تمت

آیات و احادیث : الله تعالی نے اپنے کی حبیب اکرم صلی الله علیه وسلم کی تعریف میں اور ان پر اپنی نعمتوں کے اظہار کے

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ (پ٢١٣٦م من ١٣

اور ب فک آب اطلاق حند کے اعلی بالے پریں۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ دسلم کا محلق قرآن تھا۔ () ایک مرتبہ ایک مخص نے سرکار دوعالم ملی الله علیه وسلم سے محن علق کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے یہ آیت علاوت فرمائی۔

وَإِنَّكُ لَعَلَى خُلُقَ عَظِيبِ (١٩٨٣ آيت ١٨٨)

مرسرى بماؤكو قول كرليا يجع اور تيك كام كى تعليم واليجع اورجابان سے ايك كناره موجايا يجع

اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا:

هوان تصل من قطع كو تعطى من حرمك و تعفو عمن ظلمك (٢) حن علق بدے کہ جو تھے ۔ قطع رحمی کرے واس سے صلد رحمی کرے ہو تھے عروم رکھ اے دے اور

جو تھ پر ظلم کرے اسے معاف کردے۔ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

انمابعثت لاتمم كارم الاخلاق (اح عام عيق الومرية) میں اچھے اخلاق کی بھیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔

اثقل مايو ضع في البهيزان يوم القيامة تقوى الله و حسن الخلق (ابوداؤر)

(ا) یہ روایت مسلم میں ہے اور احیاء الطوم میں پہلے ہی کی وار گذر بھی ہے۔ (۲) یہ روایت این مردویہ نے معنوت جایر میں بن سعد بن عبارة اور الس سے

ترزي- ابوالدرداع)

سب سے زیادہ بھاری چیزجو قیامت کے دن میزان ہیں رکمی جائے گی وہ اللہ کا خوف اور حسن خلتی ہوگ۔
ایک مخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں سامنے کی طرف سے آیا اور کنے لگایا رسول اللہ اوری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: حسن خلتی وہ مخص چلا کیا اور دوبارہ وائی طرف سے آیا اور وہی سوال کیا' آپ نے جواب میں فرمایا: حسن خلق' وہ مخص نے جو تھی بار بھی ہی تیسری مرتبہ بائیں طرف سے آیا اور کھنے لگایا رسول اللہ! دین کیا ہے' آپ نے فرمایا: حسن خلق' اس مخص نے چو تھی بار بھی ہی سوال کیا' اور پیچھے کی طرف سے آیا' آپ نے فرمایا: کیا تو سمحتا نہیں ہے دین یہ ہے کہ تو ضعمہ نہ کرے۔ ( ۱) ایک مخص نے آپ سے بوچھا: رسول اللہ نحوست کیا ہے؟ فرمایا: برخلتی (احمد عائشہ ) ایک مخص نے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی ورخواست کی' آپ نے اسے نصیحت فرمائی:

اتق الله حیث کنت قال زدنی قال اتبع السله الحسنة نمحها وال زدنی قال اندی الله حیث کنت قال زدنی قال از دنی قال خالق الناس بخلق حسن - (تنی ابوزر) جمال بی ربوالله ایروز اس نے مرض کیا کی اور نمیحت فرائی! آپ نے فرایا گناه کے بعد نیک

جمال بنی رہواللہ سے ڈرئے رہو اس نے عرص کیا چھ اور تعیمت فرما میں! آپ نے فرمایا کناہ کے بعد نیک کام ضرور کرلیا کرد نیکی گناہ کو مِٹا دیتی ہے' اس نے عرض کیا مزید تقیمت فرمائیں' آپ نے فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کامعاملہ کرو۔

سركارود عالم صلى الله عليه وسلم سے عرض كيا كيا: يا رسول الله! سب سے اچھا عمل كون سا ہے؟ فرمايا: خوش اخلاقي ايك

يت ماحسن الله خلق عبدو خلقه فنطعمه النارو)

الله تعالی نے کی بقرے کے اخلاق اور صورت دونوں اچھے نمیں بنائے کہ اسے دوزخ کی آگ کھائے۔ حضرت فنیل نقل کرتے ہیں کہ کی فخص نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں عورت دن میں روزے رکھتی ہے' راتوں کو نماز پڑھتی ہے' گرید اخلاق بھی ہے اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے' آپ نے فرمایا: اس عورت میں کوئی خیر نمیں ہے' یہ دوزخی ہے(۲)۔ حضرت ابوالدرواع کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد

فرات بوئتائيد اول مايوضع في الميزان حسن الخلق والسخاء ولما خلق الله الايمان قال اللهم اللهم قوني فقواء بحسن الخلق والسخاء ولما خلق الله الكفر قال اللهم قوني فقواه بالبخل وسوء الخلق (م)

میزان میں سب سے پہلے حسن اخلاق اور سخاوت رکمی جائے گی جب اللہ تعالی نے ایمان کی تخلیق قرمائی تو اس نے عرض کیا اے اللہ مجھے قوت عطاکر' اللہ نے اسے حسن خلق اور سخاوت سے تقویت بخش اور جب گفریداکیا تو اس نے عرض کیا اے اللہ! مجھے طاقت دے' اللہ نے اسے مجل اور بدخلتی کی طاقت عطاک۔

رسول اکرم متلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا :-ان الکواسی: خلص هذا البدین لیفیسوو لا بصیلی لیدنکه الا السیخه

ان الله استخلص هذا الدين لنفسه و لا يصلح لدينكم الا السخاء و حسن الخلق الا فزينوادين كم يهما (دار على فراعل الاسعيد الدري)

( ۱) یہ روایت محرین هرالروزی نے ایک تعظیم قدر اصورة " میں ایو العلی بن الشخیر سے مرسلاً نقل کی ہے۔ آ) یہ روایت کتاب آواب المجت میں گذر بھی ہے۔ [۳] یہ روایت میں کتاب آواب المجت میں گذر بھی ہے۔ (۱۹) اس روایت کی اصل مجھے نہیں لی "البت ابودا و داور ترخدی نے معزت ایو الدروا ہے یہ روایت نقل کی ہے کہ میزان میں حسن خلق سے زیادہ معاری چیز کوئی دو مرکی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی نے اس دین کو اپنے لئے خالص کو لیا ہے' اور تمہارے دین کے لیے سخاوت اور حس خلق ہے زیادہ کوئی چیز موزوں نہیں ہے خبروار! اپنے دین کو ان دونوں صفتوں سے مزین کرو۔ ایک حدیث میں ہے:۔ حسن المخلق خلق الکمالا عظم (طبرانی اوسلا۔ عمار بن یا مزم) خوش خلتی خدائے اعظم کا خلق ہے۔ محابہ نے عرض کیانیا رسول اللہ! ایمان کے اعتمار سے کون سامؤمن افضل ہے؟ فرمایا: جو اخلاق کے اعتمار سے سے۔

محابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایمان کے اعتبار سے کون سامؤمن افضل ہے؟ فرمایا: جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے بستر۔ (ابوداؤد۔ ترذی نسائی۔ ابو ہریہ)

آنخضرت ملى الله عليه وسلم كاارشاد يهنه

انکملن تسعو الناس باموالکم فسعو همدیسطالو جموحسن الخلق () تم لوگوں کے ساتھ اپنے مالوں سے وسعت افتیار نہیں کرسکتے سوخترہ روکی اور خوش خلتی کے ساتھ وسعت افتیار کرو۔

آپ نے میہ مجمی فرمایا:۔

سوءالخلق بفسدالعمل كمايفسداالخل العسل (۲) بداخلاقی عمل كواس طرح فاسد كردي ب جس طرح بير كه شد كو فراب كرديا ب-جريبن عبدالله روايت كرتي بين كه آنخفرت صلى الله عليه وسلم نے محصے ارشاد فرمايا: انكىامر وقد حسن الله خلقك فحسن خلقك (فرائل مكارم الاخلاق) تجے اللہ تعالی نے فوبصورت بنایا ہے تواسیے اخلاق محی فوبصورت كر۔

براء بن عازب فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے فرا علی۔ مکارم الاخلاق) ابو مسعود البدری روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بید دعا فرمایا

کرتے تھے۔ اللہ حسنت حلقے ی فحسن خلقے ی (۳) اے اللہ الو نے میری صورت الحجی بنائی ہے میری بیرت بھی الحجی کر۔

حضرت عبدالله بن عرفرات بن عرفرات مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم بدوا كثرت من فرايا كرتے تھند اللّه بازي أسالك الصِحقوالُعافِية وَحُسَنَ الْخُلُقِ (فراعل)

اللَّهُمْ إِنِّيْ اسْأَلْكَ الْصِحْةُ وَالْعَافِيَةُ وَحُسُنَ الْخَلْقِ (فراكل) اللهُمْ إِنِّي السَّالِكَ الْصِحةُ والْعانِية اور خوش خلقي كاسوال كرما مون-

حضرت ابو بررية مركاردد عالم صلى الله عليه وسلم كابيه ارشاد نقل كرتي بين

کر مالمر عدینه و حسبه حسن خلقه و مرو ته عقله (ابن حبان عام) آدی کارم اس کادین ہے ، حسب خش ملتی ہے اور مرقت عشل ہے۔

اُسامدابن شریک کے بین کہ بین ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس دقت بچر اَعرابی آپ سے یہ دریافت کررہے تھے کہ بندے کوسب سے بھتر چیز کیا عطا ہوئی ہے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا خیلق حسسن (اجتمے اخلاق) (ابن ماجہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

(۱) برّار ابد اعلى طرانى - ابد بررة (۲) ابن حبّان بردايت ابد بررة بيل بردايت ابن عباس (۳) خوا فلى - مكارم الاخلاق - رادى دراصل حضرت مبدالله ابن مسعود بين جبياكه ابن حبّان نه ابن صحح من اس كي صراحت كي ب بدوايت ما تشد سه مند احد من بحي ب- ان احبکمالی واقربکممنی مجلسایو مالقیامة احسنکم اخلاقا(۱) قیامت کے روز بچھے سبسے زیادہ محبوب اور باعتبار مجلس کے بچھ سے قریب تروہ لوگ ہوں گے جوتم میں زیادہ استھے اخلاق والے ہوں کے۔

حضرت عبدالله ابن عباس مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم

ثلاث من لم تكن فيه أو واحدة منهن فلا تعتبوابشي من عمله تقوى تحجزه عن معاصى الله أو حلم يكف به السفيه أو خلق يعيش به بين الناس (ثرا عَيْ طراني بير المسلم)

جس قعض میں یہ تین چیزیں یا ان میں سے ایک نہ ہو تو اس کے سمی عمل کا اعتبار مت کرو ا تقونی جو اللہ کی تا فرمانیوں سے ایک نہ ہو تو اللہ کی تا فرمانیوں سے ایسے در میان در کھی اور اخلاق جن کے سمارے لوگوں کے در میان دندگی گذار ہے۔

نمازك أغازمين سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم بيد دعاكرت تص

اللهماهدنى لاحسن الاخلاق لايهدى لاحسنها الاانت واصرف عنى سيئها لايصرف عنى سيئها لايصرف عنى سيئها

اے اللہ! اعجمے اخلاق کی طرف میری ہدایت کر عیر سواکوئی اعجمے اخلاق کی ہدایت نمیں کرتا 'اور جمعے برے ا اخلاق سے دور رکھ 'تیرے سوابرے اخلاق سے کوئی دور نمیں رکھتا۔

حفرت انس فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز آپ کی خدمت میں ما ضربوے تو آپ نے ارشاد فرمایا:۔ ان حسن الخلق لیندیب الخطیئة کما تذیب الشمس الجلید (خراعلی) خش اخلاق کناه کواس طرح گلادی ہے جس طرح سورج برف کو پکملادیتا ہے۔

خوش اخلاقی کاومف ان الفاظ میں بھی بیان فرمایا:

من سعادة المرء حسن الحلق (فراطل- مكارم الاخلاق) حن علق آدى كى نيك بختى من سے ب اليمن حسن الخلق (فراطل- مل) فوش اخلاق مونا المجا فكون ہے۔

حضرت ابوذر سے ارشاد فرمایا :۔

لاعقل كالتلبير ولاحسب كحسن الخلق (ابن اجر ابن حبان-ابوذر) معل جيس كوئي تدير نيس اور حن علق جيسا كوئي حسب نيس-

لاحسنهما خلقاكان عندها في البنيايا المحبيبة ذهب حسن الخلق بخير المنياوالآخرة (برار المرافي بير فراعي)

اس كوسطى جودنيايس اس كے ساتھ زيادہ خوش علق رہا ہوگا اے أم حبيبة إخش علق دنيا و آخرت كا خير لے كركميا۔

<sup>(</sup> ۱) میر روایت کتاب السمجد میں گذر چکی ہے۔

ایک مرتبه ارشاد فرمایاند

آنالمسلم المسددليدر كدر جة الصائم القائم بحسن خلقه وكرممزيته (احمد عبدالله ابن عمرة) مرات و دارش و دارس و

ایک روایت میں در جة الظمان فی الهواجر (گری کی دوپر میں بیاسے کا درجہ) کے الفاظ بیں عبد الرحمٰن بن سرة روایت کرتے ہیں کہ ہم مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر سے آپ نے ہم سے فرمایا۔

انى رايت البارحة عجبارايت رجلامن امنى جاثيا على ركمتية وبينه وبين الله حجاب فجاء حسن خلقه فادخله على الله زرائل مارم الافلاق)

بیں نے رات ایک مجیب خواب دیکھا میں نے دیکھا کہ میری اُمّت کا ایک محض دو زانو بیٹھا ہوا ہے اس کے اور خدا انتخابی کے درمیان جاب ہے استے میں اس کا حسن خلق آیا 'اور اس کو خدا کے سامنے پیش کردیا۔ حضرت انس دوایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

ان العبدليبلغ خلقه عظيم درجات الاخرة وشرف المنازل واله لضعيف في العبادة (طرائ فراعي- النه)

بنہ اپنی خوش اخلاقی سے بوے بوے درجات اور منازل کا شرف حاصل کرے گا حالا نکہ وہ عبادت میں ۔ کزور ہوگا۔

روایت ہے کہ ایک روز حضرت عمر نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت جاہی "آپ کے پاس اس دفت قریش کی کچھے عور تیں بیٹی ہوئی بلند آواز ہے باتیں کردی تھیں 'انہوں نے حضرت عمر کی آواز منی تو روہ کے پیچھے جلی سے حضرت عمر حاضر ہوئے تو آپ مُسکرا رہے تھے 'مرض کیا یا رسول اللہ! آپ مُسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا: جھے ان عور توں پہنی آرتی ہے جو ابھی تمہارے ڈرے اندر چلی مکئیں عور توں پہنی آرتی ہے جو ابھی تمہارے آنے ہے پہلے ذور ذور ہے باتیں کردی تھیں 'اور اب تمہارے ڈرے اندر چلی مکئیں ہیں 'حضرت عمر نے عرض کیا! یا رسول اللہ آپ اس کے زیادہ مستق تھے کہ یہ عور تیں آپ سے خوف کھا تیں ' پھر آپ ان عور توں کے پاس کے اور ان سے دریافت کیا کہ اے دمش جال ایک اللہ علیہ وسلم کی ہو 'اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو نبیت سخت مزاج ہو 'اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا:۔

انہوں نے جواب دیا: ہاں! کیوں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو نبیت سخت مزاج ہو 'اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا:۔

ایھایا ابن الحطاب 'والذی نفسی بیدہ مالقیہ کی الشیطان قبط سال کا فحاالا سلک فحاغیر فحک (بخاری و مسلم)

اور مناؤ خلاب کے بیٹے!اس ذات کی تئم جس کے قبضے میں میری جان ہے شیطان تم سے کسی ایسے راستے پر منیں ملے گاجس پر تم چل رہے ہوگے۔ نہیں ملے گاجس پر تم چل رہے ہوگے۔

رسول الله صلى الله عليه وتسلم في ارشاد فرمايات

سوءالخلق ذئب لأيغفر وسوءالظن خطيئة تضوح (طرانى مغرد عائفة) بدخلتي ايك نا قابل معانى كناه ب اوربد كمانى ايك ايما كناه بحرس و وسرك كناه پيدا موت بين-

ایک مدیث میں ہے:۔ انالعبدلیبلغ بسوء خلقماسفل درک جھنہ (طرانی و افلی۔ انس) بندہ اپی بدخلتی کی وجہ سے جنم کے مجلے طبقے میں پانچ جا تا ہے۔

آثار : حضرت لقمان سے ان کے بیٹے نے بوجھا: ابا جان! انسان میں کون می خصلت امھی ہے؟ انموں نے جواب ریا: دین ' صاحبزادے نے بوجھا اگر دوہوں انہوں نے کہا: دین اور مال ' بیٹے نے کہا: اگر تین موں؟ انہوں نے جواب دیا: دین 'مال اور حیا۔ پھر يوچها: أكر چار مول؟ فرمايا: دين عل حيا اور خوش اخلاق- يوجها: أكر بانج مول؟ جواب ديا: دين عال حيا ، حس علق اور ساوت-پوچھا: اگر چہ ہوں؟ انہوں نے جواب دیا: بینے! آگر کسی مخص میں یہ پانچ خصلتیں جمع ہوجا کیں قودہ پاکیزہ خوب متق ہے 'اللہ کاولی ب اور شیطان سے بری ہے۔ حسن بعری کہتے ہیں کہ جس قفض کے اخلاق خراب ہیں وہ عذاب میں جتلا ہے۔ انس بن مالک کہتے یں کہ آدی اسے حسن علق کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچ جاتا ہے 'جب کہ وہ عبادت گذار بھی نہیں ہو تا اور بداخلاقی کی وجہ سے جنم کے فیلے صے میں چلا جا آ ہے جب کہ وہ عبادت گذار بھی ہو آ ہے ، یعنیٰ بن معاذ کہتے ہیں اخلاق کی وسعت میں رزق کے خزائے ہیں وہب بن منبہ فراتے ہیں بداخلاق کی مثال الی ہے جیسے ٹوٹے ہوئے برتن کہ نہ ان میں پیوند لگایا جاسکتا ہے اورندانس می میں تبدیل کیا جاسکتا ہے ، فنیل بن عیاض فراتے ہیں کہ خش اخلاق فاجری محبت مجھے بداخلاق عابدی محبت ہے نیادہ پند ہے۔ کوئی بداخلاق آدی حضرت حبواللہ بن مبارک کے ساتھ سنریس تھا آپ اس کی بداخلاقی بداشت فراتے اور اس كے ناز اٹھاتے 'جب وہ كى منول پر رخصت ہوكياتو آپ اسے ياد كركے بہت روئے 'لوكوں نے روئے كى وجد معلوم كى فرمايا مجھے اس پر رحم آیا ہے علیاں مجھ سے تو رخصت ہو کیا لیکن اخلاق بداہمی تک اس کے ساتھ ہیں۔ حضرت بُعبَیْد بغدادی فرماتے ہیں کہ یں ہور ایک میں ہور ہور چار خصلتیں انسان کو اعلیٰ درجات تک پہنچادی ہیں ایک حِلم 'دوسری تواضع ' تیسری سخادت اور قلت علم اور قلت عمل کے باوجود چار خصلتیں انسان کو اعلیٰ درجات تک پہنچادی ہیں ایک حِلم 'دوسری تواضع ' تیسری سخادت اور چومتی خوش فلق اور کی جار خصلتیں ایمان کا کمال ہیں۔ کمانی کہتے ہیں کہ تعبوف اخلاق کا نام ہے ، جو اخلاق میں زیادہ ہو تا ہے وہ تصوّف میں بھی نیادہ ہو تا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے ملو 'اوران کے ساتھ اعمال سے دور رہو' سیلی بن معاذ فرماتے ہیں کہ بد اخلاقی ایک ایسی برائی ہے جس کی موجودگی میں حسّات کی کثرت بھی نفع بخش نہیں ہوتی اور خوش اخلاقی ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کے سامنے بڑا کیوں کی کفرت بھی فقصان دہ نہیں ہوتی معنرت عبداللہ بن عباس سے دریافت کیا گیا: کرم كياب ؟ فرايا: كرم ده ب جس كاذكر قرآن باك من أس طرح كيا كياب في

ال المحمع عندالله الله حمد (پ٢٦ر١١ ايت ١١) الله ك نوديك تم م سب عدا شريف وى جدوست نواده برييز كار مود

پوچھا کیا: حسب کیا چزہ؟ فرمایا: تم میں سب سے بستراخلاق کا حال سب سے ایتھے حسب کا حال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ بھی فرمایا کہ ہر ممارت کی بنیاد ہوتی ہے اسلام کی بنیاد خوش خلتی ہے۔ عطاء فرماتے ہیں کہ جس محض نے بھی بلندی حاصل کی خوش اخلاقی ہی کے طفیل حاصل کی مستخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے بھی حسن خلق کا کمال حاصل کی مستخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے نقوش پاکی اِتباع کرتے ہیں۔ وہ لوگ اللہ تعالی کے زیادہ قریب ہیں جو حسن خلق کے سلسلے میں سرکاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پاکی اِتباع کرتے ہیں۔

خوش خلقی اوربد خلقی کی حقیقت

رہے اور دو سروں کی ایڈا پر مبر کرنے کا نام ہے۔ ایک پزرگ کے بقول خوش خلتی ہے کہ آدمی لوگوں کے قریب بھی ہواور ان

میں اجنبی بھی ہو' واسطی نے ایک مرتبہ یہ بھی فرایا کہ تنگی اور کشادگی میں مخلوق کو راضی رکھنے کا نام خوش اخلاقی ہے ابو مثان کہتے

میں کہ اللہ تعالیٰ سے خوش رہنا خوش خلتی ہے' سمل تستری سے خوش خلتی کے متعلق دریافت کیاتو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا
ادنی درجہ یہ ہے کہ آدمی مخل سے کام لے' کسی سے اپنے لیے انقام نہ لے' خالم پر رخم اور شفقت کرے' اس کے لیے منفرت اور

ہرایت کی دعا کرے' اس کا وعدہ پورا نہ ہونے پر خاموش رہے' اس کے حقوق اور اس کی مخلوق کے حقوق میں کو آئی نہ کرے حضرت علی

اعتاد کرے' اس کا وعدہ پورا نہ ہونے پر خاموش رہے' اس کے حقوق اور اس کی مخلوق کے حقوق میں کو آئی نہ کرے حضرت علی

کرتم اللہ وجہۂ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن خلق تین خصلتوں سے عہارت ہے محرمات سے اجتناب صلال کی طلب' اور اہل و عمال پر

توسعہ حسین بن منصور کے بقول خوش خلتی ہے کہ قبول حق کے بعد مخلوق کا ظلم اس سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو۔ ابو سعید

اقوال میں خوش خلتی کی حقیقت بیان کرنا زیادہ مناسب مجھتے ہیں۔

اقوال میں خوش خلتی کی حقیقت بیان کرنا زیادہ مناسب مجھتے ہیں۔

کر بجائے ہم خوش خلتی کی حقیقت بیان کرنا زیادہ مناسب مجھتے ہیں۔

خوش خلقی کی حقیقت: یمال دولفظ بین خلق اور محلق۔ اور دونوں لفظ یکجا بھی استعال کئے جاتے ہیں مثلاً کما جاتا ہے کہ فلال مخص خلق بھی ہے اور سرت بھی وہ فلا بری حسن بھی رکھتا ہے اور باطنی حسن محلی مورت ہے اور سرت بھی وہ فلا بری حسن بھی رکھتا ہے اور باطنی حس سے بھی آراستہ ہے۔ اس طرح کی عبارت بین خلق سے مراو ظاہری صورت ہے اور گلق سے مراد ہاطنی صورت ہے اور بداس لیے کہ انسان جم و روح سے مرکب ہے ، جم کا مشاہرہ آ تکھ سے ہوتا ہے ، اور روح کا اور اک بھیرت سے ہوتا ہے جم و روح رونوں بی کی ایک دیئت اور صورت ہے ، یہ صورت بُری بھی ہوتی ہے اور اچھی بھی۔ بھیرت کے ذریعہ اور اک کی جانے والی روح آ کے ذریعہ اور اک کے جانے والے جم کے مقابلے میں افضل اور اعلی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے بھی روح کی نسبت اپنی طرف کر کے اس کی عظمت کا اظهار فرمایا۔ ارشاد ہے:

\_ اِلْتَى خَالِقَ بَشَر آمِنُ صَلْصَالُ مِنُ حَمَا مَسُنُونِ فِإِذَا سَوَّيُنُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهُ مِنُ اللّهِ اللّهِ عَمَا مَسُنُونِ فِإِذَا سَوَّيُنُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهُ مِنُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ٢٩-٢٩)

میں ایک بشر کو تجتی ہوئی مٹی سے جو کہ مَرْے ہوئے گارے سے بنی ہوگی پیدا کرنے والا ہوں سوجب میں اس کو بنا چوں اور اس میں اپنی طرف سے جان ڈال دوں تو تم سب اس کے رُد برد سجدہ میں کریڑنا۔

اس آیت میں جم مٹی کی طرف اور روح باری تعالی کی طرف منسوب ہے۔ یہاں روح اور نفس دونوں سے ایک ہی چز مراد ہے' اگر ہم کہیں روح کے بجائے نفس کا لفظ استعال کریں تو اس سے مغالطہ نہ ہونا چاہیے۔ اب خلق کی تعریف نفے' خلق نفس میں ایک ایسی راسخ دیئت کا نام ہے جس سے افعال باکسانی صادر ہوں' اگر اس دیئت سے صادر ہونے والے افعال شرعاً اور عقلاً عمدہ ہوں تو اسے خوش خلتی کما جائے گا اور برے ہوں تو بر خلتی نام ہوگا۔

اس تعریف میں رائخ بیئت کی قید اس لیے لگائی مئی کہ مثلاً اگر کوئی بعض نادار حالات میں بہت سامال خرج کردے تو اسے
سخادت پیشہ نہیں کما جائے گا جب تک سخاوت کی صفت اس کے نفس میں ثابت و رائخ نہ ہو' افعال کے باکرانی اور کسی شکلف کے
بغیر صدور کی قید اس لیے لگائی مئی کہ مال خرچ کرنے میں تکلف کرنا' سخادت اور ٹکلف اور جدّو جمد کے ذریعہ غصہ پر قابو پانا جلم
نہیں ہے 'کیوں کہ عملت وہ ہے جو کسی تکلف کے بغیر نما ہر ہو۔

یان جار امور ہیں اول فعل کا اچھایا برا ہونا وہ معلی کی اچھائی یا برائی پر قادر ہوں سوم ان کی معرفت حاصل ہونا ، چارم نفس میں ایک ہوسکے اور اس پر ان دونوں میں سے ایک آسان نفس میں ایک ہوسکے اور اس پر ان دونوں میں سے ایک آسان

ہوجائے فلق فعل کا نام نہیں ہے 'بہت ہو لوگوں کے مزاج میں ساوت ہوتی ہے لیکن وہ خرچ نہیں کہاتے بھی اس لیے کہ ان کے پاس مال نہیں ہو تا اور بھی کمی دو سرے مافع کی وجہ ہے ' دو سرا فیص فی الحقیقت بخیل ہو تا ہے لیکن ریا و ناموری کے لیے یا کسی دو سری ضرورت سے مجبور ہوکر خرچ کرتا ہے ' فلق جس طرح فعل کا نام نہیں اس طرح نعل پر قدرت اور قوت کا نام بھی نہیں ' کیوں کہ آدی دینے یا نہ وینے بینی شاوت و بھی نہیں کہ نہیں کہ بھی اس کی دو سری میں آنا کہ اس میں فلق ساوت یا فلق بخل ہوگا۔ اس طرح فلق معرفت کو بھی نہیں کہ سے اس لیے کہ حسن و جھے اور تمام اضداد کی معرفت ایک ہی طریقے پر ہوتی ہے ' اور سب سے متعلق ہو سے ' اصل میں خلق چوتے معنی سے عبارت ہے ' بعنی اس ایک کام ہے جس کے ذریعہ اوری قس بھی یا ساپر مستعد ہو تا ہے۔

حسن باطن کے چار اُرکان : جس طرح طاہری حسن محق آکھوں کی خوبصورتی کا نام نہیں 'بلکہ تمام اصداء آکھ' ناک کان بہونٹ اور رخسار وغیرہ کی موزو نہیت کو حسن کتے ہیں اور ان تمام کی خوبصورتی سے حسن ظاہری جمیل ہوتی ہے اس طرح باطنی حسن کے بھی چار اُرکان ہیں ان چاروں ارکان میں بھی حسن کا پایا جانا ضروری ہے 'یہ سب ارکان معتمل اور موزوں رہیں گئے تو آدی حسن باطن کے اعتبار سے محمل کملائے گا۔ وہ چار ارکان ہیں قوت علم 'قوت فضب' قوت شہوت اور قوت عدل لینی بہلی میزوں قوت فضب 'قوت شہوت اور قوت عدل لینی بہلی میزوں قوتوں کو اعتدال پر رکھنے کی قوت ۔

قت علم کی خوبی اور اس کا حس بیہ ہے کہ انسان اس کے ذریعہ اقوال میں جموث کیج 'اعتقادات میں حق و باطل' اور افعال میں حسن و بتح میں فرق کرنے پر قادر ہوجائے 'جب بیہ قوت اس در سبع کی ہوجائے گا تو اس کا ثمو تحکمت کی صورت میں دیا جائے گا' افزاق کی اصل تحکمت ہے 'اس کے متعلق اللہ تعبالی کا ارشاد ہے:۔

وَمَنُ يُتُونُ الْحِكُمُ الْحِكُمُ الْحَالَ الْحَدِينَ كُمُ الْكَثِيرِ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْمِح الْحَالَ اللهِ اللهُ اللهُو

غفب اور شوت کی قرقوں کی خوبی ہے کہ یہ دونوں محمت یعنی عقل و شریعت کے اشاروں پر چلیں اور قوت عدل کا حاصل ہے

ہے کہ شہوت و غفب کی قرقوں کو محمت کے آلام اور پابٹر کردے عقل ناصح اور مشفق مشیر کی طرح ہے 'اور قوت عدل عقل کے
مشوروں کو نافذ کرنے والی ہے 'غفیب وہ قوت ہے جس میں عقل کے اشارات کی تنفیذ مقصود ہے اس کی مثال ایس ہم جیسے
مثاری کتا 'اسے تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے 'اور تربیت کے بعد اس کی بیہ حالت ہوجاتی ہے کہ وہ شکاری کے اشارے کے بنیرنہ
آگے بدھتا ہے اور نہ بیچے ہتا ہے 'شہوت اس گھوڑے کی طرح ہے جس پر سوار ہوکر شکار کے لئا جاتا ہے 'گھوڑا بھی سُدھا
مشدھایا ہوتا ہے اور بھی سرمش واُڈیل ہوتا ہے قوت عدل سے شہوت کو بھی قابو میں رکھاجا تا ہے 'ورنہ آدی شکار کرنے کی بجائے
خود شکار ہوجائے۔

جس مخص میں یہ چاروں رکن ورجہ اعتدال پر ہوں کے وہ خوش اخلاق ہوگا اور جس مخص میں بعض ارکان معتدل اور بعض غیر معتدل ہوں کے وہ معتدل کی بہ نبست خوش اخلاق کہلائے گا ، یہ ایسا ی ہے جیسے کی مخص کے چربے پر آنکھیں خوبصورت ہوں اور ہاتی اعضاء ایجھے نہ ہوں تو اسے آنکھوں کے اعتبار سے حسین کہا جاتا ہے ۔۔۔۔۔۔اور ہاتی اعضاء کے اعتبار سے بدصورت قرار دیا جاتا ہے ، تو تت خضب کے حسن اور اعتدال کا نام شجاعت ہے اور تو تت شہوت کے اعتدال وحن کو مِقت کتے ہیں ، تو تت شہوت کے اعتدال وحن کو مِقت کتے ہیں ، تو تت خضب اگر حترا عندال سے زیادہ ہوگی تو اسے ترور کہا جائے گا ، اور کم ہوگی تو اسے ترون اور نامروی قرار دیا جائے گا ، اس طرح تو تت کی حدر اعتدال سے زیادہ تو تی مطلوب ہیں ، طرفین یعنی کی اور زیادتی مطلوب ہیں ، طرفین یعنی کی اور زیادتی مطلوب ہیں جی ہاکہ خروم ہیں اور انہیں فضائل کے بجائے رذائل کہا جاتا ہے۔ تو تت علم کا اعتدال محکمت کہلاتا ہے حکمت کو خلط عدل میں گی یا زیادتی نہیں ہوتی اس کی ضد علم ہے ، عدل نہ ہوگا تو قت علم کا اعتدال محکمت کہلاتا ہے حکمت کو خلط

اغراض میں استعمال کرنا اسے مداعتد ال سے ہا ہر کرنا ہے 'آگریہ استعمال زیادتی کی صورت میں ہے تو اسے خبث اور فریب کتے ہیں اور کی کی صورت میں ہے تو ہے وقوتی کتے ہیں۔ علم کا درجۂ ادسط حکمت کہلا تا ہے۔ اس تفسیل سے فلا ہر ہوا کہ اخلاق کے بنیادی اصول ادر ارکان چار ہیں۔ حکمت 'هجاعت 'مِغنت اور عدل۔

تحکت سے نفس کی وہ حالت مراد ہے جس سے آدی تمام افتیاری افعال میں سمج کو غلط سے متاز کرلے 'اور عدل سے نفس کی وہ حالت اور قوت مراد ہے جس کے ذریعہ وہ خضب اور شہوت پر حکومت کرے اور انہیں حکمت کے آلح بنائے ' شجاحت سے مراد وہ قوت ہے کہ خضب کی قوت حتل کی تالح اور مطبح ہو' اور اس کی مرض کے بغیر نہ اقدام کرتی ہو اور نہ اعراض۔ جِفت سے مراد وہ قوت ہے جس کے ذریعہ شہوت کو حتل و شرع کے پایم بنایا جاسے۔ تمام ایتحے اظال کا مُنح اور سرچشمہ ہی چاروں اصول ہیں شکل قوت حقل کے احترال سے بید محان پر اہوتے ہیں حس تدہیر' جو دہ وہ ہی 'اور کی سے نا تجربہ کاری آفات اور اعمال کی ہاریمیوں پر افتارہ اس قوت کی نواد تی سے محان پر اہوتے ہیں حس تدہیر' جو دہ وہ نے اور کی سے نا تجربہ کاری' بے وقوقی' جمافت' بے شعوری' اور جنون جیسے امراض پر اہوتے ہیں۔ نا تجربہ کاری سے مراد ہیہ ہے کہ تحقیل کی سلامتی کے باوجود تجربہ نہ ہو جیسے بعض آدی ایک اور جنون جیسے امراض پر اہوتے ہیں۔ نا تجربہ کاری سے مراد ہیہ ہے کہ تحقیل کی سلامتی کے باوجود تجربہ نہ ہو جیسے بعض آدی ایک ہوتا ہوتی ہیں اور جنون جیسے امراض پر اور وہ سے بی اور وہ سے بی اور کی سے الم جنون ہیں ہو تا ہے کہ اور کی ہوا سے انسان کی کہ اور کاری نا مرب کی کار استہ معلوم نہیں ہو تا ، جنون یہ ہے کہ جو چزافتیار کے قابل نہ ہوا سے افتیار کر کا بات اور ہونے ہیں کرم' وہ بات مرب کو تا ہو ہو ہو ہو ہوں ہوتے ہیں کرم' وہ بات ہوت ہوتا کی اور تا ہوتی ہوتا کی اور کاری 'خواصت کے اعترال سے سے اور کی ہوت ہوتا ہوتے ہیں کرم' خواصت کے اعترال سے سے اور کی ہوتا ہوتے ہیں کرم' خواصت کے اعترال کی مدود سے تجاوز کرنا حرم' طرع' خوری 'خبات' اس کو گوئی 'امران طرع کو کو کی کا مرض وغیرہ جیسے رذا کی کا باعث بنا ہوت ہیں' اس خال کا اعترال کی حدود سے تجاوز کرنا حرم' طرع' کی خبات' اس اور کی بنا ہوت ہیں' اس خال کا اعترال کی حدود سے تجاوز کرنا حرم' طرع' کو بی خبات' اس کور کی نا ہوت ہور کی کے کا مرض وغیرہ جیسے رذا کی کا باعث بنا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ محان اظلاق کے چار اصول ہیں تحمت ، شجاعت ، عقت اور عدالت ، باتی اظلاق ان ہی چاروں اصولوں کی فروع ہیں۔ ان چاروں اصولوں میں کمال احتمال آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کی کو نعیب نہیں ہوا ، بعد کے لوگوں میں نقادُت ہے ، جو قحض ان اظلاق میں آپ ہے جس قدر قریب ہے وہ اللہ تعالی ہے اس قدر قریب ہے اور جو بحید ہے وہ فدا وند قدوس ہے اس قدر بحید ہے۔ جو قض ان تمام اظلاق کا جامع ہے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں اس کی طرف رجوع کریں اور جو محض ان اظلاق ہے کروم ہو بلکہ ان کی اضداد کا جامع ہو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسے شہریدر کردیا جائے اور لوگ اس سے قطع تعلق کرلیں میوں کہ وہ انسان نہیں شیطان کا نمائندہ ہے ، جس طرح شیطان ہے وہ رس افتان محض ملکوتی صفات ہے ابنی قرابت کی بنا پر لعنت اور اعراض کا مستحق ہو آپ ہے اس کے میں دور ہونا چاہیے جس طرح جامع اظلاق محض ملکوتی صفات ہے ابنی قرابت کی بنا پر لعنت اور اعراض کا مستحق ہو آپ ہو انسان نہیں شیطانی اللہ علیہ وسلم مکارم اظلاق کی تحیل کے لیے مبعوث ہوئے ہیں ، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے 'یہ اظلاق وہ میں میں اللہ علیہ وسلم مکارم اظلاق کی تحیل کے لیے مبعوث ہوئے ہیں ، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے 'یہ اظلاق وہ میں میں میں اس کے اور اطراح میں اس کی ان شاہ ہوں ، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے 'یہ اظلاق وہ میں میں دیک کیا ہو ان اس میں اللہ علیہ وسلم مکارم اظلاق کی تعمیل کے لیے مبعوث ہوئے ہیں ، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے 'یہ اظلاق وہ میں کہ کو میں نہ کہ کو میں ان شاہ ہوں۔

س جنس قرآن كريم في مؤمنين كَ اوصاف من ذكر كياب ارشاد ب: إِنَّهَا الْمُنُومِنُونَ الَّذِينَ امْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ يَرُ تَابُوا وَجَاهَدُوا بِامُوالِهِمُ وَانْفُسِهِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيْكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (١٣١٣ كَتَهُ)

پورے مُوْمَن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر فک نسیں کیا اور اپنے مال اور جان سے

فدا کے راہے میں محنت اٹھائی پیداوگ ہیں ہے۔

الله تعالی اور اس کے رسول پر کسی تروی کے بغیر ایمان لانا یقین کی قوتت کا عمل ہے اور قوت یقین ثمو عقل اور منتہائے

حکت ہے۔ مال کے ذریعہ مجاہدہ کرنا سخاوت ہے' اوریہ مجاہدہ شموت کو قابویس رکھتے سے ہوتا ہے' اور نفس کے ذریعہ مجاہدہ کرنا شجاعت ہے' یہ مجاہدہ کرنا تقابی محابثہ کی معرود کے اندر روہ کر قوتت غضب کے استعال سے ہوتا ہے' محابثہ کی تعریف میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا :۔

تعریف میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا :۔

اَشِدّاً أَءْعَلَى الْكُفّارِ وُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ (١٩٥٦ آيت٢١)

و کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپس میں معوان ہیں۔

رہ وروں میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شِدّت اور رحمت کے الگ الگ مقامات ہیں نہ ہرحال میں شدّت کمال ہے اور نہ رحمت قابل تعریف۔

#### رياضت ہے اخلاق میں تغیر

جولوگ اعتقاد کی گرای کا شکار ہیں وہ ریاضت اور مجاہدے کو شاق سیمتے ہیں 'انہیں یہ کوارہ نہیں کہ وہ نفس کے تزکیہ و تطہراور اخلاق کی تہذیب و تعیر میں مشغول ہوں وہ اپ اظلاق کے فعاد کو اپ قشور' نقل اور خبث پر' محمول نہیں کرتے بلکہ وہ یہ کتے ہیں کہ اظلاق بھے پیدا ہوئے ہیں ایسے بی رہتے ہیں ان میں تغیر ممکن ہی نہیں ہے کیوں کہ فطرت میں تبدیلی نہیں ہو بھی۔ اس دعویٰ کی انہوں نے دو ولیلیں پیش کی ہیں' ایک یہ کہ خلق باطنی صورت کا نام ہے' اور خلل طاہری صورت کو کہتے ہیں' اور طاہری صورت میں تبدیلی ممکن نہیں ہے' مثلاً کوئی پست تقرابنا قد قدیس بوسا سکنا' نہ طویل القامت اپنا قد قدی چھوٹا کر سکتا ہے نہ ہمورت فورس تربیلی میں تبدیلی میں تبدیلی میں میں تربیل ہے کہ حسن خوبصورت ہو سکتا ہے نہ خوبس انسانی خصورت ہو سکتا ہے ہو نا لا حاصل تک ودد کرنا ہے اور اپنی عمر کو بے فائدہ کاموں ہی فائل کو کرنا ہے اور ایساہونا محال ہے۔ ذیل میں ہم ان دونوں دلیوں کا مقد ہو ہوں۔ جس کہ قلب فائی لڈتوں کی طرف ملتفت نہ رہے اور ایساہونا محال ہے۔ ذیل میں ہم ان دونوں دلیوں کا جواب عرض کرتے ہیں۔

پہلی دلیل کا جواب : سے بھر اگر اخلاق میں تغیر ممکن نہ ہو آ ہو نہ و معدو اور آؤیب و تعلیم کی ضرورت تھی 'اور نہ آکھ خرت ملی النہ علیہ وسلم صحابہ کرام شے یہ ارشاد فرائے حست و الخدلاق کم (اپ اخلاق ایسے بناؤ()) اخلاق کا تغیر آدمیوں ہی ساتھ مختل نہیں ہے بلکہ جانوروں کے اخلاق بھی بدل جاتے ہیں 'باز کو دیکھو کہ دو و حشی ہونے کے باوجود کس طرح انسان کے ساتھ انوں ہو جا آ ہے 'شکاری کیا تعلیم کے بعد اس قابل ہوجا آ ہے کہ اپنے آقا کے تھم کی تھیل میں شکار کے پیچے دوڑے 'ان کے ساتھ انوں کا اور کھائے بغیر آقا کو بیش کرے 'اس طرح سرکش کھوڑا شرھانے سے مطبح بن جا آ ہے 'کیا ہی سب اخلاق میں تغیر کے نمونے نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ موجودات کی دو تشمیں ہیں 'کال اور ناقع کامل موجودات وہ ہیں جو جود کے اعتبارے محل ہیں۔ اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ موجودات کی دو تشمیں ہیں 'کال اور ناقع کامل موجودات وہ ہیں ہو اس کے خلاج کی اور اندرونی اعتبارے کیا ان میں کی ممکن ہو ان کا وجود ناکمل آس سان 'ستارے جسم کے خلاج کی اور اندرونی اعتبارے حیوانات کے اجزاء وغیرہ ناقعی موجودات وہ ہیں کہ انجی ان کا وجود ناکمل سان 'ستارے جسم کے خلاج کی اور اندرونی اعتبارے کیا تات کے اجزاء وغیرہ ناقعی موجودات وہ ہیں کہ انجی ان کا وجود تاکمل سان سانت ایس ہے کہ اگر اسے بودیا جاتے اور اس کی خدمت کی جاتے (یعنی پانی دیا جاتے) تو یہ محملی ور دخت بین میں ہیں ہو بیک ناس کی مدا حیت سان نہیں کو کہ اس میں مدرخت بین کی صلاحیت نہیں ہو ہے کا در اور است بھی کی در اور است بھی بیان جاتے ہیں نہیں کو کہ اس میں کی کہ اس میں بھی کی صلاحیت نہیں ہے 'جب محملی کا طال ہیں ہے کہ افتیارے مثاثر ہوتی ہے اور ایک حال سے در مرے کی صلاحیت نہیں ہو بہت مسلم کا طال ہیں ہے کہ وہ بندے کے افتیارے مثاثر ہوتی ہے اور ایک حال سے در مرے کی سان سانے کی صلاحیت نہیں ہو کہ جب محملی کی طال سے دور بین کی افتیار سے مثاثر ہوتی ہے اور ایک حال سے در مرے کی کھی بین کی صلاحیت نہیں ہو کی کے ان کی سان کی سان کی کھیں کی کہ کو کی اور ان کے کی کہ کو کی کو کی ان کی کھی کی کو کو کی کو کی کھیا ہو کی کو کی کھی کی کھی کے دور کی کو کی کھی کی کھی کی کے دور کی کھی کی کو کھی کی کھی کھی کے کو کھی کے کہ کو کھی کی کھی کھی کے دور کی کی کھی کھی کی کھی کھی کی کھی کھی کے کھی کی کھی کھی کھی کھی کی کھی کے کھی کھی کھی کھی کھی کے کھی کی کھی

(١) ابو بمرن الل في مكارم الاخلاق عن رواية معاذ بلفظ "يا معاذ حسن خلق كالمناس"

انسان کے چار مرات : اس سلیے میں انسان کے چار مرات ہیں ، پہلا مرتبہ یہ کہ آدی جس حالت میں پیدا ہوا ہے ای حالت میں رہے ، فتی وباطل ، اور اوجھ بڑے میں تمیزنہ کرسے ، بلکہ اپنی اصل فطرت کے اعتبارے ہر طرح کے اعتبادات سے خالی ہو "اس مخص کا علاج مہل ہے ، اور وہ بہت جلد تقدرست ہو سکتا ہے ، اس مریض کو صرف ایک استاذا یک مُرشد اور ایک اندرونی محرّک کی صورت ہے ، ناکہ وہ محرّک اے مجاہدے کی تحریک دیتا رہے۔ اس کے اظامی بہت جلد اوجھ ہو سکتے ہیں۔ وہ مرام برتبہ یہ کو خوگر نہ ہو ، بلکہ شیطان نے اے عمل بدیس اُلبھار کھا ہو ، وہ اپنی شہوات کا تالع ہو اور راوح ت سے مخرف ہونے کے باوجود اپنی عمل کے قسور سے واقف ہو 'ایسے مخص کی اصلاح پہلے کی بہ نبست زیادہ سخت ہو اور راوح ت سے مخرف ہونے کے باوجود اپنی عمل کے قسور سے واقف ہو 'ایسے مخص کی اصلاح پہلے کی بہ نبست زیادہ سخت ہو ایسے اس کی اصلاح ہو گئے ہوں گئی عادی بنایا ہو 'اور اعمال بر اس کی بور طبکہ وہ ریا ہے ہوں "ان ہی اظان و اعمال پر اس کی پرورش بھی ہو جائے وہ سرا سے کہ وہ افلاتی دفیلہ ہو سے مناس ہو تو دور بھی ہو جائے وہ مراس کی برائی میں بتا ہو 'اور اعمال بر اس کے زردیک وجو ب کا درج و تھ ہی نہیں کی جاستی 'کیو تکہ گر ای کا ایک سب ہو تو دور بھی ہو جائے میں نہیں کی جاستی 'کیو تکہ گر ای کا ایک سب ہو تو دور در بھی ہو جائے میں نہیں کی جاستی 'کیو تکہ گر ای کا ایک سب ہو تو دور در بھی ہو جائے میں نہیں کی جاستی 'کیو تکہ گر ای کا ایک سب ہو تو دور در بھی ہو جائے میں نہیں کی جاستی 'کیو تکہ گر ای کا ایک سب ہو تو دور دم ہوں گو بھی اپنی ہی اس کی اصلاح تا ممکن اور انسیں جاو و بریاد کرتے میں فخر بھتا ہو 'بید مخص انتائی شخت در جے پر ہے' اور اس کی گرائی تہ بہ تہ ہو جیسا دیکن اور کا ہے۔

۔ ان چاروں میں پہلا مخص محض جابل ہے' دو سرا جابل اور گمراہ ہے' تیسرا جابل' کمراہ اور فاس ہے' چوتھا جابل' کمراہ' فاس اور فتنہ برکور ہے۔

دوسری دلیل کا جواب : مکرین کا یہ کمنا کہ ریاضت سے شہوت اور غضب کی قرقوں کا استیمال مقصود ہے جب کہ ایبا ہونا مکن نہیں ہے۔ ہم یہ کتے ہیں کہ ان قرقوں کا استیمال یا خاتمہ ہر گز مقصود نہیں ہے، بلکہ شہوت کی تخلیق فائدے کے لیے ہوئی ہے، آدمی ہیں اس کا موجود رہنا ہمی ضروری ہے، چنانچہ آگر کمی ہخض میں کھانے کی شہوت نہ رہے تو وہ ہلاک ہوجائے، جماع کی شہوت نہ رہے تو نسل انسانی کا سلسلہ منقلع ہوجائے 'اسی طرح آگر فضب کا دجود ختم ہوجائے تو آدمی مملک چزوں سے اپنا شہوت یہ کرسکے اور ہلاک ہوجائے 'ان قرقوں کو نیست و نابود کرینا مقصد نہیں ہے، بلکہ انہیں افراط و تفریط سے بچاکر درجہ اعتدال پر لانا مقصود ہے۔ مثل فرجائے ہوں کے آدمی میں نہ تہور ہو اور نابردلی بلکہ اس کے خضب کی قوت عقل کی پابند ہو۔ الله تعالی فرجائے ہیں:۔

أَشِتُّاء عَلَى الْكُفَّارِرُ حَمَّاء بينهم (پ٢٩ ١٦ ايت٢٩)

وہ کا فروں کے مقالم بین تیز ہیں اور آلی بی مرمان ہیں۔

اس میں محابہ کا دمف شدّت بیان کیا گیاہے 'شدّت خفس ہی سے پیدا ہوتی ہے 'اگر خفس کی قوت نہ ہوتی تو نہ شدّت کا دجود ہو آ اور نہ جماد ہو آ۔ غضب اور شہوت کی قوتوں کو یکسر کس طرح ختم کیا جاسکتا ہے جب کہ انبیاء علیجم السلام بھی ان سے خالی نہیں ہیں۔ چنانچہ سرکارِدوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

انماانابشر اغضب كما بغضب البشر (مسلم-انس) مين انسان بي مون انسان كي طرح فعد كرنامون-

روایات میں ہے کہ جب کوئی بات آپ کی مرضی کے ظاف پیش آئی تو خفب کی شدّت سے آپ کے رُخسار مبارک سرخ موجاتے لیکن اس حالت میں بھی آپ حق بات ہی فرماتے خصہ آپ کو حق کوئی سے نہیں بٹا آن تھا (بخاری ومسلم۔ عبداللہ بن الزبیر) باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظُوالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ (پ٣٥٥ آيت ٣٣) اورغم كَاز كرن دوالـ

اس آیت میں ان اوگوں کی تعریف کی گئے ہے جو غصر پی لیتے ہیں 'یہ نہیں فرمایا کہ ان میں غصر نہیں ہو تا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غضب اور شہوت کا بالکیّہ ختم ہونا غیر فطری چزہے اور یہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے شریعت کو مطلوب یہ ہے کہ یہ دونوں تو تیں اعترال کے اس درج پر آجا نمیں کہ عقل کو ان پر غلبہ اور تفوق حاصل رہے 'نہ یہ کہ دونوں عقل پر غالب آجا نمیں 'تبدیل خلق کا حاصل ہی ہے۔ بعض او قات انسان پر شہوت آئی شدت کے ساتھ تملہ آور ہوتی ہے کہ عقل اس کے دفع کرنے پر قادر نہیں دہتی تاہم ریاضت کے ذریعہ اس کا حد اعتدال پر آجانا ممکن ہے 'امتحان اور تجربے سے یہ بات پوری طرح ثابت ہوجاتی ہے 'اور اس میں کمی طرح کا کوئی اہمام یا شک باتی نہیں رہتا۔ اس امر پر کہ اخلاق میں افراط و تغریط کے بجائے اعتدال مطلوب ہے قرآن باک کی یہ آیت دلیل ہے:۔

وَالَّذِينَ إِذَا اَنْفَقُو المَهُ يُسُرِ فُوا وَلَهُ يَقْتُرُ وَاو كَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَاماً (ب١٩٦٣ آيت ٢٤) اوروه جب فرج كرنا المقرال المرجي كرتے بين اور ان كافرچ كرنا المقرال

اس آیت میں سخاوت کی طرف اشارہ ہے جو اسراف اور بھی کا درمیانی درجہ ہے نیز فربایات وَلَا تَجُعَلُ يَدَكَمَ عُلُولَ قَالِى عُنُقِكَ وَ لَا تَبْسُطُهَ اَكُلَّ الْبُسُطِ (پ١٥ است ٢٩) اور نہ تو اپنا ہاتھ گرون ہی ہے ہاندھ لینا چاہئے اور نہ ہالکل ہی کھول دینا چاہئے۔

شوت طعام میں بھی اعتدال پر ذور دیا گیا ہے۔ ارشاد رہائی ہے:۔ کُلُوُ اوَ اَشْرَ بُوُ اوَ لَا تُسُرِ فُو الْآيُهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِ فِينَ (ب٨ر٣ آيت٣) اور خوب کھا دُاور پواور مدے مت نگوبے تک اللہ تعالی پند نہیں کرنا مدے نگنے والوں کو۔ خضب کے بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:۔

المرحان الرحاد المسلم المحلق المركز المركز المركز المركز المحالي المحلق المحلق المحلق المركز المركز

مدیث شریف میں ہے۔ (بہمق-مطرف بن عبداللہ")

بمترين أمور درمياني أموريس-

اوسط درجے کے پندیدہ ومطلوب ہونے کے پس پردہ ایک رازہ۔اوراس رازی محقیق یہ ہے کہ سعادتِ اُنروی کا مدار اس پر ہے کہ قلب دنیا کے عوارض سے پاک موجیراکہ ہاری تعالی فرماتے ہیں:۔

الله مَن أَتَى اللهَ مِقَلَبِ سَلِيبٍ (پ١٩ر٥ آيت ٨٩) عمال (اس كى نجات موكى) جو الله كياس (كفرت) ياك دل ل كر آس كار

بخل اور اسراف دونوں کا تعلق دنیاوی عوارض ہے ہون کا ان دونوں موارض ہے خالی ہونا ضروری ہو ہینی نہ وہ مال کے جمع واحتکار کی طرف کا سہ ہوا دونہ اس کو ٹرچ کرنے کا حریص ہو می کو تکہ جے ٹرچ کرنے کا حرص ہوگا اس کا ول اس طرف لگا رہ کہ ہیں ہے کہ گا کہ کمیں ہے مال آئے اور وہ ٹرچ کرے 'جب کہ بخیل کی ساری توجہ اِساک (مال کو روئے پر) ہوگ ۔ قلب کی سلامتی ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں سے خالی ہو 'اور کیوں کہ رفع تقیمین ممن نہیں ہے اس لیے ہم نے وہ حالت تا ش کی جس میں بدونوں وصف نہ ہوں اور وہ حالت تا ش کی جس میں بدونوں وصف نہ ہوں اور وہ حالت تا ش کی جرارے نکل جائے نہ ہوں اور وہ محتذا بھی نہ ہونے پائے تو اس پائی کو نہ گرم کتے ہیں اور نہ محتذا کتے ہیں بلکہ گنگا کتے ہیں ہی سخادت اسراف اور بخل کا درمیانی درجہ ہے' شجاعت تمور اور نا مردی کے درمیان کی صفت ہے' عقت جس اور جود کی درمیانی کہ ہو ہوئی درجہ ہے' اور اعتدال مقصود ہے۔ البتہ استاذ اور مُرشد کو چاہئے کہ وہ اخلاق کو بھی ای کہ بالبتہ اگر کم کی اجازت بھی نہ دے تو یہ مکن ہے کہ وہ می سامنے غضب اور بخل کی گرائی کرتے رہیں اور اس سلطے میں کسی طرح کی رخصت نہ دیں ہی اور کہ اگر انہوں اپنے شاکر دو مرید کے سامنے غضب اور بخل کی گرائی کرتے رہیں اور اس سلطے میں کسی طرح کی رخصت نہ دیں ہی کہ اگر انہوں کے تا بابتہ اگر کم کی اجازت نیادہ کے لیے بہانہ بین ہا کہ اس خاس می کہ کی اجازت نیادہ کے لیے بہانہ بین جن ہوئے گی اس کے خاس کی اس کہ کہ عشل کوگا اس سے دھوکا کھا جاتے ہیں اور وہ یہ جمعے ہیں کہ ہارا خضب بھی جن ہور کہ کی کہ جن ہے۔ کی کہ معتل کوگ اس سے دھوکا کھا جاتے ہیں اور وہ یہ جمعے ہیں کہ ہارا خضب بھی جن ہور کوگ کی جن ہے۔

## حسن خلق کے حصول کاسبب

یہ بات آپ اچی طرح سمجھ بھے ہیں کہ حن غلق کا حاصل ہے کہ قت مقل معدل ہو حکت کائل ہو شہوت اور غضب کی قت مقل اعتدال کے ساتھ شریعت و عقل کے آبالا اور مطبح ہوں یہ اعتدال دو جھوں ہے حاصل ہو آ ہے پہلی وجہ ہے کہ آدی پر غدا کا فضل و کرم ہو اور وہ اپنی پیدائش کے روز اقل ہی ہے خوش خلق اور کائل العقل ہو 'شہوت و غضب اس پر غالب نہ ہوں بلکہ یہ دونوں عقل و شرع کی پابند ہوں۔ ایسے فضع کو عالم بنے کے لیے ظاہری تعلیم کی اور مؤقب بنے کے لیے ظاہری تعدیم کی مفروت میٹی علیہ السلام ' معزت کی علیہ السلام ' فاتم الانہیاء موروت نہیں ہوتی بلکہ یہ فطری عالم اور مؤوب ہو آ ہے جیسا کہ حضرت عیٹی علیہ السلام ' معزت کی علیہ السلام ' فاتم الانہیاء مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم اور دو سرے انہیاء علیم المسؤة والسلام شے۔ اور یہ امریکی بعید نہیں ہے کہ آدی کی طبح اور فطرت میں دو بات موجود ہو جو اکساب سے حاصل ہو تی ہمیت سے بچھ شروع ہی سے جو آت مند ' او رحاوت پیشہ ہوتے ہیں ' گران میں یہ اوصاف بعض او قات ان اوصاف کے حال بعض نے خواں سے اختلاط رکھنے کی بنا پر ' اور بعض او قات کی طبح ہوتے ہیں۔ دو مری وجہ یہ ہم کہ ان اخلاق کو مجاہدے اور اس سے دو کام لے جن سے مطلوبہ خلق حاصل ہو جائے شاتہ جو محض سخاوت افتیا رکنا چاہتا ہوں سے احداد سے ماصل کرے بیتی نفس سے دہ کام لے جن سے مطلوبہ خلق حاصل ہو جائے شاتہ جو محض سخاوت افتیا رکنا چاہتا ہو سے اور اس کے لیفس پر مبرکر تا پر اس سے خاوت پیشہ لوگوں کی تقلید کرنی چاہئے اور ان کے طریقے پرمال خرج کرنا چاہئے ' خواہ اس کے لیفس پر مبرکر تا پر ہے ' اور یہ سے اور ان کی طریقے پرمال خرج کرنا چاہئے ' خواہ اس کے لیفس پر مبرکر تا پر ہے ' اور یہ سے خاوت پیشہ لوگوں کی تقلید کرنی چاہئے اور ان کے طریقے پرمال خرج کرنا چاہئے ' خواہ اس کے لیفس پر مبرکر تا پر سے اور اور کو سے اور تا ہو کے اور ان کی طریقے پرمال خرج کرنا چاہئے ' خواہ اس کے لیفس پر مبرکر تا پر سے ' خواہ اس کے لیفس پر مبرکر تا پر ہو کے اور دو اس کی خواہ اس کے اور کو اس کے دور تو اس کی خواہ اس کے خواہ اس کی خواہ کی خواہ کی دور آت کی خواہ کی تو دور کی خواہ کی دور کو کرنا چاہ کی خواہ کی دور کو کی دور کی کو کرنا چاہ کی کو کرنا چاہ کی خواہ کی کو کرنا چاہ کو کی خواہ کی کو کرنا چاہ کو کرنا چاہ کی کو کرنا چاہ کی کو کرنا چاہ کو ک

سلسلہ اس وقت تک جاری رہنا چاہتے جب تک کہ نفس اس کاعادی نہ ہوجائے 'اور سخاوت طبیعت نہ بن جائے۔ ای طرح جس فخص پر کبر غالب ہو اور وہ متواضع بنا چاہتا ہو اسے متواضع لوگوں کے افعال کی پابٹری کرنی چاہئے 'اور اس سلسلے میں اس وقت تک مجاہدہ کرنا چاہئے اور نفس کے تواضع ہیں اگر نوس کے تواضع اس کے نفس پر سمان نہ ہوجائے 'تمام اخلاق محمودہ کے حصول کا یمی طریقہ ہے۔ اس کی انتمایہ ہو کہ متعلقہ خلق آدی کی طبیعت بن جائے اور اس میں اندت محسوس ہونے گئے 'شلا تخی اس محفول کا یمی طریقہ ہے۔ اس کی انتمایہ ہو گئے میں اسے الدّت محسوس ہونے گئے 'شلا تخی اس محفول کا یمی طریقہ عبدان کرج کرے اور اس میں اسے الدّت کے بجائے تکلیف ہوتی ہو تو اسے تخی نہیں کہیں گئے 'اس طرح متواضع وہ محفی کملائے گا جے تواضع میں مزہ طے۔ دینی اظلاق نفس میں اس وقت تک رائخ نہیں ہوتے جب تک کہ نفس تمام اعمال پر سے نفرت نہ کرنے گئے 'اور ان سے تکلیف محسوس نہ کرنے گئے 'اور ان سے تکلیف محسوس نہ کرنے گئے 'اور ان سے تکلیف محسوس نہ کرنے گئے 'اور تمام اعمال کا عادی نہ بن جائے 'اور ان کی پورے شوق و رغبت کے ساتھ پابندی نہ کرنے گئے '

جعلت قرة عينى فى الصلاة (نائى-انن) ميرى آكوك فعدك نمازيس ركى كي ب-

نمازیں آپنے آکھوں کی محدثرک اس کے محسوس کی کہ یہ نیکی آپ کی عادت بن کی تھی، جب تک نفس عبادت میں مشقت اور ممنوعات کے ترک میں دشواری محسوس کر تا رہے گا تب تک نقصان باتی رہے گا' اور سعادت کا کمال حاصل نہ ہوگا۔ البتہ مشقت اور تکلیف کے احساس کے ساتھ اعمالِ مسند کی موا کھبت عدم موا کھبت سے بہترہ محرر غبت کے ساتھ نیک عمل کرئے سے بہتر نہیں ہے' ارشادِ باری ہے:۔

ے بہتر نہیں ہے'ارشادِ ہاری ہے:۔ وَإِنّهَالْكَبِيْرَةُ إِلاَّعَلَى الْحَاشِعِيْنَ (پارة آبته) اور بے ملک نمازد شوار مرور ہے لیکن جن کے دل میں خشوع ہے ان پردشوار نہیں ہے۔

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرات بين-

اعبدالله في الرضاء فان لم تستطع ففي الصبر على ماتكره خير اكثيرا (طراني بير)

الله کی عبادت رضا کی حالت میں کر'اگریہ ممکن نہ ہو تو جو پڑتھے تاپند ہو اس پر مبر کرنے میں بواخ ہرہ۔ پھر سعادت کا یہ کمال نمیں ہے کہ بمبی نعل رضا و رغبت سے ہو'اور اس میں لذّت طے'اور بمبی اس کے برعکس ہو' بلکہ جرلحہ اور ہر آن ایک ہی حالت رہنی چاہئے' بلکہ عمر کے ساتھ ساتھ شوق و رغبت اور اُنس و رضا میں زیادتی ہونی چاہئے' سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمی فخص نے سعادت کے متعلق وریافت کیا' آپ نے فرمایا ہے۔

طول العمر في طاعة الله (ابومنعور ديلي- ابن عمل) خداك الحاحث من عمر كاطويل بونا-

یی وجہ ہے کہ انبیاء علیم السلام اور اولیاء اللہ موت کو ناپند کرتے تھے کیونکہ الدنیا مزرعة الانحرة (دنیا آخرت کی کین ہے ، جس قدر عمر ہوگا اس قدر عبادات ہوں گی اور اس نبیت ہے اجرو ثواب بھی زیادہ ہوگا انفس طاہرے آطہر ہے گا اظلاق قوی سے قوی تر اور حسن سے اَحسن بنیں مے علاوہ اَزیں عبادات کا مقعد یہ ہے کہ قلب پران کا اثر ہو اور قلب پراثر اسی وقت ہوتا ہے جب عبادات پر مُواظبَت اور مداومت ہو۔

ان اخلاق کا متعمد یہ ہے کہ ول میں دنیا کی مجت باتی نہ رہے 'اور الله کی مجت رائخ ہوجائے 'الله کی طاقات کے علاوہ کوئی چنر اسے محبوب نہ ہو 'وہ اپنا تمام مال اس طریقے پر خرج کرے جس طریقے سے اللہ تک پنچا جاسکتا ہو 'غضب اور شوت دونوں انسان كے ليے معظمين ان دونول قوتول كو شريعت كے بتلائے ہوئے طريقے ير استعال كرے اور انسيں بھي وصول إلى الله كا ذريعه بنائے۔ پھراس طرح کے کاموں سے خوش ہو'اور لذّت پائے۔ اگر کسی کو نماز میں راحت ملتی ہویا آئھوں کی فیمنڈک میسّر ہویا عبادات الحمیمی معلوم ہوتی ہول تو یہ کوئی جرت المحیزیات نہیں ہے عادت ننس کے آندراس سے بھی زیادہ عجیب وغریب چیزوں کے ظهور کا باعث بن سکتی ہے 'ہم شاہوں اور خوش حال لوگوں کو ہمیشہ غم و کرب میں جتلایاتے ہیں ' دو سری طرف مفلس جواری کو دیکھتے وہ بار کر مجی خوش ہو تا ہے اور مزہ یا تا ہے حالا تک جس حال میں وہ ہے اگر دو سرے بھی اس میں جتلا ہوجائیں تو بے قمار زندگی ہی دو بحر موجائے " قمار (بُوت ) سے مال ختم مو تا ہے " محرتا ہو و بریاد مو تا ہے اندگی کی آسائیں چمنی ہیں عالمان وقت کی بازیرس کا خوف تلوار کی طرح کفارمتاہے ، پربھی اس کا چیکا ختم نہیں ہو تا کیوں کہ کھیلتے کھیلتے وہ قمار کا عادی بن جا تاہے اور کوشش کے باوجود وہ اسے چھوڑ نہیں پا آ۔ کوتر باز بھی اپنے کھیل کا اتنا ولدادہ ہے کہ دن بحرد حوب میں کھڑا رہتا ہے ، دحوب کی شدت اسے محسوس نہیں ہوتی کیوں کہ کو تروں ہے اسے عشق ہے ' خلاؤں میں ان کی اُڑان ہے اسے دلچیں ہے ' اور بازی لُگانا اس کامحبوب مشغلہ ہے میں حال ان بد طینت لوگوں کا ہے جن پر رات دن کوڑے برستے ہیں ہاتھ کائے جاتے ہیں انتمائی ہولناک سزائیں دی جاتی ہیں ،قیدد بند کی معوبتیں برداشت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے لیکن وہ اپنی حرکات سے باز نسیں آتے ، وہ اپنے مشاغل کو قابلِ اخر سجھتے ہیں 'اور تمام سزائیں بنسی خوشی برداشت کرتے ہیں حدید ہے کہ اگر چوروں کو قتل بھی کردیا جائے تو وہ مسروقہ مال کا پتا نہ دیں اورائے ساتھیوں کی نشاندی نہ کریں۔اس کی دجہ بھی ہے کہ وہ اپنے کام کو کمال اور تہور کو شجاعت سیجھتے ہیں اور ان مشغلوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے سزائیں سینے سے بھی گریز شیں کرتے ' یہ سزائیں ان کے لیے سامان راحت ہیں۔ بدترین حال ان مختول کا ہے جو عورتوں کی صورت بتا لیتے ہیں 'ادرائی اس زموم حرکت پر فخرکرتے ہیں ہر مخص اپنے اپنے مال میں متت ا پنے اپنے پیشے پر نازاں ہے وا وو کلوک و سکا طین ہوں کی مخراور جام۔ یہ سب امور عادت اور ایک ہی کام پر مسلسل مواظبت کے نتیج میں سامنے آتے ہیں اور جب اپنے ہم نداق اور ہم مشربُ لوگوں میں ہمی ان کامشاہدہ ہو تا ہے تو یہ امور تنس میں اور زیادہ رائخ ہوجاتے ہیں بسرحال جب نفس انسان باطل سے تلذُّ وعاصل كرسكتا ہے اور بُرائيوں كى طرف ماكل ہوسكتا ہے توحق سے لطف کول نہیں اٹھاسکتا 'اور اچھا تیوں کی طرف کیوں نہیں مائل ہوسکتا بلکہ رذائل کی طرف میلان طبعی نہیں ہوتا 'یہ ایہا ہی ہے جیسے کوئی مخص مٹی کھانے کی رغبت رکھتا ہو کیا اس رغبت کو فطری کہا جاسکتا ہے۔ کسی مخص کا حکمت اللہ کی عبت معرفت اور عبادت کی طرف ماکل ہونا ایسا ہے جیسے کوئی کھانے پینے کی طرف ماکل ہو ،جس طرح کھانے کی رخبت فطری ہے اس طرح اللہ ک مجت معرفت اور عبادت کی طرف میلان مجی طبیعت قلب کامقتفی ہے اکوں کہ قلب امررتبانی ہے اشموت کے تقاضوں کی طرف اس کامیلان عارضی تو ہوسکتا ہے دائی اور فطری نہیں ہوسکتا ، قلب کی اصل غذا تھے۔ معرفت اور مبت اللی ہے ، اگر عوارض کی وجد سے وہ طبی تقاضوں سے منحرف ہوجائے توبید ایسا ہے جیسے کسی مخص کے معدے میں خلل ہوجائے اور کھانے کی اِشتماماتی نہ رہے 'حالا ککہ کھانا معدے کی غذاہے 'اور اس برانسان کی زندگی موقوف ہے۔ اس مثال سے بیبات ظاہر ہوئی کہ جو دل غیراللہ ک طرف جس قدر ما تل ہوگا اس قدر اس میں مرض ہوگا ہاں اگر کسی غیراللہ سے محبت اللہ کے لیے ہو تو کوئی مضا کقیہ نہیں'ا ہے مرض نبیں کما جائے گا' بلکہ یہ محبت بھی طبعی کہلائے گ۔

اس تغییل سے یہ بات امچی طرح ثابت ہو چی ہے کہ ریاضت کے ذریعہ اظلاق حنہ کا اکتباب کیا جاسکتا ہے بین اگر کوئی مخص اولاً انہیں بتگف افترار کرے اور ان کی پابندی رکھے تو آخر الاَ مریہ اخلاق طبی اور خلتی ہوجاتے ہیں ، قلب اور اعضاء کے ماہین یہ عجیب تعلق ہے کہ جو صفت قلب میں پیدا ہوتی ہے اعضاء پر اس کا اثر ضرور پڑتا ہے ، اور اعضاء تقلب کے اشارے پر حرکت کرنے گئتے ہیں ، اس طرح اعضاء پر جو حرکات طاری ہوتی ہیں قلب ان سے متأثر ہوتا ہے ، قلب اور اعضاء کی آثر پذری کا یہ سلمہ جاری رہتا ہے۔ اس حقیقت کو ایک مثال کے ذریعہ مجھنے میں آسانی ہوگی۔

شلاکی فض فن کتابت میں ممارت حاصل کرتا چاہ توائن کا یہ طرف ہے کہ وہ مصل کے سلیط میں امرین فن کا تبول کی تقلید

کرے اور جس طرح وہ حروف و الفاظ لکھتے ہیں ای طرح وہ بھی لکھے اُدر عرصة وراز تک اس کی مصل جاری رکھے یہاں تک کہ

کتابت اس کی عادت بن جائے اور خوبصورت حوث جس طرح بہ لکلف بنتے تھے اب بلا لکلف بننے کیس ای طرح آگر کوئی

مخص قتید بنتا چاہے تو اسے فقماء کی تقلید کرنی چاہئے ' یعنی فقہ کے مسائل کا بار بار بھرار و اعادہ کرنا چاہئے تاکہ وہ مسائل اُذیر
موجا میں اور دل تک ان کا اڑ پہنچ 'اور قتید النفس ہوجائے اسی طرح می 'مثق ' بدیار اور متواضع بننے کا خواہش مند بھی ان لوگوں

کی تقلید کرے جو صبح معنی میں سخاوت ' تقوی ' جلم اور تواضع کے زیورے آراستہ ہیں۔ تقلید کی اپڑار الکلف سے ہوتی ہے ' بعد میں

زیر تقلید کرے جو صبح معنی میں سخاوت ہیں اور طبیعت میں جڑ کار لیتے ہیں ' اظلاق کے اکساب کی بھی تدہر ہے۔

یماں یہ بات یاور کھنی چاہئے گہ جس طرح فقہ کا طالب علم آیک روز کی چھٹی ہے اپنے مقصد میں ناکام نہیں ہو آ اور آیک دن کے مطالعہ و تحرار سے فقیہ نہیں بنآ اس طرح اجمال حنہ کے ذریعہ قلب کے تزکیہ ' بخیل اور خسین کا طالب آیک دن کی عبادت سے یہ مقصد حاصل نہیں کرسکا اور نہ ایک روز کی معصیت ہے اس مقصد کی شخیل میں رکاوٹ ہوسکتی ہے۔ اکا برے اس قول کا سب بن سکتا ہے۔ اگر یہ سلنے دراز رہ تو طبیعت میں سستی ہدا ہوسکتی ہے ' اور نفس بے عملی کا عادی بن سکتا ہے ' اور بستی اور بے عملی فقہ سے حروی کا باعث بن عتی ہے ہی حال صغیرہ کا ناہوں کا ہے کہ ایک گناہ صغیرہ کا اور نہ سب اور استی اور بے عملی فقہ سب ہو آ ہے۔ اور نفس بے عملی کا عادی بن سکتا ہے ' اور بستی اور بے عملی فقہ سب ہو آ ہے۔ اور بست سے صغیرہ گناہ ول کر کیرہ گناہ ول صغیرہ گناہ ول کا ہے کہ ایک گناہ صغیرہ کا اور نہ کی خور گناہ کا سب ہو آ ہے اور بست ہو آ ہا ہے۔ اور بست ہو آ ہا ہا ہو گئا ہو آ ہو گناہ کا طرح آب ہو آب ہو

بت نے فقہاء ایک دن کی تعطیل کو حقیراور فیرمور ہے جے ہیں۔ ان کی بید عادت مسلسل تعطیل کا باعث بن عتی ہے ، وہ نفس کو تعطیل کے فیرمؤر ہونے کا فریب دیتے رہیں گے اور طبیعت کو فقہ سے دور کرتے رہیں گے ' بی عال ان لوگوں کا ہے جو صفیرہ کا نہوں کو اہمیت نہیں دیتے اور انہیں حقیر تصور کرتے ہیں ' اور نفس کو توبہ کا فریب دیتے رہی ہیں ' یماں تک کہ توبہ کی توفق نہیں مہرتی اور موت کا آئنی پنجہ انہیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے گناہوں پر اصرارسے دل سیاہ ہوجاتے ہیں 'اور توبہ کی توفق نہیں ہوتی اور مون نے بی موادہے 'اور بی اس آئیت کے معنی ہیں۔

وَجَعَلْنَامِنْ بَيْنِ أَيْلِيهِمُ سَلَّا وَمِنْ خَلْفِهِمُ سَلَّا (پ٢٢ر١٨ آيت ٩) اور بم نايك آوان كرماخ كردى اورايك آوان كي ي كرى -

حضرت علی فرماتے ہیں کہ قلب میں ایمان کی ابترا ایک سفید نقطے ہے ہوتی ہے ' متنا ایمان زیادہ ہوتا ہے اس نقطے کی سفیدی اور جم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے ہیں ایمان کی ابترا ایک سفیدی اور جم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے ہیں کہ تمام دل نورانی ہوجا تا ہے 'اور نفاق کا آغاز ایک سیاہ نقطے ہے ہو تا ہے 'جس قدر نفاق پر معتا ہے اس نقطے کی سیاہ پر جا تا ہے۔
اس تغمیل ہے ابت ہواکہ اسمے اخلاق مجمی طبعی ہوتے ہیں 'اور خلقۃ آدمی کے فلس میں پائے جاتے ہیں 'میں ان کا اکتساب کرنا پر تا ہے 'اکتساب کی ابتدا تکلیف ہے ہوتی ہے 'بعد میں میں اخلاق عادت اور طبیعت بن جاتے ہیں۔ نیک لوگوں کے مشاہدے کرنا پر تا ہے 'اکتساب کی ابتدا تکلیف ہے ہوتی ہے 'بعد میں میں اخلاق عادت اور طبیعت بن جاتے ہیں۔ نیک لوگوں کے مشاہدے

اور ان کی تقلید سے بھی اچھے اخلاق حاصل ہوتے ہیں 'کون کہ طبائع نقل میں ماہر ہوتی ہے' اور وہ خیرو شرہر طرح کے امور سرقہ کرلتی ہیں' جس محض میں سے تیول باتیں طبع' عادت اور تعلم بیک وقت موجود ہوں بلاشبہ وہ محض نسیلت کے اعلی درجے پرہے' اور وہ محض ذکت اور خدا تعالی سے بعد کے انتہائی ورجے پرہے جس کی طبیعت بھی سلیم نہ ہو' عادیاً شرکو پہند کریا ہو اور دوست احیاب بھی برے ہوں' باتی لوگ ان دونوں کے درمیانی درجات برجس' قرآن یاک میں ہے۔

فَمَنُ يَعُمَّلُ مِثُقَالَ ذَرَّةٍ خَيُراً يَرَّهُ وُمَنُ يَّعُمِّلُ مِثُقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ (پ٣٠ر٣٣ آيت ٨-٨)

جو مخض (دنیا میں) ذرّہ برابریکی کرے گاوہ (وہاں) اس کو دیکھ لے گا اور جو مخض ذرّہ برابربدی کرے گاوہ اس کو دیکھ لے گا۔

وَمَاظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُواْ انْفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ (بِ١٠١٣ آيت ٣٣) اوران رالله تعالى في درا علم نبيل لين وه آپ ي اپ اور علم كررج تقد

# تہذیب اخلاق کے حصول کا تفصیلی طریقہ

بدن اور نفس: یہ بات آپ پہلے جان بچے ہیں کہ اظاق میں اعتدال نفس کی صحت اور اعتدال ہے انحراف نفس کے مرض کی علامت ہے' یہ آبیا ہی ہے بدن کے مزاج میں اعتدال شدر ستی اور اعتدال ہے انحراف بھاری کی دلیل ہے' زیر بحث موضوع کے سلسلے میں ہم بدن کو بطور مثال بھان کرسکتے ہیں' جس طرح بدن سے امراض دور کر کے اس کی صحت اور تذر ستی کے لیے کو شش کی جاتی ہیں اور اسے اظاق فاصلہ سے آراستہ کیا جا آہے' انسان کے جسمانی کی جاتی ہے' اس طرح نفس انسان کے جسمانی نظام میں اصل اعتدال ہی ہے' غذا اور خواہشات کے عوارض سے معدے میں ظکل واقع ہو تا ہے اس طرح نفس انسانی میں بھی اصل اعتدال ہی ہے' چنانچہ اسی اعتدال نفس کی طرف مشہور حدیث میں اشارہ ہے کہ جربچہ معتدل مزاج 'اور صحیح فطرت کا حامل میں اہو تا ہے' بعد میں اس کے والدین اسے اپنے اپنے طرز پر ڈھال لیتے ہیں' حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

کل مولودیولد علی الفطرة وانما ابواه بهودآنه او پنضر انه اویمجسانه (بخاری و مطرانه رای دری)

ہر بچہ فطرت (اصلی ایمان پر) پیدا ہو تا ہے اور اس کے والدین اسے یمودی مفرانی یا مجوس بنا لیتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ آدمی عادت یا تعلیم کے ذریعہ رذا کل افقیار کرتا ہے پیدائش کے وقت یہ رذا کل اس کے اندر پیدا نہیں ہوتے نیزجس طرح بدن ابتدائی سے کال پیدا نہیں ہوتا ہے اور نشود نمایا تا ہے اس طرح نفس بھی شروع سے کال پیدا نہیں ہوتا ہے اور نشود نمایا تا ہے اس طرح نفس بھی شروع سے کال پیدا نہیں ہوتا بلکہ بتدریج کمال حاصل کرتاہے 'البتہ بدن کی طرح نفس میں کمال حاصل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے 'تعلیم و تربیت اور تزکید و تمذیب سے نفس کامل ہوتا ہے۔

اگریدن میح ہو تو طبیب اس کی صحت کی تفاظت کے لیے تدہیری کرتا ہے اور بیار ہوتو اس کی صحت کی واپسی کے لیے جدوجدد کرتا ہے اس ملی ملی اور صفاحے کی ال اور صفاحے محروم کرتا ہے اس طرح آدمی کو چاہئے کہ وہ پاک وصاف اور شائت و مدّب نفس کی تفاظت کرے اور صفاح کا طارح اس کی ضد نفس میں کمال اور صفاء پیدا کرنے کی کو مشش کرے جس طرح بدن کے نظام احترال کو در ہم برہم کرنے والی علمت کا طارح اس کی ضد سے کیا جاتا ہے لین حوارت کا مرف کا علاج تعلیم سے کیا جاتا ہے اس کی اطاح تعلیم سے کیا جاتا ہے۔ مرض کا علاج تواضع سے 'اور حرص و جاتا ہے۔ مرض کا علاج تواضع سے 'اور حرص و

ہوس کا علاج نفسانی خواہشات کے سلاب پر بندلگانے سے کیا جاتا ہے خواہ اس علاج میں تکلف ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔جس طرح بدن کی پیاریوں کا علاج دوا کی تلخی برداشت کرنے اور ول کی خواہشات کو دہانے سے ہو تا ہے اس طرح نفس کے امراض بھی عابدے کی تکفی اور شدت پر مبرکے بغیردور نہیں ہوتے ملکہ دل کے امراض میں اس مجاہدے کی ضرورت بچھ زیادہ ہی پرتی ہے'اس لیے کہ بدن کی بیاریوں کا خاتمہ تو اس دفت ہوجا تا ہے جب انسان کی روح اس کے جسم کاساتھ چھوڑتی ہے لیکن دل کے امراض مرنے کے بعد بھی ہیشہ بھشہ کے لیے باتی رہ جاتے ہیں۔ نیز جس طرح حرارت کے نتیج میں پیدا ہونے والے جسمانی مرض کے لیے بر سرد دوا اس دقت تک مفید ہوتی جب تک وہ مرض کی شقت وضعف کو سامنے رکھ کر جمویزند کی مخی ہواور اس میں مقدار کی کی<sup>،</sup> نطاوتی کی رعایت ند کی گئی ہو اس کے لیے اطباع نے ایک معیار مقرر کرر کھاہے اس معیار کی روشنی میں وہ ووا کی مناسب مغید اور مرض کے لیے مؤر مقدار تجویز کرتے ہیں اگریہ معیار محوظ نہ رہے تو مرض کم ہونے کی بجائے زیادہ ہوجائے این عال نفس کی باریوں کا ہے۔معالج کو چاہتے کہ وہ جن اخلاق کا ان کے آضداد سے علاج کرے ان میں بیرمعیار ملحظ رکھے۔دوا کامعیار مرض کی روشنی میں منعتین کیا جا تا ہے ؛ چنانچہ طبیب اس وقت تک کسی مرض کاعلاج نہیں کر ناجب تک وہ یہ پتا نہیں چلا ایتا کہ زیر علاج مرض کاسب بارد ہے یا حارب اگر وہ مرض حرارت کی بنایر ہے تو وہ اس کے ضعف و شدت پر نظر ڈالا ہے ، مجریدن کے احوال ، وقت کے تقاضے مریض کی عمراور اس کے مشاغل وغیرہ بھی معالج کی نظر میں رہتے ہیں اور وہ انہی کی روشنی میں علاج تجویز کر آ ب ای طرح مرشد کو چاہتے کہ وہ اپ ذریطاح موحانی مریضوں پر ریا ختن اور مجاہدوں کا اتنا بوجدنہ ڈالے کہ وہ اسے برداشت نه كرسكيں انيزائي مريض كے ليے كوئى مجاہدہ اس وقت تك تجويزنه كرے جب تك اس كے مرض كا معج طور پر اندازہ نه كرلے۔ علاج کے سلسلے میں طبیب کا فرض ہے ہے کہ وہ مرض دیکھ کردوا دے اگر اس نے تمام امراض کاعلاج ایک ہی دوا ہے کیا تواس کا انجام مریضوں کی ہلاکت کے علاوہ بچے نہیں ہوسکا۔ ای طرح مرشد کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام مریدین کی اصلاح کے لیے ایک ہی طریقته اختیارنه کرے۔ اگر کسی نے ایساکیا تو وہ اپنے روحانی مریضوں کے دلوں کو ہلاکت میں جتلا کردے کا مرشد کا فرض بیرے کہ وہ سب سے پہلے اپنے مرید کے مرض کی تشخیص کرے اس کے حالات پر نظر ڈالے 'اس کے تن دسال اور طبیعت و مزاج کی رعایت کرتا ہے 'ان تمام امور کا جائزہ لینے کے بعدوہ اس کے لیے کرتا ہے 'اور یہ دیکھے کہ دہ مجاہدے کی کس قدر مشقت اور تقب برداشت کرتا ہے 'ان تمام امور کا جائزہ لینے کے بعدوہ اس کے لیے کوئی مجاہدہ تجویز کرے۔ اگر مرید مبتدی مواور شریعت کی صدودسے ناواقف ہوتو پہلے سے طمارت اور نماز اور ظاہری عبادات کے سائل سکملائے جائیں آگر دہ حرام مال میں مشغول ہو اور معصیت کا اِرتکاب کرنا ہو تو اسے منع کرے اور کناہوں کی زندگی مذارنے سے روے ،جب اس کا خا ہر گناہوں کی آلودگی سے پاک اور عبادات کے نور سے منور ہوجائے تواحوال کے قرائن سے اس کے باطن کا جائزہ لے اور اخلاق وعادات اور قلب کے امراض کا تجزیہ کرے 'اگر اس کے پاس ضرورت سے زائد مال ہو تو اس سے لے لے اور خرات کردے تاکہ اس کے ول میں مال کی طرف کوئی اِلتفات باقی نہ رہے اور وہ بوری طرح اللہ کی طرف ماکل ہوجائے' ای طرح اگر مرید کے دل میں تکبّر' رغونت' اور عزت ننس کا احساس زیادہ ہو تو اسے مانگنے اور لوگوں کے سامنے دست سوال درا زکرنے کے لیے بازار بھیج اکم نکہ تکبراور رغونت اور اپنے آپ کو برا سمجنے کا احساس ذلت کے بغیر نہیں جا آ۔ اور مكد أكرى سے زيادہ باعث ذلت چيز كوئى دو سرى نسيس ب جب تك يد بارى المجى طرح ختم ند موجائے اس وقت تك وہ اسے اس ذلیل پیشے کی پابندی کرنے کا ملقت بنائے "کبراور رعونت قلب کی بدترین مملک بیاریاں ہیں اگر کسی مرید پر جم ولباس کی نظافت کا خیال غالب ہو اور وہ مغائی کی طرف زیادہ ماکل نظر آتا ہو تو اس سے کمریلو کام لئے جائیں مثلاً کمری مغائی کرائی جائے گندی جگوں پر جما رو لکوائی جائے 'باور چی خانے کا کوئی کام سرو کردیا جائے آکہ وحویں سے سابقہ پڑے 'اور نظافت کی رعونت باتی نہ رہے۔جولوگ اپنے کپڑوں میں زیب و زینت افتیار کرتے ہیں اور خوبصورت جائے نمازیں تلاش کرتے ہیں ان میں اور ولہنوں میں کوئی فرق نہیں ہے 'دلنیں بھی دن بھراپی آرائش میں مشغول رہتی ہیں نیزاس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ آدی اپنے آپ کو بوج یا پھرے منم کی پرستش کرے 'جب بھی بندہ فیراللہ کی پرستش کر آ ہے اس کا قلب اللہ سے مجوب ہوجا آ ہے 'جو مخص اپنے لباس میں اس کی پاک اور صلت کے علاوہ بھی کسی چیز کا خیال رکھے وہ اپنے نفس کا بچاری ہے ، مجاہدے کے لطا نف میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مرد این می ندموم اور فتیج عادت سے بازنہ آئے تو اس کا رخ اس ندموم عادت سے بٹاکر کی دو سری ندموم عادت کی طرف چیرن عاب جاہتے جو اس سے کم درج کی ہو۔ یہ ایہا ہی ہے جیسے کوئی فخص کیڑوں پر نگا ہوا خون پیشاب سے وحوے اور پیٹاب کوپانی سے وحود الے۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ پانی سے خون زائل نہ ہو تا ہو' یا جیسے بیے کو محتب میں اولا گیند کے سے کھیلنے کی ترخیب دی جائے ' پر کھیل سے اچھے لباس کی طرف اکل کیا جائے ' اچھے لباس اور زینت و تفاخر سے ریاست و جاہ ک طلب پر اکسایا جائے ' اور آخر میں اسے آخرت کی ترخیب دی جائے آگر کمی مخص کا دل ایک دم ترک جاہ پر آمادہ نہ ہو تو اسے معمولی درج کی جاہ کی ترغیب دینی چاہئے اور اسے بندرت اس صفت سے ہٹانا چاہئے اس طرح اگر کسی مخص پر کھانے کی ہوس غالب پائے تواسے روزہ اور کم خوری کا پابند کردے ، پھراہے اس امر کا مکلف بنائے کہ وہ لذیذ کھانے تیار کرے ، وو سرول کو کھلائے ، اور خود نه کھائے ' یمال تک کہ اس کانفس عادی ہوجائے اور اس میں مبر کی قوتت پیدا ہوجائے ' ہوس کا خاتمہ ہوجائے۔ اس طرح اگر کوئی مرید نوجوان ہو' اور نکاح کا خواہش مند ہو لیکن نان نفقہ سے عاجز ہو تواہے روزہ رکھنے کے لیے کیے بعض او قات روزے سے بھی شہوت کم نہیں ہوتی اس صورت میں مرید سے کے کہ وہ ایک دن اپنا روزہ پانی سے افطار کرے ، روٹی نہ کھائے ، دوسرے دن روثی سے افطار کرے پانی نہ بے گوشت اور دو مرے سالنوں کے استعال سے منع کرے یہاں تک کہ اس کی شہوت ختم ہوجائے شروع میں بھوک سے اچھا کوئی دو مراعلاج نہیں ہے 'اگر اس پر غصے کا غلبہ دیکھیے تو مخل اور خاموثی اعتبار کرنے کا تھم دے 'اور اس پر ایسے لوگ مسلّط کردے جو ہد اخلاق ہوں' اور ایسے ہی لوگوں کو خدمت پر اسے مامور کردے باکہ ان بحے ساتھ رہے رہے وہ او تقول پر مبر کرنے کا خو کربن جائے جیسا کہ ایک بزرگ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ ترایے لوگوں کی مزدوری کیا کرتے تھے جو بد اخلاق ہوں اور زشت روئی اور درشت کلامی ان کی عادت ہو' وہ ان کی طرف ہے پہنچے والی ہرا نہت پر مركرتے تيے اور خصر بي ليتے تيے ، شروع شروع من ايماكرنے كے ليے انس كلف سے كام لينا يوا أبعد ميں مبران كي عاوت بن می یماں تک کہ اس سلسلہ میں ان کا نام مثال کے طور پرلیا جانے لگا۔ بعض بزرگ اپنے اندر کمزوری اور بزدلی پاتے تھے اس کا علاج انهول نے اس طرح کیا کہ وہ سمندر کے سینے پر اس وقت سفر کرنے لکے جب موسم سرد ہو' اور موجیس مضطرب ہوں۔عبادت سے مشتی اور کا بل کے علاج کے لیے ہندوعابد رات بحرا یک ہی پہلو کمڑے رہتے ہیں بعض بزرگ سلوک کی ابتدا میں سُت تھے ' انہوں نے اپنے مرض کاعلاج اس طرح کیا کہ رات بحر مرکے بل کھڑے رہے تاکہ نفس اس مشقت سے کھرا کرپاؤں پر کھڑا ہونے یر رضا مند ہوجائے بعض لوگوں نے مال کی محبت ول سے اس طرح سے ذاکل کی کہ درہم و دینار دریا برد کردئے خیرات کرنے کے بجات دریا میں بمانے کو انہوں نے اس لیے ترج دی کہ خرات کرنے میں ریا کاری کا اندیشہ تما۔

ان مثانوں سے امراض قلب کے علاج کے طریقے معلوم ہوتے ہیں تیکن یماں ہمارا مقعد ہر مرض کی دوا بیان کرنا نہیں ہے ' دوائیں اور علاج کے طریقے تو ہم آئیدہ صفحات میں بیان کریں گے 'اس وقت تو ہمارا مقعد صرف یہ بیان کرنا ہے کہ ہر مرض کا علاج اس کی ضد پر عمل کے ذریعہ بی ممکن ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں یہ طریقہ علاج ایک بی جملے میں بیان فرمایا ہے: وَاَمْا مَنْ خَافَ مَقَامَرَ تِبِهُ وَنَهِ مَی النّفُس عَنِ الْهُولِی فَانِّ الْجَنَّفَ هِ مَی الْمَاوٰی (پ۳۳۰م

آیت ۲۰۱۰)

اور جو مخص (دنیا میں) اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور ننس کو حرام خواہش سے رو کا ہوگا سوجنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔

مجابدے میں اصل اور اہم تربات بد ہے کہ جس بات کا عزم کرے اسے پوراکرے۔ چنانچہ اگر کوئی مخص ترکِ شہوت کا عزم

کرلے اور اس راہ میں کچھ وشواریاں پیش آئیں توان دشواریوں کو انگیز کرنے کا حوصلہ رکھے 'اوریہ سجھ کہ یہ دشواریاں بطورِ ابتلاً و آزمائش پیش آئی ہیں 'ان دُشواریوں سے نبر آزما ہوکر اپنے ارادے پر قائم رہنا ہی مجاہدہ ہے عمد فلخی کرے گاتو نفس کو الی ہی عادت ہوجائے گی 'اوروہ تباہ ہوجائے گا'اگر خدانخواستہ بھی عہد فلخی کی فریت آجائے تواپنے آپ کو مزادے جیسا کہ ہم نے محاب اور مراقبہ کے باب میں نفس کو مزا دینے کے موضوع پر تفتلو کی ہے آگر نفس کو مزانہ دی تو نفس اس پر غالب آجائے گا'اور تمام ریاضت بریاد جائے گی۔

#### قلۇب كى بيارى اور صحت كى علامتىن

جاننا چاہئے کہ ہر عضوبدن ایک مخصوص فعل کے لیے پیدا ہوا ہے 'اگر دہ فعل جس کے لیے عضوی مخلیق کی مئی ہے اس عضو سے مرزَد نہ ہوا در مرزَد ہو تو اصطراب کے ساتھ مرزَد ہو تو کہا جائے گا کہ یہ عضوا پی صحت کھو چکا ہے ' ہاتھ کا مرض یہ ہے کہ اس میں پکڑنے کی صلاحیت باتی نہ رہے ' آنکہ کا مرض یہ ہے کہ دہ دیکھنے سے محروم ہوجائے اس طرح قلب کا مرض یہ ہے کہ دہ اپنی مل میں آئی ہے ' اور قلب کا فعل علم ' محکمت اور معرفت' اللہ اس مخصوص فعل سے عاجز رہ جائے جس کے لیے اس کی حخلیق عمل میں آئی ہے ' اور قلب کا فعل علم ' محکمت اور معرفت' اللہ تعالیٰ کی محبت' اس کی عبادت' اس کے ذکر سے لذت حاصل کرنا اور اسے اپنی ہرخواہش پر ترجیح دینا' نیز اپنی تمام خواہشات اور اعضاء سے اس پر مدولینا ہے ' چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَمَاْ حَلَقَتُ الْحِنَّ وَالْإِنُسَ الِآلِيَعُبُكُونِ (ب٢٥٢ آيت٥١) اور ش نجن اور انسان كواس واسط بداكيا مي مرى مبادت كياكري -

کو بھی میسرہ' انسان کی خصوصیت ہے کہ وہ اشیاء کی حقیقوں کا ادراک رکھتا ہے' اور یہ حقیقت ہے کہ اشیاء کی اصل 'ان کا موجِد اور مخترع اللہ تعالیٰ ہیں' اب اگر کوئی مخص کسی شی کاعلم رکھتا ہے لیکن اس کے موجد کی معرفت نہیں رکھتا تو کہا جائے گا کہ وہ اس شی کی حقیقت سے دانف ہی نہیں ہے' معرفت کی علامت محبت ہے' جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھے گا وہ اس سے محبت ہمی

كُمْ كَا اُورْمُبِتْ كَا علامت بيه بِهِ كَداسَ بِرُونِيا كَي مَى مُجِوبِ چِزِكُورَ جَعِنهُ وَي جِكَ جَيها كه ارشادِر بَانَى بِهِ قُلُ إِنْ كَانَ ابِياءَ كُمْ وَابْنَاءُ كُمْ وَاجْوَانُكُمْ وَازْوَاجُكُمْ وَكُومُ وَكُومُ وَالْمُوالُ إِنْ قُتَر ﴿ وَمُرْكُمُ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ

فُتُمُوهَا وَتِحَارَةٍ تَخْشَوُنَ كُسَادَهَا وَمُسَاكِنَ تَرُضُونَهَا اَحْبَ الْيَكُمُ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِفِى سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَنتَى يَاتِى اللّهِ الْمُرِهِ (پ١٠٥ آيت ٢٣)

آپ کم دینجے کہ آگر تمہارے ماں باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری میبیاں اور تمہارا کئید اور وہ ما گنبد اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں نکامی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہو 'اور وہ کھرجن کو تم پند کرتے ہو تم کو اللہ سے 'اور اسکے رسول سے اور اس کی راہ میں جماو کرنے سے زیاوہ پیا رہے ہوں تو تم

فتتقرر ہو۔

جس کے دل میں اللہ تعالی کے سواکس اور چڑی محبت ہے اس کا دل بھار ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کس کے معدے کو روٹی کے بجائے مٹی کی رغبت ہوجائے 'ایسا معدو مریض کملا تا ہے 'یہ قلب کے امراض کی علامتیں ہیں 'اس سے معلوم ہوا کہ تمام قلوب بھار ہیں۔ إلّا ما شاء اللہ۔

بعض امراض اسنے مخفی ہوتے ہیں کہ مریض کو ان کا علم بھی نہیں ہوپا آ۔ دل کے امراض کا حال کچھ ایسا ہی ہے کہ صاحب مرض کو اپنے مرض کا پیتہ بھی نہیں چانا۔ اس کے وہ ان سے غفلت برتا ہے 'اگر وہ مرض کا حال جان لے آواس کی دوا کتی پر مبر کرنے کی ہمت کھو بیٹے اس لیے کہ دل کے مرض کی دوا شہوتوں کی خالفت ہے جس کی تکلیف جاں کئی کی تکلیف سے زیادہ سخت مجمی جاتی ہے 'اگر کمی فخص کے اندر مبر کا یا را بھی ہو تو ایسا طبیب حاذق میسر نہیں آ آ ہو اس کا ضح طریقے پر علاج کرسکے 'دل کی بیاریوں کے معالج علاء ہو سکتے ہیں' لیکن ان کے قلوب خود بھاریوں میں جب دہ اپنا ہی علاج نہیں کرپاتے تو دو مرے کا علاج کیا کریں گے 'اس اغتبار سے دل کا مرض تکھین اور لا علاج بن گیا ہے 'ول کی بھاریوں کے علاج کا علم من چکا ہے نہ ان بھاریوں کو سیجھنے والے رہے اور نہ علاج کرنے والوں کا وجود رہا۔ لوگ دنیا کی مجت میں غرق ہیں' اور ایسے اعمال میں مشغول ہیں بیاریوں کو شخصے والے رہے اور نہ علاج کرنے والوں کا وجود رہا۔ لوگ دنیا کی مجت میں غرق ہیں' اور ایسے اعمال میں مشغول ہیں جن کا ظا ہر عباوت ہے اور باطن ریا ہے 'یماں تک اصل امراض کی علامات کا ذکر تھا۔ اب معالجہ کے شتیج میں حاصل ہونے والی صحت کی علامات کا خاصل اس کی علامات کا حاصل اس کی علامات کا حاصل کی علامات کی حاصل کی علامات کا حاصل کی حاصل کی علامات کا حاصل کی علامات کا حاصل کی علامات کا حاصل کی حا

اس سلسلے میں اس بیاری پر نظرر کمنی جاہے جس کاعلاج کرنا ہے 'اگروہ بیاری مثلاً بخل ہے جوہلاک کرنے والی اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہے تواس کا علاج مال خرج کرنے سے ہوگا الیکن بعض او قات مال خرچ کرنے میں صدود سے تجاوز کیا جا آ ہے اور انفاق اسراف میں داخل موجا آ ہے اسراف بھی ایک مرض ہے کیے ایسا ی ہے جیسے کوئی مخص برودت کا علاج حرارت سے کرے اور اتن زیادہ حرارت پنچائے کہ برودت پر حرارت غالب آجائے ظاہرے کہ حرارت کا غلیہ بھی مرض ہے ' بلکہ مطلوب اعتدال ہے 'جس میں نہ حرارت غالب ہوتی ہے اور نہ برُودت' خرج کرنے میں بھی اِسراف اور بخل کا درمیانی ورجہ مطلوب ہے' اگر آپ نقطة اعتدال وردد چزوں كے درميان حدِّا وسط معلوم كرنا جابيں تواس كا طريقه سے كه اس فعل پر نظرواليس جو كمني خلق كے باعث وجود میں آئے اگر وہ فعل سبل اور لذیذ معلوم ہو تو جان لینا جائے کہ یمی خلق نفس برغالب ہے ' شلا اگر مال جمع کرنے اور اسے روکنے میں نفس کومستحقین پر خرج کرنے کے مقابلے میں زیادہ تفرت ہوتو سمجہ لینا جاہے کہ نفس پر ملتی بکل غالب ہے۔اس صورت میں خرچ کرنے اور مستحقین کو ان کاحق پنچانے کا اِلترام کرے 'اور اگر ننس کو مستحق پر خرچ کرنے کے مقابلے میں غیر مستحق پر خرچ کرنے میں زیادہ لذت ملتی ہو اور بیہ خرچ کرنا جمع کرنے سے زیادہ مبل لگنا ہو تو سمجھ لیما چاہیے کہ نفس پر خلق اِ سران غالب بے۔اس صورت میں مال جمع کرنے اور روکنے کی طرف رجوع ہونا چاہیے نفس کی محمرانی اس طرح جاری رکھنی چاہیے اور ب و میستے رہنا چاہیے کہ کون سافعل نفس پرشاق گذر تا ہے'اور کون سافعل سنل ہے۔ اور بدی مرانی اس وقت تک جاری رہنی جاہے جب تک مال کی رغبت قطعی طور پرختم نہ ہوجائے لینی نہ نفس کو خرج سے دل جیسی رہے اور نہ جمع وامساک کی طرف اس کا القات رہے ملکہ اس کی حیثیت یانی کی سی موجائے جو ضرورت کے لیے رو کا جا آ ہے اور ضرورت کے وقت خرج کیا جا آ ہے ' نیز بَذل (خرج كرف) كوامساك (روكنے) يركوني ترجيج نه ہو جوول اس درجه كا موجائے گاوہ ان اخلاق رفيله سے پاك رہے گا۔ الله تعالی تک چینے کے لیے ول کا دُنیاوی علا کُل سے لا تعلق ہونا صروری ہے ' آکہ جب دنیا سے اِذِن سُفر ملے تونہ دل میں کمنی شی کی طرف النفات ہو اور نہ اس کے اسباب کا دھیان ہو۔اس صورت میں نفس کی ربّ کریم کے حضور واپسی اس نفس لطیفہ کی واپسی موگی جو خود بھی اپنے رب سے رامنی ہے اور رب بھی اس سے رامنی ہے 'ایسے بی نفُوس اللہ کے مقرّب بندوں انبیاء ' صدّیقین ' شُداءادر مُلحاء کے زمرے میں شار کئے جاتے ہیں۔

ورمیانی درجہ دونوں طرف کے درجات میں انتمائی دقیق ہے 'بکہ یہ کمنا زیادہ بسترہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے
زیادہ تیز ہے۔ جو لوگ دنیا میں اس دمشوار گذار صراط (راستے) پر قائم رہیں گے وہ آخرت کے 'بل صراط سے سلامتی کے ساتھ
گذریں گے 'اور کیونکہ آدی صراطِ مستنتم کے درجہ اوسط کے ایک نہ ایک جانب تھوڑا بہت جمک بی جا تا ہے اس کا دل
اس جانب متعلق رہتا ہے جس جانب جمکتا ہے۔ اس لحاظ ہے اس کی نہ کچھ عذاب ضرور ہوگا گودہ دونرخ کی جگل ہے اس محرح

نکل جائے جس طرح بیلی جمیکتی ہے اور اس کی رو آرے اندر ہے گذرتی ہے 'اللہ تعالی فرماتے ہیں:۔ وَّ إِنْ مِّنْكُمْ إِلَا وَارِ دُهَاكُ انَ عَلَى رَبِّكَ حَنْمَا مَّقَضِيًّا ثُمَّ نُنَجِى ٱلْذِينَ اتَّقَوُ ال ۸ آیت اک-۲۷)

اورتم میں سے کوئی بھی نہیں جس کاس پرے گذرنہ ہویہ آپ کے رب کے انتبارے لازم ب (مرور) پورا ہو کردہے گا پھرہم ان لوگوں ن کو نجات دے دیں گے جو خداہے ڈریں۔

متقین سے دہ لوگ مراد ہیں جو مراط متنقیم سے قریب زیادہ اور بعید کم رہے ہیں مراط متنقیم پر ثبات قدی کی ای وشواری کے پیش نظر بندے پر سورہ فاتحہ کے دوران شب وروز میں سٹڑہ مرتبہ بید دعا واجب ہو کی ہے !۔

إهُلِنَاالصِّرَاطَالُمُسْتَقِيْمَ (بِرآيت)

بتلاديجي بم كوراسة سيدها

موایت ہے کہ کمی بزرگ نے خواب میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور عرض کیا: یا رسول الله! آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ مودنے مجھے بو رُحا کردیا۔ اس سورت میں ایس کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سورت میں یہ آیت جند

فَاسْنَقِمْ كَمَا أُمِرُتُ (ب١٢ ات ١٢)

آپ جس مرح کہ آپ کو تھم ہوا ہے (راودین) پر متنقم رہئے۔ بہر حال سیدھے رائے پر قدم رہنا آگر چہ سخت دشوار ہے لیکن انسان کو استقامت سے قریب تر رہنے میں کسی غفلت سے کام نہ لینا چاہئے۔ اگرچہ وہ عین استقامت حاصل نہ کریائے جو مخص نجات کا خواہاں ہے اسے یہ بات احجی طرح سجو لینی چاہئے کہ نجات مرف نیک اعمال میں مخصر ہے 'اور نیک اعمال اجھے اخلاق کے پہلو سے جنم لیتے ہیں 'اس اعتبار سے ہر بندے کو اپنے اوصاف اور اخلاق کا جائزہ لیتے رہنا چاہئے ' تاکہ اگر کوئی نقص ہو تواہے دُور کیا جاسکے۔

### اینے عیوب بیجانے کا طریقہ

الله تعالی جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اے اس کے میوب پر مظلع فرمادیتے ہیں بجس مخص کو کمری بصیرت ميتر موتى إس رعيوب مخلى نميس ريخ اور جب عيوب كاعلم موجا ما ب توان كے علاج ميں بھي آساني موجاتي ب ليكن اكثر لوگ اسنے عیوب سے نا واقف میں حال یہ ہے کہ آدی دو سرے کی آگھ کا بڑکا دیکھ لیتا ہے لیکن ابی آگھ کا شہتر نہیں دیکھ یا اسدائے عوب ہوائے کے جار طریقے ہیں:

بسلا طریقہ: یہے کہ کمی ایسے بیٹی مجلس میں ماضری دیا کرے جو نس کے عیوب سے واقف اور مخفی آفات پر مطّع ہو اس م است منے اور مجاہدے کے باب میں اس کی ہدایات پر عمل بیرا ہو ' یہ حال مرید کا مُرشد کے ساتھ اور شاگر د کا استاذ کے ساتھ ے کھا ہے مرد کو اور استاذا ہے شاکرد کو اس کے باطنی حیوب سے آگاو کرتا ہے ان کے إذالے کا طریقہ تجویز کرتا ہے اس نهانے میں نذکورہ طریقتہ پر عمل کرنے والے شاذ و تادر ہی ملتے ہیں۔

دو سرا طریقیہ: بیر ہے کہ کوئی محلم 'وفاشناس' زیرک اور دیندار دوست تلاش کرے اور اسے اپنے ننس کامگرال مقرر کردے ماکہ وہ اس کے اُحوال اور اُفعال پر نظرر کے 'اور ظاہروباطن میں جو برائی بھی دیکھیے اس پر تنبیہ کرے 'اکابرعلائے دین کا طریقہ می رہا ہے۔ حضرت عرقوارشاد فرمایا کرتے سے کہ اللہ تعالی اس مخض پر رخم فرمائے جو جھے میرے عیوب سے آگاہ کرے 'چنانچہ وہ حضرت سلمان فاری سے اپنے عیوب کے متعلق دریا فت کرتے سے 'ایک مرتبہ حضرت سلمان آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر میرے متعلق کوئی فلا بات تم نے "من ہو تو جھے ہتلاؤ آکہ میں اپنی اصلاح کرلوں۔ شروع میں انہوں نے معذرت کی لیکن جب حضرت عمر نے زور دے کر فرمایا تو انہوں نے کہا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ آپ دستر خوان پر دوسالن بیک وقت جمع کر لیتے ہیں 'اور سے کہ آپ دستر خوان پر دوسالن بیک وقت جمع کر لیتے ہیں 'اور سے کہ آپ دستر خوان پر دوسالن بیک وقت جمع کر لیتے ہیں 'اور سے کہ آپ معلوم ہوا ہے جواب دیا: ان دونوں باتوں کے سلسلے میں مطمئن رہو' آپ حضرت حذیفہ ہے بھی اپنے عیوب دریا فت کرتے اور ارشاد فرماتے کہ تم منافقین کے سلسلے میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز دار ہو کیا میرے اندر بھی شہیں زفاق کی کوئی علامت نظر آتی ہے؟ خور کیجئے کہ حضرت عمرانی جالات شان اور علو مرتبت کے باوجود اپنی ذات پر کیسی کیسی ہمتیں تراشیت کی کوئی علامت نظر آتی ہے؟ خور کیجئے کہ حضرت عمرانی جالات شان اور علو مرتبت کے باوجود اپنی ذات پر کیسی کیسی ہمتیں تراشیت کے باوجود اپنی ذات پر کیسی کیسی ہمتیں تراشیت کے باوجود اپنی ذات پر کیسی کیسی ہمتیں تراشیت کے باوجود اپنی ذات پر کیسی کیسی ہمتیں تراشیت کے باوجود اپنی ذات پر کیسی کیسی ہمتیں تراشیت کے باوجود اپنی ذات پر کیسی کیسی ہمتیں تراشیت

ے جس کی عقل زیادہ اور منعسب بلند تر ہوگا وہ خود پیندی کے مرض میں بہت کم جٹلا ہوگا اور اینے نفس کو یا کباز سیجھنے کی بجائے متہم اور غلط کار سجمتا رہے گا۔ اس زمانے میں ایسے دوستوں کا مِلنا وشوا رہے جو کسی رعایت کے بغیر عیب سے آگاہ کردیں 'زیادہ تر دوست خوشامد پند ہوتے ہیں کہ عیب کو ہنر کنے میں بھی کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے ، بلکہ اسے دوسی کاحق ادا کرنے سے تعبیر كرتے ہيں كھ دوست حاسدانہ طبيعت ركمتے ہيں' اور برها چراحاكر عيب بتلاتے ہيں' خلص' ب غرض' اور سے دوست كا وجود عَنقاء ب\_ يى وجه بىك حضرت داؤد طائى نے ايسے لوگوں سے كناره كشى اختيار كرتى تھى الوگوں نے عرض كيا: كيا بات ب؟اب آپ ان لوگوں سے کیوں نمیں ملتے؟ فرمایا ایسے دوستوں سے مل کر کیا کروں جو میرے عیوب سے جھے آگاہ نہ کریں۔ دین سے محبت ر کھنے والوں کی اولین خواہش میں ہوتی ہے کہ وو سرے لوگ ان کے عیوب کی نشاندہ کردیا کریں 'ونیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی کے مقابلے میں بہت معمولی ہے لیکن اب لوگوں کی حالت اس کے برعکس ہے ان دوستوں کو دشمنوں کی فہرست میں سب سے ادبر جگہ ملتی ہے جو ہمیں مارے عیوب سے آگاہ کریں' اور ہمیں نفیحت سے نوازیں یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم آپنے عیوب کی نٹاندی بر برا فروختہ ہوں' اخلاق رذیلہ کی مثال الی ہے جیسے سانپ' پچتو وغیرہ اب آگریہ موذی کیڑے تسارے کیڑوں میں ممس جائیں اور کوئی مخص تہیں ان کی انت ہے آگاہ کرے اور ان نے بچنے کی ماکید کرے یا بچنے کا راستہ تلائے تو کیا وہ تمہارا دسمن ہے؟ ہر گز نہیں!اس مخص کا ہمیں ممنون احسان ہونا چاہئے اور پچنو وغیرہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہئے ' حالا نکد بچھو کے زہر ملے ا ثرات ایک دو روز رہیں تے 'جب کہ اخلاق بر کا اثر موت کے بعد بھی باتی رہے گا' پھر کیا بات ہے کہ ہم اینے ناصح کو دشمن تصور کرتے ہیں' اور اس کے بتلائے ہوئے عیوب کا اِزالہ نہیں کرتے' بلکہ اُلٹا اس کے اندر عیوب تلاش کرنے تکتے ہیں ناکہ وہ آئندہ نفیحت کی جرأت نه کرسکے۔ نامع کو وسمن وی لوگ سجھتے ہیں جن کے قلوب معاصی کی کثرت سے سیاہ اور سخت بڑ چکے ہوں' بیہ ضعف ایمان ہی کاشاخسانہ ہے۔ اے اللہ! ہمیں رُشد وہرایت کا راستہ د کھلا 'ہمیں ہارے عیوب سے آگاہ فرما' اور اُن عیوب کے ازالے کی قوت سے نواز اور ہمیں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفق عطا کرجو ہمیں مارے عیوب سے آگاہ کریں۔

تیسراطریقہ : بہ ہے کہ اپنے عیوب کاعلم دوستوں کے ذراید حاصل کرے 'اس لیے کہ دشمنوں کی آگھ عیب کے علاوہ کچھ نہیں رکھتی اور زبان عیب کے علاوہ کوئی بات طاہر نہیں کرتی 'ہمارا خیال توبہ ہے کہ آدمی خوشار پند دوستوں کی بہ نبست عیب جو 'عیب بین اور عیب کو دشمنوں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اس لئے کہ دوست عمو آتعریف بی کرتے ہیں'ان کی آنکھیں صرف اچھائی رکھتی ہیں' ان کی زبانوں پر صرف اچھائی رہتی ہے یہ آدمی فطر آدشمنوں کی تکذیب کرتا ہے اور ان کی ہریات کو حمد پر محمول کرتا ہے لیکن اہل بھیرت دشمنوں سے بھی فائدہ اُٹھا لیتے ہیں۔

چوتھا طریقہ: یہ ہے کہ لوگوں سے مِلے مُلے اور دوبات ان میں ٹری دیکھے اسے سامنے رکھ کراپنے نفس کا احساب کرے اگروہ

ہات اپنے نفس میں پائے واسے دور کرے۔ مؤمن مؤمن کے لیے آکھے کی طرح ہوتا ہے، ہر مخص کو چاہے کہ وہ اپنے سلمان بھائی کے آکھے میں ابن نفسویر دیکھے، اس کے حیوب کے ذریعہ اپنے حیوب معلوم کرے، اور یہ سمجھ کہ خواہشات کی آتا ع کے معاصلے میں عام طور پر طبائع قریب قریب ہیں، بوبات ایک میں ہوگی اس کا کلی یا جزء دو مرے میں ہمی ہوگا۔ ان اصولوں کی روشنی من اپنے عیوب ڈھونڈ اور قلب کو ان عیوب ہے پاک کرے۔ اگر آدیب اور تزکیہ کے لیے یہ طریقہ افتیار کیا جائے تو ہر فضی من اپنے عیوب ڈھونڈ اور قلب کو ان عیوب ہے اور نہ می گی کہ حضرت عیلی علیہ السلام ہے کی محفوم ہوئی میں نے اس کی خود بخود اصلاح ہوجائے، نہ مؤوب کی ضورت ہے اور نہ می گی کہ حضرت عیلی علیہ السلام ہے کی معلوم ہوئی میں نے اس ہے کی خود بخود اصلاح ہوجائے ہیں اس کے اس کی تعلیم و تمذیب میں مشخول ہو، اور آزرا و شفقت انہیں ہیں۔ کس کے تعلیم و تمذیب میں مشخول ہو، اور آزرا و شفقت انہیں ہیں۔ کس کے تعلیم و تمذیب میں مشخول ہو، اور آزرا و شفقت انہیں ہیں۔ کس خض کو ایسے استاذ کی حبت میتر ہے اس کے پاس کویا چا تا پر کا اور اس کے مرض کا علاج کرے گا اور اس کے مرض کا علاج کرے گا اور اسے بیائے گا۔

# قلوب کے امراض کاعلاج ترک شہوات دلاکل نقل شواہد شرع

اگر آپ نہ کورہ بالا تنصیلات پر غور کریں کے تو بھیرت کے دروازے کھل جائیں مے 'اور علم ویقین کی روشن سے قلوب کے آمراض اوران کے علاج کا طریقہ واضح ہوجائے گا۔ لیکن اگر آپ غورو فکر کے ذریعہ امراض اوران کے معالج کی معرفت حاصل کرنے سے عاجز ہوں تو تناید اور ایمان بالخیب کے طور پر ان کی تعدیق ضرور کرتی چاہئے 'کیونکہ ایمان کا درجہ الگ ہے اور علم کا درجہ الگ ہے اور علم کا درجہ الگ ہے۔ اللہ تارک و تعالی فراتے ہیں:

يُرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ الْمَنُو امِنْكُمُ وَالْذِينَ أُوتُو اللَّعِلَمُ دَرِّجَاتِ (ب١٢٨ آيت ١) الله تعالى تم من ايمان والول في (اور ايمان والول من ان لوكول في جن كوعلم دين عطا بوا به (أخروى)

چنانچہ جس فخص نے سبب دریافت کے بغیراس امری تصدیق کی کہ اللہ تعالیٰ تک کینچے کا واحد راستہ شہوات کی مخالفت ہے اس نے ان لوگوں کا درجہ حاصل کیا جو ایمان لائے 'اور جس نے اس حقیقت کا بھید پالیا وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں ایمان کے ساتھ ساتھ علم بھی عطاکیا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے اہلِ ایمان اور اہلِ علم دونوں ہی سے بھلائی کا دعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہے:

وَكُلْا وَعَدَالله الحسني (ب٥ مرا آيت ٥٥) اورسب الله تعالى في التي كمر كا وعده كيا ب-

شریعت کے شوامیر: سرحال اس حقیقت پر کہ ترک ِشہوات ہی اللہ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہے۔ آیات احادیث اور علاء کے آقوال شاہر ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

وَنَهَى النَّفْسُ عَنِ الْهُوى فَإِنَّ الْجَنَّةَهِى الْمَاوَى (پ٥٣٠ آيت ٣٠٨٠) اور جس نے نئس کو حرام خواہش ہے روکا ہوگا سوجنت اس کا مُمکانہ ہوگا۔ اُولِ کَالَّذِیْنَ اُمْتَحَنِ اللَّهُ قُلُورَ ہُمُ لِلتَّقُولَى (پ٢٦٨ ٣٠ آيت ٣) يہ دولوگ ہيں جن كے دلوں كو اللہ تعالى كے تقولى كے ليے خالص كريا ہے۔ اس كى تغيريه بكه الله تعالى نان كه دلول سے شوات كى مجت نكال دى اسركاردد عالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرما تا ب المؤومن بين خمس شدائد امؤومن يحسده ومنافق يبغضه وكافر يقاتله الله وشيطان يضله ونفس تنازعه (مكارم الاظاق-انس)

مؤمن پانچ معیبتوں کے درمیان ہے ' مؤمن اس سے حید کرتا ہے ' منافق اس کے تین بغض رکھتا ہے ' کا فراس سے جنگ کرتا ہے اور شیطان اسے گمراہ کرتا ہے اور نفس اس سے جنگزا کرتا ہے۔

اس مدیث میں ہتلایا گیا کہ نفس جھڑا کو وحمن ہے اس کے ظاف جماد کرنا ضروری ہے۔ ایک موایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے پیغیر معفرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد! اپنے گرفقاء کو شموات کو لقمۃ کر بنانے سے ڈرا۔ کیونکہ جن قلوب کی عقلیں شہوتوں سے متعلق ہیں وہ مجھ ہیں۔ معفرت عیلی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اس مخص کے لیے خوش خبری ہوجو حال کی شہوت کی مستقبل کی موعودہ چیز (وعدہ کی ہوئی چیز یعنی جنت) کی خاطر چھوڑ دے۔ نیز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا ہو جمادسے واپس آئے تھے۔

مرحباً بكم قدمتم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الأكبر فوش آميد! تم محمو في جماد ع بود جماد كي طرف والي آك مو-

المجاهدمن جاهدنفسه في طاعة الله عزوجل (تذي ابن اجد فناله بن سعيد) عام وجاهد تعالى كالعامت بن تعلى الماعت بن تعلى الماعت بن العرب الماعت بن الماعت بن العرب ا

ایک مدیث یں ہے:۔

کف آذاک عن نفسک ولا تنابع هواها فی معصیة الله اذ تخاصمک یوم القیامة فیلعن و بعض الله اذ تخاصمک یوم القیامة فیلعن و بعض کا بعضاالا آن یغفر الله تعالی و یستر (۲)
این نش کوای ایزا سے بچا اور الله کی معصیت میں اس کی خواہش کا اِتّاع مَت کر اس لیے کہ وہ قیامت کے روز تھو سے خصومت کرے گا اور تیرا ایک حصہ دو سرے کو لعنت کرے گا اِلّا یہ کہ الله تعالی تیری مغفرت کردے اور تیری یردہ یوش فرادے۔

بزرگوں کے اقوال : حضرت سفیان ثوری ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس کے علاج سے زیادہ کوئی علاج بھے بخت محسوس نہیں ہوا۔ بھی وہ میرے جن میں تمفید ہو تا اور بھی تمفر ہو تا۔ ابو العباس موصلی اپنے نفس سے کتے کہ نہ تو شنزادوں کی طرح دنیا کے مزے اور دون تا کے اور نہ عابدوں کی طرح مجابدہ کرتا ہے کیا تو جھے جنت اور دون تا کے درمیان قید کرائے گا، تجھے شرم نہیں آئی۔ حضرت حن بھری فرماتے ہیں کہ مرکش محو ڑے کہ مقابلے میں نفس کو لگام کی ضورت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ حدیلی بن معاذ فرماتے ہیں کہ نفس کے ساتھ ریاضت کی تواروں سے الاواور ریاضت ہے کہ آدی کم کھائے کم سوئے بھندر ضورت بولے اور لوگوں کی ایذا پر صبر کرے کم کھانے کم موات ختم ہوجاتی ہے کہ مونے سے اِرادہ و فیت میں صفائی آئی ہے کم بولنا آفتوں اور فیت میں صفائی آئی ہے کہ ہوباتی ہے شوت کے مزل مقصود تک کنچے میں کانمیابی حاصل ہوتی ہے 'آدی کے فیت میں سے زیادہ دشوار گذارا مرازت کے دقت محل اور معیبت کے دقت مبر ہے۔ بسرحال جب نفس میں شوتی ہے ایس نوٹو کی کی گذت اور طاوت جوش میں آئے اس دقت کم خوابی کی میان سے کم خوری کی گوار نکالے اور خاموثی کے ہاتھوں سے دہوگی کی گذت اور طاوت جوش میں آئے اس دقت کم خوابی کی میان سے کم خوری کی گوار نکالے اور خاموثی کے ہاتھوں سے دہوگی کی گرار نکالے اور خاموثی کے ہاتھوں سے دو

<sup>(</sup>۱) یہ رویات کاب عائب القلب میں گذر چی ہے۔ (۲) اس روایت کی کوئی اصل مجھے نمیں لی۔

کاری ضرب لگائے کہ نفس اپنے مظالم ہے باز آجائے اور اس کے فقتے مرو پر جائیں اور ول شہوت کی آلا تشوں ہے پاک و صاف
ہوجائے 'اگر نفس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تو وہ پاک و صاف 'منوز اور ہاکا بچلکا ہوجائے گا خیر کے میدان اس کے راستے ہوں ہے ،
طاعات کی اوراں اس کی گذر گا ہیں ہوں گی۔ اور وہ ان میدانوں اور واریس بیل اس طرح وو رہے گا جس طرح محو وا ہموار دہن پر
سرے دو رہ آج یا اس طرح محو ترام ہوگا جس طرح بادشاہ گئی کی برگر آج سے بیح ہیں، معاذرازی یہ بھی فرہایا کرتے تھے کہ
انسان کے دشمن تین ہیں 'ونیا' شیطان' نفس' ونیا ہے ڈہر کے ذریعہ بچ۔ اور شیطان پر اس کی مخالفت کر کے فلبہ حاصل کرو' اور
انسان کے دشمن تین ہیں ترین ہیں مواج ہی ہو دائے ہیں کہ جس فضی پر نفس کا فلیہ ہو آج وہ شہوتوں کا اسر ہو تا ہے اس
کے پاوّل میں خواہشات کی ذبحیری بڑجاتی ہیں' اس کی باگ ڈور حص کی گرفت سے نقل جاتی ہے ' دو اسے جد هر چاہتا ہے لیے پھر آ
کے پاوّل میں خواہشات کی ذبحیری بڑجاتی ہیں' اس کی باگ ڈور حص کی گرفت سے نقل جاتی ہے ' دو اسے جد هر چاہتا ہے لیے پھر تا
ماصل نہیں ہوتی' ابد یکی دورات فراتے ہیں کہ جس نے شہوات کے ارتفال ہے اصفاء کو خوش کیا اس نے اپنے وال کی ذہن میں
ماصل نہیں ہوتی' ابد یکی دورات فراتے ہیں کہ جس نے شہوات کے ارتفال ہے اصفاء کو خوش کیا اس نے المام کو معرکے جوانوں کا
ماصل نہیں ہوتی' ابد یکی دورات فراتے ہیں کہ جس نے شہوات کے ارتفال ہے دورات میں کہ قول ہے کہ جو محض دنیا
ماصل نہیں ہوتی' ابد یکی دورات فراتے ہیں کہ دو آھے ہے تیار رہتا چاہئے ، جس دورت یوسف ملیے اس اور شوات نے بادشاہوں کو فلام بنا دیا اور مہرو تقوٰ کے فلاموں کو بادشاہ کروا۔ حضرت یوسف ملیہ
سے کما کہ اے یوسف! حرص اور شوات نے بادشاہوں کو فلام بنا دیا اور مہرو تقوٰ کے فلاموں کو بادشاہ کروا۔ حضرت یوسف ملیہ
المام نے جواب وہا کہ برات باری تعالی کے اس ارشاد کے مطابق ہے ۔

اِنَّهُمْنَ يَتَقِ وَيَضَبِرُ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ اَجُرَّ المُحْسِنِينَ (پ١١٣م آيت ١٠) واقع جو مخص گناموں سے پچاہ اور مبركر آئة الله تعالى ایسے نيك كام كرنے والوں كا جر ضائع نيس كرتاء

علاء كامتنقه فيصله : سرمال تمام علاء اوروا نثورون كامتنقه فيعلديه به كم آخرت كي سعادت ماصل كرف كا صرف أيك ي

ذریعہ ہے اوروہ یہ ہے کہ نفس کو ہوا وہوس ہے دور رکھا جائے اور خواہشات کی آباع ہے روکا جائے۔ اس اعتبارے اس نیسلے پر ایمان لاتا اور عمل کرنا واجب ہے۔ قابل ترک شموات اور تا قابل ترک شوات کے متعلق ہم پہلے بیان کرچکے ہیں۔ ریاضت کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ نفس ان چزوں ہے مرف بعد و ضورت معتقع ہو جو قبریں اس کے ساتھ نہ جائیں 'لینی لباس' نکاح' کھانا اور مسکن وغیرہ چزیں جو زندگی کے لیے ناگزیر ہیں' ان چزوں میں ضورت کی مقدار سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ان سے مجت رکھتا ہے' اور مرنے کے بعد ان کی خالم ردنیا ہیں ان کا معتقی ہے' اور دنیا ہیں واہی کی خواہش وہی محف کرسکتا ہے جس کا آخرت کے اجر و قواب میں کوئی حصہ نہ ہو۔ ونیا کی محبت ایک مرض ہے اور اس مرض سے نجات کی صرف کرسکتا ہے جس کا آخرت کے اور وہ یہ کہ آدمی کا دل اللہ کی محبت و معرفت اور ذکرو تکر میں پورے طور پر مشخول ہو' اور ونیاوی چزوں پر اس مدتک قامت کرے واس کی مشخولیت میں مانع نہ بیں' اور یہ صورت مرف اللہ ہی کے فضل و کرم اور اس کی بخشی ہوئی قوت و طاقت سے میتر آتی ہے۔

لوگول کی جار قسمیں: جولوگ اس حقیق ریاضت تک نہ پہنے کیں انہیں اسے قریب تر درجات تک بینے کی کوشش ضرور کی جائے جائے۔ اس سلطے میں جار طرح کے لوگ ہیں کو وہ ہیں جن کا دل اللہ تعالی کے ذکر میں مستنرق رہتا ہے معیشت کی ضرورت مستنی کرکے دنیا کی طرف ان کی لوجہ نہیں ہوتی ' یہ لوگ صدیقین کے ذمرے میں ہیں ' محریہ درجہ باند طویل ریاضت' اور ایک عرصے تک شہوات ترک کے رکھنے کے بعد حاصل ہو تا ہے۔ دو سری تھم میں وہ لوگ ہیں جن کے قلوب ہر اور جائیں دو اس میں وہ اوگ ہیں جن کے تلوی ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہی ہیں تو بطور مدیث فلس کے کرتے ہیں ' ایک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ لوگ زمرہ ہا گئین (ہلاک ہونے والوں) میں داخل ہیں۔ تیسری تسم میں وہ لوگ ہیں جو دین اور دنیا دونوں میں مشتول ہیں کہن قلب پر غالب ہوگا ای قدر جلد انہیں عذاب کین قلب پر غالب دین کا ہے ' یہ لوگ دونرخ میں فرور جائیں تے گئین جناوین ان کے قلب پر قالب ہوگا ای قدر جلد انہیں عذاب کی بجائے دنیا غالب ہے یہ لوگ دونرخ میں نیاوہ وہ یہ کہ رہیں گئی اور دنیا دونوں نے مشتول کر رکھا ہے لیکن ان کے دلول پر دین کا ب جائے دنیا غالب ہے یہ لوگ دونرخ میں نیاوہ وہ یہ تسمیں دین اور دنیا دونوں نے مشتول کر کہنا ہو تھی اس کے دیا غالب ہے یہ لوگ دونرخ میں نیاوہ وہ یہ تسمیں ہوتا کہ کرکی قوت ان کی نجات کا باصف ہی گئی دوروں کے اللہ ! تو ہی میں دولوں کے مشاخت کر بعد باہر آجا کیں میں ذات وہ دیں گئی ان کی تو تت ان کی نجات کا باصف ہی گئی دوروں کے اللہ ! تو ہی میں ذات وہ دیں گئی ان حسن دالے کہ کے دیک اوروں کی توت ان کی نجات کا باصف ہی گئی دوروں کے میں ذات وہ دیں گئی دولوں کے دیا خالے کہ دولوں کے دولوں کے دیں دولوں کے دیا خالے دیا گئی دولوں کے دی کی دولوں کے دیا خالے دیا خالے دیا گئی دولوں کے دیں دولوں کے دیا خالے دیا خالے دیا گئی دولوں کے دی کی دولوں کے دیا خالے دیا خالے دیا گئی دولوں کے دیا خالے دولوں کے دیا خالے دیا گئی دولوں کے دیا خالے دیا خالے دیا گئی ہو دیا ہو کہ کو دی خالے کو دی خالے کو کر کی توت ان کی خوالے کی دولوں کے دیا خالے کی خالے کر کیا گئی ہو کہ کی دولوں کے دیا خالے کی خالے کر کیا گئی ہو کر کی خوالے کر کیا گئی ہو کہ کی دولوں کے دیا خالے کر کیا گئی ہو کر کیا گئی ہو کر کی خوالے کر کیا گئی ہو کر کی خوالے کر کر کی خوالے کر کی خوالے کر کر کیا کیا کو کر کی خوالے کر کر کیا گئی ہو کر کیا گئی کی کر کی کر کر کر

مباحات سے لڈت : بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جائز چڑوں سے لڈت ماصل کرنا جائز ہے اس صورت میں خدا سے دوری کس طرح ہوگی۔ ان لوگوں کا یہ خیال ہیں تمام کیا ہوں کا مجت سے ضافع چلے جاتے ہیں ضرورت سے زائد مباح چڑ مباح ہونے کے بڑد کما ہے 'اور جن کے خیال ہیں تمام کیا اس مجت سے ضافع چلے جاتے ہیں ضرورت سے زائد مباح چڑ مباح ہونے کے بادہ و دونیا میں شال ہے 'اور آوی کو اس کے خالق سے وور کرتی ہے۔ ابراہم خواص کستے ہیں کہ میں ایک مرجہ کوولام پر مقیم تھا' میں نے وہاں ایک ورفعت پر آثار و کھے 'کھانے کو ول جاہا' اور آیک آثار تو لایا' اب تو ذر کر کھایا تو کھٹا تھا پھینک کر آگے بدھ کیا' میں نے وہاں ایک ورفعت پر آثار و کھے 'کھانے کو ول جاہا' اور آیک آثار تو لایا' اب تو ذر کر کھایا تو کھٹا تھا پھینک کر آگے بدھ کیا' راست میں ایک فیص بلا' اس کے جم پر بحرس لیٹ رہی نہیں اس نے بھی و یکھاتو آوازوی اے ابراہم ایس نے جہات کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان بحروں کی افقت سے نجات وے دے 'کئے لگا: تم بھی تو خدا رسیدہ برزگ ہو' تم نے کوں نہ یہ وہا کہ اللہ تعالیٰ میرے ول سے آثار کی خوامش نکال وے۔ بحروں کی تکیف دنیا تک ہے مشوت کی افتات تو مرنے کے بعد بھی بچھانسیں بچھوڑے کی بچھ سے کوئی جواب نہ بن پرااور آگے بردھ کیا۔ مرک سے نی فراتے ہیں کہ چالیس سال سے میرا ول جابت کی مجھوڑے کی میورے کی جو سے کوئی جواب نہ بن پرااور آگے بردھ کیا۔ مرک کھان فراتے ہیں کہ چالیں سال سے میرا ول چاہتا ہے کہ مجھوڑے کی میں مون ترک کھاؤں 'لیکن میں نے اپنے دل کی بات نہیں مانی۔ سال سے میرا ول چاہتا ہے کہ مجمور کے شیرے میں دفئی ترک کھاؤں 'لیکن میں نے اپنے دل کی بات نہیں میرانی

وَرَضُوابِالْحَيَا وَالنَّنُيَا وَاطَّمَا لُو اَبِهَا (بِهَالِ ١٥٢ اَيَتُ ٤) اورده دُنُوي زندي پرراض موسئ بين ادراس من جي انگا بيشے بين-ومَا الْحَيَاةُ النَّنْيَا فِي الْأَخِرَ وَالْآمَنَاعُ (پ١١٧ اَيت ٢١) اوريدُنِيوي زندگي آخرت بي مِعَالِمِ مِن بِجُراً يَكِمَاعُ اللَّهِ عَلَى إِدرَةٍ

اوريه وُيُويُ وَيُوكُ الْحَيَّا الْمُعَلِّمِ مِنْ بِحُولِيكِ مَاعَ قَيلِ كِاور كِي بِي سَيْبِ -إعُلَمُ وَالْدَمَا الْحَيَّاةُ النَّنْيَا لَعِبَّ وَلَهُو وَزِيْنَةُ وَنَفَا خُرَّ بِيْنَكُمُ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمُوالِ وَالْاَوْلَا دِلْإِبِ ١٩/٢٤ آيت ٢٠)

تم خوب جان لو که دنیوی زندگی محض امو و لعب ازینت ایک دو سرے پر باہم افر کرتا اور اموال و اولاد میں ایک دو سرے سے زیادہ بتلانا ہے۔

ہم اللہ تعالی ہے سلامتی اور حفاظت کے خواستگار ہیں۔

ر کھا جا تا ہے' اور اس کی آئیسیں بی دی جاتی ہے' تاکہ وہ فضامیں پرواز کرنے کا عادی ندرہے' پھراہے کوشت کھلا کرمانوس کیا جاتا ہے تاکہ اپنے آتا کو پہچان لے اور اس کی آوا ذیر دوڑا خلا آئے اس مال ننس کا ہے انس اس وقت تک اپنے رب سے مانوس نہیں ہو تا جب تک کہ اسے خکوت و غزلت کے ذریعہ اس کی عادتوں ہے لا تعلق نہ بنایا جائے 'کان کی غیر ضروری بات سننے ہے' آتک کی غیر ضوری چزدیکنے سے اور زبان کی فیر ضوری لفظ اوا کرنے سے حفاظت نہ کی جائے۔ اس مرحلے سے گذرنے کے بعد نفس کوذکرو نٹاکی غذا دی جاتی ہے تاکہ اسے اپنے اتا و مالک ہے اُنس ہوجائے 'اور دنیا کے تمام علائق منقطع ہوجا کیں 'یہ مرید ک ننس پرشاق گذرتے ہیں کیکن جب مسلسل ریاضت کی ذریعہ ننس عادی ہوجا تا ہے تو اس خلوت میں اس کی لذّت 'اور اس لا متعلق میں اسمی دل چمپی کاسامان پیدا ہوجا تا ہے 'اس سلسلے میں مریدی مثال اس بیجی سی ہے جس کا دودھ چمزا دیا جائے 'شروع شروع من وہ دودھ سے محروی پر خوب رو تا ہے ہیونکہ دوسال سے دودھ بی غذا ممن اب اچانک وہ اس غذا سے محروم كرديا كيا ہے اس لے روابی ہے مدمی کراہے نہ کھ کھا آے نہ پتاہے ایکن آستہ آستہ وہ دو مری غذا لینے لگا ہے ایمال تک کے ال کے دودھ کا تصور بھی باق نہیں رہتا وہی کھانا جس سے اسے نظرت منی آجھا لگنے لگتا ہے ہی حال سواری کے جانور کا ہے ابتدا میں اس پرزین کنا 'لگام پسانا اور سواری کرنا بہت زیادہ مشکل ہے 'جانور اپنے سوار کوپریشان کرتا ہے لیکن آگر سوار ہوشیاری سے کام لے اور آسے عادی بنا دے قواس کی سر کھی اطاحت میں بدل جاتی ہے ، پہلے اسے زنجروں اور رسیوں میں قید کیا جاتا ہے ، محر دفتہ وفتہ وہ الیا مؤدّب ہوجاتا ہے کہ جس جگہ سوار اسے چھوڑ دے وہاں سے ہاتا بھی نہیں ہے خواہ بندها ہوا ہویانہ ہو ، بسرحال جس طرح چوپایوں اور برعدوں کی تأدیب و تربیت کی جاتی ہے اس طرح نفس کی تأدیب بھی کی جاتی ہے انفس کی تادیب یہ کہ اسے دنیا کی نغتوں اور لذّتوں سے خوش ہوئے 'انہیں دیکھنے اور استعال کرنے سے منع کیا جائے 'اور ہراس چیز سے رو کا جائے جو مرنے کے بعد ساتھ ندویں 'اوراسے ہتلایا جائے کہ ایس چیزوں سے محبت کرنے سے کیافائدہ جو آخرت تک ساتھ ندوے عکیں 'اور راستے کی کسی منزل پردائغ مفارقت دے جائمیں جب نفس کو اس حقیقت کا یقین ہوجائے گا کہ دنیا کی ہرچیز خواہ وہ کتنی ہی محبوب کیوں نہ ہوجد ا مرور ہوگی تو وہ ان عارضی اور فیر ابت چیزوں سے ول لگانے کے بجائے دائی اور پائد ارچیزوں سے دل لگائے گا یعن ذکر النی سے تعلق رکھے گاجو تبریس بھی ساتھ رہے گا اور اس کی و حشوں کو دور کرے گا۔ لیکن ننس کویہ یقین چند روز کے مبرکے نتیج میں حاصل ہو تا ہے دنیاوی رندگی آخرت کی زندگی کے اعتبار سے چند روزہ ہے ، ہمیں کوئی مخلند ایسانسیں ملتا جو حضری وائی راحت کی خاطرسنری چند روزہ مشقت انگیزنہ کرے' یا میپنوں اور برسوں تک سکون کی زندگی بسر کرنے کے لیے زندگی کے چند ماہ و سال کسی ہنر ك حصول من صرف ندكر في يردامني مو ويكما جائية وابدالأباد كم مقابلي مين دنياي زندگي اتن بهي نمين جتني تمام عمرك مقابلي میں ایک دن جب اس چند روزہ زندگی کے لیے مشتن برداشت کی جاتی ہیں ازتیتی سی جاتی ہیں اور تکلیفیں اُٹھائی جاتی ہیں تو وائل زندگ کے لیے یہ مشتن اور معینیں کول نمیں بداشت کی جائیں گی؟

عجابدے اور ریاضت کا طریقہ : مجابدے اور ریاضت کا طریقہ ہر فض کے لیے الگ الگ ہے 'بکہ یہ کمنا زیادہ مجے ہے کہ ہر

حض کو اس کے مزاح کے مطابق کجابدہ اور ریاضت کا طریقہ بتایا جا تا ہے 'لیکن اتن بات سب کے حق میں یکساں ہے کہ دنیاوی

اسب میں سے جس فض کو جس چڑھے فوقی ہوتی ہے اس سے اپنا تعلق منقطع کرلے مثلاً بولوگ مال اور جاہ سے خوش ہوں وہ اس کا خیال ترک کروں 'جو

ہوں وہ مال اور جاہ کی محبت ول سے نکال ویں 'جولوگ اپنی فوش بیانی اور و مظلی تا شیرسے خوش ہوں وہ اس کا خیال ترک کروں 'جو

ریاست و حکومت ' مزت اور طافمہ کی کشرت سے خوش ہوں وہ اپنے ول کو ان خواہشات سے خالی کرلیں۔ اگر وہ ان چزوں کے نہ

طینے سے ناراض ہوں یا غمزہ اور شکر نظر آ کیں تو یہ سمجھ لوکہ قرآن کریم نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق یہ اعلان کیا ہے۔

وَرَضُو اُ بِالْحَیا قِ النّنُ یَا وَ اَطْمَانُو اَ بِهَا (پ ۱۱ رائم ہو کے ہیں اور اس میں می لگا ہیٹھے ہیں۔

اور وہ دنیاوی زئرگی پر راضی ہو کیے ہیں اور اس میں می لگا ہیٹھے ہیں۔

دنیا کے یہ اسباب مرد کے حق میں ذہرِ قاتل ہیں 'ان اسباب سے لانتخلق افتیار کرنے کے بعد عزلت افتیار کرلنی جاہے 'اور لوگوں سے الگ ہوکر اپنے دل کی محرانی کرنی چاہئے تاکہ وہ ہر لحد اللہ کے ذکر اور فکر میں مشغول رہے 'اور ان تمام خواہشات اور موات اور وساوس کا إزاله اس طرح کرے شہوات اور وَساوس پر نظر رکھے جو اس کے ذکر و فکر میں مجل ہوں 'ان خواہشات اور شہوات اور وساوس کا إزاله اس طرح کرے کہ ان کی جزیں ختم کردے یا ان اسباب کا قلع قبع کرے جو وساس اور شہوات کے ظہور کا باعث بنتے ہیں 'زندگی بحر مراقبہ و احتساب اور إزاله واستیصال کا یہ عمل جاری رکھے نفس کا مجاہدہ موت ہی پر ختم ہو تا ہے۔

#### خوش خلقی کی علامات

بعض وہ لوگ جو اپنے عیوب سے ناواقف ہیں معمولی مجاہدے ہی کو اپنے سنری آخری منول سمجھ لیتے ہیں 'اور فواحش و مکرات سے نبخے ہی کو سلوک کی معراج تصور کرلیتے ہیں 'اور اس خوش فنی میں جٹلا ہوجاتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس کی تہذیب کرلی ہے ' افغال آ ایجھے بنا گئے ہیں۔ اب ہمیں نہ کسی مجاہدے کی ضرورت ہے 'اور نہ سلوک وارادت کی راہ میں کسی تھک و و و کی جاہدے ہے افغال آ ایجھے لیتا ایسے لوگوں کو مختراً ان سمجھ لیتا ایسے لوگوں کی خوش فنمی دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حسن اخلاق کی علامات بیان کریں ایسے لوگوں کو مختراً ان سمجھ لیتا جا ہے ہیں 'یہ سب خوش خاتی کے نمائج و شمرات ہیں 'دیل میں ہم معرضین کی صفات پر مشمل کھو آیات بیان کرتے ہیں ۔۔

قُدُ اَفَلَحَ الْمُونِيُّونَ الَّذِينَ هُمُ فِي صَلَاتِهِم خَاشِعُونَ وَالْنِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرضُون وَالَّذِينَ هُمُ لِلرَّكُوةِ فَاعِلُونَ وَالْنَّيْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى اَرُواجِهِمُ اَوْمَامَلِكَتُ اِيْمَانَهُمْ فَالْهُمْ عَيْدُ مَلُومِينَ فَمُنِ اِبْتَغُلِي وَالْفَالِكَ فَأُولِي هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمُ لِا مَانَاتِهِمْ وَعَهُدِهِمْ رَاعُونَ وَالْفِينَ هُمُ عَلَى صَلَاتِهِمُ يُحُافِظُونَ أَولَئِكَ هُمُ الْوَارِ ثُونَ (بِ١٨ اَعتلَا)

بالتحقیق ان مسلمانوں نے آخرت میں فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں اور جو لغو ہاتوں سے
ہرکنار رہنے والے ہیں 'اور جو اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں 'اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھنے والے ہیں '
لیکن اپنی ہیدوں سے یا اپنی (شرمی) لویڈیوں سے (حفاظت نہیں کرتے) کیوں کہ ان پر اس میں کوئی الوام نہیں
ہے۔ ہاں جو اس کے علاوہ اور جگہ (شوت رانی) کا طلب گار ہو 'ایسے لوگ حد (شرمی) سے نکلنے والے ہیں
اور جو اپنی (سردگی میں لی ہوئی) امائنوں اور اپنے عمدوں کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پابندی
کرتے ہیں (پس) ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں۔

اورایے ہیں جو گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں اور (اللہ کی) عہادت کرنے والے ہیں اور حد کرنے والے اور کرکے والے اور کرکے والے اور کرکے والے اور کرکی باتوں کی تعلیم کرنے والے اور کری باتوں سے باتوں کی تعلیم کرنے والے اور کری باتوں سے باتوں کے والے ہیں اور ایسے مؤمنین کو آپ باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی صدول (یعنی آحکام کا) خیال رکھنے والے ہیں اور ایسے مؤمنین کو آپ

خوشخبری سناد بیجئے۔

وَعِبَادُ الرَّحُمٰنِ الَّذِينَ يَمُشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِنَّا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِينَهُ وَلَا يَهِمُ سُجَّنَا وَقِيَامًا - (اللَّي الْحَر السّورة) (ب ١٩٠٣ آيت سلامًا)

اور حضرت رحمٰن کے خاص بندے وہ ہیں جو زشن میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب ان سے جمالت والے لوگ (جمالت کی) بات کرتے ہیں تو وہ دفیج شرکی بات کرتے ہیں 'اور جو راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام یعنی نماز میں گئے رہتے ہیں (سورت کے آخرت تک)

یہ آیات معیار ہیں: جس فض پر اپنا حال مشتبہ ہوجائے اسے ان آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہئے ان اوصاف کی موجود کی حسن خلق کی علامت ہے اگر کمی فض میں بعض اوصاف موجود ہیں اور بعض مفتود ہیں تو موجود اوصاف کی حفاوت کی مرتبہ معاوت کی حفاوت کی حفاوت کی حفاوت کی حفاوت کی حفاوت کی حماوت کی حفاوت کی حفا

لایگومن احد کم حتی بحب لاخیه مایحب لنفسه ( بخاری و سلم الن ) کوئی مخص اس وقت تک مؤمن نهیں موسکتا جب تک که وه اپنے بھائی کے لیے وی چزیئند نہ کرے جو اپنے لیے پند کرتا ہے۔

من كان يئومن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه (بخارى وملم-ابوش والآخراى) بو فض الله اوريوم آخرت برايمان ركمة بوات اليغ ممان كاارام كرنام الم

ایک روایت میں فلیکرم جار ۵(این پروی کا اکرام کرنا چاہیے) کے الفاظ ہیں۔( بخاری ومسلم۔ ابو ہریر ایک روایت میں بدالفاظ ہیں۔

فليقل خير الوليصمت (عارى وملم-الامرية)

اے چاہیے کہ وہ کلمہ خرکے یا خاموش رہے

ایک جگه اجمع اخلاق کے حال مخص کومؤمن قرار وا ہے فرایا:

اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم احلاقان

مؤمنوں میں ایمان کے اعتبار سے زیادہ کائل مخص وہ ہے جو اخلاق میں سب سے زیادہ امجما ہے۔

ایک مرتبه ارشاد فرمایاند

اظر أیتم المئومن صموتاوقور افادنوامنه فانه یلقی الحکمة (این اجه ایوظاد) جب تم مؤمن کو خاموش اورباد قارد مجمولة اس کے قریب بوجاد اس کے کدوہ محکت سکما تا ہے۔ ارشاد فرمایا:۔

من سر ته حسنته وساءته سيئته فهو مئو من (احر طراني عام الوموى اشعري) . جم فض كوايي يكي الحجي اور برائي بري معلوم بدوه فض مؤمن ب

یر روایت ایک سے زائدہار گذر چک ہے۔

لا يحل لمنومن ان ينظر الى الحسيسنظرة تو فيد (اين المارك في الرحد) كى مرمن كي المراك في الرحد) كى مرمن كي المراك في الرحد المراك في الرحد المراك في مرمن كي المراك في المراك في المراك في المراك في المرك والمرك في المرك ف

نيزفرمايانيه

لایحل لمسلمان یو دعمسلما کی ملمان کے لیے جائز نیں ہے کہ وہ کی مسلمان کو جوڑ کے۔

ىيەنجى فرمايا:

أتما يتجالس المتجالسان بامانة الله عزوجل فلا يحل لاحدهما ان يغشى

وہ ہم نشیں خدا تعالی کی امانت پر ایک ود سرے کے پاس بیلے ہیں اس لیے سمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ

این بمائی ک کوئی ایس بات (دو سرول یر) ظا مرکرے جس کا (ظا مرکزیا) اے تاپند مو

بعض لوگوں نے اچھے اخلاق کی یہ علامات بیان کی ہیں کہ آدی ہا جیا ہو لوگوں کو انت نہ بھیا آ ہو' نیک اور پا کہا زہو' زبان کا سیا ہو' کیٹر العل ہو' کفزش کم کھا تا ہو' لفو کوئی سے دور ہو' ہاو قار' صابر' شاکر' بھوار' میشن اور خدہ رو ہو' بدگو چشل خور' جتلائے غیبت' جلد ہاز' کینہ پرور' بخیل اور حاسد نہ ہو' اللہ کے لیے بغض رکھتا اور اللہ کے لیے جبت کرے' ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مؤمن اور منافق کی علامات وریافت کی گئی تو آپ نے اشاد فرمایا:۔

ان المؤمن همته في الصلاة والصيام والعبادة والمنافق همنه في الطعام

والشراب كالبهيمة(م)

مومن کی مت نماز روزه اور عبادت میں موق ب اور کافری مت جہائے کی طرح کھالے منے میں موقی

-4

اکابر کے اقوال: عاتم اصم فراتے ہیں کہ عزمی گراؤہ جرت جی مشغول مقاب اور منافی ترمی اور طول اکس میں جا اور است کے علاوہ ہر محص ہے امیدیں وابستہ کرفتا ہے اور مؤمن اللہ کے علاوہ ہر محص ہے بہ خوف ہے اور مؤمن اللہ کے علاوہ ہر محص ہے بہ خوف دوج مؤمن ابنا دین فروخت نہیں کر آبال علاوہ ہر محص ہے بہ خوف کرونا ہے جا کہ منافی اللہ کے مالے دو ای کو کی ایست نہیں نیا سوئی کہ کرتا ہے جب کہ منافی بال کے مالے دور کو کی ایست نہیں دیا ہے منافی کردتا ہے جب کہ منافی اللہ کے مالے دور عوالہ کو ہوئے ہے منافی کو ہنگا ہے اور جلوتی انجی لئی ہیں مرسن جو یہ اور جا تھی اور جا تھی لگی ہیں اور جا تھی دی اور جا تھی اور جا تھی کہ است ضائع کردتا ہے لیکن تو تعات انجی دکھتا ہے کہ دو سروں موسن موسن کی اور جا تھی اور جا تھی دکھتا ہے کہ دو سروں کی ہوئے کی اور جا تھی کو تھی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کا گرائی ہوئے کہ دو خود بر اخلاق کی ہوئے کا می ہوئے کی ہوئے کا گرائی ہوئے کہ دو خود بر اخلاق ہے ہوئے کی ہوئے کا گرائی ہوئے کہ دو خود بر اخلاق ہے ہوئے کی ہوئے کا گرائی ہوئے کہ ایک دور سروالی اللہ علیہ وسلم ایک موئی جان کی جادہ و حرب الم جو کے کہیں تریف میں ہوئے کہ ہوئے کر ایک دور سروالی خود کر ایک موئی کی ہوئے کا کرائی ہوئے کو کرائی ہوئی کرائی ہوئی کا کرائی ہوئی کرائی ہوئی کا کرائی ہوئی کرائی کرائی ہوئی کرائی ہوئی کرائی ہوئی کرائی ہوئی کرائی کرا

<sup>(</sup>ا) يه روايت كتاب المجته بين كذر چكى ب- (٢) اس روايت كى كوكى اصل جحمع نسين لى-

تہارے پاس خدا کا جو مال ہے اس میں سے جھے بھی دو' آپ نے اس کی طرف دیکھا' مسکرائے اور اسے پکھ دیے کا تھم فرمایا (بخاری ومسلم' بدایت انس ) جب قریش نے آپ کو بہت زیادہ ستایا اور مار پید بھی کی تو آپ نے شکایت کی بجائے یہ دعا فرمائی:۔ اللّٰهُ مَّا غَفِرْ لِقَوْمِی فَالِنَّهُمُ لَا یَعْلَمُوْنَ (ابن حبان بیسی۔ سل بن سعۃ)

اے اللہ!میری قوم کومعاف کردیجے اس کے کہ یہ لوگ جانے نہیں ہیں۔

بعض لوگ کتے ہیں کہ آپ نے یہ وعا جنگ اُمد کے موقع پر فرمائی تھی۔ آپ کے انبی اظلاقِ حند کی ہنا پر قرآن کریم نے یہ جامع تعریف فرمائی:۔

وَإِنْكَ لَعَلْمِ خُلَقِ عَظِيمٍ اورب شك آب بدے اخلاق پر (پیدا ہوئے) ہیں۔

روایت ہے کہ معرت ابراہیم ابن اوہم آلی روز جنگل کی طرف سے وہاں انسیں ایک سپای بلا سپای نے ان سے پوچما کہ کیا تو بنده (ظلم) ہے 'انہوں نے جواب دیا ہاں' اس نے آبادی کا پتا دریافت کیا' آپ نے قبرستان کا راستہ بتلا دیا 'اس نے غمرے کما کہ میں آبادی کا پتا معلوم کردہا ہوں اور تم قبرستان کا پتا بتلا رہے ہو، فرمایا: قرستان بی آبادی ہے، یہ سن کرسابی بہت زیادہ معتعل ہوا اور اس نے کوڑے سے اتا مارا کہ سرسے خون بنے لگا ای حالت میں وہ انہیں پکڑ کر شرمیں لے آیا او کوں کے دریافت کرنے پر سیابی نے تمام واقعہ بتلایا 'لوگوں نے کہا یہ ابراہیم بن اوہم ہیں۔ سیابی یہ من کر کھوڑے سے اتر پڑا اور ابن ادہم کے ہاتھ پاؤل چوشنے لگا'اور معانی مانکنے لگا' بعد میں اوگوں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ آپ نے سپای کو دریافت کرنے پریہ کوں کما تھا کہ میں بندہ موں فرمایا: اس نے بیر نہیں معلوم کیا تھا کہ تو کس کا بندہ ہے بلکہ یہ بوچھا تھا کہ کیا تو بندہ ہے اور کیوں کہ میں وا تعتد بنره موں اس لیے میں احتراف کرلیا ،جب اس نے محصے زدو کوب کیا تو میں نے اس کے لیے جنت کی دعاما تھی۔ او کول نے کما اس نے آپ پر علم کیا تھا۔ فرایا: مجے بین تھا کہ اگر میں نے اس کے علم پر مبرکیا تو بھے واب طے کا میں نے سوچا یہ بات پھ امچی نہیں ہے کہ اس کی دجہ سے جھے تو تواب ملے اور اسے عذاب ہو۔ ابوطنان خری کو کسی فض نے دعوت کے بمانے ہے اپنے مرطایا 'جب آپ اس کے محر تشریف لے محے تو اس نے کما کہ اس وقت تو میں چھ بھی انظام نہ کرسکا' آپ واپس چلے آئے' تموری می دور چلے سے کہ وہ مخص بھاگنا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اس دنت جو پھی کمریس موجود ہے اس پر قناعت کر لیجے " آپ دوبارہ اس کے ساتھ چل دیے اس بار بھی اس نے معذرت کردی می بارالیای ہوا الیکن آپ نے برانہیں مانا نہ پیشانی برشکن آئی اور ندكب ير شكور آيا- آخروه مخص خود شرمنده موا اور پاؤل مين برجميا اور كينے لكاكم مين نے آپ كو آنانا جا باتھا ، سجان الله! آپ ك اخلاق کتے مقیم ہیں وایا تم میرے جس ملق کی تعریف کردہ ہویہ تو کتے میں بھی ہے کہ جب تم اسے بلاتے ہو جلا آیا ہے اور جب دور بمكاتے ہو بماك جا تا ہے ان بى بررگ كا واقعہ ہے كہ أيك روز كى كل سے كذر رہے تے اوپر سے كسى نے ان كے اوپر راکھ ڈال دی "آپ سواری ہے اُترے اور حل تعالی کے حضور میں عجمہ محراداکیا " کروں سے راکھ جماڑی اور آمے برم مے" لوگوں نے کماکہ اس موذی کو بھے تو کہتے جس نے آپ پر داکھ ڈال ہے ، فرمایا: جو مخص ال کامستی ہے اگر اس پر داکھ کر جائے تو اسے غصر نہ کرنا چاہئے۔ حضرت علی بن مولی رضا کا رنگ سانولا تھا کیونکہ ان کی والدہ حبثی تھیں "آپ کے وروازے پر ایک جمام تھا'جب جمام میں تشریف لے جاتے ہو آپ کے لیے جمام خال کروا جا اتھا ایک روز آپ جمام میں گئے عمامی کہیں کیا ہوا تھا است مں ایک فض آیا اس نے یہ سمجاکہ آپ مام کے خادم ہیں وہ گرے اُ اركر مام میں چلا گیا اور انس محم دین لگا کہ یہ کروہ كو الدو كر كاربا أب كرت رب التع من حام الي الي اس بي صورت حال ديمي وور كرماك كيا أب حام با ہر آئے او کول نے انہیں بتلایا کہ حمای آپ کے خوف سے چلا کیا ہے انرہایا: اس میں بیارے حمای کا کیا تصور تو اس مخص

کا ہے جس نے اپنا نُطفہ حبثن کے حوالے کیا۔ ابو عبداللہ خیاط کے بارے میں بیان کیا جا تا ہے کہ آپ دکاں پر بیٹھ کر کپڑے سے تھے۔ایک مجوی جو آپ سے کینہ رکھتا تھا اپنے کپڑے ان سے سلوا یا اور انجرت میں کھوٹے سکتے دیتا "آپ انہیں لے لیتے نہ واپس كرتے أورندائے تلاتے كد تونے محوفے سكے دے ميں ايك روزوه أجرت ديے كے ليے آيا توركان پر آپ كا ايك شاكر دبيغا تما أ مجوی نے حسب معمول کھوٹے سکے دیے اور اپنے کپڑے طلب کئے 'شاگر دیے کھوٹے سکے واپس کرے اور کپڑا دینے سے انکار كرديا ابو مبدالله آئے توشاكردنے انسى واقعه بتلايا۔ آپ نے فرمايا تونے براكيا ، يوى ايك سال سے يى معالمه كريا رہا ہاور میں خاموثی سے یہ سکے لے کر ہویں میں وال دیتا ہوں باکہ وہ کسی مسلمان کو دھوکاند دے سکتے بوسف ابن اسباط فرمانے ہن کہ حسن علق ک دس علامتیں ہیں مخالفت کم کرنا محسن انعباف سے کام لینا 'انقام ندلینا' برائیوں سے نفرت کرنا 'معذرت قبول کرلینا' ننس کو ملامت کرنا' دو سروں کے بجائے اپنے عیوب پر نظر رکھنا 'چھوٹے بدے ہر مخص کے ساتھ خندہ روئی ہے پیش آنا' ہرادتیٰ و اعلی سے رم منتکورنا۔ کی مخص نے سل سری سے دریافت کیا کہ حن فلق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کا اوٹی درجہ یہ ہے کہ سی سے انقام ند لے ایزا برداشت کرے عالم پر رحم کرے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ است بن قیس سے دریافت كياكمياكم آب نے جلم كس سے سيكها ہے؟ انهوں نے جواب ویا تیس بن عاصم سے ساكل نے ان كے جلم كا واقعہ وریافت كيا ؟ فرایا ان کی ایک باندی ایک سے لے کر آئی جس پر کباب بن رہے تھے اور باندی کے ہاتھ سے سے چھوٹ کر قیس بن عاصم کے ایک بے پر گریزی بچه کرم سے کی تکلیف برداشت ند کریایا اور مرکیا ابازی اس داقعہ سے بہت محبراتی میں اس سے کما کہ مجھ غمنہ كر من في تخفي الله كي لي آزاد كرويا معزت اولي قرني كي حالت مي تهي كم محط ك يج ان ير يقرون كي بارش كياكرت سف آب ان سے کتے بچ اگر مارنا اتنابی ضروری ہے تو چموٹے چموٹے بھرارد باکہ میرے یاؤں سے خون نہ نظے اور نمازیس کوئی حرج ہو۔ احنت بن قین کو ایک مخص نے گالیاں دیں "آپ نے کوئی جواب نہیں دیا 'اور آئے برد کئے 'وہ مخص بھی پیچے بیچے گالیاں بكا موا چَلا' آب الني محط ك قريب كنج كررك مح اوراس الصحيح الداك فض جو كو كاليال باقي بين وه بمي يمين دے لے ايهانه موكه تيري كاليان من كرمحك والي مشتعل موجائين اور تخيه ايزا پنچائين ايك مرتبه معرت على في اينام كو آواز دی اس نے کوئی جواب نہیں دیا آپ نے دوبارہ بلایا تب بھی دوانی جگہ سے نہیں بلاء تیسری آواز میں بھی اس نے مجنبش نہیں کی ا آپ خود اُٹھ کراس کے پاس تشریف لے معے ویکھا کہ لیٹا ہوا ہے اپ نے فرمایا : میں نے تجمعے تین مرتبہ بلایا میا تو نے میری آواز نمیں سن تھی کے لگائی تھی لیکن میں نے سوچا کہ آپ جواب ندویٹے پر خفاقہ ہوں تے نمیں اس کے تفسق کر گیا ، آپ نے فرمایا: جامیں نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کردیا۔ الک بن ویمار کو کسی مخص نے ریا کار کمد کر آوازوی اپ نے اس کا فکریہ اوا کیا اور فرمایا کہ تو نے یہ نام خوب ایجاد کیا ہے الل بعروا سے بعول محے معے ، یکی بن زیاد کے پاس ایک تند خو 'بد مزاج غلام تھا' لوگوں نے ان ے دریافت کیا کہ آپ اے اس کی تند خوتی اور بد مزاجی کے باوجود رکھتے کون میں ، فرمایا: آکہ میں اس سے جلم سیموں۔ ان واقعات سے پیا چا ہا ہے کہ ان بزرگوں کے نفوس مسلسل ریاضت کی وجہ سے احتدال پر آگھے تھے 'اور فریب 'خیانت 'کیند اور حسد وغیرہ کے عیوب سے پاک ہو گئے تھے 'وہ ہر مال میں اللہ کی تقدیر پر راضی وشاکرتھے ' آوی کے ننس کا اس درجہ تک پہنچنا بی حسن علق کا علی معیارے 'بد علق کی انتها یہ ہے کہ آدی اللہ تعالی کے تفطے سے ناراض ہو 'اور تقدیر کے خلاف نبرو آزما ہو۔ سرحال حسن ملل کی یہ چند علامات ہیں ،جس مخص کا باطن ان علامات سے خالی ہواہے اس فریب میں جلانہ ہوتا جاہے کہ وہ اجمع اخلاق کا مال ہے'اس کا نفس بیارہ اسے ریاضت اور مجاہدے کے ذریعہ اسے نفس کاعلاج کرانا چاہے تاکہ وہ حسن خلق کے اس اعلیٰ درجے پر فائز ہوسکے جو مقرّبین اور میڈیقین کو حاصل ہے۔

# بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے اخلاق کی تہذیب و تحسین

يَا يَهُا اللَّذِينَ المُنُو اقْو النَّفُ سَكُم و الله كُورُون كُورُون و ٢٨ و ١٩ معاد -

جب ماں باپ اپنے بچوں کو دنیا کی آگ ہے بچاتے ہیں تو آخرت کی آگ ہے بچانا بدرجیزاوٹی منروری ہے، آخرت کی آگ ہے حفاظت کا طریقہ یہ نسیں کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر تھینچ لیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو ادب سکھلایا جائے اسکے اخلاق کی تمذیب و تحسین کی جائے اسے بڑک محبت ہے دور رکھا جائے 'لذّت کوشی' آرام طلبی' اور تزئین و آرائش کی خواہش کو اس کی نظر میں حقیرینانے کی کوشش کی جائے آکہ وہ جازہ حق پر گامزن رہے' اور آبدی ہلاکت ہے محفوظ رہے۔

بے کی تربیت روز اول ہی سے ضروری ہے ، چانچہ اس کی پروش اور رضاعت کے لیے کوئی ایس عورت متعین کی جائے جو نیک اور رضا دورہ میں برکت نہیں ہوتی ، حرام غذا سے پروش نیک اور دیندا رہو ، اور طال رزق کھاتی ہو کو تکہ حرام غذا سے پرا ہونے والے دورہ میں برکت نہیں ہوتی ، حرام غذا سے پروش پانے والا بچہ برط ہو کر خُبٹ اور بَدی کی طرف ما کل ہو با ہے ، جب بچے میں قوت تمیز اور شعور پردا ہو جائے تو اس کی محمد افعال حیا ضرورت پہلے سے بردہ جاتی ہے ، تمیز اور شعور کی ابتد اس وقت ہوتی ہے جب بچے میں حیا کا جو ہر طاہر ہو جائے ، بچہ بعض افعال حیا کہ بعض افعال حیا ہو ہو رہتا ہے ، اور گئے ہے ، نچے میں حیا کا ظہور کے باعث چھوڑ دیتا ہے ، بعض امور کو بعض کی بد نسبت برا جانتا ہے ، اور بُرے افعال سے حیا کرنے گئے ہے ، نچے میں حیا کا ظہور اللہ تعالی کی ایک اہم ترین نعمت ہے ، اور ایک ایس بشارت ہے جو اظلاق کے اعتدال اور قلب کے تزکیہ پردلالت کرتی ہے ، اور ایک ایس بھی ہوتی مامل کرنے گا میا دار نچے سے اعراض برتا مناسب نہیں اس سے پتا چات ہو کو اس کی حیاء کو اس کی تعلیم و تربیت کے باب میں معین وحد گار سمجھنا چاہیے۔

ابتداء سے نیچ کی تربیت کا طریقہ : نیچ پر سب سے زیادہ غلبہ کھانے کی خواہش کا ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے نیچ کو کھانے کے آداب سکھلائے جائیں 'اوراسے بتلایا جائے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائے 'کر پھولوگ ساتھ کھا رہے ہوں تو ان سے پہلے کھانا شروع نہ کرے 'کھانے کو گھور کر نہ دیجے ' نہ کسی کو کھاتے ہوئے گوڑے ' کھانے جی جلائ نہ کرے ' اچی طرح چاکر کھائے' پہر پہلے نہ کھائے ' اپ ہاتھ ضرورت سے زیادہ نہ بحرے ' نہ کپڑے فراب کرے سے کو بھی بھی دوئی ہی کھلانی چاہیے تاکہ کی دفت سالن موجود نہ ہوتو پریٹانی نہ اُٹھائی پڑے کہ سامنے بسیار خوری کی ذمت کرنی چاہیے اور اسے بتلانا چاہیے کہ زیادہ کھانا بھائم کا شیوہ ہے' اور اسے بتلانا چاہیے کہ زیادہ کھانا بھائم کا شیوہ ہے' ایجے نے زیادہ نہیں کھائے کہ سامنے ان بچل کی خسین کرتے رہنا چاہیے جو زیور ادب سے آراست ہیں' اور کم خور ہیں بچ کو اس کی تلقین بھی کرنی چاہیے کہ وہ کھائے کے معاطے میں ایٹارسے کام نے ' کم پر قناعت کرنے کی عادت ڈالے' کھائے کی

زیادہ پروانہ کرے 'کھانا جیسا بھی ہو مبرو شکرے کھائے' لڑے کو سفید کپڑے پہننے کی عادت ڈالنی چاہیے 'اے تلا دینا چاہیے کہ رہنگین شوخ اور بھڑک دار کپڑے عور تیں پہنتی ہیں' مردوں کو اس طرح کالباس نیب نہیں دینا' جو لڑکے زنانہ لباس میں ملبوس نظر آئیں اپنے بچے کے سامنے ان کی پرائی کرنی چاہیے اور ان کے لباس کی ذخت کرنی چاہیے 'اپنے بچے کو ان لڑکول کی معبت وہم لشینی سے بچائے جنہیں آرام طلبی کی عادت ہو' اور بھڑکیلے رہٹی کپڑے پہننے کا شوق ہو' ایسے لوگوں سے بھی اپنے بچے کو ملنے نہ دے جو اس کے دل میں اس طرح کے شوق کو تحریک دینے کا باحث بنیں۔

اگر ابتدائی سے بنے کی محبداشت ند کی جائے اور اس کی اصلاح و تربیت پر خاص طور پر توجد نددی جائے تو اس میں بے شار برائياں پيدا موجاتی بين اور جموث حيد ، چوري چفل خوري أيا وه كوكي سب موده بني نداق اور الرق جمكر في عادتيس اپنا قبضه بمالتي بين-اس ابتدائي تربيت كا تعلق كمرے ب 'اس كے بعد بنج كو كتب ميں بعيجنا جا ہے ' اكدوه كسي نيك اور ما ہراستاذك سامنے ذانوے تلمذ طے كرسكے اور اس سے قرآن كريم مديث نبوي صلى الله عليه وسلم الكابراولياء الله ك واقعات احوال اور حكايات كاعلم حاصل كرے باكه اس كے دل من صلحاء كى مجت پيدا ہوجائے اور وہ ان كے افتق قدم پر چلنے لكے اپنچ كوعش و مبت کے فرسودہ مضامین پر مشمل اشعار نہ پڑھنے دینے جاہئیں الکہ ان لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹھنے دینا جا ہیے جو اس شاعری پر ظرافت اور خوش نداتی کا ملمع کرتے ہیں' اورائے فن سیجھتے ہیں' یہ فحش اور رکیک شاعری دلوں میں فساد کا ج بوتی ہے' اور شرکے تم كى آبيارى كرتى ہے۔ اگر بچه كوئى قابل تعريف كام كرے مثل امتحان من كامياب مو ياكسى كے ساتھ حسن سلوك كرے يا دیانت داری کی کمی آزمائش میں پورا اترے تواہے انعام بھی دیتا جاہیے 'اس سے بچے میں ایجھے اچھے کام کرنے کے جذبے کو تحریک ملتی ہے 'انعام کے ساتھ لوگوں میں بچے کی تعریف بھی کرنی چاہیے 'تبعض او قات قیتی ہے تیتی انعام بھی اتنامؤثر نہیں ہو آ' بتنا مُوثر تحريف كاليك لفظ موجا ما ہے أكر يج سے ابغا قاكوئي غلطي مرزد موجائے اور جاتا موك يد غلطي اس ي عادت نسيس به بلكه بجین کے تقاضے سے ایما ہو کیا ہے تو چھم ہو تی ہے کام لینا جا ہیں اور دو سرے لوگوں کے سامنے بھی اس کے رازے پروہ نہ اٹھانا چاہیے ' خام طور پر اس وقت جب بچہ اپنی غلطی خود چھپانا چاہتا ہو' جانے کے باوجود بھی انجان بنا رہے ' بچے کو آگریہ بات معلوم موجاتے کہ غلطی سے واقف مونے کے باوجود مجھے کھے شیس کما کیا تووہ اسے اپنی عادت بنا لیتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیارہ بری حركتوں پر جَری ہوجا آہے اليكن أكروه اس فلطي كا إعاده كرے تواب خاموش رہنے كي اجازت نبيل الجي كو تعالى ميں تنبيه كرے اورات مخت سے ناکید کرے کہ وہ آسمندہ اس ظلمی کا مر تکب نہ ہو 'لوگوں کے سامنے بچھ ند کے 'اورنہ بہت زیا وہ سخت سُت کے ' بعض او قات ملامت کی زیاوتی سے خوف می بوجا آ ہے، تھیجت کا آثر باقی نہیں رہتا 'اور منکرات کی تھینی کا احساس دل ہے زائل ہوجا آے'باپ کو اپنے بیٹے سے اتنا بے لکلف نہ ہونا جا ہیے کہ وہ اس کی سمی بات کو اہمیت ہی نہ دے کلام کی بیب باتی رکھنے کے لے ضروری ہے کہ نیچ کو ہرونت ملامت اور عماب کا ہوف نہ بنائے رکھ ' بچوں کے داوں میں باپ کا اوب اور خوف اتنا ہونا 

بی کو دن میں سونے سے منع کرنا چاہیے ہی تکہ دن میں سونے سے جہم میں سستی پیدا ہوتی ہے اور عمل کی قت میں اِضملال آجا تا ہے البتہ رات میں سونے سے جر کر منع نہ کرے ' بچل کو خرم اور گذا زبستروں پر ملانے کی بجائے سخت اور کھڑورے بستر پر سونے کی عادت ڈالنی چاہیے ہے تاکہ آرام طلبی پیدا نہ ہو ' اور اعضاء سخت رہیں ' اس کے جہم کو فریہ کرنے کی کوشش نہ کرے ' کیول کہ فریہ بدن آدی عیش پند ہو تا ہے ' بستر ' لباس اور کھانے میں سادگی طوظ رہنی چاہیے۔ جو کام وہ چھپ کر کرنا چاہے اس سے روکے کیونکہ بچہ وہی کام چھپ کر کرنا چاہے اس سے روکے کیونکہ بچہ وہی کام چھپ کر کرنا جاہے اس سے اور کوئی روک ٹوک نہ کی گئی تو وہ برے افعال کا عادی ہوجائے گا' دن کے کسی جھے میں اسے چلنے پھرنے اور ورزش کرنے کی مسلت بھی دی جا ہے ہے۔ وہ اپنا عضاء نہ کھولے ' دو ٹر کر نہ چلے ' اگر اس کا باپ کی بھی دی جا ہے ہوئے اور ورزش کرنے کی مسلت بھی دی جس دی جا بھی دی ہو اپنا عضاء نہ کھولے ' دو ٹر کر نہ چلے ' اگر اس کا باپ کی

خاص چیز کا مالک ہو تواپ ہم عصول میں اس پر فخرنہ کرے چاہے وہ چیز کھانے پینے سے متعلق ہو'یا پہننے او زھنے ہے یا پر ھنے لکھنے ے نیچ کو ایکساری واضع وفقاء کے اگرام اور ہر معض کے ساتھ مرمانی سے پیش آنے کاعادی بنانا چاہیے نیچ سے کما جائے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی کوئی چیزند لے اگر بچہ امیرزادہ ہو تو آھے سمجمانا جا ہیے کہ تہماری شان دینے میں ہے لینے میں نہیں ہے۔ سمی ے کھ لینا ذات کی بات ہے اگر خریب ہے تو کمنا چاہیے کہ کسی سے پھر لینا خود واری کے خلاف ہے اور کتے کا شیوہ ہے اکتابی ایک لقمہ کی خاطروم بلا یا پھرتا ہے۔ بچوں کو سونے چاندی کی محبت اور طبع سے منع کرتا چاہیے اور ان چیزوں سے اس طرح ڈرانا چاہیے جس ملرح سانپ بچنوے ڈرایا جاتا ہے کیونکہ ان کا ضرر زیادہ ہے اس ضرر میں مرت بجوں ہی کی تخصیص نہیں ہے ، بلکہ بنوں کا بھی سی حال ہے۔

بجول کو بیا عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ بیٹھنے کی جگوں پر تھو کئے سے گریز کریں ' دوسروں کے سامنے جمائی نہ لیس مکسی کی طرف بشت نه كرين مجلس مين ايك پاؤل پر دوسرا پاؤل نه ريخين نه محودي كے ينج باتھ ريخين نه باتھ كو تكيه بناكين يه سب امور سنتى كى علامتين بين بجول كوبيني كا طريقه بتلادينا چاسيى نياده بوك سے بعى منع كرنا چاسى اور بتلانا چاسى كد زياده بولنا ب شرى پر دلالت كريا ہے اور يہ كينول كى عادت ہے ، بچول كو قسميں بھى نہ كھانے دى جائيں خوا دو جمو في بور يا مجى ايسانہ ہوكہ بچر کم عمری میں قشمیں کھانے کا عادی بن جائے اور افر عمر تک بات بات میں قشمیں کھا تا رہے بچوں سے کمنا چاہیے کہ وہ مجلس من كلام كى ابتداند كرين علك بمتريد مي كدان كى مختلو صرف جواب بوسوال نديو ادرجواب بمى سوال عرمطابق بو-جب كوئى برا بول رہا ہو تو اس کی بات غور سے سنیں 'برا مجلسِ میں آجائے تو اپنی جگہ سے اُٹھ جائیں 'آنے والے کو جگہ دیں اور اس کے سائے ادب سے بیٹھیں ' بچوں کو فخش کلائی ' نعن طعن آور سَت وشنتم سے روکنا چاہیے اور ان لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹھے دیا چاہیے جن کی زبانیں اس طرح کی غلیظ باتوں سے آلودہ رہتی ہیں 'برے ہم نشینوں کی بری عاد تیں بچوں پر بہت جلد اثر انداز ہوتی

ہیں۔ بچوں کی تربیت میں اصل می ہے کہ انہیں بُری معبت سے بچانا چاہیے۔

بچوں کو سمجمایا جائے کہ وہ استاذ کے مارنے پر زیاوہ شور دغل نہ کریں "نہ سفارشی تلاش کریں" بلکہ مبر کریں "مبر کرتا ہی ہمادروں اور مردول کا شیوہ ہے واویلا کرنا عورتول کی عادت ہے ، پڑھائی سے فراخت کے بعد بچہ آگر تھیلنے کا خواہشند ہو تواسے منع نہ کیا جائے 'بشرطیکہ وہ کمیل عمدہ ہو' اور کمیلنے والے کو کوئی اخلاقی یا جسمانی ضررنہ پنچا تا ہو جمعتب کی حمین کمیل سے دور ہوجاتی ہے' لكن اتنا بحى كميك ندديا جائے كم كميل كى محكن غالب آجائے اور پڑھنے كے قابل ندرب نيچ كو كميل سے روكنا اور مدوقت بردمائی میں لگائے رکھنا اس کی صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہاس سے بیچ کا دل مردہ ہوجا آ ہے ' ذکاوت متأثر ہوتی ہے 'اور ات زندگی بر مزه معلوم ہونے لکتی ہے 'وہ کوسٹش کر آ ہے کہ کسی طرح اس دائی معروفیت (تعلیم) سے نجات ماصل کرلے۔ يج كوايين مال باب اساتذه تربيت كرف والون أور بدول كي اطاعت اور تعليم كاعادى بمي بنانا چاسيد واه وه بدك اين مول یا اجنی موں اسے بتلانا جاہیے کہ بدوں کا احرام ضروری ہے ،جب وہ موجود موں تو کھیانا بد کردے جب بچے سمجھدار موجائے توپاکی اور نمازے بارے میں اس سے چٹم ہوشی نہ کرے ' رمضان کے کچھ روزے بھی ضرور رکھوائے 'ریشی کپڑے اور سونے جاندی کے زبورات پینے سے منع کرے ' شریعت کے ان احکام سے اسے مطلع کر آ رہے جن کی اسے ضورت پیش آئے۔اسے چوری عرام خوری خیانت محموث اور فواحق سے درائے اگر بھر کی تربیت آن بنیادد ل پر مولی تو بلوغ کے قریب اے ان امور کے اُسرار بھی بالا دینے چاہئیں کہ غذا کی حیثیت دواک س ب محافے ہے آدمی کا مقصودیہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعہ اللہ ک اطاعت ادر عبادت كرفي وقت حاصل مو ونياب هيقت چزب موت پراس كى تمام لذتين اور نعتين فنا موجاتى بين ونيا صرف ایک گذر گاہ ہے اوی کا مستقل ممکانہ آخرت ہے موت بر لحد انسان کی تاک میں ہے افغاند وہ ہے جو ونیا کی گذر گاہ سے آ خرت کے متعل قیام کے لیے توشہ حاصل کر لے۔ اور اللہ تعالی کے یماں بوے مرتبے پر فائز ہو'اسے وسیع ترجّتات ملیں۔ اگر

یجہ کی نشود نما صالح بنیادوں پر ہوئی ہوگی تو بدے ہونے پر یہ تمام جھائی اس کے دل پر اثر انداز ہوں ہے 'اور اس طرح رائخ
ہوجائیں ہے جس طرح پھر حمدف تعش ہوجاتے ہیں لیکن اگر تربیت اس کے پر عکس ہوئی 'بھپن ہی ہے وہ کھیل کود' فواحش و
منگرات' بے شری اور ہے ہودگ' حرص و ہوس' نیبائش و آرائش کا عادی رہا تو وہ ان حقائی کو تبول نہ کرسکے گا۔
اس تفسیل کا حاصل ہے ہے کہ بچاں کی تربیت ابتدا ہی ہے بہت ضوری ہے ' بچے کا جو ہر قلب ہر طرح کے اثرات قبول کرنے
کی صلاحیت رکھتا ہے 'خیراور شردونوں اس پر یکسال طور پر اثر انداز ہوسکتے ہیں 'اب یہ مال باپ پر منحصر ہے کہ وہ اس کے دل کو خیر
کے لیے وقف کریں 'یا شرکی نذر کردیں' مدیث شریف میں ہے:۔

کلمولودیولدعلے الفطرة فابو آهیهودانه اوینصر انه اویمجسانه(۱) بریج فطرت (اسلام) پرپیدا ہوتا ہے' اس کے مال پاپ اے یمودی بنا دیتے ہیں یا افرانی یا مجدی کریتے

حضرت شهمل بن عبدالله ستری فرماتے ہیں کہ جب میں تین برس کا تعاقہ رات کو جاگا کر نا تھا اور اپنے ماموں محمد بن سوار کو نماز ردھتے ہوئے دیکھاکر ہا تھا'ایک دن میرے مامول نے جھے سے کماکہ کیاتو اللہ تعالی کا ذکر نہیں کر ہا جس نے بچھے پیدا کیا ہے' میں ف عرض كياس كاذكريسي كروب؟انهول في جواب ديا جب توسون ك ليے بسترر ليٹے تو نين باريد كليل كال من كمدلياكر"الله مَعِي اللهُ مَاظِرُ إِلَي اللهُ شَاهِدِي "(الله مير عاته به الله محمد كه رباب الله تعالى مراكوا ، ب) من في دراتون تک یہ ورد جاری رکھا' آورائے ماموں کو اس کی اطلاع دی' انہوں نے فرمایا اب یہ کلمہ سات مرتبہ کماکر۔ چند دنوں کے بعد گیارہ مرتبہ کنے کے لیے کما' میں نے اس کلے کی لذت و طاوت انچی طرح محسوس کی ایک سال بعد ماموں نے مجھ سے کما' اس کا کھیا و رکھ اور زندگی کی آخری سانس تک اس کاورد کرتا رہے تھے یہ کلمہ دنیا و آخرت میں نفع دے گا۔ میں نے چند برس تک اس کا الترام كيا اور باطن مي اس كى ملاوت زياده ياكى ايك روز مامول ن محمد عد فرمايا: العسل إجس فض كم ساتد الله مو مجس كى طرف الله ويكتا مو ، جس كأكواه الله موكياوه الله كي معصيت كرسكا ب خبردار كناه سے بچا ، بسرمال ميں تعالى ميں اس ذكر كي بايدى كريارها چند دنوں كے بعد مجھے كمتب ميں مميعا كياتو ميں نے اس درہ كه كميس ميرے ورد ميں ظل نہ ہو كمروالوں سے كماكه پہلے استاذ صاحب سے بیہ شرط کرلو کہ میں ایک محنشہ نیا دہ کھتب میں نہیں رہوں گا۔ اس شرط کے ساتھ میں گفتب میں وافل ہوا' اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی میں نے جمد یا سات برس کی ممریس قرآن یاک حفظ کرلیا میں بھین ہی ہے مسلسل روزے رکھنے کا عادی تھا' ہارہ سال تک میں نے جو کی روٹی پر قناعت کی 'جب میں تیرہ برس کو ہوا تو ایک سوال میرے دل میں آیا میں نے کمروالوں ے کماکہ مجھے بھرہ جانے کی اجازت و بچے ناکہ میں وہاں کے علاءے اپنے سوال کا جواب دریافت کرسکوں مجھے اجازت دی گئی بعرب بنج كريس نے وہاں كے علماء كے سامنے اپنا سوال ركھا ، ليكن كسى نے بھى كتلى بخش جواب نہيں ديا ، وہاں سے مابوس ہوكريس عبادان كيا عبادان من ايك بزرك ابو حبيب حزوبن الى عبدالله العبادائي رج عن من في ان سے اين سوال كاجواب الكا انہوں نے سلی بخش جواب دیا میں کی سال تک عبادان میں مقیم رہا اور ابو عبداللد عبادانی سے علم وادب کی مخصیل میں معروف رہا۔ مبادان سے سر آیا اور اپنی غذا کے لیے یہ نقم کیا کہ ایک درہم کے بحو خرید کر پہوا یا اور ایک چمنانک آئے کی روٹی نمک ملائے بغیر سحرے وقت کھالیتا 'اس طرح ایک ورہم جھے ایک سال تک کے لیے کفایت کرجا یا۔ پھریں نے تین روزے مسلسل ر کنے کا ارادہ کیا' اس کے بعدیانج روزے مسلسل رکھ ' پھرسات ون بعد افطار شہوع کیا' پھر بیں راتیں بغیر کھائے ہے گذاریں' اس دقت میری عمرمین سال متن مجرمی چند برس إدهراد مر محومتا رما ، پمر سترواپس آیا الله کا شکرے که میں رات بحر تبید

<sup>(</sup>ا) ہے روایت پہلے بھی گذر چی ہے۔

#### ك لي كوارة اتفا احركت بي كدين في نس ديكماك انهون في زند كي بحربي ممك چكما مو-

### ارادت کی شرائط مجاہدے کے مقدمات اور راو شلوک میں مرید کے تدریجی ارتقا کی تفصیل

جانا ہا ہے کہ جو مخص ول سے آخرت کا بھنی مشاہرہ کرلیتا ہے ، وہ آخرت کا ہوکررہ جاتا ہے اس کے لیے مدوجد کرتا ہے اس کے ليے زادراہ جمع كرتا ہے 'اى كى طرف جانے والے راستوں پر چاتا ہے 'اس كى نظروں ميں دنيا كى اندتوں اور نعتوں كى كوئى حيثيت باق نہيں رہتی اگر سمی کے پاس موتی ہو' اور سمی جیتی جو ہریر اس کے نظریرہ جائے تو وہ موتی دل سے اُتر جاتا ہے اور وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ سمی طرح میں اس موتی کے عوض بیہ جو ہر حاصل کرلوں'جو مخص نہ آخرت کا متنتی ہو 'اور نہ اللہ تعالی کی لقام کا طالب ہو وہ اللہ اور ہوم آخرت ر ایمان (ایمان سے یماں مراوا خلاص اور قلب کی صداقت کے بغیر محض زبان سے شاوت کے کلمے اَواکرنا نہیں ہے)نہ ہونے کی وجہ سے اس مخص کی طرح ہے جو معمولی موتی کو تیتی جو ہرے افضل قرار وے ' یہ صافت وہی مخص کرسکتا ہے جس کی نظر فقلا جو ہر ہو 'جو ہر کی حقیقت برنه ہو' ظاہرہے ایبا مخص اس معمولی موتی ہی کو بیش قیت سمجے گا'اس کی نظرمیں جو ہرکی کوئی اہمیت نہ ہوگی بسرحال اللہ کی طرف سُلوک نے بغیر پنچنا ممکن نہیں ہے اور سُلوک (چلنا) ارادے کے بغیر نہیں ہوتا 'ارادے کی راہ میں ایمان کا نہ ہوتا سب سے بڑی رکاوٹ ہے' اور ایمان اس لیے مفتود ہو تا ہے کہ نہ نہ کرِ موجود ہیں' نہ مرشد اور بادی' اور نہ وہ علاء جو حق کا راستہ دکھلا کیں' اور انسان کو ہتلا کیں كريد دنيا حقيرب اسے ثبات نيس اخرت عى كى زندگى اہم ہے اسے مى دوام اور ثبات مامل ہے اوك غفلت ميں جتلا ہيں اشموات میں غرق میں اور سودو زیاں سے بے نیاز خواب نازیس مست میں ایسے علاء نمیں ملتے جوانسیں نیند سے جگادیں ، شہوات سے دور کردیں ، اور خفلت پر تنبید کریں۔ اگر کوئی مخص خواب خفلت سے بیدار بھی ہوجا آ ہے تو کفرد نفاق کے اندمیروں میں اسے راستہ نہیں ملکا'اور دہ این جمالت کے باعث مجکہ مجکہ محوکر کھاکررہ جاتا ہے علاء سے راستہ ہوچھتا ہے تووہ تلا نسیں یاتے کیونکہ وہ خود ہوا وہوس کے بندے اور خواہشات نفس کے اسریں' ارادے کی کمزوری' رائے سے ناوا قنیت' اور رہنماؤں کی محرابی میدوہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے راو خدا سا کین سے خالی ہے ،جب مقصد نگاہوں سے او حمل ہو 'مقصد کی طرف رہنمائی کرنے والا غائب ہو 'اور نفس پر ہوا و ہوس کا غلبہ ہو 'اور طالب غفلت میں جتلا ہو تو راستہ کس طرح ملے گا 'اگر مل مجی کیااور کسی نے قدم افعامجی لیے تووہ منزل تک کیسے پہنچ یا ہے گا'جب کہ اسے

ارادت کی شرائط: اگر کوئی فخص زیرک ہواوروہ اپنطور پر ایک کی ترفیب آخرت کا ارادہ کرے تواہ قدم اٹھانے سے پہلے ارادت کی شرائط معلوم کرلنی چاہئیں 'ارادت ہے پہلے ان شرائط کا بجالانا ضوری ہے۔
اراوت کی اولین شرط یہ ہے کہ اپنے اور حق کے درمیان جو چاپ پائے اور جو رکاوٹ دیکھے اسے دور کرے 'اوگ حق محمری سے اسی لیے محروم جس کہ درمیان جس بہت سے جاپات حاکل جی ۔ ارشاور آئی ہے۔
اس کے محروم جس کہ درمیان میں بہت سے جاپات حاکل جی ۔ ارشاور آئی ہے۔
و جعل نکا مِن بَین رایک بیاری کے بات کردی اور ایک آزان کے بیجے کدی جس سے ہم نے (جرطرف سے) ان اور ہم نے ایک آزان کے بیائے کردی اور ایک آزان کے بیجے کدی جس سے ہم نے (جرطرف سے) ان

کو گھیردیا سودہ دیم نہیں سکتے۔ کی قشمید ۔ میں اور حق کے در میان سے مجامات جار ہیں' ملل' عاو' تغلید اور معصیت بال کا محاب اس وقت ز

جاب کی قسمیں : مریداور حق کے درمیان یہ مجابات جارہیں 'مال' جاہ' تعلیداور معصیت مال کا مجاب اس وقت زائل ہو تا ہے جب مرید کی ملکت سے نکل جاتا ہے 'اور بقدر ضورت باقی رہتا ہے' آگر ضورت سے زائد ایک درہم بھی مرید کے پاس رہے گااس کا دل اس درہم کی طرف متوجہ رہے گا'اس کے دل پر درہم کی حکمرانی رہے گی اور وہ ہاری تعالی کی طرف کمتفت نہ ہو سے گا'
جاہ کا تجاب اس طرح افعت ہے کہ حرید جاہ و منصب کی جگہوں سے دور رہے اتواضح اور انحساری کو اپنی عادت بنا ہے جمائی کی زندگ
کو ترجے دے 'شہرت کے اسہاب سے لا تعلق بھا رہے 'اور اس طرح کے کام کرے جن سے عام لوگوں جس اس کے خلاف فرت بیدا
ہو' تقلید کا تجاب اس طرح دور ہوگا کہ فقہ و کلام کے مختلف تھ اہب کے لیے تعصب کی ذہیت کو بالائے طاق درکھ صرف اس بات
کی تصدیق کرے کہ اللہ کے طاق در ہوگا کہ فقہ و کلام کے مختلف تھ اہب کے لیے تعصب کی ذہیت کو بالائے طاق درکھ صرف اس بات
کی تصدیق کی تعلید بی اس طرح دور ہوگا کہ فقہ و کلام کے مختلف تھا ہو سکم اللہ کے رسول ہیں' ان الفاظ کی صداقت کے عملی اظہار
کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالی کے مواج مور جودے قطع تعلق کرلے 'خاص طور پر نفس کے معبود سے کہ اس معبود کو بری اہمیت
تھریق کی تو وہ تمام اصقادات باطل ہو جا تم کے جو محض تقلید سے ماصل ہوئے ہیں' یہ صورت کیا ہے 'اگر کلی توجید کی اس طرح
نہ کہ مجادلے سے 'اگر کمی شخص پر تعصب غالب ہو' اور وہ اپنے معقدات کے خلاف کوئی ہات شند کے لیے تیا رنہ ہو تھید کی
گرفت ہے 'اس کرفت سے لگانا بہت دھوارہ ہو' اور وہ اپنے معقدات کے خلاف کوئی ہات شند کے لیے تیا رنہ ہو تھید کی
کی نہ ہو کہ کا خواد اور اعادہ نہ کرنے کا عزم نہ کرسے' ماض کے گانا ہوں پر تمامت خال ہر نہ کرسے اور مظلوموں کو ان کا حق
کی نہاں تھے بخیر قرآن کریم کے معانی اور مطالب بھتا چاہتا ہو' جب کہ قرآن پاک عہی نہا ہر شریعت کی تھی کوئی شن کی مورت کی تھی کی تھی کی کوئی کی جائے اس کے بغیر قرآن کریم کی ایک آب در مطالب بھتا چاہتا ہو' جب بھی کوئی گوئی میں نہ موری کی کہی ایس کی تعرب کی تاہم کیا ہری بابید کی تمی ایتان عرب کی تھی کی کوئیش کی جائے اس کے بغیر قرآن کریم کی درکھنے ہیں خور ہوئی گا ہری بابید کی تمی ایتان عرب کی تھی کی کوئیش کی جائے اس کے بغیر قرآن کریم کی ایک آب در وہ ایک آب دروازے کہ کی تھی کی تو تھی کی کوئیش کی جائے اس کی اس دروازے کہلے جائے ہیں۔
میں اور کی کی تھی تھی کر درکھنے کی تھی کی تھی گوئی کی کی تھی تھی کی تھی کی تھی کی کوئیش کی ک

شیخ کامل کی ضرورت: ان چاروں شرائلا کی آباع کرنے والا اور مال وجاہ کی خواہش سے نے کرچلنے والا ایسا ہے جیسے کوئی فضی حدث کے بعد پاک ہوجا آئے 'اور صفاء وضود ہونے کے بعد قماز پڑھنے کا اہل ہوجا آئے لیکن نماز کی اوا کیگی کے لیے یہ البیت کانی نمیں ہے' بلکہ بعض او قات اہام کی ضرورت بھی پیش آئی ہے جس کی اقدا میں نماز اوا کی جاسے 'اس طرح تھا چار شرطوں پر عمل کرلینا کانی نمیں ہے بلکہ کسی استاذیا ہے کی ضورت بھی ہے جو اس کی رہنمائی کرے سیدھے راستے پر چلائے' وین کا راستہ انتمائی بیجیدہ اور دشوار گذارہے' اس کے چاروں طرف شیطانی راستوں کی کھڑت ہے' آگر کوئی فضی نہ طاقویہ ممکن ہے کہ شیطان قیاوت اور رہنمائی کے لیے سامنے آجائے اور سیدھے راستے سے ہٹاکراپنے راستے پر چلانے کی کوشش کرے' خطرفاک راستوں پر راہنما کے بہنے چلنے کا مطلب موت کا سفرہ 'جولوگ اپنے آپ پر اس حد تک احتاد کرتے ہیں اور تن تھا چل پڑتے ہیں وہ ایسے ہیں جو راہ میں اگر اس کے دور میں کے دور ہے۔ ان کی ذندگی مختصر ہوتی ہے' کسی بھی گور ان کی ذندگی کا چراخ کل ہوسکا ہے' آگر کسی وجہ سے رہنمی کے راہ میں اس کے والے بودے' ان کی ذندگی مختصر ہوتی ہے' کسی بھی گور ان کی ذندگی کا چراخ کل ہوسکا ہے' آگر کسی وجہ سے رہنمی کے لئے چل خیس دے سیس کے۔

ان چاروں شرطوں کے بعد جس چیزی مرد کے لیے زیادہ اہمیت ہے وہ کی ایسے شیخ کامل کا وجود ہے جس کی ذات اس کے لیے
انتمائی قابلِ احتاو ہو' جس طرح اندھا اپنے ہمرائی پر بحر پورا حتاد کرتا ہے' اور راستے کے ہر نشیب و فراز کی پروا کئے بغیراس کے
پیچے بیچے چیا رہتا ہے' کی حال مرد کا ہوتا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو شیخ کے سپرد کردے' اور جس طرح وہ کہتا رہے کرتا رہے' اور یہ
یتین رکھے کہ اگر شیخ نے فلطی بھی کی تو جھے کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ وہ فلطی میرے حق میں مغید قابت ہوگی' اور شیخ کی فلطی اس
سے بہترے کہ میں تن تنا وادی سلوک ملے کروں' اور انقاقا تھے واستے کا انتخاب کرلوں۔

مرشد کا فرض: جب کوئی مرد سمی مخص کو اینا مرشد اور بادی بنالے تو اس مرشد کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے مرید کو محفوظ بناہ گاہ

دے اور ایسے مضبوط قلعہ میں اس کی تفاظت کا بندوبت کرے جہاں رہزوں اور ڈاکوؤں کے قدم نہ پنج سکیں۔ اس محفوظ پناہ گاہ
اور مضبوط قلعے کی چار دیواریں ہیں خلوت 'سکوت' بحوک اور بیداری۔ مرید کا مقصد اپنے قلب کی اصلاح ہے آگہ ذات جن کا
مشاہدہ ممکن ہواور اس کا قرب میسر آسکے۔ اس مقصد کی بخیل کے لیے ذکورہ بالا چار چزیں ضروری ہیں۔ بحوک سے دل کا خون کم
ہو با ہے 'اور اس میں سفیدی آجاتی ہے ' بکی سفیدی دل کا نور ہے ' بحوک سے دل کی تج بی پکیل جاتی ہے اور اس میں رفت پیدا
ہوجاتی ہے ' وقت مکا شفہ کی کلید ہے اور مخی تجاب ہے ' خون کی کی سے دسمن (شیطان) کی را ہیں تک ہوجاتی ہیں ' کیوں کہ شہوات
سے لبریز رکیس بی اس کی گذر گاہیں ہیں اورہ انہیں رکون میں خون کی ساتھ ساتھ پورے جسم میں گروش کر تا ہے حضرت عیسی علیہ
سے لبریز رکیس بی اس کی گذر گاہیں ہیں اورہ انہیں رکون میں خون کی ساتھ ساتھ ورے جسم میں گروش کر تا ہے حضرت عیسی علیہ
السلام اپنے حواریتین سے فرماتے ہیں اپنے دلوں کو بھوکا رکوشاید تم اپنے دب کامشاہدہ کرلو۔ سل بن حبواللہ سنتری فرماتے ہیں
کہ ابدال چار چیزوں سے ابدال بنتے ہیں بحوک ' بیداری ' خاموشی اور عزلت نشین سے۔ قلب کی تورانیت میں بحوک کی تا شیرا یک
د ابدال چار حقیقت ہے تجربے سے اس کا شہوت ماتا ہے ہمرائشہ و تین کے باب میں اس کی تفسیل آگ گی۔

بیداری سے بھی قلب میں مغاتی و بلا اور نور بیدا ہوتا ہے ، بموک کے نتیج میں حاصل ہونے والے نور پر جب اس نور کی زیادتی ہوتی ہے جوبیداری سے حاصل ہوا ہوتورل ایک روش ستارے کی طرح 'یا ایک شقاف آئینے کی طرح ہو جاتا ہے جس میں حق کا جمال جملکتا ہے اور آخرت کے بلند در جات اور دنیا کی حقارت و ذکت اور آفات کا مشاہدہ ہو تا ہے' اس مشاہدے کے بعد مرید کی نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت باتی نہیں رہتی اور وہ آخرت کی طرف بوری طرح متوجہ ہوجا آ ہے۔ بیداری نیندی کا نتیجہ ہے اس کیے شکم سیر ہوکر جاگنا ناممکن ہے' نیند سے آدمی مردہ اور سخت ہوجا آ ہے لیکن اگر ضرورت کے مطابق ہو تو اس سے غیبی آسرار منکشف موت ہیں۔ ابدال کی مفات میں لکھا ہے کہ فاقد ان کی غذا ہے انید فلبد اور کلام بقدر ضرورت ہے حضرت ابراہیم الخواص فرماتے ہیں کہ سترفیمدیقین اس امرر متن ہیں کہ زیادہ پانی پینے سے نیند زیادہ آتی ہے۔ سکوت سے مَرات آسان موجاتی ہے الیکن مَرالت تھیں کو بسر حال ان لوگوں سے سابقتہ پیش آیا ہے جو اس کے لیے کھائے پینے کا نظم کرتے ہیں اور اس کے امور کی محراتی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی بقدر ضرورت کلام کرنا چاہیے کیوں کہ کلام سے آدمی کا دل مشخول ہوجا آ ہے ول کو کلام سے رغبت یوں بھی نیادہ ہے کیوں کہ ذکرو قلر کی حصن کلام سے زامی ہوجاتی ہے۔ بسرحال سکوت سے ول کو توت ماصل ہوتی ہے اسکوت ورع و تقوی کا باعث ہے۔ خکوت کا فائدہ پورے طور پر اس دفت حاصل ہو تاہے جب آگھ اور کان جو قلب کے دروازے ہیں بند كديئ جائيس- اور قلب كى معروفيت من كوئى خلل اندازند مو ، جم من ول كى مثال ايى ب جيے حوض كه اس ميں جاروں طرف سے کندہ یانی کر تا ہے مواضت کا مقصدیہ ہے کہ ان گندی تالیوں کو بند کردیا جائے اور حوض کو اتا کمرا کھود دیا جائے کہ یانی كے ليے كى خارى وسيلے كى ضرورت باتى ندرہ كاكم زين كى تهد سے خود بخود ماف شفاف پانى لكتا رہے۔ حوض كو پانى يس خود کفیل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اے گندے پانی سے بوری طرح فالی کرایا جائے اور یہ ای صورت میں ہوسکتا ہے جب کہ اس من كرف والى تمام باليال بعر مول اكر كوكى فض بير جائے كه باليان مي كملى روي اور حوض من مروقت ياك صاف اور آازه بانی جع رہے تو یہ ممکن سی ہے۔ قلب کی نالیاں حواس ہیں ، حواس پر پابندی کی صورت میں ہے کہ آوی کمی تاریک مکان میں غلوت نشین ہوجائے آگر کوئی ایسا تاریک کم میسرند آسکے تو سرپر کیڑا ڈال کری بیٹے جایا کرے ' خلوت میں آدمی حق کی آواز سنتا ہے 'اور حضرت ربوبیت کے جلال کامشاہرہ کر آہے ' انخضرت صلی الله علیه وسلم کو اس حالت میں حق کی آواز پیٹی تھی' اور خطاب موا تمانيه

> يَّا يُهُاالُمُرَّ مِلُ (ب١٩ر١٣ ايت ٨) ال كرِّ مِن لِنْهُ والله يَّا يُهُاالُمُدُّمِّرُ (ب١٩ر١٥ آيت ١)

اے کیڑے میں افغے والے

اس تنسیل کا ماصل ہے ہے کہ بیر چاروں چزیں بموک بیداری موت اور خلوت مرد ی بناہ گاہ ہیں اس کے لیے وصال ک حیثیت رکتی ہیں ان کے ذریعہ وہ ربزوں اور داستا کے لیروں اور دھمنوں سے اپی حفاظت کرسکتا ہے۔

سنوك كى ابتدا : ان تمام شرائط كى يحيل كے بعد اب سنوك كى داہ ميں قدم سكے اور يد خيال ركھ كه داہ ميں بهت ي دشوار گذار کھاٹیاں ہوں گی جنیں مور کے بغیرا کے بوسیا مفکل ہوگا۔ اللہ کی راہ کی کھاٹیاں تلب کی ان مفاح کے علاوہ ود سری نہیں ہیں جن سے دنیا کی رقبت پیدا ہوتی ہے ان میں سے اچش مھاٹیاں بدی ہیں ان کا فیور کرنا مشکل ہے اور بعض چموٹی ہیں اور ان کا طے کرنا آسان ہے ان کھاٹھوں کے طے کرنے میں ترتیب یہ ہے کہ پہلے آسان کھاٹی ہے کذرے ' پراس سے مشکل کھاٹی مورك عراس معكل كمانى مع كسديد مغامة اس ملاكن كامراراور الاري جنيس إرادات كابدا من قطع كيا تھا ایعن ال عاد علوق کی طرف الفات اور معاصی جس طرح طاہرے ان علائق کے آقار معقلع کے مجے میں اس طرح باطن سے ہی ان کا فاتمہ کروا جائے۔ لیکن اس میں بدے طویل مجاہدے کی ضورت ہدیات ہم پہلے لکے بچے ہیں کہ شموات ک العصاى اصل مجابرہ ہے۔ جب مرد كاول شوات سے ظالى موجائے اورول ميں شفل كے ليے الغ كوئى علاقہ بائى نہ رہے تو مرشد کو جاہے کہ دہ مرد کے دل کی مسلسل محرانی رکھ اور اے فاہری آور او کی کفرت سے مدے۔ بلک اس سے کے کہ دہ صرف فرائض اورشن ير أكتفاكر، نواده مع زواده اس ايك ايها وعيد الله دع جمام وظائف كا حاصل اوراب أباب موالين جب ول فيرالسب خالى موجائة والله كاذكركرا وي الكن بي ذكراس وقت تك ندكرا عجب تك اس كاول وو سرب علائل كي طرف ما تل اور ملتفت ہو ، چنا نجہ حضرت فیل اسینے مرد حصری سے فرمایا کرتے تھے کہ جس جد کوتم میرے پاس آتے ہواگر اس جد سے دوسرے جعہ تک اللہ تعالی کے علاوہ کوئی خیال تمارے ول میں گزرے وتم میرے یاس مت آیا کرواس طرح کا تجرومدن ارادت اور مبت الى كے ظبے كے بغيرماصل نيں ہو آ۔ول فيرالله سے اى وقت خال ہو آے جب اللہ كے علاوہ كوكى خيال ول میں نہ آئے اور ایساعاشق صادق بن جائے کہ ایک گلرے علاوہ کوئی دو مری کلر باتی نہ رہے۔ اگر عمی مرید کا حال یہ ہوجائے تو مرشد اسے کوشہ تھائی میں بیٹے کی اجازت دے اور ایک اوی مقرر کردے ہواس کے پاس طال غذا منا وا کرے۔ غذا کا طال ہونا بست ضوری ہے می کدوین کی اصل میں ہے کہ طال غذا کھائے گوشہ تھائی کی اجازت دیے کے بعد اے کوئی ایباذ کر ہٹا دے جس من اس كاول اور زيان وولوب مصول ريس مثلًا الله الله الله الله عمان الله وغيرو كمات اس ذكريروه اتن مداومت كے كد زيان كى حركت ساقط موجائے اور ايسامعلوم موكد تركي ك افيرزيان ير جارى ہے يدورد جارى رہے يمال تك كد زبان کا رہا سا اَرْ بھی ختم ہوجائے اور دل میں صرف النظ کی صورت باتی رہ جائے ایک مرحلہ وہ اسے کہ دل سے انظ کے حدف ک صورت بھی مِث جائے اور اس کے معنی کی حقیقت باقی رہ جائے اس طرح کہ وہ معنی دل کے ساتھ مرونت باقی رہیں جمعی خائب نہ ہوں اور نہ اس کی موجودگی میں کسی دو مرے معنیٰ کا خیال آئے۔ جب دل کسی چزمیں مشغول ہو تا ہے خواہ وہ کوئی بھی چزمو تو اس کے علاوہ چزکی مخبائش باتی نہیں رہتی چنانچہ اگر ول اللہ کے ذکر میں مضغول ہو اور وہی مقسود بھی ہے تو غیرذکرسے بقینا خال ہوجائے گا۔ اس مرحلے میں کنچے کے بعد سالک کو اپنے قلب کی برانی اچی طرح کرنی جاہیے 'اور کو شش یہ کرنی جاہیے کہ کی مجی طرح کا کوئی دو مراضور ول میں نہ آئے 'نہ اپن وات سے متعلق اور نہ کسی دو مرے سے متعلق۔ اس لیے کہ اگر دل درای دیر کے لیے ہمی کمی کی طرف ملتقت ہوا ذکرے خالی ہوجائے گا خواہ ایک ہی لحد کے لیے خالی ہودل کا ایک لحد کے لیے خالی ہونا ہمی یوا نشان ہے۔ اس طرح کے نشان سے بچا چاہیے۔وموس کے ملط میں تول کا مال ہے ہے کہ اگر فاری وموس سے نجات پاکراس کلمہ کی طرف ول کو متوجّہ کیا جو ول میں جاری ہے تو یک کلمہ وسوے کاسب بن جائے گا کہ یہ کلمہ کیا ہے؟اس سے کیا معنی بی ؟ اس کی عمادت کس لیے کی جاتی ہے؟ یہ وسوسہ گلر کے وروازے کھول دے گا اور شیطان بنت سے وسوسے لے کر اندر

آجائے گا۔ ان میں ایسے وسوسے بھی ہوں مے جو آوی کو ایمان کی سلامتی سے کفری بلاکت تک اور سنت کی نورسے بدعت کی تاریکی تک پنجادیں مے اگر سالک مستعد ہواور ان دسوسوں کی آمدے راستوں پر سخت محرانی رکھتا ہوتو کسی متم کے نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔

وسوسول کی دو قسمیں : سالک کوجن وسوسوں سے سابقہ پڑتا ہے دہ دد طرح کے ہیں ، کچھ وسوسے دہ ہیں جن کے ادب میں قطعیت کے ساتھ سے بات کی جاکتی ہے کہ باری تعالی ان سے معزو اور پاک ہے ، کین شیطان سے وسوسے دلول میں والنے ک كوشش كريا ہے اس طرح كے شيطاني طريقوں سے زيجنے كا طريقة نياہے كه الله تعالى كے ذكر ميں لگ جائے اور تفترح كرے اور الله كان الماري تعالى كارشاد ب. وَإِمَّا يَنُرُ عَنَّكَ مِنَ الشَّيطانِ زَرُعُ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ اللّهِ اللّه عَلِيمٌ (ب ٩ ر ١٣ است ١٧٠)

اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آلے لگے تواللہ کی ہنادہ اٹک لیا یجی باشہدوہ خوب سنے والا اورجائخ والاسهب

نَ اتَّقَوْ النَّامَسُهُمُ طَائِفَ مِنَ الشَّيطَانِ تَذَكَّرُ وُافَاذًا هُمُمُمُ مُعِرُونَ (١٠٠ ١٣٠ ١٣٠)

يقييًا جو لوگ خدا ترب بين جب ان كوكوكي خطره شيطان كي طرف آجا ما عوده ياد من لك جات بين سويكايك ان كى أكلميس تمل جاتى بي-

دوسری تتم میں وہ وسوے داخل میں جن میں ترو اور شک مو آ ہے ان کے بارے میں قطعیت کے ساتھ سے بات نہیں کی جاعتی کہ باری تعالی ان سے منزو ہیں اس طرح کے وسوسے بیش آئیں قوسالک کو اَزخود کوئی فیملہ کرنے کی بجائے اسے فی کی رائے دریافت کن جاہیے ' یی نمیں ملکہ چلے اپندل کا ہرمال کے افواہ سستی ہو 'یا نظام ہو ' کی چیزی طرف الفات ہو 'یا مدت إرادت مو عرضيك بركيفيت في كو بتلاوي جاسي ماكه وه علاج تجويز كرسك ساتدى يد بحى ضورى ب كه في كم علاده ابنا مال کسی کونہ النا جاہیے بھے کو بھی جاہیے کہ وہ است مرد کے حالات بر کسری نظرد کے اور اس کی ذہانت اور ذکاوت کے مطابق فعلم كرے أكريد ديكھے كہ فكرى اجازت ديے سے مرد خود بخود امرين برستيہ وجائے كا واے فكريس لگادے اوريد كے كدوه اس فكر كا الرام ركع اكد بارى تعالى كى جانب يده ور ظاهر بوجس ي تقائل مكشف موجائي ليكن أكريد خيال موكد مرد ا پنے ضعف عمل کی بنائر خود کوئی راستہ عماش مد کرسے کا اورند أز خود اس پرا مرحق مكشف مو كا قواس كے هكوك كا زالد كردے " اوروہ حاکن بتلادے جن کا محل کرسے وقع و العبحت کے اور اس کے معام کو سامنے رکھ کر مکھ دلا کل بھی دے ، مجمع کو سمجمائے من تشدّد علم ندایما جائے الکہ بر کھ کمنا ہویا تعبحت کرنی ہو نری اور مبولت سے کرے۔ کو تک بر راست تمایت دشوار گذار اور ملک خطرات سے برے۔ بعض مردین ذکرو فکر کے عفل کے دوران فاسد خیالات کے جوم میں کمرماتے ہیں اور انسیں حائق کے کشف پر قدرت نہیں رہی " تتجہ وہ لوگ بیکاوی کی داو مال بوتے ہیں اور ہلاکت سے قریب ہوجاتے ہیں اید ایک مظیم تاہی ہے۔ جس مخص کا دل ذکر الی کے لیے فارخ ہو اور مانع ذکر علا کق موجود ند ہوں بعض او قات وہ بھی اس طرح کے فاسد خیالات میں جٹلا ہوجا آ ہے 'سالک محطرات سے پر کشتی کامسافر ہے 'اگری کے کرفکل کیا تو دین کا بادشاہ ہے 'نہ کی سکا تو تباہ و بمواد ہے۔ ای لیے جناب وسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

عليكمبدين العجائز () بومون كادين افتيار كو-

سالک کا رأس المال مخلوق سے قطع تعلی اللہ سے وابعی اور خلوت ہے۔ بعض ساری کتے ہیں کہ میں نے ایک عزات نشیں ابدال کی خدمت میں مرض کیا کہ مختیق کا راستہ کون ساہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ مختیق کی راہ یہ ہے کہ تم دنیا میں اس طرح رہوجس طرح کس جگہ مسافر رہتا ہے الیک مرجہ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ بھیے کوئی ایسا عمل ہٹلائیں جس سے میرا دل بھی اللہ تعالی کے ساتھ رہے۔ فرمایا: مخلوق کی طرف مت دیکو ان کی طرف و کھنا تخلمت ہے میں نے مرض کیا کہ یہ قوموری ہے فرمایا ان کے ساتھ کوئی محالمہ نہ فرمایا ان کے ساتھ کوئی محالمہ نہ موری ہے نوبایا ان کے ساتھ کوئی محالمہ نہ کہ ان کے ساتھ کوئی محالمہ وحشت ہے میں نے کہ ایہ بھی ضروری ہے میں ان کے درمیان زندگی گذار آ ہوں یہ کیے ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی محالمہ نہ ہو، فرمایا ان کے ساتھ موری ہے مورک ہے ہو کہ تہمارا دل ہروقت نہیں ہو کہ تہمارا دل ہروقت اللہ تعالی کے ساتھ رہے اور یہ چاہے ہو کہ تہمارا دل ہروقت اللہ تعالی کے ساتھ رہے ایسا کہ میں ہو سکتا۔

ریاضت کا انتمائی درجہ : ریاضت کی انتمایہ ہی ہے کہ مرد اپناول ہر کھہ ہر آن اللہ تعالی کے ساتھ حاضریائ اور یہ درجہ اس وقت تک حاصل نمیں ہوسکا جب تک اس کا دل فیرخد اسے خالی نہ ہوجائے اور دل کا فیرخد اسے خالی ہونا طول مجاہدہ کے بغیر ممکن نمیں ہے 'جب آدی کے دل میں اللہ کی یاد کے علاوہ کوئی چڑیاتی نمیں رہتی تو اس پر جلال حضرت ربوبیت محصف ہو آ ہے ' حق کی جی ہوتی ہے 'اوروہ تمام لطا نف قد سید خاہر ہوتے ہیں جن کا وصف بیان نمیں کیا جاسکا۔ بسرحال اگر کسی مرید پر اللہ کا خاص افعام ہو 'اور ڈکورہ بالا انمور میں سے کوئی امر محصف ہوجائے تو اس حال کی حفاظت کرے 'اس درجہ پر فائز ہونے کے بعد بہت سے رئیان راستہ روکتے ہیں 'ان میں سب سے بوار ترزن یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کیفیات کو بطور پندو تھیجت بیان کرنے گذا ہے 'اور وعظو

<sup>()</sup> این الطا برکآب التذکر میں کیے میں کہ اگرچہ الفاظ عام لوگوں کی دبانوں پر رائج میں لیکن مجلے صبح یا ضیف روابت اس کی کوئی اصل نیس لی البت میں نے ابن عرب عمرین مرد الرحل بین المان کی ایک روابت ویکی ہے جس کے الفاظ یہ میں "افاکان فی آخر الزمان واختلف الاهواء فعلی کے بدین اهل البادی والنساء" یہ روات ابن حبان نے کتاب اضعاء میں نقل کی ہے۔

تذكيرك درب بوجا يا ب-اس مضغ يس ننس كونا قابل بيان لذت حاصل بوتى ب- يد لذت حيس نشرب أوى اسيخ لفع نقصان کی بدائے بغیراس مصغلے میں منهک رہتا ہے تھی نہیں بلکہ اپنے ومنا کو مزید مؤثر اور قابل قبول بنانے کے لیے الفاظ کے استخاب اور مبارت کی رنگ آمیزی میں لگ جاتا ہے 'اور اپنے ملی پندار کوسکون پیچانے کے لیے حکایات و آمثال 'اور قرآن و مدعث کے عوام طاش كرما ہے اور انسي سامعين كے سامنے پيش كرما ہے ، بعض اوقات شيطان اس كے كان بي يہ بات وال ويتا ہے ك تمارا یہ عمل مقیم ہے ، تماری تقریروں سے مردہ داوں کو زندگی ال رہی ہے ، خفاتوں کے پردے رسرک رہے ہیں ، تم الله اور اس كے بندول كے درميان واسلم ہوء تم مى منفعت كى قاطر فيس محض اخلاص اور مدتب الله جذب عدد الله كى علمان كودموت خير دیے ہو۔شیطان کایہ فریب اس وقت کمانا ہے جب سالک کے ہم صوب اس سے کوئی اور ہی دموت و جلے کا فرید اعجام دیا ہو، اوروہ اپنی مقرران صلاحیوں کی وجہ سے لوگوں میں معبول محی ہو اب آگر سالک کے مل میں اس کے لیے جذبہ حمد پیدا ہو توب سجمتا جاہیے کہ اس کی وعظ کوئی خالص لذت کی خاطرے کو گول کی بھلائی اور اجرو تواب کے لیے جس ہے۔ اگر اس کا مقصد نیک ہو آتو وہ مرفزایے ہم معرداعظے صدند کرا۔ بلد خوش ہو آکداے اس کام میں ایک اور فض کی اعاث حاصل ہو گئے ہے اید ایا ی بے بیے ممی مض کوب مورد کنن لاوارٹ لاش مط اور اس کی مقین و تدفین کی وقتہ واری سریر آپڑے اور ان حالات مين اسے كوئى ايسا منس أب الي جواس كار خريس اس كا تعادن كرے توبد خوشى كامقام موكايا حد كا۔ اى طريح فا قل اوك موسد ہیں اگرچہ ان کے جم چلتے پرتے اور حرکت کرتے نظر آتے ہیں محملی الحقیقت دوج سے خال ہیں علاء اور قاظ مُردہ روحوں کو زندگی دیتے ہیں 'اگر ایک داھظ کو دوسرے واعظ کی اعانت اور رفاقت میسر آجائے توبداس کے لیے راحت کا باعث ہے 'ند کہ كلفت كا-ليكن ونيا پرست علاء اور وا عنين اسے راحت مصفحة بى نيس بين- بلكه ايك دوسرے كى مملكت كى مددويس ماعلت تقتور كرتے ہيں۔ مرد كو اس سے پر بيزكرنا عاميد يد شيطان كا جال ہے، جس كے ذريعہ وہ ان لوكوں پر شب خوں مار آ ہے جو معرفت کی وادی میں قدم رکھتے ہیں اس جال میں لوگ اس لیے پیش جاتے ہیں کہ انسانی ظبیعت پر دنیا کی محبت عالب ہے۔ چنانچہ بارى تعالى ارشاد فرمات بين

بَلُ نُؤْثِرُ وُنَالُحَيَاةَ التَّنْيَا(ب٣٥٣ آيت ١١) لَكُنُوْثِرُ وَنَالُحَيَاةَ التَّنْيَا(ب٣٥ آيت ١١)

یہ بھی فرمایا کہ طبائع پر شرکا غلبہ پہلے ہی ہے ہے 'سابقہ اتنوں کی آسانی کتابوں اور محیفوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ ارشاد سنہ

اِنَ هُذَاكَفِي الصَّحُفِ الْأُولِي صَحُفِ إِبْرَ اهِيمَهُوسَى (ب٥٣٠ است ١٩١٨) اوريد مغمون الطلح معيول من المحالية المراجع اورموى مليما السلام كم معيول من المحالية ا

مرید کی ریاضت اور تربیت کاب ایک مختر خاکد ہے، تفسیلی پد گرام اسکے ابواب میں ذکور ہوگا۔ اور یہ بتلایا جائے گاکد کسی صفت کا إذالد کس طرح کیا جائے۔ اور کس صفت کو قلب میں کس طرح رائج کیا جائے۔

انسانی مفات میں آب سے زوادہ غالب پیپیے ، شرمگاہ اور زبان کی شہوت ہے اس کے بعد مفسب ہے ، جو ان شہوتوں کی حمایت
کرتا ہے ، ان شہوتوں سے مانوس ہونے کے بعد انسان کے ول میں دنیا کی عجت بدھتی ہے ، اور مال وجاہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے ، اس خواہش کے بعلن سے کبر 'عجب اور پدار کے جرافیم پیدا ہوتے ہیں 'اور آوی ان میں کچھ اس طرح پھنتا ہے کہ نکلنے کا تصور بھی خواہش کے بعلن سے کبر 'عجب اور پدار کے جرافیم پیدا ہوتے ہیں 'اور جاہ دافترار کا سامان ہوتا ہے۔ معاطے کی اس زواکت کے پیش نہیں کرسکا' دین کا صرف وی پہلو پہند کرتا ہے جس میں ریاست اور جاہ دافترار کا سامان ہوتا ہے۔ معاطے کی اس زواکت کے پیش نظر ہم ان دونوں کتابوں کے افترام پر ملات پر محقلہ کریں گے اور یہ مختلہ آٹھ کتابوں میں تمام ہوگ ۔ اول: پیپید اور شرمگاہ کی شہوت 'دوم: زبان کی آفات۔ سوم: خضب 'حقد اور حسد۔ چمارم: دنیا کی فرمت اور اس کے فریب کی تفسیل۔ پنجم: مال کی عبت

اور کل ۔ خشم ریاء اور حَبِ جاد۔ بغتم کر اور جُب۔ بختم مواقع فریب ان آٹر کابوں سے ہمارا وہ مقد ہورا ہوجائے گاجو
احیاء العلوم جلد سوم میں ہمارے چین نظر ہے۔ سابقہ وہ کابوں میں سے پہلی کتاب میں ہمنے قلب کی صفات کی شرح کی ہے،
قلب بی مُبلکات اور مخیات کا معدن اور خبع ہے۔ دو سری کتاب میں تمذیب اخلاق کے طریقے اور قلب کے امراض کے لیے نیز
ہائے شفا تجویز سے سے ہیں می محکوا جمالی تھی۔ آنے والے ابواب میں ہم ان کی تصیل بیان کریں ہے۔
ہوکات و مُما تَدُوفِي قَبِي اللّهِ عَلَيْهِ مَن كُلُتُ وَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَن وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَن وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَن وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَن وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَن وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَن وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَن وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

## کتاب کسرا کشمونتین شہوت شکم و فرج کو قوٹرنے کے بیان میں

جاننا چاہیے کہ اولادِ آدم کے لیے سب سے زیادہ مملک اور تباہ کُن شہوت پریٹ کی شہوت ہے 'اس کی وجہ سے حضرت آدم وحوا ملیحا السلام جنت سے نکالے محے 'اور اس دنیا میں ہیمجے محے 'اشیں ایک خاص در شت کھانے سے منع کیا گیا تھا، تکرشہوت غالب آئی 'اور انہوں نے وہ در شت کھالیا 'اس نا فرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تمام پرائیاں جو اب تک مستور تھیں کمل کئیں۔

يكم - تمام شهوات كا سرچشمه : حقيقت يه به كد آدى كا پيدى تمام شهوتون كا سرچشد اور تمام افتون كا مع اور معدن ے۔ شہوت محم سے شہوت عمام کو تو یک ملتی ہے ،جب اوی کا بیٹ بھرا ہو باہے تب ہی وہ یہ سوچا ہے کہ بہت می مور تیل نکاح میں مول- اور خوب معبت کی لذّت حاصل کی جائے کھانے اور نکاح کرنے کی شوتیں جادومال کی رغبت پیدا کرتی ہیں 'جادومال ی دو چزی الی ہیں جو محکومات اور مطعومات میں توسع کا ذریعہ بنتی ہیں۔ مال کی کشرت اور جاو کی زیادتی سے اوی میں رغونت ایک دو مرے سے سبقت لے جانے کی خواہش اور اسے سے بالاً ترک لیے حید کے جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کے بعن سے ریا " مُفا خُرت اور مُرور جیے میوب بیدا موتے ہیں کینہ ابغض اور مداوت کے جذبات کو تحریک ملتی ہے کمرادی سر کشی نافرمانی ابناوت ادر تمود ير كرمانده ليتاب مكرات اور فواحق مي جلا موجاتاب سيرسب معده كوخال ندر كيف ك نامج و شمرات بين ميد بمر كمانا كي الموراور نشب اكر آدى اس الس كو بعوك بي ذيل دكمتا اور شيطان كي آمدورفت كراستول بريرب بنما ديناتر وه بر كز سر منى افتيار نبركر أ- ملكه الله عروجل كاطاعت كرما ميروريا اوريا فرماني وسرحني كي راه نه جلائد ونياوي لذات مي غرق ہو آا ند عاجلہ (دنیا) کو معلی (افرت) پر ترج دینے کی فلطی کر آا ند دنیا کے مال ودولت پر اس طرح توناجس طرح کتے اپ شکار پر جینے ہیں۔ بسرمال جب شوت هم کی افت اتن زیادہ عطریاک اور مملک ہے تو اس کے عطرات ہے اللہ کے بندوں کو الله کرنا، اور ان سے بچنے کے طریقوں سے واقف کرانا ضوری ہے۔ می مال شوت وفرج کا ہے اس لیے کہ فرج کی شوت ہید کی شوت ك ملا م بم الله كا مداوراس كا وفق عدار الم تعكوكو چندارواب من ممل كري محدان من على باب من بحوك ك فلیلت اور والم میری کی زمت بیان موگ ، مراس کے بعد فوائد کا ذکر موگا اس کے بعد کم خوری یا کھانے میں آخر کا ذریعہ بیدے ک مہوت محم کرنے کے طرفتہ رواضت کی تشریع کی جائے گی۔ بھوک کے سلط بیں اوکوں کے احوال کا اختلاف بھی بیان کیا جائے گا مر شرمگاہ کی شوت در بحث آئے گی مجربہ بیان کیا جائے گاکہ مردے لیے نکاح کما ضوری ہے یا تکاح نہ کرنا ضوری ہے۔ اس كے بعد ان لوكوں كے فضائل ذكر كے جائيں كے جو بيت شرمگاه اور آ كھ كے شوات كے خالف ہى۔

پهلایاب

# بعوك كي فضيلت اور شكم سيرى كي ند تمت

روایات : سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرات میند

جاهدوا انفسكم بالجوع والعطش فإن الاجر في ذالك كاجر للمجاهد في

سبيل الله فانه ليس من عمل احب الى الله من جوع وعطش ١٥)

اسیخ تفوں کے ساتھ بحوک اور بیاس کے ذریعہ مجاہدہ کو اس کیے کہ اس میں اتنابی اجرب بعثنا اللہ کے راستے میں جداد کرنے والے کے لیے اجربے کو تکہ اللہ کے زدیک بحوک اور پیاس سے زیادہ محبوب کوئی

دومراعمل فسيس

حضرت ميدالله ابن عباس مركادووعالم صلى الله عليه وسلم كايد ارشاد نقل كرتي بين

لايدخل ملكوت السموات من ملابطنه س

المان كے فرفت اس منس كے إس نبي آتے جوا يا يد برا۔

مسى مخص نے عرض كيايا رسول الله إلوكوں ميں افغل كون بع؟ قرايا:

من قل مطعمه وضحكه ورضى بمايستر عورته (٣)

جوكم كها أبوئم بشتابو اورات لباس رخوش متابوجس سے ستر معب جائے۔

ای مضمون کی چوروایات بدون

سيدالاعمال الحوعوذ بالنفس لباس الصوف ٢٠٠

سب سے بوا عمل بحوک ہے اور نفس کی دلت اون کالباس ہے۔

البسوا وكلواواشربوافي انصاف البطون فانهجز عمن النبوة (٥)

بنو اور کھاؤ ہونسف ہیں اس کے کدید نبوت کا ایک حمد ہے۔

الفكرنصف العبادة وقلة الطعامهي العبادة ١٠)

الرضف مبادت ب ادريم خوري (يوري) مبادت ب-

افضلكم عندالله منزلة يوم القيامة اطولكم جوعا وتفكرا فى الله سبحانه

وابغض كم عنه الله عزو حل يوم القيامة كل نوم اكول شروب (ع)

قیامت کے دن اللہ تقالی کے زویک سب سے زیادہ بلند مرتب وہ مض مو گا جو زیادہ بمو کا رہتا مو گا اور اللہ

سجانہ و تقالی کا زیادہ محرکر ا مواور قیامت کے بوز اللہ کے زویک زیادہ برا وہ فض مو کا بو زیادہ سو ا موا

زياده كما تا مواور زياده والموا

ردایات میں بے کہ الخصرت ملی اللہ علیہ وسلم بلا ضورت بھی بھوے روایا کرتے تھے اس کامطلب یہ ہے کہ بحوکا رہنا آپ کو پہند تھانہ ۱۲) سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے۔

<sup>()</sup> و (٢) ان دونوں رواجوں کی کوئی اصل محصے نمیں لی۔ (٣) آ (٤) ان تمام روایات کی کوئی اصل محصے نمیں لی۔ (٣) بہت ق ف شعب الا مان على معترت ما نشر کی رواجت نقل کی ہے کہ اگر ہم علم سرمونا چاہجے تو علم سرمولیت الیون آمخضرت صلی الله علیہ وسلم اپنے نفس پر ایثار کیا کرتے تھے۔

ان الله تعالى يباهى الملائكة بمن قل مطعمة وشربة في الدنيا يقول الله تعالى الفي يباهى الملائكة بمن قل مطعمة وشربة في الدنيا فصبر و تركهما تعالى انظر واللي عبدى إبتليته بالطعام والشراب في الدنيا فصبر و تركهما الهدوا يا ملائكتي مامن اكلة يدعها الإلبدلته بها در جات في الجنة (ابن سرى في الكال ()

الله تعالى اس مخص پر جس كا دنیا میں كھایا ہونا كم ہو فرشتوں جس فخر قربا آئے "اور فرشتوں سے كہتا ہے: ميرے بندے كود كھوكہ میں نے اسے دنیا میں كھائے پہنے كی آنا كئی میں بنتا كیا تو اس نے مبركيا "اور انسیں ميرى خاطر محود دیا" اسے فرهنو الواد زينا" جو الله بھى اس نے ترک كيا ہے میں اس كے موض جنت میں درمات مطاكروں گا۔

المخضرت ملى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بان

لانمينواالقلب بكثرة الطعام والشراب فان القلب كالزرع يموت اذا اكثر على المالماء»

دل کو کھانے پینے کی نواول سے مردہ مت جموع آب کے دل محیق کی طرح ہے کہ جب محیق پرپائی نوادہ پر جا تا ہے تو دہ کل (مر) جاتی ہے۔

سدمی رکو عیں اگر بحرہ ضوری ہی جو آؤ پید کے عین سے کرتے جاہیں ایک حد کھاتے کے ایک مانی کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے۔

صرت المامين زير اور صرت الاجرية كي الكي فول دوايت من بوك كي فنيات واردو كي ما ارثاو قرائد في المنيا الاحقياء الله عزوجل بوم القيامة من طال جوعه وعطشه و جزنه في البنيا الاحقياء الاتقياء الله عزوجل المنيا وتعموا بطاعة الله عزوجل افترش الناس الغرش الوثيرة وافترشوا الحباه والركب صيع عزوجل افترش الناس فعل النبيين واتحلاقهم و حفظوها هم تبكى الارض اذا فقدتهم ويسخط الحبار على كل بلاة ليس فيها منهم احدلم يتكالبوا على النيا النيا المنيا النيا المنيا النيا المنيا النيا في المنهم واحدام يتكالبوا على النيا النيا في المنهم واحدام الكلاب على المعيف الكلوا العلق ولبسوا الحرق شعفا غبر ايراهم الناس في طنون ان بهم داء وما بهم داء ويقال قد خولطو افنهت عقولهم وما الناس في طنون ان بهم داء وما بهم داء ويقال قد خولطو افنهت عقول النيا لهم داء ويقال عقول عقلوا حين ذهبت عقول الناس لهم فهم عنداهل النيا يمشون بالا عقول عقلوا حين ذهبت عقول الناس لهم الشرف في الاخرة يا اسامة اذارايتهم في بلدة فاعلم انها مان لاهل تلكالبلدة الشرف في الاخرة يا اسامة اذارايتهم في بلدة فاعلم انها مان لاهل تلكالبلدة

يدروايت كاب السوم من مي كذر چكى ب- (١) اس روايت كى كوئى اصل محص خيس فى-

ولايعنب الله قوماهم فيهم الارض بهم فرحة والجبار عنهم راض اتخذه لنفسك اخوانا عسى ان تنجوابهم وان استطعت ان ياتيك الموت وبطنك جائع وكبدك ظمان فافعل فانك تدرى بذلك شرف المنازل وتحل مع النبيين وتفرح بقدوم روحك الملائكة ويصلى عليك الجبار (١) قیامت کے روز اللہ تعالی سے نوادہ قریب وہ لوگ موں کے جو دنیا میں زیادہ بموے اور باہے اور زیادہ ممكين رب ، يه اوك ايسے معلى متل يوں كه أكر موجود عول أو كولى نه جانے اور عائب عول أو كولى الاش نه كرے كين زهن كاذره وره ان سے واقف ہ مل كل السي كيرے ركتے ہيں۔ يہ ى اوك دنيا عى سب اليح بين الله تعالى كا طاحت بمي المحيى طرح مي لوك كرتي بيل اوك زم بجان الكيز بسر يجات بين اور وہ اپنی پیشانیاں اور محفظ نیکتے ہیں اوگوں نے انہاء کا اسوہ اور ان کا اخلاق منافع کرویا لیکن انہوں نے اس کی حافت کی جب یہ رخست موجاتے ہیں تو زمن ان کے سلے روتی ہے اور باری تعالی اس فرر فنسب نازل فراتے ہیں جس میں ان اوگوں میں سے کوئی موجود نہ ہوئی دنیار فیس کرتے جس طرح کے موارح کراکر ہے ين أيد سدّر من كم بعدر كهات ين يعني رائ كرا يهنة بن الده مال رج ين اوك النس دكه كر یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ شاید یہ کسی مرض میں جاتا ہیں کین حقیقت میں انسی کوئی باری نسی ہوتی بعض لوگ الليس ب وقوف كت بين مالا كدوه حمل ركيدين النين (ان من اس يزى حمل نيس بوق) جس پرونیا والوں کی تطرر ہی ہے اور سے اللہ ان ان سے دور رکما ہے والے اللہ معلی ہیں کہ شاہدہ حل کے بغیر چل محررہے ہیں وال کلہ جس وقت لوگوں کی عقلیں رخصت ہوجاتی ہیں ان کی مقلیں موجود رہتی ہیں اے اسامہ! آخرت میں ایسے ہی ادگوں کے لیے شرف اور فضیلت ہے ، جب تم احس کسی شریس دیمو توسمح لوكه الل شرك ليے يرواند اس اليا إلى الله تعالى سى الى قوم كو عذاب سي وي جس مي بدلوك موجود ہول عض ان سے فوش رہتی ہے اور اللہ ان سے رامنی رہتا ہے۔ افس تم اینا ہمائی بیالو شاید ان ے داسطے سے حمیس بھی جات ال جائے (اے اسامہ) اگر تم یہ کرسکوکہ جب تماری موت اے او تمارا مييد بموكا اور جكرياسا موقوايها كرواس ي دجه سعد حميس منازل اخربت كاشرف ماصل موكا اورتم انهاء ے ساتھ رہو مے ، تساری دوح کی آدے فرقتے فرش ہوں مے اور اللہ تعالی تم پر رصت نازل فرائے گا۔ حفرت حسن معرب الوجرية العدوايت كست بي كد الخضرت ملى الدمليدوسلم في فيايات

البسوا الصوف وشمروا و كلوا في انصاف البطون تدخلوا في ملكوت السماطاء مورد على استراتيل

اون موصفعدرمو اور نسف ورا محاد اسان کے فرفتوں میں واعل موجاد کے۔

حضرت مینی علیہ السلام نے اپنے حواریین سے فرایا کہ اپنے معدول کو بھوگا رکھواور جسول کو مرال رکو تاکہ تمارے مادب میں باری تعالی کے مشاہدے کی قوت پینا ہوجائے اس طرح کی ایک دواہت طاق کے مشاہدے میں اللہ علیہ وسلم سے ہی تقل کی ہوا۔ قرات کی ایک دواہت میں ہے کہ اللہ تعالی مولے عالم کو ہند فیس کر تا اس کے کہ موظا فظات اور بسیار خوری

<sup>(</sup>ا) ہے روایت خلیب نے کاب الرج على سعيد بين ليد سے بك تقديم و آخرو مذف و اضاف كے ساج نقل كى ب ابين بوزي في اے الموضوعات بيل نقل كيا ہے اس ميں ايك راوى ميدافلد بن ميد ب نص كذاب كما جا تا ہے۔ (۲) ہے روایت ميك دس لي۔

پرولالت كراب اوريد ايك برى عادت ب فاص طور برطاء كے ليے اس ليے حضرت حيدالله بن مسود فرايا كرتے تھے كدالله تعالى موسل روابت كا الفاظيد بين -

ان الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع

والعطش(۱)

شیطان آدی کی رکول میں دوڑ آ ہے اس کے داستے ہوک اور پیاس کے ذرایہ مگٹ کردو۔ ایک روایت میں ہے کہ ختم میری پر کھانے سے برص کا مرض پیدا ہو تا ہے۔(۲) سرکارود عالم صلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد ہے:۔ المئومن یاکل فی معی واحد والکافر یاکل فی سبعة امعاء (کاری دسلم۔ مرم ابو ہررم)

مؤمن ایک آند می کما آب اور کافرسات افول می کما آب-

مطلب یہ ہے کہ کافر مؤمن کے مقابلے میں سائٹ کنا زیادہ کھا آ ہے 'یمان انٹ کو شوت کے لیے بطور مجاز استعال کیا گیا ہے' اس لیے کہ جس طرح انتی کھانالتی اور قبول کرتی ہیں اس طرح شہرت بھی کھانالتی اور قبول کرتی ہے 'اس کا یہ مطلب ہر کر نہیں کہ مومن کے بیٹ میں انتی کم اور کافر کے زیادہ ہوتی ہیں۔ حضرت حسن محضرت ماکٹی سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فراتی ہیں کہ میں نے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا' آپ فرایا کرتے تھے۔

اديمواقر عباب الجنة يفنح لكم بدا ما الجناك المحتمد كاردانه عيد كلمات رموتمارك لي كول دا ما عام كار

انہوں نے مرض کیا: یا رسول اللہ! جنت کا دروازہ کس طرح کھی آپ نے فرایا: ہوک اور پاس سے ۱۳ ایک مدیث یسے کہ معزت ابو چونا نے سرکاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلس میں ڈکارلی کی سے ارشاد فرایا:۔ اقصر من جشائک فان اطول الناس جوجاً يوم القيايمة اکثر هم شبعا في

اللنيا

ائی و کارکم کرواس لے کہ قیامت کے روز زیادہ ہوگا وہی ہوگا ہو دنیا میں زیادہ علم سربوگا۔
حضرت مانشہ فرباتی ہیں کہ انخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے بھی پیٹ ہر کہ کھانا نہیں کھایا ہمی بعض او قات آپ پر بھوک کے
آفارد کی کررو پوتی تھی اور آپ کے بعلی مبارک پر اپنا ہاتھ ہیں ہے ہوئے کماکرتی تھی کہ میری جان آپ پر فردا ہو آپ آپ ان ضور
کھالیا کریں جس سے طاقت آئے اور ہموک فتم ہو آپ ارشاد فریائے تھے: اے مانشہ اولوالعزم توفیرہائیوں نے اس
کے بھی کہیں زیادہ مبر آنا تکلیفوں پر مبر کیا ہے 'جب وہ دنیا ہے رفصت ہوئے اور اسپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوئے تو ان کو
زیدست اجر و تواب اور بے بناہ عرت و تحریم ہی گئے۔ شرم آتی ہے 'ایسانہ ہو کہ کلی کو چندرونہ و ندگی کی آسائش کی وجہ سے بھے
ان کے مقاسلے کم ترورجہ ملے میرے لیے چندون مبر کی مقت ہی داشت کرنا اس سے بھڑے کہ کل آفرت میں میرا حصہ کم ہو'
اور چھے اس کے طاوہ کوئی ہات پند نہیں کہ میں اپنے دوستوں اور بھائیوں کے مراہ ربوں صفرت مانشہ فرماتی ہیں کہ اس محکور پر معنوت فاطر آپ کی خدمت میں دوئی کا کرنا لے
ایک ہفتہ بھی نہیں گذرا تھا کہ آپ اپ زب کرم سے جا ملے۔ (۳) ایک مرجہ معنوت فاطر آپ کی خدمت میں دوئی کا کرنا لے

(۱) اس روایت کا پالا کواکاب السوم عی این انی الدیا کے والے سے گذر چکاب ان روایت اگرچہ مرسل ہے ایکن اس عی دوسرے کوے کا اضافہ اس روایت اگر مرسل ہے ایکن اس عی دوسرے کوے کا اضافہ اس ہے۔ (۲) ہے روایت ہی بھی جب کہ ایک محص نے آتخشرت صلی اللہ علیہ مسلم کی مجلس اقدس عی ذکارل۔ اس عی ایو حجیفہ کا ذکر نہیں ہے۔ (۳) تھے ہے روایت ہی نہیں ئی۔

کر ما ضربور کمی 'آپ نے ہوچھا: اے فاطمہ الیہ کیا ہے؟ انہوں نے حرض کیا کہ جس نے روٹی پکائی تھی 'میرے دل نے آپ کے بغیر کھانا گوارا نہیں کیا اس لیے یہ کھڑا لے کر آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا: یہ پہلی غذا ہے جو تین روز کے بور تیرے باپ کے منومیں جارتی ہے (ا)۔ حضرت ابو ہریرة ارشاد فرماتے ہیں کمہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھروالوں کو تین دن تک مسلسل کیہوں کی روٹی ہیں بھر نہیں دی 'یماں تک کہ دنیا ہے یودہ فرمایا۔ (۲) ارشاد نبوی ہے:۔

ان اهل الجوع في الدنيا هم اهل الشبع في الإخرة وان ابغض الناس الي الله المتخمون الملاي وما قرك عبد أكلة يشتهيها الا كانت له دوجة في الجنة (طران الوقيم - ابن م اس)

دنیا میں بھوٹے رہنے دالے آخرت میں ملکم سیر بوں مے اللہ کے نزدیک مبغوض ترین لوگ وہ بول میں جو بد ہفتی کے شکار بول اور پیٹ بحرب ہوئے بول۔ جو بندہ ایک لقمہ خواہش کے باوجود چھوڑویتا ہے اس کے عوض اسے جنت میں ایک درجہ بلا ہے۔

آثار : حضرت مر فراح بين كه بيك بمرت سے بي اس كے كه يه زندگي مي كراني كاباعث اور مرت كے بعد تعلق كابيش خيمه مورا ب- شقيق بلي قراع بي كه عبادت ايك پيشه باس كي دكان خلوت ب اور سامان بموك ب- حطرت القمان نے اسے بیٹے سے فرمایا: آے بیٹے! جب معدہ محرا ہو تا ہے تو گلزی قوت سوجاتی ہے، علت کو کی ہوجاتی ہے اصفاء عبادت میں سستی کرنے تکتے ہیں۔ فنیل بن میاض اینے نئس ہے دریانت فراتے! اے نئس! کھنے مس جڑکا خوف ہے ؟ کیاتہ بھوک ہے ور تا ہے ، بھوک وسے مت ڈر کیوں کہ بھوک سے انسان باکا بھلکا رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایٹ سے اصحاب بھوے رجے تھے کمس کما کرتے تھے اے اللہ! اولے لیے بموا اڑ گما تھا رکھا تاریک راتوں میں روشی سے محروم رکھا کیے کیے چلوں ے جھے اس درج تک بھایا۔ مع موسلی کوجب بھوک ستاتی اور مرض شدت افتایار کر الوان کی زبان پریہ الفاظ جاری ہوتے اے اللہ! تو نے جمعے بحوک اور مرض میں بطا کیا ہے اوائے دوستوں کو اس طرح کی ازا تنوں میں والا ہے میں اس نعت کا س طرح شكريد اواكرول جو تول عجم عطاى ب الك بن ديمار كيت بن كه من في معن واسع سه كما: اب ابو حيدالله! وه هف كتنا خوش قسمت ہے جس کے پاس فلے کی محد مقدار موجود ہو اور وہ نان شبینہ کے لئے کسی کا دست محرنہ ہو۔ انہوں نے فرمایا: اے الديكي افش قسمت وه مخض بجوم وشام بموكارب اورافلد ي خشنودي سے محروم ند مو- فنيل بن مياض فرمايا كرتے سے كه اے اللہ! و لے جھے اور میرے میال کو بعوکا رکھا ہے اور چھے رات کی تاریکوں میں جراع سے محروم کیا ہے جراب روی اسے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے ، جھے یہ بوا رتبہ کیے لئے گا؟ یکی بن معاذ کتے ہیں کہ را غیبن کی بعوک منبیسہ کے لیے " ابعین کی بموک امتان کے لیے ، محتدین کی بررگ کے لیے اصارین کی سیاست سے لیے اور زادین کی محلت کے لیے بوٹی ہے اورات میں ے كد لوكو! الله عند ورو اور جب بيت بحرا بو تو بلوكوں كوياد كور الوسليمان كفيد بين كد من دات كو كمانا كمانے سے بمتريد سمتا ہوں کہ منع تک ممازیں مشخول رہوں سے بھی فرائے مع کہ جو ک اللہ تعالی کا ایک ایما بی بما وزانہ ہے ہو صرف مجوب بندوں کو عطاکیا جا تکہنے سل بن عبداللہ حسری ہیں ہیں دن تک بھوے رہے 'ان کی سال بھری غذا کے لیے ایک درہم کافی ہوجا تام بھوک ے زیادہ کوئی شے ان کے یمال عظیم میں بھی فرایا کرتے تھے کہ آیامت کے دوای سے بعر کوئی عمل نہ ہوگا کہ بی آگرم ملی الله عليه وسلم كى المدّاء مي واكداز ضورت كهانا ترك كرويا جائے "بي بھى فرماتے كم حفرندوں كے زويك بحوك سے زيادہ كوئى چز دین و دنیا میں مغید حسی ہے، قرماتے مجھے کہ طالبان دین سے لیے کھانے سے زیاوہ ضرر رسان چڑکوئی دو سری حسی ہے، عمت اور

<sup>(</sup>ا) يه روايت مارت بن الي اسامه لا الى معد عي طعيف موس تقل كي ب- (٢) مسلم-

علم كاخع بموك ب اورمعصيت وجل كا سرچشم فكم سيري بهديد بهي فرايا كم مقيم تر مبادت خواهش نفس كى مخالفت يس طال غذا ترك كرنا إ- ايك مديث ين تمالى بيد كوغذا كے قرار واكيا به اس مدين من يد بحى ب كدر فنص تمالى بيد ب نیادہ کما یا ہے وہ اپی نیکیاں کما یا ہے۔(۱) ان سے درے کی نیاوٹی کا مال ہو جما کیا تو الموں نے جواب دیا کہ اس درے کی فضیلت اس دفت تک حاصل نہ ہوگی جب تک کی سے زدیک غذا کا نہ کھانا کھانے کی بدلست محبوب نہ ہو انزید کہ اگر ایک رات بھو کا رے تودد را تیں بمو کا رہے کی دعا کرے۔ یہ بھی فرمایا کہ جولوگ ابدال ہوئے ہیں وہ صرف بموک بیداری خاموشی اور خلوت کی دجہ ے ہوئے ہیں۔ ایک مرجہ فرایا کہ آسان سے نشن پر آنے والی مریکی کی ج بھوک ہے 'اور آسان دزشن کے مابین مررائی ک اصل فلم سري بي من فرمايا: جو فض بحوكا ربيا الله الم وسوت منقطع موجات من بند يرافدي توجه بموك اور آزائش كي بنائر موتی ہے الا ماشاء اللہ سے بات المجی طرح جان او کہ اس زیانے میں بھوک بیادی اور صنت کے درید اسے ننس کو ذرع کے بغیر نجات ملن مشکل ہے ، فرمایا: کہ جولوگ پانی سراب مورنی لیتے ہیں میں مہمتا کہ وہ معسبت سے محفوظ رہتے موں کے اگرچہ وہ اللہ کا شکری کیوں نہ اوا کریں 'جب پانی کا حال یہ ہے تو کھانے کا حال کیا ہوگا؟ ایک متقند سے بوچھا کیا کہ میں ایپے نفس کو تمن طرح قید كون؟اس في جواب ديا: بموك ياس ك ذريعه قد كر مماني اور ترك عرت بي ذيل كراس آخرت والوس كيجونون ب روند ارج کھے لوگوں کالباس ترک ترک اس کا فرور عم کر اس کے متعلق بیشہ بد کمانی میں جالا رہ اور بیشہ اس کی خواہش کے ظاف عمل كر- مبدالوا مدين زيد فتم كماكريه بات كماكرية على كم الله تعالى في جن لوكون كومفاء قلب ي توازات وجنس باني بر چلنے کی قدرت دی ہے ، جن کے لیے زمین کیلی می ہے ، جن کی کفالت کر آنے ان سب چیزوں کا سبب بموک ہے۔ ابوطالب کی کہتے ہیں کہ پید کی مثال ایس ہے میے ستار کہ وہ اندرے کو کلا ہو آئے والی کٹری میں باریک باریک ٹار کے رہنے ہیں اس ک آوازی خوبصورتی کا راز مخت اور سبک بن بی او ہے اس مال پیٹ کا ہے اگر خال ہو تو الاوت می شری معلوم ہوتی ہے اسب بداري اور كم خوابي پر مداومت مجي مل مولى ب- الوكرين فيداند الرقي كيت بين كه الله تعالى تين آدميون كو محبوب ركمتاه كم خواب ہم خور ہم راحت۔ روایت ہے کہ حضرت میسی علیہ السلام دوباہ تک مسلسل میج کے وقت کو کمائے بغیر معروف مناجات رب ایک دن الهای دل میں روٹی کا خیال آیا ، روٹی و ساتھ الی لیکن مناجات کا سلسلہ رک کیا اب رو ف کے است میں ایک ميرے ليے وفا يجيم كم الله تعالى ميرى سابقه حالت اونا وسف يو رص في كما كم اے الله إجب سے ميں في تحتے بيانا ہے اس دوران اکر مجمی جھے روٹی کا خیال آیا ہو تو میری منفرت سے کرتا تلکہ جو پھر میں میرے سائے آجا میں می کار کے بغیر کھالیتا۔ روایت ہے کہ اللہ تعالی نے معزرت موی طیہ السلام کو ہم کامی کے شرف سے اس وقت نوازا جب انہوں نے چالیس دن تک کمانا چوڑے رکھا۔

# بھوک کے فوائد اور شکم سیری کے نقضانات

بھوک کے فضائل کے سلیلے میں یہ سوال پر اہو تا ہے کہ آخر اس عمل کے جس میں سرا سرمعدہ کو ایزا پنچانا ہے است فضائل کیوں میں 'اگر اپنے آپ کو ایزا پنچانا کوئی اچھا عمل ہے تو اس کی دو سری صور تیں بھی ہو سکتی میں شاڈ اپنے جسم پر کلڑی مارنا 'اپنا گوشت کاٹنا ' ٹاپندیدہ چیزس کھانا و فیرو۔ لیکن ہم دیکھتے میں کہ ان چیزوں کی اجازت نسیں دی گئی ہے ' پھرمعدہ کو ایزاء پنچانا ہی اتنا

<sup>(</sup>۱) يه روايت اى باب يس كذر يكل ب-

اجماعمل کوں ممراکہ اسے تمام اعمال خیری بنیادو اساس قرار دے دیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بموک کی نظیرددا ہے اگر کوئی منص دوا سے صحت یاب موجائے اور یہ گمان کرنے کے کہ جھے اس کی تلی اور کروے بن کی وجہ سے شفاطی ہے اور اس سے وہ یہ نتجد اخذ کرے کہ ہر تلخ اور کردی چیز نفع بخش ہو سکت ہے چتا تھے تمام تلخ اور کردی چیزیں کھانے گئے تو اس سے کما جائے گا کہ دوا ک تلخی شفاویں مؤثر نہیں ہوتی کیکہ اس میں ایک خاصیت ہے جے مرف الماء جانے ہیں۔ سی مال بموک کا ہے اس کے نفع سے علاء واقف ہیں ،جو مخص شریعت میں وارد بھوک کے فضائل کے احتقاد رکھتے ہوئے بھو کا رہے گاوہ نفع افعائے گا خواہ بھوک کے نتیج میں ماصل مونے والے بموک کے سبب سے واقف مویا نہ مو لیکن ہم ان لوگوں کے لیے جو درجہ احتقادے درجہ علم تک بنها جاسع بي ان فا كرى تشريح كري ك- الل اعان كدرجات علف موتى بي ميساكد الله تعالى كاارشاد عد يُرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوامِنْكُمُ وَالْفِينَ أَوْتُواالْعِلْمُ وَرَجَاتٍ (ب٢١٦٨مـ١١) الله تعالى تم من اعان والول اور (ايمان والول من) ان لوكول ك جن كوملم مطابوا بورج بلد كر

بموك كوس فائدے بيں ويل ميں برفائدے الگ الگ بيان كرتے بين

يهلافا كده-صفائ قلب : مفائ قلب مل طبعت كى دوانى اوربسيرت كاكمال بمى شاس به عم سرى سے فرادت بيدا ہوتی ہے، قلب کا نور ماند روجا آ ہے، ذہن ماریک جوجا آ ہے اور دماغ میں نشری طرح کے عارات کیل جاتے ہیں اور اس طرح احاط كريست بيس كد كرى مخوائش ديس روى ول من بات كاجلد اوراك ديس كريانا اورسوي معدى مام ترقوتي معدوم موجاتی میں کتائجہ جو بچہ زیادہ کھا آ ہے اس کے حفظ کی قوت کم موجاتی ہے اس کا ذہن فاسد موجا آ ہے اور زبانت کی جگہ خباوت لے لیتی ہے۔ ابو سلیمان دارائ کتے ہیں کہ بھوک اختیار کرو' بھوک سے نفس ذلیل ہو تا ہے' قلب میں گداز عدا ہو تا ہے اور آسانی علوم کے وارث بننے کی المیت بدا ہوتی ہے۔ رسول اگرم صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہ

احيواقلوبكميقلةالضحكوقلةالشبعوطهروهابالجوع تصفوونرق، اسے داوں کو کم بنے اور کم کھاتے سے زندہ رکو اور بھوک سے پاک کرد وہ صاف اور زم رہیں گے۔

بموك كى مثال رعد سے ، تناحت كى مثال ياول سے ، اور محمت كى مثال يارش سے دى جاتى ہے ، مطلب يہ ہے كه بموك اور تاحت ای سے حکمت حاصل ہوتی ہے، جس طرح یادل اور رود کے نتیج میں یارش پرتی ہے، بی اگرم صلی الله علیہ وسلم فریاتے

> من احا عبطنه عظمت فكر تعوفطن قلبه جو مخض بمو کارہتا ہے اس کی فکر علیم اور تکب دہیں ہوجا تا ہے۔ ابن عباس آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں:

من شبع ونام قساقلبه (ثمقال) لكل شنى زكوة وزكاة البدن الجوع ٢٠٠) جس مخص نے پید بر رکھانا کھایا اور سویا اس کاول سخت ہوا ( مرفرایا) برجزی ایک داوۃ ہے اور بدن ک زكاة بموك ي

فیل کتے ہیں کہ میں جس بان بھی افلد کی خاطر موال مہا میرے ول میں محست و قبرت کے ایسے دروا ہوئے جن سے میں سلے محم

(۱) اس کی اصل جھے دمیں مل - (۲) اس کی اصل بھے دمیں مل - (۳) قالباسے روابعہ این ماجہ میں واقع معرب ابو ہریا گی اس روابت ہے مافوذ ہے لیکل شئ زكوة وزكوة الجسد الصوم اشنانیس ہوا تھا اواضح رہے کہ مبادت کا اصل مقصداس تکر کا جسول ہے جو مجرفت اور حقائق باری کے کونٹ تک پنچادے اور مقلم سیک اس داہ کی سب سے بوی رکاوٹ ہے بھوک سے معرفت کے وروازے کھلتے ہیں اور معرفت جند کا دروازہ ہے اس اختیار سے بھوک جندے کا دروازہ ہے اس اختیار سے بھوک جندے کو دروازے ہے جانے اختیار سے بھوک جندے کو دروازے پر دستک کی حیثیت رکتی ہے اس کے حضرت اقدان نے اپنے بیٹے سے فرایا تھا کہ اے بیٹے! جب محدہ پر ہوتا ہے تو ککری قوت سوجاتی ہے ، حکمت کو کی ہوجاتی ہے ، اور احضاء میں مرادت کی سکت باتی نہیں دہتی۔ با برید مسلم فراتے ہیں کہ بھوک ریزی طرح ہے ، جب بھرہ بھوکا رہتا ہے تو تھب سے حکمت کی بارشیں ہوتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

نور الحکمة الجوع والتباعد من الله عزوجل الشبع والقريقالي الله عزوجل حب المساكين والدنومنهم لاتشبعوا فتطفوا نور الحكمة من قلوبكم ومن بات في خفة من الطعام بات الحور حولم حتى يصبح (الا معود يلي - الا تعالى على ترب ماكين كا محت كالور بحوك به اور الله تعالى عن ماكين كا محت كالور بحوك به اور الله تعالى عن ودرى (كامب) هم مين به الله تعالى كالم مع ماكين كا محت كالم مح

دوسرافا کرہ۔ رقت قلب : بھوک ہے قلب زم ہوتا ہے اور اس میں ذکر ہونا ہوتی ہے اور اس میں ذکر ہے لات حاصل کرنے کی استعداد پر اہوتی ہا اوقات حضور قلب کے ساتھ زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے گئن نہ لذت اللی ہوار نہ ول متاثر ہوتا ہے گویا قلب اور ذکر اور کے درمیان مجاب ہوتا ہے جے تساوت کہ کے ہیں ' بعض اوقات دل میں اتن نری اور رقت پیدا ہوتی ہے کہ آوی ذکر اور مناجات ہے بناہ لذت حاصل کرتا ہے 'اس حسول لذت کا زیادہ فا ہر سبب معدہ کا غذا سے خالی ہوتا ہے۔ ابو سلمان دارائی کئے ہیں کہ اس وقت عہادت کتنی زیادہ لذیذ اور شری ہوگی جب میری ہیں ہیں ہوگی جب کی جند فراتے ہیں کہ بعض آدی اپنے سینول میں کھانے کی عموم کے جب آدی بھوکا ہوتا ہے تو اس کا فل اور کی خوا کے کہ جب آدی بھوکا ہے۔ اس تعمیل سینول میں کھانے کی عموم کا جب اور اس کا دل اندھا اور کیف ہوتا ہے۔ اس تعمیل سیاسا ہوتا ہے تو اس کا فل ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ اور اس سے لذت پانا ایک الگ شے ہے۔

لابل اجوع يوما واشبع يوما فاذا جعت صبرت و نضرعت واذا شبعت شكرت (تني)

نسين! بلكه من أيك دن بحوكا ربول كا اور أيك دن كماؤل كا جب بحوكا ربول كا و مبركرول كا اور تفرع

كرون كا اورجب هم بيربون كالوالله كالشراوا كرون كا-

پیٹ اور شرمگاہ دونوں دونرخ کے دروازے ہیں اور ان کا راستہ ملم سری ہے ہوکر گذر ہاہے 'ذلت اور اکساری جندے دروازہ دروازہ ہیں اور ان تک ویخوں دونرخ کا ایک دروازہ بین کر ہاہو ویقی طور پر جند کا دروازہ کو ان ہیں اور ان تک ویخوں دونرے کے متعامل ہیں 'ان میں سے ایک سے قربت دو سرے سے دوری ہے۔ دوری ہے۔

جوتھا فائدہ۔عذاب النی کی یاد اور اہل مصائب سے عبرت: اس کا چھا فائدہ یہ ہے کہ آدی اللہ کے عذاب کو فراموش نہ کرے اور ان لوگوں کو باو رکھے جو کسی معیب میں کرفار ہیں ، ہو تا یہ ہے کہ حکم سر بموک کو بھول جا تا ہے۔ متحمند انسان دی ہے جو کمی کو معیبت میں گرفار دیکھے تو آفرت کی معیبت یا د کرے ' پیاس سے یہ تصور کرے کہ قیامت کے روز میدان حشریں لوگ یاس سے بے چین موں مے ' بحوک سے دونہ والوں کی بحوک کا تصور کرے کہ جب انہیں بحوک یاس ملے گی تووہ خار وار درخت کھائیں کے اور پیپ اور خون بیس کے بیرہ کی نگاموں سے کسی بھی وقت آخرت کا عذاب اور اس کی تكالیف او ممل ندر بن چاہئیں اس سے خف الی کو تخریک ملتی ہے اور آدی گناہوں سے اپنا دامن بچا بچا کرچانا ہے جو مخص ند ذات کا شکار ہو'ند مال کی محلی کاشاکی ہو'ند کسی معیبت میں کر قار ہو'اورند تمی مرض میں جلا ہووہ عمواً اخرت کے عذاب سے عافل ہوجا تا ہے نہ اس کے ذہن کے کمی کوشے میں بیات رہتی ہے کہ کل قیامت کے دن مواخذہ ہوگا اور نہ دل پر اللہ کا خوف غالب آ آ ہے۔ اس لیے بندے کے حق میں بھتر ہی ہے کہ وہ کسی بریثانی اور معیبت میں جلا رہے 'یہ نہ ہو تو کم از کم پریثانی اور معیبت اس کے مشاہرے میں رہے سب سے بوی معیبت اور باعث تکلیف پریشانی بھوک کی پریشانی ہے آدی سب پخد برواشت کرسکا ہے لیکن بھوک برداشت نمیں کرسکتا۔ مذاب آخرت کی یا دے علاوہ نمی بھوک کے بے شار فوائد ہیں۔ انبیاء اور اولیاء اللہ ک آزمائش اور اہلاء کا راز بھی ہی ہے کہ اس طرح کے مصائب ہے آخرت کا استحفار رہتا ہے ،اور آخرت کے مسلسل تصور ہے درجات میں تق ہوتی ہے، حضرت ہوسف علیہ السلام سے سمی نے دریافت کیا کہ آپ بھوے کیوں رہتے ہیں جب کہ معرے خزانوں کی تجیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں؟ فرمایا: میں اس بات سے ور تا موں کہ حکم سیر ہو کر بھوکوں کو فراموش نہ کردوں بھوکوں اور غربوں کو یاد رکھنا بھی بے شار فوائد میں سے ایک اہم فائدہ ہے۔ اس سے دل میں لوگوں پر شفقت اور رحم کے جذبات پیدا ہوتے میں اور کھانا کھلانے کی خواہش ہوتی ہے شکم سربھو کے کی تکلیف کا کیا احساس کرے گا۔

یانچواں فاکدہ شہوات کا قلع قع اور نفس آمارہ پر غلب : بید سب ہے اہم فاکدہ ہے تمام گناہوں کا مافذ شوتی اور انسان قوئ ہیں انہیں غذاؤں اور کھانوں ہے مدملی ہے اگر غذائم ہو قو شہوت کزور ہوگی اور قوت ہیں اضمح لال ہدا ہوگا کمال سعاوت یہ ہے کہ آدی کا نفس اس پر غالب ہو ، جس طرح سرکش کمال سعاوت یہ ہے کہ آدی کا نفس اس پر غالب ہو ، جس طرح سرکش کمو ڈاے کو آب و دانہ ہے محروم رکھ کر قابو ہیں کیا جا تا ہے اس طرح سرکش نفس کو بعوکا رکھ کر مغلوب کیا جا سات ہے کھو ڈا کس سرکش ہو اور خوب کھا تا ہیا ہو قواس کی سرکش ہو کی اور بعد جاتی ہے ۔ ایک بردگ ہے کہ اس نیادہ غذا کی سام طور پر مرخوب اور دل پند فذا کس مزید سرکش اور نا قربان بنا دیتی ہیں۔ ایک بردگ ہے کس کے کما کہ آپ بہت کزور ہیں اور مرکے نازک مرسط میں دافل ہو بھے ہیں اپنے جسم کی گھداشت کیوں نمیں کرتے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ بھائی ہے جسم بہت جلد اترا جا تا ہے 'وراس ہاگ و میلی ہو قونت فی شرار تی کرنے گاتا ہے بھی اس کے رکھانے کی) گھداشت اس لیے نمیں کرتا کہ ساتھ جلد اترا جا تا ہے 'وراس ہاگ و میلی ہو قونت فی شرار تی کرنے گاتا ہے بھی اس کے رکھانے کی) گھداشت اس کے نمور ہے کہ اس کے ساتھ کہیں ہو جاتے اور ورا نرمی نہ برتی جائے۔ معرف نہ والون معری قرباتے ہیں کہ جب بھی ہیں اور درا نرمی نہ برتی جائے۔ معرف فوالون معری قرباتے ہیں کہ جب بھی ہیں اور درا نرمی نہ برتی جائے۔ معرف فوالون معری قرباتے ہیں کہ جب بھی ہیں اور کر کھانا کھایا کی

سانواں فائدہ- عبادت پر مواظبت کی سولت: کمانا کڑت عبادت کی راہ میں رکاوے ہے جمیو کد کھانے میں وقت ضرور کے گا ابن اوقات کھانے کی فرمت بھی آتی ہے کھانے کے گا ابن اوقات کھانے چنے کی اشیاء کی خریداری بھی کمنی پڑتی ہے اور ضورت پڑنے پر لکانے کی فرمت بھی آتی ہے کھانے

کے بعد ہاتھ دھونے ' ظال کرنے ' اور کھانے کے درمیان اور بود میں پائی پینے کے لئے پار ہار آئے جائے میں کافی دفت مرف ہو تا ہے۔ 'اگریہ تمام او قات اللہ کے ذکر ' مناجات اور دو مری مجاوات میں مرف کے جائیں قرکت ازادہ فائدہ ہو۔ مری کئے ہیں کہ میں نے جرجانی کے کاندھے پر ایک تھیلا لگا ہولو کھا 'جس میں سقو تھا اور دو اے سو کھائی پھائک رہے تھے 'میں نے حرض کیا! آپ ایسا کیوں کررہ ہیں ؟ فرمایا ! میں نے حوالی ہوا ہے اور سقو بھا گئا ہوکہ کھا نا ہو کرد کھا ہے ' مرف سقو پر اکتفاکر تا ہوں۔ فور کیئے جرجانی کو اپنے زیادہ لگا ہے ' اس لئے میں نے چالیس ہرس سے دوئی کھانا ہو کرد کھا ہے ' مرف سقو پر اکتفاکر تا ہوں۔ فور کیئے جرجانی کو اپنے دوقت کی تو اور سی مواجع تھے ' درگی کا ہر کور ایک ایسانی ہو ہر ہم ہوں کہ دوقت کی بواز در میں کوئی تھیت میں ہو ہر ہم ہوں کہ اور اور سی کوئی تھیت میں ہوگئی ہوئی ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گئی ہ

رَضُوابِالْحَيَاةِ النَّنْيَاوَ اطْمَأَنُّو أَبِهَا (پ١١٧ آيت ٤) ده دنوي زندگي راضي و كه ين إدراس من ي لكا يفي ين-

يعُلُمُونَ ظَاهِرُ امِنَ الْحَيَاةِ الْكُنْيَا وَهُمْ عَنِ أَلْا خِثْرَةِ هُمْ عَافِلُونَ (ب١١ر٣ آيت 2) يولوك مرف ديوي زير كي خام كومانع بين اوريالوك آخرت سے به خرين -

حضرت ابوسلیمان دارانی نے هم سیری کی چہ آفتیں ذکری ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو فضی پیٹ بھر کر کھا تا ہے وہ چہ آفتوں میں جٹلا ہوجا تا ہے 'مناجات کی طاوت کھو دیتا ہے' حکمت کی ہاتیں یاد جنیں دکھ یا تا' دو سرے لوگوں کے لیے اس کے دل میں کوئی شفقت ہاتی نہیں دہتی 'اس لیے کہ جب خوداس کا پیٹ بھرا ہو تا ہے تو وہ دو سروں کے متعلق بھی ہی گمان کر تا ہے کہ ان کے پیٹ مجمی بھرے ہوں گے 'ایسے مخض کے لیے عباوت کرتا دشوار ہوجا تا ہے' شوتیں بڑھ جاتی ہیں' سب سے بڑا نقصان میہ ہے کہ تمام مؤمنین مساجد کے اردگر و چکرنگاتے ہیں اور خکم سیرچنڈ و خانو میں کھومتا پھر تا ہے۔

آٹھوال فاکدہ۔ تذریق : کم کھانے ہے آدی تذریب رہتا ہے ، پیٹر امراض ہیار خوری کے نتیج بیں پیدا ہوتے ہیں ،
کونکہ زیادہ کھانے ہے خواب اظلام معدے اور رکول میں جع ہوجاتے ہیں ، اور طرح طرح کے امراض کا سبب بنتے ہیں ، آدی ہار
ہو تو نہ وہ عمادت کرسکتا ہے اور نہ سکون کے ساتھ اللہ کا ذکر کرسکتا ہے ، ہردقت بے چین اور معنظرب رہتا ہے ، زندگی کا مزہ مکر رہو ہو اور ڈاکٹری ضرورت رہتی ہے ، اور یہ ضرورت بیے کہ ہوجا تا ہے۔ مریض کو فصد ، پہنے گلوالے کی (موجودہ دور میں آپریش کی) دوا اور ڈاکٹری ضرورت رہتی ہے ، اور یہ ضرورت بیے کہ بغیر ان کا علاج ممکن نہیں ، پید کمال ہے لائے؟ اگر مبرکر تا اور کم کھانے پر قاصت کر تا تو اتنی پرشیانیاں کیوں اٹھا تا۔
بور کہی کوئی مرض ہدا نہ ہو ، ہندوستانی ، دوی ، عراقی اور حبی طبیوں کو بلا کر کما کہ دو کوئی ایسی دوا تا کئی جے استعمال سے کوئی بورٹ ہیں اور کہ میں کوئی مرض ہدا نہ ہو ، ہندوستانی طبیب نے سیاہ ہڑ تجویز کی ، عراقی نے کما کہ میرے نزدیک ترہ تیزک کے استعمال سے کوئی بیاری پیدا نہیں ہوئی کوئی است پرجا تا ہے ، یہ بھی مرض ہوئی سے مددہ کا محل سے پرجا تا ہے ، یہ بھی مرض ہوئی سے مددہ کا محل سے پرجا تا ہے ، یہ بھی مرض ہوئی ہے مددہ کا محل سے پرجا تا ہے ، یہ بھی مرض ہوئی سے مددہ کا محل سے پرجا تا ہے ، یہ بھی مرض ہے ، اور گرم پائی ہے معدہ کا محل سے پرجا تا ہے ، یہ بھی مرض ہوئی ہو تیزک ہے معدہ بھی جا تھی ہو تا ہے ، یہ بھی مرض ہوئی ہو تا تا ہے ، یہ بھی مرض

بی ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یہ بینوں دائمی ہارے طفاء کی محیل جس کریس تو کر آپ گون می دوا تجریز کرتے ہیں مطبیب نے جواب دیا کہ وہ دوا'جس کی موجودگی ہیں کمی خاری کا امکان باتی نہیں رہتا ہے ہے جب تک خواہش نہ ہو کھانا نہ کھاؤا در جب خواہش باتی ہو کھانے سے باتھ اٹھالوا انہوں نے اس دواکی تصدیق کی اہل کتاب کے ایک قلس کے سامنے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا ذکر ہوا۔

ثلثطعام وثلث شراب وثلث النفس ()

تاكى فدا اتنائى إنى اور تمائى سالس

سے من کروہ قلبنی جرت دو رہ کیا اور کئے فاکہ فلا سے سلط میں اس سے آبادہ مجاور منیدیات کوئی دو سری دیں ہو سی 'ب شک سے کسی علیم کا قول ہے۔ سرکاردد مالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

البطنةاصل الداعوالحميةاصل الدوا وعودواكل جسمماعتادم

اصل باری ملم میری ب اورامل دوامی ورجم مرجم کے ساتھ دومعالم کوجس کا وہ عادی مو۔

ہادے خیال میں اگر اس فیریب کو یہ مدعد خاتی جا آلوں اور زیادہ تجب کر آن این سالم کتے ہیں کمااگر کوئی مخص گیوں ک
دوئی ادب کے ساتھ کھائے قر بھی بارنہ پڑے ان سے بھی گیا کہ اوب کے ساتھ کھائے ہے کیا مراد ہے؟ قربایا ہوک کے بعد
کھاٹا اور پید بحرتے سے پہلے ہاتھ دوک لیما "بعض ما ہرا طیا ہے نہیار فوری کی ڈمٹ کرتے ہوئے کما کہ سب سے زیادہ نفح بخش
چیزیو آدی اپنے پید میں دافل کرے انار ہے اور سب سے زیادہ اقتصادہ چیزی دہ اپنے معدے میں ہمنا ہے تمک ہے "کیان تحو ڈا

تصوامواتصحوا لمراني ادسا-الامري

دونه د کمو تکردست دیو گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے میں 'بموکا رہنے میں 'اور کم کھالے میں جسموں کی شفا بھی ہے 'اور داوں کا علاج بھی جسم بیار رجے بین وول سر منی اور نافرمانی برمائل نہیں ہوتے۔

نوال فا کرو۔ افراجات میں کی جو فض کم کھائے گائے۔ ال کی تھو وی مقدار بھی کقایت کرجائے گا ابیار خوری کی تمام ترجد دیا مرکز اور معلی تھریس ہوتے ہو تھا ہور تا ہوں کے لیے طرح المرح کے میلے اور تدیریں کرتا ہے اور حدال رسوائیاں سمیٹنا پھرتا ہے طال ورائح کائی فنیں ہوتے ہو جام اورائع احتیار کرتا ہے ' جام ورائع ہے کہ نے میں گان ہے اور طال طریقے سے کہانے میں دائت ہوئے ہو جان کی فنی ہوتے ہو ہوں گائی ہی مورد انا قراح جس کی طرف نظرا فتی ہاں کہ میں مورد ہی ہوں ایک موردانا قراح جس کہ میں اکرا پی طرح ہوری کرتا ہوں کہ افھیں پھو و دیتا ہوں 'ایک کر کمائی ہی طرح ہوں ایک موردانا قراح جس کہ میں اکرا پی مورد تیں اس طرح پوری کرتا ہوں کہ افھیں پھو و دیتا ہوں 'ایک کر اور اس کون بھی میں اکرا پی مورد تیں اس طرح پوری کرتا ہوں کہ افسی کہو و دیتا ہوں 'ایک کرتا ہوں نوا سے کہ جب کہ اس کور کرتا ہوں کو اس کرتا ہوں کہ اور اس کرتا ہوں کہ کرتا ہوں ہو ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کرتا ہوں کہ کہ کرتا ہوں کہ کرتا ہو کہ کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ کرتا ہو کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کرتا ہو کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہور کرتا ہوں کر

<sup>(</sup>ا) به صدید میلے کور چکی ہے۔ (۲) اس کی سند قبیل لی۔

ہے اور دنیا کی حرص پیف اور شرمگاہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور شرمگاہ کی شوت کا اصل ہاصف ہید ہے 'اگر آدی کم کھائے قرنہ شرمگاہ کی شہوت رہے اور ند دنیا کی طبع پیدا ہو 'وہا کی ہوس دونہ خ کا دروازہ ہے' یہ بھ ہوجائے تو جند کا دروازہ کمل جا تا ہے' چنانچہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اديمواقر عباب الجنتبالجوع-

بحوک کے ذریعہ جنب کا دروازہ کھکھٹاتے رہو میں کی جواتی سی میں کی میں ایک میں میں ایک کا

جو محص ایک چپاتی پر قاصت کرنے کا حصلہ رکھتا ہے وہ تمام شوات میں قاصد، کرسکتا ہے اس قاصت میں جم و ضیری آزادی بھی ہے اوکوں سے استعناء بھی ہے اور میں ہے۔ اللہ کی عمادت سے لئے فرافت بھی ہے اور آخرت کی تجارت بھی ہے ایسامحص قرآن کریم کی اس آیات کا معداق ہے ہے۔ ()

لاً تلهيهم نِجَارَةً ولا بيع عَن ذِكْرِ اللَّهِ (ب١١١١ است٢١)

نداميس اللكى يادى فريد ففلت على والتي بالورند فرو ص

براوک الله کرزگرے اس لئے فقات میں کرتے ہی کروود بادی امور میں بے نیاز ہی ، جنس دنیا کی ضورت ہے دہ ب حک ما قل ہیں۔

وسوال فا کده - صدقه و خیرات به می کهای کا ایک فائده یه به که بو کهانای جائد استی بیون اور مسکیون کو صدقه کیا جاسکا ب - صدقه و خیرات کرنے والا محص قیاست کے روز اپنے صدفه کے سائے میں ہو گاجیسا کہ طویت شریف میں وارد ب را) - زیادہ کھانے کے باغانہ بن جانے گا اور کو است کے خوالد میں تبح ہو جائے گا جب کہ وہ کھانا اللہ کے خوالد میں جمع ہوگا جو صدقہ کیا گیا ہو۔ انسان کا وی مال باتی رہتا ہے جو اللہ کی راہ میں خیرات کروا جائے اس کے علاوہ جو بھی خرج کیا جائے گا نوا کھا جائے گا ہو انسان کا وی مال باتی رہتا ہے جو اللہ کی راہ میں خیرات کروا جائے اس کے علاوہ جو بھی خرج کیا جائے گا جائے گا ہوا ہے کیا براجائے حضرت حسن العربی سے قرآن کی یہ آیت پر می ن

ِ إِنَّا عَرْضَنَا الْأَمَانَةَ عَلْمَ الشَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَالْحَبَالِ فَآبِيْنَ اَنُ يَخْمِلْنَهَا وَاشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلْوُمَا حَهُولًا - (بُ٣٠ استان)

ہم نے یہ امانت آسان و زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی سوانھوں نے اس کی ذمہ واری سے اٹکار کردیا تھا اور اس سے ڈرگئے اور انسان نے اس کو آسٹے ذہبے لے لیا وہ خالم ہے جاتل ہے۔

<sup>(</sup>۱) ير روايت بيل مى كزر چى ب- (۲) متدرك ما مى متبين عامرى روايت "كل امرى في ظل صلقة"

اس بوقی نے کوئی ہو تھے کہ تو کھانا ہیم کرنا جاہتا ہے یا دین ہیم کر گیاہے وہ پہتم ہے وہ مساکین اوروہ ہوائیں کمال کئی جن کی خبر کیری تھے پر فرض تھی تو اپنے کھانوں اور داکنوں کے چکر پی اضیں بھول گیا۔ اس تفسیل سے یہ بنانا مقسود ہے کہ کھانا اتنا کھایا جائے جتنی ضوورت ہو' باتی خبرات کرویا جائے 'اکہ وہ کھانا دخبرہ آخرے کھانا جیرے بہید کے بجائے فیر کے بہید بیل موت اور اس کی تو در پر افکل رکھ کر ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کھانا جیرے بہید کے بجائے فیر کے بہید بین ہو تا تو جس ناوہ اچھا تھا' () مطلب یہ ہے کہ اگر قو زائد کھانا کئی فریب کو کھا دیتا تو جیری آخرت کے لئے ذخبرہ بن جاتا۔ حضرت میں اور اور کھی تو اور کھی تو بین کہ میں ہو تا تو جس کہ فدا کی تھی ہوں کہ ان کے پاس اتنا تھوڑا کھانا ہو تا کہ اگر خود کھا لیئے تب بھی ناکانی رہتا 'کین وہ لوگ ہی دیکھ ہیں کہ ان کے پاس اتنا تھوڑا کھانا ہو تا کہ اگر خود کھا لیئے تب بھی ناکانی رہتا 'کین وہ لوگ ہی دیروں کو بھی اللہ کے اس میں شریک کریں گے۔ بھوک کے بید دس قائد کہ ہوگ آخرت کا خوائد کا حال ہے 'ان تمام فرائد کا باحسل ہے کہ بھوک آخرت کا خوائد کا حال ہے 'ان تمام فرائد کا مال ہے کہ اور دانہ کا دورانہ میں دوایا ہے جو بھوک کی فضل ان فرائد کا حال ہیں ہو گانا تھا تھی اور دہ جاروں کی فضل میں فرائد کی مضل ان فرائد کا عظم نے نی اور خبر کوئی ہو گان کر کہ کوئی آئر کوئی فضل ان فوائد سے واقف ہو نے کے بعد دوایا ہے کہ مضاجن اور معانی کا علم بھین اور بھیرت پر بین ہو گانا آگر کوئی فضل ان فوائد کا عظم نے اور بھی کوئی ہو گان کر کوئی فضل ان فوائد کا میا ہوگا۔

# پیٹ کی شہوت ختم کرنے کا طریقہ

مرید کواپی غذا کے سلسلے میں چارو ظائف مقرد کرلینے چاہئیں۔اول غذا کی مقدار 'ووم غذا کا وقت 'سوم غذا کی جنس' چمارم بید کہ غذا ہر حال میں حلال ہو ہمیو تکہ حرام غذا کھا کر مماوت کرنا ایسا ہے جیسے کوئی سمند رکی لروں میں مکان تقیر کرے۔کتاب الحال و الحرام میں ہم وقد کے وہ درجات ذکر کر چکے ہیں جن کی رعابت ضور ہی ہے۔

غذا کی مقدار: پہلا دیکیف ہے کہ غذا کی مقدار کم ہو عقدار کم کرتے کے سلط میں جو ریاضت کی جائے اس میں مدرج کوظ رہنی ہا ہے 'زیادہ کھانے کا عادی اگر ایک دم کھڑت کے قلت پر آجائے گاتو یہ بات اس کے لئے انتمائی نقصان دہ ہو گی 'اس کا مزاج یہ تبدیلی برداشت نہ کرسکے گا بمنعف پر ا ہو گا' اور مشتنیں بردھیں گی۔ اس لئے کھانے کا عادی بننے کے لئے تردیج کی ضورت ہے 'اور تدریج یہ ہو اپنے کہ اپنے دور موقع کی خوار تھوڑا تھوڑا دور گھٹائے۔ بڑا "اگر کوئی فیض دوروٹی کھاتا ہے تھوڑا تھوڑا تو ڈاروز گھٹائے۔ بڑا "اگر کوئی فیض دوروٹی کھاتا ہے 'اور اب وہ ایک روٹی پر قامت کرنا چاہتا ہے تو اس مقدار پر ایک اور میں آنا چاہیج 'اب اس کے دو طریقے ہیں 'یا تو ایک روٹی کو دن کرلے اور ہردوڈ ایک لقمہ کم کردیا کہ نام کی حاور ہردوڈ ایک لقمہ کم کردیا کے اور ہردوڈ ایک لقمہ کم کردیا کہ نام کی حالے دور ہردوڈ ایک لقمہ کم کردیا کرے 'اس طرح ایک دوٹی کا عادی ہوجائے گا'نہ معدے کو نقصان پنچے گا اور نہ ظاہری حالت متاثر ہوگی۔

غذا کے جار درجے : غذا کی مقدار کے جار درج ہیں ان میں اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ مرف اتنا کھانا کھائے جس کے بغیر جارد نہ ہو بھی بھی خوارد نہ ہو بھی ہے کہ مرف اتنا کھانا کھائے جس کے بغیر جارد نہ ہو بھی نے کہ مرف ہو تا کہ ہو ہو گارہ نہ ہو بھی درجہ ہے۔ سل مسری فراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بین چیزوں سے عمادت لیتا ہے 'زرگی 'حقل اور قوت سے۔ اگر بندہ کوان تین میں سے پہلی دولینی حیات اور عقل سے منافع ہو جارت کھانا جا ہے 'دوزے سے ہو تو افطار کرلیتا جا ہے 'کھانے کی چیز موجود نہ ہو تو طلب و جبتو کرنی جا ہے لیکن اگر ان دونوں کا خوف نہ ہو بلکہ مرف یہ اندیشہ ہو کہ نہ کھانے سے قوت باتی نہیں مرب کی تواس کی پوا نہ کرنی

<sup>(</sup>١) احد عاكم اليهلي جعدة المخي

چاہیے 'خواہ کتنائی کرور کیوں نہ ہو جائے ' یہ بحی خیال نہ کست کہ کرور ہو گیا تو بیٹ کر نماز پڑھئی پڑے گ۔ اے یہ بات سجے لین چاہیے کہ بھوک کی وجہ سے واصل ہونے والے ضعف کی والت بھی بیٹ کر نماز پڑھنا اس سے بھڑے کہ نواہ نہ کھائے اور کھڑے ہوں کو کماز پڑھنا اس سے بھڑے کہ نموں نے کما کہ سال بھر بی کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ سل حتریؓ سے کسی نے دریافت کیا کہ ابتدادیں آپ کی غذا کیا تھی انہوں نے کما کہ سال بھر بی میرے تین درہم خرج ہوا کہتے ' ایک ورہم سے بی انگور کاشیرہ خرید لیا کریا تھا اور ایک کا تھی۔ پھر تیوں کو ملا کر تین سوسانے اللہ درات کو ایک اندوات کو ایک اندوات کیا اب کیا جال ہے ، قرایا: نہ اب کوئی مد تین سوسانے اللہ درات کی تین اور کی سے افسار کریا ' دریافت کیا اب کیا جال ہے ، قرایا: نہ اب کوئی مد مقرر ہے اور نہ وقت کی تعدید ہے۔ بعض راب بین کے متعلق بیان کیا جا ہے کہ انحوں نے اپنی غذا ساڑھے تین ناہ کی مقدار مقرر کرئی تھی۔

دوسرا درجہ یہ ب کہ ریاضت کے ذریعہ اپنے آپ کو نسف اور لین سوا پاؤ کھانے کا عادی بنائے اکثر لوگوں کی نسبت یہ مقدار اس الی پیٹ کے برابر ب جس کا ذکر صدیث شریف میں آیا ہے البتہ یہ مقدار انتہات (لقے کی جمع) ہے وائد ہے کہ جمع سالم کا یہ دن قلت کے لئے بولا جا ہا ہے اور اس کا اطلاق دیں ہے کم پر ہو تا ہے 'یہ عادت حضرت عمرا کی مقدود مات یا تو لقے کھایا کرتے ہے۔ تیرا درجہ یہ ب کہ ایک ایک ایک اور اس کا اطلاق دی ہے گئے دو تمالی بیٹ کے یہ قدار تمالی بیٹ سے نیاوہ ہے' بلکہ دو تمالی بیٹ کے یہ قدر ہے' ایک تمالی پائی کے لئے باتی دو جا تا ہے' ذکر کے لئے بچر باتی نہیں رہتا 'بعض دوایات میں شلت النفس بیٹ کے یہ قدر ہے ایک تمالی بائی کے لئے باتی دو جا تا ہے' ذکر کے لئے بچر باتی نہیں رہتا' بعض دوایات میں شلت النفس ایک تمالی سائس کے لئے کے باتے شلت للذکر (ایک تمالی ذکر کے لئے) کے لفظ آئے ہیں' چو تعاور جہ یہ ہے کہ ایک ایک سے برے کرایک تمالی در دی ہے۔

و کا تعشر فو ا۔

و کا تعشر فو ا۔

اور فنول خرجی مت کرد۔

یہ سے اکثری تو کما جاسکتا ہے ، کلی نہیں میونکہ غذائی مقداری ضرورت عمر پیشے اور حالت کے اعتبارے مخلف ہوتی ہے۔ یمان ایک اور درجہ بھی ہے 'اس میں کوئی مقدار تو متعین نہیں ہے 'لیکن فلطی کا امکان ضرور ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب بھی خواہش ہو تب کمانا کمائے اور اہمی خواہش باتی ہوکہ باتھ روک لے الیمن فالب ممان یہ ہے کہ جس نے اپنی غذا کی مقدار (ایک روٹی یا دو رونی دفیرہ)متعین نہیں کھو کی ہے وہ می ہوک کی مد مقرد نہیں کرسکا اور جمونی اشتمادے تی اشتمادشتہ ہو عتی ہے۔ می بموك كى چند علامات ذكرى على بين أن على سے أيك علامت بيرے كداس كاول سالن كى خواہش ندكرے الكدروفي سے مبيد بمر لے 'اگر خلک دوئی سے پید نہ بحر سکا ہو تواہے تھی بھوک نیس کما جاسکا 'ایک علامت یہ ذکری می ہے کہ بھوکا تدی تھوک کر دیکھے اگر اس کے تعوک پر ممتی نہ بیٹھے تو کما جائے گا کہ اسے بھوک لگ رہی ہے "کیونکہ ممتی اس لئے نہیں بیٹی کہ تعوک میں چنائی باتی شیں رہی اور یہ معدے کے خال ہونے کی علامت ہے الین ان علامتوں کے ذریعہ بموک کا پتا لگانا دشوار ہے مرید کو جائے کہ وہ اپنے لئے غذا کی کوئی الی مقدار معین کر لے جس سے مبادت میں کوئی خلل واقع نہ ہو کھراس مقدار کی پایمدی کرے ہمواس سے زیادہ کھانے کی خواہش ہو۔ خلامہ کلام یہ ہے کہ کھانے کی مقدار متعین کرنے کا عمل اشخاص واحوال کے اعتبار ے مخلف ہو اے-البت محاب من ایک جامت کامعول فاکروہ سلتے من ایک صاع کیوں کمایا کرتے تے اگر کیوں کے بجائے خرا کھاتے تواس کی مقدار ڈیڑھ مساع ہوتی ایک مساع جار کہ کا ہوتا ہے اگر صاب کیا جائے تو روزانہ غذا کی مقدار نسف کر سے مجم زیادہ بنتی ہے' اور خرما کی مقدار اس کئے زائد رہتی تھی کہ اس میں عظیٰ لکل جاتی ہے' یہ مقدار اسی درج کے قریب ہے جس کے مطابق غذاکی مقدار تمائی پید کے برای ہوئی جا ہے۔ معرت ابودر مفادی فرایا کرتے تھے کہ میں جناب سرکارووعالم صلی الله علیه وسلم کے عمد مبارک میں ایک بیلتے میں ایک مناع بڑ گھایا کرتا تھا اور مرتے دم تک میں اس مقدار پر رہوں گا اس من اضاف نميس كرول كالميوكد من في مركارووعالم صلى الله عليه وسلم كويه ارشاد فرمات موسة سناب. اقربکممنی مجلسایوم القیامتواحیکم الی من مات علی ماهو علیه الیوم تامت کے روز میرے قریب تراور کھے سب نوادہ مجرب وہ اوالی مال پررے کاجس پراب

حضرت أبو ذر فغاری بعض صحابه كا حال دیکھتے تو اپنی تاہدر ہوئی کا اظمار فرائے کہ تم نے اپنا ؤ حنگ بدل ڈالا ہے 'تم بُو کو چھانے کے بو 'نیکی روٹی (چپائی) بکوانے کے بو 'ایک وقت میں دو دو سافن استعال کرتے ہو 'طرح کے کھانے تسارے دستر خوان پر پخنے جانے کیے ہیں 'لباس میں بھی تنوع الکیا ہے جب کا لباس اور ہے اور شام کا اور ۔ یہ با تیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ دسلم کے زمانے میں کماں تھیں۔ اہل مفتہ کی ہومیہ غذا ڈرٹھ پاؤ فو ایک آئی اس مقدار میں تعلی بھی وافل ہے۔ (۱) حضرت حسن اعری فرایا کرتے ہے کہ مؤمن بھیوری طرح ہے اسے ایک ملمی سڑے ہوئے فو ای یا ایک ملمی سٹوکی اور ایک کھونٹ بانی کی مقدار کانی ہو جاتی ہے 'اور منافق کی مثال ایس ہے جسے در ندہ کھائے چلاجا تا ہے نداس کے بیٹ میں پڑدی کے لئے کوئی مؤمن کی غذا طال ہی کہ آگر دنیا خالص خون ہوئی تب بھی مؤمن کی غذا طال ہی ہوئی کی کوئی تو ہوئی ہوئی جو شرورت کے وقت کھائے اور سدر میں سے زیادہ نہ کھائے۔

دد مرادرجہ یہ ہے کہ دوروز سے تین روڑتک کا وقفہ رسمے 'یہ امروادت سے خارج نیس' بلکہ عین ممکن ہے' معمولی مجاہدے اور تعوزی سی کوشش سے آدمی اس درجے تک پہنچ سکتا ہے' تیسرا درجہ یہ ہے کہ رات دن میں ایک بار کھائے' اس درجے سے تجاوز کرنا اسراف میں داخل ہے' اور پیشہ فکم سیررمنا کہ بمی بھوک کا احساس نہ ہو عیش کوش اور سمولت پندلوگوں کا شیوہ ہے'

<sup>()</sup> احد نے مناب الربدين اور ابد فيم نے مليدين (المبكم الى" كے استفاء كے ساتھ - (١) مام بدايت طربعرى-

اور خلاف سنت ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اگر میج کو کھانا تناول فرما لیتے تو شام کونہ کھاتے اور شام کو کھالیتے تو میج کا کھانا ترک فرمادیے۔() اکابر کابھی ہی معمول تھا کہ دن رات میں ایک بار کھانا کھایا کرتے تھے، ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاکشہ سے فرمایا:۔

ایاکوالسرففان اکلتین فی کلیوم من سرف و اکلة واحدة فی کلیومین اقتار واکلة فی کلیوم المحمود فی کتاب الله عز وجل ( ایم الله عنو و المحمود فی کتاب الله عز وجل ( ایم الله عنو )

اے ماکھ! اینے آپ کو فسنول خرجی سے بچا ایک دن میں دد مرتبہ کمانا اسراف ہے اوردد دن میں ایک ہار کمانا کی کا درجہ ہے اور ایک دن میں ایک مرتبہ کمانا دونوں (افراط و تغریط) کے درمیان ہے اور کتاب اللہ میں بھی اسے بہند کیا کیا ہے۔

جو فض دن میں ایک مرتبہ کھانے پر اکتفا کرتا چاہ اس کے لئے بہتریہ ہے کہ طلوع فجرے پہلے سحرکے وقت کھائے 'آکہ رات کو بھوکا دہنے سے تجد کے لئے افعنا سمل ہو جائے اور دن کو بھوکا دہنے سے روزہ ہوجائے 'مورے کے خالی دہنے سے ول میں رفت 'اور فکر میں یکسوئی رہے گا ، لفس پُر سکون رہے گا ، اور مطیعہ وقت سے پہلے غذا کا تقاضا نہیں کرے گاعاصم ابن کلیب اپنے والد سے اور وہ حضرت ابو ہریرۃ سے روایت کرتے ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایدا بھا پہلا تھر نہیں پڑھتے تھے جیسا تم پڑھتے ہو' بلکہ آپ اتنا کھڑے ہوت کہ پاؤل مبارک ورم کرجاتے تھے 'آپ روزہ وصال نہ رکھتے تھے بلکہ سحرے وقت روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ (۲) حضرت ما کشر سے موایت ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزے کو سحری طا دوا کرتے تھے۔ (۲) اگر کسی گیا کرتے تھے۔ (۲) مطرب کے بعد معرب کے بعد گفانے کے دو صے کر لیا جائیں 'ایک حصر مغرب کے بعد مغرب کے بعد کھانے کہ فواہش کرے تو اسے اپنے ہومیہ کھانے کہ دو صے کر لیا جائیں 'ایک حصر مغرب کے بعد کھانے سے بدقا کہ ہوگا کہ دل کھانے کی طرف ملتخت نہیں رہے گا اور تھرکی نماز سکون سے پڑھی جائیں 'ایک حریف مقرب کے بعد کھانے سے دن میں بھوک زیادہ نہیں گلی ۔ ایک دن روزہ رکھے اوردو سرے دن افطار کرنے میں ہوگی حری تھرے وقت کھانے سے دن میں بھوک زیادہ نہیں گلی ۔ ایک دن روزہ رکھے اوردو سرے دن افطار کرنے میں جو کئی حری تھرے وقت مقرب کے دن سحری کو اپنی میں کھی ۔ ایک دن دورہ کے دورت میں اور دورہ کے دن سے پڑھی کوئی حری تھیں ہوت دورہ کے دن سحری کی اور افغار کے دن شعرے وقت مقرب کے دن سحری کو تا تھیل طریقہ ہے۔

غذا کی جنس قست سے وظیفے کا تعلق غذا کی جنس ہے 'اس سلط میں بدبات جان لینی چاہیے کہ سب ہے اچھی غذا کیہوں کا آٹا ہے 'اگر چھان کر استعال کرے تو یہ آسائش میں وافل ہے 'اوسط غذا بحو کا چھان ہوا آٹا ہے 'اور اونی ابران نمک اؤر سرکہ ہے۔ سا کین آٹرت کا طریقہ کوشت اور مضائی ہے 'اور اونی اسان نمک اؤر سرکہ ہے۔ سا کین آٹرت کا طریقہ یہ دہا ہے کہ وہ بھی سالن استعال میں کرتے تھے 'بلہ ہراس لذیذ کھانے ہے احزاز کرتے تھے 'جس کی نفس خواہش کر آ ہو ہم کو کہ لذی کھانے ہے احزاز کرتے تھے 'جس کی نفس خواہش کر آ ہو ہم کو کہ لذی کھانوں سے دل میں کر کرلتی ہیں 'اور وہ ان لذتوں کا آتا عادی ہوجا آ ہے لذیذ کھانوں سے دل میں کر کرلتی ہیں 'اور وہ ان لذتوں کا آتا عادی ہوجا آ ہو کہ کہ کہراسے موت کا خیال بھی پر اگلے گلاہے 'ویوار الحق کا شوق بھی ہاتی خمیں رہتا' اس کے حق میں ونیا ہی جنسی ہوں۔ کی اور وہ یہ چاہئے گلا ہے 'اور وہ یہ چاہئے گلا ہے کہ کی طرح اس قید خانہ تھور کر آ ہے۔ آگر ہو ہا ہے اور آ خرت کی لذتھی نصیب ہوں۔ بھی ار محاز کو بھی بھوک زیادہ حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اے گروہ صدیقین جنسی الغروس کے والے گئے آئے آپ کو بھوکا رکم بھی بھوک رکھ وہوک زیادہ حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اے گروہ صدیقین جنسی الغروس کے والے گئے آپ کے بھوکا رکم وجھی بھوک رکھ اسے آپ کو بھوکا رکم و بھی بھوک رکھ اسے آپ کو بھوکا رکم و بھی بھوک کر اسے آپ کو بھوکا رکم و بھی بھوک دیا ہے آپ کو بھوکا رکم و بھی بھوک زیادہ

ہوگی کھانے کی اس قدر اشتاہ بدھے گی۔ هم سری کی جس قدر افات ہم نے لکھی ہیں وہ تمام دل پند اور لذی چروں کے کھانے سے پیدا ہوتی ہے'اس لئے اگر مباح شوات ترک کوری جا میں قرائل میں بدا قاب ہے' اور ند ترک کی جا س تو خطرہ زیاوہ رہتا ہے'اس بنا پر سرکارووعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے از شاد قربایات شر ار امنے الذین یا کلون منح الحنطة

میری امت کے برب لوگ وہ ہیں ہو کیسوں کا مغور کھاتے ہیں۔ () اس صدیف کا مطلب یہ دمیں کہ میسوں کا مغور (میدہ) کھاؤ کو اس کیا گئی وہ مباح ہے اگر بھی بھی کھالیا جائے تو کوئی مغما کقہ نہیں 'اگرچہ اس پر مداومت کرنا بھی گناہ نہیں ہے جنین منتقل کھانے ہے قس کو اس لذت کی عادت پڑجائے گی' اور وہ اس ک حسول کے لیے جدو جدر کرے گا' یہ جدو جدر اسے معاصی کی طرف بھی لے جاستی ہے 'اس اعتبار سے یہ لوگ برے قرار دیے گئے' کو لکہ میدہ کا مسلسل استعال انھیں ایسے امور میں جنلا کرتا ہے جن کا افجام معاصی ہو' چتانچہ سرکار وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاو فرماتے ہیں۔

شرارامتى النين غذوا بالنعيم ونبثث عليه اجسامهم وانما همتهم الوان اطعام وانواع اللباس وينشدقون في الكلام-

میری امت کے برے اوگ وہ ہیں جو دولت نے پورٹی پاتے ہیں اس پران کے جم پروان چرہے ہیں ان کا معلم نظرانوا م واقسام کے کھانے اور طرح طرح کیا ہی ہوتے ہیں اور وہ تو لئے بیں باجیں پاڑتے ہیں۔

اللہ تعالی نے معرت موسی علیہ السلام سے ارشاد فرا با ہم قبر کے رہے والے ہو اس تصوری سے تم بحت می شہوتان سے باور اس کے معرت کی حرب ہیں میں شہوتان سے باور اس کے استعال اودا ہے فوق کو ان کھالوں کا عادی بنا نے سے اور ہے تھے تھے کہ لاآت کی مجت پر مختی کی ملامت ہے اور ان سے رکتا ہی سعاوت اور خوش مختی ہے۔ روایت ہے کہ وہب بن منہ نے قربایا کہ جو تھے اس ان پرو و فر شتوں کی ملا گات ہوگی آگی نے وہ مرس سے بوجھا: کمان سے آرہ ہو؟ اس نے بواب واکہ جھے تھے اور کی میں ان اللہ اس پر احت کرے 'پہلے فرقے نے کما کہ بھے کہا تھا کہ سمندر سے فلان چہلی تعالی ہوا تھا جس کی فلان جارہ نے فوائش کی تھی اللہ اس پر احت کرے 'پہلے فرقے نے کما کہ بھے ماصل ہو جانا خرکی نشانی نسیں ہے 'کی وجہ ہے کہ معرف مرت مرت شد سے بھا کیا ہوا تھوڈا پائی ہینے سے یہ کمہ کرا تکار کرویا تھا کہ عاصل ہو جانا خرکی نشانی نسیں ہے 'کی وجہ ہے کہ معرف مرت مرت شد سے بھا کیا ہوا تھوڈا پائی ہینے سے یہ کمہ کرا تکار کرویا تھا کہ جات ہو جانا خرکی نشانی نسیں ہے 'کی وجہ ہے کہ معرف مرت مرت شد سے بھا کیا ہوا تھوڈا پائی ہینے سے یہ کمہ کرا تکار کرویا تھا کہ سے مداس سے دور رکھو۔

<sup>(</sup>۱) عصاص روایت کی شد دیس فی-

فرایا: نسی! یہ چھلی مدنی میں لیبٹ کرمائل کو میدد تفادم نے ماکل ہے کماکد اگر بچے ایک درہم دے دوا جائے توکیا تو یہ چھل چھوڑ جائے گا اس نے دضا مندی گا ہری خادم نے ماکل کو ایک درہم دے دوا اور این مخرے عرض کیا کہ ماکل ایک درہم لینے پر دضا مندہ کپ نے فرمایا: اب اس سے ایک درہم بھی مت کو اور چھلی بھی اسے وید۔ اس کے کہ بھی نے رمول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے:۔

ايمالمرى اشتهى شهوة فردشهونمو آثربها على نفسه غفر الأملم

(ابن حبان)

جس منس نے کوئی خواہش کی مراسے مد کردھا اور اس کو اسینے نس کی شدی جانے ما والد تعالی اس کی مندی جانے ما والد تعالی اس کی مندر جانے ما والد تعالی اس کی مندر وال

ايكسعث يمي

اذا اسدت كلب الجوع برغيف وكوزمن الماء القراح فعلى الدنيا و اهلها المعار - (الامنمور - الامرم) المعار - (الامنمور - الامرم) جبة بموك ك يخ الدمار على المرابي المربية المربية المربية المربية كوالى المربية الم

اس مدیث میں یہ حقیقت بان کی می ہم متعد بحوک کے ضرواوریاس کی تکلیف کا ازالہ ہے انہ کہ دنیاوی الذوں سے عیش كنا- حضرت موكو خريفى كديندين الى سفيان طرح طرح كالفي كالفي كالتين انمول في يند ك خادم كوبدايت كى كدجب رات كو كمانا آجائة وجمع اطلاح كردينا وار اياى كيا آپ يزيد ك كمر تشريف لے كا اس وقت وسرخوان بر ثريد اور كوشت موجود تما "آپ نے بھى كھانا كھايا "جب روي قامغ موسے قومنا مواكوشت لاياكيا "يزيد نے باتھ بيھايا اليكن حضرت مر بینے رہے اور فرایا کہ اے بندین الی سفیان ایما ایک فذا کے بعد دو سری فذا بھی ہوتی ہے ' بخدا اگر تم سلف کی سنت جموز دو کے وان کے رائے ہے بھی مغرف ہوجاؤ کے سارین میر کتے ہیں کہ میں نے بھی حفرت مرکے لئے اٹا نسیں جمانا اگر جمانا بھی ہ توان کی مرض کے خلاف جھاتا ہے اور ان کی تارا میکی مول لی ہے ہے روایت ہے کہ متب قلام آٹا گوندھ کروموں میں رکھ دیے تے اور جب دہ سوک جا اوا سے کما لیت فرات ہے کہ دنیا میں مدنی کے ایک کوے اور نمک پر دعری گذارنی جا ہے اکد آخرت میں بمنا ہواکوشت اور بھڑن کھانا میسرائے ای دھوپ میں رکھے ہوئے گڑے کا پانی پینے ایک لووزی کمنی کہ آگر آنا مجے دے دیا کریں قبی بکا دیا کوں اور یانی ساتے ہیں دکھ دیا گوں تاکہ فعد ا موجایا کرے آپ فریائے کہ متعد موک کے کتے کو روكناب وواس طرح بحى رك جامات متين ابن ابراهم كين بي كمد كرمد كسول الليل من ميري طا قات ابراهم بن اوجم ي اس جکہ ہوئی جمال الخضرت ملی الله علیہ وسلم کی پیدائل موئی تھی میں نے مصاکد ووراستے کے ایک کتارے بیٹے ہوے رو رے ہیں می ان کے اس جا بیا اور ایک لااے او اسال اسال اس کا دو کا ہے؟ قبارا : کو دس خرید ے! می نے وریافت کیا اس کامی انہوں نے یک جواب وا تیری مرجد ہے او انموں نے فرایا کہ اگر میں جبیں وجد بالا دوں و تم کی سے کو مے تو نیس میں نے عرض کیا: آپ مطمئن رہیں ہیں می ہے میں کول کا فرایا: تی سال سے مرا دل حرب کھانے کے لے بے جین ہے میں اسے زیدی مدے ہوئے قوا دات ایا ہواکہ میں بیٹا ہوا او کا رباقیا سے میں ایک فردوان نظر آیا اس ك القديم مرزك كاعاله قا بحس معاب الربي هي اور حريب كي وشومك ري حي مي من الها على كواس كالرف متوجہ ہونے سے مدال ہے بالہ عرب قریب کو اور کئے لاکداے ابراہم! کمائ میں نے کماکہ عی اے اللہ کے لئے چوڑ رکھاہے اس لئے کھانے سے معدور ہوں اس نے کما اگر خدا کھانا چاہے تو کمالینا چاہیے ، جھے اس کا جواب نہ بن پڑا اور ردان اس نے پر کھانے کے امراد کیا میں نے کما میں یہ محم ہے کہ جب تک یہ معلوم نہ ہو کر کھانا کمال سے آیا ہے اس وت تك ند كمانا يا بين اس له جواب وا كماة ، يه تهادك ي لي الي الي العليم والا الي كدا عد اليه والد ل باداور اراميم بن ادبم كو كلاد مي كد اس في مراس في كوروك وكاب الدين المرام فرايا ب- الدايم! بسك فرهتول سے ساہے کہ جے اللہ کی منابع سے مجمد اوروہ لیقے سے افار کردے واسے طلب کرتے رہی دس روا جائے گامیں تے کمان کر سے بات ہے تو ش المامے ماست ہوں اس کا عظرہ اللہ ہی کمولے کا۔ ایکی نے بات ہو رہی ملی کہ ایک اور فرجوان الا اور كن لك ال وعزا آب ي حروواس كم مع من وال دين اجتابي معرت معرف معالية ديم ايمال تك كد محم كري نيد الل جب بيدا بوا و حريه كاذا كف محسوس بوا عليل كف بين كه جب ابرايم فيدوافيه سايا وين في ان كا إلى اليه بالد يس ليا ال يوسد وا اوري كي نادا عالد إجوادك إلى شوال عدم من بين بادر يع بين واحس ان كى بنديده جزي مطا كرياب وان ك داول من يقين والاب ان ك داول كو مبت كادوات مفاديا بالدالد المع بدر شين ربحي نظر كرم فرا - عرض ي ابرايم كابات اسان في طرف باير كيااور كمانات الداس بالترى بركت سے اس باق والے كے طفيل من اوراس العام كے مدية من جو تو لے ان ير قرال ب المعام و مسكين بعد يركرم قرائي عرب فنل واحمان اور رحت و كرم كا فاح اليه الرجد الى كاستى نيس ب-اس كالدايرا الم النوار المركل ديد اور حرم شريف يس داهل مو كا مالك اين دعارے موى ہے كہ وہ چاليس برس تك دورہ بينے كى آرند كرف رہے اليكن دس با- ايك روزان كى فدمت يس مجودیں بیش کی میں او کول نے کمانے کے اصرار کیا آپ نے فرایا ہم ی کمالو میں نے جاکیس برس سے اسے بات میں لگایا۔ احمد بن الی الحواری سے بیں کہ ایک بار ابو سلیمان وانی نے گرم اور ممکین روٹی کھانے کی فواہوں ما بری میں نے روٹی بکوا كرآب كى فدمت من بين كا آب في ايك الله لها اوروانون سے كو كرچو دوا اور دوكر كنے في الما إلو بل جدو جداور ومنت كيد وسة ميل اردد بت جلد يورى كاب مدل ول عد وبركا بون اوراس طرح ي وابشات ندكر لا عوم عم كرا بول احد كت بن اس ك بعد أب في مك بين بكلا مالك بن طيم كت بن كم من بعروك باذار الم كذر ربا تفاكه مين نظرايك مبرى برين ميرد ول في يوامل كى كه كاش اج دائد بي يد مبرى كمادس العديس محصاس فوامش ب عدامت مولی اور س نے یہ مدکیا کہ اب چالیس روز تک میں یہ میزی نہ کھاؤں گا۔ مالک بن دعار بعرے میں بھاس برس تک رے ایکن نہ انحول نے دہاں کی مجوریں کما تمین اور نہ حما کمانے ایک مرجد الل اعموے فرایا اے اعمود الواجس تم میں بہاس يرس دا مول اس دوران عيس تماري ترو علك مجودون سے كوئى مروكارند دكما اس كا دودند جو يس كوئى كى آئى ب اور نہ تم میں کھ نوادتی ہدا ہوئی ہے۔ یہ بمی فرمایا کہ میں الم مال برس سے دیا ہے اپنا تعلق منتقع کر رکھا ہے۔ جالیس برس گذرے کہ میں نے دودھ کا ایک محون بھی ملق سے نیچ نیس ا تارا۔ حمادین الی منیفہ کتے ہیں کہ میں داؤرطال کے پاس آیا وہ اسے جرے کادروانہ بد کے ہوئے کی سے کمدرے کے کہ قراع دانی خواہ فی میں الے تھے رونی کھائی اب و فرا کمانا جاہتا ے عداعی جری یہ آردد پوری نمیں کول گا۔ جبوہ یا ہر اللے و معلوم ہوا کہ ان کا خطاب اے قس سے تھا۔ ابومارم ایک ون بالاارسة كذر دے تے كدموے يا نظروى ول في مو كالے يو اكسايا مينے كاك يدمور وكا موااور ايك طرف كوركما ب اس میں سے ہمارے کے جمید فاوا شاید جند میں بغیر کے اور فیر منوع موے لعیب ہو جائیں ،جب بٹا خرید لایا تو اپنے لاس کو خوب احدث طامت كى كد وسة فريد له كما ويكي ما المكي كالدوظامرك اورات فريد لي مجوركما- بدا من تخي مركز كمات سي دول كالدراوى كح بيل كه الهول في وميونين كمايا اور فيمول كود عدوا مولى في مح مع بين كر مراول بيل يرس سے مكى خواص ركا ہے۔ اور بن الى ظاف كتے إلى كر مرامل ميں يوس سے بعد بركر الى واجابتا ہے كين مى ك اے میں سراب نیس کیا اس کی محلی باتی رحی۔ حبد افغام سات برس تک کوشد کھانے پر معردے ایک دن انہوں نے کوشت کا ایک پارچد لیا اے اگر بھونا اور روٹی میں لیٹ کرد کو دیا۔ استے میں ایک پیٹم بچہ آیا انہوں نے وہ روٹی اسے دیدی ا اور رونے کے اس وقت ان کی نیان اس آیت کا درد کردی تھی :۔

ويطعمون الطَّعَامُ على حَتِم مِن كَيْنَاقَ يَتِيمًا وَأَسِيرًا - (ب١٩١٨ آيت ٨) اورده لوك عن فداى مبت عد فريب اوريتم اورقيدي وكمانا كلات بي-

راوی کتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد انہوں نے مجمی گوشت نمیں کھایا۔ ایک مرجد ان کے ول می مجوری کھانے کی خواہش ہوتی تموری ی مجوری خریدی ادرید اراده کیا که رات می ان بی سے اظار کریں کے اس رات اتن میز او می جلی اورا تا زبردست طوفان آیا کہ لوگ تحبرا المعے انہوں نے اس اند می اور طوفان کے عذاب کو آیے ننس کے قسور کی مزالسور کیا اور اسے واطب کر ك كن كل ال الس إر سب كر يرى جرأت كي وجدت مواب ولي الله كموري ويدن براكسلا فاالوك اس معيبت من تيرے كناه كى وجد سے كرفار موسى فيوار!اب انسى بائد مت لكانا۔ داؤد طائى نے نسف ميے كى مزى اور ايك سے كا سرك فريدا اوراين اس فعل يراس قدر نادم موسة كرتمام رات نفس كو مطعون كرت رس اور افرت كے جاب سے وراتے رہے ایک دن متب فلام بے مردالوا مدین زیدے کما کہ فلال مخص اپنے لئس کا وہ ورجہ اللہ باہے کہ میں اسپے نئس کو اس درے سے محروم یا موں میدالواحد نے جواب دواس کوجہ یہ ہے کہ تم معلیٰ کے ساتھ مجور می کھلتے ہو اوروہ مرف دولی پر قناعت كرنا ہے۔ طلبہ نے كماكم أكر ميں بھي رونى ير اكتفاكرتے لكوں لوكيا مجھے بھي بيد ورجه حاصل موجائے كا فرمايا: يقيناً سيدس كر عتبد رونے لگے اوگوں نے کما کیا: مجورنہ کھانے کا غم ہے عبد الواحد نے لوگوں سے کما کہ انسی پیچو ند کہو یہ جو ارادہ کرتے ہیں اے ہوا کرتے ہیں، جعفرین نصیر کتے ہیں کہ حفرت جنید کے جھے عم وا کہ میں ان کے لیے انچر فرید کرلاؤں میں نے عم کی تھیل کی انہوں نے افغار کے وقت ایک انجیر مندین رکھا آور فوراہی نکال بھی لیا اور جھ سے کہنے گئے کہ انہیں میرے سانے سے بٹالو میں نے مرض کیا کہ آپ نے لانے کا عمر وا تھا ، تاول فرائیں ، فرایا: فیب سے یہ آواز آری ہے کہ تو نے ہاری خاطریہ سب چن ترک کیں ہیں اب کیوں کما رہا ہے؟۔ صالح مری کتے ہیں کہ می نے مطاع سلی سے مرض کیا کہ میں آپ کے لیے ایک چیز میجنا جابتا موں بشرطیکہ آپ اے تول فرمالیں انہوں نے وعدہ کرلیا میں نے اپنے اور کے کے وراجہ حمی شد اور ستو کا شربت بمیما اور بنوانے والے کو ہدایت کی کہ جب تک وہ یہ شربت نوش نہ فرالیں اس وقت تک والی مت آنا انہوں نے حسب وعدہ شریت کی لیا۔ یس نے دو سرے دوز بھی شریت ہینے کی جرآت کی کین انہوں نے قبول نیس کیا میں نے مرض کیا جناب آب نے میرا تحفدوایس فرادا ہے مصاب کافسوس ہے اندوں نے فرایا: حمیں اس کا راندانا چاہیے میں نے پالی باریہ شریت لی لیا تھا' ووسری بار کوشش کے بادھودنہ لی سکا'جب میں نے پینے کا ارادہ کیا تو جھے یہ آیت یاد آجی۔

يَنْجُرُّ مُنُولًا يُكَالْيُسِيغُهُ (ب٣١٥) عدما) جن وكون كون كري كاور كلي إمان كرمان نا الريك كا

صافی کے ہیں کہ میں ان کا یہ ہوا ہوں کر رویا اور ول ہی ول میں کنے لگاکہ میں الگ راسے پرہوں 'آب الگ راسے پرہی ' مری مقلی فراتے ہیں کہ میراول تمیں مال ہے اگور کے ثیرے ہے روی کھانے کے کتا ہے لیکن میں نے اس کا کمنا نہیں مانا۔ ابو کر جلا کتے ہیں کہ میں ایک اپنے فیص کو جانیا ہوں جس کا فیس ایں سے ویں دان تک ہوگا رہنے اور دس دان کے بعد من پہند چز کھانے کے لئے کتا ہے 'وہ فیص اپنے فیس کے اس فریب میں نہیں آنا 'اور اس سے کتا ہے کہ میں دس روز کافاقہ نہی چاہتا تو اپنی فواہش ترک کروے۔ ایک بررگ نے اپنے کی دوست کو کھانے پر دموکیا 'کھانا مناسے آیا تو اس فیص نے روئیاں الٹ پلٹ کیس ماکہ کھانے کے لئے کوئی اچھی میں وئی میں کرسے 'بررگ نے افھی اس حرکت سے منع کیا اور فرایا کیا تم جائے ہو کہ جو مدنی تم نے جمودی ہے اس میں کس قدر محملیں بوشیدہ ہیں 'اور کتے کار گروں کے اتھوں سے گذر کریے روئی تم تک پیچی ب بلي إنى برا بانى براب بونى براب بونى برائم آزودم بوع بهت به الكول في الكوال والم كرات منتى اوراس مرط تك بنها الب تم اس وفي براض كرد به مع اور فوب ترى طاش من مركودان بود مدت شرف من به المد لا يستدير الرغيف و يوضع بين يديك حتى يعمل فيه ثلا ثمائة و سنون صانعا لولهم ميكائيل عليه السلام الني يكيل الماهمن خزائن الرحمة ثم الملائكة تزجى السحاب و الشمس و القمر والا فلاك و منائكة الهواء و دواب الارض و آخر هم الخباز وان تعدوانعمة المالة الا تحصوها - (١)

روئی گول ہو کر تمارے سامنے اس وقت تک قبیں آئی جب تک اس میں تمین سوساتھ کار مگروں کا عمل جاری خوب کا عمل ماری م جاری خبیں ہو گا' ان میں سرفرست میکا کیل علیہ السلام میں جو اللہ کی رفت کے فزانوں میں سے پائی ناہیے ہیں ' مجروہ ملا کہ جیں جو بادل 'سورج' تھا اور ساروں کو بھاتے ہیں ' ہوا کے فرصے اور زمین کے چہا ہے ہیں اور اعرض بان باتی ہے 'اگر تم اللہ کی تعقیل مجار کرنے جھوتہ شار نہ کرسکو۔

ایک بزرگ سے ہیں کہ میں نے قاسم جری سے آبدی قرف دریافت کی افون نے جو سے بوجا زبد کے سلط میں تم نے اب تک کیا سات میں میں نے چیزا قوال ذکر ہے ، دہ خاصوش رہے میں حرض کیا: آپ کیا قرائے ہیں؟ قربایا بیاد رکو ایسید بندے ک دنیا ہے ، تم بیٹ پر جس قدر قالب ہوگا ای قدر تم زبد سے ب دنیا ہے ، تم بیٹ پر جس قدر قالب ہوگا ای قدر تم زبد سے ب سمو رہو گے۔ ایک بار بشرین حارث بیار ہوئے اور حمد الرحن طبیب سے دہ غذا دریافت کرنے کے جو ان کے عرض میں مغید ہو اور مزاج کے مطابق ہو ، طبیب نے گیا ہی فذا آتے تھے وز کردوں گا لیکن تم استعال میں کو گے انحوں نے کہا آپ تجور تو کریں ، طبیب نے تعلیم میں ہوگا اور شوریا تجویز کردوں گا لیکن تم استعال میں کو گے انحوں نے کہا آپ تجور کریں ، طبیب نے تعلیم کو گا اور فوج ہیں اس کے برا بر کوئی چڑے مطابی نا ہرک قربایا ہیں جاتا ہوں اور مرکزے ما تھ کا من ہے ، اس کے بور انحوں نے سیب کا برل میں موال نے سیب کا بول انحوں نے سیب کا برل موں نے سیب کا برل شور ہو ہو اپ میب سے لیا جا ج ہیں ، یکی سوال و بواب شور ہو کہا ہی خور ہو ہو اپ نے کا بائی شور ہے کی طرح مغید ہے ، حدال حلی طبیب نے کہا آب طب جو سے نیا وہ جانے ہیں ، بالا وجہ دریافت کر رہے ہیں۔

ان حکایات و اقوال سے پتا چا ہے کہ حضرات اولیاء اللہ اپنی فرائد کے حسول کے لئے فکم سری سے ورتے تھے اور خواہشات انس کی انباع کو تابند کرتے ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے خیال میں طال ورائع سے روق کا میسر آنا قریب قریب نا مکن ہو کیا تھا اس لئے وہ مرف قدر شہورت پر اکتفا کرتے تھے اور من پند چڑی شہورت میں وافل جس ہیں۔ چنانچہ ابو سلیمان وارانی کتے ہیں کہ نمک بھی شہوات ہے اس لئے کہ وہ روئی سے وائد آپ چڑے وائد میں کے طاوہ چھڑی بھی چڑی ہیں وہ سب شہوات میں وافل ہیں کیو کہ مروث تھا اور اس سے مروزت تھا اور اس سے بھی ہوری ہوجاتی ہے۔ ویلی کے طاوہ ہی ترکو شہوت میں اور اس سے دور رہنا احتائی درہ کی بات ہے اگر کمی سے یہ مکن نہ ہوتو آنا ضور کرے کہ اپنے فلس سے قافل نہ ہو اور شہوات میں اس مورث میں کرم اللہ وجہ فراتے ہیں کہ ہو فیص چالیں دور تک کرم اللہ وجہ فراتے ہیں کہ ہو فیص چالیں دور تک کوشت کھائے وہ بد فلن ہوجا آ ہے اور ہو مسلسل چالیں دور تک کوشت استعمال کرے وہ خوت ول ہوجا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پارٹری سے کوشت کھائے میں شراب کا نشہ ہو تا ہے اور ہو مسلسل چالیں دور تک کوشت استعمال کرے وہ خوت ول ہوجا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پارٹری سے کوشت کھائے میں شراب کا نشہ ہو تا ہے اور ہو مسلسل چالیں اس طرح کی خواہش ہی رکھتا ہوتو اسے اپنے قس کی دون خواہش ہی دران خواہش ہی دور اسے اس کے ایس کی دون خواہش ہی دران خواہش ہی دور اسے اس کے کہتا ہوتو اسے اسے قس کی دون خواہش ہی دران خواہش ہی دور اس میں اس طرح کی خواہش ہی دور اس کے ایک کوشت کو دور کی خواہش ہی دور اس کی خواہش ہی درکھتا ہوتو اسے اسے قس کی دون خواہش ہی دور اور میں کی خواہش ہی دور کھی ہوتوں خواہش ہی دور کھی دور کی دور کی دران خواہش ہی دور کھی دور کی دور کرنے کہ کی دور کی د

<sup>(</sup>۱) محداس روایت کی مد دمین لی۔

نس قوی موجائے کا مجمعض او قات نس کھانے کا مطالب اس لئے بھی کرتا ہے کہ بھام کے لئے نشاط اور توانا کی پیدا موجائے ، شکم سر ہو کرسونا بھی اچھی بات نہیں ہے اس سے بیک وقت دو مفاتیں جمع موجاتی ہیں اور بدود مفاتیں جم کی سست اور ظلب کی تخی کا باحث بنى بين أكر كى وجد عظم مروو كركما لي بلود فكر نماز يرسع إ ذكرافد بين مشغول مو "چنانچه مديث شريف بين ب أنيبواطعام كميالصلاة والذكرولا تنامواعليه فتقسو قلوبكم (طراني ان المني ماكتيم)

نمازاور ذکر کے ذریعہ اپنا کھانا ہمنم کرلو بھانا کھا کرمت موداس طرح تسارے ول سخت ہو جائیں گے۔ اوراس ذکرو مبادت کا اونی درجہ بیا ہے کہ چار رکھات بڑھے یا سومرتبہ سمان اللہ کے یا کھانے کے بعد تھوڑی ی طاوت ہی

كرلياكر - چناني سفيان ورى أكر دات كوبيت بحركه كية وه قمام دات نمازيس كذار ي ون كوبيت بحركها لية وقمام دن ذكرو الاوت من مضغل ربع اور فرائع كه مبشى كا ميد بحرو اور اس سے منت لو بمبى فرائع كد كدھ كا بيد بحرواوراس بر بوجد لادد اكر ممى كوئى الحجى غذا يا كيل فروث كمات واس وقت معنى ند كمانى جاسية كلد اس من يبند كمان وريك فروث ك موض معنی ترک کردنی جاہمنے آک مادت اور شومت دونوں علیانہ موں۔ سل ختری نے ابن سالم کے ہاتھ میں مونی ادر مجور ديمى والا يملے مجور كمالو الربيد بر جائے واى ير قاحت كو النائل ره جائے و ضورت كے بقدر رونى لے لو اكر مره اور سادہ سالن دونوں طرح کے کھاتے موجود ہوں تو پہلے اچھا کھائے محمالے میروکد اجھے کھاتے سے پیٹ بحرتے کے بعد دل سادہ کھائے ير آماده نسي مو آل ليكن ساده كهاف كي بعدول الجع كهاف كي طرف ضورت ليكاب اور بعض او قات آدى بلا ضورت بمي كها ليا ہے۔ بعض اكابرائ مردين كو سميت فرائے كه من بند جني مت كماؤ الركماؤ تو ان كى جبتو مت كو اگر جبتوكرو تو ان سے مبت رکھو۔ محصوص کھاتے الاش کرنا اور وسترخوان پر بیٹ کرموٹی کا انتخاب کرنا شموت میں واعل ہے۔ عبداللہ بن عرفرایا كرتے تھے كہ مرال سے ہمارے پاس مدنى سے زوادہ كوئى مو غذا حيس آتى ملى فور يجيئے كد ابن مرف دونى كو بمترين غذا قرار ديا۔ اس تنسیل کا حاصل سے کہ مباحات کی شوت اور اجائے ہے بھی بھا چاہیے ایسانہ موکہ ہم یمال شوتی پوری کرلیں اور قیامت کے بوزہم ہے کما جائے۔

أَذُهُبُنُمْ طَيِّبُاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ النُّذُيّا وَاسْتَعْنَعْتُمْ بِهَا

تم این اذت کی چزی این دیوی دیرگی می ماصل کر بچے اور ان کو خوب برت بھے۔ آدی دنیا میں اپنے قس کے ساتھ جس قدر جاہدہ کرے گا اور جتنی شوات ترک کرے گا آخرت میں ای قدر آرام ماصل كرے كا اور اى قدولذات اور شوات سے معتقد ہو گا۔ ايك بررك كائى جاول كى موقى اور جمل كمانے كو جا با انموں نے دل ك بات اسعے الکاد کردیا 'اس کا مرار پیمان کا افار پیما 'یہ مجال ہیں برس تک جاری رہی۔ یمال تک وہ بدرگ وفات یا کے ' بعدين ايك صاحبودل في الحيل فواب عي ديكما اورودواه الله تعلق في مماد ما وكيا معالم كيا بي؟ المول في جواب دیا کہ اللہ نے مجے جن بیش بما العامات اور ہمایاں الفاف سے توازلے عی ان کے بیان واظمارے قا مربوں 'سب سے سلے جھے چھی اور جاول کی مدنی دی کی اور کماکیا کہ ان قوائی ہر فواہش ہوری کرسکتا ہے جو دل جاہے باد حساب بادروک ٹوک کما المارى تعالى كاار شادع

كُلُوْاوَاشْرَ بُواهَنِينًا بِمَالسُلَفَتُمْ فِي أَلَا يَامِ لَحُالِيَةِ (۱۳۰۵ ایت ۱۲۳)

كماؤاور بيومزے كے ساتھ ان اعمال كے صلے من جو تم فے كذشته اوام من كے بيں۔

ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ سال بحر تک دن میں روزو دکھنے اور راہ میں قیام کرنے ہے بر کسی شوت کا ترک کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی مرضات پر چلنے کی توفق مطا فرائے۔

### بحوك كے علم اور اس كى فغيلت ميں اختلاف رائے اور لوگوں كے احوال كا اختلاف

جانا چاہے کہ تمام امور اور اغلاق میں اعترال اور درجہ وسلی مطلوب ہے جیما کہ جدیث میں ہے:۔ خیر الامور اوساطها ()

بعترين امورورمياني موت ين-

طرفین این افراط و تفریا دونوں ذموم ہیں 'بوک کی فنیف پر بی ہی ہے کہ اس سے یہ سمجا جاسکا ہے کہ بھوک میں افراط مطلوب ہے' جالا ککہ قطعاً ایہا نہیں ہے۔ بلکہ شریعت کے عکیانہ اسراد اس نوعیت کے ہیں کہ جن امور میں طبیعت انتہا کی طالب ہوتی ہے ادر ان میں بچر قساد ہوتا ہے قوان امور ہے مبالفہ کے ساتھ معنی کیا جاتا ہے۔ یہاں گا کہ جال ہی ہے سے کہ اللہ مور ہے کا مقصود طبیعت کے خلاف عمل کرانا ہے' صرف عالم ہے ہائے گئا ہے کہ جع میں مبالفہ ہے مقصود اعتدال ہے مجود کہ دو یہ اللہ ہے۔ اس کے معلی کرانا ہے کہ اور اس سلطے میں لوگ ورجہ تفریط تک بھے ہوئے ہیں مناسب می ہے کہ بھوک کے بات جانا ہے کہ طبیعت اعتدال پر آئے مطبی کو یا لکہ ختم کرنا ممکن نہیں ہے' البتہ اے احتدال پر لانا ممکن ہے' چنانچہ آگر کوئی طلاف کھی اسراف کرے قرشون اس کے عمل کی بھی کرنا ممکن نہیں ہے' البتہ اے احتدال پر لانا ممکن ہے' چنانچہ آگر کوئی طلاف کھی اسراف کرے قرشونت اس کے عمل کی بھی کہ ترجہ کرتی ہے' البتہ اے احتدال پر لانا ممکن ہے' چنانو فعنا کی احتداد ہیں دارہ ہیں' لیکن جب آئے شریعت اس کے عمل کی بھی کہ ترجہ کرتی ہے۔ البتہ اے احتدال کی اور توام رات جا گئے ہیں قرابیہ مع فرایا۔ (۱) آپ کے منع فراے کا مقصد یہ تعلی کہ بھی کہ لوگ اس سلط میں انتہا پیندی ہے کام دیس بلکہ اختدال پر آجا کیں۔

اس اصولی منظو کے بور یہ بات جان لین چاہیے کہ کھائے کے سلط میں افعال اور معتمل طرفتہ یہ ہے کہ اتا کھائے جس سے محد میں تقل پر ابو اور نہ بحوک کی تکلیف جم س میں ہو کھائے کا مقد بیہ ہے کہ آدی کی زعر گیائی رہے اور اس کے جم میں عبارت کے لیے فاض ہونا بھی ول کو مشخول کر ناہے کھانا جائے کہ توت بھر کہ رہوک کی تکلیف بھی مث جائے اور فوا کا اثر بھی مطوم نہ ہو اس طرح کھائے ہے آدی فر شتوں کے مشابہ ہوجا ناہے کو تک کہ دو فذا کی گرائی اور بھوک کی تکلیف وولوں سے اور اور جو ان کی افقا ہی انسان کو اس ورجہ کمال تک پہنچا کی ہو جا ناہ کہ وولوں سے اور اور اس کی افقا ہی انسان کو اس ورجہ کمال تک پہنچا کی ہو اس کی تخلیق کا مقدر ہے اس ورجہ احدال کے ایک طرف تھم میری ہے اور دو مری جائب بھوک ہے 'یہ دو فول ہی مملک ہیں ان دونوں سے بچر کر اس کی مثال الی ہے جے جو ان کی مرحب اس کی مثال الی ہے جے جو ان کی موق اس کی مساحت آئے گی جو تکہ طقہ چالعان طرف سے کرم ہو ہو اس کی موات سے دور ہوں اس کی موات سے موات ہو ہو تا ہو گر کر میں ہو گرائی ہو تا ہو گرائی ہو تھے کے مرکز جی پڑی کو کرم طقہ کی ہو تا ہو گرائی ہو تا ہو گرائی ہو تا ہو تا ہو تا ہو گرائی ہو تا ہو گرائی ہو تا ہو گرائی ہو تا ہو گرائی ہو تا ہو تا

<sup>()</sup> به دواست بعلے جی گزدی ہے۔ ۔ (۲) به دواست بیلے جی گزد کی ہے۔

اوساطها ہے اس کا فہوت ۱۵ ہے اور آیت کرمہ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ کُلُو اوُ اشر بُو اوُ لا تُسُر فُو الپ ۱۸ م ۲۰۱۳ ہے۔ کھاؤا در بیا اور مدے مت لگا۔

بھوک اور ملکم سیری میں اعتدال : جب تک انسان کو بھوک کی تکلیف اور ملکم سیری کی کرانی محسوس موتی رہے گی عبادت میں دل جنی حاصل میں ہوگی میادت اور گر کو آسان بعالے کے لیے اور عمل پر یکسال قدرت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نہ انسان بھوکا رہے اور نہ فکم سربو۔ لیکن کیو تکہ انسان کالنس ابتدا میں سرمش شہوات کا شاکت اور مدامتدال ے دور ہوتا ہے اس کے اے افراط و تغرید کے درمیانی نقطے پرالنے میں دھواری ہوتی ہے۔ اولاً مع کرتے میں مبالدے کام لیا جاتا ہے ؛ شاہ بوک اور فکم سری کے درمیانی درج پر لانے کے لیے پہلا کام یہ ہونا جائے کہ لاس کو بھوکا رکھ کر خوب تکلیف بنجائی جائے ،جس طرح مرکش محوث کو قانو می رکھے کے لیے الال بمو کا بیاسار کھا جاتا ہے اور بہت زیادہ ارا بیا جاتا ہے۔ اس مرسط سے گذرے کے بعد محورا قابر میں آجا آے اورائے مالک کی مرضی کا پائد موجا آہے ، محورا اپن سر کئی چھوڑوے اور قابد میں آجائے واسے بحوکا پاسا رکنے اور دیگر جسمانی ادائیں بھانے کی ضورت نیس رہی مرشد بھی ایے مردین کے ساتھ کی الوك كراب اورانس اي كام بالا اب جنيس وه خودس كراً علا انس بموكار باورشوات ترك كري كي كتاب مالانکه ند خود بموکا رہتا ہے اور ند شوات ہے کی طور پر لا تعلق رہتا ہے باکہ بعض او قات غذا کے بعد فواکہ (پھل فروث) ہے بھی شوق كرليمًا باورديكرلذات وشوات سے خط افعاليم اس كو تكداس كاللس مرماض باب اس مزيد مياضيت اور تربيت دين كى ضورت نيس ہے۔ ليكن كيونكد نفس برعام حالات من حرص مشوع مرحثى اور عبادت سے تسائل كاظبر رہتا ہے اس ليے اس كے ليے زيادہ بمتر بعوك ہے ، تاكه دہ اس كى تكليف محسوس كريارہ و اور مكسر بوجائے اور اكسارے درجد احتدال پر آئے ، ینی غذامی میاند ردی افتیار کرے۔ راہ آخرت کے سا کین میں مرف ددی منس بموکارے سے باز رہے ہیں ایک مدیق ا اورود سرا فریب خوردہ احق۔مدیق کو بھوکا رہنے کی ضورت اس کے نمیں کہ اس کانٹس مراط معقم پر گامزن ہے اور حق کے طرف چلنے میں دہ بھوک کے کوڑے کھانے سے بیاز ہے احق اس کے بھو کا نہیں رہتا کہ دہ اسے بارے میں گمان رکھتا ہے کہ وہ مدیق ہے 'اور اس کاننس کی ریاضت یا آدیب کا مختاج نس ہے۔ یہ فریب مظیم ہے۔ اور بیشترلوگ ای فریب میں جٹلا نظر آتے ہیں نفس کی کمل آدیب مشکل بی سے ہوتی ہے 'عام طور پر ہوتا ہد ہے کہ لوگ مدیقین کے احوال کا اپنے نفوں پر اعباق كرتے لكتے ين خواودوا الباق مع مويا غلا۔ اور مديقين كى طرح خود بحى اساب سے بنازى برتے لكتے ين اسى مثال اليى ہے جیے کوئی بار کمی تکررست آدمی کو کوئی چڑ کھاتے ہوئے دیکھے اور یہ جانے بغیر کہ وہ چز صحت مند کے لیے مغیداور بارے لیے معزب خود بھی کھانے بیٹ جائے اس ہار کے متعلق کما جائے گاک وہ نادان ب اور بلاکت کی طرف جارہا ہے۔

غذا مقصور نہیں مجاہدہ مقصورے: یہ حقیقت ہے غذا میں بنن وقت اور حقد ارکی مخفیص بڑات خود مقصود نہیں ہے ،

ہلکہ یہ سرکن اور نافران فلس کے خلاف ایک مجاہدہ ہے اس کی دلیل ہے ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مقدار ،

وقت اور بنس مقرد نہ تھی ، چنانچہ حضرت عافقہ فرناتی ہیں کہ بھی گپ اس قدو مون سے رکھنے کہ ہم یہ خیال کرنے گئے کہ اب افظار نہ کریں گے ، اور بھی اس قدر افطار کرتے کہ جسی خیال ہو تا کہ اب دورہ نہیں و کھی گے (بھاری و مسلم)۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ اس اور کھی سے (بھاری و مسلم)۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ اپنے گروالوں کے پاس قریف کے جانے اور ان سے وزیافت کرتے کہ کیا تمارے پاس کھانے کے لیے پکھ ہے اگر کھرکے لوگ ورث کرتے کہ بال اور اور دورہ رکھنے کا تھا (بیس کی چنانچہ میں موزے عائشہ فرماتے کہ اور ان دورہ درکھے کا تھا (بیس کی چنانچہ عائشہ میں کہ جب آپ کے سامنے کوئی چنانچہ فرماتے میں ادارہ موزہ درکھے کا تھا (بیس کی چنانچہ عائشہ دراتے میرا ادارہ موزہ درکھے کا تھا (بیس کی چنانچہ عائشہ دراتے میرا ادارہ موزہ درکھے کا تھا (بیس کی جنانچہ عائشہ دراتے میں اور اور کھی کا تھا (بیس کی چنانچہ دراتے کہ اس خواجے میں دورہ عائشہ دراتے کی اور ان سے دراتے میں ادارہ موزہ درکھے کا تھا (بیس کی چنانچہ دراتے کا دراتے میں دورہ دراتے میرا ادارہ موزہ درکھے کا تھا (بیس کی چنانچہ دراتے دراتے کے دراتے میں ادارہ موزہ درکھے کا تھا (بیس کی چنانچہ دراتے کہ دراتے میں ادارہ موزہ درکھے کا تھا (بیس کی چنانچہ دراتے کہ دراتے میں ادارہ موزہ درکھے کا تھا (بیس کی جنانچہ دراتے کہ دراتے کے دراتے کی ان کو دراتے کی اور کی کے دراتے کی کھی کے دراتے کی دراتے کی دراتے کی دراتے کی دراتے کی کھی کے دراتے کی دراتے کی دراتے کی کھی دراتے کی دراتے کی

ایک روز آپ باہر تشریف لے مجے اور فرایا کہ میں روزے سے ہول است میں کہوں ہے میں آیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مارے یاس میس آیا ہوا ہے، اگر آپ فرائیس و ماضر کروں، آپ نے فرایا میں و موزور کھنا جابتا تھا، تاہم لے آور (مسلم)

اکابرین سلف کے مجاہدے : حضرت سل متری ہے ہی نے دریافت کیا کہ شہرہ میں آپ کے عاہدے کی کیا کیفیت تی انہوں نے فلف تم کی ہر مصفیق کی انہوں نے ایک بڑت تک ہیں کے پنے کھا کردن گذارہ ہیں انہوں نے فلف تم کی ہر مصفیق کی انہوں نے ایک مال میں آیک درہم کی غذا کھا لیتا تھا۔

تین برس تک انجر کا آٹا استعال کیا ہے 'جر تین برس کے لیے ٹین درہم مقرر کرلئے 'آیک سال میں آیک درہم کی غذا کھا لیتا تھا۔

پر جہا کیا اب کیا مال ہے ؟ فرایا: اب نہ حد مقرر ہے اور ڈ وقت نے مقرر ہوئے کا مطلب یہ دمیں ہے کہ دہ بعد میں بہت زیادہ کھانے کی گئی مقدار مصنی میں گئی اور ڈوقت مقرر کرتا ہوں ' بھی ہوں اور بھی غذا ماس بھتا ہوں اور بھی غذا ماس بھتا ہوں لے لیتا ہوں ۔ حضرت معرف کرفی کے پاس لوگ عمدہ محمدہ کھانے بھی انہوں ہوں کہا ہوں کے باس لوگ عمدہ کی اس لوگ عمدہ کہا ہوں کے ایک بھی ہوں کہا ہے 'انہوں نے ہوا ہوں کے باس لوگ عمدہ کہ میں اور بھی کھا آپ ہوں ' جب بھی اللہ کا ممان ہوں ' بھیا کھانا دہ بھی کھا آپ کے ہائی بھی ہوں ' جب ہوکا رکھا ہے اور بھی اور اور دی فرید نے کے بار کو رہے کہا اے ایو احمالی ایر ہو ہوں کہا ہوں اور نہیں گئی ہوں نہیں اور ہو نہیں نہیں اور ہو اور دی فرید نے کے لیے دیے' کہی ورکس کی دور میں ماتو مور کہا ہوں نہیں ہوں ' جب ہوں اور میں ہوں کو مور کہا ہوں نہیں اور ہو نہیں اور ہو کہا ہوں کو مور کہا ہوں نہیں اور ہو نہیں نہیں اور ہو نہیں ہوں کو مور کہا ہوں اور اس کہا تو مور کہا ہوں کو مور کہا ہوں اور اور ای بھی بھی بھی ہو کہا ہوں کہا اے ایو احمال ایس اسران سے نہیں ورح ' فرایا: اسران کھا کہا ہوں کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہو کہا کہا ہوں کہا ہو کہا ہو کہا ہوں کہا ہوں کہا ہو کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہو کہا کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو

ہوسکتا ہے جب کہ نئس خواہشات اور عادات کی قیدے نکل جائے 'یماں تک کہ وہ کھائے بھی تو کوئی دیت نہ ہو'نہ کھائے تب بھی نیت ہو اس صورت میں اس کا کھانا اور نہ کھانا وونوں اللہ کے جوں کے حضرت حرین الخفاب کی احتیاط پندی دیکھیے انہیں معلوم تھا کہ سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شد پند تھا اور آپ اے کھاتے بھی تھے (بخاری و مسلم سائٹ ) اس کے باوجود آپ نے اپنے نفس کو سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس پر قیاس نہیں کیا' بلکہ جب شد کا فوٹ ا مشروب آپ کی خدمت میں جی میں گیا گیا تو باتھ میں بیالہ لے کر فرمایا آکر کی لول تو اس کی لذت چند لحوں میں ختم ہوجائے کی' لیکن اس کا مواخذہ باتی دے گا میرے یاس ہے بھے اور اس کی لذت چند لحوں میں ختم ہوجائے کی' لیکن اس کا مواخذہ باتی دے گا تھی بیارے کے خداب سے بھاؤ۔

### م خوری اور ترک شوات کی آفتیں

جانا چاہے کہ قارک شموات وہ النوں کا فتانہ بھا ہے 'یہ آئیں من پرد چریں کوانے کی الوں سے ہی زوادہ خطر قال ہیں۔
ایک آفت یہ ہے کہ فلس بعض شوات نہیں چو و سکا۔ سالک و چھوڑنا چاہتا ہے لیکن فلس اس کی اجازت نہیں رہا انس کی فواہش پوری کرنے ہے کہ اوگوں سے چھپ کروہ پیز کھا لیتا ہے 'یہ شرک منی ہے 'ایک عالم سے کی ذاہد کا حال دریافت کیا گیاوہ خاموش رہے 'سائل سے پوچھاکیا آپ ان کے زہر میں کو کی محس کرتے ہیں 'عالم نے جواب دوا کہ وہ شمالی میں ایسی چیزیں کھا تا ہے جو چھو میں نہیں گھا گا 'یہ ایک بوی آفت ہے۔ اگر کی وجہ سے یہ صورت پردا ہوجانے و اپنی خواہش فا ہر کردنی جا ہیں اس ایسی ایسی انسان ہیں خواہش فا ہر کردنی جا ہیں معلق مالی ہی انسان کی شامت ہوجانے و اپنی فقور کو تھی رکھے اور کھالی کو فا ہر کہنے میں وہ رابر کے فضانات ہیں 'جیسا کہ جموت بولا اور اس کا افغاء کرنا دو جموت ہیں 'اور یہ جموت بولا اور نہیں ہوتی '

ران المُنافِقِين في التَرْكِ الأَسْفَلِ مِن النَّارِ (ب٥١٤ ايت٥١) بالشَّرِ من نَقِين دورخ كرب عي طِعَ عِي عِلْمَ عِي مِا مَن كرب

أُولَيْكُ يُونُونُ أَجْرُهُمْ مُرَّدُّيْنِ (ب110 أيت ٥٠)

ان اوگون کا مال اس مخص کے مطابہ ہے جے کوئی چز سب کے سامنے دی جائے وہ اس وقت او قبول کرلے لیمن چہا کروا پس کردے۔ اس کو دو وجہ ہے تکلیف ہوگی اول اس لیے کہ اس سے سامنے وہ چزدے کردلیل کیا گیا ، وہ اس لیے کہ اس لے وہ چزچہا کروا پس کردی جب کہ وہ اس کا ضورت مند ہی تھا۔ سالک کو اگر یہ مرجہ حاصل نہ ہو تو اسے اسے عیب کے اعلان اور شہوت کے اظہار جس اجتناب نہ کرنا چاہئے 'اور شیطان کے اس فریب جس نہ آنا چاہئے کہ اگر جس نے اپنے عال محلی رکوں۔ سالک کو اگر اس جب کہ جس اپنا حال محلی رکوں۔ سالک کو اس جب لیمن اپنا حال محلی رکوں۔ سالک کو سمول بات جاہئے کہ دو سرے کی اصلاح سے نیا وہ اس کی اس کے اور اس کی اصلاح کی خطرہ تھے تہ ہے کہ وہ اوگوں کے احراض کے مختنات یہ ہے کہ وہ اوگوں کے احراض کے مختنات یہ ہے کہ وہ اوگوں کے احراض کے خوف سے اپنے عوب خل ہر نسیں کرنا چاہتا۔ نہ اس اپنی اصلاح مقصود ہے اور نہ فیری اصلاح۔

دومری آفت ہے کہ سالک ترک شوات پر مملاً قادر تو ب ایکن اے زام مقبور ہونے کا شوق ہے اور وہ اس بات سے فوق ہو تا ہے کہ لوگ اے مغیف کیں۔ یہ سالک ایک ضعیف شوت (کھانے کی شوت کا ارک ضور ہے لین اس سے زیادہ بری شوت میں جٹلا ہے ادر وہ ہے شرت کی طلب اور عزت وجاہ کی خواہش۔ یہ ایک شوت تخیہ ہے ، جٹلا ہو کے بہت در میں اپنے جٹلا ہونے کا احساس ہو تا ہے اس شوت کا فتح کرنا کھانے کی شوت فتح کرنے کے مقابے میں زیادہ ضوری اور اہم ہے۔ اگر کوئی مخت ہیں کا در حب باہ میں میں تو واس میں تھو واسا کھائے ، البت مخص سے بہتر ہے جو کھانے کی شوت کا ارک اور حب باہ میں جٹلا ہے ، ابو سلیمان کتے ہیں کہ جب تیرے سامنے کوئی الی غذا آئے جے تو نے ترک کرد کھا ہے تو اس میں تھو واسا کھائے ، البت کشر کی خواہش (زیادہ کھانے کی شوت ہی ) اور فسرت کی شوت ہی ، ور فسرت کی فواہش (زیادہ کھانے کی شوت ہی ) ور فسرت کی فواہش (زیادہ کھانے کی شوت ہی کہ جب میرے سامنے کوئی الی اور من پند چزیش کی جاتی ہے تو میں اپند قس روائا کھا ہے۔ آگر دہ میں یہ دیکت ہوں کہ دو می اسے فل اس می فراس کی طرف ما کل ہے تو میں اسے کھلا دیتا ہوں ، مدمی کرنے ہی میں کہ جب میرے سامنے کوئی آخی اور من پند چزیش کی جاتی ہے تو میں اپند کھل تا ہوں ، مدمی کہ اس کھل تا ہوں ، مدمی کہ اس کھل نا ہے۔ آگر دہ میں یہ دیکتا ہوں کہ دو می اسے کھلا دیتا ہوں ، مدمی کہ نے ہمرکہ کی خواہ کی اس کھل نا ہے۔ آگر دہ اس کھلا دیتا ہوں ، مدمی کرنے ہمرکہ کی جاتی ہوں گا ہوں کہ دو میں اسے کھلا دیتا ہوں ، مدمی کرنے ہمرکہ کھل تا ہے۔ آگر دہ کھل کے کہ سے اس کھل کی اس کھل دیں ہوں ، مدمی کی دو کھل کی کھرف کی کھرف کی کھرف کی اس کھل دیا ہوں ، مدمی کی جو کہ اس کھرک کی کھرف کی کھرف کی کھرف کھر کے کہ کھرف کی کھرف کی کھرف کی کھرف کی کھرف کھرک کے کھرک کے کہ کہ کی کھرک کی کھرف کی کھرف کی کھرف کے کھرک کی کھرک کھرک کی کھرک کی کھرک کی کھرک کے کہ کھرک کے کھرک کے کھرک کے کھرک کی کھرک کی کھرک کی کھرک کے کھرک کی کھرک کی کھرک کی کھرک کے کھرک کی کھرک کے کھرک کے کھرک کی کھرک کی کھرک کی کھرک کی کھرک کے کھرک کی کھرک کھرک کی کھرک کی کھرک کے کھرک کے کھرک کے کھرک کے کھرک کے کھرک کے کی کھرک کی کھرک کے کھرک کے کھرک کی کھرک کے کھرک کے کھرک کے کھرک کے کھرک کے کھرک کی کھرک کے کھرک کے کھرک کے کھرک کے کھرک کے کہرک ک

اندرونی طور پر خواہش رکھتا ہے اور ظاہریہ کرتا ہے کہ میں اس کا تارک ہوں قومیں اسے وہ چیز نسیں کھلا تا۔ اس سے نفس کو سزا دینے کا طریقہ معلوم ہو تا ہے۔ کھانے کی شوت کا آارک اور رہاء کی شوت کا مرتکب ایدا ہے جینے کوئی محص مجلو سے ہماگ کر سانے کے پہلو میں پناہ لے مالا تک سانے اس کے لیے زیادہ خطرناک ہے اس طرح ریا کھانے کی خواہش سے زیادہ نقسان دہ

### شرم گاه کی شهوت

جانا جا سے کہ انسان کے اعد معام کی شوت دوقا کدول کے لیے پیدائ می ہے۔ ایک قائمہ ترب ہے کہ انسان معام کی لذت پر آخرت كى لذول كو قياس كريك الربيد لذت ديرها موتى وجهم كى لذول بي سب سے زياد، قوى موتى ميساك الى كاليف جم کی تمام تکلیفوں سے زیادہ سخت ہے۔ لوگوں کو ابدی سعادت ماصل کرنے کے لیے ترخیب و تربیب کی ضورت ہے اور یہ ضورت مكمل طوربراس وقت يوري موتى ب جب مى محسوس تكليف يا محسوس اورادراك كع جان والى لذت كواس كاذر بعد بهايا جائ جماع كادو سرا فائده يرب كد انساني نسل باق رب يد دوفائد عين ليكن اس من ايي بدي افت ين محمد ووين كد اكر آدي ایے آپ پر قابونہ رکھے اور اس شوت کو اخترال میں نہ کرے تو ان افتوں کی وجہ سے دنیا بھی کھودے اور دین بھی ضائع کردے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں۔

رَيْنَاوُلَا نُحُمِّلُنَامَالًا طَاقَعُلْنَابِم (ب٣٨٦ عد١٨١)

اعداد برب اوريم يركوكي ايبابارند والق

بعض علاء في اس چيز سے جس كي طاقت نه موشوت جماع كي شديت مرادلى ہے۔ اور قرآن كريم كي اس آيت ند

وَمِنْ شَيْرِ غَاسِقِ لِذَاوَقُبُ (ب٠٩١٨٨ آيت٢٠) (اوریناه الکا بول) آغمیری رات کے شرے جبوہ رات اجائے۔

ے بارے میں حضرت مبداللہ ابن مباس فرماتے ہیں کہ اس میں الدوناسل کے کھڑے ہونے سے پناہ ما کی می ہے۔ بعض لوگوں نے اسے حضرت عبداللہ بن عباس کی بجائے الخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔()اس کی تغیریں ہید بھی كماكيا بكراس مرادد خل كوفت الدناس كاكمرا مونا ب-ادريه هيقت بمي بكرجب ادى اليدوش كامعراج بر موتواس كى دو تهاتى عن رخصت موجاتى ہے۔ اخضرت صلى الله عليه وسلم به دعامى فرماياكرتے تھے۔

اعوذبكمن شرسمعي وبصرى وقلبى ومنيي

اے اللہ میں تیری بناہ جاہتا ہوں اسے کان این آکو اسے دل اور آئی منی کے شرسے۔

موروں کے متعلق بدار شاد نوی بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کر تا ہے۔

النساء حبائل الشيطان ولولا هذه الشهوة لماكان للنساء سلطنة على الرجال (الا معمان في الرفيبو الرميب فالدين زيد المني)

عورتیں شیطان کے جال ہیں اگریہ شوت نہ ہوتی تو عورتوں کو مردول پر قابونہ ہو گا۔

روایت ہے کہ حضرت موی طبہ السّلام می مجلس میں تشریف فرائے کہ ایلیس آیا اس کے سرر ایک ٹونی متی جس میں بت

سے رتک چک رہے تھے "آپ کی مجلس میں مختفے کے بعد اس نے وہ ٹوئی اٹار کرر کھ وی اور سلام کیا۔ موٹ علیہ السلام نے بوج ات كون بع؟ اس في دواب ويا على الجيس مول "كب في فرمايا الله مجمع موت دے تو يمال كس كي آيا بع؟ اس في كما آي الله ك نزديك مظيم مرج اور منعب يرفائز بين اس لي بي اب كوسلام كرن ك فرض سے ماضر بوا بون حضرت موى نے وریاضت کیا تو نے مخلف رمحوں کی ٹولی کیوں او رہ رمحی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ اس ٹولی کے ذریعہ میں بی نوع انسان کے دلوں کو ا پیل ہوں اور انسیں فریب دیتا ہوں ، حضرت موی نے ہوچھا کہ انسان کے مس محل کی بنایر تو اسے زیر کرلیتا ہے؟ جواب دیا: جب اس کے دل میں کبریدا ہوجاتا ہے اپنے کم عمل کو بہت سمحتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے۔ میں تین یاتوں سے آپ کو خروار کرنا ہوں۔ ایک سے کہ کمی اجنی مورت کے ساتھ علوت میں مت رہتا۔ جب کوئی مخص کمی اجنسب کے ساتھ تعابونا ا ہے تو میں انہیں فقے میں جلا کرنے کے لیے خود پہنا ہوں اپنے کمی چیلے کو نمیں جمجا۔ دو سری بات یہ کہ ہو حمد کریں اسے بورا كريں تيسى بات يہ ہے كه ذكرة اور مدقے كے ليے جو رقم فليده كريں اسے فوراً تغيم كرويں ايے مواقع ير بھى ميں ونتي ميں جلدی کرتا ہوں اور اس طرح کے حیلے افتیار کرتا ہوں کہ وہ آدی اپنی نیت بدل دے اور خیرات نہ کرے۔اس کے بعد شیطان سے كتابوا چلا كياافسوس! موى كووه باليس معلوم موكتي جن من أدى جلا موجا تاب- معزت سعيد بن المسبب فرمات بين كه مامني میں جتنے بھی انہیاء ورسل مبعوث موسے میں ان سب کے متعلق شیطان کو یمی خوش فنی رہی کہ میں انہیں عور تول کے ذریعہ ہلاکت میں جٹلا کردوں گا۔ میرے نزدیک بھی عورتوں سے برے کر کوئی چیز خطرناک نسیں ہے۔ اس لیے میں میند منورہ میں رہتے ہوئے صرف دو کمروں میں جاتا ہوں۔ ایک اسید کم اور ایک اپنی سے کمرجد کے دن نمانے دمونے کے لیے۔ ایک بزرگ فرماتے بن كه شيطان مورت سے كتا ب قوميرا أدمالكر ب وميرا تيرب جب من يہ تيرجلا ما مون و نشانے سے خطانسي كرا وميرى راندارے تو میرا قصداور پیغامبرے۔ شیطان کا آدما لکر شوت ہے اور آدما لکر فضب ہے دہ ان بی دو لفکروں کے وربعہ داول کوچ کر ماہے اور شوت میں بھی مظیم تر مورت کی شوت ہے۔

شرم گاہ کی شموت کے تین ورجات : کھانے کی شموت کی طرح اس شموت کے بھی تین ورج ہیں۔ افراط۔ تفریط اور اور اور افراط ہے ہے کہ شموت مقل پر غالب آجائے اور مرو کے سانے حور توں سے تلذذ حاصل کرنے کے علاوہ کوئی وو سرا متصد ہی ہائی نہ دہے۔ اس حور توں کی حجت میں لگا کر راو آخرت سے بیگانہ کردے اور دین پر غالب ہو کر مشرات میں جلا کردے۔ شموت میں افراط سے بہت می پرائیاں بیدا ہوتی ہیں۔ مثا ہے کہ باہ کو قوت دینے والی دواوں کی ظرم ورقی ہے ، جس طرح بعض لوگ کھانا ہم کم کرنے کے جو رون الاش کرتے ہیں جن سے معدہ مضبوط ہو اور کھانے کی بعض لوگ کھانا ہم کم کرنے کے بچے کوئی ور ندوں اور سانوں میں گھرجائے اور جب وہ فافل ہو کراسے فرار کا موقع دیں اقرہ وہ انہیں کی جیلے سے جگا دے اور مشتعل کردے تاکہ وہ اس پر حملہ آور ہوں اور جب وہ فافل ہو کراسے فرار کا موقع دیں انہیں کی جیلے سے جگا دے اور مشتعل کردے تاکہ وہ اس پر حملہ آور ہوں اور جب وہ اپنی عادت کے مطابق حملہ کر بیٹیس تو بچنا کی تعدید کردے دو انہیں کی حیلے وہ بھانی حملہ کر بیٹیس تو بچنا کی تعدید کردے دو انہیں کی حیلے کہ موزی اور جماع دونوں کی طرح موزی اور جب وہ تاکہ اور باخم وواؤں اور چور ٹوں اور جب وہ اپنی عادت کے مطابق حملہ کر بیٹیس تو بو انہیں کی تعدید ہو اپنی ہا کہ خور اپنی ہا کہ کو دعوت کی تعدید کردے ہوں کو بھانا اور مشتعل کرنا خور اپنی ہا کت کو دعوت کی تعدید سے مبال اللہ علید وسلم کا بید ارشاد نقل کیا جملے کہ جس نے جرئیل سے ضعف باہ کی شکارے کی انہوں نے کہ بیس مراکار دو عالم بھا اللہ علید وسلم کا بید ارشاد نقل کیا جمل کہ کو تو تیں تحین 'ان سب کی جماع کے نظر نظرے مطمئن کرنا آپ بھی اس کہ جرئیل سے ضعف باہ کی شکارے کی نظر نظرے مطمئن کرنا آپ بھی ان سب کی جماع کے نظر نظرے مطمئن کرنا آپ بھی ان سب کی جماع کے نظر نظرے مطمئن کرنا آپ بھی اس کی جرئیل سے ضعف باہ کی شکارے کے نظر نظرے مطمئن کرنا آپ بھی بھی کرنا آپ کہ کو اس کی جماع کے نظر نظرے مطمئن کرنا آپ بھی کو جان کی کرنا کو خورت کی کو تعلید نظر نظرے نظر نظرے مطمئن کرنا آپ بھی کو جانس کی جرنا کے کو تعدید نظر نظر نظر نظر کرنا آپ بھی کی بھی کرنا کے خورت کی کو تعدید کرنا کے خورت کی کرنا کو تعدید کرنا کو تعدید کی کو تعدید نظر نظر نظر کی کرنا کو تعدید کرنا کو تعدید کرنا کی کو تعدید کرنا ک

<sup>())</sup> یورو ایت موضوع ہے اس کی جون مقبل لے کتاب اضعفاء میں اور طبرانی نے اوسا میں ک ہے عذیف اس کے راوی ہیں۔

پر واجب تھا "كوكك ان كے ليے آپ سے طلاق لے كر فيرسے تكاح كرنا حرام تھا۔ آپ نے اس ليے قوت چاہى تھى كہ اپنى تمام منكود انداج كى مرورت يورى فراسيس-شوت من افراط كادجه سے بعض مرابوں كو عشق و عبت من مى كر قار موناير الب-الياوك بير نهي جانے كر جماع كامتعد النّذ نهيں ب مكر كر اور بواس كے اصل متعدے ناواقف بين اوراس سياند قوت میں جانوروں پر بھی سبقت لے ملے ہیں مجموعات ایک مخصوص اور معین فرد کے علاوہ اپی شموت کمیں بوری نہیں کرسکا وہ ي محتاب كد جهے اى سے جماع كركے سكون فل سكا ہے "اس مقدر كے ليے وہ برطرح كي ذلت بداشت كرتا ہے ورسوائي مول ليتا ب حق كد فلاى مجى قول كرلتا ب ابن معل وبسيرت كي لاش شهوت ك قدمول مين دال دينا ب حالا كله انسان اس اليها ا كياكيا ب كدود سرى تمام علوقات اس كي اطاعت كرين اس كي عليق اس ليه نسي موتى كدوه شموت كاخادم بن جاع اور اس ك خدمت كذارى من كونى ديد فروكذاشت ندكر ومحق شوت كافراط بى كادومرانام بي اي دل كامرض بعد كوئى کام نہ ہو ،جس کے سامنے کوئی مقصد نہ ہو ، شہوت کی شدت سے ابتدا ہی میں بچا جاسکتا ہے ، اس طمع کہ اگر ممی ا جنید پر نظرید جائے تو ددبارہ نہ دیکھے اور اپن کر میں معنول رہے شہوت معمم ہونے کے بعد مشکل بی سے ختم موتی ہے۔ یہ مال مال عاف زمن جا کداد' اوراولادی محبت کا ہے کہ ان کی محبت بھی راس ہونے کے بعد جلدی سے زائل نہیں ہوتی میاں تک تیزمازی جو سر بازی اور شطرنے وغیرہ کمیلوں سے دلچیں بھی اتنی زمادہ ہوجاتی ہے کہ انسان ان کے سامنے دین ووٹیا کی کمی چیز کو اہمیت نہیں دیتا ' یہ چن اے مروقت بے چین اور معظرب کے رہتی ہیں۔ جو مخص مشق کی ایک کو ابتدای میں معیندی کردیتا ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی مخص یہ چاہے کہ محوزا دروانے میں واعل نہ ہو چتا تھے جب می وہ وروانے کی جانب رخ کرے اس کی پاک مجاز کر تمنی کے اور عشق کے قطعے بحری کے بعد انسی معط اکرنے والے محص کی مثال ایس ہو جیے کوئی محص محو رہے کو اولاً دردازے میں داخل ہونے دے اور جب وہ داخل ہوجائے و پیچے سے دم پاڑ کر کمینی شوع کردے اس صورت میں کیا گھوڑا مرحثی نسی کرے گا؟ ان دونوں ہاتوں میں سمولت اوروشواری کے اطلبارے کتنا فرق ہے؟ اس لیے احتیاط ابتدای میں کرنی بستر ہے۔ مرض جب علین موجاتا ہے تواس کے علاج میں بدی معنت اور جدو جد کرنی پڑتی ہے۔ بعض او قات یہ علاج اتنا سخت ندموم ہے۔ اور سے بھی ندموم ہے کہ آوی میں شہوت باتی بی ندرہے اور نامروین جائے "ان وونوں کے درمیان درجة احتوال ہے وہ محود ب- احتدال بيد ب كد ادى شوت كے الع ند بو على شوت على و شمع كے الع بو ان ى بدايات ير عمل كرے شوت كى زیادتی بموک اور تکارے ذریعہ ختم ی جاتی ہے ارشاد بوی ہےند

يامعشر الشباب من استطاع منكم النكاح فليتزوج فمن لم يستطع فعليه الصيام فانه له وحاء (١)

ندہ اوا تم سی ہو عض کاح کرسکا ہوا ہے کاح کرنا جا ہے اور ہے اس کی قدرے نہ ہوا ہے دون رکھنا چاہے اس لیے کہ دون اس کے حق میں افعال میں ہونا ہے۔ فعل میں ہونا ہے۔ فعل میں ہونا ہے۔

مرید کو اپنے سلوک کی ابتدا میں نکاح کرے لئس کو مشغول ند کرنا چا ہے اس لیے کہ ازدداجی زندگی راوسلوک میں آھے بدھنے سے مدک سکتی ہے 'آدی نکاح کرے گاتو لا محالہ ہوی سے انسیت بھی ہوگی'اور جو فض فیراللہ سے مانوس ہوگا وہ اللہ سے مانوس نہیں ہوسکے گا' بلکہ جس قدر فیراللہ سے قریب ہوگا اس قدر اللہ تعالی سے دور ہوگا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی کڑت سے دھوکے میں نہ آنا چاہیے۔ اس لیے کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مہارک میں اللہ تعالی کی مجت اس درجہ عالب بھی کد دیا کی تمام چیزیں مل کرمجی اسے خم یا کم خیس کرعتی تھیں۔ (پد دواعت بعلی کا درجک کا اور کے کیا استخرات کی اللہ کا کہ اللہ کی مجت میں آپ کے استخرات کی اللہ کی اللہ کی عبت میں آپ کے استخرات کی یہ کیفیت تھی کہ دل میں ہروقت ایک جوش وہتا۔ اور بھی یہ جوش اتی شرت افقیار کریا کہ ول کے پینے کا ازریشہ ہوجا آ۔ اس عالم میں آپ اپنی وانوں پر ہاتھ وار حضرت عائشہ سے ذوائے۔ اے عائشہ اکوئی ہات کرد (ا) دجہ کی تھی کہ آپ کو طب الس اللہ تعالی کی عبت کا جذب اتنا شدید ہو آگ بعض اوقات آپ اپنے کو اس کا تحل کرد (ا) دجہ کی تھی کہ آپ کو طبی الس قائد کوئی ہات کہ دروں ہے۔ اللہ تعالی کر اس کے خار میں اللہ تعالی کی عبت کا جذب اتنا شدید ہو آگ بعض اوقات آپ اپنے کو اس کا تحل کردے قام ہائے۔ اللہ تعالی را دروں ہی اس کے خار میں بھی کے دروں ہی آپ کے دروں ہی اس کے خار دے ابھا یا بلال (۱) (اے بابل را دے میں اور آپ نماز شد معلی موجائے 'نماز میں آپ کی آنکووں کی فوڈ کر تھی۔ ان اور اس کی فوڈ ک تھی۔ اس کو کہ کردو احتاد کا مال فض اپنے آپ کو مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وہائے 'نماز میں آپ کی آنکووں کی فوڈ ک تھی۔ اور آپ نماز شد کرنے ہی تھی جائے آپ ایس مید کو تجود کی زندگی ہوئی اور اس کی مادت کے اجد ابو ایس مید کو تجود کی زندگی ہوئی اور اس کر اور کی میں امرار و رمود کے اور اور ان نمیں کر ہائے کہ کہ کہ ابدا میں مید کو تجود کی تور اور ان فرائے کر اور کمیں دورہ وہ اس میں اس سے الس کروں 'فیر اللہ ہو اس سے الس کروں 'فیر اللہ ہو رہ سے ان اللہ ہو رہ سے اس کروں 'فیر اللہ ہو رہ سے ان اللہ کی دورہ وہ اس ہو کہ کی دائل اس سے الس کروں 'فیر اللہ ہو اس ہو کہ کہ کرا اللہ ہو رہ سے ان اس کروں 'فیر اللہ کو رہ سے ان کرنا اللہ سے دورہ ہونا ہو۔

النظرة سهام مسموم من سهام ابليس فمن تركها خوفاً من الله تعالى اعطاه الله تعالى اعطاه الله تعالى اعطاه الله تعالى ايمانا يجدحلاو تعفى قلبه (٣)

<sup>(</sup>۱) مجھ اس روایت کی اصل نیں فی۔ (۲) یہ روایت کاب اصلوۃ یں گذر چی ہے۔ (۳) یہ روایت می گذر چی ہے۔ (۳) یہ صدیث پہلے می گذر چی ہے۔

دیکنا ابلیس کے تیروں یس سے ایک زہرہا تیرہ جو محض خدا کے خوف سے نظربازی ترک کرے گا ہے اللہ تعالی ایدا ایمان مطاکرے گاجس کی طاوت وہ اپنے دل یس محسوس کرے گا۔
ماتر کتبعدی فتنة اضر علی الرجال من النساع افاری و مسلم اسامہ بن زیر ا یس نے اپنے بعد مردوں کے لیے مورتوں سے زیادہ نقسان وہ کوئی فتر نہیں چھوڑا۔ اتقوافتنة الدنیا و فتنة النساء فان اول فتنة بنی اسرائیل کانت من قبل النساء (مسلم - ابوسعید الحدری)

دنیا اور مورتوں کے فتے سے بچے اس لیے کہ ٹی اسرائیل کا پہلا فتد مورتوں ہی کا برا کیا ہوا تھا۔

الله تعالى فرماتي بين

قُلْ لِلْمُوْمِنِينَ يَغُضُّوُامِنُ أَبْصَارِ هِمْ إِلَى الْمَارِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال آپ مسلمانوں مردوں سے کہ دیجے کہ دوائی قابیں جی رکیں۔

سركار دوعاكم صلى الله عليه وسلم كاارشاد ہے۔

لكل ابن آدم خطمن الزناف العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشى والفميزني وزناه القبلة والقلب بهم اويتمنى ويصدق ذلك الفرج اويكنبه (سلم يسي داو مرية بخاري محهد ابن عام)

ہر آدی کو زنا ہے کچھ نہ کچھ واسطر پر آب اس لیے کہ آکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زناد کھنا ہے وونوں اس اور ان کا زنا و کھنا ہے وونوں اس کے زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا چلنا ہے منع زنا کرتا ہے اور اس کا زنا بوسہ ہے ول ارادہ اور آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس ارادے کی تائید کرتی ہے یا محذیب کردیتی

حضرت المسلمة فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ تابینا صحابی ابن اتم کمتوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت اقدس ہیں یار یا بی کی اجازت چائی اس وقت آپ کے پاس میں اور میں ونہ بیٹھی ہوئی تھیں 'آپ نے فرمایا: پروہ کراو۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ تو نابیعا ہے؟ فرمایا: اس سے کیا فرق پر آ ہے 'تم تو انہیں و کھ سکتی ہو (ابو داؤ ' نسائی ' تذی ) اس روایت سے فابت ہو آ ہے کہ عورتوں کے مرتوں کے ساتھ جیشمنا بھی جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ عام تقاریب میں اس طرح کا رواج ہے کہ نابیعا مردوں سے بات عورتیں پردہ نہیں کرتیں 'اس طرح نابیعا کے لیے کسی عورت کے ساتھ طلوت میں رہنا بھی حرام ہے ' عورتوں کو مردوں سے بات چیت کرنے اور انہیں دیکھنے کی اجازت محض ضورت کی وجہ سے دی گئی ہے ' بلا ضورت کسی عورت کے لیے بیات جائز نہیں کہ وہ کسی مردسے بولے یا اس پر نظرؤالے۔

نو عمراز کول سے دلچیں : اگر کوئی مرید عورتوں کو دیکھنے ہے اپنی آتھوں کو جھنوظ رکھنے پر قادر ہے لیکن نوعمراز کول کو دیکھنے ہے آتی مراز کول کا شرعورتوں کے شرہے زیادہ ہے 'اس کی دجہ ہے آتھوں کی حفاظت نہیں کرسکتا 'اے بھی نکاح کرلینا چا ہئے۔ اس لیے کہ انوکوں کا شرعورتوں کے شرہے زیادہ ہے 'اس کی دجہ ہے کہ اگر کسی عورت کی طرف میلان ہو بھی گیا تو وہ اے لکاح کے ذریعہ حاصل کرسکتا ہے 'اور جائز طریقے پر اپنی شہوت پوری کرسکتا ہے نہوت پوری کرمائمی طرح جائز نہیں ہے۔ بلکہ اس کی طرف شہوت کی نظرے دیکھنا بھی حرام ہے 'نوعمر حسین انرے بروے فتنہ ہیں 'بعض کمزور ایمان کے دل ان کی طرف مائل ہوجائے ہیں' اور ان کے چموں میں اپنے لیے کشش پاتے ہیں' داڑھی والے چموں کی بہ نبست بغیا چا ہیں۔

اس سلیے میں یہ کا جاسکتا ہے کہ جہاں تک فویصورتی اور بد صورتی کا سوال ہے ہرؤی جس ان دونوں میں فرق کرتا ہے۔ اور الزکوں کے چرے بھی کے لیج اب یہ ہوا ہے ہوا کہ معنوط رکھنا کس طرح ممکن ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تمیز ہے اور الزار مقصد صرف آکھ کی تمیز نہیں ہے بلکہ حسین اور فیچ چروں کے درمیان تمیز کا عمل ایسا ہونا چا ہے ہے کوئی عنی سر بزور فدے اور فوال رسیدہ ورفت میں یا صاف پائی اور کورلے پائی میں یا پیولوں ہے یہ جس شنی اور پیوسے ماری شاخ میں اس ساف پائی اور پیولوں ہے یہ جس شنی پند ہوگی اس کی طرف وہ اپنی طبیعت اور قلب کو ہا کل پائے گا۔ لیکن یہ میلان اور پندری شوت سے خالی ہوگی ہی وجہ ہے کہ اس کے ول میں پیولوں اور کلیوں کو چھوٹ کو ول چاہتا ہے میں مال خوبصورت چروں کا ہے کہ اس کے ول میں پیولوں اور کلیوں کو چھوٹ کو مال چاہتا ہے میں مال خوبصورت چروں کا ہے کہ اگر فیج چول کے مقابل میں وہ ایچے معلوم ہوں اور فریس و کینے کو ول چاہتا اور شہوت کا کوئی جذبہ نہ ہوتو اس میں بیکھ حرج نہیں اگر فیج چول کی مال خوبصوت کی جوا بھی چڑکو انجی اور بری خوب نظریان کو امیری فیورٹ کو بری کی اور شہوت کی نظر ہوں کے ایک تا بھی بری کہ فراتے ہیں کہ میرے خیال میں خوب کی فیس می کھی کو ان کو ایک توب کو ایک تا بھی کی نظری کی خوب کی میں بینچ سکا۔ میان فوری کو بری کو بری کو انگری خوب کو کی اندی میں موب کو کہ کو کی فیس کی خوب کو کی جو سے کی نظری کی خوب کو کہ ان امت میں تین قرم کے لوطی ہوں کے ایک تم مرف دیکھے والوں کی ہوگی تو سری حم میں عمل کرنے والے ہوں گے۔

نظری آفت: اس معلوم ہوا کہ نظری آفت بیزی زیدست ہے۔ اس لیے اگر کوئی مریدا پی نظر نجی رکھنے ، گر کو مضبط اور جمع رکھنے سے قاصر ہوجائے تواسے فکاح کے ذرایع اپنی شہوت دور کرائی جا ہے ، اس لیے کہ بعض لوگوں بیں شہوت کی شدت ہوکا رہے ۔ اس کے کہ بعض لوگوں بیں شہوت کی شدت ہوکا رہے ہوا ، بیں کہ ارادت و سلوک کی ابتدا بیں جمع پر شہوت کا غلبہ ہوا ، بیں کہ ارادت و سلوک کی ابتدا بیں جمع پر شہوت کا غلبہ ہوا ، بیں دیکھا کہ ایک فخض جمع سے میری کیفیت دریافت کر رہا ہے ، بیں نے اسے اپنے مال سے آگاہ کیا ، اس کے جمعے اپنے قریب بلایا ، اور میرے سینے پر ہاتھ رکھا ، بیں نے اس کے ہاتھ کی فور خواست کی ، درخواست کی ، درخواس بین درکھا کہ ایک ہاتھ کہ میں ہوتھ ہے ہے ہوئی میں ہے ۔ بین ہوچکی تھی جس ہاتھ رکھا تو اور میرے سینے پر بین ہوگی تھی جس بین ہوگا تا اس کے بید پر شہوت کا غلبہ ہوا ، اس مرتبہ بھی بیں نے اللہ رب العزت کی بناہ ما تی ، اور جمعے سے بوچ درب ہیں کہ کیا تم اس کیفیت بوئی ہو ، بین تمادا سر الم کروں گا بین ہوا ہوا ہی ہوا ہوں کہ اس مرتبہ بھی بیں کہ کیا تم اس کیفیت ہوئی ہوا ہوں ہو ہو ہوں ہوں ہو کہ ہوا ہوا ہوں کہ ہوا ہوا ہوں کی میں ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا کہ دور میرا سرا اوا دوا ہوں ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوں کہ ہوا ہوا ہوا کہ دور ہوا ہوا کہ دور کے بعد نکا حکی ہو ہو ہوں کی مصبرت سے دہائی تھیب ہوئی ، اب کھ دور میان کھڑے ہو کہ بین کہ دور کے اس مرتبہ بھی تھی ہو کہ بین کہ اس طرح جمعے شہوت کی دور خواست کر تا رہے گا جب کہ اللہ کو ایسا کرنا منظور نہیں ہے ، بھی ہے کہ بید نکاح کیا۔ اس طرح جمعے شہوت کی دور خواست کرتا رہے گا جب کہ اللہ کو ایسا کرنا منظور نہیں ہو کہ کہ بین کہ دور کے بعد نکاح کیا۔ اس طرح جمعے شہوت کی دور خواست کرتا رہ کہ دیا ہوگی کہ بین کہ دور کیا ہو کہ کہ بین کرتا ہو کہ کہ بین کہ دور کیا۔ اس طرح جمعے شہوت کی دور خواست کرتا رہ کیا کہ اس مرتب کھی ہو کہ کہ بین کہ دور کیا۔ اس طرح جمعے شہوت کی دور خواست کرتا رہ کیا کہ دور کہ بین کہ دور کیا کہ بین کرتا ہوں کہ دور کیا کہ دور کو است کرتا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کو است کرتا کہ بین کرتا کہ کرتا کہ دور کو است کرتا کیا کہ دور کو اس کرتا کہ کرتا کہ کرتا کہ کرتا کہ کو کہ کرتا کہ کرت

مرد کامقصد نکاح : مرد نکاح بھی کرے واس کے پیش نظرارادت ضور ہونی چا ہے یعن نکاح کی نیت اچھی ہو'اجھے اخلاق اور اچھا کردار پیش نظر ہو'ادر نکاح کرنے کے بعد واجب حقق کی ادائیگی کا عزم ہو'ادر اس عزم کو عملی جامہ بھی پہنا تا ہو۔ کاب النكاح ميں ہم نكاح كے مقاصد پر روشن وال يكے ہيں ، يمال اعادے كى ضورت نسي ب- اراده و نيت ميں سچا ہونے كى علامت يه ب كه كسى ديندار اور فريب مورت سے شادى كرے ، الدار مورت كا خواہشند نہ ہو۔ ايك بزرگ فراتے ہيں كه مالدار مورت سے نكاح كرنے ميں يانچ فرابياں ہيں۔

اول مرکی زیادتی و مرفست میں تاخیر سوم خدمت ، اعراض چارم اخراجات کی کثرت ، پنجم اگر طلاق دیا جاہے تو مال کی حرص انع بے مقلس مورت میں ان میں سے کوئی خرانی نہیں پائی جاتی۔ بعض لوگ کتے ہیں کہ بمتریہ ہے کہ مورت مردسے جار چنوں میں کم موورنہ وہ اسے حقیر مجھ کی اور چنے ہیں مراقد الل اور حسب اور چار چنوں میں موے نیادہ مو خوب صورتی اوب پرویز گاری اور خوش اخلاق یس- نکاح کودائم قائم رکھے یس صدق اراده ی علامت خوش خلتی بی ہے۔ ایک مرد نے لکار کیا اور این ہوی کی اس قدر ضد مت کی کہ وہ خد شرمار ہوگئ اور اپنے والدے بطور دکایت کنے کی کہ یس اس منص كے بارے ين انتائى جرت زده مول على اس كے كريس رہے موئ اسے يرس كذر مے لين اس عرصے ميں يس نے جب بحى میت الخلاوجائے کا ارادہ کیا اس نے جھے پہلے وہال پانی پیچانے کی کوشش کی۔ آیک بزرگ نے ایک خوبصورت مورت سے نکاح كا پينام ديا 'جب شادي كے دن قريب آئے اس حورت كے چيك لكل الى اور اس كا چرو بدنما موكميا ، حورت كے والدين اور كمر والے اس خیال سے بہت پریشان ہوئے کہ اب ان کی بٹی تاہند کردی جائے گی اوریہ شادی نہ ہوسکے گی ان بزرگ کو اس باری کی اطلاع فی تو انہوں نے اسموں کی باری کا بماند کیا اور جان ہو جد کر اندھے بن مجے مشادی ہوئی وہ موخدا بیں برس تک تابیعا ب رہے ، ہیں برس کے بعد جب بوی کا انتقال ہوا تو انتھیں کھول دیں دوستوں اور پردسیوں نے جرت ظاہر کی اور پوچھا است مرصے تک مس کے اندھے بے رہے جواب دیا اس لیے آکہ میری ہوی کے کمروالے پریثان نہ ہوں اور انس پر خیال تکلیف مددے کہ میں بیوی کا بدنما چرو د کھ کراسے طلال دے دول گا۔ لوگ اس جواب سے جرت زدہ رہ کے اور کنے لگے کہ اب ایسے لوگ کمال؟ یہ تو چھیلے لوگوں کا اخلاق تھا۔ ایک صوفی نے ایک بداخلاق حورت سے نکاح کیا 'اوراس کی ہراذیت پر مبر کرتے رہے ' لوگول نے کما ہی کہ آپ ایس حورت کو ہر کر اپنے نکاح میں نہ رکھیں طلاق دے کرسکون پائیں 'فرایا: میں اسے اس لیے طلاق نسیں دیتا کہ کمیں دوایے فض کے نکاح میں نہ چی جائے ہواس کی بدخلتی پر مبرنہ کرسکے اور انت پائے میں تو مبرکری لیتا ہوں۔ بسرمال اگر مرد تکاح کرے واس کا یک مال اور طرز عمل مونا جائے ورند اگر ترک تکاح پر قادر مو و بستری ہے خاص طور پر اس وقت جب کہ نکاح کی فغیلت اور راہِ آخرت کے سلوک میں جع نہ کرہے 'اوریہ سمجے کہ نکاح کرنا اس کے لیے راہِ سلوک میں مانع بن جائے گا۔ جیسا کہ محدین سلیمان ہامی سے موایت ہے کہ ان کے یمال اتی ہزارورہم کا اتاج ہرروز آیا کر نا تھا انہوں نے بعرب کے لوگوں اور طام کو لکھا کہ وہ کمی مورت سے شادی کرنے کے خواہشند ہیں 'سب نے معرت رابعہ عدویہ بعرب پر اتفاق کیا كدوه ان كي اليم يوى كي حيثيت سے انتائي موزوں رہيں كي چنانچہ سليمان ہاشي نے ان لوكوں كامفورہ تول كرتے ہوئے معرت رابعد بصريه كوحسب ذيل مكتوب روانه كيا «بهم الله الرحن الرحيم حمرو ملاة كے بعد-الله تعالی جمعے برروزاتی بزار درہم كے غلے كا مالك بنادية بين بمت جلديد مقداراتي بزارے بيد كراكيك لاكه در بم بوجائي اكرتم منظور كرو توبير سب بحد تهماراتي بيد حضرت رابعد نے اس عط کا مد جواب تحریر فرمایا۔ "بهم الله الرحمٰ الرحم 'الاجد- دنیا سے زمد اختیار کرنے میں دل اور جم دونوں كے ليے راحت ب اور دنیا من رفيت مر آلام الح آتے من بھے آپ كا علا اے اس كے بواب من ير من كرتى موں کہ آپ میرا رقعہ ملنے کے بعد فوری طور پر اپنے توشی کا کر کریں اور آخرت کی تیاری کریں اور اپنے نفس کے خودوسی موں و اکد دو مرول کو میراث تعتیم کرنے میں وصی کی ضورت وی نہ آئے ، تمام عمردونہ رکھے موت کے وقت افظار سیجے ، جال تک میری کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کوجس قدر مال مطاکیا ہے اگر اس سے ہزار کنا زیادہ بھی جھے میسر ہو قومی خوش نہ مول مي تك جي يد منكور نبيل كدين اكد ين اكد لمع كر لي بعي الله تعالى سے عافل مول "اس دا من اى حقيقت كى طرف اشاره

کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی سے مشخول کرنے والی برجز ضارہ کا باصف ہے اس کے حرد کو اسپ رال اور کیفیت قلب کو پیش نظرر کھنا یا بین اگر اسے بحرد رمنا اچھا معلوم ہو تو بحرد ہی رہے اور بحرد رہنے سے عاج بود واقع کر لیا بھتر ہے۔

خواہش نکاح کا علاج : تکاح کی خواہش مرد کے لیے ایک حرض ہے اور اس مرض کے تین علاج ہیں بعو کا رہنا "تکاہیں نیمی ر كمنا اور من ايس كام من مشغول مونا جو تلب يرغالب الجاسة اوراس كي موجود كي من كوكي دو مرى خوابش بدانه مو- أكران تنوں دواؤں سے کام نہ چلے تو سمجو کہ یہ مرض لکاح ی سے دور ہو سکتا ہے ، کی دجہ ہے کہ اکا برین ساف نکاح میں مجلت کرتے اور ائی اوکوں کی شادی جلدے جلد کرنے کی کوشش کرتے۔ جمرت سعیدین المیب فراتے ہیں کہ شیطان کسی مخص سے ایوس ننیں ہوا اگر کوئی ایبا سخت جان ملا بھی اواسے موران کا جال پھیگل کر معلوب کرلیا۔ حضرت سعیدین المینب کی محرجس وقت چەراسى برس كى بوكى "ايك آگھ كى بنيائى جاتى رى اوردومرى آگھ كوبھى دۇندے كى شكايت لاحق بوئى اس وقت بحى بىي كماكرت تے کہ جے سب سے نوادہ خطو موروں سے ہے۔ مردا للہ بن ودام کیتے ہیں مسرت سعیدین المستب کی خدمت میں مامری دیا کرہا تھا، چند روز اس معمول میں فرق آیا اس فیرماضری کے بعد عملی میں پنجا تو انموں نے چند روز تک نہ آنے کا سبب ورافت کیا میں نے مرض کیا کہ میری ہوی کا انتال ہو کیا تھا اس لئے نہ اسکا فرایا تم نے میں اطلاع نہ کی ہم بھی تعزیت کے لئے اتے الحف کا ارادہ کیا تو فرمانے کے کیا دو سری ہوی آئی ہے کہ اتنی جلدی جانا جائے ہویں نے عرض کیا! حضرت میں غریب آدی مول جھے کون اپنی بٹی دے گا؟ قرمایا ! میں دول گا میں نے جرت سے کماکیا آپ دیں مے؟ قرمایا: بال کیا میں جموث کتا ہوں؟ اس وقت خطبہ بڑھا اور دو تین درہم مربر اپنی بٹی کا نکاح جمع سے کردیا۔ میں مجل سے اس عالم میں اٹھا کہ خوشی کی وجہ سے میرے ہاتھ باؤں پھول رہے تھے اور میں یہ شین سمجھ پارہا تھا کہ کیا کوں ای حالت میں اپنے کمرینچا، چراغ جلایا ، اور سوچنے لگا کہ تکاح تو ہو کیا اب سے اگوں سے قرض ادھار اول؟مغرب کی نمازیزھی کر کھروالیں ہوا اس دن میرا روزہ بھی تھا محمریں اس دقت تل رونی موجود منی وی لے كرييندكيا اى وقت دروازه پروسك مولى من نے بوجها كون ؟ جواب آيا ! سعيد-يس سوچند كابيد کون سعید ہو سکتے ہیں ، مجھے سعید بن المسیت کا خیال مجی نہ آیا اس کے کہ انھوں نے ہیں سال سے معجد کے علاوہ کہیں آنا جاتا ترک کررکھاتھا 'وروازہ کھول کردیکھاتوسعیدین المیب کمرے موسے تھے 'میں نے سوچاشاید آپ کسی ضرورت سے تشریف لائے موں عرض کیا کہ آپ نے جھے کون نہ بلالیا۔ فرایا ایس نے آج اپی بٹی ہے تمارا نکاح کیا ہے اس لئے جھے یہ اچھامعلوم نہ ہوا كرتم تمارات كذارد من تمارى يوى كولے كرايا موں ويكا واك مورت آپ كے يہے كمرى مولى تنى آپ نے اس كاباتھ مكر كروردازے كے اندرداخل كيا وہ شرم كى وجد سے است اوپر قابوند ركھ سكى اور كريدى من في اسے افعالى اور المجمى طرح دردازہ بند کیا ، چراخ کے پاس مدنی رکمی ہوئی تھی اسے اعرض میں رکھا تاکہ بودی کی نظرنہ بڑے اب فکر ہوئی کیا کرد ل چمت برج خما اور محلہ والوں کو آوازیں دے کرجم کیا ،جب دوس آمھے تو میں نے ان سے کماکہ آج سعیدین المستب نے اپنی بثی مجھ سے منسوب کردی ہے۔ انموں نے جرت سے ہوچھا کہ کیا تماری ہوی مریس موجود ہے میں نے کما ہاں! محلے کی عور تیں سے س كرميرے كمر الكنين الت ميں ميري والده كو بھي پتا جل كياوه بھي آئيں اور جھ سے كنے كليس خبوار اگر تو تين دن سے پہلے اس کے قریب کیا ، ہم اس عرصے میں سب فمیک کرلیں مے ، تین دن بعد میں نے دیکھا کہ وہ ایک حسین و جمیل اڑی ہے ، قرآن پاک کی مافظ ہے ویلی مسائل کا بھترین علم رکمتی ہے اور شوہرے حقوق سے خوب واقف ہے آیک مینے کے بعد میں نے ماضری دی وہ اس وقت باہر مجلس میں تھے میں نے سلام کیا انحول نے میرے سلام کاجواب دیا اور کوئی بات نہیں کی جب سب لوگ علے محتے تو مجھ سے دریافت کیا کہ اس انسان (بیوی) کاکیا حال ہے میں نے عرض کیا الحمد نندسب تھیک ہے۔ اس کا حال ایسا ہے کہ دوست خش ہوں اور وعمن صد کریں۔ فرمایا اگر کوئی تاکوار بات بیش آئے و دعرے سے خبرلینا۔ جب میں محروایس آیا تو انموں نے ہیں ہزار درہم جھے بجوائے عبراللہ کہتے ہیں کہ یہ اڑی جو حضرت سعیدین المیںب نے میرے نکاح میں دی تھی دہی تھی جس سے

بدالملک بن موان نے اپنے ولی حمد بینے ولید کے لئے پیغام دیا تھا اور آپ نے یہ پیغام مسترو کر دیا تھا اور جس کی سزا آپ کو یہ لی محمل کہ ایک مرتبہ مبدالملک نے کمی ناکردہ گناہ کو وجو قرار دے کر سردی کے موسم میں سو کو ڈے لکوائے تھے ' فسٹر نے پائی کا ایک گڑا ان کے جسم پر ڈالا تھا ' اور کمیل کا کریتہ بہتا ہو تھا۔ حضرت سعید بن المیت کا شب زفاف میں اور کی کو پینچانے میں جلدی کرنا کمال احتیاط اور دینداری کی دلیل ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ شموت کی معیبت بدی ہے ' اور اس کی آل کو تکاح کے ذریعہ فسٹراکرنے ہی میں عافیت ہے۔

### شرمگاه ادر آنکو کے زناسے بیخے والے کی نعیلت

شرمگاہ کے زنا سے بیخے والے کی فضیلت : جانا چاہیے کہ انسان پر تمام شہوتوں میں سب نوادہ شرمگاہ کی شہوت عالب ہے اور یہ ہجان کے وقت حل کی سب سے زیادہ نافران ہی ہے ، علادہ از س اس برک نتائج شرمناک مد تک برے ہیں۔ اس کے اس کا اب سے شرم آئی ہے ، اور ور محس ہو تا ہے اکثر لوگ ہواس قبل کے مرکب نہیں ہوتے اس کی وجہ یا توان کا مجز ہے یا خوف ہے اس کے کہ اس کے کہ اس میں ہے جو اگرچہ گناہ ہے ، نشرہ ہے ، نشرہ مو قابل ان وجو بات کی بنا پر زنا سے دکنا تھی ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ آدی گناہ ہے تھا جو اگرچہ گناہ ہے ، خواہ کی وجہ ہے ہی بیچ ، فضیلت اور تواب ہرگز نہیں ہے ، تاہم ان موافع میں ایک اہم فائدہ یہ ہو ، نواہ سے مورت میں ہو جب کہ نفول کے اس کا جرک اللہ کا خوف ہو 'اور یہ خوف اس صورت میں ہو جب کہ نفول کے اس کا جرک ہائی جائے 'یہ میسرہو 'اور تمام اسباب میا ہوں' کسی ہم کا کوئی مانع موجود نہ ہو 'فاص طور پر اس وقت جب کہ شوت صادت ہی پائی جائے 'یہ میسرہو 'اور تمام اسباب میا ہوں' کسی ہم کا کوئی مانع موجود نہ ہو 'فاص طور پر اس وقت جب کہ شوت صادت ہی پائی جائے 'یہ درجہ صدیقین کا ہے اس کے سرکار دوعالم صلی اند علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

من عشق فعف فكتم فمات فهوشهيد (كم - مَارِخ - ابن ماس) جس مخص كوعش بوا اوراس ني كدامني افتياري اين عش كوچمايا بحرمركياوه هميد ب

اس سے بھی نوادہ مجیب و فریب واقعہ ان کا یہ ہے کہ وہ مدید منورہ سے ج کے اللہ دوانہ ہوئے ان کے ساتھ ایک رفتی بھی قا'ان دونوں نے آبواء پنج کر قیام کیا' رفتی نے تھیلالیا'اور فریداری کے لیے بازائی لا کیا' سلمان خیصے میں بیٹے رہے۔ ایک

عبدالله بن عردوایت كرتے يوس كه يس نے سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كى زبان مبارك سے بيدواقعه سنا ہے كه زمانه ماضى میں تین اوی کی حول کے لیے معروف سرتے رات ہوگی ایک فار میں قیام کیا اتفاق سے ایک پھرایا گرا کہ فار کا دہانہ بند ہو کیا اور وہ متنوں اومی آندر رہ مجے 'چرہٹانے کی جدوجہد کی محرکامیاب جس ہوئے متنوں نے اس امریرا تفاق کیا کہ اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ ہم باری تعالی سے دعاکریں اور اسے می نیک عمل کے حوالے سے نجات کے طلب گار موں۔ ایک نے جناب باری میں عرض کیا: الما! تو جانتا ہے کہ میرے والدین بو رہے اور ضعیف سے عشام کومیں ایج بچوں اور جانوروں کو کھلاتے ے پہلے احسی کمانا کھلایا کر اتھا ایک روز انقال سے جھے بازار میں در ہوگئ جمر آیا اور جانوروں کا دورہ دو اور دورہ اے کرمال باب کے پاس پنجا وہ دونوں سو چکے تھے میں نے انہیں جانا مناسب تمیں سمجا اور رات بحردددھ لئے کمرا رہا۔ بجے پاؤں میں لوستے رہے اور بھوک کی وجہ سے معظرب رہے جمریں نے مناسب نہیں سمجا کہ بچوں کو کھلادوں اور والدین بھوے رہیں مم کو بدار ہونے کے بعد جب انہوں نے دورہ لی لیا تب میرے بجوں نے اپنا ہید بحرا اے اللہ!اگر توبہ جانتا ہے کہ میں نے محتق تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایساکیا تھا تو اس پھر کوغا رے دہانے سے ہٹا کر جس مجات مطاکر۔ اس دعاہے وہ پھر ذرا ساسرک كيا الكن اتنا راسته نسيس مواكه وه ما مركل سيس- دو سرے مض في كما: اے الله ! تو جانتا ہے كه ميں الى پيازاد بهن يرعاشق تعا اور اس سے وصال کا متنی تھا 'ایک روز میں نے اس سے اپنی خواہش کا اعمار بھی کیا 'لین اس نے میری بات نہ مانی 'انفاق سے مارے وطن میں قط سالی موئی جب میری محوبداس تکلیف میں جالا موئی واراوی طالب بن کرمیرے یاس آئی میں فے اسے ایک سو ہیں اشرفیاں دیں بشرفیکہ وہ میری خواہش ہوری کردے اس نے عامی بھل لیکن جب میں نے معبت کرنے کا ارادہ کیا تواس نے کہا کہ جھے بے آبردنہ کر خدا ہے ڈر میں خوف زوہ ہو گیا اور اسے جانے دیا اس سے اشرفیاں بھی واپس نہیں لیں جب وہ والی مولی تب بھی اس کی مجت میرے ول میں اس طرح جاگڑیں تھی۔ اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ میں نے تیری رضا مندی کے لے ایساکیاتہ ہمیں اس قیدے نجات دے اس دعاہے وہ پھرائی جگہ سے سرک میا اکین اتنا نہیں سرکا کہ وہ غارے باہر لکل

سکیں تیسرے نے کہا۔ رب العالمین! میں نے چند مزدور کرائے پر حاصل کے تھے اور ان سب کو ان کی اجرت دے دی تھی ،
مرف ایک فیص ایسا باتی رہ کیا تھا جو اپنی اجرت لیے بغیر چلا کیا تھا میں نے اس کی اجرت کی رقم تجارت میں لگا دی تھی تجارت کو مرف ایک فیص ایسا باتی رو کیا ایک قدت کے بعد وہ فیص میرے پاس ترقی ہوئی اور اس کی رقم بوصی چلی گئی ممال تک کہ اس کا بہت سمامال میرے پاس جمع ہوگیا ایک قدت کے بعد وہ فیص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے بندہ خدا! میری اجرت دے۔ میں نے اس سے کما کہ یہ سب او نٹ گا کم اے بنائی ورفلام ہیں اجرائی کہ اس کا میں نے کہا یہ ذاتی نہیں ہے تو اپنامال نے اور جمال جائے کے کیا ہو تو ہمیں اس قارسے لگائے کی اور فلام ہنکا کر لے کیا اور وہ اس خاری وہ ہمیں اس قارسے لگائے کی اور فلام ہنکا کر لے کیا ہو تو ہمیں اس قارسے لگائے کی اور فلام ہنکا کر لے کیا ہو تو ہمیں اس قارسے لگائے کی تو فنی کی دعا کے بعد وہ پھر غار کے دہانے ہدئی کیا اور فول کیا ہر نگل آئے۔ (ا)

آنکھ کے زنا سے بیخے والے کی فضیلت: یہ حال اس مخص کا ہے جو قدرت کے باوجود شرمگاہ کے زنا ہے اپی حفاظت کرے اس کے قریب وہ مخص بھی ہے جس نے اپنی آنکھ کو زنا ہے بچایا۔ خیال رہے کہ زنا کا آغاز آنکھ سے ہو آ ہے۔ اس کی حفاظت زیادہ اہم ہے۔ لین کیونکہ آنکھ کو دیکھنے سے موکنا مشکل ہے اس لیے لوگوں نے اس سے ففلت پر تنی شوع کردی ہے ، اور اسے سل محفظے بین اس کے گناہ کو اہم نہیں محفظے مالا تکہ تمام آفات کا مبدأ نظر ہے۔ پہلی نظراکر اس میں محفظہ واردہ کو خل نہ ہو معاف ہے اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا، لین دوبارہ دیکھنے پر مؤاخذہ ہوگا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

لگالاولی وعلیکالثانیة (ابوداود تنی برین) تیری لئے بہلی دفعہ دیکنا جائزے اوردوسری دفعہ دیکنا قابل مؤاخذہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) ميد واقعه علاري في نقل كيا ہے۔

رہے۔ قصائی نے کما میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے جس کے داسلے سے دعا ما گوں اس لیے تم دعا ما گو الاصد نے کما: بمترایس دعاكر ما مول مم آمين كمناً - قاصد في دعا شروع كي وه فض آمين كمنا رما - يمان تك كم ايك ابركا كلوا ان ودنول يرساب تكن مومياً انہوں نے سفر شروع کیا منول پر پینچنے کے بعد جب وہ ودنوں ایک ود سرے سے بدا ہوئے تو ابر کا کلوا تصالی کے ساتھ ساتھ جلا قاصد نے اس سے کماکہ جرا خیال یہ تھا کہ جرب پاس کوئی نیک عمل نیس ہے اس لیے جس نے دعای عنی اور آو نے آمین کی عنی اب من يد ديكما مول كدار كاده كاوا جوم دونول برماي كع موسة فالترب ما في ما في ما في ما المهاب اس ك وجد كما بي محمد اسے بارے میں مج مج مثل قسال نے اپنی توب کا واقعہ سایا ، قاصد نے کماکہ اللہ کے نزدیک مائب کی جو قدر وقیت ہے وہ کی دوسرے کی نہیں ہے۔ ایک مصور بزرگ احمد بن سعید اسے والدسے نقل کرتے ہیں کہ جارے یمال کوف جس ایک نوجوان رہتا تما جو انتمال مباوت كذار تما اور صدوقت جامع معرين برا رمتاتها ماتوى والمتمالي وراز امت وبعورت أور خوب سرت مجی قیا ایک حسین عورت نے اسے دیکھا تو پہل بی نظر میں فریغتہ ہوگی ایک مت تک عشق کی چگاری اس کے دل میں سکتی رى الكن اسے الى مجت كے اظهار كاموقع ند طا- أيك روزوه نوجوان مجد جار باقفا و مورت الى اوراس كارات روك كركمزى موانی اور کنے گی: نوجوان! پہلے میری بات س لواس کے بعد جودل میں آئے وہ کرو۔ لیکن نوجوان نے کوئی جواب نہیں رہا اور چال دہا مال تک کہ معدین بنے میا واپس میں وہ مورت محروات میں کمزی نظر آئی جب نوجوان قریب بھیا تو اس نے بات كرف كى خوابش ظا برى ان جوان في كماكديد تمت كى جكدب ايس جابتاكدكونى مخص جع تسارے ساتھ كمرا بوا ديكه كر تمت لگائے اس لیے میرا راستہ نہ روکو اور جھے جانے دو اس نے کما فدائی شم! میں یماں اس لیے نہیں کمڑی ہوئی کہ جھے تمہاری حیثیت کاعلم نیں ہے ایا میں یہ نمیں جانتی کہ یہ تھت کی جکہ ہے 'خدا نہ کرے لوگوں کو میرے متعلق بدممان ہونے کا موقع لط الكن مجعة ال معاطم مين بذات خودتم سه ملاقات براس امرنے اكسايا ہے كه لوگ تعوزي مي بات كوزيادہ كرليتے ہيں ا اورتم جیے عبادت گذار اوگ آئینے کی طرح ہیں کہ معمول ساخبار بھی اس کی صفائی کومتائر کردیتا ہے میں توسوبات کی ایک بات ب كمنا جابتي مول كه ميرك دل و جان اور تمام اصداء تم ير فدا بين اور الله ي ب جو ميرك اور تممارك معاسط مي كوكي فيصله فرمائے۔ راوی کتے ہیں کہ وہ نوجوان مورت کی یہ تقریر من کر فاموشی کے ساتھ کوئی جواب دے بغیر مربطے مے محمر بہنچ کر نماز پڑھنی جای الیکن نمازیں ال نہیں لگا اور سجد میں نہ آیا کیا کریں مجودا کلم کافذ سنبالا اور اس مورت کے نام ایک برجہ لکھا ، یجد لکو کر گھرے یا ہر آئے ویکھا وہ عورت اس طرح راہ میں کھڑی ہوتی ہے انہوں نے پرجد اس کی طرف بھینک دیا اور خود جیزی سے محرین داخل ہوئے ، پہنے کا مضمون یہ تھا: البہ الرحل الرحل الرحم أاے مورت! تجے یہ بات جان لیں جاہے كہ جب بنده اسے خداکی نافرانی کرتا ہے اوروگذرے کام لیتا ہے جب وہ دویاں اس معسیت کا ارتکاب کرتا ہے تب مجی دہ پروی فرما تا ہے لیکن جب وہ اس معصیت کو اپنا مشغلہ اور پیٹر بنالیتا ہے تو محرایا فضب نازل فرما تا ہے کہ زمین و اسان مجرو مجراور چویائے کانپ المصح بي الون ب جواس كى نارا منكى كالحل كرسك جو يحد وكما ب أكروه فلاب قراس دن كويا دكرك اسان كل بوع تائي ک طرح مو کا اور ذین ومن مولی مولی مولی اور تمام لوگ جارمعیم کے آگے سربسبور موں کے فدا کی تم ایرا اینا مال ہے ہے کہ جن اپنے ملس کی اصلاح سے عاجز موں اس صورت میں وو سرے کی اصلاح کرنا میرے لئے مکن حس ہے اور اگر جرا كمنائج بوقي على الله اليه مليب كائما الله على والمول جوتمام زفون اور مرضون كاشاني اور تسل بخش علاج كرا ب-وو طبیب الله ہے ، جو تمام جمانوں کا رب ہے اس کے حضور میں اپنی درخواست چیش کر اس سے اپنی مطلب بر آوری جاہ میں تیرے

لَيْ يَهُ مَنْ لَرَسَكَا 'بَلِيهِ آيتِ المَّوْتُ كُرَا بَوْلِهِ وَانْكِرُهُمْ يُوْمُ الْأَزْفَةِ إِذَا لَقُلُونُ لَكَى الْحَنَاجِرِ كَاظِينِينَ مَالِلظَّالِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَلَا شَفِيْمِ يَطَامُ عُ يَعُلُمُ خَائِنَةَ الْعَيْنِ وَكَا تَخْفِى الصَّلُورُ -(ب ٢٠٣٨ مَتَ اور آپ ان کو ایک قریب آنے والے معیبت کے دن سے ڈرا گئے جس دفت کیلیج منو کو آجادیں مے 'اور (غم سے) گھٹ گھٹ جائیں گے '(اس روز) ظالموں کا نہ کوئی دلی دوست اور نہ کوئی سفار فی ہوگا جس کا کمانا تا جائے وہ آنکموں کی چوری کو جانتا ہے اور ان ہاتوں کو بھی جو سینوں میں بوشیدہ ہیں۔

چندروذ کے بعدوہ عورت بھرواستے میں کھڑی نظر آئی انہوں نے اسے دیکھ کروائی اوشنے کا اراوہ کیا، لیکن ملاقات ہوگی ہے کہ کرخب رونی اور کہنے گئی کہ میں خدا ہے۔ جس کے باتھ میں تہمارا دل ہے۔ یہ دعاکرتی ہوں کہ وہ تہمارے سلط میں ورپیش میری مشکل اسان فرمادے اس کے بعد تھیمت کرتا ہوں خود کو میری مشکل اسان فرمادے اس کے بعد تھیمت کرتا ہوں خود کو اسے تقس سے محقوظ رکھنا اور اس آیت کو جمہ وقت ذہن میں رکھنا:

هُوَ الْنِيْ يَتِوَفَّا كُنْهِ اللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جِرَحْتُمُ النَّهُ إِلَيْهَ إِلَى مِن السَّ

اوروہ ایسائے کہ رات بی تمماری مدح کو بھی کردیتا ہے اور کو پکو کم دن میں کرتے ہواس کو جانا ہے۔
راوی کہتا ہے کہ بید تھیمت من کروہ مورت بہت زیادہ روئی وی تک روٹی ری ، جب افاقہ ہوا اپنے گر بھی اور پکھ مرصے
عبادت میں مشخول رہ کر مرکی کو ہو نوجوان اسے یاد کرکے رویا کرتا تھا کوگ کہتے کہ اب رونے سے کیا ماصل کم نے تو اسے اپنی
طرف سے مایوس کردیا تھا کو ہجواب دیتا کہ میں نے پہلے ہی روز اس کی خواہش تقس کو ذرج کردیا تھا اور اپنے اس عمل کے سلط میں
سے مجتا تھا کہ یہ عمل ذخرہ آخرت ہوگا کین اب ور آبھوں کہ کمیں بید ذخرہ واپس نہ ہوجائے۔

### کتاب آفات اللسان زبان کی آفتوں کابیان

رزبان- ایک عظیم نوست: زبان الله تعالی کی مظیم فتوں میں ہے ایک فرت اور لطا نف منائع میں ہے ایک اطید ہے'اس کا جم اگرچہ فتحرہ کی ایکن اس کی اطاعت بھی نیاوہ ہے'اور گناہ بھی ہوا ہے۔ یہ ایمان اور کرودنوں فیلیوں کا اظہار زبان ہی کے ذریعہ ہو نا ہے۔ ان میں اول الذکر قایت اطاعت ہے اور وائی الذکر انتائی درجے کی معصیت ہے۔ ہر چز خوا وہ موجود ہویا محدوم فالتی ہویا تحلق نی با اثبات کرتی ہے۔ ملم کے وائر سے فالتی ہویا تحلق نی با اثبات کرتی ہے۔ ملم کے وائر سے میں جنی بھی بین ہوا وہ تو ہوں یا بال موسوست ہے میں جنی بھی بین ہوا ہو وہ تی ہوں یا باطل ہوں ہسب کی سب زبان ہی کے ذریعہ بیان کی جاتی ہیں نے ایک ایس محصوصیت ہو نبان کو وہ سرے تمام اصفاء ہے متاز کرتی ہے' آگھ کی رسائی مرف رکوں اور شاول کی ہے' کانوں کے وائرہ افتیار میں مرف زبان ہی حرف آوازی ہو ہے ہیں جن کا جسمائی بھو د ہو ' می حال تمام اصفاکا ہے ان میں صرف زبان ہی مرف آوازی ہو ہے۔ جس طرح ترکے میدان میں دو تر سی دو تر سی مرف ترکے میدان میں مون نبان ہی کانوں کے میدان میں ہی است دیے والا نمیں۔ اس لیے زبان پر قابو رکھنا نہاہت شوری ہے' جو قص زبان پر قابو نمیں رکھتا شیطان اس سے دائے کیا بھی کہ کہ کملوالیتا ہے اور اسے برے انجام کی طرف لے جاتا ہے' مدید شریف میں ہوں۔

ولایکبالناس فی النار علی مناخر همالاحصائدالسنتهم اوگ ای زبانوں کا بویا کانے ہی کے لیے دوزخ میں تاک کے بل اور مے والے جاتے ہیں۔ زبان کے شرہے وی فض محفوظ مہ سکتا ہے جو اسے شریعت کی لگام پہتائے' اور سنّت کی زنجی وال دے' اور مرف اس وقت آزاد کرے جب کوئی ایم بات کرنی ہوجودین ووٹیا کے علی منتیات اورات ہرائی بات ے روے جس کی ابتدایا انتها ہے گئے۔ بڑے انجام کی قرفع ہو۔

تاہم یہ بات معلوم کرنا کہ کوئی بات انہی ہے اور گون تی بات انہاں دیان کو ہونے کے لیے آزاد کرنا بھر ہے اور کمال پرا

ہوانیاں دھوار ہے۔ اور معلوم بھی ہوجائے تو اس پر عمل کرنا ہی ہے۔ انہان کے اصداء میں سب سے زیادہ
عفرمانیاں زبان سے مرزد ہوتی ہیں اس لیے کہ اسے حرکت وسید ہیں نہ گوئی وقت ہے اور نہ تعب و گوٹ زبان کی آفاعہ سے
عفرمانیاں زبان سے مرزد ہوتی ہیں اور اس کے شرکو معمولی سمجھ کر نظرای از کردیتے ہیں والا گلہ یہ شیطان کا مؤثر ترین ہضیار ہے اس
کے ذریعہ وہ اللہ کے بندوں کو فکست دیتا ہے اور انہیں محرائی کر استے میں چلنے پر مجدور کردیتا ہے۔ آنے والے صفحات میں ہم ،
افریق ایندی ، زبان کی تمام آفتیں الگ الگ بیان کریں گے 'اور انہی تھیل کے ماتھ ہر آفت کی صود 'اسباب' اور تنامج پر مختلو
کریں گے 'نیزاس سے نہنے کی ترابیر بھی ذکر کریں گے 'اور اسکی فرمت میں جتنے اخبار ہو آفاد وارد ہوئے ہیں انہیں ہمی بیان کرنے ہی
کوشش کریں گے۔ کل ہیں آفات ہیں' آفات کے بیان سے پہلے ہم زبان کے خطرات اور فامو فی کے فطائی بیان کرتی ہیں۔

## زبان كاخطرة عظيم اورخاموشي كي فغيلت

جاننا جاستے کہ زبان کا خطرو مظیم ہے' اوراس سے بہتے کا داحد راستہ خاموشی ہے' ای لیے شریعت نے خاموشی کی مدح کی ہے' اورا پنے متبعین کو خاموش رہنے کی ترقیب دی ہے' چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ طبیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

منصمت نجا (تدى- ميرالدين مل)

جو خاموش رااس نے مجات پائی۔

الصمت حكم وفاعلمقليل (الومنمورويلي-ابن من)

خاموشی مكت ب (ليكن) اس كردوال (خاموش ريخوال) كمين-

عبداللہ بن سفیان است والدے روایت کرتے ہیں کہ یس نے سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! محصاللام کے متعلق کوئی ایک بات ہتا ہے کہ آپ کے بعد کمی سے مجھ پوچھنے کی ضورت نہ پڑے آپ نے قربایا:۔

قبل آمنت بالله ثماستقم

يه كمه من الله را عان اليا ال على بعد اس اعان بر عابت قدم مه

یں نے مرض کیا: یا رسول اللہ! یس من چزے اعتباب کردں۔ آپ نے زبان کی طرف اشارہ فربایا (ترقدی نسائی ابن ماجہ اسلم) مقبدین عامر کہتے ہیں کہ بین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مرض کیا: مجات کا راستہ کون ساہے؟ آپ نے فربایا: فربایا:

امسکعلیکاسانکویسعکبینکوابکعلی حطیئتک (تندی) این زبان پر قابورکو اور تیرا کر مجمی کانی مونا چاہے (یین کرسے باہر مت کل) اور اپنی فلغی پر (توامت کی آنو با۔

سل بن سعد التاعدي سركارووعالم صلى الله عليه وسلم كابيه ارشاد لقل كرتے ہيں:۔ من يتكفل لى مما بين لحيت يدور جليده اتكفل لمال جن (بخارى) جو تخص مجھے اپنے دونوں كانوں كے درميان كى چزيعنى زيان اور دونوں تا تخوں كے درميان كى چزيعنى شرمگاه سے بچنے كى حالت دے ميں اس كے ليے جنت كا ضامن ہوں۔

یک تین اصفاء ایے ہیں جن کی شوقوں کے ہامث عام طور پر لوگ ہلاکت میں جگل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نے پیداور شرمگاہ کی شوقوں کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد زبان کی آفتیں بیان کرنے کی ضورت محسوس کی۔ سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کیا گیا کہ وہ کون سی چزہے جس کے ہامث لوگ جنت میں واغل ہوں مے وریافت کیا گیا کہ وہ کون سی چزہے جس کے ہامث لوگ جنت میں واغل ہوں مے وریافت

تقوى اللهوحسن الخلق الدكافوف اورفوش فاتي.

مرض کیا کمیا کہ وہ چیز بھی بتلاد بھے جس کی بنا پر لوگ دونہ فیص جائیں ہے وایا:

الاجوفان الفهوالفرج (تذى ابن اجد الهرية)

دد کو کمل چزول منوادر شرماه کے باعث

اس مدیث مل منع سے مراد زبان کی آفات بھی ہو سکتی ہیں ہمیو کلہ مند زبان کا محل ہے اور اس سے پید بھی مراد ہو سکتا ہے ، کیونکہ مند ہی پیٹ بھرنے کا ذراید اور واستہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! جو پچھ ہم بولتے ہیں اس بر بھی موآخذہ ہوگا ، آپ نے فرمایا:۔

تكلتك امك يا ابن جبل وهل يكب الناس في النار على مناخرهم الاحصائدالسنتهم (تذي ابن اجر عام)

اے ابن جبل! تیری مال بچے روئے و درخ میں اوگ اپنی زبانوں کا بویا کا مجے کے لیے او ندھے ڈالے جائیں مے۔ مے۔

حضرت عبداللہ ثقیٰ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا: یا برسول اللہ! کوئی یات ایسی ارشاد قرباہے جس پر میں زندگی بحر عمل پیرا رہوں 'آپ نے فرمایا:۔

قلربتى الله ثماستقم

الله كواينا رب كمه المحراس قول ير قابت قدم ره-

محانی ان مرض کیا کہ آپ میرے متعلق سب سے زیادہ کس جڑے خاکف ہیں؟ آپ نے اپن زبان مبارک پکڑ کر فرمایا: اس سے زبادہ کس جڑے خاکف ہیں؟ آپ نے اپن زبان مبارک پکڑ کر فرمایا: اس سے (نسائی) حضرت معاذین جبل نے افضل ترین عمل کے حفیق ہوچھا تو انخصرت معلی اللہ علیہ وسلم نے واب میں ان اللہ بارک با ہر لکا لیا اور اس پر الگل رکھ کر اس امرکی طرف اشارہ فرمایا کہ خاموجی افضل ہے (طبرانی آب ابی الدنیا)۔ حضرت الس بن مالک ہے مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

لايستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم السانمولا يدخل الجنتر جل لا يامن جاره (ابن اليالية الدورا على)

بئدے کا ایمان اس وقت تک می جمنی ہو تا جب تگ اس کا قلب درست نہ ہو اور اس کا قلب اس وقت تک درست نہ ہو اور اس کا قلب اس وقت تک درست نہیں ہو تا جب تک اس کی زیان می نہ ہو اور جند میں وہ محض داخل نہیں ہو گا جس کا پڑوی اس کے شرسے مامون نہ ہو۔

ایک مدیث یں ہن

منسر وان يسلم فليلزم الصمت (يهل ابن الي الدنا-الن)

جے سلامتی پند ہوا سے خاموشی افتیار کرنی جا ہے۔ حضرت سعیدین جیر سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کاید ارشاد لفل کرتے ہیں: اذاصبح ابن آدم اصبحت الاعضاء كلها تذكر الكسان اى تقول اتق الله فينا فانكان استقمت استقمناوان اعوجت اعوججنا (تذى ابوسيدا ادرى) جب آدی مج کرتا ہے تواس کے تمام اصفاء زبان سے کتے ہیں کہ مارے سلط میں اللہ سے ورنا اگر تو سید حی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں مے اور تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جا کی مے۔ حضرت عمراین خطاب نے دیکھاکہ حضرت ابو بمرصدیق اپنی زبان ہاتھ سے ہا بر مینج رہے ہیں 'انسوں نے مرض کیا: اے ظیفہ رسول! یہ آپ کیا کردہ ہیں؟ انہوں نے فرمایا: اس نے بھے بہت تھ کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے يس شئى من الجسد الايشكو الى الله اللسان على حدته (ابن الي الديا" الوسطى جم کا ہر عضواللہ رب العرب سے زبان کی تیزی کی شکایت کر آ ہے۔ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ وہ کوومغایر تلبیہ کمہ رہے تھے اور اپنی زبان کو اس طرح خطاب کررہے تھے۔ بالسان قل خيراتغنم واسكت عن شرتسلم اے زبان الحجی بات کم نفع المائے کا اور شرے حیب رہ سلامت رہے گا۔ عرض كياكيا: اے ابو عبد الرحن ! آپ بو يكه فرمادے بين آپ كا قول ہے يا آپ نے كى سے سا ب انسوں نے فرمايا كه ميں نے سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کو زبان کے متعلق بدارشاد فرماتے ہوئے ساہد ان اکثر خطایابنی آدمفی لسانه (طرانی یمی) انسان کی اکثر فلطیوں کا منع زبان ہے۔ حضرت مبدالله ابن عمر روايت كرت بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: من كف لسانه ستر الله عور تهومن ملك غضبه وقاه الله عذابه ومن اعتذر الى اللَّهُ قَبِلِ اللَّهُ عَنْرِ مِرْابِنِ الدِّيا) جو محض اپنی زبان کو (اولنے سے) روکتا ہے اللہ تعالی اس کے حیب کی پردہ بوشی فرماتے ہیں اور جو محض این غصر تابور کمتا ہے اسے اللہ تعالی اپنے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں اور جو مخص اللہ کے سامنے عذر بیش کر اے اللہ تعالی اس کاعذر قبول فرماتے ہیں روایت ہے کہ حضرت معاذین جبل نے عرض کیا: یا رسول الله! مجھے دمیت فرائمی! آپ نے ارشاد فرمایا:۔ اعبدالله كانك تراموعد نفسك في الموتى وان شئت انباتك بما هواملك لك من هذا كله (واشاربيده الى لسانه) (ابن الي الديا- طراق) الله كى عبادت اس طرح كر كويا توات وكي رباب اورائ فلس كو مردول من شاركر اوراكر تو ك توميل

اليي بات بتلاوس جوان تمام سے زيادہ مفيد مواور باتھ سے زبان كى طرف اشارہ فرايا۔ صغوان بن سليم كت بن كه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا :-الااخبركمبايسر العبادة واهو نهاعلى البدن الصمت وحسن الخلق (ابن الي

الدنيا- ابوزرة ابوالدرداع)

كياس حميس الى عبادت ند بتلاول جو ببت سل اوريدن كے ليے بحت اسان ب (ده مبادت ب) خاموشي

حضرت الوجريرة سركار دوعالم صلى الشعليد وسلم كابير ارشاد لقل كرت بين من كان يؤمن باللمواليوم الأخر فليقل خير الويسكت (عارى وملم) جو من الله اوريم افرت يرايان ركما بوات جرك بات كني يا سفيا خاموش رمنا يا سف

حن بعرى كيت إن كه بم س الخفرت ملى الله عليه وسلم كايد ارشاد لقل كياميا س

رحمالله عبدات كلم فعنم اوسكت فسلم ( الله الن )

الله تعالى اس بندے پر رقم كرے جو يوئے تو افع افعائے اور خاموش رہے توسلامتى يائے۔

حعرت مین علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ کوئی ایسا علی بتلائیں جس سے جنت حاصل ہو، فرمایا کمی بولنا مت سائل نے عرض کیا: یہ تو ممکن شیس ہے انہوں نے قربایا: اگر بولتا ہی ضروری مو قر خرکے علاوہ کھے مت بولتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اگر بولتا جاندی ہے تو چپ رہاسوتا ہے۔ ایک اجرابی سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر موا اور سمنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جس سے جنت ملے۔ آپ نے ارشاد قرمایا ہے۔

اطعم الجائع واسق الظمأن وامر بالمعروف وانه عن المنكر فان لم تطق

فكف لسانك الامن خير (ابن الي الديا)

بموے کو کھانا کھلا ' پاسے کو پانی بلا ' امچی بات کا تھم کر ' بڑی ہے منع کر 'اگر تو ایسانہ کرسکے تو زبان کو خیرے علاوہ کوئی ہات کئے سے روک

ایک مدیث کے الفاظ میہ بین۔

اخزن لسانك الامن خير فانكب للك تغلب الشيطان (طران ابن حان-ابوزر) ائی زبان کو خیرے علاوہ ہرات ہے روک واس کے باعث شیطان پر غالب رہے گا۔

انالله عندالسان كل قائل فلينق اللمامر وعلى ما يقول الله بربولنے والے کے پاس ہے اس کیے ہر فض کوائی بات پر اللہ سے ذرنا جا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ آمخضرت منگی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایات

اذار أيتم المؤومن صموتا وقور افادنوامنه فانه يلقن الحكمة (ابن اجراب ظلال) جب تم مسلمان کو خاموش اور باو قارد محمو تواس کے قریب بوجاؤ اس کے کہ دہ محمت کی تلقین کر آ ہے۔ حضرت ابن مسعود روایت كرتے بي كه مركارود عالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا :-

الناس ثلاثة غانم وسألم وشأحب فالغانم الذي يذكر الله تعالى والسالم الساكت والشاحب الذي يخوض في الباطل (طران ابرسل ابرسيدا لدري) لوگ تین طرح کے بی عائم 'سالم شاحب غانم وہ ب جو اللہ کا ذکر کرنا ہو 'سالم چپ رہے والا ب اور

شاحب دہ مخص ہے جو باطل میں مشخول ہے۔ سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں۔ ان لسان المئومن وراء قلبه فاذا ارادان بنكلم بشئى تدبر وبقلبه تم امضاه بلسانه و ان لسان المنافق امام قلبه فاذاهم بشئى آمضا وبلسانه ولم يتلبر وبقلبه ()
مؤسن كى زبان اس كول كے يجي بوتى ب جب وہ يو كا اراده كرتا ہے قو پہلے اپنول سے سوچنا ہے ربان سے اواكرتا ہے اور منافق كى زبان ول كے سامنے بوتى ہے جب وہ كى چركا اراده كرتا ہے قواسے زبان سے كم وبتا ہولى منس سوچتا۔

حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا: عبادت کے دس جزوہیں 'ان میں سے نو کا تعلق خاموشی سے ہے 'اور ایک جزء کا تعلق لوگوں سے راوِ فرار افتیار کرنے سے ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد قرماتے ہیں:۔

من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت دنوبه ومن كثرت دنوبه كانت النار اولى به (ابو فيم ابومام اليلق موقاة على مرين الحلاب)

جس کا کلام زیادہ ہو تا ہے اس کی افز شیں زیادہ ہوتی ہیں اور جس کی افز شین زیادہ ہوتی ہیں اس کے گناہ زیادہ ہوتی ہیں اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں وہ اگ کا زیادہ مستقی ہوتا ہے۔

حعرت ابو بكر مدين ابن زبان كوبولغے و كئے كے معموم كروال لياكر عض فيزوه ابن زبان كى طرف اشاره كرك فراتے کہ اس نے مجھے اس مال تک پنچایا ہے۔ عبداللہ بن مسعود ارشاد فراتے ہیں اس ذات کی متم جس سے سواکوئی معبود نسیں زبان کے علادہ کوئی چزلمی قید کی محتاج نمیں ہے۔ طاوس فرمایا کرتے تھے کہ میری زبان درندہ ہے 'اگر میں اے آزاد چھوڑووں توب مجھے کھاجائے وہب بن منتہ حکمت آل داؤد میں فرائے ہیں کہ عظند پر داجب ہے کہ وہ اپنے زمانے کی معرفت رکھنے والا اپن زبان کی حفاظت کرنے والا 'اور اپنی وضع پر رہنے والا ہو 'حسن کہتے ہیں کہ جو مخص اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر نا اسے دین کی سمجھ نس ہے اوزاع کے بیں کہ ہمیں عمرین عبدالعزر یے یہ خط تحریر فرمایا۔ "اما بعد ! جو محض موت کو بہت یاد کر تا ہے وہ دنیا ک تعوری چزیر قانع ہے ، جو تعنص کلام کو بھی عمل شار کر آ ہے وہ فیر مفید کلام نہیں کر آاکی بزرگ فرماتے ہیں خاموشی آدی کے لیے دو فضیاتیں جم کردی ہے ایک دین کی سلامتی و سرے ماطب کے کلام کی سجد۔ محرین واسع نے مالک بن دینارہے کما: اے ابو يكيا! زبان كى حفاظت دربم وديناركى حفاظت سے افغل عبد يونس بن عبيد فرماتے بين كه جس مخص كى زبان اسے دائرے ميں رہتی ہے اس کے سب کام میک رہتے ہیں وس امری وایت کرتے ہیں کہ چند لوگ حفرت معاوید کی مجلس میں تبادلہ خیالات كررے تما ا منت بن قيس ان لوكوں كي تفتكو خاموشي سے من رہے تھے وطرت معاوية نے دريافت كيا اے ابوالحراكيا بات ہے آپ مفتکو میں حصہ نہیں لے رہے ہیں؟ انہوں لے جواب دیا اگر میں جموث بولوں تو جھے خدا کا خوف ہے اور یج بولوں تو آپ کا اندیشہ ہے ابو بکرین عیاش کتے ہیں کہ فارس دوم 'مندستان اور چین کے بادشاہول کی طاقات ہوئی ان میں سے ایک نے کما کہ میں بات کد کرناوم ہو تا ہوں چپ رہ کرناوم جس ہو تا و مرے کے کما کہ جب میں کوئی لفظ زبان سے تکالنا ہوں اس کے اختیار میں ہوجا آ ہوں وہ میرے اختیار میں نہیں رہتا اور جب تک وہ لفظ زبان سے نہیں اکاتا اس وقت تک وہ میرے اختیار میں رہتا ے ، تیرے نے کما مجھے ایسے بولنے والے پر مجی جرت ہوتی ہے کہ اگر اس کا کلام اس پروالیں ہوتواسے نقصان پنچائے اوروالیں نہ ہوتب ممی کوئی نفع نہ ہو 'چوتھے نے کما کہ ان کی بات ہٹانے پر قدرت رکھتا ہوں لیکن جو بات زبان سے نکل جائے اسے لوٹانے ر قادر نہیں ہوں۔ منصور بن المعترف عالیس برس ایے گذارے کے عشاء کے بعد سے منع تک ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نكالا- رائجين فيتم نے ميں برس تك دنياوى مختلونيس كى مج أثم كروه الم كاغذا ين اس ركم ليت اور جو كرو بولتے اس كام ليت پرشام کواس کامحاسبه کرتے۔

<sup>(</sup>ا) مجھے یہ روایت مرفوع نیں لی البتہ وا علی نے اے معرت حسن بعری کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

خاموشی کے افضل ہونے کی وجید: یمان بیر سوال پیدا ہو تا ہے کہ خاسوشی اس قدر افضل کیں؟ اس کاجواب بیر ہے کہ بولنے میں بے شار آفات ہیں ، ظلمی جموت فیبت ، چھٹوری ریام نظال ، فخش کوئی خود نمائی خور ستائی خصومت النو کوئی ، تريف بات بدهانا كمنانا إيذا وي اور برده دري جيم ويوب كالعلق زبان ي سے بدنان كو حركت دين من كوكى تكلف ب اورنہ حمرن اللہ بولنے میں اقت ملتی ہے ، خود طبیعت بھی بولنے پر اُکساتی ہے ، اور شیطان بھی کچولگا تا رہتا ہے ،جولوگ بولنے کے عادی ہیں وہ بست کم موقع ہے موقع بولئے سے اپن زبان کو روک سے ہیں درند عمواً یہ نہیں دیکھتے کہ جمیں کمال بولنا ہے اور کماں فاموش رمنا ہے ' لکد ہر متم کے نتائج سے بے بواہ ہو کرو لے چلے جاتے ہیں۔ بدیات علاءی سجھ سکتے ہیں ، بمرحال بولنے میں معطرات ہیں اور خاموشی میں ہر خطرے سے حفاظت ہے اس کے اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ خاموشی کے ب شار فائدے ہیں ا مت مجتم رہی ہے خوالات میں اِنتظار نہیں ہو آا و قار بنا رہتا ہے ، کلر اور عبادت کے لیے فراغت رہی ہے ونیا میں بولئے ك علان كى سے اور آخرت من اس كے عاصيه سے نوات ملى ب-الله تعالى كار شاد بد

وہ کوئی لفظ منع سے نہیں تکالنے یا آگراس کے اس بی ایک تاک لگانے والا تارہ۔

خاموش رہنے کی فضیلت پر ایک بمترین دلیل مدے کہ کام کی جار قشمیں ہیں ایک وہ جس میں صرف ضررہے و سری وہ جس می صرف نفع ہے۔ تیسری وہ جس میں نفع ہی ہے اور ضرَد بھی اور چو متی وہ جس میں نہ نفع ہے اور نہ ضرر۔ جمال تک کلام کی اس الم كا تعلق ہے جس مي صرف ضرر ہے اس سے بچا اور فاموش رمنا ضروري ہے ، يى عم اس كلام كا ہے جس ميں ضرر اور نفع دونوں ہوں بشرطیکہ ضرر تفع سے زیادہ ہو، تیسری متم جس میں نہ نفع ہو اور نہ ضرر لغو اور بیارے اس کلام سے بھی سکوت ضروری ب كيونكم اس طريع كلام من مشغول مونا محض الناوقت ضائع كرنا ب اورونت كي اضاعت سب برا نقصان ب- اب مرف چوتھی قتم رہ جاتی ہے۔ اس طرح کلام کے تین جعے فتم ہوجاتے ہیں مرف ایک حصد باتی رہ جاتا ہے۔ اور اس میں مجی خطرات اور اندیشے موجود ہیں۔ بعض وفعہ رہا و نفت میں ،خورستانی اور دوسرے جیوب کلام میں اس طرح کمس آتے ہیں کہ بولنے والے کو احساس بھی تمیں ہو تا اس لیے مغیر کام کرنے والا بھی کویا خطرات سے کھیلنے والا ب جو مخص زبان سے تعلق رکھنے والى آنتول كى باريكيال سجم لے كاوه اس اعتراف ير مجور موكاك اسسلط ميں سركار ودعالم ملى الله عليه وسلم كابيا ارشاد حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے۔

جو مخص جب رہاں نے نجات یائی۔

مركار دوعالم صلى الشرعليه وسلم كوجامع كلمات اور محست يكران بماجوا برس نوازاكياتما آب كي زبان مبارك س نكا موا ایک ایک لفظ این وامن میں معانی اور محمول کا اتحاد سندر رکھتا ہے اس بحرنا پداکتار کی دے موتی چن کر نکالنے کا کام مخصوص علاء کا ہے ، ہر کسی کے بس کی بات نہیں کدوہ کلام نیوت کی حکمتوں کو سجھ سکے۔

بہلی آفت-العنی کلام: بحریات یہ ہے کہ آدی استالفاظ کی ان تمام آفات سے حفاظت کرے جو اہمی ہم نے ذکر کی ہیں ليني نيبت ، بعظوري مجموت اور خصومت وفيرو اور مرف وه بات كه جوجاتز مواور جس من ند بولنه والے كے ليے كوئي مزر ہو'اورنہ کسی مسلمان بھائی کے لیے۔ جائز اور ضرر نہ دینے والی بعض باتیں اسی بھی زبان سے نکل جاتی ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ العنی اور بے فائدہ باتیں ہیں ان میں وقت کا نبیاع بھی ہے 'اور آخرت کا محاسبہ بھی ہے 'اور بھتر کے عوض مكتركو حاصل کرنے کا عمل بھی ہے " کو نکہ اگر منظم بولنے کے بجائے اپنے قلب و دماغ کو اللہ تعالی کی ذات و صفات میں قلر کرنے کی طرف اکل کرتا تویہ اس کے حق میں زیادہ بھتر ہوتا 'بت ممکن تھا کہ اس فکر کے نتیج میں اس براللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے درواز کمل جاتے 'اور قلب کو اِنشراح نصیب ہوجا آ۔ نیز ہولئے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی جملیا 'شیع 'اور تجیدی کرلیتا تویہ اس کے حق میں زیادہ مغید ہوتا۔ کتنے الفاظ ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے آئیں بھی زیان سے ادا ہوجائے توجت میں ایک محل تیا رہو 'جو فض خزانہ حاصل کرسکتا ہو آگر وہ پھر جمع کرنے بیٹے جائے تو اسے بر بھتی کے طلوہ کیا گما جائے گا' یہ اس فض کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر حاصل کرسکتا ہو آگر وہ پھر جمع کرنے بیٹے جائے تو اسے بر بھتی کے طلوہ کیا گما جائے گا' یہ اس فض کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ترک کرے کمی لا یعن اور بے فائدہ محرمباح کام میں مضول ہوجائے آگر چہ وہ گڑگار نہیں ہے لیکن بھی نقصان کیا تم ہے کہ اسے لئے فقیم حاصل نہیں ہوسکا'اور جس کام میں وہ معموف ہے اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

فان المؤمن لا يكون صمنه الافكر او نظر مالا عبرة ونطقه الاذكر (١)

مؤمن کی خاموجی فکر اور اس کی نظر میرت اور اس کا کلام ذکر الی ہو تا ہے۔

بندے کا اصل سموایہ اس کے او قات بی تو ہیں 'اگر اس نے اپنے او قات لایعیٰ کامون میں مرف کے اور اس سموایہ کو آخرت کے لیے ذخیرہ کرکے نہ رکھا تو سوائے نقصان کے اور کیا ہاتھ گئے گا'اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من حُسن اسلام المرء تركمم الايعنيد (تنى ابن اجد ابو مررة) ادى كاسلام المراء كالمراء ك

بلکہ ایک حدیث اس سے بھی زیادہ سخت مضمون پر مشتل ہے ، حضرت الی روایت کرتے ہیں احدی جگ میں ہم ہیں سے ایک نوجوان شہید ہوگیا، ہم نے دیکھا کہ اس نوجوان کے پیٹ پر پھریندھے ہوئے تھے ، یہ پھراس نے بھوک کی وجہ سے ہائد ہور کھے تھے ، اس کی مال نے اپنے شہید بیٹے کے چرے سے مٹی جھاڑی اور کئے تھی بیٹا! جنت مبارک ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

ومایلریک لعله کان ینکلم فیمالایعنیمویمنع مالایضره (تنی مختراً) مجه کیاتا ؟ شایده العن بات کرآمواور جوچزاسے نقعان ندوی موده (دو مرول کو) ندویا مو-

ایک بدایت میں ہے کہ ایک روز کعب نظر نہیں آئے تو سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق دریافت فرایا۔ لوگول نے مرض کیا وہ بیار میں 'آپ ان کی عیادت کے لیے چلے 'جب آپ ان کے پاس پہنچ تو ارشاد فرمایا تابیشر یا کعب (اے کعب تجفے خوش خبری ہو) ان کی والعہ نے زبائن نبوت سے یہ جملہ سنا تو خوش ہوکر بیٹے سے کئے گئیں۔ اے کعب! تجفے جنت مبارک ہو' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو چھا۔

من هذه المتالية على الله

یہ کون عورت ہے جو خدا پر عظم کرتی ہے۔

کعب نے عرض کیایا رسول اللہ اید میری والدہ ہیں "آپ نے فرمایا:

ومايدريكياأم كعب لعل كعباقال مالا يغنيه اومنع مالا يغنيه (ابن الي الدنا-

() کے اس روایت کی اصل نیں فی بحر محربن و کہائے ابن عاکشہ سے اؤر انہوں نے است والد سے تھی کیا ہے کہ ' کھڑے صلی اللہ طیہ وسلم نے ایک روز اس منمون کا خلبہ ویاان اللہ امر نی ان یکون نطقی ڈکر او صمتی فکر او نظری عبر الیکن اس کی مند شیف ہے۔ كعب كى ال على كامعلوم؟ شايد كعب في ال ضرورت كام كيا مويا فيرمفيد چزے مع كيا مو-

اس مدیث کا مطلب یہ ہے کہ پلا ضورت کلام کرنے والا بھی محاسب سے تبین کے گا'اور جس کے دیے بھے حساب ہو تا ہے سدھے جنت میں جانے کی سعاوت تھیب نہیں ہوتی 'محاسب بھی توعذاب ہی کا یک صورت ہے 'اس عذاب سے جسٹا اوپا کہ ہی جنت میں جانے کی سعاوت تھیب نہیں ہوتی 'محاسب بھی توعذاب ہی کا یک صورت ہے 'اس عذاب سے جسٹے جو ہی جنت میں جانے گا' سب سے پہلے وصلے وصلے کا نہیں مدوا زے سے اندر آئے' بھی فض اس دروا زے سے داخل ہوگا وہ جنت میں جائے گا' سب سے پہلے حضرت حبر اللہ بن سلام اس دروا زے سے اندر آئے' بھی لوگ ان کے متعلق ارشاو فرمایا تھا انہیں بتلایا۔ اور دریا ہے کہا وال سامضوط عمل ہے جس کی بھتا پر تہمارے جنت میں جانے کی توقع ہے؟ انہوں نے جواب ویا کہ میں ایک کمزور آدی ہوں' کون سا مضبوط عمل کماں؟ تاہم میں اپنے اس عمل کی وجہ سے پر امید ہوں کہ میں اپنے سینے کو جمخوط رکھتا ہوں' اور فیر ضروری کلام نہیں کرتا۔ (ابن ابی الدنیا۔ مرسلا) حضرت ابوذر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کلام نہیں کہا یہ ایس جنے ابیا عمل نہ بتلا دوں جو جسم کے لیے بلا ہو اور میزان کے لیے بعاری ہو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ضرور کا انہیں قبانات

هو الصمت وحسن الخلق و تركمالا يعنيك (ابن الى الدنيا اسد منقطع) و ممل خاموش خش اخلاق اور فير ضوري (كام يا كلام) كاترك كرنا إ

بے فائدہ کلام کی تعریف : بے فائدہ کلام اس کلام کو کہتے ہیں کہ آگر تم خاموش رہو تونہ کوئی گناہ لازم آئے 'اورنہ نی الوقت یا بعد میں کی وقت اس کی وجہ سے کی فقصان کا اندیشہ ہو' اس کلام کی مثال ہے ہے کہ تم کمی مجلس میں بیٹے کراسپے سنرے قصے ساؤ اور لوگوں کو ہلاؤ کہ میں نے بلندوبالا میں الواور دوال دوال نمیں وغیرہ وغیرہ سے فوٹ ذاکھ کھائے ہیں' طرح طرح کی چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے' فلال فلال بزرگوں اور مشاکخ سے کملا قاتیں کی ہیں وغیرہ وغیرہ سے وہ امور ہیں کہ آگر تم افسیں بیان بھی نہ کو تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے' اور نہ کمی تشم کا نقصان ہے۔ یہ بھی اس صورت میں ہے جب کہ تمام واقعات بلا کم و کاست میچ میچ بیان

سے جائیں' ندان میں کسی شم کی کی ہو' ند زیادتی' ند کسی مخص کی نیبت ہو' اور ند کسی محلوق کی ندمت' ندخودستائی ہواور ندا ظهار تفائح اس احتیاط کے باوجود یک کما جائے گاکہ تم ف استا سر العال بال کی کہ وقت ختائع کیا ہے ، محربہ بھی معلوم نیس کہ تم اتن احتیاط رکھ سکو کے یا نہیں یا وانستہ طور پران آفات میں سے کسی افت میں جاتا ہوجاؤ مے۔ یہی عظم کسی فض سے فیرضوری بات رجے کا ہے اس طرح کاسوال کرتا ہی وقت ضائع کرنے کے مرادف ہے الکہ سوال میں نیادہ قباحث ہے می کی سوال کرے تم تے اسے خاطب کو جواب پر مجبور کیا ہے اور اس کا وقت مجی ضائع کیا ہے۔ اور یہ اس صورت میں ہے جب کہ سوال کرنے میں كولى افت ند مو ورند اكثر سوالات من افات بوشيده موتى بن علاقم كى سيد به بعوك كياتم مدند سه مو اوروه اثبات من جوابدے و کماجاے کا کہ اس نے اپنے جواب سے مادت کا ظمار کیا ہے مکن مجدداس اظمارے ریا و کا شکار موجائے اگر ریا کا فیکارند ہمی ہوتب ہمی اس کی تخفید عبادت کملی عبادت میں بدل جائے تی جب کر جمعی کر عبادت کرنا افعنل ہے اور اکر اس نے نئی میں جواب دیا تورید جموث ہوگا جواب نددیا خاموش رہاتواس سے سوال کرنے والے کی جھٹرالام آسے کی اوراسے تکلیف موى اور آكر كوكى حلد ايماكيا كد جواب ند دعا يزد ع توخواه كودائ أجمن موكى اين طرح ايك فيرضوري سوال سعان جار النات من سے ایک افت مورلازم اسے کی موث الحقرمسلم اوروبی الیمن-ای طرح کتابون کا مال می ندیومنا چاہے اور نہ کوئی ایس پوشیدہ بات دریافت کرنی جا ہے جے مالا نے میں شرم آئے ہمی سے یہ بیجا ہی مجے نہیں ہے کہ فلال مخص نے تم ہے کیا کما یا قلال فض کے بارے میں تماری کیا رائے ہے ، کسی مسافرے یہ ند معلوم کرنا جاہیے کہ وہ کمال سے آیا ہے ، بعض اوقات اپنے شرکانام مثلنا اس کی مصلحت کے منافی ہو آ ہے کتا ہے تو مصلحت نوت ہوتی ہے ورنہ جموث بولنا پر آ ہے۔ اس طرح كى عالم سے ايمامكله دريافت نه كوجس كى تهيں ضرورت نه يو العض او قامل ميكول (وو منف جس سے سوال كيا جائے) جواب نہ دینے میں اپنی توہین محسوس کر آ ہے اور وہ علم وہمیرت کے بغیر مسئلہ بتلا کرا سے آپ بھی ممراہ ہو آ ہے اور حمیس بھی فلط رائے پر ڈال دیتا ہے۔ فیرمفید کلام میں اس طرح کے سوالات داخل فیس میں میں کیاں کی گناہ یا ضرر موجود ہے مفیر مفید کلام ہے ہمارا مقصد اس مثال ہے واضح ہوگا کہ حضرت لقمان تھیم حضرت واؤد علیہ السلام کے پاس مجے وہ اس وقت زروہنا رہے تھے ا انہوں نے اس سے پہلے زرہ نہ ویکمی منی اس لیے احس لوے کالباس دیکہ کر جیرت ہوئی اور انہوں نے معرت واؤد علیہ السلام ہے اس کے متعلق دریافت کرنے کا ارادہ کیا الیکن محمت مانع آئی اور خاموش رہے ،جب زیرہ تیار ہوگئی تو معرت واؤد علیه السلام نے اسے بین کردیکما اور فرمایا لڑائی کے لیے زرہ کتا عمدہ لباس ہے افغمان محکم نے ول میں کما خاموقی بی بدی محمت ہے الیمن اس راز کو سیجے والے اور سمجھ کرعمل کرنے والے بہت کم ہیں 'یمان انسیں سوال کے بغیری زرہ کاعلم ہوگیا اور بوچنے کی منورت نہ ری۔اس طرح کے سوالات میں اگر ضرر مکی کی آبانت مبالغہ آمیزی رہاء ۔ اور جھوٹ وغیرہ عبوب نہ ہول تو وہ غیرمغید کلام می داخل ہیں اور ان کا ترک کرنا حسن اسلام کی دلیل ہے۔

بے فاکدہ کلام کے آسیاب : بے فاکدہ کلام کی اسباب کی بنا پر کیا جا تا ہے بھی اس لیے کہ شکام کو فیر ضوری بات ہو چنے کی جوم ہوتی ہے بھی اس لیے کہ جات ہوتی ہے با وہ تفصیلی بات کر کے مخاطب کو اپنی طرف اکل کرنا جا بتا ہی بھی اس لیے کہ مخاطب ہے جب اور کی بات کر کے زیادہ در تک اسے مخاطب بنائے رکھنے کی خواہش ہوتی ہے بھی دل بسلانے کے لیے قصے کمانیاں کمی جاتی ہیں ان سب کا علاج یہ ہم کہ موت کو اپنے سائے تصور کرے اور یہ سوچ کہ جمع ہم بلانے کے لیے قصے کمانیاں کمی جاتی ہیں ان سب کا علاج یہ جس کے ذریعہ میں جند کی حوریں بھائس سکتا ہوں 'اپنا افظ کا محاسبہ کیا جائے گا 'میرے سائس رائس المال ہیں' اور زبان جال ہے جس کے ذریعہ میں جند کی حوریں بھائس سکتا ہوں 'اپنا اصل سرمایہ ضائع کرنا اور استے بھتی جال کو بیکار پڑے دہنے دینا کمال کی مختلدی ہے۔ یہ جائے گلام کرے کے مرض کا علی علاج ہے 'یا اپنی زبان کو بھی بھی مفید کلام سے دو کہ لیا جسے مفید کلام سے دو کہ لیا گئے فیر مفید کلام نہ کرنے کی عادت ہو جائے تھی اس محض کے لیے جے گوشہ تھائی کے بجائے ل جل کر رہنا زیادہ پند ہو '

زیان کو روکنا بہت مشکل ہے۔

ووسرى آفت زياده بولنا ؛ زياده بولنا بحى تاپنديده عمل بهاس من به قائده كلام بحى شامل بي ادروه كلام بحى جومنيد تو ہو لیکن قدر ضرورت سے زائد ہوجائے۔ منید کلام مختر بھی ہوسکتاہے 'اگر کوئی مخص اختمار پر قدرت رکھنے کے باوجود ایک لفظ ک جكد دد لفظ بولے توبيد كما جائے كاكدوه فضول كوب فواه اس تحرارے تغريبا اكيد مقسود موسيد فضول كوئى بحي منوع ب اكر جد اس میں کوئی گناہ یا ضرر نہیں ہے مطاع بن الی رہام کہتے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ گذرے ہیں انہیں فنول کوئی سے نفرت تھی، ان کے نزدیک کتاب اللہ است رسول اللہ امروالمعوف بجات المسكر اورونيا كى شديد ضورتوں سے تعلق ركنے والى كام كے علاوہ ہر كلام ذاكد شار ہو يا تھا۔ كيا اس بات سے انكار كيا جاسكتا ہے كہ جرانسان كے دائيں بائيں كرايا كا تيين بيشے ہوئے اعلام اور مجر 

اوروہ کوئی انتظ نمان سے نہیں نکالنے یا اعمراس سے پاس ماک اک لکانے والا تارہ۔

كيا حبيس اس بات سے شرم ميں آتى كہ جب ميدان حشر من تمارا اعمال نامه كيلے كا قاس من ب شارياتي ايى بول كى كه ند ان کا تعلق دین سے ہوگا اور ند دنیا سے۔ ایک محالی کتے ہیں کہ لوگ جھے سے ایے سوالات کرتے ہیں کہ جس طرح بیاسے کو مندا پانی لذید لگتا ہے ای طرح مجھے ان کا جواب دیے میں مزہ آیا ہے الین میں اس درے خاموش رہ جا تا ہوں کہ کمیں میرا کلام ذا كدنه موجائد مطرف فرات بين كه حميس الله تعالى كى جلالت شان كالحاظ ركمنا جا بينه اور كى الى جكه اس كاؤكركرة جابية جمال المانت كاشائيه مجي بايا جائ شا كي يا كدي كوركم كرون كما "الداس منادي" مناسب سي ب

ذا كد كلام كاحصر : ية بتلانا بهت مشكل م كد كون ساكلام ذا كدادر فيرضوري م اليول كداس كاحمر نسي م البته قرآن ريم من منيداور ضوري كلام كاحمر كرواكياب مبياكه إلله تعالى كاار شادب ند

لاِ حَيْرَ فِي كَيْدُرِ مِنْ نَجْوَاهُمُ إِلاَّ مَنْ أَمْرَيْصَلَقْة إِلَا مَعْرُوفِ أَوْ إِصلاح بَيْنَ النَّاسِ (پ٥ر ١٧ ميت ١١٧) عام لوكون لي اكثر سركوشيون من خرسين موتي بال كرو لوك الي بي كه خرات کی اور کمی نیک کام کی الوگول میں باہم اصلاح کرنے کی ترفیب دیتے ہیں۔

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم فرمات بين

طوبى لمن امسك الفضل من لسانه و انفق الفضل من ماله (بنوى ابن قانع بيسق ـ دكب المعرى)

اس مخص کے لیے خوشخری ہوجوا پنا زائد کلام مدے اور زائد مال خریج کرے۔

ليكن افسوس مملاً لوكول في اس مدعث كالمبلوم بدل والا ب- اب لوك والدمال عع كرت بين اور ديان كو والدكلام ب منیں روکتے۔ مطرف ابن حمداللہ اسے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں بؤعامرکے چند افراد کے ساتھ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان او گوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ہمارے باپ بین امارے آتا ہیں اپ ہم سے افضل يں الب ہمارے محن بين الب مقيم بين الب بين البويد بين الب الداور ب فرايان

قولواقولكمولايستهوينكم الشيطان (ابن الي الديا ابوداؤد نال) ائي بات (ضور) كو (ليكن إس كاخيال رغم) كه شيطان حبي مركشة نه كديـــ

مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کمی کی تعریف کر آ ہے تو ہزار احتیاط کے باوجود کوئی ند کوئی بات زبان سے ایسی نکل ہی جاتی ہے جو

ظاف واقعہ ہویا اس میں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے 'اگر تعریف می ہوت بھی ہے اندیشہ لگا ممتاہے کہ کمیں شیطان غیر ضروری کلمات زبان سے اوا نہ کراوے۔ حضرت عبداللہ این مسعود قرات بی کہ میں تبیس زا کد کلام سے در با ہوں اوی کے لياتا كام كانى بيد مرورت يورى كردے- جابد كت بين كه آدى كى زبان سے لكا موا برانظ لكماجا يا بيان تك كه أكر كوئى من اپنے بچے کو خاموش کرنے کے لیے کہ دے کہ میں تیرے لیے فلاں چیز فرید کرلاؤں گااور فریدنے کی نیت نہ ہو تواہ جموث لكما جائے گا۔ حس بعري كتے ہيں كہ اے انسان! جرا نامة اقبال پھيلا ہوا ہے اور اس پردو فرشتے جرب اعمال لكھنے ك لي معين بن اب يه تيري مرضى پر مقسر جو چاہ كر م كرا زياده مر على العاجات كا اور قيامت بين يه نامة إعمال تيرب حق ميل يا تيرب خلاف بوا جوت موكا- روايت مي كه حطرت سلمان طبه السلام في ايك جن كوكس معيما اور يحد جوّل كو اس کے بیچے رواند کیا تاکہ جو بچھ وہ کرے او رجمال کمیں وہ جائے اس کی اطلاع دیں 'انسوں نے آکر بتلایا کہ بیے جن باز ارکیا'وہاں پنج كراس في مسان كي طرف ديكما ، پرينج انسانول كود كيد كر كردن بلاكي اور استى بيد كيا ، حضرت سليمان عليه السلام كواس كي اس حركت ير تجب بوا "آب في اس ك دجه دريافت كى جن في بواب دياكه جمع فرهتول يرجرت بونى كه ده انسانول ك مرول يربين كر كتنى جلدى ان كے اعمال كا حال كا دے ہيں ' بحرانسان پر تجب ہواكہ وہ كتنى جلدى بمك جاتا ہے۔ ايراہيم تيمى كتے ہيں كہ مؤمن بولے سے پہلے یہ دیکتا ہے کہ بولنا اس کے حق میں مغید ہے یا معز اگر مغید ہو تو بولتا ہے ورنہ دیپ رہتا ہے۔ اور فاجر ب سوے سمجے بول ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں جو زیادہ بول ہے وہ جمونا ہو ماہ ،جس کے پاس مال زیادہ ہو تا ہے اس کے گناہ بمی نیادہ ہوتے ہیں اور جس کے اخلاق فراب ہوتے ہیں وہ اسے نفس کو تکلیف پنچا آ ہے ، عموین دینار روایت کرتے ہیں کہ ایک منس نے سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کی مجلس میں آب کشائی کی اور دیر تک بولا۔ تب نے اس سے دریافت فرمایا کہ تیرے من من کتے بردے ہیں؟ اس نے موض کیا صرف زبان اور دانت ہیں اس نے فرمایا: اس میں کوئی ایس چر بھی ہو گئے یو لئے ے دوک دے؟ (ابن الى القنا- مرسلاً) - ايك دوايت ميں بے كم بيات آپ نے اس فض سے فرمائی جس نے آپ كى تعريف یں کلام کو طول دیا تھا'اس موقعہ پر آپ نے بیہ بھی فرمایا تھاکہ کمی معض کو زمان کی فنول کوئی سے بدئے شریس جٹلا نئیس کیا گیا۔ ایک وانشور کہتے ہیں کہ اگر کمی محض کو مجلس میں بیٹھ کر ہولنا امچھا گئے تواسے خاموشی افتیار کرنی چاہتے 'اور اگر چپ رمنا امچھا گئے۔ تربولنا چاہے 'زید ابن ابی حبیب کتے ہیں: عالم کا فقد سے کد اے سنے سے زیادہ بولنے میں تحریف و تلبیس اور تز کین وغیرو ے خطرات ہیں۔ حضرت ابن عرفرماتے ہیں کہ آدی کے لیے جس معمولوپاک کرنا زیادہ ضوری ہے زبان ہے۔ حضرت ابوالدرداء نے ایک زبان دراز مورت کے متعلق فرایا کہ آگریہ بولئے کی ملاحیت سے محروم موتی توید اس کے حق میں بمتر تھا۔ ابراہیم ابن اُوہم کتے ہیں کہ آدی ال اور کلام کی زیادتی سے جاہ ہو تا ہے۔

تیسری آفت باطل کاذکر : باطل ہوہ کلام مراوہ جس کا تعلق معاصی ہے ہو' شاہ موروں کے حس و جمال اور عشق محبت کے قیمے سانا ' فتی و فجور کی مجلسوں کا حال بیان کرنا ' الدادوں کی حمال کا ذکر کرنا ' باوشاہوں کے اعمال بر کا ذکر کرنا ' بی سب محبت کے قیمے سانا ' فتی و فجور کی مجلسوں کا حال بیان کرنا ' الدادوں کی حمال میں اور باطل ہوں ' اور ان میں مضغول ہونا حرام ہے ' نیم میں مرحت پائی جاتی ہے ' تاہم یہ کما جاسکتا ہے کہ فیر ضور ری بوانا بھی حرام نہیں ہے ' تاہم یہ کما جاسکتا ہے کہ فیر ضور ری موضوع کر نیادہ ہولئے والد کھنے اور باطل میں پڑ جانے کے قریب رہتا ہے۔ تفریحی انتظام آج کے دور کا خاص مضغلہ ہے' اکثر اوگ اس مضغلہ ہو تا ہے' کسی کا ذرات آزایا جاتا ہے' کسی کے حیوب اس مضغلہ کے لیے مجلسیں تر تیب دیتے ہیں' اور ان مجلسوں کا موضوع باطل ہو تا ہے' کسی کا ذرات آزایا جاتا ہے' کسی کے حیوب خال موسوع باطل ہو تا ہے' کسی کا ذرات آزایا جاتا ہے' کسی کے خلاف سازھیں کی جاتے ہیں' کسی میں موسوع ہو جاتے ہیں' کسی کے خلاف سازھیں کی جاتے ہیں' کسی میں موسوع ہو جاتے ہیں' کسی کے خلاف سازھیں کی جاتے ہیں' کسی میں موسوع ہو اور خلال کی آنواع آئی نیادہ ہیں کہ ان کا حصر کرنا ممکن نہیں ہے' ان سے نجاسہ مصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہو اس خلال میں موسوع ہو اس کی اور دنیادی ضور دیا دی مقبل معلی میں موسوع ہو الل امور کا ذکر ایک خطر ناک افت ہو اس

آفت کا شکار ہونے والا عموماً تباہ و بمیاد ہوجا آ ہے' آگر چہ وہ اس ذکر کو معمول سجھتا ہے اور اس کے خطرات کا احساس نہیں کر آئ لیکن قیامت کے روز اس پر یہ انکشاف ہوگا کہ وہ جس معصیت کو معمول سمجھ رہا تھا وہ اس کے لیے کتنی تباہی لے کر آئی ہے' حضرت بلال بن الحرث مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں:۔

ان الترجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله مايظن ان تبلغ به مابلغت فيكتب الله بها رضواته المي يوم القيام وان الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله مايظن ان تبلغ به مابلغت في يوم القيامة (ابن اجر تذي) ان تبلغ به مابلغت في كتب الله عليه بها سخطه المي يوم القيامة (ابن اجر تذي) آدى الله كو خوش كرك والا ايك لفظ كتاب اوري سمتا به كه اس به كول بدى خوه نووى ماصل قبي مولى الكون الله تعالى الله المناه من الله تعالى الله الله تعالى الله الكه الله تعالى الله الكه لفظ كوجر بي الله عن ال

حعرت ملتمہ فرمایا کرتے تھے کہ بلال بن الحرث کی اس مدیث نے بھے بہت ی باتوں سے دوک دوا۔ ایک مدیث میں ہے:۔
ان الرجل یہ کلمیال کلمہ یضحک بھا جلساءہ یہوی بھاابعد من الشریا(۱)
آدی اپنے ہم نشیوں کو ہسانے کے لیے ایک انظام لیا ہے آور اس کی دجہ سے (دوزخ میں) ڈریا سے زیادہ
ورُر جارِد تا ہے۔

حضرت ابو ہریز افرماتے ہیں کہ آدمی بعض او قات لا پروائی ہیں ایسی بات کمہ دیتا ہے جس کی سزا اِسے دوزخ کی صورت میں ملتی ہے اور بھی ایسی بات کمہ دیتا ہے کہ جنت کا اعلیٰ درجہ تعیب ہو تا ہے ایک مدیث میں ہے:۔

اعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل (ابن ابي الدنا مرسلاً طراني موقوقًا على ابن مسودً

قیامت کے دن سب سے زیادہ خطاکارہ اوگ ہوں گے جو باطل میں زیادہ مشغول رہے ہوں گے۔ قرآن کریم کی بیدو آیتی ہی ای مغمون کی طرف آشارہ کرتی ہیں:۔ وگٹنانگوض می النجائیضیئن (پ۲۹ ما آیت ۲۵) اور مشغلہ میں رہنے والول کے ساتھ ہم ہمی (اس) مشغلے میں راکرتے تھے۔ فَلَا تَقَعَدُوا مَعَهُمُ حَتَى يَحُوضُوا فِي حَدِيثَ غَيْرِ وَالْكُمُ إِذَا مِثْلُهُمُ (پ۵ راء آیت ۱۲۰)

ان لوگوں کے پاس مت بیٹو جب تک کہ وہ کوئی اور بات شروع نہ کردیں کہ اس مالت میں تم ہمی ان بی جے بوجا در کوئی ہو جاد کے۔

حعزت سلمان فارئ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ گناہ ان لوگوں کے اعمال ناموں میں درج ہوں مے جو اللہ کی معسیت میں زیادہ کلام کرتے ہوں گے جو اللہ کی معسیت میں زیادہ کلام کرتے ہوں گے۔ ابن سیری کہتے ہیں کہ ایک افساری صحابی جب میں طرح کا باطل کلام کرنے والوں کی مجلس سے گذرتے توان سے فرماتے وضو کرلو اس کے کہ تمہاری بعض باتیں مدث سے بھی زیادہ مُری ہیں ہے ہیا طل کلام

کی تغییل۔ یہ غیبت ، بخطوری اور برگوئی ہے الگ ایک شم ہے ، باطل کام ان ممنوم امور کا ذکر کرنا ہے جن کا سابق میں وجود موچکا ہو اور کوئی دبی ضرورت ان کے ذکر کا باعث نہ ہو اس میں بدعات اور قاسد ندا میب کی حکامت اور صحابیت کے باہمی اختلافات کا ذکر مجمی واخل ہے۔

چوتھی آفت۔بات کا ٹنا اور جھڑا کرنا: بات کا شخے ہے منع کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ لانسار اخیاک ولانساز حمولا تعدمموعداف تخلفہ (تفک-ابن عمام) اپنیمائی کی بات مت کاٹ اور نہ اس ہے ڈاتی (ٹاشائٹ کراور نہ اس سے کوئی ایباد عدہ کرجے تو پورا نہ کرے۔

ذرواالمراءفانه لاتفهم حكمتمولاتومن فتنته (طران ایوالدردام) بات كائن چوژده یونکه نه اس (عمل) ك حكت مجمي عاتى به اورنداس كفت محفوظ را جا آب من نرك المراءوهو مبطل من نرك المراءوهو بني له بيت في اعلى الجنة ومن ترك المراءوهو مبطل

بنى لعبیت فی ربض الجنة (۱)
جو فض ق ربونے کے بادھود بات کائن چوڑ دے اس کے لیے جنت کے اطل درج یں ایک کم بنایا
جائے گا' اور جو تحض یا طل پر ہو کریات کائن چوڑ دے اس کے لیے جنت کے دسلی کم بنایا جائے گا۔
عن ام سلم قالت قال رسول الله صلى الله علیه و سلم اول ماعهد الى ربى بعد
عبادة الاو ثان و شرب الخمر ملاحاة الرجال (این الی الدنیا عبر انی میں)
ترسل فرق آئی مورک میں اللہ صلى الله علم مالم نے ارشاد فرما کہ بنون کی و مالور شراب نوشی (ے

أَمِّ سَلَمْ قَرَاتَى مِن كَدَرَسِلَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ فَ ارشَادَ قَمَا إِكَدَ بَهُوْل كَى بِجِ اور شراب نوشى (ك بيخ كر عرد) كربورسب بها عمد جو الله تعالى في محد الما وه لوكول كرما تق جمرُ الله الما الله الله الله الله الله الما المحدل (تذي - ابوامامة) ماضل قوم بعدان هداهم الله الوتو المحدل (تذي - ابوامامة)

الله تعالى كى بدأيت بوازے بالے كے بعد بوقوم مى كراه بوكى (اس دج سے بوكى) كدانسيں جمكنول ميں جلاكرواكيا-

لايسنگمل عبد حقيقت الايمان حتى يلر المراءوانان كان محقا ( r ) برے كا ايان اس وقت تك كال نيس مو ماجب تك كه وه بات كائنا نه چو دو اگرچه حق بر كول نه

ست من كن فيمبلغ حقيقة الايمان الصيام في الصيف وضرب اعداء الله بالسيف و تعجيل الصلاة في اليوم الدجن والصبر على المصيبات واسباغ الوضوء على المكار مو ترك المراء وهو صادق (ابو منمورويلي - ابوالك اشعري) حد معلى جر معملين جم فض من موجود مول وه طبق ايمان كورج تك بنج جاتا برك كرى ك زمان من موزد كرى ك زمان من موزد كري كرويل أوان برمات كودول من ممازي جلدى كرن معينول برمرك دال نه جائي جاد جود بودا وضوك الورج موت كرويات نه كانا-

<sup>(</sup>١) ير روايت كتاب العلم من كذر بكل به ١٠ ) ابن الى الدنيا- الهميرة- منداح من ير روايت ان الفاظ كساته ب- "لا يومن العبد حتى يترك الكذب في المراحة والمراء وان كان صادقا"

حضرت زیر نے اپ بیٹے ہے فرمایا کہ کی سے قرآن کے باب میں جھڑا مت کرنا ہم لوگوں کے سامنے اس کی تاب نہ لا سکو کے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ست پر عمل ویرا رہنا۔ حضرت عمرین عبد العزیز فراتے ہیں کہ وہی ممائل میں جھڑا ہیدا کرنے والا فخص فایت قدم اور مستقل مزاج نہیں ہو گا وہ اکثر بدل رہتا ہے ، مسلم بن بدار کہتے ہیں کہ تعلی کا کی سے بچو عالم کی جمالت کا لمحہ وہ ہی ہی مری کہ اگریا ہے جمالت کا لمحہ وہ ہی ہو تا ہو ہی کہ اگریا ہے کہ است کا فایم ہو گا ہو ہے ہو گا کی سے بچو عالم کی کہ جوابت کی روشن ہی ہو گا ہی ہے ہی فرایا کہ بات کا نے اور جھڑا کرنے سے واس محت ہوجا تا ہے اور ہی کہ واب کی دون میں جھڑوں کے لئے کوئی عجوات فران میں جاتا ہو ہی فرایا کہ بات کا نے اور جھڑا کرنے سے واس محت ہوجا تا ہے اور سیوں میں کہ دون میں کہ وہ سے جھڑا کہ وہ سے جھڑا کہ وہ سے جھڑا کہ وہ سے جھڑا کہ وہ سے بھڑا اور اپنی بات کا حدول سے میں کہ وہ سے جھڑا کہ وہ سے جھڑوں کہ دول میں ہی انسان سے دولوں میں ہی انسان سے بچوں کہ میں ہوگڑوں گور کہ ہوت کی اس کے لئے آخرت کا خسارہ مقدر ہو چکا ہے۔ حضرت سفیان قوری فرماتے ہیں کہ معمول میوں جہوں ہی ہی انسان سے بچوں کہ معمول ہی نواں میں ہی انسان سے بچوں کہ انسان سے بھڑا اس کے لئے آخرت کا خسارہ مقدر ہو چکا ہے۔ حضرت سفیان قوری فرماتے ہیں کہ معمول معمول چیوں میں ہی انسان سے بچوں سے بھڑا اس دور ہماری نوائی گئر ہیں کہ بیا ذہن جائے گئی اور وہ حالم جائی انسان سے بھی فرمایا کہ تم جس سے جھڑا اس دور تی کہ بیاں جوری گرائی کرے گئا آخری کا وہور تی خصرت ابو الدرواء فرماتے ہیں کہ بیسا ہے دوستوں سے جھڑا اس دور تی کہ بیسا ہے دوستوں سے جھڑا اس دور تی کہ بیسا ہے دوستوں سے جھڑا اس دور تی کہ کہ بیا تو تھماری نوائی تھران اس دور کے کہ کی کہ بیا تو تھماری نور کی کا مزد کا دور اس کے گئے جو کہ دوستوں سے جھڑا اس دور کے کہ کی تو تو میں گئار شاد ہوئے۔ کا دور ہور کے فرور کی کا مزد کا دور کی کا مزد کا دور ہور کے تو میں کی دور کی کا مزد کر سکا کے انہوں کے دور کی کا مزد کر سکا کے انہوں کے دور کی کا مزد کی کا دور کی کے کہ کی کی کی کی کی کر کر کی کا دور کی کی کر کر کی کا دور کے کی کے کہ کر کر کی کی کی کر کر کی کی کر کر کی کی کر کر کی کی کر ک

تكفير كل لحاءر كعتان (طرانى ابوالامة) برجم كن والي كاكفاره دود اركيس بي -

حضرت عرّب ارشاد فرایا کہ نہ تین باتوں کے لئے علم حاصل کو 'اور نہ تین باتوں کی دجہ سے اس کی تحصیل ترک کو۔وہ تین باتیں جن کیلئے علم حاصل نہ کرنا چاہیے یہ جس جھڑا (بحث) فخرو ریا اوروہ تین باتیں جن کی دجہ سے تعلیم ترک نہ کرنی چاہیے یہ بیں! طلب علم میں شرم 'علم کے باب میں ڈہر 'اور جمالت پر رضامندی۔ حضرت عیلی علیہ السلام فراتے ہیں ہو جموت زیادہ بوت ہے ہیں اور جات کے بیان کاو قار مجروح ہوجا تاہے 'جسے تظرات زیادہ لاحق رہتے ہیں ہے اس کا حسن ختم ہوجا تاہے 'جسے تظرات زیادہ لاحق رہتے ہیں بیار ہوجا تاہے 'جس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں وہ خود اپ آپ کو جتلائے عذاب کرتا ہے۔ میمون بن مران سے کسی نے پوچھا اس کی دجہ کیا ہے کہ آپ کسی کو عداوت کی دجہ سے نہیں چھوڑتے (بلکہ اگر چھوڑتے ہی ہیں تو اس کی دجہ اور ہوتی ہے) انھوں نے فرمایا اس لئے کہ میں نہ کسی سے جھڑتا ہوں 'نہ کسی سے دل گلی کرتا ہوں۔

 ہے و فیرہ و فیرہ و قصد و نیت پر گئتہ چینی اس طرح کی جاتی ہے کہ بیات ہوتم کمہ رہے ہو اگر چہ حقیت پر بخی ہے لیکن اس سے تسارا مقصد حقیقت کا اظہار نمیں ہے ' ملکہ تساری فرض کچہ اور ہے۔ ملکہ اس طرح کے مواقع پر خاموش رہنا واجب ہے۔ لیکن آگر سوال کا مقصد حصول علم اور استفادہ ہو ' مینا و ' بغض اور احکتہ چینی کا موقع طاش کرتا نہ ہوتو اس میں کوئی مضا کقہ نمیں ہے ' جدال کا حاصل یہ ہے کہ فریق مخالف کو خاموش کردیا جائے 'اس کی جہالت اور تصور و جمز کا اعلان کیا جائے تا کہ وہ رُسوا ہو اور لوگ اس کا خراق اُڑا میں 'اس کی علامت یہ ہے کہ اگر فریق مخالف کو شبیعہ کرنا جن کی خاطر ہوتو اس کے لئے کوئی دو سمرا طریقہ اختیار اس کا خراق اُڑا میں 'اس کی علامت یہ ہے کہ اگر فریق مخالف کو شبیعہ کرنا جن کی خاطر ہوتو اس کے لئے کوئی دو سمرا طریقہ اختیار کرنے کی بجائے دہ طریقہ اپنایا جائے جس میں اس کی تو ہین ہوا ور اپنی فضیلت کا اظہار ہو۔

جدال اور مراء سے بیخے کا طریقہ: ان دونوں سے بیخ کا واحد طریقہ یی ہے کہ آدی مباحات سے بھی خاموش رہے۔ یہ دونوں میوب درامل اس لئے پیدا ہوتے ہیں کہ ہر منس کو اپنے خالف کی تحقیرادر اپنی برتری مقدود ہوتی ہے۔ دو سرے کی تحقیر کا مذبہ اور اپنی برتری کی خواہش انس کی دو ایسی شموتیں ہیں جن پر قابو پانا براسخت ہے۔ اپنی برتری کا اظهار خودستائی کی قبیل سے ے اور خودستانی اسے آپ کو بوا اور بلندواعلی مصنے کا مق عمل ہے جب کر کبروائی اور مقلت رب کریم کی صفات ہیں اور اس کو نصرون بي- اى طرح كى كونا قص اور كم ترسيمنا بسائد طبيعت كامتنتنى بيئ اس لين كدورنده بمي دو سرے كوچيريا ژنا اور اسے زخمی کرنا پند کرتا ہے 'یے دونوں صفیق اِنتائی ندموم اور مسلک ہیں امراء اور جدال سے ان دونوں صفیوں کو تقویت ملتی ہے۔ جو مخص بھی کے بحق اور مکت چینی میں مشغول رہے گاوہ اپنی دونوں جاہ کن صفتوں کو نشود نمایائے کے لیے ان کی مطلوب غذا فراہم كرياري كا- مراء اور جدال دونول بي حد كرامت ي متجاوز بي بلكه معسيت بين أكر ان سے دو سرول كو تكليف ميني بوء جمال تك كَجُ بحثى اور مكته چيني كا تعلق ہے كوئى نميں كمه سكناكه ان سے انت نميں موتى ،جس سے بحث و تحرار كى جاتى ہے وہ مشتعل ممى ہوجا تا ہے اور مجى تمى اى اُسلوب ميں جواب مجى دينے كى كوسش كرتا ہے اس طرح دونوں ايك دوسرے كے ليے معرض اور معترض علیہ بن جاتے ہیں اور اس طرح باہم دست و گریبال ہوتے ہیں جس طرح کتے اوسے ہیں ہر فریق یہ چاہتا ہے کہ دوسرے كواتى زك بنجائى جائے اور اتنا رسواكيا جائے كدوہ سرند أفعاسكے يا اسے ايساؤندان فيكن جواب ديا جائے كه سننے دالے اس كى كم علی کے قائل ہوجائیں۔ یہ ایک مرض ہے۔ اور اس کاعلاج یہ ہے کہ اس کیر کا قلع قع کیا جائے جس سے اپنی برتری کا احساس ہو آ ہے اور اس کے اظہار کی جرأت ہوتی ہے اس طرح اس بہانہ جذب کو گھلا جائے جس سے دو سرے کو حقیر سجھنے کا داعیہ پیدا ہو آ ہے اس علاج کی تفسیل کبراور خود پندی کی ختت کے بیان میں فرکور ہوگ۔ یماں مرف اتنا عرض کرنا ہے کہ ہر مرض کا علاج اس کے اسباب دور کرنے بی سے ممکن ہے مراء اور جدال کے اسباب کمرو خود راور بہمانہ اوصاف ہیں۔ جب تک ان اوصاف کا اِزالہ نہ ہوگا یہ مرض دور نہیں ہوگا۔ گوئی کام مسلسل کیا جائے تو وہ عادت اور طبیعت والیہ بن جاتا ہے ، پراس سے نجات یانا مشکل ہوجا تا ہے، حضرت امام ابو منیفہ نے واؤد طائی سے ان کی عرات تشینی کی وجہ دریافت کی انہوں نے کہا میں اس لے عرات میں بیٹمتا موں اکم جدال نہ کرنے کا مجاہدہ کول امام صاحب نے فرمایا کہ یہ مجاہدہ کمال موا مجاہدہ تو یہ ب کہ مجلوں میں جاؤ او کول کی سنواور خاموش رہو واور طائی کتے ہیں کہ میں نے اس پر عمل کیا ، جھے ایسا محسوس ہوا کہ اس مجاہدے سے سخت کوئی مجاہرہ نہیں ہوسکا۔ حقیقت بھی ہی ہے ، کسی کی زبان سے غلابات من کرخاموش رہنا برامشکل اور مبر آزا کام ہے۔ خاص طور پر اس صورت میں جب کہ وہ اس غللی کی صبح پر قادر بھی ہو 'اس لیے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخص کوجو جن پر مونے کے بادجود قطع کلام نہ کر تا ہو جنت کے اعلیٰ درج کی بشارت دی ہے میو کلہ حق کاعلم رکھتے ہوئے باطل پر خاموش رہنا نفس پر بداشان گذر آ ہے۔ خاص طور پر ذاہب اور عقائد کے باب میں حق بات ظاہر کرنے کی خواہش نیادہ عالب ہوتی ہے ، بحث کرنا طبیعت میں تو پہلے بی سے داخل ہے ، پھرجب وہ یہ سوچنا ہے کہ فلال عقیدہ ظا برکرنے میں تواب ہے توول تواب کی حرص کر تا ہے اس طرح شرع اور طبع دونوں بحث پر اس کی معاونت کرتے ہیں عالا تکہ اس طرح کی بحثوں کو تواب کا ذریعہ سجمنا بجائے خود خطا ہے'انسان کے لیے بہتریہ ہے کہ وہ اہل قبلہ کو پھی گئے ہے زبان کو باذر کے 'اگر کوئی بد حت میں جٹلا نظر آئے تو اے زی کے ساتھ تمائی میں تھیجت کرے 'مناظرانہ تقریروں ہے وہ یہ سمجھ کا کہ جس طرح ہر ذہب اور حقیدے کے لوگ اسٹے اسپنے ذہب اور حقیدے کی حقانیت فابت کرنے کے لیے تقریر کرتے ہیں اور اپنی حایف کو خاموش کردیے ہی میں تمام ترکامیا ہی محصت ہیں اس کے ول میں بدحت کو انجھی طرح رائے کردے گا'اگر یہ دیکھے کہ تھیجت کا اس کے ول میں بدحت کو انجھی طرح رائے کردے گا'اگر یہ دیکھے کہ تھیجت کا اس کے ول میں اثر نہیں بو رہا ہے او رہ کہ اس کے ول میں قبول حق کی کوئی مخبائش باتی نہیں رہی ہے تو اپنے نفس میں مضول ہوجائے اسے اپنے حال پر چھوڑ دے' سرکار دوعالم صلی اللہ طیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

رحمالله من كف لسانه عن اهل القيلة الاباحسن مايقدر عليه (ابن الي الديا-

مشام بن موه)

الله تعالی اس مخص پر رحم کرے جو اس اچھے قول کے علاوہ جس پروہ قدرت رکھتا ہوایل قبلہ ہے اپنی زبان کورہ کے۔

ہشام بن عوہ فراتے ہیں کہ رسول اکرم مبلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سات مرتبہ فرمائی۔ جو مخص تجاو کے کاعادی ہواورلوگ اس کی تعریف کرتے ہوں' اے احرام اور عزت کی قابوں ہے دیکھتے ہوں تو یہ مُلکات اس کے دل میں اچھی طرح رائح اور قوی ہوجاتے ہیں' پھران ہے چُھٹکارہ آسان نہیں رہتا۔ چنانچہ اگر کسی کے دل میں خضب' کبر' ریا' جاہ پہندی' اور برتری کی خواہش جیسی صفات جمع ہوجائیں تو ان کے خلاف مجاہدہ بہت مشکل ہوجا تا ہے' ان میں سے کوئی صفت ایسی نہیں جس کے خلاف جُداگانہ مجاہدہ بھی دُشوارنہ ہو' پھریہ سب بھجا ہوجائیں تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان کے خلاف جدوجد کرنا کتناؤشوار ہوگا۔

یانچوس آفت۔ خصومت : خصومت کی ایک ذموم صفت ہے 'یہ جدال اور مراء ہے الگ ایک صفت ہے کو تکہ مراء کہتے ہیں کی کے کلام میں نقص پر اکر کے طعن کرنا اس طرح کہ اس طعن اور اظہار نقص سے متکلم کی تحقیراور اہانت اور اپنی ذہانت و ذکاوت کے اعلان کے علاوہ کوئی اور خرض وابستہ نہ ہو 'اور جدال ان بحثول کو کہتے ہیں جن کا تعلق نہ اہب اور حقا کہ سے ہو۔ خصومت میں بھی ہو۔ خصومت میں بھی اور خصومت میں بھی اعتراض ہو تا ہے۔ خصومت میں بھی اعتراض ہو تا ہے اور بھی اعتراض ہیں اعتراض مور ہو تا ہے۔ دوایات و آثار میں خصومت کی نتر تنہ دارد ہے اکثر مرکار دو عالم معلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں۔

انابغض الرجال إلى الله الالدالخصام (عارى)

الله كے زويك آدميوں مسسب برا فض وہ ب بو بت زيادہ جمر الواور خصومت بند ہو-

حعرت ابو ہریرہ سے موی ہے کہ انخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع (ابن الي الديا)

جو فض علم سے بغیر کی خصومت میں جھڑا کرے گاوہ بیشہ اللہ کے خضب میں رہے گا یہاں تک کہ اس جھڑے سے الگ ہوجائے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ خصومت سے بچ اس لیے کہ خصومت دین کو تباہ و برماد کرتی ہے۔ کتے ہیں کہ متی اور پر بیزگار آدی جھڑا نہیں کرتے ابن گئیہ سکتے ہیں کہ میں ایک جگہ بیٹا ہوا تھا بشرابن عبداللہ بن ابی بکرۃ ادھرے گذرے تو جھے وہاں بیٹا دیکھ کر پوچنے گئے! یماں کوں بیٹے ہو؟ میں نے عرض کیا ایک خصومت کی دجہ سے جو میرے اور میرے بھا زاد بھائی کے درمیان چل رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تیرے باپ کا جھے پر ایک احسان ہے میں اس کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں یا در کھ خصومت سے نیادہ بُری چزکوئی دو سری نہیں ہے یہ دین کو ضائع کرتی ہے ،جبین شرافت کو داغد ار کرتی ہے اس سے زندگی کالطف ختم ہوجا آ ہے
اور دل ذکر و گلر میں گئنے کی بجائے خصومت کی اُلجھنوں میں پھٹس کردہ جا آ ہے۔ گئید کھتے ہیں کہ میں بشرابن مبداللہ کی یہ فیعت
من کر جانے کے لیے کمڑا ہوا ، میرے حریف نے کما کمال چلے ؟ میں نے جواب دیا کہ اب میں تجھ سے خصومت نہیں کردل گا اس
نے کما کہ خصومت ترک کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے میراحق تسلیم کرایا ہے ، میں نے کما نہیں ،حق تو تسلیم نہیں کیا البت میں
صول کے مقابلے میں عزت نفس کی حفاظت کرتا زیادہ ضوری سمجھتا ہوں 'اس نے کما آگر ہی بات ہے تو میں ہمی اپنی ضد چھوڑ آ
ہوں 'اور یہ چز کتھے دیتا ہوں 'اور یہ تیراحق ہے 'ادراب میں اس کا تدمی نہیں ہوئیں۔

یماں یہ کما جاسکا ہے کہ اگر کمی انسان کا دوسرے پر کوئی حق ہو اوروہ اسے دینے پر رضامندند ہو تواسے حاصل کرنے کے لیے خصومت ضرور كرنى واسي واو فالم كتاى علم كول نه كرف آپ خصومت كومطاقاً برا كمدر بي بتلايا اسي حق كے ليے خصومت کرنے کاکیا تھم ہے اور آپ اس کی ذمت س طرح کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہرخصومت کی ذمت نہیں كرتے الكه ذموم مرف وہ خصومت ہے جو باطل پر بنی ہو ایا بغیر علم كے كى جائے اليسے وكل يہ جائے بغیرك حق كس كى طرف ہے سمى ايك فريق كى طرف سے اوا كرتے ہيں۔ اى طرح وہ خصومت بھى درموم ب جس ميں ابنا حق طلب كيا جائے ، كين جس قدر من واجب إس بر اكتفانه كيا جائ بكد زياده عن إده وهني اور غدادت كامظامره كياجائ مقعدا بناحق ماصل كرنانه موبك مخالف کو ایز اپنچانا موا وہ خصومت بھی ندموم ہے جس میں ایز ادینے والے الفاظ استعمال کئے جائیں کو الا تکد اپناحق ظا مرکرنے اور ا بی ولیل کو مضبوط بنانے کے لیے ان الفاظ کی ضرورت نہ ہو کو قصومت بھی ندموم ہے جو بطا ہرا بناحق حاصل کرنے کے لیے ہو ' لیکن حقیقت میں اس کے ذریعہ حریف کی تذکیل اور توہین مقصود ہو 'اور اس کا محرک محض تبحض دمیناد ہو 'بعض لوگ اپنے گندے مقاصد چمیاتے ہیں اور بعض لوگ اس کا بر ملا اعتراف بھی کر لیتے ہیں کہ ان کامقعد حق عاصل کرنا نہیں ہے ملکہ اپنے حریف کونیا د کھانا ہے میراحق اتنا معمولی ہے کہ اگر اسے حاصل مجی کرلوں او گوئی خاص فائدہ د بو بلکہ اگر اسے کمی کنویں میں مجی پھینک دول یا ایک کی نذر کردوں تب بھی مجھے کوئی پروانہ ہو 'اس طرح کی تمام خصوشتیں احتمالی ندموم میں 'بان اگر مظلوم اپنے دعوی کو شریعت كے بتلائے موع طریقے كے مطابق مدلل كرے 'نداس من وحمني مو 'ند مبالقه مو 'ند عِناد كا جذب مو 'اورند تكليف بنچانے كامقعد ہو تو اس کا بید عمل حرام نمیں ہے ، لیکن بیر بھی اس صورت میں ہے جب کہ خصومت کے بغیرا بناحق حاصل کرنا ممکن نہ رہے ، اگر کوئی مخص الاے بغیرانا حق لے سکتا ہوتو اس کے لیے بھتری ہے کہ وہ خصومت کا راستہ افتیارنہ کرے اس لئے کہ خصومت میں زبان کو جد احدال پر قائم رکمنا مشکل ہے ، خصومت سے ولول میں کینہ پرا ہو تا ہے اور قصر کی اگ بحرک اُضی ہے اور جب آدی مطتعل موقواس سے یہ قرفع نمیں کی جا عتی کہ وہ شریعت کی پابندی کرے گا ، فصومت میں ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے جب وجد خصومت زہنوں سے نکل ماتی ہے اور دونوں فراتوں کے سامنے صرف ایک مقصدرہ ماتا ہے اور وہ یہ کہ اپنے مخالف کو فكست ديں اس كے ليے وہ مرحرب استعال كرتے ہيں ايك دو سرے كو تكليف دے كر خوش ہوتے ہيں اور ايك دو سرے كى عرت کے الدور بھیرویے میں محصومت کی ابتدا کرتے والا ان تمام عربات کا مرتکب ہوتا ہے اگر حمی محص نے بت زیادہ امتیا ایمی کی توید مکن ہے کہ وہ ان محرات سے بچارہے الین اس کے لیے یہ مکن نیس کیو وول کو پر سکون رکھ سکے جب تک خصومت چلتی رہے گی دل پریٹان رہے گا' یہاں تک کہ نماز میں بھی سی خیال آئے گا کہ سمی طرح حراف پر غالب ا جاؤل۔ خصومت سے فتنہ و شرکوشہ ملتی ہے ' یمی حال مراء اور جدال کا ہے ان دونوں سے بھی شرجتم لیتا ہے ' بمتر یمی ہے کہ شرکے وروازے بند رہیں ' صرف ضرورت کے وقت کھولے جائیں تاکہ زبان اور ول دونوں خصومت کے لوازم اور اثرات سے محفوظ رہیں اور یہ امرانتائی مشکل ہے۔ یہ مجے ہے کہ جو مخص اپنے تن کے لیے شری مدود کی رعابت کے ساتھ خصومت کرتا ہے وہ محتاه الرئيس موتا الكين تاريك أولى ضور موتا برطيكه اس كياس مال كي اتن مقدار موجود موكدوه اسي حق سے بياز مه

خصومت مراء اور جدال کا اونی شرید ہے کہ آپس میں اچھی طرح بات کرنے کی روایت ختم ہو جاتی ہیں والا کلہ حسن کلام حسن معاشرت کا جزوم اور قابل ثواب عمل م حسن کلام کا وفی درجدید م که مخاطب کی رائے سے انقال کرے محصوبیت مراء اور جدال میں تو سخت کلای موتی ہے' ایک دو مرے کو اختی اور جال ممرایا جاتا ہے' ان حالات میں خوش کلای کی توقع ہی فنول ہے عالا نک خوش کلای کے متعلق سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

يمكنكممن الجنة طيب الكلام واطعام الطعام (مراند ماير) تہیں جنت میں خوش کلای ہے اور کھانا کھلائے سے حکہ ہطے گا۔

الله تعالی کا ارشادے:

وَقُولُولُولِلنَّاسِ حُسنًا (پار ۱۹ آیت ۸۳) اور او کی اور ۱۹ آیت ۸۳) اور او کی اور ۱۹ آیت ۸۳)

حضرت عبداللدابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر خدا تعالی کی محلوق میں سے کوئی مخص مہیں سلام کرے قرجواب میں تم بھی سلام كرواكرچدوه محوى بى كول نه مواس كے الله تعالى فرماتے ہيں:

إِذَا حَيِّيتُ مِنْ مِنْ حِيَّةِ فَحَيُّوابِ أَحْسَنَ مِنْهَا (پ٥ر٨ آيت ٨١) اورجب تم كوكوكي ملام كرے قوتم اس الحق الغاظ ميس ملام كياكرو-

حضرت عبدالله ابن عباس نے بدیمی فرمایا کہ آگر فرمون بھی جمع سے کوئی اچھی بات کرے تو میں اسے بھی اچھابی جواب دوں' حعرت انس موایت کرتے ہیں کہ سرکارووعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

ان في الجنَّة لَغُرفًا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها اعدهاالله تعالى لمن اطعم الطعام والان الكلام (تني)

جنت میں ایسے مکانات (بھی) ہیں جن کے باہرے اندر کا مظراور اندرے باہر کا مظرمان نظر آتا ہے، الله تعالى في يد مكانات ان لوكول كي ساء تيار كي بين جو كمانا كلات بين اور مفتكويس زي افتيار كرت

موی ہے کہ حضرت میٹی علیہ السلام کے قریب سے ایک فزر گذرا اس سے اس سے کما: سلامتی کے ساتھ گذر جا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اس ناپاک جانورے ایسا فرماتے ہیں اب نے جواب دیا: جمعے یہ اچھا نسیں گلنا کہ میری زبان برائی کی عادی ہو جائے۔ انخضرت صلی الله علیه وسلم فے ارشاد فرمایانہ

الكلمة الطبة صلقة (سلم الوبرية) اجمالفظ (بولنائمي) مدته-

ایک مدیث میں ہے:۔

اتقوالنارولوبشق تمرة فأن لم تجدوافبكلمة طيبة (بارى ملم عدى بن مام)

آگ سے بچو آگرید چھوارے کا آیک کلزا وے کرئیدنہ طے تو کوئی اچھالغظ بول کر۔

حضرت عرارشاد فراتے ہیں کہ نیکی ایک آسان عمل ہے اور وہ یہ کہ خندہ پیشانی سے پیش او اور زم تفکو کرو ، کسی دانشور کا قول ب كر نرم من الورون سے كينے كاميل ومودى ب- ايك محدد كاكمنا ب كراللہ تعالى تمى كام سے نارام نيس مو مابشرطيك اس كے پاس بيلينے والا خوش رہے بسرمال الحجي محقد كرتے من كل سے كام ندليما جاہيے شايد الله تعالى اس كے بدلے ميں كيو کارول کا تواب عطاکروے... یہ تمام کھتگو خوش کلای کے معمل ہے کھند فرق کلای خصومت مراء اور جدال کی ضد ہے ان تیوں میں جو کلام کیا جاتا ہے وہ نا پندیدہ تکلیف وہ اشتعال انگیز ہے۔ اللہ تعالی جمیں خوش کلای سے پیش آنے اور بدکای سے بیش مطافرائے۔ بیش مطافرائے۔

چمتی آفت۔ فصاحت کلام کے لیے تفتع : اکار ترفیان خطاب کی عادت ہے کہ وہ کلام کو خوب بناسنوار کر پیش کرتے بی عمیدات اور مقدّات کورتے ہیں اور اے کی و گافیہ ہے آوامت کرتے ہیں۔ یہ فکف اور نفتع ندموم ہے اور مدیث میں ہے۔

اناواتقیاءامنی براءمن التکلف میں ادر میری اُست کے مثل کلف سے دورہی۔

ایک روایت کی بموجب آپ نے ارشاد قربایا

ان ابغضكم الى وابعدكم منى مجلساً الثر ثارون المنفيم قون المتشدقون في الكلام (احر تنى الوقية)

تم میں سے میرے نزدیک زیادہ بھے اور نصت میں جھ سے بعید تروہ لوگ ہیں جو بکواس کرنے والے ا نیادہ بولنے والے اور کلام میں تصنع احتیار کرنے والے ہیں۔

حضرت فاطمة روايت كرتى بين كم سركار دوعالم صلى الله عليدوسلم في ارشاد فرايا ...

شرارامتى النين غنوبالنعيم ياكلون الوان الطعام ويلبسون الوان الثياب و يتشلقون فى الكلام (ابن الي الديا - يهل في العب)

میری امت میں بدترین لوگ وہ میں جو قازو تھم میں میں ہے بین اطرح طرح کے کھاتے کھاتے ہیں اطرح طرح کے لباس پہنتے ہیں اور کلام میں تعنیع افتیار کرتے ہیں۔

ایک مرتبه فرمایا

واهلكالمتنطعون (سلماين معمد)

خردار! مالذكرندوالي الكروي

یہ کلہ آپ نے تین بارارشاد فرایا : مسلم کے معنی ہیں مبلغہ کرنا اور کی بات کی کرائی تک جانا۔ حضرت عزارشاد فراتے ہیں مبلغہ کرنا اور کی بات کی کرائی تک جانا۔ حضرت عزارشاد فراتے ہیں کہ کلام میں بلیلانا اور طوالت افتیار کرنا شیطانی عمل ہے۔ حمویین سعد بن ابی و قاص اپنے والد کے پاس کسی ضرورت سے افتی اس سے پہلے تو نہمی تم نے اتنی کبی تمید نسیں باند حمی از کرا ہوا؟ میں نے سرکار دوعالم مسلی افلہ علیہ وسلم کو اوشاد فراتے ہوتے سنا ہے۔

ياتى على الناس زمان يتخللون الكلام بالسنتهم كما تنخلل القرالكلا

ایک زمانہ ایسا آئے گاکہ اوگوں کام کواچی زبانوں ہے اس طرح الث پلٹ کریں مے جس طرح گائے گھاس کواچی زبان سے الث بلٹ کرتی ہے۔

گویا حضرت سعد نے اپنے بیٹے کی اس حرکت کو پندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا کہ انہوں نے بلا ضورت کلام کو طول دیا اور مقصد کے اظہار کے سلے ایک ایسے تمیید باند می جو اس موقع پر غیر ضوری بھی بار جس کے بغیر مقصد پروا ہو سکا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تفتیع ندموم ہے ' وہ قافید بندی بھی اس بھم جن ہے جو عادت سے خارج ہو ۔ اسی طرح عام بول جال بیں بھے بندی بھی پندیدہ سیں ہے ، چنانچراک بخین (پیدے کے بچے) کے شائع جانے پر جب آپ نے جرین سے اللور اوان ظام آزاد کرنے کے لئے کما تو ان بیں سے ایک عمل بولا: -

كيفندى من لاشربولا اكلولاصاحولا استهل ومثل ذلك بطل مراي يج كافران براكيدي جمي في المرايد والمان المرايد والمرايد والمرا

آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس محص نے فہایا کیا جاہل کی تک بری کرتے ہو' آپ کویہ کا پہند نہ آئی کو تکہ اس میں بے تکلفی کو وشل نہ تعا' بلکہ تفتع اور بغاوت کا اثر نمایاں تعا۔ کلام ایبا کرتا جاہے جو تخاطب کی سجو میں آجائے 'کلام کا مقصد ہی دو سرے کو سمجانا ہے اس کے علاوہ جو تجو ہے افو ہے اور تکلف میں داخل ہے' شرایت ہے اس طرح کے مخلفات کی فرشت کی ہے۔ البتہ اس محم سے وہ قافیہ بندی مشقی ہو خطبوں میں مرقب ہو طمیکہ اس میں افراط و مبالفہ نہ ہو' خطب اور واضا کا مقصد وعظ و تذکیر ہے یہ ہو تا ہے کہ شنے والوں کے دلول میں آلی شوق ہو کے اور اچھے امال کے جذب کو تحریک طے' اس سلط میں الفاظ کی اثر آلی میں ہوتا ہے کہ شنے والوں کے دلول میں اور اپنے امال کے جذب کو تحریک طے' اس سلط میں الفاظ کی اثر آلی میں خطبہ کا انداز اختیار کرنا سراسر جمالت ہے' اس تصنی کا محرک بیا ہے اور اس آخت میں جٹلا محض یہ جاہتا ہے کہ لوگ اس کی فصاحت و بلافت سے مرقب ہوں اور اس کی تعریف و تحسین کریں۔

ساتوس آفت- فخش گوئی اور تب و شم : به بهی در موج به ورمنوع به بخش کوئی اور سب و شم کا فیج و معدر خب باطنی اور و تاکت به سرکار دو عالم ملی الله علیه و سلم ارشاد فراند مین ند الله این مرا الله نبالی لا یا حب الف عشن و لا النفحش (نبائی و مام این مرا)

فی کوئی سے بچواس لیے کہ اللہ تعالی کو فیش کوئی اور ہے ہودگی پند نہیں ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گفار اور مشرکین کو بھی گالی وسیف من فرایا جو بدر کی جگ میں مارے سے سے اور

لا تسبواه ولا فانه لا يخلص الهيم شنى مما تقولون و توفون الاحياء الاان البذاء لوم و الاحياء الاان البذاء لوم و المان البناء لوم و المان البناء لوم و المان البناء المان كالمناف المناف ا

اكي روايت من ب : و الساحة في المعان والا المعان والا الفاحش والا البائك لا تفق المن مسودًا معددًا من مسودًا مي المعان والا العان والا العند كرف والا العند والم من الله عليه وسلم ن ارشاد فرايا:

المنتخرام على كل فاحش يله خله الاين البالدي ميدالسان من المرفق ورجن كادا فله حرام -

ايك طول مديث بي مهد المسلم المسلم المسلم المسلم و المسلم

بعدقد آذاناعلى مابنامن الاذى فيلغول الله بعد كان ينظر الى كل كلمة قذع خبيث فيستللها كما يستلله الرفي في المالية المن الى

جار آدی دونرخ میں دو کرائی دونرج کو تکلیف پر بائل کیے آئی کے باقبود کہ وہ خود پہلے ہی ۔ تکلف میں موں کے ان موں کے ایک موں کو ایک موں کے ایک موں کو ایک موں کو ایک موں کے ایک موں کو ایک کو ای

ايك بار معرت ما تحديث إب في ارشاد فرايا:

یاعائشةلو کانالفحش رجالالکان رجل سوغ (این این الدنز) اس عائشه ار فش کوئی کمی آدی کی صورت یم بوتی توره اری بدا فراب بورا

ايك روايت يس ع : -

البذاءوالبيان شعبتان من شعب النفاق (تنق ماكم الوالمة) في كول ادريان دولول نفاق ك شعب الد

یمال بیان سے ان امور کابیان کرتا ہی مراد ہوسکتا ہے جنیس فاہر قد کرتا ہا ہے۔ وضاحت کرتے ہیں اس مد تک مبالغہ کرتا ہی مراد ہوسکتا ہے کہ اس سے مراد اللہ مقائی کی ذات و صفات کی تفسیل بیان کرتا ہو کیو تکہ عوام کو ان امور کی اجمالی تعلیم دعا کانی ہے 'مبالغہ کرتا متاب میں کیا تکہ مبالغہ سے فلوک و شہات پیدا ہوت ہیں اور وسوسوں کو تحریک ملتی ہے ، جب کہ محصریات کھے ہیں نہ وقت صافع ہو تا ہے اور نہ سطے والے کو تھول کرتے میں تردو ہو تا ہے اور نہ سطے والے کو تھول کرتے میں تردو ہوتا ہے کوئکہ لفظ بیان کو مدیث شریف میں بنا و لین یا وہ کوئی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اس کے عالم احتال ہے کہ اس سے ہے شری کی باتوں کا اظہار واعلان مراد ہے 'اس طرح کے امور میں چھم ہو تھی اور صرف نظر سے کام اینا جائے نہ کہ کشف واظہار سے۔ ایک روایت میں ہے۔

ان الله لا يحب الفاحش المتفحش الصياح في الاسواق (انا إلى الديا- جابر المراف- امامته بن زير)

الله تعالى فحش كواب موده كواور بالوارة المال على يطلب في والمل كو يهند فيض كريا

حفرت جایرین سرو فرماتے ہیں کہ میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹیا ہوا تھا اور میرے والد میرے سامنے بیٹھے تھے'اس موقع پر آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے۔

أن الفحش والتفاحش ليسامن الاسلام في شنى وان احسن الناس اسلاما احسنهم اخلاقا (امر - ابن الى الديا)

فائی اور ب مودی کا اسلام سے کوئی تعلق نمیں ہے او کون میں امچھا مسلمان دہ ہے جو ان میں ای اللے اظلاق کا حال مو۔

ابراہیم بن میسرو کتے ہیں ،ہم نے سنا ہے کہ فحق کو قیامت کے دن کتے کی صورت میں اٹھے گایا اس کے پید میں بوکر آئے گا۔ است بن قیس کتے ہیں کیا میں تمہیں انتائی خطرناک مرض سے آگاہ نہ کردوں ، فحق کوئی ادر بدخلتی۔

نخش کوئی کی تعریف : یمال تک فن کوئی کی ذمت میں احادیث اور الغاظ نقل کئے مجے ہیں اب اس کی تعریف ملاحظہ فرہائیں

فتیج امور کو صریح الفاظ میں ذکر کرنا فحش کوئی ہے۔ شاہ شرمگاہ کا نام لیا جائے ، فاشی عام طور پر جماع اور اس کے متعلقہ امور ہی سے متعلق ہے عضدہ پردازاور بدكردار اوكوں نے اس سليلے ميں صرح اور فحق عبارتيں وضع كرد كى بين وہ النا عبارتوں كو كسى ججك اور شرم کے بغیراستعال کرتے ہیں 'جب کہ کیو کار اور خوش اطوار لوگ ان عبار توں کے استعال سے بچتے ہیں 'بلک اس طرح ک امور من اشاروں اور کنایوں سے بات کرتے ہیں اور مرت الفاظ کے بجائے اِشاراتی الفاظ استعال کرتے ہیں عضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ حَیا والا ہے " کریم ہے وہ گناموں کو معاف کرتا ہے اور کنائے میں میان کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس سے جماع کی تعبیری میں ہے وخل اس اور معبت وفیرو الفاظ جماع کے کتابات ہیں ان میں فاقی نہیں ہے او کول نے تو جماع برہمی اکتفاقہیں کما بلکہ اس قعل کی تعبیر کے لیے اپنے کلمات اور الفاظ وضع کرلیے کہ جنہیں من کر شرم آتی ہے'اور ناكواري كا احساس مويا ہے ان ميں ميني بعض الفاظ محد كم فخش بين اور بعض زياده- اس سلسط مين مرملك اور مرطلات كى عادت جداگانہ ہے' بسرمال کم درج کے الفاظ محروہ بین اور انتمائی درجے کے جرام ان دونوں کے درمیان جو الفاظ بیں وہ بھی تردوسے خالی نہیں ہیں۔ اور الفاظ میں مخص جماع بی کی ساتھ خاص نہیں ہے ملکہ بد طینت افراد غیر جماع میں بھی فحش بکتے ہیں 'شا پیٹاب یا خانے کے لیے آگر میں الفاظ استعال کیے جاتمیں تو بہ گوموت کی بہ نسبت بھتر ہیں 'اس طرح کی چنزیں بھی مخلی رکمی جاتی ہیں اور جو چزیں ہمی مخفی رحمی جائمیں انہیں ذکر کرتے میں شرم محسوس ہوتی ہے اس لیے پانانے پیشاب کا ذکر بھی صریح الفاظ میں نہیں ہونا چاہیے۔ عورتوں کا ذکر بھی صریح نہ ہونا چاہیے بلکہ کنایوں اور اشاروں میں ذکر کرنا چاہے' مثلا یہ نہ کے تیری ہوی نے کہا' بلکہ یہ کہ مخریس کماکیا' بردے کے بیچے سے آواز آئی' یا ہے کی ماں نے یہ کماوغیرہ عوروں کا صرح وکر بھی فحش کی طرف لے جاتا ہے۔ ای طرح جس فض کو کوئی میب شا برم 'مذام یا یوامیروفیو کا مرض لاحق ہواس کا ذکر مراحثانہ کرے' بلکہ کنا مہ کرے این ہے کہ فلاں مخص جے سخت عاری ہے مراحت سے بیان کرنا تحق ہے 'اور زبان کی آفت میں وافل ہے ' علام بن بارون كت بي كد حضرت عمر بن عبد العزير ابني زبان كي بت حفاظت كرتے تھ ايك مرتبدان كي بخل ميں بعود الكا ، بم لوگ ان كي عیادت کے لیے گئے اور معلوم کیا کہ یہ اللیف کس جگہ ہے انہوں نے جواب دیا ہاتھ کے اندرونی صے میں-معلوم ہوا کہ حضرت عربن عبدالعزيز وبغل كاصري ذكر بعي بند نهيس تعا-

کوش کوئی کا محرک عادت بھی ہوتا ہے اور اہل فت کی معبت بھی۔ کیوں کہ کمینوں اور فیق و فجور میں جٹلا لوگوں کوست وشم کی عادت ہوتی ہے ان کی اس عادت سے وہ لوگ بھی متأثر ہوتے ہیں جو ان کی معبت افتیار کرتے ہیں۔ ایک اعرابی نے سرکار دوعالم

ملی الشعلیہ وسلم سے عرض کیا کہ جھے کوئی نعیجت فرمائے۔ آپ نے فرمایا:۔

عليك بنقوى الله وان امروعيرك بشى تعلمه فيه ويكن وباله عليه واجره لكولانسبن شيئا (امر طراني - ابرجري الكي)

خدا ہے ڈرٹارہ آگر کوئی مخص جمعہ میں کوئی بات دیکھے اور اس پر بچھے عاردلائے تو تو اس میں کوئی بات دیکھ کراسے عار نہ دلانا' اس کے اوپر وہال رہے گا اور بچھے اجر سلے گا' نہ کسی چیز کو گالی دے۔

آعرابی کہتے ہیں کہ میں نے اس تقیعت سے بعد مجمی کمی چیز کو گرا نہیں کہا۔ عیاض بن حمار نے عرض کیایا رسول اللہ!ایک مخص جو رہے میں مجھے سے کم ہے مجھے گال دیتا ہے 'اگر میں اس سے بدلہ لے لول قواس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا:۔

المنسابان شيطانان يتكاذبان ويتها نران (ابرداؤد مالي احم)

دونوں گال دیے والے دوشیطان ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو جھٹھاتے ہیں اور ایک دوسرے پر تست تراضع ہیں۔

ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا:۔

سباب المؤمن فسوق وقناله كفر (بخارى وملم ابن معود) مؤمن کو گالی دینافت ہے اور اس سے قال کرنا کفر ہے۔

ايك مديث من يالقاظ بن

المتسابان ماقالا فعلى البادى منهما حتى يعتدى المظلوم (ملم الومرة) كالى دين والے بو كھ كتے إلى وه الى يريز تا بھو ان وولول عن سے ابتد اكر تا بے جب تك كه مظاوم مد سے تجاوزنہ کرے۔

ا یک مرتبہ اپ نے ارشاد فرمایا کہ تمام میرو گناموں میں بواگناہ ہے کہ آدی استے مال باپ کو گالی دے لوگوں نے مرض کیا: یا رسول الله المياكوتي مخص اليال الي كولمي كالى دے سكتا ہے " آب نے فرايا: بال أوروه اس طرح كد ايك منص دو سرے ك باب کو گالی دے اور دو سرا جواب میں اس کے باپ کو گالی دے۔ (احد مابو معلی طبرانی۔ این مہاس)

المعوس آفت لعنت كرنا: لعنت خواه انسان ك ليجهويا حيوان كم لي جماد ك ليه مرم ب رسول الله ملى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين

لايكون المؤمن لقانا (تنى ابن مرم)

مؤمن لعنت كرنے والا تحييں ہو يا۔

ایک مدیث میں ہے۔

لاتلاعنوابلعن اللمولا بغصبمولا بجهنم (ايدواؤد تندى-سرة بن جدب)

آپس من ایک دو سرے پر لعنت نہ کروانہ فداکی نہ اس طعے فضب کی اور نہ جنم کی۔

حضرت مدیقہ فراتے ہیں جس قوم نے ایک دوسرے پر لعنت کی وہ عذاب الی کی مستق ہوئی معفرت مران بن حمین نقل كرت بي كه ايك مرتبه الخضرت ملى الله عليه وسلم سفرين تع اور انساري أيك عورت بعي او نتى يرسوار سفركرري بقي "راست مين اد ننى نے بچو تک كياتو مورت بولى كم بخت! تخدير خدا كي لعنت بو " آپ نے ارشاد فرمايا :-

خنواماعليها واعروها فانهام لعونة

اس كابوجوا باردادراسے نكا كردواش كے كداب يد ملون بوكل ب-

رادی عمران بن حمین کہتے ہیں کہ دہ او بھی آج بھی میری نظروں کے سامنے اس طرح محرری ہے جس طرح او کوں میں مجرا کرتی متى اور لوگ اس كے ملعون موتے كى وجہ سے كھ نہ كئے تھے" نہ كوكى اس پر سوركر ما تھا اور نہ بوجھ لاد ما تھا (مسلم) حضرت ابوالدرداء فراتے ہیں کہ جب کوئی مخص نین پر لعنت کرتا ہے تو وہ کتی ہے اللہ تعالی اس مخص پر لعنت کرے جو ہم میں زمادہ نافران ب- معرت عائشة روايت كرنى بين كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم في معرت الويكرمدين كوساك ده الي كي فلام كو لعنت كردب بي آپ نے ان سے فرايا: آے ابو كركيا منديق بھي لعنت كيا كرتے بين بركز نيس أرت عب كي منم بركز نيس حفرت الوير في الله وقت ظلم كو آزاد كرديا اور رسول أكرم صلى الله عليه وملم كي فدمت مين عرض كياكه أب مين مجي اليي ظلعي نميس كرون كا- (ابن الى الدنيا) ايك روايت م ب--

اناللعانين لايكونون شفعاء ولاشهداء يومالقيامة وسلم ايوالدرواق

لعنت كرنے والے نہ قيامت كے دن سفار في بول مي اورنہ كواهد

حضرت الس فرماتے ہیں کہ ایک منص آخضرت صلی الله علیہ وسلم کے مراہ اسے ادنٹ پر سوار جارہا تھا اس نے اپنے ادنٹ کو لعنت كى أب في الم مخص مع فرايا: ال بيزه خدا! اس لعنت زده اونث يرسوار بوكر بماريد مسائد مت چل (ابن الي الدنيا)

اشياء العلوم كجلاسوم

آپ کا یہ فرانا کہ مارے ساتھ مت چل اس معن کو لعنت سے منع کرنے سے اللہ تھا۔

لعن کی تعریف : لعن کے معنی میں اللہ ہے ہٹانا اور دور کرنا۔ اس لفظ کو اس مخص کے لیے استعمال کرنا درست ہوگا جس میں خدا ہے دور کرنے والی صفت موجود ہو جیسے کفراور ظلم۔ اس صورت میں یہ کتا جائز ہے۔ ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو' کفر کرنے والوں پر اللہ کی لعن ہو' اس ملکے میں شریعت کے بیان کردہ الفاظ کی اِتّاع کرنی چاہیے کیوں کہ لعنت میں خطرہ ہو' یہ ایک نازک مرحلہ ہے' اس میں اللہ پر یہ محم لگانا ہے کہ اس نے ملحون کو اپنی قریت سے محروم کردیا ہے' یہ امر فیب ہے۔ جس پر اللہ کے علاوہ کوئی دو سرا مطلع نہیں ہو تا' یا اللہ تعالی اینے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرادیں تو وہ مطلع ہو سکتے ہیں۔

لعنت کے اسباب اور درجات : ووسفات ہو میں پر لعنت کے مقتلی ہیں تمن ہیں افرار مت اور فق ان میں سے مرایک منت من تين درج بي ايك ورج ريب كه عام ومف يح والمست العنت كى جائ شايد كماجائ "الله كالعنت بوكافرول ر 'ید متیوں پر 'فسّال پر" دو سرا درجہ یہ ہے کہ وصف میں مجمد مخصیص کرکے لعنت بھیج ' شاآیہ کے سالدی لعنت بو بمودونسارلی بر و تدريه محوس اور روافض پر ايا الله كي لعنت مو زناكرنے والوں پر اللم كرنے والوں پر اسود كھانے والوں پر۔ "بيد وولوں ورسے جائز ہیں البتہ دعت کے باب میں احتیاط ضوری ہے کیو تک بدعت کی معرفت آسان نہیں ہے اور حدیث شریف میں کوئی افظ اس کے متعلق دارد نہیں ہے اس لیے عوام کومبتد عین پر تعن طعن کرنے سے روکنا چاہیے "کیونکدان کی بے احتیاطی سے قساد اور زراع کا خطره پدا موجائے گا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ سمی معقبین و مخصوص مخص پر اعنت کی جائے۔ اس میں خطروب ، شا اگر زید کا فریا بدعتی یا فاس ہے تواس کا وصف ذکر کر کے ان کا نام لے کر لعنت کرنے میں کوئی حرج نہیں شا فرعون اور ابوجمل پر ان کا نام لے کر لعنت کی جائے ہی تک شریعت سے ثابت ہے کہ یہ دونوں کفری پر مرے تنے الیکن کمی زندہ فض کو معون کمنا اگرچہ وہ کا فرای کیول نہ ہو مع نیں ہے کو کلے یہ ممن ہے کہ وہ مرتے سے پہلے آئ ہوجائے اور اسلام قبول کرلے اور اللہ کی قریت پاکر مرے اس صورت میں اس پرید تھم لگانا کیے مع ہوگا کہ وہ اللہ کی رحت سے دور رہے۔ یمال یہ کما جاسکتا ہے کہ اس کی موجودہ حالت یعنی تفر ی وجہ سے لعنت کی جاستی ہے جس طرح مسلمان سے لیے اس کی موجودہ حالت یعنی اسلام کی وجہ سے رحمہ اللہ کمنا ورست ہے مالا کلہ جس طرح کافر کا موت سے پہلے مسلمان ہونا ممکن ہے اس طرح مسلمان کا مرتد ہونا بھی ممکن ہے؟ اس کا بواب یہ ک كى مسلمان كے ليے وعائے رحمت كامطلب يہ ہے كہ اللہ تعالى اسے اسلام ير ابت قدم ركھے جو رحمت كاسب ہے كول كدوعا سوال ہے اور کفر کاسوال کرنا ہی کفرہے البت بر کہنا جائزے کہ اگر فلاں مخص کفریر مرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو اور مسلمان ہوجائے تولدنت نہیں۔ یہ بمی خالی از خطر نہیں۔ کیونکہ یہ شبہ بسرحال موجود ہے کہ دواسلام قبول کر آ ہے کیا کفریر جمار متاہے خیب ك حال ب توالله ي والله ب السبلي لعنت ندكر في من عاليت ب- يمال بيد الرجي كالل خورب كرجب كافرك سلسل يس اس قدر احتياط ب قيد من اور فاس سي سلط عن كيا محمد احتياط ند وي ان يرق عم الركسنة كمنى وسي عابيد- كونك آدی کے احوال بیشہ میکیاں نہیں رہے ہی معلوم اس کا اجام کیا ہوگا؟ یہ بات و مرف انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تی دی ک ذرید جان کے تھے کہ فلال محض من مالت پر مرب کا جمید وجہ ہے کہ جن لوگوں کے انجامے آپ یا خرتے ان کانام لے کر لعنت كرنا مديث ب فابت ب شا ايك دوايت يلى يدوها ب-

اللهم علی کیابی جهل بن هشام و عتبقبن روسعة (بخاری و مسلم-ابن مسعود)
اے الله ابر جل ابن بشام اور حتبابی ربید کواپ حقری جگر لیجآپ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی جو جگ پر ربا مارے کے جمیوں کہ ان کا انجام معلوم تھا کین جب آپ نے ان لوگوں
پر لعنت کی جنوں نے بشر معونہ کے باشدوں کو کل کیا تھا تو آپ کواس سے مع کروا کیا اور یہ آیت تا زل ہوئی۔

كَيْسَ لَكَمِنَ الْأَمْرِ شَيْئَى أَوْيَتُوْكِ عَلَيْهِمْ الْمُعَلِّيْ الْمُوْنَ (١) (١٠٥٠) (١٠٥٠) المامة المامة

اب كو كوفي و الله بين يمال تك كه طدا على الله إلى الموجد بذبا من إلى ال كوكوني مزادد وي ميونك

وه علم بمي بوا كرديم بي-

اینی شایدوہ سلمان ہوجا میں تم ان کے متعلق کیے جانے ہو کہ وہ بلعون ہی رہیں کے خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کی خاص آدی

ام متعلق یہ معلوم ہوجائے کہ وہ کھڑ مواج وہ ارت کے اس کہ استان کیا جائے ہی میں اللہ طید وسلم جا اللہ تو لا لے اس بہ ہوتی ہو اگر این اللہ طید وسلم جا اللہ تو لا لے بارے جو اور این میں کو ایس کے جانے ہوئی ہو اور اللہ در اللہ طید و سلم جا اللہ تو لا لے جانے ہوئی ہو اور اللہ در اللہ دور الل

لاتكن عو ثاللشيطان على المحيثكر برأي مده من مراب المان مراب المان على مراب المان على المراب المراب

ايك روايت مين بدالغاظ بين

لاتقل لهذافأنه يحب الليورسوله

ایاند کو اس لے کے معمان الد اور اس کے رسول سے محت کر اسے

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ کمی معین فاسق کی لعنت جائز نمیں سی کلہ اس بن بھا قداد اور خطروب اس لیے نام لے کر اور تخصیص کے ساتھ لعنت نہ کرنی چاہیے ' بلکہ بمتر تو یہ ہے کہ کمی گناہ میں جٹلاد کم کرشیطان پر لعنت بھی دی جا ہے ہی کہ کما ہوں پرونی اکسانا ہے اسے لعن کرتے میں کوئی خطرہ بھی میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) مادی و مسلم الس (۲) یو داید این مرالبر قامیناب می مرسل الل کی به علاری فی مرفادد او بری است یو دافته نقل کیا ب ایک می مردافته بن ماه کانام بین ایک می

لا يرمى رجل رجلا بالكفر ولا يرميه بالفسق الاارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك ( عارى وملم - ابوذر ) أمركول عض مى كوكافر كه يا قاس بور في كالوام و اوروه اياند بوقويد كفرونش كى تهمت اى پر لوث جائى -

ایک مدیث میں ہے۔

ماشهدر جل علی رجل بالکفر الا باعبه احدهماان کان کافر افهو کماقال بوان لمدیک کافر افهو کماقال بوان لمدیک کافر افقد کفر بت گفیر وایاه (ایومنعور دسلی - ابوسعید الحددی) ایک فض دو سرے فض پر کنری کوای دیا ہے تو وہ کنران دونوں میں سے ایک پر توفاہ اگر دہ واقع میں کافر ہوگا۔ کافر ہوگا۔ کافر ہوگا۔

یہ اس وقت ہے جب سمی مسلمان کو مسلمان جان کر کافر کما لیکن آگر شمی محفی کواس کی بدهت کی وجہ سے کافر کما آؤگناہ گار ہوگا کافر نہیں ہوگا۔ حضرت معالاً فرماتے ہے کہ جو سے سرکاروو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں بھیے مسلمان کو گالی دینے سے اور انصاف پر ورامائم کی نافرانی کرنے ہے منع کرتا ہو۔ (ابو قیم فی الحلیہ) اور مردولوگوں کے متعلق بحد کمنا تو انتہائی ٹرا ہے۔ مسوق کستے ہیں کہ میں حضرت بھاکتہ کی خدمت میں حاضرہ ہوا' انہوں نے جو سے بوجھافلاں ہی کا کیا حال ہے اللہ اس پر لعنت کردی میں نے عرض کیا وہ مرکبا ہے' فرمایا اللہ اس پر رضیت نازل فرمائے' میں نے عرض کیا اس کی کیا وجہ ہے' ابھی تو آپ لعنت کردی میں اب رحمت کی دعا کرنے گئیں؟ فرمایا آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے'۔

لا تسبوا الاموات فانهم قدا فضوا الى ماقدموا (بخارى والقص عند ابن

المبارك)

مردوں کو گالی مت دواس کیے کہ دوائے کئے کو پینی محے ہیں۔

ایک روایت ہے۔

لاتسبواالاموات فتو فوابه الاحياء (تذي-مغيوين عبد) مُرول كورُامت كواس ينفول كو تكيف موك-

ایک مرتبه ارشاد فرایاند

أيها الناس احفظوا في اصحابي واخواني واصهاري ولا تسبوا ايها الناس افا مات المست فاذكر وامنه خيرا(١)

ار اور المرس رفتاء ميرے مائيوں اور دا اور کے سلط عن الى نوان كى حاطت كرد اور السي كال

مت دو اے لوگوں جب تم بے والا تمریائے قراس کا ذکر معلائی کے ساتھ کرو۔ یہ بات تابت ہو چکی ہے کہ بزیر پر قاتل مستین ہوئے کی حیثیت ہے لعنت کرنا جائز نہیں ہے اب اگر کوئی محض یہ کے کہ کسی کا نام لئے بغیر محض یہ کمنا درست ہے یا نہیں کہ اللہ مسین ایک قاتل پر لعنت کرے اس کا جواب یہ ہے کہ قاتل حسین پر لعنت

(۱) ابر مندر ویلی نے میاش انساری سے قتل کیا ہا۔ حفظونی فی اصحاب واصهاری قاری و مسلم میں ابو سید اور ابو بریرہ کی روایت ہے "لائستیوااصحابی" ابو واود اور ترزی میں این مرکی مدعد ہے "اذکر وامحاسن موتاکم و کفوا عن مساویهم "نسائی می معرت عاکم کی روایت ہے "لا تذکر واموتاکم الا بخیر"

كرنا جائزے ليكن يد كمد دينا بسترے كد أكر قاتل قوب بيلے مواسع والى يوالله كى لعنت ہو أكد يد اختال بسر عال موجود ب كد اس نے قبہ کرلی ہو 'چنانچہ وحثی نے انخضرت ملی الله علیہ وسلم کے کا حفرت عزو کا تشید کردیا تھا ، لیکن جب وہ اسلام لائے تو مالت كفرك تمام كناه ساقط موسك اب اس قل كاوج سے إن ير من كما مح د مو كا قل الرج كيره كناه ب كين اس كامر حكب كافرنسين موتا اس لي مي قائل كو معون كنف يهليد وكه لها جاسي كدو مائب مواقها ما نسي اكراس في توبر كرلى و ملعون كمناصح ميس ب اكر من كرنا ضوري بي ب والب كي فيد ك ساف كرت الد كمي علوكا على باقن د رب عطرات عنال و سكوت يى بى بىتر بى بىتر بى بىت بىم نے يە تفسيل اس ليے كى كەلوگ لعنت كى باب بىل اپنى دبان كو ازاد چمور دية بيل اوريد خیال نیس کرتے کہ مارا تعن کرنا شرق مدود میں ہے یا نیس مدید شریف کے مطابق مؤمن احت کرنے والا نیس ہو آ اس منس كيسواجو كفرر مركيا بوكى برافنت نه كرنى عامير اكر فيركافر رافنت كرت و مضوص ومعين افراد كانام ندل بلكه عام اوصاف ذکر کرے اور ان کے حاطین کو اللہ کی اعنت کا مشتق قرار دے تعنت کرنے سے بمتراللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر نہ کرے تو چپ بى رب كى ابن ابراہم كيتے ہيں كہ ہم ابن عون كى مجلس من تنے بلال بن الى مده كادكر موالة لوگ اس كى دست كرتے اور اس پر زبان طفی در از کرنے گے این مون فامو جی سے نے رہے او کوں نے کما ہم اس کی قرمت اس کے کردہے ہیں کہ اس نے آپ تے ساتھ بڑا سلوک کیا تھا انسوں نے کما قیامت کے روز میرے تامة اعمال من دو کے بول مے ایک لا الدالا الله اور دو سرایہ كه فلال فلال مخص كولسنت كى مجمع بدا جها لكتاب كد ميرے اعمال ناسم من احت كى بجائے لا الله الله كا ذكر بور ايك مخض نے سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول الله ! محصے کی شیعت فرمائیں اس نے فرمایا !!

اوصيكانلانكون لقاناوس والران من مجماس كادميت كرابول كم كوت سے لعند در كاكر

حظرت مبدالله ابن عرفرائع بين كركوت مع لعن طفن كرف والا عض الله كو سخت نا بيد ب كى بررك في احت كو تل

مومن کے برابر کما ہے۔ اس قول کے وادی حادین زید نے قربایا کہ اگریس یہ کول کہ یہ قول مرفوع مدیدے ہے ہی کوئی مضا نقد نیں ہے۔ چنانچہ ابو قادہ سے اس مضمون کی ایک مدیث معقول ہے فرمایانہ

من لعن مؤمنافهو مثل ان يقتله ( عاري ملم - قابت بن محاك بو عض كي مؤمن كوادنت كسادهايا على اس والل كسا

مى قض كے ليے بكرد ماكرة بھى الفت كے قرب ب ويس كالم كے ليے بھى بے كما الجما ديس كد الله اسے ياركردے يا يارى ے محت نہ دے یا اس موت دے دے دفیرہ تحدیث فریات میں ہے:

ان المظلوم ليدعو على الظالم حتى يكافئه ثم يبقى للظالم عنده فضلة يوم القيامة (١)

مظلوم ظالم كے ليے بدوعاكر كے ابنا بدلد ما لين به مرظالم كے ليے قيامت كے روز يحد زيادتى باق ره جاتى ب

نوس آفت راگ اور شاعری : كتاب التماع مي بم اس موضوع بر سرماصل بحث كريك بي كه كون سازاك ب اور الون سارَاك حرام طال ب اب ہم آس بحث كا اعاد نس كرنا جاہے۔ جال تك شامري كا تعلق ب الحجي شامري الحجي اور يُري شاعری بری ہے۔ البتہ شاعری کے لیے اپنے کووقف کردیا اور اسے اپنا معظم بنالیت اجہا تس ہے سرکار دوعالم صلی الله عليه وسلم فرمات بين

<sup>(</sup>١) عصاسى اصل ديس في-البدرة وي عرده ما تعدي روايت بيد من دعاعلى من ظلمه فقد انتصر-"

لان یمنلی جوف احد کم قیحاجتی برید خیر له من ان یمنلی شعرا (سلم ، سعری ای وقام ، نادی-این می ) سعری الی وقام ، نادی-این می ) تم می سے کی کا پیٹ پیپ سے بحرجائے اوروواسے قواب کوے یہ اس سے بحرہ کے شعرہ بحر

مسوق ہے کی نے کوئی شعر دریافت کیا آپ کو بیات کئی گئی سائل نے مرض کیا: ہملا اس میں تارافتکی کی کیا باہ ہے۔ فرمایا مجھے بیابات پہند نہیں کہ میرے اعمال تاہے میں شعر موجود عوں۔ کسی بزرگ ہے ایک شعری جھا گیا انہوں نے فرمایا چھو وہ اللہ کاؤکر کرد۔ بسر حال نہ شعر کمنا حرام ہے اور نہ شعر بنانا۔ لیکن شرط ہے ہے کہ اس میں کوئی بات شرقی حدود ہے متجاوز نہ مو ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

انمن الشعر لحكمة (١)

پلاشہ بعض اشعار محمت ہے ہوتے ہیں۔ شعر محواً مرح وذم کے مضامین پر مشتل ہوتے ہیں اور ان میں جموث کی بدی مخوائش ہے ، تاہم نہ مطلق ہونا پندیدہ ہے اور نہ مطلق مدح محرود خود سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم لے حضرت مثان ہن فابت افسادی سے جو بیان کر نے کے لیے کما (بخاری ومسلم۔ یرام بن علاج )۔ عدح میں مبالغہ ہمی کرسکتے ہیں اس باب میں قرص ہے ، اگر جہ مبالغہ میں کذب کی آمیز فی ہمی ہوشا اس

طرح نے آشعار جموث کی دچہ سے جرام نیں کے جاتھے۔ ولولم یکن فی کفه غیر روحه لیجادیها فلیت الله سائله

(اگر اس کے پاس دو کے علاوہ کی نہ ہو آ تو وہ اسے ہی گیان تا ' یا گلنے والے کو بھی اللہ سے ڈرتا چاہیے)

اگر ممدح می نہیں ہے تو یہ شعر کذب محن ہے ' کین اگر وہ وا تعدید می ہے تو یہ مباللہ مہاج ہو گا اور اسے شعر کا حسن قرار وا بعث می ہے تو یہ مباللہ مہاج ہو گا اور اسے شعر کا حسن قرار وا بعث کی کہ کا کیو نکہ اس سے حقیقت معمود نہیں ہوئی ملکہ ممدح کی امتنائی معاوت کا بیان معمود ہو تا ہے۔ آخضرت مہلی اللہ طلیہ وسلم کے سامنے بارہا ایسے شعر ورج سے جن میں اس فرق کی اور آپ اپنا جو آبی رہے تھے میں نے نگاہ اٹھا کر آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی پیشانی پہنے کہ ایک روز میں تے دی طرف دیکھا تو آپ کی پیشانی پہنے کے قطرات سورج کی روشن میں ستاروں کی طرح جملا رہے تھے ' میں اس حسین منظر پر حرت ذرورہ گئی ' آپ نے جھے جرت سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے بایا تو دریافت کیا اسے عائش آپ مورٹ کر دی ہو ' میں نے مرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کی پیشانی پہنے کے قطرات ستاروں کی طرح جمک رہے ہیں' آگر اور کیٹر کرت کر دی ہو اشعار کا محج مصدات آپ کی چیشانی پہنے کے قطرات ستاروں کی طرح جمک رہے ہیں' آگر اور کیٹر کرت کر دیا تو اپنے اشعار کا محج مصدات آپ کو قرار دیا' آپ کے دریافت کیا ناو کیٹر کرنے آپ کے قطرات ستاروں کی طرح جمک رہے ہیں اگر اور کیٹر کرتا تو اپنے اشعار کا محج مصدات آپ کو قرار دیا' آپ کے دریافت کیا ناو کیٹر کرنے آپ کی میں اس کے دور کر کرت کرنے کی مصدات آپ کو قرار دیا' آپ کے دریافت کیا ناو کیٹر کرنے کی کرتا تو اپنے اشعار کا محج مصدات آپ کو قرار دیا' آپ

تدریافت کیا: ایو کیر کالی کا کتا ہے میں فیر دونوں شعری تھ کر سائے۔
حد ومبر امن کل غبر حیضة وفسادمر ضعودا معفیل
واذا نظر ب الی اسر قوجهه رو قت کیر قالعارض المتهال ۲۱۰
(دو (مردح) چین کی کرورت سے دودھیا نے کی قرانی ہے اور اس کے پرم ش ہے پاک ہے ، جب میں اس کے چرے کے

خطوط ریکمنا موں تووہ ایے وکے اس بینے باولوں بین کی جسی ہے) استخفرت میلی اللہ طید و علم نے یہ فعر نے وا پانام باور الور میری بیٹائی پر اسروا اور قربایا۔ جز اک اللہ خیسر ایا عائشت معاصر رضعنی کستر وری منگ (بیق والا کل التبوة)

<sup>(</sup>١) يد ددايت كآب انظم اوركاب المارعي مي كذر يكي يو- دا) يو د غفاردايان حاسب فالكولية

وسوس آفت- مزاح : بي بهي معن اور ناپشيده ب اين اكر تموزي موقواس من كي مضا كقد دسي ب- سركار دد عالم من الله عليه وسلم ارشاد فرمايات

لاتمار احاك ولاتمار حدرتني

فدا بنا مان كابات كاف اورنداس معدال كر

اس سلط میں یہ اختراض کیا جاسکا ہے کہ بات کا نے ہے مع کرنے کی وجہ تو ہمجھیں آئی ہے اس میں وا تعدّ منظم کی توہن ہے اور اسے اذبت میں جٹلا کرنا ہے اکین مزاح میں نہ کسی کی ابانت ہے اور نہ اسے افت پہچانا ہے نیے دل کی اور خوش دلی کی عمل مبالقہ کرنا یا اس پر مداومت کرنا بھی ممنوع ہے ،
مداومت کا مطلب یہ ہوا کہ دل بھیشہ کھیل اور بزل میں مضفل رہے کھیل اگرچہ مباح ہے جین اس پر مواظبت کرنا ممنوع ہے ،
افراط اور مبالقہ کرتے ہے بنی زیادہ آئی ہے اور زیادہ بھنے ہے آدی کا دل مروہ ہوجا آئے اور اس کی بہت ختم ہوجا تی ہون میں اور تاریخ میں یہ حوب نہ ہول تو بشنا پر انہیں ہے۔ چنا بچہ رسول اگرم معلی اللہ علیہ وسلم ۔
خارشاو فرمایا:۔

انی لاماز حدولااقول الاحقاد س) می دل کی ضور کرتا بول لین کا کے علاوہ کچے جس کتا۔

لیکن یہ آپ ہی کی شان متی کہ خوش طبی اور قال کی سے مواقع پر بھی نیان سے کلئے من ہی گلا او مرب لوگ خواہوہ ڈبدو تقوی کے کتے ہی اعلیٰ درج پر فائز کیل نہ ہوں ڈال سے کو چیس قدم سکھے کے بعد گذب سے اپنا دامن بچاتے پر قادر نہیں رہے ان کا مقصد لوگوں کو بشانا ہو تا ہے خواہ کئی طرح بھی بشاکیں ترمول اللہ صلی اللہ طبیہ وسلم نے اپ ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔

ان الرجل يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساه يهوى بها في النار ابعد من الشريار س)

اوی این ہم نیوں کو شاتے کے لیے ایک بات کتا ہے اور اس کی دجہ میں روا ہے جی دور جا رہا

<sup>(</sup>۱) یہ دواعت رافع بن مذی سے مسلم علی معقل ہ (۲) یہ دواعت پہلے بھی گذر چی ہے۔ (۳) یہ دواعت بھی پہلے گذر چی ہے۔

لو تعلمون مااعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلا (عارى وملم الن)

اكرتم وه باتيس جان اوجويس جانيا عول تو مدة زياده اور بنسوكم ایک من نے اپنے بھاتی سے بوچھا کیا حمیں معلوم ہے کہ دوزخ میں جانا پرے گااس نے کیا ہال معلوم ہے " ہوچھا اکیا سے بعی معلوم ہے کہ دونہ سے لکنا بھی ہوگا یا جس ؟ اس نے کما یہ معلوم جیس وریافت کیا: پھر کس بات پر اتنا بنتے ہو کہتے ہیں کہ اس معتلوك بدركسي ناس بنت بوع نيس ديكما يهال تك كدانقال بوكيا- يوسف ابن اساط كت بي كد حسن بعرى عمل سال تك سيس بني الماجا يا ب كه عطاء التلى في جاليس سال كاطويل عرصه بغير بني كذارا وبيب بن الورد في محد لوكول كوعيد الفطر ے موقع پر ہنتے ہوئے دیکہ کر کما ، اگر اللہ نے ان لوگوں کو بخش دیا ہے تو یہ شکر گذاروں کا شیوہ نہیں ہے اور اگر ان کی مغفرت نمیں ہوئی توبہ ڈرنے والوں کی شان نمیں۔ عبداللہ بن ابی معلی تھی کو بنتا ہوا دیکھ کر فرایا کرتے تھے میاں! بنتے ہو کیا پتا تمهارا كفن وحل كر الميابو العني موت قريب المئي بوابن عباس فريات بي جو فض كناه كرك بستا بوه رويا بوا دو زخيس جائ كامحرين واسع نے كى فض سے بوچھاكم أكر تم جند ميں كى دو نا ہوا ديكمولوكيا تہيں جرت نہ ہوكى اس نے كما: ينينا ہوكى بھلا جنت مجی کوئی رونے کی جگہ ہے فرمایا اس سے زیادہ جرت اور تعب اس مخص پر مونا چاہیے جو دنیا میں ہنتا ہے محملا دنیا بھی جنے کی جدہے یہاں یہ بتلا دینا ضوری ہے کہ ہنی وہ ذموم ہے جس میں آواز ہو " تجتم (بلا آواز کے مسکرانا) منوع نہیں ہے اسرکاروو عالم صلی الله طلیه وسلم ای طرح مسرایا کرتے تھے۔ (١) کاسم مول معاویہ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی سرخ اونث برسوار ہوكر آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر بوا اور سلام كيا جب بمي وه محد يوجيف كى غرض سے سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم سے قريب جائے كا اراده كرنا اون بوك جانا اوراس دور لے جانا محابة كرام يد د كھ كر است رہے الاحروه وساتی اونث کو قابویس ند کرسکا اور کر کر بلاک ہوگیا۔ صحابے عرض کیا یا رسول الله اونث نے اپنے سوار کو کرا کر بلاک کردیا ہے۔ آپ نے فرمایا: وہ تو مرکمیالیکن اس کے خون سے تمہارے مند بحرے ہوئے ہیں (ابن المبارک فی افرید مرسلاً)۔جس ہنی سے وقار متأثر ہو' یا رعب ختم ہوجائے دہ ہمی ممنوع ہے معرت مرفرائے ہیں جو بنی کرتا ہے دہ بلکا موجا آ ہے محمد بن المشكدر كتے ہیں کہ جمع سے میری والدہ نے کما اے بیٹے! بول کے ساتھ ہی مت کر وہ تہاری عزت نیس کریں مے معید بن العاص نے اليدبين كوهيمت كى كدار بيني بريف اوى سه إلى مت كروه تحديد عقر بوجائ كالاوند كيف بي كروه تحديد برك موجائے گا۔ حضرت عمرین حبدالسون قرائے ہیں خداے دو مزاح سے بچاس کے کہ مزاح سے واول میں کینے پرا مو تا ہے اور وہ برائی کی طرف کے جاتا ہے قرآن کریم کو اپنی تفتی کا موضوع بناؤ اس کے لیے جلسیں قائم کرو اگریہ بات کرال گذرے تو انچی باتی کو اجھے لوگوں کا ذکر کرد۔ معرف عرف اوگوں سے بوجھا کیا جہیں معلوم ہے مزاح کو مزاح کیوں کہتے ہیں انہوں نے کما: نیں وایا یہ ازام سے ہم کے معنی ہی دور کرتا میو کد ہی ہے ادی حق سے دور موجا اے اس لے اس کانام مزاح رکھ دیا گیا۔ بعض بزرگوں کی طرف اس قول کی نبت کی علی ہے کہ شی کے کو شرات ہوتے ہیں مزاح کا شموعداوت ہے بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ مزاح سے عقل سلب ہوجاتی ہے اور دوست جدا ہوجاتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) يوروايت محى يجيل ابواب يس كذر بكل ب

آخضرت صلى الله عليه وسلم كامزاح : يه مج به كه الخضرت ملى الله عليه وسلم ب ادر آب ك رُفقاء وامحاب ب مزاح معقول ہے کین آپ کے مزاح کو ہمارے مزاح پر قیاس کریا می نسی ہے اگروا تعد کوئی مض اس مزاح پر قادر موجو سرکار دوعالم صلى الدعليه وسلم سے معقل بورجس ير آب كا امعاب كاربندرسي تويدندموم باورند فيرينديده الك ايك درب میں مسنون اور متحب ہے۔ آپ کامزاح یہ تفاکہ نہ اس میں جموث کی آمیزش تھی نہ کوئی ایس بات تھی جس سے دو سروں کو ایذا موتى مو نداس من مبالغه تما علك آپ شافد نادرى مزاح فرمايا كرية تي اگر كوئي قض مزاح كان تمام شرائط كو عملي طور پر قبول كرسكا موقوات مزاح كى اجازت ہے۔ كنى عجيب بات ہے كہ ادى مزاح كويد منالے اورات دودوشب كے مشظے كورير اناے رکے اور پررسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے قول سے جمعت کارے اور یہ سمجے کہ میں آپ کی اِتباع کردیا موں۔ یہ ایسا بی ہے جیے کوئی مخص دن بحر مبیوں کا کھیل تماشا دیکتا رہے اور ان کے ساتھ لگا بھرے پرید دمولی کر فیسے کہ میرا عمل مج ہے اور دلیل بہ ہے کہ سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے روز حضرت عائشہ کو مبشیوں کا کھیل تماشاد کھنے کی اجازت دی منى - (١) يواستدلال غلط ب يويات يادرب كه صغيره كناه إصرارت كيرو بوجاتاب اورجائز عمل صغيرو بن جاتا ب-اس ي فغلت بنرين المسيق الخضرت ملى الله عليه وسلم كامزال معزت الديري في ال مدايت كالدشي من ديكي فرات بن كه بم نے وض کیا: یا رسول الله! آپ ہم سے دل کی فرمات ہیں فرمایا: بال! لیکن میں اس میں بھی جن بات ہی کتا ہوں (تذی) مطاء كتي بين كد أيك مخص في معزت مبدالله بن عباس في وجهاكد كيا أتخضرت ملى الله عليه وسلم مزاح بعي فرمات من فرمايا: إن! اس نے آپ کے مزاح کی کیفیت دریافت کی فرمایا: آپ کا مزاح یہ تھاکہ ایک مرتبہ آپ نے اپنی ازواج مطبرات میں سے کمی کو كرا عظاكيا اور فرايا اسے يمنو الله كا شكر اواكو اور اس كا دائن كى طرح وامن يعاد-(١) حضرت الس روايت كرتے ہيں كہ الخضرت ملي اللہ عليه وسلم ابن انواج مطرات سے ووسرے لوكوں كى بد نسبت زياده ول كى فرمايا كرتے تھے۔ روایت ہے کہ آپ اکثر عبتم فرایا کرتے تھے۔ ( ۳ ، ۳ ) موی ہے کہ ایک پورٹ کی مورت آپ کی فدمت میں ما ضربوئی آپ نے اس سے فرمایا کہ بو رقمی فور تی جند میں میں جائیں گی وہ مورت یہ من کردونے کی اب نے فرمایا کہ بھی تم اس دوز بورْمی نمیں رموگی الله تعالی فراتے ہیں۔ ( ۵ ) اِنَّا اَنْشَانُا هُنَ اِنْشَاءُ فَجَعَلْنَا هُنَّ اِنْكَارًا (پعار ۱۲ آعت ۲۵–۳۹)

ممن ان عورتول كوخاص طور يرينايا بيل بين ممن ان كوايدا بنايا كدوه كواريال بين-زید ابن اسلم روایت کرتے ہیں کہ آخ ایمن نای ایک مورت آپ کی خدمت میں ماضر ہوئی اور کئے گئی یا رسول اللہ! میرے شوہر آپ کوملاتے ہیں' آپ نے فرمایا: تیرے شوہروی توہیں جن کی آگھ میں سفیدی ہے؟اس نے مرض کیا بخدا ان کی آگھ میں سنیدی نیں ہے؟ آپ نے فرایا: نیں اس کی آگھ جی سنیدی ہے اس نے مرض کیا خدای تم اس کی آگھ جی سنیدی نیں ب، فرایا: ہر مض کی آ کھ میں سفیدی ہوتی ہے۔ ( ١ ) ایک مودت نے مرض کیا: یا دسول اللہ مجھے سواری کے لیے اونت عطا كرين "آپ نے فرمايا: من تيري سواري كے ليے اون كا بچد دول كا- وہ كينے كلي بچد ميرا يوجد كمال أفعا سك كا جھے تو اون وتيجة آپ نے فرمایا کوئی اونٹ ایا نمیں ہو تا جو اونٹ کا بچہ نہ ہو اور اؤد ' تمذی۔ حسن ) یہ تما آپ کامزاح 'صاف ستمرا اور پا کیزہ۔ ہر طرح كى كدور تول سے خالى - معرت الس روايت كرتے ہيں كه معرت ابو طلق كے ايك از كا تعاجم كا نام ابو عمير تعا 'اس نے ايك

<sup>(</sup>١) يد روايت پهلے بحى كذر چى ب- (٢) عصاس روايت كااصل نيس في- (٣١٣) يدروايتى كذر چى يى-

<sup>(</sup> ٥ ) 4 كل تندى يس حعرت من كى مرسل روايت ( ٦ ) يد روايت نيوين بكار يك كتاب العابد والزاح يس نش كى ب اور ابن الى الدنيا ي مردة البم الفل سے کھ اختلاف کے ساتھ نقل ک ہے۔

منا پال رکی تنی جس سے وہ کمیلا کر اتا ا آپ جب ابو اللہ کے کم تشریف لے جاتے اس نے سے دریافت کرتے یا اباعمیر مافعل النغير (اے او مُيرا مناكيا مولى)- (عارى وسلم) معرت مائشة روايت كى بين كرين من جل بدر من آپ ك ساتھ میں ایک دوز آپ نے جی بے فرمایا اے ماکٹ آؤ دوڑ لگا تیں دیکمیں کون آگے لکا ہے۔ میں نے اپنا دویا مضبوط باندھ لیا ' اور زمن پر ایک نشان لگا کر کھڑی ہوگ ،ہم دونوں دوڑے ؟ الخضرت صلی الله علیہ وسلم آھے بالل محے اور فرایا یہ ذی الجاز کا بدلہ ب ني الجازك واقد كإرب من معرت عاكث في اللهاك ايك موز الخضرت صلى الدعلية وسلم تعريف لاسع من وي الجاز میں تنی میرے والد نے مصابک چزوے کر بھیاتا ای نے جوے وہ چڑا گی میں نے افاد کروا اور اماک می اب میرے يجے دوڑے لين مجھ بكرند سكے (١) ايك دواعت ك الفاظ يہ بيل كم بلي بارجب من آپ ك ساتھ دوڑي و آگ يكل كى يكن جب من فريد موكى اور بم دونون من دو دولى قراب آك لكل مع (نسائى ابن ماجه) - معرت عائشة فرماتى بيل كه أيك دوز سرکاردد عالم صلی الدعلیہ وسلم میرے محری تھے اور سودہ بدع دمی میں موجود تھیں میں نے حریرہ تیار کیا اور آپ کے پاس لے كر آئى اورسودة الے كما كماؤ و كي كيس بھے حرو اپند نس ب اس فى كما كماؤورد ين تسارے مع بر ال دول كى واكنے لكين مين چكفول كى يمي نيس ميں نے بليك بين سے جربي اليا اور ان كے معد يركل وا " الخضرت صلى الله عليه وسلم جم دونول ك ورمیان بیٹے تے "آپ نے اپنایاوں پھیلالیا اکر سودہ میں محد سے بدلد الے سکیں چنانچہ انبوں نے محل پلیك بی سے حربرہ لیا اور میرے مند پر ال دوا آپ اس مظر کو د کھ کر مسکوات وے (ابو مامل البیرین بکار) دوایت ہے کہ متحاک بن سفیان کا ابی تمایت برصورت آدی تھے 'جبوہ آخضرت ملی الله علیہ وسلم سے وسع حق پر بیعت کرنے کے لیے عاضر ہوئے و کہنے لگے کہ میری دو بیویاں ہیں جواس مرخ مورت (معرت عائشہ) سے بھی نوادہ فریسورت ہیں اگر آپ سم دیں توان میں سے ایک آپ کے لیے آزاد كردول-يا ورب بيدواقد يرد عاسم نازل مولے سے بہلے كاب مائشدان كى بيات من رى تغير انہول في دريافت كيا کہ تم زیادہ خوبصورت مویا تمهاری دونوں بیویال زیادہ حسین میں متحاک نے جواب دیا میں زیادہ خوبصورت مول آپ حضرت عائشہ کا موال اور متحاک کا جواب من کر مسکرا دے کیول کہ وہ برصورت کے باوجود خود کو حسین کر رہے تھے۔ (۲) ملتمہ ابوسلمہ ہے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرجد سرکارووعالم صلی الله عليه وسلم حطرت حسن کو اچی زبان مباوک و کھاو کھا کر جسارہ سے 'بيد مطر د کھ کر میندین بدرا لفراری نے عرض کیایا رسول اللہ! بخدا میں اپنے بیوں کو مبعی پیار جمیں کرنا وہ جوان بھی موجاتے ہیں اور ان کے وار می ممی نکل آتی ہے اب نے ارشاو فرایا ا

> من لاير حملاير حم (٣) و فض رم نيس كرماس ربحي رم نيس كياجا يا-

ا بخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس طرح کی چیز جھا و اور اپنی قرآت کے واقعات منقل ہیں ، فاص طور پر بحق اور حور تول کے ساتھ کیونکہ ان کے ول کزور ہوتے ہیں اپنی ہے جب کا مقد ان کے شعف کا علاج تھا انہ کہ محق فوش فعلی اور ول گئے۔ ایک مرتبہ حضرت مُبیّب فرا کھا رہے اور ان کی ایک انجے میں تکلیف تھی "کپ نے ان سے قربایا، مبیب! تم محما کھا رہے ہو ، حالا تکہ تمہاری آنکہ و کھ وہ سے انہوں نے مرفق کیا: یارسول اللہ! میں وہ مری واقعہ سے کھا رہا ہوں۔ آپ ان کا یہ جواب من کر ان بنے کہ آپ کی کیاں فاجر او کئی (این مالیہ سینیٹ) والیہ سینے خوات این جیرانصاری کم معتمد کی طرف جانے

<sup>(</sup>۱) اس کی اصل مجھے نیس ملی معرت ماکشہ فروۃ بدر میں آپ کے جراہ فیس محی۔ (۲) نیرین بکارے مبداللہ بن حسن سے مرسل نقل کے اور دار تعلق کے بعد اس کی معرت اور میں ہے اسلم میں معرت دار تعلق کے بھی معرت اور معنی معرف اور معمل میں معرت اور مروع کی دوایت بھی معرف اور معمل ہے۔ ( سو ) ابد معرف کی دوایت بھی اس معمون پر معمل ہے۔

والے راستے پر بنو کعب کی چو خواتین کے ساتھ بیٹے ہوئے ہوئے الفریق الفریق ملم ادھرے گذرے توان سے دریا نت كاكرتم يمال كول بيق موسة مو انمول وحرض كا إصلاب الفري من الناجوران عال كراي مؤاربا مول جب آپ دالی تریف لائے تب می دوجانی اس جگہ موجود تے ایپ نے فرایا: اے ابو مبداللہ اکیا تسارے اونٹ نے سرمنی نيس محودي واست كت بي كري فاموش ما اور شرم ين إلى إلى موكا الن والد كالدجب عي عن اب كوركا الرمى وجدے واست بدل دیتا ، پر میں مدیند منورہ میں ماضر ہو کر مغرف بداسلام ہوا "ایک دوز میں مجد میں نماز پڑھ رہا تھا است میں آپ تشريف لے آئے من بيا ملذكو طول دين جا الى ميرے قريب تشريف لائے اور فرايا فراز كو طول ندود ميں تهارا خطر موں نمازے فارغ ہوا تو آپ نے جھے نوایا: اے او مبداللہ اکیا تہمارے اونٹ نے سرمٹی نیس چھوڑی۔ آپ کی زبان ے یہ ارشادين كرين خاموش دما ادر جهي درامت الخي نواه عالب الى كديس آب كود كوكر حسب سابق داوفزار المتياد كراكان اكد آپ کی نظر محد پرندیزے ایک روز آپ سے عرامارا اس مال میں ہواک آپ کدھے پر سوارتے اور آپ کودوں یاؤں ایک جانب رکاب پرد کے ہوئے تے اچے دی کر آپ نے محروی جملہ ارشاد فرایا عرب نے مرض کیایا رسول افلد اجب سے سرف ب اسلام ہوا ہوں اونٹ نے سر کئی چھوڑ دی ہے آپ نے فرمایا: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اس فض کمبدایت مطاکر داوی کتے بی کہ اللہ نے انہیں حن اسلام سے نوازا اور ہدایت کی راہ د کھلائی (طرانی کیر- زیدین اسلم) معملان الانعماری ایک خوش طبع اور بس محمد آدی سے ایک نمانے میں شراب می ما کر سے سے شراب لی کر کائے ماسے قالوگ انہیں آب کی مدمت میں لے كرات السي جوالي على الدموار مى المع جوال عدارة الكرودكي اللا السي بامت كرة موع كما فدا تحمد را العنت كرك المخضرت ملى الله عليه وسلم في إن محال كرامن على الدو فرا السع لكى بات نه كوريه الله اوراس ك رسول سے مجت کرماہ ان کی مجت کان عالم تا کر معد منورہ کے بازاسوان میں جب بھی کوئی جزیکنے کے لیے آتی کا کوئی خوانچہ فروش ان کی طرف تکل آیا تو وہ آپ کے لیے منور خرید تے اور یہ کد کر چٹل غدمت کرتے کم یا رسول اللہ! یہ میری طرف سے آپ کے لیے بدیر ہے اس کے بعد جب و کاندار اپنے پیوں کے قافے کے لیے آنا قوادے بھی آپ کے پاس لے آتے اور عرض كرتيا رسول الله فلال يخرى قيت وعدد يج آب فرات بمى وه يزاز قراع بميل مديري عن موض كرية اس وقت مير ياس. پیے نیس سے اور میری خواہش تھی کہ آپ وہ چیز ضور تاول فرائیں۔ آپ میرا کرقیت اوا فراد بیت سرمال اس طرح کی خوش بغليال مباح الربين النايريدادمت كمنا فخاسير

گیارہویں آفت۔ اِستِراء : کسی کا راق اُڑا کا بھی پندیدہ عمل سی ہے کیوں کہ اس سے دو مروں وافقت ہوتی ہے 'باری نفال کا رشار ہے۔

اے ایمان دالونہ او مردون کو مردول پر استا جا ہے گیا جب ہے کہ جن پر جستے ہیں) دہ ان (جستے والوں) ہے

(فداک نزدیک به جون) اورنہ موروں کو موروں پر انتاجا ہے کیا جب کہ وہ ان سے بھر ہوں۔ ہوسکا ہے معلی بر آبات و تحقیرے ارادہ سے سی کے جب اس طرح بیان کرنا کہ ننے والے کو بنسی آئے مشکر قول سے ہی ہوسکا ہے اشارے کنا ہے سے بھی اور اس سے مس کی نقل کرنے سے بھی۔ اگر ہیں بہت ہو ور یقیبت ہے اور راسنے ہو تو مشکر واستہ او ہے اگرچہ یہ فیب نہیں ہے لیکن فیبت سے کسی طرح کم بھی نمیں ہے معرت فاقع فراق میں کہ میں دایک آدی کی نقل آثاری تو انگونیزت صلی اور ملم نے ارشاد فربایا۔ واللممااحب الی حاکیت انسانا ولی کا فوالی ایرواؤد۔ تروی

احياء العلوم كجلدموم

الله کی تم جھے یہ پند نہیں کہ میں کی انسان کی نقل اُ تاروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے قرآن کریم کی اس آیت کی تغییر میں فرایا ہے کہ صغیوے مراد مؤمن کے متسفر پر تبتم اور کیرہ سے مراد شنفر و قبیدہ۔ یا وَیْلَتَنَا مَا لِهِنَا الْکِتَابِ لَا یُغَادِرُ صَغِیرَةٌ وَلَا کَبِیرَةٌ اِلْاَاحْصَاهَا (پ10/10 آیت ۲۹)

ائے ہماری کم بختی اس نامة اعمال کی مجیب حالت ہے کہ بے قلبند کے موسے نہ کوئی چھوٹا کناہ چھوڑا نہ بدا کناہ (چھوڑا)۔

معدرہ مبداللہ ابن عباس کی اس تغیرے معلوم ہوا کہ مؤسن کا زاق اواس کے کسی عیب ولفس پر ہنا گناہ میں وافل ہے عبداللہ بن زمعہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تقریر کے دوران ان لوگوں کو تعیمت فراتے مناہے جو کسی فض کو رسے خارج ہونے کی آواز پر جستے تھے 'آپ نے فرمایا تھا۔

علاميضحكاحدكمممايفعل (عارى وملم) تماس بات يركيون بنت بوجس من فودجما بو-

ایک روایت میں ان او کوں کے انجام کی اطلاح وی کی ہے جو دنیا میں او کوں کا فداق اواتے ہیں۔

ان المستهزئين بالعاس يفتح لا حدهم باب من الجنة فيقال لهم هلم فيجيئى بكرية وغما فانا جاءاغلق دونه ثم ليفتح لهباب آخر فيقال لههام هلم فيجيئى بكريه وعفه فاذا اتاها غلق دونه فما يزال كذلك حتى ان الرجل ليفتح له الباب فيقال له هلم هلم فلا ياتيم (ابن ابى النياعن الحسن

مرساری اوگوں کامذاق اڑانے والوں کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور ان سے کما جائے گا آؤ ، جب وہ اپنے مصائب و آلام کے ساتھ دروازے کے قریب آئیں کے دروازہ بھر کردیا جائے گا۔ مجردوسرا دروازہ کھولا جائے گا اور کما جائے گا آؤ آؤ ، وہ اپنے آلام و مصائب کے ساتھ اس دروازے تک آئیں گے ، اور دروازہ بھر کردیا جائے ، اس طرح ہو آرہے گا ایک مرحلہ وہ بھی آئے گا کہ جب ان سے کما جائے گا آؤ آؤ قودہ آئیں کے نہیں۔

. حضرت معاذین جبل سرکارودعالم ملی الدعلیه وسلم کابی ارشاد نقل کرتے ہیں:-من عیر احامدننب قد تاب منه لم یست حسنی یعمله (تفی)

من عیر احامبانب فلاناب معداد المسلمان المسلمان

مين جلا بوت بغير نيس مرے گا-

ان سب روایات کا محفل ہی ہے کہ دو موں کی اہات و تحقیر کرنا اور ان کا زاق اُڑانا جائز نہیں آیت کریمہ یں اس کا دج بی بیان کدی گئی کہ تم جن لوگوں رہتے ہو اور انہیں گرا تھے ہو ہو سکتا ہے وہ تم ہے اچھے ہوں 'کی رہنا اس صورت بیل منع ہے جب کہ اس کو اُفقت ہو تی ہو 'لیکن آگر کوئی فضی اپنے اور ہننے ہے خوش ہو تا ہو تو یہ مزاح بیں وافل ہے 'مزاح کی تفصیل مزشتہ صفحات میں کی جانگی ہے 'یمال صرف اُٹا عرض کرنا ہے کہ صرف وہ اِستر اجرام و ممنوع ہے جس سے کی کو افقت ہوتی ہوئی ہو ' شاہ می کی زبان سے محفظو کے دوران کوئی فلا جلہ یا فقط کل جائے اس پر ہنا' یا کسی کے لیچ کی نقل آبارنا' یا کسی بدخط آدی ہے۔ كمناكدكم تم كتاا جمالكية بو كى دراز قامت بهدة قدر موسل بالمدور في المنا ياكى ك نقسان براسنا اس طرح ك إستزاء ومتسخرے منع كياكيا ہے۔

باربوين أفت- أفشائ راز على كاراز ظاهر كرنامي معب كوك اس من محل إيذا موتى به اوردوستول اورشاساؤل ك حق تلني موتى ب- الخضرت صلى الله عليه وسلم كالرشاوي

اذاحدث الرجل الحديث ثم التفت فهي امانقر ابوداور تنوي ماين

جب آدی کوئی ہات کے اور خلا جائے تو یہ امانت ہے۔

ايك مديث من جد الحديث بين كم المانة (ابن اليارابن شاب مرسلا)

تماری باجی منگوامانت ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کد ممی بھائی کی وہ بات جے وہ راز رکھنا جائے فا مرکردینا بھی خیانت ہے مروی ہے کہ حضرت معاویة نے ولیدین عتب سے کوئی بات کی انہوں نے اپنے والد کے پاس جاکر کما آباجان! امیر المؤمنین نے مجے سے ایک بات کی ہے اور میرے خیال میں جو بات جھ سے کی گئی وہ آپ پر ضور ظاہر ہوگی۔ انہوں نے کما بیٹے! امیر المؤمنین کی بات جھ سے بیان مت کرو، اس لیے کہ جب تک آدمی رازچمیائے رہتا ہے وہ اس کے افتیار میں رہتا ہے 'اور جب طاہر کردیتا ہے تو دو سرے کے قابو میں چلا جاتا ہے۔ ولیدنے کما: کیا باپ اور بیٹے کے درمیان بھی میں بات ہے 'انہوں نے جواب دیا اگرچہ باپ اور بیٹے کے درمیان الی بات نمیں ہے تاہم میں یہ نمیں چاہتا کہ تمهاری زبان افشائے را ز پر کھلے ولید کہتے ہیں کہ میں نے معزت معاویة ہے اس واقعے کا ذكركيا انهول في محص فرايا: تير باب في محمح خطاء كي غلاي س آزاد كروا ب- بسرحال كمي كاراز ظامر كرنا خيانت ب اور یے حرام ہے اگر اس میں کسی کا ضرر ہو تا ہو اگر ضرر ند ہو تب ہمی کینگی کی طلامت ہے۔ اس موضوع پر ہم کتاب التحبت میں بہت مجمد لکھ علی این دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

تيرموس أفت جمُّو ثاوعده: جانا چاسيني كه زبان وعده كرفين سبقت كرتى ب كربعض اوقات نفس زبان ك وعدب کاپاس نیس رکھتا'اوراسے وفاکرنے پر آمادہ نہیں ہو تا'اس صورت میں دعدہ خلافی ہوتی ہے۔ یہ امریفاق کی علامت ہے اللہ تعالی كالرشادسة يَالَيْهَا الَّذِينَ امْنُو الْوَفُو إِبِالْعُقُودِ (بِ١٥ آيت) الدايان والوجد كويوراكو

آنخضرت ملى الله عليه وسلم في وعده كوعطيه قرار ديا ب (١)جس طرح عليه واپس نيس ليا جا آاس طرح وعده كرك اس ك خلاف كرنائمي مي نيس ب ايك مرجه ارشاد فرمايات الوائى مثل الدين أوافضل (ابن الى الدنيا ابو منمورد يلي)

وعده كرنا قرض دينے كرابرياس سے افغل ب

الله تعالی نے قرآن پاک میں اپنے پنجبر حضرت اساعیل علیہ السلام کے اس ومف کا خاص طور سے ذکر کیا ہے کہ وہ وعدے کے كيِّے تنے امشہور ہے كد حضرت اساعيل عليه السلام نے كسي فض سے كميں عطنے كادعدہ كيا تھا الكين دہ فض بعول كيا جب كه انہيں وعده ما درما اوروه اس مخص کی آمرے انظار میں بالمیں روز تک اس جگہ فھرے رہے جمال ملنے کا وعده کیا تھا۔ حضرت عبد الله ابن عمرای وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے لوگوں سے کما کہ قریش کے ایک مخص نے میری بیٹی کے لیے شادی کا پیغام دیا تھا اور میں نے نیم رضا مندی ظاہر بھی کردی تھی ' بخدا میں آئی نفاق کے ساتھ اللہ تعالی کی جناب میں ماضری نہیں دوں گااس لیے تم کواہ رہو كم من في ابني بيني كي شادى اس معنى سے كردى - مبداللہ بن الى المحنساء كتے بين كم مين فيل أز نبوت الخضرت سلى الله عليه وسلم سے كوئى چيز خريدى تقى اوراس كى پچھ قيت ميرے ذمة باقى رو كئى تقى يس نے آپ سے وعد و كياكہ آپ يس الحمريس (١) يد روايت طراني في اوسط من قبات بن اهيم عن ابوهيم في حليه من ابن مسود عن ابن الى الدنيا في كتاب المحت اور

فرا على في مكارم الاخلاق من حسن مع مرسلًا فقل كى ہے۔

میں باتی رقم لے کر آتا ہوں کین میں اس دن بھول کیا و در صورت دن بھی مجھے اس کا خیال نہ آیا تیرے دن وہاں پھچا تو آپ اس جگہ موجود ہے ۔ جھے دکھ کر آپ نے فرایا بھائی! تم نے تو ہمیں مشقت میں ڈال دیا میں تین دن سے بہال تعمارے انتظار میں ہوں (ابوداؤر) ایراہیم ابن اُدہم سے کسی مختص نے بوچھا اگر کوئی فض کسی سے طفے کا وعدہ کر نے اور اس کا دقت بھی مقرر کردے بھروہ مخضرت صلی مختص نہ آئے تو اس کا رقت بھی در انتظار کیا جائے "آپ نے فرایا جب تک آنے والی نماز کا وقت نہ آجائے مختصر رہے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی وعدہ کرتے تو لفظ شاید استعمال فرائے۔ (۱) حضرت مہداللہ ابن مسعود جب کسی سے وعدہ کرتے انشاء اللہ علیہ وسلم جب کوئی وعدہ کرتے تو لفظ شاید استعمال فرائے۔ وعدہ کا بخشہ ارادہ بھی جو تو اپنا کرنا ضوری ہے 'الا رکوئی مُذر چیش آجائے۔ مرور کہتے ہیں کہ سرکار دوعالم سلمی انفہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا۔ ثار وعدہ کے وقت بورانہ کرنے کا اِرادہ جو تو بی ناتی ہے۔ حضرت ابو جریج تو ایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم سلمی انفہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا۔ ثالات من کن فیدہ فہو منافی وان صام و صلی وزعم اندمسلم افا حدث کذب و

اذاوعداخلف واذاائتمن خان (بھاری ومسلم) تین ہائیں جس میں ہوں وہ منافل ہے 'اگرچہ وہ روزے رکھے نماز پڑھے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان موں' ایک ہے کہ جب بات کرے تو جموث ہوئے وجعہ کرے تو پورا شرکے 'اس کے پاس امانت رکھوائی

مائے توخیانت کرے۔

حرت مراللہ ابن مرسرکاردوعالم ملی الله علیه وسلم سے یہ دوایت نقل کرتے ہیں۔
ارب من کن فید کان منافقا و من کانت خلق من النفاق حتیٰی بدعها افاحدث
کذب وافاو عداخلف وافاعا هدغدر وافا خاصم فجر (بخاری و مسلم)
جی فض میں چار باتیں بوں وہ منافق کا مل ہے اور جس میں ان چاروں میں سے ایک ہواس میں ای قدر
بنات ہوگا یماں تک کدودا سے ترک کوے ایک یہ کہ جب بات کے توجوث ہولے وعدہ کے وظاف

ك عدك و نيبوك والمال والمال والمال

 السلام کی بڑوں کا پیا ہتلایا تھا اور اس کا انعام یہ مانگا تھا کہ بیں جان ہوں گا۔ کی سیکے ساتھ جند بیں وافل ہوں اوگوں نے اس مخص کے سوال کو انتا حقیراور معمولی سمجما کہ آئی بھیزیں اور جو ایسے کی طلب کی خاطب سے اور پر واقعہ ضرب المثل کی حیثیت افتیا دکر کیا چنا نجے کما جائے لگا۔

اشحمن صاحب الشمانيين والراعى (ابن حيان مام الدموي) أس مينول اوران كم جواب كمالك عنواده بخيل.

رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کی تعریف بھی بیان فرادی ہے ارشاد ہے۔

لیس الحلف ان یعدالر حل وفی نیستمان یفی (اوداود مندی دیراین رقم) دوره خلافی دیرای در این رقم) دوره خلافی دیرای در این رقم

يردوايت ان الغاظ من محى معقول ب

اذاوعدالر جل اخاموفی نینمان یفی فلم یجدفلاا شمعلیه جب آدی کی سے دعدہ کرے اور یہ نیت ہو کہ وووجہ وقا کرے گا اور کی وجہ سے وقانہ کرنے تواس پر

چودہویں آفت جھوٹ بولنا اور فتم کھانا: یہ بمی برترین جیساور معیم کا ایسا میل بن واسلا کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دوعالم مثلی اللہ علیہ وسلم کی دفات کے بعد صفرت ابو بکر صدیق کو تقریر کرتے ہوئے نا انہوں نے فرمایا کہ ہجرت کے پہلے سال آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ورمیان اس جگہ قیام فرما ہے جمال میں کھڑا ہؤں۔ اتنا کمہ کر حضرت ابو بکر دونے کی پھریہ حدیث بیان فرمائی۔

ایاکم والکنب فانهم عالفجور و همافی النار و علیک بالصدق فانه مع البر و همافی النار و علیک بالصدق فانه مع البر و همافی الحنة (این اجـ ترانی)

جموث ے بو اس کے کہ وہ بدکاری کے ساتھ ہے اور جموث وبدکاری دونوں جنم میں ہیں کی افتیار کو "

اس لے کرید نکل کے ساتھ ہے اور بدودوں جند میں ہیں۔

الوامامة موايت كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم قرارشاد فرايات

ان الكنب باب من إبواب النفاق (اين من) موث يفاق كوروانه وي

حضرت حسن فراتے ہیں کہ ظاہروباطن ول وضل اور مرفل و تخرج کے اختلاف کونفاق کیے ہیں اور اس اختلاف و بفاق کی بنیاد جموث یر ہوتی ہے ایک مدیث میں ارشاد فرمایا ہے

محبرت خيانةان تحلث اخ آك حديث اولك بمصدق وانت لمبه كاذب (عارى في الأدب المنواليد الدواؤد منان بن اسر)

یٹی خیانت بہ ہے کہ تواہیے بھائی سے کوئی الی بات کے جے دہ کی سمتنا ہو اور حال یہ ہو کہ تم اس سے جموث بول رہے ہو۔ جموث بول رہے ہو۔

صرت عبدالله ابن مسعود سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كايدار شاد نقل كرية بين في الله كذابدا (بخارى وسلم)

لا يز ال العبديكذب ويتحرى الكذب حشى يكتب عندالله كذابدا (بخارى وسلم)

بنده بيشه جموث إداب اور جموث كي جتويس ربتا به يمال تك كدالله كزويك جمونا لكما جا الب

ایک مرجہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر دو مخصول کے پاس سے ہوا یہ دونوں ایک بکری کی خرید و فروخت میں مشغول سے ایک مرجہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر دو مخصول کے پاس سے ہوا یہ دونوں ایک شم کھا کر کہتا تھا کہ میں اس قیت پر فہوخت نہیں کروں گا' دوسرا تھا کہ میں اس قیت پر فہری خریدوں گا' اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان میں سے ایک بے وہ بکری خریدی ہے آپ نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک پر گذاہ اور گفارہ ہے (۱۱)۔ ایک روایت میں جموٹ کی ہے مزابیان کی گئی ہے۔

الكنبينقص الرزق (٢) مموث مردق م موالح

ایک مرجہ آپ نے ارشاد فرمایا النحار هم الفحار (تاجری فاجر ہوتے ہیں) محابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! تاجروں کو فاجر کیوں فرمایا اللہ نے کا حوال نہیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:

نعمولكنهم يحلفون وياثمون ويحدثون فيكنبون (احر عام يس مدال من بن شبل)

بال الكين ماجر (جمول مُلف أفعات بين اور كناه كمات بين بات كرف بين توجموث بولت بين-

ایک مرتبه ارشاد فرمایا :-

ثلاث نفر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر الهيم المنان يعطينه والمنفق سلعتم الحلف الفاجر والمسبل إزاره (سلم الهذر)

تین آدی ایے ہیں جن سے قیامت کے روزنہ اللہ تعالی بات کرے گااورنہ ان کی طرف دیکھے گا ایک وہ جو دے کرا حسان جبلائے ' دو سرا وہ جو تسم کھا کرا بنا مال نیچ تیسرا وہ جو اپنا یا جامہ مخنوں سے بیچے لٹکائے۔

ارثاونوى عند ماحلف حالف بالله فادخل فيها مثل جناح يعوضة الاكانت نكتة في قلبه

الى يو مالقيامة (ترزى عام مردالله ابن انيس) كوئى هم كھانے والا هم كھاكركوئى بات كے اور اس بس مجتركے يراير (جعوث) واطل كردے توب (جعوث) اس كے ول ير قيامت تك كے ليے ايك (سياه) واغ بن جائے گا۔

معرت ابوذر فِنارَى آنخفرت ملى الشطيو علم كاير ارشاد تقل كرتين من الله رجل كان في ثمة فنصب نحره حتى يقتل اويفتح الله عليه وعلى اصحابه ورجل كان له جار سوء يوذيه فصبر على اذاه حتى يفرق بينهما موت او ظعن و سجل كان معه قوم في سفر او سرى فاطالوالسرى متى اعجبهم ان يمسوا الارض فنزلوا فتنحى يصلى حتى يوقظ اصحابه حتى اعجبهم ان يمسوا الارض فنزلوا فتنحى يصلى حتى يوقظ اصحابه للرحيل وثلاثة يشناهم الله التاجر او البياع الحلاف والفقير المختال للرحيل وثلاثة يشناهم الله التاجر او البياع الحلاف والفقير المختال

والبخيل المنان (احم)
تين آدميوں كو الله تعالى محبوب ركمتا ہا۔ ايك وہ فخص جو جنگ ميں اپناسينہ مان كر كم ابوجائے يماں تك
كه قتل كرديا جائے يا الله اسے اور اس كے ساتھيوں كو فح وے دے و سراوہ فخص جس كا پروى برا ہوا ہے
ايذا ديتا ہو اور وہ اس كے إيذا بر مبركر ما ہو يماں تك كه ان ودنوں ميں موت يا سفرى وجہ سے جدائى واقع
ہوجائے "تيرا وہ فخص جو كمى سفر هيں قاضلے كے ساتھ ہواوروہ لوگ انتا چليس كه ان كے ول ميں نئن برلينے

( ) ) یہ روایت ابد اللخ ازدی نے کتاب الاساء المفردہ میں ٹاخ حطری کے حوالے سے نظل کی ہے 'میند کی حدیث ہم نے المال ابن سمون میں ہمی روایت کی ہے۔ ( ۲ ) ابد ہریزہ کی روایت ابد اللیخ کی کتاب طبقات الا مبدا نین میں کی خواہش پیدا ہو او اوگ آتری اور یہ محض ایک کوشہ بیں فمازی ہے گے (اور اتن دیر تک پڑھے کہ) اپنے ساتھیوں کو روانگی کے لیے بیدار کرے تین آدمیوں کو اللہ تعالی ناپند کرتا ہے ایک نوادہ فتسیں کھانے والا تاجر و سرا محلم فقیر اور تیسرااحسان جانے والا پخیل-

ان مضامین برمشمل محد روایات حسب دیل بین-

قَالُ ويل للذي يحدث في كنب ليضح كبه القوم ويل له ويل له (ايوداور تذي) في الله ويل له (ايوداور تذي)

فرایا: اس مخص کے لیے ہلاکت ہوج لوگوں کو ہسائے کے لیے جموث ہونے اس کے لیے ہلاکت ہو "اس

کے لیے برمادی ہو۔

قال: رأيت كان رجلا جاءنى فقال لى قم فقمت معه فاذا البرجلين احدهما قائم والاخر جالس بيد القائم كلوب من حديد يلقمه فى شدق الجالس فيجنبه حتى يبلغ كاهله ثم يجنبه فيلقمه الجانب الاخر فيحدو فاذامده رجع الاخر كماكان فقلت للني قامني ماهنافقال هذا رجل كذاب يعنب في قبر والني يوم القيامة عارى سرقى شرب)

فرایا: میں نے دیکھا کویا ایک فض میرے پاس آیا اور جو ہے کئے لگا چلو میں اس کے ساتھ ہل بڑا استے میں میں نے دو آدمیوں کو دیکھا ان میں ہے ایک کھڑا ہوا تھا اور دو سرا بیٹھا ہوا تھا کھڑے ہوئے فض کے باتھ میں لوہے کا ایک گرز ہے تے وہ بیٹھے ہوئے فیمس کے باچہ میں ڈال کر اتنا چر آ ہے کہ وہ اس کے کانے میں تک اجاتی ہے پراس گرز کو کھنے لیائے اور باچہ کی دو سری جانب میں ڈال کر ایسائی کر آ ہے 'جب

کار موں تک آباتی ہے ہمراس کرز کو مین ایاتہ اور باچہ کی دو مری جانب میں وال کراہا ہی کرما ہے جب وہ اسے کمینچا ہے تو پہلی باچہ اپنی اصل حالت پر آباتی ہے بھی نے اس فض سے جس نے جھے چلنے کے لیے کما تھا پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کما یہ جمونا فخص ہے اسے قیامت تک قبر میں اس طرح عذاب دوا جا آرہے۔ م

عبداللہ ابن جراد کتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا کہ مؤمن زنا کرتا ہے؟ فرمایا بال مجمی ایسا مجمی ہوجا آ ہے میں نے ہوچھا کیا دہ محدث بول ہے؟ فرمایا انسین المن کے جدد آپ نے یہ جت طاوت فرمائی۔

إِنْمَا يَفُتُرِ ى الْكَذِبِ الْبِينَ لَا يُومِنُونَ مِنْ الْمِالِ اللهِ (١٠٥ م ١٥٠١) المن ١٠٥) بي جود افراء المان مي ديك المان مي ديك

مان بوت او سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکاردد عالم صلی اللہ طبید وسلم کوبید دعا فراتے ہوئے سا ہے۔

اللهُمَّطَةٍ وَلَيْئِ مِنَ النَّفَاقِ وَفَرْحِيْ مِنَ الزِّنَا وَلِسَانِيُ مِنَ الْكِنْبِ(١) قال وَلا ينظر الهيمولا يزكيهمولهم عناب اليمشيخ ذان

وملك كذاب وعائل مستكبر (سلم الامرا)

اے اللہ! میرے ول کو نفاق سے میری شرمگاہ کو زناسے اور میری زبان کو جموث سے پاک کر۔ فربایا: تین آوی ایے اللہ اللہ تعانی است کرے گا اندان کی طرف دیکھے گا اور ندان کو پاک کرے گا ایک زنا

كرف والا يوزهاده مراجموت وكع والاياد شاو اور تيسرا مكلم فقير

مبدالله ابن عامر فرات بی که ایک دون بی اگرم ملی الله علیه وسلم بهارے مرتشن لائے میں اس وقت جمونا تھا اس لیے کیلئے چلا کیا میمری والدہ نے کما اے مبداللہ! بمال آگا میں بھے ایک پیزدوں کی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے دریا ہے کیا تم کیا جمود کرمایا: اگرتم ایسانہ کرتی تو تمارے نامہ احمال میں ایک جموث کلما جا تا۔ (ابوداؤد) چیزدیا جابتی تھیں انہوں نے مرض کیا: مجمود کرمایا: اگرتم ایسانہ کرتی تو تمارے نامہ احمال میں ایک جموث کلما جا تا۔ (ابوداؤد)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوافاء الله على نعماعد هذا الحصى لقسمتهابينكم ثملا تجدوني بخيلا ولاكذاب اولاجبانا (ملم)

رسول الله ملى الله عليه وسلم في فرايا: الرافعة تعالى جمع ال كرون كريرار تعتيل عطا فرائ وي وه

سب تم لوگول مي تقتيم كروالول كرتم جهين بخيل ياؤك ند جمونا اورنديول-

ایک مرتبہ آپ کیے لگاتے ہوئے ہے اس مالت میں یہ آرشاد فرمایا کیا میں حمیں وہ گناہ ہلاؤں ہو کیرہ گناہوں میں بھی بدے بین اس کے بعد آپ نے فرمایا: شرک یافد اور نافرمانی والدین پھر آپ سیدھے ہوکر پیٹے مجے اور ارشاد فرمایا: جموے بھی کیرہ گناہوں میں بدا گناہ ہے۔(سطاری ومسلم ابو کمہ)

حضرت عبدالله ابن عردوايت كرت بي كمد مركادود عالم ملى الدعليه وسلم في ارشاد فرمايات

ان العبد اليكنب لكنب فيتباعد الملك عنه مسيرة ميل من نتن ماجاء به (تدى) بعد جموث يول عن فرشد اس كي جموف كالماس (عزبور) ايك ممل در طاما الب

حضرت الس راوى بي كم مركارود مالم ملى الله مليد وملم في فرمايات

تقبلوا الى بست القبل لكم بالجن فقالوا وما من قال اذا حدث احدكم فلا يكنب واذا وعد فلا يخلف واذا التمن فلا يخن وغضوا ابصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا ايديكم (معرك ما من ما من كارم الافلال)

ميرى چه باتي ان او مين جمال مسلم جنت كافت كراوان كا معابد في مرض كيا: ده چه باتي كيابي و فرايا: جب بات كو تو جموت نه يولو وهده كرو تو خلاف ند كرو امانت ين خيانت ند كرو تكابي نيمي ركو ابي شرمكابول كي حاظت كرو اور با تمول كو (ايذاسة) دوكو

وقال ان للشيطان كحلا ولعوقا ونشوقا اما لعوقه فالكنب ولما نشوقه فالغضب واماك حلمفالتر والوائي المنافق

اور فرایا: شیطان کے ایک میں ایک میں اور فرای فرشوے اس کی چنی جموث ہے اس کی فوشیو خصرے اور اس کا سرمہ تھ میں ا

ایک روز حغرت مڑنے خطب دیا اور قربا کہ جس جگہ جس آن گیڑا ہوا ہوں ای جگہ کھڑے ہو کر سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سہ قبیحت فرمائی تقریف کے بعد میں میں میں ایک میں ایک کا ایک اور اور اس میں اور اور اور اور اور اور اور ا

وقال: من حديث فنى بحديث وهويرى انه كذب فهوا حدالكاذبين (ملم-سرة بن جديه)
ادر فرايا يو فض جحت كل مديث وان ك ادر جانا بوك جميد عموده جونون بن ايك بوقال: من حلف على يمين ما تم ليقتطع بها مال امرى مسلم بغير حق لقى
الله عزوجل و هو عليه غضبان (عارى وملم اين مسود)
ادر فرايا يو فض كى ملمان كال ناح بشيات كي كناه ي تم كمات ده يارى تعالى اس مالت
من طح كك دواس عادا في بول ك

روایت ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے کواہ ی کوائی قول کرنے سے الکار کردوا تھا جس نے ایک بات جموثی کی تقی (ابن الی الدنیا فی العمت موٹی ابن هین ایک روایت جس ہے۔

كل خصلة يطبع او يطوى عليها المسلم الالخيانة والكنب (١) ملان كي طبعت من خانت ادر جود كم علاده مرضلت بوعق ب

حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ انخضرت مبلی اللہ علیہ وسلم کو جموث نے زیادہ کوئی عادت ناپند نمیں تھی 'چنانچہ آپ کواکر کسی صحابی کے متعلق یہ معلوم ہوجا آکہ وہ دروغ کو ہے تو آپ کے دل جی کدورت بٹے جاتی اور اس وقت تک آپ کا دل صاف نہ ہو تا جب تک یہ معلوم نہ ہوجا آگہ اس نے اللہ سے استے گناہ کی نے سرے سے قبہ قمیں کمل ہے۔ (سند احمہ) حضرت موئی علیہ الملام نے اللہ تعالی سے مرض کیا اے پروروگار اجرے بندوں پر عمل کے اظہار سے کون اچھا ہے؟ جواب آیا وہ بندہ جس کی ذبان جموف نہ بولتی ہو'جس کے دل میں پرکاری کا خیال نہ آتا ہو' اور جس کی شرمگاہ ذبا میں جملانہ ہوتی ہو۔ حضرت اقمان کے اپنے مینے کو قصیمت کی کہ جموث میں پولٹا آگر ہے جموث چرا کے گوشت کی طرح لذیذ ہوتا ہے 'کین ذراسے جموث کی برائی حکلم کوہلاک کریں ہے 'سےاتی کی تعریف میں انتخفرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیدارشاہ معتمل ہے:

البع اذاكن فيك فلا يضرك مافاتك من النيا صلق الحديث وحفظ الامان وحسن خلق وعفة طعمة (عراض مراشين من)

اگر چار چزیں تھے میں بول تو تھے دنیا کی ماصل نہ ہونے والی چزوں سے نقصان نہیں ہوگا' راست گفتاری ا آبانت کی حفاظت ' خوش خلتی' اور لقم قبطال-

صرت معاد روایت کرتے میں کہ سرکارروعالم ملی اللہ طیدوسلم نے محص صحت فرمائی۔ او صیک بتقوی اللہ بصدق الحدیث و اداء الامانة والوفاء بالعهد وبذل

الطعام وخفض الحناح (الرحيم في الحلية) م تح الله عدر في الحاف المنت اواكر في مديوراكر في كمانا كلاف اور واضع مع يش آن ك همت كرنا مول-

آجار : صرت على فرمات بين كه الله تعالى كردويك سب يداكناه جمونى بات به اوربد ترين يوامت قيامت كه دول كرامت به عراين عبد العوز فرمات بين كه جب بي بين له باعد باعد عنا شروع كيا (يعني شعور بيدا جوا) بهى جموت بين بولا " معزت عمراين الخلاب فرمات بين كه جب تك طلاقات بمين جوتي بين تم بين سب به اجها وه معلوم بو تا به جس كا مسب به اجها بو كار جب المالية بين قر بحروه عام سب به اجها بو كار جب المالية بين قر بحروه عام سب به اجها بو كار جب المالية بين قر بحروه

( 1 ) ہے روایت این انی شید نے استے مصنف میں ابوابام سے این عدی نے استے مقدمہ کال میں سعد این انی وقاص" این مراور ابوابام سے مقل کی ہے۔ بین انی الدنیا نے بھی کام العمد میں سعدے مرفی و موقف دونوں طرح مخزیج کی ہے۔

اچھامعلوم ہو آ ہے جو صدق وامانت میں سب سے آئے ہو۔ میمون بن الی شبیب کتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا ایک خط لکے رہا تھا، اچانک ایک لفظ پر میرا قام رُک کیا، اس لکمتا ہوں تو خط مورہ ہوجا آئے لیکن جموث سے وامن نہیں بچاپا آ، میں نے سوچا کہ اس لفظ کو ترک کروں اور وہ لفظ لکموں جو میدانت کا آئینہ وار ہوائی دفت کھرئی طرف سے آواد آئی۔

يُتَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ المنوُ إِبِالْقَولِ الشَّابِتِ فِي النَّفَيَّةُ وَالتَّنْيَا وَفِي الْاحْرَةِ (ب ١٣ ر١١ آيت ٢٧) الله تعالى ايمان والول كواس في بات ( كليَ طيبَه في يرك ) مع وزيا ور الخرت من مضوط ركما ب

شعبی کتے ہیں جھے نہیں معلوم جھوٹ اور بھل میں سے کون دونے کی زیادہ مرائی تک لے جائے گا ابن المماک کتے ہیں کہ میرے خیال میں جھے جموث نہ بولئے میں کوئی اواب نہیں سط کا گیائی کہ میں دنیا کی جیت اور فیرت کی خاطر جموث نہیں بولئا۔
خالد ابن صبح سے کسی نے بوچھا کیا ایک جموث بولئے والے کو بھی کالوب (جموٹا) کما جائے گا انہوں نے جواب دیا ہاں وہ بھی جموٹا اس کے عمل کی تراوہ میں رکھا جائے گا اگر وہ اس کے عمل کی تراوہ میں رکھا جائے گا اگر وہ اس کے عمل کے حوامظ کا وطلا اس کے عمل کی تراوہ میں رکھا جائے گا اگر وہ اس کے عمل کے مطابق ہوا تو خرور نہ واصلا کے ہوئے آگ کی گینچی سے کالے جائیں گے : جب بھی کشیں گے دو سرے پیدا ہوجا کیں گئی اور زاع جاری رہتا ہے 'یماں بوجا کیں گئی اور زاع جاری رہتا ہے 'یماں تک کہ ایک دو سرے برغالب آجا آ ہے اور اے اپنی مملکت سے باہر کردتا ہے 'ایک مرجہ دھرت عمر ابن عبد العورز نے وابد بن عبد الملک سے کوئی بات کی ولید نے کہا تم جموث کتے ہو عمر نے جواب دیا خدا کی حم جب سے جھے یہ بات معلوم ہوئی کہ جموث میں بی خرجوث نہیں بولا۔

كن مواقع يرجموث بولنا جائز ع ، جانا جامي كم جوث إلى ذات كى دجه عدام نيس ب كك اس لي حرام بك اس سے خاطب کویا دو سرے کو نقسان پہنچا ہے ، سب سے کم درجہ کا نقسان میر ہے کہ وہ ایک ایک چیز کا اعتقاد کرلیتا ہے جس کا حقیقت میں وجود نہیں ہو نا اور امرواقع سے جامل رو جاتا ہے۔ بعض اوقات کسی حقیقت سے ناواقف رہنے ی میں منفعت اور مصلحت ہوتی ہے اس صورت میں جموث کی اجازت ہے ، ملکہ بعض اوقات جموث بولتا واجب ہے میمون ابن مران کتے ہیں کہ . بعض مواقع پر جموث بولنا بج بولنے سے برترے مثال کے طور پر اگر کوئی مض کسی کے بیچے الوار لے کردوڑے اسے قبل کرنا ما ہوں اور اس معلوم کے خوف سے تسارے بمال کسی جگہ چھپ جائے اور دو سرا مخص تم سے یہ معلوم کرے کہ کیا تم نے فلال مخص کو میں دیکھا ہے اس کے جینے کی جگہ سے آگاہ نہیں کو مے ایسا کسی دیکھا ہے اس معلوم اس کے جینے کی جگہ سے آگاہ نہیں کو مے ایسا كرنائم پرواجب موكا-اس كى تفعيل بدے كه كلام مقاصد كريسائى حيثيت ركمتا ہے اكر كمي اجمعے مقصد تك پنجنا جموث اور یج دونول دربیول سے مکن ہوتو جموث بولنا حرام ہے اور اگر مرف جموث بی کے دربعہ مکن ہوتو جموث بولنامباح ہے اگر دہ متعدمباح مو اور واجب ب اگروه متعدواجب مو چانی مسلمان کون فی حاظت کرنا واجب ب- اس لیے اگر یج بولے ے مسلمان کی جان ضائع جاتی ہے تو جنوف بولتا واجب بھے اس ظمیر آگر جگ بیں دو مخصول کے درمیان مسلح کرائے میں اور مظلوم کے دل سے خوف و ہراس دور کرنے میں جموف کے بغیر جارہ نہ ہو قوجموث بولنا مباح ہے ملکن اس سے بھی حتی الامكان بچنا چاہیے کو تک بعض اوقات آدی کی زیان ضوری جموت سے جاوز کرکے غیر ضوری جموت تک جاوز کرجاتی ہے۔اس صورت من جموث مرف اس مد تک جائز ہو گا جال اس کی مزورت می اورجوبات مرورت سے دائد مقی وہ حرام ہوگ استفاء پر بد روایات دلالت کرتی ہیں حضرت أتم كلوم فراتی بین كريل الم المخترت ملى الله عليه وسلم كوان تين مواقع كے علاوہ مجمي جموث ک اجازت دیے ہوئے نہیں سنا ایک دو محصول کے ورمیان ملے کرائے کے لیے و مرے جگ میں تیرے میان بوی کی باہی منتظو کے دوران (مسلم) ان سے ایک روایت بید معنول ہے کہ سرگار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔ ليس بكناب من اصلح بين اثنين فقال حير الونمي خير العارى وملم)

دو مخصوں کے درمیان المجمی بات کہ کے اور خبر کاؤکر کرکے صلے کرائے والا جمونانس ہے۔

اساء بنت يزيد كمتي بين كه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا

كُلُّ الْكُنَابِ يَكْتَبِ عَلَى ابن آدم الأرجل كُنْبِ بِين مسلمين ليصلح بينهما (ام تنى معمر)

انسان کا ہر جموث لکما جا تا ہے لیکن اس منص کا جموث نس لکما جا تا جو دو مسلمانوں کے درمیان صلح

کرائے کے لیے جمون ہولے۔
ابو کابل روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ طبیہ وسلم کے دو صحابیوں کے درمیان جز کانی ہوئی 'یماں تک کہ وہ لڑنے

ابو کابل روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ طبیہ وسلم کے دو صحابیوں کے درمیان جز کانی ہوئی 'یماں تک کہ وہ کے لیے جیا و حالا تکہ وہ

کے لیے جیار ہو گئے 'ان میں سے ایک کی طلاقات جھے سے ہوئی تو میں نے اس سے کما تم کلال فض سے لڑنا چاہج ہو حالا تکہ وہ

تہاری تعریف کیا کرتا ہے 'میں بات میں نے دو سرے فریق سے کی 'اس طرح دونوں نے صلح کملی میں نے دل میں سوچا کہ میری

کو شش سے ان دونوں کے درمیان صلح ہوگی لیکن میں خود جموت ہول کرجاہ و بماد ہوگیا 'میں نے اس واقعے کی اطلاع دی صلی اللہ
علیہ دسلم کودی 'آپ نے فرمایا:۔

یااباکاهل اصلحبین الناس ولوبالکنب (طران) اے ابو کال لوگوں کے درمیان صلح کراؤ خواہ جموث ہی ہولتا ہے۔

عطاء بن بیار کتے ہیں کہ ایک فخص نے مرکار دو عالم صلی اللہ طیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں اپنی ہوی سے جموث بول لیا کروں؟ آپ نے فرمایا جموث میں خیر نہیں ہے اس نے پوچھا وعدہ کرلیا کروں؟ آپ نے فرمایا وعدہ کرنے میں کوئی مضا گفتہ نہیں

- (ابن عبدالبرقي التميد مفوان بن سليم من مطاوين يماد مرسلًا)-

نواس ابن معان کابی سے موی ہے کہ مرکاروہ الم می اللہ طیہ وسلم نے ارشاد فرایا:۔
مالی اراکم نتھا فنون فی الگذب تھافت الفراش فی التار کل الگذب یکنب
علی ابن آدم لا محال الا ان یکنب الرجل فی الحرب فان الحرب خدعه
اویکون بین الرجلین شحناء فیصلح بینهما او یحدث امراته پرضیها (او پکر

بن لال في مكارم الاخلاق)

یہ کیا بات ہے کہ میں جہوت پر اس طرح کرتے ہوئے دیکتا ہوں جس طرح پروانہ اس پر کرتا ہے ا ابن آدم کے نامۂ اعمال میں ہر جموت بیٹی طور پر لکھا جائے گا الآیہ کہ کوئی فض جنگ میں جموث ہولید اس لیے کہ جنگ دھوکا ہے یا دو آدمیوں میں کینہ ہو اور وہ جموث بول کر ان میں صلح کرادے "یا اپنی ہوی کو خوش کرنے کے لیے جموث کمہ دے۔

توبان فراتے ہیں کہ ہر جموث کناہ ہے 'بال اگر اس میں کمی مسلمان کا فائدہ مضم ہویا اس سے ضرر دُور ہو تا ہو تو گناہ نہیں ہے '
حضرت علی فرماتے ہیں کوئی جموثی بات آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی طرف مضوب کرنے سے بہتر میں ہے سہمتا ہوں کہ جھے آسان
سے بیچے گرا دیا جائے 'البتہ جگ میں جموٹ کنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جگ میں فریب ہو تا ہی ہے۔ بسر حال ہے تین مواقع
ہیں جمال جموث ہولئے کی صریح اجازت معقل ہے۔ وہ مواقع بھی انمی کے ساتھ مربوط ہوسکتے ہیں جن سے اس کی یا کسی دو سرے
میں جمال جموث ہولئے کی صریح اجازت معقل ہوں۔ شاہ آگر کوئی خالم بکڑلے اور مال کا بتنا دریافت کرے تو لا علی خاہر کرنا جائز ہے 'اس طمرح آگر حاکم وقت کہا کراس جرم کے بارے میں جانا جا ہے جو چھپ کر کیا گیا ہے تو اس سے بھی انکار کردیا جائز ہے رسول اکرم
صلی اللہ علیہ و سلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من أرتكب شيئا من هذه القادورات فليستتربستر الله (١ × ماكم-ابن من جوفض ان برائيون (دا وري وفيو) كامر عب بوجائ است ان برائيون كو على ركمنا جائيد

یہ ممانعت اس لیے وارد ہوئی کہ برائی کا اظمار کرنا ہمی برائی ہے۔ اس تعمیل سے قابت ہوا کہ آئی جان کا اور آبدی

حفاظت کی خاطر جموث بولنا جائز ہے۔

دوسروں کے مقامدے لیے جموث کی مثال ہے ہے کہ کوئی عض کسی کا راز جانا جاہے توبیہ کددے میں نہیں جانا ؟ یا دو مخصوں میں جموث بول کر صلح کراوے "یا اپنی ہویوں میں سے حکمت عملی ابنائے کہ جرایک سے بےپایاں محبت کا اظهار کرے واوول میں ان کی محبت نیادہ نہ ہو کیا ہوی کو خوش کرنے کے لیے کمی الی جڑ کا وعدہ کرلے جس کامیا کرنا وائدہ مقدرت سے خارج ہو کیا کسی اليے منس سے جس كے بارے يس يدينين موكدوه مبت كے اظهار اور معتبل يس مى كو ناى كے امكان سے الكارك بغير خوش نہ ہوگا عذر کردے ، لیکن کیو تکہ جموث بڑی چیز ہے ، اگر ان مواقع پر چے ہو لئے سے کوئی خرابی لازم آئی ہو تو دونوں برائیوں میں موازنہ کرنا چاہیے اگر جموث کی برائی زیادہ ہے تو تی بولتا واجب ہے تی بولنے کی برائی زیادہ ہے تو جموث بولے بعض او قات ددنوں امرات مسادی موجاتے ہیں کہ کسی ایک جانب کو ترجیج شیں دی جاسکت۔ اس صورت میں مج بولنا زیادہ برترے اس لیے کہ جعوث كى اہم ضورت كے ليے مباح كياكيا ہے اگراس ضورت كے اہم ہونے ي من ترود مو قرمت ابن جك باتى رہے كى اور اصل - تحريم- كى طرف رحوع كيا جائے كا-مقاصد كے درجات التائى ديش بين برقض كے ليے ان كا دراك كرنا مكن دنس ب اس لیے جمال تک ممکن مواس سے پہنا ہی اچھا ہے۔ اگر کوئی ضورت بھی وابستہ ہوت بھی جموت ترک کردینا جا ہے البت اگر جموث کا تعلق می دو سرے کی ضورت سے ہو تو اس کے حق کا قاضابیہ ہے کہ جموث بولا جائے ماکہ اسے نقصان نہ ہو۔ عام طور پرلوگ اینے معنی مفادات کے لیے جموث بولتے ہیں ، تاکہ مال زیادہ ہو ، جاہ د منصب طے اور ان امور میں وسعت ہوجن کا نہ ملنا مجی معزنیں ہے۔ یمال تک کہ بعض عور تیں محق اپنی سونوں کو جلانے کے لیے خاوندی طرف بعض جموتی ہاتیں منسوب کردین حفرت اساق روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک مورت کو سرکار ود عالم صلی الله علیہ وسلم سے یہ موض کرتے ہوئے سا ہے کہ میری (١) رواعت كالناظر إلى اجتنبوا هذه القانورات التي نهي الله عنها فمن المبشى منها فليستنر بستر الله ایک سوت ہے اور میں اس کو جلائے کے لیے یہ کمد دیتی ہوں کہ جھے جو ہونے قلال قلال چیزیں دیں ہیں ' طالا تکدیہ جموث ہو تا ہے اکیا مجھے اس جموث سے نصان ہوگا ' آپ نے فرایا :۔

المتشبع بمالم بعط كلابس ثوبي زور ( عارى دمسلم ابو كرالعدين) جے كوئى چر ميں دى كى اور دہ يہ ظاہر كرے كر يھوى كى بود جوٹ كے كرت پينے والے جيسا ہے۔

ایک مدیث یں ہے۔

من تطعم بمالا يطعم وقال لى وليس لمواعطيت ولم يعط كان كلابس ثوبى زوريوم القيامة (١)

جو قض این غذاوہ ظاہر کے جواس نے کھائی نہ ہو اور کے میرے پاس یہ چزے اور اس کے پاس وہ چز نہ ہو کیا یہ کے جھے قلال چز لی ہے اوروہ چزاہے نہ لی ہو تو وہ تیامت کے روز ایسا ہو گا چیے فریب کالباس

میں میں عالم کاوہ فتوئی بھی داخل ہے جس کی اسے محقیق نہ ہو' اور وہ حدیث بھی داخل ہے جس کے متحد ہونے کی تصدیق نہ ہو سمیوں کہ اس کا مقصد اپنے علم و فضل اور اپنی برتری کا اظہار ہوتا ہے اس کے وہ لَا أَدْرِیُ (بس نسیں جانتا) کئے میں اپنی توہین ﴿

محتاب والمعتق فتى دعا اور مديث وإن كراح ام-

بی کے ماتھ جمون پر لئے کا تھم بھی دی ہے ہو حورتوں کے ماتھ پر لئے کا ہے 'اگر بچہ ترفیب وہدے اور جموئے ڈراوے کے بغیر پر منے نہیں جا تا تو اس ہے جموٹا وہدہ کرلیتا یا اس ہے جموٹی ترفیب دیتا یا جموث موث ڈرا دیتا جائز ہے۔ ہم نے بچھلے صفات میں ایک مدیث نقل کی ہے جس ہے قابت ہو تا ہے کہ اس طرح کے دورے اور بملادی جموث کے دائرے میں آتے ہیں ' بیر مدیث اپنی جگہ مجے ہے 'اور ہماری دضاحت بھی درست ہے 'اس لئے کہ جائز جموث بھی نامیا جمال میں تصاجائے گا اور اس کا جموث میں ہوگا کہ جموث ہو تو اس طرح کا جموث میاح ہے۔ لیکن علی ہوگا کہ جموث ہو تو اس طرح کا جموث میاح ہے۔ لیکن اس میں دھوکا بہت ہو تا ہے ' بیون کہ بعض او قات نفسانی افراض جم کے بن جائی ہیں 'اوروہ بجور کرتی ہیں ' بھا ہمیت اس میں دھوکا بہت ہو تا ہے ' بجور کرتی ہیں ' بھا ہمیت دھوئی ہو تا ہے کہ میں املاح کی خاطر جموث بول دیا ہوں۔ لیکن حقیقت میں اپنی کی خواہش کی بخیل مقمود ہوتی ہے ' اس لیے یہ جموث کھا جائے گا'ادر اس پر موآخذہ ہوگا۔

جو فض جمون ہوتا ہے اس کے لیے اجتماد کرنا ضوری ہوجا آئے کہ وہ جس متعد کے لیے جموث بول رہا ہے وہ شرقی نقط انظر سے بچ سے زیادہ اہم ہے یا جس سے ایک پر قطیراور نازک ترین مرطہ ہے 'بیااو قات انسان کی محدد مقل می فیصلہ کرنے سے قا صررہ جاتی ہے۔ اس لیے ہمتر پی ہے کہ جموٹ ترک کرے تج ہوئے۔ اِللّا یہ کہ کسی موقع پر جموث بولنا ہی واجب ہو' شاتی ہے کہ

جموث بو لے بغیرمان نہ کچی ہو کیا کسی کنادے ارتکاب کا عرف ہو۔

ترغیب و تربیب کے لیے احادیث کر ناصیح نہیں: بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اعمال کے فضائل اور معامی کی برائی کو خیب و ترکیت کے باغادیث کو نام کے ہے، وہ یہ سمجھے بین کہ مصود کی سلامتی اور اہمیت کے بیش نظراس کی اجازت ہے نہیں نظراس کی اجازت ہے نہیں اللہ معلی اللہ

من كذب على متعمدافليتبوامقعدمن النار (بالري وملم) بوفض جور بان يوجد كرجوث كرك اسابا المكاندون عين بالهاج بي-

ہو سے اور ایت عمل نہ کرنے کی کوئی وجہ سم میں ہیں آئی از فیب و تربیب کے لیے احادیث گرنے کی ضورت ہی کیا ہے ، قرآن

<sup>(</sup> ۱ ) عصبے روایت ان الفاظ عمل تمیں تل۔

كريم كى ب شار آيات اور لا تعداد روايات اس ضرورت كو يوراكرتى بين ابعض لوك يد كت بين كه ميح روايات اتن بارسي جاچكى ہیں اور بیان کی جاچکی ہیں کہ اب ان میں وہ اثر ہاتی نہیں رہا ہے جس کی ضرورت ہے او کوں کی اصلاح کے لیے نظے نظے مضامین بیان کرنے کی ضرورت ہے 'یہ ایک لغواور ماطل خیال ہے 'اللہ تعالیٰ پر اور اس کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا سے برم كركونى دومرى معصيت نيس موعتى ودمرول كومعصيت سے بچاتے كے ليے خود معصيت يس بال مونا نہ مثل كے زويك متحن ہے اور نہ شرع کی نظرمیں پندیدہ- دعایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس معصیت ہے بچائے۔ كناينة بهي جھوٹ نه بولنا چاہيے : سكف سے معقول ہے كه كناية مجموث بولنا كذب كے دائرے ميں نہيں آ ما معزت عرق ے موی ہے کہ آگر آدی کنا بنتہ جموت کہ دے تو جموث سے نے جا تا ہے ، حضرت عبداللہ ابن عباس و فیرو سے بھی اس طرح کے أقوال روایت کے گئے ہیں۔ ان تمام بزرگوں کا مقصودیہ ہے کہ اگر انسان جموث بولنے پر مجبور ہوجائے تواسے کنا بہتہ جموث بول دینا جاہیے آگرید کناید کفایت کرجائے۔ آگر ضرورت اور مجبوری ند موقوند صراحت جائزے اور ند کناید۔ تاہم کناید میں نری ہے۔ كنايد كى مثال بدواقعد ہے كم ايك مرتبه مطرف زياد كے پاس محك اس نے يوجها اتنے دنوں ميں كوں آئے ہو؟ انهوں نے ايك مرض كا بماند كيا اور كينے لكے جب سے ميں آپ كے پاس سے كيا موں كوٹ بھى نہيں لى اِلآب كد الله نے جابا موكد ميں كروث لوں۔ ابراہیم ابن اوہم فراتے ہیں کہ اگر کوئی مخص تمارے والے سے کوئی غلط بات کے اور تم اس کی محفیب نہ کرنا چاہو تو ب كرواكوان الله تعالى ليعلم ماقلت من ذلك من شنى (الله جانا ، و يحدين قراس سلط من كرا) إ (الله جانتا ہے میں نے اس سلط میں کھی شیل کیا) اس صورت میں حرف آسامع کے زویک تنی سے لیے اور اس مخص کے زویک جس نے تماری طرف غلط بات منوب کی ہے اہمام کے لیے ہوگی۔ معاذبن جبل معزت عرف عال تے جب دہ محروالی آئے توان كى الميد نے يوچماتم بھى اپنے اہل و ميال كے ليے بچو لے كر آئے ہويا نسي ؟ دو مرے عمال توليے كر آتے ہيں انہوں نے كما ميں مجمع نہیں الیا میرے ساتھ ایک محرال موجود تھا ان کی ہوی یہ س کر متجب ہوئیں اور کہنے لکیں مجیب بات ہے ، تم آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمی امین سے اور حضرت ابو برصد فی کے حمد خلافت میں ہمی امین رہے ان دونوں نے تم پر مجمی کوئی محرال مقرر نہیں کیا معرت مرتے ایا یوں کیا میا بات انہوں نے دو مری موروں سے بھی کی اس کا س قدرج جا ہوا کہ كى نے معرت مرسے مم جاكريد كمدويا "آپ نے معرت معاذ كوبلايا اور يو جها ميں نے تمهارے ساتھ كس مخص كو محرال بناكر جمیعاتما؟ معرت معاذب كماكد ميري يوي في دو سرع عمال ك حوالے سے كما تماكد وہ الني كر تخف تماكف لے كر آتے ہيں تم کیوں نہیں لائے میں نے اس کے جواب میں یمی کمہ دیا کہ میرے ساتھ ایک محراں تھا میرا مطلب یہ تھا کہ باری تعالی میرے محرال تع ادر ميرا برعمل ان كے سامنے تما يوس كر حضرت عمر مسكرائے اور انسيل كھ دے كر كمايد لے جاؤ اور اپني يوى كو راضى كدو- تعنى الى بينى سے بھى يەند كىنے كە بىل تىلى مالى كے كردون كا الكه يد كنتے اكر بيل تختيم مطالى لادول-كول كه بعض اوقات وہ مضائی خرید نہاتے تھے اس طرح اگر کسی وفت گھرسے لکا مقصود نہ ہو یا اور کوئی آواز دیتا تو لووزی سے فرماتے کہ اس ے کد دومجدیں جاکر الاش کرے " یہ مت کمنا گریں نہیں ہیں ورنہ جموث ہوجائے گا۔ شعبی ایے موقعوں پر ایک وائ مینج دیے اور خادم سے کہتے کہ اس وائرے میں ہاتھ رکھ کہ دے سال میں ہیں۔ کتا بدتہ جموث بولنا بھی ضرورت کے دفت مباح ہے 'بلا ضرورت نہ بولنا جا ہیں۔ کیوں کہ اس سے دو سرا موض خلاف واقعہ بات سمحتا ہے 'اگرچہ یہ لفظوں میں جموث نہیں ہے ' لیکن فی الجلم محدوب عبساکہ عبداللہ ابن عنب سے موی ہے کہ میں اپنے والدے ساتھ حضرت عمرابن عبدالعزرز کی خدمت میں حاضر ہوا ، میرالباس دیکھ کرلوگ کئے گئے کیا یہ لباس حمیس امیرالموسنین نے مطاکیا ہے ، میں نے کما اللہ امیرالموسنین کو جزائے خیر دے میرے والد نے کما بیٹے جموث سے بچے والا کلہ یہ محض دعا محل ، جموث ند تھا اس کے باوجود میرے والد نے منع کیا میوں کہ لوگ اس جواب سے میں مجھتے کہ یہ لباس امیرالموسنین کا عطا کردہ ہے والا تکہ حقیقت اس کے خلاف عنی اس صورت میں کوئی بات الى كمنا جس سے لوگوں كے خيال كى تعديق ہو محض نام و نمود اور مُغا فرت كے ليے ہوتى۔ البتہ كنايات معمولى مقاصد كے ليے مهاہ ہيں جيے كى فض كا دل خوش كرنے كے ليے مزاح كرايا جائے۔ شاؤ المخضرت صلى الله عليه وسلم نے ايك ہو زھيا سے فرايا كہ بور مى مورت جنت ميں نہيں جائے گی۔ ايك مورت سے فرايا جيرے شوہركى آنكہ ميں سفيدى ہے 'ايك مورت سے فرايا كہ ہم تجھے سوارى كے ليے اون كا بچہ ديں كے 'مرى محموث كى مثال ميں فيمان افسارى كا بيد واقعہ پيش كيا جاسكن ہے كہ انہوں نے ايك اندھ كو حضرت مثان كے پاس لے جاكر كھڑا كرويا اور اس كو بمكانے كے ليے كمہ دوا كہ بيد فيمان افسارى ہيں 'يا جيسا كہ آج كل لوگ يا گلوں سے دل كلى كياكرتے ہيں كہ فلاں مورت تھے سے شادى كرنا جا ہتى ہے ہم محموث ہے کہ اس طرح كے جھوٹ سے برطيكہ مقصود ايزا نہ ہو 'خوش طبى اور دل كى ہو۔ حكلم كو فاس نہيں كما جائے گائيكن اس كے ايمان كا درجہ كھے نہ كھے ضرور ہوگا۔ سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے۔

لا يكمل للمرء الايمان حتى يحب لاخيه مايحب لنفسه وحتى يجتنب الكذب في مزاحه (بن مِدالرفي الاستياب إلا طيكة الناري)

آدمی کا ایمان اس وقت تک مکمل نمیں ہو تا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چزیہند نہ کرے جو اپنے لیے

پندكر اب اورجب تك مزاحيس جموث سے اجتناب ندكرے۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ "آدی بعض مرتبہ الی بات کتا ہے کہ لوگ اس پر ہنسیں اوروہ اس کے باعث دوزخ میں ثریا ہے بھی دور جا پڑتا ہے" ان ہی لوگوں کے حق میں ہے جو مزاح میں غیبت کرتے ہیں اور دو سروں کو افقت پنچاتے ہیں ' مطلق مزاح مراد نہیں ہے۔

ایک اور جموت جس ہے آوی فاس نہیں ہو آوہ ہے جس ہے مبالقہ مقصود ہو' مثلا یہ کمنا کہ ہیں نے تجھے سوپار بلایا 'یا ہزار پار اور بار بار دہ بات کی خواہ بلا نے دالے نے سوپار بلایا 'یا کی مرتبہ کی ہو لیکن اسے جمونا نہیں کہا جائے گا' کیوں کہ اس طرح کے مواقع پرعدو کی بحثر شار کے لیے نہیں ہوتی بلکہ مبالغے کے لیے ہوتی ہے 'اب اگر کمی محض نے محض ایک بار بلایا 'یا کئی مرتبہ پکھے کہا تو کوئی گناہ نہ ہوگا' اگرچہ وہ تعداد سوپا ہزار تک نہ پہنی ہو' مبالغہ بھی خطرات سے خالی نہیں ہے' بعض مرتبہ آدی مبالغہ سے گذر کر کذب کی صدود میں داخل ہو جا با ہے' ایک اور جموث بھی خطرات سے خالی نہیں ہو جا بار حضرت ایک مرتبہ کہ جب ان سے کھا کہ اور اسے جموث بھی نہیں ہو جا بار حضرت کا مرکز کر کذب کی صدود میں داخل ہو جا باہ 'ایک اور بھس کہتے ہیں بھوک نہیں ہے۔ حالا نکہ بھوک ہوتی ہے ایما کمنا ممنوع و ترام ہے بشرطیکہ اس میں کوئی سمجے خرض نہ ہو ۔ جا بار حضرت میں سینے ہیں بھوک نہیں ہے۔ حالا نکہ بھوک ہوتی ہے ایما کمنا ممنوع و ترام ہے بشرطیکہ اس میں کوئی سمجے خرض نہ ہو ۔ جا بار حضرت عارف اس میں کوئی سمجے خرض نہ ہو ۔ جا بار حضرت عارف اس میں کوئی سمجے خرض نہ ہو ۔ جا بار حضرت عارف کا بار میں ہوئی ہیں ہو کہ ہو اس دارا تھا' ہم کچھ عور تیں انہیں لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ و دودھ نوش فرمایا 'اور بچھ مور تیں انہیں ہو کہ میں اس دات حضرت عارف کوئی ہو اودھ حضرت عارف کوئی میں ہو کے بالہ لے لائے اور کچھ دودھ بیا ' آب نے فرمایا تو اور کھوٹ نہیں ہوک نہیں ہوگ نہیں کیا ایسا کہنا جموث ہوگا' آپ نے فرمایا ۔

انالكنبليكتبكنباحتي تكتبالكنيبته كنيبته (ابن الدان المران كير)

جموث جموث بی لکما ما آے بہاں تک کہ تموزا جموث تموزابی لکما ما آ ہے۔

بزرگان اُمت اس طرح کے جموت میں بھی تسامح ہے بچتے تھے ایٹ ابن سعد کہتے ہیں کہ حضرت سعید ابن المستب کی آکھوں میں کچڑرہا کر نا تھا اور بھی آکھوں ہے باہرارد گرد کی جِلد پر بھی پھیل جا تا تھا اُلوگ کہتے آپ یہ کیچڑہاتھ ہے صاف ارشاد عند انمن اعظم الفرية ان يدعى الرجل الى غير ابيه اويرى في عينيه في المنام ماليد المرقم العلم مالياقا (عاري والاعرالاتعا)

مالمدر اویقول علی مالم اقل ( بخاری - وا طلتهن الاسم) بدا بنتان برے کہ آدی این باپ کے علاوہ کمی دوسرے کی طرف منسوب ہو یا جو بات خواب میں نہ

ریمی ہوا ہے دیکمی ہوئی ظاہر کرے یا جمع پروہ بات کے جو میں نے نہیں کی-

بین میں روں رہا ہیں ہی ہی۔ جو مخص خواب کے سلط میں جموث ہوئے اسے قیامت کے موزجو کے دو دانوں میں کرہ ڈالنے پر مجور کیا جائے گا اور وہ کرہ نہ ڈال سکے گا۔

يندر ہوس آفت ۽

غیبت کی فرتمت شرعی دلائل سے: اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فیبت کی فرتت کی ہے' اور اسے اپنے مردہ بھائی کا محوث کمانے سے تشبید دی ہے۔ ارشاد فرمایا:

وَلَا يَغْتَبُ بِعُضَكُمْ بِعُضًّا آيَحِبُ إَحَدُكُمُ أَنْ يَأْكُلُ لَحُمَ آخِيهِ مَيْتًا فَكَرِ هُتُمُوهُ

اور کوئی کی گفیت بھی نہ کیا کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا کوشت کھائے اس کو قرتم ناکوار مجھتے ہو۔

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين

كل المسلم على المسلم حرام دم ومالموعر ضم (ملم - ايوبرية) كل ملان اس كاخون اس كامل اس كى أبد مسلمان يرحوام ب

غيبت سے معلمان كى آبور حف آباب ايك مديث على ب

لاتحاسد واولاتبا غضوا ولا يغنب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله اخوانا (عارى وملم (١) - الامرية النم)

(١) كراس روايت عن ولايفتسبعضكم الخاص ب

نہ آپس میں حسد کو 'نہ باہم بغض رکھو اور نہ تم میں سے بعض بعض کی فیب کریں 'اور اللہ کے بندے بھائی ہوجاؤ۔

حضرت جابر اور حضرت ابوسعيد الخدري روايت كرتين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا :ايا كهوالغيبته في الغيبته الله من الزنا (ابن الى الدنيا في التمت ابن حبان في النعفاء)
فيبت سے بچواس ليه كه فيبت زنا سے سخت ترب

اس کی دجہ بیہ ہے کہ آدی زنا کرکے توبہ کرے 'اور اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمادے تواس گناہ سے نجات پا جا آ ہے لیکن نیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہو تا جب تک وہ محض معاف نہ کردے جس کی نیبٹ کی گئی ہو 'معفرت انس'راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ طیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

مررتليل اسرى بى على اقوام يخمشون وجوههم باظافيرهم فقلت يا جبر ئيل!من هولاء قال هولاء الذين يغتابون الناس ويقعون في اعراضهم (الا والدمن اوم ملا)

معراج کی رات میراگذر ایسے لوگوں پر ہوا جو اسپے چہوں کو نافنوں سے نوج کمسُوٹ دہے تھے میں نے معرت جرئیل سے بوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کمایہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی نیبت کرتے ہیں اور ان کی آبد سے کہلتے ہیں۔

سلیم ابن جابر کتے ہیں کہ بیں نے نبی اکرم صلی اللہ طلیہ وسلم کی خدمت بیں حاضری دی اور عرض کیا ، جھے کوئی ایسی بهترین بات

بتلائي جس سے فائدہ أفحاسكوں اب نے فرایان

لاتحقرن من المعروف شيئاولوران تصب من دلوک في اناء المستقى وان تلقى احاك ببشر حسن وان ادبر فلا تغتابنه (احمن الى الدنيا- واللفظ له) كى المجى بات كو حقير مت محمنا محواتى كيول نه موكد النه دول سي ياس كرس من بانى دال دور اورائي بمائى سے خدودولى سے لوا ورجب دوقائب موقواس كى فيبت نہ كو-

حعرت براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بلند آواز میں خطبہ ارشاد فرمایا کہ کمروں میں موجود مورتوں نے بھی سنا ایسے نے فرمایا۔

يامعشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغنا بواالمسلمين ولا تنبعوا عور تهم فانه من تنبع عورة اخيه تنبع الله عور تهومن تنبع الله عور ته يفضحه في حوف بينع (ابن الى الدنيا الوداود - الوبرة)

اے ان لوگوں کے گروہ جو زبان سے ایمان لائے اور ول سے بقین نہیں کیا مسلمانوں کی فیبت نہ کرو 'اور نہ ان کے حیوب کے درپے ہو 'جو فض اپنے بھائی کی حیب جوئی کرتا ہے اللہ تعالی اس کی عیب کے درپے ہو تا ہے 'اور جس فض کے حیب کے دربے اللہ ہو تا ہے اس کے گھرکے اندر رُسواکر تا ہے۔

روایت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام پروئی نازل فرائی کہ جو فض فیبت سے توبہ کرے مرے گا وہ جنت میں سب کے بور داخل ہوگا' اور جو توبہ کئے بغیر مرے گا وہ سب سے پہلے وو زخ میں جائے گا۔ حضرت المن موایت کرتے ہیں کہ ایک روز مرکار وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا محم دیا' اور ارشاد فرایا کہ جب تک میں انجازت نہ دوں کوئی فض افطار نہ کرے جانچہ لوگوں نے روزہ رکھا' شام ہوئی لوگ ایک ایک کرکے آتے اور افطار کرنے کی اجازت لے کروالی ہوجاتے' ایک

مخص نے آخر عرض کیا: یا رسول اللہ! میری دو لڑکیوں نے بھی دن بحر موزہ رکھا تھا وہ آپ کے پاس آنے سے شماتی ہیں اگر اجازت ہو تو وہ بھی افطار کرلیں آپ نے اس سے اعراض فرایا اس نے پھراجازت ما گی آپ نے فرایا وہ موزے سے نہیں تھیں ہ تھیں بہلا کوئی مخص دن بحر لوگوں کا کوشت کھا کر بھی موزے سے مہ سکتا ہے؟ تو ان سے کہ کہ اگر وہ موزے سے تھیں توقے کریں انہوں نے نے کی اور ہرایک کے منہ سے جما ہوا خون لکا اوہ مخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس واقعے کی اطلاح دی آپ نے فرایا :۔

والذى نفسى بيده لوبقيتافى بطونهما لا كلنهما النار (ابن الى الدنيا-ابن مردديه) اس ذات كى تم جس كے قضي مرى جان ب اكريه لو تعرب ان كے پيوں ميں ره جاتے تو انسى دون خ كى آك كماتى۔

ایک روایت میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب آپ نے اعراض فرمایا تو وہ مخص واپس چلا کیا 'کھے دیر بعد وہ ووہاں آیا 'اور عرض کیا بخدا وہ دونوں (بھوک کی وجہ سے) مرنے کے قریب ہیں 'آپ نے تھم دوا: انسی میرے پاس نے کر آؤ' وہ دونوں حاضر ہوئیں' آپ نے ایک بیالہ مُنگایا اور ایک لڑی سے فرمایا اس میں قے کر' اس نے قے کی' بیالہ خون اور پیپ سے بحر کیا' اس کے بعد وو مری سے نے کرائی اس نے بھی خون اور پیپ کی تھے گی' آپ نے ارشاد فرمایا:

ان ھاتین صامتاعمااحل الله لهما وافطر تاعلی ماحرم الله علیهما جلست احداهما الی الاخری فحملتا تا کلان لحوم الناس (احمد عبیر مولی رسول الله صلی الله علیه وسلم) ان دونوں نے اللہ تعافی کی طال کی ہوئی چڑوں سے روزہ رکھا 'اور حرام کی ہوئی چڑوں سے اظار کیا'ایک دو مرے کے ہاں بیٹم کی'اور دونوں لوگوں کا گوشت کھانے لکیں۔

حضرت انس دوایت کرتے ہیں کہ ایک دوز آمخضرت صلی الله علیہ وسلم نے سودی ذمت کرتے ہوئے فرمایا:۔

ان الدر هم یصیبه الرجل من الربا اعظم عند الله فی الخطیئته من ست
وثلاثین زینته یزینها الرجل واربی الرباعرض الرجل المسلم (ابن ابی الدنیا)
سُود کا وہ درہم جے آدمی حاصل کرنا ہے اللہ کے نزدیک گناہ ہوتے میں ختیں زنا سے بید کرہ اور سود سے
مجمی بید کر مسلمان کی آبو ہے۔

حضرت جابز روایت کرتے ہیں کہ ایک سفریں ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے 'ہمارا گذر دو ایسی قبروں پر ہواجن کے مُردد ل کوعذاب ہو رہاتھا' آپ نے ارشاد فرمایا :۔

انهماً يعذَّبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان يغتاب الناس واما الاخر فكان لا يستنزهم بوله

ان دونوں کو عذاب دیا جارہا ہے۔ اور یہ عذاب (بظام) کی بدے گناہ کے نتیج میں نمیں دیا جارہا ہے'ان میں سے ایک تولوگوں کی غیبت کیا کر تا تھا'اور دو سراایے پیشاب سے نمیں بچتا تھا۔

اس کے بعد آپ نے مجود کی ایک یا دو تر شاخیں مگوائیں انہیں قوا اور تھم دیا کہ یہ شاخیں ان کی قبروں میں گاڑ دی
جائیں نیز فرمایا جب تک یہ شنیاں تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ (۱) دوایت ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے ماعز کو زنا کی سزا میں سنگساد کرایا تو ایک مخفی نے اپنے ساتھی ہے کما کہ اس کو گئے کی طرح اس جگہ مار ڈالا '(والهی
میں وہ دونوں آپ کے ساتھ تھے) راہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر ایک موار پر ہوا آپ نے دونوں سے فرمایا اس کا
میں اندیام یہ دوایت معرف مواللہ این مماس سے صحیحیت میں مجی معقل ہے لین انہوں نے نیبت کی بجائے تیمہ کا لفظ ذرکیا ہے ای

اکست نوج کر کھاؤ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایکا موہ جائود کا کوشت فرق کو کا کسے فرایا: اعرف متعلق تم نے بویات کی تھی دور اس شوارے بھی نوادہ بری فراہ ہاؤوں نیا ہے۔ اور جوان اللہ جی ما بھی نودہ دولی کے ساتھ ایک دو سرے سے لئے اکس فریست نہ کرتے اور جیست نہ کرنے کو افضل عمل کھے اس کے برطس متافین کی فاوت یہ تمی کہ دو بغلا ہرا جی طرح لئے گئی اور کما جائے گا اور کما جائے گا آوا ہے بری کہ جو محص دنیا میں اپنے بھائی کا کوشت کھا۔ وہ اے کھا اور کما جائے گا آوا ہما جائے گا آوا ہے تھی اور کما جائے گا آوا ہے بھائی کا کوشت کھا۔ وہ اے کھا اور سے کھا نے گا آوا ہے بھائی کا کوشت کھا۔ وہ اے کھا نے اور کما جائے گا آوا ہے بھائی کا کوشت کھا۔ وہ اے کھا اور کما جائے گا آوا ہے بھائی کا کوشت کھا۔ وہ اے کھا اور سے کھا نے گا آوا ہے بھائی کا کوشت کھا۔ وہ اے کھا آوا ہے بھائی کا کوشت کھا۔ وہ اے کھا آوا ہے بھائی کا کوشت کھا۔ وہ اے کھا آوا ہے بھائی کا کوشت کھا۔ وہ اے کھا آوا ہے بھائی کا کوشت کھا ہے کھا آوا ہے بھائی کہ اور کھا جائے گا آوا ہے بھائی کہ اور کھائی کہ اور کھائی کھائی کھائی کہ اور کھائی کہ اور کھاؤوں آوی کے اور کھائی کھائی کھائی کھائی کہ اور کھاؤوں آوی کھی تھا کریں ہے کہ دو اور کھائی کھائی کھائی کھی تھا کریں گھائی کھائی کھائی کھائی کھائی کھائی کھائی کھائی کھائی کھائی کھی تھا کریں گھائی کھائی کھائی کھائی کھائی کھائی کہ اور دوروں میں دوروں کھی تھا کریں۔ آیت کریمنہ ویسٹ کو کھائی ک

یوی فرانی ہے براہے مص کے لیے جاتم ہے۔ ایک دالا ہو۔

كى الدركة بوع معرب عابد ل قراياكم مراء مواده الل بود موال بالمع الراع اور أوات مراد فيبت كرف والا ب الدواكة بي كرواب قرك عن صوي ايك الكال فيهد كادم عد ايك تمالي منظورى كامدي اور ایک تمالی میثاب سے نہ بچے کی مارے صورے من قراع میں مخلا فیب اوی کے دین براتی جزی سے افرانداد ہوتی ہے كر آكلة (كينر) مرض بي اتن فيزى ع جم راز انداد مين بوال ايك بردك كية بين كريم لا اكارين ملف كود يكما ب ووادک نماز پرسے اور دولا رکھ کو مرادت میں محصے تع بکد لوگوں کی ایم الرون سے تیج کو مرادت مصفے تعد حدرت این عباس فرائع بي جب تم اي كى دوست كم عيوب بيان كل الداد كولة الي عيوب ياد كراو معرف الوجرية فرات بي بعض آدى دومروں كى اكر كا شكا د كھ ليت يس اچى الكو كا شهير تعين ديكتے۔ صرت حس بى فوع انسان سے خطاب قربایا كرتے تے اے این آدم! واس وقت تک اندان کی طبقت کا وراک شین کرسکاجب تک کد لوگوں کو اس میب کی وجہ سے یُراکمتا رک نیں کے گاج تیرے اور موجود ہے اور اولا اس کی اصلاح نیس کرے گا بھرجب والے نیس کی اصلاح میں مصول موجائے کا تر جرے لیے یہ مخطلہ کانی ہوگا ، مخصد و مودل کے عوب بر الکروالے کی فرصت می بنیں دے کی اللہ کے محبوب ترین مدے ایے ی لوگ ہوئے ہیں۔ الک این دیار فرائے ہیں کہ معرف میلی ملید اللام اپنے پھر فواریوں کے ساتھ مُوار کے کے قریب سے گذرے می نے کماس کتے میں کتی براو ہے اپ نے فرمایا اس کے دانت کتے سفید ہیں محوا آپ نے انسی کتے ک نیبت کرنے سے منع فرمایا 'اور اس بات پر سنبیہہ کی کہ وہ اللہ کی محلوق کے مامن کا ذکر کیا کریں۔ علی ابن انسین نے ایک محف کو كى فيبت كرتے ہوئے منا تواس سے فرایا فیبت سے بچو يہ ان لوگوں كا سان ہے جو بطاہر انسان ہیں ليكن اپنے طور طريقوں كيما ي المين معرف مرد فرايا الله كاو كركياكو الن من الفاع الوكون كاوكرمت كياكو اس من الدي ب- بم الله ع ص وي كاموال كريد بي-

غیبت کے معنی اور اس کی صدور : فیبت کی تعریف یہ ہے کہ سمی فض کااس طرح ذکر کیا جائے کہ اگر وہ نے تو قرا جائے ، خواواس ذکر کا تعلق اس کے جسمانی تقص ہے ہو 'یا اخلاقی حیب ہے ہو خواواس کے قل کو ہوف بنایا جائے یا اس کے فعل کو خواہ اس کے نام میں کیڑے فکالے جائیں یا نسب میں 'اس سے دین 'اس کی دنیا' بہاں تک کہ گیڑے اور جانور کے بارے میں جمی وہ

<sup>(</sup>١١٠) ابن مودم لاا في اليرين اس مرفي اور موقف دولون طرح الل كيا ب

ایک فلط استدلال اور اس کاجواب: بعن اوگ کیتے ہیں کہ دین کے سلط میں کی کو گرا فیت نہیں ہے ایوں کہ رہا اس چڑی قرصت ہے جس کی اللہ نے ذمت ہے ایک بھی جہا کہ دیا جائے اس کے آنا ہی وجہ ہے بڑا کہ دیا جائے اس جن کی قراب ہے دیلی خراجہ دواجہ پیش کرتے ہیں کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ساخے ایک این جورت کا تذکر کیا گیا جو بہت زیادہ نیک تھی اور کارت سے معافر اور جرائی تھی ایک اور کھورت کے گل کا ذرک ہوا ہی ہے وہا یا یہ حورت دونی شی جائے گی (ابن میان عام اور جررہ) ای طرح آپ کے ساخے ایک مورت کے گل کا ذرک ہوا ہی نے فرایا اگر وہ بخل ہے آبان میں ہوا ہے ہیں کہ اور کھوری کو معافر کی بنیا کہ اس کا مقد مورت دونی شی جائے گی (ابن میان عام میں الفظ میں اور کور آپ کے ساخے ایک مورت کے گل کا ذرک ہوا ہی کہ ساخ ایک مورت کے گل کا ذرک ہوا ہو کہ کہ ساخے ان الفظ میں اور کور ایک ایک ایک استحد معاب سے استدلال فلط ہے جمیوں کہ محاب میں اللہ علیہ وسلم کے ساخے ان الفوا کی اور سرکا رود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجس مراک کے طاوہ اس کی کس جگہ مورت نہ تھی اس کی اور کور کی جس کی اس کا مورک کے طاوہ اس کی کس جگہ مورت نہ تھی اس کی اس کا دور کا ذرک فیت میں داخل ہے یہ نہیں میں کہ میں مورت نہ تھی اس کی اس کہ میں مورت نہ تھی اس کی تو بھی کی تو بھی کی کہ مورت کی کہ کی تو بھی کی کورٹ کی مورٹ کی گار اس کا دور ادا کی گار کور کی مورٹ کی گار اس کی دور کی مورٹ کی گارت کی اور کا دور کار کی کورٹ کی مورٹ کی گارت کی دورٹ کی کیا ہو گار کورٹ کورٹ کی مورٹ کی گار کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ

دگرکآخاکیما بکرهه اینهالی کاپندههات از کرکنا (نیب ب)

صحابہ نے مرض کیا: یا رسول اللہ اگر وہ بات اس اللہ اگر وہ بات کے جی موجود ہو فریا: اگر موجود ہو قرفیب ب ورنہ تہت ب (سلم اللہ الا مربرة) - حضرت معاذا بن جبل روایت کرتے ہیں کہ ایک مرجہ سرکار دو عالم سلی اللہ طید وسلم کی مجل جس کی فض کا ذکر ہوا ، صحابہ نے عرض کیا دہ تو بیا عاج ہے ' آپ نے ارشاد فریایا: تم نے اس کی فیست کی ہے؟ مرض کیا ہم جموت نہیں کہ رہے ہیں ' یہ عیب واللہ عند الا محروث فریایا: کی توفیدت ہے 'اگر تم ایسی کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بست کی مورت کو محمق کی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی حورت کو محمق (ایست قد) کما آپ نے فریایا: یہ کہ کر تم نے اس کی فیبت کی ہے (احمد و اصلہ حدالی واؤد والتر تری) حضرت حدن فریاتے ہیں کہ کسی حدرت کو محمق قر ان ہوایات موجود حسن فریاتے ہیں کہ کسی دو سرے کا ذکر تین طرح سے کیا جا تا ہے فیبت کی ہے (احمد و اصلہ حدالی واؤد والتر تری) حضرت

بین نیبت کی ایس بات کا ذکر کرنا ہے جو اس میں موجود ہے 'اور متان و بات مان کرنا ہے جو اس میں موجود نہیں ہے 'اورا گک وہ بات ہیان کرنا ہے جو تم نے کسی ہو 'ابن سرین نے کسی گھیں کا قرار کے جو ہے نے فیالی میں کمد دیا وہ کالا آدی ' محر شبہ ہوا تو فرمایا: اللہ معاف کرے قالباً میں نے اس کی فیبت کی ہے ' ایک مرتبہ ایراہیم نعی کا ذکر جوا ان کے ایک آگے متی تو آمور (یک چھم) کسنے کے بجائے آگے پر ہاتھ رکھ لیا۔ حضرت عاکشہ فرماتی ہیں 'کسی کی فیبت نہ کرد ایک مرتبہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ چھم کی موجودگی میں کسی حورت کے متعلق یہ کمہ دیا کہ وہ طویل وامن والی ہے 'آپ نے فرمایا: تھوکو' تھوکو' میں نے تعوکا کوشت کا لو تحرا لگا۔ (ابن الی الدنیا۔ ابن مردویہ)۔

## غیبت صرف زبان بی سے نہیں ہوتی

فیبت صرف زبانی ذکری کو نمیں کتے ' بلکہ ہروہ عمل فیبت میں واظل ہے جس سے تسارے بھائی کا عجب کی دو سرے پر ظاہر موجائے ' خواہ اشارے سے ختا ہے ہے ' کسی واضح یا فیرواضح حرکت سے فیبت کے سلط میں تصریح ' ابہام ' قول ' فعل ' رَمْرُو اشارہ سب حرام اور ناجائز ہیں۔ حضرت جا تھ فرباتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک عورت آئی جب وہ واپس جلی گئی قو میں نے یہ ہتلائے کے لیے کہ وہ پہتہ قد منی ہاتھ سے اشارہ کیا ' آپ نے ارشاہ فربایا اسے عائشہ! تم نے اس کی فیبت کی ہے (ابن الی الدنیا ' ابن مودید۔ حسان بن خارق) کی تھم نقل کا ہے جا تھی لگڑے کی جال کی نقل کی جائے بلکہ نقل آثار نا فیبت سے بھی بد ترہ ' اس لیے کہ نقل سے اس مخص کی ممثل تصویر ذبن میں آجاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کسی عورت کی نقل آثاری تو آپ نے لیے کہ نقل سے اس مخص کی ممثل تصویر ذبن میں آجاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کسی عورت کی نقل آثاری تو آپ نے

فرایا مایسرنی انی حاکیت کناو گذار ۱) میسرنی انی ان از از ایسرنی انتیال از از ایس کتاب

فیبت کل کربی ہوسکتی ہے کون کہ کتاب میں نہان کی طرح اظمار کا ایک اہم دسلہ ہے کوئی مستق اپنی کتاب میں کی متعین فخص کا نام لے کرذکر کرے اور اس کے عیوب بٹلا نے تو یہ بھی فیبت میں داخل ہے اللہ کہ کوئی عذر ہو 'جیسا کہ منقریب اس کی تفسیل نہ کور ہوگی 'البتہ یہ کمنا کہ کچھ لوگ ایسا کتے ہیں 'بعض لوگ ایسا کرتے ہیں فیبت نہیں ہے کہ وہ فخص ہو آج ہمارے پاس سے کسی متعین فخص سے تعرض کرنے کا خواہ وہ مردہ ہو 'یا زندہ۔ اس طرح یہ کتا ہی فیبت ہے کہ وہ فخص ہو آج ہمارے پاس سے گذرا تھا 'یا جے ہم نے دیکھا تھا 'ہر طبکہ یہ حوالہ مخاطب کو فخص متعین سے واقف کرادے کیوں کہ معین فخص کا سمجمانای ممنوع ہے 'نہ کہ وہ بات ہو سمجمائی جاری ہے 'چتانچہ آگر مخاطب اس حوالے سے یہ نہ سمجھے کہ متعلم کی مراد کس فخص سے ہو یہ فیبت نہیں ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کو جب کی فخص کی کوئی بات ناکوار گذرتی تو یہ نہ فرماتے کہ فلاں فخص ایسا کرتا ہے بلکہ بیاں فرماتے لوگوں کو کیا ہو کیا ہو گیا گیا ہو گیا ہو گیا ہو

علائے کرام کی غیبت : بر ترین فیبت ریا کار معلاء "کی فیبت ہے "کیوں کہ وہ ایجھے بن کر اپنا مقعود ظاہر کردیتے ہیں "اور اوک سیجھتے ہیں کہ یہ لوگ فیبت نہیں کرتے والا تکہ وہ جمالت میں جٹلا ہیں "انہیں معلوم نہیں کہ وہ بیک وقت وو دو گناہوں کے مرتخب ہوتے ہیں "ایک فیبت و در اربا "چنانچہ جب ان کے سامنے کسی مخص کا ذکر ہوتا ہے تو وہ یہ کتے ہیں: اللہ کا شکروا حسان ہے کہ اس نے ہمیں بادشاہوں کے درباروں میں آنے جانے کی آزمائش میں جٹلا نہیں کیا "یا یہ کہ دنیا کی طلب کے لیے ذکت سے بچایا "یا بطور دعایہ کتے ہیں فدا ہمیں اس بے شری اور رسوائی سے بچائے "ان کا مقعد دو سرے کا عیب فلا ہر کرنا ہے "لیکن اس کے کہمی شکر کا میند افتیار کرتے ہیں "اور جمی دعا کا اُسلوب اپناتے ہیں "لیکن نہ دعا مقصود ہے اور نہ شکر بعض او قات فیبت سے کہ میں شکر کا میند افتیار کرتے ہیں "اور جمی دعا کا اُسلوب اپناتے ہیں "لیکن نہ دعا مقصود ہے اور نہ شکر بعض او قات فیبت سے

<sup>( 1 )</sup> يه روايت كاربوس آفت ك همن يس بيان كى جا يكل ب-

اوروى كيا بم سب بى اس خسلت بن بعلا بي اوروه يدكد اس بن مبراور قاعت كا عضريت كم بهدوي الا براس بن ابن خرمت موجود ب ليكن مقعد بركز اين لفس كي فرمت شيل ب بلكه دو مرت كاميب ظا بركرنا ب البية اس ك في ايها ورابيه يمال افتياركيا ہے كہ خاطب كينے والے كى كر تقسى اور خلوص كا قائل مؤجل يے اور اسے مجى صلحاء من شاركرے يہ فض تين منابون كوجامع ب غيبت بيا اور تزكية للس يعن وه خودكونيك لوكون من شاركرناب اور ناواني كى ينائريه سمنتاب كه من فيبت ے پاک بول میطان ایے ای لوگوں کو آسانی سے شکار کرتا ہے 'یہ لوگ مج علم سے محروم ہوتے ہیں اور اس احمیل مسلسل فريب دينا ربتا بعض اوقات جب الى ممل ممى من العيب سنف كي متوجد نس موت و كية بي سمان الدس قدر عجيب بات بيسال الله كانام عظمت وتقريس كے اظهار و احتراف كے ليے نيس ليا جا يا بلكه اپنے باطنی خبف كے اظهار كے ليا جا ما ہے بھی غیبت کے لیے یہ بیرا یہ اختیار کرتے ہیں کہ ہم است ووست کی طاب حالت کی مار بخت رجیدہ اور فم کین ہیں اللہ تعالی اے راحت دے یہ غم خواری اور دعا ترقم کے جذبے سے نیس ہوئی کی محض ایل برتری کا اظمار معسود ہو تا ہے اگر والتعدة وعامقه ووقى ونمازك بعد تمال بن كرفي ومرم ملس بن الى طرح اكروا تعدة انتس رنج بوابو تا تووه اس واقعه كاظهار ان لوگوں کے سامنے کیوں کرتے جو اس سے ناوافٹ منے بہمی اس طرح کتے ہیں کہ قلال فض بھارا بدی معیب میں کر قارب ا الله جمیں اور اسے توب کرنے کی توفیق بخشہ بظاہریہ دعاہ چھین اللہ یا طق خبث پر مطلع ہے ، وہ جات ہے کہ ان کے دلول میں کیا بمرا ہوا ہے لیکن دو اپن جالت کے باعث یہ نمیں مصفے کہ وہ اس دعامے والب کی بجائے عذاب کے مستی ہو مح ہیں نمیت سنتا اوراس پر تعجب کا اظمار کرنا بھی غیبت ہے کو نکہ سنے سے اوراس پر تعجب ظاہر کرنے سے غیبت کرنے والے کو غیبت پرشہ ملتی ہ اسلاکے طور پر کسی کی برائی من کر کوئی مخص سے کئے کہ بھائی تم نے آج مجیب بات بتلائی ہے "ہم تواہے ایسانسی سمجھتے تے اہم اے آج تک اچمای مجمع رہے اللہ تعالی ہمیں اس میں ہے محقوظ رکے کے تیمر کوا غیبت کرنے والے کی تعدیق ب اور غیبت کی تقدیق بھی غیبت می بلد فیبت من گرجی دیدوالا بھی فیبت کرنے والے کا شریک سمجاجا آ ہے۔ارشاد

المستمع احدالمغتابيس (١) غنه والادوليب كرفي والون من سايك ي

<sup>(</sup> ان طرانی بدایت این قریم مین الفاظ به به "نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الغیبنته وعن الاسنماع الی الغیبة" رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نیب کرنے اور فیبت سفتے نے معی فرنایا به ( ۲ ) ایوانسان وقوی نے کتاب الادب میں بدایت مرد الرحن بن ابی کیل مرسلة نشل کی به - ( ۳ ) به روایت مجیلے منوات میں کذری به -

ے منع کرنے کا حوصلہ اور قیت نہ ہو تو ول سے بُرا سمجے 'یا اس مجلی سے اُٹھ جائے 'یا غیبت کرنے والے کو دو سری باتوں میں لگائے 'ان صور توں میں سننے والے پر کوئی موافقہ نہیں ہوگا 'لیکن اگر زبان سے منع کیا 'اور ول میں سننے کی خواہش رہی تو یہ نفاق ہے 'اختیار ول کا ہے مناہ سے اس وقت محفوظ رہے گا جب ول سے برا سمجے گا 'مجر منع کرنے میں بھی ہاتھ یا آبد اور آگھ کے اشارے سے منع کرنا کانی نہیں ہے کیوں کہ اس سے اس منع کی توہین ہوتی ہے جس کی فیبت کی جاری ہے 'اکمہ مراحت کے ساتھ منع کرنا اور ذکور کا دفاع کرنا ضوری ہے 'ارشاد نبوی ہے۔

من اذل عنده مؤمن فلم ينصر موهو يقدر على نصر ه از له الله يوم القيامة على رؤس الخلائق (طِران - سل بن طيف)

جس فض کے ماعظ کی مؤمن کی تالی فی جائے اور وواس کی مدارے پر تدری رکھے کے باوجود مدند

كرے قامت كے روزات لوكول كے سامنے ذكل كيا جائے كا۔

ایک مدیث یں ہے۔

من ردعن عرض اخيه بالغيب كان حقا على الله ان يردعن عرضه يوم القيامة ابن الدنيا-ابوالدنواق

جو قض این ہمائی کی مزت کا اس کے ہیں پشت دفاع کرے اللہ پرواجب ہے کہ وہ تیاست کے روز اس کی حفاظت فرائے۔ حفاظت فرائے۔

ایک روایت کے الفاظ بیرین۔

جو مخص پنے بیجے اپنے بھائی کی عزت کا وفاع کرے اللہ پراہے دونہ نا ہے۔ آزاد کرنا واجب ہے۔ نیبت کے وقت مسلمان کی نفرت و وفاع کے فضائل ہے متعلق بے شار روایات موجود ہیں ان میں سے بہت می روایات ہم آواب محبت اور حقوق مسلمین کے ابواب میں بیان کرمچے ہیں۔

فيبت كے أساب

غیبت کے اساب بے شار ہیں الیمن مجیشت مجوفی و حمال اساب سے طعمن میں آجائے ہیں ان میں سے آٹھ کا تعلق موام سے ہے اور تین خواص کے ساتھ مخصوص ہیں۔ عوام سے متعلق آٹھ اُسباب

روسرا سبب-موافقت : بعنی دوستول اور ہم نشینوں کی تائید و تعدیق کرنا اور ان کی دیکھا دیکھی خود بھی نیبت میں لگ جانا

اور فیبت پران کی معاونت و موافقت کرنا 'چنا نچے جب اہل مجلس کسی هخص کی مزت سے کھیلے ہیں 'اوراس کا معنی اُڑا تے ہیں تو وہ سے محلت ہیں 'اوراس کا معنی اُڑا تھے ہیں اوران سے انقاق نہ کیا یا مختلو کا موضوع بدلایا مجلس سے اُٹھ کرچلا کیا تو یہ لوگ ناراض ہوں گئے 'اور مجھ سے نفرت کرنے گئیں گے 'اس خیال سے وہ ان کی ٹائید کرتا جاور اسے حسن معاشرت اور مانساری کی اہم بنیا و تصور کرتا ہے 'مجمی اس کے رفقاء غیظ و خضب کی حالت میں کسی کو برا کہتے ہیں تو وہ خود بھی ان کی چاہلوی کرنے کے لیے اپنے اور خصہ طاری کرلتا ہے 'اور خود بھی برا بھلا کئے گئا ہے اور اپنے اس عمل سے یہ فلا ہر کرتا ہے کہ میں خوجی 'فم' پریشانی' اور فارخ اللہ ہر حالت میں دوستوں کے ساتھ ہوں۔

تیراسب احتیاط اور سبقت : بمی کمی هنمی کویے گان ہوتا ہے کہ قلال فض میری تاک میں ہوہ قلال بدے آدی کے یمال میری براتی کرے گان بارے میں ہردہ سرائی کرے گایا قلال محالمے میں میرے خلاف شمادت دے گا'وہ ان اندیشوں کے پیش نظر خودی سبقت کرتا ہے' اور اس کی برائی شمیرع کردیتا ہے' اور اس کو ہدف تقید بنا تا ہے' تاکہ جو بات کے' والا ہے اس کا اختیار ساقط ہوجائے' یا اس کے متعلق اولا صحیح بات کے' والا ہے اس کا اختیار ساقط ہوجائے' یا اس کے متعلق اولا صحیح بات کے' جب لوگوں میں یہ مشہور ہوجائے کہ فلال فض کے متعلق اس کی اطلاعات سمجے ہوتی ہیں تو اس کے متعلق جموئی یا تیں اور آفواہیں جب لوگوں میں یہ مشہور ہوجائے کہ فلال فض کے متعلق اس کی اطلاعات میں نے اس کے متعلق بھوئی یا تیں اور آفواہیں کی بیائی شروع کردے' اور یہ کے کہ جموث بولنا میری سرشت نہیں ہے' میں نے اس کے متعلق پہلے ہو کچھ کما وہ کی تھاگا' اس میر باتی ہو باتی کہ دو سرا خض اول تو اس کی برائی کرنے کی جرائت نہ کرے گا' اور اگر اس نے جرات کی بھی تو اس کی ہرزہ سرائی کو ایمیت نہ دی جائے گا' اور اگر اس نے جرات کی بھی تو اس کی ہرزہ سرائی کو ایمیت نہ دی جائے گا' اور اگر اس نے جرات کی بھی تو اس کی ہرزہ سرائی کو ایمیت نہ دی جائے گا' اور اگر اس نے جرات کی بھی تو اس کی ہرزہ سرائی کو ایمیت نہ دی جائے گا' اور اگر اس نے جرات کی بھی تو اس کی ہرزہ سرائی کو ایمیت نہ دی جائے گا' اور اگر اس نے جرات کی بھی تو اس کی ہرزہ سرائی کو ایمیت نہ دی جائے گا' اور اگر اس نے جرات کی بھی تو اس کی ہرزہ سرائی کو ایمیت نہ دی جائے گا' اور اگر اس نے جرات کی بھی تو اس کی ہرزہ سرائی کو ایمیت نہ دی جائے گا' اور اگر اس نے جرات کی بھی تو اس کی ہوئی ہرائی کو اس کو اس کی دو سرا تھی کو اس کی دو سرائی کو اس کی دو سرائی کی دور اس کی بھی تو اس کی دو سرائی کو اس کی دو سرائی کو اس کی دو سرائی کی دو سرائی کو اس کی دو سرائی کو اس کی دو سرائی کو کی دو سرائی کی دو سرائی کو کی دو سرائی کی دو سرائی کو کی دو سرائی کی دو سرائی کو کی دو سرائی کی دو سرائی کو کو کی دو سرائی کو کی دو سرائی کو کی دو سرائی کو کی دو سرائی کو

جوتفاسبب براءت : مجمى كى برائى سے اپنى براءت مقعود ہوتى ہے اس صورت ميں دو مرے فض كا حوالہ دے كروہ يہ كتا ہے كہ تما ميں نے تى يہ كام نہيں كيا بلكہ قلال فض بحى كرچكا ہے كيا وہ بحى ميرے ساتھ شريك قا طالا كلہ أكر براءت تى مقصود شى آوا بنا عذر بيان كرتا جا ہے تھا و مرے كا حوالہ ديے كى كيا ضورت شى الكين كيوں كہ دو مرے كے ذكر سے ابنا موقف مضبوط ہوتا ہے اس ليے دو مرے كو تجى شامل كرليا۔

یانجوال سبب مفاخرت اور بردائی کا اظهار: دواس طرح که دو مرے محض میں حیب تکال کرائی برتری ظاہر کرے شاید کے کہ فلال محض جالل ہے اس کا کلام کرور اور لچرہ اس تقید سے متصدید ہوتا ہے کہ مخاطب برائی فضیات کا اظہار کرے اور یہ جابت کرے کہ میں اس کے مقابلے میں زیادہ طم رکھتا ہوں جھے قم کی قوت میسرہ اور میری تحقیل فضیات کا اظہار کرے اور یہ جابت کرے کہ میں اوگ میری طرح اس کی بھی تحقیم نہ کرتے گیں اور معاشرے میں اے بھی تمایاں مقام نہ حاصل ہوجائے۔

چھٹا سبب حَمد : ہمی جذبہ حد غیبت پر اہمار ہا ہے ئیے وکھ کر کہ لوگ محبودی ہے حد تعریف کرتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کا اعزاز و اکرام کرتے ہیں اس سے بداشت تمیں ہو گا اور وہ یہ جاہتا ہے کہ کسی طرح اس سے یہ تعت سلب کی جائے لوگ اس سے نفرت کرنے گیں اور اس کی عزت ہائی جدیبے 'یہ متصد حاصل کرنے کے لیے وہ محبود کے حیب ظاہر کرتا ہے 'حد کینہ اور خضب کے علاوہ ایک جذبہ ہے فضب اور گینہ اس وقت ہو تا ہے جب ود سرا فض کھے زیادتی کرتا ہے ' دراصل یہ دونوں جذبے انتقام کا مظر ہیں 'حمد میں یہ بات تہیں ہے 'بعض وقعہ آدی اپنے محس ودست اور مونس رفت ہی حدر کرنے گئا ہے۔

سانوال سبب ول مى : يعن دومرے كے حيب اس ليے كيے جاتے ہيں كہ محفل ميں دل جي كي فضا پردا موا اور الل محلس

احياء الطوم خلدسوم

کو ہننے ہنانے کاموقع لیے 'اورامچاوت گذرہے۔

آٹھواں سبب تحقیر : مجمی اس لیے برائی کی جاتی ہے کہ دو مرت مطلق کی تعقید اندلیل ہو 'یہ مظلمین کا شیدہ ہے 'اس می مرجودگی'اور فیرموجودگی کی پھی قید نہیں ہے ' بعض لوگ سانے بیٹھے ہوئے آدی ہی کواجی تقید اور خداق کا ہدف بتالیتے ہیں 'یہ نہیں سوچتے کہ اس طرح می قدر رُسوائی ہوگی' نیزا کروہ اس کی جگہ ہوئے قو خود ان کائیا حضر ہوتا۔

خواص کے ساتھ مخصوص اسباب : یہ تین سب انتائی عاصف اور دشوار ہیں ایہ محض شروع ہیں لیکن شیطان ان پر خیر کا متا ہے۔ کا متا ہے ان ان می خری ایس شیطان ان می شرکی امیرش کمفتا ہے۔

بہلا سبب تجب : مجی کی ویزدارے کوئی فلطی مرزد ہوتی ہے تو وہ تجب کا اظہار کرتے ہوئے کتے ہیں کہ ہمیں اس کے حمل پر جرت ہے تو ایسانہ کرتے ہوئے کہ ویزدار آدی کی فلطی تجب کا باعث ہوتی ہے کی ویزدار آدی کی فلطی تجب کا باعث ہوتی ہے کی والے کو نام لینے کے بہائے صرف تجب کا ہر کرنا چاہیے تھا شیطان نے نام لینے پر اکساکر اس دبی جذب کو فیبت میں بدل دیا 'اور کھنے والے کو معصیت میں جٹلا کردیا 'اور اس طرح کسی مخص کے متعلق یہ کمنا ہی فیبت میں وافل ہے کہ فلال مخص پر جرت ہے کہ وہ کسی پر صورت مورت سے حب کرنا ہے اس بالی ہے ہاں آ با آ با آ ہے۔

روسراسبب جذبہ شفقت : یعن کمی فخص کی حالت پر فم زوہ ہوجائے اور اسے امر معیوب میں جٹلاد کھ کریہ کے کہ فلال معض کی موجودہ حالت نے افسوس کا دعولی سمج ہے اور یہ جذبہ ہمی موجودہ حالت نے افسوس کا دعولی سمج ہے اور یہ جذبہ ہمی قابل قدر ہے اکیون نام لینا خضب ہو کیا اور ایک اچھا جذبہ فیبت کا سبب بن کیا مسلمان کی خطاؤں پر فم کرتا اور اس کے لیے اسپنے دل میں رہم کا جذبہ محسوس کرتا ہوت اس کے اسپنے دل میں رہم کا جذبہ محسوس کرتا ہمت المجمعی بات ہے لیکن شیطان نام لینے پاکسا کھوا اس انجھی بات میں ہمی شرکی آمیزش کردتا ہے۔ دل میں رہم کا جذبہ محسوس کرتا ہمت المجمعی بات میں ہمی شرکی آمیزش کردتا ہے۔

یں؟ آپ نے اس سے دریافت فرایا 'اس نے عرض کیا یہ بات ق ہے ' یہ فض فماذی می افر جس کرنا وضوا چی طرح کرتا ہے '
ادر کوع و بجود اطمینان سے اوا کرتا ہے 'لین ہیں نے اس فض کو رصفان کے طلاقہ بھی دونے درکتے ہوئے بھی نہیں دیکھا 'اس مینے ہیں قو نیک وید بھی دونے درکھا ہے ہیں 'اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اس فض سے دریافت خریا بھی میں نے رمضان میں افطار کیا ہے یا کہ رمضان کا حق اوا کرنے میں کو تاہی کی ہے آپ نے دریافت فرمایا 'اس نے احتراف کیا کہ میں نے دریافت فرمایا 'اس نے احتراف کیا کہ میں دونے دریافت فرمایا 'اس نے احتراف کیا کہ میں دیکھا ہے کہ دریافت فرمایا 'اس نے احتراف کیا کہ میں دیکھا ہے کہ بعض نہ کی ساک کو کچھ دیتا ہے اور اس ماہ کے حقوق پورے دائی گراہے گئی میں نے وکھا ہے کہ کو دایا خدا میں بھی کو تاہ خوا ہے دریافت فرمایا ؛ اس نے وجس کہ کہا بھی سے ذکوۃ اوا کرنے میں کو تاہ میں کہا ہے گراہ اور اس کے دریافت فرمایا ؛ اس نے دریافت فرمایا ، اس نے دریافت فرمایا کی دریافت فرمایا ، اس نے دریافت اور کرتا کو تاہ کی دریافت فرمایا کرنے کرتا کرتا ہے دریافت فرمایا ، اس کے دریافت فرمایا کرتا ہے دریافت کرتا ہے د

#### فيبت كاعلاج

علم وعمل کامیون : تمام اخلاق فاسد اور عادات و الله کاطلاح علم و عمل کے معون سے ہو تا ہے بین نہ تھا علم سے ان امراض
کا علاج کن ہے اور نہ محض عمل سے بھر ہر مرض کی دو اس سکے سب کے تالف ہوتی ہے 'چنانچہ اگر مرض کی بنیاد حرارت ہے قطات معدت سے دو تا میں مددت سے ہوگا اور بُرودت ہے وحرارت سے اولا جمیں فیبت کے اسباب و عوامل کا بعد چلانا جا ہیں۔ اور ویسلے صفحات میں اس موضوع پر کانی بچر تکھا جاچا ہے۔
میں اس موضوع پر کانی بچر تکھا جاچا ہے۔
زیان کو فیبت سے دو کئے کے دو طریقے ہیں 'ایک اجمالی 'اور دو مرا تعصیل ۔

مالنارفي اليبس بأسر عمن الغيبتفي حسنات العبدر ١)

<sup>(</sup>١) اس دواعت كى كول اصل مع ديس لى-

خک چزدں میں اگر اتی جزی ہے اڑ نہیں کرتی جتی جزی ہے فیبت آدی کی نیکوں میں اگر کرتی ہے۔

کی هنی نے معرت حسن ہے کہ اپنی نیکیاں تہارے کہ آپ میری فیبت کیا کرسٹے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میری نظر میں

تہاری یہ حیثیت نہیں ہے کہ اپنی نیکیاں تہارے جوالے کرود۔ بسرطال جب آدی ان روایا ہے تظرفوالے گا اور ان و میدوں پ

فور کرے گا جو فیبت کے سلط میں وارد بین توارے فوالے کی اس کی زبان فیبت پر آمادہ نہیں ہوگی ہے تمہیر بھی مفید فابت ہوسکتی

ہے کہ آدی فیبت کرنے سلط اپنے باطن پر بھی نگاہ وو ڈالے۔ شاید کوئی ایسا ہی میب اپنے اندر بھی مل جائے اگر ایسا ہو تو

دو سرے کی فیبت کر کے گاناہ کمانے کے بجائے اس کے اوالے کی اگر کرے "اور المخضرت ملی اللہ علیہ و سلم کے اس ارشاد

مبارک کویاد کرے:

طوبى لمن شغله عيب عن عيوب الناس (١٠١٠ -الن)

تفصیلی طریقت علاج : تفصیلی طرفته علاج بیہ کر آن اسپاپ پر نظرا الے جن سے فیبت پر تحرک ہوتی ہے ' ہر مرض کا علاج اس کے سبب کا خاتر کر کے ہیں 'چانچہ اگر فیبت کا سبب فشب ہوتو اس کے سبب کا خاتر کر کے ہیں 'چانچہ اگر فیبت کا سبب فشب ہوتو اس کا علاج اس طرح کرنا چاہیے کہ آگر میں نے فسہ کیا 'اور اس پر قابو شہا کا قبد افغانی فیبت کی وجہ سے جو پر خاراض ہوں کے اس کی عافرانی فیبت کر کے اس کی عافرانی کی ہے 'اور اس کے بھم کو فیراہم تسور کیا ہے۔ رسول اکرم ضلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں۔

ان لجهنه بابالايد خل منه الامن شفى غيضه بمعصية الله تعالى (بدار ابن الى الديابين نالي ابن ماس) الديابين نالي ابن ماس)

دونرخ کا ایک دروازہ آنیا ہو گاجس میں صرف وہی مض واعل ہو گاجس نے اللہ تعالی کی افرانی میں اپنا خصہ اللا ہو۔

> ایک مدیث میں ہے:-من اتقی ربه کل لسانه ولم یشف غیضه (ابومنمورویلی-سل بن سعد) جو محص این رب سے ورتا ہے اس کی دہان بر ہوتی ہے اوروہ آیا فصہ نمیں لکا آ۔

ارشاد نبوي بهند

من كظم غيضا وهويقار على ان يمضيه دعاه الله تعالى يوم القيام على رؤس الخلائق حتى يخيره في الحور شاء (ايداؤد تنك ابن اجدماؤين الن ) جو فض ضد لكالخ رقدرت ركي ك يادود في جائة قيامت ك دن اس الله تعالى سب لوكول كرام بالمع بالمراب الله تعالى سب لوكول كرام بالمراب الله تعالى سب لوكول كرام بالمراب المراب المرا

بعض انبیاً و پر نازل ہونے والے محینوں میں لکھا ہے وہ اے ابن آدم! آپ نصے کے دفت جھے یاد کرایا کر میں اپنے فصہ ک دفت مجھے یاد کروں گا اور بچنے ان لوگوں کے ساتھ جاہ نہیں کروں گاجو میرے فصے سے جاہ ہوئے والے ہیں۔"

فیبت کا دد سراسب موافقت ہے ایعنی بعض لوگ اسے دوستوں کی ہاں میں ہاں طائے کے لیے کمی تی فیبت کرنے لکتے ہیں اگر غیبت کا سب موافقت ہوتا ہا ہے کہ اگر میں نے تعلق کی رضا مندی حاصل کر بھی لی تو جھے کیا فائدہ ہوگا اس صورت میں جب کہ باری تعالی جھے سے ناراض ہوجا کی ہے کون ہے وقوف ہے جائے گا کہ فیری خوشنودی کے لیے میں اپنے آقا کو ناراض جب کہ باری تعالی میں بھی اس بات کا خیال رکھے کہ جس مخص پر فغا ہواس کے متعلق کوئی فلط لفظ ذبیان سے نہ تعالے بلکہ اگر اس کے رفقاء کسی فض کی برائی میں مضغول ہوں ان پر بھی اللہ کے لیے فغا ہونا جا ہیں تاہ فیبت کا اور لگاپ کرکے باری تعالی کی نافرمانی کی ہے۔

فیبت کا تیراسب "تزیم انس" باین کناه کی دو سرے کی طرف نسبت کرے اپلی براءت کرتا اور اسے انس کی پاک بیان كرما اس موقع برسوچنا جاسية كه باري تعالى كى نارا فتكى كرسامن لوگول كى نارا فتكى كوكى معنى دسى ركمتى كرفيبت سے بارى تعالی کی نارانسٹی تو بھنی ہے لیکن ان لوگوں کی خوشنودی تھنی نسی ہے جن کے سامنے اپنے ننس کی براء سے مقصود ہے نیز یہ می ینی نمیں ہے کہ جن لوگوں کی طرف کناہ کی نبت کی جاری ہے لوگ انہیں پُرافسور بھی کریں کے یا نمیں 'ونیا کی سرخرو کی غلی اور وہی ہے 'سطے یا نہ ملے لیکن آخرت کی رسوائی اور ذکت اور خمارہ تعلی اور یتنی ہے جو فیبت کے نتیج میں ال کردہے گی اکتی بدی جالت اور نادانی ہے کہ لوگوں کی رضا ماصل کرنے کے لیے جس کا ماصل ہونا ضوری نہیں ہے۔ باری تعالی کی نارا ملکی خرید ل جائے۔ یہ عذر کرتا بھی سرا سرجہ الت ہے کہ اگر میں نے حرام مال کھالیا تو کیا ہوا فلاں" بیا فلاں" بیا عالم" بھی تو کھا تا ہے ا من في سلطان كا صليد تول كراياتوكيا أنت أكل قلال "بزرك" بمي وشاى عطايا تول كرت بي اس طرح في عذر كرف ك معنی یہ ہیں کہ تم ان لوگوں کی افتدا کرتا جا ہے ہو جن کی افتدا جائز نہیں ہے۔ افتدا صرف ان لوگوں کی درست ہے جو خدا تعالی کی مرمنی کے پابنداوراس کے احکام کے معنی میں جو لوگ احکام الی کی خلاف ورزی کرتے ہوں ان کی اقباع ہر کرنے اکر جس واو ے کی بھی اعلی منعسب پر فائز کول نہ ہول آگر کوئی معس آگ میں جل رہا ہواور تم اس سے بچتے پر قادر ہو او کیا جان ہو جد کراس ك ساته الله من جل باؤكر مر حين إأر تم إلى الداس كا الأم من خد بمي جل مرا ويد احتالي احقاله حركت موگ - ہرعدر کرتے میں اور دوسروں کا حوالہ دے کرائی براوت کرتے میں دوگناہ میں ایک فیبت کا کناہ 'اور دوسرے اس عذر کا عناه اور عدر كناه بدير أزكناه بوتاب ايها هض اعمالي فم عل اوركور باطن بي كم بلا وجد اسي نامة اعمال من دو كنامون كالضاف كربينا اس كي مثال اس يمري كي ب جواسية فركويها أي چونى الكرتا مواد كه كرخد بهي چلانك فاد \_\_ اوراية كرني وجہ بشرطیکہ وہ زندہ رہ جائے اور آے قرت و والی می ال جائے۔ یہ بیان کرے کہ براکیوں کہ بھی سے زیادہ محلاد ہو وہ کرا تو میں مجى كريزي، تم اس كى معلى خيزوليل يرايي بنسي نه موك سكومي، اورأس كى جمالت يرماتم كرفير مجور موجاة مع كين خود اينا للس يمي كے تعلق قدم بر جلے توند تم اس كى تماقت بر ضوعے اور نداس كى جالت برمائم كرو كے۔ اگر فیبت کاسب دو سرول پر این برتری کا اعلمار بوتواس کاعلاج اس کرے کرے کہ باری تعالی کے نزدیک میراجد کھ مرحبہ تھا

دوقواس غیبت سے باقی نہ رہا۔ اب اگر دو سروں کی فیبت کرنے سے بھے کھے وُنیاوی امزاز و اُکرام مل ہمی کیا تو اس کی حیثیت ہی کیا ہے ' پھراس کا پانا بھتی بھی تو نہیں ہے اس معلوم لوگ میرا عتبار کریں یا نہ کریں 'اگر اعتبار نہ کیا تو رہی سسی مزت بھی خاک میں مل جائے گی 'اور لوگ جمعوٹا سمجھیں میں۔

حدگی وجہ سے فیبت کرتے میں دو ہرا غذاب ہے ایک غذاب و حدی وجو بیا کی فیتوں پر حد کررہا ہے ' مالا تکہ یہ نویس زوال پذیر ہیں حد سے اس فض کا پکھ نہیں بگڑا ہے فعتیں میں ہیں ' فود وی جسانی اور ڈائی غذاب میں کر فار رہتا ہے ' پھر ماسد نے اس عزاب پر تناعت نہیں کی ' بلکہ اس کے ساتھ آ فریت کے مذاب کا بھی اضافہ کرلیا ' یعنی اس کی فیبت بھی شروع کر دی جس سے وہ جلن محسوس کرتا ہے ' اس میں وزا کا بھی فیصان ہے اور دین کا بھی ' یہ فض خور نی الدنیا والا فرة کا معداق ہے ' ارادہ یہ کیا تھا کہ دو سرے فیص کو فقصان پہنچاؤں ' لیکن خود نیسان افحا بیٹھا' اور بجائے لئے کہانے کے اپنا رآس المال (نیکیاں) بھی اس کی جمولی میں ڈال دیں ' اپناو میں اور اس کا دوست بن گیایا ور کھو فیبت اس فیص کو کوئی فقسان نہیں پہنچائی جس کی تم فیبت کرتے ہو بلکہ خود حمیس فقصا پہنچائی ہے ' تماری نیکیاں اس کی طرف خطل ہوجاتی ہیں' اور اس کی برائیاں تمارے جے میں آجاتی ہیں بھر نے حدد کی خاہدے کے ساتھ حدد کو فقسان تی پہنچائے گا خوب کما آجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتے کی خاص ہے کہا خوب کما آجاتی ہوجاتے نوادتی ہوجاتے کی شاعر نے کیا خوب کما ہوجاتی ہوجاتے نوادتی ہوجاتے کی شاعر نے کیا خوب کما ہوجاتی ہوجاتے کی شاعر نے کیا خوب کما ہوجاتی ہوجاتے نوادتی ہوجاتے کی شاعر نے کیا خوب کما ہوجاتی ہوجاتے کی خواہدے کی شاعر نے کیا خوب کما ہوجاتے کی جوجاتے نوادتی ہوجاتے کی شاعر نے کیا خوب کما ہوجاتی ہوجاتے کی شاعر نے کیا خوب کما ہوجاتی ہوجاتے کی شاعر نے کیا خوب کما ہوجاتے کی جوجاتے نوادتی ہوجاتے کی شاعر نے کیا خوب کما ہوجاتے کی جوجاتے نوادتی ہوجاتے کی شاعر نے کیا خوب کما ہوجاتے کی شاعر نے کیا خوب کما ہوجاتے کی خواہدے کی شاعر نے کیا خوب کما ہوجاتے کیا خوب کما ہوجاتے کی شاعر نے کیا خوب کما ہوجاتے کیا خوب کما ہوجاتے کی شاعر نے کیا خوب کما ہوجاتے کی شاعر نے کیا ہوجاتے کی شاعر نے کیا خوب کما ہوجاتے کی شاعر نے کہا ہوجاتے کی شاعر نے کیا خوب کما ہو کیا گور کی کو کو کیا گور کیا گور کیا کہا کے کو کما کی کی کورٹ کو کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے کیا کورٹ کی کر کی کر کورٹ کورٹ کی کر کورٹ کی کورٹ کی کر کورٹ کی کر کر کی کر کرنے

وافااراداللهنشر فضیلة طویت اتاح لهالسان حسود (جبالله تعالی کی فض کے فعائل کی میلائے کا ارادہ کرتا ہے تواس پر صد کرتا ہے اوراس کی ٹیک نامی کا سب بنتی ہے)۔

اگر فیبت کا عرب است او ہے قویہ بات بھی جاہے کہ دو سُرے کو گوں کے زویک رسوا کر کے اورای طور تھی کا نشانہ بنا کرتم خوداللہ کے یہاں رسوائی مول لے رہے ہو اگر تم اسے افجام پر تظرفانو اور ویکھو کہ قیامت سےون کئی زیدست ذکت اور رسوائی اٹھائی بڑے کی ان لوگوں کے گزاہوں کا بوجر اپنے کا تدھوں پر اٹھائے تم دو نرخی طرف قدم پیھا رہے ہوں کے جن کی دنیا میں اٹھ کا خوف پر ابوگا اور کسی کا معکمہ اُڑا نے کی جرات نہ ہوگ ہم اس کے زیادہ مسطق ہو کہ شماری ہی اڑائی جائے اور تساری ہو قوئی پر قبضے کا تعمیم اور کسی کا معکمہ اُڑا نے کی جرات نہ ہوگ ہم اس کے زیادہ مسطق ہو کہ شماری ہی اڑائی جائے اور تساری ہو قوئی پر قبضے کا تعمیم کا مور چدر لوگوں کے جمع میں اے رسواکی ایک محص ک ہی اور چدر لوگوں کے جمع میں اے رسواکی ایک موسی کا ایک جو میں اور خوش کی اور سب کے مامنے اسے دو فرخی کا جائے کا اور اللہ کا شکرادا کا جس طرح کدھے کو ہنکا یا جا ہے ' وہ محض الگ خوش ہوگا ،جس کی ایس کے فیبت کی تھی اور اپنی تھے پانیا ہوگا' اور اللہ کا شکرادا کرے جس دنیا جس انتخام نہ لے سکا میں ایک خوش ہوگا ،جس کی ایس کے فیبت کی تھی اور اپنی تھے پانتا میں انتخام نہ لے سکا میں ایس کے فیبت کی تھی اور اپنی تھے پانوا ہوگا' اور اللہ کا شکرادا کرے جس دنیا جس انتخام نہ لے سکا میں ایس کے فیبت کی تھی اور اپنی تھے پانوا ہوگا' اور اللہ کا شکرادا کسی کے کہ آگرچہ جس دنیا جس انتخام نہ لے سکا میں ایس کے فیبت کی تھی اور اپنی تھے پانوا ہوگا' اور اللہ کا شکرادا

سے وہ کہ اور کی اور میں جانا و کو کررم کمانا اگرچہ ایک متحن جذبہ ہے لیکن شیطان تہاری اس نیک سے حد کرتا ہے وہ حہیں محرور کے گا وہ کہ کا اور تہاری زبان سے کوئی ایسا لفظ نِکلوا دے گا جس کی سزا میں تہاری دیکیاں اس فض کی طرف محرور کی ایسا لفظ نِکلوا دے گا جس کی سزا میں تہاری دیکیاں اس فض کی طرف محلوں کی دیا تھا ہے تعسان میں جانا ہے تعسان ہے تعسان

ہوجاؤ کے جس کی کوئی طانی میں ہے 'اور خود معنائی رحم ''بن جاؤ کے۔ اور سے لیے خید کرنے کا بھی یہ مطلب نمیں کہ سمی مخص کی قیبت کی جائے جب تم سمی مخص پر اللہ سے لیے نفا ہوتے ہو تو شیطان حمیں اجرو تواب ہے محروم کرنے کے لیے قیبت میں لگا رہتا ہے وہ یہ نمیں جابتا کہ تم اس قواب کے مستحق قرار پاؤ جو اللہ کے لیے خصہ کرنے کے نتیج میں لمنے والا ہے۔ میں حال تعجب کا ہے 'اکر تم سمی کے حال پر تعجب کرتے کرتے فیبت میں لگ جاؤ تو دوسرا تمارے تجب کا مستق نہیں ہے ، بلکہ حمیس خود اسے نفس پر تجب کرنا چاہیے کہ دوسرے کے دین یا دنیا پر تجب کرتے کرتے اپنا دین ضائع کر بیٹے 'اور دنیا میں بھی عذاب کے مستق فھرے کیوں کہ جس طرح تم نے تجب کے بہانے دوسرے کے پیشیدہ عیوب بھی ظاہر کئے جا کیں گے اور حمیس بھی رسوا کیا ہے اس مورت ہے اور اسے پر سرعام کیا ہے اس طرح تمہارے عیوب بھی ظاہر کئے جا کیں گے اور حمیس بھی رسوا کیا جائے گا۔ ان سب امراض کا علاج علم و معرفت ہے۔ جس موس کا ایمان قوی ہو تا ہے اور جو محص اللہ کی حقیق معرفت رکھتا ہے اس کی زبان خیبت سے محفوظ رہتی ہے۔

# ول سے غیبت کرنے کی مرمت

شوء ظن (بد کمانی) : بد نبانی کی طرح بد کمانی بھی حرام ہے لینی جس طرح بد جائز جس کہ تم اپنی نبان سے کسی دو سرے ک میوب بیان کرواسی طرح بد بھی جائز جس کہ تمنان کہ دل بیں کسی کے متعلق علا خیال آئے یا اس کی طرف سے بد کمان ہو 'بد کمانی سے ہاری مرادیہ ہے کہ کسی فض کو قصد آبرانہ سجستا جاہیے 'البتہ خواطراور مدھ فس کے طور پر آگر کسی کی برائی کا خیال دل بیس آجائے تو یہ معاف ہے ' بلکہ فک بھی معاف ہے ' منوع عن ہے 'اور عن یام ہے دل کے میلان اور قصد کا۔ اس عن کی کالفت قرآن کریم میں داردے:۔

ياً يَهُ الَّذِينَ الْمُنُو الْحُتَنِبُو اكْتُير أَمِنَ الطَّنِ إِنَّهُ عَضَ الطَّنِ اثْمُ (ب١٦٦ ١٣ اسه) المان والوبت على الموسي الموس

منوع طن کی حُرمت کی وجہ : بیرے کہ واول کے آمرارے علام النیوب (اللہ تعالی) کے علاوہ کوئی واقف نمیں ہے 'اس لیے کی بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کی فضی کے منطق اپنے ول میں فلا خیال جمائے 'باں اگر پرائی اس طرح ظاہر ہوجائے کہ نہ انکار کی مخوائش من فلا خیال کا ول کہ نہ انکار کی مخوائش من فلا خیال کا ول میں آنا شیطان کا اور درائع ہونا ممکن ہے 'نیکن جس برائی کا نہ تم نے مشاہدہ کیا ہے اور نہ اس کے منطق کچے سنا ہے اس کا ول میں آنا شیطان کا م ہے 'شیطان بی اس طرح کے وسوسے ول میں ڈال ہے اس کی محذیب کرنی چاہیے 'کیوں کہ فاس کی خرمعتر نہیں ہوتی 'اور شیطان تو فاستوں کا بھی مردار ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ شیطان تو فاستوں کا بھی مردار ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

يَا يَهَا الَّذِينَ امْنُو إِنْ يَا أَعُكُمُ فَاسِقُ بِنَبَاءِ فَتَبَيَّنُو الْنُتُصِيبُو اقْوُمَّا بِجَهَالَة (١٣١١م١١ تـ٢١)

اے ایمان والو! اگر کوئی فاسل تسارے پاس کوئی خرائے تو خوب عمین کرلیا کرد بھی کمی قوم کو نادانی سے کوئی ضررنہ کھیاؤ۔

معلوم ہوا کہ شیطان کی خرکی تصدیق کرنا جائز نہیں ہے "اور آگر کوئی دلیل ایسی موجود ہوجس ہے یہ اختاد فاسد فحمرہ ہو کیا خلاف کا اختال لگتا ہوت دلتا جائز نہیں آگرچہ فاسق کا جموث بولتا جائی نہیں ہے ' بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی خبر می میں ہو ' بلکہ یہ بھی ممکن ہو اس کی خبر میں کہ اس کی خبر ہوگا یہ انسان ہے جہ کسی فضی پر محض اس لیے حد جاری نہیں کی جائز نہ ہو ' یا میں ہے کہ ہو شمان کے میں اس کے میں اس کے میں اس کے میں اس کے متعلق یہ کسی نے دیدی اس کے منصل کی میں اس کے متعلق یہ کسی نے دیدی اس کے متعلق یہ مسلمان کے ساتھ بر ممان کے ساتھ بر ممان

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جن دلا کل سے کمی مسلمان کا خوان اور مال جا تو ہو تاہے اپنے دلا کل سے اس کے بارے بیں بدگانی کرتا بھی جائز ہوگا اور وہ دلا کل جی آگھ سے مشاہدہ یا کمی اللہ کی شادت میں اسلامی کا اور وہ دلا کل جی آگھ سے مشاہدہ یا کمی اللہ کی شادت میں اسلامی کا اور وہ دلا کل جی آگھ سے مشاہدہ یا کمی ساتھ کے اسلامی کا اور وہ دلا کل سے اسلامی کا اور وہ دلا کل سے اسلامی کا اور وہ دلا کی اسلامی کا اور وہ دلا کل سے اسلامی کا اور وہ دلا کل سے اسلامی کا اور وہ دلا کی جائز ہوگا اور وہ دلا کل سے اسلامی کی دلا کل سے اسلامی کی مسلمان کا خوان اور وہ دلا کی جائز ہوگا کا اور وہ دلا کل سے اسلامی کی جائز ہوگا کی جائز ہوگا کا در وہ دلا کل سے اسلامی کا در وہ دلا کی دلا کا در وہ دلا کی دلا

يَدِ كُمَانِي كَاعَلاج : اكريد دلاكل موجود نه جون اورول من كمي كيارے مي بَدِ كمانی راويائے قواس كي ازالے كى تدير كرنى چاہيے اور لاس كو سمجمان چاہيے كه اس فض كا حال تھے يہ على ہے ، جس واقع كو بنياد يو كرتي بر كمان جو رہا ہے اس من شراور خير ودنوں بي كا احمال ہے 'يہ كيا ضورى ہے كہ تو خير كے احمال كو چھو ؤكر شركے احمال كو ترج دے۔

یمال بیر سوال پیدا ہو تا ہے کہ آدی کے دل میں فکوک پیدا ہوتے ہی رہے ہیں اور طرح طرح کے خیالات ہی سرافھاتے ہیں ا ان فکوک اور خیالات کے جوم میں بیات کس طرح معلوم ہو کہ فلال خیال شوہ ظن ہے اور وہ علامت بیہ کہ تمہارا دل اس بلکہ فک یا حدیث فکس ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ شوہ عن طلامت سے تھانا جاتا ہے اور وہ علامت بیہ کہ تمہارا دل اس فیل سے بدل جائے جس کے ارسے میں بدگمان ہو " مثا پہلے اس سے قیت کرتے تے اب فرت کرنے لکو ایا اس کی خاطرواری اور تعلیم کرتے میں پہلا سانشاط اور مسترت یاتی نہ رہے قلب کی اس تردیلی ہے سمجھنا جا ہیے کہ میں فلال فیص سے بدگمان ہوں۔ حدیث شریف میں شوء عن کاکیا خب علاج میان فرمایا کیا ہے اور قلاح ہے۔

ثلاث في المؤمن وله منهن مخرج فمخرجه من سوء الظن ان لا يحققه (طراني ماردين النمان)

تین ہاتی مؤمن میں ہوئی ہیں اور اس کے لیے ان سے تلانے کی صورت ہی ہے ، چنانچہ سُوع من سے بیخ کی صورت یہ ہے کہ اے ول میں رائخ نہ کرے۔

<sup>(</sup>١) زوى معرف ما تحدي مديد

چاہیے اور نہ سچا قرار دیتا چاہیے بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ جس مغیس کے بارے بیں اس نے جھے خردی ہے اس کا حال جھ پر پہلے میں مختی تھا اور اب بھی مختی ہے۔

بعض لوگ بظاہر ثِقتہ ہوتے ہیں 'اور دونوں میں کوئی عداوت یا حسد کا جذبہ بھی نہیں ہو یا لیکن وہ عادیا لوگوں سے تعرض کرتے ہیں اور ان کے عیوب بیان کرک خوش ہوتے ہیں ' یہ لوگ بظا ہر افتہ اور عادل ہیں ' لیکن حقیقت میں ایسے نہیں ہیں فیبت کرنے والافاس بوياب جس مخص كوفيب كرفي عادت بواس كى شادت تعل ندكرنى جابي الكن آج كل لوك فيبت كو يحمد بوا عيب نسي سجيعة اوراس باب مين است سل الكار موصح كه عادى فيبت كرف والوس كي شماد تين محى تحول كريسة بين اور خود بمي ایک دوسرے کی برائی کرتے راجے میں اور اقبام کی مجھ میں بدا نہیں کرتے۔ اگر تم کمی مسلمان سے بدعن موجاد تواس کی خاطر داری اور تعظیم میں زیادتی کردادر اس کی لیے خیر کی دعا با کو اس طرح تهمارا دل صاف بوجائے کا اور شیطان بھی مایوس بو کرتم ے بات افغالے کا مجروہ تمارے ول میں کئی کے لیے فلد ممان والنے ی کوشش نیس کے گاس فوف سے کہ کمیں تم اس کے لے دعائے خرنہ کرنے لکو اوراس کی زیادہ تھیم نہ کرنے لکو اگر ممی دیل-مشاہدے یا معترضادت- کے دریعہ می مسلمان ک برائی تمهارے علم میں آئے توب مناسب نمیں کہ شیطان کے بمانے میں اگراس کی غیبت کرتے لکو بلکداہے اس طرح نفیحت کو كدود مرے دانف ند بوسكيں أيا هيمت كرو تو خوال بونے يا ازانے كى ضرورت نسي ب كد بميں فلال عض كا عيب معلوم بوكيا ؟ اور الله نے ہمیں ناصح اور واحظ کے منصب بے توازا اور دو سرول کورائٹ بلانے کی توقیق مجنی مند اپنی معلمت کا خیال ول بیل آنا عاميد اورند دو سرے كى حقارت كا بكد جس طرح تم الي كمى نفسان ير مطلع بوكر معظرب بوجاتے بواى طرح حبيس اس ك حال پر رنجیدہ ہونا چاہیے نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ عیب اس عض میں باتی نہ رہے کوسٹس یہ کرے کہ وہ اُزخود سنبعل جائے تمهاری قبیحت کا مختاج تی نه مو و د مرے تقیمت کردیں اور تمهارے بغیرداو داست پر آجائے اگر تم نے اس طریقے پر عمل کیا تو حہیں آیک کے بجائے تین اَجر ملیں سے ایک تعیت کرنے پر 'دو سرا اُجراس مخص کے حال پر غم کرنے کی وجہ ہے 'اور تیسرااس لے کہ تم نے دین پراس کی اعاث کی ہے۔

ہے دہ مے دین پر اللہ وہ مزید ہے۔ اس لیے کہ ول محض کمی خیال پر قائع نہیں ہو آباکہ وہ مزید تھیں کرتا ہے اور ختین کے لیے جش میں مشغول ہو تا ہے 'قرآن کریم میں جش ہے ہی منع فرایا گیا ہے ' تقرآن کریم میں جش ہے ہی منع فرایا گیا ہے ' تقرآن کریم کی ایمید نہ مؤلو)۔ قرآن کریم کی ایک بی ایت میں فیبت ' شوع قلن اور جش ہے منع کیا گیا ہی ' جش کے منعی ہے ہیں کہ جس مخص کے عوب پر اللہ نے پورہ وال رکھا ہے اس کے حالات دریافت کے جائیں ' اور اس کی ایک ایک حرکت پر فظرر کمی جائے تاکہ وہ عوب منطق ہوجائیں ' حالا تکہ اگر وہ پوشدہ رہے تو اس کے دل اور دین دونو کے لیے بہتر ہوتے جاسوی کی مقیقت اور اسکا شری کی آمرا کم حوف کے باب میں گذر چکا ہے۔

# فيبت كے باب ميں رفست كے مواقع

اگر کسی فض کی فیبت کرنے میں کوئی میں وہی مصلحت پوشیدہ ہو اوروہ متعداس کے بغیر حاصل نہ ہو آ ہو تو فیبت کرنا گناہ
نیس ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض مواقع پر شریعت نے فیبت کی اجازت بھی دی ہے۔ یہ کل چہ مواقع ہیں۔
اوّل ظلم کی دَاور س کے لیے : مثال کے طور پر کوئی مظلوم حاکم ہے یہ شکایت کرے کہ فلاں فض نے جمع پر ظلم کیا ہے
میرے ساتھ خیانت کی ہے یا جمع ہے دشوت کی ہے تو یہ فیبت نمیں ہے الیکن اگروہ مظلوم نمیں تو یہ شکایت فیبت مجی جائے گئا
اور اس کا گناہ ہوگا مظلوم کے لیے اجازت کی وجہ یہ ہے کہ وہ حاکم کو مجمع واقعہ تلائے بغیراینا حق حاصل نمیں کرسکا "دسول آکرم

صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-ان لصاحب البحق مقالا (عفاری دمسلم- ابو ہریہ) حق والا بولای کرمائے-

الك معدد الم

مطل الغنى ظلم ( عارى ومسلم - الدمرة) ال واركاد الدعن في نال مول كرنا علم ب-

فرمايان

لى الواحديحل عقوبتموغر ضدرا بودادد النالى ابن اجر شرير) مالدار كاقرض ادار كرناس كى مؤيث اور ابد كوچا تزكيدينا --

سوم فتوی حاصل کرنے کے لیے : عقامی مفتی یا عالم ہے جا کرید دریافت کا کہ بھی بر میرے باب بھائی یا بیوی نے یہ ظلم

کیا ہے ، میرے کے شریعت کا کیا تھے ہے بھڑتی ہے کہ اِستختاہ میں کتائے ہے کام لے ، بین اس طرح دریافت کے کہ اُکر کسی

مغض پر اس کا باب بھائی یا بیوی ظلم کرے تو اسے کیا گرتا جا ہے تا بھڑان مواجت اور حسین بھی گناہ نہیں ہے بیسا کہ بند

بنت بقتہ بی روابت ہے کہ وہ آخضرت ملی اللہ طیہ وسلم کی خدمت میں اپنے شو برسفیان کی شکایت لے کر آئیں اور کئے گئیں کہ

میرا شو برا کی بھیل آدی ہے ، وہ جھے اتنا تحریح نہیں دیتا ہو میرے اور بچوں کے گئی ہو اتنا ہے لیا کر (بخاری و مسلم اکو ایک اس کے مارو اللہ کے لینے اس کے مطم واطلاع کے بغیراس

کے بال میں ہے بچو لے سکتی ہوں " آپ نے فرایا جس قدر تھے اور تیرے بچوں کو کائی ہو اتنا لے لیا کر (بخاری و مسلم اکو ٹھ)

دیکھتے ہی بڑیت ہت ہے اپنے اوپر اور بچوں پر ہونے والی زیادتی کی شکایت کی 'اور شو برکے نام کی بھی صراحت کدی 'کین آپ نے دیکھئے ہی بڑی ہی کو گئی ہو اتنا ہے لیا کہ گئی مسلم سے دی کو کائی ہی کہ کی صراحت کدی 'کین آپ نے دیکھئے ہی بڑی ہی کہ کی مراحت کدی 'کین آپ نے دیکھئے ہی بڑی ہو کے دائی انہیں کو بھی اس کا مصد فیب کریا نہیں تھا بلکہ شرمی مسئلہ دریافت کرنا تھا۔

جہارم مسلمان کو شرسے بچانے کے لیے : شائم کمی فتیہ کوبرعت کی طرف اس کیمو کا کمی فض کوفت میں جلاد کیمو اور یہ اندیشہ ہوکہ اس کی برعت اور اس کا فِیق کمی دو سرے مسلمان کی طرف تعدّی کرجائے گا اس صورت میں تہارے لیے

جازے کہ تم اپنے مسلمان ہمائی کوفتے۔ کی ہو صد اور قاس کے فسق ہے آگاہ کرد'اس فرض کے طلاوہ کی دو مری فرض کے لیے

اگاہ کرتا جاز نہیں ہے، یہ بینے دھوے کا مقام ہے، بھی ہذیہ حدیمی آدی کو دو مری کی برائی کرنے پر آسمانا ہے، اور شیطان اس

کے دل میں یہ بات ڈالا ہے کہ وہ محض کلوتی پر شفقت اور معاص ہے ان کی حفاظت کے لیے برختی کی ہر حت اور فاس کے فیق

ہوتو مالک کو ضرور مطلع کردیا جا ہیے 'اگرچہ اس میں نوکر کا ضرح ہے، لین مالک کا مفاد مقدم ہے، اسی طرح آگر وقاضی وغیرہ تم سے

ہوتو مالک کو ضرور مطلع کردیا جا ہیے 'آگرچہ اس میں نوکر کا ضرح ہے، لین مالک کا مفاد مقدم ہے، اسی طرح آگر وقاضی وغیرہ تم سے

میں گواہ کے متعلق کی دریافت کریں اور تم اس کی کسی بات سے واقف ہوتو بیان کردیں چا ہے۔ گار کہ مقدم میں افساند کا وار

ودار کو ابوں کی گوائی پر ہوتا ہے، 'اگر تم کی نہ ہولے تاکیا جگہ ہے کہ کسی دو مرے کے خلاف فیصلہ ہوجائے اور وہ اپنے جائز ہی

سے محروم ہوجائے' کی خیم اس محض کا ہے جو تم ہے شادی بیاہ با امانت وغیرہ رکھنے کے باب میں محورہ ما گئے، تمارا فرض ہے کہ

محورہ لینے والے کی خیر خوائی ہے نہ کہ اس محض کی برائی لین آگر یہ خیال ہو کہ محورہ لینے والا تمارے محض منع کردینے سے

محورہ لینے والے کی خیر خوائی ہے نہ کہ اس محض کی برائی لین آگر یہ خیال ہو کہ محورہ لینے والا تمارے محض منع کردینے سے

محورہ لینے والے کی خیر خوائی ہے نہ کہ اس محض کی برائی لین آگر یہ خیال ہو کہ محورہ لینے والا تمارے محض منع کردینے سے

البعد آگر یہ بینین ہو کہ وجہ دریافت کے بغیروہ میرا محورہ خیس مانے گاتو ہریات صاف ماف تلاویں چا ہے۔ چائی ہم مخضرت مملی البعد آگر یہ بینین ہو کہ وجہ دریافت کے بغیروہ میرا محورہ خیس مانے گاتو ہریات صاف ماف تلاویں چاہے۔ چائی ہم مخضرت مملی البعد اگر یہ بینی ہو اس محمل کا ارشاد ہے۔

أترعون عن ذكر الفاحر الهتكوه متى يعرفه الناس اذكروه بما فيه يحذره الناس (طران ابن مبان مبرين عيم)

کیا تم برکار آدی کا ذکر کرنے ہے ڈرتے ہو اس کی ہتگ کو ٹاکہ لوگ اے پہان لیں اور اس کی برائیوں کا تذکرہ کو ٹاکہ لوگ اے سے بھیں۔

اکابرین سلف فراتے ہیں کہ تین آدمیوں کی برائی کرنافیب حس ہے ایک ظالم ماکم ود سرابد می تیسرا کھا فاست۔

بنجم عُرنیت کی وجہ سے ، اگر کمی فضی کا کوئی عمید معرف ہوگیا ہو اور لوگ اے اس عیب کے والے سے ہاتے ہوں من از ما کانا کنٹرا و فیرو اس صورت بیں تم بھی اگر اس نام سے بادیا فاتبانہ بیں اس کانام لوقواس بیں کوئی گناہ تمیں ہے چنانچہ مدیث کی کتابوں بین اس طرح کی اساد معتول ہیں روی آبو الزنا دعن الاعر جو سلید مان عن الاعمش لینی ابو الزنا دے امری (کثرے) سے روایت کی ہے اور سلیمان نے انجم میں (چندھے) سے ملاء نے اس کی اجازت ہجان کی وجہ سے دی ہے خود وہ لوگ ہمی جن کے نام اس طرح کے حیوب پر دلائت کرتے ہیں ان ناموں سے قررت یا نے بور ٹرا قمیں مناتے البت اگر ان کے ناموں کا کوئی بھر بول با جا ہے یا کسی وہ سے اس کی بات ہو ان کا تعادف کرانا ممکن ہوتو یہ زیادہ انجی بات ہو اگر ان کے ناموں کا کوئی بھر بول با جا گئی ہوتو یہ زیادہ انجی بات ہو ان کا تعادف کرانا ممکن ہوتو یہ زیادہ انجی بات ہوتا کے بعض اوگر انجی (اور سے) کو بھی رویوں کے بین میں کا دائل پر بول ان کے بام کا بدل ہو سکے۔

مشتم کھلے فیش کی وجہ سے ای ایل اور آگر تولی عنس ملم کلافیق کا ارتکاب کرتا ہے مثا مخت مراب فور 'یا لوگوں سے واقد اور رشو تھی وصول کرتے ہیں بلکہ بعض لوگ ان برائیوں کے مظاہر میں بھی کو اور رشو تھی وصول کرتے ہیں ایک لوگوں کی فیبت کرتا جا تز ہے۔ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

من القى جلباب الحياء عن وجهدفلاغيبة لمراين مدى-الرج) بو من القى جلباب المرايع المركز المان المركز المان المركز المان المركز المان المركز المر

حضرت عرقرات میں فاجر کے لیے کوئی عرت واحرام نہیں 'فاجر سے عراوانہوں نے وہ مخص لیا ہے جو علی الاعلان فِس و فجور میں جالا رہتا ہو' چھپ کر کرنے والے کا یہ بھم نہیں ہے۔ اس کی عرت واحرام کی پاسداری اور رعایت ہونی چاہیے 'صلت ابن طریف کتے ہیں کہ جس نے حضرت حسن بھری سے وریافت کیا کہ اپنے فوق کا مظاہرہ واعلان کرنے والے فاس کی برائی کرنا غیبت ہے یا نہیں ؟ انہوں نے فرمایا: غیبت نہیں ہے شہوت پرست 'فاس مُعیان 'اور ظالم مکران۔ کیوں کہ یہ لوگ جو کہ کرتے ہیں سامنے تین آومیوں کی برائی کا ذکر فیبت نہیں ہے شہوت پرست 'فاس مُعیان 'اور ظالم مکران۔ کیوں کہ یہ لوگ جو کہ کرتے ہیں سامنے کرتے ہیں ' بلکہ بعض او قات اپنی حرکوں پر نازاں بھی ہوتے ہیں 'اگر ان کا ذکر کیا جائے تو وہ تاپند کیوں کریں گے 'جب کہ خود انہیں اپنی برائیاں پند ہیں 'البتہ کسی ایسے قفل کا ذکر کرنا فیبٹ ہے جسے وہ چُھپ کر کرتے ہوں 'عوف کسے ہیں کہ میں نے ابن سرین کی مجلس میں تجان بن یوسف کی برائی کی 'انہوں نے فرمایا اللہ تعالی حام عادل ہے 'جس طرح وہ مجان ہے اس کے مظالم کا بدلہ سرین کی مجلس میں تجان بن یوسف کی برائی کی 'انہوں نے فرمایا اللہ تعالی حام عادل ہے 'جس طرح وہ مجان ہے مو کو تہمارا یہ چھوٹا سرین کی مجلس میں تجان بین یوسف کی برائی کی 'انہوں نے فرمایا اللہ تعالی حام عادل ہے 'جس طرح وہ مجان ہے مو کو تہمارا یہ چھوٹا سراکناہ تجان کے بردے گناہوں کے مقالے میں خت ترعذا ہی غیبت کرتے ہیں 'جب تم قیامت کے بوزاللہ ہے طوے کو تہمارا یہ چھوٹا

## غيبت كأكفاره

معاف کرانا دعائے خیر کرنا : غیبت کرنے والے پر واجب ہے کہ وہ اپنے تعلی پر نادم ہو' ٹاسف کا اظہار کرے 'اور توبہ کرے آکہ اللہ تعالی کے حق سے برتی الذمہ ہوجائے 'پر اس مخص سے معاف کرائے جس کی غیبت کی ہے' صرف زبان سے معافی کی ورخواست کرنا کافی نہیں ہے بلکہ دل کا متأسف اور محکمین و نادم ہونا ہی ضروری ہے اس لیے کہ ریا کا ربظا ہر اپنا قصور معاف کرا تا ہے ۔ کیکن دل میں ذمہ برا بر بھی ندامت نہیں ہوتی 'اور مقصد صرف بید ہوتا ہے کہ لوگ اسے متلی پر بیزگار سمجھیں 'یہ ایک دو سری مصبت ہے فیبت کا گناہ تو زمے تھا ہی کہ اب ریا کاری کا گناہ ہی مربر پڑھیا۔ حضرت حسن ہمری ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت کا گناہ معاف کرانا ضروری نہیں ہے 'بلکہ اس مخص کے لیے دعائے مغفرت کرنی کافی ہے جس کی غیبت کی ہو' انہوں نے حضرت انس ابن مالک کی اس روایت سے استدلال کیا ہے۔

كَفَّار ةمن اغتبتمان تستغفر لمرابن الي الديا)

جس کی تم نے نیبت کی ہاس کا گفارہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرد۔

عابر فراتے ہیں کہ کمی کا کوشت کھانے کا گفارہ یہ ہے کہ اس کی شاکی جائے اور اس کے لیے دعائے فیر کی جائے عطاء بن ابی رہاج سے بوچھا کیا کہ فیبت سے قربہ کرنے کا کیا طریقہ ہے انہوں نے بواب دیا اس طرح کہ تم اس فض کے پاس جاؤجس کی فیبت کی ہو اور اس سے کو کہ میں نے تہمارے متعلق جموث کہ ان تم پا اور حمیس تکلیف پہنچائی اگر تم چاہو تو اپنا حق وصول کرلواور چاہو تو معاف کروو ہی طریقہ زیادہ صحح ہے بعض لوگوں کا یہ کمنا ورست نہیں کہ آبروال کی طرح نہیں ہے کہ اس میں معاف کرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک کرور اور بے نبیاد قول ہے کس کی آبرو پر حرف افعال کی معمولی بات نہیں ہے اس میں حد قذف واجب ہے اور حدیث شریف سے ابت ہے کہ اگر کس نے مسلمان کی آبرو کو نقصان پہنچایا اور معانی عمانی تو اس میں حد قذف واجب ہے اور حدیث شریف سے ابت ہے گا ارشاو نہی ہے۔

من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض اومال فليستجللها منه من قبل ان يأتي يوم ليس هناك دينار ولا در هم اتما يؤخذ من حسناته فان لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيدت على سيئاته (عارى وملم-ايو مرية) جس مخص کے ذیتے اس کے بھائی کا کوئی حق ہو خواہ آبد مال میں اسے وہ حق اس دن کے آلے ہے پہلے معاف کرالیتا چاہیے جس معاف کرالیتا چاہیے جس دن نہ کوئی دیتار ہوگا اور نہ درہم (کہ ان سے بدلہ چکا دیا جائے بلکہ بدلہ چکانے کے لیے) اس کی شکیاں نہ ہو تمیں تو اسکے ساتھی کے پاس نکیاں نہ ہو تمیں تو اسکے ساتھی کے پاس نکیاں نہ ہو تمیں تو اس کے ساتھی کے گناہ وں میں اضافہ کردیا جائے گا۔

جعزت عائقة في ايك عورت سے جس نے كسي عورت كو طويل دامن دائى كمد ديا تما فرمايا كد اس سے اپنا قسور معاف كراؤ تم نے اس كى فيبت كى ہے اس سے معلوم ہوا كہ معاف كرانا ضوري ہے بشرطيكہ يہ ممكن ہو كين اگر دہ فخص مركيا ہو يا مفتود الخير ہو كميا ہو تب يلاشيد استكے ليے بكوت دعائے خركرنى جا ہيے "اور نيك كاموں كا ثواب اسے پنچانا چاہيئے۔

کیا معاف کرنا ضروری ہے؟ ؛ یمان یہ سوال پیدا ہو گا ہے کہ دو سرے فض پر معاف کرنا واجب ہے ایس ؟ اس سلط میں عرض یہ ہے کہ معاف کرنا واجب نہیں ہو ؟ ہے ہوا ہو تھے معنی ہو گا ہے جواب نہیں ہو گا۔ معاف کرائے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی خوب تعریف کرے 'اس سے قریب ہو 'اور زیا وہ وقت اس کے ساتھ گذارے آکہ اس کا دل صاف ہوجائے 'اور قصور معاف کرنے پر رضا مندنہ ہو تب ہی معافی کے لیے یہ بھک و تو 'اور وہ تصور معاف کرنے پر رضا مندنہ ہو تب ہی معافی کے لیے یہ بھک و تو 'اور وہ تصور معاف کرنے پر رضا مندنہ ہو تب ہی معافی کے لیے یہ بھک و تو 'اور معاف من اس کا اور یہ بھی ہو سکا ہے کہ فیست کہ مقابلے میں یہ عمل نیکی بن جائے 'بعض بزرگان وین معاف نہیں کرتے تھے چنانچہ معیرا بن المسیب فراتے ہیں کہ جو فضی معاف کرکے اس معلی کی بی کہ عمل کے اس ارشاد ''وی بنجی ان یست حلم ا'' (اور معاف کر کے اس طال کیوں کرتی ؟ اب اگر کوئی یہ کہ کہ تہ معنی ہیں کہ آگر اس پر کس کے قلم کیا جو تو اے معاف کردے ابن سرین نے جو کچھ فرایا معنی نہیں کہ حرام کو طال کردے بلکہ یہ معنی ہیں کہ آگر اس پر کس کے قلم کیا جو تو اے معاف کردے ابن سرین نے جو کچھ فرایا اس کا مطلب یہ ہے کہ فیست با جائز ہے 'اللہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ خطیل کے بمال یہ معنی نہیں کہ حرام کو طال کردے بلکہ یہ معنی ہیں کہ آگر اس پر کس کے قلم کیا جو تو اے معاف کردے ابن سرین نے جو کچھ فرایا اس کا مطلب یہ ہی خیبت با جائز ہے 'اللہ ہو اس کردے میں غیبت کردے گا کہ یہ معاف نہیں کردیا جائے ہو گھا کیا جو تو اے معاف کمیں غیبت کردیا جائے ہو گس اے معاف نہیں کردیا ہو گھا کیا جو تو اے معاف کمیں غیبت کردیا جائز ہو گس اے معاف نہیں کردیا ہو گھا کہ اور دیا ہے میں غیبت کردیا ہو گھی خواب کہ مدے نہیں خواب کردیا ہو گھا کہ اور کیا ہو گھا کہ کہ مدت کی اجازت نہیں دے سکل یہ مطلب نہیں کردیا گھا کیا جو تو گھیں ہوئی کو خواب کہ معاف نہیں کردیا ہو گھا کیا ہو تو اس کردیا ہو گھا کہ کہ اس کردیا ہو گھا کہ کردیا ہو گھا کہ کو کست کردیا ہو گھا کہ کردیا ہو گھا

ايعجزا احدكم ان يكون كأبي ضمضم كان اذا خرج من بيته قال اللهم انى تصلقت بعرضي على الناس (بزار ابن الني - الن)

کیاتم ابو ممنم جیسا بنے سے عاجز ہو'جب دہ اپ گرے لکا تھا تھا:اے اللہ! میں نے لوگوں پر اپنی آید صدقہ کردی ہے۔

یماں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آبد صدقہ کرنے کی کیا مٹی ہے این ہو ضمی آبد صدقہ کردے کیا اے برابھا کہنا جائز ہے اگر
یہ صدقہ نافذ نہیں ہوا تو جدیدہ میں موجود ترخیب کیا مٹی ہیں؟ اس کا ہواب یہ ہے کہ آبد صدقہ کرنے مٹی یہ نہیں ہیں کہ
بڑا کہنا جائز ہوگیا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں قیامت کے دوز اس نے نیبت کا بدلہ نہیں اول گا۔ یہ کئے سے نہ ایے مخص کی
غیبت کرنی جائز ہے اور نہ فیبت کرنے والا گناہ سے بُری الذمہ ہوگا۔ اس لیے کہ یہ دیجوب سے پہلے مخوب اور جب تصوری
مرزد نہیں ہوا تو اس کی معافی کے کیا معیٰ؟ البشہ اے وعد عمل کہ ہو ہو کہ کہ ہو ہو کہ اگر فلاں مخص نے بھر پر ظلم کیا تو قیامت کے دوز
اس ظلم کا انتخام نہیں لوں گا کین آگر وہ وعد ہے پھر جائے "اور حق کا مطالبہ کرنے گئے تو دو مرے حقوق کی طرح اسے یہ حق بھی دیا جائے گا۔ بلکہ فتمام نے تھری کی جب کہ اگر گئی مخص یہ کے کہ میں اپنے اور زنا کا الزام لگانے کی اجازت دیتا ہوں "اور
کوئی محص اس پر زنا کی تہمت لگائے تو اس طرح کہنے ہے حق ساقلہ نہیں ہوتا۔ آخرت کے حقوق بھی دنیا کے حقوق کی طرح ہیں۔
معاف کرنا افضل ہے : اس میں محک منس کہ معاف کردنیا افعال ہے۔ چنانچہ صفرت حیین فراتے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرنا افعال ہے۔ چنانچہ صفرت حیین فراتے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرنیا افعال ہے۔ چنانچہ صفرت حیین فراتے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرنا افعال ہے۔ چنانچہ صفرت حیین فراتے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرنا افعال ہے۔ چنانچہ صفرت حیین فراتے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرنا افعال ہے۔ چنانچہ صفرت حیین فراتے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرنا افعال ہے۔ چنانچہ صفرت حیین فراتے ہیں کہ جب قیامت کے معاف کرنا افعال ہے۔ یا سے میں کہ جب قیامت کی معاف کرنا افعال ہے۔ یا سے میں کی حیامت کی اس کی کہ جب تیامت کی معاف کرنا افعال ہے۔ یا سے معاف کرنا افعال ہے۔ یا سے معاف کرنا افعال ہے۔ یا سے می کی جب قیامت کی معاف کرنا افعال ہے۔ یا سے معاف کرنا ہے۔ یا

دن اقوامِ عالم ہاری تعالیٰ کے حضور مکشوں کے مَل جھکے ہوئے ہوں **کے قوندا آسے گ**ی کہ وہ محض اٹھے جس کا اجراللہ جل شانہ 'پر ہاتی ہو' اس وقت صرف وہ لوگ اٹھیں کے جنہوں نے دنیا میں لوگوں کا قسور معالیٰ کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ اس من اللہ میں اور میں اور در میں اس میں ایک میں اور اس کے اس کے اس کر میں میں میں میں اس کا سرور کا اس کے جنہوں

خَذَالْعَفُو وَأُمْرُ بِالْعُرُ فِوَاعُرِضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ (بِ٩١٣) المدار) مرمرى براد كو قول كرليا يجيد اور فيك كام كالعليم كروا يجيد اور جالون سه ايك كناره موجايا يجيد

سر سری براد و بول سریا بیا اور میت می سیم سریا بیا اور جابول سے ایک سارہ ہوجایا بیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معترت جر کل سے دریافت فرمایا کہ طوکیا چیزہ؟ انہوں نے جواب دیا: اللہ تعالی کا تھم ہے

کہ جوتم پر ظلم کرے اسے معاف کرو 'جوتم سے لا تعلقی افقیار کرے اس سے خود طو' اور جو تہیں نہ وے اسے دو( ۱ )۔ ایک معض نے معترت حسن سے کہا کہ فلال فض نے آپ کی فیبت کی ہے 'انہوں نے پہلے کھوری ایک مطبال میں رکھ کر فیبت کرنے والے کے پاس بھیجیں 'ادر اس سے کملوایا کہ میں نے سنا ہے تم نے اپنی کھو نیکیاں بھیے ہدید کی ہیں میں ان کا پورا بدلہ تو نہیں چکا سکتا' جو بھی سے بن براہ ہوا ضرب 'جو نہ کر سکا اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔

سولهوس آفت ، بغفوري : ارشاد ربانی ہے ۔ وَلاَ تَطِعُ كُلِّ حَلَافِ مَهِيْنِ هُمَّازِ مُشَّاعِدِ نَمِيْ (پ١٩٩ آيت ١٠١٠) اور كى اليے فض كاكمنا نه مائيں جو بهت (جموثی) تشمیل كھانے والا ہو 'بو وقعت ہو ' طَحَة دينے والا ہو' اور يُخلال لگا تا بحر آبو۔

ایک آیت کے بعد ارشاد فرمایا۔

عُتُلِ يُعُدُّذُلِكَ فَرنيه (ب١٢٩ آيت ١١-١١)

سخت مزاج ہواور ان (سب) کے علاوہ حَرا مزاوہ بھی ہو۔

حضرت عبداللہ ابن البارک ارشاد فرماتے ہیں کہ زخیم ہے وہ ولڈ الرّبتا مراد ہے جوبات نہ چمپائے اس تشریح ہے انہوں نے اس امری طرف اشارہ فرمایا کہ جوبات نہ چمپائے اور چھلؤری میں جٹلا ہووہ ولڈ الرّباہے 'اللہ مِلّ شانۂ فرماتے ہیں۔ اسری طرف اشارہ قرابیا کہ جوبات نہ چمپائے اور چھلؤری میں جٹلا ہووہ ولڈ الرّباہے 'اللہ مِلّ شانۂ فرماتے ہیں۔

وَيُلُلُّكُلُّ هُمَزُ وَلِمُزَّوِلِهِ ٢٩١٣٠ ايت١)

بڑی خرابی ہے ہرا یے محض کے لیے جو پس پشت عیب لکالنے والا ہو۔

اس ایت میں بعض او وں نے ہزة سے چناؤر مراد کے میں ایک ایت میں ہے۔

حَمَّالُهُ الْحُطِّبِ (ب ٣٦٠٣٠ أيت)

(جو) كاثريان لاد كرلاتي ب-

كت بي كروه حمالتُه الحديث (بات كواد حراد حركر في والى) يعنى بخفور عنى نيزارشاد فرمايات

فَخَانَتَاهُمَافَلُمْ يُغُنِياعَنَهُمَامِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْدِثُ الْمُحْدِثُ الْمُحْدِثِ المُ

سوان دونوں عورتوں نے ان دونوں بندوں کا حق ضائع کیا تو ده دونوں نیک بندے اللہ کے مقابلے میں درا

کام نہ آسکے۔

یہ آیت حضرت لُوط طلبہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی ہو ہوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ اوّل الذّکر پیغیبری ہوی اپنی قوم کے غیر فطری حرکات میں جٹلا لوگوں کو ہٹلا دیا کرتی تھی کہ آج اس کے شو ہرکے یمان مہمان آئے ہیں 'اور ٹائی الذّکر کی ہوی لوگوں ہے کہتی تھی کہ میرے شو ہرپاگل اور دیوانے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ طلبہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

<sup>( 🖟 )</sup> يه روايت پلے بھي گذر چل ہے۔

لايدخل الجنته فتمام (بخارى ومسلم- ابو مذيفة) بعظور جنت من نيس مائ كا-

ایک روایت میں نمام کے بجائے قات کا لفظ ہے الیکن اس کے معنی بھی دی ہیں جو نمام کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت

كرت بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايات

احبكم الى الله احاسنكم اخلاقا الموطئون اكنافا يالفون ويؤلفون وان ابغضكم الى الله الحثاؤن باالنميمة المفرقون بين الاخوان الملتمسون للبراءالعشر أت (مراني الرسل)

اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں ،جن کے پہلو زم ہیں ،جو محبت کرتے ہیں ، اور جن سے محبت کی جاتی ہے۔ اور تم میں سب سے زیادہ نا پندیدہ لوگ وہ ہیں جو چغلی کھاتے ہیں بھائیوں میں تفریق پیدا کرتے ہیں اور معصوم لوگوں کی گفزشیں ڈھونڈتے ہیں۔

ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: کیا میں حمیس شریند لوگوں سے سکاہ نہ کردوں؟ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اسکاہ فرمائیں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا:۔

المشا وُن بالنميمة المفسلون بين الاحبة الباغون للبراء العيب (احدابوالك العرى)،

چنل كرنے والے وستول كے ورميان فساد پيدا كرنے والے اور بے عيول كے عيب الل كرنے الله الله كاش كرنے اللہ

حضرت ابوالدرواع الخضرت صلى الله عليه وسلم كابيه ارشاد نقل كرت بين

من اشار على مسلم بكلم بشينه بها بغير حق شانه الله بها في النار في القيامة (ابن الى الدين طراني مكارم الاظاق)

جو مض كى منكمان پر عيب لكانے كے ليے ايك لفظ سے اشاره كرے كا اللہ تعالى اى لفظ سے قيامت كے دن دوزخ ميں عيب لكائے گا۔

حضرت ابوالدردام عن كى روايت كے الفاظ ميں ــ

ایمارجل اشاع علی رجل کلمة هو منها بری یشینه بها فی الدنیا کان حقا علی الله ان بنیبه بها یوم القیامة فی النار (این الی الدنیاموقاً ملی الدرواق) جو مض دنیا می محض بر میب لگانے کے لیے الی بات کے گاجی سے وہ بری ہے اللہ پر واجب ہوگاکہ تیامت کے دن اسے دوئرخ کی آگ میں پاکھا سے۔

حفرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں۔

من شهد على مسلم بشهادة ليس لها بأهل فلينبوامقعده من النار (احراب ابن البرايد)

جس فخص نے کی مخص کے خلاف جمولی کو این دی اسے اپنا فیکانہ جنم میں بتالینا چاہئے۔ کہا جا تا ہے کہ قبر کا ایک تمائی عذاب چنلی کی دجہ سے ہوگا معفرت عبداللہ ابن مرردوایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا :۔ ان الله لما خلق الجنة قال لها تكلمى فقالت سعد من دخلنى فقال الجبار جل جلاله وعزتى وجلالى لا يسكن في كشمالية في من الناس لا يسكن مدمن خمر ولا مصر على الزناولا قتات وهوالنمام ولا ديوت ولا شرطى ولا مخنث ولا قاطع رحم ولا الذي يقول على عهد الله النام افعل كذا و كذا ثم لم سفيه (١)

الله تعالى نے جب جنت كو پداكيا تواس سے فريا يك بول! اس نے كما بو مخص ميرے اندروافل ہوگا وہ خش نعيب ہداكيا تواس الله ميرى عزت وجلال كى تتم الله خرج ك لوگ تيرے اندر نهيں رہيں خوش نعيب ہدا الله تعالى نے فرايا : ميرى عزت وجلال كى تتم الله خرج ك لوگ تيرے اندر نهيں رہيں كے عادى شراب نوش وزار امرار كرنے والا ، چفلور وقيت (ظالم) سابى مختف قاطع رحم اور وہ مخض

جوفدای هم کهاکر کوئی وعده کرے اور پھراہے بورانہ کرے۔

بخفلوري كي تعريف اوراس كاعلاج

عام طور پر چنلی کی تعریف بید کی جاتی ہے کہ کمی کا قول اس مخص سے نقل کرنے جس کے بارے بیں کما کیا ہو' شالیہ کہ دے

کہ فلال مخص تہادے بارے میں بید کہ رہا تھا' لیکن چنلی کی حقیقت اس میں مخصر نہیں ہے بلکہ اس کی تعریف بیہ ہے کہ جس چنر

کا خاا ہر کرنا پر اہو اسے خاا ہر کردے 'خواہ اسے مجرا گیے جس نے کما' یا اسے جس کے بارے میں کما کیا یا کسی تیسرے مخص کو' پھر یہ

منہوری نہیں کہ اس کا اظمار زبان ہی ہے ہو' یک گلہ کہا ہے اور ترفزو کرنا ہے بھی زبان ہی کے قائم مقام ہیں' پھریہ بھی ضوری نہیں کہ

اس چھلی کا تعلق کلام ہے ہویا عمل ہے ہو' یا معقول حد' کے کسی عیب اور قصص سے' فرض کہ چنلی نا پہندیدہ بات کے اظمار کا نام

ہے۔ بسر حال جب کسی کی نظر اوگوں کی ناپندیدہ بات یا کمدہ احوال پر بڑے تواسے سکوت کرنا چاہیے' البتہ آگر کسی مسلمان کا فائدہ

یا کسی گناہ کا اِزالہ مقصود ہو تو ہو لنا چاہیے ' مثا آگر یہ دیکھے کہ کوئی محص کسی کا مال ناحق نے رہا ہے تواس کے حق کی رعابت و

<sup>(</sup>۱) مجے یہ روایت ان الفاظ میں نمیں کی البت اس مدیدے عضامین منتقد الفاظ میں منقول ہیں ۔ شاؤ مسینہ احدیں ہے کرمنت ہی والدی کا الوان احدید ہے کرمنت ہی والدی کا الوان احدویہ ہے داخل نہیں ہوگا ، ان ہتا ہے والد نافران اور حادی مثر اب نوشش واخل تہیں ہوگا ، ان ہی دو فرن کتا بول ہیں جبران معلم کی صدیر ہے کرمینت میں مقلع رمی کرنے والد داخل نہیں ہوگا ، ان ہی دو فرن کتا بول ہیں جبران معلم کی صدیر ہے کرمینت میں قطع رمی کرنے والد داخل نہیں ہوگا ۔

حفاظت کی خاطر گوائی دبنی چاہئے اور ہتلا دینا چاہئے کہ فلال مخص نے تسارا مال لیا ہے۔ لیکن اگر کوئی مخص خود اپنائی مال چمپا رہا ہو تو اسے خلا ہر کرنا چغلی ہے اور اگر کسی کا عیب خلا ہر کیا تو اس میں دو گناہ ہوں کے ایک چغلی کا اور دو سرا غیبت کا۔

جُخلی کے محرکات : چفلی کا محرک یا تو محلی مند (جس کی بات نقل کی جائے) کو نقسان پنچانے کا ارادہ ہو تاہے 'یا محلی لہ (جس کے بات نقل کی جائے) کے نقسان پنچانے کا ارادہ ہو تاہے 'یا محلی لہ (جس کے بات نقل کی جائے) سے محبت کا اظہار مقبود ہو تاہے 'یا محل دلی گئی اور لغویات میں برنے کی عادت چفلی کھانے پر آسماتی ہے 'اگر کس مخص کے سامنے چفلی ہو' اور یہ کما جائے کہ فلاں محص تمہارے ہیں یہ کتاہے 'تمہارے فلاف یہ کام کردہا ہے یا تمہارے وسٹن کا وست ہے 'یا تحمیس بھاد کرنے کے وربے ہو فیرو و فیرو اس کے بات کی سازش کردہا ہے یا تمہارے وسٹن کا وست ہے 'یا تحمیس بھاد کرنے کے وربے ہو فیرو و فیرو اس کی صورت میں اس محض کو جاہیے کہ وہ ان چو باتوں پر عمل کرے اوا آیہ کہ اس کا اعتبار نہ کرے کیو گئہ چفلور فاس ہو تا ہے 'اس کی شادت بھی قابلی قبول نہیں ہوتی' ارشاد رہانی ہے۔

اے ایمان والو! اگر کوئی شریر آدی تممارے پاس کوئی خرلائے تو خوب مختیل کرلیا کرو کمی کمی قوم کو ناوانی سے کوئی ضررند پنچادو-

ٹانیآ یہ کراسے چنلی کھانے سے منع کرے اقیعت کرے اور اس کے عمل کی برائی واضح کرے ہیوں کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:۔ وَالْمُورِ بِالْمُعْرِوُ فِولِيَّا لِمُنْكُر (بِ١٧ر ١١ آيت ١١)

ادراجم کاموں کی تعبحت کیاکر آور برے کاموں سے منع کیا کر۔

ٹالگیر کہ اس سے اللہ کے واسلے بغض رکھے میوں کہ وہ اللہ کے نزدیک مبغوض ہے 'اور ایسے مخص سے نفرت کرناواجب ہے جس سے اللہ نفرت کرناواجب بہ جس سے اللہ نفرت کرے اللہ تعالی کا ارشاد ہے: جس سے اللہ نفرت کرے اللہ تعالی کا ارشاد ہے: جس سے اللہ نفرت کرے اللہ کے منطق بر کھان نہ ہو'اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اللہ کی منطق اللہ کی ال

بت ے مانوں سے بچاکرہ میں کہ بعض کمان کا اور تے س

خاسآیہ کہ جو کھ اس کے سامنے نقل کیا جائے اسے س کر مزید معلقات کی جبتوند کرے کیوں کہ اللہ تعالی نے اس سے منع فرایا ہے: ارشاد ہے:

وَلَا تَنْحَسَّسُوا(پ۲۱ر۱۳ آیت ۲) اور مُراخ مت لِگا کو-

وہاں موجود بیخ سلیمان نے آنے والے ہے کہا میں نے سنا ہے کہ توقع میرے متعلق بد زبانی کی ہے اور جمع پر فلال فلال سمت لگائی ہے سلیمان نے کہا جس مخص نے جھے اس کی اطلاع دی ہے وہ انتہائی ہے ہے ' ہری نے قربایا ، خلور سیا ہو ہی نہیں سکا سلیمان نے اس قول کی تعدیق کی اور اس مخص کو کما اطلاع دی ہے وہ انتہائی ہے ہے ' ہری نے قربایا ، خلور سیا ہو ہی نہیں سکا سلیمان نے اس قول کی تعدیق کی اور اس مخص کو سلامتی کے ساتھ رخصت کیا۔ حسن قربایا کرتے تھے کہ جو مخص تم ہے کسی کی چنلی کھا تا ہے وہ کسی دو سرے سے تمہاری چنلی کھا تا ہے وہ سی اور خل کھا تا ہے وہ کسی دور ہوت کیا اسے ہوت تعدیل کیا جائے کیوں کہ وہ جموث نفیب ' غذر ' خیانت ' فریب ' بغال ' صداور تفریق بین السلیمین جیسے تھیں گاہوں کا مرتکب ہے۔ وہ اسی سلیما کو خشم کرنے کے در بے رہتا ہے جے مقسل رکھنے کا تھی وہا گیا ہے اور زمین میں فساد کھیلا تا ہے ' اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ وہ اسی سلیما کو و یکھوٹ نا میں اللہ کو اللہ بھیلا تا ہے ' اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ وہ اسی سلیما کو ویکھوٹ کی اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

وَيقَطَعُونَ مَا الْمُوَ اللَّهُ وَ الْكَارِ اللَّهُ وَ الْمُولِ فَي الْارْضِ (ب ١١٥ الله ٢٥٠) اور فدا تعالى في الرفوات ٢٥ من الله والله الله الله الله والله والل

ايب مكدار الدفوايات التعالسيبيُلُ عَلَى الَّذِينَ يَظُلِمُونَ التَّاسَ وَيَبُغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ (ب٢٥ ره آيت ٢٢)

> الزام مرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ناحق دنیا ہیں سمر کھی کرتے ہیں۔ چغلور بھی ایسے ہی لوگوں کے زُمرے میں شامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔ ان من شر ار الناس من اتقا ہالناس لمشر ہ ( بخاری دسلم۔ فائشہ ) ہر ترین آدی وہ ہے جس ہے لوگ اس کے شرکی وجہ سے ڈریں۔ پخلور بھی شرکا رامی ہوتا ہے 'وہ خیر کا پیغامبر نہیں ہو آ۔ ایک مدیث میں ہے:۔ لاید خیل الحد نمق اطبع ( بخاری و مسلم۔ جیرین مطبع ہا) قطع کرنے والا جند میں دافل نہیں ہوگا۔

اجازت بھی'اس کیے چھل خورسے کنارہ کٹی افتیار کرنی چاہیئے فرض کیجئے چھٹورا پی چھٹی میں سچابھی ہے تب بھی وہ کمینگی سے خالی نہیں اس کیے کہ اس نے دو سرے کی عربت کی پاسداری نہیں کی اور پردہ پوشی پر کاربند نہیں ہوا۔ ایک مدیث میں ہے۔ الساعى بالناس الى الناس لغير رشدة (ماكم ابرموى) لوگوں سے لوگوں کی چغلی کھانے والا حرابی ہے۔

ایک مخص سلیمان ابن الملک کے پاس آیا 'اور اس نے زیادالا مجم کی چغلی سلیمان نے مصالحت کی غرض سے دونوں کو طلب کیا کو دو شعرر معد

فأنتامرؤ ماائتمنتك حاليا فخنت واماقلت قولا بلاعلم فأنتمن الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والاثم

(توایک ایسا مخص ہے کہ جو چڑیں نے تیرے پاس اہانت رکھوائی تونے اس میں خیانت کی اور بلاعلم کے ایک بات کمہ دی تو اس معالم میں جوہ ارے الین تھا خیانت اور گناہ کے درمیان ہے الیمی تونے امانت میں خیانت کرے گناہ کا اِرتکاب کیا ہے)۔ ایک محص نے عمروابن عبیدے کماکہ اسواری اپنے قصول میں تمہارا ذکر بیشہ برے الفاظ میں کیا کرتا ہے عمرو نے کما جرت کی بات ب نن تم نے اس کے حق کی رعابت کی جس کی بات تم جھے نقل کردہ مواورند میرے حق کالحاظ کیا کہ مجھے دوست کے بارے میں الی خردی جو جھے المچی نمیں گلی خراکر ہے بات الی بی ہے جیسی تو کمہ رہا ہے تواس سے کمہ دے کہ موت ہم دونوں کو ائی آغوش میں لے لے گی جو ہم دونوں کو دھائے لے گی اور قیامت کے دن ہم دونوں جمع موں مے اللہ بی میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرے گا باشبہ دہ بمترین فیصلہ کرتے والا ہے۔ کسی معظور نے صاحب ابن عباد کو ایک پرچہ تحریر کیا کہ جو بیتم آپ ك زير تربيت باس كياس خاصا بال موجود ب أكروه بال فزائے من داخل موجائے قو بمتر ب انبول نے برج كى بشت پر جواب لکھا کہ چغلی بت بڑی چیزہے اگرچہ درست بی کول نہ ہو 'اگر تونے یہ پرچہ محض خیرخوابی کے ارادے سے لکھا ہے تواس كے نتیج میں حاصل مونے والا تواب تیرے لیے اس نقصان كے مقابلے میں كم ب جو چفل كى دجہ سے تيرے حصے میں آيا "تيرى نفیحت جمیں تبول نمیں ہے 'اگر تو ہو رہانہ ہو آتو میں مجھے وہ مزا دیتا جو اس جرم کے مطابق ہو تا ہے 'اے ملحون میب جوئی اور الزام تراثی سے پر بیز کر' اللہ ی فیبت کا جانے والا ہے' اللہ مرنے والے پر رحم فرمائے بیتم کو بمتر عوض وے اور مال میں اضافہ فرمائے اور چفلور پر لعنت کرے۔

حضرت لقمان عليه السلام نے اپنے سنے سے فرمایا کہ میں بھے چند عادتیں افتیار کرنے کی تعبحت کرنا ہوں اگر تو لے ان عادتوں کو اپنایا تو بختے بلندی اور سرداری ملے گی اور اس وقت تک حاصل رہے گی جب تک تو ان عادتوں پر کاریمد رہے گا۔ ہر قریب وبعید ك ساته اليم إظال سے بيش أ مرشريف سے ابن جالت وشيده ركا لوكوں كى حرمت كى حاظت كر اورب ملد رحى كراور ان کے خلاف کمی چغلور کی چغلی مت س انہیں بحرکانے والوں کے شر اور فساد مہاکرنے والوں کی سازش سے مامون رکھ اس منع کو اپنا بھائی اور دوست سجھ کرجب بُدا ہو جائے آونہ تھی بُرائی کرے اور نہ تو اس کی برائی کرے۔ بعض لوگ کتے ہیں کہ چغلی کذب ورنفاق سے بی ہے اور کی تیوں مسلیں دات کے ارکان ہیں۔ ایک بزرگ نے کتی مدہ بات کی ہے کہ اگر چفلوران قول میں سچابمی ہے تو در حقیقت وی مخص حمیس کالی دے دیا ہے ، وہ مخص حقیقتاً قابل رخم ہے جس کی طرف اس نے اپنے قول کی نسبت کی ہے کہ اس بھارے کو تمارے مائے مراکنے کی برات نہ ہوتی۔

ظلامة كلام يد ب كد بعظور كا شريوا ب اس ي بخاج بية ، حاد ابن سلم كت بي كد ايك فض في ابنا فلام يعيد وقت خریدار کو بتلایا کہ اس میں چنلی لگانے کے علاوہ کوئی دو سرا عیب فیس ہے۔ فریدار نے فرید لینے پر رضا مندی فلا بری چند روزی كذرك تنے كه غلام نے اپنے آقا كى بيوى سے كما كه تير، شو بركو تھوست مبت نيس بوئيد مكن ب كه وہ تھے طلاق دے كر دوسری شادی کرنے 'اگر تو اسے اپ مجت کا آمیر کرتا جاہتی ہے تو اُسڑا لے اور جب وہ سوجائے تو اس کی گذی سے چند ہال آبکر کے جھے دے دے 'میں اس پر مُنٹر پڑھوں گا' اس عمل سے وہ تیری دام محبت کی گرفتار ہوجائے گا' ہوی کو بھڑکانے کے بعد شوہر سے کما کہ تیری ہوی ہو گار ہوجائے گا' ہوی کو بھڑکانے کے بعد شوہر سے کما کہ تیری ہوی ہو گار کی خات کا بقین نہ آئے تو آج سوکر وکھ لو' وہ خہیں سوتے میں کل کدے گی 'بمتر ہے ہے کہ آج سونا مت' بلکہ اس طرح لیٹ جانا جیسے سور ہے ہو پھر دیکنا وہ کیا کرتی ہوئے اس الیا' اور کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے سونے کا ڈھونگ رچایا ' عورت نے یہ بقین کرنے کے بعد کہ وہ ففلت کی نیز سوگیا ہو الیا' اور کرکے کے بال آبار نے کے لیے آگے بڑھی ' شوہر نے ایک دم آئے میں کھول دیں 'اُسڑا و کھے کرا سے بقین ہوگیا اور انہوں نے انتقام کے طور پر شوہر کو ار ڈالا ' نتیجہ یہ ہوا کہ میاں بیوی دونوں کے قبلے آپس میں آڈریٹ اور جگ کی آگ بھڑک اُس میں آئے ہے۔

سترہویں آفت- دورُخایَن (نفاق): کلام کانفاق ہی بہت بدا عیب ہے دورُخی زبان رکھنے والا مخص دو دشنوں کی دشنی سترہویں آفت- دورُخایَن (نفاق) : کلام کانفاق ہی بہت بدا عیب نور دار ہا ہے اور دو سرے فریق کو گرا کہتا ہے۔ ایسا شاذی ہو تا ہے کہ ایک مختص دو مخالفوں سے بطے اور ان دونوں کے موافق بات کنے سے بچا رہے یہ عین نفاق ہے 'حضرت عمار ابن یا سرردوایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

من کان لموجهان فی الدنیا کان له لسانان من ناریوم القیامة (بخاری الادب المفرد) جس محف کے دنیا میں ووچرے موں کے قیامت کے دن اس کے منع میں آک کی دو زبانیں ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرة سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کایہ ارشاد نقل کرتے ہیں:۔

تجدون من شرعباد الله يوم القيامة فالوجهين الذي يأتى هؤلاء بحديث وهؤلاء بحديث (هؤلاء بحديث ربخاري وملم ابن الى الديا والقفال)

قیامت کے روز اللہ کے بندوں میں سے نمایت بڑا دور فے مخص کوپاؤ کے کہ ان سے بچے کتا تھا اور ان سے بچے

ایک روایت میں "بحدیث" کی جگہ "بوجہ" وارد ہے حضرت ابو ہریے قفر ایا کرتے تھے کہ دورُ فا فخص اللہ کے زدیک امین نمیں ہوتا۔ الک ابن رینار فراتے ہیں کہ میں نے قورات میں پڑھا کہ اس فخص کی انات باتی نہیں رہتی جو الے ساتھی ہے دو وفی بات کے 'اللہ تعالیٰ ایے منے کو ہلاک کرے جس ہے دور فی باتی اللہ یوم القیامة الکذابون والمستکبرون و الذین البغض خلیق اللہ الی اللہ یوم القیامة الکذابون والمستکبرون و الذین یکثر ون بغضاء لا خواتھم فی صلور هم فانالقو هم تملقوالهم والذین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ کانو البطاء واذا دعواالی الشیطان وامر ہ کانو اسراء (۱) قیامت کے دن اللہ کے نزدیک اس کی ابی مخلوق میں سب ہے برے لوگ دہ بوں کے جو جموث بولئے ہیں وار جو لوگ اپنے ہما تو اول میں کیذر کھتے ہیں کہ جب ان سے طبح ہیں تو ان کی مجاب ان میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہمایا جائے وہ در پر کہ والے جائے وہ در پر کہ دوالے ہوں اور شیطان اور اس کے کام کی دعوت دی جائے وہ جائے وہ در پر کہ دوالے ہوں۔

حضرت عبداللد ابن مسعود فے فرمایا کہ تم میں سے کوئی محض لوگوں نے دریافت کیاا معتر کے کہتے ہیں فرمایا وہ محض جو ہوائے من پرے کہ جد مربوا دیکمی اُدھر بولیا۔اس امریرسب کا انفاق ہے کہ دو محضوں سے دو رُخی طاقات کرنا فیفاق ہے۔ نفاق کی

<sup>(</sup>۱)اس روایت کی کوئی اصل جمیے نہیں ملی۔

بے شار علامتیں ہیں ان میں سے ایک علامت دور خان ہی ہے۔ روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں کسی م صحابی کی وفات ہوئی تو حضرت مذیفہ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پُڑھی حضرت محرف ان سے فرمایا کہ ایک محابی رسول وفات پا گئے اور آپ نے ان کے جنازے کی نماز میں شرکت نہیں گی؟ انہوں نے کہانا میرالمؤمنین! یہ محض ان بی (منافقین) میں سے تھا۔ آپ نے پوچھا میں حہیں اللہ کی فتم دے کر پوچھتا ہوں کہ میں تو ان میں سے نہیں ہوں 'انہوں نے فرمایا: نہیں! بخدا نہیں! لیکن تمارے بعد مجھے ان سے خطرو ہے۔

رور نے من کی تعریف : اگر ایک فخص دو فخصوں سے ملے اور ہرایک سے انہی طرح پی آئے اور جوہات کے کی گے تو اس سے نہ وہ دور فاکملائے گا اور نہ اس منافق قرار دیا جائے گا۔ اس لیے کہ دو دشمنوں سے کی بول کردوستی رکھنا ممکن ہے اگر چہ اس طرح کی دوستی پا تدار نہیں ہوتی اور نہ اُخوت کی حد تک وسیع ہوتی ہے کہ دوست کے دغمن اس طرح کی دوستی پا تدار نہیں ہوتی اور نہ اُخوت کی حد تک وسیع ہوتی ہے کہ کہ حقیقی دوستی کا تقاضا تو یہ ہے کہ دوست کے دغمن رکھی جائے ہیں ہان کیا ہے 'البتہ اگر کسی نے ان دونوں کا کلام ایک دوسرے سے نقل کیا تو وہ دور خاکم للائے گا 'اور دور خاتین چنفی سے زیادہ خطرتاک ہے 'اس لیے کہ چنفور تو ایک فخص کی بات نقل کر کے فتنہ برپاکر تا ہے 'یہاں تو دونوں کی طرف بات ایک دو سرے سے کی جاتی ہے۔ گردوڑ نے بن میں ایک دو سرے کا کلام نقل کرنا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ اگر ہر فریق کی اپنے خالف کی دشمنی پر خمین کرے اور اسے اپنی حایت کا بھین دلائے تو یہ بھی دورُ خاتی بر بھی دورُ خاتی بر بھی دورُ خاتی ہوگیا تو اس کی برائی شروع کرے ہو دور فالموں سے آو جمل ہوگیا تو اس کی برائی شروع کرے ہی دورُ فا بین ہے۔ بہتریہ ہے کہ آدمی سکوت افتیار کرے یا دو فریقوں میں سے اس کی تعریف کرے جو حق پر ہو 'اور یہ تعریف سے مند پر اور پیٹے بیجے یک ان ہوئی چاہئے 'بلکہ دشمین کے سامنے بھی ہوئی چاہئے۔

حضرت عبداللہ ابن عمر سے لوگوں نے عرض کیا کہ ہم اپنا امراء و کام کی مجلسوں میں جا کروہ ہاتیں کرتے ہیں جو ہا ہر لکل کر نہیں کرتے ابن عمر سے فرایا کہ انحضرت مہلی اللہ علیہ و سلم کے حمد مبارک میں ہم اسے نفاق کما کرتے سے (طبرانی) اگر کوئی مخص امراء اور محکام کے یہاں آروز فت رکھنے سے مستنی ہو ' مجر خواہ چلا جائے اور ان کے خوف سے حق ہات نہ کے بلکہ ان کی خوشا یہ اور جموثی تعریف کرتے ہیئہ جائے تو بید نفاق ہے 'اس لیے کہ اس نے خود اپنے آپ کو اس دروع کوئی پر مجبود کیا ہے 'اگروہ تھوڑے پر قانع ہو تا تو اسے ان کے درباروں میں جانے کی ضورت نہیں تھی 'وہ جاہ اور مال کے حصول کے لیے گیا اور جموثی تعریف کرنے پر مجبور ہوا' یہ کھلا نفاق ہے۔ بھی معنی ہیں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کرای گئے۔

حب المال والجاه ينبتان في القلب النفاق كما ينبت الماء البقل (ابومنمور

ديمي-ايومريرة)

مال اور جاوگی مجت ول میں زفاق پیدا کرتی ہے جس طرح پاتی سبزوا کا ہے۔
ہاں اگر کوتی مخض ان امیروں اور حاکموں کے پاس کمی اُشد ضرورت کے تحت کیا اور خوف کی وجہ سے ان کی تعریف کی تو معذور ہے ہیں کہ ہم بعض المین لوگوں کے لیے مسکرا ویتے ہیں جن پر ہارے ول لعنت کرتے ہیں ، معفرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک محض نے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری کی اجازت ما کی اور سنت کرتے ہیں ، معفرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک محض نے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری کی اجازت ما کی ایس نے لوگوں سے فرمایا اسے آنے والا محض معاشرے کا بدترین فرد تھا کین آپ نے اس سے فرم لیج میں گفتگو فرماتی ہے اور خرایا ہے۔

ذراتی سے اس کے جانے کے بعد میں نے دریا ہت کہا یا رسول اللہ ایس محض اس فری کا مستخی نہ تھا 'آپ تو اس کے متعلق ہی اور فرمایا ہے۔

یاْعائشمَّان شرالناس الذی یکرماتقاء شره (بخاری وملم) اے مائوہ ابرتین آدی وہ ہے جس کی تعظیم اس کے خوف سے بچنے کے لیے کی جائے۔ لیکن یہ اجازت بھی متوجہ ہونے ہننے اور مسکرانے کے سلطے میں ہے 'جہاں تک مدح و ناکا تعلق ہے یہ جائز نہیں 'یہ مرت جموث ہے بیان جموث کے بیان جموث ہے 'اور مرتح جموث ہولانا اس دفت تک جائز نہیں جب تک کوئی ضرورت اس پر مجبور نہ کرے جیسا کہ جموث کے بیان میں اس کی تفصیل آپکی ہے۔ بلکہ اُمراء و محکام کی کمی ناجائز بات کی تقدیق اور ان کے باطل کلام پر مہلا کر آئید کرنا بھی جائز نہیں ہے 'اگر ایسا کرے گاتو منافق ہوگا' بلکہ جرات ہوتو ناجائز کام یا باطل کلام سے روک دیتا جا ہیے 'اس پر قاور نہ ہوتو چپ رہے لیکن دل سے بُرا سمجے۔

انھارہوس آفت۔ مرح :بعض موقعوں پر مرح (تعریف) ہمی جائز نہیں 'جمال تک جو کا سوال ہے' اس کا تھم فیبت کے بیان میں گذر چکا ہے اب مرح کا علم بیان کیا جا تا ہے' مرح میں چہ آفتیں ہیں 'ان میں سے چار کا تعلق مرح کرنے والے سے ہے اور دو کا تعلق اس مخص سے ہے جس کی مرح کی جائے۔

مرح کرنے والے سے متعلق چار آفتیں : پلی آفت یہ ہے کہ بھی وہ تعریف کرنے میں اس قدرا فراط کرتا ہے کہ جموت ہو جاتا ہے خالد ابن معدان کتے ہیں کہ جو محض کمی کی تعریف میں الی بات کرے جو محدت میں نہ ہو توا ہے اللہ تعالی تیامت کے روز اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کی زبان لڑ کھڑاتی ہوگی 'و سری آفت یہ ہے کہ بھی تعریف میں ریا بھی شامل ہو جاتی ہے 'لین تعریف آئرچہ بچی ہوتی ہے لیکن اورح اس تعریف سے محدور کے تیکس اپنی مجت ظاہر کرنا چاہتا ہے حالا تکہ اس کے ول میں مجت میں ہوتی 'یا وہ مدور کی ان تمام خوبوں کا ول سے معرف نسی ہوتا جن کا وہ محن ٹمائش مجت کے لئے اظہار کرتا ہے 'اس طرح وہ ایر کی اور در منافق ہو جاتا ہے۔ تیم کی آفت یہ ہے کہ بعض او قات وہ الی باتیں بیان کرتا ہے جن کی نہ اس محقیق ہوتی ہے 'اور نہ علم واطلاع ' دوایت ہے کہ ایک محض نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی تعریف کی 'آپ نے اس سے فربایا۔ ویخت کے قطعت عنق صاحب کی کو سمعھا ماافلے شم قال ٹان کان احد کہ لا بدماد حال سیبہ اللہ ان کان یوری کان یوری کے ایک اندان کان احداد سیبہ اللہ ان کان یوری

انه كذلك ( بغارى ومسلم - الوكمة )

کم بخت تونے اپنے ساتھی کی گرون کان ڈالی اگروہ سے گا تو فلاح نہ پائے گا کی فرمایا ہا گر تہمارے لئے اپنے ہائی کی تعریف کرنا ضوری ہی ہو تو اس طرح کمو میں فلاس کو ایسا سیمتا ہوں اللہ کے یہاں اس کے ترکیہ کا تحکم نہیں کر آ اس کا جانے والا اللہ ہے (یہ تعریف بھی اس وقت کرے) جب یہ جانے کہ وہ ایسا ہے۔

اس آفت کا تعلق ان مطلق اوصاف کی مرح ہے ہو ولا کل ہے معلوم ہوتے ہیں ' دائی ہے کمنا کہ فلال فعض متی ہے ' جس کی معرفت کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے ' اللہ یہ یہ کہ میں نے اسے تھے پڑھے ہوتے و کہ باطن ہے ہو جس کی معرفت کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے ' اللہ یہ ہمارے کہ میں کے ایسا ہو تھے ہوتے و کہ جانے کہ اور وینا بھی درست اور مید تھے ہوتے و کہ میں کہ ہمارے کہ ہوتے و کہ اس کے ہوتے و کہ اس کے معرفت کوئی طور پر عادل یا راضی پر قضا قرار دینا بھی درست نہیں ' کیوں کہ عدالت اور رضا دونوں باطن سے متعلق ہیں' اور باطنی آزائش کے بغیران کا علم ہونا نمکن نہیں۔ حضرت عرف نے نہیں گئی کہ کہ میں گئی ہمارے کا تعرف قربایا اللہ کی قسم میرب ایک عضم کو کسی دو سرے کی تعرف کوئی و شام کا پڑوی ہے اس کے بائی تو نے اس کے ساتھ سٹر کیا ہے؟ اس نے مرض کیا: نہیں! آپ نے پہنے ایا تو اس کی ساتھ سٹر کیا ہے؟ اس نے مرض کیا: نہیں! آپ نے پر چھا! کیا تو اس کی مورٹ فربایا: اللہ کی قسم میرب کی تو پہنے ایک علی و تعرف فربایا: اللہ کی قسم میرب خوال میں جو تھی کہ تو تو تو تو تو کی کوئی ہیں۔ خوال ایس میرب خوال کی جب کہ نہ تو اس کے آسفار کا رفتی ہے نہ مسابہ ہے اور نہ تو نے اس سے خریدو فروخت کے معاملات کے ہیں' نہاں می تعرف کر دہا ہے؟ چو تھی آفت یہ ہے کہ مدح کرنے والا اپنی مدے خال میں کوئیف کر دہا ہے؟ چو تھی آفت یہ ہے کہ مدح کرنے والا اپنی مدے خال مورف تھیں۔ خوالہ تو تو اس کے خوش ہونے کا مورف کا کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہونے کا کہ دو فائی مدی کہ خوش ہونے کا کہ دورف کا کہ کوئی ہوئی کوئی ہوئی کا کہ کوئی ہوئی کوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی کوئی ہوئی

موقع ديتا ہے جب كديہ ناجائز ہے 'رسول اللہ صلى عليه وسلم كا ارشاد ہے: ان الله تعالى يغضب اذامد حالف است - (ابن ابي الدنيا اليه قي - انس)

جب فاس كرنتريف ى جاتى بالله تعالى ناراض موت بير-

حضرت حسن ارشاد فرائے ہیں کہ جس محض نے کسی ظالم کو در آدی عمری دعادی اس نے کویا اس خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کی زمین میں اس کی نا فرمانی کا سلسلہ دراز ایہ ' ظالم اور فاسق نے تست اور جو کا مستحق ہے تاکہ ممکین ہو اور اپنے علم وفیق سے باز آئے' وہ تعریف کا مستحق نہیں ہے۔

ممدر سے متعلق دو آفتیں ؛ پہلی آفت ہے کہ تعریف دستائش سے اس کے دل میں کیراور جب پیدا ہو تا ہے 'ید ددنوں معتبی ہلاک کرنے والی ہیں 'حضرت حسن' سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت معراد کوں کے طقے میں در والے بیٹھے تھے 'اسنے میں جارد دابن المنذر آئے 'حاضرین میں سے کس نے کہا یہ ربیعہ قوم کے سردار ہیں 'حضرت عمراور جبل میں موجود لوگوں نے بھی یہ جملہ سنا اور جارد دابن المنذر نے بھی 'جب وہ قریب آئے تو آپ نے اٹھیں آہستہ سے کو ڈالگایا انحوں نے عرض کیا :امیرا لمؤمنین! مجلہ سنا ور جارہ کا خطا سرزد موتی؟ فرایا: کیا تو نے منافعین فلال محض تیرے بارے میں کیا کہ رہا تھا 'عرض کیا نہی بال سنا ہے 'فرایا: جھے یہ خوف ہواکہ یہ بات من کر کمیں تو مغرور نہ ہوجا ہے۔

دوسری آفت سے ہے کہ دوسرے کی تعریف سے خوش ہوگا 'اور سے فلط فنی دل میں راسخ ہوجائے گی کہ میں اچھا ہوں اس لئے لوگ میری تعریف کرتے ہیں ' سے خوش فنی اسے عمل میں جست بنا دے گی 'اور خود پندی کے مرض میں جٹلا کروے گی 'اور دل میں سے اس لئے ذکورہ بالا روایت کے مطابق تعریف کرنے والے سے کیا فرمایا گیا کہ تو نے اپنے دوست کی تعریف کرکے اچھا سلوک نہیں کیا بلکہ اس کی کردن کان دی 'اگر وہ سے گاتو فلاح نہائے گا۔ اس طرح کی ایک حدیث میں ہے۔

اناً مدحت آخاک فی وجهه فکانما مررت علی حلقه موسلی رمیضا (ابن البارک فی الزبر والد قائق - یی بن جابر مرسلا)

جب تونے اپنے ہمائی کی تعریف اس کے معمد پری تو کویا اس کی کردن پر تیز اُسرا محمرویا۔

ایک مخص سے جس نے کئی کی تعریف کی مقی یہ فرمایا :۔

عقدت الرجل عقرك اللهرا)

و ن اس محض كون عرويا خدا تجيم بلاك كري

مطرف فرماتے ہیں کہ جب بمی میں نے کئی زیان ہے اپی تعریف بنی میں اپنی نظروں میں گرگیا اور میرالفس میرے زدیک ذلیل ہو گیا از دو ابن ابی مسلم کا قران ہے کہ جو فقص بھی اپنی تعریف یا می سنتا ہے شیطان اسے تحراور یخی میں جٹا کروتا ہے الیک مراف مراف اس سے محفوظ رہتا ہے۔ ابن المبارک قراح ہیں کہ مطرف اور فیادہ دونوں کے قول مجے ہیں البتہ زیادہ نے جو بھو کما دہ عوام کے قلب کی تصویر ہے اور مطرف کا قول خواص کے قلب کے حقیقت ہے ایمن عوام اپنی تعریف سے مغور ہوجاتے ہیں اور خواص مراف کا قول خواص کے قلب کی مدیدہ میں ہے۔

لومشى رجل الى رجل بسكين مرهف كان خير العمن ان يثنى عليه فى وجهد (٢)

<sup>(</sup>۱) اس روایت کی اصل مجھے نہیں تی۔ (۲) یہ روایت مجھے نہیں لی۔

آگر کوئی آدمی کسی آدمی کی طرف جیز چمری لے کرجائے یہ اس سے بھتر ہے کہ اس کر مند پر اس کی تعریف کرے۔

حضرت عمر مرح کو ذرج کما کرتے تھے 'کیوں کہ جس طرح نداوح عمل سے رُک جاتا ہے ای طرح ممدح بھی عمل میں سستی کرنے لگتا ہے 'یا اس لئے کہ مدح سے خود پندی اور کیرپیدا ہوتے ہیں اور پیدو نول دو مملک بھاریاں ہیں 'ان بھاریوں سے انسانی روح ہلاک ہوجا تا ہے۔

مح کی اجازت: اگر مدح ندگورہ بالا آفات سے محفوظ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے' ملکہ اس طرح کی تعریف متحب ہے' چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد صحابہ کراٹم کی تعریف فرمائی' مثل فرمایا:۔

لووزنایمان ابی بکربایمان العالم رجیح (۱) اگر ابو برکا ایمان تمام دنیا کے ایمان سے قولا جائے قوان کا ایمان می معاری ممرے۔

معنزت عمراین الحظّاب کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضرت عمراین الحظّاب کے بارے میں ارشاد فرمایا۔

لولم ابعث بعث ياعمر - (١) (ابن منمورد يل دابو برية)

اگریس مبعوث ند ہو آا واے عمر تم پنیم ہوت۔
اس سے بدو کرکیا تعریف ہو سکت ہے' آپ کو نور بھیرت سے یہ بات معلوم ہوگئی تھی اس لئے آپ نے اس کا اِنکشاف فرمایا' نیزیہ حضرات محابہ کرام اتنااعلی ظرف رکھتے تھے اور استے او فیج کروار کے مالک تھے کہ اس طرح کی تعریف سے ان کے ول میں فخرو مہابات' اور مجب در کمرے جذبات پروانسیں ہوتے تھے' بلکہ وہ باری تعالی کا شکر ادا کرتے اور مزید واضع و اِنکساری افتیار فرماتے' اس لئے اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا

المجى بات نسي بي كول كراس من فخوايا جا آب-ايك مديث مي ب

اناسیدولد آدمولافخر - (تنی این اجه ابوسعیرا اوری) می ادلاد آدم کا سردار بول ادریه کوئی فی کیات نیس -

لین بدیات میں بطور فاخر نمیں کمہ رہا ہوں جیسا کہ دو سرے لوگ اپنی خوبیاں مجنا کر فخر کیا کرتے ہیں انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا افتار تو اللہ کی قربت کی وجہ سے تھا'نہ کہ اس لئے کہ آپ نبی نوع انسان کے سرادر تھے یا آپ کی تخلیق ان سب سے پہلے ہوئی'یہ ایسای ہے جیسے کوئی فخص بادشاہ کے یہاں مقبول اور معتقد ہوتو وہ بادشاہ کے دربار میں اپنی مقبولیت اور اعماد پر فخر کر باہے نہ کہ اس بات پر کہ وہ بعض رعایا پر فوقیت

ر کمتا ہے۔

اس تغییل سے بیریات انجی طرح سجوی آئی ہوگی کہ احادیث بیں مدح کی ذرت کیوں فرائی گئی اور بعض مواقع پر اس کی اجازت و ترخیب کیوں دی گئی ایک ردایت بیں ہے کہ جب پچھ لوگوں نے کسی مُردہ مخض کی تعریف کی تو آپ نے ارشاد فرایا و جبت الحینی جنت واجب ہو گئی) (بخاری و مسلم ۔ انس اس مخض کی تعریف کی تو آپ نے ارشاد فرایا و جبت الحین جنت واجب ہو گئی) (بخاری و مسلم ۔ انس اس کے دو سرے کا ذکر فیر کے ساتھ تی کرتا چاہئے خاص طور پر مردہ لوگوں کا۔ کیوں کہ مؤمنوں کی شادت سے اس کے دو سے بلند ہوتے ہیں کہا تہ فرماتے ہیں کہ نی آدم کے ساتھ فرشتے لگے رہتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) یه روایت کتاب اسلم می گذر چی به- (۲) یه روایت محرب البته ای سلطی تندی کی یه روایت می اور مشور به الو کان بعدی نبی لکان عمر "

جب کوئی مسلمان اپ مسلمان بھائی کا ذکر خیر کرنا ہے تو فرشتے کتے ہیں اللہ بچے بھی ایسان کرے'اور جب اس کا ذکر برائی ہے کرنا ہے تو فرشتے کتے ہیں اے انسان! تیرے عیب پوشیدہ ہیں'ای پر بس کراور اللہ کا حکراوا کرکہ اس نے تیرے عیب فلاہر کرکے تجھے رُسوا نہیں فربایا۔

معدح کی ذمید داری : معدح کو چاہیے کہ وہ اپی تعریف پر نازاں نہ ہو 'اور کبر و مجب کا ہلکا سا خبار بھی اپنے دل کی سطح پر نہ پرنے دے۔ اور یہ بات ای وقت ہو سکتی ہے جب وہ تعریف کے وقت یہ سوچ کہ دنیا سے دخصت ہونے کی گھڑی انتمائی نازک اور خطرناک ہے 'ریا اور اعمال کی بے شار آفیس آگ جی ہیں' وزای در میں نیکیاں خاک میں ال سکتی ہیں' معدح کو اپنے ان میوب کا جائزہ لیما چاہیے جن سے تعریف کرنے والا واقف نہیں ہے'آگروہ ان میوب سے واقف ہو آقر ہرگز تعریف نہ کرتا۔ اپنی تعریف خاموش سے سن لیما متاسب نہیں ہے' اگر وہ ان میوب سے واقف ہو گا تو ہرگز تعریف نہ کرتا۔ اپنی تعریف کرنے والے کو ذلیل کرتے اپنی ناگواری فلا ہر کرتے۔ جیسا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

احثواالنرابفی وجو مالمادحین-(ملم-مقدار) تریف کرنے والوں کے چروں پڑخاک والو۔

سفیان ابن عینہ فرماتے ہیں کہ جو محض آپ نفس ہواقف ہے اسے تعریف مرّر نہیں پہنچاتی۔ کی مخص نے ایک بزرگ کی تعریف کی انھوں نے کہا: اے اللہ! بید لوگ مجھے نہیں جانے تواجی طرح جانا ہے میں یکسال ہوں۔ ایک بزرگ نے اپنی تعریف من کر ہاری تعالی کی جناب میں عرض کیا: اے اللہ! تیرا بنرہ تیری نارا فسکی کے ذرایعہ میری قربت جاہتا ہے 'میں تجھے گواہ بنا تا ہوں کہ میں اس کی اس حرکت سے ناخوش ہوں۔ حضرت علی کی کسی نے تعریف کی 'آپ نے فرمایا: اے اللہ! میرے جن گناہوں سے یہ لوگ واقف نہیں انھیں معاف فرہا جو اچھائیاں میری طرف منسوب کرتے ہیں ان پر موافذہ مت کر 'اور جیسا یہ مجھے بھے ہیں ایسان کردے 'ایک محض نے حضرت عرای تعریف کی 'آپ نے اس سے فرمایا: کیا تو مجھے اور اس نے قربایا: کیا تو مجھے اور اس نے قربایا جو بات تیری ذبان پر ہے میں اس سے کم ہوں 'اور جو تیرے ول میں ہوریٹ کی 'آپ نے اس سے فرمایا جو بات تیری ذبان پر ہے میں اس سے کم ہوں 'اور جو تیرے ول میں ہوریٹ کی 'آپ نے اس سے فرمایا جو بات تیری ذبان پر ہے میں اس سے کم ہوں 'اور جو تیرے ول میں ہوریٹ کر ہوں۔

انیسوس آفت کلام کی غلطیوں سے غفلت ؛ کلام کے آشاء میں دقیق غلطیوں سے خفلت برتا ہمی اندی آفت ہوا اور دین سے مر بط
بری آفت ہے خاص طور پر ان ہاتوں میں جن کا تعلق باری تعالی کی ذات وصفات سے ہوا اور دین سے مر بط
اور متعلق ہوں 'اور دین سے متعلق الفاظ کو سمج طریقے پر جلاء اور فصاحت کی اوا کر سکتے ہیں 'علم اور فصاحت
سے محوام لوگوں کا کلام گفرشوں سے خالی نہیں ہو تا 'البتہ متعلم کی جمالت کی باعث اللہ تعالی الی لفرشیں
معاف فرما دیتا ہے۔ اس طرح کی فلطیوں کی مثال حضرت حذیفہ گی بیر دوایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

لايقل أحدكم ماشاء الله وشئت ولكن ليقل ماشاء الله ثم شئت (ايرواور نائ)

تم میں نے کوئی بید نہ کے کہ جو اللہ اور میں چاہوں بلکہ یوں کے جو اللہ نے چاہا مجرمیں

-165

یہ کہنا اس کئے میج نیں ہے کہ مطلق مطف میں فیراللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا عمل پایا جاتا ہے' اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ارادہ و خواہش میں یہ دونوں برابر ہیں' یہ بات احرام اور اوب کے منائی ہے' بلکہ پہلے باری تعالیٰ کی مشیت میان کرے' مجراپنا ارادہ و خواہش۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا' اور تفتگو کے دوران کینے لگا جو اللہ اور اس کا رسول جاہے۔ آپ نے فرایا:۔

اجعلتنى للهعديلابل ماشاعاللهو حدمدانا قي اين اجى)
کياتو محالله كاشريك بنا تا به بلد (يول كمه) جوالله وحدة لاشريك چاب ايک فض نے آخضرت ملى الله عليه وسلم كے سامنے خليہ پر حااور يه كما۔
من يطع الله ورسوله فقدر شدومن يعصهما فقد غولى جس نے الله ورسول كى اطاعت كى دوراويا ب بودا اور جس نے ال دونوں

ی نا فرمانی کی ده ممراه موا۔

آپ نے فرایا تعذیہ کے ضمیر دھ ما مت لا 'یہ عین برابری اور مشارکت پر دلالت کرتی ہے بلکہ اس طرح کہ ''وکو کی اللہ کور سو گھ'۔ ابراہیم این اونہ اس طرح کئے کو اچھا نہیں بھے تھے کہ اللہ کی پناہ اور تیری پناہ بعد اگر کوئی کمنا چاہ تو یوں کے اللہ کی پناہ بحر تیری پناہ بعض لوگ یہ کمنا براجائے تھے کہ اللہ! بمیں دو زخ سے آزاد کرنا دو زخ میں داخل کرنے بحد ہوگا 'اس لئے کیا ضوری ہے کہ ہم یہ الفاظ بولیں 'یوں کول نہ کمیں اے اللہ! ہمیں دو زخ سے بچا اللہ علیہ کے بعد ہوگا 'اس لئے کیا موری ہے کہ ہم یہ الفاظ بولیں 'یوں کول نہ کمیں اے اللہ! ہمیں دو زخ سے بچا اللہ علیہ دسلم کی شفاعت ایک مخص نے یہ دعا کی ''اے اللہ! بھے ان لوگوں میں سے کر جنمیں قیامت کے دن آخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی شفاعت کی ضورت نہیں ہوگی' بلکہ آپ کی شفاعت کی ضورت نہیں ہوگی' بلکہ آپ کی مخفاعت کی ضورت نہیں ہوگی' ابراہیم فراتے ہیں کہ آگر کوئی کی ضورت نہیں ہوگی' ابراہیم فراتے ہیں کہ آگر کوئی اسے کو معایا تھا گیا میں نے بین کہ آگر ہوگی ایس کے بین کہ آگر ہوگی اوری ہوگا ہوگی و حضرت این عباس فراتے ہیں کہ آگر ہوگی اوری ہوگا ہوگی و حضرت این عباس فراتے ہیں کہ آگر ہوگی اوری ہوگی ہوگی۔ حضرت این عباس فراتے ہیں کہ آگر ہوگی اوری ہوگی ہوگی۔ حضرت عشروایت کرتے ہیں کہ آگر ہوگی اللہ علیہ دسلم نے اللہ مالے دری ہوگی ہوگی۔ حضرت عشروایت کرتے ہیں کہ آگر ہوگی اللہ علیہ دسلم نے اللہ فرائات

ان الله تعالى ينهاكم ان تحلفو ا بآبائكم من كان حالفا فليحلف باللماوليصمت ( بخاري و ملم ) الله تعالى حميس اس بات سے مع كرنا ہے كہ اپ آباء كے نام كى هم كھاؤ ، جس معنس كوهم كھانى ہوا ہے اللہ كى هم كھانى ہا ہيئے ' يا خاموش رہتا ہا ہيئے۔ حضرت مردار شاو فراتے ہيں كہ اللہ كى هم! ميں نے اس ارشاد مبارك كو سنے كے بعد بمى آباء واجداد كے نام كى هم نميں كھائى ۔ ايك روايت ميں ہے ۔ كے نام كى هم نميں كھائى ۔ ايك روايت ميں ہے ۔ لا تسموا العنب كر ما انسا الكر مالر جل المسلم ( بخارى و مسلم ۔

داكل ابن عمر) .

انگور کو کرم مت کمو مرم تومسلمان آدی ہے

حضرت ابو مررة روايت كرت بي كه رسول صلى الله عليه وسلم في لوشاد فرايا :-

لايقولن احدكم عبدى ولاامنى كلكم عبيد الله وكل نساءكم اماء الله وليقل غلامى و جاريتى و فتاى و فتاتى و لا يقول الملوك ربى ولا ربتى وليقل سيدى و سيدتى فكلكم عبيد الله والرب الله سبحانه و تعالى ( عارى و ملم )

تم میں سے ہرگزید نہ کے کہ یہ میرا بندہ ہے 'یہ میری لونڈی ہے 'تم سب اللہ کے بندے ہوا ور تمہاری تمام عور تیں ای کی لونڈیاں ہیں 'بلکہ یہ کما کردیہ میرا غلام ہے 'یہ میری باندی ہے 'یا میرا چھوکرا ہے اور میری چھوکری ہے 'غلام بھی اپنے آقا کو رتب یا رتبہ (پرورش کرنے والا) نہ کے 'بلکہ آقا یہ مرداد کے 'اس لئے کہ تم سب اللہ کے بندے ہو 'اور پالنے والا اللہ سجانۂ و تعالی ہے۔

رسول الله مسكى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا ب

لاتقولواللفاسق سيدنا فانهان يكن سيدكم فقداسخطتم ربكم (ابدا ودر مريدة)

فاس کو اپنا سردارمت کمو اگروہ تمهارا سردار مواتوتم نے اپنے رب کو باراض کردیا

ایک مدیث میں ہے:۔

من قال أنا برئ من الاسلام فان كان صادقا فهو كما قال وان كان كاذبا فلن يرجع الى الاسلام سالما - (نهائى ابن اجه - بريدة) جو مخص يد كه من الملام مع برى بون اكروه ي به توايداى بوگا جيسا اس في كما اور جمونا به تواملام كى طرف اس كى واپى ملامتى نه بوگ -

یہ چند مثالیں' ان سے کلام کی اُن غلطیوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جن پر عام آدمی کی نظر نہیں جاتی' حالا تکہ ان پر موافذہ ہو تا ہے' ان غلطیوں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے' اب تک ہم نے زبان کی جن آفتوں کا تذکرہ کیا ہے ان بی غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ زبان کو آزاد رکھنے میں سلامتی نہیں ہے۔ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک محکمت سے پر ہے۔

منصمتنجا(تني)

جو تیپ رہااس نے نجات پائی۔

اس لئے کہ یہ تمام آفیں مملک ہیں اور نفس کو خطرات میں ڈالنے والی ہیں آوی چپ رہ کری ان ہلاکتوں اور خطروں سے نج سکتاہے اور شراقبہ کی صلاحیت رکھتا ہو ابعض او قات آدی بچاؤ کے ان تمام ذرائع کے باوجود اپنا بچاؤ نہیں کرپا تا۔ اس لئے چپ نہ رہ سکے تو کم یولنا بمترے 'اگروکم بولنے میں بھی خطرات سے مقرنہیں ہے۔

بيبوس آفت عام لوگوں كے سوالات : يه بحي بدي آفت ہے كه عوامُ النّاس الله تعالى كي مغات

ك بارے ميں طرح طرح كے سوالات كرتے ہيں اور اس كے كلام اور حدف والفاظ كے متعلق بوجيتے ہيں كہ یہ حادث ہیں یا قدیم ' حالا نکہ عوام کا حق مِرف اتنا ہے کہ وہ قرآن کریم کے احکام کی تعمیل کریں 'لیکن کیونکہ عمل ننس پر شاق گذر آہے 'اور فضول بحثوں میں کام و ذہن کو لذت محسوس ہوتی ہے اس کئے وہ لوگ بھی علم کے دروا زے پر دستک دیتے ہوئے نظر آتے ہیں جنسی اس سے اونی درج کی مناسبت نہیں ہے 'شیطان الخمیں اُکسا تا ہے اُوریہ باوَر کرا تا ہے کہ تم عالم ہو'صاحب فضل د کمال ہو' تنماری ایک رائے ہے' جنہیں ائی رائے ظاہر کرنی جاہیے ، بعض او قات وہ ان خود ساختہ "عالمول" کو زبان سے الی باتیں فکوا دیتا ہے جو مرت کفر ہوتی ہیں' اور انتھیں یہ احساس بھی نہیں ہو آکہ وہ کیا بک ملے ہیں' مای کے لئے کیرو مناہ کے ار تکاب کی بد نسبت علی بحثیں کرنا زیادہ خطرناک ہے ' خاص طور پروہ بحثیں جن کا تعلق اللہ تعالی کی ذات و مفات سے ہو'ان کا کام مرف اتا ہے کہ وہ جو کچے قرآن گریم میں نازل ہوا ہے اس پر بلاچوں دچرا ایمان لائيس اور عبادات ميس مشغول مون عبادت سے تعلق رکھنے والے امور کے سلسے میں ان کا بوجمنا بادبی ہے'اس سے وہ باری تعالی کی نارا اسکی کے مستحق قرار پاتے ہیں'اور کفرکے خطرے میں پڑتے ہیں' یہ ایسانی ہے جیسے چروا ہے اور جانوروں کے رکھوالے بادشاہوں کی سیاست اور حکومت کی آسرار کے بارے میں سوالات كرف كيس على برب اي لوكول كواس جمارت كي سزا دي جائر كى اورانسي اي دائر يي محدود رہنے کا پابند بنایا جائے گا۔ کسی ایسے وقتی علمی مبحث پر گفتگو کرنے والا بھی عامی کی طرح نبے جسے اس کا ذہن سمجھنے سے قاصر ہو'اگرچہ وہ دو سرے مباحث پرامچمی تفتکو کیوں نہ کر نا ہو۔ اس کئے آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم نے محابہ سے ارشاد فرمایا :

فرونی ما ترکتکم فانما هلک من کان قبلکم بکثر قسئوالهم و اختلافهم علی انبیاء هممانهیتکم عنه فاجتنبو مومالمرتکم به فاتوابه ما استطعتم ( بخاری و ملم - ابو بریق)

جو بات میں نے حمیس نہیں ' ہٹائی آے مجھ ہی تک رہے دو ' کیوں کہ تم ہے پہلے لوگ ای لئے ہلاک ہوۓ ہیں کہ وہ بکٹرت سوال کیا کرتے تھے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کیا کرتے تھے ' میں نے حمیس جس چیزہے منع کیا ہے اس سے رکو' اور جس چیز کا حکم دیا اسے جتنا تم ہے ہو سکے بجالاؤ۔

حضرت انس دوایت کرنے ہیں کہ ایک روز صحابہ نے آپ سے بہت زیادہ سوالات کے آپ سوالات کی گرت سے نا فوش ہوئ اور ای حالت میں منبر ر تشریف لا کرلوگوں سے فرمایا ہوچھو' فوب پوچھو' جو سوال تم کرو کے میں اس کا جواب دوں گا'ایک فحض نے کھڑے ہو کردریا فت کیا بیا رسول اللہ! میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ مذیفہ ہے' اس کے بعد دو نوجوان کھڑے ہوئ اور انحوں نے بھی اپ باپ کے متعلق پوچھا' آپ نے فرمایا : تمادا باپ دہ ہے جس کی طرف تماری نسبت کی جاتی ہے' پھرایک مخض کے متعلق پوچھا' آپ نے فرمایا : موریا فت کیا میں جنت میں جاؤں گایا دو زخ میں؟ آپ نے فرمایا : دو زخ میں' جب لوگوں نے کہا تارا فتکی محسوس کی تو خاموش ہو گئے اور کسی نے کوئی سوال نمیں کیا' سوالات کا سلسہ منقطع ہوا آپ کی نارا فتکی محسوس کی تو خاموش ہو گئے اور کسی نے کوئی سوال نمیں کیا' سوالات کا سلسہ منقطع ہوا محضرت عمرا شخص اور نموں نے اعلان کیا تر فیسینیا باللّٰہ وَ بالاً سَالاًام دِینَا وَ بِمُحَمّٰ لَمِصلَی اللّٰہ علیہ وَسَالَم مَاراً دین ہے اور محمل اللّٰہ علیہ وسکے اور میں کے اللّٰہ عکریہ وسکے اور وہو مسلی اللّٰہ علیہ وہو میں ایک وہو مسلی اللّٰہ علیہ وہو میں میں کہ اللّٰہ عماراً دین ہے اور وہو مسلی اللّٰہ علیہ وہو میں میں کہ اللّٰہ علیہ وہو ایک میں میں کہ اللّٰہ علیہ وہو اللّٰہ علیہ وہو اللّٰہ علیہ وہو میں میں کہ وہو میں میں کو میں میں کو می

وسلم ہمارے نبی ہیں) آپ نے فرمایا ہاے ممرا تو بیٹہ جا'اللہ تھے پر رحم کرے' جیسا کہ جھے معلوم ہے تھیے تونیق اَرزانی ہے (بخاری و مسلم مختراً ۔ ابو موئی ایک مدیث میں ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث کرنے مال ضائع کرنے اور کثرت ہے سوالات کرنے سے منع فرمایا ہے (بخاری و مسلم۔ مغیروین شعبہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آیت تلاعن (۱) اور بلا ضروت سوال نہ کرنا چاہیئے مضرت محضر نے اپنے ساتھ لے جانے سے پہلے حضرت موٹی پر بیات واضح کردی تھی کہ وہ اپنے طور پر پکھے نہ پوچیس یمال تک کہ میں خود ہی ذکر نہ کردول۔ جب انحول نے کشتی میں سوراخ کر دسینے پر تجب ظاہر کرتے ہوئے اس کی وجہ معلوم کی تو حضرت خضر نے ان کا وعدہ یا دولایا حضرت موٹی نے معذرت کی تین مرتبہ ایسا ہی ہوا' بالا فرحضرت خضرت خضرت علیمی کا اعلان کردیا۔

دین کے آسرار اور غاض اُمور کے بارے میں حوام کا کچھ دریافت کرنا مظیم ترین آفت ہے اس سے فضنے پیدا ہو سکتے ہیں'اس لئے عوام کو اس طرح کے سوالات سے روکنا اور منع کرنا واجب ہے' قرآئی الفاظ و حدف کے قدیم یا حاوث ہونے کے سلسلے میں ان کا بحث کرنا ایسا ہے جیسے کوئی مختص بادشاہ کے فرمان پر عمل کرنے قدیم یا حاوث ہونے اس کاغذ پر غور کرنے گئے جس پروہ فرمان لکھا ہوا ہے' یا ان الفاظ کی ترکیب پر بحث کرنے بیٹھ جائے جن سے تھم عبارت ہے۔ اس کا کام صرف عمل کرنا تھا' عمل اس نے کیا نہیں' اور ایک ایسے کام میں معہوف ہوگا۔

کتاب ذم الغضب والحقد والحسد غضب کینداور حسد کی بُرائی کابیان غضب آک کا ایک دِ کِتا ہوا شعلہ ہے 'یہ وہ آگ ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی:۔ نَارُ اللّٰمِالُمُوءَقَدَةُ الَّتِنِي تَطَلِّمُ عَلَى الْأَفْرِكَةِ ۔ (پ۲۹٫۳۰ کیت۲۰)

( ۱ ) یہ آیت سورہ فودس سے اس میں ان لوگوں کی سزا بیان کی گئی ہے جو اپنی مکوحہ بوہوں پر زنا کی شمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس بجود موئی کے کوئی کوا ہ نسیں ہو آ۔ وہ اللہ کی اگ ہے جو (اللہ کے تھم سے) سلکائی عی جو دلوں تک جا مینے گی۔

یہ ایک دل کی تہہ میں اس طرح چیسی رہتی ہے جس طرح چھاریاں راکھ میں دیلی رہتی ہیں جس طرح چُقمان کلتے ی (یا آج کے دور میں اچس کی تیلی رکڑتے ہی) آگ فا ہر ہوجاتی ہے اس طرح کِبر کے چَقمان ك ايك معمولي ركز سے غيدى الى بحرك أختى ب ارباب بعيرت اور الى مكاشف في وريقين ساس حقیقت کا ادراک کیا ہے کہ انسان کی ایک رک کا سلسلہ شیطان لعین تک درازہے ،جس مخص کو شدید غصہ آ آ ے وہ شیطان سے اپنی قربت کا مری ہے 'کیو کلہ شیطان عی ہے جس نے انسان کے مقابلے میں بدی رعونت سے کما تھا۔

الماماء في المربعة من المربعة المامة آپ نے جو کو آگ ہے پیدا کیا اور اس کو آپ نے خاک سے بیدا کیا۔

منی کی شان سے کہ وہ سکون اور و قار سے رہے اور اگ کی شان سے کہ بعرے اور مخرک ہو چنانچہ اُگر آدی مفلوبُ الغنب ہو تو یہ سمجہ لو کہ اس کی تخلیق میں مٹی کا عُفسر کم اور اگ کا مُفسر زیارہ ہے' حقد اور حمد دونوں غضب کے نتیج ہیں اور یہ دونوں بی حقیقیں انتہائی تباہ کن ہیں افھیں سے ہلاکتیں مجیلتی ہیں' انھیں سے نساد اور شورش برپا ہو تا ہے' دل انکامسکن اور منبع ہے' یہ وہ گوشت کالو تھڑا ہے کہ آگر میچے ہو تو جسم کا تمام نظام صحیح طور پر چلے اور خراب ہو تو جسم کا تمام نظام فیل ہو جائے۔اس سے معلوم ہوا کہ بیہ تنیوں ی چیزیں تباہ کرنے والی ہیں۔ اس لئے ہم نے مناسب سمجماکہ راو طریقت کے سالکین کوان کی ہلاکت آفریوں سے آگاہ کرویا جائے " آکہ وہ ان سے فی کر چلیں 'اگر ان کے دلوں میں کمیں بید جعملتیں اپنی جرس پکڑے ہوئے ہیں تو انھیں اُ کھاڑ بھینکیں ان کاعلاج کریں 'ٹرائی سے آگاہ کرویتا اس لئے ضروری ہے کہ جو بڑائی سے واقف نہیں ہو آ وہ عمواً اس میں جٹلا ہو جا آ ہے ، محض شرسے واقف ہونا بھی کافی نہیں ہو اجب تك اس سے بيخے كى ترابير معلوم نہ ہوں۔

اس كتاب ك سولد ابواب من مم مضب عقد اور حمد كى آفات ميان كريس مح اور ان آفات س بحنے کی تدبیروں پر مفتکو کریں گے۔

يبلاباب

# غضب كى ندتمت

قرآن وحديث سے غصنب كى زمت.

إِذَ جَعَلَ النَّذِينَ كَفَرُ وَافِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلَيْنَةَ فَأَثْرُكُ اللَّهُ سَكِّكُنْتُهُ عَلَى رَسُولُهُ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ - (١٣٣ آيت

جب کہ ان کافروں نے اپنے وگوں میں عار کو جکیے دی اور عار بھی جالمیت کی سواللہ تعالی نے ایے رسول اور مؤمنین کو اپنی طرف سے محل عطا کیا۔ اس آیت میں مُفَار کی ندمت کی ممیٰ ہے ہمیوں کہ انھوں نے امریاطل پر فیرت کی متنی اور فیرت غصہ کامظهر

ہوا کرتی ہے 'مؤمنین کی تعریف فرمائی گئی 'اس لئے کہ انھوں نے مخالفین کے غصے کے سامنے سکینت وو قار كا مظامره كيا۔ حضرت ابو مررة روايت كرتے ميں كه ايك فخص نے موض كيايا رسول الله! محصے كوئى مخترسا عمل بالا دیجے 'فرایا فصہ نہ کیا کر' اس نے وہارہ یک درخواست کی' آپ نے محری جواب دیا (بخاری) حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے مختمرى بات بتلا ويجيئ اكديس اس يول كرسكون فرمايا: فعدمت كياكر عن في مركى ورخواست كى آب نے دوبارہ بھی خصہ نہ کرنے کا تھم دیا (ابو معلی) آپ ہی کی روایت ہے کہ میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اللہ کے فصے سے کس طرح محفوظ رہ سکتا ہوں 'آپ نے فرمایا فصدنہ کرے (طبرانی' ابن عیدالبر) حضرت عبدالله مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دریافت کیا کہ تم کس مخف کو پہلوان اور طاقتور سمجھتے ہو ہم نے عرض کیا: اس مخص کو جے لوگ کمٹنی میں فکست نہ دے ا سيس فرمايا :يه بات نسيس طا توروه ب جو خصر ك وقت اسيخ ننس يرقابو ركمتا مو (مسلم)- حصرت عبد الله بن عرد وایت کرتے ہیں کہ ہمخضرت منلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

> من كف غضبه ستر الله عور تمرابن الى الديل) جو فخص اینا غصہ پتیا ہے اللہ اس کے عیب جعیا آہے۔

حضرت سلیمان علید السلام نے کسی مخص کو نصیحت کی کہ زیادہ خصر کرتے سے بچو میوں کہ زیادہ خصر کرنے ے برباد آدی کادل ہا ہوجا آ ہے ارشاد باری ہے:۔ وسکیدا و کو سُکیدا و کو راق نوید الصالح یک (پ۳۱ ایت۳۹)

اورمقنداً ہوں مے 'اپنے نفس کو (لذات ہے) بہت روکنے والے ہوں گے۔

حضرت عِرمة اس آيت كي تغير كرتے موع فرماتے سے كه سيدے مرادوه فض ب جو غصے علوب نہ ہو عضرت ابو الدرداء كتے ہيں كہ ميں نے سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں عرض كياكه مجھے كوئى ايما عمل اللاويجي جس عي جنت من جاون فرمايالا تغضب (طرانى) فعدن كياكر-حفرت يحلى عليه السلام نے حضرت عيلى عليه السلام سے كماكد غمدندكياكو انحول نے فرايا عن انسان مول وا لكية غمد نه كرنا ميرے بس ميں نسي ہے وليا الحيا ال نه جع كرنا وليا: إل ايد مكن ہے رسول اكرم صلى الله عليه

الغضب يفسد الايمان كما يفسد الصبر العسل- (المراني بيتى-بنزابن عليم عن ابيه عن جده) غده ایمان کواس طرح نزاب کردیتا ہے جس طرح ایلوه سے شد خراب ہوجا آ ہے۔

ایک روایت می سے

ماغضب احدالاشفى على جهنم (يزار ابن عدى- ابن ماس) جس منفس نے ہمی غصر کیاوہ جنم کے کنارے سے جالگا۔

ایک مخص نے آپ سے سوال کیا کہ کون ی چزسخت ترہے ارشاد فرمایا:غصب الله (غضب الله) اس نے بوجھا کہ میں اللہ کے غضب سے کس طرح فی سکتا ہوں والا تغضب اغسدند کیا کرا احمد-ابن عمر) آثار : حفرت حسن فرات بین کداے ابن آدم! جب توضع میں اُچملتا ہے تو تیرے دوزخ میں کرنے کا خطرہ پیدا ہو جا آ ہے ' دُو القرنین کے بارے میں ہلایا جا آ ہے کہ ان کی ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی ' انہوں نے فرقتے سے کما جھے کوئی ایس بات ہلاؤ جو میرے علم میں اضافہ کی موجب ہواور جس سے میرے ایمان و يقين كى روشى برجع ورفية في كما ومدن كياكو اس لي كه شيطان فعدى كالت بيس آدى ير زياده قابو پاتاہے ، خصہ آئے واسے نی جاؤ 'اورایٹ آپ کو پرسکون کرلیا کو ، جلد بازی سے ہمی بچ 'اس لئے کہ آدی جلدی کرتاہے توب اوقات ملطی کرجاتا ہے ' ہر قریب دیعید آوی کے ساتھ نری اور مریانی کا بر ہاؤ کرو' جابر ادر سرکش ند ہو و مب این منبہ سے موی ہے کہ ایک رامب اسے معدمی عبادت کررہا تھا شیطان نے اسے مراہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن ناکام رہا۔اس کے پاس آیا 'اور دروا زے پر دستک دے کر کماکہ دروا زہ محولو لیکن راہب نے کوئی جواب نمیں دیا شیطان نے محروروا زہ کھولنے کے لئے کما اندر خاموشی رہی شیطان نے كماكد دردازه كمولودرندي والس چلا جاؤل كااورتم جيتاؤ كي من يج بول ربابون اورتم سے ملنے آيا بون رامب نے کما اگر تم سے موتو میں کیا کوں ، تم بی نے قو جمیں عبادت اور ریاضت کا تھم دیا ہے ، اور قیامت ك دن طنع كا وعده كيا ب الرتم وقت بيل آصح موتم بم كياكرين شيطن بواجز برموا اوربولاكم مِن شَيطًان مون ميرا إراده حميس ممراه كرنے كاتحا الكين مِن اسے ارادے مِن كامياب نه موسكا أيا بم أكر تم کھے بوچمنا چاہو تو بوچھ لوئیں جواب دینے کے لئے تیار ہوں ' راہب نے بوچماکہ کیا توجھے یہ بتلا سکتا ہے کہ انسان کی کون سی عادت مجے اس پر قابودیے میں زیادہ مدکر تی ہے اس نے کما: غصر کی حرمی انسان غصر کی الك من جُلاب وجم اس اس طرح ألك كلك كرت بين جس طرح يح كيند الرمات بين فيرة كرب قول شیطان کا دعویٰ یہ ہے کہ اب آدم مجھ پر غالب آئی شیں سکتا 'جب وہ خوش ہو تا ہے تو میں اس کے دل میں رہتا ہوں' اور جب غضب ناک ہو آ ہے تو میں اس کے وماغ میں جا بُستا ہوں' جعفرابن محرّ کہتے ہیں کہ خصہ تمام برائیوں کی منجی ہے۔ کی انساری محابی کا قول ہے کہ گرم مزاجی بیوقونی کی نشانی ہے اور خصہ کا نتج ہے ،جو مخص جمالت پر رضا مندہ اے بردباری کی ضرورت نہیں ہے ، حلم زینت و منفعت ہے اور احتی کے جواب میں خاموش رہنای اس کاجواب ہے۔

ابن زید کتے ہیں کہ ایک قربی نے آپ کے ساتھ برکائی کی آپ دیر تک سرجمائے بیٹے رہے کی فرایا: تماری خواہش یہ تقی
کہ سلطان جھے حکومت کی عزت کے حوالے ہے بحرکائے اور بین تمارے ساتھ وہ سلوک کروں ہوتم کی کی میرے ساتھ کروگے۔
کی بزرگ نے اپنے بیٹے ہے فرمایا کہ اے بیٹے! فصہ کے وقت مقل باتی نہیں رہتی سب سے کم فصہ انھیں آ آ ہے جو سب سے
کی فصہ مقل کا وغرن کے واسلے ہو تو کو فریب ہے اور آ ٹرت کے لئے ہو تو بدیاری اور وانائی ہے۔ یہ بھی کما گیا
ہے کہ فصہ مقل کا وغرن ہے معضرت عرائی تقریدوں میں فرایا کرتے تھے کہ تم میں ہو قبی فلاح پائے گا ہو طبع خواہش نش اور غصے ہے محفوظ ہو ایک بزرگ فراتے ہیں کہ مسلمان کی علامت ہے کہ وہ دین میں پلاتہ ہو اس کا ول فور بھین سے دو من میں پلاتہ ہو اس کا ول فور بھین سے دو تن میں پلاتہ ہو اس کا ول فور بھین سے دو تن میں پلاتہ ہو اس کا ول فور بھین سے دو ان میں میرے کا اور اور بھین سے دو تن میں پلاتہ ہو اس کا ول فور بھین سے دو تن میں پلاتہ ہو اس کا ول فور بھین سے دو تن میں پلاتہ ہو اس کا ول فور بھین سے دو تن میں پلاتہ ہو اس کا والم اور ان میں میرے کام لیتا ہو نو خوت احسان کر اور مصائب میں میرے کام لیتا ہو نوٹس میں ہو تا تک است میں میرے کام لیتا ہو نوٹس میں ہو تا سے وقال کو جمورہ نہ کر آب ہو نیت صبح کر کھا ہو نوٹس کی بدد کرنے والا ہو نوٹس کر ہو اللہ ہو نوٹس کی بیا تھوں اسے وقال کو جمورہ نہ کر آب ہو نوٹس کی کہ کہ کرنے والا ہو نوٹس کی ہو نوٹس کرتے ہو نوٹس کا نوٹس کرتے والا ہو نوٹس کو معاف کر دیتا ہو نوٹس کی فلطی پر مواخذہ کرتا ہو نوٹس کا نوٹس اس کے اتھوں اسے دو دین ہو نوٹس کی نوٹس کرتے ہو نوٹس کو دو تو کرتا ہو نوٹس کرتے ہو نوٹس کو دو تا کرتا ہو نوٹس کی میں اسے دو دیت ہو نوٹس کا نوٹس اسے دو دیت ہو نوٹس کو دو تو کرتا ہو نوٹس کو دیتا ہو نوٹس کی مواخذہ کرتا ہو نوٹس کو دیتا ہو نوٹس کو دو تا کو معاف کر دیتا ہو نوٹس کی فلطی پر مواخذہ کرتا ہو نوٹس کو دو تا کو معاف کر دو تا ہو نوٹس کی نوٹس کرتا ہو نوٹس کو دیتا ہو نوٹس کو دو تا کو دیتا ہو نوٹس کو دیتا ہو نوٹس کو دیتا ہو نوٹس کو دو تا کو دیتا ہو نوٹس کو دیتا ہو نوٹس کو دیتا کو دو تا کو دیتا ہو نوٹس کو دیتا

حضرت عرواللہ ابن المبارک سے کمی نے کما کہ ایک جملے میں حسن خلق کی تعریف سیجے 'انھوں نے فرمایا: خصد نہ کرتا۔ کسی پنجبر نے اپنے متبعین سے فرمایا: جو محض خصد نہ کرنے کا لیقین دلائے گا اور اپنے وعدے پر عمل کرے گاوہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا' اور میرے بعد میرا جانشین ہو گا' ایک جوان نے عرض کیا میں اس کا دعدہ کرتا ہوں' انھوں نے دوبارہ فرمایا' جوان نے دوبارہ بھی کی کما' بالا خروہ اپنے دعدے پر قائم رہا' اور پنجبری وفات کے بعد ان کا خلیفہ بنا' ان کا نام ذوا لکھل ہے' بیہ نام اس کئے دوبارہ کی منافت وی تھی' اور اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ کفرے چار رکن بس حضب' شہوت' مماقت اور لالجے۔

## غضب كى حقيقت

اللہ تعالی نے حیوان کی تخلیق کچھ اس طرح فرائی ہے کہ وہ اپنے واضی اور خارجی اسباب کی ہنا پر فنا ہوجا آ ہے 'لین اس کے ساتھ اسے ایک ایس چڑ بھی مطاکی ہے جو ایک بڑت تک۔ جو اس نے مقرد کردی ہے۔ اسے فنا ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ واضی اسباب تو یہ ہیں کہ اللہ نے انسان کی ترکیب رارت اور دطورت سے کی ہے 'اور ان دونوں میں عداوت اور تضاد پرواکیا ہے '
حرارت بیشہ رطورت کو تحلیل اور خشک کرتی رہتی ہے 'اور اس کے بخارات بناتی رہتی ہے 'یماں تک کہ اس کے اجزاء ہما ب بن کراڑ جاتے ہیں 'چنانچہ اگر رطورت کو غذا کی ایدا و حاصل نہ ہو'اور جتنی رطورت فشک اور تحلیل ہو کرضائع ہوئی ہے اس کی تلاثی نہ ہو توجوان فنا ہو جائے۔ اللہ نے حیوان کے جسم کے موافق غذا ہیدا کی ہے 'اور حیوان میں اس کی اشتمادی پرواکر دی ہے تا کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق غذا کھایا کرہے اور نقسان کا تدارک کرلیا کرے۔

نی رویا کے اس کے اللہ نے انسان کے اندر خارجی اس کے لیے اللہ نے انسان کے اندر خارجی اس اللہ نے انسان کے اندر ایک قوت پر ای جس سے دو اپنا دفاع کرتا ہے اور ان ملکات سے خود کو محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ نے قوت خضب کی تخلیق آگ سے کہ ہے، جب بھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے 'یا اس اس کے کسی مقصد سے روکا جاتا ہے تو دو آگ بحرک

اضی ہے اور وہ شعلہ اتا ہے جو جا ہے کہ ول کا خون جوش مار نے لکتا ہے اور وہ گرم خون تمام رکون میں اوپر کی طرف سیل جا تا ہے جس طرح آئے گئی ہے۔ اس مرح آئے گئی اوپر کی طرف افتا ہے آدی کا چرواور آئے میں سرخ بوجاتی ہیں اوپر کی طرف افتا ہے آدی کا چرواور آئے میں سرخ بوجاتی ہیں اور کیو تکہ چرے کی جلد نرم اور صاف ہوتی ہے اس لیے خون کی یہ سرخی ظاہر ہوجاتی ہے جس طرح شیشے کی اندر کی چیز کا علم ہوجا تا ہے 'یہ حالت اس وقت ہوتی ہے جب اپنے سے کم مرجہ آدمی پر ضعہ آئے 'اور یہ جانتا ہو کہ اس فنص پر میں قاور ہوں 'اگر خصہ اپنے سے بلند مرجہ فض پر آئے اور اس سے انقام نہ لے سکتا ہوتو اس صورت میں خون جھلئے کے بجائے ظاہری بول 'اگر خصہ اپنے سے بلند مرجہ فض پر آئے اور اس سے انقام نہ لے سکتا ہوتو اس صورت میں انسان کا چرو زرد پر جا تا ہے اور جلا سے جو نی قلب میں اکٹھا ہوجا تا ہے اور کون وہ اس کی جہو سرخ ہوجا تا ہے اور بھی زرد 'یہ اضطراب کی صورت ہوتی ہو تا ہے اور بھی زرد 'یہ اضطراب کی صورت ہوتی ہے۔

غضب کا مرکز قلب ہے: بسرحال قوت خفب کا محل قلب ہے اور اس کے معنیٰ ہیں انقام کے لیے ول کے خون کا جوش کرنا یہ قوت مؤذی اور مملک چیزوں سے تعرض کرتی ہے وقوع سے پہلے وفاع کے لیے اور وقوع کے بعد انقام اور دل کی تسلی ک لیے اس قوت کی غذا انقام ہے ' بی اس کی لڈت ہے 'انقام کے بغیراسے سکون نئیں ملتا۔

قوت فضب کے تین درجے : اس قوت بی لوگ ابتدائے آفرینش سے عین درجوں پر ہیں کنوبط افراط اور اعتدال۔

درجہ تفریط: یہ ہے کہ آدی کے اندریہ قوت باتی نہ رہ یا کمزور پڑجائے یہ نہ موم ہے ایسے فض کو بے فیرت کها جا تا ہے
حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس فخص کو خصہ دلانے کے باوجود خصہ نہ آئے وہ گدھا ہے معلوم ہوا کہ جس فخص کے اندر
فیرت دحمیت سرے سے موجودی نہ ہووہ انتمائی تاقص ہے اللہ سجانہ و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفتاء کی تعریف میں ارشاو فرمایا۔

أَشِّ ثَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ (ب٣٦٥٧) وه كا فرول كے مقابلے میں خت ہیں۔

ایک آبت میں آخینرت ملی الله علیه وسلم کو تھم دیا کہا:۔

جاهِدِالَكُفُّارُ وَالْمُنَافِقِيْنُ وَأَغُلُظُ عَلَيْهِمْ (پ٥١٨ است ٢٥) كفارت اورمنانقين سے جاديج اوران يرمني يجت

شدت و فلظت حميت و خفس ال كم متيج من بيدا مولى إن-

درجدا قراط : بب که آدی کے مزاج بر فعد قالب ہو اور فعے کے سائے ندا سے علی کی ساست سے سروکار ہواور ندوین کی اطاعت سے 'جب اسے فعد آئے تو فکرو نظر بھیرت و آگی اور افتیار وارادہ پھی ہاتی ندر ہے ' بلکہ معظری طرح ہوجائے۔ بعض لوگوں پر فعد ان کی فطری مزاج کی بنا پر قالب آ با ہے اور بعض لوگ عادت کی بنا پر فضہ سے مغلوب ہوتے ہیں چتا نچہ بست سے آدی جروفت فعد پر آبادہ نظر آتے ہیں ' یمال تک کد ان کی صورتوں سے ایسا گلا ہے کہ وہ فعے ہیں ہیں ' پھر قلب کے مزاج کی گری فعد کے اظہار پر ان کی مدر کرتی ہے فعد کو مدیث شریف ہیں آگ قرار دیا گیا ہے۔ (۱) البت سرومزاج آدی کو فعد کم آ تا ہی ہے تو بہت جلد فروہ و جا آ ہے۔ عادی اسب بید ہیں کہ کوئی مخص ایسے لوگوں ہیں اٹھے بیٹے جو ہروفت فعے ہیں ہے ' آ تا بھی ہے تو بہت جلد فروہ و جا آ ہے۔ عادی اسب بید ہیں کہ کوئی مخص ایسے لوگوں ہیں اٹھے بیٹے جو ہروفت فعے ہیں

<sup>(</sup>۱) جيماك تقرى ي معرت الوسعيد الدري كي روايت بالغضب جمرة في قلب ابن آدم اور الاواؤدي مليد العدى كي مديث بان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار"

بحرے رہے ہوں' اور غنب کے بندے اور اطاعت گذار ہوں' اور افریہ کتے ہوں کہ ہم یہ ہر گز برداشت نہیں کرسکتے کہ کوئی ہمیں برا کیے' اور نہ ہم اپنے کام میں کسی کی مداخلت پند کرتے ہیں' وہ اپنی اس ہربرائی پر فخر کرتے ہیں' حالا تک حقیقت میں اس طرح ووب ثابت كرت بي كدند بم عمل وشعور ركت بي اورند حلم اور بدياري ووقض ان كي بير جابلاند باتي سمتا ب اورايي کم مقلی کی بنا پر انسیں اینے دل میں جگہ دیتا ہے 'اور یہ مجھنے گلا ہے کہ خصہ کرنا اچھی چیز ہے ، مجھے بھی ان لوگوں کی طرح خصہ کرنا چاہیے 'بسرحال اوّلاً وہ زیردستی خصہ دکھا تاہے ' یہ زیروستی عادت بن جاتی ہے ' اور جب خصہ کی آگ بحر کتی ہے تو خصہ کرنے والا اس کی آگے میں جل جاتا ہے نہ اس میں کسی کی تفیحت پیننے کی صلاحیت باقی رہتی ہے اور نہ اپنی رائے پر عمل کرنے کی قدرت ' بلکہ جب کوئی تقیحت کرتا ہے تو اس سے وہ اور زیادہ غضب ناک ہوجا تا ہے 'اور جب اپنی بھیرت و معمل کی روشنی میں جائزہ لینا چاہتا ہے تو غصے کی اللہ کا دمواں اس کا احاطة كرليتا ہے اور وہ روشن مانديز جاتى ہے تكر كامعدن وماغ ہے استات فنسب كے وقت دل میں خون جوش کھا تا ہے اور اس کے نتیج میں سیاہ رنگ کا کثیف دھوال دل سے نکل کردماغ کی طرف افتقاہے اور معدن افکر پر قبضہ كرليتا ہے اور كم معادن حس كى طرف مى متعدى ہو يا ہے اس صورت ميں اس كى بينائى جاتى رہتى ہے وہ كملى المحمول ك بادجود پکھ نیس د کھے یا تا ونیا اس کی ظاموں میں تاریک موجاتی ہے اس حال میں دل دراغ کی حالت اس غارے مشابہ موجاتی ہے جس میں آگ جلائی جائے اور اس کے ماحول میں وهواں بھرجائے اور اردگرد کی قضا گرم ہوجائے ایسی حالت میں اگر کوئی چراغ روش کیا جائے تو اسکی روشنی مرمم رہے گی اور وہ دھویں سے لبریز ماحل کو منور نہیں کرسکے گی ند کوئی اس میں قدم رکھ سکے گا، نہ آواز ٹھیک سے سی جاسکے گی اور نہ صورت اچھی طرح نظر آئے گی اور نہ کوئی مخص غارے اندر جاکریا باہرے اس اک کو بجمانے پر قادر ہوگا، بلکہ اس وقت تک مبر کرنا پڑے گا جب تک وہ ایک ان تمام چیزوں کو جلا کر فاکسترنہ کردے جن میں جلنے کی صلاحیت ہے کی حال خضب سے قلب اور دماغ کا ہو تا ہے بعض وفعہ یہ اگ اتن زیادہ ہوتی ہے کہ قلب کی تمام رطوبت کو۔جس یراس کی زندگی کا مدار ہو تا ہے۔ خشک کروی ہے ، چنانچہ خصہ کرنے والا خود اسے ضعے کی اک میں جل کرہلاک ہوجا تاہے ،جس طرح غاری اگ اس کی دیواروں کو مندم کردی ہے اکیونکہ وہ اگ اتن طاقور ہوتی ہے کہ غاری اطراف وجوانب اس کی لیپٹ میں آجاتے ہیں اس طرح قلب خصے کی اگ میں جل کرخاکسترین جاتا ہے 'اوراس میں حقیقی زندگی کی کوئی رمتی ہاتی نہیں رہتی' ممجح بات سے ہے کہ طوفان برد دیاراں میں سمندر کے سینے پر چکو لے کھاتی ہوئی کشتی اس نفس کے مقابلے میں زیادہ انعمے حال میں ہوتی ہ اور اس کی سلامتی کی زیادہ امید ہوتی ہے جو ضفے کی آگ میں جل رہا ہو اس لیے کہ مشتی میں تو وہ مخص موجود ہے جو اے برسکون رکھنے کی تدبیر کرسکتا ہے اور اسے مرکش موجوں کی زوسے بچا کرسامل تک پیٹیا سکتا ہے الیکن قالب وہ تو خود جسم کے سينين كالماح اور ناخدا ب عبده خودى خنسب ي الكين جل را مواة جم ي كثني كى من طرح حفاظت كرسك كا اوراب كنارے تك بنجانے كى كيا تديركرسك كا۔

غضب کے ظاہری آثار : ظاہری جم پر فضب کے یہ آثار مرتب ہوتے ہیں کہ رنگ حغیرہ وجا آئے 'جم لجنے لگناہ اور اعضاء کے عمل میں ترتیب و آوان ہاتی شیس رہتا' زبان الوکھڑائے گئی ہے' یہاں تک کہ مندے جماک بنے گئے ہیں' آئمیس مرخ ہوجاتی ہیں' ناک پھولئے بچکنے گئی ہے' اور چرے کی ہیت بدل جاتی ہے' اگر ضعے والا ضعے کے وقت اپنی صورت و کھ لے تو خودا بی نظروں میں گرجائے اور چرے کی ہیت ہی گرگئے ہے کہ سارا فصد کافور ہوجائے' اے سوچنا جاسے کہ جب ضعے کا ظاہر جم پر اس قدر اثر پڑا ہے اور چرے کی ہیت ہی گڑگئے ہے باطن پر کس قدر اثر پڑا ہو گا اور اس کی ہیت کتنی گڑئی جب باطن پر کس قدر اثر پڑا ہو گا اور اس کی ہیت کتنی گڑئی ہوگئی خلال میں کا عنوان اور آئینہ ہو تا ہے پہلے باطن گڑتا ہے' پھر اس کے بگاڑ کا اثر ظاہر کی طرف تجاوز کر تا ہے' ظاہر کا تغیر باطن کے تغیر کا ثمرواور نتیجہ ہے۔

زبان برضے کا اثریہ ہوتا ہے کہ آدمی گالیاں بکنے لگتا ہے' اور ایسے کندے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ حساس اور ہاشعور لوگ

انسیں سنیں تو شرم سے پانی پانی ہوجائیں بلکہ وہ خود انسیں زبان سے نکال کر شریائے بشرطیکہ ضعے میں نہ ہو' یا غصہ باتی نہ رہے اور اس وقت کی حالت یاد آئے جب خصے میں تھا اور اُول نول بک رہا تھا' اس فحش کلامی کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی نسیں کرپا تا نہ جملوں میں تر تیب قائم رکھ یا تاہے بلکہ بیشتر الفاظ ایسے بولتا ہے جن کے کوئی معنیٰ ہی نہیں ہوئے۔

اعضاء پر ضعے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب زبائی خصہ کانی نہیں ہوتا اور انقام کی اگ شدت افتیار کرلتی ہے تو مار پیداور نوج کھسوٹ پر اتر آتا ہے ، بھی ضعے میں پاگل ہوکراس فض کو قل کردیتا ہے یا زخی کردیتا ہے جس پر خصہ آئے 'یا اس کے جمزاور اپنی طاقت کی بنا پر راہ فرار افتیار کرلے تو پھروہ فض اپنا خصہ فود اپنے آپ پر اثار تا ہے 'کپڑے بھاڑ لیتا ہے ' سید کوبی کرتا ہے ' دیواروں سے سر کرا تا ہے خود کو زخی کرلیتا ہے اور بھی خود کئی بھی کر بیٹھتا ہے بھی ضعے کی وجہ سے اس کی حالت یہ ہوتی ہے جیسے شراب کے نشع میں ہو ' بھی شدت فضب سے حواس مخل ہوجاتے ہیں اور دل و داغ اند میرے میں ڈوب جاتے ہیں ' ہوش باتی نہیں رہتا ' بھی یہ فصہ بمادات اور حیوانات پر آتار تا ہے شائد کر دیتا ہے ' وسترخوان سے کھانا افعا کر پھینک ویتا ہے ' اور انہیں اس طرح مخاطب کرتا ہے جس طرح سمجھد ارکو مخاطب یا گلوں کی سی حرکت کرتا ہے جس طرح سمجھد ارکو مخاطب کرتا ہے جس طرح سمجھد ارکو مخاطب کرتا ہے جس طرح سمجھد ارکو مخاطب کرتا ہے۔ اور انہیں اس طرح مخال ہے جس طرح سمجھد ارکو مخاطب کرتا ہے۔ بین اور دیوان ہیں اور دیوانات بین اس میں اگر کوئی جانور اسے لات یا سینگ ماردیتا ہے تو خود بھی میں حرکت کرتا ہے۔

قلب پر غصے کا ایک اثر یہ برتا ہے کہ اس کے لیے ول میں کینداور حسد پر اہوجاتا ہے اور اسے ایز آپنچانے کے دریے ہوتا ہے اس کے غم سے خوش اور اس کی خوشی سے عملین ہوتا ہے 'اس کے راز آفٹکار کرنے میں ول چپنی لیتا ہے 'اس کی اہانت کرتا ہے' نراق اڑا تا ہے 'اور ہر طرح تکلیف پنچانے کی کوشش کرتا ہے۔

یے ہیں حد سے برصے ہوئے غصے کے متائج و تمرات ضعف خضب بھی کوئی انجمی چیز نہیں ہے'اس کا تموبے فیرتی ہے'ایتی جو بات آدی اپنے کھروالوں مثلاً ہوی بچوں کو فلا دیکھے اس پر نفانہ ہو'کینوں کی طرف سے ذکت افعائے اور رسوانہو' یہ بھی نرموم ہے 'کیوں کہ بوی کے سلسلے میں بے فیرت ہوتا مختف ہونے کی علامت ہے' فیرت اگر حدامتدال میں ہو'اور مناسب حدود میں ہو۔ جائز اور پندیدہ چیزے' مرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

انسعدالغيور وانااغير منسعدوان اللهاغير عنى (ملم-ابوبرية) مدغيرت مندب، مسلم-ابوبرية) مدغيرت مندب، مسلم- نياده فيرت والابول، اورالله محمد نياده فيرت والاب

غیرت نسب کی حفاً طت کے لیے پیدائی حمی ہے 'اگر لوگ اس سے ففلت برسے کلیس تو نسب مخلوط ہوجا کی ہے امتیاز ہاتی نہ رب کہ کون کس کی اولاد ہے 'کس خاندان سے ہے 'اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس قوم کے مردوں میں فیرت نہ رہے اس کی عورتیں محفوظ نہیں رہتیں 'مکرات دیکے کرخاموش رہنا ہمی ضعف ضنب کی علامت ہے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:۔ خیر امنے احواھا (طبرانی بہتی۔ ملی)

میری امت کے برتن لوگ دو این جو (دین میں) سخت مول-

ارشادرانی ہے: وَلاَ تَأْخُذُكُمْ بِهِمَارَأُفَةٌ فِي دِيْنِ اللّٰهِ (١٨٧٧) تعت ٢)

اورتم لوگوں کا ان دُونوں پر اللہ تعالی کے معالمہ میں ذرا رحم نہ آنا چاہئے۔

بلکہ جس مخص میں خصہ نہ ہووہ اپنے نفس کی ام چی طرح تربیت ہی نہیں کرسکنا اس کیے کہ ریاضت اس دقت تک کمل نہیں ہوتی جب تک خضب کو شوت پر مسلانہ کیا جائے یمال تک کہ اگر نفس شوات کی طرف ماکل ہوتو اس پر خضب ناک ہو اور اسے شہوت میں جٹلا ہونے سے روکے۔

درجة اعتدال : اس سے معلوم مواكد خنب كاند مونامجى زموم ب اوروه خنب بنديده ب جومثل اوروين كے تالع موالين

جهال حمیت کی ضورت ہو وہاں خصہ آئے' اور جہاں حلم کا موقع ہو وہاں خصہ نہ آئے' ضعے کو اعتدال کی حدود میں رکھنا ہی وہ استقامت ہے جس کا اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو مکلٹ قرار دیا ہے' اور بیدوہ درجہ احتدال ہے جس کی آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں تعریف فرمائی ہے:۔

خيرالاموراوساطها(يين)

بمترین امور درمیانی موتے ہیں۔

جس فض کو فصہ نہ آئے 'بلکہ ان مواقع پر بھی اس کی رگر حیث نہ پھڑکے جمال بزدل سے بردل بھی جری ہوجاتے ہیں 'الیے فض کو اپنے نفس کا علاج کرنا چاہیئے ٹاکہ اس میں ففس بردا ہوجائے اس طرح اس فض کو بھی علاج کی ضورت ہے جس کا فصہ حد سے بدھا ہوا ہو 'حق کہ تبور اور شجاعت میں فرق نہ کرتا ہو 'مطلب بیہ ہے کہ فصہ خواہ افراط میں ہویا تفریط میں قاتل علاج ہے 'عمہ حالت بیہ ہے کہ درمیانی درج پر آجائے جے قرآن کے الفاظ میں صراط مستقیم کتے ہیں 'اگرچہ صراط مستقیم بال سے زیادہ ہم مراط مستقیم بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے 'لیکن جو اس تک نہ پہنچ سے اسے مایوس ہونے کے بجائے قریب تر ہونے کی کوشش کرنی جاسے 'ارشاد باری ہے۔

ر الراز را المنظيعُوُ اللهُ تَعْدِلُوا مِينَ النِسَاءِ وَلَوُ حَرَصَتُمُ فَلَا نَمِيْلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَنَذُرُ وَهَا كَالْمُعَلَّقَةَ (پ٣٩ آيت٣٩)

ادر تم سے یہ تو بھی نہ ہوسکے گاکہ سب بی بیوں میں برابری رکمو کو تمہارا کتنا بھی جی چاہے تو تم بالکل ایک ہی طرف نہ ذخل جاؤجس سے اس کو ایسا کرو میسے کوئی ادھڑ میں لکی ہو۔

چنانچہ یہ ضروری نمیں کہ جو محض ہر کام اچھانہ کرتھے وہ ہر کام برا کرنے 'بعض برائیاں بعض دو سری برائیوں کے مقابلے میں ملکی ہوتی ہیں 'اور بعض خیر بعض کے مقابلے میں اعلی وارفع ہوتے ہیں۔ اس لیے جس قدر ممکن ہو خیرے قریب رہے اور شرے اجتناب کرے توثق اللہ ی کی طرف ہے ہوتی ہے۔

## کیاریاضت سے غضب کا زالہ ممکن ہے؟

بعض اوگوں کا خیال یہ ہے کہ غضب کا با نکتہ ازالہ ممکن ہے 'اور ریاضت کے ذریعہ اس کا خاتمہ کیا جاسکتا ہے 'کچہ اوگوں کی رائے ہے جو رائے اس کے برعکس ہے 'وہ یہ کتے ہیں کہ غضب ایک ایک بیاری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے 'یہ ان اوگوں کی رائے ہے جو غلت کو خاتی یعنی عادات کو بھی مختلیق سمجھتے ہیں کہ جس طرح آدی اسپنے اصفاء کے پیدائش میوب دور کرنے پر قاور نہیں ہے اس طرح وہ آئی عادات بھی تبدیل نہیں کرسکتا ہے دونوں رائم کمزور اور لچرہیں۔

حق كيا ہے؟ ; حق بات وہ ہے جو ہم ذكر كرنے والے بيں اور وہ ہے كہ جب تك آدى كى چيز كوپنديا ناپندكر آرہ كااس وقت تك وقت تك غيظ و غضب سے خال نہيں رہ سكا اور جب تك كوئى چيز اس كے مزاج كے خالف يا موافق رہے گی اس وقت تك پنديدگي يا ناپنديدگي كے اظہار كاسلىلہ جارى رہے گا ناپنديدگی فضب بى كارة عمل ہے ، چنانچہ آكر اس كى كوئى محبوب اور پنديده چيز چين لى جائے يا اسے ضرر پنچايا جائے تو خصہ ضور آئے گا۔

محبوب کی قشمیں: آدی کوجن چزوں سے مبت موتی ہے ان کی غین قشمیں ہیں۔

ملی فتم : یس ده تمام چزین داخل میں جوسب کے لیے ضوری ہیں ' شا غذا 'مکان 'لباس 'محت و فیرو۔ چنانچہ اگر کوئی مار پید

کے ذریعہ بدن کو نقصان پنچائے یا اسے ذخی کرے تو اس پر ضعہ آنا چاہیے ہیں کہ بدن کی مفاظت ضوری ہے 'اس طرح آگر کوئی مخض کپڑے آبار کرنگا کرنا چاہے 'یا اس مکان سے باہر نگالنا چاہے جس میں وہ رہائش پذیر ہے 'یا وہ پائی گرا وسنے کا ارادہ کرے جو پاس بجمانے کے لے رکھ چھوڑا ہے 'ان سب چیزوں کی مفاظت کے لیے خصہ کرنا بھی ضوری ہے 'یہ چیزیں ضوریات میں داخل ہیں 'کوئی مخض بھی ان کا ضائع جانا پند نہیں کرسکنا' جو مخض بھی ان سے تعرض کرے گایا انہیں ضائع کرے گا وہ متعلقہ افراد کے ضف کا ثنانہ ضور سنے گا۔

دوسری قتم: میں دو چزیں داخل ہیں جو مخلوق میں ہے کہی کے لیے بھی ضروری نہیں ہیں مثلاً جاہ دمنصب ال کی کثرت علام يا بانديان اور سواريان-يه چزين في الحقيقت ضروري حسين بين كين لوگون في عادت اور جمل كي بنا براحس ضروري سجمه ليا ہے اور اس حد تک انسیں محبوب مجی رکھتے ہیں کہ اگر کوئی چڑان میں سے ضائع ہوجائے یا حاصل نہ ہو تو ان کے رہے وغم کا عالم دیدنی ہو تاہے' حدید کہ سونا اور چاندی بھی انتیں اس قدر محبوب ہیں کہ انہیں جع کرتے ہیں'اور جوانہیں چرالیتا ہے اس پر غصہ كرتے بين خواه ان سے بے نياز اور مستعنى بى كيوں نہ موں ليكن لا كي انسي زياده سے زياده جع كرنے راكسا آ ہے اس هم سے تعلق رتھے والی چزوں سے محبت کا کل طور پر مفتود ہونا ممکن ہے ، چنانچہ آگر کسی فض کے پاس ضرورت سے زائد مکان ہواور کوئی ظالم اے گرادے توبیہ ہوسکتا ہے کہ اس پر غمیرند آئے اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ دیدہ پینا رکھتا ہو اور دنیا کی زائد از ضرورت چے وں سے اسے رغبت نہ ہو 'چنانچہ ان کے ضائع جانے پر خصہ نہ کرے 'اگر اسے ان کے دجود سے محبت ہوتی تو یقینا خصہ کر ما۔عام طور پر لوگ ایس ہی فیر ضوری چیزوں کے ضائع ہونے یا نہ ملنے پر خصہ کرتے ہیں جیسے منصب شہرت ، مجلس میں انچھی نشست ، علم میں مخرو مباہات۔ جن لوگوں بران چیزوں کی محبت غالب ہوتی ہے انہیں اس مخص پر خصہ ضور آیا ہے جو اس سلسلے میں ان ک مزاحت كرے عدا اس على من المجى جكه نه بھلائے يا اس كى شهرت كو داغدار كرے يا اس كوكى اعزاز نه ملنے دے ؟ جن لوگوں کو ان چیزوں کی خواہش نہیں ہوتی وہ پروا مجی نہیں کرتے خواہ انہیں جوتوں میں جگہ دی جائے 'یا صدر تفین بناویا جائے 'ایس بی فاسد عادتوں سے لوگوں کی محبتیں برم می بین ان بی کہ وجہ سے خصہ بھی زیادہ آتا ہے ،جن کے ارادے اور خواہشیں زیادہ موتی میں اتنا ہی ان میں تعق زیادہ ہو آ ہے میوں کہ حاجت بجائے خود ایک نقصان کی صفت ہے ، جابل ادمی بیشہ اپنی حاجتیں برحائے کی فکر اور مدوجد کرنا ہے 'وہ یہ نہیں سمحتا کہ وہ حاجتیں اور خواہشیں نہیں بیعا رہا ہے بلکہ غم وحزن کے اسباب میں اضافہ کررہا ے ابیض جمال خراب عادتوں کی بدولت اور برے ہم نشینوں کے اثر سے اس مدیک آگے بیعہ جاتے ہیں کہ آگر انہیں ان کے سى عيب كے سلسلے ميں كوئى طعند دينا جا ہے تووہ برا مناتے ہيں 'اور نارا فتكى ظا مركرتے ہيں ' شا اگر تمى جال سے يہ كما جائے كد تو كوتربازي ميں ابرنسيں ہے يا هلرنج كائميل المجي طرح نسين جانتا كا زيادہ شراب بي نسين سكتا كا زيادہ كمانے ير قادر نسين ہے توب طعنہ اسے برداشت نہیں ہو آ اور غصے سے پیٹ برتا ہے اس طرح کے امور پر فعد کرنا ضوری نہیں ہے کیول کہ ان سے مجت کرنامجی ضروری نہیں ہے۔

تبیری قتم: میں وہ امور داخل ہیں جو بعض لوگوں کے حق میں ضوری ہیں اور بعض لوگوں کے حق میں ضوری نہیں ہیں ' مثلاً کتاب عالم کے لیے انتہائی ضوری ہے 'اس لیے وہ کتابوں سے محبت کرتا ہے 'اگر کوئی مخص اس کی کتاب بھا ڈڈالے یا جلاڈالے یا خرتی کردے قواس پر ناراض ہو تا ہے 'میں حال کار مگر کے لیے ان آلات کا ہے جن سے وہ اپنے چھے میں مدلیتا ہے 'اور جن کے بغیر وہ اپنا رزق نہیں کما سکتا' یا در ہے جو چیز کمی ضرورت کا ذراجہ ہوتی ہے وہ بھی ضرورت بن جاتی ہے۔ بسرحال اس کا اختلاف افراد و اھناص پر جن ہے' ضروری نہیں کہ جو چیز ایک مخص کے لیے ضروری اور محبوب ہو وہ وہ در سرے کے لیے بھی ضروری اور محبوب ہو۔ د ضروری محبت'' وہ ہے جس کی طرف سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ من اصبح امنافی سربه معافی فی بدنه وله قوت یومه فکانما حیز تلمالدنیا بحدافیرها (تند) این اجه میداند این مین )

جو فخص اپنے گریس مامون ہو 'بدن سے محت مند ہو' اور اسے اس دن کی روزی میسر ہو وہ ایسا ہے کویا اسے تمام دنیا حاصل ہے۔

جو فض حقائق امور سے واقف ہو'اور ان متین قسموں کو سمجتا ہو'اس کے متعلق یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ وہ ان متین کے علاوہ امور میں فصہ نہ کرے 'برصال یہ تین قسمیں ہیں'اب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ ان قسموں پر ریاضت کا کیا اثر ہوگا؟

یکی قسم پر ریاضت کے اثر است و ریاضت اس لیے نہیں ہوتی کہ فصہ بالکل ہی مندم ہوجائے' بلکہ اس لیے ہوتی ہے کہ ول فضب کا مطبع نہ رہے' اور بظا ہر اس کا استعال اس حد تک کرے جو شریعت اور حص و دونوں کے نزدیک پندیدہ ہو' یہ بات مجاہدے اور کوشش سے اس طرح ممکن ہے کہ مجد عرصے حلم اور حق بین خلف سے کام لے' بمان تک کہ برداشت اور بردیاری اس کی عادت ثانیہ بن جائے ول سے فصہ کا باللّیہ خاتمہ طبیعت کا تقاضا نہیں ہے' اور نہ یہ ممکن ہے' البتہ اس کی شدّت ختم کرتا اس کی عادت ثانیہ بن جائے ول سے فصہ کا باللّیہ خاتمہ طبیعت کا تقاضا نہیں ہے' اور نہ یہ ممکن ہے' البتہ اس کی شدّت ختم کرتا اور اس کا ذور کم کرتا ممکن ہے وار کو گئی ہے نہ سمجھ پائے اور اس کا ذور اس کا ذور کم کرتا ممکن ہے وار کو گئی ہو نہ ہو تھے ہے' کیکن نا ممکن نہیں ہے' اگر کوئی مسلسل کوشش کرتا رہے تو ناکامی کی کوئی وجہ کہ اس وقت غصے میں ہے' اگر چہ یہ مجاہدہ سخت ہے' کیکن نا ممکن نہیں ہوتی ہیں جتنی پہل قسم کی چیزیں ہمویا یہ نہیں ہوتی ہیں ختنی پہل قسم کی چیزیں ہمویا یہ نہیں ہوتی ہیں ختنی پہل قسم کی چیزیں ہمویا یہ دونوں ایک ہی تعربی قسم ہیں' اور دونوں پر ریاضت کا اور کی مساسل کوشش کرتا ہوتی ہیں جتنی پہل قسم کی چیزیں ہمویا یہ دونوں ایک ہی تیں ہمور ہیں' اور دونوں پر ریاضت کا اور کیاساں ہے۔

دوسری منم کی چیزوں پر آنے والے ضبے کا کمل خاتمہ ریاضت کے ذریعہ ممکن ہے "اس طرح کہ آوی ان چیزوں کی مجت دل سے نکال دے "اور یہ باور کرے کہ اس کا وطن قبر ہے "اس کا ٹھکانہ آ ٹرت ہے "اور یہ کہ دنیا ایک پل ہے جس سے گذر کر آ ٹرت کے ٹھکانے تک پنچنا ہے "یا ایک منزل ہو مستقل منزل کے ٹھکانے تک پنچنا ہے "یا ایک منزل ہو مستقل منزل ہے ۔ کے ٹھکانے تک پنچنا ہے کہ آئے گااور نہ آ ٹرت میں اسے دنیا کی ہے۔ کے لیے توشہ لے کر آگے بوصنا ہے "اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہال ہے "نہ قبر میں کام آئے گااور نہ آ ٹرت میں اسے دنیا کی چیت نگال دین چاہیے" اگر کمی آدی کو اپنے کتے ہے الفت نہ ہو تو چیزوں سے ب و منبی افتتیار کرنی چاہیے اور دل سے ان کی محبت نگال دین چاہیے" اگر کمی آدی کو اپنے کتے ہے الفت نہ ہو تو دو سرے کے مارتے پراسے بمی فصد نہ آئے گا'اس سے معلوم ہوا کہ فصد محبت کے آلج ہے۔ اس قم میں ریاضت کا مقصود یہ ہو ہو ہے کہ خضب قطعی طور پر ختم ہوجائے لیکن ایسا ہونا بہت مشکل ہے البتہ فصہ کزور پر جانا 'یا اس کے موجب پر عمل نہ کرنا سل

ے 'آگرالیا ہو تواہے بھی غنیمت سجمنا جا <u>مط</u>۔ سال ای اور اور اور اور کا اور اسکار میں مہل ج

مؤثر ہوتا ہے۔اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو پکھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے 'اور اللہ اس کے حق میں جو پکھ کرتا ہے بستر بی کرنا ہے خواہ وہ بھوکا بیاسا رکھے 'یا زخمی کرائے 'یا کسی کے ذرایعہ لَلَ کرادے 'اس احتقاد کے بعد ضعے کی کوئی وجہ ہاتی نہیں رہتی ' جیے خون نکالنے والے اور کینے لگانے والے پر فعم نمیں آبا۔ اس کا جواب بیہ کدید بات ممکن تو ب لیکن توحید کا اس تدر غلبہ دریا نہیں ہو آ' بلکہ بیل ی چکی ہے' اور کھ لحول کے لیے دل کی یہ حالت ہوجاتی ہے' لیکن یہ حالت زیادہ در تک قائم نہیں رائی کاکدول وساول کی طرف مانفت ہو آئی رہتا ہے 'یہ طبیعت کا تقاضا ہے 'اس سے مغرمکن نہیں ہے 'اگر کسی انسان کے لیے اس حالت کا دوام مقصود ہو آتو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو آئ حالا نکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھی آپ اس قدر خصد فراتے ہیں کہ آپ کے رخسار مبارک سرخ موجائے۔ (١)

ارشاد فرمایا کرتے ہے۔

اللهمانا بشر اغضب كم يغضب البشر فايما مسلممييته او لعنته او ضربته فاجعلهامني صلاة عليموز كاة وقربة تقربعبهااليك يومالقيامة (٢) اے اللہ! میں آدمی ہوں 'آدمی کی طرح مجھے بھی خصر آ تاہے 'اگر میں نے سمی مسلمان کو گالی دی ہو'یا اس پر لعنت جمیجی ہو' یا اسے مارا ہو تو میری طرف سے ان پاتوں کو اس کے لیے رحمت کردے' تزکیہ کا سب بنا دے اور تقرب کا باعث کردے جس کے ذریعہ قیامت کے دن اسے تیرا تقرب حاصل ہو۔

عبدالله ابن عمروابن العاص روايت كرتے بيں كه ميں نے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي خدمت اقدس ميں عرض كيا كه جو پجمه آپ غصے اور خوشی کی حالت میں ارشاد فرماتے ہیں میں اسے لکے لیتا ہوں (کیامیرایہ عمل درست ہے؟) آپ نے ارشاد فرمایا:۔ اكتب فوالذي بعثني بالحق نبيا مايخرج منه إلا حق (وأشار إلى لسانه) (العداؤر)

لکولیا کو اس ذات کی فتم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا اس سے (زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا) حق کے علاوہ مچھے نہیں لکتا۔

آب نے یہ نہیں فرمایا کہ جھے غصہ نہیں آن بلکہ یہ فرمایا کہ غصہ جھے حق سے مغرف نہیں کر تابین میں غضب کے موجبات اور تقاضول يرحمل نيس كرا- ايك مرتبه حفرت عائشة كوكس بات يرضمه آيا الب في ان عن فرمايا:

مالكوحاءكشيطانك

مجم کیا ہواہے تیراشیطان تیرے پاس آیا ہے۔

انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ اکیا آپ کا شیطان نہیں ہے اس ارشاد فرمایات

بلى ولكن دعوت الله فاعانني عليه فاسلم فلايامرني إلا بالخير (ملم ما تشة) کیوں نہیں ایکرمیں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے جھے اس پر مدوحطا فرمائی وہ مسلمان ہو کیا ' جھے خبر کے علاوہ

مجھ نہیں کہتا۔

آپ نے یہ نیس فرمایا کہ میراشیطان نیس ہے ، الک شیطان کی موجودگی کا اعتراف فرمایا 'اور ساتھ ہی ہے وضاحت مجی فرمادی

<sup>(</sup>١) مسلم عن حطرت جابري روايت ہے كه جب آپ خطبه ارشاد فراح تو آپ كى آتھيس سرخ بوجاتيں أوا زباند بوجاتي اور ضد جيز بوجا آ۔ (٢) مسلم من حعرت الابريرة كي دوايت ليمن اس من بد الغاظ نبين بين "أغضب كما يغضب البشر" اي طرح "ضربته" كي جكد "حلدته" كا لغظ ہے۔

کہ وہ میرا مطبع ہے یہاں شیطان سے مراد شیطان الغفب (غصے کا شیطان) ہے اینی فصہ موجود ہے لیکن وہ مجھے برائی پر نہیں اکسا نا معزت علی کرم الله وجد روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم دنیا کے لیے ضعہ نہ فراتے جب آپ کو حق کی خاطر غصہ آیا تو محسی و خبرنہ ہوتی تھی اور نہ کوئی چیز آپ کے غصہ کی تاب لاسکتی تھی کیساں تک کہ حق کا انقام لے لیں۔ (ترزی فی الشمائل) اس میں خک نہیں کہ 'آپ کا خصہ حق کے لیے ہو نا تھا' لیکن اس میں بھی فی الجملہ وسائل ہی کی طرف النفات تھا' لیکن سد فصر الله کے لے تھا 'چنانچہ جو فض ابن کسی دی ضورت 'یا دغوی حاجت (جیسے روٹی پانی وفیرو) جھینے والے یر فصر کرے اس كا خصر الله كے ليے ہوگا اس طرح كے خصے كا اس سے جدا ہونا مكن بى نہيں ہے البتہ يہ ہوسكا ہے كہ ايك منص كمي ضوری چزے کے اس کے غصرنہ ہو کہ اس کی نظراس سے زیادہ ضروری چزر تھی اس سے زیادہ ضروری چزی مشغولیت نے ضروری چزے کے فعم کرنے کی مخوائش ہی باتی تمیں رکمی میوں کہ قلب اگر کسی کام میں مشخول و مستفرق ہو یا ہے تو دو سرے کام کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ حضرت سلمان الفاری کا قلب آخرت میں مشخول تھا کی وجہ ہے کہ جب کسی نے انہیں گال دى توانس عمد نسيس آيان نه آپ نے اس كاجواب ديا بلك يه فرمايا أكر ميرے اعمال كاوزن كم ب تو ميں اس سے زيادہ برا موں جتنا یہ کتا ہے اور اگران میں وزن ہے تو مجھے کوئی تکلیف شیں اس کے اس کی گالی سے میرے اعمال کاوزن کچے اور بوھے گا۔ رہے ابن فیثم کو کسی نے گالی دی تو آپ نے اس سے فرمایا: اے معض! تیرا کلام اللہ نے ساہے جنت کے اس طرف ایک کھائی ہے 'اگر میں نے اسے عبور کرلیا تو تیرے قول سے مجھے مجمع ضررنہ ہوگا اور عبورنہ کرسکا تو میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں بعنا تو مجھے سمحتنا ہے۔ ایک مخص نے حضرت ابو براکو براکما' آپ نے اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرایا کہ اللہ نے تیرے جس قدر عیب جمیا رکھے ہیں وہ بہت ہیں' آپ کو برائی کرنے والے پر خصہ اس کیے نہیں آیا کہ آپ کی نظرانیے نئس کی کو تاہیوں اور عیوب بر نغنی اور آب الله كے در میں مضغول منے اكر كسى نے انسيں عيب لكايا تو اس سے متأثر نسيں ہوئے وہ اپني جلالتِ شان كے باعث ديدہ م بینا رکھتے تھے اور اپنے نفس پر اُن کی مری نظر تھی 'مالک ابن دینار کی ہوئی نے انسیں ریا کار کہا آپ نے نفا ہونے کے بجائے اس ہے کہا کہ مجھے تو نے ہی پھیانا ہے جمکومیا وہ آینے گنس کو ریا کی آفت ہے دور رکھنے میں مشغول تھے 'اور اسے یہ باور کراتے تھے کہ تو ریا کارہے " یمی وجہ ہے کہ جب ان کی طرف ریا کی نبت کی مئی تووہ برا فروختہ نہیں ہوئے۔ ایک مخص نے حضرت شعبی کو برا کہا " آپ نے فرمایا اگرتم سے ہو تواللہ میری مغفرت فرمائے اور جموٹے ہو تو تمماری مغفرت فرمائے۔

یہ تمام اتوال اس حقیقت پر دلالت کرتے ہیں کہ ان حضرات نے معنات دین میں اپنے قلوب کی مشغولیت کے باعث غصہ نہیں کیا' یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان کے داوں میں گالی کا اثر ہوا ہو' لیکن وہ اس کی طرف اس لیے ماتنت نہ ہوئے ہوں کہ وہ ان امور میں مشغول سے جن کا ان کے داوں پر غلبہ تھا۔ یہ ممکن ہے کہ دل مہنات میں اس قدر مشغول ہو کہ غصہ کی بات پر غصہ نہ کرے۔ غلبۂ تو حید' اور قلب کی مشغولیت کے علاوہ ایک تیسرا سبب اور بھی ہے جو غصہ کے لیے مانع بن جا تا ہے بعنی اس کی موجودگی میں غصہ نہیں آتا' اور وہ سب اس امر کا اعتقاد ہے کہ اللہ کو خصہ نہ کرنا لپند ہے' اللہ سے اس کی شدّتِ عجبت اس کے خصے کی آگ

کو معنڈ اکردی ہے 'یہ بھی محال نہیں ہے۔

اس تغییل کا عاصل یہ ہے کہ خفہ کی آگ ہے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہو اور وہ یہ ہے کہ ول سے دنیا بالکل نکل جائے 'اور یہ اس مورت میں ہوسکتا ہے جب کہ سالک کو دنیا کی آفات کا علم ہو ' دنیا کی قدمت کا بیان آنے والا ہے ' وہاں ان آفات پر دوشنی ڈالی جائے گی ' یمال صرف یہ بتلانا ہے کہ جس فض کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو تا ہے وہ خصہ کے بیشتر اسباب سے محفوظ ہو جاتا ہے ' جو اسباب کمل طور پر ختم نہیں ہوتے انہیں کزور کیا جاسکتا ہے ' ان کے کزور پر نے پر خصہ بھی کزور پر سکتا ہے ' ہم اللہ سے حسن توفیق کے خواہاں ہیں۔

#### غضب کے اسباب

یہ بات اچھی طرح معلوم ہو چی ہے کہ کسی مرض کے علاج کی صورت یہ ہے کہ اس کا مانہ ختم کردیا جائے 'اور اس کے اسباب ذاكل كردية جائين عفرت يحيلي عليه السلام في معزت ميلي عليه السلام سه وريافت كيا تفاكه كون سي چز سخت تربع؟ فرمایا: تهمارا مسد بوجها: مسد كس لي آتا ب اوروه كون سه اسباب موت بين جن سه يه نشود نمايا تا ب ورايا: تكبر عزت پندى اور حينت اوروه اسباب جوضع مين شفت بيد اكرت بين سه بين-كبر مزاح الغوكوني عار دلانا إيت كاننا مدكرنا ال وجاه کی حرص دفیرو- بدسب فاسد اخلاق کے دائرے میں آتے ہیں اور شرقاندموم ہیں ان اسباب کی موجودگ میں خضب سے چمتارا پانا مکن نسی ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کمی مض میں ان اسباب میں سے کوئی ایک سبب یا تمام اسباب موجود ہوں تو ان كى اضدادے ان كا ازالہ كيا جائے۔ چنانچہ كلبركو قواضع ہے، مجب كو اپنے للس كى ذمت سے خم كرے، اور افركواس اعتقادے ذاكل كرے كدوہ بحى آدى ہے و مرے عدول كى طرح الله كابندہ ہے اوك اصل من ايك بى باب كے بينے بين بعد ميں جدا جدا ہو مے اور تغریق کی دیواریں ماکل ہو کئیں الیمن آدمیت میں سب برابریں افرفضائل پر ہو تا ہے مجب و کبر اور فخررذاکل کی جر اوراساس ہیں، اگر تم ان روائل سے خالی نہیں ہوتو جہیں دو مرول پر ہر گزیرتری حاصل نہیں ہے، جہیں فخرنیب نہیں دیتا،جن لوگوں پرتم فخرکرتے ہووہ تم سے کس بات میں کم ہیں ،جس طرح تہمارے ناک کان آ کھ ہیں ای طرح وہ بھی یہ اعضاء رکھتے ہیں ،وہ مجی اس باب کی اولاد ہیں جس کی تم اولاد ہو مزاح اس طرح دور کرے کہ معمات دین میں معروف ہوجائے آگہ عمر بحر فرصت ہی نہ مے انویات سے اس مرح نے کہ فضائل اخلاق حند اور علوم دیند کی تخصیل میں معروف رہے اس اعتقاد کے ساتھ کہ یک چین آخرت کی سعاوت تک پہنچانے والی ہیں۔استہزاء کے سلسلے میں یہ خیال رکھے کہ جس طرح میں لوگوں کو رزاق کا نشانہ بنے میں تکلیف محسوس کر آ ہوں اس طرح وہ بھی میرے اُستزاءے پریشان ہوتے ہوں کے اس کے کمی کا خال نہ اڑانا چاہیے ' عیب لگانے کی عادت اس طرح ترک کی جاسکتی ہے کہ بری بات زبان سے نہ نکالے ورنہ مخاطب بھی زبان رکھتا ہے ، ممکن ہے وہ کھے نیادہ بی تلخ بات کہ دے 'شائت حرص کا ازالہ قدر ضرورت پر قاعت کے ذریع، ممکن ہے 'استفتاء بی میں عزت ہے ' حاجت

ان تمام اخلاق میں ہے کی محلی کا علاج آسان نہیں ہے الکہ اس میں ریاضت اور مشعقت برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ریاضت کا عاصل یہ ہے کہ اوّلاً ان تمام اخلاق فاسدہ اور عاداتِ رفیلہ کی آفات سے واقفیت عاصل کرے 'آکہ دل ان سے مختر ہوجائے 'اور ان کی قباحت روٹن کی طرح عیاں ہوجائے 'کھران اخلاق کے مخالف اخلاق پر عمل شروع کرے 'اور اتی مدت تک پابندی سے عمل کرتا رہا ہے جب تک وہ اخلاق عادت نہ بن جا تیں 'اور نفس پر کراں نہ رہی خضب سے نجات پانے کے لیے نفس کا ان روائل سے پاک وصاف ہونا نمایت ضروری ہے 'کیونکہ می عادات کا منبع ہیں'ان بی سے خضب جنم لیتا ہے 'اور ان بی سے خضب جنم لیتا ہے 'اور ان بی سے نشوونمایا تا ہے۔

 خصہ کو عربتِ نفس اور بمادری کا نام دینا جمل ہے ' بلک بدول کے مرض اور متل کے نقص کی علامت ہے ' اور اس کی دلیل بد ہے کہ مریض کو صحت مند کے مقابلے میں زیادہ خصہ آتا ہے ' کیول کہ وہ ضعیف القلب ہے ' اس طرح عورت کو مرد کے مقابلے میں ' اور پچہ کو بدے آدمی کے مقابلے میں ' اور بوڑھے کو جوان کے مقابلے میں زیادہ خصہ آتا ہے ' بد اخلاق اور بد کردار آدمی بھی خوش اخلاق اور نیو کار کے مقابلے میں زیادہ خصے کا شکار بنتا ہے ' چنانچہ کمینہ وض ایک لقمے کی خاطر ' اور بخیل ایک وانے کے لیے خضب ناک ہوجا تا ہے ' اس سلسلے میں وہ صرف فیرول ہی ہے نارواسلوک نہیں کرتے بلکہ اپنے نفس پر قابور کھتا ہو ' بعیسا کہ ارشاد نیوی ہے نہ

لیس الشدیدبالصر عانماالشدیدالذی یملک نفسه عندالغضب (۱)
پیما کی التحقیق التحقی

### بیجان کے بعد غصے کاعلاج

اب تک جو پھے بیان کیا گیاہے اس کا حاصل بیہ تھا کہ خضب کے اسباب دور کردینے چاہیے 'اور اس کا ماذہ ہی ختم کردینا چاہیئے ماکہ بھی غلط طریقے پر خصہ نہ آئے' یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر کسی کو خصہ آجائے تو کیا کرے؟ آیا اس کے موجب پر عمل کرے یا مستقل مزاجی کا ثیوت وے اور نفس کو غضب کے موجب پر عمل کرنے سے روک دے؟ فلا برہے کہ غضب کے موجب پر عمل نہ کرنا ہی محکمندی کا تقاضا ہے' یہ بھی ایک زبردست مجاہدہ ہے' اور علم و عمل دونوں ہی سے اس مجاہدے کی محیل ہوتی ہے۔

علم کے ذریعہ جوش غضب کا خاتمہ : علم کا حاصل یہ چوامور ہیں۔ ایک بید کہ ان اخبار و روایات میں خور و فکر کرے جو کی ظیم غیلا 'عنو' حلم اور مخل کی نضیات میں وارد ہیں' اور جو چند صفات

کے بعد ہمارے مطالع میں آنے والی ہیں' اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو فضائل روایات میں نہ کور ہوں مے ول میں ان کے حسول کی خواہش پدا ہوگی' اور یہ خواہش اے انتقام لینے سے روکے گی اور ضعے کی آگ کو محتذا کردے گی' مالک ابن اوس ابن الحد فان روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کوکسی فض پر خصہ آیا اور آپ نے محم دیا کہ اس کے کو ڈے لگائے جائیں' اس نے عرض کیا: امیرا کمنومنین آیہ آبیت ملاحظہ فرائیں۔

حَمُنِ الْعَفْرَةِ وَأَمُرُ بِالْعُرُ فِي وَاعْرِضَ عَنِ الْجَاهِلِين (پ و ربه آمت ١٩٩) سرسرى برنادٌ كو قبول كرليا يجيئ اور نيك كام كي تعليم كرديا يجيئ اور جابوں سے ايك كناره موجايا يجئے-

سرسری براہ و بول سوجہ اور یک مل کی میں مروب بید اور اس کے معانی پر غور کرتے ہے 'یہ ان کا معمول تھا' قرآن کریم راوی کتے ہیں کہ حضرت عمراس آیت کو بار بار پر ھتے تھے اور اس کے معانی پر غور کرتے تھے 'یہ ان کا معمول تھا' قرآن کریم کے معانی و مطالب پر بے پناہ عبور کے باوجود آپ نے قرق افتر آن کا سلسلہ جاری رکھا' چنانچہ اس آیت نے بھی انہیں وعوتِ فکر دی' نتیجہ یہ لکلا کہ اس محض کی سزا موقوف ہوئی اور اسے رہائی ملی 'حضرت عمرابن عبدالعزیز' نے کسی محض کو مارنے کا صحم دیا' اچانک انہیں یہ آیت یاد آئی۔

<sup>(</sup>۱) یه روایت پیلے بحی گذر چی ہے۔

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظُو الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ (پ، ۱۵ آن ۱۳۳) اور خعد ك منط كرن وال اور لوگوں سے در گذر كرنے والے

غلام سے فرمایا اس مخض کو چمو ژود۔

دوسراید کداپ نفس کواللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ اورائے ہتلائے کہ اللہ مجھ پراس سے کمیں زیادہ قدرت وافقیا رر کھتا ہے ہتنا ہیں اس مخص پرر کھتا ہوں' اگر ہیں نے اس پر اپنا خصہ نکالنے کی کوشش کی قوہو سکتا ہے کہ قیامت کے روز ہیں اللہ عزوجل کے غصے سے محفوظ نہ رہ سکول' جب کہ جھے مخوو در گذر کی ضورت زیادہ ہو گئی بعض قدیم آسانی تمابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے وہ نازل فرمائی ''اے انسان! جب تھے خصہ آیا کرے تو جھے یاد کرلیا کر' میں اپنے خصیصے وقت تھے یاد کروں گا اور ان لوگوں میں شامل نہیں کروں گا جن کی قسمت میں ہلاکت لکھی جاچگی ہے۔ " ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کو کسی ضرورت سے مجھا اس نے والی میں تاخیر کی' جب وہ والی آیا تو آپ نے فرمایا:۔

لولاالقصاص لاوجعتك (ابوعل املا)

أكربدله نه مو ما تو تحج سزاريا-

یعنی اگر قیامت کے دن بدلے کا خوف ند ہو آ آؤیں تھیے اس آخر اور فیر ذمہ وارانہ حرکت پر سزا ضرور دیتا 'کتے ہیں کہ بی اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ حکماء ضرور رہا کرتے تھے 'جب بھی کسی بادشاہ کو فعمہ آ تا اس کا مصاحب حکیم ایک پرچہ سامنے رکھ دیتا جس میں لکھا ہو تا ''فریب پر رحم کر' موت سے ڈر' اور آخرت کو یا دکر۔" بادشاہ یہ تحریر پڑھتا اور پُر سکون ہوجا آ۔
تیسرا بد کہ اپنے آپ کو عداوت و انتقام کے عواقب اور اس دھنی کے نتیج میں پیش آنے والے مصائب و مشکلات سے ڈرائے کہ میں جس محض پر غصہ کروں گا وہ میرا مخالف ہوجائے گا' اور جھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا'کین دنیاو مصائب

درات ندین مس پر صدرون او وہ برا محت ہوجائے ہا اور عظی میں بہا ہے کا وار مشکلات کے پیش نظر غصد نہ آنا ہی طفرے سے خالی نہیں ہے ہمیوں کہ اس میں دنیوی زندگی کو خوشکوار رکھنے کی شہوت اور خواہش پائی جاتی جاتی ہوت ہوں ہوت ہوت کو خضب پر مسلط کرتا ہے ، جس طرح خضب ایک برائی ہے اس طرح میں بائی ہے اس ملے دنیا کی خاطر غصہ دیانے میں بھر قواب نہیں ملے گا'اگر دنیا کی کوئی پریشانی علم وعمل کے لیے قلب و

جم کی فراغت کی راه میں رکاوٹ بن رہی ہو تو اسے دور کرنے میں يقيينا ثواب ہوگا۔

چوتھا یہ کہ جس وقت غصہ آرہا ہو اس وقت اپنی برردئی کا تصور کرے کہ جس طرح ضے کے وقت لوگوں کے چرے گڑجاتے ہیں 'ای طرح میرا چرو بھی بگڑگیا ہوگا 'اس طرح غضب کی برائی دل بیں پیدا ہوگی 'یہ بھی سوپے کہ غصہ کرنے والا آدی پاکل گئے آور خونخوار در ندے کے مشابہ ہو تا ہے جب کہ حلیم و بردیار اور خصہ نہ کرنے والا انسان اپنے ان اوصاف میں انبیاء 'اولیاء 'اور حکماء کے مشابہ ہو تا ہے اس موقع پر اپنے نفس کو بیر افتقار دے کہ آیا وہ کوں 'ورندوں 'اور کمینوں کے مشابہ بنتا چاہتا ہے 'یا انبیاء کماء کے مشابہ ہو تا ہے اس موقع پر اپنے نفس کو بیر افتقار کی موجود ہے تو وہ یقینا علماء اور انبیاء ہی کی افتقا کی طرف ماکل ہوگا '
اور علماء کے 'اگر نفس میں شرافت و ایمان کا ذرتہ برا ہر مخضر بھی موجود ہے تو وہ یقینا علماء اور انبیاء ہی کی افتقا کی طرف ماکل ہوگا '

پانچواں امریہ ہے کہ اس سبب پر خور کرے جو انقام کی طرف واق ہے 'اور جس کی وجہ سے خصہ بینا مشکل نظر آتا ہے ظاہر ہے
کوئی وجہ ضرور ہوگی خصہ بلاوجہ نئیں آیا کر آئ شائل یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ شیطان انقام لینے پر اکسا آئے اور اس طرح کے خیالات
دل میں ڈالٹا ہے کہ اگر تو نے خصہ پی لیا اور انقام نہ لیا تولوگ تجے عاجز اور فکست خوروہ قرار دیں گے 'تیری تذلیل وقو بین کریں
گے 'اور بختے حثیر بھنے لگیں گے 'اگر یہ وجہ ہو تو اپنے نئس سے کے کہ بختے ونیا کی ذلت اور رسوائی پند نہیں 'اور اس سے بچنے
کے لیے انقام لینے پر آمادہ ہے 'لیکن یہ نہیں سوچنا کہ قیامت کے دن کتنی زیروسٹ رسوائی کا سامنا کرنا پڑے انبیاء 'اولیاء اور اور ہاتھ کا کڑکر اپنا بدلہ لے گا تو بچو بھی نہ کرسکے گا' تولوگوں کی نظروں میں حقیر ہونے سے ڈر آ ہے 'لیکن کتھے انبیاء 'اولیاء اور

ملا عكه كى نظروں ميں حقير ہونے كاخوف نهيں۔ غصه الله كے ليے پينا جا ہيۓ ، تخصے انسانوں سے كيا فرض كيا ذلت و عزت ان ك ہاتھ میں ہے' اگر کوئی جھے پر ظلم بھی کرے تب بھی انتام نہ لے' اس کا یہ علم قیامت کے دن اس کے حق میں زبردست ذات کا باعث بے گائکیا تختے قیامت کے دن کھڑا ہونا پند نہیں کہ جب یہ اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ پر ہووہ کھڑا ہوجائے تو وہ لوگ کھڑے ہوں مے جنہوں نے ظالموں کومعاف کیا ہوگا۔ چھٹا یہ کہ اس طرح سویچ میرا غصہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ فلال کام میری مرضی اور خواہش کے مطابق کیول نہیں ہوا'اللہ کی مرضی اور مشاء کے مطابق کیوں ہوا'یہ کس طرح ہوسکتا ہے اکہ میری مراد الله کی مرادسے اعلی ہو ' ہوگا وی جو اللہ جا ہے گا میری اس نارا اسکی اور مفتعل مزاجی کا متیجہ اس کے علاوہ کھے منیں نکل سكتاكه مين اس كى سزا بمكتول اور الله كے عظیم تر غفس كانشانه بنول۔

> عمل ك ذريعه جوش غضب كاخاتمه : أكر خدر آئے و زبان سے كهند أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ النَّسُيُطَآنِ الرَّجِيم من شيطان مردودسه الله كى بناه جا بتا بول-

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے غصہ کے وقت اس طرح کنے کا علم دیا ہے (بخاری ومسلم سلیمان ابن صرف) جب حضرت عائشة عمد موتى و آخضرت ملى الدعليه وسلم ان كال بكر كرفرات اب مويش! آس طرح كون. الله مَّرَبَّ النِّبِي مُحَمَّد اغْفِرُ لِيُ ذَنْبِي وَأَنْهِبُ غَيْظُ قَلْبِي وَأَجِرُ نِي مِنْ مُضِلَّاتِ

الفِتَن (ابن الني في آليوم والليلة)

اے اللہ! محدثی صلی اللہ علیہ وسلم کے بروردگار! میری خطامعاف کر میرے دل کا غصہ دور کر اور مجھے مراہ كرنے والے فتنوں سے بچا۔

غصہ کے وقت سے دعائرنی مُستحب ہے۔ اگر اس کے بعد مجی غصہ نہ جائے تو اپنی مجلس بدل دے 'کمڑا ہو تو بیٹے جائے اور بیٹھا ہوا ہو تولیٹ جائے 'اور زمین سے قریب تر ہوجائے جس سے اس کی تخلیق عمل میں آئی ہے 'اس سے ننس میں تواضع پیدا ہوگی میشنے ادر لینے میں اس کے علاوہ ایک مصلحت سے مجی ہے کہ دل پر سکون ہوجائے میں کہ غضب کاسب حرارت ہو تاہے اور حرارت کا سبب حركت 'اگر حركت باتى نه رہے تو حرارت ختم موجائے كى اور اس طرح غصه بھى ذاكل موجائے گا۔ رسول اكرم مىلى الله عليه وسلم كاارشاد ہے:۔

ان الغضب جمرة توقد في القلب الم ترواالي انتفاخ اوداجه وحمرة عينيه فاذاوجداحدكممن ذلك شيئافان كان قائما فليجلس وان كان جالسافلينم (ترندی بیمق-ابوسعید)

غضب ایک چنگاری ہے جودل میں ملکتی رہتی ہے میاد کھتے نہیں ہو کہ خصہ والے کی کردن کی رکیس محول جاتی میں ادر آئمیں سرخ موجاتی میں 'اگرتم میں سے سی کاب مال موادروہ کمزا موا مو تو بیٹے جائے ، بیٹا موا . موتوليث جائ

اكراس تدبيرت بمي خصد داكل ندمواو محتدي في عدوموا حسل كرنا جاسية اليونك بانى ي سي الم جمتى ب بيساك مديث شريف مي ب.

اذاغضب احدكم فليتوضا بالماء فانما الغضب من النار (ايوداؤو- ميدا معرة) اكرتم من س كى كو غمر آئ واس بانى س وضوكرلنا چاسى ميوكد خمد الى سى پيدا مو تاب ايك روايت من بدالفاظ من ب ان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار واتما تطفا النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضا (عالم مابق)

خصہ شیطان کی طرف ہے ہے ' اور شیطان آگ ہے بنا ہے 'اور آگ پانی ہے بجسی ہے 'اگرتم میں ہے کسی کو خصہ آئے تواسے وضو کرنا جا سے۔

جب منهيس غصه آئے تو خاموش موجایا كرو-

حضرت ابو جریرة روابت کرتے ہیں کہ اگر کمی وقت آپ کو خصہ آنا اور آپ خصہ کے وقت کھڑے ہوتے تو بیند جاتے اور بیٹے ہوتے لیٹ جاتے 'اس طرح آپ کا خصہ محمثذا ہوجا آ (ابن ابی الدنیا) حضرت ابو سعید الحدری نقل کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

آلا أن الغضب حمرة فى قلب ابن آدم الا ترون الى حمرة عينيه وانتفاخ اوداجه فمن وجدمن ذلك شيئا فليلصق خدمبالارض (تذي) خردار! غمداين آدم كول من ايك چنگارى ب ايماتم نيس ديك كه فمدكر فردالى آكسيس مرخ بوجاتى بن اور كردن كى ركيس پول جاتى بن جب يه صورت پيش آئے اے اپنا رضار زمين نے چپاليا

اس میں سجدے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ سجدے ہی میں آدمی اپنے اعلی اعضاء (رخسار اور پیشانی) اوٹی جگہ (مٹی) پر رکھتا ہے' اس موقع پر سجدے سے تھم میں مصلحت میہ ہے کہ دل میں تواضع اور اکھساری پیدا ہو' اور کبروغرور اور برتزی کاوہ احساس جاتا رہے جس سے خصہ کو تحریک کمتی ہے۔

روایت ہے کہ ایک روز حضرت عمر کو غصہ آیا "آپ نے پانی منگایا" اور ناک میں ڈال کر ہا ہر نگالا پھر فرہایا غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے "اور یہ عمل اس کا علاج ہے عموہ ابن محمد فرہاتے ہیں کہ جب مجھے یمن کا حاکم مقرر کیا گیا تو میرے والد نے جھے سے آتا ہے "اور یہ عمل اس کا علاج ہے عرض کیا: بی ہاں! انہوں نے فرہایا: جب تجھے غصہ آیا کرے تو اپنے اوپر آسمان کو اور نیچ زمین کو دیکھ لیا کہ "بیان کہ ابنا کی عظمت بجالایا کہ "لینی مجدہ کیا گہا" اسے خصہ فرو ہوجا تا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوذر فرمین کو دیکھ لیا کہ "پھراس کے خالق کی عظمت بجالایا کہ "لینی مجدہ کیا گہا" اسے خصہ فرو ہوجا تا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوذر فرمین کو دیکھ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ایک ہوئی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ابوذر فرمین کیا: بی رسول اللہ! اس کے بعد وہ اسے بھائی کو داخی کر دیا ہے ہوئی تو اپنے جھے "ابنوں نے عرض کیا: بی ہوئی تو رسلام کیا" ابوذر شرنے یہ اس محض نے سبقت کی جے انہوں نے گائی دی تھی "اور سلام کیا" ابوذر شرنے یہ التی کو سائی کو سائی کو سائی کو سائی " آپ نے فرمایا ہے۔

یالهافرارفعراسک فانظر 'ثماعلمانکلستبافضل من احمر فیهاوالااسود الاان تفعله بعمل: (ثم قال) اذا غضبت فان کنت قائما فاقعدوان کنت قاعدا فاتکی وان کنت منکافاضطحم (این الی الدی)

اے ابوذر اپنا سراٹھا کردیکو، پھریہ جان لے کہ توزین میں کس سرخ یا کالے سے افضل نہیں ہے جب تک کوئی ایسا عمل نہ ہو جس کی دجہ سے تجنے نغیلت لیے (پھر فرمایا) جب تجنے فصر آئے اور تو کھڑا ہو تو بیٹر جایا کر، بیٹھا ہوا ہو تو ٹیک لگا لیا کر، اور ٹیک لگائے ہوئے ہو تولیٹ جایا کر۔ معتمرابن سلیمان کے بین کہ سابقہ امتوں میں ایک فض تھا جے ضد بہت آیا کرنا تھا'اس نے بین تھیمت نامے تیار کے 'اور
تین مخلف افراد کو دے دیے 'ایک سے کما جب جھے ضد آئے تو یہ تحریر دکھا دیا' دو سرے سے کما کہ جب بیرا کچو ضد جا تا رہ تو
یہ تحریر دے دیا' اور تیسرے سے کما کہ جب بیرا ضعہ پورے طور پر ختم ہوجائے تو یہ تحریر پیش کردیا۔ چنانچ ایک دن جب اس
شدید ضعہ آیا تو پہلے مخص نے ایک پرچہ اس کے سامنے رکھ دیا جس بیل کھا ہوا تھا کہ تو اس پر کیوں خفائے 'تو اس کا معبود نہیں'
بلکہ انسان ہے ' مختریب ایسا ہوگا کہ تیرے کلاے خود تھے کھالیں گے 'یہ پرچہ پڑھ کر اس کا ضعہ قدرے کم ہوگیا تو دو سرے مخض
نے اپنا پرچہ سامنے رکھ دیا اس بیس تحریر تھا دیمن والوں پر رحم کر' تھے پر آسان والا رحم کرے گا' جب ضعہ جا تا دہا تو تیسرے مخض
نے بیا پرچہ سامنے رکھ دیا اس بیس تحریر تھا دیمن والوں پر رحم کر' تھے پر آسان والا رحم کرے گا' جب ضعہ جا تا دہا تو تعبرے مخض
نے بیا چریر آگے بیمائی لوگوں کے ساتھ حق کا معالمہ کر' اس طرح ان کی اصلاح ہوسکے گی۔ خلیفۂ معدی کو کمی مخض پر ضعہ آیا'
شیب نے اس سے کما کہ اللہ کے لیے اتنا خصہ نہ کرنا جا ہیا جاتا ہو سے گا کیا ہے 'خلیفۂ معدی کو کمی مختص پر خصہ آیا'

## غصہ پینے کے نضائل

الله تعالى في مرح كرول من ارشاد فرايا: -كوالْكَ اطِمِيْنَ الْغَيْطُ (ب ١٠٥ آيت ٣٣) اور فعد كے منط كرنے والے-

رسول اكرم معنى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين

من كف غضبه كف الله عنه عذابه ومن اعتذر الى ربه قبل الله عذره ومن خزن حسناته ستر الله عورته (طراني بيس الن

جو مخص اپنے فصے کو روکے گا اللہ تعالی اس سے اپنا عذاب روکے گا'اورجو اپنے رب کے سامنے عذر کرے گا اللہ اس کا عذر قبل فرائے گا'اورجو اپنی زبان کولگام دے گا اللہ اس کے عیب چمیائے گا۔

اشدكم من غلب نفسه عنه الغضب واحلمكم من عفاعند القدرة (ابن الى الديا- ميدالر حلى)

تم میں سخت تروہ ہے جو خصہ کے وقت اپنے نفس پر غالب آئے اور تم میں زیادہ بُردیار وہ ہے جو قدرت کے باوجود معاف کردے۔

بادر المستقد المستون المستون

جو مخص ایے وقت میں غمد دبائے کہ اگر اے نکالنا چاہتا تو نکال لیتا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا دل رضا ہے ہمرویں گے۔ رضا ہے بھرویں گے (ایک روایت میں ہے) کہ اللہ تعالی اس کا دل امن اور ایمان سے بھرویں گے۔ ماجر ع عبد جرعة اعظم اجر امن جرعة غیظ کظمها ابتغاء وجماللہ تعالی (بن اجد این میں)

<sup>(</sup> ۱ ) کیلی روایت این الی الدنیا میں این مراے اور دو سری روایت این حبان اور ابوداؤد میں سمی محانی کے بیٹے سے جنوں نے اسپے والدے انہوں نے انخصرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔

سی بندے نے کوئی ایما محون نہیں یا جس میں زیادہ تواب ہو غصے کے اس محونث کی بہ نبت جے اس نے اللہ کی رضامندی ماصل کرنے کے بیا ہو۔

ان لجهنه بابالاید خلمالا من شقی غیظ مبمعصیة الله تعالی (۱) جنم کا ایک دروانه به است مرف وه فض داخل بوگاجس نے الله کی معصب من اپنا فصر تالا بو۔ مامن جرعة احب الى الله تعالى من جرعة غيظ كظمها عبدوم اكظمها عبد

الاملاالله قلبه ايمانا (ابن الى الديا- ابن ماس)

الله كے نزديك غف كے اس محونث سے بيد كركوئي محونث محبوب نيس جے كسى بعرے نے يا ہو 'اور جب

كوئى بنرة فعمر پيا ب توالله اس كاول ايمان ب بحريجا به من كظم غيظ او هو قادر على ان ينفذه دعاه الله على روس الخلائق و يخيره من أي الحورشاء (٢)

جو عض اینا خصہ نافذ کرنے کی قدرت رکھنے کے بادجود لی جائے اللہ تعالی اسے برمرِعام بلائیں مے اور اسے

افتیاردیں کے کدوہ جو حور چاہے لے لے۔

حضرت عرفهات بي كه جو مخص الله ي درياب وه خصه نبيل كريا جوالله كاخوف ركمتاب وه ابني مرضيات كايابند نبيل مويا أكر قيامت ند موتى تو آج حالات وه ند موت جوتم وكي رب موعضرت القمان في اسين ميني المك كرائي شرم کاسودا مت کرائی رسوائی کے سبب خصد مت کرائی قدر خود جان کدید خود شای ذندگی میں کام دے گی۔ ایوب سے بیں کد ایک لے کی بردیاری بت سے فتوں کو دیا دی ہے۔ سفیان ٹوری او فراعہ مردی اور فنیل ابن میاض سمی جگہ جمع موکر زیدر منتکو كررك تيم ان سب كا انقاق تماك في ك وقت على سه كام لينا اور بريطاني كووت مبركرنا بمترين اعمال بين- كمي مخض ف حضرت عرب عرض کیا کہ نہ آپ عدل کرتے ہیں اورنہ کی کو کھ دیتے ہیں اید بات من کر حضرت عمو کو اتنا فصہ آیا کہ چرب پر اس ی علامات نظر آنے کلیں ایک فض نے مرض کیا: امیرا لمومنین اکیا آپ نے یہ آیت طاوت نہیں گ

خُذِالْعَفُووَامُرُ بِالْعُرُ فِوَاعْرُ ضِ عَنِ الْجَاهِلِينَ (ب١٠١م آيت١١) سر سری با ناؤ کو قبول کرکیا کیجئے اور نیک کام کی تعلیم کردیا کیجئے اور جا الوں سے ایک کنارہ ہوجایا کیجئے۔

من جالمین میں سے ہے اسے معاف فرمائیں۔ حضرت مرت فرمایا تو نے کا کما اور محویا ایک اک ی متی ہے تو نے اس آیت کے چینوں سے معند اکردیا۔ محرابن کعب کتے ہیں کہ جس مخص کے اندر تین ہاتیں ہوں اس کا بھان کمل ہو تا ہے'ایک یہ کہ جب خوش ہو تو کمی فلد کام پر خوش نہ ہو و مرے یہ کہ جب فصہ ہو تو س سے تجاوز نہ کمے تیسرے یہ کہ قدرت کے بادجود وہ چیزند لے جواس کی اپنی ند ہو ایک منص سلمان کے پاس آیا اور کنے لگا کہ بچے پی تھیں کیجے فرایا: فصر مت کیاکر اس نے عرض کیا کہ میں اس پر قادر نسیں ہوں فرایا آگر خصہ اے قوائی زبان ادر ہاتھ کوروک لیا کہ۔

# حلم سے نضائل

ملم فمدینے سے ہمی افغل ہے اس لیے کہ فعد پینے کے معن بیں بتلف علم کرا ایعنی فعد دی ہے گا جے فعد آئے گا اید

<sup>(</sup>١) يردايت نان كي آفات كيوان عي كذر على عدد (٢) يردايت مابد كاب عي كزر كل عد

ایک دشوار گذار مرحلہ اور سخت ترین مجاہدہ ہے کین مسلسل عمل سے بنگلف علم کرنے کی ضرورت نہ رہے گی الکہ وہ آہتہ آہت غصہ نہ کرنے کا عادی ہوجائے گا'اگر غصہ آیا بھی تواسے پینے میں دشواری محسوس نہیں کرے گا' یمی فطری علم ہے اس علم ک معنیٰ ہیں کہ آدی کامل العقل ہے' اس پر عقل خالب ہے' اور خضب کی قوت بھی عقل بی کے مالع ہے' اس سے معلوم ہوا کہ خصہ بینا علم کی ابتدائی مرحلہ ہے' اور حقیق و طبعی علم اس کی انتما ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایانہ

انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتخير الخير يعطه ومن يتوق الشريدة والمراني والرائدواق

علم سیمنے سے آیا ہے اور علم متلف ملیم بننے سے 'جو قصدًا خرکرے اسے خردیا جائے گا'اورجو شرسے یجے دہ اس سے محفوظ رہے گا۔

مدیث شریف میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح علم حاصل کرنے کا طریقہ سیلم سیکمنا ہے اس طرح حلیم بننے کا طریقہ بتکلٹ اور زبردسی حلم کرنا' اور برداشت سے کام لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم لينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون ولمن تعلمون منه ولا تكونوامن جبابرة العلماء فيغلب جهلكم علمكم ابن السند في داخ قالم تعلم المناه المناه في داخ قالم تعلم المناه المناه في داخ قالم تعلم المناه في داخ قالم تعلم المناه المناه في داخ قالم تعلم المناه ا

السنى فى رياضة المتعلمين) علم حاصل كروا ورعلم كے ساتھ وقار اور جلم بھى تلاش كرواور اپ شاكرواور استاذك ساتھ زى سے پیش آؤا خود سرعالم مت يوكد تسارے جمل تسارے علم برغالب آجائے۔

اس میں یہ بتلایا کیا ہے کہ سکیراور رعونت سے خصہ پیدا ہو تا ہے اور بی اوصاف علم اور نری سے روکتے ہیں " سخضرت صلی الله علیہ وسلم ان الفاظ میں وعا فرمایا کرتے تھے۔

الْلهُمَّاعَنِيْ وِالْعِلْمِ وَزَيِّتِي وِالْحِلْمِ وَاكْرِمْنِي وِالنَّقُوى وَجَمِّلُنِي وِالْعَافِيَةِ .

اے اللہ! مجھے علم ہے الدار کر علم ہے زمنت دے تقرفی ہے مزت دے اور صحت ہے جمال مطاکر۔ حضرت ابو ہریا دوایت کرتے ہیں کہ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا ۔ ابت غوا الرفعة عند الله 'قالوا و ماهی یا رسول الله! قال تصل من قطعک ' و تعطی من حرمک و تحلم عمن جہل علیک (ماکم 'بیق)

عظمت الله كياس طاش كو الوكول في عرض كياوه كيا باتي بي جن سے الله كے يمال بلند مرجد ملائے ، فرمايا جوتم سے قطع تعلق كرے اس سے مو ، جو تنہيں محروم ركھ اسے دو اور جو تنمارے ساتھ جمالت سے پیش آئے تم اس كے ساتھ بديارى سے پیش آؤ۔

ایک مدیث می فرمایا گیاند

حمس من سنن المرسلين الحياء والحلم والحجامة والسواك والتعطر (عيم تذى في نوادر الاصول- المح ابن مجالش)

<sup>(</sup>۱) مجھاس روایت کی اصل نہیں لی۔

پانچ باتی انبیاء کی سنت ہیں حیاء ملم مجینے آلوانا مسواک کرنا اور عطراگانا۔

حضرت على كرم الله وجهد فرمات بين كه ني اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

أن الرجل المسلم ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم وأنه ليكتب جبارا عنيداوما يملك الا اهل بيته (طران اوس)

مسلمان آدی علم سے روزہ وار اور عابد شب بیدار کا ورجہ پاتا ہے اور وہی جابر و ظالم میمی لکھا جاتا ہے

مالا تکدایے مروالوں کے سوائمی کا مالک نسیں موتا۔

مطلب یہ ہے کہ آدی طلم کرتا ہے تو اس کا نام عابدوں کی فہرست میں شامل کرلیا جاتا ہے اور ضعہ دکھا تا ہے۔ خواہ اپنے گھر والوں پری کیوں نہ دکھا تا ہو۔ تو ظالموں جابدوں میں شار کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مخض نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرض کیا: یا رسول اللہ! میرے کچھ رشتہ وار ہیں میں ان سے ماتا ہوں اللہ بھی سے نہیں سطت میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں وہ جھے تکلیف پنچاتے ہیں میں ان کی اشتعال اکیزیوں پر بحل سے کام لیتا ہوں وہ جمالت کا شوت وسیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:۔

أن كان كما تقول فكانما تسفهم الملولا يزال معكمن الله ظهير مادمت على ذلك المل (ملم)

اگر بات ایس بی ہے جیسی تم کمہ رہے ہو تو گویا تم ان کے پیٹوں میں (اپنی مطااور احسان سے) آگ بحرتے ہو'اور جب تک یہ نکلیف برداشت کرتے رہوئے تہمارے ساتھ ایک معاون فرشتہ موجود رہے گا۔

<sup>(</sup>١) الوهيم في المحابة واليعتى في الثعب من رواى عبد الجيدين الي حيس بن جير عن ابيد عن جده-

اے اللہ! نہ وہ زمانہ مجھے پائے اور نہ میں اسے پاؤں جس میں لوگ علم والے کی اتباع نہ کریں' اور حلم والے سے حیانہ کریں ان کے دل جمیوں کے دل ہوں' اور ان کی زمانیں عرب کی زمانیں ہوں۔

ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایانہ

ليليني منكم ذوالاحلام والنهي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تخلفوا منخلف قلوبكم واياكم وهينشات الاسواق (ابوداؤد تذي مسلم ابن معود)

تم میں سے میرے قریب وہ لوگ رہیں جو حلم اور عقل رکھتے ہیں ' مجروہ جوان کے قریب ہیں ' اختلاف مت کرو' وِرنہ تہمارے دل مختلف ہوجا کیں گے 'اور بازاروں کے جھٹروں سے خود کو بچاؤ۔

ایک مرتبہ اشیخ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنی سواری کے جانور کو کھونے سے باندھا اپ دونوں کرئے اگارے اور جامدانی سے دو عمرہ کرئے لگالے اور انہیں زیب تن کیا ہیں سب پچر سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا ، پھروہ و جرے دجرے قدم اٹھاتے ہوئے آپ کی جانب بدھے ، آپ نے ان سے فرمایا: اے اچ! تمہارے اندرو عاد تیں الی ہیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول پند کرتے ہیں انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ!وہ دوعاد تیں کون می ہیں؟ فرمایا: حلم اور و قار عرض کیا ہے دونوں عاد تیں میں نے بتگف اختیار کی ہیں یا اللہ ہی نے جھے ایسا پیدا کیا ہے؟ فرمایا: اللہ ہی نے تیرے اندر سول دوعاد تیں پیدا کی ہیں 'انہوں نے کما: اللہ کا شکر ہے کہ اس نے شروع ہی سے میرے اندر سے دوعاد تیں پیدا فرما ئیں جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پند ہیں (بخاری و مسلم) ایک حدیث میں ہے۔

ان الله يحب الحليم الحي الغنى المتعفف ابا العيال النقى ويبغض الفاحش

البذى السائل الملحف العبي (مراني)

الله تعالى مليم عيادار كاكدامن مالدار اور عيال دار متى كوددست ركمتا ب ادرب موده فحش كو زبان درازساكل ادر جي سے نفرت كرتا ہے۔

حضرت عبدالله ابن عباس موايت كرتے بين كه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا ا

ثلاث من لم تكن فيه واحدة منهن فلا تعتدوابشئ من عمله تقوى تحجزه عر معاصى الله عزوجل وحلم يكف به السفيه وخلق يعيش به في الناس (طران - امسلم)

تین یا تیں ایس ہیں کہ اگر کسی میں ان میں ہے ایک بھی نہ ہوتو اس کے عمل کا پچھے اعتبار نہ کرو' تغزیٰ جو اے اللہ کی نافرانی ہے درجہ ہے وقوف کو روک اور اخلاق جس کے سمارے لوگوں میں زندگی گذارے۔ میں زندگی گذارے۔

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايات

انا جمع الله الخلائق يوم القيامة تادمناداين اهل الفضل فيقوم ناس وهم يسير في نطلقون سراعا الى الجنة في تلقاهم الملائكة فيقولون لهم ماكان فضلكم سراعا الى الجن فيقولون لهم ماكان فضلكم فيقولون كنا اذا ظلمنا صبرنا واذا اسيئى الينا عفونا وإذا جهل علينا حلمنا فيقال لهم ادخلوا الجنة فنعم اجر العالمين ( يعتى موين شيب من ابي من مده)

جب الله تعالی قیامت کے دن مخلوق کو جمع کرے گا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گاکہ اہل فضل کون جین کچھ لوگ جو تعداد میں کم ہوں گے۔ المحیں کے اور تیزی سے جنت کی طرف دو ژیں گے انہیں فرشتے ملیں گے 'اور ان سے کمیں گے کہ ہم جمیں تیزی سے جنت کی جانب جاتے ہوئے دکھے رہے ہیں 'وہ کمیں گے کہ ہم اہل فضل ہیں فرشتے ہو چیس کے تمارا فضل کیا تھا' دو جو اب دیں گے کہ جب ہم پر محلم کیا جا تا تھا تو ہم مبر کرتے سے اور جب ہمیں تکلیف بنچائی جاتی تھی تو ہم معاف کردیتے سے 'اور جب ہم سے جاہلانہ بر آؤ کیا جا تا تھا ہم مخل سے کام لیتے تھے' ان سے کما جائے گا کہ جنت میں جاؤ' جنت عمل کرنے والوں کا بمترین اجر

ر حان - براسات فَإِذَا ٱلَّذِي بِينِنكُ وَيَيْنَهُ عَلَاقَ كَأَنَّهُ وَلِي حَمِيمَ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ٱلَّذِيْنَ صَبَرُ واومًا

يُلُقُّاهَاوُلَا ذُوْحَظِّ عَظِيْمِ (پ٧٨ر١٩ آيت ٣٥-٥٥)

گھر آپ میں اور جس محض میں عداوت تھی وہ ایسا ہوجائے گا جیسا کوئی ولی ووست ہو تا ہے' اور یہ بات انہیں لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے مستقل (مزاج) ہیں' اور یہ بات ای کو نصیب ہوتی ہے جو برط صاحبِ نصیب سر

کی تغییری فرایا ہے کہ اس سے مرادوہ فخص ہے جے اس کا بھائی گالی دے قو وہ یہ کے کہ اگر قو بچا ہے قواللہ جھے بخشے اور قو جھونا ہے تو تخشے ان کی ایک پندیدہ فخصیت کو برا کہا' انہوں نے حکم محدثا ہے تو تخشے ان کی ایک پندیدہ فخصیت کو برا کہا' انہوں نے حکم کیا' اور جھے بچھے نہ کہا' ان کے اس طرز عمل کا جھے پریہ اثر ہوا کہ میں ایک دت تک ان کا سامنا نہ کرسکا۔ معزت معاویہ نے عرابہ ابن اوس سے وریافت کیا کہ تم اپنی قوم پر مراوری کم طرح کرتے ہو' انہوں نے جواب دیا: امیرا کمؤمنین! میں اپنی قوم کے جالوں سے حکم کرتا ہوں' ساکوں کو دیتا ہوں' ان کی ضرور تیں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں' اگر کوئی میرے برابر کام کرے گاوہ میرے برابر ہوگا وہ جھے سے افعال ہوگا' اور جو جھے سے کم کرنے گامی اس سے بہتر رہوں گا۔ ایک میرے برابر ہوگا۔ ایک

منص نے حصرت عبداللہ ابن عباس کو برابھلا کمنا شروع کیا ؟ آپ خاموش رہے جبوہ اپنے دل کی بھڑاس نکال چکا آپ نے عکرمہ ے فرمایا: اے عکرمد! اس سے بوچمو کہ اگر اسے کسی چزکی ضورت ہو ہم اسے دیں مے 'یہ من کروہ محض اس قدر شرمندہ ہوا کہ سرنہ اٹھا سکا ایک مخص نے معزرت عمرابن مبدالعزیزے کما میں گوائی دیتا ہوں کہ تم فاسق ہو 'آپ نے فرمایا جیری گوائی متبول نہیں ہے ' حضرت علی ابن الحسین سے مروی ہے کہ تمی نے انہیں گالی دی 'آپ نے اپنی جادر اس کی طرف پھینک دی 'اور اسے سودرہم دینے کا تھم دیا 'بعض لوگوں نے کما کہ انہوں نے اس طرح پانچ عمدہ خصلتیں بھی فرہائیں ' علم 'ایڈا دور کرتا' اس مخض کو الله سے دور کرنے والی بات سے بچانا اس مخص کو ندامت اور توب پر اکسانا اور برائی کے بعد اس کی تعریف کرتا۔ دنیا کی ایک معمولی چزے دریعہ انہوں نے یہ پانچ باتیں عاصل کیں ایک مخص نے اہام جعفراین موسے مرض کیا کہ میرے اور قوم کے درمیان کچر جمازا چل رہا ہے میری خواہش توبہ ہے کہ میں جمازا فتم کرنے کے لیے ابناحق جموز دوں الین لوگ کہتے ہیں کہ پیچے مناذلت بام جعفرن فرمایا ظالم دلیل مو آب و علیم ذلیل نسین مو آب ظلیل این محرکتے ہیں کہ آگر کوئی منص ایزائینچائے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو اس کے ول میں ایک ایسا احربیدا ہوگا جو اسے برائی سے باز رکھے گا۔ است ابن قیس ا فراتے ہیں میں ملم نمیں ہوں البتہ بتلف ملیم بنا ہوں وہب ابن منبد کتے ہیں جو مخص رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جا تا ہے جو خاموش رہتا ہے سلامتی یا تا ہے 'جو جمالت کر تا ہے وہ غالب ہو تا ہے جو جلدی کر تا ہے وہ فلطی کر تا ہے 'جو شرکا حریص ہو تا ہے وہ سلامت نہیں رہتا 'جو ریا گاری ترک نہیں کر آ وہ کالیاں سنتا ہے 'جو شرکو برا نہیں سجمتا وہ کمنا ہوں میں ملوث ہوجا تا ہے اور جوسر كونا پندكر تا ب وه محفوظ رہتا ہے ،جواللہ كے احكام كى اجام كر تا ب وه مائمون رہتا ہے ،جواللہ سے ور باہوه ب خوف رہتا ہے جو الله كودوست ركمتا ہے اس كى سب عزت كرتے ہيں ، جواللہ سے نہيں مانكا وہ عناج ہو تا ہے جواس كے عذاب سے نہيں ور تاوہ ذلت انھا آئے اور جو اس سے مدو الگاہے وہ فع ماصل کر آ ہے۔ ایک فض نے الک ابن بعارے کما میں نے ساہے کہ آپ نے میرا ذکریرانی کے ساتھ کیا ہے انہوں نے فرایا اگریہ بات بج ہے تو اس کا مطلب یہ ہواکہ تم جھے اپن ذات سے بھی زیادہ مزیز ہو'اس کے کہ میں نے برائی کرے اپی نکیاںِ مہیں ہدیہ کردی ہیں ایک عالم کتے ہیں کہ ملم علی ہے ای کا اللہ تعالی كا نام عليم ب معيّل نهيں۔ ايك مخص نے كى دانشور سے كماكم من تجے ايس كالى دوں كا جو قبر تك تيرے ساتھ جائے كى ا وانتورنے جواب ریا میرے ساتھ نہیں تیرے ساتھ جائے گ۔ معزت میلی علیہ السلام کھے یہودیوں کے پاس سے گذرے انہوں نے آپ کو برا کما 'آپ نے ان کے حق میں کلمات خرکے 'لوگوں نے مرض کیاوہ تو آپ کو برا کمہ رہے ہیں اور آپ ان کے حق میں کلمہ خرکتے ہیں؟ فرمایا ہر مخص وہ خرج کر آئے جو اس کے پاس ہو آئے معرت لقمان فرماتے ہیں تین آدمی تین ہاتوں کے وقت بچانے جاتے ہیں بدوار ضعے کے وقت ' بمادر جگ کے موقع پر ' اور بھائی ضرورت پڑنے پر۔ کسی وانشور کے بمال اس کا ایک دوست آیا وانشورنے کھانا پیش کیا اس کی ہوی انتمالی بدمزاج اور زبان دراز مورت تھی وہ آئی شوہر کو خوب براجملا کما اور دستر خوان الفاكر چلتى نى مممان كواس حركت پرشديد خصه آيا اوروه ناراض بوكرچل ديا ميزيان يجيد يجي كيا اوراس كاراسته روك كر کها که حمیس یادے ہم ایک روز تمهارے دسترخوان پر کھانا کھارہے تھے 'استے میں ایک مرفی ای اور کھانا خواب کر ملی کیا ہم میں سے کوئی خفائموا تھا اور ناراض موکرچلا کیا تھا؟ دوست نے جواب رہا ہاں جھے یاد ہے 'وانشور نے کما: ایسا ی بدواقعہ ہے 'یہ سن کر دوست بنس دیا اور خلک جاتی رسی اور کھنے لگا کی عاقل ووانا کا یہ کمنا بالکل مجے ہے حلم ہر تکلیف کا علاج ہے ایک مخص نے کسی معظند کے پاؤل میں معور کائی اے تکلیف ضرور ہوئی الین اس نے نارانسٹی کا ظہار نہیں کیا او کوں نے اس کی دجہ پوچھی اسے لگایس نے یہ سمجما کویا کمی پھرے ٹوکر کی ہے جمیا پھرر بھی خصر آبارا جا باہے ، محود الوراق کتے ہیں۔ سالزمنفسى الصفح عن كلمننب وان كثرت منه على الجرائم وماالناس الاواحدمن قلاقة شريف ومشروف ومثل مقاوم

فاماالذى فوقى فاعرف قلره واتبيع في الحق والحق لازم واماالذى دونى فان قال سنتعن اجابته عرض وان لامم لائم واماالذى مثلى فان زلاوهفا تفضلت ان الفضل بالحلم حاكم

(میں ہر خطاکار کو معاف کرنا اپنا فرض سجمتا ہوں اگرچہ جھے پر اس کے جرائم زیادہ ی کیوں نہ ہوں اوگ تین طرح کے ہیں شریف روزیل اور برا ہر۔ جو جھے سے اعلیٰ ہے میں اس کی قدر پھانتا ہوں اور اس کے سلسلے میں حق کی ابتاع کرتا ہوں اور حق پر عمل کرنا موری ہے جو جھے سے اعلیٰ ہے میں اس کی قدر پھانتا ہوں اور جا گروہ ہے کہ کتا ہے تو میں اس کا جو اب نہ دے کرا پئی عزت بھاتا ہوں اگرچہ طامت کرنے والے طامت کروں کہ علم کا برتاؤی طامت کون نہ کریں اور جو لوگ میرے برابر ہیں اگروہ کوئی لفزش کرتے ہیں تو میں حسن سلوک کرتا ہوں کیوں کہ علم کا برتاؤی اصل ہے)۔

كلام كى دەمقدار جوانقام وتشفى كے ليے جائز ہے

قلم کے بدلے میں قلم کرنا جائز نہیں ہے'نہ برائی کا بدلہ سے دینا جائز ہے' شاآگر کمی قض نے تہماری فیبت کی ہے تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ تم بھی فیبت کرکے اس کا بدلہ لواس طرح بجنس کا بجنس سے 'گالی کا گالی سے جواب دینا بھی جائز نہیں' تمام معاصی کا بھی تھم ہے'البتہ قصاص اور آوان جائز ہے'لیکن اس قدر جس کی شریعت نے اجازت دی ہے'اور فقہ کی کمابوں میں ہم نے اس کی وضاحت بھی کی ہے' برائی کا جواب برائی سے دینے کی ممانعت اس مدیث میں وارد ہے' رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

انامروبمر كبمافيكفلاتعير مبمافيم المروبمران ملم) أكركوني مجفي تيركمي ميب عارمت ولاح تواس كركمي ميب عارمت ولا

(١) ايك مدعث من جد المتسابان شيطانان يتها تران (١)

دونوں گال دینے والے شیطان ہیں کہ ایک دو سرے پر جموت بکتے ہیں۔

ایک فض نے حضرت ابو برالعدی کو پر ابھلا کہا' آپ فاموش سنتے رہے' جبوہ چپ ہواتو آپ نے انقام کے طور پر پھو کئے کا ارادہ کیا' آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جوابی کاروائی پند نہیں آئی' اور آپ اٹھ کرچل دیئے۔ حضرت ابو برنے مرض کیا یا رسول اللہ! جب وہ فض مجھے پرا کہ رہا تھا آپ فاموش تے اور جب میں نے پھو کہنا جاہا آپ اٹھ کھڑے ہوئے' آپ نے ارشاد فرایا:۔ لان الملک کان یہ بیب عنک لما تکلمت ذھب الملک و جاء الشيطان فلم اکن لا جلس فی محلس فی مالشیطان (ابوداؤد۔ ابو بریرہ)

اس کے کہ فرشتہ تماری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تم نے بولنا شروع کیا فرشتہ چاا کیا اور شیطان

الله المحلی الله مجلس میں نہیں میں بیٹے سکتا جس میں شیطان موجود ہو۔
البعض علاء کی دائے یہ ہے کہ جواب میں دہ بات کمنا جائز ہے جس میں جموث شامل نہ ہو صدیت میں احتیاط کے خیال ہے منع کیا سمیا ہے افضل کی ہے کہ جواب سے احراز کرے کیا بتا جوش انقام میں کوئی غلا بات زبان سے لکل جائے البتہ اس شرط کے ساتھ جواب دسیے والا محتمال نہ ہوگا۔ مثلاً وہ اس طرح کے الفاظ ہوستے ہیں ہم کون ہو؟ کیا تم فلاں محض کی اولاد نہیں ہو؟ جیسا کہ معرت صداللہ ابن مسعود ہے کما تھا کہ کیا تم بنو ہزیل میں سے نہیں ہو؟ انہوں نے جواب میں کما تھا کہ کیا تم بنو ہزیل میں سے نہیں ہو؟ انہوں نے جواب میں احمق ہی ہے کہ استہ میں ہو؟ احمق کمنا ہمی درست ہے کیوں کہ مطرف کے بقول ہر محض اللہ تعالی کے مقابلے میں احمق ہی ہے کہ موسکتا ہے کہ کوئی مون دوایت میں یہ جملہ موجود ہے۔

موسکتا ہے کہ کوئی محض نیا وہ احمق ہو اور کوئی کم۔ حضرت حیداللہ این عمری ایک طویل دوایت میں یہ جملہ موجود ہے۔

(١) يودولول روايتي پيلے بھي گذر بھل بيں۔

حتى ترى الناس كلهم حمقى فى ذات الله تعالى (١) يمان تك كه تولوكون كوالله تعالى وات من احق ديمها

اسی طرح جابل کمنا بھی درست ہے ہیوں کہ شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہوجس میں کمی طرح کی جمالت نہ پائی جاتی ہو اور جمالت کا بہ جوت کیا کم ہے کہ اس نے اید انہ بنچائی ہے بہر حال جابل کمنا بچ بات سے اید انہ بنچانا ہوگا اسی طرح بداخلاق 'بے شرم 'عیب ہو' اور عیب بین جیسے الفاظ بھی استعمال کئے جاسکتے ہیں 'بشر طیکہ یہ باتیں اس میں موجود ہوں 'اسی طرح یہ کمنا بھی صحح ہے کہ اگر تم حیا دار ہوتے تو ہر گزیہ بات نہ کرتے ' یا یہ کمنا کہ تم اپنی اس حرکت سے میری نگاموں میں ذکیل ہو سے ہو' یا یہ کمنا کہ اللہ حمیس رسوا کرے ' تم سے میرا انقام لے۔ چفل 'فیبت' جموث اور گائی بالاتفاق حرام ہیں ' چنانچہ روایت ہے کہ حضرت خالد ابن واید اور حصرت سعد کے درمیان کمی بات پر جھڑا چل رہا تھا' ایک محض نے حضرت سعد کے درمیان کمی بات پر جھڑا چل رہا تھا' ایک محض نے حضرت سعد کے سامنے حضرت خالد کی برائی کی ' آپ نے اسے دو سرے کی برائی کرنا تو کیا برائی سنا بھی ٹھیک نہیں ہوئی ہے کہ ہم ایک دو سرے کی برائی کرکا تو کیا برائی سنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔

اس امری دلیل کہ انقام میں الی بات کمنا جو جموت اور حرام نہ ہو جائز ہے حضرت عائشہ کی ہے روایت ہے کہ تمام ازواج مطمرات نے حضرت فاطمہ کو آپ کی فدمت میں بھیجا ، وہ عاضر ہوئیں ، اور عرض کیا: یا رسول اللہ! جھے آپ کی ازواج نے یہ درخواست لے رجیجا ہے کہ بنت الی تعافہ (عائشہ ) کو بھی ہارے برابر سمجیس ، آخضرت صلی اللہ علیہ و مطم اس وقت آرام فرما رہے تھے ، آپ نے حضرت فاطمہ اسے بوچھا: بٹی کیا تم بھی اسے جاہوگی جے میں جاہتا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا: تی ہاں! یا رسول اللہ! آپ نے حضرت فاطمہ اسے موجھا: بٹی کیا تم بھی اسے جاہوگی جے میں جاہتا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا: تی ہاں! یا رسول اللہ! آپ نے فرایا: تم عائشہ سے محبت کرو وہ ازواج مطمرات کے پاس واپس آئیں اور واقعہ بیان کیا ، ازواج مطمرات نے کہا تم نے تو کہ بھی اور واقعہ بیان کیا ، ازواج مطمرات نے کہا تا میں ، وہ آئیں ، اور کئے گئیں ابو بکر کی بٹی ایس ہو بھی گیا ، عائشہ فراتی ہیں کہ زینب مجبت میں میری برابری کی وجود اور تھیں ، وہ آئیں ، اور کئے گئیں ابو بکر کی بٹی ایس ہو بھی اس کا مقابلہ میں تو بھی اس کا مقابلہ کیا تھا ، ارشاد فرایا: و کھی لیا ابو بکر کی بٹی کو ، تم کام میں اس کا مقابلہ کیا تھا ، ارشاد نہوی ہے ، عائشہ نے جواب میں گائی ہیں اس کا مقابلہ کیا تھا ، ارشاد نہوی ہے ، میں خورت کے ساتھ مقابلہ کیا تھا ، ارشاد نہوی ہے ، عائشہ نے جواب میں گائی اس کے ارشاد فرایا: وی میں وہ کئی ہی کو ، تم کام میں اس کا مقابلہ کیا تھا ، ارشاد نہوی ہے ، اکسانہ مقابلہ کیا تھا ، ارشاد نہوی ہے ، کی من میں اس کا مقابلہ کیا تھا ، ارشاد نہوی ہے ، علی انتشار کے اسے میں اس کا مقابلہ کیا تھا ، ارشاد نہوں ہے ۔ اس کا مقابلہ کیا تھا ، اس کی مقابلہ کیا تھا ، اس کی مقابلہ کیا تھا ، اس کا مقابلہ کیا تھا ، اس کے اس کی مقابلہ کیا تھا ، اس کی مقابلہ کیا تھا ، اس کی مقابلہ کیا کہ کی مقابلہ کیا کہ کو بھی کی مقابلہ کی کو مقابلہ کیا کہ کو کیا کی مقابلہ کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی

المنسابان ماقالا فعلی البادی منهما حتی یعتدی المطلوم آپس میں گالی دینے والے دو آدمی جو کچھ بھی کمیں وہ ان میں سے شروع کرنے والے پر ہے یماں تک کہ

مظلوم مدسے نہ برمہ جائے۔

اس سے ثابت ہواکہ مظلوم کو انتام لینے کا حق حاصل ہے 'بشر طیکہ وہ حدے تجاوز نہ کرے بسرحال اکابرین سلف نے اتن ہی مقدار میں ایذا لین چائے کہ زیادتی کا امکان مقدار میں ایذا لین چائے کی اجازت دی ہے جتنی اسے پہلی ہو الیکن اس میں بھی ترک کرنا افضل ہے 'اس لیے کہ زیادتی کا امکان ہے 'اور قدرِ واجب پر اکتفا کرنا نا ممکن نظر آتا ہے 'امارے خیال میں جواب شروع کرنے سے بستراصل جواب سے خاموش رہنا ہے 'کیول کہ اس سلسلے میں حدود شرع سے واقف ہونا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔

غضب کے سلسلے میں لوگوں کی مختلف حالتیں : پر خضب کے سلسلے میں بھی لوگوں کی مختلف حالتیں ہیں بت سے وہ ہیں جو خصب منظ کرتے ہیں انجون اوگ خصہ ظاہر نہیں کرتے لیکن ول جو خصد منبط کرتے رہے اور نہیں ہوتے لیکن جلد تا اپنی اصل حالت پر دالیں آجائے ہیں 'بعض لوگ خصہ ظاہر نہیں کرتے لیکن ول میں بیٹ ہیشہ بیشہ بیشہ کے کہ در اس کا ماری میں اول کھاس کی طرح جو جلد ساک پار فتریں ہیں 'اول کھاس کی طرح کہ در میں مسلکہ اور در میں بجھے سوم ترکنزی کی طرح کہ در میں مسلکہ اور در میں بجھے سوم ترکنزی کی طرح کہ در میں

<sup>(</sup> ۱ ) یه روایت کتاب العلم می گذری ہے۔

سلکے اور جلد بجہ جائے 'یہ حالت بہت اچھی ہے 'بشر طیکہ خالص بے غیرتی ندہو' چہارم وہ جو جلد بھڑک اخیس اور دریس بجیس 'اس حتم کے لوگ انتہائی برے ہوتے ہیں 'مدیث شریف میں ہے۔

المئومن سريع الغضب سريع الرضا (١) مومن كوجلد فعم آباب اورجلد راضي موم آباب

بالکل غصہ نہ آنا بھی کوئی احجمی بات نہیں ہے' آیام شافعی کا مقولہ ہے کہ جسے غصہ دلانے کے باوجود غصہ نہ آئے وہ کدھا ہے' اور جو خوشامہ کرنے کے باوجود راضی نہ ہو وہ شیطان ہے' معنرت ابو سعید الحدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

الا ان بنى آدم خلقوا على طبقات شتى فمنهم بطى الغضب سريع الفى و منهم سريع الغضب بطى منهم سريع الغضب بطى الفئى الأوان خيرهم البطى الغضب السريع الفي وشرهم السريع الغضب المطل الفي دري

البطلی الفی (۲)
یاد رکمو آدمی مختلف طبقات پر پیدا کے گئے بعض وہ ہیں جنہیں دیر میں فعمہ آیا ہے اور جلد رجوع کرلیتے
ہیں ' بعض وہ ہیں جنہیں جلد فعمہ آیا ہے اور جلد رجوع کرتے ہیں 'اس طرح ایک بات کا تدارک ووسری
ہے ہوجا یا ہے ' بعض وہ ہیں جنہیں جلد فعمہ آیا ہے اور دیر میں رجوع کرتے ہیں یاد رکموان میں بمتروہ ہے
جے جلد فعمہ آئے اور جلد رجوع کرلے اور بدتروہ ہے جے دیر میں فعمہ آئے اور دیر میں رجوع کرے۔

اور جب بدبات ثابت ہوئی کہ فصد انسان کے ول وہ ماغ پراٹر انداز ہوتا ہے تو ہادشاہوں آور محمرانوں کے لیے ضوری ہوا کہ وہ کمی کو فصد ہیں سزانہ دیں ہوں کہ بسا اوقات آوی قدر واجب سے تجاوز کرجاتا ہے 'نیز فصد انارنا بھی ایک طرح کا عظر نفس ہے ہمیوں کہ فصے کی حالت ہیں آدی پرسکون نہیں ہوتا جب تک کمی کو اپنے فصے کا نشانہ نہیں بنالیتا' طالا نکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کا فصد اور انقام وونوں اللہ کے لیے ہوں' نہ کہ اپنے نفس کے لیے۔ حضرت عمر نے ایک فضی کو دیکھا کہ وہ شراب پی کرنشے ہیں بر مست ہے' آپ نے اسے سزا دینے کا اراوہ کیا' لیکن اس نے آپ کو گالی دے دی' آپ نے سزا دینے کا اراوہ للتوی کرویا اور والیس چلے آئے' لوگوں نے عرض کیا امیر المؤمنین! اس نے آپ کو گالی دی' اس کے باوجود آپ نے اسے معاف کرویا؟ آپ نے فرایا: اس کی گالی ہے بھے فصد نہ آگیا تھا ہیں نے یہ مناسب نہیں سمجا کہ فصے کی حالت ہیں اس پر خگلی کا اظہار کروں' اور نہ یہ اتھا کہ اپنی حیائت و فیرت کے لیے ہیں کمی مسلمان کو ہا دوں' حضرت عمراین حبد العورہ نے آیک مختص سے جس نے انہیں خکا کردیا تھا فرایا اگر تیمری وجہ سے بھے فصد نہ آپاتو ہی میں مسلمان کو ہا دوں' حضرت عمراین حبد العورہ نے آیک مختص سے جس نے انہیں خکا کردیا تھا فرایا اگر تیمری وجہ سے بھے فصد نہ آپاتو ہیں تھے سرا رہا۔

كيينى حقيقت اور نتائج عفوو نرى كى نفيات

جب آدی کیفمہ آیا ہے' اور وہ انقام کینے ہے اپنے عمزی بناٹر اسے بینے پر مجبور ہوتا ہے تو یمی خصر اس کے دل میں کینے کی شکل افتیار کرلیتا ہے۔ کینے کے معنیٰ یہ بین کہ دل میں ہیشہ کے لیے کسی سے نفرت اور بعض پیدا ہوجائے۔ رسول اکرم سلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

المئومن ليس بحقود (٣) مومن كينه رور نهي الم

کیند فصہ کا نتیجہ ہے اور کینے کے حسب ذیل نتائج و ثمرات ہیں۔

(۱) یه روایت پیلے بھی گذر چی ہے۔ (۲) یه روایت پیلے بھی گذر چی ہے۔ (۳) یه روایت کتاب العلم میں گذر چی ہے۔

وَلَا يَأْتُلَ ٱوْلُوا الْفَضُلِ مِنكُمُ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤَثُّوا اوُلَى الْقُرْبِي وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُسَاكِينَ وَالْمُسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فَي اللّهُ لَكُمُ (ب

اورجولوگ تم میں بزرگی اور وسعت والے ہیں وہ اہل قرابت کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں جرت کرنے والوں کو دینے سے قتم نہ کھا بیٹیس اور چاہیے کہ وہ معاف کردیں اور در گذر کریں کیا تم ہے بات نہیں جاہیے کہ اللہ تعالی تمہارے صور معاف کردے بے فحک اللہ خور رحیم ہے۔

یہ آبت من کر حضرت ابو بھڑنے کہا: بلاشہ ہم اللہ کی مغفرت جاہتے ہیں 'اس کے بعد آپ نے مسطح کے ساتھ وی سلوککواشروع کردیا جو پہلے کیا کرتے سے (بخاری ومسلم- عائشہ) بھڑیہ ہے کہ گینے کی وجہ سے اپنا دویہ تبدیل نہ کرے بلکہ ہوسکے تونش کے مجاہدے کے لیے اور شیطان کو فکست دینے کے ارادے سے مزید حسن سلوک کرے یہ عمل صدیقین کا مرتبہ اور مؤمنین کے افضل اعمال میں سے ہے کیونکہ کینہ پرور کمے تین حال ہیں 'ایک یہ کہ جس سے کینہ رکھتا ہواس کا حق پورے طور پر کسی کی و زیادتی کے بخیراداکرے یہ عدل ہے دو سرایہ ہے کہ حفو 'احسان اور صلہ رحمی کے ساتھ چیش آئے یہ فضل ہے 'تیرایہ ہے کہ جو چیزا ہا حق نہ وہ وہ ظلما چین کے یہ دورہے 'یہ آخری درجہ رفطوں اور کمینوں کا ہے 'وہ سرا صدیقین کا ہے 'اور تیرا کیا وکاروں کا انتمائی درجہ

ہے۔ عفوداحسان کے فضائل ب

عنو کے معنیٰ یہ ہیں کہ آدی اپنا حق ساقط کر مینی قصاص بدلہ یا تادان نہ کے عنو مجلم اور کی نظم غیظ سے علیمہ ایک صفت ہے۔ اس کے ہم نے ایک میں سے۔ اس کے ہم نے ایک میں میں کا ارشاد ہے:۔ ہے۔ اس کے ہم نے ایک میں کا ارشاد ہے:۔

خُذِ الْعَفُو وَأُمْرُ بِالْعُرُ فِ وَاعْرِضَ عَنِ الْجَاهِلْيِنَ (بِ٥١٣ آيت ١٩٩) سرسري بر آوكو تول كرليا يجي اورنيك كام كي تعليم كروا يجيئ اور جالوں سے ايك كناره ہوجايا يجيد وَانْ نَعْفُوْ أَقْرَبُ لِلنَّقُولى (پ٢٥٥ آيت ٢٣٧) اورتهارامعاف كروينا تقوي سے اور قريب ہے۔

رسول اكرم ملى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين

ثلاث والذى نفسى بيده لوكنت حلافا لحلفت عليهن مانقص مال من صلق فتصد قواولا عفار جل عن مظلمة يبتغى بهاوجه الله الازاده الله بها عزا يوم القيامة ولا فتح رجل على نفسه باب مسالة ألا فتح الله عليه باب فقر (ترمذى ابوكبشة الانهارى ابودا ود مسلم نحوه ابوهريرة) فقر تين باتي الى بي كه بخدا أكري طف المائي والا بوتا قوان پر طف المائية الكيدك مدة كرك يم مال كم نبي بوتاس لي مدقد كياكو و درى يدكم أكركوني مخص الله كى دخاك المائية تن معاف كرد قوان من الله كادروازه كمولا به الله تعالى الرووازه كمولا به الله تعالى الرووازه كمولا به الله تعالى الرووازه كمولا به الله تعالى الريكي كادروازه كمول ديا به تعالى الريكي كادروازه كول ديا به تعالى الريكي كول ديا المدين المدين المدين المدين المدين الريكي كول ديا المدين المدين

ایک مدیث میں ہے:۔

حضرت عائشہ فراتی ہیں کہ ہیں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حق کی خاطرانقام لیتے ہوئے نہیں دیکھا' ہال جب کوئی فض اللہ کے عکم کی خلاف ورزی کر ٹا توسب سے زیادہ خصہ آپ کو آیا کر ٹا تھا' اگر بھی آپ کو دوباتوں میں سے ایک کا افتیا رویا گیا تو آپ نے وہ بات پند فرائی جو دونوں میں آسان ہوتی ' بھر طیکہ اس میں گناہ نہ ہو تا (شاکل ترفری مسلم نحوہ)۔ حضرت حقبہ فرائے ہیں کہ ایک روز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا' یہ بات یاد جمیں ری کہ پہلے میں نے آپ کا ہاتھ کوا' یا آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہیں گیا' آپ نے بھی سے فرایا۔

یا عقبه الا اخبر ک بافضل آخگاق اهل الدنیا والآخرة صل من قطعک
وتعطی من حرمک و تعفو عمن ظلمک (ابن ابی الدنیا طبر آنی بیهقی)
اے مقبه اکیا یم تجے الل دنیا و الل آخرت کے افضل ترین اظات نہ تلاؤں جو تھے نہ طے اس سے
مل جو تھے محودم کرے اے دے اور جو تھے پر ظلم کرے اے معاف کر۔
مرکارددعالم صلی اللہ طیہ وسلم فراتے ہیں کہ حضرت میلی علیہ السلام نے سوال کیا:

واردوعام ملی الشرطیه و متم قرائے میں کہ حضرت میلی علیہ السلام نے سوال کیایہ۔ یارب ای عبادک اعز علیک قال الذی اذا قدر عفا (خرائطی مکارم الاخلاق ارو هو در ق)

اے اللہ! بچنے کون سابھ و مزیز ترہے 'اللہ نے فرمایا: وہ فخص جو بدلہ لینے کی قدرت رکھنے کے ہاہ جو دمعاف کردے۔ یی سوال حضرت ابوالدردا فی سے کیا گیا' انہوں نے جواب ریا ۔ وہ بندہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے جوانقام کی طاقت رکھنے کے باوجود عفو و در گذر سے کام لے تم بھی معاف کرویا کرواللہ حمیس محبوب رکھے گا۔ ایک فض سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے حق کے سلطے میں کمی فخص کی شکایت کی' آپ نے اسے بیطنے کا محم دیا' اراوہ یہ تھا کہ کہ عاعلیہ کو بلوا کراس کا حق دلوا دیا جائے' اس سے پہلے آپ نے فرمایا :۔

ان المظلومين هم المفلحون يوم القيامة

قیامت کے روز مظلومن ٹی فلاح یا سی مے۔

وه مخض بيس كروايس جلاكيا أوراس في ابناحق لين سه الكاركرويا (ابن ابي الدنيا- ابو صالح الحنفي مرسلاً) حضرت انس ا روايت كرتے بين كد سركارووعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايات .

اذا بعث الله الخلائق يوم القيامة نادى منادمن تحت العرش ثلاثه اصوات يا معشر الموحدين إن الله قدعفا عنكم فليعف بعضكم عن بعض (١) معشر الله تعالى قيامت كروزتمام ظوق كوافحات كالوحش كي يجيد ندادين والاثين باراعلان كرد كالد فرزندان توديد الله في حميس معاف كروا به تم بحى ايك دو سرك كومعاف كروو-

حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کمہ فتح کیاتو اوالہ طواف کعبہ کیا ا دور کعت نماز پڑھی پھر کعبے کے اندر تشریف لائے اور وروا ذے کی چو کھٹ پکڑ کرلوگوں سے دریافت فرمایا کہ تم لوگ کیا کہ رہے ہو اور کیا سوچ رہے ہو اوگوں نے حرض کیا ہم آپ کو بھائی بھت یہ اسلام اور رحیم مجھتے ہیں ' حاضرین نے یہ بات تین مرتبہ کی ' آپ نے فرمایا ہیں وہ بات کتا ہوں جو معفرت ہوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی تھی۔

ے ہے۔ عمالے کی ہے۔ لا تکثریْبَ عَلَیْ کُمُ الْیَوْ مَی غُفِرُ اللّٰهُ لَکُمُ وَهُو اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْن کوئی الزام نہیں تمیر آج اللہ تہیں معاف کرے 'وہب مہانوں سے زیادہ مہان ہے۔

راوی کتے ہیں کہ لوگ یہ اطلان من کراس طرح نکل پڑے جیے قبروں سے اٹھے ہوں اور اسلام جی داخل ہو گے (ابن الجوری فی کتاب الوفاع) سیل ابن عموہ موان کرتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کمہ کرمہ تشریف لائے آپ نے باب کعبر پراپنے باتھ رکھ کریہ خطاب فرمایا ''اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو وہ یک ہے 'اس کا کوئی شمیک نہیں 'اس نے اپنا وعدہ بورا کیا 'اپنے بندے کو فتح دی' اور دشمن کے لشکروں کو تھا فکست دی' اس کے بعد قرایش سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے کروہ قرایش آئم میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہو' اور کیا گمان رکھتے ہو' میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم اچھا کمہ رہے ہیں' اور اچھا گمان رکھتے ہو' میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم اچھا کہہ رہے ہیں' اور اچھا گمان رکھتے ہیں' آپ نے فرمایا: ایس میں اللہ علیہ وسلے السلام نے ہیں' آپ ہم اور کیا گمان کر فرمایا: اللہ کے دور ایس کیا ہو وہ بندے ہو نقل کیا گیا ہو وہ بندے ہو نقل کیا گیا ہو وہ بندے ہو کہ اللہ پر ہو وہ جندے میں داخل ہو جائے' دریا فت کیا گیا: یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں جن کا اللہ پر اجر ہے' فرمایا: اللہ کے وہ بندے ہو لوگوں کو معافی کردیے ہیں' یہ اور کیا کہ جس محض کا اللہ پر اجر ہے' فرمایا: اللہ کے وہ بندے ہو لوگوں کو معافی کردیے ہیں' یہ اور کیا کہ وہ ایک ہو جائیں گیا ہو ہو کہ ہو ہیں کہ مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

اجر ہو وہ جندے میں داخل ہو جائے' دریا فت کیا گیا: یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں جن کا اللہ پر اجر ہے' فرمایا: اللہ کے وہ بندے ہو لوگوں کو معافی کردیے ہیں' ہو کہ اور کمی حساب کے بغیر جندت میں داخل ہو جائیں کہ مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

<sup>(</sup>١) يدروايت الوسعيد احمرين ابراهيم المترى كالب البسره والتذكره على اور طبراني في اوسط عن تدري علف الفاظ عن لقل كاب-

<sup>(</sup>٢) يردوايت اس طريق سے محصے نيس لي۔

لاينبغى لوالى امران يوتى بحدالا اقامه والمعفوية بالعفو ثم قرا واليعفوا واليصفحوا (امر مام)

تحمی عائم کے لیے بیہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے سامنے مد کرنا (کوئی معالمہ) پیش ہواوروہ قائم نہ کرے'

پھر آپ نے یہ طاوت کی معمل ہیتے کہ معاف کریں اور در گذر کریں۔ حضرت جابر ابن عبد اللہ کتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا ہے۔

ثلاث من جاء بهن مع ايمان دخل من اى ابواب الجنة شاء وزوج من الحور العين حيث شاء من اتى دينا خفيا وقرافى دبر كل صلاة "قل هو الله احد" عشر مرات وعفاعن قاتله قال ابوبكر: اواحداهن يارسول الله قال الواحداهن (طراني اوساني الدعاء)

تین ہاتی ایس ہیں کہ اگر کوئی ایمان کے ساتھ ان پر عمل کرے جنت میں جس دروازے سے چاہ گا داخل ہوگا اور جس حورے چاہے گا شادی کرے گا ایک ہید کہ پوشیدہ قرض ادا کردے دو سرے ہید کہ ہر نماز کے بعد دس ہار سورما اظامی پڑھے 'تیسرے ہید کہ اسپنے گائی کا فون معاف کردے 'مصرت ابو مکڑنے عرض کیا خواہ ایک پر عمل کرے 'آپ نے فرمایا: خواہ ایک ہی پر عمل کرے۔

حضرت ایرامیم مینی فراتے ہیں کہ جو مخص مجھے پر علم کرتاہے میں اس پر دم کرتا ہوں 'رم کرتا علوے الگ ایک چیزے اور اس کا الگ اجرہے اے احسان کتے ہیں 'لینی مظلوم محض اس لیے خالم سے بدلہ نہ لے ملکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے کہ وہ باری تعالیٰ کی نافرمانی کر کے قیامت کے روز اس کے مزا اور مؤاخذے کا مستق ہوگیا ہے 'اب یہ ہماری شفقت اور دحم و کرم کا مستق ہے۔ بعض اکابر کا قول بیکہ جب اللہ تعالی اپنے کسی بندے کوبدلہ دینا چاہتے ہیں تو اس پر کسی علم کرنے والے کو

تعفو الملوك عن العظيم من الننوب بفضلها ولقد تعاقب في اليسير وليس ذاك لجهلها الا ليعرف حلمها ويخاف شدة دخلها

(ترجمت بادشاه اسيخ كرم سے بدے قصور معاف كرديت بين اور معمولى كو آبيوں ير مزاديت بين اس كى وجديد نسي كدوه جال و نادان بن بلکداس کی وجدیہ ہے ناکد لوگوں میں ان کے علم کی شرت ہو 'اور ساتھ بی ان کے رحب کا خوف بھی عام ہو) مبارک ابن فضالہ کتے ہیں سوار ابن عبداللہ الل اعموے ایک وفد کے مراواند جعفرے پاس محے وہ خود روایت کرتے ہیں کہ مں اس کے پاس بیٹا ہوا قائد ایک مض کو پکڑ کرلا پاکیا ابو جعفر نے استے تاکی کو اوی میں نے کما کیا تم میری موجودگی میں آیک مسلمان کو مل کرارے ہو' اگر اجازت ہو تو میں ایک مدیث سانا جاہتا ہوں جو میں نے صفرت حسن سے سی ہیں انہوں نے کما وہ کونی مدیث ہے 'ساؤ میں نے کما: حفرت حسن کے جو ہے بیان کیا کہ قیامت کے روز اللہ تعالی نوگوں کو ایک ایے میدان میں جت فرائیں مے جال وہ بھارتے والے کی اواز من عیس مے اور ایک دوسرے کود کھ عیس مے اس موقع پر اعلان کرتے والا ب اعلان کرے گاکہ جس فخص کا اللہ پر پچے حق ہو وہ کمڑا ہو اس اعلان کے جواب میں صرف وہ لوگ کمڑے ہوں مے جنہوں نے معاف کیا ہوگا' ابو جعفر نے پوچھا کیا واقعی تم نے یہ صدیث حسن سے سی ہے' میں نے کما واللہ میں نے یہ مدیث حسن سے سی ہے۔ یہ س کر ابوجعفر نے بحرم کو رہا کرنے کا محم دیا۔ صغرت معاویہ فرماتے ہیں کہ علم کے جواب میں مبرو مخل سے کام لو 'یمال تک کہ حمیں بدلد لینے کا موقع مل جائے تو معاف کردو' اور احسان کرو' روایت ہے کہ ایک راہب ہشام ابن حمر الملک کے پاس ا ان اشام نے اس سے بوچھا کہ نوالقرنین نی تھے یا نہیں؟اس نے کمانی قونیں تھے البتد انہیں جار خصکتیں مطای کئیں تھیں ا ایک ید که جب انقام پر قدرت موتی تومعاف کریے و مری ید که وعده بوراکرتے تیمری ید که جب بولنے مج بولنے عوصی ید که آج كاكام كل يرند چمو رئيد ايك بزرگ كتے بين عليم وه فيس عدو هم بداشت كرے أور جب موقع في بدلد لے لے علك طيم ده ب جو هم مداشت كرك اور موقع طني معاف كردك الواركة بن كرقابي ان عبد اور حد عم موجا اب ابشام ابن مراللک کے پاس ایک آدی مرفار کرے لا ایمیا اس کی کوئی شکایت انس می منی اس نے اپی مفاتی میں مجو کما اسام نے اس سے کما ایک تو جرم کیا دو سرے زبان جلا رہاہے اس نے مرض کیا: امیرا کمنوشین! اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا

كؤم تُكَاتِي كُلَّ نَفْسِ تُحَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا (ب١١٦ آيت ١١) جمر روز مرض الى طرف وارى من تعكو كرك كا-

کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے قو مجاولہ کریں اور آپ کے سامنے خاموش رہی ہشام نے کہا: کیل نہیں!

بر بخت ہوت رہ رہ ایت ہے کہ ایک چور حضرت مخار این یا سڑکے خیے جس محس کیا گوگوں نے کہا اس کا ہاتھ کا نہ دیجے 'یہ ہمارا

دشمن ہے 'صحرت مجار نے فرمایا: نہیں! بلہ جس اس کی بعد ہو جی کول گا 'شاید اللہ تعالی بعد قیاست میری بعد ہو جی فرماے '

صطرت این مسعود یا زار میں بکھ خرید و فروخت کررہ ہے 'می چیز کی قیت اوا کرنے کے لیے انہوں نے محاسم میں نہ درہم

صطرت این مسعود یا زار میں بکھ خرید و فروخت کررہ ہے 'می چیز کی قیت اوا کرنے کے لیے انہوں نے محاسم میں نہ درہم

مخرت این مسعود یا زار میں بکھ خرید و فروخت کررہ ہے 'می کی چیز کی قیت اوا کرنے کے لیے انہوں نے محاسم میں نہ درہم

مزوع کیا 'کس نے بدوعا کی کہ اے اللہ اس چور کا جس نے ورہم گیا اس باتھ کا نہ دیتھے 'کس نے کہا اس کا انہام خراب ہو '

مرے کہا وہ ہلاک و رسوا ہو و حضرت عبد اللہ اس پر جرأت نے آکسایا ہے قواللہ کرسے گناہ اس کا آخری گناہ ہو ۔ فنیل این میا فر اللہ ان دراہم میں برکت عطا فرما ہے 'اور اگر اس پر جرأت نے آکسایا ہے قواللہ کرسے میانہ اس کا آخری گناہ ہو ۔ فنیل این میاف طواف کرنے لگا 'استے میں کی نے اس کے دیتا ہوا تھا بھروہ المواف کرنے لگا 'استے میں کس نے اس کے دیتا رچا لئے 'اسے اطلاع ہوئی قردونے لگا 'میں نے جرت سے اس کی طرف دیکھا اور پچوا کیا تم بال ضائع جانے پر آنو ہمارے ہو 'اس نے کہا ' بھی چوا کوئی ذریعہ نہیں ہے 'اس کی کس پری کا حال یا دکر میں آئکسیں بھرآئیں۔

میں آئکسیں بھرآئیں۔

مالک ابن دینار کتے ہیں کہ ہم رات کے وقت عم ابن ایوب کے مراحے ووان داوں امرے امیر تے معرت حس جو فاكف ے نظر آدے تھے۔ ہادے ہراہ تھ، ہم سب امیرے پاس بنج ، حضرت حسن فے مطرت بوسف علیہ السلام کے ہما تیوں کا قصد جميزواكد انهول نے است مائى كو فروخت كروا تھا اور ائد مع كويں ميں دال وا تھا ان كى اس حركت سے حضرت بيعنوب كو كس قدر تکلیف پیچی، محر مورثوں کی ان ساز شوں کا حال بیان کیا جو انہوں نے حضرت بوسف علیہ السلام کے خلاف کیس مخیس، یمال تک کہ انہوں نے قیدو بند کی صعوبتیں بداشت کیں کی اللہ نے اپنا فضل فرمایا 'اور دشنوں کی دلفنی کے بادجود انہیں دولت ' عزت اور حکومت ملی زمین کے فرانوں کی تنجیاں ان کے قبضے میں آئیں۔ مران کے دل میں انتقام کا خیال تک نہ آیا 'جب ان کے بھائی جو دعمین عصد ان کے پاس آئے تو انہوں نے مجیلی تمام کو تاہوں اور خطائیں معاف کردیں۔ اور فرمایا: الا تَكُورِيُبَ كَلَّيْكُمُ الْيَدِي مَ النحديد واقعد بيان كرنے عص كامقعوديد قاكد جس طرح معرت يوسف في اين موائد و معاف كرديا تم بحی اینے ساتھیوں کومعاف کروا کرو بھم این ایوپ نے تصدین کر کما میں بھی تھی کتا ہوں لا تَدْثِر دِنب محلَّ یُکُ فالْدَ يوم اور اگر میرے پاس بدن کے کپڑوں کے علاوہ پچھ ہو ما تو حمیس اس میں چمپالیتا۔ ابن المقفع نے اپنے کمی دوست کو ایک سفار حی خط لكماكه فلال مخص افي خطاء يرنادم تمارے دامن موكاطلب كارب اور تمارى چم منايت كالمعظرب يا درب بعنا جرم عكين ہو تا ہے اتنابی منو مقیم ہو تا معدالملک ابن موان کے پاس ابن الا شعث کے قیدی لائے محے تواس نے رجاء ابن حیاۃ سے بوچھا اب کیا خیال ہے؟اس نے کما:اللہ نے حسیس مماری پندے مطابق کامیابی دی ہے اب تم اس کی پندے مطابق موودر گذر کا معالمہ کو اید س کر موان نے تدریوں کو رہا کروا۔ زیاد نے ایک خاری کو گرفار کیا 'افاقا وہ جموث کر فرار ہو گیا 'زیاد نے اس کے بھائی کو پکڑلیا 'اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کو ماضر کرے 'اس نے لاعلی طاہری اور کہنے لگا اگر میں آپ کو امیرا لمنومنین كا عم دكها دون وكيا آب جمع راكدي ك زياد في كما: يقيعًا وكهاؤ كمال بوق عم اس في كما من عزيز عم كاعم نامه بيش كرياً مول اس پردد کواموں ابراہیم و موی ملیما السلام کی تعمد بی ہے اس میں تکھا ہوا تھا ہے۔

ٵٛڡٚڵؠؙؽؙڹۜڹؖٳ۫ؠڡٵڣؗؽؙڞڂڣؚڡؙۅؙڛۜؖٷٙٳڹٚۯٳؠؙؚؽۄؙڷڶڹؚؽۅۜڡ۬ؿۜٵڷٲٚڗؚ۫ڔۘۯۅٳڔؚٙڗ؋ۜۊؚؚۯؗڔۘٱڿڔؗؽ(پ ڔ؆ڔڔ۩؞ۄ؞ؙۺڔ؞ڛ

۱۲۷ ایت ۲۹۸ (۳۸)

کیا اس کو اس مضمون کی خبر نہیں پنجی جو موٹی کے معینوں میں ہے دنیز ابراہیم کے جنہوں نے احکام کی پوری بجا آوری کی کہ کوئی محض کسی کا کناہ اپنے اوپر نہیں لے سکتا۔

نیا دیے خدام سے کما اسے جاتے دو اس کے پاس رہائی کی معقول وجہ موجود ہے کما جاتا ہے کہ انجیل میں لکھا ہوا ہے 'نبو فخض ظلم کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے وہ کویا شیطان کو فکست دیتا ہے۔ "

نری کے فضائل:

زی ایک عمره صفت به اس کے مقابلے میں تیزی اور در شی به اور بدونوں وصف غے اور بد مزاجی کے باعث ظہور میں اسے بین ابوق ہے اس کے مقابلے میں تیزی ابوق ہے بہی تیزی ففس سے پیدا ہوتی ہے اور بھی حرص کی شات اور اس کے غلبے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے 'شات حرص کے وقت آدی سوچنے بھنے کی صلاحیت سے محروم ہوجا تا ہے ' اور منقل مزاجی باقی نہیں رہی 'نیکن نری بسر حال حن فلق کا ثمو ہے 'اور حن فلق اس وقت حاصل ہوتا ہے جب فضب اور شہوت کی قوق کو معتمل رکھا جائے۔ ہی وجہ ہے کہ صدیث شریف میں نری کی بہت زیاوہ تعریف کی گئی ہے۔ چنانچ ارشاد فرمایا نہ سوت کی قوق کو معتمل رکھا جائے۔ ہی وجہ ہے کہ صدیث شریف میں نری کی بہت زیاوہ تعریف کی گئی ہے۔ چنانچ ارشاد فرمایا نہ سوت کی قوق کو معتمل منافر منافر

اے عائشہ اجو مخص نری سے بسرہ در ہوا وہ دنیا و آخرت کی بھلائی سے بسرہ در ہوا۔ اور جو مخص نری سے محرد م ہوا' وہ دنیا د آخرت کی بھلائی سے محروم ہوا۔

اذااحباللهاهل بيتادخل عليهمالرفق (احمد بيهقى-عائشة) جبالله تعالى كرك كينون عمبت ركما بوان من زييدا كرعاب

بب المراب و المركب المراب بالمراب و المراب و المراب و الله عبدا اعطاه الله المراب الله عبدا اعطاه المراب الله المراب الله المراب الله المراب المراب المراب الله المراب ال

کبیر-جریر)

الله تعالی نری پراتا دیا ہے کہ جمالت پر اتا نمیں دیا 'اور جب الله کی بندے کو محبوب رکھتا ہے تو اے نری مطافرا آ ہے 'اور جس کمرے لوگ نری ہے محروم ہوتے ہیں۔ ان الله رفیق یحب الرفق 'ویعطی علیه مالا یعطی علی العنف (مسلم۔ عائشة کا معالی علی العنف مالا یعطی علی العنف مالی علی العنف المسلم۔ عائشة کا معالی علی العنف المسلم۔ عائشة کا معالی علی العنف المسلم۔ عائشة کا معالی علی العنا المسلم المسلم عائشة کی المسلم ال

الله مهان ب نرى كوپند كراب اور زى پراتا وياب متناسخ پر نسى ويا-يا عائشة ارفقى فان الله اذا اراد باهل بيت كرامة دلهم على باب الرفق (احمد عائشة)

اے عائش! نری افتیار کرواس لیے کہ جب اللہ تعالی کمی مرانے کی عزت چاہتا ہے اسے نری کا راستہ و کھلا معاہد

من يحرم الرفق يحرم الخيركله (مسلم جرير)

و زی ے محروم رہاوہ ہر خرے محروم رہا۔

ایماوالی ولی فرفق ولارفق الله تعالی به یوم القیمة (مسلم عائشة) و معالی به یوم القیمة (مسلم عائشة) و معنی مام بنا اوراس نے مالا نری کا معالمہ فرائیں کے۔ فرائیں کے۔

تدرون من يحرم على الناريوم القيمة كل هين سهل قريب (ترمذى - ابن مسعو د)

تم جانے ہو قیامت کے دن آگ کس پر حرام ہوگی۔جو دو سروں پر بار نہ ہو زم خو ہو۔ زم مزاج اور لوگوں ہے میل جول رکھنے والا ہو۔

الرفق يمن والخرق شئو (طبراتي أوسط ابن مسعود)

زى بركت إورور شي نوست ب

التانى من الله والعجلة من الشيطان (ابويعلى-انس-ترمذى-سهيل ابن سعد) تاخرالله كالمرف عب المرادى شيطان كالمرف عب

روایت ہے کہ ایک فخص الخضرت سلی اللہ طیدو سلم کی خدمت میں ما ضربوا اور اس نے عرض کیایا رسول اللہ اللہ نے تمام مسلمانوں کے لیے آپ میں برکت دی ہے (یعنی سب لوگ آپ سے فیش ماصل کررہے ہیں) کوئی برکت میرے لیے مخصوص فرائے آپ نے دویا تین مرتبہ الحمد اللہ کما بحراس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے تین مرتبہ دریافت فرمایا ایمیا توی هیمت کا

طالب ہے؟اس نے عرض کیا جی بان یا رسول الله! قرایا :۔

اذاردت امرا فند برعاقبته فان كان رشد افامضه وان كان سوى ذلك فانته (ابن المبارك في الزهد والرقائق ابوجعفر) جب تم كوكي كام كري كا اداده كولو اس كا المام يهل سرج لو اكر المجام يخرمو و المدر الراسك علاده مولارك ماؤ -

حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ بی ایک مرجد سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شوخ اونٹ پر سنرکرری تھی اور اے وائی بائیں بھراری تھی آپ نے جمعہ ارشاد فرہایا:۔

ياً عَائشة عليك بالرفق فانه لآيدخل في شئى الازانه ولا ينزع من شئى الاشانه (مسلمشريف)

اے عائشہ! نری افتیار کرواس کے کرید ایک صفت ہے کہ جس چڑیں برواسے زینت دے اور جس میں درواسے زینت دے اور جس میں درواسے میں دار کریے۔

حضرت مربن الحفاب واطلاع مولى كدان كى رعايا كركه لوك النه حكام سے اللال ميں اب نے اسس (حكام ورعايا) دونوں كوطلب فرمايا 'اور حمدو فالك بعدان سے فرمايا اے لوكو!اے رعايا! تم پر مارے كھ حقق بي 'اوروه يہ بين كه فائبانه بين ماري خمرخوائل کو عمل خمر ہماری مدکرو اے حاکمو! رعایا کے تم پر مجمد حقوق ہیں سے بات اچی طرح جان او کہ اللہ کے زدیک امام کے ملم اور نری سے زیادہ کوئی چیز مجوب و عزیز نہیں ہے۔ اور امام کے جمل اور اس کی درشتی اور سخت کیری سے زیادہ کوئی چیزاللہ کو نال نديده اور. يا نسي ب سيبات بحي ياور كموكر جو تعض اليط ما حقول كرام و راحت كاخيال ركمتاب وه اين آقاكي طرف ے راحت و آرام یا تاہے ' وہب این منبہ کتے ہیں نری علم کا فتی ہے ' ایک روایت میں جو مرفرع اور موقوف دونوں طرح نقل کی کئی ہے ایک روایت میں جو مرفرع اور موقوف دونوں طرح نقل کی کئی ہے ارشاد ہے کہ علم عومن کا دوست ' حلم اس کا وزیر ' حقل اس کی رونما' عمل اس کا محراں' رفق اس کا باپ' اور نری اس کا بھائی اور مبراس کی فوج کا امیرہے۔ (١) ایک بزرگ کہتے ہیں جملتا حمدہ ہے وہ ایمان جے نرمی سے سنوار آمیا ہو علم اور حلم میں جس قدر ربط اور مناسبت ہو مس نسیں باتی جاتی مصرت عموابن العاص نے اپنے صاجزادے مبداللہ سے دریافت کیا: رفق کیا چزے؟ انہوں نے جواب دوا: رفق یہ ہے کہ اگر آدی مائم مو تواہی ماقت عالموں کے ساتھ زم روب افتیار کرے انہوں نے يوجمان ورشق كيا چزے؟ امام سے يا ايے لوگوں سے وحنی ركهنا جو حميس فقمان پنچانے پر قدرت ركھے ہوں۔ حضرت سفيان الوري نے استے رفقاء سے بوچھا جانے مورث كيا چزہے؟ انہوں نے مرض كيا: ابو في الب بى مثل كيا: برامركواس كے موقع محل میں رکھنے کا نام رفق ہے ' ضورت ہو تو سختی برتے ' موقع ہو تو نری افتیار کرے ' تلوار کا موقع ہو تلوار اٹھائے 'کوڑے ک ضورت ہو کو ذااستعال کرے اس سے معلوم ہواکہ مزاج میں زی اور مخی کو امیزش ہونی چاہیے 'نہ صرف مخی مفیدہے اور نہ مرف نرى كانى ب- بنديده بات احدال ب نرى اور من كادرمانه درجه - جيساكه تمام اخلاق من احدال ي كوترج دى من ہے۔ لیکن کیونکہ طہائق منت اور ملات کی طرف نوادہ اکل ہیں اس لیے لوگوں کو نری اور سوات کی طرف را فب کرتے کی زیادہ ضورت ہے، اس طمع یہ مکن ہے کہ وہ حداحترال پر اجائیں کی وجہ ہے کہ شریعت نے نری کی بدی تعریف کی ہے، سختی کی زیادہ تحریف نمیں کی مالا کلہ مخی اپنی جکہ اچی چیزہے میساکہ زی اپنی جکہ ایک مدہ وصف ہے لیکن جس جکہ مخی ضروری ہوتی ہے وہاں حل خواہش نفسانی میں الیا ما ہے۔ اور بیات مجور اور شد کی لذت سے زیادہ لذیذ ہے تقریبا اس طرح کا قول حضرت عمراین

<sup>( 1 )</sup> میں یہ رواجہ ابر الفیخ کے کتاب ا خواب و فعاکل الا ممال میں معرب الرجے اور قعائی نے سند ا شاب میں معرب ابوالدرواء اور معرب ابد مریرہ سے نقل کی ہے۔

عبدالعزیز سے معقول ہے۔ دوایت ہے کہ حضرت عمرواین العاص نے حضرت معاویہ کو ایک خط کھا جس جس کی کام کی تا نیر ر طامت کی محضرت معاویہ فی العام المور خیر جس بالا اور فورو گرے کام لینا رشد کی طامت ہے اور رشدوی ہو تا ہے جو جلد بازی سے ابتناب کرنے والا ہو'اور محروم وہ ہے جو وقار اور سخیدگ سے محروم ہو، مستقل مزاج کامیابی ہے ہم کنار ہو تا ہو تا ہو اور جلد باز تحور کھا تا ہے ، جس فیض بیل اور جو فیض تجربات سے افعات اور باز تحور کھا تا ہے ، جس فیض بیل تا محضرت ابو مون افساری کتے ہیں 'بعض لوگ خوت الفاظ بول جاتے ہیں ، حال کلہ ان ہی نفع نہیں افعات اور بازی تعین بین پا تا محضرت ابو مون افساری کتے ہیں 'بعض لوگ خوت الفاظ الیے ہوتے ہیں جو تا ہو ہون افساری کتے ہیں 'بعض لوگ خوت الفاظ ہول جاتے ہیں مون اسے فرمت گزار اور و شیطان بھی جاتے ہیں کہ خمیس مرف اسے فرمت گزار اور و شیطان بھی جاتے ہیں کہ خمیس مرف اسے فرمت گزار اور و شیطان بھی جاتے ہیں کہ خمیس مون اسے خور مون اسے فرمت کرا مون ہو تا ہو ہون افساری کے بینے ایک شیطان لگا رہا کہ بھی ہو کہ مون ہو تا ہو اور ہرامرکواں کا حق دیا ہو ہو ہوں ہیں ۔ مور ہو موس یہ فرق ہی نہیں کہا تا ہو اسے سے فرق می نہیں کہا ہو تا ہو ہو ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو تا

حسد کی ذمّت اس کی حقیقت اسباب علاج اور ضرورت علاج کشت کی ذمّت اس کی حقیقت اسباب علاج اور ضرورت علاج مدکینے کی شاخ مسد کی ذمّت کا بیان : حد مجی کی بین این میں کا بیان کا ایک جذب ہے کہ منا جا ہے کہ حد کی بنے کی شاخ ہے اور کینہ خنسب کی فرع ہے ، محر حدے این شاخیں ہوئی ہیں کہ موشار میں اسکیس محد کی ذمت میں مجی خاص طور یہت می دوایات وارد ہیں ، چنانچہ ارشاد نوی ہے:۔
یہت می دوایات وارد ہیں ، چنانچہ ارشاد نوی ہے:۔

الحسدياكل الحسنات كماتاكل النار الحطب (ابوداود-ابوهريو-ابن ماحدانس)

حدثیوں کواس طرح کمالتی ہے جس طرح ال کٹڑی کو کمالتی ہے۔

ایک صدیث میں حمداوراس کی نتائج واسباب سے معم فرمانا کما ارشاد ہے۔

لا تحاسلوا ولا تقاطعوا ولا تبا غضوا ولا تلابروا وكونوا عباد الله

اخوانا (بخارىومسلم)

الى يى صدنه كرد نه ايك دو مرك سے ملتا چھوڑو نه ياہم بخش ركھو نه ايك دو مرك سے من مجيرو ، اور الله كر بيرے بعائى بوجاؤ۔

حضرت انس دوابت کرتے ہیں کہ ایک روز ہم سرکار ودعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرتے "آپ نے فرایا: ابھی اس داستے سے تسمارے سامنے ایک جنتی آئے گا استے میں ایک افساری سحاتی نمودار ہوئے ان کے ہائیں ہاتھ میں جوتے ہے اور دا زخمی کے بالوں میں سے وضو کا پائی فیک رہا تھا انہوں نے ہم لوگوں کو سلام کیا و دسرے روز بھی آپ نے اس طرح فرایا "اور کی سحابی سامنے آئے۔ تبیرے دان جی بھی واقعہ ہوا۔ جب سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ دسلم تشریف نے مجھے تو صورت حبر اللہ بن عموین العاص نے ان انسان سے کہ ایک محالی کا پیچا کیا اور ان سے کہا کہ میرے اور میرے والد کے درمیان پچھے اختلاف ہو گیا اور میں نے تسم کھالی ہے کہ میں تین دان تک ان کے پاس مجرا لول "انہوں کے کہا کہ کو گیا در میں جائی گائی ہوگیا کہ انہوں کے کہا کہ کو گیا در میں تائیوں کے کہا کہ کو گیا در میں جائی گائی ہوگیا کہا کہ کو گیا در میں تائیوں کے کہا کہ کو گیا در میں داخل بات نہیں دادی کئے ہیں صفرت حبر اللہ ابن عمو این العاص نے تین را تیں ان کے کھر گذاریں "انہوں نے دیکھا کہ

وہ رات کو تھوڑی دیر کے لیے بھی نماز کے لیے نہیں اٹھے تھے 'البتہ جب کوٹ بدلتے اللہ کا نام لیے 'اور میم کی نماز تک بستری پر لیے رہے ' تاہم اس عرصے بین بین کے ان کی زبان سے خیر کے علاوہ کی نہیں سنا' جب تین دن گزر گئے 'اور جھے ان کے اعمال کے معمولی ہونے کا لیتین ہوگیا تو بین نے ان سے کما ! اللہ کے بیرے اور والد کے ورمیان نہ تارا فسکی تھی اور نہ چھوٹ چھناؤ تھا' میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے متعلق ایسا کتے ہوئے سنا تھا اس لیے یہ خواہش ہوئی کہ تمہارے وہ اعمال تو دکھیوں جن کی ہنا پر حمیس دنیا ہی میں جنتی ہوئے کی بشارت دی گئی ہے 'ان تین ولوں بین میں نے تو حمیس کچھ زیادہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا' پھرتم اس درج تک کس طرح پہنچ انہوں نے جواب دیا جمیرے اعمال تو بس کی ہیں جو تم نے دیکھے ہیں' جب میں جانے لگا تو انہوں نے آواز دے کر جھے بلایا اور کئے لگے کہ میں اسپند ول میں کسی مسلمان کے لیے کدورت محسوس نہیں کر تا' اور نہ کہ میں اسپند ول میں کسی مسلمان کے لیے کدورت محسوس نہیں کر تا' اور نہ کہ میں اسپند ول میں کسی مسلمان کے لیے کدورت محسوس نہیں کر تا' اور نہ کہ میں اسپند ول میں کسی مسلمان کے لیے کدورت محسوس نہیں کوئے خوروں نے جس کہ میں اس درج تک کوئوں کہ اور یہ ہاتیں ہمارے واکو طاقت سے با ہم ہیں (احم)

ایک مدید می سید

ثلاث لا ينجو منهن احدالظن والطير الاوالحسد وساحد تكم بالمخرج من ذلك اذا ظنت فلا تبغ ابن ابى المنيا - ابن ابى المنيا - ابو هرير ال

تین ہاتیں آیی ہیں جن سے کوئی خالی نہیں ہے بھن 'بد فائی' اور حد۔ میں جہیں ان سے نجات کا طرفتہ بتلا تا ہوں' جب کوئی کمان ول میں آئے تواسے محج نہ سمجھو' جب بد فالی ہو تواسیخ کام میں لگے رہو' اور جب

حديدا بولوغوابش ندكو-

اكدروايت إلى الفاطين و المنابي المنابي المنابي المنابر حمن ابن المنابع المنابع

معاوی مرسلاً) تین باتیں ای ہیں جن سے کوئی خالی نہیں ہو ما اور بہت کم لوگ اس سے خالی ہوتے ہیں۔ اس مدیث میں نجات کا امکان ثابت کیا گیا ہے ، لیمن یہ ہوسکتا ہے کہ پچھ لوگ ان تین باقوں سے خالی ہوں ، لیکن ایسے لوگوں ک

تعدادبت كم موك- ايك مديث من فرايان

ایک مرتبدارشاد فرمایاند

كادالفقران يكون كفرا وكادالحسد يغلب القدر البومسلم الكبشي بیهقی-انس) تربب که فر مربوجائدادر حداللار برغالب آجائد

اس سليلي كي روايات بيريد

انه سيصيب أمتى داءالامم قالواوما داءالامم قال الاشروالبطر والتكاثر والتنا فسفى الدنيا والتباعدوالتحاسد حتى يكون البغيج ثمالهرج ابنابى الدنيا طبراني-ابوهريرة)

میری است کو منتریب قرموں کی عاری لگ جائے گی محاب نے مرض کیا: قوموں کی عاری کیا ہے؟ فرمایا ! تکبر اترانا ال كى كارت كا اظهار ونياوى اسباب من مقابله آرائى أيك دومرے سے بعد ابام حد كرنا يمال تك

که سرکفی بوگی محرفتنه میلیدگا-

لا تظهر الشماته لاخيك فيعانيه الله ديبتليك (ترمذي- واثلة إبن الاسقع) این بھالاً کی معیبت پرخوش مت ہو'اللہ تعالیٰ اسے نجابت دے دے گا'اور سی جنا کردے گا۔ اخوف ما اخاف على امتى ان يكثرفيهم المال فيتحاسدون

ويقتتلون (ابن إبى النيا-ابوعامر الاشعراني)

مجے اپی امت پر زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ ان بی ال زیادہ موجائے اور ایس میں صد کرے کشت و خون کرس۔

استعينواعلي قضاء الحوائج بالكتمان فانكل ذى نعمته محسود (ابن ابي النيا-طبراني)

ائی ضرورتیں بوری کرنے کے لیے تغیہ مدیاہو کو تکہ بر فعت والے بر حد کیا جا تا ہے۔ انلنعم الله اعداء فقيل ومنهم فقال الذين يحسدون الناس على مااتاهم الله مر فضله (طبراني اوسط البن عباس)

الله كی تعتول کے دستن بیل محرض كيا كيا وہ كون لوگ بیں ، فرما يا وہ لوگ جو لوگوں سے ان تعتوں كى وجہ سے علتے ہیں جواللہ نے انسی اپنے فعنل و کرم سے مطاکی ہیں۔

ستة يدخلون النارقبل ألجساب بسنة قيل يارسول اللامن هم قال الامراء بالحور والعرب بالعصبية والدهاقين بالتكبر والنجار بالخيانة واهل الرستاق بالجهالة والعلما فيالحسد (أيرمضورو على-ابن مم)

جمد آدی حساب و کتاب ہے ایک سال پہلے دوزخ میں جائیں گے ، مرض کیا گیا: یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں وایا: امراء علم ی دجہ سے عرب مصبیت کی دجہ سے واقان کھٹرکی دجہ سے آجر خیانت کی دجہ سے روستالى جمالت كى وجد عاملاء حدى وجد -

ردایت ہے کہ حضرت موسیٰ ملیہ السلام جب یاری تعالی سے باتیں کرتے کے لیے طور پر محے وایک ادی کو عرش کے سامید میں دیکھا اپ کواس فض کے رہے پر رفیک آیا اور جناب باری می مرض کیا کہ جھے اس کانام ملاہے ارشاد مواکہ نام کیا ہلائیں ہم حمیس اس کے اعمال بتلاتے ہیں' وہ کمی سے حسد نمیں کرنا تھا'اسینے والدین کی نافرانی نمیں کرنا تھا'اور چھل خوری نمیں کرنا

تھا' حضرت ذکریا علیم السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: حاسد میری نعت کا دعمن ہے' میرے فیصلہ پر ناراض ہے' میری تقسمہ بیرناخش ہے۔

ایک بزرگ فرائے ہیں 'پلا گناہ حد کا گناہ تھا کہ ابلیں کو حضرت اوم علیہ السلام کے شرف اور دھے سے حسد ہوا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کردیا۔ اس معنیت پر اسے جذبہ حسدی نے اکسایا 'رواعت ہے کہ مون ابن عبداللہ فضل بن مسلب کے
پاس آئے 'وہ اس وقت واسلا کے مائم تھے 'مون نے ان سے کما کہ میں حمیس ایک فیصت کرنا جاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا: وہ کیا؟ فرایا: کبر سے بچنا' اس لیے کہ یہ پہلا گناہ ہے جس کا باری تعالی کی معصیت میں ارتکاب کیا گیا' اس کے بعد آپ نے یہ آعت طلاحت فرمائی:۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ بَاسْتُحَلُّوْ لِأَدْمُ مَنَجَدُوْ ( الْآلِيْلِيسَ (بار المستسه) اور جس وقت عم واجم نے فرهنوں کو اور (جنوں کو بھی) کہ بجدہ یں گرجاؤ اوم کے لیے سوسب مجدے میں گریزے سوائے المیس کے۔

دد مرے یہ کہ حرص سے پچا کی دکھ حرص عی کی دجہ سے حطرت آدم علیہ السلام کو جنس سے لکنا پڑا اللہ تحالی نے انسیں کا اس کی مرف ایک در ضعت کے طلوہ مرچز کھانے کی اجازت دی نئی ' کا اور مرف ایک در ضعت کے طلوہ مرچز کھانے کی اجازت دی نئی ' لیکن انہوں نے ہے اس کی مزایہ کی کر جنس سے تکالے مجے اور دنیا جی ججے دسیے مجے ایسال انہوں نے یہ دیتے ہے ایسال انہوں نے یہ دیتے ہے ایسال انہوں نے یہ دیتے ہے ایسال انہوں نے یہ ایسال میں مراب کی مراب کی مراب کی کہ جنس سے تکالے مجے اور دنیا جی ججے دسیے مجے ایسال انہوں نے یہ ایسال مراب کی کہ جنس سے تکا کے محلے اور دنیا جی جمعے دنیا کی جنس کا مراب کی مراب کی

سیں پر یہ۔ راھبطوا امنے اکہ جینے اکف کہ لیکھی عملوا نے جاداس مشت سے سب کے سب کمیں بعض بعض کے دشن ہیں۔ تیرے یہ کہ صدے دور رہنا میوں کہ صدی کی ہائی این اوم (قائل) نے اپنے بھائی بائیل کو قل کرویا تھا ' جیسا کہ قرآن

سي المرابِ عَلَيْهِمُ نِبَالَهِ مَنَ الْمَوْلُحَقِ إِذْ قُرَّ بِاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ مَا وَكُمْ مِنَ الْمُولِ مِنَاكُمُ مِنَ الْمُولِ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَالْمُعُلِّ عَلَيْكُمُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ مِن اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَالْمُؤْلِقُ عَلَيْكُمُ وَالْمُؤْلِقُولُولُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَالْمُوالِقُلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُوالِمُ اللَّالِي اللْمُعِلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالِمُ الْمُعَلِّمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللْمُعُلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللْمُعُلِمُ اللَّالِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ

اور آپ ان اہل کتاب کو آدم کے دو بیٹوں کا قصد مج طور پر پڑھ کرسناہیے جب کہ دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی اور ان میں سے ایک کی تو تعلٰ ہوگئی اور دو سرے کی تحول نہ ہوئی وہ دو سرا کہنے لگا کہ میں بچے ضرور قبل کردوں گا۔

بادشاه کو چفلور کی بات پریقین اکما ای وقت این ایک عال کو ایک خط اکتما که جب به مخص تیرے پاس میرا خط لے کر پہنچ تو اے قل کردے 'اور اس کی کھال میں عجس بحر کر ہمیں بھیج دے 'اس نے خط لے لیا 'رائے میں دی چھل خور اسے ملا 'اس نے دریافت کیا کہ یہ تم کیا لے جارہ ہو؟اس فے جواب رہا یہ بادشاہ طلامت کا خطب فلال عال کے نام اس میں میرے لیے انعام ک سفارش کی گئے ہے چفل خور کولائے آیا اور اس نے درخواست کی کدید خلاجے دے دو جہارے بجائے میں یہ انعام ماصل کرلوں كا اس مخص في بادشاه كا خط اس كر وال كروا چنل خورات في كرعال كياس بينيا اس في خطر و حرات مثلاياكه اس میں بچے قل کرنے اور تیری کھال میں بھس بحرے بینے کا تھم ہے۔ اب اس کی انتھیں کملیں اس نے کمایہ علامیرے لیے دمیں ے ، تم بادشاہ سے رحوع کرسکتے ہو۔ عال نے اس کی آیک نہ سی اور بادشاہ کے محم کی تحیل کی ادھروہ فض اپی عادت کے مطابق دربار میں پنچا بادشاہ کو بدی حرت ہوئی عط کے متعلق استفسار کیا۔ اس نے مرض کیا کہ قلال درباری نے جھے سے درخواست کی متعی كديس بادشاه كا خط اس مبدكرون بيس في اس وي ويا تها وشاه قاات خط كالمضمون بتلايا اوركماكد اس مخض إ كما تماكد ترجمے نے فریت کرتا ہے نیزید کہ میں گندود بن موں۔ چنانچہ میں نے اناکش کے لیے تھے آپ قار اور قرار نے اپی ناک پر بأخدركوليا قلاس فاس ألزام كى ترديدكى اوركس أبير كهائ كاكاوا قد سنايا اور تلايا كريس في اب مغرراس ليها تقدركه لا تفاكه كسي ميرے معى كى بداو آپ كوريشان ندكے بادشاه نے كماتم اپنى جكد بينو اس في استا كے كى سرايالى تم كى كماكرتے بو کہ بدی کرتے والے کے لیے اس کی بدی کاف ہے ابن سرین کے این کہ میں نے دنیا کی کمی چڑے لیے کی سے حد دسیں کیا ، اس لیے کہ اگروہ منتی ہے تو میں دنیا کے معاطم میں اس پر کیا صد کوں جنت میں دنیا کی حقیقت ی کیا ہے اور اگروہ دوزفی ہے تو دنیا کے معاملات میں اس پر حد کرتا بیاری ہے اس کا انجام وون ف ہے ایے فض پر کیا حد کیا جائے ایک فض نے حعرت حسن سے ہوچھاکیا مؤمن بھی ماسد ہو آہے؟ انہوں نے فرمایا: فل حفرت یعقوب علیہ السلام کے بیوں کا حال بحول محے مؤمن حد كرما ب المين اس جاسية كم اس ماسداند خالات كواب سينى من عنى دكم اس لي كد جب تك زبان اور بالقد س علم و نيادتي نه موكى يحمد نصان نه موكا حفرت الوالدردار فرمات إلى كم جوبنده موت كابكوت ذكركرتاب اسى خوشى كم موجاتي باس ك ول من كى كے ليے حد نہيں رہا۔ حضرت معاوية فرماتے ہيں كہ ميں ماسد كے علاوہ سب كو خوش كرسكا مول كيوں كہ ماسد ندال تعت سے کم پر راضی می نسی ہوسکا اس کے کمی شامرے کما ہے

کل العداوة قد نور حی اماتها الاعداوة من عاداک من حسد
(برعدادت کے فاتے کی اوقع کی جاست ہوائے اس فضی کی مداوت کے وحد کی وجہ سے تماراد من ہو)
ایک دانا کا قول ہے کہ حدوہ زخم ہے جو بھی بھر انہیں ہے اور جو بھی حاسد پر گزر تاہے اس کی سزا کے لیے وہ کافی ہے ایک امرابی کہتا ہے کہ مساوی من خالم کو مظلوم کے مطابہ نہیں دیکھا وہ تماری نعتوں کو اپنے لیے مصیبیں سمجتا ہے مطرت حن بعری فرائے ہی اب انسان! اپنے بھائی سے حد مت رکو اگر افد نے اس کے فعائل کی بنا پر مطاکیا ہے حد مت رکو الله اللہ تا اس کے فعائل کی بنا پر مطاکیا ہے تھے اس من من جو اللہ کے اس مند سے حد نہ کرتا جا ہے اس مند کرتا جا ہے تھے اللہ نے ہم تھیں سے ذات فرشتوں سے احدت کا قال سے فرو فعد 'بوقت زرع مخی تو جنم ہے ہی۔ ایک بروگ کا مقولہ ہے کہ حاسد اپنے ہم تھیں سے ذات فرشتوں سے احدت کا قال سے فرو فعد 'بوقت زرع مخی

اور خف اور قیامت کے وان مذاب کے علاقہ کے دیل بال

حدى حقيقت اس كا حكم اقسام اور درجات حدى حقيقت اس كا حكم اقسام اور درجات حدد كي تعريب كي عدم في تعريب كي حدد مرف فعت اور مطاق فد اوندي پر بو با ب- الله تعالى الله كي بعرب كوئى العام فرا با به قواس كه بعائى كي دو مالتين بوتى بين ايك بيك دو اس فعت كونا پند كرنا به ادر اس كه ندال كي خوابش كرنا - دو مرى به حالت حدد ب- اس تعميل كي دو سه حدكي تعريف بي بوتى فعت كونا پند كرنا اور اس كه ندال كي خوابش كرنا - دو مرى

حالت سے کہ نہ وہ اس نعت کے زوال کی خواہش کرتا ہے اور نہ اس کے وجود کو باقی رہنے کو برا جانتا ہے۔ لیکن بیہ ضرور جابتا ے کہ اسے بھی الی ہی نعت مل جائے اس کا نام فبط یا منافقت ہے بھی منافقت صد کے معلی میں اور حد منافقت کے معلیٰ میں بمی استعال ہو تا ہے اور بدودوں لفظ ایک دوسرے کامفوم اواکرتے ہیں تم معنی کے بعد الفاظ ی کوئی اہمیت بھی نہیں رہ جاتی ا اس لے ایک دو سرے پران کے اطلاق میں کوئی مضا کتہ جس ہے ارسول آگرم ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ان المؤمن يغبطوالمنافق يحسد (١) مؤمن فيطركران اورماق مدكراب حمد برحال من حرام ہے البت اگر کوئی ایس تعت موجو کی فاجر یا کافر کوئی ہو اوروہ اس کی مدے فت، و نساد بریا کر ماہو لو کول کے درمیان تفریق ڈالٹا مو علوق کو ایذائی جا اسی کسی نعت پر تہمارا اظمار تا پندیدی اور اس کے زوال کی آرزو کرتا بجا ہے کو کلہ اس صورت میں تماری تا پندیدگی اور ندال کی خواہش اس لے جیس ہوگی کہ وہ میز نعت ہے ملکہ اس لیے ہوگی کہ وہ اس نعت کو فتنہ و نساد کا ذریعہ بنائے ہوئے ہے اگر اس کے فتنہ و فساد کا خوف نہ ہوتو حمیس اس کی نعتوں سے دکھ بھی نہیں ہوگا، اور قد تم مد چاہوے کہ وہ نستیں اسے چین لی جا کیں۔

حسد کی حرمت کے وال کل : حدی حرمت پروہ روایات واللت کرتی ہیں جوہم نے نقل کی ہیں علاوہ ازیں کی کوت کو برا بھنے کامطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے اس نصلے کو برا بھنے ہو کہ اس نے بعض جنوں میں اپنے بچے بندوں کو دو مروں پر فغیلت دی ہاوریدایک ایس حقیقت ہے کہ اسے کراہت و تاپندر کی کے طار کی بنیاد بھی جمیں بنایا جاسکا اور نہ شریعت اس کی اجازت دے عنى ب كدتم الى احكام يس كظل وواور الهيس الى خواجشات كے معيار پر جانچه اس سے بيد كراور كون ساكناه بوگاكه تم ايخ مسلمان بھائی کو راحت میں تنیں دکھ کے اس کی دولت تہاری الحمول میں خاری طرح محکی ہے عالا تک جہیں اس سے کوئی نقسان نس ب ترانیاک می می حدی زیرت داشت کی فی ب ارشاد ب

ران تُمْسَسُكُمْ حُسَنَةُ تَسُنُوهُ مُؤلِنْ تُصِبْكُمُ سَيِّنَةً يَقْرُحُوا بِهَا رب مر ١٣٠ يت ١١٠ اگرتم کو کوئی اچھی مالت پیش آئی ہے اوان کے لیے موجب ریج ہوتی ہے آور اگر تم کو کوئی ناکوار مالت پش آئی ہوتاس سے خوش موتے ہیں۔

ید خوشی شاخت کے باعث تھی اشاخت کے معنی آبیں کسی کی معیبت پر خوش ہونا اس صورت میں شات و صد ایک دو سرے کے لازم وطنوم بير-ارشاد فرمايات

ال المراد من المرا المركاب كو يركونكم من المدرانوانكم كفارًا حسدًا مِنْ عِنْدِأَنْفُسِهِمْ (بُارسًا أيت ١١)

ان الل كاب ين عبر ول عدم المح إلى كم تم كو مار ا الال ك يعي بركافر كدي محض صدى وجدے جوكہ خودان كے داوں ميں بى (جوش مار ما) ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ خردی ہے کہ اہل کاب کی یہ خواہش کہ تم پھرے کافر ہوجاؤ اور ایمان سے انحواف کراو حمدی

وجے ہار شاد فرایا:۔ وَکُوْالَّوْ نَکُفُرُوْنَ کُمَاکُفُرُوافَتَکُونُوْنَ سَوَاعُلَا ٥،٥ آیت ٨٩)

دہ اس تمنامیں ہیں کہ جیسے وہ کافرین تم بھی کافرین جاؤجس میں تم اوردہ سب ایک طرح کے ہوجاؤ۔ حعرت يوسف عليه السلام سوان كر بعاتيول ك حيد كاواقعوقر آن من ذكور بي ان كرول كي باحد ان الغاظ من بيان كي من -- إِذْ قَالُوْ الِيُوسُفَ وَانْحُوْهُ احْتُ إِلَى الْبَيْنَامِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ لَهَا نَالَفِي ضَلَالِ

(١) کھاس کی کوئی اصل حیں کی البتہ یہ تنیل این میاض کا قرل ہے۔

مینین افتتا و اینوسف او اطار محودار ضایت الکنمون خانین کندن به ۱۳۱۳ میده ۱۹ مین ۱۹ مین ۱۹ مین ۱۹ مین مین و دودت قابل ذکرے جب کد ان کے بھائی سارے باپ کوئم سے زیادہ یا رہے ہیں واقع مارے باپ کلی ظلمی میں ہیں 'یا تو بیست کو تمارے واقع مارے باپ کلی ظلمی میں ہیں 'یا تو بیست کو قال کو اگر تمارے باپ کا رخ فالص تماری طرف موجائے گا۔

حضرت بوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ بات اچھی معلوم نہ ہوگی کہ ان کے والد صرف بوسف سے محبت کرتے ہیں اس لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت بوسف سے یہ نعمت چھین جائے اوروہ اپنے باپ کی تا ہوں سے دور چلے جائیں آکہ ہمیں ہمارا کھوا ہوا مقام واپس مل جائے ارشاد فرمایانہ

كالكَيْجِ لُوْنَ فِي صُلُوْرِهِم حَاجَتُومَا أَوْنُوال ١٢٨ر١١مت،

اور مما جُرین کو جو پچھ ملاہے اُس سے یہ (افسار) اپند دلوں میں کوئی رفک نمیں پاتے۔ لین وہ لوگ دو سروں کی نعتیں و کید کر نکٹ دل اور افسردہ نمیں ہوتے 'اس آیت میں ان لوگوں کی تعریف کی تی ہے جو حسد نمیں کرتے 'افکار کے پیرائے میں فرمایا کمیا۔

المُركِ الله المُركِ النَّاسَ عَلَى مَا آتًا هُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِم (ب٥ ر٥ آيت٥٥) يا دوسري آدموں سے ان چروں رجلتے میں جو اللہ تعالی نے ان کو اسے فعل سے مطافرانی ہے۔

ایت رید الا النفائد افزان الور ایک ایک ایک ایک البین التیکنی ایک ایک ایک ایک مراد صدید ای طرح اس

وَمَا تَفُرُ قُوْ الْأُمِنْ يَعَلِمُ الْجَاعَهُ مُ الْعِلْمُ يَغَيَّا بِينَهُمْ (١٥١٥ المسام)

> مان الکار کر بیشے۔ اس کے بعد ارشاد فرایات

رَانَ يَكُفُرُ وَابِمَاأُنُرُ لِاللَّهُ بَعْيًا (١)(١١ما استه ١٠٠٠)

كم كركت بن الى يزكاء في تعالى في الل فرال محل صد كادب-

یماں ہی بنیا کے معنیٰ ہیں حدد حضرت صنید بعث تی نے اعضرت صلی اللہ طیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک روز

(١) ابن اسمالي في اليسوة عن تحريد سعيد ابن جيز عن ابن عباس"-

میرے والداور بھا آپ کے پاس سے اپنے گروائی مے قومیرے والد فی اسے بہتا قان (محرصلی اللہ علیہ وسلم) کے سلطین کیا کتے ہو' انہوں نے کہا میرے خیال میں بیوبی ہی ہیں جن کی آلد کی بشارت حضرت موٹی علیہ السلام نے دی تھی' والد نے کہا' اب تہارا کیا موتف ہوگا' کئے گئے میں قوزندگی بحران کی دعنی پر کمرہت رہوں گا۔ (١)

منا فت حرام نیں ہے کا کہ یہ بعض حالات میں واجب اور بعض میں متحب اور بعض میں مہارے ہمی منا فت کے معیٰ میں حد اور حد کے لیے منا فت کا لفظ بھی بولا جا تا ہے جیسا کہ تھم ابن عہاں ہے معینال ہے کہ میں نے اور فعنل نے یہ اراوہ کیا کہ ہم سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بوکریہ ورخواست کریں کہ ہمیں صدقات کی وصولیا لی پر مقرد کردیا جائے حصرت علی ہے ہم ہے کہا کہ تم یہ درخواست سے کہا کہ تم منا فت مماری درخواست معتور نہ ہوگی ہم نے ان ہے کہا کہ تم منا فت رحد کی وجہ سے ایسا کہ درج ہو اس وقت بھی درجہ ایسا کہ درج ہو تا مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپی صاحبزادی ہے تماری شادی کی بخدا ہم نے اس وقت بھی منا فت (حد) نہیں کی۔ منا فت نفاست ہے شتق ہے اور اس کی ایاحت پر قرآن کریم کی یہ آبات ولالت کرتی ہیں۔

وفى ذَلِكَ فُلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُ وَنَ (بُ٩٨١م المُعَنَافِ اللهُ وَنَ (بُ٩٨ المُعَنَافِ اللهُ المُعَنَافِ اللهُ المُعَنَافِ اللهُ اللهُ

سُابِقُوْ اللِّي مَغُفِرَ وَمِنْ رَبِّكُمُ (ب٤١٠ أَيت١١)

تم ائے بروردگاری مغفرت کی طرف دو دو-

اس لیے کہ سابقت وہاں ہوتی ہے جہاں کی چزکے ضائع ہوجائے کا خوف ہوئید ایسا ہے جیسے دد فلام اپنے آقا کی خدمت میں اس لیے سبقت کریں کہ کمیں دوسرا اس سے پہلے نہ پہنچ جائے اور آقا کے دل میں جگہ بنا لے۔ حدیث شریف میں بھی منا نست کے جوازی صراحت موجود ہے۔

ارشادي

لاحسدالافى اثنين رجل المالله مالافسلطه على هلكته فى الحق ورجل اتاه الله علمافهويعمل بعويعلم الناس ( بخارى وملم - ابن عن

صد مرف دد مخصول میں ہے ایک وہ مخص ہے اللہ نے مال دیا ہے اور پھراسے راہ حق میں خرج کرنے پر مسلط کردیا ہے اور دو سرا وہ مخص ہے اللہ نے علم مطاکیا ہے ، وہ اس پر عمل کرتا ہے اور لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔

ابوكشة الانصاري كى مديث من اس مضمون كى تفعيل معد فرايات

مثل هذه الامة مثل اربعة رجل اتناه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ورجل اتناه الله علما ولم يؤته مالا فيقوله رب لو ان لي مالا مثل مال فلان لكنت اعمل فيمبمثل عمله فهما في الإجرسواء

اس امت کی مثال ان چار آدمیوں جیسی ہے ایک وہ فضی جے اللہ نے مال اور علم دونوں عطا کے ہوں اور وہ است کی مثال ان چار آدمیوں جیسی ہے ایک وہ فضی جے اللہ نے علم ریا ہو اور دو سرا وہ فضی جے اللہ نے علم ریا ہو ال نہ دیا ہوا در دہ سر کتا ہو ؟ اے اللہ ! اگر میرے پاس فلاں فخص کی طرح مال ہو یا توجس اس طرح راہ خدا میں خیرات کر آجیے وہ کر آ

ے اید دون فض اجرو واب س برابیں۔

دوسرے محض نے مال کی خواہش کی ہے 'اس کی خواہش نہیں کہ فلاں مخص سے مال چین لیا جائے اور جھے دے دیا جائے' اس کے بعد ارشاد فرمایا۔

(١) ابن اسمال في البيرة

ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في معاصى الله ورجل لم يؤته علما ولم يؤته علما ولم يؤته علما ولم يؤته علما ولم يؤته مالا في علما ولم يؤته مثل مالنفقه في من المعاصى فهما في العذر سواء (ابن اج تندي)

ایک فض جے اللہ نے مال رہا ہو علم نہ رہا ہو اور وہ اسے اللہ کی معصیت میں خرج کرتا ہو ایک وہ مخص جے اللہ نے اللہ اور وہ کتا ہو کہ اگر میرے پاس بھی اتنا ہی مال ہو تا ہتنا فلال کے پاس ہے تھے اللہ نے نہ علم دیا ہو کہ اور نہ مال اور وہ کتا ہو کہ اگر میرے پاس بھی اتنا ہی مارج معاصی میں خرج کرتا جس طرح وہ کرتا ہے یہ دونوں مخض کتاہ میں برابر ہیں۔

آخضرت ملی الله علیه وسلم نے اس چوشے فض کی اس لیے قدمت نسی فرمائی کہ وہ مال کی آر دو رکھتا ہے بلکہ اس لیے فرمائی کہ وہ مال پاکراسی طرح معاصی میں خرج کرنا چاہتا ہے ' بعیما تیمرا فض کررہا ہے ' بسرحال کسی کی نوت دیکھ کرپانے کی خواہش کرنا کوئی غلایات نمیں ہے۔ بشرطیکہ وہ یہ نہ چاہتا ہو کہ نہ کورہ فعت اس کے پاس نہ رہے۔ اس روایت سے یہ فابت کرنا مقدود ہے کہ حداور منا فست بھی بھی ایک دو سرے کے لیے ہوئے جاتے ہیں چنانچہ مدیث میں لفظ حدید اور اس سے مراد منا فست ہے۔

مسلمان کوکس نعت پر غبطہ کرنا چاہیے۔ اگر کمی مسلمان کو کوئی ایسی نعت ماصل ہوجائیں واجب ہو ہے ایمان ماز زکوہ و فیرہ آب سلم کی تعمول میں فبطہ کرنا ہی ہے جا بھا کہ یہ نعتیں جھے بھی ماصل ہوجائیں واجب ہاں لیے کہ ان نعتوں میں فبطہ نہ کرنے کے معنیٰ یہ ہیں کہ وہ معصیت پر راضی ہونا حرام ہے اور اگر وہ نعت فضائل سے تعلق رکھتی ہوجیے اچھے کاموں میں مال خرج کرنا اور صدقہ و خیرات کرنا اس میں منا فست مندوب اور مستحب نفشائل سے تعلق رکھتی ہوجیے اچھے کاموں میں مال خرج کرنا اور صدقہ و خیرات کرنا اس میں منا فست مندوب اور مستحب کہ اور اور اور اور وہ اس میں منا فست مباح ہمنا فست کے جواز کا بھی یہ امر ہے کہ اوی اور وہ اس فیس منا فست مباح ہمنا فست کے جواز کا بھی یہ امر ہے کہ اور وہ اس فیس کو برا نہ سمتنا ہو جمویا یماں وہ ہاتیں ہیں ایک اس فیس کوئی دست میں ہے اور وہ اس خور کی جانب کا موال ہے اس میں کوئی مضافحہ نمیں ہے البتہ مباحات میں دو مرول کی برابری کی خواہ ش سے فضائل میں ضور کی آئی ہے جمیونکہ اس طرح کی ہاتیں ڈوگل اور رضائے طاف ہیں اور اعلیٰ مقامات کی راہری کی خواہ ش سے فضائل میں ضور کی آئی ہے جمیونکہ اس طرح کی ہاتیں ڈوگل اور رضائے طاف ہیں اور اعلیٰ مقامات کی راہری کی خواہ ش سے فضائل میں ضور کی آئی ہے جمیونکہ اس طرح کی ہاتیں ڈوگل اور رضائے طاف ہیں اور اعلیٰ مقامات کی راہری کا وہ ہیں آئی کا باحث نہیں ہیں۔

یماں ایک اہم اور قابل توجہ گئے ہے اور وہ یہ کہ جب آدی اپی خواہ ش کے مطابق کی نعت کے حصول ہے ایو س ہوجا تا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کی طرح اس کا یہ لائص دو است محرومی دور ہوجائے 'اور یہ لائص دو می طریقوں سے دور ہوسکا ہے 'یا تو اس جیسی قعت مل جائے 'یا دو سرا اس جیسی قعت مل جائے 'یا دو سرا اس جیسی قعت مل جائے ہوئے ہوئے ہاں ہی دہ فعت باتی جیس رہتی جب ایک داستہ مسدود ہوجا تا ہے کو تکہ اس کی فعت راستہ افتیار کیا جا تا ہے 'چنا نچہ جب دو سرے فیص کے پاس مجی وہ فعت باتی جیس رہتی جب اسے سکون ماتا ہے کہ و تکہ اس کی فعت کے نوال سے اسے برابری مل جاتی ہے 'یہ ایک ایک بات ہے جس سے بہت کم دل خال ہوں علی اگر جس ہو جب و فیصل کی فوت کا بھے افتیار مل جائے تو جس کیا کروں'اگر جو اب یہ ہو کی فوت کا بھے افتیار مل جائے تو جس کیا کروں'اگر جو اب یہ ہو اور آگر یہ خیال ہو کہ جس قدرت و افتیار کے باوجود دو سرے کواس کی فعت سے محروم کردوں 'جانا چا ہے کہ یہ خواہش حدہ نور اس کی فعت سے محروم کردوں گا البتہ جس یہ ضور چاہوں گا کہ اس می فعت بھی بھی بھی بھی بھی بھی تھی ہو تھی ہی تھی ہو جس میں اسے دور چاہوں گا کہ اس میں فعت بھی بھی بھی بھی بھی تھی ہو تھی ہی تھی ہی میتر ہوجائے 'یہ خط ہے اور اس کے جواز جس کی فعت میں جس کی تکہ نہ اس کا دین اسے دو سرے کو فعت سے محروم کرنے کی اجازت دیتا ہے اور نی کا یہ فیصلہ ہو نالیا اس جدی پی شریف جس کی تکہ نہ اس کا دین اسے دور سے کو می کرنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ محل می کا یہ فیصلہ ہو نالیا اس جدی پی تکہ نہ اس کا دین اسے دور ہو ہے نہ بھی کی تکہ نہ اس کا دین اسے دور ہو ہے نہ کی گائے مواد ہے۔

ثلاث لا ينفع كالمنومن عنهن الحسد والظن والطيرة تن يزي الي بين كم مؤمن ان عنال ليس بو ما حد عن اور بوفال اور حدك على حمن من ارثاد فرايانه

اذاحسدت فلاتبغ اگر میربوتونوایش مت کر

اس کے معنیٰ یہ ہیں کہ اگر تیرے ول میں کوئی خیال گزرے بھی تو تو اس کے مطابق عمل نہ کرشایدی کوئی ایساانسان ہو جو کی
دو سرے کے برا بر بنتا جا ہے اور اس کی خواہش ہوری نہ ہو کھروہ یہ نہ جا ہے کہ دو سرے کے پاس بھی یہ نحت باتی نہ رہے ' ملکہ اس کا
خیال آیا ہی ہے ' ورنہ اس پر بھیلہ فوقت رہے گی' اس طرح کی منا فست حرام صدکے برا برہ ہو اس مورت میں احتیاط ضوری
ہے میں تو نکہ یہ خطرے کا محل ہے ' اکثر آوی یہ جا ہتا ہے کہ وہ اپنے سے ناعلی لوگوں کے برا برہ وجائے بھی بھی وہ اس خواہش کی بھا پر
صد بھی کرنے لگتا ہے بشرطیکہ ایمان میں رائے اور تقویٰ میں کا ال نہ ہو' اس طرح کی منا فست ہر گز جائز فسیں ہے ' خواہ دی امور
میں ہویا و نیاوی امور میں ' آہم آگر بید خیال ول میں گزر جائے اور اس کے مطابق عمل نہ ہو تو امید بھی ہے کہ معاف کرویا جائے گا
کیوں کہ عمل نہ کرنے کا مطلب سے ہوگا کہ وہ شرع کی عائد کروہ پابٹری اور حتل کے فیصلے پر عمل پیرا ہے دل کے خیالات کا پابٹر
میں ہے شاید اس کا یہ عمل ہی ان تو بھات اور خیالات کا گذارہ بن جائے۔

منافقت اور حدر محاسباب

منا نست کا سب تواس چزی مجت ہے جس میں منا نست کی جائے 'اگروہ امردی ہے تواس کا سبب اللہ کی مجت اور اس اطاحت و رضا کے حصول کا جذب ہے 'اور امرد غیری ہے تواس کا سبب دنیاوی مباحات کا حصول اور ان سے لذت اٹھانے کی خواہ ہے ' اس وقت ہمیں حد کے اسباب و محرکات سے خرص ہے ہوں تو حد کے بے شار اسباب ہیں 'لین بحیث مجومی انہیں سات اسباب ہیں مقصر سمجھا جاسکا ہے۔ اول عداوت دوم مزت کی خواہش 'سوم کبر' چمارم تجب ' جم مقاصد کے فوت ہونے کا خوف' اسباب ہیں مقصر سمجھا جاسکا ہے۔ اول عداوت دوم مزت کی خواہش 'سوم کبر' چمارم تجب بہم مقاصد کے فوت ہونے کا خوف مصاحب نیمت اور کی مجب بہتم خبی باطن اور بخل فس کی دس کی کو دس کی دور سرے کے پاس نعت اس لیے بھی نہیں دیکنا چاہتا کہ صاحب نیمت اس کے کہ بھی بادشاہوں سے بالہ بعض مصاحب نیمت اس کے کہ بھی بادشاہوں سے براہ خسس اور پس ماندہ لوگ بادشاہوں سے جاتے ہیں' اور ان کی فحست اقدار کا ذوال چاہتے ہیں' اس لیے کہ بھی بادشاہوں سے براہ دوست اس محسب نعت اس پر برتری پائے اس لیے دہ حد دوست اس پر برتری پائے اس لیے دہ حد دوست اس پر برتری پائے اس لیے دہ حد کی بنا پر خود دو سرے کے لیے نا قابل برداشت ہوجا آ ہے اور دوسے نہیں چاہتا کہ صاحب نعت اس پر برتری پائے اس لیے دوس مد

کرنے لگتا ہے آکہ وہ فحت اس سے مجمن جائے اور دونوں برا برہوجائیں میں معنیٰ ہیں تعززے بھی حاسد کے دل میں محسود کے لیے خود ہو تا ہے اور دہ محسود کی نحت محصود کی فحت محصود کی فحت محصود کی فحت محصود کی فحت محصود کی است اور منصب کا موجود ہونا حاسد کے لیے جرت کا باحث بن جاتا ہے " بہی مراد ہے تجب سے " بہی یہ خوف ہوتا ہے کہ محسود کی اس فحت اور منصب کا موجود ہونا حاسد کے راہ میں رکاوٹ ندین جائے " بہی وہ ریاست واقت اور کالب میں ناکای خوف ہوتا ہے جرت کا باحث کی موجود آئیں ہوتا ہے اور نامانی کی بدو سرول سے جاتا ہے " بعض اوقات ان میں سے کوئی سبب ہی موجود آئیں ہوتا ، بلکہ آوی محس اسے باطنی خبف اور انسانی کی بناء پردوسوں سے کئی کرتا ہے اب اس باب کی تفصیل بنیے۔

پہلا سبب بغض وعداوت : حد کا یہ سبب دو مرے اسپ کی بہ نبت سخت ترب ہودہ فض جے انقت دی جائے یا اس کے مقاصد میں ظل وال دوا جائے آوائے اور مقاصد کی راہ میں رکاوٹ کوئی کرنے والے کا گالف ہوجا تا ہے اور دل سے اسے برا جائتا ہے اور کیند و فضب اسے انقام پر اکساتا ہے 'اگر فود انقام نہیں لے پا تا تیہ چاہتا ہے کہ زمانہ ہی اس سے انقام سے درجات کی بائدی اور قربت سے تبیر کرتا ہے 'اور اگر و منمن کو اس کی فواہش کے فلی الزیم کوئی تعدید کوئی منتب حاصل ہوجائے تو سمجھتا ہے کہ شاید میں بارگاہ ایزدی میں مقبول نہیں ہوں تب ہی تو کی اور احتیاط کا نقاضا یہ کوئی نہیں ہے کہ کسی انسان سے فغرت ہوئی حاصل ہو ہے اور اسے برا سمجھ 'سے مکن نہیں ہے کہ کسی انسان سے فغرت ہوئی کے باوجود اس کی خوشی اور خم دوئوں برا برہوں 'حد ایک ملک بادی سے کائور سلط میں باری تعالی نے ارشاد فربایا۔

ُ وإِذَّا لَقُوْكُمْ قَالُوَا أَمَنَّا وَإِذَا خَلُوا عُضُوا عُلَيْكُمُ ٱلْأَثَامِلَ مِنَ الْغَيُظِ قُلُ مُوْتُوا بِغَيْضِكُمْ إِنَّالَلَهُ عَلِيْتَهِ فَاتِ الصَّنُورِ (١٣٧٣) عنه ١٨

ُ اورجَب الگ ہوتے ہیں و تم پر اپنی الکیاں کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں 'مارے عنیظ کے آپ کمہ دیجے کہ تم مرے دہوا ہے ضعے میں بے فک خدا تعالی خوب جانے ہیں دلوں کی ہاتوں کو۔

زيد فرمايا-

ران تَمُسَسْتُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُتُوهُمُهُ وَانْ تُصِبُكُمْ سَيْمَةً يُفْرُ حُوْابِهَا (ب٣ ر٣ آيت ٢٠) أكرتم كوكونى المحى مالت يش آتى ہے أو أن كے ليے موجب رئى ہوتى ہے أور أكرتم كوكوئى تاكوار مالت پيش آتى ہے تواس سے خش ہوتے ہیں۔

نيزارشاد فرمايا-،

وَتُوْامَاعُنِتُمْ قَدُبُكَتِ الْبَغُضَاءُمِنُ اَفُواهِمِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمُ آكْبَرُ (٣٨٣ س

تماری معزن کی تمنا رکھتے ہیں واقعی بغض ان کے منع سے ظاہر مورد تاہے اور جس قدر ان کے دلول میں ہے دہ تو بہت کھے ہے۔

دشنی کی وجہ سے جو حسد ہو تا ہے وہ مماً کشت و خون اور جنگ و لال پر ختی ہو تا ہے ، تمام عرصود کی نعت ضائع کرنے ک تدبیروں میں صرف ہو جاتی ہے چنلی المانت مسلم 'اور فیبت جیسی پرائیں کا ارتکاب کرنا۔

دوسراسبب تغرز: مجمى حداس وجدے موتا ہے كدا ہے يرابروالے كى عزت اور يرترى كوارا نسيں موتى ايعنى حاسد يدنسي

جاہتا کہ اس کی برابر حیثیت رکھنے والا کوئی مخص تمی نعت کے حصول کے پید اس پر اپنی بدائی ظاہر کرے۔ اٹا کوئی برابر والا اگر تمسی منصب پر فائز ہوجا تا ہے یا مال پالیتا ہے یا علم حاصل کرلیتا ہے تو حاسد کو یہ اندیشہ ہو تا ہے کہ محسود کمیں اپنی اس نعت کی بنا پر فخرو تخبر نہ کرنے لگے وہ اگرچہ خود تخبر نہیں کرتا جاتا 'لیکن اسے یہ بھی گوارا نہیں ہو تا کہ کوئی ود مرا اس پر تخبر کرے 'وہ اس کی برا براور مساوات بر تو رامنی ہے 'لیکن اس کی برتری پر رضا مند نہیں ہے۔

تَعِيرِ فَوَالْ - لَوَلَا نُزِّلُهُ فَا الْقُرُ آنِ عَلِى رَجُلِ مِنَ الْقَرْبِيَتِينِ عَظِيم (ب٥١٥ اعت ٣٠)

یہ قرآن ان دونوں بہتوں کے کمی بدے آدی پر کیوں تمیں نازل کیا گیا۔ یعنی اگر آپ بدے آدی ہوتے قو ہمیں آپ کی اقباع کرتے میں کوئی عارف تعارف علی اس طرح قرایش انتمائی مقارت کے ساتھ یہ کما

كرتے تھے اُھؤكاءِ مُنَ اللّٰهُ عُكَيْهِ مِنْ يُكِنِنَا الْكِيسَ اللَّهُ بِأَعْلَمُ بِالشَّاكِرِيْن (ب عُرسَ آيت ۵۳) يه لوگ بين كه بم سب من سے الله تعالى نے ان پر زيادہ فضل كيا سے ممالية منس ہے كہ الله تعالى حق

شنابيول كوخوب جانيا ب

چوتھا سبب تعجب : منمی کوہاند مرتبے پریا اعمی مالت میں دیکھ کرمتابت ہونا بھی حسد کا باعث بن جاتا ہے جیسا کہ قرآن کریم عمل ہے۔ ہر آئیجی آئی کا کہ وہ مذائی کا کا آئی کا انہائی میں اور کا رہے کہ کا کا در مدور میں میں مدیم

مَاأُنتُهُ إِلاَّ بَشَرُ مِثْلُنَا فَقَالُو النَّوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا (ب١٨ ٣ آيت ٢٠) نيس موتم مرآدى مارى طرح چنانچه وه كف كه كيام ايسه و مخصول پرجو مارى طرح كه آدى بيل

> وَلَنْ اَطَعْتُهُ مُنْ شَرًا نِشُكُمُ إِنْكُمُ الْذَالْحَاسِرُ وُن (ب١٨ سا آيت ٣٣) اور اگرتم اين جيم ايك آدى كے كفير حِكَ لكوت به فك تم كما في مور

اَبِعَثَ اللَّهُ بُنَشَرًا وَسُولًا (ب٥١٠ الآيت ٩٠) كيا الله تعالى نے آدى كورسول بناكر بميجا ہے-

لَوُلَّا أَنْرُ لَ عَلَيْنَا أَلْمَلَاثِكُمُّ لِهِ ١٩٦٦ من ١١) مار على فرشة يون نيس أت- الله تعالى نار فرايا- الله تعالى نار فرايا-

اَوْعَجِبُنْمُ اَنْ جَاءَكُمُ دِكُوعِ مِنْ زَّتِرَكُمْ عَلَى رَجِلِ مِنْكُمُ لِهِ ١٥٥ اَيت ٣٠) كياتم اس بات سے تعب كرتے ہوكہ تهارے پوردگار كي طرف سے تهارے پاس ايك ايے مخص كي معرف مير وقيل مير مختر كيا ميك كر تھي ہوں اور يون

معرفت جو تمهاری ی منس کاہے کوئی تعیمت کی بات ایجی-

پانچوال سبب، مقصود کا فوت ہونا : بیرسب ان دد آدمیں کے ساتھ مخصوص ہے جو ایک ہی مقصد کے لیے کوشاں ہوں ، چنانچہ ایک دد سرے سے ہراس لیست میں حسد کرتا ہے جو اس مقصد کی جمیل میں معاون قابت ہو عتی ہو'ای قبیل ہے سوئوں کا حسد ہے کہ وہ زوجیت کے مقاصد کی ہر گی ہوتی ہیں 'والدین کے دل میں جگہ بنانے کے لیے دو ہمائیوں کی مزاحت اور ایک وو سرے صد ہمی اس سبب سے متعلق ہے 'کیو مکد مال کا حسول اور عزت والدین کی خوشنودی میں مضم ہوتی ہے 'اور ہرایک جاہتا ہے کہ وہ ان کی خوشنودی میں مضم ہوتی ہے 'اور ہرایک جاہتا ہے کہ وہ ان کی خوشنودی ماصل کر کے تنا ان کے مال کا مالک بن جائے' ہی حال ایک استاذک دوشاگردوں کا ہے کہ ان میں سے ہر مشمن ہوتی ہے کہ وہ استاذکی زیادہ سے زیادہ فیض پالے بادشاہ کے شاکردکی بید کوشش ہوتی ہے کہ وہ استاذکی زیادہ سے زیادہ فید میں ہوتی ہے ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر مضمی بادشاہ کی قربت کو جاہ و مال کے حصول کا ذریعہ زیا تا جاہتا ہے' ایک فرسے چندوا علین ہمی اس لیے ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر مضمی بادشاہ کی قربت کو جاہ و مال کے حصول کا ذریعہ زیا تا چاہتا ہے' ایک فرسے چندوا علین ہمی اس لیے ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر مضمی بادشاہ کی قربت کو جاہ و مال کے حصول کا ذریعہ زیا تا چاہتا ہے' ایک فرسے چندوا علین ہمی اس لیے ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر منوس کہ دان میں سے ہر معاون کا دریعہ زیا تا چاہتا ہے' ایک فرسے چندوا علین ہمی اس لیے ایک ود سرے سے حسد کرتے ہیں کہ ان میں سے ہر واحظ اہل

شريس تمامتول مونا جابتا ب تأكد زياده سي زياده دولت ميث سك

سانوال سبب خباش نفس ، نفس کی خباف اور فیر کے سلط میں ول کا بخیل ہوتا ہی حد کا ہوا سبب ، تہیں ایسے اوک آسانی ہوگ نہ ہوگا ہوں کے جن کے سلط میں ایسے اس جائیں گے جنیں نہ ریاست کی آراوہ ہوگی نہ بحکرتوں نہ اللی طلب ہوگی نہ بحکہ مقاصد ہوں کے جن کے مناکع جانے کا فور ان کے طم میں یہ بات آسے گی کہ مناکع جانے کا فور ان کے طم میں یہ بات آسے گی کہ وہ فلال نعمت خداوندی سے بمرودر ہے تو ان کے سینے پر سانب لوئیں مجاور جسب انہیں بتایا جائے کا فلال هنمی آر کس پریتانیوں وہ فلال نعمت خداوندی سے گذر رہا ہے اسے آسے مقاصد میں ناکای ہوئی ہے 'یا وہ اقتصادی علی کا شکار ہے یہ سے گران بریاطن لوگوں کو دلی مرت ہوگی 'ان لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی شخص بھی فلاح نہ ہوں کہ جان ہوگی کا مناز ہوگی کو کر اس طرح مضرب لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی شخص بھی فاص سے جمین کردیئے گئے ہوں کہ جاتا ہے کہ بخیل وہ مختص ہے جو اسے بال

میں کل کرے اور شکھیے جو دو سروں کے مال میں بخیل ہو' یہ لوگ کویا اللہ کی نمت میں کل کرتے ہیں اور ان لوگوں ہے جلتے ہیں جن سے نہ انہیں کوئی دھنی ہے' اور نہ ان کے بابین کی ضم کا کوئی معلا ہے' اس حسد کا ظاہری سبب خیاشت نفس کے علاوہ دو سرا نہیں ہے' یہ اس طبعی مذالت کا ردِ عمل ہے جو چہلت بن چی ہے اس کا علاج انتخائی دھوار ہے کیو کلہ اس کے علاوہ حسد کے جستے بھی اسباب ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں' اور ان کا ازالہ مکن نہیں ہے' جبکہ یہ فطری خبی ہے' کی عارضی سبب کی راہ سے نہیں ہے' اس لیے اس کا زالہ مشکل ہے۔

یہ چند اسباب ہیں جن سے حدد پیدا ہو تا ہے بھی ایک ہی فض میں یہ تمام اسباب یا ان میں سے بعض بیک وقت پائے جاتے ہیں' اس صورت میں اس کا حمد بھی برنا ہو تا ہے' اور قوت میں اتنا نیادہ ہو تا ہے کہ وہ کو حش اور خواہش کے باوجود اسے دل میں فقی نہیں رکھ پاتا بلکہ کملی دعنی پر اتر آتا ہے اکثر حاسد انہ مزاج رکھنے والوں کا بھی حال ہے کہ وہ کمی ایک سبب کی بنا پر حد نہیں کرتے بلکہ ان میں ایک سے نیادہ سبب موجود ہوتے ہیں' کی وجہ ہے کہ ہر جگہ اور ہروقت کشت و خون کے منا ظرد بھنے کو ملتے ہیں۔

برابر کا درجہ رکھنے والوں ' بھا کیوں ' اور عزیزوں میں

بربر باور جبروان میں اس کی کی سے اسباب حدد کی کثرت اور غیروال میں اس کی کمی سے اسباب

جاننا چامينے كد حد ان لوكوں ميں نياده مو ماہے جن ميں ذكوره اسباب زياده موتے بيں اور ان لوكوں ميں قوى مو ماہيے ،جن یں ذکورہ اس آب میں سے کئی جمع موجائے ہیں' اس لیے کہ یہ مکن ہے کہ ایک محض اس کیے حسد کرتا ہو کہ اسے دو مرے کا مشکیر ہوتا پیند نہیں ہے اور رہ بھی ممکن ہے کہ وہ خود محکیر ہو اور اس لیے حاسدانہ مدتیہ رکھتا ہو'یا اس ہے دعنی ہو'اوراس کے باحث حد كرتا مو يد اسباب ان لوكول من زياده موت بين جن ك الس من مدابد اور تعلقات مول اور ان تعلقات كى ينائر وه مجانس اور تقریبات میں اسمتے ہوئے ہوں یا ایک بی جیے مقاصد کے لیے جدوجد کرتے ہوں چنانچہ اگر ایک مخص دو سرے کا اس کے سمی مقصد میں مخالف ہوجا تا ہے تو یہ مخالفت اس کے دل میں کینہ پیدا کردی ہے اور وہ یہ چاہئے لگتا ہے کہ میں اس مخص سے انقام اوں اور جس طرح اس نے میرے مقاصد کی راہ میں رکاوٹیس کھڑی کی ہیں اس طرح میں بھی اس کے مقاصد پورے نہ ہونے دول کر جمال ایک سبب حد کا پیدا موا دد سرے اسباب خود بود پیدا موت علے جاتے ہیں کو عظف شہول میں رہے والے دو آدمیوں میں کیوں کہ کوئی رابطہ نہیں ہو آاس کے وہ ایک دو سرے سے حسد بھی نہیں کرتے ، بلکہ اگر دو مخلف محلول میں رہتے ہوں تب بمي حد كم ي موما ب البته أكروه مكان بإزار مرب اور مجدين ايك دو مرب س قريب رج مول اور ايك بى جي مقامد رکتے ہوں تو ان کے مقاصد ایک دو سرے سے ظرائمیں کے اور اس ظراؤ کے منتج میں بغض اور نفرت کے قطعے بحرکیں ك ان عدد كاسب بدا مول ك اس لي تم د كيو ك معالم عالم عالم عدكرات ندكه عابد ادر عابد عابد عابد ے ندکہ عالمے " تاجرے تاجر صدر آے الکہ موجی موجی سے جلائے " بڑازے نمیں جلا۔ اگر جل بھی ہوا۔ الر جل بھی مي اتحاد ك علاوه كوكى دو مرى موتى ب اس لي كه يزازى فرض موتى كى فرض سے علف موتى ب عظ كيرا بيخ والے كامتعمد مال کی کٹرت ہے اس کے لیے اے زیادہ سے گاہوں کی ضورت ہے یہ گاہاس کے حریف کے یمال و پینے سے ہیں موجی کے یمال نمیں جاستے ، قاعدے میں اے اپ مقابل بڑا زے جَانا چاہمے ، محروہ بڑا زجو ایک دو سرے کے قریب ہول زیادہ حسد کرتے ہیں ان کڑا فروشوں کی بہ نسبت جودور رہے ہیں اس لے بمادر بمادرے جاتا ہے عالم سے نسی جاتا میوں کہ اس کا مقصد بمادری میں شرت ماصل کرتا ہے نہ کہ علم میں کا ہرہے کہ عالم بداوری میں اس کا مزاحم نہیں ہوسکتا اس طرح عالم عالم سے جانا ہے ابداور ے نیس جانا ، مروامنا اپنے مقابل واحظ سے نواوہ حد کرتا ہے 'بد نہت طیب اور قید کے میوں کہ واحظ کے مقاصد طبیب اور فتید سے مخلف ہوتے ہیں ان میں آگر کوئی قدر مشترک ہے تو وہ علم کی ہے ، ہمائی آپ حقیق ہمائی یا چھازادے فیروں کاب نبت زیادہ حد کرتا ہے، عورت ساس ندول کے مقابلے میں اپن سوتن سے زیادہ حد کرتی ہے، بسرحال ان تمام محاسدات کی

اصل عدادت ہے 'اور عدادت کی بنیاد کسی ایک مقصد پر آلیس کی مزاحمت سے پرتی ہے 'اور ایک فرض پر مزاحم دی لوگ ہوتے ہیں جن میں باہم کوئی مناسبت ہو 'ہاں اگر کوئی ایسا مختص ہو جو ہر پہلوسے اور ہر جگہ شہرت کا بھوکا ہو وہ یقینا ہر مخص سے حسد کرے گا' کیونکہ ہر مختص اسے اپنے مقاصد کا مخالف نظر آئے گا۔

خور کیا جائے تو حسد کے یہ تمام اسباب دنیا کی مجت سے مبارت ہیں اس کے کہ دنیا تی ایک ایسی چزہے جو اپنے شریکوں اور مجت كرف والول كو كافى نسيس راتى اكتنى محى وسيع كيول نه موجائ الل دنيا اس كى تنظ كا هكوه كرت رجع بين اس كر مكس آخرت میں کوئی تکی نہیں ہے اس کی چیزوں میں بیزی مخبائش اور وسعت ہے اخرت کی مثال علم کی سے محمد اس کا دائرہ بے مد وسیع ب اگر لا کھوں آدمی ایک بات کا علم حاصل کرلیں تب ہمی وہ کم نہیں ہوتی اور بر مخص اپنے معلوم سے پورا پورا نفع اٹھا تا ہے اور بوری بوری لذت یا تا ہے چنانچہ جو مخص اللہ کی معرفت اس کی صفات طل کمہ انبیاء "سانوں اور زمین کے ملکوت کی معرفت ر کھتا ہے وہ اس معرفت میں کسی دو مرے سے حمد نہیں کر گا'اگر اس دو مرے کو بھی معرفت میٹر ہوجائے' اس لیے کہ معرفت میں سیکی نہیں ہوتی خواہ عارفین کتنے ہی کیوں نہ ہوجائیں ' بلکہ مج معرفت رکھنے والوں کا حال توبیہ ہے کہ جتنے عارفین زیارہ ہوتے ہیں اتن ہی انہیں لذّت ملتی ہے اس کیے علائے دین کے درمیان مجمی حسد نہیں ہو تا میمونکہ ان کا مقصد اللہ عزد جل کی معرفت ہے اور معرفت الى ايك ناپيد اكنار سندر باس من على نس ب مرفوط خورايي مدوجد كي وقدراس كي يدى موتى نكال سكا ہے۔ وہ اس معرفت کے ذریعہ اللہ تعالی کی قربت ماصل کرنا جاہیے ہیں اور اس میں بھی کوئی تکی نہیں ہے کہ چند لوگوں کو س جائے تو وو سرے محروم رہ جائیں مے اللہ مے یمال سب سے زیادہ لذیذ فعت اس کے دیداری فعت ہے نہ اس میں کوئی رکاوٹ ہوگی' اور نہ مزاحت' بلکہ سب لوگ یکسال طور پر اس کی دیدار کی لذت یا تیں مے' بلکہ دیدار کرنے والوں کی کشت سے دیدار کی لذت ددبالا بی ہوگی البتہ جب علماء کی مطبح نظریہ ہوگا کہ دو علم سے مال اور جاہ حاصل کریں تو ایک دو سرے سے حسد ضرور کریں گئے۔ کے انتخاب کے ہاتھ نس آئے گا دو سرے کا ہاتھ ضرور خال ہوگا اور جاہ کے ہاتھ نس آئے گا دو سرے کا ہاتھ ضرور خال ہوگا اور جاہ کے انتخاب کہ باتھ نس آئے گا دو سرے کا ہاتھ ضرور خال ہوگا اور جاہ کے معیٰ ہیں قلوب کا مالک بنا جب ایک معض کاول کی عالم کی تعظیم اور مقیدت سے لبریز ہوگا دو سرے عالم کی عقیدت و احرام سے مغرف مور موكا اكر مقيدت مولى بحى تو زياده نه موكى سيات يقيقا حد كابامث موكى علم اورمال من فرق بيا يكمال جب تك ایک کے ہاتھ سے نہیں لکتا دو سرے کے ہاتھ میں نہیں پنچا جب کہ علم عالم کے دل میں رائ رہتا ہے 'اور اتعلیم و تدریس سے ختم نہیں ہوتا' بلکہ ختم ہوئے بغیرشاگردوں کے دلوں میں نتقل ہوجا تاہے پھرمال کا تعلق کیوں کہ اجہام و اعیان ہے ہے جو ایک مدیر جا کر ختی ہوجاتے ہیں 'اگر انسان تمام روئے زمین کا مالک بن جائے تو کوئی ایسی چیزیاتی نسیں رہے گی جس کاوہ مالک ہوسکے 'اس کے برخلان علم کی کوئی مداورانتها و نسی ہے اور نہ اس کا اعاط و استیعاب ممکن ہے۔

خلاصہ کلام ہیہ کہ جو فض اپنے نفس کو اللہ عزوجل کی جلالت شان عظمت والوہیت اور آسان وزمین کے ملکوت میں غور و فلام ہیہ کہ جو فض اپنے نفس کو اللہ عزوجل کی جلالت شان عظمت والوہیت اور آسان وزمین کے ملکوت میں غور و فکر کرنے کا عادی بنالیتا ہے اس کے دور بیٹ اس کے دور بیٹ اس کے دل میں کسی کے لیے صد جمیں ہوتا ، خواہدہ ہم اس معرفت کے اس درجے پر فائز ہو جس درجے پر وہ خود ہے اس لیے اس کے دل میں کسی کے لیے صد جمیں ہوتا ، خواہدہ ہم اس کے دل میں کسی کے لیے دور ہوتا ہم کا اس کے دل میں کسی کا کرنے والوں کو لیکن خود اس کی لذت سے بیدہ کر ہوتی ہے ہو فلا جرگی آسموں سے جنت کے باغات اور پھل پولوں کا جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ ان لوگوں کی لذت سے بیدہ کر ہوتی ہے ہو فلا جرگی آسموں سے جنت کے باغات اور پھل پولوں کا مشاہدہ کریں کے عارف کی جنت تو معرفت الی ہے 'یہ جنت بھی فنا ضمیں ہوتی 'عارف بیٹ سروشاداب در خواں سے خوش مشاہدہ کریں کے عارف کی در اپنی دوج کی غوا بھی بیٹھا اس متا ہے یہ وہ کیل ہیں جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کیا۔

 اگر عارف اپنی ظاہری آئیمیں بند کرلے تو وہ روح سے جنت کا مشاہدہ کرتا ہے 'اور اس کے باغات کی سیر کرتا ہے 'اس صورت میں آگر عارفین کی کثرت فرض کرلی جائے تو ان میں حسد پیدا ہوئے کا سوال ہی فیس افتیا 'ان کا حال تو اس آیت کریمہ کا آئینہ دار ہوگا۔ کو نُزُ عُناماً فِی صُدُورِ هِمْ مِنُ غِلِّ اِنْحُوانَّا عَلیی سُرُرِ مُنَّ عَالِی بِیارہ آیت ہے ہے ۔ اور ان کے دلوں میں جو کینہ تھا ہم وہ سب دور کردیں کے کہ سب ہمائی ہمائی کی طرح رہیں کے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں ہے۔

بیر حالت تو دنیا کی ہے' اس سے اندازہ لگایا جاسکا ہے کہ جب آخرت میں بردہ اٹھالیا جائے اور محبوب کے مشاہدے کی سعاوت حاصل ہوگی تو کیا حال ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں مام کی کوئی برائی نہیں ہوگی نیزاس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا میں جو لوگ الل جنت ہیں کوئی برائی نہیں ہے' اور نہ کوئی رکاوٹ ہے' جنت سے جولوگ الل جنت ہیں وہ معرفت ماصل ہوگی اور اللہ کی معرفت میں کوئی فونس دو مرے کا مزاحم نہیں بن سکن پھر کیا ضرورت ہے کہ اہل جنت حد کریں نہ انہیں دنیا میں حد کرنے کی ضرورت ہے' اور نہ آخرت میں۔

حسد ایک ایک ایسی فرموم صفت ہے جس کی وجہ سے ادی اعلی بھلیتن سے اسٹل اس قلین میں جاکر تا ہے شیطان لعین کے واقعے پر نظر ڈالو کہ اس نے حضرت آدم کے بلند مقام سے جل کر سجد کرنے سے اٹکار کردیا تھا اور اللہ کی تا فرمانی کی تھی اس کے نتیج میں ابدی ذلت اور دائی رسوائی کے علاوہ کیا ملا؟

اس تنصیل سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حمد صرف ان افراض میں ہو تا ہے جو محدوہ ہوتی ہیں اور جو ایک کومل جائیں تو دو سرا ان سے محروم رہتا ہے اس لیے تم دیکھتے ہو کہ لوگ آسان کی زمنت سے لطف اندوز ہوئے میں ایک دو سرے سے حمد نہیں کرتے ، بلکہ باغات کی سیرمیں حمد کرتے ہیں 'اور زمین اپنی تمام تروسعت بلکہ باغات کی سیرمیں حمد کرتے ہیں 'طالاں کہ باغات اس وسیع و کشادہ زمین کا ایک معمولی حمد ہیں 'اور زمین اپنی تمام تروسعت کے باوجود آسان کے مقابلے میں انتمائی معمولی اور حقیرہے 'لیکن کیوں کہ 'اسان انٹاکشادہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ بیک وقت کے باور والمند اندوز ہو۔ اسے دیکھنے لکیں تب بھی وہ سب کو کفایت کرچائے 'اور ہر محض اسے مشاہرے کی قوت کے باقد راسان اندوز ہو۔

اکرتم بھیرت رکھتے ہو'اپنے نفس پر مشغق و مہان ہو تو تحمیں ایمی فعت حاصل کرنی چاہیے جس میں کوئی زحمت نہ ہو'اور الی لذت کے طالب رہو ہے فانہ ہو'اور الی لذت کی حال فعت اللہ تعالی وات وصفات اس کے افعال اور آسان و زهن کے جائب ملوت کی معرفت ہی سے اور نہ تم اس کی لذت سے آشا ہونا چاہیے جائب ملوت کی معرفت ہی سے مل سکتی ہے'اگر حمیں معرفت الی کی خواہش نمیں ہے اور نہ تم اس کی لذت سے کوئی سروکار نمیں ہو'معرفت الی می تماری رخبت ضعیف ہے تو اس سلط میں تم معدور ہواس لیے کہ نامود کو جماع کی لذت سے کوئی سروکار نمیں ہوتی' اس لیے کہ ان لذتوں کا اور اک مرد کرسکتے ہیں' بنچ اور مخت نمیں ہوتی' اس لیے کہ ان لذتوں کا اور اک مرد کرسکتے ہیں' بنچ اور مخت نمیں کرسکتے ہیں جن کے بارے میں یہ آمیت نازل ہوئی۔

ر جال لا تُلُهِيهِم تِجارَة وَلا بَيْعَ عَن دِكر الله (ب ١٨٥٥ من ٢٥٠)

حوق كا مرحلہ ذا كقہ محكفے كے بعد ہے ، جس فض فے ذاكتہ فى تهيں چكھا وہ معرفت كا طالب نہ ہوگا اور جو معرفت كا طالب نہ ہوگا اور جو اور اك نميں كرے گا وہ محروض كے ماتھ اسٹل السا فلين ميں جاكرے گا ارشاد رہائى ہے۔ وَمَنْ يَعْشَ عَنْ دِكُرِ الرَّ حُلُمِنْ نَقَيْتِ ضَ لَهُ شَيْطَاتًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْن (پ٢٥ ر١ ايت ٣١) رہائى ہے۔ وَمَنْ يَعْشَ عَنْ دِكُرِ الرَّ حُلُمِنْ نَقَيْتِ ضَ لَهُ شَيْطَاتًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْن (پ٢٥ ر١ ايت ٣١) اور جو فَعْم الله كي فيحت سے اندھا بن جاوے ہم اس پر ايك شيطان مسلط كردستے ہيں۔

حسد کاا زالہ کرنے والی دوائر حسد دل کی مظیم ترین بیار یوں میں سے ایک ہے 'اور دلوں کے امراض کا علاج علم و عمل ہی سے ذریعہ ممکن ہے 'حسد کے مرض کے لیے علم نافع تمارا یہ جانا ہے کہ حد دنیا ہیں بھی نقصان وہ ہے اور آخرت ہیں بھی معزہے الیکن یہ ضرر صرف حد کرنے والے کو ہوگا جس سے حمد کرو گے اس کا پکو بھی نہیں گاڑے گا ند اس کی دنیا تباہ ہوگی اور ند دین برباد ہوگا الکہ وہ تمہارے حمد سے نفع اٹھائے گا۔ اگرتم بھیرت کے ساتھ یہ بات جان لوگے اور اسپے نفس کے ویشن اور ویشن کے ووست نہیں ہوگے تو تم بھینا حمد سے کریز کرو گے۔

و کُلَّ شَیْنی عِنْلَمْ مِقْلَا (ب ۱۹۸۸ معدم) ادر برجزالله کندیک ایک فاص اعداد مرس

رلكُلْ أَجُلِ كِنَابُ (٣٨٥ أيد ١٨) برناك كمناب الكامين-

کی بی نے یارگاہ ایودی میں ایک ایک مورت کی شکامت کی ہو تھوں پر حکومت کرتی تھی اور ان پر مظالم دھاتی تھی ارشاہ ہوا کہ جو بچر ہم نے ازل میں مقدر کردیا ہے اس بین الکی کا کہ امکان قبیں ہے بھوا قبال اور افست اے کمنی ہے وہ ل کررہ گی مبرکرہ باکہ وہ ترت گذر جائے ہواس کے لیے مقدر ہے اور اس کے راستے ہے ہٹ جاؤے معلوم ہوا کہ فعت صدھے وا کل نہیں ہوتی اور جب زاکل نہیں ہوتی اور جب زاکل نہیں ہوتی اور جب زاکل میں ہوتی تو محدودی قعت میرے صد اور جب زاکل ہوسک ما تھ و معنی ہے اس طرح کویا تم اسے فلس کے لیے صد

ى معيبت خريدرسے بوا يقينا تهارا بھى كوئى ندكوئى دعمن ضور بوگا جوتم سے حدكس كا اگر حدد كات داكل بوجاياكر س تو تہارے پاس بھی اللہ کی احدیث نہ رہے گی ملکہ ہر محض محوم ہوجائے گا، حدید ہے کد ایمان کی احت بھی سلب ہوجائے گی میوں کہ کقار مؤسین کے ایمان ہی ہے تو جلتے ہیں اجساکہ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

بِي \_ يَانَى \_ وَ مِن الْمِن مِي مَرْنَ مِي الْمِن مِي الْمُونِ مِي الْمُعْدِلِينَ مَانِكُمُ كُفَّارُا حَسَلًا مِّنُ عِنْدِ

وَ كَثِيْتُرُ مِنْ الْفِلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمُ مِنْ بَعْدِلِينَمَانِكُمُ كُفَّارُا حَسَلًا مِّنُ عِنْدِ

انْفْسِهم (١١٥ أيت١١٠) ان الل كتاب من سے بحرے ول سے يہ چاہے إلى كدتم كو تسارے ايمان لائے يہے كركا فركرواليس محس

حدى وجد سے جو كم خودان كے داول يس جوش مار تا ہے۔

چنانچہ ہو فض بہ جاہتا ہے کہ میرے صد کی وجہ سے دو مرے کی فعت سلب ہوجائے وہ کویا یہ جاہتا ہے کہ کفار کے حمد کی وج سے ایمان کی فعت سمیت میری تمام محمتیں چمن جائیں' اور آگر تہماری یہ خواہش ہو کہ میرے حمد کی وجہ سے تمام خلوق کی نعتیں سلب ہوجائیں' اور ود مرے کے حمد کی وجہ سے میری فعت زائل نہ ہو' یہ خواہش بھی مراسر جمالت ہے' اس لیے کہ تمام احق' ماسدین می جاہیں مے کہ ان کے محسود نعت سے محروم ہوجا تی اور خود ان کی تعتیں باتی رہیں ظاہرے کہ تم میں کوئی الی ضومیت نہیں ہے جس کی وجہ سے حمیس فوقیص دی جائے اللہ کی ہد نعت تھی تھیم ہے کہ کمی کے صدمے نعت زائل نہیں موتی اس پر حہیں اللہ کا شکراد اکرنا چاہیے الین افسوس تم است عمل سے اس تعت کی ناقدری کرتے ہو۔

جال تک مرد کے نفع کی بات ہے وہ بالک واضح ہے اے دنیا میں بھی نفع پنچا ہے اور آخرت میں بھی کا ورن کا نفع بہ ے کہ وہ تمارے حدی وجہ سے مظلوم بن کیا ہے فاص طور پر اس وقت تمارا حدول سے کل کردیان پر اجا اے یا عمل ک صورت میں ظاہر ہو تا ہے این جب اس کی برائی کرتے ہو اس کی آبدر انگل افعاتے ہو اس کی فیبت کرتے ہو اے گالیاں دیے ہوا دو کوب کرتے ہو۔ یہ سبود مدایا حمالف ہیں ہوتم محبود کی فدمت میں بیش کرتے ہوالین ایل اس کے سرد کردیے ہو یمال تک کہ جب تم اپنے محدود سے قیامت کے دن الما قات کو کے قوتسارے دامن میں حرول اور محروموں کے سوا مجمد نہ ہوگا این دہاں ہی تم نعتوں سے محروم رہو سے جس طرح دنیا میں رہے اتم اس کی نعت کے زوال کی خواہ ف کی تھی وہ اپی جگہ باتی ری مزید نعت اسے یہ لی کہ تماری نیکیاں اس کے اعمال نامے کی نعث بن تمکیں اس کے صفے میں نعتیں آئیں اور تسارے

دنیا میں محسود کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے دشن ناکام و نامراد رہے ہیں ، حواً اوگوں کی دلی خواہش یہ موتی ہے کہ میرے دھمنوں کو تكليف اور رنج بني اور مارے حداد خود اسے حدى الى من جل كرفاك موجاكي السارے حدسے ان كى يہ خواہش بورى موتی ہے والی تعتوں کے مزے لو مع میں اور تم حسرت و فم میں جا رہے ہو ، تم خودان کی مراد پوری کرنے کاسب بے مواس لے تسارا دعن تساری موت کا طلب کار نس ہونا الک وور جاہتا ہے کہ تم طویل عمراد اور زندگی بحرصد کی ال میں سلکتے رہوا تم اس راداد کے انعامات و مطایا کی بارش دیمو اور تہمارادل زفوں سے چربوجائے اس کے کمامیا ہے۔

لامات عداؤكهل خلدوا حتى يروافيكالذى يكمد

لازلت محسوداعلی نعمة فاتماالکامل من بحسد (حرب و من من من بحسد رجرب و من من من بندار من من الله عدد ال

حدكيا جائ موكال دى مو اع جس اوك بلغ ين تهارا دستن تسارے فم اور حدسے بتنا خوش ہو آ ہے اتا وہ ایل شتول اور راحوں سے خوش نہیں ہو آ اگر اسے معلوم ر موجائے کہ اب تم حدے عذاب اور اس کی تکلیف سے مجات یاسے موقویہ بات اس کے لیے انتائی رنج کی موجب موگ اس ے معلوم ہوا کہ تم حدی جس آگ میں جلتے ہو'اور تہمارا دل جس خاض ہے بے چین رہتا ہے وہ تہمارے دعمن کی عین خواہش ہے' اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حاسد اپنے نئس کا دعمن اور اپنے دعمن کا دوست ہو تا ہے' اس لیے کہ وہ ایسا کام کرتا ہے جس میں اس کی دنیا کا نقصان بھی ہے اور آخرت کا ضرر بھی۔ اور جس سے اس کا دعمن دنیا میں بھی فائدہ اٹھا تا ہے اور آخرت میں بھی اٹھائے گا' حاسد کو کیا ملا؟ وہ خالق مخلوق سب کے سامنے پرا فھمرا' وہ اپنے حال اور مال ہر اختبار سے بد بخت ہوا' محدود کی نعت باتی رہی حاسد کو کیا ملا؟ وہ خالق مخلوق سب کے سامنے پرا فھمرا' وہ اپنے حال اور مال ہر اختبار سے بد بخت ہوا' محدود کی نعت باتی رہی حاسد کے چاہئے نہ چاہئے سے اس پر کوئی اگر نہیں ہوا۔

پرتم نے اپ و تمنی کی مرادی پوری تنیں کی ہے ، بلکہ دعمی انسانیت ابلیل کو بھی خوش ہونے کا موقع دیا ہے اس لیے کہ جب وہ تمہیں علم ، تقوٰی اور جاہ و مال کی ان نعتوں ہے محروم دیکتا ہے جن کو تمہارے دھمنوں کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے تو وہ اس بات ہے ڈر تا ہے کہ کمیں تم اس ہے مجت نہ کرنے لگو اور اس مجت کی دجہ ہے تواب میں شریک نہ بن جاؤاس لیے کہ جو شخص مسلمانوں کے خیرے مجت رکھتا ہے وہ خیر میں شریک سمجھا جا تا ہے ، چنانچہ اس لیے اللی دین سے مجت کرنی چا ہے ، اگر چہ اس مجت کا قواب ضرور مل جا تا ہے ، اس لیے ابلیس کو خون ہو تا ہے ، اس مجت ہے اکا برے ورج تک نہیں پنچا جا سکتا ، البتہ مجت کرنے کا قواب ضرور مل جا تا ہے ، اس لیے ابلیس کو خون ہو بو اور اس مجت کہ کمیں تم اللہ کے کمی بندے پر اس کے انعامات سے مجت نہ کرنے لگو اور مجت کا تواب حاصل کرتے میں کامیاب نہ ہوجاؤ ، ایک اعرائی نے مرکار دو عالم صلی اللہ چنانچہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح تم خیرے محروم ہو اس کی جماعت سے محروم ہوجاؤ ، ایک اعرائی نے مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! قلال محض تیکو کاروں کی جماعت سے محبت کرتا ہے ، حال تکہ دہ ان میں سے نہیں عہمت کرتا ہے ، حال تکہ دہ ان میں سے نہیں تم آپ نے جواب دیا :

المرءمع من احب (بخاری دمسلم ابن مسود) آدی اس کے ساتھ ہے جس سے محت کرے۔

ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمارہ تھے 'اسی دوران ایک اعرابی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! قیامت کب ہوگی؟ آپ نے اس مخص سے دریافت کیا: تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا: میں نے نماز روزے تو بہت نہیں کے البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے عجت کرتا ہوں 'آپ نے فرمایا:

انتمعمن احببت

واس كما توب بس اومبت كراب

حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس دن مسلمان منتے خوش ہوئے اسے کی دن نہیں ہوئے ہی تکہ ان کا بدا مقصدی اللہ اور رسول الله کی مجت کرتے ہیں ' طالا تکہ ان کے فتق قدم پر نہیں چلے' امید ہی ہے کہ اس محبت کی بناء پر ہم ان کے ساتھ ہوں گے (بخاری ومسلم انس ) محترت الدموی بدایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! فلاں محض نماز دوزے تو نہیں کرتا۔ البتہ نمازیوں اور مدندہ اندوں سے مجت کرتا ہے ' آپ نے فرمایا۔

هومعمن احب (بخاری وملم) دواس عما تدم مع بها ب

ایک مخص نے حضرت عمرابن عبدالعزیز سے کیا کہ پہلے زمانے میں بدیات مضور متی کہ اگر تم عالم بن سکتے ہو قر حمیس عالم بنتا چاہیئے 'عالم نہیں بن سکتے قر متعلم بن کر دہو' متعلم نہیں بن سکتے قرابل علم سے مجت کو 'ان سے مجبت نہیں کرسکتے قراب کے کم اتنا ضرور کرد کہ ان سے نفرت مت رکھو معفرت عمرابن عبدالعورز نے قربایا: بہمان اللہ!اللہ تعالی نے بدی راہ نکال دی ہے۔ اب دیکھو ابلیس نے تم سے کیے حمد کیا ہے ' پہلے قرحمیس نجر کی محبت کے قراب سے محروم کیا' بھراس پر اکتفا نہیں کیا' بلکہ تمارے دل میں بھائی سے نفرت بیدا کی'اور حمیس اس نفرت کے اظہار پر اکسایا' یمال تک کہ تم گناہ گار ہوئے' عاسدے گناہ میں کیا شک ہے' ہوسکتا ہے تم کی عالم سے حمد کو' اور تمہاری خواہش ہو کہ وہ دین میں کوئی غلطی کر بیٹے باکہ اس کی عزت و معبولیت خاک میں مل جائے یا وہ کو نگا ہوجائے' ناکہ علم کی کوئی بات اس کی زیان سے نہ نظیمیا اتنا بھار پڑے کہ پڑھانے کے قاتل نہ رہے' اس سے برمد کر کیا گناہ ہوسکتا ہے؟ ہاں اگر کوئی فض عالم کے درجے تک نہ مینچنے کی دجہ سے فمکین ہو تو گناہ' اور عذاب آخرت سے محفوظ رہے گا۔ حدیث شریف میں ہے۔

اهل الجنة ثلاثة المحسن والمحبله والكافعنه (١) الل جنت تين طرح كي آدى بين أيك احمان كرنے والا و مرا اس سے مجت كرنے والا تيرا اس سے تكليف وہ جزروك والا۔ تكليف وہ چزروك والا۔

وَلَا يَحِيْقُ الْمَكُرُ السِّيقُ إِلَّا مِاهُلِم (ب١١٠م١٦ عـ ١٣٠)

ادربری میرون کاوبال (حقق) آن منیروالون ی پروا مے۔

اکثرابیا ہو تا ہے کہ حاسر و ممن کے لیے جس بات کی تمناکرتا ہے خودای میں جٹلا ہوجاتا ہے ایبا بہت کم ہوتا ہی کہ جو فض ددسرے کی برائی چاہے خوداس میں جٹلانہ ہو 'چنانچے حضرت عائشہ فرمانی ہیں کہ میں نے حضرت مثان کے لیے جس چزی تمناک وہ مجھ پر ضرور بڑی 'یمان تک کہ آگر میں ان کے لیے قل کی تمناکرتی ہوں تو قل ہوجاتی۔

یہ نقیں حسد گناہ ہے اس سے ان چزوں کا خیال کرنا چاہیے جو حسد کے باعث پیدا ہوتی ہیں چیے اختلاف اٹکار حق 'دشن سے
انقام لینے کے لیے فواحش کے سلطے میں زمان اور ہاتھ کی آزادی ' یہ وہ نیاری ہے جس میں چیلی امتیں ہلاک ہوئی ہیں۔
حسد کے علی علاج کی تفصیل ہے تھی 'اگر انسان صاف ذہن اور حضور قلب کے ساتھ علاج کے علی طریقوں پر فور کرے توکوئی
وجہ نمیں کہ اس کے دل میں حسد کی آگ بحر کی رہے ' حظمند کے لیے صرف اتنا جان لیما کانی ہے کہ حسد صامد کے لیے مملک محسود

وجہ ماں نہ ان سے دن میں سندی اس بھر فارہے سمدے سے سرف انا جان بیما قال ہے۔ کے لیے ہاعث مشرت رب کریم کے خضب کا سبب اور اس کی زندگی کے مزہ کو نکڈر کرنے والا ہے۔ - سماعکہ مال جہ میں ساتھ اللہ میں ساتھ میں میں ساتھ کا ساتھ کی ساتھ کا میں میں میں میں اس کا میں میں اس کا میں

حسد كاغلى علاج : حد كاعلى علاج يه ب كه بو يحو حدد ما ب اس ك خلاف كرد خواه وه بات قول مويا فعلى چنانچه أكر مذب

(١) اس كامل محى ديس لي-

حداس سے یہ قاضا کرتا ہے کہ وہ محسود کی ذمت کرے تواہ چاہیے کہ وہ ای زبان کو اس کی مرح و تعریف کا مکف بنائے اگر حداد سن سے عبر کرنے پر آبادہ کرے واس کے سامنے مواضع رکھے اور و عمن سے معذرت کرنے کا الترام کرے اگر عطائو انعام سے روکے تواس بنی زیادتی کرے اگر اس جی تکلف سے بھی کام لیا اور ول پر چرکرتا پرا تب بھی کوئی مضا تقہ نہیں 'محسود کو معلوم ہوگا تو وہ فوش ہوگا اور مجت کرنے کے گا اور جب اس کی طرف سے مجت ہوگی تو حاسد بھی مجت کرنے پر مخصود کو معلوم ہوگا تو وہ فوش ہوگا اور اتفاق ہی سے حسد کا مادہ ختم ہو تا ہے اور العمت پر اظہار سرت سے معمد کا دل کہ ہم آب ہو وہ فلام بن جا تا ہے اور مرمانی سے بیش آئے لگت اور یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی اس طرح اچھا سلوک کرے مسیم علیہ کا دل کہ ہم آب ہو وہ فلام بن جا تا ہے اور مرمانی سے بیش آئے لگت اور اس کے دل کو فوش کردیا ہے ہی اس اس اس اس کے کہا ہے گا ہو اس کی عاومت اور موان بین جانے گا جمیس شیطان کا یہ فریب اس راست سے ہنا نے بی کرنے میں تکلف سے کام لیا تھا اب وہ اس کی عاومت اور موان بین جانے گا جمیس شیطان کا یہ فریب اس راست سے ہنا نے بی کرنے میں تکلف سے گا آب کہ فرور کے سامنے تواضع کی اور اس کی توقیف کی تو وہ تعیس عاج ز دلیل منافق یا فوف ذوہ تعیس عارف وہ تعیس عارت در ایس کی مورد کے سامنے قواض علی مورد بھی اس کرتے میں تا خواہ وہ طبی طور پر ہویا ہو مسلم کو اور میں ایک وہ مرب کے لیے محبت پیدا ہوجاتی ہے اور وہ حسد کی تعیف نے اور جانبین کے وال بی ایک وہ مرب کے لیے محبت پیدا ہوجاتی ہے اور وہ حسد کی تعیف در ایس سے راحت یا ہوجاتی ہیں۔

تکلف عداوت کے مادت کو فیم کردیتا ہے 'اور جانبین کے والی بیں ایک وہ مرب کے لیے محبت پیدا ہوجاتی ہے اور وہ حسد کی تکیف در عدار سے راحت یا ہوجاتی ہیں۔

یہ اجمالی علاج ہے جمال تک تغییلی علاج کا تعلق ہے وہ انشاہ اللہ آنے والے صفحات میں ڈکور ہوگا حد کے جتنے اسباب بیان

کے تھے ہیں وہ سب مستقل بھاریاں ہیں اور شریعت میں ہرسب کا علاج موجودہ ہم ہرسب کا علاج انشاہ اللہ اسپنے اسپنے موقع پر
بیان کیا جائے گا کہ وکہ حد کا ماقہ کی امراض ہیں اور کوئی ہی مرض اس وقت تک ختم نہیں ہو تا جب تک اس کا ماقہ باتی ہے البت
ہو صفی علم و مملی طریقت علاج اپنا ہے گائی سے مرض کی شدت میں کی ضور آئے گی اور طبیعت میں چھو سکون ضور پیدا
ہوگا کین چھو دنوں کے بعد مادہ ہم زور چلاے گا اور اس مرجہ قالوپانا سخت مشلق کا باحث بن جائے گا مثل آگر ایک صفی جاہ کا
مالب ہے اور اس صفی سے حد کرتا ہے جسے جاہ میشرہ جو اوگوں کے داول میں اپنا مرجہ و متام رکھتا ہے محسود کی جاہ و منزلت
اسے بے جین کرتی رہے گی کا وقتیکہ اس سے یہ فحست ڈائل نہ ہوجائے اور خود اسے حاصل نہ ہوجائے کید ہو جائے کی بیان اور ہا تھی جاہ کا
دریجہ طاہر ہمی ہوگی آگر اظمار پر قابو پا ہمی لیا تو یہ مکن نہیں کہ دل میں حدد نہ رہے جب تک اس حدد کے سبب یعنی جاہ کا

حسدی وہ مقدار جس کادل سے دور کرناواجب ہے

ایذا کینے والے سے نفرت کرنا طبی نقاضا ہے اگر حمیس کوئی ایزان فیاسے لؤید مکن حمیں ہے کہ تم اس پر اظهار نارا مملی نہ کو یا دل سے اسے برا ند انو کا اس پر کوئی فعت نازل ہو اور تم برا نہ سمجو تمارے نزدیک اس کی بری مالت اور اچی مالت دونوں سیساں نہیں ہوسکتیں بلکہ تم اسے دل میں ان دول مالول کے درمیان فی محسوس کرتے پر مجور ہو شیطان ای مجوری سے فائدہ افغار مہیں حدی طرف میں ہے اب اگر شیطان مؤثر فابت ہوگیا اور تم اسے قول یا قول سے حد کرنے لگے و محمد کار فمرد کے اور اگر اسے فا ہر کو حدے یا للے دور رکھا لیکن دل سے یہ جاہتا رہے کہ سمی طرح اس کی تعت زا کل ہوجائے اور تم نے اپن اس خواہش کو براہمی نیس جانا تب ہمی گنگار ہو گئے اس لیے کہ حدد قلب کی صفت ہے صفت قبل نیس ہے جیسا کہ قرآن كريم من ارشاد فرمايا كياب

لايحدُوْنَ فِي صُدُوْر هِمْ حَاجَتُمِ مُنَالُوْتُوْا (ب١٢٨ ١٦٥٥) اور نیس پاتے آئے دلوں میں محل اس چیزے جو انسیں لی۔

أيك مجكه فرمايا-

؞ڔ؞ ۅڎؙۏٚٲڵٷٮؘػؙڡؙؙڒؙٷڹػؘڡٵػڣؙڒٷٲڣٚػڴٷڹٷڹۺۅٳڠ۫(پ٥ر٥٦ڝ٥٥) چاہے ہیں کہ تم بھی کا فرموجاؤ میں وہ ہوئ گرسب برابر بوجاؤ۔

ایک مکدارشاد قرایا۔ ران تَمسَسُکُمُ حَسَنَةُ تَسُوُهُمُ (ب ۱۳ ایت ۲۰) اگر حمیں کو بھلائی کے وان کو بری گھ۔

غیبت اور جموث کی طرح حدی بنایر جو اعمال مرزد موت بین در مین حد دسی موت بلکه حدی مل قلب می مو تا ب ند که امضاء دجوا رح البته دل کا حسدان امور میں ہے جن کا تعلق حقق کلتجادے موادر جن کامعاف کرانا ضوری مو کیکہ ہے تمارے اور اللہ تعالی کے درمیان معصیت ہے۔ معاف کرانا ان مواقع پرواجب ہے جمال اسباب کا ظہور اصدارہ ظاہری برجوا اب اكرتم ظامرى اصداوير صدكو ظامرنه موسة دواورهس كوجى اس كى مالت كى نظير يراسمحوك ده فواه كواه دو مرد كى لاست كا نوال چاہتا ہے کو اتم اپن طریعت کے اس رجان کو برا مصلے ہو اورود مرے کی احت کا زوال چاہے کی بائی لاس کی دمت کرتے موید قدمت مفل کی جت سے ہے اس صورت میں تم اپنا فرض پورا کر بچے مو الق جو بھے ہے وہ تسارے افتیار میں جس ہے ، طبیعت کا اس طرح بدل دینا کہ اس کے نزدیک اجما کرتے اور برا کرتے والے دونوں ایک موجا کم اور وشنوں کی خوش اور عم يكسال معلوم موانساني طاقت سے با برہ بشرطيك اوى واوى الذات ميں فرق رہے بال أكر الله تعالى كى مجت ميں اس طرح دويا رے گاجس طرح شراب پینے والا اپن شرب میں فرق رہتا ہے اور اسے ماسوا کا ہوش باتی نمیں رہتا تو اس کے قلب کی مالت بلاشبہ الی موجائے گی کہ وہ بشدل کے احوال کی طرف متوجہ ہی تنیں ہوگا بلکہ سب کی طرف ایک ہی آگھ سے دیکھے گا اور وہ آگھ ہوگی رحت کی ایکرسب کو اللہ کو برعرہ سمجے کا ان کے تمام اعمال وافعال کا ضع باری تعالی کو قرار دے کا اور اس حقیقت کا ایس رکے کا كد كائنات كا بروره الله تعالى ك القول من مخرب أسى مرضى و مطاء ك بغيرايك كمى بهى ير حميل بلا عن مير مالت اكر مى كو میتر بھی ہوتی ہے تو وائی نمیں ہوتی بیل کی طرح چکتی ہے ، قلب پراین این اصلی حالت میں واپس اجا یا ہے ، وحن (شیطان اسے ورفلانے لکتا ہے'اس کے دل میں وسوے والے لکتا ہے' چنانچہ اگر کمی نے شیطان کی ان حرکتوں کو برا سمجما اور مقل کے تفاضے سے قلب کے اس میلان پر کراہت فا ہری و کویا اس فریند اوا کردیا۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک حمد اصفاء پر ظاہر نہیں ہو باتب تک کوئی گناہ نہیں ہو تا حضرت حسن سے کسی نے حمد کے

بارے میں سوال کیا او آپ نے فرمایا اے دل میں پوشیدہ رکھنا چاہیے اگر پوشیدہ رہے گا توکوئی ضرر نہیں ہوگا ، بعض لوگوں نے اس ردایت کوان سے موقوفاً اور بعض نے مرفوعاً نقل کیا ہے۔ انخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایانہ

ثلاثةلا يخلومنهن مؤمن ولهمنهن مخرج فمخرج من الحسدان لايبغي (١) تین یا تیں ایس بیں جن سے کوئی مؤمن خالی نہیں ہو تا اور آس کے لیے ان یاتوں سے نکلنے کا راستہ بھی ہے حدے لکنے کا طریقہ یہ ہے کہ خواہش نہ کرے۔

برتری ہے کہ اس سے مرادوہ ی لیا جائے جو اور ذکورہ ہوا لین وہ حدجے آدی دین اور مقل کے تفاضے سے براسمحیا ہواور طبیعت کی خواہش کو ناپند کر تا ہو۔ یہ کراہت اسے خواہش اور ایزائے دو تی ہے درنہ روایت میں جو تغییلات نہ کور ہیں ان سے تو یہ ابت ہو تا ہے کہ مرحد کرنے والا منگارہ چرحد قلب کے وصف کانام ہو اللم نیں ہے ، چنانچہ جو محض مسلمان ک برائی جاہے گاوہ حاسد تھرے گا'اس تغسیل کا حاصل بید لکلا کہ اس حمد کے بارے میں اختلاف ہے جودل میں ہواور احضاء پراس كا ظهور نه جوا مو آيا وو كناه كاسبب سيخ كايا نهيس؟ بظا مرآيات اوراجاديث سي ينا چلا ب كدجو هخص كسي مسلمان كاول س برا چاہتا ہے اور اپنے اس ممل کو بھی برا نہیں سجمتا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے معاف کروا جائے اس سے بیر بھی معلوم ہوا کہ دشنوں کے ساتھ آوی کی تین مالتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ اپنی مبعبت سے مجبور ہوکران کا برا چاہے لیکن مقل یہ کہتی ہے کہ کی مسلمان كابرا جابنا اجمانسي ب ول قابل زمت ب كدوه اس طرح كرسواكن خيالات كامرجع بنا بواسي اورد، يد بحي جابتا بو كى كى مرحدل كى يد مالت باقى نەرىپ وه كى سے حدد نەكرے اوركى كابراند چاہ، حدى يد تىم معاف ب اس ليے كه آدی کے افتیار میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے و سری حالت بدہے کہ دل میں بدخواہ ف ہو کہ و مثن کی فعت زائل ہوجائے ' اے تکلیف بنچ تو خوش ہو اور اصداء کے ذریعہ یا زبان کے ذریعہ اس خوشی کا اظہار ہمی کرے تو یہ حسد تطعاً مندع ہے " تیسری حالت ان دونوں حالتوں کے بین بین بین بین اپنی دل میں حسد ہو اور عقل اسے محمدہ مجی نہ تعجمتی ہو اور نہ وین کے دورے اس پر كيرمو البت اعضاء حدى اطاعت سے محروم مول أيه تيرى حالت مخلف فيد ب كامريات يى ب كداس حدسے مى آدى محنه كارجو با ہے۔

كتاب ذيم الدنيا ونياكى فرقمت كابيان

دنیااللہ کی دعمن ہے'اللہ کے دوستوں اور وشمنوں کی مجمی دعمن ہے'اللہ کی دعمن اس لیے ہے کہ اس کے بندوں کوراہ راست ر چلے میں دین کی وجہ ہے کہ جب سے اللہ نے اسے پیدائی اہے اس کی طرف نظر بحرکر میں دیکھا۔ اللہ کے دوستوں کی اس ليے وحمن ہے كہ ان كے سامنے آرائش اور زيائش كرتے تكتی ہے السين ابن رون اور شادابى سے الماتى ہے تاكم كسى طرح وہ اس ك دام فريب من آجائي دنيا كم يميلات موت وال سے تلف كے ليے السي مرك كروے محوث من ين يرت بن-دشمنان خدا ہے اس کی دعنی ہے ہے کہ اس نے انہیں اپنے فریب کے جال میں پینسالیا اور انہیں سزیاغ دکھا کراپنے قریب کرلیا یماں تک کہ وہ اس کی گرفت میں آھے اور اس پر حاد کر بیٹے او انسی دات میں جٹلا کروا وزیا میں دات سے فائے کے قو آخرت کی رسوائی اور ندامت سے چھٹارہ نہ یاسکیں سے اور آیڈ الآبادی سعادت سے محروم ہوں سے ونیا سے رخصت موں سے تواس کے جدائی کا داغ ان کے سینوں پر ہوگا اور جب ا خرت کے وروناک عذاب میں جالما ہوں کے توباحسرت وغم مدمد جا اسم سے لیکن دنیا مد ہواں ان سے ارب یہ ان سے کما جائے گا: کے لیے نیں آئے گی بلکہ ان سے کما جائے گا: راخسٹو فِیکھاؤلا نُکلِمون (پدارا آیت ۱۹۸۸)

<sup>(</sup>۱) به روایت انجی گزری ہے۔

ای میں راندے ہوئے پڑے رہوادر جھے ہات نہ کرد۔

دولوگاس آیت كريمه كى معدان موب كر. أُولِئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَ وَالْحَيَاةَ التَّنْيَابِ الْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُ وُنِ (پ ار ۱۴ ايت ۸۱)

ید وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی کے عوض میں خرید لیا ہے 'سوتونہ ان کی سزا میں تخفیف کی جائے گی اور نہ کوئی ان کی طرف واری کہائے گا۔

جب دنیا کے شروفتن کا عالم ہے کہ نہ یہ خدا کی دوست ہے 'اور نہ اس کے دوستوں کی 'حدید کہ اس کے دھمنوں کی بھی دوست نمیں 'تو ضروری ہوا کہ ہم س کی حقیقت ہے واقف ہوں اور یہ جائیں کہ اس کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے جب کہ یہ خالق کی بھی دشمن ہے اور خلوق کی بھی 'کھریہ بھی دیکھیں کہ دنیا کس طرح دھوکا دی ہے 'اور شر پھیلانے کے کیا طریقے افتیار کرتی ہے ' اس لیے کہ جب تک ہمیں شرکے مذافل کا علم نہ ہوگا ہم اس سے نئی نہ تکیں کے بلکہ کیا جب ہے کہ اس میں جتال ہوجا کیں۔ پشر انسان کی جائیں کے بارس کی حقیقت بیان کی جائے گی اور افرانوا ہو انسان کی جائے گی جن میں مضغل ہو کرلوگ یا دِخدا سے خا فل ہوجائے ۔ اسے مثالوں سے واضح کیا جائے گا پھران دنیا دی افران انسان کی جائے گی جن میں مضغل ہو کرلوگ یا دِخدا سے خا فل ہوجائے ہیں بھردنیا کی دخیت کا علی جبتا یا جائے گا 'انشاہ اللہ۔'

دنیا کی ذمت : قرآن کریم میں بے شار مواقع پر دنیا کی ذمت کی گئی ہے اور عاطین کو تھم دیا گیا ہے کہ وہ دنیا ہے امراض کریں اور رہ کریم کی طرف رجوع ہوجائیں انبیاء علیہ السلوۃ والسلام کی بعث کامتعمد بھی بھی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو دنیا ہے مخرف کر کے آخرت کے راستے پر چلائیں "واس لیے دنیا کی ذمت پر قرآن کریم کی آیات ہے استشاد کرنے کی بہ ظاہر کوئی مزورت نہیں ہے "اس سلطے میں چند روایات کھی جاتی ہیں۔ روایت ہے کہ مرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ بری کے باس سے گذرے اور فرمایا:

اترون هذه الشاة هين على اهلها قالوا من هوانها القوها قال والذى نفسى
بيده للدنيا اهون على الله من هذاه الشاة على اهلها ولو كانت الدنيا تعدل عند
الله جناح بعوض ماسقى كافر امنها شرب ماء (ابن ماجم حاكم سهل ابن سعة)
تمار شيل من يمرى النها الك كن ديك وليل بها نهي محاب ني من النها بي اس كونت
تك وجه انهون ني الله كن ديك ديا به انهون ني كما! اس ذات كي تم جس كر قيف من ميرى
جان به دنيا الله كن دويك اس مع مى نياده حقيرا و دويل به بي مي كافر كوايك كونك بين من من دويا الرائلة كن دويك دنيا كي حييت مجم كري كرار بي موتى واس من من كافر كوايك كونك بان مي نه دويا ايك مدين من هن هن من

الدنيا سُجن المؤمن وجنة الكافر (بخارى ومسلم ابوهريرة) دنيا مومن كاقير فانداور كافرى جنت ب

أيك روايت مين ارشاد فرمايان

الدنيا ملعونة ملعونامافيها الاماكان الله منها (ترمذى ابن ماجم ابوهريرة) ابن ماجم ابوهريرة) دنيامعلون باورجو كي اس من بوده بمي المون ب بجراس كروالله كي بوء

حضرت ابوموی اشعری روایت کرتی که سرکارود عالم صلی الله علیه وسلم فی ارشاد قرایا۔ من احب دنیاه اضربانخر نه ومن احب آخر ته اضربد نمیاه (احمد براز و طبر انی -حاکم) جو اپلی دنیا سے مجت رکھا ہو وہ اپلی آفرت کو نقسان پنچا ہے اور جو اپلی آفرت سے مجت رکھا ہو وہ اپلی دنیا کو نقسان پنچا آ ہے۔ اپی دنیا کو نقسان پنچا آ ہے۔

ایک مرقبه ارشاد فرایات حب الدنیار اس کل خطیئة (ابن ابی الدنیا بیهقی مرسلاً)

ونیای محبت بر کناه کی جراب-

زیر ابن ارقع روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بر صدیق کے ساتھ تھے آپ نے پانی مگوایا کوکوں نے شدکا شربت پیش کردیا جب وہ شرب کا پیالہ منوے قریب لے گئے آبالہ بار اللہ اللہ منوے قریب لے گئے آبالہ بار اللہ اللہ اللہ منوے قریب لے گئے آبالہ بار اللہ شاید ہم نے رواف کہ کردھا ہی دولے گئی اللہ بار کے کا سب دریاف نہ کر سکیں گئے راوی کئے ہیں کہ پھر آپ نے اپنی آبھیں پر مجس بھر کہ دریافت کیا: اے ظیمند ارسول! آپ کو کس چزنے آتا دوئے ہر مجود کیا؟ انہوں نے فرایا کہ رسول اکرم صلی اللہ طید وسلم کی فدمت میں حاضر تھا میں نے دیکھا کہ آپ اپنی جم مبادک ہے کسی چزکو ہٹا رہ بیں لیکن دو چزنظر نہیں آری تھی میں نے مرض کیا: یا رسول اللہ آپ اپنی مبادک ہے کیا چڑھا رہ بیں آپ نے فرایا:

بیں لیکن دو چزنظر نہیں آری تھی میں نے مرض کیا: یا رسول اللہ آپ اپنی شہر جعت فقالت آنک ان افلت کی فدات کے الیا کے عنی شہر جعت فقالت آنک ان افلت

منی لم دفلت منی مدت کو ایزار عاکم بیه قی مار بدان ابی الدنیا) یه دنیا جسم موکر میرے سامنے آئی میں نے اس سے کما جمد صوریہ وہ بھر آئی اور جمدے کئے گی کہ آگر آپ جمد سے بچر میں کے لو آپ کے بعد والے لوگ و نمیں بھیں گے۔

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كاارشاد --

ياعجباكل العجب للمصدق بنار الخلودوهو يسعى للار الغرور (ابن ابي النيا ابوجرير مرسلاً)

روانت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑی کر آخرت کی تعدیق کرنے کے بادجود دنیا کے لیے کوشاں ہو۔
روانیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑی پر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے ارشاو فرمایا "هدام واالی الدنیا" آؤ
دیکھو ونیا کہی ہوتی ہے آپ نے اس کوڑی ہے ایک سرا ہوا کپڑا اور کی سری بڑیاں لیں "اور فرمایا جو هذه الدنیا" یہ ہونیا '
رابن الی الدنیا 'بہتی 'ابن میمون افعی مرسلاً) اس مدیث میں اس حقیقت پر تنبیہ فرمائی کی ہے کہ دنیا کی نمنت بھی ان کپڑوں کی
طرح جلد ہوسید ہوجائے کی اور جو جسم دنیا میں پورش پاتے ہیں وہ بھی ان بڑیوں کی طرح کل سرجائیں کے اور دینہ دیوہ ہوجائیں
کے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاو فرماتے ہیں۔

ان النيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ان النيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ان بنى اسرائيل لما بسطت لهم النيا ومهدت اهوانى الحلية والنساعو الطيب والثياب وزيا معى ادر مرمز الدتعالى حمين اس من طيغة عاما الديك كدم من طرح عمل كرتم مو

( 1 ) بدردایت تذی اور این اجدین حفرت ابر سعید الدری سے معلی ہے البتد اس یمی بہ قول جمیں ہے "ان بنسی اسر السیل اس روایت کا پہلا بر شنق طیہ ہے این افی الدنیا نے حسن سے مرسلاً موری بربھی نقل کیا ہے۔

نی اسرائیل کے لیے جب دنیا وسیع ہوئی تووہ زیور مورتوں خوشبواور کیڑوں کے سلسلے میں جران رہ کھے۔ حضرت عيسى عليد السلام فرمات بين كدونيا كوابنا مالك مت بعاد وه حميس ابنا غلام بعالے كا ابنا فزاند اس كے باس امانت ركوجو منائع ند كرے اور تمهارے مال كى حافت كرے ونيا كا فراند ركنے والوں كو بروقت چورى كا خوف رہتا ہے جس كا فراند خدا ك یاس ہے اسے کی طرح کا خوف نہیں ہے 'ایک مرتبدار شاد فرمایا: اے حواریو! میں نے تممارے لیے دنیا کو او ندھے منع کرویا ہے تم میرے بعد اسے افعاند دینا و نیا کی خبافت میں سے بیات ہے کہ آدی دنیا کی فاطرفداکی نافرمانی کر تا ہے مالا لکہ جب تک دنیا نسي چھتى آخرت نسيل لتى اكر تم اخرت جانچ ہو تو دنیا كو كذر كا سجه كرر مواسے آباد مت كرو اوربيات جان ركوكم بركناه كى جرونیا کی محبت ہے ، بعض اوقات ایک ساحت کی شوت طویل مذت کے لیے غم کا باحث بن جاتی ہے۔ یہ ہمی آپ ہی کاارشاد ہے کہ تمارے کے دنیا اوندھے منے پڑی ہے اور تم اس کی پشت پر بیٹھے ہوئے ہو۔ دنیا کے سلط میں تم سے بادشاہ اور عورتیں مقابلہ نہ کریں 'تم بادشاہوں سے ان کی دنیا کے لیے جھڑا مت کرو'جب تم ان کی دنیا سے فرض نہ رکھو مے وہ تمہارے در پے نہ مول مے 'اور مورتوں سے نماز روزے کے ذریعہ بچ ' یہ بھی فرایا: دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی ' آخرت کے طالب کو دنیا طاش كرتى ہے ماكدوہ اس ميں اپنا رزق محل كرليں اورونيا كے طالب كو افرت بلاتى ہے حتى كدموت اجائے اور اس كى كرون ير سوار ہوجائے۔ مویٰ بن بیار کتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

انالله عزوجل لميخلق خلقا ابغض اليهمن الننيا وانه خلقها لم ينظر اليها (ابن الى الدنيا ، يتمتى- مرسلاً)

الله تعالى نے دنیا سے نیادہ مبغوض كوئى دد مرى كلول بيدا جيس فرمائى اورجبسے اسے پيدا كياہے اس كى طرف نظرنين فرماكي-

روایت ہے کہ سلمان ابن واؤد ملیما السلام اپنے لککرے مراہ سمی عابد کے پاس تشریف لے معے " آپ کے دائیں اور بائیں جن وائس مغیں بنائے ہوئے تے اور پرندے اوپرے سایہ کردے تے عابد نے عرض کیا: اے ابن داؤد! اللہ نے آپ کو بدی سلطنت عطا فرمائی ہے ، حضرت سلیمان نے فرمایا مومن کے اعمال میں ایک تشیع اس تمام دنیا سے بھترہے جو ابن واؤد کو صطای می ہے اس کیے کہ جو کچھ ابن داؤد کے پاس ہو و ضائع ہونے والا ہے اور تنجی باتی رہے والی ہے ایک مدایت میں ہے کہ سرکار دوعالم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرایا:۔

الهاكم التكاثر يقول ابن آدممالي مالي وهل لك من مالك الاما إكلت فافنيت اولبست فابليت او تصلّقت فابقيت (مسلم عبدالله ابن الشخير)

فغلت میں رکھاتم کو زیادتی کی حرص نے این ادم کتا ہے میرا بال میرا بال ہے مالا کلہ تیرا ای قدرہے جتنا تونے کھا کرضائع کروا 'یا پن کررانا کروا صدقہ کرکے باتی رک چموڑا۔

رسول أكرم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بي

النياطر من الادارله ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له وعليها يعادى من لأعلم له وعليها يحسد من لافقه له ولها يسعى من لايقين له (احمدعائشةمختصراً)

دنیا اس کا کھرہے جس کے پاس کھرنہ ہو اور اس کا مال ہے جس کے پاس مال نہ ہو 'ونیا کے لیے وہ جمع کر آ ے جس کو عقل نہ ہواور اس پروہ جھڑتا ہے جس کو علم نہ ہواور دہ اس پر حید کرتا ہے جس کو سجھ نہ ہواور

اس کے لیے وہ کوشاں رہتا ہے جسے یقین نہ ہو۔

ایک مدیث یں ہے۔

من اصبح والتنيا اكبر همه فليسمن الله في شئ والزم الله قلبه اربع خصال همالاینقطع عندابداوشغلالایتفرع مندابداوفقوالایبلغ غناهابدا-واملالایبلغ مندابداوفقوالایبلغ غناهابدا-واملالایبلغ منتهاهابدا (طبرانی اوسط-ابودر ابن ابی الدنیا-انس) جس عنم کامال یه بوکه وزای اس کا پیامتعدین جاسکه می الله تعالی سے کی چزیم نیس سے اور الله اس كے ول كو جار عاد تي لازم كرويتا ہے رئے كله اس سے مجى جدا ديس ہو يا، خفل كه اس سے مجى فراغت نهیں ہوتی فقر کہ مجمی الداری کو نہیں ہنچا کیعنی دنیا داری حاجتیں مجمی څتم نہیں ہوتیں'اورامل کہ مجمی

حضرت ابو بريرة روايت كرت بي كه رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في محصت ارشاد فرمايا الدابو بريرة كما من تحصد نيا اوراس کی تمام چزیں دکھاووں؟ میں نے عرض کیا: ضرور دکھائمیں یا رسول اللہ! آپ نے میرا باتھ بکڑا اور مجھے مسینے کی ایک وادی میں لے مکے دہاں ایک کوڑی تھی جس میں محویریاں عباستیں اٹریاں اور گندے خیترے برے ہوئے تھے اس کے بعد آپ نے ارشاد هذه الالوؤس كانت تحرص وتأمل كاملكم تمهى اليوم عظام بالاجلد ثم هى صائرة رماناوهذه العذرات هي الوان اطعمهم من حيث اكنسبوها ثم قنفوها فيبطونهم فاصبحت والنآس يتحامونها وهنه الخرق البالي كانت رياشهم ولباسهم فاصبحت والرياح تصفقها وهذه العظام عطام دوابهم الني كانوا ينتجعون عليها إطراف البلادفمن كان باكيا على الدنيا فليبك قال فماير جناحت اشتديكاء نا (١)

یہ سرایے بی حرص کرتے سے جیے تم کرتے ہو اور ایے بی امیدیں کرتے سے جی تم کرتے ہو چروہ آج بغیر کھال کی بڑیاں بن گئے ہیں مجررا کہ ہوجائیں ہے 'اور یہ وہ نجاستیں ہیں جوان کے انواع واقسام کے کھانے تے نہ جانے کمال کمال سے کمائے تھے محران کمانوں کو انہوں نے اپنے پیوں میں اُنڈیلا اور آج ان کی بی حالت ہو گئی کہ لوگ ان سے بچتے ہیں 'اور یہ بوسیدہ چیتھڑے ان کالباس سے آج یہ ہوا سے مارے مارے پرتے ہیں اور یہ بڑیاں ان کے جانوروں کی بڑیاں ہیں جن پر سوار ہو کروہ قسر شرکھو آگتے ہے جو مخص دنیا پر

روسك دوئ الوجرية كت بي كدجب تك بم خوب ند دولت دبال س ند الخ

روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے حصرت اوم ملید السلام کوونیا میں اتارا وان سے فرمایالین للحزاب ولدللف نا (در ان ہونے کے لیے تعمیر کراور نا ہونے کے لیے بچے پیدا کر) داؤد این باال کتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے محیفوں میں لکھا ہوا ہے "اے دنیا! تو نیک لوگوں کی نظر میں بدی ذلیل ہے جن کے لیے تو بن سنور کر تکلتی ہے میں نے ان کے دلول میں تیری طرف سے نفرت پیدا کردی ہے اور وہ تھے سے اعراض کرتے ہیں کوئی گلوق میں نے تھے سے زیادہ ذلیل پیدا نہیں کی تیری ہرمالت زلیل ب نوفنا ہوتے والی ہے جس موز میں لے مجھے پیدا کیا تھااس مدزیہ فیصلہ کردیا تھا کہ تو بھی کسی تے یاس نہ رہے گی نہ کوئی تیرے پاس رہے گا'اگرچہ کوئی دنیا دار کتنائی بخیل کیوں نہ ہو' خش خری ان ٹیکو کاروں کے لیے ہے جن کے دل میری رضا اور جن کے ضیر مدت واستقامت سے پُر ہیں خوش خری ہوا سے اوگوں کے لیے ان کی جزاء میرے پاس یہ ہوگی کہ جب وہ اتی قبروں سے

<sup>(</sup>١) اس روايت كى كولى اصل چھے قبيل في-

نکل کرمیری طرف پلیس کے آباب نوران کے آگے ہوگا اور طائکہ انہیں اپنے گیرے میں لیے ہوئے ہوں گے یہاں تک کہ جس تقدروہ محمد عرصت کی امید دکھتے میں انہیں مطاکوں گارسول الله صلی الله تعالی لم ینظر الیہا الدنیا موقوف بین السماء والارض منذ خلقها الله تعالی لم ینظر الیہا و تقول یوم القیمة یار باجعلنی لادنی اولیاء کالیوم نصیبا فیقول اسکنی یالا شئی انی لم ارض کلهم فی الدنی الرضاک لهم الیوم (۱)

دنیا نشن و آسان کی درمیان موقوف ہے اورجب سے اللہ نے اسے پیدا فرمایا اس کی طرف نظر نہیں فرمائی قیامت کے روز دنیا عرض کرے گی اے اللہ! اپنے کسی مقرب ولی کو جھ میں سے کوئی حصہ مطافرہا اللہ تعالی فرمائیں کے دیگی روروزیل جب میں نے تجھے دنیا میں ان کے لیے پیند نہیں کیالو کیا آج پیند کرلوں گا۔

حضرت آدم علیہ السلام ہے متعلق روایات میں ذکور ہے کہ جب انہوں نے ممنوعہ کھل کھالیا قو ان کے مدرے میں کچے کؤ ہو ا ہوئی جنت کی دو سری غذاؤں میں بیر بات نہ تعی اس لیے اس درخت کے کھانے ہے منع کردیا گیا تھا فرض یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے جنت میں کھونے گئے 'ایک فرشتہ کو اللہ نے تھم دیا کہ ان سے پوچبودہ کیا چاہتے ہیں 'صفرت آدم نے بواب دیا میں اپنے بیٹ میں اپنے بیٹ ایک ہودہ اپنی ضرورت کماں پوری کرنا چاہتے ہیں میں فرشتہ ہے کہ ایک ہودہ اپنی ضرورت کماں پوری کرنا چاہتے ہیں میں فرش 'تخت 'نموں اور درختوں کے ساتے میں؟ یماں کون می جگہ ایک ہواس ضرورت کے لیے مناسب ہو'اس لیے ونیا میں جاوا کی حدیث میں ہے سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ليحيئن اقوام يوم القيامة واعمالهم كجبال تهامة في عرم بهم الى النار 'قالواايا رسول الله! مصلين قال نعم! كانوا يصلون ويصومون ويأخذون هنة من الليل فاذا عرض لهم شى من الدنيا و شواعليه (ابونعيم فى الحلى ـ سالم مولى ابى حذيفة)

قیامت کے دن پچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کے اعمال وادی تمامہ کے بہا ژوں جیسے ہوں گے' انہیں دونن جس کے مان کے اعمال وادی تمامہ کے بہا ژوں جیسے ہوں گے' آپ نے دونن جس کے جانے کا تھم ہوگا' محابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ اکیاوہ نماز پڑھتے تھے اور روزہ رکھتے تھے اور رات کا بچھ حصہ بھی جاگ کر گذارتے تھے لیکن ان جس یہ بات تھی کہ جب ان کے سامنے دنیا کی کوئی چڑچیش کی جاتی تھی تو وہ اس پر کور پڑتے تھے۔

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنے بعض خطبوں میں ارشاد فرمایا:

المئومن بين مخافستين بين اجل قلعضى لايدرى ماالله صانع فيه وبين اجل قلعضى لايدرى ماالله صانع فيه وبين اجل قلبقن و دالعبد من نفسه لنفسه و من دنياه لا خرته و من حياته لموته و من شبابه لهرمه فان الدنيا خلقت لكم وانكم خلقت ملا خرة والذى نفسى بيله ما بعد الموت من مستعنب و لا بعد الدنيا من دار الا الجنقاوالنار (بيهقى فى الشعب عن الحسن مرسلا) مؤمن دو خوف كورميان جو درميان جو كررميان جو كررميان جو كررميان جو كررميان جو كررميان جو كررميان عمل علم جارى كركائ

یں میں کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کے لیے اپنے نفس سے اپنی آخرت کے لیے اپنی دنیا ہے اپنی موت کے لیے اپنی دنیا ہے اپنی موت کے لیے اس دوایت کا کچھ صر بعض اجان میں گذر چاہیے ابنی دوایت کی کوئی اصل کھے نمیں لی۔

اپی زندگی سے اور اپنے بیعاپے کے لیے اپنی جوانی سے قرشہ لے لے کیوں کہ دنیا تمهارے لیے پیدا کی گئ ہے' اور تم آ خرت کے لیے پیدا کئے گئے ہو' اس ذات کی تشم جس کے قیضے میں میری جان ہے موت کے بعد معانی چاہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ دنیا کے بعد جنت اور دو زخ کے علاوہ کوئی کھر ہے۔

حضرت میں علیہ اللّام فرائے ہیں کہ مؤمن کے ول میں دنیا و آخرت کی مجت جمع نمیں ہو سکتی ،جس طرح کی ایک برتن میں آگ اور پائی کا اجتماع نمیں ہو سکتا روایت ہے کہ حضرت جبر کیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے طویل انگر تیفیر! آپ نے دنیا کوکیسی پایا؟ انہوں نے جواب دیا: ایک ایسے محرکی مائٹہ جس کی دو دروازے ہوں ایک سے اندر داخل ہوا اور دو سرے سے با ہر نکل ممیا محضرت میں علیہ السلام ہے کسی نے درخواست کی کہ آپ اپنے سکان بنوا لیجے و مایا: جس پی کھلے اوگوں کے کھنڈر کانی ہیں "بی آگرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

احنرواالدنيا قانها اسخر من هاروت و ماروت ابن ابى الدنيا بيهقى- ابودر داءالر هاوى مرسلام

دنیا سے بچو کہ وہ ہاروت و ماروت سے بھی زیادہ جادو کر ہے۔

معرت من مرى مكراك الدار المركار و عالم ملى الشطير و ملم النها المحاب من شرف الدار الدارة و الله على الله على و يحعله بصير الاانه من رغب في الدنيا وطال امله يها اعمى الله قلبه على قدر ذلك و من زهد في الدنيا وقصر فيها امله الله علما بغير تعلم وهدى بغير هداى الاانه سيكون بعدكم قوم لا يستقيم لهم الملك الا بالقتل والتجبر ولا الغنى الا بالفخر والبخل ولا المحب الا باتباع الهولى الا فمن ادرك ذلك الزمان منكم فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى أوصبر على البغضاء وهو يقدر على المحب وصبر على الذل وهو يقدر على العز لا يريد بذلك الا وجماشر تعالى اعطامالله وصبر على الذي المنه على المنه المنه والبخصاء وهو يقدر على العز لا يريد بذلك الا وجماشر تعالى اعطامالله وسين صديقا (ابن ابي الدنيا - بيه قي مرسلا)

کیاتم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ جاہتا ہو کہ اللہ تعالی اس کا اندھائی دور کردے اور اسے بینا بنا دے 'یاد
رکھو'جو محض دنیا میں رخبت رکھتا ہے اور اس کی امیدیں طولانی ہوتی ہیں اللہ تعالی اسی امید و رغبت کے
بفتر راسے اندھا کرے گا'اورجو محض دنیا سے اعراض کرنا ہے اور اس کی امیدیں مختر ہوتی ہیں اللہ تعالی
اسے کس کے سکھلائے بغیر علیم 'اور کسی کے بتلائے بغیر ہوایت عطا کرے گا'یا در کھو تہمارے بعد پھولوگ
ایے ہوں گے کہ جن کی سلطنت بغیر قبل اور تشدد کے اور مالداری بغیر قراور بھل کے 'اور عبت بغیر اتباری
فواہشات کے نہیں ہوتی 'یا در کھو۔ جے یہ زمانہ بلا 'اور اس نے مالداری پر قدرت رکھنے کے باوجود فقر پر مبر
کیا' عبت پر قدرت رکھنے کے باوجود و معنی پر مبر کیا' مزت پر قدرت رکھنے کے باوجود زند پر مبر کیا اور اس
کیا' عبت پر قدرت رکھنے کے باوجود و معنی پر مبر کیا' مزت پر قدرت رکھنے کے باوجود زند پر مبر کیا اور اس
سے باری تعالی کی رضا مندی حاصل کرنے کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ تھا اللہ تعالی اسے بچاس صدیقین کا
واب عطا کرے گا۔

روایت ہے کہ ایک روز بادش ' بیلی کی کڑک اور چک کی دجہ سے حضرت عینی علیہ السلام کو بردی پریشانی لاحق ہوئی اور وہ کوئی ایسی جگہ تلاش کرنے کیے جمال بچھ ویر محمر کرہناہ حاصل کر سکیں اتفاقان کی نظرایک خیمہ پر پڑی جو کائی فاصلے پر تحقا وہاں پہنچ خیمہ میں جگہ تاریس جانے کا ارادہ کیا تو دیکھا اس میں شیر موجود میں پہلے بی سے ایک عاریس جانے کا ارادہ کیا تو دیکھا اس میں شیر موجود

انااظنگم سمعتمان ابا عبیدة قدم بشی قالوااحل یار سول الله اقال فابشروا واملوا ما یسر کم فوالله ماللفقر اخشی علیکم ولکنی اخشی علیکوان تنبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی ماکان قبلکم فتنا فسوها کما تنبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی ماکان قبلکم فتنا فسوها کما تنافسوها فتها کم کمااهلکتهم (بخاری و مسلم عمر و بعر فبدری) میر خیال ہے تم نے بینا ہے کہ ابو بیرہ کوئی چزلے کر آئے بین محابد نے مرض کیا! بی بان! یا رسول الله! آپ نے فرایا: حمین خوشخری بوکہ الله نے تم ہے تکیف دَفع کی الله کی قم میں تم ہے اس بات ہوفردہ نیس بول کہ تم عمل جو جائے گراس بات ہے ڈر آبول کہ کس تم پر دنیا ای طرح دسیج نہ ہوجائے جیس تم ہے پہلے لوگوں پر تھی اور تم بھی ان بی کی طرح مُنا فست نہ کرنے لکواورونیا حمیس ای طرح ہلاک نہ کردے جس طرح انہیں کیا۔

حفرت ابوسعیدا لخدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

ان اکثر مااخاف علیکم مایخر ج الله لکم من برکات الارض فقیل:
مابرکات الارض قال فز هر ة الدنیا۔ (بخاری و مسلم)

زیادہ ترمیں تم پر اس چزے فوف کرتا ہوں جو اللہ تعالی برکات ارض میں ہے تمارے لیے نکالے گا عرض کیا گیا 'برکات ارض کیا چزیں ہیں؟ فرمایا ونیا کی ترو آذگی۔

عرس کیا گیا بر فات ار من کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا ونیا کر ایک مدیث میں ہے:۔

لاتشغلوا قلوبكم بذكر الدنيا (بيهتى- محمد ابن النصر الحارثي مرسلاً) النول وياكوري مثنول مت رو

غور سیجے اس مدیث میں دنیا کے ذکرہے بھی منع فرادیا 'چہ جائیکہ اے حاصل کرنے کی جدوجہد کی جائے معفرت ممارا بن سعید روایت کرتے ہیں کہ حضرت میں علیہ السلام کا گذر ایک اپنے گاؤں سے ہواجس کے باشدے اپنے مکانوں کے محن میں یا گاؤں ك راستول من مرك برك من معرت ميلي في البيا حواريين سه فرايا كديد لوك الله تعالى كم فضب سه الك موت إلى اكر كمي اورسب سے بلاك موتے تو ايك دو سرے كو دفن ضرور كرتے انهوں نے عرض كيا: يا روح الله! أكر جميل ان كے حالات معلوم موجاتے تو اچھاتھا معفرت عیسی علیہ السلام لے جناب باری میں عرض کیا ارشاد مواکد رات کے وقت خود گاؤں والول سے دریافت کرلین رات مولی و آپ ایک بها دی پر چرمے اور بادا دیات بوجها اے کاؤں کے اوگوائم پر کیا گزری ہے ، کس فے جواب دیاکہ ہم رات کو اچی طرح سوے تے مع ہو کی توددن میں پرے موے تے مطرت مینی نے دریافت کیا ایا کی ہوا؟اس نے جواب دیا: دنیا سے محبت اور اہل معاصی کی اطاحت کی نیائر جمیں بید سزا لمی اب نے دریافت فرمایا: دنیا سے حمیس س قدر محبت تقى؟اس نےجواب دواجس قدر نے کوائی ال سے ہوتی ہے کہ جبوہ سامنے ہوتی ہے تو خوش ہو تا ہے اور تکاموں سے دور ہوتی ب تورد لکتاب آب نے بوجھا اِتمارے باقی ساتھیوں کا کیا حال ہے ،ود کون خاموش ہیں؟اس نے کما کہ ان کے معد میں سخت مزاج اور سخت میر فرشتوں نے اگل کی نگامی وال دی ہیں "آپ نے بوج ما! اگر ایسا ہے تو تم کیوں بول رہے ہو اکیا تمارے منو میں لگام نہیں ڈالی می اس مخص نے جواب دیا میں ان لوگوں میں رہتا ضور تھا کیکن ان کے تعلق قدم پر نہیں چکا تھا ،جب ان پر عذاب نازل موا تومس بھی نہ فی سکا اب حال یہ ہے کہ میں دونرخ کے کنارے پر ایکا موا موں معلوم نہیں اس میں گرجاؤں گایا فی جاؤں گا۔ حضرت میسی علیہ انسلام نے اپنے حواریبن کو تقیمت فرائی کمہ تمک سے جو کی روٹی کھانا 'فاٹ پہنتا اور زین برسونا دنیا و آخرت کی سلامتی کے ساتھ بہت کچھ ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹی تھی مضبا کوئی دو سری او نٹی اس سے زیادہ تیزرفارنہ تھی ایک روز ایک اعرابی این او نٹی لے کر آیا وہ آپ کی او نٹنی سے آگے کل می معابہ کویہ بات ناگوار گزری آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 🚅

انه حق على الله ان لاير فع شيئا من الله نيا الأوضعه (عارى)

الله رحق م كدوه دنياى براس چركودے مركاند كرادے

حضرت مینی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کوئی فض سمندری اروں پر عمارت نہیں بنا سکتا دنیا بھی سمندری اروں کی طرح ہے' اے اپنا ٹھکانہ نہ سمجھو' حضرت میلی علیہ السلام ہے ان کے بعض رُفقاء نے ورخواست کی ہمیں کوئی ایسی تھیجت فرمائی'جس پر عمل کرے ہم اللہ کی محبت کے مستحق ہو سکیں' فرمایا دنیا ہے محبت کرنا چھوڑوں' ہاری تعالی تم سے محبت کرنے کلیں کے' حضرت ابوالدرداع روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم معلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

لو تعلمون مااعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولهانت عليكم النيا ولاثر ثمالا خرة (١)

۔ آگر تم دہ باتیں جان لوجو میں جانتا ہوں تو کم نسواور زمارہ ہوؤ' اور تسارے نزدیک دنیا ذلیل ہوجائے اور تم آخرے کہ ترجموں۔۔۔

اس کے بعد حضرت ابوالدروا قلے اپنی طرف سے بید بات کی کہ اگروہ باتیں ہویں جانا ہوں تم جان او تو روتے چلاتے بہا ثوں کی طرف جانکلو' اور اپنا مال و دولت سب کچے چھوڑ ہماکو اور اپنے آشد ضورت کے اسے استعال نہ کرو' کیکن تمہارے داول سے آخرت مفتود ہو چک ہے اور دنیاوی مال ومتاع کالالج ہروقت موجود رہتا ہے' تم جو عمل کرتے ہو دنیاکی خاطر کرتے ہو اور ایسے بن

<sup>(</sup>۱) طران کین اس نے یہ قل نقل نیں کیاولھانت النا النہ یہ افاظ نیادہ کے بیںولخر جنم الی الصعدات ترقی اور این اج نے حضرت ابوذر کی اور این اج نے حضرت ابوذر کی روایت سے ان الفاظ کا اضاف کیا ہے و ما تلذذ تم بالنساء علی الفرش مدیث کا ابتدائی حسد حضرت الن سے بھاری و مسلم بی ہے۔

مے ہو جیسے کچے جانے ہی ہیں ہو 'تم میں سے بعض چواہوں سے بھی مجے گذرے ہیں کہ کوئی بھی بدی کرنے سے پہلے دہ یہ نہیں سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، جمیں کیا ہوگیا ہے کہ نہ تم الی میں مجت کرتے ہو اور نہ ایک دو سرے کی خرخوای کرتے ہو، مالا تکہ تم سب دینی افوت کے رشتے میں مسلک ہو ، تہارے بالمنی خبث نے تہارے مقاصد میں اختلاف پردا کیا ہے ، اور تمارى رابي الك الك كردى بي اكرتم فيلى را تعالى كريسة و الهي من مجت كرت المبي كيا موكيا ب كردناوى الموريس أيك دو مرے کی خرخوای کرتے ہو لیکن آخرت کے کامول میں ایک دو مرے کے خرخواہ نمیں ہو ، تم جس سے عبت کرتے ہو آخرت پر اس کی مدد نمیں کرتے ' یہ سب ایمان کے مشعف کی علامات ہیں 'اگر تم آخرت کے خیرو شرکا دل سے بیٹین رکھتے جس طرح دنیا کا يقين ركتے ہو تو آخرت كى جبو كرتے اى ب س كام بنتے ہيں اگر تم يد كوك بم عاملہ (دنيا) سے محت كرتے ہيں اجله ( آخرت ) کے مقابلے میں میوں کہ دنیا لگاہوں کے سامنے ہے اور آخرت او مجل ہے موجود سے مجت کی جاتی ہے قائب سے محبت نسي كى جاتى اس كاجواب يد ب كه ہم ديكھتے ہيں تم دنيا كى اجل (آنے والى) چيزوں كے ليے عاجل (موجود) كو چموڑ ديتے ہوء تم منت ومفقت كرتے ہو اور جو چيزيں تهارے سامنے ديس بين اور جن كے ملنے كى اميديں موجوم بين ان كے ليے طرح طرح كل معيبيس مداشت كرتے مو ، پيشانيال أفعاتے مو ، تم اعظے لوگ نيس مو ، جس چيزے تممارے ايان كا كمال معلوم مو يا اس پر حميل يقين ميں ہے اگر تم محم ملى الله عليه وسلم كى لائى موئى شريعت ميں شك كرتے مو قو مارے باس اؤ مم حميس مثلا يس اور نور ایمان کے دراید وہ حقائق د کھلائیں جن سے تہمارے ول مطمئن موجائیں۔ بخداتم ناقص الحق میں موسم م حمیس معندر سمجيس ونيادي معاملات مين تهماري رائع پخش اور تميسين ذراس ونيا بلائة وخشى سے محولے نہيں ساتے ونياكي كوئي معمولی سے معمولی چرتیمی فوت ہوجائے تو تسارے رنج و غم کا عالم دیدنی ہوتا ہے، تسارے چرے دلوں کے فازین جاتے ہیں تہاری زبانی دل کی ترجمانی کرتی ہیں ، تم اس کومعیبت کہتے ہو اور سوگ کی محفلیں منعقد کرتے ہو ، تم میں سے اکولوگوں نے دین كو خيراد كمدويا ب الكين ندول ملول بين اورند چرول سے خم كا پتا جاتا ہے جيب بے حس ب مجھے واليا لگتا ہے كه الله پاك تم سے ناراض ہے جب تم الی میں ملتے ہوتو بتکلف خوشی کا ظمار کرتے ہو محض اس ڈرے کہ اگر ہم ترش موتی سے پیش آئے تودد سرا مجى اسى طرح پيش أع كا تهارى باتن كورى كى خودرد كماسى طرح بين مم موت كو بمولى بوع مورى خوابش بيك الله تعالی مجمع تم سے راحت دے دے ' (جد اکردے) اور جھے اس سے طاوے جن کی دید کا میں مشاق ہوں اگروہ زندہ ہوت تو تسماری یہ حرکتیں ہر کزیداشت نہ کرتے اگر تمارے اندر خرکا کوئی مضرموجودے تویس نے ایک ایک بات کھول کرمیان کردی ہے ،جو مجمد الله كياس ب أكرتم اسے پانا چاہوتو اس كا طريقة مجمد مشكل نبيں ب ميں الله سے اپنے ليے اور تهمارے ليے اعانت والداو كا طالب بول ، حضرت عيلى عليه السلام في است او اربول سے اوشاد فرمايا كه دين كى سلامتى كے ساتھ كم ترونيا پر رامنى بوجاؤجس طرح اللي دنيا دنيا دنيا كى سلامتى كے ساتھ دين كے معمول حصے پر راضى بيں 'ادر اسى مضمون كے يہ دوشعريں۔

اری رجالا بادنی الدین قلقنعوا و مااراهم رضوافی العیش بالدون فاستغن بالدین عن دنیاالملوک کما استغنی الملوک بدنیاهم عن الدین (ترجم) میں لوگوں کو دیکتا ہوں کہ وہ اونی دین پر قامت کر بیٹے ہیں حالا تکہ وہ زندگی گذاریے میں پہتی پر رامنی نہیں ہوتے وین کے ساتھ تو پاوشا ہوں کی دنیا ہے ای طرح مستغنی ہوجاجس طرح پاوشاہ اپنی دنیا کے ساتھ دین ہے مستغنی ہیں) ایک روایت میں ہے۔

ی کتاتین کم بعدی دنیا تاکل ایمانکم کما تاکل النار الحطب میرے بعد ایک ایم دنیا آئے گی جو تمارے ایمان کو اس طرح کھالے گی جس طرح آگ کنوی کو کھالیتی ہے۔ معرت موٹی علیہ السلام پردی نازل ہوئی کہ اے موٹ! دنیا ہے مجت نہ کرنا 'ورنہ اس سے بواکناہ میرے نزدیک کوئی دو سرانہ ہوگا عضرت موئ علیہ السلام ایک مخص کے پاس سے گزرے 'وہ رور ہا تھا' جب آپ واپس ہوئے تب ہمی اے روتے ہوئے پایا ' آپ نے باری تعالی کی جناب میں عرض کیا: الله التی اللہ بندہ خوف سے رور ہاہے 'وحی آئی کہ اے ابن عمران اگریہ محض آنسووں کے ساتھ اپنا مغز بھی بما دے گایا اتن در ہاتھ اٹھائے رکھے گا کرشل ہوجا کیں تب بھی میں اس کی مغفرت نہ کروں گا ہمیو تکہ یہ دنیا کی مجت میں جٹلا ہے۔

اِن جعلت ماعلى الررض دينه لها ينبلوه مَاعَلَيُهَاصَعِيْنَا جُرُراً (پُ١٥ر٣١) عد ١٠٠)

ہم نے زمین پر کی چیزوں کو اس سے لیے باعث رونق بنایا تھا کہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں زیادہ اجھے عمل کون کر آ ہے اور ہم زمین پر کی تمام چیزوں کو ایک صاف میدا کردیں گے۔

دا نشور کتے ہیں کہ انسان کو ونیا میں جو چزیں لمتی ہیں پہلے بھی ان کا کوئی نہ کوئی مالک ہو تا ہے 'اور بعد میں بھی ونیا میں اس کے لیے اتنا ہی ہے کہ میج وشام کھانی لیا بس ووئی کے چنر کلاوں کے لیے ہلاک مت ہو' دنیا ہے آنکھیں بھر کرے اور آخرت پر افطار کر' اور یہ بات یا ورکھ کہ دنیا کار اُس المال خواہش نفس ہے' اس کا نفع آگ ہے' کسی راہب سے وریافت کیا گیا کہ تم زمانے کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ذنیا والوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جواب دیا کہ جو دنیا پانے میں کامیاب ہوا اس نے مشقت مول لی اور جس کو دیا جا تھی ہی اس نے درنج افھایا کسی شاعر نے کیا خوب کما ہے۔

ومن یحمدال بنیالعیش یسره فسوف لعمری عن قلیل یلومها اذاادبرت کانت علی المر عسرة وان قبلت کانت کثیر اهمومها (ترجم) خوش کن زندگ کے لیے دنیای کون ستائش کے 'یہ تو ہرمال میں تالی ذمت ہے آگر نہ طے تو آدی کو حرت ہوتی ہے

اور مل جائے تو تفکرات بے شار موتے ہیں)

ایک دا نشور کتے ہیں کہ دنیا تھی میں نہ تھا ونیا رہے گی میں نہ رموں گا ، پھر میں کیوں اس سے دل لگاؤں اس کی زندگی تلخ ہے ،
اس کی صفائی کد ورت آمیز ہے اس کے رہنے والے ہروقت خطرے کے مختطر خوف زَدہ ہیں 'یہ خوف انہیں زوال نعت کا ہے یا
زولِ معیبت کا یا موت کا 'کسی کا قول ہے کہ دنیا کا سب سے پیا عیب یہ ہے کہ وہ ہر مخض کو بقد را سختاق نہیں نواز تی 'کسی کو کم دین ہے اور کسی کو زیادہ ' معزت سفیان ٹوری فرماتے ہیں کہ دنیا کی نعتوں پر نظر ڈالو می کو وہ باری تعالی کے غیظ و خضب کا نشانہ ہیں اس
لیے تو نا آبلوں کو دی گئیں ہیں ' معزت سلیمان وا رائی فرماتے ہیں کہ جو تعنص دنیا کو محبت سے طلب کرتا ہے اس کی خواہش کے بہ قدر کمی نہیں ملی اور جو آخرت کا عبت سے طلب گار ہوتا ہے اس اس کے ارادہ و خواہش سے زیادہ ملی ہے اس کی کوئی اس انتخاہ اور نہ اس کی کوئی حد ہے ایک فضص نے ابو حازم سے کما کہ جھے دنیا سے عبت ہے الا تکہ میں بہ جانیا ہوں کہ جھے اس میں میں میں نہیں ہے گیا کہ کہ حال اور اقع سے حاصل ہوا ہے انہیں ہی جراس حال مال کو جائز مواقع پر خرج کیا کو جمیس حطاکیا ہے اس میں بدد کھے لیا کہ د حال اور اتح سے ماصل ہوا ہوائی کہ اگر دنیا کی عبت ہی پر موافذہ ہونے گئے تو آدمی خت دشواریوں میں پر جائے گا اور دنیا سے پیزار ہوکر اس قید خانے ہی ارموائی کہ اگر دنیا کی عبت ہی کہ اگر دنیا کی عبت ہی گئے اور دنیا سے پیزار ہوکر اس قید خانے ہی این معالق فرماتے ہیں کہ دنیا شیطان کی دکان ہے تو اس کی دکان میں سے کوئی چزنہ کہ انہیانہ ہوکہ وہ تیرے بیچے لگ جائے ، فضیل این محیاض فرماتے ہیں اگر دنیا سونے کی ہوئی ہی بھی سے فا ہونا تھا اور آخرت مگریوں کی ہوئی تب بھی اسے باتی رہنا تھا 'ہم نے فا ہونا قوائی کی دنیا کو طلع ہوئی تب بھی اسے باتی رہنا تھا 'ہم نے فا ہونے والے شکریوں کو باتی رہنے والے سونے پر ترجی دی ہو ابو حازم فرماتے ہیں دنیا ہوئی تب بھی اسے باتی رہنا تھا 'ہم نے فا ہونا کوئی کو کھڑا کیا جائے گا جو دنیا کو طلع ہم بھی تھے تھے اور کما جائے گا کہ بہ وہ لوگ ہیں جنوں نے اللہ کی حضور کیا ہوئی ہیں کہ ہرانسان ممان ہو اور دولت اس جنوں نے اللہ کی سے دو امانت ہے ممان چا جائے گا اور امانت ماک کے پاس لوٹ جائے گی اس مضمون کو شعر کا جامہ پر بنایا گیا ہے۔

وماالمالوالاهلون الاودائع ولابكتيومان توالودائع

(ترجمه) ال اور اولاد سب امانتین بن ایک نه ایک دن امانون کوواپس لوثانای بوگا)

حضرت رابعہ بعربہ کی فدمت میں آن کے بچھ طنے والے پنچ 'اور ونیا کی براٹی کرنے گئے 'آپ نے انہیں فاموش رہنے کا تھم دیا اور فرمایا اگر تہمارے ولوں میں ونیا کی برتری کا احساس نہ ہو تا تو تم ہرگز اس کا ذکر نہ کرتے قاعدہ ہے کہ جو مخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہے اس کا ذکر زیاوہ کرتا ہے حضرت ابراہیم این اوہم سے ان کا حال وریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب میں یہ ووشعر پڑھے۔ نرق عرف نیانا ہنمزیق دیننا فلادیننا یہ بھی ولا مانوق ع

منطوبى لعبداتر اللمربه وجادبنياه لماينوقت

(ترجمہ) ہم اپندوین کو پھاڑ کردنیا کوسینے ہیں نہ ہارا دین ہائی رہے گااور نہ دنیا خوشخبری ہواس بندے کے لیے جس نے اپند رب کو اختیار کیا اور متوقع چیز (تواب آخرت) کے لیے اپنی دنیا جوری)

اس مضمون کے بیددوشعریں۔

ارىطالبالدنياوانطالعمره ونالمن الدنياسرور وانعما كسبان بني بنيانه فاقامه فلماستوي ماقد بناه تهدما

(طالب دنیا کو آگرچہ دہ طویل العربی کیوں نہ ہو اور دنیا کی تعتیں اور خوشیاں کیوں نہ پالے میں اس مخص کی طرح سمحتا ہوں جو ایک ممارت کھڑی کر تا ہے اور وہ کھڑی ہونے کے بعد گر پڑتی ہے) اس سلسلے کے بید دو شعر پڑھے۔

هبالتنيانساقاليكعفوا اليسمصيرذاكالى انتقال ممادنياكالامثلفي اظلك ثم آذن النزوال

وبات و المسلم ا

حصرت القمان علیه السلام نے اپنے بیٹے سے کما کہ اگر تم نے اپنی دنیا آخرت کے عوض فروخت کی تو جنس دنیا و آخرت دونوں میں نلع ہوگا' اور اگر آخرت دنیا کے عوض فروخت کی تو دونوں میں نقصان ہوگا' مطرف ابن النقیر کتے ہیں کہ ہادشاہوں کی شان و شوکت' اور ان کے گدیلوں کی فری پر نظرمت کرد ہلکہ یہ دیکھو کہ وہ کتنی جلد رخصت ہوجاتے ہیں اور ان کا اعجام کتنا فراب ہو تا ے عضرت عبداللہ ابن عباس فراتے ہیں کہ اللہ تعالی نے دنیا کے بین بُر بنائے ہیں ایک بُرُ مؤمن کے لیے ایک بُرُ منافق کے لیے 'اور کافر لیے 'اور ایک بُرُ کافر کے لیے۔ مؤمن اس دنیا سے راو آخرت کے لیے توشد لیتا ہے 'منافق طاہر کی آرائش پر توجہ دیتا ہے 'اور کافر دنیا میں کامیابی حاصل کر تا ہے۔ کمی کامقولہ ہے کہ دنیا مروار ہے 'اگر کوئی دنیا جا ہے توا سے کوں کی معاشرت ، مبر کرلینا چاہیے 'ایک شام کمتا ہے۔ یا خاطب الدنیا آلی نفسها تنب عن خطب نھا تسلم

ان التي تخطب عذارة قريب العرس من المات م

(دنیا کو این نکاح کا پیغام دینے والے! اسے پیغام نکاح نہ دے "محفوظ رہے گاجس سے و نکاح کرنا چاہتا ہے وہ سرایا فریب ہے" یہ شادی کی تقریب محفل سوک میں بدلنے والی ہے)

حضرت ابوالدروا او فراتے ہیں کہ دنیا کو دلت کے لیے صرف اتن بات کانی ہے کہ اللہ تعالی کی نا فرمانی دنیا ہی سلط میں ہوتی ہے 'اور رضائے اللی دنیا ترک کر کے ہی حاصل ہوتی ہے۔ شاعر کھتا ہے۔

اناامنحن الدنيالبيب تكشفت لمعن عدوفي ثياب صديق

(اگر کوئی مخفند دنیای آزمائش کرے تواہے یہ دنیا دوست کے لباس میں دعمن تظرائے)

يه چند شعر بحى ونياكى زمت برمشمل بي-

ياراقداليلمسروراباوله انالحوادثقديطرقناسحارا افنى القرون اللتى كانتمنعمة كرالجديدين اختالا وادبارا كمقد آبادت صروف الدهر من ملك قدكان فى الدهر نفاعا وضرارا يا من يعانق دنيالا بقاءلها يمسى ويصبح فى دنياه سفارا هلاتر كتمن الدنيامعانقة حثى تعانق فى الفردوس إبكارا ان كنت تبغى جنان الخلد تسكنها فينبغى لكان لا تأمن النارا

(ترجمن اے سرشام خوش خوش موجاتے والے بھی مادیے میچ کے وقت دستک دیا کرتے ہیں خوش مال زبانوں کو موج و ذوال کے چکرنے فاکرویا ہے نمانے کے حوادث نے کتنے ہی بادشاہوں کو ہلاک کیا ہے جو زبانے میں نفع و نقسان کے مالک سمجے جاتے ہے اس کے خود سے اس مودوں سے جاتے ہے اس جو بنایا کیوں میں حودوں سے مطابقہ ترک نہیں کرے گا اگر تو رہنے کے لیے وائی جنت کا طالب ہے تو تھیے آگ ہے بہ خوف نہ رہنا جا ہے۔

حقرت ابو اما مرالبا فی دوایت کرتے ہیں کہ جب مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبحوث ہوئے تو ابلیس کے پاس اس کے چیلے اسے اور کئے لگے کہ ایک نے مبعوث ہوئے ہیں اور ایک ٹی امّت تلمور میں آئی ہے اللیس نے دریافت کیا کہ کیا وہ اوگ دنیا سے مجت رکھتے ہیں شیاطین نے جواب دوا ہال ان کے داول میں دنیاوی مال و حراع کی مجت ہے ابلیس نے کما تب جھے کوئی اندیشہ نہیں ہے اگر وہ بُت پر تی نہ کریں تب ہی کوئی مضائی نہیں میں میجو شام انہیں بین باتیں سکھلاؤں گا ایک کسی کا مان احق لینا و دسرے اسے بے موقع مرف کرنا " تیسرے ان مواقع پر فرج نہ کرنا جمال فرج کرنا واجب ہے اور مال کی مجت ہی شرکا اصل نہج ہے۔ ایک مخص نے معرت ملی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں مرض کیا کہ جھے دنیا کے بارے میں پکھ بتا کیں آپ نے ارشاد فربایا:
میں ایسے مکان کی کیا تعریف کروں جس میں صحت مندیار ہوجا آ ہے 'جو محفوظ رہتا ہے وہ ندامت افحا آ ہے جو محال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب کر آ ہے اور جو اس میں جنا ہوجا آ ہے اس کے طال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب کے اور مشتبہ میں محقاب ہے 'ایک مرتبہ ای طرح کے ایک سوال کے جواب میں فربایا: مختصر تلاؤں یا کمفتل مرض کیا گئے تھر

بتلائيے وليا ونيا كے ملال ميں حساب ہے اور حرام ميں عذاب ہے وصرت مالك ابن دينار فرماتے ہيں كه اس جادو كرني (ونيا) سے بچوئ یہ علاء کے دلوں پر بھی جادد کردیتی ہے ، سلیمان دارائی فرماتے ہیں کہ جب آخرت دل میں ہوتی ہے تو دنیا اس کامقابلہ کرتی ہے اورجب دنیا دل میں موتی ہے و آخرت اس مقابلے میں نمیس آتی چرو کد دنیا کمینی ہے اور آخرت شریف ہے ، شریف کمینے کے منع نہیں لگائیہ قول بوی شدّت کا حال ہے 'ہمارے خیال میں سیار ابن افکم کا قول زیادہ مجے ہے 'وہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دل میں جمع موتے ہیں ان میں سے جو غالب آجاتی ہے 'دو مری اس کے تالح موجاتی ہے مالک ابن دینار کتے ہیں جتنا تم دنیا کے لیے غم كوك اتناى أفرت كا فكركم بوكا اورجتنا تهيس أخرت كا فكر بوكا اتناى دنيا كاغم كوك اتناى أفرت كا فكركم بوكا اورجتنا حہیں آخرت کا فکر ہوگا تنا ہی دنیا کا غم ہوگائیہ قول حضرت مل کرم الله وجد کے اس ارشاد سے اِقتباس کیا کمیا ہے کہ دنیا اور آخرت دوسوتنی بین بحس قدرایک رامنی بوگی ای قدردوسری ناخش بوگی معزت حسن بعری فرماتے بین: خدا کی تم إیس نے ایسے اوگ دیکھے ہیں جن کی نگاموں میں دنیا کی وقعت اس ملی سے زیادہ نہیں تھی جن پر تم چلتے ہو انہیں یہ پروا نہیں تھی کہ دنیا طلوع ہو گئ ہے یا غروب یا کد مرے آئی تھی اور کد مربیل می ایک منص نے حضرت حسن سے دریافت کیا کہ آپ کاس منص ك بارك من كيا خيال ب جهالله في المحاكيا اوروواس ال من سه راو خدا من مي خرج كرنا ب اور من رشد دارون كومي ديا ہے "آيا اس مال كے ذريعہ وہ خود بحى خوشمال سے بسركرسكا ہے "آپ نے فرمايا اگر اسے تمام دنيا بھى مل جائے تب بحى اسے بقدر کفایت لینا چاہیے اور باقی مال اس دن کے لیے افعا رکھنا چاہیے جب اس کی نیادہ ضرورت ہوگی حضرت فنیل ابن عیاض" فراتے ہیں کہ اگر تمام دنیا جھے طال طریقے سے ال جائے اور آخرت میں ماسبہ کا خوف مجی نہ ہوتب بھی میں اس سے اتن نفرت کوں جتنی تم سڑے ہوئے مردہ جانورے کرتے ہو اور اس سے فی کرچلتے ہو کہ کمیں اس کی نجاست سے تممارے کرنے الودہ نہ ہوجا کیں۔

روایت ہے کہ جب حضرت عمر شام تشریف لے محے تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراخ ایک او بنی پر سوار ہوکر استقبال کے لیے

ائے جب حضرت عمر ابو عبیدہ کے مکان پر تشریف لائے تو انحوں نے وہاں صرف تین چیزیں دیکسیں توار و ممال اور او بنی محضرت عمر نے فرمایا بھائی بچہ اور سامان بنوالو انحوں نے جواب دیا: سامان سے بچوت آسانی کے اور کیا ہے گا۔ حصرت سفیان ثوری فرماتے ہیں دنیا کو بدن کے واسطے لیہ حصرت حسن فرماتے ہیں پہلے بنوا سرائیل رحمٰن کو عبادت کرتے ہے۔ لیکن جب ان کے دلوں پر دنیا کی عجب قالب آئی تو انحوں نے بنوں کی پرستش شروع کردی و وہب کتے ہیں کہ عبادت کرتے ہے۔ لیکن جب ان کے دلوں پر دنیا کی عجب قالب آئی تو انحوں نے بنوں کی پرستش شروع کردی وہب کتے ہیں کہ میں نے ابعض آسانی کی اور عبال دنیا کو بچائے کہ میں جا بھی تھا ہوا ہے دنیا یکھیے ہیں میں جا اور مائیل دنیا کو بچائے اسکان علیہ اسکان ہوا ہے دنیا یکھیے ہیں کہ دنیا جس سے تو بیدا ہوا ہے دنیا یکھیے ہیں دی ہے اور آخرت سامنے آری ہے اور اسکا درا احساس المین ہو مہا ہوا ہے اور وہ اس پر داخل کے قرب ہو ۔ حضرت عمو بہ اپنی دندگ سے کھیل رہا ہے اور اس کا ذرا احساس ایس کی مور ہا ہے اور وہ اس پر داخل کے جس میں ہے اپنی دندگ سے کھیل رہا ہے اور اس کا ذرا احساس خسیل ہو دیا ہو دیا جا اور وہ اس پر داخل کے جس میں ہے اپنی دندگ سے کھیل رہا ہے اور اس کا ذرا احساس خسیل ہو دیا جو دیا ہوا ہے تین دن بھی میں میں میں میں ہو سابی انہ ہوں بھو اس کی تھا کہ جس میں ہو دیا ہو دیا ہو دیا ہو اس بھو اس میں ایس کی تھی تو میں ہو دیا ہو دیا ہو دیا ہو دیا ہو دیا ہوں بھو آئی خورس میں ہو دیا ہو دیا ہوں بھو آئی خورس میں ہو دیا ہو دی

فَلْا تَغُرَّ نَكُمُ الْحَيَا أَاللُّنْيَا (ب٣١٣م اعت٥)

حہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔

اسكے بعد فرایا: ممیں معلوم ہے یہ كس كا قول ہے؟ یہ اس ذات كا قول ہے جس نے دنیا كوپيدا كيا ہے اوروہ اپنے مخلوق كے مال

سے خوب واقف ہے 'ونیا کے مشاغل سے بچو دنیا کے مشاغل بت ہیں جب بھی کوئی مخص کسی ایک شغل کی دروازہ کمواتا ہے دس دروازے خود بخود کمل جاتے ہیں ایک مرتبہ فرمایا ' عاره انسان کتنا قابل رحم ہے ' وہ ایک ایے گھر پر راضی ہے جس کے طال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے' اگر ملال چیزیں استعال کر یکا' قیامت کے دن حساب دیگا' حرام چیزیں استعال کرے گاعذاب پائےگا۔ اپنے مال کو خواہ کتنای زیادہ کیوں نہ ہو کم جانتا ہے اور اعمال کو خواہ کتنے ہی کم کیوں نہ ہوں زیادہ جانتا ہے ' دین میں کوئی خلل پدا ہوجائے تو خوش ہو تا ہے ونیا میں کوئی معیبت پیش آجائے تو پریٹاین ہو تا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن نے حضرت میدالعن کو خط لکھا۔مضمون یہ تھا عملام کے بعد۔اپنے آپ کو ایبا تصور کرد کویا سمیں موت نے گرفت میں لے لیا ہے او تم مُردول میں شار مونے کے مودد معفرت عمر کے جواب میں تحریر فرمایا السلام علیم اپنے آپ کو یوں سمجمو کہ دنیا میں مبھی تھے ہی نہیں ہمیشہ افرت میں رہے "حفرت فنیل ابن عماض کا قول ہے کہ دنیا میں آنا آسان ہے لیکن اس سے لکنا مشکل ہے 'ایک بزرگ نے قربایا ان لوگوں ر تجب ہو آ ہے جو موت کی تقانیت پر یقین رکھنے کے باوجود خوش ہوتے ہیں 'ان لوگوں پر تعب ہو آ ہے جو یہ جانتے ہیں کہ دو زخ خت ہے اس کے باوجود بہنتے مسکراتے ہیں'اورونیا کے انقلابات کامشاہرہ کرنے کے باوجود اس سے دل لگاتے ہیں اور تقدیر پر ایمان ر کھنے کے باوجود مصائب سے ول برداشتہ ہوتے ہیں۔ حضرت معادیہ کی خدمت میں نجران کا ایک فخص آیا اس کی عمردوسوبرس تھی' آپ نے اس بوچھا کہ تم نے یہ لمباعرصہ تمن طرح گذارا' اس نے جواب دیا پچھ کرس مقیبتوں کی نڈر ہو گئے 'پچھ آرام و راحت سے گزر کے ایک دن کررا و سرا آیا۔ایک رات ختم موئی دو سری آئی سے چکروں می چالا رہا پیدا مونے والے پیدا ہوئے مرنے والے مرے 'اگر بیدائش کاسلسلہ رک جائے تو دنیا ہاتی نہ رہے اور موت کاسلسلہ بند ہوجائے تو دنیا میں آبادی کی مخبائش نہ رب آب نے اس سے فرمایا ماگو کیا ماتھتے ہو؟اس نے عرض کیا آپ جھے میراماضی واپس دے سکتے ہیں 'یا آنے والی موت کوروک سكت بين معاوية في جواب ديا النين أيد دونون باتين ميرف بس سابا بربين اس في كما تب مجمع آب سے محمد ماتك كى ضرورت نہیں ہے دواؤد طائی کہتے ہیں کہ اے ابن آدم تواپنی آرزو کی چھیل ہے خوش ہو تا ہے 'یہ نہیں جانتا کہ عمرضائع کرکے یہ آرزو مل ہے ' پھرنیک عمل کرنے میں ٹال مٹول کر آ ہے کویا اس کا نفع تھے نہیں کسی ادر کو ہو گا' بشر کہتے ہیں کہ جو فخص دنیا جاہتا ہے وہ کویا یہ چاہتا ہے کہ میں قیامت کے دن باری تعالی کے سامنے در تک محمرا رہوں مطلب یہ ہے کہ جنتی در تک دنیا میں محمر ے اتن ہی دیر تک خساب کے مرسلے سے گزرنا پڑے گا۔ ابو حازم فرمائے ہیں کہ آدمی کا دم تین صرفوں کے ساتھ لکا ہے ایک ب كه آخرت كے لئے نكياں ذخرہ نس كيں ايك عابدے كى في دريافت كياتم الدار ہو محے عابد في جواب ديا مالدار تووہ بجو دنیا کی ظامی سے آزاد ہو۔ حضرت سلیمان دارانی کتے ہیں کہ دنیا کی شہوتوں سے صرف وہ لوگ مبرکر سکتے ہیں جن کے دلوں میں آ خرت کا کوئی شغل نہ ہو مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ ہم سب نے دنیا کی محبت پر اتفاق کرلیا'نہ ایک دو سرے کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور نہ برائی سے روکتے ہیں ، جس اللہ تعالی اس کو ٹائی پر معاف نسیں کرنے گا ،معلوم نسیں کیا عذاب دیا جائے گا ابو حازم کتے ہیں کہ تموڑی می دنیا بہت می آخرت سے مشغول کردی ہے ، معرت حسن ارشاد فرائے ہیں کہ دنیا کو ذلیل سمجمو 'دنیا ان ہی اوگوں تے کئے خوشکوار ہے جو اسے ذلیل مجھتے ہیں'ا نموں نے یہ بنمی فرمایا کہ اللہ تعالی جب سمی بندے کے ساتھ خیر کا رادہ کرتے ہیں تو اے دنیا کی کم نعتیں دیتے ہیں اور جو بعدہ اللہ کے یہاں ذکیل ہو تا ہے اس پر دنیا وسیع کردی جاتی ہے 'ایک بزرگ ان الفاظ میں دعا كرتے تے "اے آسانوں كوزين يركرنے سے روك والے تو جھے دنيا سے روكدے محداین المكدر فرماتے بیں فرض كروك ايك مخص تمام عمردوزے رکھتا ہے' رات بحرنماز پر حتا ہے' اپنا مال صدقہ کرتا ہے' اللہ کی راہ میں جماد کرتا ہے' اور اللہ کی حرام کردہ چنروں سے ابتناب کر آ ہے ، لیکن قیامت کے روز جب وہ اپنے رب کے سامنے لایا جائے او کما جائے گاکہ یہ وہ فعض ہے جس نے اس چیز کوبوا جانا جے اللہ نے حقیر بنایا تھا'اور اس چیز کو حقیر سمجھا جے اللہ نے مظیم کیا تھا'اب بتلاؤ اس کا حشر کیا ہوگا۔ نیزیہ بھی د میموکہ ہم میں کون ہے جو ایسانسیں ہے ' ملکہ اکثر تو آیہے ہیں کہ ان کے نزدیک دنیا بھی مقیم ہے اور سربر گناہوں کا بوجہ بھی ہے۔

ے اوراسے وہ بسارے ہیں جن کے ولوں میں اس کی طلب اور پانے کی خواہ س ہے۔

حضرت جنید فراتے ہیں کہ امام شافق ابنی حق کوئی کے لئے مشہور تھے ایک مرتبہ انموں نے اپنے ایک دی بھائی کو تعیمت کی اوراسے یہ کمہ کرانٹد کے عذاب سے ڈرایا کہ دنیا لغرشوں کی جگہ ہے ایماں ذآت کے سوا کھے نہیں ہے اس کی آبادی ایک دن برمادی سے ہم کنار ہوگی' اس کے رہنے والوں کا ٹھکانہ قبرہے' جتنے لوگ جمع ہیں وہ سب ایک ندایک دن جُدا ضرور ہوں مے'اس كى مالدارى بالأخر فقريس بدل جائے كى اس كى كثرت ملكدستى كا باحث ب اور متكدستى فرافى كاسب ب اس لئے بعد تن الله ك طرف متوجّه رہو 'جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت کرواس دار فنا کو بتا پر ترجع مت دو ' تممیاری زندگی دُھاتا سایہ اور کرتی ہوئی دیوار ہے ، عمل زیادہ کرد امیدیں کم رکمو حضرت ابراہیم ابن ادہم نے ایک مخص سے بوچھا ممیں نیند میں چاندی کا سکہ لے ، یہ اچھا ہے یا جائے کی حالت میں سونے کاسکہ ملے یہ زیادہ بسترے ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا "یہ بات تم نے جموث کی ہے اس لئے کہ تم دنیا میں جن چزوں سے محبت کرتے ہو وہ کویا خواب کی محبت ہے اور اخرت کی جن چزوں سے محبت نہیں کرتے و کویا بیداری کی چیزوں سے محبت نہیں کرتے 'اسلیل ابن میاش کہتے ہیں کہ ہارے اصحاب نے دنیا کا نام خزیر رکھ چھوڑا تھا'اگر اقعیں اس سے زیادہ خراب نام ملا تووہ نام رکھدیتے ، حفرت کعب فراتے تھے کہ دنیا سمیں اتنی محبوب ہوگی کہ تم دنیا اور اہل دنیا ک عبادت كرنے لكومي و معزت يحيلي ابن معاذرازي فرائے بين كه معمند تين بين ايك ده جو دنيا كوچمو و دے اس سے پہلے كه دنیا اے چھوڑ دے و دمرا وہ جو قرمیں جانے سے پہلے اپنی قرینا کے تیرا وہ جو خالق کے دربار میں ماضر ہونے سے پہلے اس رامنی کر لے۔ یہ بھی فرمایا کہ دنیا اس قدر منوس ہے کہ مختن اس کی تمثا ہی اللہ کی اطاعت سے روگ دیتی ہے ، جہ جائے کہ اس میں انہاک ہو' ابو بکراین مبداللہ فرماتے ہیں کہ جو مخص اس مصدے دنیا طلب کرے کہ دنیا کی حاجت باقی نہ رہے وہ ایسا ہے جیے كوكى مخص الك كوسوكى موكى كماس سے بجمانا جاہے۔ بندار كتے بين كه جب دنيا دار زُمِر كے سليلے ميں مفتكوكريں توسيحه لوشيطان نے انھیں زاق کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ بھی ان می کا قول ہے کہ جو محض دنیا کی حرم کردگا اسے حرص کی اگ جملسا دے گی سال تک کہ راکد ہو جائیگا اور جو مخص آخرت کی حرص کرے گاوہ اس کی حرارت سے بھل کرؤ علا ہوا سونا بن جائیگا اور جو اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوگا وہ توحید کے انوارے ایک قیتی جو ہر فردین جائیگا ، حضرت علی کرم اللہ وجہ فراتے ہیں کہ دنیا میں چھ چیزیں ہوتی ہیں کھانا' بینا'لباس'سواری' نکاح' اور خوشبو'سب کھانوں میں عمرہ شدہے'اوریہ ایک محتی کالعاب ہے ، مشروبات میں سب سے اعلیٰ مشروب پانی ہے 'جس میں نیک و بدسب برابر ہیں 'لباس میں عمدہ ریٹم ہے جے ایک حقیر کپڑا بندا ہے 'بہترین سواری کھوڑا ہے اس پر بیٹھ کرلوگ لڑتے ہیں اور مارے جاتے ہیں نکاح میں اہم چڑعورت ہے محبت ہے اور محبت کے معنیٰ ہیں پیشاب گاہ کا پیشاب گاہ میں جانا 'عورت اپنے اچھے اعضاء کو سنوارتی ہے لیکن اس کی ٹری چڑکی طلب ہوتی ہے 'سوتھنے کی چڑوں میں عمرہ مشک ہے 'اور یہ ایک جانور کا بھا ہوا خون ہے۔

## دنيا كى نرتمت پر مشتل مواعظ اور نصيحتيس

ایک بزرگ فرماتے ہیں اے لوگو! ایستہ عمل کو اللہ سے ڈرتے رہو اوردے فریب مت کھاؤ موت کونہ بھولو اور دنیا کا سارا مت بكرداس ليے كردنيا غذار ب وموكر باز ب كيلے مغالطے دي ب مجر آرزدوں كے جال ميں پينساتي ہے والبان دنيا كے لے اس کی زیب و زینت ایس ہمیسے واس کا سجا ہوا چرو کہ سب کی تاہیں اس پریزتی ہیں اور اس کی جک دک سے خرہ ہوجاتی ہیں تمام ول اس دنیا پر فریغتہ ہیں تمام جانیں اس پرعاشق ہیں کتنے ہی عاشتوں کو اس نے اپنی نگاہ غلط اندازے قل کردیا ہے اور کتنے بی طالبان کورسوا اور ذلیل کرتی ہے 'ونیا کو حقیقت کی آگھے ویکھو'اس میں ہلا کتیں ہی ہلا کتیں ہیں خود اس کے خالق نے اس کی ختمت کی ہے اس کا نیا پُرانا ہوجا آ ہے اس کی ملک فنا ہوجاتی ہے اس کا عزت دار رُسوا ہو آ ہے اس کا زیادہ کم ہے اس کی محبت مرجاتی ہے اس کا خیریاتی نہیں رہتا اللہ تمهارے حال پر رحم کرے خواب فغلت سے بیدار ہوجاؤ اورب ہوشی کالباده ا تارکر پھینگ دواس سے پہلے لوگ تمارے ہارے میں کمیں کہ فلال فض جارہے اور سخت مرض میں کر فارہے اوریہ اعلان کریں کہ كوئى دو ابتلانے والا ہے كوئى طبيب ہے جو اس كے مرض كاعلاج كردے كرتيمارے ليے اطباء بلائے جائيں مے اور تهمارى محت سے مایوس ہوجائیں مے ' مجربیہ مشہور ہوگا کہ فلال فض لب کور ہے ' اور اپنے مال میں دمیت کردہا ہے بھریہ مشہور ہوگا کہ اس کی زبان بند ہوگئی ہے اب وہ بول نہیں یارہا ہے نہ اب عزیزوں کو پچانا ہے اور نہ دوستوں اور پردسیوں کو اس دقت تمهاری پیشانی عن الودگ سیند وهو کنی کی طرح پیولنا میکتا ہوگا، تہاری پلیس بند ہوں گی اور موت کے سلسلے میں تمهار پے محکوک یقین میں بدل رہے ہوں گے 'زبانِ قت کویائی سے محروم ہوگی تم سے کما جائے گاکہ یہ تممارا بیٹا ہے 'یہ تممارا بھائی ہے لیکن تم کوئی جواب نہ دے سکو مے تہماری زبان پر خاموشی کی مرلک جائے گی چرموت اگر اپنا کام کرے گی تہماری مدح تہمارے جدد خاکی کا ساتھ چھوڑ کر آسان کی طرف پرواز کر جائے گی تہمارے اُحباب واُ قارب جمع ہوں اُسے مکنن سیا جائے گا تقسل دیا جائے گا تدفین کے ا تظامات ہوں گے ، تمهاری موت کے ساتھ ہی حمادت کرنے والوں کی آمدورفت کاسلسلہ منقطع ہوجائے گا، تمهارے وحمن سکھ کا سانس لیں مے ' تمهارے کھروالے اس مال کی تقتیم میں معروف ہوجائیں مے جوتم نے ان کے لیے چھوڑا ہوگا' اور تم تنما اپنے أعمال کے آسیرین کررہ جاؤگے۔

ایک بزرگ نے کی ہادشاہ سے کما کہ دنیا کی دھنی اور ذخت کے زیادہ مستق وہ لوگ ہیں جنہیں کڑت سے وہ لت لی ہارے جن کی تمام حاجتیں پوری ہوئی ہیں کیونکہ ایسے ہی لوگوں کو یہ خوف رہتا ہے کہ کمیں ہمارا مال کمی آفت کا شکار نہ ہوجائی ہمارے اقتدار کی بنیادیں وقت کے زلزلوں سے نہ بل جا کی ہا ہارے جسمانی اصفاء کمی مرض یا حاوثے کا نشانہ بن جا کی وجہ ہے کہ وہ اپنا مال و متاع دوستوں سے بھی چھپا چھپا کر رکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ونیا کی ذخت زیادہ تر ایسے ہی فض کو زیب دہتی ہے دنیا میتر ہو کیونکہ کی ہر طرف سے خطرات میں گرا ہوا ہے یہ وہ آفت ہے کہ اگر لے لیتی ہے تو واپس نہیں کرتی ہمی ایک کو جہ دنیا میتر ہو کیونکہ کی ہر طرف سے خطرات میں گرا ہوا ہے یہ وہ آفت ہے کہ اگر لے لیتی ہے تو واپس نہیں کرتی ہمی ایک کو بہاتی ہے اور بھی اس پر بنتی ہے بھی کہی کو در آج ہے دور کرد بی ہے کی کو فراخی سے نوازتی ہو بہت جادوا ہی کے باتھ بھی پھیلا دیتی ہے آج اسے ساتھ کے عرب تاج رکھ رہی ہے گل اسے فاک میں طاوے گی اسے کی بہت جلدوا ہیں کی پواہ نہیں کری خوالی مل جائے ہی بھی یہ خرش ہے اور بھی کرواپس مل جائے کے عود تی پرواہ نہیں کی کے زوال کا خیال نہیں "کی کا سب بھی چھن جائے تب بھی یہ خرش ہے اور چھن کرواپس مل جائے کے عود تی پرواہ نہیں کی کے زوال کا خیال نہیں "کی کا سب بھی چھن جائے تب بھی یہ خوش ہے اور چھن کرواپس مل جائے کہ عود تی پرواہ نہیں کرواپس مل جائے تب بھی یہ خوش ہے اور پھی کرواپس مل جائے تب بھی یہ خوش ہے اور پھی کرواپس مل جائے کہ عود تی پرواہ نہیں کی کرواپس مل جائے کی بدواہ نہیں کرواپس ملے جو جس میں جائے تب بھی یہ خوش ہے اور پھی کرواپس مل جائے تب بھی یہ خوش ہے اور پھی کرواپس مل جائے تب بھی ہے دور کرواپس مل جائے تب بھی یہ خوش ہے اور پھی کرواپس میں کرواپس میں جو تب کرواپس میں جو تب کرواپس میں کرواپس میں جو تب کرواپس میں کرواپس میں کرواپس میں کرواپس میں جو تب کرواپس میں کرواپس می کرواپس میں ک

تب ہمی رامنی ہے۔

حعرت حسن بعری نے حضرت عمر ابن العزید کو لکھا کہ دنیا سفری منول ہے تیامگاہ نمیں ہے ، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بطور سزا بھیجا کیا تھا'اس لیے اس سے بچواے امیرا لمؤمنین!اے ترک کردینای آخرت کا قرشہ ہے 'اور اس میں تل دسی اور عرت نے ذرقی گزارتای بالداری ہے وہ ہر ام ہر آن قل کرتی رہتی ہے جو اس کی مزت کرتا ہے اے دلیل کرتی ہے جو جع کرتا ے اسے ممان بناتی ہے یہ ایسے زہری طرح ہے سے کوئی لاعلی میں کھالے اور موت کی افوش میں پہنچ جائے دنیا میں اس طرح زندگی بسر کروجس طرح کوئی فض این زخول کاعلاج کیا کرتا ہے یعن وہ تمام احتیاط اور پر بیزلازم پکڑے رہوجوعلاج کے دوران مریض کے لیے ضوری ہیں اس خوف سے کہ کمیں بے احتیاطی مرض کی تھینی کا باعث ندین جائے مریض کو جاسم کے کہ مرض کی طوالت سے بیجنے کے خاطردوا کی تلخی اور جیزی مداشت کرے اس ناپائیدار عد ار مکار اور فریب کار دنیا ہے بچ اس نے فریب کو نامنت سے چمپار کھا ہے وہ لوگوں کو اپنے حسن کے جال میں بھالستی ہے اور اپنے پانے کی آرزو میں جٹلا کردتی ہے پراس کے مُقَالَ اس كى فتند سامانيوں اور حشر خيريوں كا ايسا شكار بنتے ہيں كہ انسين ذرا ہوش نہيں رہتا اسے انجام سے بروا وواس كے ہو رجع بين وه ايك اليي خويصورت ولمن كي طرح ب جس كاحس نكابول كو خرو كروعا بول اس كي ديد ك مشاق بوت بين اور اس كى آيك جملك ديكيف كے ليے ب تاب و ب جين نظراتے ہيں اليكن وہ أسپنے تمام عاشتوں كے ليے موت كا پيغام موتى ہے جو اس کی قرمت پالیتا ہے ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے 'افسوس! آب لوگ گذرے ہوئے زمانے سے مبرت نہیں پکڑتے 'اور نہ ما ضرفائب سے سبق عامل کرتے ہیں اللہ کو پچانے والے بھی دنیا کے سلطے میں کسی تھیمت کا اثر نہیں لیتے ، بہت ہے عاش ایسے میں کہ جمال انہیں دنیا ملی وہ مغرور ہوجاتے ہیں اور سرکشی پر کمرہاندھ لیتے ہیں افرت کو بھول جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا منہمک کردیتے ہیں کہ ان کے قدم لغزش سے نہیں بچتے ،جب ہوش آیا ہے تب ندامت ہوتی ہے اور حسرت دامن دل مینچتی ہے لیکن به سکرات موت کاوقت موتائے ایک طرف موت کی شدّت ہے 'وو سری طرف ندامت اور حسّرت کی تکلیف جو محض دنیا كى طرف داغب رہتا ہے وہ اپنا مطلوب حاصل نميں كها ما اور ندائي أنس كومشقت سے آرام دے يا ماہے وہ بغيرتوشد ليے اور بالا تاری کے پہونچاہ امرا المؤمنین!اس سے بچے جب آب اس میں زیادہ خوش ہوں وزیادہ مخاط رہیں کیونکہ دنیا والے جب سی خوثی کے سلسلے میں دنیا یہ اطمینان کرلیتے ہیں تووہ اسے تکیف میں جٹلا کرتی ہے 'اس میں خوش رہنے والا فریب خوردہ ہے جو فخص آج نفع اٹھا رہاہے وہ کل نقصان اٹھائے گا ونیاوی زندگی کی وسعت مصیبتوں کی پیغامبرہے اور بقاء کا انجام فناہے اس کی ہرخوشی غم سے عبارت ہے جو اس سے دور چلا جا تا ہے وہ والی نہیں آتا اور نہ اس میں رہے ہوئے کوئی یہ جانتا ہے کہ آئدہ کیا ہونے والا ہے کہ اس کا انظار کرے اس کی آرنو کی جموثی اور امیدیں باطل بی اس کی مفائی میں کدورت ہے اور اس کی زندگی معيبت ہے اگر غور كيا جائے تو معلوم ہو گاكہ انسان يمال ره كردو خطروں كى زديس ہے ايك خطرہ نعتوں كے ضائع جائے كاہے اور دو مرا خطرہ معیبت کا بالفرض آگر الله عزوجل نے دنیا کے بارے میں کوئی خبرنہ دی ہوتی 'اور اس کی حقیقت آشکار اکرنے کے لیے مثالیں نہ بیان کی ہوتیں تب بھی سوتے ہوئے کو جگانے اور غافل کوخوابِ خفلت سے بیدار کرنے کے لیے بہت کانی تھی کیکن اللہ نے اپنے بندوں کو بے یا مدمد گار نہیں چھوڑا بلکہ ان کے پاس ڈرانے وشمکانے والے بیمجے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک اس فانی دنیا کی کوئی قدر نہیں ہے ہی وجہ ہے کہ جب سے اسے پیدا کیا اسے دیکھا تک نہیں آپ کے نی صفرت محر صلی الله علیہ م کے سامنے ونیا کے خوانوں کی جابیاں پیش کی سیس اگر آپ قبول فرمالیتے تو ایک چھرے پر کے برابر بھی آپ کا مرتبہ کم نہ ہو ما الین آپ نے تول کرنے ہے انکار فرمادیا۔ (١)

<sup>( 1 )</sup> ید روایت حضرت حسن بھری کی عط و کتابت کے ذکر کے ساتھ این انی الدنیا نے مرسلاً نقل کی ہے اور احمد طیرانی نے ابوسو یہد اور ترذی نے ابوا مامد سے روایت کی ہے۔

اس لیے کہ اللہ تعالی کی مخالف اور اس کی ناپندیدہ چیز کو اختیا رکرنایا جو چیزاللہ کے نزدیک حقیرہے آسے عزت دینا اور اس کی قدر کرنا مناسب نہ سمجما' اللہ نے کیو کاروں سے دنیا کو آزما تش کے لیے دور رکھا ہے 'ادراپیے وشمنوں پر دنیا کو اس لیے وسیع کیا ہے ناکہ وہ فریب میں مبتلا رہیں چنانچہ جس مخص کو مجھ دنیا میتر ہوجاتی ہے وہ یہ سمجھنے لگتاہے کہ اللہ کے یمال میری بری منزلت اور تو قیرے'اں مخص کووہ معالمہ یاد نتیں رہتا جو اللہ نے اپنے محبوب و مقبول سرکار دوعالم مسلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا کہ آپ نے بھوک سے بے حال موکراینے امل مبارک پر پھرماندہ لیے تھ (بخاری - جابر) ایک مدیث قدی میں ہے کہ اللہ تعالی نے اسے پنجبر حصرت موسی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ جب مالداری کو آتا ہوا دیکھوٹو یہ سمجھوکہ کوئی مناہ کیا تھا جس کی سزا دنیا میں مل رہی ہے اور جب نقر کو آیا ہوا دیموتواہے صلحاء کاشعار سمجموا وراس کا خندہ پیشانی سے استقبال کرو۔ اور آگر چاہوتو کلستہ اللہ روح الله حفرت مینی علیه السلام کی اقداء بھی کرسکتے ہووہ فرمایا کرتے تھے میراسالن بھوک ہے میراشعار خوف ہے میرالباس اون ہے سردی میں میری حوارت کا ذریعہ آفاب ہے اندھیرے میں روشن جاند سے حاصل کرنا ہوں میری سواری میرے دونوں باؤں ہیں 'میرا کھانا اور میوہ زمین کی گھاس اور بودے ہیں 'رات کو خال ہاتھ سوتا ہوں اور منح کو خالی ہاتھ اٹھتا ہوں 'ونیا میں مجھ سے زیادہ مالدار اور غنی کوئی دو سرا نہیں ہے وہب ابن منبہ سمتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت موی اور ہارون ملیما السلام کو فرعون کے پاس بھیجاتو یہ فرمایا کہ تم اس کے دنیاوی لباس اور ظاہری شان و شوکت سے مرعوب مت ہونا' اس کی تقدیر میرے ہاتھ میں ہے نہ وہ میرے تھم کے بغیر پولٹا ہے نہ آتکھیں بند کرتا ہے نہ سانس لیتا ہے اور تم اس کی زیب و زینت اور مال و متاع سے تعجب میں مت برنا اس لیے کہ جو مجھ اس کے پاس ہے وہ دنیا ی کی دولت ' زینت اور نمائش ہے ' تم چاہو تو میں حمیس مجمی اتنا ہی آراستہ پیراستہ تردوں کہ تہیں دیکھ کر فرعون بھی اپنی عاجزی اور مسکنت کا اظهار کرنے لگے۔ اور یہ کے کہ وا تعید اتنی زیب د زینت میرے بس سے باہرہے لیکن میں تمہارے لیے اس بات کو پیند نہیں کر آ بلکہ تمہیں اس دنیا سے دور رکھنا جاہتا ہوں میں اسینے دوستوں کے ساتھ کچھ ایبا ہی معاملہ کرتا ہوں دنیا کی نعمتوں سے میں انہیں اس طرح دور رکھتا ہوں جس طرح کوئی شفیق چرواہا بنی بکریوں کو ان ح ا گاہوں سے دور رکھتا ہے جمال ان کی ہلاکت کا خوف ہو' یا کوئی مشفِق ساربان اپنے اونٹول کو خارش زدہ اونٹول سے بچا تا ہے ایسا اس لیے نمیں کہ وہ میری نگاہوں میں ذلیل و خوار ہیں بلکہ اس لیے کم از خرت کے جو انعامات میں نے مقرر کرر کھے ہیں وہ انہیں بورے طور پر حاصل کرلیں میرے دوست میرے لئے ذکت وف وضوع اور تقوی سے زینت افتیار کرتے ہیں ب اوساف ان نے ولوں میں بھی رائع ہوتے ہیں اور ان کے ظاہر پر بھی ان کا اثر نمایاں ہو تا ہے یہ اوصاف ایکے لباس ہیں جنہیں وہ پہنتے ہیں 'ان کی کملیاں ہیں جنہیں وہ او رہتے ہیں یہ بی اوصاف ان کامغیریں جس سے وہ محسوس کرتے ہیں 'ان کا ذریعہ نجات ہیں 'ان کی امید ہیں'ان کی عظمت اور بزرگ ہیں'جب تم ان سے ملو تو اِکساری سے پیش آؤ' ان کا احرام کرو' اپنے دل اور زبان سے متواضع رہو اور یہ بات جان او کہ جو میرے دوست کو تکلیف پنجا آے وہ کویا مجمعے دعوت جنگ دیتا ہے بقینا ایسا مخص قیامت کے دن میرے انقام کی زُدیس ہوگا۔

ایک روز حضرت علی کرم اللہ وجد نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا ایا و رکھو' ایک روز تم موت کی آغوش میں چلے جاؤے اور پھر
قیامت کے روز دوبارہ زندہ کئے جاؤے اس دن تہماری نجات کا را اعمال پر ہوگا اچھے ہوں کے تو تہمیں تواب طے گا' دنیا کی
زندگی پر مت اِنزاؤ' اے مصائب گھیرے ہوئے ہیں' اے فنا ہونا ہے یہ دنیا خیات اور دھوکے سے عبارت ہے' جو پچھے اس میں
ہے وہ ذوال پذیر ہے وہ ایک ہاتھ سے دو مرے ہاتھ خطل ہوتی ہوئی ہاس کے حالات کیسال نمیں رہے' اس کے باشندے اس
کے شرسے مامون نہیں ہیں' جب آدمی کو کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے اچا تک غم آدبا تا ہے' اس کے حالات بدلتے رہے ہیں اس میں
نہ زندگی پائیدار ہے اور نہ کوئی خوشی وائی ہر معنی بیٹانے کی زویس ہے' موت اپنے تیروں سے اس کا جسم جھائی کردے کی موت ہر
زی نفس کا مقدر ہے اے اللہ کے بندو! آج دنیا میں تہمارا ایسا حال ہے جیسا تم سے پہلے لوگوں کا تھا' جو عمر میں تم سے طویل طاقت

ارشادِرتانی ہے۔ کُلاَ اِنَّهَا کَلِمَفَّهُ وَ قَائِلُها وَمِنْ قَرَائِهِمْ بَرُزَ خُلِلْی یَوْمِ یُبُعَثُونَ (پ۱۱۸ آیت ۱۰۰) برگز ایبانسی ہوگا'یہ اس کی ایک بات ہی بات ہے جس کویہ کے جارہا ہے۔ اور ان لوکوں کے آگے ایک آڑ (موت) آنے والی ہے قیامت کے دن تک۔

تمهارا حشر بھی ایسانی ہوگا جیسا ان کا ہُوا ہے وہی وحشت ہوگی وہی تمائی کا عالم ہوگا اس خاک میں تم گلو مے جس میں وہ گل رہے ہیں وہی خوات دے ہیں وہی خوات کا خوار کرو 'تمهارا کیا حال ہوگا 'جب یہ حالات تمہارے سامنے پیش آئیں گے اور تم قبروں سے تکالے جاؤ کے 'اور تمہارے سین بل کے راز خام ہوں گے 'اور جب تم بر تروعظیم شہنشاہ کے دوبد کھڑے ہوکرا پیچ گمناہوں کا احتراف و اقرار کرو گے 'خوف سے تمہارے ول تجٹ جائیں گے 'مارے پردے اور جہارت آفاد سے جائیں گئی خوار تمہارے کا اور تمہارے تمام پوشیدہ حیوب اور سربستہ راز روز روشن کی طرح عیاں ہوں گے 'اس دن ہم محض حیابات آفاد سے جائیں گئی کا اور تمہارے تمام پوشیدہ حیوب اور سربستہ راز روز روشن کی طرح عیاں ہوں گے 'اس دن ہم محض ایک کا تیجہ دیکھے گا 'نیکی کا اور تمہارے والے گا اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

لِيجْزِي النِّينَ اسْاؤُانِما عَمِلُوا وَيَجْزِي النِّينَ احْسَنُوا بِالْحُسُنَى (ب ٢٥ ١١ يت ١١)

انجام کاریہ کہ برا کام کرنے والول کے بُرے کام کے عوض میں جزادے گا اور نیک کام کرنے والوں کو ان نیک کاموں کے عوض میں جزادے گا۔

وُوُضِعُ الْكِتَابُ فَتَرَى الْحُرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهُ وَيَقُولُونَ يَا وَيُلَنَنَا مَالِهَا الْكِتَابِ لاَيُغَادِرُ صَغِيرَ قَوْلاً كَبِيرَ قَالاً الْحُصَاهَا وَوَجَلُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرا . الْكِتَابِ لاَيُغَادِرُ صَغِيرَ قَوْلاً كَبِيرَ قَالاً الْحُصَاهَا وَوَجَلُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرا . الْكِتَابِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

اور نامذ اعمال رکھ دیا جائے گاتو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس میں جو پکھ ہے اس سے ڈرتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی اس نامذ اعمال کی مجیب حالت ہے کہ بے قلبند کئے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بوا گناہ اور جو پکھے انہوں نے کیاوہ سب دیکھا ہوا موجودیا کیں گے۔

الله تعالی جمیں اور جہیں اپنی تماب کا عامل اور اپنے احباب کا تقیع بنائے ماکہ جم سب اس کے فعنل و کرم ہے آخرت میں بمتر ممانہ پائیں 'بلاشِیدوہ بی لا کتی تعریف اور بزرگی والا ہے۔

ایک دانشور کہتے ہیں کہ زمانہ تیرانداز ہے روزوشب تیر ہیں'اور لوگ ان تیروں کا نشانہ ہیں زمانہ ہرروز اپنے تیرچلا تا ہے'

یماں تک کہ اس کا تھیلا تیروں سے خالی ہوجا آئے اس صورت میں آدی کب تک سلامت رہ سکتاہے کہ دن تیزی سے گزر رہے ہوں اور را تیں برُحت تمام بسر ہورہی ہوں ایعنی کے بعد ویکرے تیر چل رہے ہوں اگر تمہیں یہ بات معلوم ہوجائے کہ ذمانے نے تمہارے اندر کیا کیا نقائص پیدا کئے ہیں قوتم ہر آنے والے دن سے وحشت کرنے لگو اور ایک ایک لحہ تم پر بوجہ بن جائے لیکن اللہ کی تدبیر ہر تدبیر سے بالا ترہے ہی وجہ ہے کہ آدی بھی ان تغیرات کو محسوس نمیں کر آ جو رات دن کے چگرے اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں حالاں کہ وہ ابلوے سے بھی زیادہ کروی ہے ، بھر طبیکہ کوئی باشعور اور عاقل و دانا آدمی ان اندات کا ذاکھر جکھے و نیا کے اندر اسے میوب ہیں کہ کمی واحظ سے ان کا اطاطہ نمیں ہوسکتا اللہ ایمی انہیں بیان نمیں کر سکتا جو بچائب دنیا ہیں دفرا ہوتے ہیں وہ اسٹ نیادہ ہیں کہ کمی واحظ سے ان کا اطاطہ نمیں ہوسکتا اندا ہمیں را و راست پر چلا۔

ایک صاحب بھیرت انسان ہے جو دنیا کی گئے ہے واقف تھے پوچھا کیا کہ دنیا کب تک باتی رہے گی انہوں نے جواب دیا کہ ونیا اس وقت کا نام ہے جس میں تم آ کھ کھولتے ہو اس لیے کہ جو وقت گذر چکا ہے وہ اب آنے والا شیں ہے اور جو آنے والا ہے ہو اس کے بارے میں تم آنکہ کھولتے ہو اس لیے کہ جو وقت گذر چکا ہے وہ اب آنے والا شیں ہے اور جو آنے والا ہے ہارے میں تم نہیں جانے کہ وہ تہیں ملے گایا نہیں ون آ تا ہے اور چلا جا تا ہے 'رات اس کے ماتم میں سیاہ پوش رہتی ہے 'غرضیکہ لھے منٹ بن کر اور منٹ کھنے بن کر گزرتے چلے جاتے ہیں ساتھ ہی انسان پر حادثات کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے 'اور سے حادثات اس کے اندر برا بر نقص و تغیر پر اگر تر سے ہیں خواہ وہ محسوس کرے یا نہ کرے زمانہ صرف شیرا نہ بھیرتا ہے 'وہ جماعتوں میں تغربی ڈالٹ ہے 'وہ دولت کو کردش دیتا ہے ایک ہاتھ سے دو سرے ہاتھ میں پہنچا تا ہے 'اس کی آرزو کیں طویل ہیں 'اور عمر مختمر

ہے سب کواللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔

حضرت عرابن عبد العزيز نے ايک دن خطب کے دوران ارشاد فرايا: اے لوگو! تم ايک اپے کام کے ليے پيدا کے ملے ہو کہ آگر

اس کی تقدیق کرو تو بے و توف محبو اور کلذیب کو تو ہلاک ہو' تم بیشہ رہنے کے لیے پیدا کئے ملئے ہو لیکن یمال نہیں' بلکہ

دو سرے عالم میں جاکر' اے بندگان خدا! اب تم الی جگہ ہو جمال کا کھانا گلے میں اُکٹا ہے' اور پانی ہے اُنچھو لگا ہے' کوئی نعت

الی نہیں ہے جو حمہیں کھل خوشی دے سکے 'کسی نعت سے خوش ہوتے ہوتو دو سری نعت کی جدائی کا غم بداشت کرنا پڑتا ہے' اس

کے لیے کچھ اعمال کا توشہ لے لوجس کی طرف حمیس سنر کرنا ہے اور جس میں حمیس ہرحال میں رہنا ہے' اتنا کہ کر آپ پر گرب
طاری ہوگیا اور آپ منبرے نیچا تر آگے۔

موں اور یا کرم اللہ وجہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرایا: میں حمیس تقوی افتیار کرنے اور دنیا کو چھوڑنے کی ومیت کرتا ہوں'
یہ دنیا حمیس چھوڑ دے گی اگرچہ تم اسے چھوڑنا پند نہ کرویہ تمہارے جسوں کو پُرانا کردے گی' عالا نکہ تم اسے نئی اور بھی سجائی
دیمین چاہئے ہو' تمہاری اور دنیا کی مثال الی ہے جیسے کوئی آدمی کمی سفر میں راستہ طے کردہا ہو' اس راستہ کو ختم ہونا ہے' یا پہاڑ پر
چڑھ رہا ہو کمی نہ کمی بلندی پروہ پہاڑ ختم ہو تا ہے' دنیا کا بھی یکی حال ہے' جو محف دنیا کے سفریر آگے برسے رہا ہے اسے کمی نہ کمی
مزل پر پہنچ کررکنا ہے' موت کا قاصد اس کے بیچے بیچے دواں ہے' اس کی تکلیف سے پریشان نہ ہونا چاہئے' اسے ختم ہونا ہے نہ
اس کے مال و منال اور نعتوں سے خوش ہونا چاہئے' ان پر زوال طاری ہونے والا ہے' جمعے طالب دنیا پر تجب ہوتا ہے کہ موت
اس کی جتو میں ہے اور وہ غافل ہو تو ہو لیکن اس سے خفلت نہیں برتی جائے گ

مجرابن حسین فراتے ہیں کہ جب علم و فضل اور آدب و معرفت کے حالمین کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی نے دنیا کو حقیر سمجما ہے اور اسے استحما ہے اور رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے متنظر رہے ہیں اور اپ سمجما ہے اور رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے متنظر رہے ہیں اور اپ رفتاء کو بھی دنیا میں گئنے سے معع فرایا ہے تو ان حضرات نے میانہ روی افتتیار کی جو ذائد بچا اسے آخرت کا توشد بنا کر دکھا مرف اتنا لیا جو کفایت کی رعایت کی کہ وہ ساز حورت ہو۔ اتنا لیا جو کفایت کی رعایت کی کہ وہ ساز حورت ہو۔ غزا میں معمولی کھانا کھایا اور وہ بھی اتنا جس سے بھوک ختم ہو۔ اور احصاء اپنا و خمیفہ ادا کرنے کے قابل رہیں 'انہوں نے دنیا کو اس

نقط انظرے دیکھا کہ وہ فنا ہوجائے والی ہے 'اور آخرت کو اس خیال سے دیکھا کہ وہ باتی رہنے والی ہے 'انہوں نے دنیا سے آخرت کے لیے توشہ لیتا ہے 'انہوں نے دنیا کی تخریب کی 'اور اس کے کھنڈرات پر اپنی آخرت کے لیے توشہ لیتا ہے 'انہوں نے دنیا کی تخریب کی 'اور اس کے کھنڈرات پر اپنی آخرت کے گئے دلوں سے محسوس کرتے تھے 'اور یہ جانتے تھے کہ عقریب اپنی ظاہری آخکہوں سے بھی ہمیں اس کا مشاہدہ کرلیتا ہے 'ان لوگوں نے بچھ دلوں کی مشقت سے ابدی راحت خریدی 'یہ سب مولائے یم کی توثیق خاص سے ہوا کہ انہوں نے وہ بات پندگی جو ان کے رب کو پند تھی اور وہ بات ناپندگی جو ان کے رب کو ناپند تھی۔

## ونياكي حقيقت اثالون كي روشني مين

جاننا چاہیے کہ دنیا بہت جلد فنا ہوجانے والی ہے 'اگرچہ دہ بقاکی وعدہ کرتی ہے 'لیکن اپنا وعدہ دفا نہیں کرتی ہم اے ٹھرا ہوا پاتے ہو لیکن وہ بڑی تیزی سے چل رہی ہے اور ہواکی مائند آگے کی طرف رواں داوں ہے 'ویکھنے والا اس کی حرکت اور رفار محسوس نہیں کرتا' اور اسے اپنی جگہ منجمد سمجھ کر مطمئن ہوجا تا ہے لیکن جو لوگ ماہ و سال کی گروش سے واقف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مید دنیا تھری ہوئی نہیں ہے بلکہ بڑی مُرحت سے اپنی آخری منول کی طرف دو ٹر رہی ہے۔

تیزر فقاری میں دنیا کی مثال: اس سلیلے میں دنیا کو سامیہ سے تثبیہ دی جاسکتی ہے رہ بھی بظا ہر حرکت کر تا معلوم نہیں ہو تا ہمر حقیقت میں متحرک رہتا ہے 'آگرچہ اس کی حرکت آ تکھ سے محسوس نہیں ہوتی بلکہ عقل سے سمجھ میں آتی ہے 'معزت حسن بھریؒ کے سامنے دنیا کاذکر ہوا تو آپ نے یہ شعر پڑھا۔

احلامنوم او كظل رائل اناللبيب مثلهالا يخدع دين فريب نين كما تا- (دنيا خواب مي الأملاء من المرح كي يزون من كما تا-

يااهِل لذات دنيالا بقاءلها اناغترار بظل زائل حمق

(اے دنیوی لذات یں مست لوگو آائیس بقا نہیں ہے 'وَصلتے سائے سے دعو کا کھانا سرا سر ماقت ہے)

یہ شعر حضرت علی کڑم اللہ وجہ کی طرف منسوب ہے۔ روایت ہے کہ ایک آعرابی کس قوم کے یماں معمان ہوا 'انہوں نے کھانا پش کیا ' کھانے کے بعد وہ مخص ایک خیمے کے سائے میں سوممیا 'انہوں نے خیمہ آکھا ڑلیا 'اے دحوپ کی تو آٹھ کھڑا ہوا اور یہ شعر پر حا۔

الاانمااللنياكظل ثنية ولابديومان ظلكرائل

(آگاہ رہو کہ دنیا بہا ثوں کے سائے کے علاوہ کچھ نہیں ہے 'ایک نہ ایک دن تمہارا سایہ بھی زائل ہو کررہے گا) ایک شعرہے۔

وان امرودنیاه اکبرهمه لمستمسکمنهابحبل غرور (جو مخض دنیا کو ایناس کی سمجے ہوئے ہوئے وہ کویا دموے اور فریب میں جاتا ہے)

خواب سے دنیا کی مشابہت : دنیا کول کہ اپنے خیالات سے آدمی کو دھوکا دی ہے 'لیکن جب وہ ان خیالات کے افسوں سے آزاد ہو آئے کھی سے نیزین میں آدمی ہے دیکھا ہے لیکن میں آئے کھلتی ہے تو کچھ پاس نہیں ہوتا' مدیث شریف میں ہے۔ ہوتو کچھ پاس نہیں ہوتا' مدیث شریف میں ہے۔

النياحلم واهلها عليهامجاز ون ومعاقبون (١)

(۱) مجھے اس روایت کی سند نہیں لی۔

دنیا ایک خواب ہے اور دنیا والوں کو اس پرجزا و سزاوی جائے گ

یونس ابن عبید کتے ہیں کہ میں دنیا میں اپنے دجود کو اس سونے والے سے تشید دیا کرنا ہوں جو خواب میں نا خوشکوار منظرد کیے' اور پھراچانک اس کی آگھ کھل جائے' اس طرح لوگ سوئے ہوئے ہیں' جب موت آئے گی تب نینز سے جاکیں کے اس وقت ان کے ہاتھ خال ہوں گے' دنیا جس پر اُن کا تکیہ تھا' اور جس سے وہ خوش ہوا کرتے تھے بچھ کام نہ آئے گی' ایک عاقل سے دریا فت کیا گیا کہ دنیا کس چیز سے زیاوہ مشابہ ہے' اس نے جواب دیا سونے والے کے خواب سے۔

ونیا کی عداوت الل دنیا کے ساتھ : دنیا کے مزاج میں بھا ہر نری ہے لیکن دہ نری اور مہانی کے ذریعہ اپنے عاش کو ہلاکت میں جٹلا کردی ہے 'اس افتبار سے دنیا اس حورت کی طرح ہے جو شادی کے خواہش مندوں کے سامنے بن سنور کر آئے 'اور وہ جب اس کے دام حسن میں گرفتار ہوکر اس کی ذبحیوں میں مقید ہو جائیں قوانہیں ذبح کردے' روایت ہے کہ حضرت میں علیہ الملام کو مُکا شفہ ہوا'انہوں نے دنیا کو ایک پڑھیا کے روپ میں دیکھا' جو بنی شخی اور بھی سنوری ہوئی تھی' صفرت میں علیہ الملام کے المام کے دریافت کیا کہ قونے کئے بیاہ رکوا ہے ہیں' اس نے جواب دیا' بے شار۔ آپ نے پوچھا کیا جرے وہ سب شوہر مرکے' یا انہوں نے بچے طلاق دے دی' اس نے جواب دیا' بیش ملکہ میں نے انہیں قبل کردیا۔ آپ نے فرمایا' جرے باتی شوہر کمن قدر بدیمت ہیں کہ دہ جرے سابقہ شوہروں کی حالت زار سے سبق نہیں لیت 'وہ جانے ہیں کہ تو نے انہیں جن جہاں کردیا ہے اس کے باوجودوہ تجے سے نہیں ڈرتے۔

ونیا کے ظاہروباطن کا تصاد: جانا چاہئے کہ دنیا کا ظاہر آراستہ اور باطن انتائی بُراہ وہ ایک ایس بدھیا کے مشابہ ہے جو عمره لباس بہن کراورچرے پر نقاب لگا کرا ہے جسم کو چمپالے اور لوگ اسے خوبصورت اور جواں سال عورت سجمہ کراس کے پیچیے مولیں 'اگروہ اس کے باطن پر مطلع موں اور چرے سے نقاب الث کردیکھیں تو شرم سے زمین میں کر جائیں اس کا پیچھا کرنے پر نادم موں اور اپنی بد مقلی کا مائم کریں کہ حقیقت پر غور نہیں کیا اور طاہرے وحو کا کھا کتے علاء ابن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بو ڑھی عورت نے جس کی کھال سکڑی ہوئی اور گوشت دھلا ہوا ہے ، بھڑن لباس پن رکھا ہے 'اور زبورات سے اپنا چرواور دو سرے اصفاء آراستہ کے ہوئے ہیں 'لوگ اس کے اردگرد بھیڑنگائے ہوئے ہیں جحمہ ان لوگوں کا یہ والہاند انداز دیکھ کر بدی جرت ہو کی میں نے اس بدھیا ہے ہو چھاتو کون ہے اس نے کماکیا تم مجھے نہیں جانے میں دنیا ہوں میں نے کما میں تیرے شر ے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں 'اس نے کما اگر تم میرے شرے محفوظ رہنا چاہیجہ ہو تو مال دودلت کو بُراسمجمو'ا بو بَرابن عیاش 'کہتے ہیں ً کہ میں نے بغداد آنے سے قبل ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک انتمائی برصورت بوڑھی کھوسٹ عورت ہے اور بالیاں بجاتی جاری ہ لوگ اس کے پیچے پیچے آلیاں بجاتے اور رقع کرتے بحررہ میں جبوہ میرے سامنے آئی تو میری طرف متوجہ ہو کر کہنے گئی کہ اگر تو مجھے مل جائے تو میں تیرانجی میں حال کردوں جیسا کہ اس کا کیا ہے یہ خواب سنا کر ابو بکر رویے کیے ، فنیل ابن عیاض" حضرت این عباس کا یہ قول نقل کرتے ہیں قیامت کے روز دنیا ایک بدصورت بدھیا کے روب میں اسے گی اس کی ایکسیں نیل مور) کی اور دانت آگے کی طرف نکے موے مول کے اوگوں سے دریافت کیا جائے گاکہ تم اس مورت سے واقف موا وہ عرض كريں مے خداند كرے ہم اس سے واقف موں ان سے كما جائے كايد دنيا ہے جس كى خاطرتم في عداد تيں مول ليس قطع رحى كى ، ، ایک دو سرے سے حسد کیا ولوں میں بغض و مناوی برورش کی اور دھوے کھائے اس کے بعد اس برهمیا کو جنم میں پھینک دیا جائے گا'وہ کے گی: یا اللہ! میرے متبعین اور میرے مشاق کمال ہیں؟ محم موگا'ان کو بھی اس کے یاس پھینک دو' نفیل فراتے ہیں کہ ایک آدی نے خواب میں دیکھا کہ ایک مورت چوراہے پر کمڑی ہے وہ خوب نیب و زینت کے موے ہے لیکن جون می کوئی آدی اس کے قریب سے گذر آ ہے وہ اسے زخمی کردی ہے 'جب وہ بیٹ پھرتی ہے تو ہدی حسین اور خوب صورت نظر آتی ہے 'اورجب

چراسا سے کرتی ہے تو انتمائی بڑی اور مکرہ صورت بوھیا نظر آتی ہے 'میں نے اسے دیکھ کر کمامیں تھے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں' اس نے کما' بخدا تو اس وقت تک جھے سے نہیں نچ سکتا جب تک دراہم کو ناپٹند نھیں کرے گا' میں نے کما تو کون ہے اس نے کہامیں دنیا موں۔

ونیا سے انسان کے گذرنے کی مثال: جانا چاہئے کہ دنیا کے تعلق سے انسان کی تین حالتیں ہیں ایک اس سے پہلے کی حالت جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے لیعنی آزل سے پیدائش تک کی حالت دو سری حالت آبد اور آزل کے درمیان کی حالت ہے 'یہ تماری زندگی کے دن ہیں جو تم دنیا میں گذارتے ہو' اب چند روز زندگی کی طوالت پر نظر ڈالواور اس آزل وآبد کی نبست سے دیکمو تو معلم معلم ہوگا کہ بید زندگی تبھی اتن طویل نہیں ہے جیسے کمی طویل سفری منزل کا قیام ہو تا ہے' اس لیے سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم فیارٹ فرمایا:۔

مالى و للنّنيا وانما مثلى و مثل النياكمثل راكب سارفى يوم صائف فرفعت له شجرة فقال تحت ظلها ساعة ثمراح و تركها (تذي ابن اج عام) ابن معود )

مجھے دنیا سے کیا واسطہ میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے کوئی سوار گری کے دن میں چلے اور راہ میں اس کوکوئی در خت طے اور وہ اس کے سائے میں تعوثری دیر آرام کرے پھر چل دے اور اس مجموز جائے

جودنیا کواس نقطۂ نظرے دیکھے گاوہ بھی اس پر بھروسا نہیں کرنے گا اور نہ بیر پرواکریں گے کہ اس کے دن نتکی اور پریثانی میں گزرے ہیں ، یا عیش اور فارخ البالی کے ساتھ گذرہے ہیں بلکہ وہ اینٹ پر اینٹ بھی نہیں رکھے گا چنانچہ سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھرنہ بھی اینٹ پر اینٹ رکھی اور نہ کلڑی پر کلڑی (این حبان ، طبرانی عائشہ ) بعض صحابہ کو پختہ مکان بناتے ہوئے دیکھ کر ارشاو فرمایا :۔

اری الا مراعجل من هذا (ابوداود 'تذی مبدالله ابن عمر) من امراموت) کواس سے جلد تردیکو کرموں۔

آپ نے پختہ مکان بنوانے پر اپنی ناپندیدگی کا اظمار فرمایا 'اور ونیاوی ذندگی کی ناپائیداری کے اظمار کے لیے فرمایا کہ یہ بھی ممکن ہے مکان بن کرتیار نہ ہواور موت آجائے 'اس حقیت کی طرف حضرت جیٹی علیہ السلام نے اپنے اس ارشاد کے ذریعہ اشارہ فرمایا ہے کہ ونیالیک 'بل ہے اسے عبور کرو' آباد نہ کرو' یہ ونیاوی ذندگی کی ایک واضح ترین مثال ہے 'اس لیے کہ ونیا کی ذندگی وا تعت آخرت تک مختیجے کے لیے ایک بل ہے 'اس کا ایک ستون محمد ہے اور وہ سراستون کی ہے 'اور ان دونوں کے دمیان محمد دمسافت ہے 'بعض لوگوں نے اس بل کانصف فاصلہ ملے کرایا ہے اور بعض نے ایک تمائی اور بعض نے دو تمائی اور بعض کا مرف ایک قدم اشانا باقی رہ کیا ہے 'اور وہ اس سے غافل ہے کہ اس کا اگلا قدم موت کی آخوش میں پنچانے والا ہے بسرحال پھر بھی ہوا نسان کے لیے اس کی کو بھی ہوا نسان کے لیے اس کی کو بھی ہوا نسان کے اس کی کہ اس کا اگلا قدم موت کی آخوش میں پنچانے والا ہے بسرحال پھر بھی ہوا نسان کے لیے اس کی کو بحد کرنا 'اور اسے سجانا انتمائی جمالت اور حماقت کی بات ہے۔

دنیا میں داخل ہونا آسان اور زکلنا مشکل ہے: دنیا بظاہر بری نرم اور سل گئی ہے ہی وجہ ہے کہ اس میں خوض کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح اس میں داخل ہونا آسان ہے اس طرح اس سے لکتا ہی آسان ہوگا لیکن یہ غلا ہے دنیا میں مشخول ہونا آسان ہے لیکن اس سے سلامتی کے ساتھ لکنا بوا مشکل ہے حضرت علی کڑم اللہ وجہ نے حضرت سلمان الفاری کو اس کی مثال لکھ کر بھیجی تھی کہ دنیا سانپ کی طرح ہے کہ اس کی جلد انتہائی نرم اور گداز ہوتی ہے لیکن اس کا زہر انتہائی قاتل او رمسلک ہوتا ہے اگر حمیس دنیا کی کوئی چیز پہند آجائے تو اس سے منعہ موڑ لو اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ زیادہ دیر تک رہنے والی نہیں ہے 'تم جانتے ہو کہ بدونیا ایک نہ ایک دن جدا ہو کر رہے گی پھراس کی فکر کیوں کرتے ہو جب تم اس میں زیادہ خوش ہو تو زیادہ احتیاط کرو' اس لیے کہ جب کوئی اس کی خوشی سے مطمئن ہوجا آہے تو اسے ناقابل برداشت انت پنچاتی ہے۔

دنیا میں بڑ کراس کی آفتوں سے محفوظ رہنا : دنیا میں بڑ کراس کی آفتوں سے محفوظ رہنا مشکل ہی نہیں نا ممکن ہے ' رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

انما مثل صاحب آلدنيا كالماشي في الماء هل يستطيع الذي يمشى في الماء الله تبتل قدماه (ابن ابي الدنيا بيهقى انس ) ونيا والي كي مثال الي م يعيم بإنى من في والا مميا بأنى من في والي كي يمن م كراس ك

ياؤل نه جميس-

اس مدیث کی روشتی میں ان لوگوں کی جمالت واضح ہوجاتی ہے جو یہ کسے ہیں کہ ہمارے جم دنیاوی لذتوں میں مشغول ہوتے ہیں دل نہیں ہمارے دل پاک ہیں اور دلوں کا کوئی تعلق ان جسموں ہے نہیں ہے' یہ ایک شیطانی دھوکا ہے اس لیے کہ اگر انہیں ان لذتوں ہے دور کردیا جائے تو وہ ان کے فراق میں تمکین ہوجاتے ہیں 'اگر ان لذتوں کا دلوں ہے کوئی علاقہ نہیں ہے تو پھراس خم کے کیا معنی ہیں۔ جس طرح پائی پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ قدم ضور تر ہوں گے اس طرح دنیا کی لذات میں پڑنے کے معنی یہیں کہ دل ضرور متاثر ہوگا 'اور ان لذات کی الودگی کا اثر دل تک ضرور پہنچ گا ' بکد ول میں اگر دنیا کا ذرا سامجی خیال ہو ہے ہت بھی تر وی عبار کو دل خور م ہوجا تا ہے حضرت عینی علیہ السلام کا ارشاد ہے: میں تم سے بچ کمتا ہوں کہ جس طرح بیار کو کھانے میں گطف نہیں آتا اس طرح دنیا والے کو عبادت میں طاوّت محسوس نہیں ہوتی ' یہ بھی تر سے بچ کمتا ہوں کہ جس طرح اور اس کا مزاح گڑجا تا ہے' اس طرح آدی کا دل ہے اگر اسے موت کھوڑا اگر اس پر سواری چھوڑ دی جائے تو اس میں قبادت اور سختی پیدا ہوجاتی ہے یہ بھی تر ہے کہ جب تک مشکرہ پھٹا کے ذکر اور عبادت کی مشقت سے نرم نہ کیا جائے تو اس میں قبادت اور سختی پیدا ہوجاتی ہے یہ بھی تھی ہے کہ جب تک مشکرہ پھٹا اور سوکھتا نہیں ہوتے اور لذات سے سخت نہیں ہوتے 'اس وقت تک محمت و معرفت سے لبریز رہے ہیں' رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

انما بقی بلاء و فتنة وانما مثل عمل احدکم کمثل الوعاء افاطاب اعلاه طاب اسفله وافا خبث اعلاه خبث اسفله (ابن ما جسمعاویت) دنیایس مرف معیبت اور فتند ره گیا به اورتم یس به برایک که عمل کی مثال ایس به بیسے برتن که اگر اس کا فا براج ما بوگا و افراطن بھی اچھا بوگا فرابوگا و بالمن بھی بُرا ہوگا'

باقی دنیا کی مثال : جو دنیا باقی رو می ج اس کی مثال حضرت انس کی به روایت برکه انخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

مثل هذه الدنیا مثل ثوب شق من اوله الی آخره منعلقا بخیط فی آخره فیوشک دلک الخیط ان ینقطع (ابن حبان بیهقی) اس دنیای مثال ایی ب میم گراکه شروع ب آخر تک پیک جائد ادر مرف ایک دماگالگا ره جائ قریب به کدوه دماگالگا ره جائد تریب به کدوه دماگالگا را جائد

دنیا کا ایک علاقہ دو سرے سے متعلّق ہے: دنیا کا کوئی علاقہ ایبانیں ہے جو دو سرے علاقے کا سب نہ ہو' چنانچہ حضرت

مینی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ طالب دنیا کی مثال الی ہے جیسے سمندر کا پانی پینے والا مکہ جتنا وہ پانی پیتا ہے اتن ہی پیاس برحتی ہے سال تک کہ پانی پیتا ہے اتن ہی پیاس برحتی ہے سمال تک کہ پانی پیتے پیتے ہلاک ہوجا تا ہے۔

ونیا کا آغاز اچھا اور انجام خراب : دنیا کی ابتدا اچھی ہے ، لین اس کا آخر اچھا نہیں خراب ہے ، دنیا کی شوتیں دل کو اس طرح الحجی لئی ہیں جس طرح معدہ کو گذیذ کھانے اوسے لئے ہیں بندہ موت کے وقت اپنے دل میں ان شہوتوں کی کراہت خب اور بو محسوس کرے گا جس طرح معدہ میں بخنچ کے بعد عمدہ کھانے ہی بغلاظت میں تبدیل ہوجاتے ہیں جس طرح کھانا خواہ کتابی نئیں اللہ نیڈ اور چہنی دار کیوں نہ ہو اسے گندگی میں بدلنا ہے اور اس سے بداو پیدا ہوتی ہے ، ای طرح ہر شہوت خواہ وہ دل کو کتنی ہی المحمد کیوں نہ گئی ہو مرنے کے وقت اس میں سخت ہو پیدا ہوجائے گی اور اس وقت اس کی اوقت محسوس ہوگی بلکہ ہم دنیا میں اس حقیقت کا رات دن مشاہدہ کرتے ہیں کہ جس مخص کا گھریار چمن جائے ، یا مال ضائع ہوجائے ، یوی نیچ کم ہوجائیں تو وہ ان کی حقیقت کا رات دن مشاہدہ کرتے ہیں کہ جس محض کا گھریار چمن جائے ، یا مال ضائع ہوجائے ، یوی نیچ کم ہوجائیں تو وہ ان کی خدائی کا اس قدر قم محسوس کرتا ہے جس کہ جس موت کے معنی ہی ہیں کہ جو کہ حسیس دنیا میں حاصل ہو وہ باتی نہ رسے روایت ہو گئی کہ اس کی جدائی کا اس قدر مول کی تعلیم ہوگا کی تعلیم موت کے معنی ہی ہیں کہ جو کہ حسیس دنیا میں حاصل ہو وہ باتی نہ رسے ہو ان ہو کہ اس کی دنیا کو اس غذا کا کیا ہن جا تا ہو خوال کے خوال کر کھا ہے ہو ، پھر اس پر دوجا اور بانی چیو ہو باتی ہو جا تا ہو را اس کی دنیا کو اس غذا کا کیا بن جا تا ہے خوال کے خوال کی کھانا پانی تبدیل ہوجا تا ہے (طبر انی احمد) الی ابن کعب کیت ہو کہ اس غذا کا کیا بن جا تا ہے دنیا کو اس غذا کی کہ نہ ہو کہ اس غذا کی کہ ان کی دنیا کہ بی کہ دیا کہ دنیا کو اس غذا کا کیا بن جا تھے وہ کہ اس غذا کا کیا بن جا تھے دس کے اس کے اور اس کی اس کی کہ کی کہ کہ کہ کی در مول آگرم میں انسان کا کھانا پانی تبدیل ہوجا تا ہے (طبر انی اور کا اس کیا ہو کہ اس غذا کا کیا ہی جا ہو گئی ہو گئی گئی تا ہی خوال کر کھر ان کی دیا کہ دنیا کو اس کی دنیا کو اس کی دنیا کو اس کی در سے دس کے اس کی دنیا کو اس کی دنیا کو اس کی در سے در کیا گئی دو کر اس کی دنیا کو اس کی در اس کی در سے در کی در سے کر سے کر سے کر کی در کی در کی در کی در کی در کی در کیا گئی کی در کی کی در کی

ان الدنيا ضربت مثلا لابن آدم فانظر ما يخرج من ابن ادم وان تزحه وملحه الا

یے مقص دنیا آدی کے لیے مثال ہے "آدی کے پیٹ سے جو لکتا ہے اسے دیکموخواہوہ (اپنی غذا) میں نمک مرچ ذال کر کھائے۔

ایک مدیث میں ہے۔

ان الله ضرب الدني المطعم ابن ادم مثلا وضرب مطعم ابن آدم للدني امثلا وان قرحه وملحه (١)

الله تعالی نے دنیا کو ابن آدم کی غذا کے لیے مثال بنایا ہے اور ابن آدم کی غذا کو دنیا کے لیے اگر چہ وہ اس میں نمک مِرج ملالے۔

حضرت حسن فراتے ہیں کہ میں دیکتا ہوں لوگ کھانوں میں مزیدار معمالے ڈالتے ہیں اور انہیں خوشبوؤں سے معظر کرتے ہیں ' کھرانہیں دوان بھینک دیتے ہیں جمال تم دیکھتے ہو'ارشاد رہانی ہے۔

فَلْيُنظرِ الْإِنسَآنُ إلى طَعَامِه (ب سره المدس

سوانسان کو چاہیے کہ آپ کھانے کی طرف نظر کرے۔

حضرت مبداللد ابن عباس فرات بین که اس آیت می فذا سے مراداس کی انتنا اور بتجہ ہے ایک محض نے حضرت ابن عمرای خدمت میں مرض کیا کہ میں آپ سے بچھ بچھ بچھ بیا جو میں ایکن شرم آتی ہے اپ نے فرمایا: شرمانے کی ضرورت نہیں پوچھو کیا بچھو کیا جو جو اس نے کماکی آدی کو پا فاند کر کے اسے دیکھنا بھی جا ہیٹے فرمایا! بال فرشتہ کمتا ہے دیکھ اپنی غذا کے انجام کو۔

<sup>(</sup>۱) اس کاپلا برا فرب ب اورد سرا برای گذرا ب

د کید اس کھانے کو جس میں تونے بھل کیا تھا'بشربن کعب توگوں سے فرماتے کہ چلومیں تہیں دنیا دکھلاؤں۔ اس کے بعد انہیں کسی کو ژی پر لے جاکر کھڑا کردیتے کہ دیکھویہ ہیں تمہارے کھل 'مُرغ 'شد اور کھی۔

آ خرت کی نبیت ہے ونیا کی مثال : رسول آکرم ملی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ ما الدنیا فی الأخرة الا کمثل مایجعل احدکم اصبعه فی الیم فلینظر بم یرجعالیه (مسلم مستور دابن شداء) آفرت کے مقابلے میں ونیا الی ہے جسے کوئی مخص سمندر میں انگی ڈال کر نکائے اور یہ دیکھے کہ اس پر کتنا یانی کا ہے۔

دنیامیں انہاک اور آخرت سے غفلت کی مثال: آخرت سے الی دنیای خفلت کی مثال ایم ہیے کوئی قوم کشی پر سفر کرتی مولی کی جزیرے کے نواح میں منچ اور ملاح ان سے کے کہ اُ ترواور اپن مروریات سے فارغ مولو 'ساتھ بی انہیں یہ بھی بتلادے کہ اس جکہ زیادہ دیریک ممہزا کسی بھی طرح مناسب نہیں جکہ خطرناک ہے اگرتم نے عجلت نہ کی تو کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوجائے گی' اب لوگ جزیرے یر اُترتے ہیں اور او مراو مرمنتشر ہوجاتے ہیں ان میں سے مجمد اپنی ضروریات بوری کرنے کے بعد فورا والی آجاتے ہیں اور انہیں کشتی میں وسیع تر مناسب حال اور مشاء کے مطابق مجکہ مل جاتی ہے بعض لوگ جزیرے میں محمرجاتے ہیں 'انہیں جزیرے تے ول کش مناظر'اس کے دلا مویز پھول'شاندار باغات' برندوں کے خوب صورت نغے'تیتی پھر'اور متعادن اچھے تو لگتے ہیں لیکن کشتی تھلنے کا خوف انسین زیادہ در ٹھرنے کی اجازت نسین دیتا ، مجوراً وہ واپس بلے آتے میں الیکن کشتی میں امھی عجمیں پہلے ہی ہے دو سروں کے قبضے میں جا چی ہوتی ہیں' انسیں عک جکہ ملتی ہے وہ ای پر بیٹہ جاتے ہیں' کھے لوگ واپس تو ہوئے' لیکن انسیں جزرے کے فیتی پھر خوب صورت بچول' اور خوش ذا کقہ پھل اتنے پند آئے کہ انہیں چھوڑ کر آنا اچھانہ لگا' وہ کچمہ چیزیں اپنے ساتھ سمیٹ کرلے آئے 'کثتی میں جگد سلے ہی تک علی ،جو چزیں وہ لے کر آئے تھ انہیں رکھنے کی جگد کمال سے آتی مجبوراً سرر لے کر بیٹھ رہے اور دل میں نادم مجی ہوتے رہے کہ ناحق لے کر آئے ، کچھے لوگوں کی نگاہیں ان رنگین منا ظراور قیمتی جوا ہر ہے اس قدر خیرہ ہو کیں اور ان کے دل ان کی حسٰن و جمال سے اس قدر محور ہوئے کہ کشتی ہی کو بھلا بیٹے 'اور جزیرے کے اندراتن دورتک مطے کئے کہ ملآح کی آواز بھی ان تک نہ پہنچ سکل یوں بھی وہ کھل کھانے پھول سو تکھنے 'اور باغوں کی سیر کرنے میں اتنے مشغول نتھے کہ اگر ملاح کی آوا زان تک پہنچ بھی جاتی تو وہ سن نہ یاتے ' اور سن لیتے تو توجہ نہ دے پاتے 'اگرچہ ان کے واول میں درندوں کا خوف بھی تما اور وہ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ اس جزیے میں معیجیں بھی نازل ہوں گی 'پریشانیاں اور دشواریاں بھی پیش آئیں گی 'وامن بار بار کرنے والے کافے بھی ملیں سے 'اوربدن زخم کرنے والے ورخت بھی و حشیں بھی موں گی اور مولناک آوا زوں سے بھی ول لرزیں کے پھر ہم واپس بھی جانا جا ہیں کے توند جا سیس کے اس سوچ میں تھے کہ تحقی والوں کی آواز آئی جلد از جلد کھانے پینے کی چیزوں اور زور جوا ہرے لد کر پینے تو تحتی لنگراٹھا چکی تھی 'یہ لوگ کنارے ہی پر ماہوس کھڑے رہ گئے' اور خوف دہشت ہے مرکئے 'مچھ لوگ طاح کی آواز نہ من سکے' ان میں ہے بعض در ندوں کی خوراک بن گئے اور بعض حیران و بریثان پھرتے پھرتے موت کی آخوش میں ملے مجے ابعض دلدل میں پھنس کر ذندگی ہے ہاتھ دھو بیٹھے ابعض کو سانیوں نے ڈس لیا اب سمتی والوں کا حال سنے 'جولوگ بچے سامان اٹھا کر سمتی میں سوار ہوئے تھے 'وہ یہ سامان سربر لادے بیٹے رہے کشتی میں بیٹنے کی جگہ بھی کم تقی چہ جائیکہ وہ غیر ضروری سامان رکھتے سفرطویل تھا'ان چیزوں کا انجام یہ ہوا کہ پھول مرجما کئے' پھل سر کئے'اور جوا ہرنے رنگ بدل دیا 'بدیو سے دماغ پیٹنے لگا سمجھ میں نہ آیا کیا کریں' اس سامان کو بحفاظت کس طرح لے جا کیں کوئی تدہیرنہ بن پڑی تو سمندر کی نذر کردیا 'لیکن اس بدیو کا طبیعت پر اتا اثر تھا کہ محمر تک پنچنا مشکل ہو کیا 'محمر پنچنے ہی بیار بر مجے 'جو لوگ کشتی میں دیر ہے بہنچ تھے وہ اگر چہ سفرے دوران جگہ کی تنگی کے باعث مجمد بریثان ضرور رہے الکین وطن تک مجم وسالم پینی مجے ابدوقت پینی کر جگہ حاصل کرنے والے سفر میں بھی سکون سے رہے 'اور گر بھی بحفاظت پنچے۔ یہ ان ونیا والوں کی مثال ہے جو عارض لڈوں میں مشخول ہیں 'اور کتنا مرکز اور مشقر بھلا بیٹھے ہیں 'ند انہیں اپنے انجام کی خرہے اور نہ عاقب کا ہوش 'کتنے بڑے ہیں وہ لوگ جو سے و ذر سمیٹ کراپنے آپ کو عاقل و وانا سجھتے ہیں 'مالا نکہ وہ یہ نہیں سے کوئی چز بھی ساتھ نہ ہوگی بلکہ اُلا وہال جان ہیں 'طالا نکہ وہ یہ نہیں مجھتے کہ یہ ونیاوی زیب و زمانت کی چزیں ہیں موت کے وقت ان میں سے کوئی چز بھی ساتھ نہ ہوگی بلکہ اُلا وہال جان و مصیبت بن جائے گا اور کی کا رنج دل کو رونے پر مجبور کرتا ہے بجوان لوگوں کے جو اللہ کی پنا وہ حفاظت میں ہیں 'اکٹر لوگوں کا بھی صال ہے۔

دنیا سے مخلوق کے دعوکا کھانے اور ایمان میں کمزور ہونے کی مثال : حعرت حس سے ہیں جھے یہ روایت پنی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپے اصحاب سے ارشاد فرمایا :۔

انما مثلی و مثلکم و مثل النياکمثل قوم سلکوا مغازة غبراء حتی اذا لم يدرواماسلکوامنها اکثر اومابقی انفدوا الزادو خسر واالظهر وبقوابین ظهرا فی المفازة ولا زادو لا حولة فایقنوا بالهلکة فبینماهم کللک اذخر جعلیهم رجل فی حل تقطر راسه فقالوا هذا قریب عهد بریف فلما انتهی الیهم قاله یا هؤلاء فقالوا: یا هذا فقاله علام انتم فقالوا علی ماتری فقال ادائیتم ان هدینکم الی ماءرواء و ریاض خضر ما تعملون قالوا لا نعصیک شیئا قاله عهودکم ومواثیقهم بالله لا یعصونه شیئا قاله قاله فاور دهم ماء رواء و ریاضا خضر افمکت فیهم ماشاء الله "مقاله یا هولاء قالوا! یا هذا قال الرحیل ٔ قالوا! والی این؟ قال الی ماء لیس کما نکم والی ریاض لیست کریاضکم فقال اکثر هم والله ماوجد ناهذا حتی ظننا انالن نجده و ما نضع بعیش خیر من هذا وقالت طائف و هم اقلهم الم تعطوا هذا الرجل عهودکم ومواثیقکم بالله ان لا تعصوه شیئا وقد صدقکم فی اول خدیثه فو الله لیصد قنکم فی آخره فراح فیمن اتبعه و تخلف بقیتهم فبدر هم عدوفا صبحوابین اسیر وقتیل فبدر هم عدوفا صبحوابین اسیر وقتیل

(ابن افی الدنیا احمر 'برار 'طرانی ابن حماس)
میری تهماری اور دنیا کی مثال الی ہے جینے کچھ لوگ ریکتان کا سفر کریں اور اتنا چلیں کہ یہ پتا نہ رہے کہ جتنا راستہ ملے کریچے جیں وہ زیاوہ تھا یا بعثا راستہ باتی رہ کیا ہے وہ زیاوہ ہے 'ان کا زاوراہ ختم ہو کیا ہمت جواب دے گئی زاد راہ اور سواری ہے محروم اسی جگل میں پڑے رہے 'انہیں بقین ہو گیا کہ بس اب ہلاکت کی گئری قریب ہے 'اسٹے میں ایک فض اچھے لباس میں آیا ہوا نظر آیا 'اس کے بالوں سے پانی نیک رہا تھا' انہیں خیال ہوا کہ یہ فض کسی زر خیز علاقے سے چل کر آیا ہے 'اور وہ جگہ بقیقا ممال سے قریب ہے جب وہ ان کے پاس پنچا تو اس نے کما کیا مال ہے 'انہوں نے کما تم دیکھ ہی رہے ہو ہم کس مصبت میں گرفتار ہیں 'آلے والے نے کما اگر میں حمیس جلے پانی اور شاداب با خیوں تک لیجاؤں تو تم کیا کرد گئ 'انہوں نے کما کہ ہم حمائی کہ حری اطاحت کریں گے 'اس نے کما اللہ کی حتم کے ساتھ ان وعدوں کو پخت کرد 'انہوں نے اللہ کی حتم کے ساتھ ان وعدوں کو پخت کرد 'انہوں نے اللہ کی حتم کمائی کہ وہ اس کی نافرانی نہیں کریں گے وہ انہیں حسب وعد پانی کے شیریں چھوں اور سر سبزو شاداب با خوں میں وہ اس کی کمائی کہ وہ اس کی مائی کہ وہ اس کی کمائی کہ وہ اس کی تا فرمانی نہیں کریں گے وہ اس نے کما اسے وعد پانی کے شیریں چھوں اور سر سبزو شاداب با خوں میں لیا 'اور چند روز ان کے ساتھ رہا' پھراس نے کما اے لوگو! انہوں نے کما 'کمو کیا گئے ہو' اس نے کما! سر کما اے لوگو! انہوں نے کما 'کمو کیا گئے ہو' اس نے کما! سر کما اے لوگو! انہوں نے کما 'کمو کیا گئے ہو' اس نے کما! سے کما اے لوگو! انہوں نے کما 'کمو کیا گئے ہو' اس نے کما! سر

کرنا ہے' انہوں نے پوچھاکد هرجانا ہے؟ اس نے کہا ایسے پانی کی طرف جو تمہارے اس پانی سے زیادہ شیری اور ایسے باغوں کی طرف جو تمہارے ان باغوں سے زیادہ جرے جربے جین' اکثر لوگوں نے جواب دیا کہ جو کچھ جمیں یہاں میسرہے' شاید اس سے زیادہ نہ مل سکے اور جس عیش کی ذندگی جم گذار رہے جین' شاید اس سے انچی نہ گزار سکیں اس لیے ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں ہے' پہر لوگوں نے کہا گیا تم نے اللہ کی فتم کھا کر اس کی تافر ہانی نہ کرنے کا عمد نہیں کیا تھا' اب اس عمد کو پورا کرواس نے اپنا پہلا وعدہ بھی سے کرد کھایا تھا اور دہ بید وعدہ بھی پورا کرے گا' یہ لوگ اس کے ساتھ چلے گئے' اور وہ رہ گئے' می کو د شمن نے پلغار کی بچھ قتل ہوگئے اور کہ تھی بی بی سے کو د شمن نے پلغار کی بچھ قتل ہوگئے اور کہ تھی بی بی سے کو د شمن نے پلغار کی بچھ قتل ہوگئے اور کہ تھی بی بی سے کو د شمن نے پلغار کی بچھ قتل ہوگئے اور بچھ قیدی بن گئے۔

اس حدیث میں اُمّت کے دو طبقوں کا ذکرہے ایک اِطاعت گذار 'اور دو سرا نا فرمان آنے والا مخص خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں 'دنیا دہ بے آب و گیاہ صحرا ہے 'جمال قافلے کے لوگ تھک ہار کرلیٹ گئے تھے 'اور وہ شیریں چشمے اور شاداب باغات آخرت کے چشمے اور باغات ہیں۔

دنیاوی لذات میں انہاک اور ان سے مفارقت پر تکلیف کی مثال : جن لوگوں کو دنیا کا ہال و متاع میتر ہان کی مثال ایک ہے جیے کوئی مخص گریزائے اور اسے خوب سجائے گھرائی قوم کو اس گرمیں آنے کی دعوت دے 'لوگ ایک ایک کرے آئیں جب ایک گرمیں قدم رکھے تو صاحب خانہ اس کی خدمت میں پھولوں اور خوشبووک سے لبریز سونے کا ایک طباق چیش کرے ناکہ وہ سو تھے لے اور آنے والے کے لیے چھوڑ کر آگے برچہ جائے 'لیکن آنے والا مخص غلطی سے یہ سمجھے کہ میزیان نے یہ طباق اس مجھے بدیہ کردیا ہے 'اور اب میں اس کا مالک ہوں 'ای طرح اسے طباق اور خوشبووک سے دِلِی تعلق ہوجائے لیکن جبوہ طباق اس سے والیس لیا جائے تب اسے احساس ہو کہ یہ پھول اور خوشبو میں سو تھنے اور لگف اندوز ہونے کے لیے دی گئیں تھیں نہ کہ مالک سے والیس لیا جائے تکیف اور یا میں و حوث کا عالم دیدتی تھا' یہ غلطی اس سے اس لیے ہوئی کہ وہ میزیانی کی ان رسموں سے واقف نہیں تھا' اس کے برعکس جب وہ محض آیا جو ان آداب سے واقف تھا اس نے طباق لیا للف اندوز ہوا اور میزیان کا شکریہ اوالیا اور خوش اور شرح صدر کے ساتھ والیں بوجا دیا ' ہی حال ان لوگوں کا ہے جو دنیا کے سلط میں انڈ تعالی کی سنت وقد بھر سے واقف ہیں کہ دیا ایک مہمان خانہ ہو اور گرز نے والوں کے لیے وقف ہیں دنیا سے سائے میں ان خانہ ہو اور گرز نے والوں کے لیے وقف ہیں دنیا سے سائے میں کہ اسے اپنا مستقل ٹھکانہ سمجھ بیٹیس اور اس مسافر مہمان خانے سے نقع اٹھا تا ہے ای طرح وہ بھی دنیا سے نقع اٹھا تمین کہ اسے اپنا مستقل ٹھکانہ سمجھ بیٹیس اور اس سائے دیا گیائیں کہ جب عدائی کا وقت آئے وانا وُرشوار ہوجائے۔

یہ دنیا اس کی مصیبتوں اور آفتوں کی مثال ہے ہم خدائے عزّوجلؓ سے حسن مدد کے خواہاں ہیں۔

## بندے کے حق میں دُنیا کی حقیقت اور ماہیت

یادرہ کہ صرف دنیا کی ذمت کا علم عاصل کرفیا ہی کافی نہیں ہے جب تک یہ معلوم ند ہو کہ ذمموم دنیا کون سی ہے؟ کس دنیا سے بچنا چاہئے اور کس دنیا سے نہ بچنا چاہئے؟ اس اعتبار سے ذموم دنیا اور قابل اجتناب دنیا کا تعین ضروری ہوا کیو تکہ یمی رہروان حق کی دشمن اور راہ حق کی را ہزن ہے جانا چاہئے کہ دنیا و آخرت تمہارے ول کی دو صالتوں کا نام ہے۔ حالت قریبہ اور حالت بعیدہ۔ پہلی حالت یعنی موت کے بعد والی حالت کا نام آخرت حالت بعیدہ۔ پہلی حالت کی حالت کا نام دنیا ہے اور دو سری حالت یعنی موت کے بعد والی حالت کا نام آخرت حالت بعیدہ۔ پہلی حالت کی خرض خواہش اور لڈت وابستہ رہتی ہے وہ اس کے حق میں دنیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن چیزوں سے موت سے پہلے آدی کی غرض خواہش اور لڈت وابستہ رہتی ہو وہ بری ہے بلکہ ان جی سے بلکہ ان حق میں جن جو وہ بری ہے بلکہ ان جی وہ سے بلکہ ان جن حتی میں جن حتی بیں گئن قسمیں ہیں۔

پہلی قتم ایس اور عمل اور عمل اور عمل میں جو آخرت میں تمہارے ساتھ رہیں گی اور موت کے بعر ان کا ثمرہ ظاہر ہوگا اور میہ مرف دو چیزیں ہیں۔ علم اور عمل علم سے بماں مراو اللہ تعالیٰ کی ذات ' صفات ' افعال ' کما تحکہ آسانی کٹب ' انبیاء ' آسان و زمین کے ملک کی معرفت اور سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم کی لائی ہوئی شریعت کا علم ہے اور عمل سے مراو خاص اللہ کی خوشودی کے لیے گی علی معرفت ہے۔ بعض مرتبہ عالم علم سے اتنا مانویں ہوجا تا ہے کہ وہ اس کے نزدیک لذیذ ترین چیز بن جاتی ہے۔ وہ اس لڈت پر سی عبادت ہے۔ بعض مرتبہ عالم علم سے اتنا مانویں ہوجا تا ہے کہ وہ اس کے نزدیک لذیذ ترین چیز بن جاتی ہے۔ وہ اس لڈت پر سی ملک ہے۔ وہ اس لڈت پر سی مرتب علم ملک ہے وہ لڈت علم دو سری لڈت کو تریج ہی نہیں کرتا پیک خاص ہوجا تا ہے اور اس میں اتنا لطف اور مزویا تا ہے کہ اگر اسے عبادت کے ترت میں شار کرتے ہیں تو اسے شار نہیں کرتے بلکہ اسے آخرت میں شار کرتے ہیں۔ اس طرح کا جارت ہے اس کے برت سے کہ نہاز ان کے نزدیک لڈت عاجلہ (سروست حاصل ہوجانیوالے لڈت) بن اور سی تھی۔ اس طرح کی لڈت عطا فرمانا ' وہ یہ دعا اس لیے کرتے تھے کہ نہاز ان کے نزدیک لڈت عاجلہ (سروست حاصل ہوجانیوالے لڈت) بن اور سے لڈت کی تریب ہی شامل نہیں کرتے کی کہ یہ لڈت عاجلہ (سروست حاصل ہوجانیوالے لڈت) بن اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمات ہے کہ یہ لظام انہیں نہم انہیں نہم وہا تا ہیں کرتے کے کہ ایک شریب ہی شامل نہیں کرسکتے کیونکہ رسول اکرم سلم اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

حبيب الى من دنياكم ثلاث النساء والطيب وقرة عينى فى الصلوة (نائع عام الن)

مجھے تمہاری دنیا کی تین چزیں محبوب ہیں۔ عورتیں 'خوشبواور میری آگھوں کی فعنڈک نماز میں ہے۔ اس حدیث میں نماز کو بھی دنیا کی لڈتوں میں شار کیا گیا ہے کیونکہ لذائذ کا تعلق محسوسات و مشاہدات سے ہے اور نماز بھی ایک حتی اور مشاہد عمل ہے اور رُکوع و سجود کی حرکت سے حاصل ہونے والی لذت دنیاوی لذت ہے لیکن کیونکہ بید فدموم دنیا نہیں ہے۔ اس کیے ہم اس سے تعرض نہیں کرتے۔

دودرہم سے تعبر کے گئی اور محل والا معناولذات اور خطوط ہیں لین جن کا آخرت میں کوئی شمویا بتیجہ نہ ہو ، بیسے گناہوں سے اذت ماصل کرتایا زائد از ضرورت مباحات سے لطف اندوز ہوتا ہو رفاہیت اور رخونت کے دائر یہ میں آتی ہوں۔ جیسے سونے چاندی کے ذھیر محوزے ، چوپائے ، فلام ، باندیاں ، محلات ، فیتی گڑے اور لذیذ کھانے وغیرہ بندے کا ان تمام چزوں سے خط اٹھانا دنیائے ندموم ہے۔ یہ ایک لمی بحث ہے کہ ان میں سے کون می چیز زائد از ضرورت ہے اور کون می ضرورت کے بقدر ہے۔ روایات میں قدموم ہے۔ یہ ایک لمی بحث ہم برین الخطاب نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت ابوالدروا و کو محمل کا گور نر مقرد کیا۔ انہوں نے وہاں ایک پاخانہ تعبر کرایا جس پر دو درجم خرج آئے۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں لکھا کہ فارس اور روم کی محمارت میں وہ چیزموجود تھی جو تم کو کافی ہوتی۔ تم نے دنیا آباد کی 'طالا تکہ اللہ نے اس کی فنا کا اِرادہ کرر کھا ہے۔ جب تہیں میرا یہ خط سے تو تم ایک ایک سیت و محق چلے جانا۔ چنا نجے حضرت ابوالدرواء و محقی خور ہے محمورت میں میں است و محق چلے جانا۔ چنا نجے حضرت ابوالدرواء و محق کے اور زندگی بمروییں مغیم رہے۔ غور ہے محضرت عمر نے اور اور درجم سے تعبیر کے گئی خوانا۔ چنا کی فنولیات میں شار کیا۔

تیسری قِشم نیسی وہ لذات ہیں جونہ خالص ڈنیاوی ہیں اور نہ اُ خردی' بلکہ ان سے اعمال آخرت پر مدد ملتی ہے۔ جیسے بہ قدر قوت غذا اور بیہ قدر عورت لباس کا استعال اس میں ہروہ لذت شامل ہے جو انسان اپنی بتا کے لیے یا علم وعمل تک پینچنے کی خاطر صحت و تندرسی پانے کے لیے حاصل کرے۔ یہ لذات کہلی قتم کی لذات کی طرح نہیں ہیں بلکہ ان سے کہلی قتم پراعانت ہوتی ہے اور یہ اس تک چنچنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ چنانچہ اگر انسان علم و عمل میں مشخول ہونے کے لیے کھانا کھائے تو اس کا یہ عمل دنیا نہیں ہے اور نہ وہ اس عمل کی وجہ سے دُنیاوار کملانے کا مستحق ہے۔ ہاں اگر کھانے کا محرک خط عاجل ہے تو یہ دُنیاوی لذّت ہوگی اور اس اعتبار سے دو سری قتم میں شامل ہوگی۔

موت کے بعد بندے کیساتھ باقی رہنے والی چزیں : موت کے بعد بندے کے ساتھ صرف تین چزیں باقی رہتی ہیں۔ دنیا کی آلودگیوں سے دل کا صاف ہونا' اللہ کے ذکر کے آئیت اور اللہ سے مجت' قلب کی طمارت اور پاکیزگی' اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت اور اس پر مداومت سے حاصل ہوتی ہے اور معرفت والی دوام فکر سے بید تنیوں صفات ہی موت کے بعد انسان کی نجات اور سعادت کا ذریعہ ہیں۔

دنیا کی شہوتوں سے قلب کی طمارت اس لیے نجات دہندہ ہے کہ عذاب اور آدی کے درمیان حاکل ہوجاتی ہے جیسا کہ

روايات مين واردي-

ان اعمال العبد تناضل عنه فا ذا جاء العذاب من قبل رجليه جاء قيام الليل يدفع عنه و اذا جائن جهة يديه جاءت الصدقة قد فع عنه

(الحدیث/طبرانی عبدالرحمٰن ابن سمرة) بندے کے اعمال اس کی طرف سے لڑیں گے شلا جب عذاب پاؤں کی طرف سے آئے گاتو تتجداس کو روکے گی اور جب ہاتھوں کی طرف سے آئے گاتو صدقہ اس کو روکے گا۔

اُنس مع اللہ اور محبتِ النی سعادت کی مخیال ہیں۔ یہ دونوں بندے کوباری تعالی کے دیدار اور طاقات کی لذت ہے ہمکنار کرتے ہیں اور یہ سعادت مرنے کے بعد فوراً عاصل ہوجاتی ہے اور دیدار اللی کے وقت تک جو جنت میں داخل ہوگا ہی حال رہتا ہے۔ قبر جنت کا خوبصورت باغیچے بن جاتی ہے اور کیوں نہ بن جائے کہ صاحب قبر کا صرف ایک ہی محبوب تھا و محبوب کی فرارت نہیں کرسکا تھا کچھ رکاوٹیں خوب کی صوت ہے یہ رکاوٹیں۔ قید زندگی سے آزاد ہوگیا۔ محبوب اور اس کے درمیان جو دنیا کی دیوار حاکل تھی وہ دور ہوگئی۔ اب وہ آخرت میں خوشی خوشی رکاوٹوں اور آفتوں سے مامون ہو کرقدم رکھ گا۔ والی ویزا کو قبر میں عذاب ہوتا ہے کیوں نہ ہو؟ اس کا محبوب صرف ایک تھا اور وہ تھی دنیا۔ یہ محبوب اس سے چھین لیا کیا اور اس کے اور محبوب کے درمیان قبر کی دیوار حاکل ہوگئی اور محبوب تک پہنچانے والے تمام راستے مسدود ہو گئے۔ کی شامر کا هعر ہے۔ مار حال من کان له واحد عیب عنه ذلک الواحد

(ترجمہ) اس مخص کا کیا حال ہوگا جس کا ایک ہی محبوب ہوا دروہی نگا ہوں سے اَو مجمل ہوجائے۔ موت عدم (فنا ہونے) کا امام نہیں ہے بلکہ موت سے آدمی کی محبوب چیزیں چھٹ جاتی ہیں اور وہ باری تعالی کے حضور پیش ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ راء آخرت کا مسافروہی ہے جو بیشہ ذکر فکر میں مشغول رہتا ہوا دران اعمال پر کاریئر ہوجن سے دنیا کی شہوتیں اور خواہشات ختم ہوجائیں اور وہ تمام لڈات دیبوی سے کنارہ کش ہوجائے اور لیہ تمام ہاتیں صحت اور تشرستی کے بغیر ممکن نہیں ہیں اور تشدرتی غذا لہاس اور مسکین سے حاصل ہوتی ہے اور ان جی سے ہرایک کا حصول اسباب پر موقوف ہے چنانچہ جو مخص ضرورت کے بغذر لباس اور مسکن حاصل ہوتی ہوگی گئین آگر اس لباس کے حق میں آخرت کی محیتی ہوگی گئین آگر اس لباس نے زوں کو حقو نفس کے لیے یا عیش کوشی کی غرض سے حاصل کیا تو ونیا دار ہوگا اور ان لوگوں میں شار کیا جائے گا جو دنیا وی لاتھ ہیں۔

مرون معدر بی رست بیات وسیاوی لذات میں رغبت کی قسمیں: تاہم دنیاوی لذتوں میں رغبت کی مجی دو قسمیں ہیں۔ایک دہ جس کی رغبت رکھنے والا آ خرت کے عذاب کا نشانہ بنمآ ہے اس کا نام حرام ہے اور دو سری وہ جو رخبت رکھنے والے کو آخرت کے اعلیٰ درجات تک نہ کینجے دے بلکہ اسے طویل محاسبے میں جٹلا کردے۔ اس کا نام طال ہے۔ اہلِ بھیرت جانتے ہیں کہ میدان قیامت میں حساب کے لیے دریت محمرنا بھی عذاب بی ہے۔ مدیث شریف میں ہے۔ دریت کھرنا بھی عذاب بی ہے۔ مدیث شریف میں ہے۔

(بخارى دملم عائشة)

فمن نوقش الحساب عذب جم سے حاب میں جرح کی جاتی ہے تھے ہے۔

ایک مدیث میں ہے۔

(ابن ابي الدنيا بيهق على ابن ابي طالب موقوفاً)

حلالهاحسابوحرامهاعناب دنیاکاملال حماب اور حرام عذاب ب

ایک مرتبه ارشاد فرمایا:

حلالهاعذابالاانه احف من عذاب الحرام دنیا کا طلال بحی عذاب کی بدنبت بکا ہے۔

بلکہ اگر حماب و کتاب نہ ہو ، مخض آئس کی حقیراور فائی لذات و خواہشات کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ درجات میں کی اور دل کا بلند درجات سے محروی پر ملول ہونا بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ اپنی اس حالت کو تم دنیا کی حالت پر قیاس کر سکتے ہو۔ جب تم اپنی ان موادر مہر تبدلوگوں کو کسی میدان میں آئے بدھتے ہوئے دیکھتے ہوتو کس قدر حسرت ہوتی ہے اور قلب اپنی پسماندگی پر کتنا بریشان ہو تا ہے حالا نکہ تم یہ بات جانتے ہو کہ یہ دنیاوی رہے اور تعتیں عارضی ہیں۔ ان میں کدور تیں ہیں۔ انہیں دوام اور بقا نہیں ہے۔ خور کرد ، جب تم دنیا کی نعتوں کے نہ ملنے پر استے ملول خاطراور افسروہ ہوتے ہوتو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہمسر آخرت کے میدان میں گوئے سبقت لے جائیں گے اور تم اس سعادت عظمیٰ سے محروم رہ جاؤے۔ جس کی عظمت کا اظہار الفاظ کے ذریعے ممکن نہیں۔ بسرحال جو مخص دنیا کی زندگی میں کسی لذت سے بسروور ہوگا خواہ کسی پرندے کی خوش آوازی سے یا گل دگرار کے خوصورت مناظر سے یا جھے اور محدث نے اپنی کے ایک محون سے آخرت میں اس کا حصہ کم ضرور ہوجائے گا۔ یکی معنی ہیں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے جو آپ نے معفرت عمرین الخطاب ہو کا طب ہو کر فرایا تھا اور اشارہ محدث میں بن کی طرف تھا۔

هذامن النعيم الذي يسال عنه (١)

بدان نعتول میں سے ہے جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔

آخرت میں سوال کا جواب دیے میں ذات ، فوف ، معلوہ مشقت اور انظار ہے اور یہ سب آمور خط آخرت میں کی کرتے ہیں اس کے اس کے مامنے شد سے میٹھا کیا ہوا محدد اپانی پی کیا گیا تو آپ در تک پیالہ ہاتھوں میں لیے جب حضرت مرکو ہاس کی اور آپ کے سامنے شد سے میٹھا کیا ہوا محدد اپانی پی کیا گیا تو آپ در تک پیالہ ہاتھوں میں لیے رہے اور اسے او حراد حرم ماتے رہے۔ ہرائے والے کی طرف بیساتے ہوئے فرمایا۔

اعزلواعنى حسابها

مجھے اس کا صاب دور کردور

حاصل یہ ہے کہ دنیا کا قلیل و کثیراور حرام و حلال سب ملحون ہیں۔ صرف اس مقدار کو اس تھم سے خارج کیا جاسکتا ہے جو اللہ کے خوف پر آدی کی اعانت کرے۔اس لیے کہ اتنی مقدار دنیا نہیں کملائے گی۔ جس محض کی معرفت جتنی قوی اور مضبوط ہوگی

<sup>(</sup>١) يه روايت كتاب الاطعه من كذرى ب-

ا تنا ہی وہ دنیا کی نعتوں سے کنارہ کش رہے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عیلی علیہ السلام نے سونے کے ارادے سے لیٹتے ہوئے اپنا سر
ایک پھرپر رکھ لیا تھا۔ اہلیس نے کسی انسان کی صورت میں نمودا رہو کر کھا کہ آپ دنیا کی طرف را ضب ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ پھر
نکال کر پھینک دیا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود یکہ انہیں دنیا کی سلطنت اور زمین کے خزانوں کی تنجیاں حاصل تھیں
لیکن خود بَوْکی روٹی کھاتے سے اور دو سروں کو لذیذ کھانے اور بھترین غذائیں کھلایا کرتے ہے۔ انہوں نے اس طرح اپنے نفس کو
تابو میں رکھا تھا حالا تکہ یہ ایک مبر آزما کام تھا کیونکہ کھانوں پر قدرت رکھتے ہوئے مبر کرنا ایک زبردست مجاہدہ اور مشقت ہے اور
کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی نعتیں دور
رکھی تھیں۔ چنانچہ آپ کئی کئی روز بھوکے رہا کرتے تھے۔ (ترذی ابن حابی) بعض او قات بھوک کی شدّت کی دجہ سے
رکھی تھیں۔ چنانچہ آپ کئی گئی روز بھوکے رہا کرتے تھے۔ (ترذی ابن حابی) بعض او قات بھوک کی شدّت کی دجہ سے

ا نبیاء علیم القالو قوالسلام اور اولیاء الله پر مسلس مختیوں اور آزمائشوں کی وجہ بھی بھی ہے کہ آخرت مین ان کا حصہ زیا وہ سے
زیا وہ ہو اور دنیا کی کسی لذت کی وجہ سے آخرت میں سے ان کا حصہ کم نہ ہو ۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شغیق باپ اپنے بیٹے کو لذیذ
پھل کھانے سے روک دے اور اسے مجھنے لگوا۔ نہ اور فاسد خون نکلوانے پر مجبور کرے۔ ایسا وہ اپنے بخل یا سخت دلی کی بنا پر نسیس
کر تا بلکنہ بیٹے کی بھلائی کی خاطر اپنی شفقت و محبت سے مجبور موکر کر تا ہے۔ اس تفصیل سے یہ بیات انجھی طرح واضح ہوگئ ہے کہ جو
چیز خاص اللہ کے لیے ہے وہ دنیا نمیں ہے اور جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ دنیا ہے۔

دنیا کی تین قسمیں ہے۔ ہاں یہ سوال کیا جاسکا ہے کہ وہ کون می چڑہ جو خاص اللہ ہی کے لئے ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ
اشیاء کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم میں وہ چڑیں شامل ہیں جن کا اللہ کے واسطے ہونا مقصود ہی نہیں ہو سکتا۔ چینے معاصی ممنوعہ
امور اور مباحات میں انواع واقسام کی تعتیں۔ یہ سب چزیں خالص دنیا ہیں۔ صور نا مجی اور معنیٰ بھی ور سری قسم میں وہ چڑیں ہیں
جو بظا ہر اللہ کے لیے ہو سکتی ہیں لیکن ان میں غیراللہ کو بھی واضل کیا جاسکتا ہے۔ یہ تین چڑیں ہیں فکر ذکر اور شہوات سے دور
رہانے چانچہ اگر کوئی فضص ان تیزں باتوں پر خفیہ طور پر عمل کرے اور تھم الئی اور خوف آخرت کے علاوہ کوئی ان کا محرک یا واقی
نہ ہو تو یہ اللہ کے لیے ہی دنیا ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر فکر سے غرض یہ ہو کہ علم حاصل کرکے لوگوں پر پی ہرتری اور
تفاقت اور خلق خدا میں عابد و زاہر مشہور ہونے کے لیے شہوات سے باز رہے۔ اگر ذکر کو فکر اور ترک شہوت کے یہ مقاصد ہوں تو
مواقت کے معنی دنیا کے عمل شار ہوں کے۔ اگر چہ اپنے ظاہر سے یہ اللہ کے اس کے موسی عمل محسوس ہوت ہیں۔ تیسی قسم میں
دوہ چڑیں شامل ہیں جو بظا ہر ختم نفس کے۔ اگر چہ اپنے خصوص کی اللہ کے لیے ہوسکتی ہیں جیسے غذا کا کا وروہ تمام امور جن
سے اس کی اور اس کے اہل وعیال کی بتاء وابستہ ہے۔ اگر غذا و فکاح سے واقعت مقمود ہے تو یہ بھی دنیاوی عمل قرار دیتا ہو۔ رسول
اگر ان سے تقوی پر مد حاصل کرنا ہے تو یہ معنی اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ خواہ ان کا خاہر انہیں، دنیاوی عمل قرار دیتا ہو۔ رسول
اگر مسلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فریا ہیں۔

من طلب الدنيات للامكاثرامفاخرا لقى الله وهو عليه غضبان ومن طلبها استعفافا عن المسئالة وصيانة لنفسه جاءيوم القيامة و وجهه كالقمر ليلة البدر- (ابوهم في الهيم الهرية)

جو مخض دنیا کو بطریق طال وائد از ضرورت اظہار مفاخرت کے لیے حاصل کرے وہ قیامت کے دن

<sup>(</sup>۱) يه روايت پيلے بحي گذر چي ہے۔

الله تعالیٰ ہے اس مال میں ملا قات کرے گا کہ اللہ اس پرناراض ہو گا اور جو فخص مانگنے کی رت ہے نکنے کے لیے اور اپنے نفس کی حفاظت کی خاطرونیا طلب کرے قودہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چرو چود ہوس رات کے جاند کی طرح چکتا ہوا ہوگا۔

خور کرد' مقعد اور اِرادے کے اختلاف ہے تھم کتا مختلف ہوگیا۔ اس تغییل سے یہ بھی ثابت ہوگیا ہے کہ دنیا ای غ کا نام ہے جو دنیا کی زندگی میں حاصل ہوجائے اور جس کا آخرت کی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو ای کو ہوائے نفسانی سے تجیر کرتے ہیں۔ قرآن کے کی اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔

وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوٰى فَإِنَّ الْجَنَّةَهِى الْمَأُوٰى (پ٣٠٠ ٢٠٠ آيت ١٨٠) اور بوائة في النَّفُسَ عَنِ الْهَوٰى فَإِنَّ الْجَنَّةِ هِى الْمَأُوٰى الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمُوالِي تَعَالَى فِي الْمُؤْمِنِ الْمَافِي الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمَافِي الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْ

إِنَّمَا الْحَيَاةُ النُّلُنِيَا لَعِبُّ وَلَهُوْ وَزِيْنَةً وَتَفَاحُرُ بَنِينَكُمْ وَ تَكَّاثُرُ فِي الأَمُوالِ وَالأَوْلَادِ-

(پے۲۷ را۹ آیت۲۰)

منعی حیات محض لهو ولعب اور (ایک ظاہری) زینت اور باہم ایک دو سرے پر تخرکرنا اور آموال و آولاد میں ایک دو سرے سے اپنے کو زیادہ بتلانا۔

اورده جزي جن عيباغ جزي ماصل موق بي مات بي -زين للنّاس حُبُ الشّهواتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيُنَ وَالْقَنَاطِيُرِ الْمُقَنْطَرَ وَمِنَ النّهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرُ ثِدَّلِكَ مَتَا عَالَحَيه وَالْتُنْيا-(س٣٠ ر١٠) عنه

خوشما معلوم ہوتی ہے (اکش) لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی (مثلاً )عورتیں ہوئیں ' بیٹے ہوئے لگے ہوئے ڈھیر ہوئے سونے اور چاندی کے نمبر لگے ہوئے گھوڑے ہوئے (یا دو سرے) مولیثی ہوئے اور زراعت ہوئی (لیکن) ہیرسب چیزیں ہیں ڈنیوی زندگانی کی۔

یہ بات واضح ہو پکی ہے کہ جو چزاللہ کے آئی ہے وہ دنیا نہیں ہے اور ضرورت کے بقد رغذا اور ناگزیر لباس اور رہائش کی جگہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ اگر ان سے اللہ کی رضا مقصود ہو اور ان جی سے دائر از ضرورت لیا تنہ ہے جو اللہ کے واسلے نہیں ہے۔ فقطم اور ضرورت کے ورمیان ایک ورجہ ہے جے حاجت کتے ہیں۔ اس کے دو طرف ہیں۔ حاجت کی ایک طرف وہ ہے جو حد ضرورت سے قریب ہواس سے بچھ ضرر نہیں ہو آئاس لیے کہ تحکیک حو ضرورت پر رہنا فیرمکن ہے اور ایک طرف تنہ کے قریب قریب ہواس سے بچنا چاہیے۔ ان دونوں طرفوں کے درمیان قشابہ و جات ہیں۔ آدی کو احتیاط سے کام لینا چاہیے ورز ممکن ہے ورز ممکن ہو احتیاط سے کام لینا چاہیے ورز ممکن ہے وہ احتیاط سے کام لینا تھا جو رہنا اور حو ضرورت سے قریب ہو اس سے بچنا چاہیے۔ ان دونوں طرفوں کے درمیان قشابہ و جات ہیں۔ آدی کو احتیاط سے کام لینا تھوئی ہیں مضبوط رہنا اور حو ضرورت سے قریب تر رہنے کی کوشش کرنا انہیاء اور اولیاء کی اقتدا کی کوشش کرنے کے متراوف ہو کیا تھوئی ہیں مضبوط رہنا اور دیوائے ہوگئے ہیں کیونکہ تر رہنے کی کوشش کرنا انہیاء اور اولیاء کی اقتدا کی کوشش کرنے کے متراوف ہو گیا تھوئی ہو گیا اور دیوائے ہوگئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ بر ذری گئے کہا کہ خوار ایل جان اور جرکی آذان سے پہلے واپس ہوجائے۔ ان کی غذا یہ تھی کہ وہ مجور کی شلیاں چن لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی سو کھائی موائی سے اور جمال اور جملے ان کی ہو تر کہ کوئی انہیں دیکھ دیا ہو تھوئی سے اس طرح کہ کوئی انہیں و کھائی سے اس کو کہ کی دور اور کے سرے چھوارے نہ ملیاں نقراء پر صد تہ کر کے کہ کی انہیں سے تو باتی مضائیاں فروخت کرے کوئی چیز خرید کر کھالیتے۔ ان کالباس سے تو باتی مخطیاں فروخت کرے کوئی چیز خرید کر کھالیتے۔ ان کالباس سے تو باتی مخطیاں نقراء کی جو پر خرید کر کھائیت کی ان کی جو اسے کوئی ہوئی جو پر ایک کم کے کہ کوئی ہوئی کے خرید کر کھائیتے۔ ان کالباس سے تو باتی مخطیاں نقراء کوئی ہوئی ہوئی کے پر کہ کے کہ کہ کہ کوئی ہوئی کے خوار ان کی کہ کے کہ کی کوئی ہوئی کے کہ کہ کہ کوئی ہوئی کے کہ کہ کہ کوئی ہوئی کے کہ کی کوئی ہوئی کے کہ کہ کہ کی کوئی ہوئی کے کہ کوئی ہوئی کے کہ کی کہ کے کوئی ہوئی کے کہ کوئی ہوئی کے کہ کہ کی کوئی ہوئی کے کہ کی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کرنے کرنے کرنے کے کہ کوئی ہوئی کے کہ کوئی ہوئی کے کہ کوئی ہوئی کے کہ کوئی ہوئی کے کہ کی کوئی ہوئی کے

اور چیترے تلاش کرتے انہیں فرات کے پانی ہے دھوتے اور ایک دو سرب پر رکھ کرلباس تیار کرتے اسے پہنتے۔ اکثر ایہا ہونا کہ راہ چلتے نیچے انہیں پھرمارتے اور انہیں پاکل پاکل کمہ کر چیئرتے۔ وہ پچاں سے کہتے اگر مارنا اتنا ہی ضروری ہے تو چموٹی چموٹی محدوثی انہریاں مارو کا کہ خون نہ نکلے ایسا نہ ہو کہ پھرمارتے سے خون نکل آئے اور جھے نمازی جلدی ہو اور بروقت پانی نہ طے۔ یہ حضرت اولیں قربی کا اُسوءَ عمل تھا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تعظیم فرمائی ہے۔ ایک روایت ہے۔

انی لاجدنفس الرّحمٰن من جانب الیمن (۱) مجمع یمن کی جانب سے ہوئے مجب آتی ہے۔

جب حضرت عمرفارد فی خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے نوگوں کو جمع کیا اور فرایا کہ تم میں سے جو لوگ عراق کے رہنے والے ہوں وہ کھڑے ہوجا کیں۔ عراق کے باشندے کھڑے ہوگئے۔ اس کے بعد فرایا قبیلہ مراد کے علاوہ سب لوگ بیٹہ جا کیں۔ چنانچہ قبیلہ مراد کے علاوہ سب لوگ بیٹہ جا کیں۔ چنانچہ قبیلہ مراد کے علاوہ سب لوگ بیٹہ جا کیں۔ چنانچہ قبیلہ مراد کے علاوہ سب لوگ بیٹہ جا کیں۔ رادی کے لوگ کھڑے رہے والے ہوں وہ کھڑے رہیں۔ رادی کے لوگ کھڑے رہے والوں میں مرف ایک مخص رہ کیا۔ آپ نے اس مخص سے پوچھا کیا تو قرنی ہے؟ اس نے عرض کیا جی بال ۔ آپ نے بال محض سے پوچھا کیا تو قرنی ہے؟ اس نے عرض کیا جی بال ۔ آپ نے بال اس آپ نے پوچھا کیا تو اولیں قرنی ابن عامر قرنی سے واقف ہے؟ اس نے عرض کیا 'جی بال! میں انہیں جانتا ہوں لیکن ان سے آپ کو کیا واسطہ؟ بخدا ہمارے قبیلے میں ان سے زیادہ احتی اور ویوانہ 'وحثی اور ذلیل کوئی دو سرا نہیں ہے۔ حضرت عمر سے معلی انلہ علیہ وسلم رونے کے اور فرمایا میں نے ان کے متعلق آئی طرف سے کچھ نہیں کما ہے۔ میں نے وہ کما ہے جو رسول اکرم صلی انلہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

یدخل فی شفاعةمثل ربیعةومضر اس کی شفاعت سے ربید ومعز قبلول کے برابرلوگ جنت میں جائیں گے۔

<sup>( 1 )</sup> يه روايت كاب العقائد يس محى كذرى بـ

پچان لیا۔ جس طرح جسول کے لیے نفوس ہیں ای طرح ارواح کے لیے بھی نفوس ہیں۔ مؤمنین ایک و سرے کو پچانے ہیں اور آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ اگرچہ وہ بھی طے نہ ہول۔ ہڑایک دو سرے سے شاسائی رکھتے ہیں اور ایک دو سرے سے بات چیت کرتے ہیں اگرچہ ایک کا گھردہ سرے سے دور ہواور ان کے درمیان کی حزلوں کا بُود ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا محملے کوئی ایک مدیث سائیے ہو آپ نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہو۔ انہوں نے کہا جس نے رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہو۔ انہوں نے کہا جس نے رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوارت نہیں کی اور نہ جھے ان کی خدمت ہیں رہے کا اِتفاق ہوا ہے البتہ ہیں نے ایسے افراد دیکھے ہیں جنہیں رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نھیب رہی ہو اور ان می لوگوں سے ہیں نے آپ کے اِرشادات سنے ہیں۔ جس طرح تم نے سے اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نھیب رہی ہوا تا اور نہ یہ چاہتا کہ لوگ جمھے محرف مفتی یا قاضی کمیں۔ اسے ہرم ابن حبان! میرا دل لوگوں سے مستفتی اور بے نیاز ہے۔ ہیں نے عرض کیا گوئی آبت پر سے آپ کی زبان مبارک سے وہی سن لوں۔ میرے لیے دعا فرائے اور جھ کو الی تھیجت فرائے جے میں یا در کھوں اور آئیدہ کی ذرائی میں اس پر عمل کروں۔ جمھے آپ سے میرے لیے دعا فرائے اور جھ کو الی تھیجت فرائے جے میں یا در کھوں اور آئیدہ کی ذرائی میں اس پر عمل کروں۔ بھی آپ کا درائی کے ہیں کہ میری یہ بات سن کروہ آپی جگہ سے اُٹھے اور جھے نمرفرات کے کنارے پر لے داور فرمایا۔

اعوذباللهالسميع العليم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم من الشيخ عليم كيناه عابتا مول مردد وشيطان س

مجردد الدركن لك

الحق قول ربی و اصدق الحدیث حدیث و اصدق الکلام کلامه میرے رب کا قولِ سیا ہے سب سے کی اس کی بات ہے اور سب سے سیا کلام اس کا کلام ہے۔

اس كے بعديد آيت الاوت فرمائي۔

وَمَا خَلَقُنَا السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِيدُنَ مَا خَلَقُنَا هُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَاكِنَ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ - (پ٢٥ مَا مَا مَا سَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

یہ آبت انہوں نے اِنکہ کھو الکو یہ الرحیہ میں کہ ہو ایک ذیروں ہے۔ اس کے بعد ایک ذیروست آو بھری۔ میں یہ سمجنا کہ شاید بے بوش ہوگئے ہیں۔ پھر کئے اے این حمیان عیرے والد ابن حبان انقال کرگئے ہیں تو بھی عنقریب مرنے والا ہے۔ مرنے کے بعد تیرا نمکانہ دوزخ ہوگا یا جنت ہوگا : تیرے باپ آدم بھی مرگئے۔ تیری بال حوّا کا انقال بھی ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی انقال کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بھی وفات ہوئی۔ حضرت مولی کلیم اللہ بھی اس جنان فائی ہے رخصت ہوئے۔ حضرت دوراؤر اللہ بھی موت کی آغوش میں پنچے۔ سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا ہے پردہ فرمایا۔ خلیفہ المسلمین حضرت عمرفاروں بھی موج کے۔ پھرہائے عمراً ہائے عمراً المدیم الویکر میڈین بھی رخصت ہوئے۔ میرے دوست اور خلص سائقی حضرت عمرفاروں بھی چلے گئے۔ پھرہائے عمراً ہائے عمراً ہمہ کر دوئے چائے کے اس دنیا ہے بھرا ہے۔ بھرا ہائے عمرا ہم کرا ہے میرا ہوئے ہوئے اس کے بعد موٹ چائے ہیں۔ انہوں نے کہا جھے اللہ نے ان کی وفات کی خبردی ہے اور میرا دل بھی بھی کہتا ہے کہ اب عمرفندہ نہیں ہیں اور وہ بی کیا میں اور تم بھی گویا مُردوں ہی میں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے دورد شریف پڑھا۔ پھر آہستہ آہستہ کچھ دھائمیں کیں۔ اس کے بعد کئے گا اے ہم ابن حبان! تجھے میری تھیے ہی انہوں نے دورد شریف پڑھا۔ پھر آہستہ آہستہ کچھ دھائمیں کیں۔ اس کے بعد کئے گا اے ہم ابن حبان! تجھے میری تھیے ہی انہوں نے مرف کی خبرل پھی ہے۔ موت کو ہروقت یا رکھنا۔ ایک لمح کے لیے بھی اس سے عافل نہ ہونا۔ جب تو اپنی قوم میں واپس پنچے تو انہیں موت سے خوف ولانا۔ تمام آمرت کا رکھنا۔ ایک لمح کے لیے بھی اس سے عافل نہ ہونا۔ جب تو اپنی قوم میں واپس پنچے تو انہیں موت سے خوف ولانا۔ تمام آمرت کا رکھنا۔ ایک لمح کے لیے بھی اس سے عافل نہ ہونا۔ جب تو اپنی قوم میں واپس پنچے تو انہیں موت سے خوف ولانا۔ تمام آمرت کا رکھنا۔ ایک لمح کے لیے بھی اس سے عافل نہ ہونا۔ جب تو اپنی قوم میں واپس پنچے تو انہیں موت سے خوف ولانا۔ تمام آمرت کا

خیرخواہ بن کر زندہ رہنا۔ خبردار! جماعت سے جدانہ ہونا'اگر اس سے ایک بالشت بھی دور ہوگے تو دین سے دور ہوجاؤگے اور تہیں پنا بھی نہ جلے گا۔ پنا اس وقت چلے گا۔ بنا اس وقت چلے گا۔ بنا اس وقت پلے گا۔ بنا اس وقت پنے گا جس دعوی کرتا ہے کہ اسے بھے سے تیری خاطر مجبت ہے اور میرے لیے بھی دعا مانگ۔ اس کے بعد انہوں نے یہ دعا کی اے اللہ یہ مخص دعوی کرتا ہے کہ اسے بھے سے تیری خاطر مجبت ہے اور اس نے تیرے بی لیے بھی دعا ما قات کی ہے۔ اسے جنت ہیں بھے سے ملانا اور وار السلام میں میرے پاس بھیجنا۔ جب تک بید دنیا میں رہے اس کے جان و مال کی تفاظت کرتا۔ اسے دنیا کی تعور ٹی جزیر امنی رکھنا۔ تو نے جس قدر اسے دنیا عطا کی ہے اسے اس کے لیے آسان بنادینا۔ اسے اپنی تعتوں پر شکر کی تو نی عطا کرتا اور اسے میری طرف سے جزائے خبر دینا۔ پھر فرمایا : اسے ہرام این حبان! اب جاؤ' میں تہمیں اللہ کے میر دکر آس میں اللہ کے سے میری طرف سے جزائے خبر دینا۔ پھر فرمایا : اسے ہرام ملاقات نہ ہوگ۔ تم جھے حلاش کروگے میں نہیں ملوں گا۔ جھے شہرت پند نہیں ہے' میں تنمائی پند ہوں۔ میں جب تک ان لوگوں کے ساتھ ہوں غم و فکر میں جنال رہوں گا۔ آگرچہ میں تہمیں دیکہ نہ سکوں گا گین تم میرے دل میں رہوگ۔ جمجے یا در کھوں گا اور تہمارے لیے دعا کرتے رہناء اللہ 'اب تم یماں سے جاؤ' میں بھی چان میں کہ میں نہائی ہوں۔ کہو دیر دوئے میں بھی دول دیا۔ پھر وہ کے جائے جائے میں دول سے ان کے متعلق دریا دت میں جوئے دیکھی ہوئے۔ میکھی میں جوئے دیکھی دول سے ان کے متعلق دریا دت میں کوئی فخص بھی کچھ نہ ہتا اس کے دو کہی گل میں داخل ہو گئیں کوئی فخص بھی کچھ نہ ہتا اس کے دو کہی گل میں داخل ہو گئیں کوئی فخص بھی کچھ نہ ہتا اسکا۔

یہ تمان کو کو ہور انہا ہو اولیا ہے کے سرت کا ایک نمونہ جو آخرت کے را ہرو اور دنیا کی زندگ سے مخرف ہیں۔ دنیا کے بارے میں اب تک جو کھے

بیان کیا گیا اور انبیاء و اولیا ہے کے سرت و کروار کی تفسیل کے طمن میں جو کھے گذرا اس سے طابت ہو باہے کہ جو کھے زمین کے اور آسان کے نیچ ہو دنیا گیا اور انبیاء و اولیا ہے کہ سوانے ان چیزوں کے جو طاص اللہ کے لیے ہوں اور دنیا کی ضد آخرت ہو اور آخرت ہراس عمل کرنے کے لیے مواسل کے جانو ہو جینا نچہ ونیا کی وہ مقدار جو اللہ کی اطاعت پر قوت عاصل کرنے کے لیے ماصل کی جائے وہ ونیا نمیس ہے۔ یہ بات ہم ایک فقی مثل کے ذریعہ بیان کے دیتے ہیں۔ اگر کوئی حابی یہ قتم کھالے کہ وہ ج کے ماصل کی جائے وہ مقدار ہو اللہ کی اطاعت پر قوت حاصل کرنے کے لیے ماصل کی جائے وہ مقدار ہو اللہ کی حالی ہو قتم کھالے کہ وہ ج کے ماصل کی جائے وہ مقدار ہو اللہ کی ماصل کے دریعہ اللہ کوئی حابی ہو قتم کھالے کہ وہ ج کے مغربی سوائے جائے گا کیونکہ یہ آگر کوئی حابی ہو تھالے جو کہ کی اور کام میں مشخول سمجھا جائے گا کیونکہ یہ آگر کوئی حاب اس مرکوں اس محمل کے بغیر شاید ہو سمجھا جائے گا کیونکہ یہ آگر ہو انہاں کے کھانے پینے کا نظم کرنا۔ اس سرکوا کیا ہے ہم صحب اس کی بغیر شاید ہی ہو سرکوں تا ہو لیکن ہوں کی بس اس قدر گرانی کائی ہے جس سے جنے کی قدرت باتی رہے۔ یہ نیس ہے کہ اس کی لذتوں اور آساک کو خیال رکھ اور عیش کے اسباب پیدا کرے۔ اس طرح وہ آخرت سے مخوز ہے سمجھا جائے گا۔ ڈر ہے کہ بغیر سام کی اس کی اس کی جو کی ہوں سے بی کوئی بیاس بڑا رہا۔ کہ ایک شف کہ رہا تھا کہ جو محض دنیا میں سے اپنی ضورت سے کی اللہ تعالی اس کا دل سیاہ کردے گا۔ اس کی بھیرت سلب کرلے گا۔ یہ دنیا کی حقیقت۔ اس پر انجھی طرح خور کرلینا نیا ج ہے کہ مہماری دوست ہے یہ وہ میں۔

وُنیا کی حقیقت اور ان اُشغال کابیان جن میں ڈوب کرانسان اپنے نفس کو خالق کا نتات کو اور موت کو بھول جا تاہے

جاننا چاہیئے کہ دُنیا ان موجود اشیاء کا نام ہے جن سے انسان حق اُٹھا آ ہے اور جن کی اصلاح میں مشغول ہے۔ یہ تمن امور

ہیں۔ بھی ایسا گنا ہے کہ ان میں سے ایک کا نام دنیا ہے۔ حالا تکہ ایسا نمیں ہے بلکہ نتیوں کے مجومے کو دنیا کتے ہیں۔جو چین موجود ہیں اور جن سے دنیا عبارت ہے۔ زمین اور اس کے اوپر کی چین اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

اِنَّا جَعَلْنَامَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَالِنَبُلُوهُمَ أَيُّهُمُ الْحُسَنَ عَمَلاً (پها روه ۱۳۵۰) است) من في من دين يركي چيول كواس كے يامث رون بنايا ہے ماكہ ہم لوگوں كى آنها تش كريس كه ان من نواده الجماعمل كون كرما ہے۔

ز بین تو انسان کے لیے بستر ممکن اور مشقر ہے اور ذمین کے اوپر جو کچھ چیزیں ہیں وہ اس کالباس کھاتا کینا اور جماع ہیں۔ زمین پر جتنی چیزیں ہیں انہیں تین قسمول میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ معدنیات ، جا تاہ ، حیوانات وہا تاہ ہے اور دوا عاصل کر تاہے۔ معدنیات سے آلات اور برتن بنا تا ہے۔ جیسے بانے اور لوہ سے بنائے جاتے ہیں یا انہیں نقر رکھتا ہے جیسے سونے چاندی کے سکے ذھالے جاتے ہیں یا زبور بنائے جاتے ہیں یا زبور بنائے جاتے ہیں۔ حیوانات کی دو تشمیں ہیں انسان اور بمائم۔ بمائم کوشت سواری اور فراندی کے سطوب ہیں۔ انسان سے بھی خدمت مقصود ہوتی ہے جیسے فلاموں سے کی جاتی ہے مصود ہوتی ہے جیسے بولی اور لونڈیوں سے کی جاتی ہے اور بھی دلوں کو اپنی طرف ماکل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یعنی جاود طلب اور خواہش ہوتی ہے۔ یہ بولی اور لونڈیوں سے کی جاتی ہے اور بھی دلوں کو اپنی طرف ماکل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یعنی جاود طلب اور خواہش ہوتی ہے۔ یہ بیں وہ چیزیں جنہیں دنیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان سب کو ایک آیت میں جمع فرمادیا ہے۔

أُرِّيْنَ لِلنَّاسِ حُبُ الشَّهُوَ اَتِمِنَ النِّسَاءُ وَ الْبَنِيْنَ وَ الْعَنَاطِيْرِ الْمُقَاطَرَةِ مِنَ النَّعَبِ وَالْفَعَبُ وَالْمَعَنَّ وَ الْعَنَاطِيْرِ الْمُقَاطَرَةِ مِنَ النَّعَبُ وَالْمَعَنَّ وَالْمَعَنَّ وَالْمَعَنِي الْمُقَاطِرَةِ مِنَ النَّعَبِ وَالْمَعَنِي الْمُقَامِ وَالْمَعَنِي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللْلِمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنَا الللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُلِمُ اللْمُنْ اللْمُولُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُن

اس آیت کریمہ میں نسادور بنین سے مراد انسان ہے۔ ذَہب دِ فِقَدِ سے مراد معادن جوا ہرد فیرہ ہیں۔ آگیل المسوّمة، و الاَ فعام سے مراد بهائم اور حیوانات ہیں اور الحرث سے مراد نہات ہیں۔

کہ نہ اے اپنے مقصدِ سفر کا احساس رہا ہے اور نہ بے خیال رہا ہے کہ اگر قافلہ آگے بیرے کیاتو وہ کس طرح اپنا سفرجاری رکھ سے گا۔

یر پُر وَحشت جگل اس کی قبر بن جائے گا۔ در ندے نہ اسے چھوڑیں گے اور نہ اس کی او نٹنی کو۔ عقل مند حاتی کے پیش نظر صرف

اس کا مقصد ہو تا ہے وہ او نٹنی کی جس قدر خدمت کرے گاوہ بھی اسی مقصد کا ایک حصہ اور اس کی شخیل کا ذریعہ ہوگی۔ وہ اپنی سواری کے جانور کی خدمت میں صرف اس قدر مضغول ہو گا جس سے اس کی طاقت باتی رہے اور وہ اپنے سوار کو منزل تک

پنچاسکے۔ یمی حال راءِ آخرت کے عقل مند مسافر کا ہے۔ وہ بدن کی صرف اتن خدمت کرتا ہے جنتی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح آدمی بلا ضرورت بیث الخلاء نہیں جاتا ہم رفکا نے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ وہ نون بی بدن کی ضرور تیں ہیں۔ جس طرح کھانا بلا اور ہمارے خیال میں پیدے کے ضرورت باہر نہیں نگالا جاتا ہو گا جا بلا ضرورت وافل نہیں کرتا چاہئے۔ انسان کوجو چیز اللہ سے اور ہوم آخرت سے زیادہ بے شاخ کا ہے۔ آدمی کطلہ اتنا مشکل نہیں جتنا پہیٹ کا ہے۔ آدمی کھلے نئا رہ سکتا ہے لیکن بحوکا بیا سانہیں رہ سکتا۔

آگر لوگ یہ جان لیں کہ ان چیزوں تی حاجت کا سبب کیا ہے تووہ صرف مقدارِ ضرورت پر اِکتفا کریں۔ جولوگ دُنیادی اشغال میں متعزق ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ونیا کی حقیقت اور محکمت ہے واقف نہیں ہیں اور یہ نہیں جانے کہ ونیا میں ان کے خطوط کس قدر ہیں۔ وہ اپنی جمالت اور غفلت کے باعث ونیا کے اشغال میں اس طرح پھنس گئے ہیں کہ انہیں اپنے مقاصد بھی یا د نہیں رہے۔ بس صرف وہ کام یا درہ گئے ہیں جن میں مشغول ہیں۔

، اب ہم دنیا کے اشغال کی وضاحت کرتے ہیں اور ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ پچھ لوگ ان اشغال کی ضرورت کیوں محسوس کرتے ہیں اور پھر کس طرح دوان کاموں میں شخول ہو کرا پنے مقاصد بھول جاتے ہیں۔

انسان کی تین ضرور تیں : دنیاوی اشغال وہ تمام صنعتیں اور پیٹے ہیں جن میں لوگ ہتمہ تن معروف ہیں اور ان اشغال کے کرت کی وجہ یہ ہے کہ انسان تین چزوں کا مختاج ہے۔ غذا 'لباس اور مکان۔ غذا زندہ رہنے کے لیے 'لباس کری اور مردی دور کرنے اور ہارش سے بچنے کے لیے اور اس لیے بھی تاکہ ہوی بچے اور مال د متاع مخوظ رہیں۔ اللہ عرق جل نے ان تینوں میں ہے کوئی چز بھی ایسی نہیں جائی جس میں انسان کی صنعت کو پچھ د ظل نہ ہو۔ البتہ بمائم کے لیے یہ بات ہے۔ شلا بمائم گھاس پھوس کھاتے ہیں 'یے غذا انہیں پکائی نہیں پڑتی 'پھر گری اور مردی ان کے جسول پر آئر انداز نہیں ہوتی۔ اس لیے نہ انہیں لباس کی ضرورت ہے اور نہ مکان کی۔ لباس ان کی کھال اور ہال ہیں اور مکان ان کے جسول پر آئر انداز نہیں ہوتی۔ وہ کھلے آسان کے نیاز گی گذار سکتے ہیں۔ انسان ایا نہیں ہے۔ اے اپنی ضروریات زندگی کے لیے پانی غیادی صنعتوں اور پیٹوں کی ضرورت برتی ہے۔ زراحت 'چرا افاقت میں (شکارو فیرہ کے ذریعے غذا حاصل کرتا) بنا اور مماری اور ان کا گوشت مراویہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو شکار 'معدن اور گھاس' کرئی کھانے کے لیے ہیں 'چرانا بمائم کی سواری اور ان کا گوشت کھانے کے لیے ہے اور اقتامی ہے مراویہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو شکار 'معدن اور گھاس' کرئی کھانے کے لیے ہے کہ اللہ تعالی نے جو شکار 'معدن اور گھاس' کرئی کھانے کے لیے ہیں 'چرانا فرائی ہے کہ اللہ تعالی نے جو شکار 'معدن اور گھاس' کرئی

بیشوں کی تقسیم : کاشکار غلہ پدا کر آئے ، چواہا جانوروں کی حفاظت کر آئے اور ان سے بچے حاصل کر آئے۔ مقتنوں الی چیزیں حاصل کر آئے۔ ہوان چیزیں حاصل کر آئے۔ ہوان چیزیں حاصل کر آئے جو آدی کی صنعت کے بغیراً زخود وجود جس آتی ہیں۔ اس میں بہت سے فنون اور صنعتیں داخل ہیں۔ ہمران میں سے ہرفن کے لیے آلات کی ضرورت ہے۔ یہ آلات یا تو نبا آئ (کلڑی وغیرو) سے بنائے جاتے ہیں یا معاون (لوہ وغیرو) سے بنائے جاتے ہیں یا حیوانات کی کھالوں سے بنائے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے تین صنعتوں کی ضرورت اور ہوئی برحمی کری 'آہنگری بنائے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے تین صنعتوں کی ضرورت اور ہوئی برحمی کری 'آہنگری

اور چرم دوزی - یہ بتیوں پیٹے اور فن آلات سازی ہے متعلق ہیں - بوسی سے ہماری مراد ہردہ کاریکر ہے جو معدنیات کا کام کرے۔ خواہ وہ معدن لوہا ہویا آنہا یا سونا وغیرہ' چرم دوز سے بھی ہروہ کاریکر مراد ہے جو حیوانات کے چیزے اور اس کے دیگر اجزاء کا کام کرے - بیداصل فنون اور پیٹے ہیں۔

انسان کی تخلیق اور اجماعیت : پرانسان کی تخلیق کو اس طرح سے ہوئی ہے کہ وہ تما زندگی نہیں گذار سکتا بلکہ وہ اپنی جس كے دو سرے افراد كے ساتھ اجماعيت پر مجود ہے۔ اس كے دوسب ہیں۔ ايك سب توب ہے كہ وہ جنس انسان كى بقا كے ليے نسل برسعانے کا مختاج کے اور یہ ضرورت مرد مورت کے بلاپ اور ا ذوواجی زندگی کے بغیر وری نہیں ہوتی۔ دو سرا سب بیہ ہے کہ آدمی تناسب کام کرنے پر قادر نہیں ہے۔ کھائے "پینے الباس اور اولادی تربیت وغیرو امور کے سلسلے میں وہ دو سرول کے تعاون کی مرورت محسوس كريا ہے- مردوعورت كرملاپ سے بچ پيدا مول كے اور ايك مخص تنابجوں كى حفاظت و تربيت سے لے كران کے غذا ولیاس کی فراہی تک تمام ذمہ داریوں کا متحل نئیں ہوسکتا۔ پھر کھریس ہوی بچوں کی اجتاعیت ہی کانی نہیں ہے بلکہ زندگی مكذارف كے ليے ضروري ہے كہ بت سے افراد ہوں ناكہ ہر فض ايك مخصوص صنعت افتيار كرے ايك فنص كاشت كاري کے تمام کام تن تھا انجام نہیں دے سکتا کیونکہ کاشتکاری کے لیے آلات کی ضرورت ہواور آلات کی تیاری آبن گر اور برمئی کے بغیر نسی موسکتی اور غلے سے غذا کی تیاری کے لیے آٹا پینے والے اور روٹی پکانے والے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کوئی محض خیا لیاس مجی تیار نہیں کرسکتا کیونکہ اولا اسے موئی کی کاشت کرنی ہوگی ، پھرینائی اور سلائی کے آلات تیار کرنا ہوں گے۔ آلات ب شاریس عالی آدی به تمام آلات تیار نہیں کرسکا۔ اس طرح انسان کا تنا زندہ رمنامکن ہی نہیں ہے بلکہ اجماع انتائی ضروری ہے۔ پھراگریہ اجتاع کسی محرامیں ہو اور لوگ نگل زمین کے اوپر اور کھلے آسان کے نیچے بودوباش افتیار کرلیں لوگری سردی اور بارش سے تکلیف اٹھائیں گے۔ چوروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں پریشان رہیں گے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ مکانات بنائے جائیں اور ہرخاندان کا اپنا الگ مکان ہوجس میں وہ اپنے مال و مُتاع کے ساتھ محفوظ زندگی گذا دیکے کری مردی اور پارش سے فی سکے اورائیے وسائل معاش کی حفاظت کرسکے۔ پھر کیونکہ چور ڈاکو دفیرہ پختہ مکانوں میں بھی بھس جاتے ہیں اور ان کے نکینوں کو پریشان كرتے ہيں۔ ان كامال وأسباب لوث ليتے ہيں اس ليے ضرورت ہوئى كد او في جار ديواري تغيري جائے جو خام مكانوں كو محيط مو۔ اس ضرورت کے لیے شہوں اور بستیوں کی بنیاد بڑی۔ پھرجب لوگ کھروں اور شہوں میں اسم موال میں باہم معاملات کی ابتدا ہوئی تو ان میں جھڑے میں پیدا ہوئے۔ اختلافات نے ہمی جمّ لیا کیونکہ شوہر کو بیوی پر بالا تری اور ولایت حاصل ہوتی ہے، باپ کوائن اولاد پر- کیونکہ اولاوضعف ہے۔اے زندگی گذار نے کے لیے ماں باپ کے سارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پرعاقل پر ریاست اور ولایت سے خصومت پیدا ہوتی ہے۔ برخلاف جانوروں پرولایت کے کہ اس سے جھڑے پیدائنس ہوتے کونکہ ان میں خاصمت کی قوت ہی نہیں ہوتی۔ آگرچہ ان پر ظلم ہی کول نہ و تعایا جائے جبکہ عورت اپنے اور و مائے جانے والے مظالم کے خلاف سیند شپر ہوجاتی ہے اور شوہر سے جھکڑا کر جیٹھتی ہے۔ اولاو والدین سے جھڑ لیتے ہیں۔ یہ تو کمر کا حال ہوا اہل شرممی باہم معاملات کرتے ہیں اور ان معاملات کے نتیج میں اختلاف و بَزاع کا بھی سامنا کرتے ہیں۔ آگر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ ترجھر کر بلاک ہوجائیں۔ یکی صورتحال چرواہوں اور کاشت کاروں کا ہے آگروہ مشترک چراگاہوں بجیتوں نہوں اور کنوؤں ہے استفادہ کریں اور ان کے مقاصد پورے نہ ہوں تو ان میں اختلاف کا رونما ہونا چینی ہے پھر بعض لوگ منتعف ہیاری ' برها پے یا دوسرے اسباب کی وجہ سے زراعت یا صنعت سے عاجز ہوتے ہیں۔ اب اگر ایسے لوگوں کو پوئنی بے یا رومدد گار چمو رویا جائے تووہ ضائع ہوجائیں۔ اگر اس کی خبرگیری کی ذمتہ واری سب پر ڈال دی جائے۔ تب بھی بات نہ ہے اور اگر بلاکسی وجہ کے کسی خاص منس پر دال دی جائے تو دہ کیوں یہ ذمنہ داری اٹھائے۔ ان دجوہات و عوار ض کی دجہ سے دد سری بہت ہی صنعتیں پیدا ہو کیس۔ان میں سے ایک فن پیائش ہے۔ اس سے زمن کی مقد آر معلوم ہوتی ہے۔ یہ فن اس لیے ضروری ہوا تاکہ زراع کے وقت مج طور پر

احياء العلوم جلدسوم

ہوسکے اور ہر مخص کو اس کا حق مل سکے۔ ایک فن سے کری ہے 'اس فن کے جانے والے لینی سابی تلوار کی مدے شہر کی حفاظت
کرتے ہیں۔ اہل شہر کو چوروں اور وشمنوں ہے محفوظ رکھتے ہیں۔ ایک فن حکومت ہے۔ اس کی مدے شہر ہوں کے باہمی جھڑے
طے کے جاتے ہیں۔ ایک فن فقہ ہے۔ لین ان شرق اُدکام و قوانین ہے واقف ہونا جن سے مخلوق کی ذندگی میں نظم وضبط پیدا کیا
جاسکے اور لوگوں کو حدود اللہ سے واقف کرایا جاسکے ناکہ وہ معاملات میں حدود اللہ سے تجاوز نہ کہا تیں اور جھڑوں میں جٹلا نہ
موں۔ یہ فنون شری ساست سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی ضوورت سے انکار نہیں کیا جاسکا۔ ان فنون میں صرف وہی مخصوص لوگ
مشنول ہوسکتے ہیں جو علم 'تمیزاور ہدایت وغیرہ صفات رکھتے ہوں۔

الم المرت الم المراق الم المراق الم الم المرتب الموري المواق و و و مرے كام نهي كرسكتے۔ انهي معاشى كى ضورت ہے اور الل شركوان كى خرورت ہے۔ اس ليے اگر بالفرض تمام الل شهر بنگ ميں مشخول ہوجائيں و تمام صنعتيں معطل ہوكر وہ جائيں۔ اس طرح آگر تمام سپائى طلب رزق كے ليے صنعتوں اور پائيوں ميں لگ جائيں تو شهر فير مخوظ ہوجائے اور الل شمرى زئدگى ہودت خطرات سے كرى رہے۔ اس طرح بيہ ضوورت پي آئى كہ ايسے لوگوں كى معاش اور وزق پروہ اموال خرج كے جائيں جن كاكوئى الك نہ ہويا و شموں ميں لونا ہوا بال ان كے معارف كے ليے فاص كيا جائے۔ ان اگر به الل ويانت اور اسمحاب شركوا ہے مال سے ان كى مد و شمرى حافظ ہوا ہوا بال ان كے معارف كے ليے فاص كيا جائے۔ ان اگر به الل ويانت اور اسمحاب شركوا ہے مال سے ان كى مد كرن پرے كى ناكہ وہ شمرك والے مال سے ان كى مد كرن پرے كى ناكہ وہ شمركوا ہے مال سے ان كى مد كرن پرے كى ناكہ وہ شمركوا ہوا ہى اللہ الدن پر انصاف برت ہي خواج كى مقرورت بي جو كاشت كا دول اور الدا دول پر انصاف برت ہي خواج كى مقرورت ہي جو كاشت كا دول اور الدا دول پر انصاف كى بھى ضرورت ہے۔ جس كے ہاس خواج بي آئي و اس كے الك تا ہوا ہى ناگز رہے۔ بيا اسمور بيل كہ كى مقرورت ہے۔ جس كے ہاس خواج بي تا ہوا ہى ناگز کر ہے۔ بيا اسمور بيل كہ كر ميں مقرور كر كے۔ اللہ مقرور كر كر ميں انسان اسمور بيل كہ كر ميں مقتل كر خوج كا مرائ مقرور كر كے ميں انصاف سے كام ليہ سلطانت كے ليے سيكول افراد متعين ہوتے ہيں۔ بيا ہوال كندگان اور دو مرے كار كن۔ بيا سب بي معاش كے حاج بيں اور اپنى متعقد ذتہ دار يوں كى موجودگى ہيں دو مرب پيشے افتيار نہيں كر كتے۔ ان كے ليے بحى مال كی صورت ہے۔ بيا مقال كر خوب كار كن۔ بيا معاش كے حاج بي ان كی سوور كور كور ہو مال كيا والے گور محافظ ذتہ دار يوں كى موجودگى ہيں دو مرب پيشے افتيار نہيں كر كتے۔ ان كے ليے بحى مال كي صورت خوب كے مال كی موجودگى ہيں دو مرب پيشے افتيار نہيں كر كتے۔ ان كے ليے بحى مال كی صورت ہے۔ بيا مواس كيا جا با ہے۔

رور کے معلوم ہوا کہ آدی صنعتوں میں تین متم کے ہیں۔ اوّل کاشت کار 'چرواہے اور پیشہ ور ' دوم اہل سیف' سوم وہ لوگ جو پہلی متم کے لوگوں سے لے کردو سری متم کے لوگوں کو دیتے ہیں۔

ونیا کی ضرور تیں لا محدود ہیں : خور کو عذا الباس اور مکان کی ضورت نے کتی ضور تیں پیدا کیں اور یہ باتی امور کا بھی میں میں میں کے باتی امور کا بھی میں کہ ایک دروازہ کھاتا ہے قواس کی وجہ سے متعقد دو سرے دروازے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ سمی مدر پر جا کہ نتہی نہیں ہوتا ہمی ایک دور ہے میں گرتا ہے قواس سے کل مندی نہیں۔ جب آدی دنیا کے ایک گڑھے میں گرتا ہے قواس سے کل نہیں یا کہ دوسرے میں گرجا تا ہے دوسرے سے تیسرے میں جا گرتا ہے۔

سے تمام صنعتیں اور پیشے اموال اور آلات کے بغیر کمل نہیں ہوتے مال ان چزوں کا نام ہے جو زین پر موجود ہیں 'اور لوگ ان سے تمام صنعتیں اور پیشے اموال اور آلات کے بغیر کمل نہیں ہوتے مال ان چزوں کا نام ہے جو زین پر موجود ہیں 'اور لوگ ان سے نفع حاصل کرتے ہیں ان میں اعلیٰ غذا تمیں ہیں جمال رق کمایا جاتا ہے جیسے دکا نیں 'بازار' کمیت و فیرہ پھر لباس ہے 'پھر کم کا سازو سامان ہے 'پھر آلات ہیں اور آلات کے آلات ہیں 'بعض او قات آلات حیوان ہوتے ہیں جیسے گنا شکار کا آلہ ہے 'گائے کاشتکاری کا آلہ ہے تمویر و فرونت کی ضرورت جنم لیتی ہے فرض سے جاکے کاشتکاری کا آلہ ہے کاؤں میں رہتا ہے جمال کاشتکاری کے آلات نہیں سے خرید و فرونت کی ضرورت جنم لیتی ہے فرض سے جاکے کسان کمی آلیے گاؤں میں رہتا ہے جمال کاشتکاری کے آلات نہیں

بیں لوہار اور بڑھی دو سرے گاؤں میں رہے ہیں وہاں کاشکاری ممکن نہیں ہے قدرتی طور پر کاشکار آلات کے لیے ان دونوں کا مختاج ہوں اب یہ ہوسکا ہے کہ کاشکار کچھ ظلہ لوہار اور بڑھی کو دے دے 'اور یہ حتاج ہو اور یہ دونوں غلے کے عوض آلات کاشکار کو دے دیں 'لین اس کے ساتھ یہ بھی احتال ہے کہ جب کاشکار کو شاہ آلات کی ضورت نہ ہو لوہار اور بڑھی نظے کے عتاج ہوں 'اور جب وہ غلے کی صورت نہ رکھے ہوں کاشکار کو آلات کی ضورت ہو'اس طرح کسی کی صورت بھی دفت پر پوری نہیں ہوسکی 'اس مشکل کا عل نکا لئے کے لیے ایسی دکانیں بنائیں گئیں جن میں ہر سم کے آلات ہر صورت بھی دفت پر پوری نہیں ہوسکی 'اس مشکل کا عل نکالئے کے لیے ایسی دکانیں بنائیں گئیں جن میں ہر سم کے آلات ہر صورت بھی دوخت ہوا کر ہے اور ان کا فلہ خرید لیں 'اب کسانوں کو اگر آلات کی ضورت ہے آوا نہیں یہ فلر ہے کہ فلہ فروخت ہوگا تو آلات خرید کیس گئی اور وہ خرید نے انکار کو بیٹ نہیں ہو گا ہر چرنی دکانیں ہروقت کی ہیں اور ضرورت کے دقت ہر محض خرید فروخت کر سکا ہے 'البت تا جر کر ہیں فروخت کر تا جا ہیں اور فروزت میں اور ضرورت کے دقت ہر محض خرید فروخت کر سکا ہے 'البت تا جر کر ہیں گئی میں اور ضرورت کے دقت ہر محض خرید فروخت کر سکا ہے 'البت تا جر کاشکاروں سے سے داملا فلہ خرید کر جس کر ایک ہی اور ضرورت میں دوخت کر قبی 'اس نفع کے لیے بازار قائم ہوئے دکانیں کو لیے میں کانہیں بلکہ تمام اجناس کا بمی طال ہے۔

سفر کی ضرورت اور ابتدا ۔ پھر گاؤں اور شرکے ورمیان آمدونت کا سلسلہ شروع ہوا کیوں کہ یہ مکن ہی ہیں کہ تمام چنریں ایک ہی شرمیں الات ہیں غلہ نہیں بعض لوگوں نے ہی پیشہ افتیار کرایا کہ وہ شہروالوں کو ان کی ضرورت کی چنریں اور گاؤں والوں کو ان کی ضرورت کی چنریں فراہم کرتے گئے 'ان کا مقصد صرف حصول زر ہو آ ہے دو سروں کی غرض کے لیے رات دن سفر کرتے ہیں آئی چزوں کو او هر ہے او هر ختال کرتے ہیں 'جو پچھ مال ماتا ہے وہ ایک دور چن جا آ ہے بھی کوئی وا بڑن لوٹ لیتا ہے اور بھی کوئی ظالم حالم چین لیتا ہے لیکن اللہ نے ان کی اس خفلت اور جمالت ہی مدنیا کا نظام اور بندوں کی مصلحت پوشیدہ رکھ دی وہ مال ضائع جانے کے خوف اور اس کے انجام سے بے پروا ہو کر بوی محت اور جمالت اور جانت ہی ہے کہ دنیا کا نظام بندوں کی خفلت 'جمالت اور جانت ہی ہے کہ دنیا کا نظام بندوں کی خفلت ' جمالت اور حصول و جح کی خواہش باتی نہ رہے اور ہر مخض دنیا سے خطر ہوجائے اور جب دنیا کی خواہش باتی نہ رہے تو دنیا کا نظام ہی کیسے چل بات کو حصول و جح کی خواہش نہ رہے اور ہر مخض دنیا سے خطر ہوجائے اور جب دنیا کی خواہش نہ تر رہے تو دنیا کا نظام ہی کیسے چل بات کو حصول و جح کی خواہش نہ رہے اور ہر مخض دنیا سے خطر ہوجائے اور جب دنیا کی خواہش باتی نہ رہے تو دنیا کا نظام ہی کیسے چل بات کی کو حصول و جح کی خواہش نہ رہے اور ہر مخض دنیا سے خطر ہوجائے اور جب دنیا کی خواہش باتی نہ رہے تو دنیا کا نظام ہی کیسے چل بات کا مسالے کی خواہش باتی ہوجائیں گ

بار برداری کے جانوروں کی ضرورت: پر ہیں مال و متاع جو ایک شمرے دو سرے شرختل کیا جاتا ہے انسان اے اٹھا کر اسے جانے پر قادر نہیں ہے' بلکہ بار برداری کے جانوروں کی ضرورت ناگزیر ہے' بعض او قات صاحب مال کے پاس جانور نہیں ہوتا' ضرورت پرنے پر اسے دو سرے سے معالمہ کرتا پرتا ہے' اور جانور کرایہ پر لیتا پرتا ہے یہ معالمہ اجارہ کملا تا ہے اجارہ بھی معیشت کا ایک اہم ذریعہ ہے پھر خرید فروخت کے ان معالمات کی وجہ سے نفتری کی ضرورت بھی چیش آئی کیوں کہ جو مخص کرنے کے عوض کس قدر کپڑا آئے گا' محلف اجتاس میں معالمات رائے ہیں جسے غلے کے بدلے میں کپڑا اور کپڑے کے بدلے میں فلہ فریدنا ہوا ہتا ہیں معالمات رائے ہیں جسے غلے کے بدلے میں کپڑا اور کپڑے کے بدلے میں فلہ فروخت ہوتا ہے ان میں کوئی مناسبت نہیں ہے جس سے مقدار معلوم ہوگا کہ کینے کہ درمیان ایک عادلانہ مقدار متعنی ہوجو ایک چیز کو دو سری کے برابر کردے' اور یہ عمل ایک چیزوں میں سے ہوجو مالیت رکھتے ہوں اور ان میں دیر تک رہنے کی صلاحیت ہو' کیوں کہ اس کی ضرورت ہیشہ رہے گی اب ایسے آعیان میں معدنیات کو زیادہ دیر تک باتی رہنے دالا پایا' اس لیے سونے جاندی اور تانے کو برابری کے لیے مقرر کرلیا' پھر اب لیے آعیان میں معدنیات سے سکتے ڈھالئے اور ان پر فرینہ گاتی کی ضرورت چیش آئی تو بھسال اور صراف مقرر ہوئے' اس طرح ایک کام سے ان معدنیات سے سکتے ڈھالئے اور ان پر فرینہ نگانے کی ضرورت چیش آئی تو بھسال اور صراف مقرر ہوئے' اس طرح ایک کام سے ان معدنیات سے سکتے ڈھالئے اور ان پر فرینہ نگانے کی ضرورت چیش آئی تو بھسال اور صراف مقرر ہوئے' اس طرح ایک کام سے ان معدنیات سے سکتے ڈھالئے اور ان پر فرینہ نگانے کی ضرورت چیش آئی تو بھسال اور صراف مقرر ہوئے' اس طرح ایک کام سے ان معدنیات سے سکتے ڈھالئے اور ان پر فیمن کیا تھیں کیا تھا کہ کو میاب کیا کہ کو میں کیا تھا کہ کو میں کیا کیا کیا کہ کیا کہ کو میاب کیا کیا کہ کیا گیا کہ کو کیا کہ کو میاب کی کیا کہ کیا کہ کو میاب کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو میاب کیا کہ کیا کہ کو کو کیا کیا کہ کیا کہ کو کر کیا کہ کو کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کو کر کیا کی کر کیا کہ کی کی کیا کہ کی کیا کہ کی کی کی کی کی کی کیا کی کی کر کیا کیا کی کر کیا کہ کیا کہ کر کی کی کی کر کیا کہ کیا کہ کی کیا کیا کہ کی کی کر کیا کی کر کی کی کر کر کر کر کیا کہ کر کیا کی کر کیا کی کر کر کی کر کر کیا

دو سراکام ادر ایک مخفل سے دو سرا شغل پیدا ہوا 'اورب سلسلہ آج بھی اس طرح درازہ۔

چوری اور گذاگری : یہ مخلوق کے اشغال اور ان کے معاش کے ذرائع میں کوئی بھی پیشیا فن کیوں نہ موابتدا میں اسے سیکمنا تی برز با ہے بعض او کے بیپن میں ففلت کرجاتے ہیں اور کوئی منز نہیں سکھ پاتے ہوے موکر جب ان پر رزق کمانے کی کی ذشہ داری ردتی ہے تو وہ اپنے بین کی غفلت کی وجہ سے عاجز نظر آتے ہیں لیکن پیٹ کی آگ بجمانا ضروری ہے مجبوراً ایسا آدی دو س ایک راستہ افتیار کر تا ہے چوری کا یا کداگری کا اب تو یہ دونوں چھے بن محے ہیں ان کا حاصل یمی ہے کہ دو سروں کی کمائی پر ہاتھ ماف کریں اور اپنے پیٹ کی دوزخ بحریں اگرچہ لوگ اپنی ہرا مکانی کوشش مال کی حفاظت کے لیے صرف کردیتے ہیں لیکن چورول نے ہمی جھا طلی انظامات سے مطنے کے حیلے طاش کرلئے ہیں اور گدا گر بھی فتی تداہر بر عمل پرا نظر آتے ہیں بھی بہت سے چور كروه بناكرايك دوسرے كے تعاون سے داك والے بي كرور چور ديواروں من فقب لكاكريا جموں من شكاف كرے كمندلكاكر مكانوں ميں گئتے ہيں کچھ افعائی كيرے اور جيب كترے بن جاتے ہيں۔ كداكروں نے بھی طرح طرح سے حيلے نكال ليے ہيں اس خیال ہے کہ لوگ سمیح اعضاء رکھنے والے اور ہے کئے فقیروں کو مجھ نہیں دیتے واپنی اور اپنے بچوں کی آکھیں پھوڑ دیتے ہیں اور اعضاء كاث دية بي تاكه لوك ترس كهائمي اور زياده عيني خالى كري بغض جالاك فطرت لوك معنوري كابهانا كريية میں دیدہ بینا رکھتے ہوئے بھی اندھے بن جاتے ہیں ،جم پر پٹیاں باندھ کیتے ہیں آکدلوگ سمجمیں بھارے خُدام یا کسی تعلین باری ميں جتلا ہيں بعض اپنے آپ كو ديوانه يا فالج زوہ فلا مركرتے ہيں والا نكه في الحقيقت وہ اجھے خاصے ہوتے ہي ان كي دماغي حالت بھي میح ہوتی ہے اور جسمانی بھی بعض لوگ منخرے بن جاتے ہیں اور طرح طرح کی حرکتیں کرے مشاہدین کو ہساتے ہیں اور دیکھنے والے ان کی اَحقانہ حرکتوں سے خود بھی احق بن جاتے ہیں اور انہیں اپنا مال دے ڈاکتے ہیں کچھ لوگ اپنی اعلیٰ صلاحیتوں سے حرت میں وال وسیتے ہیں ملا خوش آوازی ہے اشعار ساکر استجع عبارت برم کرموزوں اشعار کا اثر ولوں میں زیادہ ہو تا ہے غام طور پر اس دقت جب که ان میں زہی تعتب کی جملک ہمی ہو جیسے حضرات محابہ اور اہل بیت کے مناتب پر مشمل اشعار ' عشق مجازی اور باطل محبت کے تفتوں پر مشمل اشعار مجی دل کوہماتے ہیں جیسا کہ بہت ہے گدا کر ڈھول بجا بجا کراس طرح کے فرضی کیت اللین پھرتے ہیں' ای دائرے میں وہ لوگ آتے ہیں جو تعویزات اور دوا کے نام پر کھاس فروخت کردیتے ہیں اور خرید نے والا یہ سجمتا ہے کہ میں دوا خرید رہا ہوں بیج اور جائل آس طرح کے لوگوں کے فریب میں زیادہ آتے ہی قرعہ اور فال کے ذرىيد پيشين كوئيال كرنے والے بھي اس شار ميں ہيں عنراسي منس ميں وولوگ بھي ہيں جو برسر منبرو عظ كہتے ہيں اور وعظ و تقريران ک دینی یا علمی غرض نہیں ہوتی بلکہ دو سروں کا مال آیتا اور عوام کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود ہو تاہے ، سرحال کداکری کی اتی قشمیں ہیں کہ انبی شار بھی نہیں کیا جاسکتا اور یہ سب معیشت کے لیے تکروقتی سے مشبط ہوئی ہیں۔

یہ ہیں مخلوق کے آشغال کیب اور اعمال معیشت کوگ رات دن ان ہی اعمال میں گئے رہتے ہیں ہر مخص پر بید کمانے کی وصن سوار ہے اور مال کو اپنا مقصد زندگی بنائے ہوئے ہے وہ اپنا اس کام میں اتنا منہ کہ ہے کہ نہ اسے اپنی دجود کا احساس رہا ہے نہ اپنے مقصد زندگی کا خیال رہا ہے تمام لوگ دنیا کے لیے سرگرداں ہیں اور جران و نہ اپنے مقصد زندگی کا خیال رہا ہے تمام لوگ دنیا کے لیے سرگرداں ہیں اور جران و پریثان پھررہے ہیں ان کی کرور مقلوں اور نا پختر داغوں پر دنیائے اشغال کی کدورت اتنی زیادہ رائے ہوگئی ہے کہ ان کے خیالات مجمود نہیں رہے۔

دنیا میں منہمک لوگوں کی قسمیں: دنیا میں منہ کو لوگوں کے خیالات میں مطابقت نہیں ہے اور نہ سب کا مقصود ایک ہے ' کسی کا نقط نظر کچر ہے 'کسی کا خیال کچر ہے چنانچہ ایک گروہ ایبا ہے جس میں شامل لوگوں کی آنکھوں پر غفلت اور جمالت کے دینر پردے پڑ گئے ہیں 'اور ان کی آنکھوں میں یہ صلاحیت ہی ہاتی نہیں رہی کہ اپنے انجام پر نظر ڈال سکیں ان کا کمنا یہ ہے کہ ہمیں چند روز دنیا میں رہنا ہے اس کے محنت کرنی چاہے تاکہ رزق کما سکیں اور کھا تھیں اور کھا کو قوت حاصل کر سکیں تاکہ پھر رزق کمانے پر قدرت پاسکیں یعنی وہ کمانے میں اور کھاتے ہیں اور کھانے نظر محدت پاسکیں یعنی وہ کمانے ہیں اور کھانے ہیں اور کھانے نظر ہے جنہیں نہ دنیا کی آرائش میسر ہے اور نہ دین میں ان کا کوئی مقام ہے "وہ دن میں اس لیے خون پید ایک کرتے ہیں تاکہ رات کو پیٹ بھر کر کھاسکیں اور رات کو اس لیے کھاتے ہیں تاکہ دن میں ہیں محنت کرتے کا قابل ہو سکیں۔ یہ ایک ایما سنراور ایک ایمی گردش ہے جو صرف موت پر ختم ہوگی۔

پھولوگ اپنی تخلیق کا مقعد سیجنے کا دعولی کرتے ہیں' ان کمتا ہے ہے کہ شریعت کا متعدید نسیں ہے کہ انسان محض عمل کرتا رہے اور دنیا میں کی لذت سے ہمرہ وَرنہ ہو' بلک سعادت ہے ہے کہ آدمی اپنے بعلن اور فرج کی شہوتین پوری کرلے' یہ لوگ ہمی اپنے نشول کو فراموش کر بیٹے اور عورتوں کی معبت اور لذیذ کھانوں میں اس طرح پڑے کہ انہیں کچھ یا دنہ رہا' جانوروں کی طرح زندگی گذارنے گئے' اور اس پر دعولی ہے کہ یہ شہوتیں اصل متعدد ہیں' ایسے ہی لوگ اللہ تعالی کی یا د اور آخرت کے تصوّر سے

غافل ہیں۔

کی اوردن کا سکون کھویا طویل ترین آسفار کے 'اور راستے کی ہر معیبت کو خدہ پیشانی ہے بدائوں نے بال جمع کرنے میں رات کی نیند میاد کی اوردن کا سکون کھویا طویل ترین آسفار کے 'اور راستے کی ہر معیبت کو خدہ پیشانی ہے برداشت کیا' بال کی فاطر ہر طرح کے کام کے 'خواہ ان میں گتنی ہی مشفقت اور رسوائی کیوں نہ ہو' وہ محض کمانے اور جمع کرنے میں گئے رہے حدید ہے کہ انہوں نے ضرورت سے زائد کھانا بھی رَوانہ رکھا ان کا بحل اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا تھا کہ وہ بچھ خرچ کریں' اور ان کے جمع شدہ سروائے میں کی واقع ہو' کویا مال جمع کرنا ان کے لیے ذریعہ لذّت بن گیا' اور وہ زندگی کی آخری سانس تک ای لذّت کو شی میں مشخول رہے موت آئی تو وہ تمام خزانہ یا ذریے نمان مدون کو انہ مول کے ہاتھ لگا جنبوں نے شہوت و لذّت کی راہ میں تمام دولت کی اخری سانس کو حاصل ہوئی' جرت مدات کادی بختے کو سانے والے کو حاصل ہوئی' جرت کہ لوگ بخیلوں کے انجام کو دیکھتے ہیں لیکن کوئی پروا نہیں کرتے۔

کے لوگوں نے موج اسعادت ہے ہے کہ آدی کی تعریف ہو' ہر مخص اس کے لباس کی عمر گی اور طاہر کی نظافت و زیبائش کی داد
دے' ایسے لوگ بھی رات دن پیبہ کمانے میں لگے رہتے ہیں لیکن وہ کھانے پینے میں تکی برستے ہیں اور تمام مال اچھالباس اور عمره
سواری حاصل کرنے میں خرج کردیتے ہیں گھرے دروا ذوں اور بیرونی دیوا روں کو رنگ و روغن سے اس قدر چکاتے ہیں کہ نگاہیں
خیرہ ہوجائیں اور دیکھنے والے کمیں کہ اس گھر کا مالک کتنا مالدار ہے' یہ تعریف ہی ان کی لذّت اور نشر ہے اور اس لذّت کے لیے وہ
رات دن مال کماتے ہیں' یہ نہیں دیکھتے کہ محنت سے کمایا ہوا مال کماں خرچ ہو رہا ہے۔

پچھ لوگوں کو خیال ہوا کہ حقیقی سعادت ہے ہے کہ جاہ و منعَب کے 'سب لوگ احزام کریں اور تواضع واکساری سے پیش آئمن' اور ان کے مُطبع بن کر رہیں لوگوں کی اطاعت حاصل کرنے کے لیے منعَب اور جاہ کی ضرورت تھی' چنانچہ اس کو حش میں لگ تھے کہ حکومت میں ہمارا بھی حصہ ہو۔ اور ہمارے فیصلے بھی نافذ ہوں' چند افراد پر حکومت اور ان کی اطاعت ہی ایسے لوگوں کا مقصر ہے' اور سہ بات اکثر غافلوں میں موجود ہے کہ لوگوں کی اطاعت ہی کو سب پچھ مجھتے ہیں' ان کی اطاعت نے انہیں اللہ کی اطاعت'

یہ چند قتمیں ہوئیں' ان کے علاوہ بھی کچھ فرقے ہیں' جن کی تعداد سترہے بھی ذائد ہے یہ تمام فرقے خود بھی گراہ ہیں اور دو سرول کو بھی راؤ حق ہے۔ اس گرائی میں اچھا کھانا' دو سرول کو بھی راؤ حق سے گراہ کرتے ہیں' اس گرائی کر طرف ان کے میلان کی اصل دجہ بی ہے کہ وہ دنیا دی ان کرنے کہ ان متنوں اچھا کہ ان متنوں اور اچھا مکان چا ہے کہ ان متنوں کے کہ ان متنوں کی گئی مقدار کانی ہے' مقدار سے زیادہ کی ضرورت اور خواہش نے انہیں اتنا آ سے بردھایا کہ دنیا ہی ان کا مقدر زندگی ہن کر

رہ منی اور اس مقصد کے پیچیے وہ اس طرح دو ڑے کہ انجام بھی بھول گئے 'جولوگ اسباب زندگی' روٹی 'کپڑا اور مکان کی ضرورت کو سی ہوتے کہ اپنی تخلیق کا مقصدے واقف ہیں وہ ممی کام میں استے منهمک نہیں ہوتے کہ اپنی تخلیق کا مقصد فراموش کر بیٹیں ، جو کام بھی وہ کرتے ہیں اس کے مقعد کا علم رکھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اس میں ان کا حصہ کتنا ہے فلا ہرہے کہ کہب معاش کا مقعد غذا اور لباس کے ذریعہ بدن کی حفاظت ہے ' آگہ بدن ہلاک نہ ہواور جس مقعد ودعباوت " کے لیے اس کی تخلیق ممل میں آئی ہے وہ پورا ہو، جولوگ دنیا میں سے اپنا حصہ تم لیتے ہیں وہ تمام آشفال سے بے نیاز موکر آخرت کی طرف متوجہ رہتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ کی یاد اور موت کا تکر غالب رہتا ہے اور وہ مراحہ الے والی زندگی کے لیے مستعدد بن اور جو اوگ مرورت سے تجاوز کرجاتے ہیں دنیا کے آممال و آشغال انہیں چین سے نہیں رہنے دیتے 'ایک شغل کے پہلوسے دو سرا شغل جمنم لیتا ہے 'اور یہ سلسلہ لا متنای بن جا یا ہے 'اشغال کی کثرت سے تفکرات برصتے ہیں 'اورول و واغ اُلجمنوں میں کر فارر بجے ہیں ایسا من جس کا دل مروفت دنیا میں مشخول مو اور جس کے دماغ پر دنیا جمائی رہتی مووہ اللہ کو کیسے یاد کرسکتا ہے؟ بید دنیا میں انتہاک

ر کھنے والوں کا حال ہے۔

جولوگ اس حقیقت کا ادراک رکھتے ہیں وہ دنیا سے امراض کرتے ہیں لیکن شیطان ان سے صد کرتا ہے اور انہیں اعراض کرنے میں بھی گمراہ کردیتا ہے چنانچہ دنیا ہے اعراض کرنے والوں کے بھی کی گروہ بن گئے ایک گروہ کاخیال ہوا کہ دنیا محنت و مشقت کی جگہ ہے اور آخرت سعادت کا گھرے ، جو آخرت میں پنچا سعادت ہے ہم بنار ہوا خواہ اس نے دنیا میں عبادت کی ہویا عبادت ند کی ہو' اس بنا ار انہوں نے یہ سمجھا کہ میچ راستہ یہ ہے کہ دنیا کی معیبت سے چیکارا پانے کے لیے آدی اپنے ننس کو ہلاک کروالے چنانچہ مندوں کے ایک فرقے کے لوگ آگ میں گر کراپنے آپ کو موت کے آغوش میں پنچادیتے ہیں اور یہ سیجھتے بس كداس طرح جل كرمرنے سے بميں دنيا كى مصائب و آلام سے نجات مل جاتى ہے ايك كروه كاخيال ہے كدخود كئى سے كوئى فائدونسيس ملكه بيلے بشرى مغات كا خاتمه كرنا ضرورى ب أخروى سعادت غضب اور شهوت كو قطعى طور يرنفس سے جدا كرنے ميں ہے اس گروہ کے افراد نے انسانی اور نظری اوصاف کونیت و نابود کرنے کے لیے سخت ترین مجاہدے کئے بعض لوگوں نے ننس پر آئی مختی کی که ریاضت کے دوران مرمئے بعض لوگوں کی مقلیں خیط ہوگئیں اور حواس مختل ہو مجے بعض بار بر مجے اور ریاضت نہ کرسکے بعض لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ ریاضت کے باوجود بشری صفات کا قلع قمع کرنے سے عابز ہیں تو یہ سمجھنے لکے کہ شریعت کے احکام پر عمل کرنا محال ہے اور بدکہ شریعت سرا سروھوکا ہے اس کی کوئی اصل نسیں ہے اس طرح بدلوگ الحاد اور لاندبیت کی طرف ماکنل ہو گئے ایک گروہ کاخیال ہوا کہ یہ تمام عبادتیں اللہ کے لیے کی جاتی ہیں اور اللہ ان سے بے نیاز ہے نہ کسی مناه گاری نافرانی اس کی جلالتِ شان میں کی کرتی ہے اور ند کھی نیو کار کی عبادت ہے اس کی عظمت و نقدّس میں اضافہ ہو تا ہے ' یہ لوگ اپنی شوولک طرف لوٹ مے اور آباحیت (مرجن جائز ہے) کے راستے پر چلنے لکے انہوں نے شریعت اور احکام شریعت کی بساط الث كرركدوي اوراس كمان فاسدين جلا موسي كم جارى اباحيت بندى صفاع توحيدى دليل ب الوكسهارا مقيده يهب کہ اللہ تعالی بندوں کی عبادت سے مستغنی ہے ایک گروہ نے یہ خوال کیا کہ عبادت سے مجاہرہ متصور ہے ، اکم بندہ اس مجاہرہ عبادت کے ذریعہ معرفت الی تک پینے سے معرفت حاصل ہوجانے کا مطلب یہ ہے کہ مقصد بورا ہوگیا' اب مزید کسی مجاہدے ک ضرورت نہیں'اس طرح برلوگ مجاہدہ اور عبادت چھوڑ بیٹھے'اور بدو عولی کرنے گئے کہ اللہ کی معرفت نے ہمیں ملفات کی تبود سے آزاد کردیا ہے۔ مرف عوام شری احکام پر عمل کرنے کے پابٹر ہیں اس طرح کے گراہ فرقے بھی بے شار ہیں اور ان کے باطل عقائد اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں احاملہ تحریر میں لانا بھی بداوشوار ہے ان فرقوں میں مرف وہ فرقبہ نیجات یا ہے گاجو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیم المعین کی سنت پر عمل پیرا ہوگا العنی ندونیا کو گئی طور پر چموڑے گا اور نہ شموات کو ہا لگلیہ ختم کرے گا و نیا میں سے اتنا حصہ لے گا جو راہ آخرت کے لیے قرشہ بن سکے اور وہ شوتیں چموڑے گا جو شری اطاحت

کے دائرے سے خارج ہوں ' میخ العقیدہ مؤمن کو نہ ہر شہوت کی افتان کہتے ہے اور نہ ہر شہور ہی کو چھوڑنا چاہئے۔ بلکہ احترال کی راہ آبنانی چاہئے نہ دنیا کی ہوئی چروٹنا چاہئے اور نہ دنیا کی ہوئی چڑوں کا مقصد کی حافظت کرنی چاہئے جونے وہ اتی غذا ہے جس سے حیادت پر قزت میتر آئے 'اور اتنا مکان حاصل کرے جو اس مقصد کی حفاظت کرنی چاہئے چنا ہجہ وہ اتی غذا ہے جس سے حیادت پر قزت میتر آئے 'اور اتنا مکان حاصل کرے جو اس مقصد کی حفاظت کرنی چاہئے وہ اتی غذا ہے جس سے حیادت پر قزت میتر آئے 'اور اتنا مکان حاصل کرے جو ساتھ دو سے جون موسموں کا معتول سے جھوظ رکھ سے اللہ جب دو بات ہوئے موسموں کا ساتھ دے سے ناکہ جب دل بدن کے خفل سے فارخ ہوجائے آتا اللہ تعلق کی طرف معنوجہ ہوسکے۔ اور تمام عمروکر و فکر میں مشخول ساتھ دو سے 'اور ساتھ ہی اپنی اپنی اپنی شوات کا محرال بھی رہے باکہ وہ وہ رع و تقریٰ کے حدود سے تباوز نہ کر کئیں ' یہ تمام انہور فرق تاجیہ لینی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی منم کی افتداء سے علم میں آئی ہے مرکا دو عالم صلی افتد طینہ و سلم نے جب اپنی اتسے کے بہتر فرقوں میں سے ایک کو نجات یا فتہ قرار دیا تو صحابہ نے دریافت کیا کہ وہ کون لوگ ہیں ' آپ نے فرمایا وہ اہل سنت و الجماحت کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں ' آپ نے فرمایا وہ اہل سنت و الجماحت کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں ہم سابقہ سطور میں کہتے ہیں وہ لوگ و نیا کے دریا کہ تیں ہی تفسیل ہم سابقہ سطور میں کہتے ہیں وہ لوگ و نیا کو دنیا کے لیے نہیں بلکہ دین کے حاصل کرتے ہے 'ان کے محاملات میں نہ افراط تفریط نمی بلکہ افراط و تفریط کے درمیان کی راہ ان کی راہ تھی اعترال ہی اللہ کو وہ ہے۔

## کتابُ ذِم البحل وحب المال بخل اور مال سے محبت کرنے کی زمت کابیان

دنیا کے بفتنے : جانا چاہے کہ دنیا کے بفتے انہائی وسیع 'شاخ در شاخ اور لا تعداد ہیں 'لیکن ان میں سب سے بوا فتہ مال ہو کوئی محف مال سے بے نیاز نہیں رہ سکتا' اور اگر مال حاصل ہوجائے تو اس کی آفات سے محفوظ رہنا بھی بوا وشوار ہے مال سے محروم ہونا فقرہ جو بھی بھی گفرتک پہونچا ویتا ہے' اور مال دار ہونا سر کئی کا باعث ہے' جس کا انجام خدارے اور نقصان کے علاوہ مجھ نہیں ہے' ظلامہ بید کہ مال میں فوا کہ بھی ہیں اور آفات بھی اس کے فوا کہ شخصات میں داخل ہیں اور آفات ہم کال سے فور پہلو ہیں خیراور شراور ان دونوں پہلووں میں اتمیاز کرنا اتنا مشکل کام ہے جے صرف وی علاء انجام دے سے ہیں ہو علم مال کے دو پہلو ہیں خیراور شراور ان دونوں پہلووں میں اتمیاز کرنا اتنا مشکل کام ہے جے صرف وی علاء انجام دور پر مال کے فتے کا میں رسوخ اور دین کی محری بھیلے باب میں جو بچھ بیان کیا گیا اس کا تعلق دنیا کی مقت سے تعانہ کہ خاص مال سے۔ ہر مظ ذکر کرنا نہا ہت ضروری ہے' اس لیے کہ بچھلے باب میں جو بچھ بیان کیا گیا اس کا تعلق دنیا کی مقت سے تعانہ کہ خاص مال سے۔ ہر مظ خاص کو دنیا کتھ ہیں' اس اعتبار سے مال بھی دنیا کا ایک جز حد ہے' ایک جز حد ہے' ایک جز جاہ ہے' ایک جز جو ہے۔ ایک جز جد ہے' ایک جراور تعیلی ہے۔ ایک جز جد ہے' ایک جز حد ہے' ایک جراور تعیلی ہے۔ ایک جز حد ہے' ایک جراور تعیلی ہے۔ ایک جز عد ہے۔ ایک جراور تعیلی ہے۔ ایک جن سے اور شرمگاہ کی شوت ہے' ایک جز حد ہے' ایک جز حد ہے' ایک جز حد ہے' ایک جراور تعیلی ہے۔ ایک جن سے اور شرمگاہ کی شوت ہے' ایک جز حد ہے' ایک جز حد ہے' ایک جرن سے ہیں جن سے آدی حقوانی ہے۔

مال کافتنے: اس کتاب میں ہم صرف مال کو بحث کا موضوع بنائیں ہے 'اس لیے کہ اس میں انسان کے لیے زیادہ آفات اور نقصانات ہیں 'اگر مال نہ ہو تو آدی میں فقر کا دصف پیدا ہوجا تا ہے اور بد دونوں ہی مالتیں امتحان اور آزائش کی حالتیں ہیں ' مجرمال سے محروم محض کے اندر بھی دو دصف پیدا ہوتے ہیں قاصت اور حرص ان میں حالتیں امتحان اور آزائش کی حالتیں ہیں ' مجرمال سے محروم محض کے اندر بھی دو دصف پیدا ہوتے ہیں قاصت اور حرص ان میں سے ایک ندموم اور دو سرا پہندیدہ ہے ' مجرمیص کے بھی دو دصف ہیں ایک بید کہ آدی دو مرے کے مال پر نظرر کے 'اور ان پر

قابض ہونے کا خواہشند ہو' دو سرایہ کہ مال حاصل کرنے کی خواہش اسے تجارت 'ملازمت یا کمی صنعت میں لگائے 'طمع بدترین وصف ہے 'الدار کے بھی دووصف ہیں مجل اور هج کی وجہ ہے مال روکنا' اور خرج کرنا' ان میں بھی ایک وصف قدموم اور دوسرا محمود ے خرج کرنے والے کے بھی دو وصف ہیں فنول خرجی اور میانہ ردی ان میں میانہ روی محودے سے سب باتیں مثابہ اور دقیق ہیں اس کیے ان کی وضاحت کرنا نمایت ضروری ہے ؟ ہم جودہ ابواب میں ان امور کی وضاحت کریں مے پہلے مال کی ذمت کی جائے تی کھراس کی مدح کی جائے گی کھرمال کے فوائد اور آفات کی تنصیل پیش کی جائے گی کھرحرص وطمع کی زمّت کابیان ہوگا 'اس کے بعد حرص وطع کا علاج ذکر کیا جائے گا بھر سخاوت پر روشنی ڈالی جائے گی اور اہل سخاوت کے واقعات بیان کئے جائیں گے پھر بخل کی ذہرت کی جائے گی اور بخیلوں کے واقعات نقل کئے جائیں گے اس کے بعد ایٹار اور اس کے نضائل بیان ہوں گے ' سخاوت و بحل میں شری حدود پر روشن والی جائے گی جمل کے علاج کا طرفقہ بیان کیا جائے گا ' مجرمال کے سلسلے میں مجموی ذمتہ داریوں کا بیان موگا<sup>،</sup> آخریس بالداری کی ندمت اور مفلس کی مدح کی جائے گی۔

### مال کی ندمت اور اس سے محبت رکھنے کی کراہت

يُّهَا ٱلَّذِّينَ المُّنُوالَا تُلُهِكُمُ أَمُوالَكُمُ وَلَا الْوَلَادُكُمُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَّفُعَلُ دُلِكَ فُأُولُكِكُ هُمُ الْخَاسِرُ وَنَ (ب٨١١م١١عه)

اے ایمان والو! تم کو تتمارے مال اور اولاد اللہ کی ب<u>ا</u>و ہے غافل نہ کردیں' اور جو ایسا کرے گا ایسے لوگ

إِنْمَا الْمُوَالْكُمُواوُلَادَكُمُ فِتُنَقُواللَّهِ عِنْدَمُاجُرٌ عَظِيْمٌ (ب٨٦٨ آيت ١٥) تمهارے آموال اور تمهاری اولاویس ایک اُزمائش بیں اور اللہ بی کے پاس اجر مظیم ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ کے اجرو تواب اور باندی درجات کے مقابلے میں مال و اولاد کو ترجع دی اس نے سخت نقصان

اٹھایا 'ایک آیت میں ہے۔

مَنَ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ التُنْيَا وَزِينَتَهَانُو قَ الْيَهِمُ اعْمَالُهُمُ وَهُمُ فِيهَا لَا يَبْخُسُونَ (پ۱۱۲ آیت ۱۵)

جو مخض (اینے اعمال خرکے عوض) محض حیات دغوی اور اس کی مدنت جابتا ہے توہم ان لوگوں کے اعمال (ك جزا) ان كودنياى من يورے طورے بھا وسية بي اوران كے ليے دنيا من بحد كى نس موتى-

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطَعْلَى أَنْرًا الْمُسْتَعُنَى (بِ١١٦ آيت ٢١) آدی (مد آدمیت سے) کل جا آہا اس وجہ سے کہ اسے آپ کو مستغنی دیکتا ہے۔

ارشاد فرایا-المکمالتَکاتُر (پ ۲۷٫۲۰ است) مہیں ال کی کارت نے عافل کردیا ہے۔ رسول أكرم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين-

حب المال والشرف ينبنان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل (١) مال اور شرف كى مجت دل من اس طرح نواق بيدا كرنى بع جس طرح بان كماس المح المجاهد من المرابق الم

ایک مدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔

ماذئبان ضاريان ارسلا في زريبة غنم باكثرا فسادا فيها من حب الشرف والمال والجامفي دين الرجل المسلم (٢)

کریوں کے مخلے میں آگر دو خونخوار بھیڑئے چموڑ دیئے جائیں تو وہ اس میں اتنا فساد بہا نہیں کرتے جتنا فساد مرد مسلمان کے دین میں شرف مال اور جاد کی محبت سے پیدا ہو تا ہے۔

ارشاد فرمايا\_

هلکالمکثرون الامن قالبه فی عبادالله هکناو هکناقلیل ماهم (۳) نیاده ال والے بلاک ہوگئ مروہ مخض جو کر کیا ہو مال کو اللہ کے بندوں میں ایسے اور ویسے اور ایسے لوگ کم ہیں۔

ایک مرتبہ محابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کی امّت کے برے لوگ کون ہیں ' فرمایا: مالدار ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی امّت کے عیش کوشوں اور مِعشرت پندول کے متعلق ارشاد فرمایا<sup>ن</sup>)

سيأتى بعدكم قوميا كلون اطايب الدنيا والوانها ويركبون وينكحون اجمل النساء والوانها ويلبسون اجمل الثياب والوانها لهم بطون من القليل لا تشبع وانفس بالكثير لا تقنع عاكفين على الدنيا يغدون ويروحون اليها اتخذوها الهة من دون الههم وربادون ربهم الى امرينتهون ولهواهم يتبعون فعزيمة من محمد بن عبد الله لمن ادركه ذلك الزمان من عقب عقبكم وخلف خلفكمان لا يسلم عليهم ولا يعود مرضاهم ولا يتبع جنائزهم ولا يوقر كبير هم فمن فعل ذلك فقدا عان على هدم الاسلام

تہمارے بعد عنقریب ایسے لوگ آئیں کے جو طرح طرح کی خوش ذائقہ غذائیں کھائیں گے عمدہ عمدہ محمدہ محدود وران کے منقریب ایسے لوگ آئیں کے جو طرح طرح کی خوش ذائقہ غذائیں کھائیں گے عمدہ عمدہ محدود وران کریں گے اور انواع واقسام کے خوبصورت لباس نیب تن کریں گے ان کے بیٹ تھوڑے ہے گر نہ ہوں گے اور ان کے نفس زیادہ پر قناعت نمیں کریں گے اور ان کے نفس زیادہ پر قناعت نمیں کریں گے اور ان کے ایم کر رہ جائیں گے ای میں لگ کر صبح وشام کریں گے اپنے معبود حقیقی کے بجائے دنیا تن کو اپنا معبود اور اپنے رہے حقیقی کے بجائے ای کو اپنا رہ بنائیں گے اس پر ان کی انتہا ہوگی وہ لوگ اپنے خواہش کے قبی ہوں کے تممارے بعد اور ان کے چھے آنے والے لوگوں میں ہے جس محض کو ایسا ذمانہ خواہش کے قبی ہوں کے تممارے بعد اور ان کے چھے آنے والے لوگوں میں ہے جس محض کو ایسا ذمانہ

<sup>(</sup>۱) مجے ان الفاظ میں یہ روایت نیس کی۔ (۲) تفری نیائی میں کب این مالک کی روایت نین ان دونوں کاپوں میں مناریان کی جگہ جا کھنا ہے کو ان الفاظ میں یہ روایت نیس کے الفاظ یہ ہیں "ھم الاخسرون" ابوذر نے دریانت کیا دہ کون ہیں نربایا"الاکثر و اموالا الا من قال ھک خالم رائی نے این ایری ہے ای طرح نقل کی ہم جس طرح کتاب میں ہے مرف نظام ہوا اللہ نیس ہے۔
(۲) مجھے ان الفاظ میں یہ روایت نہیں طی البتہ طبرائی اوسط اور شعب بیمق میں عبداللہ بن جعفر کی صدیث ہے "شسر ار احمدی اللہ بن ولدوافی النعیم وغذوابه یا کلون من الطعام الوانا")

ملے اسے محرابن میداللہ کی متم ہے کہ وہ انہیں سلام کرے نہ ان کے مریضوں کی میادت کرے 'نہ ان کے جازوں کی مشائعت کرے 'اور نہ ان کے بیرے کی تعظیم کرے 'اگر کسی نے ان (فرکورہ بالا کاموں) میں سے کوئی کام کیا تو اس نے اسلام کی (پڑھکوہ محارت) کوڑھانے پرمدی۔

ایک مدیث میں ہے۔

دعواالنيالاهلهامن اخذمن الدنيافوق يكفيه اكذحتفه وهولايشعر (برائاني،

دنیا کو اہل دنیا کے لیے چموڑود ،جس نے دنیا میں سے قدر کھایت سے ذاکد لیا اس نے کویا فیر شعوری طور پر اپنی موت کا پروانہ حاصل کیا۔

ایک اور حدیث میں ہے۔

یقول ابن ادم مالی مالی و هل لک من مالک الاما اکلت فافنیت اولبست فابلیت اولبست فابلیت اولبست فابلیت اولبست فابلیت او تروزی این اور کیا تیرے مال میں سے تیراس کے طاوہ بی کھے ہوتے کا کر دیا تیرے مال میں سے تیراس کے طاوہ بی کھے ہوتے کا کر دیا تیرے مال میں سے تیراس کے طاوہ بی کھے ہوتے کا کر دیا تیرے دیا

منالع كرديا اورين كربوسيده كرديا-

ایک فخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیائیا رسول اللہ مجھے موت پند نہیں ہے' آپ نے دریافت فرمایا: کیا تیرے پاس مال ہے؟ عرض کیا تی ہاں یا رسول اللہ! فرمایا اس مال کو آگے روانہ کردے (بینی آخرت کے لیے راہ خدا میں خرچ کردے) اس لیے کہ مؤمن کا دل اپنے مال کے ساتھ رہتا ہے' اگر آگے پنچادے گاتو ہوں چاہے گا کہ میں بھی آگے جا جاؤں اور پیچھے رہے گاتو ہوں چاہے گا کہ میں بھی تھے موجاؤں گا۔ (۱)

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

اخلاءبنى آدم ثلاثة واجديت بعمالى قبض روحه والثانى الى قبره والثالث الى محشره فاالذى يتبعه الى قبض روحه فهو ماله فالذى يتبعه الى قبره فهواهله والذى يتبعه الى محشره فهو عمله (طبر أنى كبير واوسطه احمد نعمان بن

آوی کے تین دوست ہیں ایک اس کی دوج قبض ہونے تک ساتھ رہتا ہے 'دو سرااس کی قبر تک ساتھ دیتا ہے اور تیسرا محشر تک ساتھ دیتا ہے' دوج قبض ہونے تک ساتھ دینے والا دوست مال ہے' قبر تک ساتھ ہے اور تیسرا محشر تک ساتھ دیتا ہے۔

ویے والا دوست اہل و عیال ہیں 'اور حشر تک ساتھ ویے والا دوست اس کا عمل ہے۔
حضرت عینی علیہ السلام کی خدمت میں حوار مین نے عرض کیا کہ آپ پانی پر چلتے ہیں ہم نہیں چل پاتے اس کی کیا وجہ ہے؟
فرمایا: درہم و دینار کی تسمارے نزدیک قدر و قیت کیا ہے؟ عرض کیا کہ ہم انہیں اچھا بچھتے ہیں 'فرمایا: میرے نزدیک بید دونوں اور
مسکریزے دونوں پراپر ہیں۔ حضرت سلمان الغاری نے حضرت ابوالدرواء کو ایک خط لکھا کہ اے بھائی! جس دنیا کا تم شکر اوا نہ کرسکو

اے جمع مت کو اس لیے کہ یس نے رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشاد مناہے۔ یجاءبصاحب الدنی الذی اطاع اللہ فیہ او مالہ بین یدیه کلما تکف ابعال صراط

<sup>(</sup>١) مجياس دوايت كا علم نهيي-

قال له ماله امض فقداديت حق الله في ثم يجابصا حب الدني الذي لم يطع الله فيها وماله بين كتفيه كلما تكفأ به الصراط قال له ماله ويلك الانت حق الله في فما يزال كذلك حنى يدعوا بالويل والثبور (١)

جس دنیا والے نے دنیا کے سلسے میں اللہ کی اطاعت کی ہوگی دہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے لایا جائے گا اور اس کا مال اس کے سامنے ہوگا جب وہ کی مراط پر سے ادھر کو جھکے گااس کا مال اس سے کے گا کر رجا 'تو لے جھے میں اللہ کاحق اوا کردیا ہے ' پھر اس دنیا والے کو لایا جائے گا جس نے دنیا کے سلسلے میں اللہ کا حق اوا کردیا ہے ، پھر اس دنیا والے کو لایا جائے گا جس اور مرکو جھکے گا اس کا کا طاحت نہیں کی ہوگی اور اس کا مال اس کے سامنے ہوگا 'جب وہ کی میراط پر سے اوھر آوھر کو جھکے گا اس کا مال کے گا 'کم بخت کیا تو لے جھے میں اللہ کاحق اوا نہیں کیا ' یہ صورت حال اس طرح رہے گی بہاں تک کہ ہاکت و بریادی کو آواز دے گا۔

کتاب الرّبدیں ہم نے مالداری کی ذخمت اور فقری تعریف میں آیات و روایات نقل کی ہیں ان سب سے مال کی ذخمت ہی تو مقصود ہے بہاں ان کا اِعادہ نہیں کرتا چاہجے دنیا کی ذخمت پر مشمل روایات بھی مال ہی کی ذخمت کرتی ہیں کیوں کہ مال دنیا کار کن اعظم ہے بہاں ہم صرف وہ روایات درج کرتا چاہجے ہیں جو زبان رسالت علی صاحبه الصلوة والتسلیم سے بطور خاص مال کی ذخمت میں تعلی ہیں۔

اذا مات العبد قالت الملائكة ما قدم وقال الناس ما خلف (بيهقى-ابوهريرة)

جب بنده مرحا با ب توطا مك كت بي مرحم في آك كيا بميها اورلوك بوجعة بي كيا جموزا\_

ایک مدیث میں ہے۔

لاتنخنواالصیعةفتحبوااللنیا (ترمنی حاکم ابن مسعود) با تداوند بناوورند تهیس دیا میت بوجائی

<sup>(</sup> ۱ ) مید حطرت سلمان الفاری کی روایت دمیں ہے بلکہ حصرت ابوالدروا یکی مدیث ہے بید خط فانی الذکر ہے اول الذکر کو تحریر کیا تھا۔

زریے انہیں تھیج کرووزخ میں لے جایا جا آ ہے ' حضرت یکی ابن معاذ فراتے ہیں کہ ورہم بچوکی طرح ہے اگرتم اس کے کائے کی جماڑ پھو کک نہیں کرسکتے تواہے مت اواس لیے کہ اگر اس نے تمہارے ڈیک ارویا تواس کا زہر یلا مادہ خمیس ہلاک کردے گا' دریافت کیا گیا کہ درہم کی جماڑ پھو تک کیا ہے ' فرایا طلال جگہ سے لیہ اور حق پر خرج کرنا مطلاع ابن زیاد کتے ہیں کہ میرے سانے دنیا مجتم ہوکر آئی وہ ہر طرح کی زینت سے آراستہ تھی' میں نے کہا میں تیرے شرسے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں' اس نے کہا اگر تخمے میرے شرسے محفوظ رہتا ہو تو دراہم و دیتار کو ہرا سجھ ' یہ اس لیے کہا کہ دراہم و دیتا دہی تمام دنیا ہیں کیونکہ ان کے ذرایعہ دنیا کی تمام چزیں حاصل کی جاسکتی ہیں 'جس نے ان دونوں سے صبر کیا اس نے کویا تمام دنیا سے صبر کیا۔ ایک شام کہتا ہے۔

أنى وجدت فلا تظنواغيره ان النورع عنده فاالدرهم فاذا قدرت عليه ثم تركت فاعلميان تقاك تقوى المسلم

(میں تو ایبا سجمتا ہوں اور تم بھی ایبای سمجمو کہ تقویٰی معجم بچان مال سے ہوتی ہے آگر تم اس پر قدرت رکھنے کے باوجود اسے چھوڑ دو تو یہ سمجمو کہ تمارا تقویٰ مسلمان کا تقویٰ ہے)

اس مضمون کے بیاشعار ہیں۔

لايغرنكمن المرءقميص رقعه اوازار فوق عظيم الساق منه رفعه اوجبين لاحفيه اثرقد خلعه اره الدرهم تعرف حبه اورعب

(مہیں کی مخص کے پوند زدہ کپڑوں اور پنڈلی کے اوپر تک اُٹھے ہوئے پاجائے اور پیٹائی پر پڑے ہوئے نشان مجدہ سے دھوکا نہ کھانا چاہے؛ اسے درہم دکھلاؤ تب ال سے اس کی مجت یا مال سے اس کا پر ہیزسامنے آئے گا)

مسلمہ ابن عبدالملک کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت عمرابن عبدالعزیز کی فدمت میں اس وقت پہونچ جب وہ موت کی تک کئی میں گئی میں کر قاریحے انہوں نے کہا؛ امیرا کمئومنین! آپ نے ایباکام کیا ہے جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، آپ نے اپنی اولاد چھوڑ دی ہے نہ ان کے پاس دواہم ہیں نہ وتانیزیں۔ حضرت عمرابن عبدالعزیز کے تیرہ بچے تھا نہوں نے کہا جھے اُٹھا کر بھا دو اُوگوں نے انہیں اٹھا کر بھا دوا فرمایا: میں نے اولاد کے لیے کھو نہیں چھوڑ اتو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے ان کا حق واب رکھا ہے البتہ میں نے دو مرول کا حق انہیں نہیں دوا میری اولاد میں دوتی طرح کے بیٹے ہو سکتے ہیں ایک اللہ کا مطبح و فرمال بردار اگر ایبا ہے تواللہ اس کے لیے کافی ہے کیوں کہ

وَهُوَيْتُولَي الصَّلاحِينَ

# مال كى تعريف اوراس كى مرح ودم ين تطبيق

مال كى تعريف: الله تعالى نے قرآن كريم من كى جكه مال كے الحظ غيراستعال كيا به شا فرمايا۔ الله تعالى كيا به شا فرمايا۔ الله تعرا

اكراس نے كوئى خررال) محووا

رمول أكرم صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب

نعمالمال الصالح للرجال الصالح (احمد طبرانی عمروابن العاص) كيا في عند أدى كراي كال

قرآن و مدیث سے مال کی تعریف ثابت ہے مدقد اور ج کے ثواب میں جو کھ ذکور ہوا اس سے بھی مال کی تعریف ہوتی ہے کیونکہ مال کے بغیرنہ آدمی صدقہ کا ثواب کما سکتا ہے اور نہ خانہ کعبہ کی زیارت کرکے اپنے نامۂ اعمال کو روش کرسکتا ہے قرآن کریم میں ہے۔

کریم میں ہے۔ ویکستخر جاگنز کھمار حکمتین ریک (پاآرا آیت ۸۲) اور تیرے رب کی مرانی ہے وہ اینا وفید لگال لیں۔

اس طرح یہ آیت بھی ال کی تعریف میں ہے جس میں بطور احسان اوشاد فرمایا گیا۔ سے میں وسور کے رسی سے سے در کا در مار در

وَيْمُلِدُكُمُ بِالْمُوَالِيُّوْبَنِينِ وَيَجُعُلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجُعُلُ لَكُمْ أَنْهُاراً (ب٢٩م آيت ١٢)
اور تمارے ال اور اولاویس ترقی دے گا اور تمارے لیے باغ نگادے گا اور تمارے لیے نہرس برادے
گا۔

ارشادِ نبوی ہے۔

کادالفقران یکون کفرا (بیهقی انس) تریب ب که فر کرموجائد

تطبیق کی صورت: اس تعمیل سے معلوم ہوا کہ خریدت نے کمیں ان کی ذمت کی ہے اور اسے شیطان کا حربہ اور تمام کا اہر اور اسے اور اسے معلوم ہوا کہ خریدت نے کمیں ان کی ذمت کی صور کا ذریعہ بتایا ہے ' آخر ان متفاد آبات و روایات میں تطبیق کا طریقہ اس وقت تک سجے میں آنا مشکل آبات و روایات میں تطبیق کا طریقہ اس وقت تک سجے میں آنا مشکل ہے جب تک مال کی محمت ' مقصد' اور آفات و نقصانات سے واقعیت نہ ہو اس کے بعد ہی ہے دعوم می توکھ مال نہ محض شر ایک وجہ سے بمتراور ایک وجہ سے بد تر ہونے کی وجہ سے بمتراور ایک وجہ سے بر تر ہم بمتر ہونے کی وجہ سے محدوم ' اور بد تر ہونے کی وجہ سے بمتراور ایک وجہ سے بر تر بمتر بر بر بحر ہونے کی وجہ سے محدوم کا ذریعہ ہے ' جس کی یہ صفت ہو اس کی بینی طور پر بمی تعریف کی جائے گی مرف متل مند آدی ہی سمجھ سکا ہے کہ جو مال قابل تعریف ہو وہ قابل آئر متن نسیس ہے۔ اور جو مال قابل تدریف کے جات اور نوتوں کے مسول کا ذریعہ ہے ' جس کی ہم مند خیرات اور نوتوں کے موال قابل ندر سے اور دو اس کی تعمیل دہاں دیا ہو تر ہمی کے مرف اتنا بیان کرنا مقصود ہے کہ واناؤں اور نور بھیرت رکھے درجات کی تعمیل کی ہے ' یہ تفصیل دہاں دیکھ لینی جائے' اس وقت صرف اتنا بیان کرنا مقصود ہے کہ واناؤں اور نور بھیرت رکھے وہ اول کا مقصد آخرت کی سعاوت ہے ' آخرت ایک بائیدار اور با قابل نوال نحت ہے ' درگ اور ذریک ہی اس فحت کے حصول کا وصول کا وہ تر ہی ' جن گی سال کی ہائی اور دول کا مقصد آخرت کی سعاوت ہے ' آخرت ایک بائیدار اور با قابل نوال نحت ہے ' درگ اور ذریک ہی اس فحت کے حصول کا قصد کرتے ہیں ' چنا نچہ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وس کی نے حرض کیا۔

من اکرم الناس واکیسهم فقال اکثرهم للموت ذکراواشدهم له ستعدادا (ابن ابی الدنیا-ابن ماجه ابن عمر) لا رابن ابی الدنیا-ابن ماجه ابن عمر) لوگون می بزرگ تر اور زیاده مثیار کون می فرایا موت کا بحرت ذکر کرنے والا اور اس کے لیے زیادہ تیاری کرنے والا۔

ا خروی سعادت کے ذرائع حصول : دنیا میں آخرت کی سعادت تین ذریعوں کے بغیر نہیں ماصل ہو سکتی اول نغسی فعنا کل جے علم 'اور خش ملتی 'ووم بدن فضائل جیے صحت اور تدرستی سوم بدن سے خارج فضائل جیے مال اور اسیاب دنیا 'ان دسائل میں اعلی تروسیلہ فضائل نفسی ہے و دمرے ورجہ میں بدنی فضائل کاوسیلہ ہے بالکل مخری ورجہ میں وہ فضائل ہیں جو نفس وبدن وونوں سے خارج ہوں ان میں مال بھی شامل ہے ورجم ودینارسب سے کم حیثیت رکھتے ہیں کیونک بدونوں انسان کے خادم ہیں ، جب کہ اس کا کوئی خاوم نہیں دو سری چیزوں کے لیے ان کی خواہش کی جاتی ہے خودان کی ذات مقصور نہیں رہتی اس لیے کہ نقس ہی ایک ایسا جو ہر لطیف ہے جس کی سعادت مطلوب ہے ، وہ علم ، معرفت ، اور مکارم اخلاق کی خدمت کرتا ہے یہ اوصاف نفس کی مفات ذاتیہ میں داخل موجائیں محردن حواس اور احضاء کے ذریعہ نفس کی خدمت ہے اور غذا اور لباس بدن کی خدمت کرتے ہیں 'یہ بات پہلے بیان کی جانچی ہے کہ کھانے سے بدن کو باتی رکھنا اور نکاح سے نسل کو برقرار رکھنا مقصود ہے اور بدن سے نفس کی کیل "نزکیه اور علم واخلاق کے پیولوں سے اس کا چن مرکانا مقصود ہے ، جو مخص اس ترتیب سے واقف ہوگا وہ مال کی حیثیت ے احمی طرح واقف ہوگا اور اس کے خرمونے کے سب پر ہمی مطلع ہوگا 'مال لنس کے لیے ضروری ہے 'اور ننس ہی اصل جو ہر ہے جو مخص کسی چیز کا فائدہ سمجھ کر'اس کی غابت اور مقعمد سے واقف ہو کراس کا استعمال کرے اور بیشہ اس کی غابت اور مقصود کو پیش نظرر تھے تو یہ استعال اس کے حق میں بھتراور مغید ہے مال جس طرح تمی صحیح مقصد کا دسیلہ ہوسکتا ہے اس طرح وہ فاسد مقاصد کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے اور بیروہ مقاصد ہیں جوسعادت اُ خردی سے کراتے ہیں اور علم وعمل کی راہوں پر بندشیں لگاتے بین اس طرح مال محمود بھی موا اور خدموم بھی محود اس وقت جب کہ اس کی نبیت محمود مقاصد کی طرف ہو اور خدموم اس وقت جبكه اس كي نسبت ندموم مقاصد كي طرف موجيها كم حديث شريف من ب كرجو مخض دنيا كوقدرت كفايت ب زائد مال ليتاب وه سمویا غیرشعوری طور پر اپنی موت کی آواز و بتا ہے اور کیونکہ انسانی طبائع شہوتوں کی طرف میلان رکھتی ہیں اور ان کی اِتباع میں لذت یاتی ہیں اور شہوتیں راہ حق سے روکنے والی ہیں اور مال ان شہوتوں کے حصول کا برا زریعہ ہے اس کے قدر کفایت سے زائدمال لینا خطرے سے خالی نہیں ہے اس کے انبیاع رام نے مال کے شرسے بناہ ماسی ہے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منظول

اللهما حعل قُوت آلمحمد كفافا (بخارى ومسلم ابوهريرة) اللهما حعل قُوت آلمحمد كفافا (بخارى ومسلم ابوهريرة)

غوریجے آپ نے دنیا میں ہے مرف اتا اٹا ہو غیر بھن ہو 'آپ ہے ایک دمایہ متقول ہے۔ اللّٰهم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین در عزام سائنہ میں

امنام سے انہوں نے یمی دد پھر مراد لیے سونا اور چاندی اس لیے کہ منسب نیزت اس بات سے پاک ہے کہ کوئی نبی پھروں کو اپنا معبود مجھنے لگے ، جب کہ نبوت سے پہلے بھین میں بھی نبی کو بتوں کی پوجا سے دور رکھا جاتا ہے 'سونے چاندی کی حمیادت سے مراد یہ ہے کہ دل میں ان کی مجت ہو اور آدمی ان کی وجہ سے دھوکا کھا جائے۔ جیسا کہ مدیث شریف میں ہے۔

تعس عبدالدينار 'تعس عبدالدرهم تعس ولا انتقش واذا شيك فلا انتعش (١) (بخارى ابوهرير ١)

ہلاک ہو بندة وینار 'ہلاک ہو بندة درہم كرے اور نداھے اور جب اس كے كائنا كے قو تكال ند تھے۔

مطلب یہ ہے کہ بندا درہم و دیناری کمیں سے کوئی مد نہیں ہوگی و اگرجائے گاتوا سے کوئی افعانے والانہ ہوگا اور کائنا بھیے گاتو اس جس اتنی سکت بھی نہیں ہوگی کہ کائنا ہی لگال لے 'اس حدث میں مال سے حبت کرنے والے کو اس کا عابد اور پرستار قرار ویا ہے 'کسی بھی پھڑکا عابد بنوں کا بجاری ہے بلکہ جو محض بھی فیراللہ کی پرستش کرتا ہے وہ کویا بنوں کی پرستش کرتا ہے 'وہ مشرک ہے تاہم شرک کی وہ تسمیس میں خفی اور جل شرک خفی ہیشہ بھیشہ کے لیے دو زخ میں رہنے کا موجب نہیں ہے مؤمن اس سے کم ہی تاہم شرک کی دو تسمیس میں دے گاہم شرک جلی و خلی ہو تھی ہیں۔ شرک جلی کا مرکک بیشہ کے لیے جنم میں رہے گاہم شرک جلی و خفی دونوں سے اللہ رب العرت کی بناہ چاہج ہیں۔

#### مال کے نقصانات اور فوا کد

مال میں سانپ کی طرح زہر مجی ہے اور بڑیات ہیں 'بڑیات اس کے فوائد ہیں 'اور زہر اس کے نقصانات ہو ہخص اس کے فوائد و نقصانات دونوں سے واقف ہوگا اس کے لیے یہ مکن ہے کہ دواس زہر سے پچ سکے اور اس کے بڑیات سے فائدہ افھا سکے '

مال کے فواکد : دین بھی ہیں اور دنیوی بھی ونیاوی فوا کد بیان کرنے کی ضرورت ہی نسیں ہے اس لیے کہ وہ استے متعارف و مشہور ہیں کہ سب لوگ واقف ہیں آگر ایسانہ ہو تا تو حصول مال کے لیے ہلاکت و تباہی میں کیوں پڑتے 'البتہ دینی فوائد قامل ذکر ہیں۔

<sup>(</sup>١) كين اس من انتقش نين به بلك مس وانتكس الفاظ بخارى من تعليق اور ابن اجه و ماكم من مومولا معول بـ

ے ہے "کیوں کہ اس طرح آدمی ہمائی اور دوست بنالیتا ہے اور سخاوت کی صفت سے متصف ہوکر سخاوت پیشڈ لوگوں کے ذمرے ہیں شامل ہوپا تا ہے کیونکہ آدمی اس دقت تک تنی کملانے کا مستحق نہیں ہوتا 'جب تک وہ لوگوں کے ساتھ احسان اور مرزت کا سلوک نہ کرے ' یہ عمل بھی بڑے اجرو ثواب کا باعث ہے چنانچہ ہدایا دینے اور دعو تیں کرنے کے متعلق بے شار روایات موجود ہیں ' اور ان میں کس سے قید نہیں کہ ہدیہ مرف ضرورت مندوں کو دیا جائے یا دعوت صرف ان لوگوں کی جائے جو مفلس ہوں یا جن کے پاس کھانے کو بکھ نہ ہو' آبرہ بچانے کی غرض سے خرج کرتا بھی دینی منعت سے خالی نہیں ہے مثلاً کسی ایسے شاعر کو پکھ دی حرب کیا سے شاعر کو پکھ دی حرب کیا تا ہو اور مجلوں میں ذاتی کا نشانہ بنا تا ہو اس طرح کمینوں کی زبان بند کرنے کے لیے اور ان کے شرسے بچنے کے اللہ خرج کرتا ' حضور آکرم صلی اللہ علیہ و معلم کا ارشاد ہے۔

ماوقی بدالمر عفرضه کتب لعبه صدقة (ابوطل ماری) جس چرے آدی ای عزت بھا کے دواس کے لیے مدقد کھی ماتی ہے۔

عزت بچانے کے لیے مال خرج کرنا ہوں بھی اواب کا باصف ہے کہ اس سے فیبت کرنے والا فیبت کے گناہ سے محفوظ رہتا ہے'
اور اس کے کلام سے فتنہ نہیں پھیانا' مسلمان عداوت کا شکار نہیں ہوئے 'اور جس کی فیبت کی جائے وہ بھی انقام کے جذب سے
مجور ہو کر ایسا جواب نہیں رہنا' جو صدود شریعت سے متجاوز ہو' استحدام (فدمت لینے) پر اجرت وینا بھی اجر و اواب سے خالی نہیں
ہجور ہو کر انسان اپنے اسباب کی فراہی ہیں جن اعمال کا مختاج ہو ہو ہے شار ہیں اگر تنما انہیں کرنے گئے قودت الگ ضائع ہو'
اور راہ آخرت پر چلنا دشوار ہوجائے اور ذکر و فکری فرصت نہ ہے' عالا تکہ سال کین کا اعلیٰ مقام کی ذکر و فکر ہے۔ فاہر ہب
اور راہ آخرت پر چلنا دشوار ہوجائے اور ذکر و فکری فرصت نہ ہے' عالا تکہ سال کین کا اعلیٰ مقام کی ذکر و فکر ہے۔ فاہر ہم
مورت ہو ان کے لئے تیار کرنا' وہ تمام کام جو دو سرے کرائے جائے ہیں تمان نجام دے گایہ زیردست ضارہ ہو دولت مند
مضورت ہو ان کے لئے تیار کرنا' وہ تمام کام جو دو سرے سے کرائے جائے ہیں تمان خاص دے گئے تودہ میں مار و فکرے بھینا دور رہ
کا سوم سے کہ وہ مال کی متعین آدی پر خرج نہ ہو' بلکہ اس سے عام فائدہ حاصل ہو' بھیے مساجد' پل' مسافر خالے' شفا خالے'
میں اور اللہ کے نئی بڑے ایسے اوگوں کے خرج میں ہوتی ہیں اس سے برجہ کراؤر اس کی حرار کیا خبر کا کام ہوگا ان دین فوائد
کے علاوہ مال سے دیوی حظوظ بھی حاصل ہوئے ہیں خال دو قال مودہ فقر کی ذرت اور مفلمی کے عیب سے محفوظ درہتا ہو' اس کی عرت کرتے ہیں اس سے برجہ کراؤر اس کی عرت کرتے ہیں اور اند روابط قائم کرتے ہیں قبل مور پر ہو ہیں اور وقت پڑے کرکام بھی آئے ہیں نیک اور مخلم
مورا ہوگ اس سے برادرانہ دوابط قائم کرتے ہیں آگر دولت مند ہیہ خرج کرے تواس سے حلقا احباب ہیں اسافہ ہوگا ہوں کہ ہی آئے ہیں نیک اور مخلم

مال کے نقصانات : مال کے نقصانات ہی دو طرح کے جیں دی اور دیوی وہی نقصانات تین طرح کے جیں ایک یہ کہ مال آدی کو گناہ کے داستے پر ڈال دیتا ہے کیونکہ شوشیں آدمی کے دل پر مسلسل پلغار کرتی رہتی ہیں ' ہے ایکی اور جمز کے ذریعہ ان شہوتوں ہے تحفظ کیا جاسکتا ہے کیوں کہ جب آدمی کمی گناہ کے ارتکاب سے باہی ہو تا ہے تو دل ہیں اس کا دامیہ پیدا نہیں ہو تا ، اور جب یہ احساس ہو جا تا ہے کہ اب ہیں اس گناہ کا ارتکاب کرسکتا ہوں تو ہد دامیہ اجمرتا ہے مال کا موجود ہو تا جمی ایک طرح کی تو در ہے مال ہوتو کی خواہش جم ایک خواہش پر عمل کدرت ہی ہو با کہ ہوجا کے دل میں گناہ کرنے اور فیق و جو رہیں جٹلا ہونے کی خواہش جم لیتی ہے 'آگر دہ اپنی خواہش پر عمل کرلے تو ہلاک ہوجا کہ اور مرکز خواہش جم کی خواہش ہونے مرکز خواہش ہونے کا در مرکز کے اور مرکز کے دل میں مبتلا ہو اس کے کہ قدرت رکھتے ہوئے مرکز خاان منائی دھوا استعمال کا مفلس کے فیتے سے بردا ہے ' دو سرا نقصان یہ ہے کہ مال سے مباحات میں ذیتے ہم تک نوبت پہنچتی ہے ' اور یہ مال کے غلط استعمال کا پہلا درجہ ہے ' کیوں کہ مالدار سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ جو کی دوئی کھائے اور موٹا کپڑا پینے ' اور تمام لذیذ کھائے تو ک کردے جیسا

کہ حضرت سلیمان نے اپنی سلطنت و مملکت کی وسعت اور زمین کے خزانوں پر اپنی قدرت کے باوجود ایما کیا تھا الیکن ہر مخص ایما نہیں کرسکتا' جسے مالی وسعت میشر ہوگ وہ مباحات میں تنقم ضرور افتیار کرنے کا الیما کھائے گا'اور نفس کو اس کا عادی بنائے گا اور جب تنظم میں اے لذت ملے کے گی و محراس سے رکنا ممن نہ ہوگا بلکہ محراق یہ مال ہوجائے گا کہ آکر طال آمنی تنظم کے تقاضے بورے کرنے سے قاصررہ کی قرمعکوک اور حرام ذرائع افتیار کرنے پر مجبور ہوگا را سن جموث نفاق اور دوسرے فاسد اخلاق وعادات کودل میں جکہ بنانے کا موقع دے گا باکداس کی دنیا کا تھم اس کی اپنی پند کے مطابق بنا رہے اور اس کے تنقیم میں کی نہ آئے جس کے پاس مال زیادہ ہو تا ہے اسے لوگوں کی ماجت زیادہ ہوتی ہے اور جو لوگوں کا مختاج ہو تا ہے وہ اپنا کام نکالنے کے لیے منافقانہ رَوِش افٹیار کر تا ہے اور ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعافی کی نافرانی ہے بھی گریز نہیں کر تا' اگر انسان پہلی افت سے چ جائے تو اس افت سے بچا مشکل ہے اور علوق کی احتیاج سے دوستی اور دعمنی پیدا ہوتی ہے اور اس ہے حسد کینہ' ریاؤ کبر' جموث' چال خوری' فیبت اور ان تمام معامی کو پھٹنے پھو لنے کا موقع ملا ہے جو دل و زبان کے ساتھ مخصوص ہیں ' محربیہ بھی امکان رہتا ہے کہ بیہ معاصی ول و زبان سے تجاوز کرکے دو سرے احصاء کی طرف بھی معال ہو جائیں ' بیہ سب ال بی کی نوشیں ہیں 'تیسری آفت اور اس سے کوئی مالدار خالی نہیں یہ ہے کہ آدی مال کی اصلاح اور حفاظت میں لگ کراللہ کے ذکر سے فافل موجا تاہے' اور جو چیز آدمی کو اللہ سے فافل کردے وہ ایک ایسا خسارہ ہے جس کی تلافی کمی طرح ممکن نہیں'اس لي حضرت عيسى عليه الصلاة والسلام في ارشاد فرمايا كه مال من عين آفتين بين ايك آفت توبيه كه جائز طريق سے ندلے " كى نے عرض كياكہ أكر آمدنى طال ہو؟ انہوں نے جواب ديا اس صورت ميں وہ ناحق خرچ كريگا ، يہ دو سرى آفت ہے كى نے عرض کیا کہ آگروہ حق میں خرج کرے وایا مال کی حفاظت اسے اللہ کی یاد سے غافل کرد گی سے تیسری اور بردی آفت ہے وکراللی سے غفلت ایک لاعلاج اور علین مرض ہے کیونکہ تمام عبادتوں کی غایت اور مشاء اللہ کا ذکر اور اس کی ذات و مغات میں محکر ہی تو ہے'اور ذکرو فکر کے لیے فاریخ قلب کی ضرورت ہے'اگر کسی کے پاس زمین ہے تووہ رات دن کیتی کے جنگروں میں الجھا رہتا ہے' تمجی حساب کتاب کررہا ہے ، تمجی شرکاء سے برسم پیکار ہے ، تمجی پانی اور حد بیزی پر اختلافات کا شکار ہو رہا ہے ، تمجی ان لوگوں سے جھڑ رہا ہے جو بادشاہ کی طرف سے زمین کا خراج وصول کرنے پر مقرر ہیں۔ بھی معماروں اور مزدوروں کے سائل سے بہرد آنا ہے' تجارت پیشہ آدمی کویہ غم ستائے رہتا ہے کہ اس کا شریک تفع میں برابر کا شریک ہے' لیکن کام میں برابر ہاتھ نہیں بٹا آن کمیں شریک برچوری اور خیانت کے الزامات تراشتا نظر آ تا ہے ، یکی حال جانوروں کے مالک کا ہے ، بلکہ جٹنے بھی اموال ہیں ان سب کے مالکان کائم وہیں میں حال ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کے بجائے اسے اموال میں مشخول ہیں اور ان کی اصلاح و حفاظت کے بارے میں متكراور پريثان بين سب سے كم شغل زين كے كڑے ہوئے خزانے سے ہو ماہے "كيكن مدفون خزانہ مجى دل كوبست كچم الجمالية ہے'اس کے ضافع جائے' یا چوروں کے ہاتھ لگ جانے کا اندیشے ول میں سرا ہمارتے ہیں تو ذکرو فکر میں طبیعت کو یکسوئی حاصل نمیں ہویاتی برلحہ اس کی حفاظت کی محکر وامن گیررہتی ہے ونیا کے افکار اور ہنگاے لامحدود ہیں ان کی کوئی انتہاء نمیں ہے ،جس کے پاس ایک دن کی غذا ہے۔ وہ تمام افکار پریشاں سے دور اور ان بنگاموں سے محفوظ ہیں۔ یہ ہیں مال کے دہنی نقصانات۔ ان میں اسکانجی اضافہ کر کیج کہ دولت مندمال حاصل کرنے کے لیے کیا کھ جدوجمد نسیں کرتے ، پھرجب مال حاصل ہوجا تا ہے تواس کی حفاظت کے لیے ممس طرح ول و جان ہے بے قرار رہتے ہیں ' حاسدوں کے حسد سے بچنا اس پر مستزاد ہے۔ ہروقت یہ وحز کا لگا رہا ہے کہ کمیں محنت و مشقت سے کمایا ہوا یہ مال ضائع نہ ہو جائے اس سے معلوم ہوا کہ مال فی الحقیقت زہرہے 'رزیاق صرف اس صورت میں ہے جب کہ اسے گذر بسر کا ذرایع سمجما جائے 'اور ذائد از ضرورت مال الله کی راه میں خرات کردیا جائے۔ جرص وطمع کی زمت و تناعت اور لوگوں سے توقعات نہ رکھنے کی تعریف

جانتا چاہیے کہ مفلسی ایک عمدہ وصف ہے جیسا کہ ہم نے کتاب الفقر میں اس کی تفسیل کی ہے ، کیکن تھا فقر کوئی قابل تعریف

دصف نہیں 'جب تک صاحب نقریں قناعت نہ ہو'وہ گلوق کے مال کی طمع نہ رکھتا ہو'ان کے مال کی طرف نظرنہ کرتا ہو'اور نہ
مال کمانے کا حریص ہو'اور یہ بات اس وقت ممکن ہے جب کہ وہ بقدر ضورت غذاؤ لباس اور مسکن پر قانع ہو' بلکہ ان میں بھی اوٹا
چزپر قناعت کرے' اپنی امید کو ایک روزیا ایک ماہ سے زائد نہ برمعائے' اور نہ دل کو ایک ممینہ کے بعد کے مشخط میں لگائے' کثرت شوق اور طولِ اَمل سے آدمی قناعت کی عزت سے محروم ہو جاتا ہے اور طمع و حرص کی گندگی سے آلووہ ہو جاتا ہے' طمع و حرص سے وہ دو سری برائیوں کے ارتکاب پر مجبور ہو تا ہے اور ایسے ایسے کام کرتا ہے جن سے جبین شرافت داغدار ہو' ویسے طمع و حرص اور قلّت قناعت آدمی کی فطرت میں واضل ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے

لوكان لابن آدمواديان من ذهب لابنغى وراء هما ثالثا ولايملا جوف ابن آدم الالتراب وينوب الله على من تاب (بخارى ومسلم ابن عباس وانس) الرائبان كي ليه سون كي ينه تيركى جنو كرك ابن آدم كالهيك مرف

منی سے بمرسکتا ہے اور جو مخص توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول فرما تا ہے۔

ابو واقد اللیثی روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ملی اللہ علیہ و نظم کا معبول یہ تھا کہ جب آپ پروی نازل ہوتی تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے آپ ہمیں وی کے احکام سکھلاتے 'ایک روز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ارشاد فرایا۔
انا انز لنا المال لا قام الصلوة و ایتاء الزکاۃ ولوکان لابن آ دم وادمن ذھب لاحب
ان یکون له ثانی ولوکان له الثانی احب ان یکون لهما ثالث و لا یملا جوف ابن
آ دم الا النر اب وینو ب اللہ علی من تاب (احمد البیہ قبی فی الشعب)
ہم نے مال نماز قائم کرنے اور زکرۃ اواکرنے کے لیے اتارا ہے اگر ابن آدم کے پاس سونے کا ایک جگل ہو
تو وہ دو سرے کی خواہش کرے اور دو سرائل جائے تو تیسرے کی خواہش کرے ابن آدم کا پیٹ صرف خاک ہی
سے یُر ہوتا ہے اور جو تو ہہ کرتا ہے اللہ اس کی تو ہہ تول فرما تا ہے۔

حضرت ابوموی اشعری روایت فرماتے ہیں کہ سورہ برأت کی طرح ایک سورت نازل ہوئی تھی بعد میں وہ اٹھالی می جمراس کی بید

آيت لوكول كويادب-

ان الله يئويد هذا الدين باقوام لا خلاق لهم ولوان لابن آدم وادبين من مال لتمنى واديا ثالثا ولا يملا جوف ابن ادم الا النراب ويتوب الله على من تاب (مسلم مع اختلاف طبراني)

الله تعالی اس دین کی ایسے لوگوں سے آئید کرائے گاجن کو دین کاکوئی حصہ نصیب نہ ہوگا اور اگر ابن آدم کے پاس مال کے دو جنگل ہوں تو وہ یہ تمنا کرے کہ تیسرا جنگل بھی مل جائے 'ابن آدم کا پیپ مٹی ہی بمرسکتی ہے اللہ توبہ کرنے والے کی توبہ تیول فرما تا ہے۔

ایک مدیث میں ہے۔

منهومان لایشبعان منهوم العلمومنهوم المال (طبر اتی - ابن مسعود) دو ریم بعی هم بر نیس بوت ایک علم کا حریص دو سرا مال کا حریص -

ارشاد نبوی ہے۔

یهرمابن آدمویشب معماثنتان الامل و حب المال (بخاری و مسلم-انس ) انسان بو دما بوجا تا به اوراس کی بیدو خصلتین جوان رہتی ہیں آرزو اور مال کی مجت

کیوں کہ مال کی محبت اور اس کی زیادتی کی خواہش انسان کی مرشد میں وافل ہے اس میں بھی شک نہیں کہ یہ ایک مراہ کن اور مملکبِ عادت ہے 'کئی دجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعت کی تعریف فرمائی۔ ارشاد نبوی ہے۔

طوبى لمن هدى للاسلام وكان عيشه كفافا وقنع به (در منى نسائى - فضاله إن عبيد)

اس کے لیے خوشخری ہے جو اسلام کی ہدایت پائے اور اس کی معیشت بقدر کفایت ہو اور دو اس پر قانع ہو۔ اس مضمون کی چھ روایتی بیر ہیں۔

مامن احد فقير ولاغنى الاوديوم القيام انه كان اوتى قوتا فى الدنيا (ابن ماحد انسر)

قامت كروز كوئى ال واراور فقيراييانه بوگاجس كويه تمنانه بوكه الصونيا من كذر برك بقر رويا جا آلك ليس الغنى عن كثرة العرض انما الغنى غنى النفس (بخارى ومسلم ليوهريرة)

مالداری سامان کی کثرت سے میں ہے ، بلکہ مالداری نفس کی فن ہوتے کا نام ہے۔

الاايهاالناس اجملوافي الطلب فأنه ليس لعبد الأماكتب لهولن يذهب عبد من الدنيا حتى ياتيهما كتب لممن الدنيا وهي راغمة (١) (ما م م بابر)

روایت ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے سوال کیا کہ تیرے بیروں میں زیادہ خنی کون ہے؟ فرمایا جو پھر میسر ہے اس پر زیادہ تناعت کرنے والا 'عرض کیا کہ زیادہ عادل کون ہے فرمایا وہ مخض جو اپنے ننس سے افصاف کرے۔ حضرت عبد الله ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ان روح القدس نفث في روعي ان نفساً لن تموت حتى نستكمل رزقها فاتقو الله واجملوافي الطلب (إبن ابتي النياد حاكم)

جرئیل نے یہ بات میرے دل میں ڈالی ہے کہ کوئی ڈی نفس اس دفت تک شیں مرے گاجب تک اپنا رزق ہورا ہورا نہ حاصل کرے گا اس لیے اللہ ہے ڈرواور خوش اسلولی ہے ما گو۔

حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے سے فرمایا کہ ابو ہریرہ جب تھے بھوک زیادہ ستائے تو تو ایک چپاتی کھالے اور ایک پیالہ پانی پی لے 'ونیا پر لعنت بھیج یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

كنورعاتكن اعبدالناس وكن قنعاتكن اشكر الناس واحب للناس ماتحب لنفسك تكن مئومنا (ابن اج)

<sup>(</sup>۱) يردوايت اي باب كر بجيل مغات يس كذر بكل ب

ورع افتیار کرنولوگول میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوجائے گا۔ قناعت پندین تولوگول میں سب سے زیادہ مناور کی ا سے زیادہ مشکر کرنے والا بن جائے گا۔ اور لوگول کے لیے وہی چیز پند کرجو تو اپنے لیے پند کرتا ہے ایسا کرنے سے تو مئومن ہوجائے گا۔

رسول آکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے طبح کرنے ہے منع فرمایا 'چنانچہ حضرت ابوابوب الانصاری دوایت کرتے ہیں کہ ایک اعراق سرکاردوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کنے لگا کہ جھے کوئی مختر بینی تعین اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ورکئے لگا کہ جھے کوئی مختر منہ غدا واجمع افا صلیت فصل صلاة مودع ولا تحدث بحد ما محد منافعی ایدی الناس (ابن ماجد حاکم نحوص سعد ابن ابی وقاص ) جب تو نماز پڑھے تو رخصت ہونے والے کی نماز پڑھ اور کوئی ایم بات نہ کرجس کی تھے کل معذرت کرنی

یرے اور لوگوں کے ماس جو مکھ ہے اس سے مایوس رہ۔

حضرت عوف ابن مالک الا بھی روایت کرتے ہیں کہ ہم نو ورس یا سات افراد سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرتے کہ آپ نے فرمایا کیا ہم بیعت نہیں کر کے؟ حاضرتے کہ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ اکیا ہم بیعت نہیں کر کے؟ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کر گے ہیں کہ تھیل تھم میں ہم نے اپنے ہاتھ آگے برصادیے اور آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کر گے ہیں کہ تھیل تھم میں ہم نے اپنے ہاتھ آگے برصادیے اور آپ کے دستِ مبارک پر بیعت کریں ہے؟ آپ کی بیعت تو ہم کر کے تھے اب کس بات پر بیعت کریں ہے؟ آپ نے فرمایا۔

ان تعبدوالله ولا تشركوا به شيئا وتصلوا الخمس وان تسمعوا وتطيعوا واسركلمة خفية ولا تسالواالناس شيا

اس بات پر کہ اللہ کی عبادت کو 'اس کے ساتھ کسی کو شریک مت محمراؤ پانچوں وقت کی نماز پڑھو 'دین کی بات سنواور اطاعت کرواس کے بعد کوئی بات آہت سے فرمائی 'اورلوگوں سے پچھے نہ ما تھو۔

راوی کتے ہیں کہ ان بیت کرنے والوں میں سے بعض نے آپ کی تعیمت پر اس قدر عمل کیا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے کو ژاگر جا آلو دہ دو سرے سے ہرگزید نہ کہتا کہ جھے اٹھا کردو۔ (مسلم 'ابوداؤد' ابن ماجہ)۔

حضرت عمررمنی اللہ عنہ قراتے ہیں کہ طبع مفلی ہے اور لوگوں سے تاامید ہونا مالداری ہے 'یہ بھی فرمایا کہ جو آدی لوگوں کے مال سے مال سے مالا میں ہونا 'اور قدر کے فایت پر داختی رہنا 'ای مضمون کو کسی نے شعر کالباس پہنایا ہے۔ آرزؤوں کا کم ہونا 'اور قدر کفایت پر داختی رہنا 'ای مضمون کو کسی نے شعر کالباس پہنایا ہے۔

الْعیش ساعات تمر وخطوب ایام تکر اقتعبی ساعات تمر واترکهواک تعیش حر فربحتف ساقه نهبویا قوت و در

(ترجمہ) عیش کی چند ساعتیں ہیں جو گذر جاتی ہیں اور معین سوئے ہارون ہیں چوہارہار آتے ہیں اپنی معیشت پر قناصت کو خوش رہوئے خواہشات چھوڑو آزادانہ زندگی بسر کو عے بہت می موقی سوئے اور قوت اور جواہر کی دجہ سے ہوتی ہیں۔
مجمد ابن الواسع خلک روٹی پانی سے بھو کر کھالیا کرتے تھے اور کھا کرتے تھے کہ جو اس رزق پر قناصت کرے گاوہ کسی کا مختاج نہ ہوگا 'سفیان توری فرماتے ہیں کہ تہماری دنیا اس دقت تک بستر ہے جب تک تم اس میں جلا نہ ہواور جس چیز میں تم جلا ہووہ اتن ہی بستر ہے جو تہمارے ہاتھوں سے نکل جائے معزت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ جردوزیہ اعلان کرتا ہے اے ابن تی بستر ہے کہ زیادہ ملے لیکن تیجے سرکش ہنا دے 'سمیدابن عجان کہتے ہیں اے انسان! تیرا آدم! تھوڑی چیز بقدر کا فایت مانا اس سے بستر ہے کہ زیادہ ملے لیکن تیجے سرکش ہنا دے 'سمیدابن عجان کہتے ہیں اے انسان! تیرا

پیٹ بالشت دربالشت ہے (چھوٹا ہے) اس کے بادجودیہ تیرے پورے جم کودوئنٹیں ڈلوا دیتا ہے 'ایک علیم سے سوال کیا گیا کہ تیرا مال کیا ہے اس نے جواب دیا فا ہر میں بنگلت رہنا 'باطن میں مہانہ بوی افتیار کرنا اور لوگوں کے مال سے ماہوں رہنا روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ بنزے سے فرا نا ہے اس ابن آدم! اگر تمام دنیا بھی تیری جوجائے تب بھی تیجے غذا کے علاوہ کچھ نہ لے گا اگر میں تھے کو غذا دوں' اور ونیا کا حساب کی دو سرے کی گردن پر دکھ دوں تو یہ میرا تھی پر زبد ست احسان ہوگا ، حضرت عبداللہ ابن مسووڈ کھے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی فض اپنی کی ضورت کے لیے سوال کرے تو تھوڑا مائے 'اور کسی کے پاس جا کر یہ نہ کہ کہ تم ایسے ہو تہ جس تدر تمہاری قسمت میں ہوہ حمیں مل کر دہ گا ہوا میرے کسی حکراں نے ابو حازم کو لکھا کہ اگر آپ کوئی ضرورت رکھتے ہوں تو جھے لکھ کر بھیج دیجے "ابو حازم نے جواب دیا میں نے اپنی تمام ضرور تیں اپنے آقا کے ساخ رکھ دی ہیں جو وہ جھے مطاکر تا ہے لیتا ہوں' اور جو نہیں دیتا اس سے تنا حت کر تا ہوں' کسی دانا سے پوچھا گیا کہ حالتہ کو کس چز سے ہیں جو وہ جھے مطاکر تا ہے لیتا ہوں' اور جو نہیں دیتا اس سے تنا حت کرتا ہوں' کسی دانا سے پوچھا گیا کہ حالتہ کو کس چز سے اس غیر میں ہوتی ہے 'اور کون می چیز عمر الی میں اس کی زیادہ معین ہا اس نے جو اب دیا کہ مقتل مند کو سب سے نیادہ خوجی دیتا ہے اور غم دور کرنے پر سب سے زیادہ فحرا نے والوں کو سب سے بھی پھلی زندگی اس کی ہوتی ہے جو دنیا کو زیادہ محکرانے والا کو دیوا سے نیادہ نوٹ کی جو دانا کو زیادہ محکرانے والا کو زیادہ محکرانے والا کو دیا ہو تا ہے 'اور سب سے زیادہ نور کرتے ہوں کہ تا کہ دیا کہ دنیا کو زیادہ محکرانے والا کو دیا ہو تا ہے 'اور دس سے نیادہ خوجی کہ میں سے جو دنیا کو زیادہ محکرانے والا کو دیا ہو تا ہو گیا ہو تا ہو گیا ہو تا ہو گیا ہو تا کو دنیا کہ زیادہ محکرانے والا کو زیادہ محکرانے والا کو دیا ہو تا ہو گیا گیا گیا گیا گ

ارفهبالفتى المسى على ثقة انالذى قسم الارزاق يرزقه فالعرض منه مصون لايدنسه والوجم نه جديديمس يخلقه انالقناع من يحلل بساحتها لميلق فى دهره شيئا يورته

(ترجمہ) وہ جوان خوش ہے جے بیٹین ہو کہ جس نے رزق تشیم کئے ہیں وہی جمعے بھی رزق عطا کرے گا'اس کی آبرہ محفوظ ہے وہ اسے داغ نہیں لگا آ' اور چیکنے دکتے چرے کو سوال کی ذلت سے بدنما نہیں کر آ'جس مخص کو قناعت میسر ہے وہ اپنی زندگی میں کسی ناپندیدہ صورت حال سے دو چار نہیں ہوگا۔

ای مضمون کے بید چند شعریں۔

وطول سعى وادبار واقبال وطول سعى وادبار واقبال ونازح الدار لاانفك مغتربا عن الاحبة لايدرون ماحالى بمشرق الارض طور اثم بمغربها لايخطر الموت من حرصى على بالى ولوقنعت أتانى الرزق فى دعة ان القنوع الغنى لا بكثرة المالى

ترجمند میں جب تک سفرو حضر طول جدو جمد 'آمدورفت میں لگار ہوں گاو طن سے بیگانہ اور دوستوں سے دور ہوں وہ نہیں جائے میں کس حال میں ہوں 'میں کبھی زمین کے مشرقی حصہ میں ہوں اور کبھی مغربی حصے میں میری حرص کا عالم بیہ ہے کہ موت کا تصور تک ول میں نہیں آتا 'اگر میں قناعت کروں تو مجھے رزق مل جائے آوی قناعت سے غنی ہو آئے نہ مال کی کثرت سے۔

حضرت عرائے فرمایا میں تہیں یہ بتلا نا ہوں کہ اللہ کے مال میں سے میرے لیے کتنا طال ہے دو جو رُے ایک سردی کے لیے اور کری کے لیے اور کری کے لیے ، جج و عمرے کے لیے سواری اور قریش کے دو سرے لوگوں کی طرح کھانا پینا نہ میں ان سے اعلیٰ غذا اکھا تا ہوں اور نہ اوٹی بخد الجمعے معلوم نہیں کہ میرے لیے یہ مال جائز بھی ہے یا نہیں ہم کویا انہیں شبہ تھا کہ مال کی یہ مقدار قدر کھایت سے زیادہ تو نہیں ایک اعرابی نے اپنے بھائی کو حرص پر طامت کی 'اور کما اے بھائی تو طالب بھی ہے اور مطلوب بھی جو تیرا طالب ہے اس سے تونہ نیج سے گایون سجھ کہ تیرا طالب (موت) اگرچہ نظروں سے تونہ نیج سے گایون سجھ کہ تیرا طالب (موت) اگرچہ نظروں سے

لوجمل ہے لیکن سامنے موجود ہے اور اب تو جس حال میں ہے اس میں ہر کز نہیں رہے گا تہیں یہ غلا فنی تو نہیں کہ حریص محروم نہیں رہتا اور زاہد کو رزق نہیں ملاک

اراكيزيدكالاثراءحرصا على الدنياكانكلاتموت فهل لكغاية ان صرتيوم اليها قلت حسبى قيرضيت

(ترجمت میں دیکتا ہوں کہ مالداری نے دنیا کے سلط میں تیری حرص بدها دی ہے گویا اب تختے مرنای نہیں ہے کیا تیرے حرص کی کوئی انتہاؤی ہے 'آگر کسی دن تحقیمہ دنیا مل جائے تو کیا ہے کہ سکتا ہے کہ بس میں اس پر دامنی ہوں۔

شعی کتے ہیں کہ ایک شکاری نے ہزار واستان مکڑی اس نے پوچھاتم میراکیا کو نے ؟ شکاری نے جواب دیا ندی کرے کھاؤں گا، برا رواستان نے کما کہ میرایہ تموزا ساموشت نہ تیری بھوک مناعے گانہ بھے حکم سرکرے گا البتہ میں مجھے تین باتیں ای بتلائے دی بول جو تیرے لیے میرے گوشت سے زیادہ مغید ابت بول گی ایک بات میں ابھی بتلائے دیتی بول و سری اس وقت بتلاؤں كى جب توجھے آزاد كردے كا اور من تيرى قيدے كل كرورخت ير جاجيموں كى اور تيرى اس وقت جب من بها ركى چونى ير پنج جاؤں گی کاری نے کما اچھا پہلی بات بتلا اس نے کما گزری ہوئی بات پر افسوس مت کرتا کاری نے اے آزاد کردیا ،جبوہ اڑ كر در خت پر چنج محق شكاري نے كما اب دو سرى بات بيان كر' اس نے كما جو بات نامكن مو اس كا يقين مت كرنا' اتا كه كروه درخت سے اڑی اور بہاڑی چوٹی پر جا بیٹی عظاری نے کما اب تیری بات اللہ اس نے کما اے بد بخت! اگر تو جھے زع کر آ تو میرے معدے سے دو بیش قیت موتی نطلتے ہرموتی کاوزن ہیں مثقال ہو تا۔ راوی کتا ہے کہ یہ سن کر شکاری خم وضعے کی شات ے اپنے ہونٹ کاٹ لیے اور کنے لگا مجھے تیری بات بالا چایا نے کما تیری بات کیے بالاوں و پہلی دویا تیں بمول کیا ہے ایا یس نے تھے یہ نہیں بتلایا تھا کہ جو گذر جائے اس پر افسوس مت کرنا 'اور جو نامکن ہو اس کا یقین مت کرنا 'میرا کوشت خون اور ترسب مل كربحى بيس مثقال كے برابر نبيس ہوسكتے چہ جائيكہ ميرے پوٹے بيس بيس مثقال كے دو موتى ہوں اِتّا كمه كرچ يا اوعني سي واقعد انتمائي حريص اور طامع آدي كي مثال ب ووشدت حرص وطع كي وجه سے حق كے اوراك سے اين الحميس بند كريتا ہے اور غیر ممکن کو ممکن نصور کر بیشتا ہے 'ابن سیرین فرماتے ہیں کہ امید تیرے دل میں ایک رتی کی طرح ہے جس سے دونوں پاؤل بندھے ہوئے ہیں 'اپنے دل سے امید نکال دے پاؤں خود بخود قیدسے آزاد ہوجائیں گے۔ ابو محمد البزیدی کہتے ہیں کہ میں ہامون رشید کے پاس کیا و ایک کاغذ پر نظریں جمائے ہوئے تنے اس پر سونے کے پانی ہے کچھ تحریر تھا جھے دیکھ کروہ مشرائے میں نے عرض کیا امیرالمؤمنین برے خوش نظر آرہے ہیں کیا کوئی کام کی بات ہاتھ گئی ہے انہوں نے کما ہاں! بنوامیہ کے خزانوں میں سے جھے یہ دو شعر ملے ہیں میرے شعر کامی نے اضافہ کیا ہے۔

أناسدُبابعنكمن دون حاجة فدعه لاخرى ينفتح لكبابها فانقراب البطن يكفيكملوءه ويكفيكسوات الاموراجتنابها ولاتكم بذالالعرضكواجتنب ركوب المعامى يجنبك عقابها

عبداللہ بن سلام نے حضرت کعب بن احبار سے پوچھا کہ علاء کے دلوں سے علوم کس طرح نکل جاتے ہیں جب کہ وہ انہیں دائے کرنے میں سخت ترین جدوجہد کرتے ہیں انہوں نے جواب دیا طبع انٹس کی ہوس اور حاجوں کی طلب سے علوم دلوں سے مث جاتے ہیں ' فنیل نے عرض کیا جناب کعب احبار کے قول کی دضاحت فرہا کیں ' انہوں نے کہا آدی ایک چزی حرص کر تا ہے اور انس کی ہوس کا یہ عالم ہو تا ہے کہ جہاں کوئی چزیر نظریزی یہ خواہش ہوئی کہ اس کا اے پانے کے اپنا دین ضائع کردیتا ہے اور نفس کی ہوس کا یہ عالم ہو تا ہے کہ جہاں کوئی چزیر نظریزی یہ خواہش ہوئی کہ اس کا مالک بن جاؤں ' کی چز کا نہ ملنا اس کے لیے سخت تکلیف کا باحث ہو تا ہے ' اپنی خواہشات کی سخیل کے لیے جمل کے دروازے پر دستک دیتا ہے ' بھی کمی کا در کھنگا تا ہے جو طبع اس کی حاجت روائی کردیتا ہے کویا اس کی تکیل اپنے ہی میں لے لیتا ہے جہاں کردیتا ہے کویا اس کی تکیل اپنے ہی میں لے لیتا ہے جہاں کردیتا ہے کویا اس کی تکیل اپنے ہی میں لے لیتا ہے جہاں کردیتا ہے کویا اس کی تکیل اپنے ہی میں لے لیتا ہے جہاں

جاب کے جائے 'جس طرح جاہے کام لے 'وہ سرنیازِ خم رکھتا ہے 'واہ جی بھتا ہے آبسلام کرتا ہے بیار پر تا ہے تو میاوت کرتا ہے ' لیکن نہ اس کا سلام اللہ کے لیے ہو تا ہے اور نہ عباوت اللہ کے لیے ہوتی ہے اس سے قویہ بھر تھا کہ حمیس اس کی ضرورت ہی نہ پڑتی 'اس کے بعد عبداللہ ابن سلام نے ارشاد فرمایا کہ کعب اجبار کا یہ قول خممارے یہ سومند حد میوں سے بھرے 'کی وانا کا قول ہے کہ انسان بھی مجیب چیز ہے آگر یہ اعلان کرویا جائے کہ اب قو بھی دنیا میں رہے گا اس وقت جننی حرص اسے ہوگی اس سے زیادہ اب ہے 'طالا نکہ اب زندگی انتمائی محقور ور مرصوری فنا ہونا گئی ہے عبدالواحد بن زید کتے ہیں کہ میں ایک رامب کے پاس سے گذرا میں نے پوچھا حمیس کھانا کمال سے ماتا ہے؟ اس نے جواب دیا جس ذات پاک نے واقوں کی چکی بنائی ہے وہی اس میں دانے ڈالنا ہے۔

# حرص وطمع كاعلاج اور قناعت پيدا كرنے والى دوا

یہ دوا تین مغروات سے مرکب ہے مرعم اور عمل اور ان کا مجوبے پارٹج امور ہیں اول عمل یعنی معیشت میں اعتدال اور اخراجات میں گفایت جے قاعت کی عزت مطلوب ہو اسے چاہیے کہ جمال تک ہو سکے اپنے نفس پر اخراجات کے دروازے برر کرے اور صرف ضروریات پر خرج کرے اس لیے کہ جس کے اخراجات کا دائرہ وسیح ہو تا ہے وہ قاعت کری نہیں پاتا۔ اگر کوئی فض تما ہے تو اسے لباس میں ایک موٹے کپڑے اور غذامیں انتخابی معمولی غذامی قاعت کرنی چاہیے 'ہو سکے تو سالن کم کرے اور غذامیں انتخابی معمولی غذامی قاعت کرنی چاہیے 'ہو سکے تو سالن کم کردے 'اور بغیر سالن کے کھانے کا عادی بنے 'اگر عمیال دار ہے تو اپنے گھر کے تمام افراد کو معمولی لباس اور کھانے کی ترغیب دے اور انہیں بھی اپنے ہی رنگ میں رنگ کی کوشش کرے 'کول کہ اتن مقدار معیشت ذرای جدوجہ کے بعد حاصل کی جا تھی ہو گا ہے اس میں طلب بھی کم ہوگی' اور زندگی بھی اعتدال کے ساتھ گزر جائے گی اور قاعت میں اصل کی ہوگ 'فرج میں زمی کرنے کا مطلب بھی کم ہوگی' اور زندگی بھی اعتدال کے ساتھ گزر جائے گی اور قاعت میں اصل کی ہوگ 'فرج میں زمی کرنے کا مطلب بھی کی موگی' اور زندگی بھی اعتدال کے ساتھ گزر جائے گی اور قاعت میں اصل کی ہوگ 'فرج میں زمی کرنے کا مطلب بھی کی موگ 'اور زندگی بھی اعتدال کے ساتھ گزر جائے گی اور قاعت میں اصل کی ہوگ 'اور خرج میں زمی کرنے کی سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ان الله يحب الرفق في الامركلة (بخارى ومسلم عائشة) الد تعالى برمعالي من زم روى كويند كرتاب

ایک مدیث میں ہے۔

ماعالمن اقتصد (احمد طبرانی ابن مسعود)

میانهٔ رومفلس نمیں ہو آ۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاارشاد بـ

ثلاث منحيات خشى الله فى السر والعلانية والقصد فى الغنى والفقر والعدل فى الغنى والفقر والعدل فى الرضا والغضب (بزار طبرانى ابونعيم انس) تين باتى نجات دين والى بن فا بروبا عن الله كا فوف الدارى اور مقلى من ميانه روى وثى اور

نادانتكى بين انعياف.

روایت ہے کہ ایک مخص نے مطرت ابوالدارد آئودیکھا کہ وہ زمین سے دانے چن رہے ہیں اور یہ کمہ رہے ہیں کہ زندگی میں خرم روی تعرف معرف عبداللہ ابن مہاس روایت کرتے ہیں کہ نبی آکرم ملی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا۔ الاقتصاد و حسن السمت والهدی الصالح جزءمن بضع و عشرین جزامن النبوۃ (ابودا ترد ابن عباس مع تقلیم و تاخیر) میان دروی ،حسن وضع ،اورنیک کرداری نبوت کے کھ اوپر ہیں جزؤ میں سے ایک جزء ہے۔ ایک مدیث میں یہ الفاظ ہیں۔

التلبير نصف المعيشة (ابومنصور ديلمي-انس) تيرنف معيثت ب

ارشاد نبوی ہے۔

من اقتصد اغناه الله ومن بنر افقره الله ومن ذكر الله عزوجل أحبه الله (بزار-طلحة ابن عبيد الله)

جو مض میانہ ردی افتیار کرتا ہے اللہ اس الدار کرتا ہے جو منول فرجی کرتا ہے اللہ اس محتاج کردیتا ہے اللہ اس محت کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس سے محت کرتا ہے۔

ایک مدیث میں ہے۔ فرمایا:

اذااردت امراً فعليك بالتودة حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجاة (ابن لمبارك)

جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اس میں مجلت سے کام نہ لویماں تک کہ اللہ تعالی تمہارے لیے کشادگی اور نکلنے کی صورت کردے۔

اور خرج کرنے میں نری کرنا بھی اس قبیل سے ہے اور انتائی اہمیت رکھتا ہے۔

دوم :- اگرنی الوقت به قدر کفایت موجود ہو تو مستقبل کے لیے زیادہ مضطرب اور بے چین نہ ہونا چاہیے'اگر آدی اپی امیدیں مختر کردے اور اس اعتقاد کو رائخ کرلے کہ جو رزق مقدر ہے وہ ل کردہے گا خواہ حرص ہویا نہ ہو تو مستقبل کا فکر پریشان نہیں کرے گا حرص یا امیدے رزق حاصل نہیں ہو آ مؤمن کو اپنے خالق عزّوجل کے وعدہ رزق پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے۔

و كَمَا هِنْ كَابَيَةٍ فِي أَلَا رُضِ الْآعُلَى اللّهِ رِزْقُهُا (پ١١٠ آيت) اوركوئي جانور روئ زين پر چلنے والا ايسا نيس جس كي روزي الله تعالى كے ذمہ نہ ہو۔

حرص شیطان کی خیشانہ کاروائیوں کا بتیجہ ہے ، وہ معلون آدی کو فقروفاقے سے ڈرا آیا ہے۔ اور اسے مکرات کی ترخیب رہتا
ہے ، اور کہتا ہے کہ اگر تو نے مال جمع نہ کیا اور اشیاء ذخرہ نہ کیس تو مستقبل ہیں پریٹانیاں پیدا ہوں گی تو بھار بھی پر سکتا ہے ، تو عاجز
بھی ہو سکتا ہے اس صورت ہیں سوال کی ذکت اٹھائی پڑے گی اور کاسیم گدائی نے کر دَردَر بھکنا ہوگا ، اس طرح آدی مستقبل ہیں
مشقت کے خوف سے زندگی بحرطلب زر کے لیے مشعقت اٹھا تا رہتا ہے ، اور شیطان اسے معموف جدو جمد دکھ کر ہنتا ہے کہ احمق
مستقبل کے ذور سے اپنی جان ہکان کے دے رہا ہے ، اور اللہ کی یادسے فافل ہے ، اسے کیا پہ کہ مستقبل کی جس پریٹائی کا اسے
اندیشہ ہے وہ واقع بھی ہوگی یا نہیں۔

ومن ینفق الساعات فی جمع ماله مخافة فقر لذی فعل الفقر مخرت فات فی جمع ماله مخافة فقر لذی فعل الفقر حفرت فالا کے دو بیغے سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ و سلم کی فدمت میں حاضرہ ہے ۔ آپ نے ان سے فرمایا:

لا تیاسا من الرزق ما تھز هزت ہوسکما (ابن اجہ دچہ دسواء ابنا فالد)

اللہ کے رزق سے ماہوس نہ ہوجب تک تممارے سر (شانوں پر) حمت کرتے رہیں گے رزق المارہ کا۔
مطلب یہ ہے کہ زندگی کے کمی مجمی لحد میں رزق سے ناامید مت ہونا نفور کردکہ انسان کو اس کی ماں نگ دھڑنگ جنتی ہے اس

کے باوجود اسے رزن ماتا ہے' ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معزمت عبداللہ ابن مسعود کے پاس سے گزرے وہ ممکین بیٹے ہوئے تنے آپ لے ان سے فرمایا۔

لاتکشرهمک مایقدریکنوماترزقیاتک (ایرهم فالداین دافع) نیاده می مایداین دافع) نیاده رخ در می در می

ایک مدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا۔

الاايهاالناس اجملوافى الطلب فانه ليس لعبدالا ماكتب له ولن يذهب عبد من الدنيا حتى يأتيه ماكتب من الدنيا وهي راغمة

خردار! اے لوگو! طلب میں احترال سے کام لو اس کے کہ بندے کودی ملے گاجواس کی نقدر میں لکھا ہے ، اور بندہ اس وقت تک دنیا سے رخصت نہیں ہوگاجب تک اے اتن دنیا ذلیل دخوار ہو کرنہ مل جائے جتنی

اس کی قسمت میں لکسی ہوئی ہے۔

انسان کے دل سے حرص اللہ کی تدہیر کھل بھین کے ذریعہ ہی ختم ہو عتی ہے اگر بندے کو یہ بھین ہو کہ اللہ نے رزق کی تقییم میں جو تقذیر بنائی ہے اور جو تدہیر اللہ کا میں جو تقذیر بنائی ہے اور جو تدہیر اللہ اللہ میں اجمال کروں گاتو میرے مقذر کا رزق مل کررہے گاتو کو کی وجہ نہیں کہ اس کے دل سے حرص کی برائی دورنہ ہو بلکہ بندے کو یہ بات بیشہ یا در کھنی چاہئے کہ اکثر ایسا ہو تا ہے کہ اللہ الی جگہ سے رزق بھم بہنچا تا ہے ، جس کا کمان بھی نہیں ہو تا ، جیسا کہ قر آن کریم میں ہے۔

وَمُنْ يُنَّقِى ٱللَّهُ يَجْعَلُ لَّهُ مَخُرَجًا وَيُرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يُحْتَسِب (ب١٢٨ عا آيت ١٧)

اور جو مخص اللہ سے ڈر تا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور وہ اس کو ایسی جکہ سے رزق پنچا تا ہے جہاں اس کو مگمان بھی نہیں ہو تا۔

اگر کہمی ایسا ہو کہ وسلے ہے اسے رزق ملتا تھا وہ ہاتی رہے تو پریشان نہ ہونا چاہیئے اور نہ قلب کو تشویش میں جتلا کرنا چاہیئے۔ ارشاد نبوی ہے۔

ابی اللهان پرزق عبدهالمئومن الامن حیث لایحتسب (ابن حبان علی ) الد کوئی معورے کہ ایج بندے کو ایم مجدے رق کھائے جس کا اے گمان مجی نہ ہو۔

حضرت سفیان قرائ فرائے ہیں کہ اللہ ہے ڈرد میں نے کی ایسے قض کوجو اللہ ہے ڈر آ ہو گئا ہمیں دیکھا۔ اس کا مطلب
یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ متل کو تمام ضورتوں ہے بہ نیاز کردیتا ہے یا اس کی ضورت خود بخود پوری ہوجاتی ہے بلکہ وہ اپنی برعروں کے
دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے 'اوروہ اس کے کھالے پینے کا خیال رکھتے ہیں ' مفضل ضببی فرائے ہیں کہ میں نے ایک اعرابی
سے پوچھا کہ تیرا ذراید ہمعاش کیا ہے ؟ اس نے کما تجابج کے نزرائے میرا ذریعہ و آمنی ہیں 'میں نے پوچھا جب وہ چی جب تب بری تب کہ میں کہا گئا اگر یہ معلوم ہو آکہ رزق کماں سے ماتا ہے اور کس طرح ماتا ہے تو یہ ذریکی ہی نہ ہوتی 'حضرت ابو حازم فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک دنیا میں وہ چیزی ہیں ایک وہ جو میرے لیے ہاسے میں وقت سے پہلے حاصل میں کرسکتا آگرچہ اسے حاصل کرنے کے نئین و آسمان کی تمام تو تیں مرف کردوں 'وہ سری وہ جو فیرے کوظ رکھتی ہے ' یہ نہ جھے ماضی میں ملی اور نہ مستنبل میں ملئی کو تع ہے ' اس لیے کہ جو ذات میری چیز کو فیرے محفوظ رکھتی ہے ' وہ فیرکے لیے ہے ' یہ نہ جھے ماضی میں ملی اور نہ مستنبل میں ملئی کی توقع ہے ' اس لیے کہ جو ذات میری چیز کو فیرے محفوظ رکھتی ہے ' وہ وہ ذات فیرکی چیز کو فیرے محفوظ رکھتی ہے ' وہ فیری خیز کو

<sup>( 1 )</sup> یه روایت ای باب کے چھلے مفات یں گذر چی ہے۔

مجھ سے محفوظ رکھتی ہے ' پھر بھلا مجھے ان دونوں چیزوں کی خاطر جان دینے سے کیا فائدہ؟ یہ شیطان کے ان وسوسوں کاعلاج ہے جو وہ انسان کے دل میں نقرو افلاس کے سلسلے میں برپاکر آ ہے اور اسے بیاری اور بجز کے حوالے سے ڈرا آباور خوفزوہ کر آ ہے 'یہ دوائے معرفت ہے۔

ارشاد نبوی ہے۔

عز المئومن استغناءه عن الناس (طبراتی حاکم سهل ابن سعد) مومن ک عزت لوگوں سے بیاز رہے میں ہے۔

قناعت میں آزادی اور خوداری ہے اس لیے کما جاتا ہے کہ اگر تم کمی ہے بے نیاز رہو کے تواس کے برابرہو کے اور حاجت مند ہوجاؤ کے تواس کے قیدی بن جاؤ کے 'اور احسان کرد کے تواس کے قائدین جاؤ گے۔

بنجم نہ اس پر غور کرے کہ مال جمع کرنے میں محطرات ہی محطرات ہیں جیسا کہ مال کی آفات کے بیان میں ان خطرات کی تفسیل گذری پھراس میں چوری لوٹ اور ضیاع الگ ہے 'جب مال پاس ہو تا ہے تو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کمیں یہ مال ضائع نہ ہوجائے اور جب ہاتھ خالی ہوتا ہے تو دل کو کمی طرح کا غم نہیں ہوتا' یہ بھی سوچ کہ مال کی دجہ سے میں جنت ہے پانچسو ہری ددر رہوں گا' در اگر میں نے قدر کفایت سے خارج قرار دیا جاؤں گا' اور فقراء کی فرست سے خارج قرار دیا جاؤں گا' در اگر میں نے قدر کفایت سے خارج قرار دیا جاؤں گا' اور فقراء افغیاء کے مقابلے میں پانچسو ہری پہلے جنت میں جائیں گے' آوی کو بیشہ اپنے سے ادتی پر نظرر کھنی چاہئے اپنے سے اعلی کو اور فقراء افغیاء کے مقابلے میں پانچسو ہوئی کو بیشہ اپنے سے ادتی پر نظرر کھنی چاہئے اپنے سے اعلی کو

نہ دیکھنا چاہیئے شیطان دنیا کے معاطے میں اعلیٰ کو نمونہ بیٹا کر پیش کر آہے اور اس طرح کمتا ہے کہ تو کیوں ست ہے ، بالداروں کود کھ کس طرح مزے اڑاتے ہیں اندیذ اور خوش ذا نقعہ کھانا کھاتے ہیں اور حمدہ حمدہ لباس پہنتے ہیں اور دین کے معاملہ میں ادنیٰ کو نمونہ بیٹا آ ہے اور کہتا ہے تو کیوں اپنے آپ کو نتگی میں جٹلا کے دیتا ہے قلال فیض کو دیکھ کہ تھے سے زیادہ علم رکھنے کے باوجود اللہ سے نبیل ڈر آ اور تو اللہ کے خوف سے ہروقت لرؤہ کراندام رہتا ہے تمام لوگ بیش کردہ ہیں تو ان سب سے جدا کیوں ہے حضرت ابو نمیں ڈر آ اور تو اللہ کے خوف سے ہروقت لرؤہ کرا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصبحت فرمائی ہے کہ ہیں دنیا کے معاملات میں ذرائد واللہ کے میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اذا نظر احد کم الی من فضله الله علیه فی المال والخلق فلینظر الی من هم اسفل منهممن فضل علیه (بخاری و ملم) اسفل منهممن فضل علیه (بخاری و ملم) جب تماری نظر کسی ایسے محض پر پڑے جے اللہ نے مال اور علق میں برتری سے نوازا ہوتو جہیں اس مخص کود یکنا چاہئے جس پر تہیں فرتنت عاصل ہے۔

یہ ہیں دویا بچ امور جن کی مدو سے قناعت کا دصف پیدا کیا جاسکتا ہے ان میں بنیادی اہمیت مبراور کو تاہ امیدی کو حاصل ہے ، مبر کرے تو یہ تقین رکھے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں دائی زندگی کی سعاد تیں اور تعتین حاصل کرنے کے لیے مبرکر تا مقصود ہے ، یہ ایسانی ہے جیسے مریض ہیشہ صحت منداور تندرست رہنے کے لیے دوا کی تنی پر مبرکر تا ہے۔

#### سخاوت کی فضیلت

اگر آدی کے پاس مال نہ ہوتو اے قانع رہنا چاہیے اور حرص ہے پہنا چاہیے اور اگر مال ہوتو ایٹار پیشہ اور مخی ہوتا چاہیے لوگوں کے ساتھ حن سلوک کرے بخل ہے دور رہے سخاوت انبیاء علیم السلام کے اخلاق میں ہے ایک فحلق ہے اور نجات کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے 'رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے اس کی ان الفاظ میں تعبیر قرمائی ہے۔ السخاء شجر ق من شجر البحنة اغصانها مندلینه الی الارض 'فمن اخذ بغصن منها قادہ ذلک الغصن الی البحنة

(ابن حبان-عائشہ 'ابن عدی 'وار تعلی۔ ابو هرية)

سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے 'اس کی شنیاں زمین تک لکی ہوئی ہیں جو اس میں سے
ایک شنی پکڑلیتا ہے وہ شنی اسے جنت میں تعینج لے جاتی ہے۔
حضرت جابر ادایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

قال جبرئيل عليه السلام قال الله تعالى: ان هذا دين ارتضيته لنفسي ولن يصلحه الاالسخاء وحسن الخلق فاكر مومبهما ما استطعتم

(دار سی بی استجار) جبرئیل علیہ السلام اللہ تعالی کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ یہ وہ دین ہے جے ہیں نے اپنے لیے پند کیا ہے یہ سلاوت اور حسن علق بی سے درست رہ سکتا ہے جمال تک ہوسکے ان دونوں کے ذریعہ دین کا اکرام کرہ۔ حضرت عائشہ صدیقتہ موایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ماجبل الله تعالى ولياله الاعلى حسن الخلق والسخاء (دار تعنى في المتجار) الله تعالى على ولياله الاعلى حسن الخلق والسخاء (دار تعنى في المتجار)

حضرت جابڑے موایت کرتے ہے کہ کئی نے سرکار دوعالم صلّی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا افضل ترین عمل کون سا ہے آپ نے ارشاد فرمایا مبراور چیٹم پوٹی '(ابو معلی این حبان) حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

خلقان يحبهما الله عزوجل وخلقان يبغضهما الله عزوجل فاما اللذان يبغضهما الله فسوء يحبهما الله تعالى فحسن الخلق والسخاء واما اللذان يبغضهما الله فسوء الخلق والبخل واذار ادالله بعبد خير الستعمله في قضاء حوائج الناس (ايومعورويلي)

دوعاد تیں الی ہیں جنہیں اللہ پیند کرتا ہے اور ووعاد تیں الی ہیں جو اللہ کو ناپند ہیں جو عاد تیں اللہ کو پیند ہیں وہ ہیں خوش خلتی اور سخاوت 'اور جو ناپند ہیں وہ ہیں بدخلتی اور کال۔ جب اللہ کمی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس سے لوگوں کی ضرور تیں بوری کرا تا ہے۔

مقدام ابن شراع است والدے اوروہ است دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا! یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجے جو میرے جنت میں داغلے کا باحث ہو آپ نے ارشاد فرمایا ، کھانا کھلانا ، سلام کو رواح دینا ، اور اچھا کلام کرنا ، مغفرت کو واجب کرنے والی عاد تیں ہیں (طبرانی) حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 'سفاوت جنت میں ایک درخت ہے جو تنی ہو تا ہے وہ اس درخت کی ایک شنی پکڑلیتا ہے 'اور بید شنی اسے اس وقت تک نہیں چھوڑتی جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوجا تا۔ اور کل دونرخ میں ایک درخت ہے جو فض بخیل ہو تا ہے وہ اس درخت کی ایک شنی پکزلیتا ہے، وہ شنی اسے اس وقت تک نہیں چھوڑتی جب تک وہ دون خیس داخل نہیں ہوجاتا (دار تطنی فی المستجار) حضرت ابوسعید الحدری سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم سے يہ مديث قدى نقل كرتے إلى كه ميرے رحم دل بندوں سے عطائل درخواست كرواوران ك سائے میں زندگی بسر کرو میں نے ان کے پہلوؤں میں رحمت رکھ دی ہے ، سخت داوں سے نہ ما گواس کے کہ میں نے ان پر غضب نازل کیا ہے (ابن حبان فرا علی) معرت مبداللہ ابن مہاس سے روایت ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سخی كى خلطى سے درگزر كرديا كرواس ليے كه جبوه اخرش كرنا ب الله اس كا باتھ كارليتا ب (طراني اوسط) حصرت عبدالله ابن مسود کی روایت میں ہے۔ کھانا کھلانے والے کے پاس اتن جلد رزق پنچاہے کہ اتن جلد اونٹ کی کرون پر چمری بھی موڑ نہیں ہوتی اور الله تعالى آسي فرشتول ميس كمانا كملانے وألے ير فركر آب (ابن ماجد الس) أيك مديث ميں ب فرمايا: الله تعالى من ب الله مكارم اخلاق كويندكريا ب اور برے اخلاق كو تا يندكريا ب (فرائل) حضرت الس روايت كرتے بين كد سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم سے جب بھی می نے بچو مالگا، آپ نے اسے مطافر مایا ایک دن ایک فض ماضر موا اور اس نے بچو مالگا، آپ نے اسے افتیاردیا کدوہ ددیا اول کے درمیان کھڑی ہوئی صدیقی کروں میں سے بھٹی جائے اور مائے وہ مض ابن قوم میں واپس بہنج كركينے لگا اے لوگو! اسلام تبول كرلو اس ليے كه (جرصلي الله عليه وسلم) انتا دينة بين كه فاقے كاخوف نتين رہتا (مسلم) حضرت ابن عمر سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کاید ارشاد نقل کرتے ہیں کہ الله تعالی اسے بعض بعدوں کو خاص طور پر نعمتوں سے نواز تا ے آکہ دو سرے بندے نفع اٹھا کیں اگر کوئی منص ان میں کا کر آ ہے تو یہ تعتیں اس سے لے کردو سرے کی طرف خطل کردی جاتی ہیں (طبرانی کیرو اوسل) بلالی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنوا معنبر کے تیدی لائے مے "آپ نے انسي قُلْ كرنے كا تھم ديا مرف ايك تھف كومتقى كرديا معفرت على ابن ابى طالب نے مرض كيا: يا رسول الله! رب ايك ب ایک حدیث میں ہے قربایا: میری امت کے ابدال روزے نمازی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوں ہے' بلکہ سائے نئس سلامت صدر' اور مسلمانوں کی خیرخوای کی وجہ سے جنت میں جائیں کے (وار تھنی نی المستجاد۔ انس عرحت ابو سعید الخدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا:۔ اللہ تعالی نے بندوں کے احسان کے لیے کئی صور تیں بناوی ہیں۔ ایک بید کہ احسان انہیں محبوب ہے و مرے یہ کہ خونین کی مجت تھوں کے دل میں ڈال دی' تیسرے یہ کہ طالبین احسان کا رخ محسنوں کی طرف مجردیا۔ چوتھا یہ کہ دنیا ان کے لیے اتن سل کردی جیسے کی ہے آب و کیاہ نیٹ پراول پائی برساتا ہوں۔ ہے اور اس پائی سے نیٹ المستجادی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ کی محب الحال علی النہ یہ کی محب الحال علی النہ یہ کی محب الحال علی النہ یہ کی محب الحال المحب کی محب الحال علی النہ یہ کی کے اس کو اللہ یہ حب الحال علی النہ یہ کی محب کی الحدید کی ا

(دارتطنی - عموبن شعیب عن ابیه عن جده) براحسان صدقد ب اور خرکا باللا و والا ایها ب جیسا خرکا کرنے والا اور اللہ کو فراد رس کرنا اچھا لگٹا

ایک روایت میں ہے۔

كل معروف فعلنه الى غنى او فقير صلقة (دار منى-ابرسير ماير) مراحان فواه تم كى الدارير كوا فقير مدقد --

سفاوت کی فضیلت آثار کی روشنی میں: حضرت علی کرم الله وجد ارشاد فرماتے بین اگر حمیس ونیا کی دولت مل رہی ہو

<sup>(</sup>١) اس كاصل محد حين في- (١) اس دوايت كى بحى كوئي اصل محد حين في-

تو اس میں سے پچھے نہ پچھے خرچ کرتے رہا کو 'خرچ کرنے ہے تمہاری دولت فناونمیں ہوگی 'ادر نہ ملتی ہو تب بھی خرچ کیا کو کیونکہ خرچ نہ کرنے ہے باقی نہیں رہے گی۔اس کے بعد انہوں نے یہ دو شعر پڑھے:

لاتبخلن بدنيا وهي مقبلة فليس ينقصها التبذير والسرف وان تولت فاحرى ان تجود بها فالحمد منها اذا ما ادبر تخلف

(ترجمه: جب دنیا آتی ہوتو بخل مت کر می تکہ اسراف اور فضول خرجی ہے وہ کم نہیں ہوتی اور اگر دنیا پہت پھررہی ہوتب تو

بدرجه اولى ساوت كرنى عابية اس ليه كه جبوه على جائر كي و شكراس كا قائم مقام موكا-)

حضرت امیرمعادیہ نے جعرت حسن ابن مل سے مرات رفعت اور کرم ی تعریف دریافت کی آپ نے فرمایا: مرات یہ ب کہ آدى ائے دين كى حفاظت كرے اپنے نفس كو ڈرائے اور اپنى ذمه دارى ملج طور پر اداكرے اور اگر مكروبات اور منازعت ميں داخل ہونے کی ضرورت پیش آئے تواسے بھی ام چی طرح انجام دے۔ رفعت یہ ہے کہ مسایہ کا دفاع کرے اور مبرے مواقع پر مبرے کام لے۔ کرم یہ ہے کہ مانتے بغیراوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے 'وقت پر کھانا کھلائے 'اور مال دے کر بھی سائل کے ساتھ رأفت ورجت كامعالمه كرے۔ايك مخص نے معزت موصوف كى خدمت ميں ايك رقعہ پيش كيا "آپ نے فرمايا تيرى ماجت بوری موجائے گی۔ کسی نے عرض کیا پہلے آپ یہ تو دیکھ لینے کہ اس نے کیا لکھا ہے 'اس کے بعد دعدہ فرمائے۔ فرمایا:جب تک میں اس کی درخواست پر متاوہ میرے سامنے ذلیل کھڑا رہتا اور قیامت کے دن جھے سے بازیرس ہوتی۔ ابن السماک کہتے ہیں کہ جھے کو بدی جرت ہوتی ہے کہ لوگ اپنے مال سے باندی فلام خریدتے ہیں الیکن کمی آزاد انسان کو اپنے احسان سے زیر بار نسیس کرتے۔ ایک اعرانی سے کسی نے دریافت کیا تم کس محض کو اپنا سربراہ مقرر کرنا پند کرتے ہو"اس نے جواب دیا جو ہماری گالی برداشت كرے ' ہمارے سائل كودے 'ادر جابل سے اعراض كرے۔ معرت على ابن الحسين كامقول ہے جو مخص طالب كوديتا ہو ' دہ سخى نسیں ہے تی وہ ہے کہ جو حقوق اللہ تعالی نے اپنے اہل طاحت کے سلطے میں اس پر عائد کئے ہیں وہ انہیں پہلے ہی انجام دے لے 'نہ كم مانكنے اور توجه دلانے كے بعد اور دينے كے بعديہ خواہش نہ ركھ كم لينے والا اس كا فتحريه اواكرے اوريه بات اى وقت ہو سکتی ہے جب اے اللہ تعالیٰ کے اجرو تواب کا پورا پورا یقین ہو۔ حس بھری سے کسی نے دریافت کیا ساوت کیا ہے؟ فرمایا: راہ خدا میں ال خرج كرنا ' يوچماً احتياط كے كتے بين؟ جواب ديا خداك راه ميں خرج ند كرنے كو۔اس نے سوال كيا نضول خرجي كيا ہے؟ فرمایا: افتدار کی محبت اور جاوومنصب کی خواہش کے لیے فرج کرنا، مطرت اہام جعفر صادق کا ارشاد ہے: مال عقل سے زیادہ معین نمیں ہے ، جمل سے بری کوئی معیبت نمیں ہے ، مثورہ سے براء کر کوئی چن ماعث تقویّت نمیں ہے۔ اللہ تعالی کاب فرمان یا در کھو کہ میں تنی کریم ہوں کوئی بخیل میری قربت نہ پائے گا۔ بنل مفرے اور اہل مفرکا ممکانہ جنم ہے اور ساوت دکرم ایمان کی علامت ہے اور الل ایمان جنت میں جائیں ہے۔ حضرت صفیفہ فرماتے ہیں کہ بہت سے وہ لوگ ساوت کی ہنائر جنت کے مستحق قرار پائیں مے جو ظاہر میں بدکار ہیں اورمعیشت میں تک حال ہیں۔ است ابن قیس نے ایک محض کے ہاتھ میں روپیہ دیکو کر پوچھا یہ کس کا ے اس نے کمامیرائے والی: تیراس وقت ہو گاجب یہ تیرے ہاتھ سے چلاجائے گا۔ اس مضمون کا ایک شعر بھی ہے۔ انت للمال اذا المسكته فاذا انفقته فالمال الك

(جب تك ال ترع إس ب توال ك لي ب اورجب تون اب خرج كرويا ال ترا موكيا)\_

واصل ابن عطاء کا نام غزال اس لیے رکھا گیا کہ دہ سوت کا سے والوں کے پاس بیٹا کرتے سے ان کامعمول تھا کہ جب کی ضعیف عورت کو دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن ابن علی نے حضرت حسین ابن علی او ضعیف عورت کو دیکھتے اس کی حضرت حسن ابن علی او کھیا ۔ کھیا: مال وہی بستر ہے جس سے عزت کی حفاظت کی جائے۔ سفیان ابن مین سے سمی نے دریافت کیا جاؤر در ہم طے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا اور مال وعا۔ یہ ہمی فرمایا کہ میرے والد کو میرے دادا کے ترکے میں سے بچاس ہزار در ہم طے

سے 'انبول نے یہ تمام درہم تھیلیوں میں بحر بحر کر تھا تیوں کو دے دیے 'اور کھنے گئے کہ میں اپنے بھائیوں کے لیے جنت کی تمنار کھتا ہوں کیا انہیں مال دینے میں بخل کروں؟ حس بھری فرماتے ہیں کہ موجو وال کو خرچ کرنے میں پوری جدو جد کرتا ہی سخاوت کا کمال ہے 'کمی وانشور سے بوچھاگیا کہ جمہیں لوگوں میں کون مخص ذیاوہ مجبوب ہے 'اس نے جواب دیا جس نے جھ پر زیادہ احسانات کے ہوں؟ وانشور نے جواب دیا :وہ مخص زیادہ محبوب ہے جس بوں؟ ما کن نے کہا اگر کوئی مخص اپنے اور احسان کرنے ہوں ہو جس برس سے زیادہ احسانات کے ہوں۔ عبد العزیز ابن موان کتے ہیں اگر کوئی مخص مجھے اپنے اور احسان کرنے کی اجازت دے توجس برس سے زیادہ احسان کروں گا اسے قدر اپنی ذات پر اس کا احسان سمجھوں گا اور اس کا امران کروں گا۔ خلیف میں اور اس کا مرانے کی وارد میں! جو لوگ آپ ابن شیب سے دریافت کیا کہ تم نے میرے گریں لوگوں کی کیا صالت دیکھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا 'امیرا کمنومنین! جو لوگ آپ کی دہلیز پر اپنی مراد لے کر آتے ہیں وہ خوش خوش والی جاتے ہیں۔ ایک مخص نے میدائلہ ابن جعفر کے سامنے یہ شعر پر ھے۔

ان الصنيعة تكون صنيعة تحتى يصاب هاطريق المُصنع في المُصنع في المُالِيق المُصنع في المُالِيق المُصنع في المُالِ فإذا اصطنعت صنيعة عمد بها لله الله الله الله الله المالية المراية المالية الما

(احسان اس وقت احسان ہو آہے جب موقع پر ہو 'اس لیے اگر ٹم احسان کرو تو خدا کی راہ میں دویا اہل قرابت کو)۔ عبداللہ ابن جعفرنے کما یہ دوشعرلوگوں کو بخل کی بیاری میں جٹلا کردیں گے 'احسان تو بارش کی طرح برسنا چاہیۓ اجھے لوگوں کو پنچے گا تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ تو وہ اس کے مستق تھے برے لوگوں کو پنچے گا تو یہ میری شان کے لاکق ہوگا۔

### سخاوت پیشہ لوگوں کے واقعات

محرابن المنكدرائم وروس بن ایک لکواتی برا ورجم محرک بیج انہوں نے ایک طبق محوایہ اٹر المنوس نے ایک اور وہ درجم لوگوں میں اتسیم عائشہ کی خدمت میں وہ بوروں میں ایک لکواتی بزار ورجم محرک بیج انہوں نے ایک طباق محوایا اور وہ درجم لوگوں میں اتسیم کرنے شروع کردے جب شام ہوئی تو ایک فادم سے فرمایا میں افطار کے لیے آپ ایک درجم سے مجھ گوشت نہیں خرید سمی تحصی جو فرمایا ، اس نے استے وراجم تعتیم کردے کیا ہمارے افطار کے لیے آپ ایک درجم سے مجھ گوشت نہیں خرید سمی تحصی جو فرمایا ، اگر تم جھے یا دولاد بیش تو میں خرید سمی کورے کیا ہمارے افطار کے لیے آپ ایک درجم سے مجھ گوشت نہیں خرید سمی تحصی خوایا ، اس فرم محمل نے اس فرم محمل نے اس فرم محمل نے اس فرم محمل نے اس نے تمام سرداران قریش کے پاس جاکر کہ دیا کہ حبواللہ نے مجموع کے محمل کے حبواللہ این عباس کے گھر میں محمل کے مجموع کی جگہ بھی ہاتی نہیں دہی۔ انہوں نے آئے کا مقعد دریافت کیا۔ لوگوں نے ہتا ہا فلال اور بھی نوان کے دو موس کے ذریعے تمام سرداران بھی سے اور کھانا کئن دیا گیا ، جب سب محمل کے دو گوں کو تحم دیا کہ دو کہ وہ محمل کررہ سے کہ دستر خوان بچھ سے اور کھانا کئن دیا گیا ، جب سب اور کہا اتنا سرمایہ موجود ہو تھم دیا دو ہو تا ہوں نے کہا تنا سرمایہ موجود ہو تھم دیا دو ہو تھی اور خرج ہو گیا ہم ہردوراس تھر دو کہا تا سرمایہ موجود ہو تھم دیا دو ہو تا کہا تا سرمایہ موجود ہو تھم دیا دو ہو تا ہونی جانے ، تمام سرداردوں سے کہ دو کہ دہ مسل کہا عبال کیا اس کہا کہ کھانا عبال کروں کو تعام دیا کہا تا سرمایہ موجود ہو تھم دیا دو تا ہی خرات کہا تا سرمایہ موجود ہو تھم دیا دو کہا تا سرمایہ موجود ہو تھم دیا دو تا کہا تا سرماں کے گھر کھایا کریں۔

مععب ابن الزبیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ ج کے لیے تغریف لے محے واپس میں مدینہ منورہ پنیے ان کی آمد کی خبر من کر حضرت حسین نے اپنے بھائی حضرت حسن سے کما کہ تم ان سے ملئے کے لیے نہ جانا اگر کمیں مل جائیں تو انہیں سلام نہ کرنا۔ جب وہ مدینہ منورہ سے رخصت ہو گئے تو حضرت حسن نے فرمایا معاویہ کا ہم پر ایک قرض ہے ،ہم اس قرض کی اوالیکی کے لیے ان ے ضرور ملیں گے۔ چنانچہ وہ ایک اونٹنی پر سوار ہوکر چلے 'راستے میں کی پڑاؤ پر ملاقات ہوگئی 'معرت حسن نے اپی آمدی فرض سے آگاہ کیا۔ اس دوران کچھ لوگ ایک اونٹنی ہنگاتے ہوئے لائے 'اس پر اسی ہزار درہم لدے ہوئے تھے 'اور وہ استے ہو ہو کہ محرت حسن کے گر پنچادیے متممل نہیں ہوپاری تھی 'معرت معاویہ نے تھم ویا کہ یہ اونٹنی اور اس پر لدے ہوئے تمام دراہم معرت حسن کے گر پنچادیے جائیں۔ واقد ابن مجہ الواقدی اپنے والدے نقل کرتے ہیں کہ میں نے مامون کی خدمت میں ایک درخواست پیش کی 'اس میں لکھا ہوا تھا کہ مجھ پر قرض بہت زیاد ہوگیا ہے 'اور اب میں قرض کی زیادتی کے باعث ہونے والی افتحت پر مبر نہیں کر سکا۔ مامون نے اس درخواست کی پشت پر لکھا کہ تم میں بیک وقت دو تصلیس جمع ہیں سخاوت 'اور حیاء سخاوت کی فصلت نے تمہارے ہاتھ فالی کر دیے ہیں 'اور حیاء کے باعث تم نے اب تک اپنی پریشانیوں کو ہم سے مخل رکھا۔ میں تمہیں ایک لاکھ درہم دیتا ہو 'اگر تمہارا دل چاہے تو اپنی اور حیاء کے باعث تم نے اب تک اپنی پریشانیوں کو ہم سے مخل رکھا۔ میں تمہیں ایک لاکھ درہم دیتا ہو 'اگر تمہارا دل چاہے تو اپنی اسحاق زمری سے 'اور وہ حضرت انس "سے خلفہ ہارون رشید کے طرف سے قاض شے جمع سے مدیث بیان کی تھی کہ مجد ابن اسحاق زمری سے 'اور وہ حضرت انس "سے خلفہ ہارون رشید کے طرف سے قاض شے جمع سے مدیث بیان کی تھی کہ مجد ابن اسحاق زمری سے 'اور وہ حضرت انس "سے خلفہ ہارون رشید کے طرف سے قاض شے جمع سے مدیث بیان کی تھی کہ مجد ابن اسحاق زمری سے 'اور وہ حضرت انس "سے خلفہ ہارون رشید کے طرف سے قاض شے وہ میں مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر ابن عوام سے ارشاد فرمایا:

يازبير اعلمان مفاتيح ارزاق العبادبازاء العرش يبعث الله عزوجل الى كل عبد بقدر نفقته فمن كثر كثر لمومن قلل قلل له (طران)

اے زیر! یاد رکھوبندوں کے رزق کی تخیاں رق کے مقابل ہیں اللہ تعالی ہر مخص کو اس کے خرج کے مطابق رزق عطابر آہے ، جو زیادہ خرچ کر آہے اسے زیادہ ملاہے۔

تم یہ بات مجھ سے زیادہ جانتے ہو' واقدی کتے ہیں بخدا! مامون کا جھے مدیث یا دولاتا اس مال سے بہتر تھا جو ایک لا کھ درہم کی صورت میں اس نے مجھے عطار کیا تھا۔

بھرے کے چند قراء حضرت عبداللہ ابن عہام کی فد مت میں حاضر ہوئے 'آپ ان دنوں بسرے کے حاکم تھے 'انہوں نے عرض
کیا کہ ہمارے پڑدس میں ایک شب زندہ وار عابد رجے ہیں 'ہم میں سے ہر فض ان جیسا بنخ کی تمنا رکھتا ہے 'انہوں نے ایک
مفلس فخض سے اپنی بٹی کی شادی ملے کردی ہے 'لیکن وہ اپنی فریت و افلاس کے باعث اس فریضے کی اوائیگی کے اخراجات کے
متحمل نہیں ہو سکیں ہے 'حضرت عبداللہ ابن عباس بید من کرافے اور ان سب کو اپنے گھر لے گئے 'ایک صندوق کھولا'اس میں چہ
تعمیلیاں رکھی ہو سکی تھیں آپ نے قراء سے فرمایا کہ بیہ تعمیلیاں لے جاد' پھر فرمایا: ٹھمویہ کوئی اچھی بات نہ ہوگی کہ ہم ایک فخض
کی عباوت میں خلل ڈالیں 'چلو ہم چلتے ہیں ان کا ہاتھ بٹائیں کے کیا ہم اولیاء اللہ کی آئی فدمت بھی نہیں کرسے۔ روایت ہے کہ

عبدالحمید ابن سعد کے دور محومت میں معرکو شدید ختک سائی ہے دو چار ہونا یوا انہوں نے کہا: خدا کی ہم! میں شیطان کو انجی طرح باور کراووں گا کہ میں اس کا و ہمن ہوں۔ جب تک قیمیں اعتدال پر خد آگئیں 'اور ضوری اشیاء معمول کے مطابق خہ لئیں لوگوں کی ضور تیں پوری کرتے رہے ' یہاں تک کہ جب اپنے منصب ہے معنول ہوئے آن ان کے دے معرکے تا جروں کے دس لا کھ درہم باتی تنے ' انہوں نے اپنی بوبوں کے تمام زبورات جن کی الیت پانچ کو از تھی رہیں رکھ دی 'اور جب دس لا کھ درہم باتی تنے ' انہوں نے اپنی بوبوں کے تمام زبورات جن کی الیت پانچ کو و خت کر کے اپنی رقم وصول کرلیں 'اور ہاتی رقم ان لوگوں کو دے دیں جنیس میں اپنے دور محومت میں کچھ فہ دے سکا۔ ابو طاہر ابن کیر شیعہ تھا، کس ما تل نے اس سے حضرت مان لوگوں کو دے دیں جنیس میں اپنے دور محومت میں کچھ فہ دے سکا۔ ابو طاہر ابن کیر شیعہ تھا، کس ما تل نے اس سے حضرت میں گوا اسط دے کرکوئی باغ ہائی اس کے کہا میں دائی باغ بھی۔ یہ دو سرا باغ پہلے کے مقابلے میں کمیں زیادہ وسیح اور سرسبزو شاداب تھا۔ ابو مرشد ایک سخارت پیشہ مختص تھا، کسی شاعر نے اس کے معابل دی مرشد ایک سخارت بیشہ محفی ہوں اس نے شاعرے کہا اس وقت میرے پاس تجے دینے کے لیے بچھ فیص تھا، نمی شام کے بال خاندان وہ یہ کہ قاضی کی عدالت میں بچھ پر دس ہزار درہم دے کر بچھ آزاد کرائیں میں شاعر نے ایسانی کیا۔ شام سے پہلے پہلے ابو مرشد کے اہل خاندان خاندان خاندان کے دس ہزار درہم اداکر کے قید سے رائی دلادی۔

معن ابن زائدہ جن دنوں عواقین کے گور نرکی حیثیت سے بھرے میں معیم تھے ایک شاعر پر قوں ان کی خدمت میں ہاریا بی کے لیے کوشاں رہا لیکن ملا قات نہ ہوسکی ایک روز اس نے کمی خادم سے کما کہ جب امیریاغ میں تشریف لے جا کیں جھے ہتلا دیا 'ایک دن معن ابن زائدہ ہاغ میں گئے 'شاعر نے ایک لکڑی پر شعر کندہ کیا 'اور اسے نسر میں ڈال دیا۔ معن ابن زائدہ نسر کے سرے پر کھڑے ہوئے تھے 'جب وہ ککڑی قریب آئی تو آپ نے اسے اٹھالیا 'اس پریہ شعر کھا ہوا تھا۔

ياجودمعن ناجمعنا حاجتي فمالى الىمعن سواكشفيع

(اے معن کی خاوت تو تی معن سے میری حاجت کہ دے " تیرے علاوہ کوئی میراسفارش نہیں ہے)
من نے اس شاعر کو بلایا جس نے شعر کے ذریعہ اپنے حاجت پیش کرنے کی جسارت کی اور اسے ایک لاکھ درہم عطا کے "شاعریہ سوچ کر دوبارہ ان کے پاس نہیں آیا کہ کمیں وہ اپنی رقم والی نہ لیکن " تیرے دن امیر کو اس شاعر کا خیال آیا ' دریافت کر نے پہتا چلا کہ وہ اس دن سے خائب ہے جس دن اسے لاکھ درہم طبے تھے " معن نے کہا پخدا اس کا حق سے تھا کہ ہم اسے اس وقت بحک دستے دہتے جب تک ہمارے کہ حضرت حسن اور ہے بداللہ ابن جعفور نے کہا بخدا اس کا حق ہے کہ اور بیاس عبداللہ ابن جعفور نے کہا رادے سے عاذم سفر ہوئے ' داستے ہیں بار برداری کے جانوروں سے چھڑ گئے تو انہیں بھوک اور بیاس خیراللہ ابن جعفور نے کہا کہ میں ایک درہم عورت کے پاس سے ہوا۔ وہ اپنی کنیا ہیں تما تھی۔ ان لوگوں نے بردھیا سے پوچھا بھیا ہے خستیا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہ درہم کہا ہے کہا ہی کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا

وہیں رہنے گئے 'انہوں نے اونٹ کی بیٹنیوں کو ذریعہ محاش بنایا 'دن بحر سر کوں سے اٹھاتے اور شام کو فروخت کردیے آیک روز بوھیا مینہ کی گلیوں میں گھومتی بحرری تھی 'معزت حسن آپ کھر کے باہر تشریف فرباتے 'انہوں نے بوھیا کو بچان لیا 'لین اس نے نہیں بچانا۔ حضرت حسن نے نہیا اور اس سے بوچھا کیا تو جھے بچانتی ہے 'اس نے اٹکار کیا'انہوں نے نہیا یہ وہ ہوں جو فلاں روز تیرا مہمان بنا تھا۔ بوھیا نے کہا : میرے ماں باپ تھے پر قربان ہوں کیا تو وہ ہے ؟ حضرت حسن نے فربایا : میں دو ہوں جو فلاں روز تیرا مہمان بنا تھا۔ بوھیا نے کہا : میرے ماں باپ تھے پر قربان ہوں کیا تو وہ اس نے ہمراہ واقعہ یا و دلا کراسے بقین دلایا اور خادم کو تھم دیا کہ وہ اس بوھیا کو ایک بزار بکہاں اور ایک بزار دینار وے اور اسے اپنے ہمراہ حسین کے پاس لے جائے 'معزت حسین نے بھی بوھیا کو ایک بزار وہیا ہے۔ بوھیا نے کہا حسن نے بھی بوھیا کو ایک بزار بکہاں اور ایک بزار وہیاں اور ایک بزار وہیاں اور ایک بزار وہیا ہے جو ایک براہ دینار وہیا ہے جو ایک براہ دینار وہیا ہے جو ایک براہ میاں اور دو بزار بکہاں اور دو بزار بکہاں اور دو بزار دینار دینا دور وہزار وہیا ہے بردھیا ہے جو ایک براہ بہاں ہور وہزار دینار وہیا ہے۔ بردھیا ہے جو براہ بکہاں اور دو بزار دینار د

ایک قربی آپ تجاری سفرے والی لوٹ رہا تھا کہ راہ یس آسے ایک عرب للا۔ جے مفلی اور بیاری کی شدت نے اپانج کرویا تھا۔ اس نے راہ فدا میں کچھ دینے کی التجاکی ، قربی نے اپ توکرے کما کہ جو کچھ افراجات ہے ہاتی بچا ہو وہ سب اس سائل کو دے دو ، نوکر نے چار ہزار درہم اس کی کود میں ڈال دیئے ، اس نے انہیں اٹھانا چاہا لیکن ضعف کی وجہ سے اٹھانہ سکا۔ اس کی آنکھوں سے ب افتیار آنسو بہد بڑے ۔ نویل کے بی اس الی کو کم سمجھ رہے ہو ، سائل نے کما جہیں! میں اس لیے مدرہ بول کہ زمین تممارے کرم کو بھی کھاجائے گی۔ عبداللہ ابن عامر نے فالد ابن عامر نے فالد ابن عامر نے فالد ابن عامر نے ابن ابن مفتی ہوں نے اپ الی فانہ سے ان کو وجہ دریافت کی۔ کمروالوں نے بتایا کہ انہیں اپ اس کھری جدائی کا غم ہے۔ عبداللہ ابن عامر نے فالد کے کھروالوں کو برای ورک کی وجہ دریافت کی۔ کمروالوں نے بتایا کہ انہیں اپ اس کھری جدائی کا غم ہے۔ عبداللہ ابن عامر نے فالد کے کھروالوں کو بلیا اور کما کہ یہ گھر بھی تم میں رکھو۔ روایت ہے کہ ہارون دشید نے مالک ابن انس کی فد مت بھی ہا وہ دریافت کے کہ ہارون دشید نے مالک ابن انس کی فد مت میں ہی ہی تم ہی رکھو۔ روایت ہے کہ ہارون دشید نے مالک ابن انس کی فد مت میں ہی جو دریافت کی براد دیتار بھی کے ہارون دشید نے مالک ابن انس کے کی بیث سعدے کہ ہارون دونار بھی کے ہارون دشید نے کہ ہارون دیتار بھی کی جو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے ایک بڑار دیتار بھی کی جو آت کیسے کی جو اس کی اس کے براد دیتار بھی کی جو اس کی جو کی جو اس کی اس کے براد دیتار بھی کی جو آت کیسے کی جو کی جو اس کی اس کے براد دیتار بھی کی جو آت کیسے کی جو کسی کی جو کی جو اس کی ایک کر آت کیسے کی جو کی جو

نے کہا! امیرالمؤمنین مجھے فقے کی تجارت سے روزانہ ہو آئی ہوتی ہوتی ہوتی آئی بڑار دیتار ہے۔ اندا مجھے اس بات سے شرم
آئی کہ میں اپنی ایک دن کی آئی نے کم پیش کول لیٹ ابن سعد کی سفاوت مضور ہے۔ یکی وجہ سے کہ ایک بڑار دیتار ہو میہ آئی کا انہوں کے باوجود بھی ان پر زکوۃ فرض نمیں ہوئی۔ یہ بھی بیان کیا جا تا ہے کہ ایک مورت نے لیٹ ابن سعد سے تعور اساشد مانگا انہوں نے اس بورا مشکیرہ عطاوکردیا کسی نے مرض کیا کہ وہ تو تعورت پر قائع تھی ہوا ہوا اس نے اپنی ضرورت کے بقدر سوال کیا ہے 'ہم نے ان نعتوں کے مطابق عطاوکریا ہے جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ لیٹ ابن سعد ہر میج اس وقت تک کسی سے کوئی بات نہ کرتے تھے جب تک تین سوساٹھ مکینوں کو صدفہ نہ دے دیتے۔ اس میں کتے ہیں کہ میری ایک بحری بیار ہوگئی ' فیٹمر ابن عبر الرحمٰن ہر روز میچ وشام اسے دیکھنے کے لیے آتے اور پوچھے آیا اس نے کھاس کھائی ہیا نہیں۔ نیز بچے بغیروورو کے کسے مبر کرلئے ہیں؟ چلے وقت وہ میرے گئے کے گئے کے رکھ دیتے اور یہ کہر رفست ہوجاتے کہ جو کچھ ملے وہ لیا۔ بحری چندروز بیار میں میرے بیاں تین سوویتار جمع ہوگئے ' میں یہ تمنا کرنے کا گائی یہ بحری بیاری رہے۔

عبدالملک ابن موان نے اساء ابن فارجہ سے کما کہ جھے تہماری چند خصوصیات کا علم ہوا ہے ' میں تہماری زبان سے ان کی تفصیل سننا چاہتا ہوں۔ اساء نے عرض کیا امیرا کمنومنین! اگر آپ کسی دو سرے کی زبان سے سنیں تو زیادہ بھتر ہوگا۔ عبدالملک نے تفصیل سننا چاہتا ہوں۔ اساء نے عرض کیا امیرا کمنومنین! میں نے کمی اپنے ہم نفین کے سامنے پاؤں نہیں بھیلائے۔ اگر کبھی میں نے لوگوں کو کھانے پر مدھو کیا 'اور انہوں نے اسے احسان سمجانواس سے پوا احسان میں نے اپنی ذات پر سمجا کہ انہوں نے دعوت قبول کی 'اگر میں نے کسی سائل کو بھی دیا تواسے زیادہ نہیں سمجھا' خواہ وہ کتنا ہی زیادہ رہا ہو۔ سعید ابن خالد نمایت فرانے دست تنی سے 'ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر وہ سائل کو بھی نہ دے پاتے تواسے ایک دستاویز لکھ کرویے کہ جب بھی جھے کہیں سے روپیہ ملے گا میں تھے دے دول گا۔ ایک روز یہ سلیمان ابن عبدالملک کے پاس آئے 'سلیمان نے آئیں ساٹھ ہزار دیتار عطا ایکے۔ تمیں ہزار قرض کی اوائیکی کے لیے 'اور تمیں ہزار عطاء کے طور یہ۔ سلیمان نے یہ شعر بڑھا۔

انی سمعت معالصباح منادیا یامن یعین علی الفتی المعوان (س نے مع ایک منادی کرنے والے کوید کتے ہوئے سنا تھا اے وہ محص جو انتائی مدگار جو ان کی الم ادکرے)۔

قیس اہن سعد عبادہ بھار ہوئے۔ ان کے بہت ہے احباب و اقارب عیادت کے لیے نہیں آئے انہوں نے نہ آنے کی وجہ دریافت کی۔ لوگوں نے ہتالیا کہ انہوں نے تم سے قرض لے کر رکھا ہے 'ادائیگی نہ کرنے کی دجہ سے وہ شرمندہ ہیں 'اور تمهاراسامنا کرنے سے کتراتے ہیں۔ قیس نے کہا: فدا اس مال کو ذلیل کرے یہ بھائیوں کو آپس میں طنے بھی نہیں دیتا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کرا دیا کہ جس کے ذہے بھی قیس ابن سعد کا پکھ ہے وہ معاقب ہے۔ یہ اعلان من کرا تی کثرت سے لوگ عمادت کے لیے آئے کہ ان کے کمر کی بیڑھی بھی ٹوٹ گئے۔

اسحان کے ہیں کہ میں نے ایک مقوض کی تلاش میں کونے کی مجد اشعث میں نماز فجراواک نماز کے بعد کی نے میرے سامنے کپڑوں کا ایک جو ڑا اور جوتے لاکر رکھے میں نے اس سے کما میں اس مجد کا نمازی نمیں ہوں۔ انقاق سے یماں آگیا ہوں۔ اس نے کما کوئی حرج نمیں۔ کل رات اشعث ابن قیس کندی میند منورہ سے کونے تشریف لائے ہیں 'انہوں نے تھم دیا ہے کہ ہر نمازی کو ایک جو ڑا کپڑے اور جوتے ویے جائمیں۔

فیخ ابو سعید حرکوشی نیشا بوری کتے ہیں کہ میں نے محد ابن محد الحافظ سے سنا کوہ مجاور مکہ شافعی کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کرتے تھے کہ مصریں ایک فخص تھا جو فقراء اور ضرورت مندوں کے لیے چندہ کردیا کرنا تھا ایک روز ایک فخص اس کے پاس آیا اور کنے لگا کہ میرے یہاں بچہ بیدا ہوا ہے 'اور میرے پاس ایک بھوٹی کو ڈی بھی نسیں ہے وہ فخص اپنی عادت کے مطابق افحا' اور

سائل کوساتھ لے کر مخلف لوگوں کے پاس پنچا ، محرسب نے معذرت کردی۔ آخر میں وہ ایک قبربر آکر بیٹے کیا 'اور صاحب قبرے کنے لگا کہ تو زندگی میں بدائنی تھا ' آج میں بہت سے لوگوں کے پاس اس مخص کی ضرورت لے کر پنچالیکن سب نے اٹکار کردیا۔ یہ كمدكراس في ايك دينار نكالا اس توزا - نصف خود ركما اور نصف سائل كوبطور قرض ديا - رات بي اي مرحوم على كي زيارت موئی جس کی قرر محکوه الے کرمیا تھا اس نے کہا تم آج محمد خاطب سے اہمیں جواب دینے کی اجازت نہیں ورند میں اس دفت تماری ضرورت بوری کردیا-تم میرے محرجاؤ اور میرے بحول سے کمو کہ وہ فلال چوکھے کے نیچے سے زمین کھودیں وہاں انہیں یا چے سو دینار ملیں سے تم وہ یا چے سو دینار لے کرسائل کو دے دینا۔ یہ مخص اس کے محرکیا اور خواب سایا جمروالوں نے زمین تحودی وا تعتد وال پانچ سودینار موجود سے انہوں نے وہ تمام مال اسے لاکروے دیا اس نے کما بھائی یہ تممارا مال ہے تم رکھو، میرے خواب کاکیا اعتبار؟اس نے کما: ہمارے باپ نے مرتے کے بعد بھی ساوت جاری رکمی میا ہم زندگی میں بھی اس سے محروم رہیں؟ دہ مخص مید مال کے کرسائل کے پاس پیچا۔ اسے واقعہ سایا۔ اور مال اس کے سامنے رکھ دیا۔ سائل نے ایک دینارلیا اس ك دو كلاے كئے " آدما خود ركما " أوجے سے قرض اداكيا "ادر باتى كے متعلق كماية تمام دينار فقراء بيں تقسيم كرادو- ابوسعيد كتے ہیں میں نہیں جانتا کہ ان میں بوالمنی کون تھا۔ روایت ہے کہ اہام شافعی مرض الموت میں کر فنار ہوئے وہ اس وقت معرمیں تھے ، انہوں نے وصیت کی کہ مرنے کے بعد میرے عسل کے لیے فلال مخص کو بلایا جائے 'جب ان کا انتقال ہو کیا تو اس مخص کو اطلاع دی می جس کے بارے میں دمیت فرائی تھی اس نے ان کی بادواشت کی کائی منگوائی اس میں لکھا ہوا تھا کہ مجھ پرستر ہزارورہم کا قرض ہے۔اس مخص نے دہ تمام قرض اپنے ذے لیا اور کھنے لگا میرے عسل دینے ہے ان کی مراد می تھی کہ میں ان کے قرض کی " الودكي" دور كدول- ابوسعيد واعظ حركوشي كيت بين كم معر آنے كے بعد ميں نے اس مخص كا كمر قلاش كيا " كي لوكوں نے ميري رہنمائی کی میں نے اس کے بوتوں پر بوتوں سے ملاقات کی ان کی پیشانیاں شرافت کا مظر تھیں اور ان کے چرے اس آیت کا معداق معور كان ابو هم اصال عا (اوران كياب يوكارت ) معرت الم شافي فرات بي كرجب محمد مادابن الي سلیمان کا یہ واقعہ معلوم ہوا ہے مجمعے ان سے محبت ہوگئ ہے اور یہ محبت ہیشہ رہ گی ایک روز وہ اپنے کدھے پر سوار چلے جارہے تے 'رائے میں ان کا گذر ایک درزی کے پاس سے ہوا انہوں نے وہاں ممرکراینا ٹوٹا ہوا کمہ درست کرانے کا ارادہ کیا 'درزی دوڑ تا ہوا آیا 'اور متم دے کر کہنے لگا آپ سواری سے نہ اتریں میں اس طرح آپ کا تھمہ سی دوں گا۔ چنانچہ درزی نے کھڑے کھڑے ان کا تھمہ سیا انہوں نے وس وینار کی ایک تھیلی تکاتی اور درزی کو معاوضے میں دے دی ماتھ ہی معاوضے کی کمی پر معذرت بھی کی اس موقعہ پر امام شافع ؓ نے یہ دو شعر بھی پر تھے:

یالهف قلبی علی مال اجودبه علی المقلین من اهل المرو آت ان اعتذاری لمن جاءیسالنی مالیس عندی لمن احدی المصیبات (مال دیکه کردل تربتا ہے کہ شریف مغلول پر ساوت کوں میں ماکل سے معددت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں می تکہ میرے یاس اتا مال نہیں کہ کی معیبت میں کام آسکے)۔

رجے ابن سلیمان کتے ہیں کہ ایک فض نے امام شافع کی مواری کی رکاب کڑی۔ آپ نے رہے سے فرمایا اسے چار دینار دے دو اور میری طرف سے معذرت بھی کردو کہ اس کی قدر افزائی کے مطابق سلوک نہ کرسکا۔ رہے حمیدی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ امام شافع صفاء سے مکہ کرمہ تفریف لائے تو ان کے پاس دس ہزار دینار تھے 'کہ سے باہر انہوں نے اپنے قیام کے لیے خیمہ نصب کیا 'اور مین کی نماز پڑھنے کے بعد وہ تمام دینار اپنے سامنے ڈال کر بیٹے گئے 'اور ہر آنے والے کو مطمی بحر بحر کردیے گئے 'ظہری نماز کے لئے افتے تو ذیمن پر ایک دینار بھی باتی نہیں رہا تھا۔ ابو تور کتے ہیں کہ جب امام شافع نے کہ کرمہ کے لیے رخت سفریاند ھا تو ان کے پاس مال بہت تھا' تاہم امام '' ابی طاوت اور دریا ولی کے باحث مال جمع کرنے کے عادی نہیں تھے 'میں نے مرض کیا کہ اس

مال کے عوض آپ کوئی جا کداد خریدلیں آپ کے بھی کام آئے گی اور آپ کے بچوں کے بھی۔ سفرے واپسی کے بعد میں نے مال کے بارے میں یوچما ورایا: وہاں جھے کوئی النی جائدادنہ مل سکی جے میں خرید لیتا مکہ کی اکثر جائیدادیں وقف ہیں۔ البت منی میں مس نے ایک دار السافرین تغیر کرا دوا ہے۔ اس میں ہاری ساتھی جاج قیام کیا کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دوشعر رہے:

ارىنفسىتنوقالىامور يقصردونمبلغهنمالى فنفسى لأتطاوعني ببخل ومالي لايبلغهن فعالى

(میراول بت سے ایسے امور کی خواہش رکھتا ہے جن تک میرے مال کی رسائی میں ول میرا بحل پر آمادہ نہیں اور میرا مال میرے

انعال كاساخد نهيں ديتا)\_

V

محرابن عبادا الملبلي كتے بيں كه ميرے والد مامون كے ياس محے مامون نے ان كے ساتھ ايك لاكھ در مم كاسلوك كيا جب اس کے پاس سے چلے تو راستے میں وہ تمام مال خیرات کردیا۔ لوگوں نے مامون کو اس کی اطلاع دی۔ مامون نے اپنی شدید تارا نسکی کا اظمار کیا میرے والد نے کہا: امیرا لمنومنین! موجود سے منع کرنا معبود کے ساتھ بدتمانی کے مترادف ہے۔ یہ من کرمامون نے ایک لا كه در ہم اور ديئے۔ ايك مخص في سعيد ابن العاص كے سامنے دست سوال درازكيا، آپ في ايك لا كه در ہم عطا كئے وہ مخص رونے لگا اپ نے بوچھاکیا تم اس مال کو کم سجھ کررو رہے ہو۔اس نے حرض کیا: نیس! بلکہ میں اس لیے رورہا ہوں کہ زمین تم جیے کریم النفس اور عالی حوصلہ انسان کو بھی کھالے گی۔ آپ نے مزید ایک لاکھ درہم دیے۔ ابوتمام شاح چند مدحیہ اشعار لے کر ابراہیم ابن مشکلہ کے پاس پنیا۔ وہ ان دنوں ہار تھا۔ اس نے اشعار تو سے لیکن خود مجھ مکافات نہ کرسکا۔ بلکہ آپنے وربان سے کہا کہ وہ اس کی شان کے مطابق مجھ دے کر رخصت کردیئے ہیں مرض سے محت یاب ہونے کے بعد اس کاصلہ دوں گا۔ ابوتمام دو ماہ تک اس کی محت یابی کا معظر رہا۔ اس طویل اور مبر آزما وتقہ انظار سے متوحش ہوکراس نے بید دو شعر لکھ کرابراہیم کے پاس

انحراماقبولمدحننا وتركمانرتجي من الصفد

کماالدراهموالدنانیرفیالبیع حرامالایدابید (ماری مح قول کرنا اور جس بخشش کے ہم امیدوار ہیں وہ نہ دینا حرام ہے ،جس طرح درہم و دیناری کے اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے کے طریقے کے علاوہ جائز نہیں)۔

ابراہیم ابن شکدنے یہ شعررو مے اور اپنے نوکرے یوچھایہ شاعرکب سے مقیم ہے نوکرنے کما دوماہ سے ابراہیم نے حکم دیا کہ اے تمیں ہزار درہم دیے جائیں اس کے بعد علم کاغذ متلوایا اوریہ دوشعر کھے۔

اعجلتنافاتاك عاجل برنا قلاولوامهلننالمنقلل فخذالقيل وكن كانكلم تقل ونقول نبحن كانتنالم نفعل

(تم نے ہم سے جلدی دیے کا نقاضہ کیا اس لیے جلدی میں جو کھے بن پڑا حاضرے اگر تم کھے مسلت دیے تو ہم اتنا کم ہر گزند دیے " اب توب تفوزا مال تول كو اور سمجو كوياتم في مارى من من يحد نيس كما اور بم يد سمجيس كي كويا بم في حميس يحد نبيس ويا)-روایت ہے کہ حضرت مثمان فی کے حضرت الموار بہاس بزار درہم تھے ایک دن حضرت عثمان معبد میں بہنچ تو حضرت الموار نے ان سے کما کہ میں نے پہاس ہزار درہم کا انظام کرلیا ہے آپ اٹھوالیں' انہوں نے فرمایا: اے ابو محمد اید مال تسارا ہے' اس سفادت پر تمهارے تعاون کے لیے شکریہ جو تمهارا شیوہ ہے۔ سعدی بنت عوف کمتی ہیں کہ میں حضرت طلقہ کے پاس منی 'وہ چھ مران بار نظر ارب سے میں نے وجہ دریافت کی۔ انہوں نے کما میرے پاس مجھ مال جمع ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے پریشان موں۔ میں نے عرض کیا: اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے۔ اپنی قوم کے لوگوں کو بلاؤ اور یہ مال ان میں تقسیم کردو کی سن کر طلحہ نے

اپنے خادم ہے کہا کہ وہ قوم کو جن کرے 'لوگ آئے 'اور اپنی اپنی قسمت کے مطابق مال کے کر دخست ہوئے ہیں نے خادم سے

پوچھا کتنا مال تھا۔ اس نے جواب دیا چار لاکھ درہم ایک اعرابی حضرت طلحہ کی خدمت ہیں حاضر ہوا اور اس نے اپنی قرابت داری

کے وسلے سے بچھ مانگا۔ آپ نے فرمایا: اس خوالے سے آج تک کسی نے بچھ نہیں مانگا۔ حضرت حثان نے میری ایک زمین کے

تین لاکھ درہم لگائے ہیں۔ اگر تم چاہو تو یہ زمین لے لو 'اور چاہو تو ہیں زمین ان کے ہاتھ فروخت کردوں 'اور رقم حمیس دے دوں۔

اس نے کہا ججھے مال کی ضرورت ہے 'چانچہ حضرت طلحہ نے نہیں فروخت کردی اور اس کی قیت اعرابی کو دے وی۔ ایک روز

حضرت علی کرم اللہ وجہ نوب روئے 'لوگوں نے وجہ دریافت کی۔ فرمایا: سات روزت میرے کھر میں کوئی مہمان نہیں آیا 'جھے ڈر

ہم کہ کسیں اللہ تعالی نے میری تذکیل نہ کی ہو۔ ایک محض اپنے دوست کے پاس آیا 'وروازے پر دستک دی 'ووست نے آور گھر

وجہ دریافت کی۔ آنے والے نے بتلایا کہ میں چار لاکھ درہم کا مقموض ہوں 'اس نے چار لاکھ درہم قول کراسے دے دیے 'اور گھر

میں آکر روئے نگا' ہوی نے کہا اگر حمیس یہ مال دینا اتنا ہی شاق گذرا ہے تو نہ دیتے۔ اس نے کہا میں اس مال کی جدائی پر افکابار

میں ہوں۔ بلکہ اس لیے رو آبوں کہ میں نے اپنے دوست کی خبر گیری نہیں کی۔ اگر میں اس کے حالات پر نظر رکھا تو اے اپنی مغفرت سے ضرورت لے کر میرے دروازے پر نہ آبا پر آ۔ اللہ تعالی ان پاکیزہ خصال لوگوں پر رحم فرمائے 'اور ان سب کو اپنی مغفرت سے ضرورت سے کہ میرے دروازے پر مغفرت سے نوازے۔

## بیان ذقم البخل بخل کی زممت کابیان

قرآن و حدیث کی روشنی میں: ارشاد رہانی ہے۔ وَمَنْ ثِوْقَ شُنِعَ نَفْسِهِ فَأَ وَلَئْكُ هُمَ الْمُفْلِحُون (پ٧٢٨م آیت) اورواقعی جو مخص آئی طبیعت کے جمل سے محفوظ رکھا جائے ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

یک جکہ ارشاد فرایا: وَلایحُسَبُنَ اَلَّذِیْنَ یَبُحُلُونَ بِمَا اَتَاهُمُ اللَّهُمِنْ فَضُلِهِ هُوَ خَیْرُ الَّهُمُ بِلُهُوشَرٌ لَّهُمَ سَیُطُوَّ قُوْنَ مَا بُحِلُوّا بِهِ یَوْمُ الْقِیَامُةِ اور ہرگز خیال نہ کریں ایسے لوگ جوابی چزمیں بمل کرتے ہیں جواللہ تعالیٰ نے ان کوایے فعنل سے دی

ہے کہ یہ بات کچھ ان کے لیے اعجی ہوگی بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت ہی بری ہے 'وہ لوگ قیامت کے روز طوق پہنا دیئے جائیں مح اس کا جس میں انہوں نے بحل کیا تھا۔

ایک موقع پریدارشاد فرمایا: الذینَ یَبُخُلُونَ وَیَا أَمْرُ وَنَ النّاسَ بِالْبُخُلِ وَیکْتُهُونَ مَا اُتَاهُا کُمْ اللّهُ مِنْ فَضُلِهِ الأنْ رَاآیَتُ اَلَّا جولوگ بخل کرتے ہوں اور دو سرے لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم کرتے ہوں اور اس چیز کو پوشیدہ رکھتے ہوں جو اللہ نے ان کے اپنے فضل ہے دی ہے۔ الخ۔

رسول اكرم صلى الشعليه وشلم في ارشاد فرمايات اياكم والشح فانه اهلك من كان قبلكم حملهم على ان يسفكوا دماء هم ويستحلوا محارمهم (مسم باير الوداود نسال عبدالله ابن عمر) بن سے بچ اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو ان کی اس جہارت نے بلاک کیا کدوہ خونریزی اور اللہ کی حرام كرده چيزوں كوجائز قرار ديں۔

ایک مدیث میں فرمایا:۔

اياكم والشح فانه دعا منكان قبلكم فسفكوا دماءهم ودعاهم فامتحلوا (حاكم-ابومرية) محارمهم ودعاهم فقطعواار حامهم كل سے بي اس ليے كم تم سے يملے لوكوں كو اس نے خون بمائے اللہ كى حرام كرده چيزوں كو طال سمجنے اور تطع رحم کرنے کی دعوت دی۔

ارشاد فرمایا:

(احمد-ايوبكر) لايدخل الحنتبخيل ولاخب ولاخائن ولاسي الملكة جنت مين ترجيل جائ كانه مكار 'نه خائن اورنه بدمزاج-

ایک روایت می ولا حبار (اورنه ظالم) اورایک روایت می ولا منان (اورنه احسان جمال والا) کے الفاظ بیں۔ یہ بھی

ثلاثمهلكاتشحمطاعوهوىمنبعواعجابالمرعبنفسه (١) تین چیزیں مملک ہیں وہ بل جس کی اطاعت کی جائے وہ خواہش نفس جس کی انتاع کی جائے اور خود

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:۔

انالله يبغض ثلاثة الشيخ الزانى والبخيل المنان والمعيل المختال (تندي نسائي-ابوزر)

الله تعالى تين آدميوں كوناپند كريا ہے ، بو رہے زانى كو احسان جلانے والے كو بخيل كو اور متكبر فقير كو-

ارشاد فرمایا:۔

مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبةمن حديدمن لدن تديهما الى تراقيهما فاماالمنفق فلآينفق شيئاالا سبغت اوو فرت على جلده حثى تخفى بنانه واماالبخيل فلايريد آن ينفق شيئا الاقلصت ولزمت كل حلقة (بخارى دمسلم-ابو بريرة) مكانهاحتني اخنتبتر آقيه فهويوسعها ولاتتسم خرچ کرنے والے اور بخیل کی مثال ایس ہے جیسے دو آدی اوب کا کرتا پنے ہوئے ہوں سینے سے بسلی کی مڈیوں تک خرج کرنے والا جب بھی کھے خرج کرتا ہے وہ کرتا اس کے جم پر ڈھیلا ہوجاتا ہے اور اس کی کڑیاں میں جاتی ہیں' اور بخیل جب بھی خرج کرنے میں منجوس کرتا ہے وہ کرتا اس کے جسم پر سکوجا آہے اور ہر کڑی اپنی جگم ممرجاتی ہے 'جب ہڑیاں وشخے لگتی ہیں تووہ کرتے کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ميل نهيں يا ما۔

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به دعا کیا کرتے تھے:۔

<sup>(</sup>١) يدروايت كتب العلم من كذر كل ب- (٢) محرالبخيل المنان ك مجد الغنى المظلوم،

ٱللهُمَ إِنِي اَعُودُبُكَ مِن الْبُعْلِ وَاعُودُبِكَ أَنْ أَرَدَّ اللهُ أَرْذَكِ الْعُمْرِ (عارى-سە) اے اللہ ایس بکل سے تیری بناہ چاہتا ہوں 'بردل سے تیری بناہ چاہتا ہوں 'اور اس بات سے تیری بناہ چاہتا مول که که ذلیل زندگی کی طرف لوثا دیا جاؤں۔

ایک مدیث میں ہے:

اياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة واياكم والفحش فان الله لا يحب القّاحش والاالمتفحس واياكم والشّع فانما اهلك من كان قبلكم الشخ المرهم بالكنب فكنبوا وامرهم بالظلم فظلموا وامرهم بالقطيعة فقطعوا (۱)(مأكم-عبدالله ابن عمرة)

ظلم سے بچواس کے کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی صورت اختیار کرجائے گا اور فحش سے بچواس کے کہ اللہ تعالی کونہ فاحش پندہ اور نہ متعمل اور بھل سے بچ اس کے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو بھل ، اللہ تعالی کو بھل کے لوگوں کو بھل ہے لوگوں کو بھل کے اللہ اللہ کیا ہے اس نے انہیں جموث کا تھم دیا انہوں نے جموث بولا اس نے تعلم کے لیے کما انہوں نے ظلم کیا'اس نے قطع رحی کا تھم دیا انہوں نے قطع رحی کی۔

ايك روايت من بي الغاظ بين:

(ابرراؤر-جابر)

شرمافی الرجل شعهالع وجبن خالع آدی می برترین چزانتاکی بل اور شدید بردل ہے۔

ایک مخص سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم ت عمد مبارک میں شہید ہوا عورتوں نے اس پر نوحہ کیا ایک عورت رو کر کئے كى: أو شهيد إلى فرايا:

ومايدركانه شهيد فلعله كان ينكلم فيمالا يعنيه اويبخل فمالا ينقصه دابويعلي ابومريه محجے کیامعلوم کہ مرتے والا شہید ہے ہوسکتا ہے وہ فضول کوئی میں جٹلا رہا ہو کیا اس نے ایس چزمیں فل کیا موجودييے سے كم نہ موتى مو-

حضرت جيرابن معمم روايت كرتے بي كه غزود حنين سے والىي ير بم مركار ددعالم صلى الله عليه وسلم كے مراه تے رائے بي چند آعراب آپ کے گرد جمع ہو مجے 'ادر مانگلے لگے 'انہوں نے اس سلسلے میں انتاا صرار کیا کہ آپ کو مجبوراً بیول کے درختوں کے یجے بناہ لینی پڑی اور آپ کے چادر خاروار شاخوں میں الجھ می ایسے کھ ور ممر كر فرمايا:

أعطونى ردائى فوالذى نفسى بيده لوكان لى عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم تملاتجلوني بخيلا ولأكذابا ولاجبانا (عارى)

میری جادر بھے دے دو اس ذات کی تتم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر میرے یاس ان کانوں کی تعداد

کے مطابق بھی تعتیں ہوں تو میں تم لوگوں میں تعتیم كردوں كرند تم جھے بخيل سمجموع ند جمونا اور ند بردل۔ حضرت عرروایت کرتے ہیں کہ ایک بار آپ نے مال تقتیم فرایا۔ میں نے عرض کیا کہ ان لوگوں کی بہ نبعت جن کو آپ نے

مال عطا فرمایا ہے دو سرے لوگ زیادہ مستحق تھے۔ آپ فے ارشاد فرمایا:

<sup>(</sup>١) حمر ماكم كي روايت من يه الفاظ شين من "امرهم بالكذب الخ" اس ك بجائ يه القاظ مين "وبالبخل فبخلوا وبالفجور ففجروا"مسلم مين جابري روايت بحي اي معمون ي حال ب

انھم یخیرون بین ان پسالونی بالفحش او پبخلونی ولست بباخل (سلم)
انہیں اختار ہے کہ وہ برابھلا کہ کر جمع ہے انگ لیں یا جھے بخیل کمیں 'مالا کہ میں بخیل نہیں ہوں۔
حضرت ابوسعید الخدری فرماتے ہیں کہ دو محض سرکا پرود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ایک اونٹ کی قیت ما تھی آپ نے دو دینار مرحت فرمائے ' ہا ہر لگے تو ان کی ملاقات حضرت محراہے ہوئی انہوں نے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریف کی اور ان کے سلوک کا شکر یہ اوا کیا۔ حضرت عمر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان دو آدمیوں کا قول بھی نقل کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا :

لكن فلان اعطيته مابين عشرة الى مائة ولم يقل ذلك وان احدكم يسالنى فينطلق فى مسالته منابطها وهى نار فقال عمر : فلم تعطيهم ماهو نار فقال يأبون الا إن يسالونى ويأبى الله لى البخل (احر ابوسل برار نمه)

کیکن فلال مخفی کویش نے دس اور سوے ورمیان دیتار دیے لیکن اس نے نہ تعریف کی نہ فکریہ اواکیا۔ تم یس سے بعض مانکنے آتے ہیں اور جب اپنی مانک پوری کرالیتے ہیں تو آگ لے کرلوٹے ہیں معر عرف نے عرض کیا آپ آگ دیتے ہی کیوں ہیں؟ فرمایا:وہ مانکنے سے باز تمیں آتے اور اللہ میرے لیے محل پند نہیں فرمایا۔

حفرت ابن عباس مرى مرور مركار ودعالم ملى الشعليه وسلم كايد ارشاد نقل كريتين.
الجود من جود الله تعالى فجود وايجد الله لكم الا ان الله عزّ وجل خلق الجود فجعله في صورة شجرة وجعل راسه راسخا في اصل شجرة طوبي وشد اغصانها باغصان سدرة المنتهي ودلي بعض اغصانها الى الدنيا فمن تعلق بغصن منها ادخله الجنة الا ان السخاء من الايمان والايمان في الجنة وخلق البخل من مقته وجعل راسه راسخا في اصل شجرة الزقوم ودلى بعض اغصانها الى الدنيا فمن تعلق بغصن منها ادخله النار الا ابن البخل من الكفر والكفر في النار

سخاوت الله تعالیٰ کی سخاوت کا پر تو ہے 'تم سخاوت کو 'الله تم پر سخاوت فرمائے گا۔ الله نے سخاوت کو ایک درخت کی صورت میں پیدا کیا ہے 'اس کی جزشجر کا طوبی کی جزشیں رائخ کی 'اور اس کی شنیوں کو سدر آ اسنتی کی شاخوں سے باندھا' اور اس کی بعض شاخیں دنیا میں لٹکا دیں جو محفق ان میں سے ایک شاخ پکڑ لیتا ہے جنت میں داخل ہوجا تا ہے یاد رکھو سخاوت ایمان کا جزو ہے اور ایمان جنت میں جائے گا اور اللہ نے بحل کو اپنے فصصے پیدا کیا ہے اور اس کی پھو شاخیں دنیا میں بھی لٹکا دی ہے۔ جو محفق اس کی کوئی شاخ پکڑ لیتا ہے دورخ میں جاتا ہے اور اس کی پھو شاخیں دنیا میں بھی لٹکا دی ہے۔ جو محفق اس کی کوئی شاخ پکڑ لیتا ہے دورخ میں جاتا ہے یادر کھو بکل کفرہے 'اور کھر کا فیکانہ جنم ہے۔

ایک روایت سے

السخاء شجرة تنبت فى الجن فلا يلج الجنة الاسخى والبخل شجرة تنبت فى النار 'فلا يلج النار الابخيل مندالفروس مل) المندالفروس من كل مندالفروس من المار الابخيل ساوت أيك درفت من وافل موكا اور بحل ايك درفت من ودنخ من بيرا مو تا ماس لي دونخ من مرف بخيل من مائك و

روایات میں ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پی حبان کے وفد سے بوچھا ترا اسردار کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا
ہمارا سردار جد ابن قیس ہے، لیکن اس میں منجوی کا مرض ہے، آپ نے فرمایا: بمل سے بدھ کر کون سا مرض ہوسکتا ہے۔ تہمارا
سردار جد ابن قیس نہیں بلکہ عمرابن جموح ہے (طبرانی صغیر۔ کعب ابن مالکہ) ایک روابت میں یہ الفاظ ہیں کہ ایک وفد کے ارکان
نے آپ کے سوال کے جواب میں کہا ہمارا سردار جد ابن قیس ہے؟ آپ نے ان سے بوچھا تم کس بنا و پراسے ابنی سرداری کے لیے
موزوں سمجھتے ہو، انہوں نے کما وہ ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہے۔ لیکن وہ بمل کی تصت سے بھی بری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا:
یہ تو بہت بردا مرض ہے، بمل سے بردھ کر اور کیا مرض ہوسکتا ہے، وہ تہمارا سردار بننے کا اہل نہیں ہے انہوں نے عرض کیا تب ہم
سے اپنا سردار منف کریں۔ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہمارا سردار بھرابین البراء ہے (ماکم۔ ابو ہریرہ) معفرت ملی
سے دروابت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

ان الله يبغض البخيل في حياته السخي عندموته (١) (مندافرودس)

الله تعالی اس مخص کونالیند کریا ہے جوائی زندگی میں بخیل ہو 'اور موت کے وقت کی ہو۔

حفرت الوجرية س الخضرت ملى الله عليه وملم كايد ارشاد مروى ب

السخى الجهول احسالي اللممن العابد البخيل (تنن)

جاال مخی الله کے نزدیک بخیل عبارت گذارے نیارہ محبوب ہے۔

حفرت ابو ہررہ الخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کابیا ارشاد مجی نقل کرتے ہیں:

الشحوالايمانلايجتمعانفي قلبعبد (نائى)

بحل اور ایمان بندے کے دل میں کیجا تہیں ہو سکتے۔

به بهی فرمایا:۔

خصلتان لا يجتمعان في مئومن البخل وسوء الخلق (تذي - ابوسعير) و خصلتين مؤمن من جمع نين بوسكتي بخل اور بداخلاقي -

ایک مدیث میں ارشاد فرایاند

لاينبغي لمؤمن إن يكون بخيلا ولاجبانا (٢)

مؤمن کے لے مناسب نہیں ہے کہ وہ بخیل یا بردل ہو۔

ایک روایت ہے سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا :-

يقول قائلكم الشحيح اعذر من الظالم واى ظلم اظلم عند الله من الشح وف الله تعالى بعز تمو عظمتمو جلاله لا يدخل الجنة شحيح ولا بخيل (٣) من الما يدخل الجنة شحيح ولا بخيل ظالم ي برنيت معنور من عالا تكد الله كن ديك بحل من يرم كرك قالم المناه المنا

نیں اللہ نے اپن مزت مظمت اور جلالت کی شم کھائی ہے کہ نہ جنت میں حریص جائے گا اور نہ بخیل۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کررہے تھے 'آپ نے ایک مخص کو فلاف کعبہ سے لیٹ کریہ دعا کرتے ہوئے سنا: اس کھر کے تقدیس کے طفیل میرا گناہ معاف کردیجئے۔ آپ نے اس سے دریافت کیا مجھے ہتلا تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ! میرا گناہ انتا تھین ہے کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا: تیرا گناہ ہوا ہے یا

(۱) مجیداس کی اصل نمیں ملی-(۲) بیروایت مجیدان الفاظیم نمیں ملی- (۳) بیروایت اس تغییل کے ساتھ کمیں نمیں ملی البتہ ترزی میں معرت ابو بکڑکی روایت اس مغمون کی موجود ہے اور وہ امی نقل ہوئی ہے۔

+

یہ زمن؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بیرا گناہ زمین سے بھی بوا ہے 'آپ نے پوچھات کیا تیرا گناہ بہاڑوں سے بھی برسے کرے؟

اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بہاڑوں سے بھی برسے کر'آپ نے فرمایا: تیرا گناہ بوا ہے یا سمندر؟ سنے عرض کیا: بیرا گناہ سمندروں سے بھی بروا ہے 'آپ نے وریافت فرمایا: تیرا گناہ بروا ہے یا آسمان؟ اس نے عرض کیا: بیرا گناہ آسانوں سے بھی بروا ہے اس نے عرض کیا: بیرا گناہ بروا ہے یا آسمان؟ اس نے عرض کیا: تیرا گناہ بروا ہے یا آسمان؟ اس نے عرض کیا: تیرا گناہ بروا ہے یا آسمان؟ اس نے عرض کیا: یا آسلہ بروا ہے؟ اس نے عرض کیا: یا آسمان کا توری ہوائی کو اس نے عرض کیا اللہ بائد ترا ورا مل ہے۔ آپ نے فرمایا: تیر گوا وائی گناہ بیان کروستِ سوال دراز کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے درسول اللہ! بیں آخر وستِ سوال دراز کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آگ کا کوئی دہتا ہوا شعلہ میری آگھوں کے ساتھ مبعوث کیا ہے آگر تور کن اور مقام کے درمیان دس لاکھ برس تک نماز پر سے اور کی تم جس نے تیمی ہوت ہوتو اللہ تعالی تھے کہ تیرے آئون کی حالت میں تیری موت ہوتو اللہ تعالی تھے کہ تیرے آئون کی حالت میں تیری موت ہوتو اللہ تعالی تھے اور درخت سراب ہوں اور پھر بخل کی حالت میں تیری موت ہوتو اللہ تعالی تھے اور درخت کہ تیرے آئون کو اللہ تو اللہ دور کی اور درخت سے ارشاد نہیں شنا

وَمَنْ يَبْخُلُ فَالْتُمَا يَبْخُلُ عَنْ فَصِهِ (١) (پ١٦٨ آيت ١٨) جو فض بل كرتاب ووايد آپ ٢٨ كرتاب ـ

بخل کی ذرخت میں آثار : حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے جنبے عدن پیدا کی تواس سے ارشاد فرمایا تو آراستہ ہوئی ، مجر فرمایا وا بی نہریں فلا ہر کر۔ اس نے چشمۂ سلبیل ، چشمۂ کا فور 'اور چشمۂ سنیم فلا ہر کے 'ان چشموں سے جنت میں شراب 'شمد اور دودھ کی شری نکل کر ہیں 'مجر فرمایا وا بی کری 'خت 'زیور' لباس اور حور میں فلا ہر کر 'اس نے حکم کی تقیل کی 'مجر فرمایا وا بی مجر بات کر جنب عدن نے کہ کا : مجھ میں رہنے والا مخص خوش نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وابی عزت کی تھی ایک ہوئی۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وابی مجر بی مجر بی دوں گا۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز کی ہمشیرہ اللہ البین کہتی ہیں بخیل پر لوحت ہیں۔ اگر کی لباس ہو با تو میں کبھی اسے نہ بہتی 'اگر واستہ ہو تا کبھی اس پر نہ چلی۔ طلہ ابن مبید اللہ فرماتے ہیں کہ مال دینے میں ہمیں ہی وہی تکلیف پیش آتی ہے جو بخیلوں کو ہوتی ہے لیکن ہم لوگ مبرسے کام لیتے ہیں۔ محمد ابن المشکد و کتے ہیں جب اللہ تعالی کی قوم کی برائی جاہتا ہے اس کی باگ ڈور خود اس کے بدل کے سپرد کر دیتا ہے 'اور اس کی روزی بخیلوں میں دے دیتا ہے حضرت علی نے اللہ عبی ارشاد فرمایا : بہت جلد ابنا زمانہ آئے گا کہ خوش حال لوگ اپنے مال کو دائتوں میں دہا کر رکھیں کے حضرت علی نے اللہ خوش حال لوگ اپنے مال کو دائتوں میں دہا کر رکھیں کے حالا کہ انہ ایس ایسا کرنے کی اجاز دت نہیں ہوگی جیسا کہ ارشاد دربانی ہیں۔ ان اس کی دائتوں میں دہا کر رکھیں کے حالا کہ انہ نہیں ایسا کرنے کی اجاز دت نہیں ہوگی جیسا کہ ارشاد دربانی ہیں۔ ان الم کو دائتوں میں دور کردیتا ہے 'ادبیں ایسا کرنے کی اجاز دت نہیں ہوگی جیسا کہ ارشاد دربانی ہوئی جیسا کہ ارشاد دربانی ہوگی۔

(پ۲ ر۵ آیت ۲۳۷)

وَلاَ تَنْسَوُ اللَّفَضُلَ بَيْنَكُمُّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ المِلْمُ اللهِ المِ

<sup>(</sup> ۱ ) یه روایت بالل ب اصل اور باطل محص ب-

جو من رحم نیس کرتاس پر فالم مسلط کردیا جا تا ہے۔ ارشاد باری ہے: رانا جَعَلْنَافِی اَعْنَاقِهِم اَعْنَاقِهِم اَعْنَاقِهِم اَعْنَاقِهِم اَعْنَاقِهِم اَعْنَاقِهِم اَعْنَاقِهِم ا

ہم نے ان کی کر دنوں میں ملوق ڈال دیئے ہیں۔

ضحاک اس آبت کی تغییر کرتے ہوئے قراتے ہیں کہ اغلال سے بکل مراد ہے بینی اللہ نے ان کے ہاتموں کو نیکی کی راہ میں خرج کرنے سے روک دیا 'اب انہیں ہدایت کا راستہ نظر نہیں آبا۔ کعب کتے ہیں کہ ہر صبح دو فرشتے ہا آوا زبلند یہ وعا کرتے ہیں اے اللہ! بخیل کا مال جلد تباہ کر'اور خرج کرنے والے کے مال کا عوض جلد عطا فرما۔ اسمی کتے ہیں میں نے ایک اعراقی کو کتے ہوئے سا اللہ! بخیل کا مال جلد تباہ کر'اور خرج کرنے والے کے مال کا عوض جلد عطا فرما۔ اسمی مقلیم ہے 'اور کسی ما کل کا سامنے آتا اسے ایما لگتا ہے کہ فلال مخص میرے نگا ہوں میں حقیرہو گیا کہ و نکہ دنیا اس کی نظروں میں مقلیم ہے 'اور کسی ما کل کا سامنے آتا ہے ایما لگتا ہے کویا ملک الموت آگیا ہو۔ حضرت امام ابو حذیفہ فرماتے ہیں کوئی بخیل منصف نہیں ہو سکتا 'کری کی والت یہ ہواس کی ابات سے نیادہ و اس کی ابات سے نیادہ و اس کی ابات کے کہ میں جس کی معانی نہیں کیا جا سامنے اس کی ابات واری پر اطمینان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں می بھی نہیں اپنا پر راحق نہیں لیتا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں می بھی نہیں اپنا پر راحق نہیں لیتا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں می بھی تب کا بھی کی بھی اپنا پر راحق نہیں لیتا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں می بھی تب کی بھی اپنا پر راحق نہیں لیتا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں میں بھی تب کی بھی اپنا پر راحق نہیں لیتا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں گئی بھی اپنا پر راحق نہیں لیتا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں گئی بھی اپنا پر راحق نہیں لیتا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں گئی بھی اپنا پر راحق نہیں لیتا۔ اللہ تعالی اس کو کی کو شکل کے کہ کی بھی اپنا پر راحق نہیں گئی کی کو شکل کی کو شکل کی کہ کو کھی کی کو شکل کے کا بھی کی کو شکل کی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کا بھی کی کو کھی ہوں کی کو کھی کی کو کھی کی کا بھی کی کو کھی کی کی کی کی کو کھی کی کی کی کی کا بھی کی کو کھی کی کی کو کھی کی کی کی کی کی کو کھی کی کو کی کی کی کو کھی کی کی کو کھی کی کو کھی

تموزی سی بات تو ہتلا دی اور تموزی سی ٹال مجھے۔

بخیاوں کے قصے

بھرے میں ایک الدار بخیل رہتا تھا کمی پڑدی نے اس کی دعوت کی اور انڈوں کے ساتھ پکا ہوا تیمہ کھانے کے لیے پیش کیا اس نے ضرورت سے زیادہ کھانا کھایا اور ہار ہار پانی بیا ہمال تک کہ پیٹ بھول کیا اور اس قدر تکلیف ہوئی کہ موت کے فرشتے نظر آنے گئے ، جب معالمہ تعلین صورت افتیار کر کیا تحکیم کو بلایا گیا تحکیم نے کمااس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ، تہیس نظر آنے گئے ، جب معالمہ تعلین صورت افتیار کر کیا تحکیم کو بلایا گیا تحکیم نے کمااس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ، تہیس نظر آنے گئے ، جن معالم نے کما میں مرنے کے لیے آمادہ ہوں لیکن جو بمترین کھانا میں نے کھایا ہے اسے قے کرنے کے لیے ہم کر تیار نہیں ۔ ایک اعرابی کو دیکھ کر اس نے انجر کہڑا ڈال دیا 'اور اعرابی نہیں۔ ایک اعرابی کو دیکھ کر اس نے انجر کہڑا ڈال دیا 'اور اعرابی

<sup>(</sup>۱) احیاء العلوم کے تنوں میں ای طرح ندکورہے عواتی نے بھی اس کی تخریج نہیں کی اور نہ شارح احیاء العلوم نے اس کا ذکر کیا (۲) یہ روایت کناٹ آفات اللّان میں گذر بھی ہے۔

ے كما قرآن پاك ميں سے بحد رومواس نے يہ آيت رومي "والمست و ملور سونين"اس منص نے كماتم نے اس آيت کالفظ "وَالنَّيْنِ" کيون شين برها وه کمال ٢٠ امرالي نے جواب ديا وه تعماري حاور كے نيچ ٢٠ (ياد رب عربي مين انجر كورتين كستے بين) ايك محض نے اپنے كسى بعائى كو دعو كيا "اور شام تك دوك ركھا ليكن كھانے كے ليے كچھ نسين ديا " يمان تك كه وه من بموک سے بے تاب ہوگیا' قریب تھا کہ وہ بموک کی شدیت ہے مجبور ہو کر جنونی حرکتیں کرنے لگتا میزمان نے سِتار اٹھایا اور ممان سے بوچھا مہیں کون سی آواز پندہے اس نے جواب دیا: دیکھی یس کوشت مضنے کی آواز محد ابن یکی بر کی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ انتائی بخیل تھا اس کے ایک مخصوص قرابت دارہے کمی مخص نے اس کی دسترخوان کی کیفیت دریافت کی اس نے جواب دیا 'اس کا دستر خوان چار انگشت کا ہے 'اور پیا لے استے چھوٹے چیں گویا خشخاش کے دانوں سے بنائے گئے ہیں ' سائل نے پوچھا آخر اس دسترخوان پر کون کھا تا ہے 'اس مخض نے کہا: کھیاں ضور کھاتی ہیں سائل نے کہا : آخر تم ابن یجیٰ برکی ك مخصومين مي سرفرست مو اس كي اوجود تممارك كيرك بوسيده اور يعيث موت مين اور تممارك چرك برنا آسودگي نمايان ہے۔ اس نے جواب دیا میرے کیڑے اس لیے چھے ہوئے ہیں کہ انسیں سینے کے لیے سوئی میسر نسیں ہے۔ اگر محر ابن یجی کو سوئيول كأبمرا موا بغدادس نوبت تك وسيع ايك محل مل جائے اور بالفرض معزت يعقوب عليه السلام معزت جرئيل اور معزت ميكائيل مليها السلام كوهمراه لے كر حضرت يوسف عليه السلام كا وہ قيص سينے كے ليے ايك سوئي ما تكنے كے ليے آجائيں جو بيجے كے بهت من تقي تقوده بركزنددي موان ابن صفعه بحي اي بائ كابخيل تعامديدكدوه الهاس كل كي وجد سے كوشت نيس كما يا تفا- اگر مجمی گوشت کو بہت زیادہ دل چاہتا تو غلام ہے کہتا کہ وہ جانور کا سر خرید لائے کسی نے اس سے پوچھا: آخراس کی کیا وجہ ہے کہ تم جب بھی کھاتے ہو سرکا کوشت کھاتے ہو؟ اس نے جواب دیا: اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے سرکا نرخ معلوم ہے اوکراس کی قیت میں خیانت نہیں کرسکا اور نہ گوشت میں خیانت کرسکا ہے اگر عام گوشت ہو تو غلام پکاتے ہوئے ایک ود بوئی کھا بھی سکا ہے جھے کیا تیا جلے گا کیکن سرکو ہاتھ بھی لگائے گا جھے پتا چل جائے گا۔ کیونکہ اس میں آگو 'ناک 'کان ہر چیز متعین ہے پھراس میں بیک وقت کی مزے ہیں 'آگھ کا مزہ الگ ہے' ناک کا ذا كقہ جدا ہے 'کان كى لذت مستقل ہے اكترى اور مغزى الك ' سرمنگانے كافائده يه بمي ب كه من اسے بلا تكلف خادم كے سرد كرديتا موں اور پكانے كى مشقت سے في جاتا موں۔ ايك روز جب ور خليفة مدى ك دربار من جائے لگا اس كے كمرى كى عورت نے كما أكر تهيس طيغة نے مال ديا تو جھے كيا دد مے؟ اس نے كما أكر جھے ایک لاکھ درہم ملے تو تھے ایک درہم دول گا۔ خلیفۂ نے ساٹھ ہزار درہم دیے اس نے اس اعتبارے عورت کو درہم کے تین خس دے۔ ایک مرتبہ ایکانے کے لیے ایک درہم کا کوشت خریدا۔ انفاق سے کئی دوست نے دعوت کردی۔ اس نے وہ کوشت اسکلے وقت کے لیے رکھنے کے بجائے قصائی کوچو تھائی درہم کے نقصان سے واپس کروا۔ اور یہ کماکہ مجمعے نفنول فرحی پند نہیں ہے۔ حضرت الممش کا ایک پروسی نمایت بخیل تما اس ی خواہش تھی کہ مجمی الممش میرے غریب خانے پر تشریف لائنیں اور روٹی کا ایک مكرا نمك سے تناول فراليس و اپني اس خواہش كا برابر اظمار كريا رہتا ، حضرت الممثل معذرت فرادية ، آخر آيك دن جب اس نے اپنی دعوت کا اعادہ کیا آپ نے حامی بھرلی بچھ بھوک بھی تھی جھر پنچے 'صاحبِ خانہ نے روٹی کا ایک گلزا اور نمک کی ڈلی سامنے لاكر ركمه دى است ميں ايك فقير نے صدالكائي ميزيان نے كما معاف كرواس كے دوبارد مالكا انہوں نے محرمعذرت كى جب اس نے تیسری باراللہ کے نام پر کھ دینے کے لیے کماانہوں نے کما جماگ جاورنہ ڈوڑے سے خبرلوں گا۔ اعمق نے سائل سے کما بھائی خیریت جاہتے ہوتو آمے بیعے جاؤ میں نے ان سے زیادہ دعدے کاسچادد سرانسیں دیکھا 'انہوں نے جھے نمک سے روٹی کا کلوا کھلانے کا دعدہ کیا تھا' بخد ا انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق میں دد چزیں میرے سامنے رکھی ہیں۔

ایٹار کی حقیقت اور فضائل سخادت اور بخل کے بہت سے درجات ہیں ان میں ایٹار کا درجہ نمایت بلند ہے ایٹار کے معنیٰ یہ ہیں کہ اپنی ضرورت کے باوجود کی دو مرے کو مال دے رینا۔ اور سخاوت یہ ہے کہ وہ مال کی مختاج یا غیر مختاج کو بہہ کردینا جس سے اپنی کوئی ضرورت وابست نہ ہو۔ ضرورت کے باوجود خرج کرنا یقینا ایک وشوار گذار مرحلہ ہے 'اور بہت کم لوگ اس مرحلے سے کامیاب گذرتے ہیں جس طرح سخاوت اس درجے پر ختی ہوتی ہے کہ آدی اپنی ضرورت کے باوجود وہ مروں کو اپنا مال دے ڈالے اسی طرح بھی اختائی درجہ ہے اور وہ یہ کہ آدی مال رکھنے کے باوجود اپنی ضرورت میں استعال نہ کرے کتنے ہی بخیل ایسے ہیں جن کی تجوریاں دولت سے لبریز ہیں اور وہ بہتر مرض پر ایزیاں رگز رگز کر مرکئے' کیکن علاج پر ایک حبّہ بھی خرج کرنے کی ہمت نہ کرسکے 'ول کھانے کے لیے مجلل ہے ایک خبّہ بھی خرج کرنے کی ہمت نہ کرسکے 'ول کھانے کے لیے مجلل ہے 'لیکن خرج کرنے کی ہمت نہ کرسکے 'ول کھانے کے لیے مجلل ہے 'لیکن خرج کرنے کا حوصلہ نہیں 'ہاں مفت مل جائے تو کھانے میں کوئی عار نہیں 'ان دونوں مخصوں میں کتنا مخلیم فرق ہے '
افلاق عطائے خداوندی ہے 'جے چاہتا ہے اس کا مستحق کردیا ہے جاہتا ہے اس نعت سے محروم رکھتا ہے سخاوت میں ایا درکے وی درجہ نہیں اللہ تعالی نے محال کرام کے ایار کی ان الفاظ میں تعریف فرمائی ۔

وَيُوْ ثِرُ وَنَ عَلَى أَنِفُسِهِ مُ وَلَوْكَانَ بِهِمُ حَصَّاصُةُ (بُ٨١٨ آيت ٩)

اورائے سے مقدم رکھتے ہیں اگر چدان پر فاقد ہی ہو۔

الخضرت صلى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہيں:-

ایمالمر اءاشتهی شهوة فردشهو تمواثر علی نفسه غفرله (ابن حبان 'ابوالشخ-ابن عمر') جم مخص کوکی خوابش بوکی اوراس نے اپنی خوابش کوپس پشت ڈال کرایار کیا اس کی مغفرت ہوگی۔

حضرت عائشہ صدیقة فراتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تین دن متوا ترپیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا 'یمال تک کہ اس دنیا سے پردہ فرالیا' اگر ہم چاہتے پیٹ بحر کھانا کھاسکتے تھے لیکن ہم نے دو سروں کو اپ آپ بر ترجے دی (بہتی) سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاں ایک فض مہمان ہوا 'کھر میں اس وقت مہمان کی خاطرداری کے لیے بچھ موجود نہیں تھا' استے میں ایک انساری صحابی حاضر فدمت ہوئے اور دہ آپ کے مہمان کو اپنے گھر لے گئے' اور جو کھانا کھر میں موجود تھا وہ مہمان کے سامنے لاکر رکھ دیا' اور ہوی سے کہا وہ چراغ گل کردے تاکہ مہمان اند چرے میں یہ سمجھے کہ میزیان بھی کھانے میں شریک ہے' حالا تکہ میں صرف ہاتھ بدھا تا رہوں گا کھاؤں گا نہیں' میزیان انساری نے ایسانی کیا' مہمان نے شکم سیر ہوکر کھانا کھایا' منج ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: راتے ہوگوں نے مہمان کے ساتھ جو معالمہ کیا ہے وہ اللہ تعالی کو پند آیا۔ اس موقع پر یہ آیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: راتے ہوگوں نے کھی خصاصہ " (بخاری و مسلم ابو ہریوہ)

اورایے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقد بی مو-

بسرحال سخاوت الله تعالی کے اخلاق میں ہے ایک خلق ہے 'اور ایٹار سخاوت کا اعلیٰ ترین ورجہ ہے جس پر سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم فائز رہے۔ یہاں تک کم اللہ نے آپ کے اس وصف کی ان الفاظ میں تعریف فرمائی:۔

وَإِنَّكُ لَعَلَّى خُلُقِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّهُ مُ اللَّهُ أَيتُ مُ

اورُب دل آب اخلاق (صنه) کے اعلیٰ پیانے پر ہیں۔

سہیل ابن عبداللہ تستری فراتے ہیں کہ حضرت موٹی علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ دعا ک۔ اے اللہ! مجھے محمہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے بعض درجات کا مشاہرہ کراد بجئے۔ اللہ تعالی نے فرایا : اے موٹی تم اس مشاہرے کی تاب نہ لا سکو گے۔ تاہم میں حہیں ان کے عظیم مراجب میں ہے ایک مرجبہ عظیم کا مشاہرہ کراتا ہوں جس کے ذریعے میں نے انہیں تم پر اور اپنی تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے چتانچہ حضرت موٹی کی نگاہوں کے سامنے آسانوں کے ملکوت کا حجاب اٹھالیا گیا، آپ نے سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت کا مشاہرہ کیا، اور آپ کے قرب خداوندی اور منزلت کے انوار سے کویا تگاہیں خیرہ ہوگئیں۔ انہوں نے بوچھا : اے اللہ! محمر اس مرجبے تک کس طرح بہنچ؟ ارشاد فرمایا : ایک ایسے قلق کی بناء پر جے میں نے ہوگئیں۔ انہوں نے بوچھا : اے اللہ! محمد اس مرجبے تک کس طرح بہنچ؟ ارشاد فرمایا : ایک ایسے قلق کی بناء پر جے میں نے

احياء العلوم جلدسوم

مرف ان کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور وہ مُلل ہے ایار۔ اے موی الرسی معلی کے این زهری مل ایک مرجہ می ایار کیا جھے اس کا ماب کرتے ہوے شرم آسے کی اور یں اے با حمال جت من جاتے دوں کا جمال اس کاول جانے کا رہے کا روا عد ہے کہ عبداللہ ابن جعفران کے معافر مین کے معافر کے سے اس میں تو م کے باغ میں قیام کیا۔ اس من ایک مبعی غلام كام كرد القا- است مين اس غلام كا كمانا آيا سات في ايك كا بحي باغين الي اور فلام ك قريب الربين الله فلا في ايك روقی کتے کے آمے وال دی اس نے روقی کھانی ظلام فے دو مری وال دی اس نے دو می کھانی جر تیسری روقی می کتا و کملادی تواس نے جواب دیا ای قدر جتنی آپ نے دیکھی۔ آپ نے جرت نے کنا: براز نے اپنا کھانا اس سے و کیوں محال دیا۔ خلام نے کما بات یہ ہے کہ یہ جگ جمال مارا باغ ہے کوں کے رہے کی جگہ نمیں ہے دید کا کو ادورور از طار وسے محل مائے کے اللے عل يمال آيا كرتاب مجها چها نيس لكناك بيه يهاره بموكاره جائداور من كهانا كمالون انهون ني جها: تب تم ون جركيا كرد كي ال ے كما: فاقد كرون كا۔ عبداللہ ابن جعظرے ول من كما من اے حادث ر ملاحث كردما بنون فالا كديد جھے فيادہ في ہے آپ ناس وقت مالك كوبلا كروه باغ علام اور باغ من موجود تمام الات واسباب خريد لي اور فلام كو آزاد كرويات اوروه باغ الت بيد كرديا- حفرت عردوايت كرتے بين كم ايك محالي كو كري في ايك برى كي مرى بديد من بيبي ان محابي نے يہ سوچاكم ميرا فلان بعائی اس کا زیادہ ضرورت مند ہے انہوں تے وہ سری اس کوہدیہ کردی دو سرے نے تیبرے کو سیج دی انہی طرح دہ مات او نیوں تك يني اور آخريس بلط مديد كرف وال كوياس أفي جرت كي رات معرت على قرم الدوجد قريش كور وكاوين كي الي سركارِ دوعالم صلى الله عليه وسلم كي بسرر ليخ الله في حضرت جركيل اور معزت ميكا كل عليها السلام ي فرايا كه من في دونوں میں افوت قائم کردی ہے۔ اور تم دونوں میں سے ایک کی عمرزیادہ کی ہے اب یہ بات تمہیں مثلانی ہے کہ تم میں سے کس کی عرنياده كى جائے؟ دونوں نے يى جاباك ميرى عرزيا وجو اين ايك دوسرے كے ليے آيار اس في بين ميں كيا۔ اللہ تعالى نے ارشاد فرایا: تم دونوں علی کے برابر بھی نہ ہوئے کہ میں نے ان کے اور اپنے می اور ملی اللہ علیہ وسلم کے در میان اور ان کا امر کردی تھی وہ آج رات اپنی جان محرصلی الله علیه وسلم کی خاطر فد اکرے کے لیے ان کے بستر کیا بین الور ان کی زندگی اپنی زندگی ہے مقدم مجھتے ہیں اب تم زمین پر جاؤاوروشنوں سے علی کی حفاظت کرد۔ مغرت جرئیل علیہ السلام اب کے سرائے کورے ہو مجھے اور حضرت ميكائيل عليه السلام آپ كے پيتائے كمزے موسى حضرت جرئيل فرائے واو وا والو طالب كي بينے واو وا والا آج ا كوئى نيس الله تعالى إن فرشتول من جمع ير فركر في بين اس كر بعديد آيت نازل مولى:

I will have the year

وَمِنِ النَّاسِ مَنْ يَشُرِى نَفْسَ الْبَرْعَ اعْمَرْ صَالِبِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبَاد (بُ ال مَا يَعَدُه ٢٠)

 اوھراشارہ کردیا ،جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہ م قو ڑھے تھے ، ہشام کے پاس آیا قوان کی روح بھی قفسِ عضری ہے پواز کر گئی تھے۔ اللہ تعالی ان سب پر رحمت نازل کرے۔ عباس ابن دہقان کتے ہیں کہ بشرابن الحارث کے علاوہ کوئی ونیا ہے ایسا نہیں نکلا جیسا وہ آیا تھا۔ ایک فض اس وقت ضرورت لے کران کے پاس آیا جب وہ مرض الموت میں جٹلا تھے 'انہوں نے اپنی قیعی آثار کر سائل کو وے دی 'اور کسی دو سرے سے قیص مستعار لے کر پن فل اس قیا ہی اس کے باب جماد کی طرف روانہ کی اس قیص میں انہوں نے وفات پائی۔ ایک صوفی اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ہم چند لوگ طرسوس کے باب جماد کی طرف روانہ ہوئے 'شہر کا ایک کتا ہمی ہمارے ساتھ ہولیا' وروازے سے باہر نگل کر ہم ایک جگہ بیٹھ کے وہاں قریب ہی کسی جگہ ایک مردار پر المواقع وہ کتا ہم ایک مردار پر المواد کتا مردار کی بوپاکر شہروا ہی گیا اور اپنے ساتھ ہیں بھیس گیل کو سے کر آیا اور خود ایک طرف بیٹھ گیا وہ گئے اس مردار پر موٹ موٹ مردار کی موٹ موٹ ہوگئے تو یہ کتا اٹھا اور ان

ہم نے کتاب الفقروالزہدیں اولیاء اللہ کے حالات اور ایٹار کے سلطیں وارداخبار و آثار ذکر کردئے ہیں۔ اب یمال اعادے کی ضورت نہیں ہے۔ سخاوت و بحل کی حدود اور حقیقت

شری شواہ سے یہ بات فابت ہو چک ہے کہ بخل ملکات میں ہے ہے لین یمال یہ سوال رہ جاتا ہے کہ بخل کی تعریف کیا ہے۔

اپنے کس عمل ہے انسان بخیل ہو جاتا ہے کوئی فخص بھی ایبا نہیں ہے بو اپنے کو بخی تصور نہ کرتا ہو'لیکن عمکن ہے کہ کوئی دو سرا

اسے بخیل سمجھتا ہو۔ ایک فخص کے عمل کے بارے میں لوگوں کے خیالات مختف ہو سکتے ہیں'کوئی اسے بخل کہ سکتا ہے'کوئی

اسے حوادت کا نام دے سکتا ہے علاوہ ازیں کوئی انسان ایبا نہیں ہے جس کے دل میں مال کی محبت نہ ہو'اور وہ اپنے لئے مال کا جمع و

اساک نہ کرتا ہو'اگر صرف مال کی حفاظت کرنے اور اسے روکئے سے آدی بخیل ہو جاتا ہے تواس سے کوئی بشر بھی خالی نہیں ہے'

ادر اگر امساک سے آدی بخیل نہیں ہو تا تو پھر بخل کے معنی کیا ہیں' بخل نام ہی امساک کا ہے۔ پھروہ کون سا بخل ہے جے مملکات

میں شار کیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ سوانات سخاوت کے بارے میں بھی اٹھتے ہیں' اس عمل کی کیا تعریف ہے جس سے آدی سخاوت

کے وصف سے متصف ہو جاتا ہے' اور اسکے تواب کا مستحق قرار یا تا ہے؟

فض کو بخیل نہیں کما جاسکا۔ اس طرح سخاوت کے بارہ بیں بھی فیلف اقوال ہیں 'کھ لوگوں کا کمنا ہے کہ سخاوت بلا آبال ضرورت پوری کرنے 'اور احسان جائے بغیردینے کا نام ہے بعض لوگوں کے نزدیک سخاوت ایسے صلیہ کو کتے ہیں جو بغیرہا نئے رہا گیا ہو اور اس نصور کے ساتھ دیا گیا ہو کہ میں نے تھوڑا دیا۔ ایک دائے ہے کہ سائل کو دیکھ کرخوش ہونا 'اور اپنی دہش سے مسرت پانا سخاوت ہے۔ بعض کے خیال میں مال کو اس نصور کے ساتھ دینا سخاوت ہے کہ مال اللہ کا ہزہ ہے اس لیے اللہ کا ہزہ ہے اس لیے اللہ کا ہزہ ہے اس لیے اللہ کا ہزہ ہے اور دینے والا بھی اللہ میں سے بھو دے رہا ہے۔ ایک تعریف کے مطابق اپنا میل میں سے بھو دے رہا اور بھو کہ میا اور بھو مشات برداشت کرایا '

بخ<u>ل وسخاء کی حقیقت</u>: مجل اور ساوت کی تعریف میں یہ مخلف اقوال بیان کئے گئے ہیں لیکن ان میں ایک بھی قول ایسا نہیں ہے جو حقیقت کا پوری طرح احاطہ کرلے اس لیے ہم اس پر تفصیل ہے روشنی والتے ہیں۔

الله نے مال کو ایک محمت اور ایک مقعد کے لئے پردائیا ہے اور یہ کہ اس سے مخلوق کی ضوریات زندگی ہوری ہوں۔ اب اگر کسی مخص کو مال بل جائے تو وہ اسے مخلوق کی ضوریات میں خرج کرتے سے ردک بھی سکتا ہے۔ اور ان مواقع پر بھی خرج کر سکتا ہے جمال خرج کرنا نمیک نہیں ہے 'اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس مال کو احتدال کے ساتھ خرج کرے جمال خرج کی ضورت ہو دہاں خرج کرکے مال ضائع نہ کرے اس سے معلوم ہوا کہ جمال خرج کرنا ضروری ہو دہاں خرج کرنا اسراف ہو اس سے معلوم ہوا کہ جمال خرج کرنا صورت ہو دہاں مال دو کنا مخروری ہو دہاں اور کنا ضروری ہو دہاں ال خرج کرنا اسراف ہو ان دونوں کے درمیان بھی ایک صورت ہو دہاں مال خرج کرنا اسراف ہو اس کی دلیل ہو ہو سرکار دو عالم صلی کی صورت محدود ہے۔ سخاوت وجودا کی درمیانی صورت (اعتدال) کا نام ہے اس کی دلیل ہے کہ ایک طرف تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم کو سخاوت کا محم دیا جا آ ہے اور دو سری طرف ہو آ ہے نال ہوتی ہے:۔

وُلاتَجعل يَذُكُمَ عُلُولَة إلى عُنْقِكَ وَلاتَبُسُطُهُ أَكُلَّ الْبَسْطِ (ب١٥٦ اسه)

اورنہ تو اپنا ہاتھ کردن ہی سے ہاندھ لیما چاہئے اور نہ بالکل ہی کھول دیا چاہئے۔

ایک جکه ارشاد فرمایا:

وَالَّذِيْنُ اَذِا أَنْفَقُو النَّهِ يُسُرِ فَوَاوَلَمْ يُقَيِّرُواوَكُان بُيْنُ ذَلِكَ قَوَامُ (بِهُ السَّاسِ ا اورجب وه خرج كرك لكته بي وند فنول خرج كرت بي اورند على كرت بي اوران كا خرج كرنا اعتدال يربو تا ہے۔

ان آیات سے نابت ہوا کہ جود اسراف و کی اور قبض و ،سطی درمیانی راہ کا نام ہے اور وہ درمیانی راہ یہ ہے کہ آدمی اپنے خرج واساک کو مقد ارواجب اور مواقع وجوب پر تخول کرے ساتھ ہی ہے بھی ضروری ہے کہ خرج کا نعل صرف اعتماء سے صادر نہ ہو بلکہ دل بھی راضی ہو اور دینے میں نزاع نہ کرتا ہو۔ چنانچہ آگر کسی قض نے موقع وجوہ میں مال خرج کیا کین دل نے اس پر نتگل محسوس کی تو اسے من کہ لمانے کا حق نہیں ہے ' بلکہ وہ منسخی ( بتکان خی بنے والا) ہے۔ اس کے دل کو مال کے ساتھ صرف اتنا علاقہ ہونا چاہئے کہ وہ ضرور تول میں کام آئے۔ اس کے علاوہ کوئی علاقہ مند ہو۔

خرج کی مقدار واجب : اس تفعیل سے پتا چلا کہ یہ بات واجب مقدار کی معرفت پر موقوف ہے 'یماں یہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ مقدار واجب کیا ہے جانا چاہئے کہ واجب دو طرح ہیں ایک وہ جو شریعت کی طرف سے واجب ہے اور دو سرا وہ جو عادت اور مرقت کی بنا پر واجب ہے معنی میں منی کم کملانے کا مستق ہے اور دو سرا وہ جو واجبات کی اوائیگی سے کریز کرے 'اور نہ مرقت و عادت کی روسے عائد واجبات سے۔ اگر اس نے ان میں سے کسی ایک واجب سے گریز کیا اسے بخیل کما جائے گا۔ اور واجب شرع عادت کی روسے عائد واجبات سے۔ اگر اس نے ان میں سے کسی ایک واجب سے گریز کیا اسے بخیل کما جائے گا۔ اور واجب شرع

المعيام المحفوم المرسوم

موت کی با ایر واجب ہون والا فرج یہ کے معمولی چرو سے بی تھی در کرے الیا کرنا لیک برائی ہو اور یہ برائی احوال و
افغاص کے اختلاف میں معلوم نہیں ہوتی ہے۔ عالم ایک چیز جی المعادادی خصد کیری بری معلوم ہوتی ہے جب کداس چیز میں مغلس کی
عرف کیری بری معلوم نہیں ہوتی ہا ہی طرح پیمن چیوں میں المبیدہ الکی اور موزادہ الادب اور خدام و ممالک کے ساتھ سخت
کیری بری معلوم ہوتی ہے ' مالا نکد اگر یہ سخت کیری اجنہوں کے اسا تھ ووار کی جانے تواسے کوئی برا نہیں سمان اسی طرح پوری کے ساتھ سخت کیری جتنی بری گئی ہے۔ مواملات میں اتن بری نہیں گئی۔
کے ساتھ سخت کیری غیر بردوی کے ساتھ سخت کیری ہوئی ہے۔ مواملات میں اتن بری نہیں گئی۔

سخت کیری نے مختلف احکام ، خلیعت بہت کہ چار چیزا کا اختلاف سے مخت کیری کے احکام می مختلف ہوتے ہیں ا اللہ جن کام میں مخت کیری کی بات چیئے میا اتسالور معاملات من جس چیز میل بھی کی جانے میں کھانا اور کیڑا اس لیے کہ کھانے کے معالمے میں بخت کیری دو مری چیزوں کی بہ نہائ آرا وہ مدلی جن اس طرح کفن خرید نے موانی کا جانو و اور مدتے کی اشیاء خرید نے میں مگلی کرنا بختا برا اسعلوم ہو آ ہے دو مری چیزوں کی خرید و فرود ہے میں انتابر انتین لگانے ماہ جس کے ساتھ ملکی جائے میں دوست مجانی مخرجی رشد وار بیدی اللجانی فیرک ساتھ ہو مجان کے حالت کا اعتبار اس کی جائے گا آیا وہ بچہ ہے مورت سے ابور وصاب بھواں ہے عالم ہے یا جائی الدار ہے یا فرید

اس سے ثابت ہوا کہ بخیل اے کہتے ہیں ہو ایمی جگہ مال فوج نہ کرے بھال اسے شریعت یا مروّت کی رو سے خرج کرتا جاہئے۔اس کی کوئی مقدار معنین کرما ممکن نہیں ہے۔

بحل کی دو سری تعریف : بحل کی تعریف یول بھی کی جاستی ہے کہ سی الیے مقعد کی خاطرال خرج نہ کرتا بحل ہے جو ال جمع کرنے ہے دیارہ اس لیے کہ دین کی حفاظت مال کی حفاظت سے زیادہ اہم ہے۔ اس لیا ظ سے زکوۃ اور اہل و حیال کا تفقہ ادا نہ کرنے والا بخیل ہے۔ مروّت کی حفاظت مال کی حفاظت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے جو محض معمولی چڑوں میں تنگی کرے 'خاص طور پر ایسی چیزوں میں جن میں ایسے لوگول کے ساتھ بھی کرتا مناسب میں وہ محض اپنی مروّت کو بھروح کرتا ہے۔ طور پر ایسی چیزوں میں جن میں ایسے لوگول کے ساتھ بھی کرتا مناسب میں وہ محض اپنی مروّت کو بھروح کرتا ہے۔

بخل کا ایک اور درجہ : یہاں ایک اور درجہ رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ ایک فیض واجب شری بھی اوا کرتا ہے اور مؤت کے تقاض بھی پورے کرتا ہے لیکن اس کے باوجودوہ بہت ہاں کا الک ہے۔ یہاں حفظ بال بھی اہم ہے کہ آئندہ کام آئے گا۔ اور زمانے کے مصائب ہے نیرد آزا ہونے میں معاون ثابت ہوگا اور آخرت کا آجرو قواب حاصل کرتا بھی اہم ہے۔ آخرت کی اہمیت بسرحال زیادہ ہے اس کے آگر کوئی الدار آخرت میں اپنے درجات کی رخصت کے لیے خرج نہ کرے وہ محفروں کے زدیک بخیل ہے اگر چہ عوام الناس اے بخیل سیس محصے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام الوگوں کی تظر صرف دنیاوی افراض پر رہتی ہاں لیے وہ سے کہ عام اور ان مقر مرف دنیاوی افراض پر رہتی ہاں کی وجہ یہ ہے کہ عام اور ان مقر مرف دنیاوی افراض پر رہتی ایسے فیض کا بحل میں مختف ہوجا تا ہے۔ شاک کوئی تالدار کے مال کی مقد اور اپنی اور بات کا جو اور ان کی مقد اور اور بات کی وجد ارکی وہ بات کوئی ہے گئی ہوں اور زکوۃ کے علاوہ بھی نے کہ وہ بیا ہوگائی کی مزورت کے واجبات اوا اور بات کا جب تک وہ یہ فیل کی دور ہے تک وہ یہ فیل کی دور ہی تھیں ہوتی ہے۔ جو فیمی شریعت اور موقت کے واجبات اوا اور بات کا جب تک وہ یہ فیل کی دور ہوت کے وہ بات کا دور ہوت کی وہ یہ فیل کی دور ہوت کے وہ بات اور بات کا۔ جب تک وہ یہ فیل کی دور بات کا۔ جب تک وہ یہ فیلت اور بات کا دربات دور بات کا۔ جب تک وہ یہ فیلت اور بات کا دربات کا دربات کوئی ہے کوئی ہو بات کا۔ جب تک وہ یہ فیل کی دور بات کا دربات کا دربات کا دربات کا دربات کا دربات کا دیت ہوت کی وہ یہ فیل کی دور بات کا دربات کا دیا کہ کوئی کے دربات کے دربات کی دربات کا دربات کی دربات کا دربات کی دربات کا دربات کی دربات کی

درجات حاصل کرنے کے لیے واجبات سے زائد مال خرج نہ کرنے گا۔ اگر کی فیض پرکوئی شری واجب نہ ہو اور دہ محض مرؤت کے تقاضے سے خرچ کرنا چاہتا ہو 'حالا نکہ اگر وہ خرچ نہ کرے تو اسے بف طامت وجھی نیں بنیا پڑے گا ایسا محض اتا ہی تی ہے جنی آس کے اندر خرچ کرنے کی خواہش ہے بخواہ وہ کم ہویا زیادہ قلت و کشت کے دید شار ورجات ہیں۔ اس لیے بعض لوگ بعض سے کیادہ محق ہوتے ہیں۔

بسرحال ممی کے ساتھ مروّت اور عادت کی روے انجماسلوک کرناہے الشرطیکہ وہ دل کی خوشی کے ساتھ ہو 'کی لاج ' ظدمت کی توقع 'برکے ، شکر اور تحریف کی خاطرنہ ہو 'جو محض تعریف و توصیف کی خاطر سمی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ دوامل آجر ے تی نہیں ہے ، وہ اپنے مال سے تعریف خرید رہا ہے ، تعریف کی لذت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ، وہ اس لذت کے حصول کے لیے مال خرج كردباب والانك سفاوت بلاعوض خرج كرف كانام ب انسانون يرافظ ساوت كالطلاق حقيق نبي ب مجازي ب اس لے کہ وہ بلا مقعد خرج نیں کرتا۔ اگر اس کا بظا ہر کوئی ونیادی مقعدن میں موتب بھی آخرے کے تواب اور علاوت کی اخیات کا حسول اور بھل کے روائل سے قس کی تعلیراس کے مقاصد میں ضرور شامل ہوتی ہے۔ اور ای لیے اسے می بھی کہا جاتا ہے اگر فرمت کے خوف اور او کول کی طاحت کے اندیشے کی وجہ سے دے آیا ہے بتا ہے اس سے لیع کا علمی مو و اس خرج کو توریا ساوت نين كما جاسة كا- يوكل ووان اسباب و عركات كا بناي في كرا يور جور بوائد اس في من الدروني جذب ياول كرا جي ے خرج نیس کیا اے عوال لینے والا کمیں معربی میں ملے ایک عابدہ سبان ابن باال کے پاس مزی بدنی وہ اسے ہال جو جا ہو حبان ابن بلال سے بونچ ریکی مو مورت نے سوال کیائم خوارث کے کیا میں لیے ہو؟ افرون نے کہا کہ خوارث کے سعیٰ میں دعا' خرج کرنا اور ایکار کرنامہ اس کے کہا؛ نہ ولیا کی سوارت ہے ورن کی سوارث کیا ہے؟ اسول کے کہا دین کی سوارت سے کہ الم في داول كم ما عد الله في عبارت كرين كاور عبادت كي معدة المار داول اور جسول يركر ال ند كذر ي اس في وجها كياتم ابن ان مباوت سے واب کی ملی سے رکھے ہوا النوں لے ہواب را : بان ایون نیس ایم واب کی دیت رکھے ہیں عورت نے كما يجد قوب إليك وي كرم وس ليك في قوامل ري العلي والمع والتي مقاوت بن كي مو النول في وريافت كما و تمارك زويك حاوت كاكيامطلب عبال في كما البيزية زويك سواوك يديه كالدالي مباوت الل طرع كوك حميس الن عن الذب علي تسارے داوں پر کرائی در اور تم اپی اس افاحت پر کئی مطیرا اور کی تداند رکھے ہو ایاں تک کد اور تحالی تمارے ماتھ جو على سلوك كرب - كا حبين اس مات مع منها ألى كر الله تعالى كو تمادت داون كي مالت كا علم ب وديد مان ا ب كر تم ایک کے عوض دس نیکول کے لائے میں عماور اور اور اور اور اور اور اور اور اور Sales Tout Signification of the Land of the Color

بنل كاعلاج : بكل مال كى محبت تيدا بوالية اور مال كى مجت مع دو عب بين يست

مال کی محبت کا پہلا سبب : شہوات کی محبت ہے کہ مال کے بغیران کا حصول ممکن نہیں ہے 'اس طولِ اَس سے بینا پی زیادتی عمری آرزو بھی دا قبل سب کے کہ اگر انسان کو یہ معلوم ہوجائے کہ دہ ایک دن بعد اس دار قانی ہے کوج کرجائے گاتوشاید بھل نہ کرے 'اس لیے کہ دہ مقدار جو ایک دن 'یا ایک ماہ 'یا ایک سال کے لیے کانی ہو تحو ڑی ہوتی ہے 'اس کے علاوہ وہ اپنا باتی تمام سرمایہ خرج کرسکتا ہے 'بعض او قات آدی طولِ عمر کا معنی نہیں ہو آلیکن اولاد طولِ اَس کے قائم مقام بن جاتی ہے 'وہ ان کی بقائے کے لیے اس طرح جدوجہد کرتا ہے جس طرح خود اپنی ذات کی بقائے کے جدوجہد کرتا ہے 'اس لیے سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

(این اجر العل این مرة)

الولدمبخلةمحبنةمجهلة اولادے بی برول اور جالت پیرا ہوتی ہے۔

اور آگراس بر فقر کا خوف اور رزق کی آمریب اهمادی ذائد موجائے توبیہ کی اور فی موجا آہے۔

علاج کے مختلف طریقے : یہ ہیں بخل کے اسباب یہ بات معلوم ہے کہ ہرعلّت کا علاج اس کے سبب کی ضد ہے ہوا کر تا ہے چانچہ شہوتوں کی مجبت کا علاج کم پر قناصت اور میر کے ذریعہ ہوگا۔ اور طول اس کا علاج موت کے ذکر کی کثرت اور ہم معموں کی موت ال جمع کرنے میں ان کے تعب اور مرنے کے بعد جمع کروہ مال کے ضیاع کے مسلسل مشاہرے ہے ہوگا۔ اولاد کی طرف دل کے میلان کا علاج اس احتقاد ہے ہوگا کہ جس طرح میرے خالق نے مجھے رزق مطاکیا ہے اس طرح اولاد کے ماتھ بھی رزق پیدا ہوا ہے 'کتنے نیچ ایسے ہوتے ہیں جنمیں باب ہے ورافت میں بچھ نہیں ملکا لیکن وہ اس سے زیاد خوش حال زندگی گذارتے ہیں الیے مختص کو یہ بھی یا در رکھتا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لئے خال اس کیے چھوڑ تا ہے کہ وہ ٹھیک رہیں لیکن دولت پاکر وہ شرک راسے پر چل پڑتے ہیں 'اگر کسی کی اولاد نیک صالح اور دل ہیں اللہ کا خوف رکھتے والی ہے تب اسے اللہ کانی ہے 'اسے اپنے باپ راسے پر چل پڑتے ہیں 'اگر کسی کی اولاد نیک صالح اور دل ہیں اللہ کا خوف رکھتے والی ہے تب اسے اللہ کانی ہے 'اسے اپنے باپ کی خرب کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر فاس و بد کار ہے تو اس کے لئے ترکے میں مال چھوڈ کر بدکاری اور فسی پر اس کی اعازت کے باعث میں گوروں میں ہوگا۔ دل کا علاج اس طرح بھی کیا جاسکتا ہے کہ بھل کی خرت اور اس میں جو اخبار واجاد ہوئی ہیں ان پر نظرر کے 'اور انہیں اپنے مستقل خوروں گرا کا میں جو اور کی تورون کیں ان پر نظرر کے 'اور انہیں اپنے مستقل خوروں گرا کا کہ کانی تریف اور بینی اور بخل کے عذاب میں جو اخبار واجاد ہوئی ہیں ان پر نظرر کے 'اور انہیں اپنے مستقل خوروں گرا کا

موضوع بنائے رہے۔ ایک مفید دوا یہ بھی ہے کہ بخیلوں کے احوال کا مطالعہ کرے اس سے طبیعت میں ان سے نفرت پیدا ہوگی،
ادر ان کے فعل بخل کی برائی کا احساس جائے گا۔ بخیل بھی دو ہر ہے کے بخل کو اچھا نہیں سجھتا۔ ان کے احوال کے مطالعے سے یہ بھید نکالے کہ اگر میں نے بخل کیا تو دو سرے لوگ بھی بھی اس طرح برا سبھیں ہے ، جس طرح میں بخیلوں کو برا سبھتا ہوں۔ مال کے مقاصد تک اپنا دائرہ فکر دسیج کر کے بھی قلب کا علاج کیا جاسکتا ہے ، یہ سوچ کہ مال کوں پیدا کیا گیا ہے؟ اس سوال کا صرف ایک بی بورا کیا گیا ہے؟ اس سوال کا صرف ایک بی جو بھی ضرورت کے بی بھیلی کے لیے بیدا کیا گیا ہے۔ اس طرح صرف انتا مال خرج کرتا جا ہیں جھنی ضرورت ہو ، باتی مال راہ فدا میں خرج کرتا جا ہے لیے بیدا کیا جا ہے۔

بدوہ دوائیں ہیں جن کا تعلق علم و معرفت ہے ہے۔ اگر کوئی فض چیم ہمیرت ہے بدو کھ لے کہ خرج کرنا اس کے لیے دنیا می بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی تو خرج کی طرف خود بخود طبیعت را فب ہوگی جس فض کا دل خرج کرنے پر اکل ہوا ہے اپ دل کے الالین آواز پر لینک کتے ہوئے خرج کردیا چاہیے اس لیے کہ شیطان فقر وافلاس ہے ڈر آ ہے اور اعمال خیرے روک دیتا ہے۔ ابوالحن البوشنی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بیت الخلاء ہے اپ شاکرد کو آواز دی اور فرمایا کہ میراگر آا آبار کرفلال فض کو دے دو شاکر دنے عرض کیا کہ آپ بیت الخلاء ہے نکلے تک مبر بھی فرماسے ہیں انہوں نے فرمایا میں اپ فس پر مطمئن نہیں ہوں اس بدل بھی سکتا ہے میرے دل میں اس وقت یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ میں اپنا کر آفلال کو بدیہ کردوں اس خیال کو اس وقت عملی جامہ پراریا مناسب ہے کمیا معلوم یہ خیال باتی رہے۔

بتكلف خرج كرنے سے بخل كى صفت كا زالم : بكل كى صفت بتكف خرج كے بغيرزائل نبيں ہوتى۔جس طرح عثق اس وقت تک ختم نسیں ہو تا جب تک سفرے دوری پردا نسیں ہوتی 'اگرچہ معثوق کو چھوڑ کر جانا 'اوراس سے جدا ہونا انتمالی شاق ہو تا ہے الین اگر ایک مرتبہ یہ مشعت برداشت کرئی جائے تو دور یو کر گٹائ قلب کا یکم نہ یکم سامان ضرور پیدا ہوجا تا ہے۔ ای طرح جس مخص کو اینا بکل زائل کرنا ہو اسے متکلت اینے مال سے مفارقت افتیار کرلنی چاہیے ، خواہ مال خرچ کر کے ، یا دریا میں ڈال کر۔ دریا میں بما دینا جمع رکھنے سے بمترہ۔ بحل سے بیچنے کی ایک عمدہ تدہیریہ ہے کہ اپنے آپ کو فریب دے اور نفس کو باور كرائے كه دادو دہش سے شهرت اور وقار حاصل موكا اوك من كسي مے شروع ميں اس كايد عمل ريار كملائے كا محريد طبيعت كا وصف بن جائے گا' اور نام و نمود کی خواہش کے بغیری دل یہ جاہے گا کہ مال خرچ کیا جائے یہ صبح ہے کہ اس تدہرے بھل کی صفت توزائل ہوجاتی ہے 'کیکن دل ریائل خباشت ہے آلودہ ہوجا تا ہے لیکن ریا کااڑالہ اتنامشکل نمیں بنتنامشکل مکل کاازالہ ہے' اس کے اگر بھل کا وصف باقی نہ رہے تو ریاری صفت دور کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگ۔اصل میں نام و نمود اور شمرت مال جانے کے بعد تسکین دل کا ایک سامان ہے ،جس طرح چموٹے بجوں کو دورہ چھڑانے کے بعد چرہوں سے بسلایا جا تا ہے ، ماک وہ کمیل میں منہک موکردودھ کی طرف متوجہ نہ موں۔ پھرجب وہ دودھ سے بے بداہ موجاتے ہیں تو انسیں کمیل سے بھی دور کردیا جا آ ہے۔ ان عادات خبیثہ کامھی ہی مال ہے کہ ان میں سے ایک کو دو سری برمسلط کردیا جا آہے مثلاً شہوت کو فضب مسلط کر کے اس کی حدّت کم کی جاتی ہے 'اور غضب کو شہوت پر مسلط کر کے اس کی رفونت ختم کی جاتی ہے 'نکین یہ تدہیر صرف ایسے مخص کے حق میں مغید ہے جس کی طبیعت پر حبّ جاہ اور ریا نے مقابلے میں بخل کی صفت زیادہ اثر انداز ہو 'اس طرح قوی کو ضعیف ہے بدلا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مخص اتنا ہی جاہ پہند ہے جتنا وہ مال کو محبوب رکھتا ہے تب بخل کو جاہ کے ذریعے ختم کرنے سے کوئی فائدہ نسی ہے'اس طرح ایک خبث ختم ہوگا'اوراس درج کا دوسرا خبٹ پیدا ہوجائے گااس کی علامت کہ فلال فخص پر بمل غالب ہے یا ریا و ہے کہ اس مخص کو ریا بی خاطر خرج کرنا شاق نہ گذر تا ہو۔ اگر ایسا ہے تو کما جائے گا کہ اس پر ریا تالب ہے کیوں کہ وہ ریا، كے ليے ال جيسي محبوب چيز خرج كرنے كے ليے تيار ہے۔ اور أكر ريائى فاطر خرج كرنے ميں طبيعت كو كرانى ہوتى ہوتو كما جائے كا کہ اس پر بخل کا غلبہ ہے کیوں کہ وہ ریا ہے لیے مال خرچ کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔

ان اوصاف خیشہ کو ایک دو برے کو ذراعہ ختم کرنے کی مثال ہے ہے کہ میت کے اجزاء کرنے بن جاتے ہیں ، جب قبر می کھانے کو کھواتی ہے اور آخریں مرف کھانے کو کھواتے ہیں 'یمان تک کدان کی قد اور کم رہ جاتی ہے 'اور آخریں مرف دو اور نہ بہ باقی رہ جاتے ہیں 'جب کا نے کہ گئے تھیں مارا قوہ وہ فول کیڑے ایک وہ مرے پر حملہ کرتے ہیں 'اور ان می سے جو قالی آ آ ہے وہ دو ہرے کو کھالیتا ہے اور جب یہ خوراک می نہ سے باقی ہے ہے قالی آ نے والا کیڑا می موک سے ہاک سے جو قالی ہے آب طرح خود خودہ وہ قری صفت کی خوا میں کہ اور ان می صفات کی غذا دو کئے کے معنی یہ ہی مجل ہے کہ ان کی مقت ایر ان کی مقت کی خور ہاکہ خودہ موج کے اور الا خو ختم موج کی اور بالا خو ختم موج کی نہ مثال خرج کیا جائے قال ایمان خرج کی اور بالا خو ختم موج کی دور ہوجائے گی اور بالا خو ختم موج کی دور کی مقت پر کہ ان کی مقت خود خود موج کے دور ہاہے گئی کہ موج کی دور ہوجائے گی اور بالا خرج کی دور اور کی کو کہ کی موج کے دور کی مقت پر کرانی نہیں کہ دور کی مقت پر کرانی نہیں کہ دور کی دور ہوجائے گئی کو کہ کو دور ہاہے گا اور طبیعت پر کرانی نہیں دور اور کی کو کہ کو دور کی کو دور ہاہے گا اور طبیعت پر کرانی نہیں دور اور کی کو دور ہاہے گا اور طبیعت پر کرانی نہیں دور کی دور اور کی کو دور ہاہے گا اور طبیعت پر کرانی نہیں دور اور کی کو دور ہوجائے گئی کو دور کو لیا ہے گا اور طبیعت پر کرانی نہیں دور اور کو دور کو دور کو دور کو دور کی کو دور کی کو دور کرانی نہیں کری دیں دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کی دور کو دور

علی کا علی اور عملی علاج می علاج میں ہے کہ بحل کا علاج علی بھی ہے اور عملی بھی ملی علاج یہ ہے کہ بحل کے نفسانا علاق کے وائد کا الم ماس کیا جائے اور عملی بھی میں ملی علاج یہ ہے کہ بحل کے نفسانا عداور علاقت کے وائد کا الم ماس کیا جائے اور اسے بحل مار کردیا ہے اور اسے بحل میں کوئی برائی کا وصف اتنا قوی اور عالب ہوتا ہے کہ آدی کو اندھا برا کردیا ہے اور اسے بحل میں کوئی برائی عادر ساوت میں کوئی اچھائی نظر نمیں آتی ایعنی معرفت عالم المدینا ہے اور اسے بحل میں کوئی برائی عادر ساوت میں کوئی اچھائی نظر نمیں آتی ایعنی معرفت میں اور اسے بحل میں کوئی برائی مار کردیا ہے باتی دو مار میں ہوتی اور معرفت کے بغیرہ ہوگئی میں ہوتی اس مورت میں ہوتی کار کردیا ہو۔

عاد ہے جس مرمی موت برختی ہوتا ہے جس کی دو ای بھائیان نہ دے آور کوئی علاج کار کردیا ہو۔

مشائ کی عادت نے کل کے علاج کے سلطین بعل مطابح صوفیاء کی عادت یہ متی کدوہ اپنے مردین کو کسی خاص کو شے میں رف در مع ولية الكر جب ير وي الله مرواية أوج بن روايرا ير محف لكاب كدين اس ملد كا الك مول يا جو ال و ستاع سال طوبود مع مراج الع اس مع مفتوض موسط العلم الربي اور مي دية اوراس كاوه مال ومتاع بمي كمي دو سرے کے تعرف میں دے دیے۔ اس طرح آکر شی برور کو دیکھتے کہ تیا گیرا کی کر فوق ہے کیا موہ جانے نماز یا کراس کی طرف معود ہے وول گرایا جائے مازان کی ملیدے کے طال کردو مردے کوریے دیے۔ اور کوئی اینا پرایا گرا اے دے دیے جس ک مرات الميف بالكل رافت تربو مولاء كان طرفة والتي تبينا تبايت مؤرب أن طرح ول ديا كال ومتاع عدور روسكا ہے۔ جو محصٰ بدراہ منیں چانا وہ دنیا سے انوس ہو جا آ ہے اور اس کے عشق میں کر فاتوج ا آ ہے اور دنیا کی مرجز کو اپنا محبوب بنالیتا الكلف علوس كويات بالتي الكيف مور في بداي بداي بروي بي إور موت والوااس كالي ملوس برار معينين اور برار مجرون كاجدال كي تكيف في حرالي الله على الما كالفديج كدان في ساب والرب مرفق فيروزه كاليك اليا وبسورت سياله وي كياكيا ين في فطررو ي وين يانس في بارشاه يهاله وكاروا والدول والان الله عاشية في امعاب عمل من سے کئی سے اور اللہ مار اللہ معلی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ معلی الل ا وراه المريمة ووليد؟ الله الريد وي جائد الريد وي جائد واينا نفعان موكاجس كي حالي مكن بين وري موجائد وم اسك على بوجاد عد أور عمين اس كا عالى بنيل على الجب الديم اسك باس مين عمام معيب أور امتياع وونول مع مفوظ عظ القال عيد يك روزوه بالدرب كيايا جوري بوكياتو بإرشاه كافم قابل ديدها اس وفت عليم كيات ياو الى اورول عيد اواز والمناس بالدمير المراد الماليا الموالد

James of the same of the same

دنیا کے تمام مال و متاع کا یمی حال ہے دنیا اللہ کے دشمنوں کی و شمن ہے اس لیے کہ وہ انہیں روزخ کی طرف بھاتی ہے اور اللہ کے بھی دشمن ہے کہ اس کے دوستوں کی بھی دشمن ہے کہ انہیں دنیا پر مبر کرنے کی مشعت اٹھائی ہوئی ہے 'وروہ اس طرح کہ مال کی حفاظت بندوں کو اس کے رائے پر چلنے ہے رو تی ہے 'خود اپنی و شمن بھی ہے کہ اپنے آپ کو کھائی ہے 'اوروہ اس طرح کہ مال کی حفاظت بالیاتوں ہے ہوئی ہے 'اور پھو بھی بالی اس تک کہ فنا ہوجائے 'اور پھو بھی باتی نہ رہے۔ جو مخص مال کی آفت ہے واقف ہو آ ہے وہ اس سے مانوس نہیں ہو آ 'اور نہ اس کے حصول پر خوشی منا آ ہے۔ اور نہ اس میں سے اپنی ضرورت سے زائد لیتا ہے اور جو مخص قدر ضرورت پر قائع ہو آ ہے وہ بھی کرتا ہو اسے وہ بھی کرتا ہو اسے بائی و سے جو بھی کوئی وجلہ کے کنارے کھڑا ہو اسے بائی و سے جس کوئی پریشائی نہیں والی 'بلکہ اسے خرج کر ڈالیا ہے 'اس کی مثال ایس ہے جسے کوئی وجلہ کے کنارے کھڑا ہو اسے بائی وسیح جس کوئی پریشائی نہیں وہ آگے۔

مال کے سلسلے میں انسان کے فرائض پر ایک نظر

جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر بچے ہیں کہ مال ایک اعتبارے خیرہ 'اور ایک اعتبارے شرہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے سانپ کہ اس میں سے بڑیات بھی لکانا ہے 'اور اس کا زہر جان لیوا بھی ہو باہے ' مال میں بڑیاتی بھی ہے 'اور زہر بھی۔ اس کے زہر سے وہی مخص محلوظ رہ سکتا ہے جو اپنے فرائض پر نظرر کھے۔

سلا فریضہ: بیہ ہے کہ مال کے مقسود کا علم حاصل کرے 'اور بیہ جانبے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالی نے مال کیوں پیدا کیا ہے' انسان مال کا مخاج کیوں ہے؟ بیہ جانبے کے بعد آدی اتجابی کمائے گا چتنا اسے آئی ضروریات کے لیے کافی ہوگا 'مقدارِ ضرورت سے ذاکہ مال کی جماعت نہ کرے گا 'اور فیرمستی کو اپنا مال نہ دے گا۔

دوسرا فریضہ: یہ ہے کہ آمنی کے ذرائع پر نظرر کے بین اس ذریعہ آمنی سے اجتناب کرے جو خالص قرام ہویا جس پر حرام کا غلبہ ہو جیسے بادشاہ کا مال۔ اسی طرح ان کمروبات سے بھی ہیں جین شرافت داغدار ہوتی ہو بیسے وہ مرب جس میں رشوت کا شائبہ ہو کیا وہ سوال جس میں رسوائی اور ذائت ہو۔

تبیرا فریضر : یہ ہے کہ معیشت کی مقدار طوط رہے نہ ضورت سے زیادہ عاصل کرے اور نہ ضورت سے کم خرورت کا الحیاق تین چیزوں سے ہے وفی کی المان اور مکان ان میں سے ہرائیک کے تین درج ہیں اولی اعلیٰ اور اوسط جب تک آدی قلت کی جانب یا کل اور حد ضرورت سے قریب رہے گا اور اس سے تجاوز کرے گا تو اسط کمرے عاد میں کرے گا جس کی کوئی اعتا نہ ہوگ ہم نے کاب الزم میں ان درجات کی تقسیل بیان کی سے موگ ہم نے کاب الزم میں ان درجات کی تقسیل بیان کی سے م

چوتھا قریضہ: یہ ہے کہ خرج کے مواقع بھی نگاہ میں رہیں خرج میں اعتدال ہو'ندا سراف ہو'اورنہ جد سے زیادہ میل جس طرح طال طریعے پر کمایا ہے اس طرح طال طریعے پر خرج کرے۔ جس طرح ناحق لینا گناہ ہے اس طرح ناحق خرج کرنا ہمی گناہ ا یانچواں فریضہ: یہ ہے کہ مال لینے'ویئے' ویئے اور خرج کرنے میں اپنی نیت میح رکھے۔ جو مال لے اس سے عیادت پر استفانت کی نیت ہو'اور جو مال چھوڑے اس میں زہد کی نیت ہو'ایسا کرے گاتو مال کا وجود نقصان وہ خسیں ہوگا۔ اس کے حضرت علی کرم اللہ وجد نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی فوض دنیا کے تمام خزانوں کا مالک بن جائے اور ہاری تعالیٰ کی رضا جوئی کے علاوہ اس کا کوئی وہ سرا مقصد نہ ہو تو اسے زام کما جائے گا'اور اگر تمام مال خرج کروے لیکن اللہ کی خوشنودی مقصود نہ ہو تو اسے زام خسیں کہا جائے گا۔ تمہاری تمام حرکات و سکنات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جونی جائیس یا وہ حرکات عمادت ہوں' یا ان سے عمادت پر مدد ملتی ہو۔ عبادت سے بعید تر عمل دوہیں کھانا اور قضائے حاجت کرنا۔ لیکن یہ دونوں عمل عبادت پر آدی کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے اگر
کوئی شخص کھانے اور قضائے حاجت ہے انچی نیت رکھے تو یہ عمل بھی اس کے حق میں عبادت بن جائیں گے 'ہر عمل میں تمہاری
کی نیت ہونی چاہیے' تم اپنے کسی معمولی ہے ہال کی حفاظت بھی کر تو ہی سمجھ کر کرد کہ اس سے دین پر مدد ملتی ہے 'گر آ 'پاجامہ'
بسر' برتن کوئی چزالی نہیں ہے جس سے دین پر اعانت نہ ہوتی ہو' اور یہ تمام چزین زندگی کے لیے ضروری ہیں ضورت سے زاکد
چزوں کو اپنے ہاس رکھنے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے دو سرے بندے ان سے نفع حاصل کرلیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص
اپنی ضرورت لے کر تمہادے پاس آئے' اور وہ چزجس کا وہ طلب گارہے تم سے زاکد ہو تو تہیں انگار نہ کرنا چاہیے۔
اپنی ضرورت لے کر تمہادے پاس آئے' اور وہ چزجس کا وہ طلب گارہے تم سے زاکد ہو تو تہیں انگار نہ کرنا چاہیے۔
ان اصولوں پر کاربند رہنے والے کی مثال اس مخض کی ہے جو سانپ سے اس کا اصل بو ہر مربتی آئی کا اس کے زہر
سوخ رکھتا ہو' اور اس کا علم انتہائی اعلیٰ ہو۔ جو مخض مال جس کر کے یہ خیال کرے کہ جس مالدار صحابہ رضی ایڈ تعالی عشم کی کو سانپ
ہوں جس طرح وہ دولت رکھتے تھے اس طرح میں بھی رکھتا ہوں ایسا مخص نادان نے کے مشابہ ہو کسی اہر فن سپرے کو سانپ
ہوں جس طرح وہ دولت رکھتے تھے اس طرح میں بھی رکھتا ہوں ایسا مخص نادان نے کہ مشابہ ہو کسی ایہ بر فن سپرے کو سانپ
ہوں جس طرح وہ دولت رکھتے تھے اس طرح میں بھی کو گست کہ میں طرح اس نے سانپ کو اپنے تاہو میں کہا ہوں ایسا میں میں فرق ہے کہ جس طرح اس نے سانپ کو اپنے تاہو میں دنیا کو سانپ کو تہیں میں دیا کہ سانپ کا کانا ہوا معلوم ہو تا ہے 'لیکن مال کے ہوتھوں تی ہو سونے والا متقل دکھائی نہیں دیتا۔ اس شعر میں دنیا کو سانپ سے تشید دی گئی ہے۔

هى دنيا كحية تنفث السم وان كانت المحسة لانت (يدنيامان كلمرة زيراً كلي ماريد موسلة من المحسة المريد عمون من المات زمونا والكريد عمون من المات المريد عمون من المات المريد عمون المريد المريد المريد عمون المريد عمون المريد عمون المريد عمون المريد المريد

جس طرح بہا ژوں کی چوٹیاں بر کرنے 'سمندروں کے سینے چرنے 'اور خاردار دادیاں طے کرنے میں کسی بینا کو نابینا کے مشابہ نہیں کہا جاسکتا اس طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ مال کو صبح طور پر استعال کرنے میں عام آدمی عالم کال کے مشابہ ہو۔

## مالداري كي مذمت اور نقر كي تعريف

مخص آخرت کیے یائے گا جس کی دنیاوی شہوتوں' اور تفسانی خواہوں کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ میں سیج کہنا ہوں' تمهارے قلوب تمهارے اعمال پر آنسو بماتے ہیں۔ تم نے اپنی دنیا اپنی زمانوں کے میچے رکھ دی ہے۔ اور اعمال قدموں کے تلے وال دیے ہیں۔ میں م کتا ہوں تم نے اپنی آخرت جاہ و برباد کرلی ہے۔ تنہیں ونیا کی فلاح آخرت کی فلاح سے زیادہ مجوب ہے تم سے زیادہ نقصان میں كون موكا؟ كاش تم أين انجام كي خرابي سے واقف موجائے تم كب تك اند ميروں من چلنے والوں كو راسته و كھلاؤ مے اور خود سر کرداں رہو تے۔ایا گلا ہے کہ تم دنیاواروں کو ترک دنیا کی اس لیے تلقین کرتے ہو کہ ساری دنیا تمہاری ہوجائے۔ س کروبس كرو-جمال تك جا يك بواس سے آئے مت جاؤ- بعلايہ بمي كوئي فقلندي ہے كہ كمرى جست پر قنديليس روشن كردى جائيں اور اس کے کمرے محن اور نیلے جعے تاریکیوں میں ڈوبے رہیں۔ ای طرح اگر تمہارے جسموں سے نور پھوٹنا رہے اور تمہارے ولوں میں اندھیرے پروان چڑھتے رہیں تو کیا اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ دنیا کے غلامو! نہ تم میں خوف خدا ہے 'اور نہ بزرگی عجب نہیں کہ ونیا تہیں جڑے اکھاڑ میں آور اوندھے منے ڈال دے ، مجر تہیں پیٹ کے بل محسینی مجرے ، تمهارے گناہ تمهارے بال جکڑ آیس اور مہیں بیچے سے دھکا دیں۔ اور اس حالت میں مہیں اللہ تعالی کے سرو کردیں کہ نہ تممارے بدن پر کراے مول 'اور نہ کوئی منص تمارا سائقی اور مدرد مو۔ پراللہ تعالی تمیس تمارے بد عملیوں پر مشمل فرد جرم سائے اور حمیس سزا دے جس کے تم تحق ہو۔" اس کے بعد حرث الحا بنی نے فرمایا: ووستو! بیہ علاءِ سوء 'انسانوں کے شیاطین ہیں 'اور دنیا میں فتنہ و فساد برما کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ دنیا کے مال و متاع اور جاہ و رفعت کے حریص ہیں اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں انہوں نے دین کو دنیا کی غا طرز کیل کیا ہے۔ یہ دنیا میں بھی باعث نگ و عار ہیں 'اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں 'ہاں آگر اللہ کریم ہی انہیں ا پنے دامن عنو میں جگہ دے تو اور بات ہے۔ میں نے دنیاوی لذات میں متنفق 'ادر اس کے عار منی مال و متاع کو ترجع دیے والے مخص کو خوشی دیکھی ہے کہ وہ کدورت آمیز ہے۔اس کو خوشی کے بعن سے بے شار تھرات اور اندیشے اور طرح مرح کے مناه جم لیتے ہیں۔اس مخص کا انجام بھی اچھا نہیں ہو تا۔نہ اسے دنیا ملی ہے 'اورنہ دین سلامت رہتا ہے۔وہ بالکل اس آیت کا

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَ وَذَلِكَهُوَ الْخُسَرَ انُ الْمُبِين (پ١١٥ اسه) ونياد آخرت دونول كو كوبيغاي كان نصان ب-

اس سے برقی معیبت اور اس سے زیادہ تعین آفت اور کون ہی ہو گئی ہے کہ نہ دنیا ہاتھ آئے اور نہ دین ہاتی رہے۔ بھا ہو!

اللہ کی طرف دھیان دو جہیں شیطان اور اس کے دوستوں کے فریب میں نہ آنا چاہیے ' یہ لوگ ہاطل دلاکل پر اپنے خیالات کی بنیاد قائم کرتے ہیں ' ہورای طرح کے دھوے کرتے بین اور اس طرح کے دھوے کرتے بین کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اعمین بھی ہال و دولت رکھتے تھے ' یہ فریب خوردہ لوگ صحابہ کے مقدس ناموں کو اپنی بہ حملی کے لیے دلیل بنا گئے ہیں آئی ہو گئے ہیں گئے ہیں تصور کریں کہ صحابہ کے اصوب محل کرنے والے صحح معنی میں بالدارعلاء ہیں شیطان انہیں اپنے فریب کے جال میں پیشائے ہوئے ہے 'آگرچہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ صحابہ کی مالداری کو دلیل بنا تا صحابہ کی مالداری کو دلیل بنا تا صحابہ کی مالداری کو جہت بنانا صحیح نہیں نے الفاظ کی صورت اختیار کرتا ہے ' اور تجے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے ' وجب دولت ہیں نے کہ ایک شیطانی وسوسہ ہے ' ہو تیری زبان سے الفاظ کی صورت اختیار کرتا ہے ' اور تجے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے ' وجب دولت سے ' یہ نواہش کو صحابہ کے کردار کے آئین میں دیکت ' اسراف' اور کھے ہیں کی مالداری کو دیل بنا تا کہ کردار کے آئین میں دیکت ' اسراف ' اور کھے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے ' وجب دولت سے کہ خال میں کہ کرنے مال جم کرنا افضل ہے دراصل سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام ہے جس سے وہ قطبی بری الذمیہ سے تیرا ہے کمان کہ طال مال جم کرنا افضل ہے دراصل سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام سے دراصل سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام سے دراصل سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام سے دراصل سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام سے دراصل سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سکی ' اور دنیا ہے کارہ کو درائے دورائی ہیں کہ خواہائی میں کہ دورائی کہ خواہائی کہ دورائی کہ درائیس کو درائیس کی ' اور دنیا ہے کراد کیا دورائیس کی ' اور دنیا ہے کراد کو درائی کو درائیس کی دورائیس کی ' اور دنیا ہے کراد کو درائیس کیا درک کی دورائیس کیا در کرنا واقعالی کیا دورائیس کو درائیس کیا دورائیس کیا در کرنا واقعالی کیا دورائیس کیا در کو درائیس کیا در کرنا کو درائیس کیا در کرنا واقعالی کیا در کو درائیس کیا در کرنا کو درائیس کیا کے در کرنا کو درائیس کیا در کو درائیس کیا در کرنا کو درائیس کیا در کرنا کو درائیس کیا در کرنا کو در کو در کو در کرنا کو

کثیر اور اجر عظیم سے محروم رہے ، تمهارے اس ممان کامطلب اس کے علاوہ کچے نہیں کہ پغیر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانے کے باوجود كه مال جمع كرنا افتنل ہے ابني امت كواس فنيات ہے محروم ركھا اور انس مال جمع كرتے ہے منع قربایا۔ (١) جراب كمان باطل اور لغوب الخضرت ملى الله عليه وسلم الى امت كي نمايت شيق تع واس مي مي نسيلت ي خواوده منتي بي ادنيا کول نہ ہو محروم نیس رکھ سکتے تھے اس سے سے مجی لازم آتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر نظر نیس قرائی کہ انہیں مال جمع كرنے سے مع كرديا ،جب كم مال جمع كركے كى بدى ضيات ہے يا يہ بات ہے كه اللہ تعالى (معود باللہ) اس سے والف شيس كه مال جع كرتے ميں تغيات ہے اس ليے ال جع كرتے سے روك روا ،جب كد قوال كے خرو تعل سے واقف ہے۔ كويا تو خرے مواقع الله تعالى سے زيادہ جانك ہے۔ اے مراہ! ائى على سے كام لے شيطان تجے محاب كى الدارى كا حوالہ دے كروموك ميں وال ہے۔ کم بخت! مجمعے عبدالرحمٰن ابن عوف کے بال کی کثرت کو اپنے لیے دلیل بنانے سے بچھ فا کدہ نہ ہوگا۔ان کی خواہش توبیہ تھی کہ وہ ال د دولت سے محروم رہے انس مرف اتا میشر ہو تا جس سے وہ گذر بر کرتے۔ جھے یہ روایت معلوم ہوئی ہے کہ جب عبدالرحن ابن عوف نے رحلت فرمائی توجمی محالی نے فرمایا کہ عبدالرحن نے جو مال چھوڑا ہے ہمیں اس کی وجہ ہے ان پر پچھ خوف ہے کعب نے فرمایا: سمان اللہ! ان يركيبا خوف؟ انهول نے جائز طريقے سے كمايا عائز طريقے ير خرج كيا اور جائز دولت تركييس جمور دي- كعب كي بيات حضرت الوذر تك يجي وونيايت فكل كي عالم يس كمري فك اون سر بالول كي ري لي اور کعب کو تاش کرنے کی ممل نے کعب سے کما کہ ابوذر تماری قاش میں ہیں وہ بھاک کر معرت مثمان کے بیجے پناہ لی ابوذر نے فرمایا: اے میودی کے بینے! تیرے خوال میں عبدالرحمٰن کے ترکے کی دجہ سے جمیں ان برخوف ند کرتا ہا ہے حالا مکد ایک دن سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم جبل أحدى طرف تشريف في من آب ك ساته تما آب في محمد عاهب فرايا: الدايوزرا! مس نے عرض کیا: ا رسول الله إيس ماشر بول- آب في ايان

الأكثرون هم الاقلون يوم القيامة الأمن قال هكنا وهكناعن يمينه وشماله

وقدامه وخلفه وقليل ماهم

نوادہ دولت مندی قیامت کے دن کم اے ہول مح محرص فی کماایا دیبادائیں سے ایس سے اسے سے

میمے سے اور ایسے لوگ کم مول کے۔

اس ك بعد آب ن مرمرانام لي كر اوادوى من في عرض كما: قرائية إلى رسول الله! آب ير ميرك مال باب فدا مول ، آپ نے ارشاد فرمایا :۔

مايسرني ان لي مثل أحدانفقه في سبجل الله اموت يوم اموت واتركمنه قيراطين قلت أوقنطارين يارسول الله قال بل قيراطان معال يااباذرانت تريدالاكثر وانال بدالاقل (المرابويط مخفراً)

اگر میرے یاس اللہ کی راہ میں خرج کرتے کے لیے اسد کے برابر خزانہ ہو، کار حس دن میں مول اوراس خزانے میں سے بڑے دو دانوں کے برابر بھی پچھ چھوڑوں تو جھے یہ بات اچھی نمیں گلے گی میں نے عرض کیا: يا رَسُولُ اللهُ وودُ عِيرُهُ آلَ فِي فَي فِي اللهِ وَهِ وَاللَّهُ وَهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّ

رمول اكرم صلى الله عليه وسلم كالرشاد وليد كال بحر عبرالر من محر ترسم من كوني وف عين ب لا جموت كتاب ار دو من می ایسا کے گاوہ جموعا ہے اراوی کتے ہیں کہ گفت کے ارت ور کے ان کی تروید قبیں کے ہمیں یہ روایت بھی بیٹی ہے کہ

(١) ال جع كرنے منافعت كى روايت ابن مدى نے حضرت ميرالله ابن معود ت نش كى به "مالوحتى الله الى ان است مالى الواكون منالتاحرين

مرک دے تھے۔

ایک مرتبہ عبدالرمن ابن عوف کے اون مین سے مرید منورہ آئے مرینے کی گیوں میں اوطوں کی امد سے ہوا عور بہا ہوا۔
حضرت عائد آنے دریافت فرایا یہ عور کیا ہے؟ کسی نے عرض کیا: عبدالرحمٰن ابن عوف کے اون مین سے آئے ہیں۔ آپ نے
فرایا: اللہ اور اس کے رسول نے سیح فرایا: حضرت عبدالرحمٰن کو حضرت عائد کے اس مختر شعرے کی اطلاع ہوگی وہ تفسیل
عبات کے لیے عاضر خدمت ہوئے حضرت عائد نے فرایا: میں نے سرکار دو عالم سلی اللہ علیہ وسلم سے ساہر اس سے ارشاد
قرمایا:۔ انہی رایت البحنة فرایت فقر ایا المهاجر بین والمسلمین ید حلون سعیا ولم اله
احدامن الاغنیاء ید حله الاعبدالرحمٰن ابن عوف ید خوال المراد میں واعل ہورہ
میں نے جنت میں دیکھا کہ ضاجرین اور مسلمانوں کے قریب لوگ وہ ان سے بیا میں واعل ہورہ
ہیں 'مالداروں میں بھے عبدالرحمٰن ابن عوف کے علاوہ کوئی تظرفیس آیا دوان سے ساتھ محتوں کے بل

عبدالرحن این عوف نے اپنے تمام اون اور ان پرلدا ہو فلہ راہ خدا میں خرات کردیا اور ان کے گراں فلاموں کو آزاد کردیا انکہ وہ جنت میں غربوں کی طرح دوڑ کردا علی ہو تعین ۔ ایک مرتبہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحن این عوف سے ارشاد فرمایا:۔ اماانگ اول مین ید حل المحنف من اغذیباء امنے و ماکست ان تد خیله الا حبوا (برار-انس م

میری امت کے الداروں میں تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ کے لیکن شاید معنوں کے بل مرک کر۔ اے بربخت! آب ہٹلا کہ محابہ کی مالداری کو دلیل بنانا کہاں تک مجے ہے "یہ عبدالرحمٰن ابن عوف ہیں جن کے برے فضائل ہیں ،جن کا تقالی معروف ہے اور جنول نے اللہ کی راہ میں بے پناہ دولت خرج کی ہے سب سے براء کر یہ کہ انہول نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجت کا فیض اٹھایا اور زبان رسالت سے جنت کی خوشخری ماصل کی (تذی نائی۔ ابو بھی اس کے باوجود کہ انہوں نے اپنا مال طلال طریقے سے کمایا 'اور جائز طریقے پر خرج کیا وہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن کی ہولتا کول میں گھرے رہیں مے اور جنت میں اتنی سرعت اور تیزی مے ساتھ واعل ند ہو تین مح جس تیزی اور سرعت کے ساتھ نقراء جائیں کے ، عبدالرحن ابن عوف جیسی عظیم شخصیت پر ہم جیسے لوگوں کو قیاس کرنا ہو سر آبا دنیا کے فتنوں میں غرق ہیں جرت انگیز ہے اے بدباطن! تو مشتبات میں اوٹ لگا تا ہے ، حرام تعمول کوغذا بنا تا ہے کو گول کی مجاستوں پر کرتا ہے ، شوات زیب و زینت ، اور طرح طرح کے مروبات میں برا ہوا ہے اور دنیا کے فتوں میں حرفار ہے اس کے باوجود عبدالرحمٰن ابن عوف کی مالداری کا حوالہ دیتا ہے' اور یہ کتا ہے کہ اگر میں نے مال جع کرلیا تو کیا ہوا سحابہ نے بھی توجع کیا تما محل تواس دور میں اپنی تمام تر خباشوں ك بادجود ان كانمونه ب- ب و توف! بيسب البيس ك وسوس بين وه است ووستول كواس طرح ك شكوك بين الجمائر ممراه كريا ے میں مہیں بتلاؤں گا کہ سلف کیا ہے اور تم کیا ہو؟ بعض محابہ اپنے پاس مال رکھتے ہے آکہ کسی کے سامنے دست سوال دراز كرنے كى ضرورت بيش نہ آئے اور راوفدايس في كرسكيں۔انهوں نے بدال جائز درائع سے حاصل كيا-حلال كايا مياند روى ے خرچ کیا اور اے آخرت میں سرخروئی کا ذریعہ بنایا انہوں نے سی کا حق نیس مارا ، بل نیس کیا انہوں نے بیشترال اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اور بعض او کول نے پورا مال ہی صدقہ کیا۔ دو سروں کی ضروروں کو اپنی ضورت پر ترجیح دی میں تھے سے بوچمتا موں کے کیا وجی ایباتی ہے۔ فاہرے ایبانس ب مجے ان اکارین سلف سے اونی مشاہمت بھی نسیں ہے۔ صحاب کسے تھے؟ : اجلاً محابیا کا حال یہ تھا کہ وہ سکنت کو مجبوب رکھتے تھے نظرو فاقد کے فوف سے مامون تھے اپنے رز آ کے بارے میں انہیں اللہ پر بھروسہ تھا'وہ اپنی قسمت پر خوش تھے مصائب میں رامنی رہے 'خوشحالی میں شکراد اکرے' تنگی میں مبر

کرتے 'راحت میں اللہ کی ٹناء کرتے 'اللہ کے لیے انگساری کرتے ، کبراور علوب ندی اور کھڑت مال پر فخرسے ڈرتے۔ انہوں نے دنیا کا صرف اتنا حصہ لیا جو ان کے لیے مباح تھا' وہ مقدار حاجت پر رامنی رہے ' انہوں نے دنیا پر لات ماری ' اس کی مختوں پر مبرکیا '

اس کی تلنیوں کے جام ہے 'اس کی آسائٹوں اور نعمتوں کو محکرایا ، نتم کی کرمتاکیا تواہیا ہی ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جب دنیا ان ك در پردستك دين منى تووه خوف سے لرزئے لكتے تھے ادريہ سجھتے تھے كہ ہم نے كوئى كناه كيا ہے جس كى فورى سزا دنياكى صورت میں دی جاری ہے اور جب نقر آ یا تواسے ہاتھ لیتے اور اسے صلحاء کا شعار سمجھ کرسینے سے لگاتے بعض محاب کے متعلق ہمیں یہ روایت پنچی ہے کہ اگر وہ میج اٹھ کراپے گھریں کوئی چیزدیکھتے تو غم ہے بے حال ہوجاتے 'اور کچھ نیہ پاتے تو مسکرا کر مبح كرتے 'اگر كوئى مخص اس پر چرت ملا ہركر تا اور يہ كہناكہ لوگ محريميں دولت ديكھ كرخوش ہوتے ہيں اور تم ممكنين ہوجاتے ہو تو وہ یہ جواب دیتے کہ میں اپنے عمال کے پاس کوئی چیزد کھ کراس لیے ممکین ہوجا تا ہوں کہ ہمارا کھرانا سرکار دد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ے مرائے کے اسوہ پر کاربند نہیں ہے۔ بعض محابہ کے بارے میں منقول ہے کہ اگر بھی انہیں فارغ البالی میسر ہوتی تو ان کے غمو حزن کی حالت دیدنی ہوتی اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے کہ دنیا کو ہم سے کیا کام؟ اور اگر ان پر مصائب کے بہاڑ ٹوٹے ' منگی اور عرت ان کے مرم تدم رکھتے تو وہ خوش ہوتے اور اسے اپنے حق میں فال نیک تصور کرتے اور کہتے کہ اب ہمارے رب نے ہم پر نظر کرم والی ہے۔ یہ ہیں اکارین سلف کے حالات و اوصاف۔ ان کی روشنی میں یہ فیصلہ انچی طرح کیا جاسکتا ہے کہ عنیٰ ب انظر۔ اب تو متم کماکر ماکیا تیری مالت یمی ہے کیا تو ان اوساف کا ماس ہے؟ تو ان مقدس لوگوں سے ورا بھی مشابت نہیں کمتا۔ سے ہو؟ : اب میں تیری حالت بیان کروں گا اور تیرے اوصاف پر روشنی ڈالوں گا جو اکابرین سلف کے حالات واوصاف سے قطعی میل نہیں کھاتے تو الداری میں مرکش بن جا تا ہے ، خوشحالی میں اترائے لگتا ہے ، فارغ البالی میں خوشی سے رقص کرتا ے مسکنت سے مخمے نفرت ہے الائکہ مسکنت انبیاء مرسلین کے لیے سرمایہ افتار تھی توان کے سرمایہ انتخارے نفرت کر اسے او افلاس کے ڈرے مال جمع کرتا ہے ' حالا نکہ یہ باری تعالی پر بدگمانی ہے ' اور اس کے وعدے پر ب اعتادی کی دلیل ہے ' تیرے ملك أنجام پر تمايي آيك امرشاد عدل ہے تو آل محض اس ليے جمع كرنا ہے كدونيا كى نعتيں 'لذتيں' اساكتيں اور شوتيں بورى مول- حالا تكه جارك في صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات تصف

شرارامتی النین غذوابالنعیم فربت علیه اجسامهم (۱)

میری امت کے برترین لوگ وہ ہیں جو تعلقوں سے غذا حاصل کرتے ہیں اور اسمی پران کے جسم نمو پاتے ہیں۔ سمی عالم کا قول ہے کہ قیامت کے دن کچھے لوگ اٹی نکیاں تلاش کرتے ہوئے آئیں گے ان سے کما جائے گا۔ اَذَهَبَتُهُمْ صَلِیّبَاتِ کُنْمُ فِی حَکیاتِ کُمُ اللَّنْ یَا وَاسْتَمْتُ عُلَقَمْ بِهَا (پ۲۰۲۱ آیت ۲۰)

تم این لذت کی چزیں اٹی دنیاوی زندگی میں حاصل کر بھے۔

خواب غفلت ہے جاگو 'تم دنیا کی نعتوں کی وجہ ہے آخرت کی تعتوں ہے محروم رہ گئے 'کس قدر حسرت وافسوس کا مقام ہوگا' کتی عظیم مصیبت ہوگ۔ تم مال اس لیے بھی جمع کرتے ہو ٹاکہ ایک دو سرے پر مال کی کثرت کی وجہ سے فخر کرسکو'اور خود کو برتر تصوّر کرد۔ حالا نکہ جمیں یہ روایت پنجی ہے کہ جو دنیا کو کا ٹر اور نقا خرکے لیے جمع کرتا ہے وہ اس حال میں اللہ تعالیٰ ہے ملا قات کرے گاکہ اللہ اس پر خضب تاک ہوگا۔ لیکن افسوس! تجھے اللہ تعالیٰ کی نارا فسکی کی ذرا پرداہ نہیں ہے۔ تو اپنے حال میں مست' اورا نجام سے بے نیاز ہے۔ تجھے دنیا میں رہنا جو ار موالی میں جانے سے آیا دہ محبوب ہے۔ تو اللہ سے ملنا پند نہیں کرتا 'اللہ کو تجھ سے ملنا سخت نا پندہے دنیا کی کوئی چیز تجھے میسرنہ ہو تو تیری حسرت کا عالم قابل دید ہو تا ہے۔ جمیس سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت پنجی ہے' آپ نے ارشاد فرمایا: جو دنیا کی کی ایسی چیز پر افسوس کرتا ہے جو اسے نہیں ملی وہ دونرخ کی آگ سے ایک ماہ اور بعض روایت کے مطابق ایک برس کی مسافت پر آجا تا ہے جب تو دنیا کے نہ طنے والی چیزوں پر افسوس کرتا ہے تو تجھے یہ احساس نہیں جو تاکہ میں اللہ کے عذاب سے کس قدر قریب ہو رہا ہوں تیری حالت تو یہ ہے کہ تو دنیا سمیلئے کے دین کی قبود سے آزاد ہوجائے'

<sup>(</sup>١) يرروات كابذم البل ك شروع من كذر مكل ب-

اورجب تخفي دنيا ل جائة وفوق سے جموم اشے عالا تكدرسول اكرم صلى الله عليدوسلم ارشاد فرماتے بين۔ من احب الدنديا وسر بھا ذھب خوف الآخر ة من قلبه

جودنیا سے مجت کر آئے 'اور آھ پاکر خوش ہو آئے اس کے دل سے آخرت کا خوف لکل جا آئے۔

زاہر سے جتنے زاہر تم حرام چیزوں میں نہیں ہو،جس چیز کو تم بے ضرر تعتور کرتے ہودہ چیزان کے نزدیک مملک تھی۔ وہ چھوٹی ی غلطی ہے اتنا ڈرتے سے کہ تم گناہ کمیرہ سے بھی اتنا نہیں ڈرتے کاش تیرا حلال و طینب مال ان کے مشتبہ جیسا ہو یا۔ کاش تو اپنے

گناہوں سے اس قدر ڈر آ جتنا وہ اپنی نیکیوں سے ڈرتے سے کہ کمیں وہ رونہ کردی جائیں کاش تیرا روزہ ان کے افطار ہی جیسا ہو آ۔ کاش عبادت کے لیے تیری مشخف اور مشخولیت ان کی راحت و آرام کے برابر ہوتی کاش تیری نیکیاں ان کی ایک ہی نیکی

کے برابر ہوتی۔ ایک محابی کابیہ قول ہمیں پنچاہے کہ جس قدر دنیا صدیقین سے فوت ہوتی ہے اور دور رہتی ہے وہی ان کے حق میں غنیمت ہے۔ جو محض ان اوصاف کا حامل نہ ہو وہ نہ دنیا میں ان جیسا ہے 'اور نہ آخرت میں ان کاسائھی ہوگا۔

غور کیے ان دونوں حریفوں میں کتا زبردست فرق ہے۔ ایک فریق اجلہ صحابہ کا ہے جو اللہ کے بہاں انتائی بلندی اور عظمت
رکھتے ہیں اوردو سرا فریق ان دنیا کے ظاموں کا ہے جو پہتی کا شکار ہیں۔ اللہ ہی انہیں اپنے فضل و کرم ہے معاف کر سکتا ہے۔
اج کے دولت مندو! تمہارا کمان یہ ہے کہ تم صحابہ کے اسوا پر چلتے ہوئے مال اس لیے جمع کرتے ہو تاکہ کس سے انگنا نہ پڑے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی قوفق ہو ' بر بختو اکیا تم اپنے زمانے میں طال مال پاتے ہو جیسا کہ انہیں طال مال میسر ہوجا تا تھا؟ یا تم یہ بجھتے ہو کہ مال حاصل کرنے میں تم احتیاط ہے کہ ہم معافی ہے کہ ہم احتیاط کے سر دروا زے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ کسیں کسی حرام دروا زے میں نہ کمش جا تمیں کیا تم اپنے آپ سے اس احتیاط کی توقع کرکتے ہو ' نہیں! رب کھیہ کی قسم! نہیں آب احتیاط تم جے لوگوں کے بس سے با ہر ہے۔ یہ یقین رکھو کہ نیک کاموں کے لیے مال جو تر خواہش شیطان کا ایک تکر ہے ' وہ حمیس نئی کے نام پر گمراہ کرتا ہے او رجائز راستے دی کھلا کر حرام اور مشتبہ راستوں پر جمع کرنے کی خواہش شیطان کا ایک تکر ہے ' وہ حمیس نئی کے نام پر گمراہ کرتا ہے او رجائز راستے دی کھلا کر حرام اور مشتبہ راستوں پر

کے جاتا ہے' سرکارِ دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔ من اجتراعلی الشبھات اوشک ان یقع فی الحرام (بخاری ومسلم- نعمان ابن بشیر)

جو مخص مشبات پر جرأت كرمائ قريب كدوه حرام من جاروك

اے مغرور اکیا تو یہ بات نمیں جانا کہ مشتبہ مال کماکر اللہ کی راہ میں خرات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ مشبهات سے ڈر ارہ اک ہ

ماري هيمت يرك كد قدر شرور رقاعت كرامال خرك ليال جم كرك الهاك المح مرك الهاك ماب ك خطرك من مت وال-

مديث شريف مي سيف

من نوقش فى الحساب عنب ( يارى ومسلم عاكث ) جو حاب من الجمايا جاسة كا وهذاب ريا جاسة كا-

ایک روایت میں ہے۔ آپ نے ارشاد قرمایا :۔

يؤتى برجل يوم القيامة وقد جمع مالا من حرام وانفقه فى حرام فيقال انهبوا به الى النار ويؤتى برجل قد جمع مالا من حلال وانفقه فى حلال فيقال له قضاله قف لعلك قضرت فى طلب هذا بشى مما فرضت عليكمن صلاة لم تصلها لوقتها وفرطت فى شئى من ركوعها وسجو دها ووضوئها فيقول لا يارب! كسبت من حلال وانفقت فى حلال ولم اضيع شيئا مما فرضت على فيقال لعلك اختلت فى هذا المال فى شئى من مركب او توب باهيت به فيقول لا يارب! لم اختل ولم اباه فى شئى فيقال لعلك منعت حق احد امرتك ان تعطيه من ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فيقول لا يارب! كسبت من حلال وانفقت فى حلال ولم اضيع شيئا مما فرضت على ولم اختل ولم اباه ولم اضيع حق احدام رتنى ان اعطيه قال فرضت على ولم اختل ولم اباه ولم اضيع حق احدام رتنى ان اعطيه قال في حيئى اولك فيخاصمونه في قولون يارب اعطيته واغنيته و جعلته بين اظهر نا وام رته ان يعطينا غان كان اعطاهم وماضيع مع ذلك شيئا من الفرائض

ولم يختل في شئى فيقال قف الآن هات شكر كل نعم انعمتها عليكمن اكلمة و شريمة ولذة و فلايزال يسال (١)

قیامت کے دورایک ایے فیض کو لایا جائے گاجی نے جوام طریقے پر بال بی کیا تھا اور حرام کاموں بی خرج کیا تھا ، عم ہوگا کہ اسے دورن میں لے جائز اورایک ایے فیض کو لایا جائے گاجی خرج کیا تھا ، کا مواج کی ایکی فیز مین اور کا کہ اس اسلامی کی اور کا تھا ہوگا کی فیز مین اور کا کہ اسلامی کی اور کو بال حاصل کر نے سلسلے میں ان اوام بریس کو آئی کی ہو جو تھے پر فرض ہیں ، علا ' ورجائز کی مورک کیا اور جائز کے سلسلے میں ان اوار وضوع میں کو آئی کی ہو گی تو موسل کی اور جائز کی سلسلے میں ان اور جائز کی سلسلے میں ان اور جائز کی کہ وگئی ہو گائی ہو کہ خوار کی گائی ہو کہ موسل کو گئی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گائی ہو گئی ہو گئی

دسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔ یدخل صعالیک المها جرین قبل اغنیاء هم الجنة بخمسمائة عام (۱) (تفی الاسعید) ماجین کے فتراءان کے الداردن سے الح سورس قبل جنت میں جائیں گے۔

<sup>(</sup>١) اس روايت كى كوئي اصل عصوري الى دوايات عي صعاليك كى جك فقر اءب

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:

يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل اغنياء هم فياكلون ويتمتعون والآخرون جثاة على ركبهم فيقول ؛ قبلكرطلبتي انتم حكام الناس وملوكهم فاروني ماناصنعتم فيمااعطيتكم (١)

مؤسین کے نقرام ان کے الداروں سے پہلے جند میں جائیں ہے وہ کھائیں ہے اور الف ایروز ہوں ہے ا اور دو سرے مشوں کے مل سرکتے ہوں گے اللہ تعالی کس شے اتم سے میرا ایک مطالبہ ہے اتم لوگوں کے حکام اوربادشاہ شے میں نے تہیں جو کچھ مطابکیا تھا اس میں تم نے کیا کیا۔

ایک عالم فرمایا کرتے سے کہ جھے یہ بات پیند نہیں کہ میں مرخ او نؤل کا مالک بنوں اور اس قل فلے میں شامل نہ ہوں جو سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم کی قیادت میں سب سے پہلے جنت میں قدم رکھے گا۔ اے لوگو! ان لوگوں کی طرف سبقت کروجو ملکے تعلیکے نهایت آرام و سمولت سے انبیاء و مرسلین کے ساتھ جنگ میں جائمیں گے ' پیچے رہ جائے سے 'اور سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے سے دور رہنے ہے اس طرح ڈروجس طرح متنی ڈرتے ہیں ' روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر کو بیاس ملی' انہوں نے یانی منكوايا 'لوك ان كے ليے شديكا شربت لے كر آئے اس في اليك محون بيا اور روئے ليك خود مجى روئ اور دو سرول كو بمى رُلایا۔ پھر آنسو ہو بھی اور پھر کنے کے لیے ائب موسلے ہی تھے کہ دوبارہ رونا اُتھا ،جب بہت زیادہ روئے تولوگوں نے بوج ماکیا آپ اس شریت کی وجہ سے اتنا رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ہان! ایک روز میں تھا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے محمر یں ما مرتما' استے میں آپ نے اپنے پاس سے کی چڑک مثانا شروع کیا' آپ فرمارے تھ ، محم سے دور رہ میں نے عرض کیا: یا رسول الله! آپ ير ميرے ال باپ فدا بول عجے تو آپ كياس كوئى نظرنس آنا ، عراب سے خاطب ين؟ آپ نے فرايا: یہ دنیا اپنی گردنائی کرے اور سراٹھا کرمیری طرف بوھی اس نے جھ سے کمااے میں! مجھے لے لیکیو میں نے جواب رہا مجھ سے دور رہ-اس نے کہا آپ چاہے جھے سے محفوظ رہ جائیں لیکن آپ کے بعد آنے والے جھے سے محفوظ ندرہ سکیں مے ، جھے ڈر مواکسیں يد دنيا شريت كي صورت بناكر ميرب ياس ند أعنى بو اور جه مركار دد عالم صلى الله عليه وسلم يد دوركرنا جابتي بو- (١) اے لوگو! الله کے یہ نیک بندے طال شربت و کھ کراس خوف سے رونے کلتے تھے کہ کہیں یہ شربت انہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے جدانہ کردے۔ طرح کی نعتوں اور شونوں میں خل ہے اوروہ تمام نعتیں بھی حرام ذرائع سے حاصل کی می ہیں لیکن تحجے انخضرت ملی الله علیہ وسلم سے انقطاع کا ذرا بھی خوف نیس ہے۔ لعنت ہو تھے پر اتیری جمالت کتنی بوحی ہولی ہے، کم بخت! اگرة قيامت كون رسول اكرم ملى الله عليه وسلم ي يجي ره كياتو تحجه اس قدر د بشت ناك منا عركا سامناكرا بزے كا جن سے انبیاء اور طا مکدنے میں پناہ ما جی ہے۔ اگر قور مول اگرم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوسکا قویجے آپ کے ساتھ طنے ك ليه طويل فاصله مع كرنا يزب كا اكر أوف زياده دولت ماصل كي تو يخير سخت حساب دو جار مونا يزب كا اكر و ي كم ير تاعت نیس کی تو تحقے ایک طویل مرت تک قیامت کے میدان میں محمرنا ہوگا اور نال وشیون کرنا ہوگا۔ اگر بیجے رہ جانے والوں کی عالت پر رامنی ہوا تو اصحاب بین اور رسول رہے العالمین سے دور رمنا پڑے گا اور جند کی نعموں تک در میں بنچ گا 'اگر تو نے متنین کے احوال سے اختلاف کیاتو تھے ہوم حساب کی بولواکوں میں حساب و کتاب کے مرسلے سے گذرتا پڑے گا ان ہاتوں پر خور

اگر تواہے آپ کو اکابرین سلف کی مثال سمحتاہ تو تھے کم پر قاحت کرنی چاہیے 'جائز مال میں زُہد افتیار کرنا چاہیے 'اپنا مال زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرج کرنا چاہیے 'اور ایٹار پیشہ بنتا چاہیے 'نہ تھے فقر کا خوف ہو' نہ تو آنے والے کل کے لیے تجھ بھاکر

<sup>(</sup>١١) اس روايت كى كوئى اصل يحص شيل (١١) يوروايت ان ياب كر شوع مى كذرى ب

جائے گ۔ ال سے شخل ندر کنے میں دنیاوی فائدے بھی بے شار ہیں 'اس سے بدن کو راحت ہوتی ہے' آدی محنت سے بچا رہتا ہے' زندگی سکون سے گذرتی ہے' دل مطمئن رہتا ہے' نظرات وامن کیر شمیں ہوتے جب نیک کاموں کے لیے ہال جمع کرنے سے افضل مال ترک کرتا ہے تو پھر تیرے پاس دنیا کمانے کے لیے کیا عذر رہ جاتا ہے' اللہ کی راہ میں مال خرج کرتے سے بمتریہ ہے کہ آدمی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ اس طرح دنیا کی راحت ہمی طے گی' اور آخرت کی فضیلت ہمی۔

آگر مال جمع کرتے میں جرے کی فضیلت بھی ہے تب بھی بختے مکارم اخلاق میں مقدائے کامل سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوؤ پر عمل کرنا چاہیے۔ جن کے ذریعے اللہ نے بختے رُشد و ہدایت سے توازا ہے اور جس طرح انہوں نے اپنے لیے دنیا سے کنارہ کشی پند فرمائی مقی اس طرح بختے بھی کنارہ کشی رہنا چاہیے۔ یہ بات یا در کھ کہ سعاوت اور کامیابی دنیا سے کنارہ کش رہنے میں ہے۔ برکارود عالم صلی اللہ علیہ مسلم سے بسرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمنڈے سے اور جنت المادی کی طرف سبقت کر جمیں سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دوایت پنی ہے و قرایا ہے۔

سادات المئومنين في الجنة من اذا تغدى لم يجدعشاء واذا استقرض لم يجد قرضا وليس له فضل كسوة الا مايواريه ولم يقدر على ان يكتسب ما يغنيه و يمسى معذلك ويصبح راضياعن ربه (١) (طراني ابو برية) بعن عرداروه لوك بول عجواكم ويمركا كمانا كماني التهمين كراني مرداروه لوك بول عجواكم ويمركا كمانا كمانا كمانانه طيداور قرم اللي تاري تواني قرض ند مع اور ان كياس مراح عان الماني بي سروامني ربة بول و المانان كمانات كاممدال بول كند

<sup>(</sup>١) روايت بي ساعات المنومين كي ساوات الفيراوي

فَأُولُكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيتِيْنَ وَالصِّرِّيُقِيْنَ وَالسُّهَكَاءِ وَالصَّلَاكِ مِنَ النَّبِيتِيْنَ وَالصَّهَكَاءِ وَالصَّلَاكِ مِنَ النَّبِيتِيْنَ وَالصَّهَكَاءِ وَالصَّلَاكِينَ الْمِياءَ وَرَمَدَيْقِينَ لَوَ السَّالِ فَي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَل

نجات اور نفل سے تریب ترہے۔

بھا ہے! یہ بات یا در کھو کہ صحابہ کے نمانے میں طال موجود تھا۔ اس کے بادجود وہ لوگ نمایت متی اور مباح چزوں میں ہمی ذاہد سے 'ہم ایسے دور میں ہیں کہ اس میں طال موجود 'دونینہ اور محتوظ در کھے۔ صحابہ جیسا تقوی 'ان جیسا وُرع اور ذہر اور ان جیسی احتیا ہم مال جج کرنے ہے اللہ جس کہ اس جیسی احتیا ہم میں مال جس کے اس جیسی اور جس میں اور جس اور جس اور جس اور عالم کی حم اہم پر نفسانی میوب 'اور خواہشات چھائی ہیں اور قیامت کی حاض قلیب پاکیزہ نتیس ہمیں کمال میشر ہیں۔ پروردگار عالم کی حم اہم پر نفسانی میوب 'اور خواہشات چھائی ہیں اور قیامت کی حاض قلیب ہمیں کہ خواہ مال کی تیز کے بغیرال جس کھی جس مار ہوگا ہوں گئی اور اس سے اپنے پیٹ کی دونرخ بھری 'میں اور جس سے کہ اور اس سے اپنے ہیٹ کی دونرخ بھری 'میں اور جس سے ہوگا کہ جس سے جس مقید ہوگا اگرچہ قبول جن کی دونرخ مطاحت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور حسیس سب کو آئی رحمت سے خبر کی توفیق عطا فرما ہے۔ ایمن حرف مصل سے بہت پوری طرح ثابت ہوجاتی ہے کہ فقرمالداری سے مصاسبہ کی یہ منصل تقریر اپنے موضوع پر فہایت کائی ہے۔ اس سے یہ بات پوری طرح ثابت ہوجاتی ہے کہ فقرمالداری سے مصاسبہ کی ہیں 'نیزاس دوایت سے جم کی تقریر کی تائید ان تمام دوایات سے ہوجاتی ہے جم مے کہا۔ ذم الدنیا 'اور کتاب الفقروالز ہوس نقل کی ہیں 'نیزاس دوایت سے جمی جو ابو امامہ البابل سے معتول ہے 'دوایت کرتے ہیں کہ ڈعلبہ ابن حاطب نے عرض کیا: با رسول اللہ!

ادع الله ان يرزقنى مالا قال يا تعلبة قليل نؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه قال يارسول الله ادع الله ان يرزقنى مالا قال يا تعلبة امالك في اسوة اما ترضى ان تكون مثل نبى الله تعالى اماوالذى نفسى بيده لوشت ان تصير هذه الجبال ذهبا و فضة لسارت قال والذى بعثك بالحق نبيا لئن دعوت الله ان يرزقنى مالا لا عطين كل ذي حق حقه ولا فعلن ولا فعلن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إرزق تعلبه مالا

دعا یکے اللہ تعالی بھے مال عطا فرائے آپ نے ارشاد فرمایا: اے عبلہ! تعوزا مال جس کا تو شکر اوا کر سکے زیادہ مال ہے بہترے جس کا تو شکر اوا نہ کر سکے۔ عرض کیا: یا رسول اللہ! دعا کی اللہ تعالی بھے مال عطا فرمائے ' آپ نے فرمایا: اے عبد اکمیا تیرے لیے میرے عمل میں اسوء نمیں ہے کہاتو اللہ تعالی کے ہی جیسا نمیں بننا عابتا۔ اس ذات کی حم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر میں یہ عاموں کہ بہاڑ سوئے جاندی کے نمیں بننا عابتا۔ اس ذات کی حم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر میں یہ عاموں کہ بہاڑ سوئے جاندی کے

ہور میرے ساتھ چلیں تو یہ ہوسکا ہے جلب نے عرض کیا: اس ذات کی تنم جس نے آپ کو جن کے ساتھ نی بنا کر بھیجا آگر آپ میرے لیے وعا فرما دیں کہ اللہ تعالی جھے ال عطا فرمائے تو بیں ہر جن والے کا جن اوا کروں گا' ضرور کروں گا' ضرور کروں گا۔ رسول آگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعا فرمائی: اے اللہ! عملہ کو مال عطام فرما۔

راوی کتے ہیں کہ انہوں نے کموال خریدیں محروہ اس طرح برجیں جس طرح کرے برجے اور پھیلتے ہیں۔ یہاں تک کہ مینہ میں ان کے لیے جگہ تک ہوگئی اور اس نے مینہ سے باہرا کی وادی میں سکونت افتیاری۔ نقلِ مکانی کے بعد وہ مینہ آکر صرف ظہراور عمری باہماعت نمازوں میں شریک ہوتا اور باتی نمازیں تھا اواکر آ۔ محرکہ بال اور برجیں وہ وادی بھی تک پڑائی وہ کچھ اور در جاکر اس کیا جا حت سے نماز جاتی رہی صرف جعہ باتی دو کیا۔ اللہ نے مربول میں اور برکت عطا فرائی اور وہ کیروں مو دول کی دور باکر اس کیا جا جا حت سے نماز جاتی رہی خرج ہوگئی دینے کی خرخ بھی وہ ان قاطوں سے معلوم کرایا کر آجو مدید منورہ نماز جعہ کے آیا جایا کرتے تھے۔ ایک عرجہ سرکارِ ودعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں دریافت فرایا: او کوں نے اس کا حال بتا دیا۔ آپ نے تین عرجہ ارشاد فرایا ویدے شعلب (ہلاکت ہے علیہ کی) رادی کتے ہیں کہ اننی دنوں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

خُذُمِن كَمُوالِهِمْ صَكَفَةً تُطَوِّرُهُمُ وَتُرَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنَّ " كَهُمْ (پ١١٦ آيت ١٠٣)

آبان کے مالوں میں سے مدقد لے لیج ، حس کے ذریع سے آپان کوپاک وصاف کردیں مے 'اوران کے لیے دعا کیجے 'بلاشبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے۔

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَاللَّهُ لَنْ آتَانَامِنَ فَضَلِهِ لَنَصَدَقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمُ مِنْ فَصُلِهِ بَحِلُولِهِ وَتُولُوا وَهُمْ مُعَرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًافِي قُلُوبِهِمُ إلى يوم کی لُقَوُ نَهُ بِمَا اَخْلَفُو اللّه مَا وَعَدُو هُمَا کَانُو ایک لِنْبُوْن (ب ١١ ١١ است ٢٥١٥)

اور ان منافقین می بعض آدی ایسے بین کہ خدا تعالی سے مد کرتے بین کہ اگر الله تعالی ہم کو اپنے فضل سے (بہت سامال) عطا فرما دے تو ہم خوب خیرات کریں اور ہم اس کے ذریعے سے خوب نیک کام کیا کریں سو جب اللہ تعالی نے ان کو اپنے فضل سے مال دے دیا تو وہ اس میں بھل کرنے گئے اور در اور کو کر دانی کرنے گئے اور وہ کردانی کے عادی بیں سواللہ نے اس کی سزا میں ان کے دلوں میں بھات ( ایم کم کرویا (جو) خذا کے پاس جانے دن تک رہے گا اس سبب سے کہ انہوں نے خدا سے اپنے وجدہ میں جموت بول کر خلاف کیا۔

اس وقت جب يه آيات كريمه نازل موسي عليه كاليك رشد دار سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كي خدمت اقدس عي حاضرها اس نے یہ میات سیں اور علد کے پاس جاکر کما کم بخت تیراناس مو الله تعالی نے تیرے بارے میں یہ آیات نازل کی ہیں۔ علمه محرایا ہوا سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کے پاس آیا اور کئے لگا کہ میں زکوۃ اواکرنا جاہتا ہوں اپ تبول فرما لیجے۔ آپ نے ارشاد فرایا کہ مجھے اللہ تعالی نے بیری ذکوۃ قبول کرنے سے مع کروا ہے یہ من کر علبہ نے اپنا مربیب لیا اب نے ارشاد فرایا یہ تیرے عمل کی سزا ہے ، جیسا تونے کیا دیساپایا ، میں نے پہلے ہی تھے ذکرہ دینے کا تھم ریا تھا ، لیکن تونے میری اطاعت نہیں کی معلبہ مايوس موكر محراوث ميا عب آپ دنيا سے پرده فرما كئ اور حضرت ابو كرصديق خليفة مفرر موت تووه ان كے پاس آيا اور ذكرة تول كرنے كى ورخواست كى حطرت الو كرنے بعى ذكرة لينے سے الكار كردوا عظرت مرتے بعى يى دوايت برقرار ركمي- عليه نے حضرت عثمان غی کی عمد خلافت میں وفات پائی۔ یہ ہے مال کی سرکشی اور اس کی نموست۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقیری میں برکت ب اور مالداری مین نوست ہے۔ انخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنے کے اور اپنے محروالوں کے لیے فقری پند فرمائی۔ حضرت عمران ابن حمین روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرون میں میری ایک منزلت اور حیثیت تھی ایک مرتبہ آپ نے مجھ سے قرمایا کہ اے عمران! ہمارے نزدیک تممارا مرتبہ اور دجاہت ہے کیا تم ہماری بیٹی فاطمہ کی عیادت کے لیے چانا بند کو مے؟ میں نے عرض کیا آپ پر میرے ال باب قربان موں یا رسول اللہ! میں ضرور چلوں گا ارادی کتے ہیں کہ آپ كمرے ہوئے میں بھی اٹھا "آپ نے فاطمہ كے كمركے دروازے يہ پہنچ كردستك دى اور فرمايا السلام عليم كيا ميں اور ميرے ساتھى اندر اسكت بين فاطمه في دريافت كيايا رسول الله! آپ ك ساخ كون ب؟ آپ في فرمايا: عمران ابن خمين فاطمه في عرض كيا اس ذات کی محم جس نے آپ کو نی برحق بنا کرمبوث کیا ہے میرے بدن پر ایک عباء کے علاوہ کھے نہیں ہے اپ نے فرمایا اس ے اچی طرح بدن و حانب او اظمد نے عرض کیا میں جم قواس ہے جمیالوں کی لیکن سرر کیا والوں؟ آپ نے ان کی طرف اپنی ایک برانی چادر سینکی اور فرمایا که اس سے اپنا سرمانده او مطرت فاطمہ نے جادر لے کر سردهانیا اور جس اندرداخل مونے کی اجازت دی اب اندر تشریف لے محے اور حضرت فاطمہ کو سلام کیا اور ان کی خریت دریافت کی حضرت فاطمہ نے عرض کیا یا رسول الله ميرے جم مين درد ب اوراس درد مين بحوك نے اضافہ كروا ہے جمعے اتنا كمانا ميشر نبين كر بيد بحر سكول بجوك نے مجے بند حال كرديا كى "آپ يدىن كررون لے "اور حضرت فاطم يے فرايا بنى إغم ندكر ، بندا ميں نے بمي نين روزے كھانا نہيں کھایا حالا تکہ اللہ کے بہال میرا رہب مخف نوادہ ہے اگر میں درخواست کر باقوہ مجھے کملا دیتا لیکن میں نے آخرت کو دنیا پر ترج دی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے شائے یہ باتھ رکھااور قرابان کھے بشارت ہو الل جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ معرت فاطمہ" نے بوچھا کہ اگریں جنے کی عورتوں کی سرواری و فرقون کی ہوئ آسیہ مریم بنت عمران فدید کمال محتی ؟ آپ نے فرمایا کہ آسیہ مریم اور خدیج سب اپنے اپنے زمانے کی موروں کی مردار ہوں گی اور تم اپنے دوری موروں کی مردار ہو۔ تم ایسے مكانول ميں رموكي و درجد كے بينے موسے مول كے عند ان ميں شوروغل موكا اور ند رہنے والوں كى كمي طرح كى يريثاني موكى پر فرمايا تواہے چا زاد بھائی (علی ) کے ساتھ قاصت کی زندگی ہر کریں نے تیرا نکاح ایسے مخص کے ساتھ کیا ہے جو دنیا میں بھی سردار ہے

اور آخرت میں بھی سردار ہوگا۔

ذرا جعزت فاطمہ کی حالت پر نظرؤالئے 'یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گئت جگریں 'لیکن انہوں نے فقیری کو ترجع دی 'اور مال چھوڑا۔ جو لوگ انجیاء اور اولیاء کے حالات اور اقوال کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کوئی آئل نہیں ہوگا کہ مال کا نہ ہونا اس کے ہوئے سے افتول ہے خواہ وہ خیرات وصد قات ہی ہیں کیوں نہ خرج ہوا ہو۔ آدمی لا کھ حقوق واجب اواکرے 'مشہبات سے اجتناب کرے 'اور مال کو خیرات ہیں صرف کرے اس کے باوجود وہ مال کی کدورت سے آلودہ ضرور ہوگا 'کیو تک آدمی کی قوجہ زیاد تر مال کی اصلاح پر ہوگی 'اور اس طرح وہ اسے دل کو اللہ تعالی کا ذکر کے لیے بوری طرح فار غ نہ کر سے کا۔

مال كى طبع كاليك نموند : جرير يث سے روايت كرتے إلى كه ايك فض نے حضرت ميلى عليه السلام كى معيّت اعتيار كى۔ دونوں کی جگہ کے لیے روانہ ہوئے میاں تک کہ ایک سرے کنارے پر پنچ ونوں کھانا کھانے کے لیے بیٹے ان سے پاس تین رونیاں میں-دونوں نے ایک ایک رونی کھائی تیری باق رہی معزت فیلی علیہ السلام بانی پینے کے لیے سرتک تشریف لے محے والی آئے تو تیسری روٹی موجود شیس متنی آپ نے اپنے سامتی سے دریافت کیا اس نے لاعلی ظاہری آپ فاموش ہو مے اسر ددبارہ شروع ہوا' رائے میں ایک من فی اس کے ساتھ دد بچھے "آپ نے ایک کوبلایا 'وہ آیا "آپ نے اے ذرا کیا اور اس کا موشت بمونا "آپ نے خود می کھایا اور اپ ہم سر کو می کھلایا " پراس مرن بچہ سے فرمایا: اللہ کے عم سے زندہ موجا بچہ زندہ ہوگیا' آپ نے اس مخص سے کما کہ میں تھے ہے اس ذات کی قتم دے کر پوچھتا ہوں جس نے یہ معجزہ و کھایا تیسری روٹی کمال کئی' اس مخص نے کما جھے نہیں معلوم اس کے بعد دونوں ایک ایس وادی تک پنچ جس میں مد نظر تک پانی ہی یانی بحرا تھا۔ آپ نے اس کا باتھ پاڑا اور یانی پر چل کروادی عبور کی جب عظی پر پہنچ ہواں مخص سے کما میں بچنے اس ذات کی تتم دے کر پوچتا ہوں جس نے یہ معجزہ دکھایا وہ مدنی کس نے لی؟اس نے پھری کما کہ میں جس جانتا وہ مدنی کمال کئے۔سنر پھر شروع ہوا اس مرتبہ ایک جنگل میں پہنچ کر فھسرے آپ نے بچھ مٹی اور اینٹ پھرجمع کے اور فرمایا اللہ کے علم سے سونا بن جا۔ جب اینٹ پھراور مٹی کا ڈمیر سونے میں تبدیل ہوگیا تو آپ نے اس کے تین جھے کے اور فرمایا ایک حصد میرا اور ایک حصد تیرا۔ اور ایک حصد اس محض کا جس نے تیسری معنی لی وہ مخص جلدی سے بولا میں نے بی تیسری معنی کا سفی اب نے وہ تمام سونا اسے دیا اور اس سے علاق کی اختیار کی اور آگے چل دیئے وہ مخص سونا لئے جنگل میں بیٹیا رہا اسٹے میں دو آدمی وہاں پنیچے 'مال دیکھ کران کی نیت خراب ہوگئ' ان کا ارادہ ہوا کہ وہ اس مخص کو قتل کردیں اور اس کا قمام مال چھین لیں۔ اس نے کما تم جھے قتل نہ کرو ہم تیوں ہی اس مال کے برابربرابر حقدار ہوں مے۔ پہلے ایک محص قریب کے گاؤں جاکر کھانا نے آئے تنوں مل کر کھالیں اس کے بعد آپس میں مال تقسيم كريس- ان ميس سے ايك مخص كھانا لينے چلا كيا۔ اس كے دل ميں آيا كہ أكر ميں اس كھانے ميں زہر ملا دول توبيد دونوں مرجائيس كے اور ميں تھا اس كا مالك بن جاؤں گا۔ اوحران وونوں نے تيسرے كے خلاف سازش تارى كه جب وہ كھانا لے كر آئے توموقع پاکراہے ممل کردیا جائے 'اور مال ہم آدھا آدھا تنشیم کرلیں چنانچہ جب وہ کھانا لے کر تایا توان دونوں نے اسے مل کردیا پھر اس كالايا موا كھانا كھاكر خود مى بلاك مو كے سوناويں بردارہا اوريہ تيوں اس كے ارد كروپردے الى لاشيں جنگلى كتوں اور كد موں كسي في استرب چند روز بعد حظرت مبني عليه السلام او حرب گذرت تو آپ نے اپنے بم سنوں سے ارشاد فرمایا دیموونیا کا ب مال ب- تم أس سے بچے رہنا۔

قناعت اور توکل کی مثال: مواجع می معرف العرب ایک ایس قوم کے پاس سے گذرے جو دنیاوی آسائٹوں سے محروم تھی 'انہوں نے محروم تھی 'انہوں نے گروم تھی 'انہوں نے گروم تھی 'انہوں کے تھے 'ان میں رہے 'وہیں قبوں کی قریب میں نماز پڑھ لیتے 'اور جانوروں کی طرح

کماس چے تے پھرتے اللہ کی قدرت دیکھئے کہ اس نے ان کے لیے اس زمین پر طرح کر سزواں اکادی تھیں۔ معرت ذوالقرنین نے اپنے قاصد کے زرید اس قوم کے سردار کو بالیا اس پیغام کے جواب میں قوم کے سردار نے کما جھے تسارے بادشاہ سے کیا واسط ؟ اگر اس كاكوئى متعد مو تووه ساليا آئے ميں كول جاؤل ؟ حضرت دوالقرنين خودى اس كے پاس بنج اوراس سے كماك یں نے جہیں بلایا تما الیون تم نے الکار کردیا اب میں ہی الما مول، مردار نے کہا اگر میری کوئی ضورت تم سے متعلق موئی وی ضرور آیا۔ آپ نے کما کہ بیں جہیں اس مالت میں دیکہ رہا ہوں جو انتائی جیب ہے اور کوئی بھی اس طرح کی دیدگی افتیار کے ہوئے ہیں ہے۔ تسارے پاس دنیا کی کوئی چز نظر ہیں آئی میا تم دوسری متدن قوموں کی طرح سونے جاندی سے نقع نسیں اٹھاکتے اور مال و دولت کے ذریعے اپنی زندگی کوٹر لطف نہیں بناکتے ؟ سردارنے کہا: ہمیں سونے چاندی سے سخت نفرت ہے ؟ بو فض مال پالیتا ہے اس کا نفس مزید کی خواہش میں جتلا ہوجا تا ہے 'اور اس سے بستری ہوس کرنے لگتا ہے۔ ووالقرنین نے پوچھاتم نے یہ قریس کس کے محود رمی ہیں مورتم انسیں میں کو صاف مجی کرتے ہو اور ان کے پاس نمازیں بھی پڑھتے ہو؟اس نے جواب ریا کہ جب ہماری نظریں دنیاوی حسن و جمال کامشاہرہ کرتی ہیں تو یہ قبری ہمیں روک دیتی ہیں اور ہم دنیاوی چزول کی خواہش نہیں كرت دوالترتين تدريافت كياكه م محاس كون كمات مواليا ايها فين بوسكاكه جانور بالوان كادوده يوادران يرسواري كور سردار في جواب رياكه بم اين بيول كوان كي قبرين شين بنانا والبي مياك كواني غذاً بناكر مطمئن بين اوراس كافي نفور رح بید آدی کو ادنی چرکانی ہے ملق ہے کے اور سر مانے ایک موجاتے میں اور لدید سے لذید کھانا ابنا ذا كفته کورتا ہے ، پراس نے ہاتھ برمعا کر ذوالقرنین کے بیٹے ہے ایک کورٹی افعائی اور ان سے بوچھا کیا تم جانے ہویہ کھورٹ کس ک ہے؟ ذوالقرنین نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم اس نے کما یہ محوردی ایک ایسے بادشاہ کی ہے جے اہل دنیا پر پوری دسترس حاصل تنى اس نے اپنے افتدار كا ناجائز فائدہ افعایا اور لوكوں پر بے بناہ مظالم دھائے اور سر شي اختيارى بحب اللہ نے اس كى يہ سر مثى اور عناد دیکھاتواہے موت کی سزا دی ہے وہ نیٹن پر پڑے ہوئے گھرے نیادہ بے حیثیت ہے اللہ تعالی کے یمال اس کے تمام اعمال درج بین تیامت کے روز اس کے ہر ہر عمل کا پدلہ چھایا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور کھویزی اٹھائی اور یوچھا کیا تم ہتلا سے ہوکہ کوروی س کی ہے؟ معرت دوالفرین نے قرایا: محص سیس معلوم۔ مردار نے کمایہ کھوری ایک ایسے بادشاہ کی ہے جس نے اس ظالم بادشاہ کے بعد زمام اقتدار سنبھالی متیلن اس نے اپنے سابق یادشاہ کے رائے پر چلنے کے بجائے وہ زندگی احتیار کی جو الله كو مطلوب ب- اس نے اپنی رعایا كے ساتھ عدل كامعالم كيا۔ آج وہ تيرے سامنے بواس كے تمام اعمال بعى الله كے علم یں ہیں قیامت کے دن ہر ہر عمل کا بدلہ مطا جائے گا۔ مروہ معرت فدالقرنین کے سرر جمکا اور کنے لگا اے ندالقرنین! یہ کھورا کا می ان دونوں کور یوں جیسی موجائے گی۔ اس لیے جو کام کو پہلے موج لو "آپ نے اس سردار کو اسے ساتھ چلنے کی دعوت دی اور اے وزیر و مشیر کا منعب پیش کیا میاں تک کہ سلفت میں بھی شرک کرنے کا وعدہ کیا اس نے کہا میں اور آپ ایک جگہ میح نس رو سكة اورند بم دونوں جمع موسكة بين- دوالقرشن في بياد اليا كول؟ أس في واب را اس لي كداوك جرب و عن اور مرے دوست ہیں۔ نوافترین نے پہلوگوں کو اف و افتی کون ہے اوروہ عرب دوست کی لے ہیں؟ مردارے کمالوگ ترے دعن تیرے افترار اور مال ودولت کا دج سے ای او یہ چین مین گرخود قابض ہونے کے حقی بی اجب کہ میں فال ہاتھ ہوں' اس لیے بھے اپنا کوئی وطن نظر میں آنا راوی کہتے ہیں کہ ذوالعربین وہاں ہے دالیں چلا میا' اے جال سردار کی نصحت آمیر بالوں پر بدی چرت می۔ ان تمام واقعات ہے جی مجھ مالداری کی آفتوں کا علم ہو گا اگرچہ اس موضوع پر بم مرماصل

## کتاب ذم الجاه والزیاء جاه اور ریا کی **ن**ر تحت کابیان

مركار دوعالم ملى الله عليه ويهلم كاارشاد ب

إنى أخوف ما أخاف على امتى الرياء والشهوة الخفية التي هي اخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الطلماء (١) ابن اتب بمج سب ناوه فوف ريا اور بوشده شوت عب اوريد اندم ي رات من عن بترب

ولف والى سياه چونى كى رفار سے بھى زيادة مفلى مولى ب

ی وجہ ہے کہ ریا اور شہوت خفیة کی آفات اور ملات کا علم برے بدے علاء کو بھی نہیں ہو آ ، چہ جانکیہ غیرعالم عبادت گذار ا اور اسحاب تقویٰ کو اس کاعلم ہو۔ ریا نفس کے آخری صلات اور اس کے مخفی کروں میں سے ہے 'اور اس میں علاء' عابد' اور راوِ آخرت يرطنے كے ليے كمرمت كنے والے لوگ جلا موتے ہيں۔ اس ليے كدية لوگ ائے نفوں كو زير كرليتے ہيں اور سخت ترين عامدول کے بعد انہیں شموات سے دور کردیتے ہیں ، شمات سے بھا لیتے ہیں ، اور عبادات بر متوجد کردیتے ہیں ، اس صورت میں وہ ظا ہرامصاء پرواقع ہونے والے کھلے گناہوں کی طمع سے عاجز ہوجاتے ہیں اس مشقت سے استراحت کے لیے انسی اس کے علاوہ کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ وہ اپنے اعمال خیر کا مظاہرہ کریں اور لوگوں میں متبولیت اور احرّام حاصل کریں' میں مقبولیت انہیں لذّت دیتی ہے 'ادر اس مشقت کا تعب کم کرتی ہے جس سے مگو خلاصی کی مطاہر کوئی صورت نہیں ہے 'یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی اطاعت كا اظمار كرتے ين اوريه باج بين كم مارى ماوت و مؤسف سے علق بحى واقف موجائے خالق كى اطلاع ان كے نزديك كانى نیں ہوتی انیں لوگوں کی تعریف سے خوشی ہوتی ہے۔ اللہ وحدا کی حدے فرصت ماصل نیں ہوتی۔ انیں معلوم ہے کہ اگر ہم شہوات ترک کردیں 'شہمات سے اجتناب کریں' اور عبادات کی مشقتوں ہے گریزنہ کریں تولوگوں کی زبانیں ہماری مرح سرائی میں مشغول ہوں گی اور بیما چرما کرماری تعریف کریں گی۔ان کی تکاموں میں مارے لیے احترام اور و قار ہوگا۔ وہ ہم سے ما قات الديد اد ديدار كواين لي مرايد سعادت والخار مجمين مع جادي دعاول عد فيض المائي مع الاي رائ كااتباع كري کے مادی مت کریں مے ہمیں سلام کرنے میں پل کریں مے محفاول میں احزام واکرام کامعاللہ کریں مے خرید و فروخت اور معاطات میں شائع و میں کے محلوں میں آمے بوسائیں کے محاتے پینے کی اشیاء اور لباس وفیرو میں اپنے آپ پر جمیں ترقیح دیں ك الدي لي مركول الدو والمنافرون بي أور الماري اخراض كه ماح بول ك- نفس كواس سا التي لذت ماصل موتى ب کہ اس لذت کے لیے گناموں کو چوڑ اور اس میں گذر آااور عبادات پر پابندی اسان موجاتی ہے کیوں کہ نفس نے جس لڈت کا اوراک کیاہے وہ تمام لذوں کا نج و ہے وہ یہ سکتا ہے میں زندگی اللہ کے لیے ہے اور میں اس کی مرضی کے مطابق عبادت میں مشغول ہوں ' حالا نکہ وہ اس محلی شہوت میں جالا ہے جو مول میں مشغول ہوں ' حالان کہ وہ اس محلی شہوت میں جالا ہے جو مول کے ملاوہ کسی محل کے ادراک سے باہر ہے۔ اس کا خیال ہے کہ میں اللہ کی اطاعت خلومی دل ہے کر آبوں' اور اللہ کی جرام کروں ہوں سے مجتقب موں ملکن لنس نے اس شوت کو اسے اندر جکہ دے رکی ہے آکہ بندوں کے سامنے ان کی عبادت آراست ہو اور ور اس ان تریف ے خش یا تھی۔ اس ے ان کی طاعات کا تواب ساقط ہوجا تا ہے۔ اوروہ اپنے اعمال خرکی ضیلت سے محموم معافق من ورو کا عام منافقین کی

<sup>(</sup>١) ابن ماجد اور مام شدواد ابن اکس کی روایت الین اس می ریا کی جگه شرک بالبد دونوں ف شرک کی تغییر ریاء سے ک ب-

فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ حالا تکہ وہ خود کو اللہ کا مقرّب بندہ تھتے ہیں یہ نفس کا فریب ہے فریب سے صدّیقین کے علاوہ کوئی محفوظ نہیں رہتا۔ یہ ایک ایبا گڑھا ہے جس میں مقربین کے علاوہ سب ہی اوند سے منع جا پڑتے ہیں۔ اس لیے کما جاتا ہے کہ سب سے آخر میں صدّیقین کے دلوں سے ریاست و اقدار کی محبت دور ہوتی ہے۔

جب یہ معلوم ہوا کہ ریا ایک علین مرض ہے اور شیطان کا ایک مغبوط اور وسیع جال ہے ، تو ریا کی وضاحت کرنا ، اس کی حقیقت ، اسباب اور درجات اور علاج کے طریقوں پر روشنی ڈالنا ضروری ہوا ٹاکہ اللہ کے بیڑے اس بھاری سے محفوظ رہ سکیں ، اور جو جتال ہو گئے ہوں وہ صحت یاب ہو سکیں۔ سمولت بیان کے لیے ہم اس کتاب کو دوبابوں میں تقییم کرتے ہیں۔

بهلاباب : ذكر يهل ان كو بحث كاموضوع بنانا مناسب معلوم بو ما ب

شرت اور ناموری کی فرتمت: جاہ کی اصل شرت اور ناموری ہے جاور شرت ندموم ہے کلد کمنای پیندیدہ ہے الآبیہ کی اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دین پھیلانے کے لیے اس کی طلب اور خواہش کے بغیر شرت عطا فرمادسی حضرت الس روایت کرتے ہیں کہ مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

حب المرءمن الشر الامن عصمه الله يشير الناس اليه بالاصابع في دينه و دنيا طربيق في التعب)

آدی کے شرکے لیے اتنا کانی ہے مرجے اللہ محفوظ رکھے کہ لوگ اس کی طرف اس کے دین یا ونیا کے سلسلے میں انگلیوں سے اشارہ کریں۔

حضرت جابرابن عبدالله ناقل مي سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايات

بحسب المرءمن الشر الأمن عصم الله من السوء ان يشير الناس اليه بالاصابع في دينه و دنياه ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم

آدی کے شرکے لیے اتا کافی ہے گرجے اللہ برائی ہے بھائے کہ لوگ اس کی طرف دین یا دنیا کے سلطین اللہ وہ میں دیا ہے۔
الکیوں ہے اشارہ کریں 'اللہ تعالی تہاری صور تی نہیں دیکیا ہے ایو سعید جب آپ کسی راستے ہے گذرہ تین تولوگ سے مرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ کی راستے ہے گذرہ تین تولوگ آپ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرایا ایں مدیث میں بید اشارہ مراو نہیں جو لوگ میری طرف کرتے ہیں۔ آپ کہ مراویہ ہے کہ کوئی فض دین میں کوئی بدعت ایجاد کرے 'اس کی وجہ ہے لوگ اس کی طرف اشارہ کریں یا ونیا کے فیت و بخور کی وجہ ہے وہ کسی کوئی فض دین میں کوئی بدعت ایجاد کرے 'اس کی وجہ ہے لوگ اس کی طرف اشارہ کرتے ہی خورت میں دیا تھڑت کی اس کی وجہ ہے لوگ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں خرچ کر کیکن اپنی طاوت کو شرے نہ وہ گی گوست کو او نجامت اُٹھا کہ لوگ تھے جان لیں اور تیرا تذکرہ کیا کریں 'خامو تی افتیا رکر باکہ گرائی اور تیرا تذکرہ کیا کریں 'خامو تی افتیا رکر باکہ گرائی تھری تھوں آب ہو گرائی ہیں گرائی تو اس بات کو انجھا نہیں جانا کہ کر سے خورت نہیں کی۔ خالد ابن سعد ان کی مجمل میں جب کہ لوگ تیرے خطاح ان کی مجمل میں جب کہ لوگ تیرے خطاح نے جواقت نہیں گی۔ خطرت اللہ کی تصدیق نہیں کی۔ خالد ابن سعد ان کی مجمل میں جب کہ لوگ تیرے خطاح نے جواقت نہیں آب کے انسارہ کی تھر انسارہ کی تھر انسارہ کی انسان کی مجمل میں جب کہ لوگ تیرے خطاح نے جواقت نہیں آب کے انسارہ کی تھر تی نہیں کی۔ خالد ابن سعد ان کی مجمل میں جب

<sup>(</sup>۱) یو معادت طرت جاری سندے فیر معروف ب بلکہ معرت ابو جرموا کی سندے معرف ہے۔ اسے طرانی نے اوسط میں اور بہتی نے شعب میں بواجت کیا ہے۔

زیادہ لوگ آجاتے تو وہ شرت کے خوف سے اُٹھ کر چلے جاتے۔ حضرت ابوالعالیہ کے پاس جب تین سے زیاوہ افراد آکر بیٹھ جاتے تو انسين دبال رہے ميں تال ہو آ۔ حضرت طلحة في مكاكم تقريباً وس آدى ان كے ساتھ آرہے ميں آپ فيلا طوي مقيال بين اور دوزخ كريواني بين معرت سليمان ابن حفظلة روايت كرتي بين كه بم معزت أتى ابن كعب مع يعي بيا جارب سے کہ حفرت عرص فر کھ لیا آپ ان کی طرف در اللہ کے مدوع اُن ابن کعب نے عرض کیا امیرا لمومنین! درا محمری اُن آپ کیا کردہ ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ مالع کے لیے ذات اور متوع کے لیے فتنہ ہے۔ حضرت حسن روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حفرت عبدالله ابن مسود الي مرا لك ، كو اوك ان كر يعي جان ك آب ن ان عد فراياتم مير يعي كول آرب ہو 'بخدا اگر حمیس معلوم ہوجائے کہ میں کمی لئے اپنے محر کادروازہ بندر کھتا ہوں تو کوئی مخص بھی میرے ساتھ نہ آئے۔ حضرت حن کتے ہیں کہ مردوں کے بیچے جو توں کی آواد پر ب وقوف جار شی میں جتا ہوجاتے ہیں۔ ایک روز آپ کھرے چلے اوگ بیچے ہو گئے اکپ نے یو چھا بھے سے کچھ کام ہے قو تھیک ہے ورنہ مجئب نہیں کہ اس طرح میرے پیچے پیغنا مؤمنوں کے دلوں میں پکھ نہ چوڑے دوایت ہے کہ ایک مخص ابن محروز کا ہم سزینا ،جب سمی منول پر جدا ہوا تو درخواست کی کہ جمعے کوئی تعیمت فرمائیں ، آپ نے فرمایا: ایما کر کہ تولوگوں کو جان لے الیکن لوگ تجے نہ جائیں اواس طرح چلے کہ کوئی تیرے ساتھ نہ ہو اورو سرے سے بوقع لین کوئی دو مرا جھے سوال نہ کرے عضرت ابوب سفرر لکے قربت سے لوگ ان کے بیچے بیچے ہو لئے انہوں نے فرمایا ، اگر مجھے یہ معلوم نہ ہو آک اللہ تعالی صرے ول کی حالت پر مطلع ہے 'اور میں ول سے اس مطابعت کو ناپند کر تا ہوں تو مجھے غضب اللی کا خوف تھا معرکتے ہیں کہ میں نے ایوب کو ان کی قیمن کی آسبائی پر سخت مست کما انہوں نے کما کہ پہلے شمرت کمبے کرتے والوں کی ہوا کرتی تھی 'اور اب او نچ کرتے والوں کی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کتے ہیں کہ میں ابو قلابہ کے پاس تھا 'اتنے میں ایک مخض عدہ پوشاک نیب تن کے ہوئے آیا اپ نے لوگوں سے کما کہ اس ڈ مینوں ڈ مینوں کرنے دالے کدھے سے بچوان کا مثاب تھا كد طالب شرت باس سے كريز كرو- توري كيتے بين كد اكابرين سلف عده كروں لور يوند كي كروں كى شرت كو بُرا سجعتے تھے " اس ليے كد نكابي دونوں طرح كے لباسوں پر احمق بيں۔ ايك عض نے بھرابن الحرث سے كماكد عصر كوئى وصيت يجيئ انهوں نے كالية آب كومم نام اورغذاكو طلال بنا- حوشب اس بات ير رويا كرت تف كد ميرانام جامع مجد تك ينج كياب بشركت بي كد میں کسی ایسے مخص کو شیں جانتا جس نے شہرت پند کی ہواور اس کادین تاہ نہ ہوا ہواوروہ ذلیل ورسوانہ ہوا ہو۔ ایک مرتبہ قربایا جو قعض شرت طلب كرما بوه اخرت كى لذت نبيل بالا-

ممنای کی نفیلت: رسول اکرم ملی الله علیه وسلم کاار شاد ہے:۔ رب اشعث اغبرذى طمرين لاينوبه له لواقسم على الله لا بره منهم البراءبن

مالک (سلم-ابومریة)

بت سے پر اکندہ بال عبار الودود چادروں والے ایسے ہیں کہ انسیں کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا الکین اگروہ كى بات پرانندى متم كماليس توالله ان كى متم سى منرور كرت ابنى ميں سے براء ابن مالك بيس حضرت عبدالله ابن مسود سے مردی ہے عمر کار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

رب ذى طمرين لا ينوبه له لو اقسم على الله لابره لو قال اللهم انى اسالك الجن لاعطاه الجن ولم يعطم من الدنيا شيئا (ابن الي الدنيا ابومنمورو يلمى) بت سے دو چاددوں والے ایسے ہیں کہ آئیں کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اگر وہ کی بات پر اللہ کی فتم کمالیں توالله ان كى فتم يورى كرما ب أكروه يه دعاكرين الداين تحم سے جند كى درخواست كرما بول توالله

انہیں جنت ضرور عطاکرے کا 'اگرچہ انہیں دنیا میں سے پچھے نہ دے۔

ایک روایت می ب:

الاادلكم على اهل الجنة كل ضعيف مستضعف لو اقسم على الله لأبره واهل الناركل مستكبر جواظ (بارى وملم)

كيامين نه بتلاول حميس جنت والے كون بين؟ مروه ضعيف كوركه أكر الله كا تتم كمالے توالله اس كا تتم

مرور بورى كس اورابل دونخ ير مكتر اوراً مذكوار عب

حضرت ابو ہریہ سے مروی ہے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم فے ارشاد قرمایات

ان اهل الجنة كل اشعث أغبر ذى طمرين لا ينوبه له الذين اذا استاذنوا على الامراء لم ينون لهم واذا خطبوا التساءلم يتكحوا واذا قالوالم ينصت لقولهم حوائج احدهم تتخلخل في صدره لو قسم نوره يوم القيامة على الناس لوسعهم (١)

ابل جنت وہ لوگ ہیں جو پر آئندہ بال خبار آلود وہ جادروں والے ہوں مولی ان پر دھیان نہ دے 'اگر وہ امیروں کے پاس جانے کی اجازت انتخاب قوانس اجازت نہ دی جائے 'اگر وہ حور توں سے شادی کا پیغام دیں تو ان کا نکاح نہ ہو'اگر وہ میچو کمیں تو ان کی ہات خاموثی ہے نہ شن جائے' ان کی خواہشات ان کے سینوں میں میکاتی ہیں 'لیکن اگر ان کا لور قیامت کے روز انسانوں پر تقییم کیا جائے گئے توسب کو کانی ہوجائے۔

مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:

ان من امتى من لو اتى احدكم يسأله دينار الم يعطه اياه ولوساله در همالم يعطه اتاه ولوساله فلسالم يعطه اياه ولوسائل الله تعالى الحنة لاعطاه اياه الوساله النيالم يعطه اياه او الالهوانها عليه رب ذى طمرين لا ينوبه له لواقسم على الله لا بروالم الناوط - قيان)

میری الات میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر وہ تمی سے ایک وعاریا ایک ورہم یا ایک پیدما تلیں تونہ دے ا اور اگر وہ اللہ سے جنت ما تکیں تو احمیں عطا کردے اور اگر وہ ونیا ما تکیں تونہ دے اور دنیا سے انہیں منع کرنا محض اس لیے ہے کہ ونیا خوار ہے بہت سے ووجاوروں والے جنییں کوئی اہمیت نہیں ویتا اگر اللہ کی تشم

کمالیں تو وہ ان کی حم ضرور بوری کرے۔

روایت ب کد ایک روز حضرت موسم بوی میں ملے ق آنخفرت ملی الله طیدوسلم کے مزار مبارک کے پاس حضرت معاذابن جبل کو روت ہوئے دیکھا۔ آپ نے ان سے روسے کی وجہ وریافت کی؟معالا نے کما میں سے مرکار دو عالم ملی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:۔

اناليسير من الرياء شرك وان الله يحي الانقياء الاخفياء النين ان غابوالم يفتقدوا وان حضروا لم يعرفوا قاويهم مصابيع الهداي ينجون من كل غبراء مظلمة (طراف مام)

تمو ژاسار یا بمی شرک ب اور الله تعالی ان میسی عوست منتها کودوست رکھتا ہے کہ آگروہ غائب مول

<sup>(</sup>١) اس كاسد والآح تري ديس كى ياكاتب سوار يوكل

توکی اسیں طاش نہ کرے اور آگروہ موجود ہوں توکی انہیں نہ جائے 'ان کے ول برایت کی قمعیں ہیں دہ ان کی روشن سے ہر غبار آلود' اور آدیک رہ گذرہے کی کرنگلتے ہیں۔

محرابن سوید کتے ہیں کہ اہل مدید قط کا شکار ہوئے ان ونوں مجد نہوی میں ایک نیک اور فیر معروف آوی رہا کہ نا تھا ایک ون

بہت ہولی دعا میں معروف ہے کہ ایک مخص آیا اس کے جم پر پرانے کپڑے ہے اس نے دو مخترر کئیں پڑھیں اور اس

طرح دعا ما تی اے اللہ امیں تجے ہم دیتا ہوں کہ اس وقت بارش مطا فرما راوی کتے ہیں کہ ابھی اس مروسالح نے ہاتھ نے ہی

نہیں گرائے ہے کہ آسان پر آبر چھا گیا اور اتنا پائی پرسا کہ مدید کے لوگ سلاپ کے ڈرے فرما دکرنے گئے اس نے وعالی کہ اے

اللہ اگر قواس قدر بارش کو ان کے لیے گائی جمتا ہے قواسے موک دے بارش فورا ہی رک گئی ہوریہ مضراس نیک آدی کے بیچے

ہولیا جو مجد نہوی میں معروف عبارت رہا کہ تا تھا۔ اور ان کے کھر کا چہ دریافت کر کے دائی آگیا می موریہ ان کے کھر پنجا

وہ با ہر نظے آنے کا متعد دریافت کیا اس نے تعلیا کہ میں یہ درخواست کرتے ہیں ' طالا تکہ میں گئی اپنی آ کھوں ہے آپ کی وعا کی

متبرلت دکھے چکا ہوں۔ آپ تو تجے یہ بتا کی کہ یہ مرتبہ آپ کو کیے طا۔ انہوں نے جواب ویا آوا مروفوای میں اللہ تعالی کی اطاحت

متبرلت دکھے چکا ہوں۔ آپ تو تجے یہ بتا کی کہ یہ مرتبہ آپ کو کیے طا۔ انہوں نے واب کہ تم علم کے جشے ہدایت کی شمیں ہون میں میں اللہ علیا ہوں نہ میں اللہ علیا کہ میں ہون وی میں میں میں تو اس میں میں تھا کہ میں جو دعا کرتا ہوں تھول ہوجاتی ہے۔ این مسود کے تی ہیں کہ تم علم کے جشے ہدایت کی شمیں ہون زمین میں

متبرس کوئی نہ جانا ہو محضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا۔

يقول الله تعالى ان اغبط اوليائى عبد مئومن خفيف الحاذذو حظمن صلاة احسن عبادة ربه واطاعه فى السروكان غامضا فى الناس لا يشار اليه بالاصابع ثم صبر على ذلك

میرے دوستوں میں زیادہ قابل رفک وہ ہندہ مؤمن ہے ہو اسیند اور کم بوجد رکھتا ہو، نمازے مظ لیتا ہو، اسیند رستوں می اپنے رب کی عبادت المجھی طرح کرتا ہو، اور چھپ کراس کی اطاعت کرتا ہو، لوگوں کی تگاہوں سے او جمل ہو کہ لوگ اس کی طرف الگیوں سے اشارہ نہ کرتے ہوں پھروہ اس حالت پر مبرکزتا ہو۔

رادی کتے ہیں اس کے بعد سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی افکیوں کو دوسرے ہاتھ کی افکیوں پر مارا 'اورارشاد فرمایا:۔

> عجلت منیته وقل نراثه وقلت بواکیه (تذی این اج) اس کی موت جلد آجائ اس کارکه کم بواور اس کے رولے دالے تموزے بول۔

حت جاه کی زمت : الله تعالی کاارشاد ہے:

تِلْكُ التَّارُ الْآخِرُ أَنْجُعِلْهُ اللَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوَّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَسَاداً

(پ ۲۰ ' ۱۳ ' آیت ۸۳)

یہ عالم آخرت ہے 'ہم ان ہی توگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بردا بنتا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرتا۔
اس آیت میں ارادۂ فساد ' اور دنیا میں علو و مرتبت حاصل کرنے کی نیت کو ایک جگہ ذکر کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ دار آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو دونوں ارادوں سے خالی ہوں ارشاد رتیانی ہے ۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ النَّنُيا وَ زِينَتَهَا نُوفَ الْيُهِمُ أَعْمَالُهُمُ فِيهَا وَهُمُ فِيهَا لَا يُبْحَسُونَ أُولِيكَ النِينَ لَيُسَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَيْظُ مَاصَنَعُوا فِيهَا لَا وَمَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (ب٣٠٨)

جو فخص محض حیات دنیوی اور اس کی رونق چاہتا ہے تو ہم ان کے اعمال کی جزا ان کو اس دنیا ہی میں پورے طور پر محکمات دیتے ہیں اور ان کے لیے طور پر محکماتا دیتے ہیں اور ان کے لیے اس (دنیا) میں موجو کی نمیں ہوتی ہے اور پر کھی نمیں اور انہوں نے دنیا میں جو پر کھی کیا تھا وہ ناکارہ ہوگا اور جو پر کھی کررہے ہیں دوا اب بھی ہے اُڑے۔

یہ آبت بھی اپنے عموم کے اضبارے حت جاہ کوشائل ہے میوں کہ وغوی زندگی کی الدّق میں اس سے بید کر کوئی الدّت نمیں ہے اور دنیا کی زیدند میں اس سے بید کر کوئی الدّت نمیں ہے۔ رسول آکرم صلی اللہ طب وسلم کا ارشاد ہوند۔ حب المسال والحادین بنان النفاق فی القلب کما پنبت الماعال بقل (۱) مال وجاہ کی مبت داوں میں اس طرح نواق بدر آگرتی ہے جس طرح انی بزی اکا تا ہے۔ مال دجاہ کی مبت داوں میں اس طرح نواق بدر آگرتی ہے جس طرح انی بزی اکا تا ہے۔

ایک مدیث می سے:

ماذئبان ضاريان ارسلافى زريبة غنم بأسر عافسادامن حب الشرف والمال

<sup>(</sup>۱) بعروایت اس باب کے شروع میں گذر چکی ہے۔

فی دین الر جل المسلم (۱) بکریوں کے کلے میں چھوڑے جانے والے مدخو توار جھیں ہے اس جامدی فسادی اس کرتے جتنی جاری مال و شرف کی محبت سے مسلمان کے دین میں فساد پر امو تا ہے۔

آنخضرت ملى الله عليه وسلم في حضرت على كرم الله وجدب ارشاه فرمايا ب

انما هلاك الناس بأتباع الهوى وحب الثناء نسال الله العفو والعافية بمنه وكرمه (٢)

لوگ ہوائے لنس کی اِجّاع اور مدح و شاء کی مجت کی دجہ سے بلاک ہوتے ہیں ، ہم اللہ سے اس کے فعنل و کرم کے حوالے سے مفود عافیت کے خواست گار ہیں۔

جاہ کے معلی اور اس کی حقیقت : جاہ اور مال دونوں دنیا ہے دور کن میں 'مال کے معنی ہیں ان آمیان کا مالک بنتاجن سے لفع الخمايا جاتا ہے اور جاہ كے معنى بيں ان قلوب كا مالك بنناجن سے اپن تعظيم و طاحت مطلوب ہے ، جس طرح مالدار ورہم و دينار كا مالک بن کرافراض ومقاصد ماصل کرلتا ہے اور اپن خواہشات اور نفس کے تمام خطوط کی سخیل پر قادر ہو تاہے اس طرح صاحب جاہ لوگوں کے دلوں کا مالک بن کر انہیں اپنے مقادات اور افراض میں استعمال کرتا ہے پھرجس طرح مال مختف تتم کی صنعتوں اور پیوں کے ذریعے کایا جا تا ہے 'ای طرح او کول کے ول معاملات میں خش اُسلوبی اور مرماندں سے جیتے جاتے ہیں ول معرفت اوراعتادے معربوتے ہیں' شامی کے دل میں یہ آئے کہ فلال مخص میں فلال دمف موجود ہے' دواس کے لیے معربوجائے كا اوراپ احتقادى توت وشدت كے اعتبارے اس كا آلج بوجائے كا وصف كافى منسه كال بونا ضرورى نسي ب كله معقد کے خیال میں وصف کاکامل ہونا کافی ہے ، چنانچہ بعض او قات وہ ایسی چیز کو بھی کمال سجمہ لیتا ہے ، جو حقیقت میں کمال نہ ہو اور ول موصوف بدكا تالع موجاتا ہے اس ليے كدول كا تالع موتا ايك حالت ہے اور قلب كے احوال اس كے احتفادات معلوات اور تغیات کے تالع مواکرتے ہیں جس طرح مال پند طبیعتیں میں جامتی ہیں کہ وہ خلاموں اور باندیوں کے ماک بنیں اس طرح جاہ پند افرادیہ چاہتے ہیں کدوہ آزاد انسانوں کے مطلے میں اپنی فلای کا طوق ڈال دیں اور ان کے داون پر کمل افتیار حاصل کرلیں تاکہ انہیں آینے مفادات میں استعال کیا جا سے طالب جاہ جس طرح کی فلای جاہتا ہے وہ طالب مال کی مطلوب فلای سے کمیں برو کر ہ اس کیے کہ مالدار فلاموں کا زبردسی مالک بنتا ہے ، وہ اپنی رضا مندی سے اس کی فلای تبول نمیں کرتے ، اگر انہیں افتیار دے ریا جائے تو وہ ایک معے کے لیے بھی ان کی اطاعت نہ کریں طالب جاہ لوگوں کو ان کی رضا مندی سے غلام بنا آ ہے 'اور یہ جاہتا ہے كدلوك فوشى كے ساتھ اس كى اطاعت كريں اوريد اطاعت ان كى طبيعت بن جائے۔ اس سے بدیات الحجى طرح سجد ميں آجاتي ہے کہ طالب جاہ کا مطلوب طالب مال سے کمیں زیادہ ہے۔

بسرحال جاہ کے معنی یہ بین کہ لوگوں کے دلوں بی جگہ ہو اینی اوصاف کمال بی سے کی وصف کا دل بین احتفاد ہوتا یہ احتفاد جس قدر شدید ہوگا اور ای احتبار سے معقد علیہ کو دلوں پر قدرت بھی زیادہ حاصل ہوگا اور ای احتبار سے معقد علیہ کو دلوں پر قدرت بھی زیادہ حاصل ہوگا اور ای احتبار سے معقد علیہ کو دلوں پر قدرت بھی زیادہ ہوگا ہوں کا تعریف کرتا ، کے لحاظ سے جاہ کی محبت اور اس سے حاصل ہونے والی خوش بھی زیادہ ہوگی جاہ کے شرات دنیا کہ بھی کرتا ہے جاہ کے شرات دنیا کہ اس کمال کی تعریف کرتا ہے جاہ کے شرات میں سے خدمت واعانت بھی ہے کو تک معقد اسے فلس کو احتفاد کے مطابق معقد علیہ کی خدمت کے لیے وقف کرتا ہے ،

<sup>(</sup>۱) یہ روایت ہی پہلے گذر کی ہے۔ (۲) یہ روایت کھے ان الفاظ بیں جی البتہ کا مج العام بیں معرت الم کی یہ روایت گذر بھی ہے ثلاث مہلکات شعر مطاع الغ

اور غلاموں کی طرح اس کے لیے متحررہتا ہے 'وہ جس طرح چاہتا ہے اے استعال کرتا ہے 'اس طرح متحقّد طلبہ کے لیے ایٹار کرتا ' اس کے ساتھ اختلاف نہ کرتا 'اس کی عزت کرتا 'سلام جس پہل کر کے اس کا احرام کرتا 'مخلوں جس صدر نقیس بیانا 'اور تمام معاملات جس آگے رکھنا بھی جاہ بی کے تمرات ہیں 'اور اس وقت پیرا ہوتے ہیں جب کسی مختص کو ول میں جگہ وی جاتی ہے 'اور اس کے اوصاف کمال کا اعتقاد کیا جاتا ہے 'خواہ وہ علی ہوں 'یا ان کا تعلق عباوت سے ہو'یا حس عاوت سے یا حسن صورت سے 'یا نسب سے 'یا حکومت سے 'یا طاقت سے 'یا کسی اور پہلو سے جے لوگ کمالی تفتور کرتے ہوں 'یہ وہ تمام اوصاف ہیں جو دل جس جگہ باتے ہیں 'اور ان کے حالمین کو عزت ملتی ہے۔

جاہ کومال پر ترجیح کیوں ہے؟ : جاہ کومال پر تمن دھوہات سے ترجیح ماصل ہے۔

ایا دام یا در بیا عالم جس کی مناف کو دراید مال تک کانچنا مال کے ذراید جاہ حاصل کرنے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے جانچہ آگر کوئی ایسا دام یا عالم جس کی منزلت لوگوں کے دلوں میں دائے ہو تکی ہو مال کمانا جائے تو دہ باتسانی کما سکتا ہے جمیو نکہ دل والے اپنا مال ان لوگوں کے لیے خرج کر سکتے ہیں جن کے لیے ان کے دلوں میں عقیدت و عجت ہو۔ ہاں اگر اوصاف کمال سے محروم کسی خیس انسان کو کوئی فزانہ ہاتھ لگ جائے اور وہ جاہ ہے محروم ہو اور یہ جائے کہ مال کے ذریعے جاہ حاصل کرے تو یہ دشوارہ اس سے معلوم ہوا کہ آدی جاہ کے ذریعے مال کما سکتا ہے لیکن مال کے ذریعے جاہ حاصل نہیں کرسکتا۔ اس انتمارے جاہ زیادہ محبوب ہوتی معلوم ہوا کہ آدی جاہ کے ذریعے مال کما سکتا ہے لیکن مال کے ذریعے جاہ حاصل نہیں کرسکتا۔ اس انتمارے جاہ زیادہ محبوب ہوتی سے سے

دوسری وجہ : یہ ہے کہ مال ضائع ہی ہوسکتا ہے کہ چوری ہوجائے کی جی جائے ہا اور ظالم اس کی طمع کریں اس میں حفاظت کہ مکتبانی اور تجوریوں کی ضرورت چی گئی ہے فرضیکہ مال میں بہت ہی آ قیس ہیں جب کہ اگر تم دلوں کے مالک بن جائو تہ جہیں ان میں ہے کہ یہ کہ نہ انہیں کچ ایا جاسکتا ہے اور نہ ان حب سے کہی ہی تحف کا سامنا نہ کرنا پڑے ول ایسے گڑے ہوئے می خوائے ہی کہ نہ انہیں کچ ایا جاسکتا ہے اور نہ ان میں تک گیروں اور ڈاکووں کی رسائی ہو سکتی ہے گال میں سب سے زیادہ پائیدار پڑ فیر معقول جا کداد (ذمین یا مکان) ہے الیکن اس میں بھی تھے کے خطرات موجود ہیں اور یہ بھی تھہائی اور مخاطب سے بینیاز شیں ہے دولوں کے فرانے آزخود محفوظ ہیں اس اعتبار سے جاہ بھی فصب اور چوری ہے مامون ہے البت دلوں کے فرانے میں ایک خطرہ یہ ضرور ہوسکتا ہے کہ کوئی المیں کمراہ کردے یا صاحب جاہ کی موسکتا ہے کہ کوئی المیں اس کے احتقاد سے مغرف کردے لیکن اول تو یہ خطرہ بہت کم چیش آ تا ہے وہ مرے اس کا وفاع زیادہ دھوار نہیں ہو تی۔

تیسری وجہ : یہ ہے کہ دلول کی ملیت متعدی ہے 'اور ہلا تعب و شقت پومق رہتی ہے 'اس لیے کہ دل جب کی عقیدت سے معمور ہوتے ہیں اواس کے علم و عمل کا احتفاد کرتے ہیں او زبانیں بھی حدوثائی ججور ہوتی ہیں 'لوگ خودجس چز کا اعتقاد رکھتے ہیں اس و سرول سے بھی بیان کرتے ہیں 'اور وہ بھی اس عقیدت میں گرفتار ہوجاتے ہیں 'اس لیے طبائع شرت اور ناموری کو پند کرتی ہیں گونکہ ہو جب ذکر عام ہو تا ہے 'اور آ یک شرے وہ مرے شراور ایک طک سے وہ سرے ملک تک شرت سزکرتی ہو و در تی فود خود احترام و مقیدت پر مجور ہوجاتے ہیں 'اور یہ سلسلہ آیک سے وہ سرے تک ور از ہوجاتا ہے اور اس کی کوئی انتها یا متعنین حد نمیں ہوتی 'ال ہیں یہ بات نہیں 'صاحب مال اپنے مال میں مشقت و حمیت کے بغیراضافہ نہیں کر سکتا جاہ بھیشہ نمو پذیر رہتی ہے 'کر مہت ہے بھر نمان ہوتی نہیں 'ال بیشہ ایک جگہ وہتا ہے برحمالے سے بوحتا ہے۔ اس لیے مال جاہ کے مقاطع میں حقیر ہے۔ یہ چند مجمل محمرتی نہیں 'اگر ان کی تفسیل کی جائے تو وجوہ ہے شار ہو سکتی ہیں۔

مال وجاہ کی محبت میں اِفراط کے آسبائے : یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ آدی مال وجاہ کے حصول فوا کداور دفع مضار کے لیے محبت کرتا ہے' مثلاً لباس غذا' اور رہائش کا حصول 'یا مرض و حقوب ہے دفاع بشرطیکہ کوئی حقوب ایک ہوجس ہے جاہ و مال کے بغیری محبوب کا ذریعہ بھی محبوب ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بغیری امکن نہ ہو' اس لحاظ ہے مال وجاہ کی محبت سمجھ میں آتی ہے 'کو مکھ محبوب کا ذریعہ بھی محبوب ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی 'اس کے باوجود وہ مال کی طمع رکھتے ہیں 'خزانوں کی اِفراط 'اور دفینوں کی کثرت کی خواہش بہت سے لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی 'اس کے باوجود وہ مال کی طمع رکھتے ہیں 'خزانوں کی اِفراط 'اور دفینوں کی کثرت کی خواہش کرتے ہیں 'حدالا کے اس کی عزت و عظمت میں اضاف ہو 'اور دور دراؤ ملکوں تک اس کا نام مجھیے' اگرچہ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ ان ملکوں تک پنچنا اس کی عزت و مقلم کریں گے 'اور نہ وہ اس کی تعظیم کریں گے 'اور نہ وہ اس کی تعظیم کریں گے 'اور نہ وہ اس کی مقصد کی خیل کا ذریعہ بنیں گے۔ بظا ہر یہ ایک جمالت ہے لیکن طباقع اس جمالت پر رضا مند ہیں اور ضرورت کے بغیر بھی جاہ و کہ من خیس جمال تا ہی ہے۔ کہ اس کی وجہ کیا ہے؟۔

اس کا جواب یہ ہے وا تعت مال و جاہ کی محبت ہر تحفی کے دل میں ہے۔ اس کے دوسب ہیں ایک سب واضح ہے سب جائے ہیں اور دو سراسب محفی ہے اور ہے سب برا بھی ہے لیکن یہ انتہائی دیتی ہے گند ذہنوں اور بے مقلوں کی قبات ہی کچھ اور ہے اسے معلوں کے بات ہی کچھ اور ہے سب محمد ار لوگ بھی اس سبب سے واقفیت نہیں رکھتے ہمیوں کہ یہ سبب نفس کی اندرونی رگ اور طبیعت کی مخفی نقاضوں سے مدد لیتی ہے اور اس رگ باطن اور نقاضائے طبع سے صرف وہی لوگ واقف ہوتے ہیں جو اس سندر میں غوطہ زن رہے ہوں ۔

 جد وجمد کرتا ہے تاکہ اگر پچھ مال ضائع چلا جائے تو دو سرا مال اسے دو سروں کے سامنے دست وسال درا ذکرنے ہے بنے از کردے یہ خوف اسے مال کی کسی ایک متعین مقدار پر توقف نہیں کرنے دیتا 'اس لیے مال کی محبت میں جٹلا فخص کی کوئی اثبتا نہیں ہوتی ' بلکہ دہ تمام دنیا کا مالک بننے کی خواہش رکھتا ہے 'اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

منهومان لایشبعان منهوم العلمومنهوم المال (طرانی دارسود) دو دریم میرنس موت ایک علم کا دیم و در سال کا دیم .

جاہ کی محبت کا بھی تقریباً میں سبب ہے جو مخص یہ جاہتا ہے کہ وہ دور دراز کے ملکوں میں رہنے والوں کے دلوں میں اپنی قدر و
منزلت قائم کرے وہ دراصل اس خوف میں جٹل ہے کہ کس کی وقت مجھے وطن سے جدا ہوکر کسی دو سری جگہ مغیم نہ ہوتا پڑے 'یا
وہ لوگ کسی وجہ سے میرے وطن سے میرے وطن میں آگر نہ رہنے گلیں' اس صورت میں ان کی مدکی ضورت بیش آگ گئ بسرحال اس کا امکان ہے' اور دور رہنے والوں سے مدلینا بظا ہر محال بھی نہیں ہے' اس لیے آگر ان کے دلوں میں قدر و منزلت پیدا
ہوجائے تو یہ بات انتمائی خوش کن اور لذت آفریں ہوتی ہے۔

دوسراسب : بدنوادہ قوی سبب ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ روح ایک امر تبانی ہے ، قرآن کریم میں روح کا ذکر ان الفاظ میں کیا کیا ہے:۔

يَسْأَلُونُكُ عَنِ الرُّورَ حَقُلِ الرُّورَ حُمِنُ اَمْرِ رَبِّيْ (بِ10 التِهِ) اورياوك آب سے دوج كى بارے من بوچة ين- آب كمه و بي كه روح ميرے رب كے عم يى

روح کے رہانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق علوم مکا شغہ کے اُسرار سے ہے 'اور اس کے اظہار کی اجازت نہیں ہے ' كيول كه أكر اظهارى رخصت بوتى تو سركار ددعالم صلى الله عليه وسلم روح كى حقيقت ضرور ظا بر فرمات ( بخارى- ابن مسعود ) اس موضوع پر مزید کسی تفتیو سے قبل بیہ جان لینا چاہیے کہ قلب کا میلان چار طرح کے ادساف کی طرف رہتا ہے۔ جسی ادساف جيد كمانا أور جماع كرنا عبى اوصاف جيد قل كرنا بارا ايزا دينا شيطاني اوصاف جيد مركرنا فريب دينا اور بكانا رباني اوصاف جیے کبر'عزت'اور برتری۔ان مخلف مفات کی طرف قلب کی رغبت کی وجدیہ ہے کہ انسان چنداصولوں سے مرتب ہوا ہے جن كى تفصيل طوالت طلب بيال صرف اتنا بالا ديناكافى بك انسان من امرربانى باس ليه وه طبعاً ربوبيت بند ب- اور ربوبیت کے معنیٰ ہیں کمال میں افغرادیت اور وجود میں استقلال۔ اس لیے کہ وجود میں اشتراک بھی نقص کی علامت ہے و چنانچہ سورج کا کمال ہی اس میں ہے کہ وہ اپنے وجود میں مستقل ہے اگر اس کے ساتھ کوئی دو سراسورج بھی ہو تا توبہ بات اس کے حق میں عیب ہوتی کیونکہ اس وقت بدنہ کما جاتا کہ سورج اپنے کمال میں بکتا ہے وجود میں بکتا اللہ تعالی ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا اس کے سوا موجود نہیں ہے اس کے سواج کھے ہے وہ اس کی قدرت کے آثار میں جو بذات خود قائم نہیں ہیں بلکہ اللہ ک وجود سے ان کا قیام ہے وجود میں معیت رہے میں مساوات جائی ہے اور رہے میں مساوات کمال میں تعض ہے کامل وہی ہے جس كااس كے مرتبے میں كوئي نظیرتہ ہو' افتاب كي روشن أكر تمام دنیا كو منوز كرتی ہے توب اس كاعیب تمیں ہے بلكہ يہ تواس كے کمال کی علامت ہے عیب اس وقت ہو تاجب اس درج اور رہے کا کوئی دو سرا آفتاب موجود ہوتا اور اس سے بے نیاز بھی ہوتا۔ يى مال الله ك سوا دوسرى موجودات كا ب سيمى المآب حيق سه نور حيات باكر ابنا وجود برقرار ركم موع ين يه تمام موجودات اس وجود حقیق کے مالح ہیں متوع نس ہیں۔ سرمال روبیت کے معنی ہیں وجود میں منفر ہونا۔ ہرانسان قبط یہ جاہتا ہے کہ وہ کمال میں یگانہ ہوں۔ اس کے بعض مشائح مودد نے کما ہے کہ کوئی انسان ایبا نہیں ہے جس کے باطن میں وہ موجود نہ ہو جس کی تصریح فرعون نے کی تھی۔

أَنَارَ بُكُمُ الْاَعُلَى (پ٣٠٦ آيت٢٣) مِن تمارارتِ اعلى بون

الیکن انسان کو پر تروا ملی بننے کا چارا نہیں 'وہ کمال چاہتا ہے گراس میں اتن طاقت نہیں کہ کال بن سکے عبودیت نئس پر ایک تبر ہے 'او ربوبیت ببغا مجب سے 'او ربوبیت ببغا مجب سے 'اس نبست رہائیہ کی بنا پر جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ کیا گیا ہے ''قبل الرّق و کے مِن اُکْمر رَدِی ''اکرچہ انسان کمال کی ختبی تک نہیں بہنچا' کین کمال سے اس کی مجب اور خواہش ختم نہیں ہوتی 'اور وہ اس کے تعقور سے بی لڈت پا آر مہتا ہے جر موجود کو اپنی ذات اور کمال ذات سے مجت کرتا ہے 'اور ہلا کت سے نظرت کرتا ہے جس میں اس کی ذات اور صفات کمال کا عدم ہے 'اگر وجود میں تقرونہ ہوقو کمال اسے سمجھا جائے گا کہ زیادہ تر موجود اس پر فرقیت اور غلبہ واصل ہو۔ اس کے اس فرق سمجھا جائے گا جب کسی محض کو اپنے ارادہ و خواہش سے ان میں تغیرو تا ٹیمر کی قدرت حاصل ہو وہ اشیاء اس کے لیے مخربوں جس طرح چاہے انہیں اُک پھیر سے اس طرح انسان کو یہ بات مجبوب ہوئی کہ جو اشیاء سے کے ساتھ موجود ہیں اسے ان پر فلبہ حاصل ہو۔

موجودات کی قسمیں: لیکن موجودات کی کی قسمیں ہیں۔ بعض موجودات تغیر تأثیر کو قبول ہی نہیں کرتیں جیسے ہاری تعالی کی ذات و صفات 'اور بعض تغیر تو قبول کرلتی ہیں لیکن علوت کی ذات و صفات 'اور بعض تغیر تو قبول کرلتی ہیں لیکن علوت کا تفترف ان پر نہیں ہوسکا 'جیسے آسان 'ستارے 'آسان ان کے بیچ ہیں تیری قسم ہیں وہ موجودات شامل ہین جن میں انسان نفوس ملا ڈکھ جن 'شیاطین ' بہاڑ' سمندر' اور جو چزیں ان کے بیچ ہیں تیری قسم میں وہ موجودات میں اوگوں کے قلوب بھی ہیں یہ بھی آثیرو تغیر کو تفترف کر سکتا ہے جیسے زمین کے اجزاء ' معادن' نہا آت ' حیوانات ' نہی موجودات میں اوگوں کے قلوب بھی ہیں یہ بھی آثیرو تغیر کو قبول کرتے ہیں جیسے ان کے جسموں میں اس کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے ' یا جس طرح حیوانات کے جسموں میں تغیرو تبدل کی صلاحیت یا جس طرح حیوانات کے جسموں میں تغیرو تبدل کی صلاحیت یا جس طرح حیوانات کے جسموں میں تغیرو تبدل کی صلاحیت یا جس طرح حیوانات کے جسموں میں تغیرو تبدل کی صلاحیت یا تی جاتے ہیں جسموں میں اس کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے ' یا جس طرح حیوانات کے جسموں میں اس کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے ' یا جس طرح حیوانات کے جسموں میں اس کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے ' یا جس طرح حیوانات کے جسموں میں اس کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے ' یا جس طرح حیوانات کے جسموں میں اس کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے ' یا جس طرح حیوانات کے جسموں میں اس کو قبول کرنے کی صلاحیت بی جسموں میں اس کو قبول کرنے کی صلاحیت میں کہ کو تعرب کی کھور کے کیا گھور کی کھور کرنے کی جسموں میں اس کو تعرب کی میں کرنے کی کھور کی کھور کی کھور کے کو تعرب کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کرنے کی کھور کی کھور کے کہ کور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھو

دو سری قتم میں جس کا تعلق زمین کی موجودات ہے ہوہ محض علم کو کافی نہیں سمجھتا 'بلدید چاہتا ہے کہ وہ اس پر تقرف کا غلبہ ماس کرے تاکہ اپنی خواہش کے مطابق تغیرہ تائیر کا العمل انجام دے سکے زمین کی موجودات دو طرح کی ہیں۔ ایک اجسام 'دو سرک ارداح۔ اجسام جیسے درہم و دینار' اور سامان وغیرہ۔ ان چیزوں میں انسان کی یہ خواہش ہو تی ہے کہ وہ ان پر عملاً متعرف ہو' جمال ارداح۔ اجسام جیسے درہم و دینار' اور سامان وغیرہ۔ ان چیزوں میں انسان کی یہ خواہش ہو تی ہے کہ وہ ان پر عملاً متعرف ہو' جمال جا ہے۔ انہیں رکھ 'جے چاہے نہ دے۔ کسی چیز پر اس طرح کا تعرف و افتیار تدرت کملا تا ہے' اور تدرت کمال ہے۔ اور کمال ربوبیت کا ایک وصف ہے اور ربوبیت انسان کو مبع محب ہے۔ اس کیے اسے مال سے محبت ہے خواہ لباس' کمانے

پینے اور شہوات نفس کی بخیل میں اس کی ضرورت نہ ہو۔ای لیے وہ فلاموں افہائدیوں کو اپنا مملوک بنا باہ اور اپنے جیسے آزاد لوگوں کو اپنا مطبع بنا تا ہے خواہ اس کے لیے جمرہ قمری سے کیوں نہ کام لینا پڑے بعض اوقات ایک آدی اپنے ہی جیسے ود سرے آدمیوں کے جسوں اور موحوں میں تعترف کر تاہے محروہ ان کے قلوب کی تبغیر نہیں کریا تا کیوں کہ دل کمال کے احتاد کے بغیر مسخر نہیں ہوئے البتہ قرکمال کے قائم مقام بن جاتا ہے ، قروہ کیا ہے میں بھی انسان کو لذت کمتی ہے کیوں کہ اس میں بھی قدرت واحتیار کو دکھل ہے۔

المان ومعرفت كامل م- يى الله تعالى كرف بيوا دوالاب اوراس كردواركا احث ب

کال حقیقی اور کمالی و جی است معلوم ہو چی ہے کہ دیووی کیا گا کمال قب ہو جائے بعد صرف علم اور قدرت ی
دو ایسی چیزی مہ جاتی ہیں جن میں کمال عاصل کیا جا ساتھ کیاں این دونوں میں کمال حقیق کمال وہی سے خلوط ہے۔ اور اس کی
تفسیل ہے ہے کہ علم اللہ کے سوائمی کو قبیں اور اس کی تین دیوات ہیں آیک دید معلومات کی محرت اور و سعت ہے۔ اس لیے کہ
اللہ حروج من کا علم تمام معلومات کو محیط ہے چانچہ جس برائے کا علم بھی و معلوم کی اصل حقائق اللہ سے قریب تر ہوگا۔ دو سری دچہ یہ
ہے کہ اللہ تعالی کو معلوم کی اصل حقیقت کا علم ہے۔ اس سے ساتے تمام معلومات کی اصل حقائق محل طور پر واضح ہیں اس لیے وہ
عفی اللہ تعالی سے انتا ہی قریب ہوگا جینا اس کا علم واضح چیل جا اور علوم کی مفات میں معلوم کے مطابق ہوگا۔ تیسری وجہ ہے ہے کہ اللہ تعالی سے علم کو زوال قبیل وہ آبد الآباد تک اس طرح رہے گا اس میں تقیر کا تصور بھی مکن قبیر ہے جانچہ برے ک

معلوات جس قدر معظم اور مضبوط مول کی اس قدروه الله کے نزویل مو گا

معلومات کی قشمیں : معلومات کادو تشمیں بیں مغیرہو نے والی اور آزای

متغیرات : شا زید کے کمریں موجود ہونے کا علم یہ جمان ہے کہ زید گرے کل جاسے اور گریس اس کی موجود کی کا احتاد ہاتی موجود کی جائے۔ اس صورت میں یہ علم بھل قرار پائے گا' اور اسے باصف لفض کمنا جائے گا تہ کہ باصف کمال۔ ان تمام چڑوں کو جن میں انتقاب یا تبدیلی ممکن ہے کسی خصوص حال پر اعتقاد کرنے گایہ مطلب جمیں ہے کہ دہ وا تھندا ہی حال پر ہوں گی یہ ہمی ہو سکتا ہے کہ وہ تمارت انتقاد کے برخلاف کمی دو سرے حال پر ہوں اس صورت میں تممارا علم جمل اور تممارا کمال عاص قرار پائے گا۔ اس شال میں عالم کی تمام منتقرات داخل ہیں ' مثاقی پر اور کا عرض وطول 'شہوں کی تعداد 'ان کی در میانی مساحت و غیرہ کا علم حلے لئے ہوں کہ لفات نام ہے اصطلاحات کا۔ اور اصطلاحات میں زمانوں ' قوموں اور وغیرہ کا علم حلے لئے کہ برتا رہتا ہا بکہ برتا رہتا ہا جائے ہوں کہ لفات نام ہے اصطلاحات کا۔ اور اصطلاحات میں زمانوں ' قوموں اور عادوں کے اختلاف سے تبدیلی کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے یہ طوم یارہ کی طرح ہیں 'جو ایک حالت پر قائم قسیں رہتا بلکہ برتا رہتا عادوں کے اختلاف سے تبدیلی کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے یہ طوم یارہ کی طرح ہیں 'جو ایک حالت پر قائم قسی رہتا ہا گئے برتا رہتا ہے۔ شاق میں کی ایسے کمال بیدا کیا جاسک اس میں ہی کی یا وائی دور میں بھی ایس میں ہی کی یا دیا دی تو می ہی ایس دور میں بھی کی یا دیا دی تو می ہی سے جو می ہی ہی ہی ہی ہی ہی کہی ہی ہی ہو سکتے ہیں ' دھن کے طول د عرض میں بھی کی یا دیا دی دور تیں جی اس بید دور میں بھی کی یا دیا دی ہی ہو سکتے ہیں ' دھن کے طول د عرض میں بھی کی یا دیا دی دور تیں جی ہو سکتے ہیں ' دھن کے طول د عرض میں بھی کی یا دیا دی واقع ہو سکتے ہیں ' دھن کے طول د عرض میں بھی کی یا دیا دی ہی ہو سکتے ہیں ' دھن کے طول د عرض میں بھی کی یا دیا در میانی دور میں بھی کی دور میں بھی کی ہو سکتے ہیں دور میں معلوات کو قیاس کر ایسٹی ہیں دور میں جو سکتے ہیں ' دھن کے طول د عرض میں بھی کی ہو تھے۔

ازلیات : ازلیات کا مطلب ہے کہ ممکن اشیاء کا ممکن ہوتا 'واجبات کا واجب ہونا 'اور مستیل چنوں کا محال ہوتا۔ یہ معلمات اندلی ہیں آبدی نہیں ، ان میں تبدیلی نہیں ہوسکتا 'محال واجب کی صورت اندلی ہیں آبدی نہیں ان میں تبدیلی نہیں ہوسکتا 'محال واجب کی صورت افتیار نہیں کر سکتا یہ تمام اللہ تعالی کی دات و صفات اس کے افعال 'کا انوں اور افتیار نہیں کر سکتا یہ تمام اللہ تعالی کی معرفت میں وافل ہیں۔ چنا نجہ اللہ تعالی کی دات و مفات اس کے متعلقات کی ترتیب کا علم ہی کمال حقیق ہے۔ جو اس کمال سے متعمف ہوگا وہی اللہ تعالی سے ترب ترجو گا اور الاس کا یہ کمال موت کے بعد ہمی باتی رہے گا 'اور عارفین کے لیے ایک میتاری نور بن جائے گا جس کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کیا ہے۔

يَسْعَىٰ بِيَنَ آيَدِيْهِمُ وَبِأَيْمَانِهِمِ يَقُولُونَ رَبَنَا أَيْمِمُ لَنَانُورَنَا (ب٢٩١٠ ايت ٨) (ان كانور) ان ك دانخ اور ان كي سامخ دو ( ما موكا اور (دو) يون دها كرت مون كركم اسه مارت

رب مارے کے مارے اس نور کو آخر تک ر کیئے۔

لین یہ معرفت ایک ایسا سرایہ بن جائے گی کہ جو معلوات دنیا میں مکشف نہیں تعییں وہ مجی معلوم ہوجائیں گی۔ اس کی مثال الی ہے جیے کسی کے پاس ایک بھی ہو اس کی مثال الی ہے جیے کسی کے پاس ایک مرحم ساچراغ ہو' ہو سکتا ہے وہ اس مختماتے ہوئے چاغ ہی دو مراچراغ جو اس کی روشن بیعالے محرفت سے محروم محص ہمی اس آدی کی طرح ہے جو چراغ سے محروم ہوں کا رہیا ہے۔ اس کی مثال ہے۔

کمن مُثَلُمُونی طُلمات لیس بخار جمنها (۱۸۰۰ است ۱۳۳)
کیاس مض کی طرح موسکا ہے جس کی مالت یہ ہے کہ وہ تاریکیوں میں ہے ان سے نظنے ہی نہیں یا آ۔

الداس من اركى كَ لَيْ يَمْ الْ مَحْ وَيُ وَكُولُ -اَوْ كَظُلْمَاتِ فِي بَحُرِ لَحِي يَّغُشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ \* ظُلْمَاتٌ بِعَضْهَافَوْقِ بِعَضِ (ب١٨١٨ المت ٣٠)

یا وہ ایسے ہیں جیسے بوے مرے سمندر میں اندھرے کہ اس کو ایک بنی اس او ماک ایا ہو اس (اس) کے

اوردوسری اراس کاورباول (غرض) اور تلے بست سے اندمیرے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ معرفت النی ہی خیراور سعادت کا مرچشہ ہے۔ ود سری چیزوں کی معرفت کا مال تو یہ ہے کہ ان ہیں سے بعض میں سرے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جیسے شعراور انساب کا علم اور بعض میں یہ فائدہ ہے کہ ان کی معرفت سے اللہ تعالیٰ کی معرفت پر اعانت ہوتی ہے ، شا لغت عرب تفییر کوئی اور مدیث کا علم 'چنانچہ لفت کی معرفت سے قرآن کریم کی تفییر پر مدد لمتی ہو اور تفییر کی معرفت سے ان کیفیات کی معرفت پر اعانت ہوتی ہے جو مہادات اور آجمال کے سلط میں بیان کی کئی ہیں اور جن سے اور تفییر کی معرفت سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت ہوتی ہے 'اور اس کی معرفت کے باب میں فائدہ ہوتا ہے۔ تزکیر کفس کے طریقے کی معرفت سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت ہوتی ہے 'اور اس کی معرفت کی صلاحیت بیدا ہوتی ہے' ارشاور بانی ہے۔

قَدُافُكُتَ مَنُ زُكُلُهُا (ب٣٠٥ آيت) يقيناً ده مراد كو بنياجس في السياك رايال

وَالَّذِينَ جَاهَٰدُواْفِينَالِيَهُدِينَهُم سُبُلَنَا (١٩٦١ من ١٩٠١)

اورجولوگ ماری راه می مشقیس برداشت کرتے ہیں ہم ان کواسے راستے ضرور د کھادیں گ۔

یہ تمام معلومات معرفت اللی کے لیے وسائل کی حیثیت، رحمی بین عمال اللہ تعالی کی معرفت اور اس کی صفات و افعال کی معرفت میں شام موجودات وراصل اللہ تعالی ہی کے افعال بیں چنانچہ جو محض دنیا کی کسی شے پراس حیثیت سے نظر ڈالے گا کہ وہ اللہ کا نظل ہے۔ اور اکے ارادے 'قدرت 'اور حکمت کے ساتھ مربوط ہے وہ دراصل اللہ تعالی ہی کی معرفت کا ضمیمہ یا تحمِلہ ہے۔ یہ ہے کمال علم کا تحمہ۔ اس موضوع پریماں کمال کی اقسام کا اصافہ کرنے کے لیے روشن ڈالی کی ہے 'بظا برجاہ اور دیا کے احکام ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

یہ بحث علم سے متعلق تھی اب قدرت کے بارے میں سنے۔ قدرت میں بڑے کو کمال حقیق حاصل نہیں ہے ، بلکہ علم حقیق میر ہے ، قدرت حقیق مرف اللہ کے لیے ہے ، بڑے کے اواوے اور قدرت و حرکت ہے جو افعال وجود میں آتے ہیں وہ وراصل اللہ کے پیدا کرنے ہے وہ وہ ساکہ ہم نے اس حقیقت پر کائب العبرو الفکر اس الی اور جار چہارم کے مخلف ایواب میں روشنی والی ہے۔ حاصل ہیہ ہے کہ کمال علم بڑے کے ساتھ اس کی موت کے بعد مجی باتی رہتا ہے ، اور اسے اللہ تعالی سک بوئی آلی ہے ۔ حاصل ہیہ ہے کہ کمال علم بڑے کے ساتھ اس کی موت کے بعد مجی باتی رہتا ہے ، اور اسے اللہ تعالی سک بہنی آلی ہے ۔ حاصل ہی ہے کہ کمال علم بڑے کے اور اسے اللہ تعالی مردت کے بعد میں اللہ ہے قدرت کمال علم کا وسیلہ ہے قدرت سک بہنی آلی ہے ، واس کو سے مراد یمال اعتصاء بدن کی سلامت ہوں تو انہیں گؤنے کی قدرت ہے ، واس کو سے مراد یمال اعتصاء بدن کی سلامت ہوں تو انہیں گؤنے کی قدرت ہے ، واس کو اور اک کی قدرت ہے ، واس کو اور اک کی قدرت ہے ، واس کو سیاس موقع ہے ، واس کو بہنی تا ہو ہو ہے کی قدرت ہے ، واس کو سیاس کی موقع ہیں۔ ان قوی کو قدرت ہی ہی بہنیا نے کہ معین معدن معدن معدن معدن معدن کا ذریعہ نہیں بیایا تو فل ہرہ ان میں کوئی خیر معمن معدن معدن معدن معدن معدن معدن ہی ہو تھے ہیں کہ جموں پر بیرے افتا ہو کہ ہو تا ہوں کہ ہو تا ہوں کہ ہو جو اس کی ہو ہو ہو کہ گوں ہو تا ہو کہ ہو تا ہوں کہ ہو تا ہوں کہ ہو تا ہوں کہ ہو تا ہوں کہ ہو گارت کی موست کی اور اس کمال معدن کو گرو موث کو گراہ ہو تا ہوں کہ ہو تا ہوں اس کمال حکمت کی اور اس کمال معدن کو گراہ کہ ہو تا ہو ہو اللہ تعلی کو قراموش اور آوادی کا کمال میں موات اور وہ کمال ہے موات ہوں کا ہو ہو ہو گراہ گراہ کہ کی طرح قابو بائی ہو تا تو ہوں گراہ گراہ کہ کی طرح قابو بائی ہو تا تو ہوں گراہ گراہ کہ ہو تا ہو ہوں ہو گراہ گراہ کہ کی طرح قابو بائی ہو تا ہو تا کہ کہ کہ طرح قابو بائی ہو تا ہو ہوں کہ اور خواس کم کی بحث گذر بھی ہو تا اور ان کی دو حقیقت مال ہے ، اور وہ کمال ہے ، اور کمال کہ کہ کہ طرح قابو بائی ہو تا ہو تا ہو کہ کہ کہ کہ طرح تا ہو بائی کمال می کہ کہ کہ طرح تا ہو بائیں کمال ہے ۔ اند کم کی صف ہے ۔ اند کم کمال ہ

تعالی کی مفات کمالید کی خصوصیت بد ہے کہ ان پر تغیرطاری نہیں ہو آباورند ان پر کوئی شیخ اثر کر سکتی ہے۔ اس لحاظ سے جو مخض عوارض کے آثریا تغیرے متنا دور ہوگا وہ اللہ تعالی سے اتنائی قریب اور فرشتوں سے اس قدر مثلبہ ہوگا اور اللہ تعالی کے نزدیک اسی قدراس کی منزلت زیادہ ہوگی علم اور قدرت کے کمال ہے الگ یہ تیبرا کمال ہے۔ کمال کی اقترام کے علمن میں ہم نے اس کا ذکراس کے نہیں کیا کہ اس کمال کی حقیقت عدم و نقصان ہے مبارت ہے اس کے کہ تغیر بھی ایک طرح نقصان ہی ہے "کیونکہ اس كے معنی بین كسى موجود صفت كا معدوم مونا اور ضائع مونا۔ اور ضائع مونا ذات كے ليے بھى تعص ب اور ذات كى صفات كال کے لیے بھی۔ آگر شموات کا آثر قبول نہ کرنے 'اور ان کی اطاعت نہ کرنے کو بھی کمال قرار دیں تو اس کی تین فتمیں قرار پائیں گی۔ ايك كمال ملم ودمرى كمال حربت يعني شوات اوراسباب وندى كافلام ند بننا تيسرى كمال قدرت بنده كمال علم اور كمال حربت تو پاسکتا ہے کیکن کمال قدرت نہیں پاسکتا ' یعنی یہ موت کے بعد ہاتی نہیں رہتی۔ علم اور حقت موت کے بعد بھی ہاتی رہتے ہیں ' بلکہ اللہ تعالی کے تعزیب کا وسلیہ بغتے ہیں ' جب کہ قدرت سائس نطانے کے ساتھ ہی ختم موجاتی ہے خوا ووہ مال پر مو' یا جسموں پر یا دلوں یر-جابلوں کی مالت پر غور کیجے وہ تس طرح اند موں کی طرح جاہ وہال پر ٹوٹے پڑے ہیں اور ان کے دریعے کمال قدرت کے طالب ہیں جو فناکی دست و برد سے محفوظ نہیں ہے۔ اور علم و حرتت کے کمال سے رُو حردال ہیں والا تکد آگر یہ وونوں کمال کسی کو مل

جَاتُمِ توده بيش بيش كي لي باقى رجع بين أيداوك قرآن كريم كاس آيت كامعداق بن أله ما أَعَدُ الْعَدَابُ وَلا هُمُ أُولُنِكَ النِينَ اشْتَرُو الْحَيَاةَ التَّنْيَا بِالْأَخِرَ قِفْلاَ يُخَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمُ

يُنْصُرُ وُنَ (بِالا آيت ٨١)

یہ دہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیوی زندگی کو لے لیا ہے بعوض آخرت کے سونہ تو ان کی سزا میں میچہ تخفیف ی جائے گی اورنہ کوئی ان کی طرف داری کرنے یائے گا۔

ان لوكوں في قرآن كريم كاس آيت كامنوم تجهيكي كوشش نيس كيو وَ خُدِر المالاب ١٨١٨ أيت ٢١)

مال اور اولاد حیات و نعوی کی ایک رونق بین اور (جو) اعمال صالحہ باتی رہنے والے بین وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی ہزار درجے بھتر ہیں۔

علم وحرت ي اقيات مالحات بي جولنس من كمال بن كرباقي رهتي بين اورجاه ومال توبهت جلد فنا موجائے والى چزيں بير-ان ی می مثال به آیت ہے:۔

إَيْمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ النُّنْيَا كِمَا وَأَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَا وَفَاخَتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا ڽٵؙػؙڷؙٳڶٮؙۜٛڵۺۅٙٳڵ؆ڹ۫ۼٵؗؗؗؗ؆۫ڂؾؾۧٳڎؙٲٳڂؘٙڵؾٳڵڵۯؙڞؙۯؙڂۯڣۿٵۅٳڒۧؾؙ۫ڹۜؿۅڟڹٞٳۿڵۿٵۜۿۿؙ ڡٳڔڔؙۏڹۣۼؚڶؽۿٲٲڗؙڽٳٵڡؙۯٵڸؽٳڮٳۏڹۿٳۯٳڣڿۼڶڹٵۿٵڂڝؽڎٲػٲڹؙڵۄؾۼؙڹۑٳڶٲٚڡؙڛؚڽ كَلْلِكَ نُفَصِّلُ الْأَيَاتِ لِقَوْمَ يَتَفَكَّرُ وُنَ (پ١١٨ ٢٥ يــ ٢٨)

بس دندی زندگی کی حالت تو ایس بے چید ہم نے آسان سے پانی برسایا ، مراس ربانی) سے زمین کی با ات جن كو أوى اور چيائ كماتے ميں خوب مخبان موكر فكلے يمال تك كه جب وہ زمين الى رونق (كا يوراحمد) کے چی اور اس کے خوب زیبائش موعی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر ہالک قابض مو چکے میں توون میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حادث ایدا 'سوہم نے اس کو ایسا صاف کردیا کہ کویا کل وہ یمال موجود ہی نہیں مقی۔ ہم اس طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو

ایک موقع بریه مثال بیان فرمائی:

وَّاضُرِبُ لَهُمْ أَمْثُلُ الْحَيَاةِ التُنْيَا كَمَا وَانْزُلْنَاهُ مِنَ السَّمَا وَ فَانْحَنَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَاصَبَحَ هَشِيمًا تَذَرُوهُ الرِّياحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ مُقْتَدِرًا (پ١٥٨ الدُّرُضِ فَاصَبَحَ هَشِيمًا تَذَرُوهُ الرِّياحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ مُقْتَدِرًا (پ١٥٨ ١٥) التَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ مُقْتَدِرًا (پ١٥١٨ ١٥)

اور آپ ان لوگول سے دنیوی زندگی کی حالت بیان فرائیے (کہ وہ ایی ہے) جیسے آسان سے ہم نے پانی برسایا ہو ' پھراس کے ذریعے سے زمین کی نہا آست خوب گنجان ہوگئی ہوں پھروہ ریزہ موجائے کہ اس کو ہوا اور اللہ تعالی ہرجزر ہوری قدرت رکھتے ہیں۔

وہ چیزں جو موت کی آند حیوں میں اڑی پھرتی ہیں زندگی کی لڈات ہیں'اور جو موت سے منقطع نہیں ہوتی وہ با آیات صالحات ہیں۔ اس تفصیل و حقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ مال اور جاہ کے کمال قدرت کو کمال سجمنا طلق اور بے اصل چیز ہے۔ جو مخص اسے مقصود بنائے اور اس کی طلب میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرے وہ جاہل ہے'ابوا اللیب نے اپنے اس شعر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے:۔

ومن پنفق الساعات فی جمع ماله مخافة فقر فالذی فعل الفقر اس سے وہ لوگ متنی ہیں جو ان چیزوں کو بقدر ضرورت استعال کریں 'اور انہیں کمالِ حقیق تک چینچ کا ذریعہ بنائمیں۔ اے اللہ! ہمیں ایے لگف وکرم سے خیرو ہدایت کی توفق عطا فرما۔ آئیو۔۔۔

# قابل ستائش اور قابل زمنت حُتِ جاه

یہ بات بہت اچھی طرح واضح ہوگئی ہے کہ جاہ کے معیٰ ہیں دلوں کا مالک بنا اور ان پر قادر ہوتا۔ اس اعتبارے ان کا عم بھی ایا ہوگا ہیں اس کا سلمہ بھی ای طرح منقطع ہوجا ہے بھی سے مال کا اس لیے کہ جاہ بھی دنیادی اغراض ہیں شامل ہے اور موت ہے اس کا سلمہ بھی ای طرح منقطع ہوجا ہا ہے بھی مال کا امتقطع ہو ہا ہے۔ ونیا آخرے کی بھت ہے ، جو چز بھی دنیا ہی پیدا ہوئی اس ہے آخرے کے لیے ذار راہ لینا ممکن ہے جس طرح آدی کو کھانے 'پیٹے اور رہنے کے لیے تھوڑے مال کی ضورت ہا ہی طرح معاشرے میں باعرت وزرگ گذار نے کے تھوڑی جاہ کی بھی ضرورت ہے ، جس طرح آدی کھانے ہے جو اس کی ضرورت ہے ، خالا اس ال سے محب کرتا ہے بیا اس مال سے محب کرتا ہے بیا سی مال میں محب کرتا ہے بیا سی مال میں میں مورت ہے جو اس کی ضرورت ہے جو اس کی منورت ہے ہو اس کی منورت ہے ہو اس کی استاذ کی منورت ہے اس کا منورت ہی کوئی منورت ہی کوئی منورت ہے اس کا استاد کی منورت ہی کوئی منورت ہی کوئی ہو ہو کہ کہ اس کا استاد کی منورت ہی گوئی ہو ہو کہ کہ بیت الخلاء کی مزورت باتی ند رہے اگران کا منورت ہی گوئی ہو ہو گھی گار میت الخلاء کی مزورت باتی ند رہے اگرانی میت کوئی ہو ہو ہو گھی اگر میت الخلاء کی مزورت باتی ند رہے اگرانی موت کوئی ہو ہو گھی ہو کہ کہ منورت باتی ند رہے اگرانی موت کی جو بات کے دورت ہو گھی ہو کہ کہ منورت باتی ند رہے اگرانی مارت سے میں بہنے اور مواسے آکر دیت الخلاء کی مزورت باتی ند رہے اگرانی موت کے دورت ہو اس کی الم میت کوئی ہو ہو گھی اگر میت الخلاء کی مزورت باتی ند رہے اگرانی موت کے دورت ہو کہ کوئی ہو کہ ک

ہ تو یہ نہیں کما جائے گا کہ اسے بیت الخلاء ہے عبت ہے 'اس لیے کہ جمال کوئی چیز کمی محبوب کا وسیلہ بنتی ہے وہاں محبوب ہو اسل مقصود ہو تا ہے وسیلہ مقصود نہیں ہو تا اس فرق کے لیے ایک مثال طاحظہ کیجے نظا ایک مخص اپنی ہوی ہے اس لیے مجبت کر تا ہے کہ دہ ضرورت کے دفت بہاع کی شوت کو دور کرتی ہے 'جس طرح بیٹ الخلاء ہے پافانے کی ضرورت پوری ہوتی ہا آر اسے بافانے کی خاجت نہ ہوتی تو بیت الخلاء میں قدم نہ رکھا۔ اسے جماع کی شہوت نہ ہوتی تو وہ ہوی کو طلاق دے دیتا 'میسے آگر اسے پافانے کی حاجت نہ ہوتی تو بیت الخلاء میں قدم نہ رکھا۔ بعض او قات آدمی اپنی بیوی کی ذات و صفات (حن و اظلاق) ہے مجبت کرتا ہے اس صورت میں آگر شہوت جماع نہ مجمع ہوت ہوت کہ مور توں میں کہ جائے گا۔ میں حال جاہ اور مال کا جہ ان سے بھی ان دونوں طریقوں سے مجبت کی جائے ہوت کہ میں کہ اجائے گا۔ میں حال جاہ اور مال کا آت ہے بی ان دونوں طریقوں سے مجبت کی جائے ہوت کی جائے گا۔ میں حال ہاہ اور اگر بدن کی خور توں سے ہٹ کران کی ذات سے مجبت کی جائے تو زموم ہے۔ لیکن آت ہیں گا جب تک وہ انہیں معصیت میں استعال نہ کرے یا جب تک وہ انہیں حاصل کرتا بھی آگر وہ کا کہ ان کے حسول کے لیے استعال نہ کرے یا جب تک انہیں حاصل کرتا بھی آگر وہ جب بھر کی حرمت بالکل واضح ہے۔ عبور کے جب دوسیلہ نہ بنائے 'جاہ وہ اور مال کو عبادت کو وسیلہ نہ بنائے 'جاہ اور وال کو عبادت سے حاصل کرتا بھی آگر وزی جرم ہے 'جس کی حرمت بالکل واضح ہے۔

اُستاذیا خادم کے دل میں جگہ پانے کی خواہش : بہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ استاذ خادم رفق یا بادشاہ یا دیگر وابستگان کے دلوں میں جگہ پانے کی خواہش علی الاطلاق جائز ہے خواہ گئی بھی ہو یا اس کی بھی کوئی مخصوص مدیا مخصوص صورت ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں مقام بنانے کے خواہش تین طرح سے پوری کی جاتی ہے ' ان میں سے دو صورتیں جائز ہیں اور ایک صورت ناجائز ہے دلوں میں اپنا کوئی ایسا اعتقاد را سے کرکے جگہ بنائے جو اس میں موجود نہ ہو جیسے علم ' تقویٰ ' اعلی کسی لین ان پریہ ظاہر کرے کہ میں علوی ہوں ' یا عالم ہوں یا بزرگ ہوں ' اور وہ اپنے اس دعویٰ میں جو نا ہو تو یہ صورت حرام ہے ' کیو تکہ بیدو علی جموف اور فریب پر بنی ہے۔

دد مباح صورتوں میں سے پہلی صورت بیہ ہے کہ اپنا کوئی ایسا وصف ظا ہر کرے قدرو منزلت کا طالب ہو۔ جو اس کے اندر فی الحقیقت موجود ہو 'جیسے حضرت بوسٹ کا حاکم مصرے یہ مطالبہ کہ چھے مصرے نزانوں کا گراں بنا وے 'اور اپنا یہ وصف بیان کرنا کہ میں بہتر تکمیان اور باخیر آدمی ہوں۔ آپ نے حاکم کے دل میں اپنے اس وصف کے ذریعہ جگہ بنانے کی کوشش کی جو وا تعید ان کے اندر موجود تھا۔

دوسری صورت سے کہ اپنا کوئی عیب یا کوئی معین پیشدہ دیکھے تاکیہ سمی کی نظروں سے نہ کرے یہ صورت ہمی مباح ہے ' کیوں کہ برائیوں کی پردہ پوشی کرنا جائز ہے 'پردرہ دری کرنا' اور معصیت کا تھلم کھلا اعلان کرنا جائز نہیں۔ اس میں فریب نہیں ہے ' کیونکہ یہ طریقہ ان چڑوں کے علم کا راستہ مسدود کرتا ہے جن کے معلوم ہونے میں کوئی فائدہ نہیں ہے مثلاً ایک فض بادشاہ سے اپنی شراب نوشی کا عیب چھپا تا ہے لیکن اسے یہ باؤر نہیں کرتا تا کہ میں متی ہوں اور پر ہیزگار ہوں۔ اس کا یہ کمنا فریب ہوتا کہ میں متی ہوں' شراب نوشی کا اعتراف نہ کرتا تقوی کا اعتقاد پیدا نہیں کرتا' زیادہ اس سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ شراب کا علم نہیں ہونے یا تا۔

حرام اور ممنوعہ صورتوں میں سے یہ ہمی ہے کہ کمی مخص کے ول میں اِحتفاد پیدا کرنے کے لئے نمازا بھی طرح پردھی جائے اس لئے کہ یہ ریا ہے اور ریا ور حقیقت فریب ہے کیونکہ نمازی خسین سے دیکھنے والے کے ول میں یہ خیال پیدا ہو آئے کہ وہ انتہائی خاشع اور مخلص ہے ' حالا نکہ حقیقت میں وہ ریا کار ہے ' نہ اسے خلوص سے کوئی واسط ہے ' اور نہ خشوع سے کوئی مطلب؟ اس طریقے سے جاہ حاصل کرنا حرام ہے ' اسی طرح حرام طریقوں سے جاہ حاصل کرنا بھی حرام ہے وجو کے سے کسی کے ول میں اپنی جگہ بنائی جائے یا کسی کا ول اپنی مکیت بنائیا جائے اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ وجو سے سے کسی کے ول میں اپنی جگہ بنائی جائے یا کسی کا مدح وثنائے نفس کی محبت کے اسباب : نفس کو اپنی تعریف سے جولذت اور خوشی میتر آتی ہے اس کے چار اسباب ہیں:

يملاسب: جوسب العاده قوى بيد كراس تعريف الله كواين باكمال موسي كاحماس موياب اوريه بات مم بیان کر کیے ہیں کہ کمال محبوب ہے اور ہر محبوب چیزے ماصل ہونے میں لذت ملت ہے چنافجہ جب بھی انس کو اپنے کمال کا احماس مو گا اسے بناہ خوشی موگی اور نا قابل میان الدّت حاصل موگی اسے کمال کا احماس آدی کو اس وقت مو آہے جب کوئی دوسراس کی تعریف کرے۔وہ وصف جس کے حوالے سے کسی کی تعریف کی جاتی ہے بھی توبالکل طاہراورواضح ہو تاہے اور بھی مككوك بوتائب أكر ظا مراور محسوس موتواس تعريف التائت نسبة هم حاصل موتى بيكن موتى ضرورب عثاكسي كيد تعریف کرنا کہ تم طویل القامت ہو' تمہارا رنگ مفید ہے۔ اگرچہ یہ اوصاف محسوس اور طاہر ہیں۔ اور مخاطب ان سے واقف ہے' لیکن اسے ہروقت اپنے ان اوصاف کا اوراک نمیں رہتا' ملکہ ایک طرح سے عافل رہتا ہے' جب اسے احساس ہو ہا ہے تولڈت مى ملى ہے اور اگر كوئى وصف ايسا ہے جس ميں فك كى مخبائش مولة اس كے حوالے سے كى جانے والى مدح و ثالب جلوميں الى لذّت كي كرا أنى ب كد كوئى دوسرى لذّت اس محامقابله نسيس كرياتى عظ كسى سديد كمناكه تم بهت بوع عالم موايا بوع مثق اور ر بیزگار ہو'یا انتائی حسین ہو'انسان کو اپنے علم 'ورع اور حسن نے کمال میں شک رہتا ہے'اور اس کی خواہش بدرہتی ہے کہ کسی طرح سے شک زاکل موجائے اور میرے سے اوصاف بیٹنی بن جائیں اور ان میں کوئی دو سرا محض میری نظیر قرار نہ پائے جب کوئی دو سرا مخص ان اوصاف کا ذکر کرتا ہے تو اس سے نفس میں اطمینان اور یقین پیدا ہو تا ہے' اس مکرح بید لڈت برسے جاتی ہے۔ اور بید لدّت اس صورت میں اور بھی برم جاتی ہے جب کوئی ماقل و وانا مخص تعریف کرتا ہے 'یا ایسا مخص کرتا ہے جو علم 'ورع اور خوبصورتی کے راز ہائے سربستے سے واقف مو اور بلا محقیق اپن زبان سے کوئی بات نکالنا پندند کر ما مو۔ مثل اگر کوئی استاذ آپنے شاكردى ذبانت اور فراست كى تعريف كرے توشاكرد كو بدى خوشى موتى ہے۔ اگر كوئى ايسا مخص تعريف كرے سويے سمجے بغير و لئے کا عادی مویا ذہین اور باخرند مو تو یہ لذت کم موجاتی ہے۔ دھت سے تفرت کی دجہ مٹی سی ہے کہ دو سرے کی برائی کرنے سے آدمی كوايے نفس تے عيب كا پنا چانا ہے اس ميب كے احساس كا پنا چانا ہے اس عيب كے احساس سے تكليف ہوتى ہے۔ اوربيد تكيف اس صورت مي اورجمي برمه جاتي ب جب كولي عاقل ودانا محف براني كريا ب-

دو سراسب : بہ ہے کہ مرح اس حقیقت پر دلالت کرتی ہے کہ مادح کا ول مروح کا مملوک ہے اور وہ اس کا مرد معقد اس کا کائی اور اس کے ادادہ و مرض کا پابئر ہے۔ دلوں کا مالک بنتا بھی انسان کو محبوب ہے اس لئے جب یہ احساس ہو تا ہے کہ میں دلول کا مالک ہوں تو اسے مزہ آتا ہے اور یہ مزہ اس صورت میں اور بدھ جا تا ہے جب تعریف کی ایسے مخص کی زبان سے ہوتی ہے جس کے احتیارات کا دائرہ وسیح ہو۔ کیوں کہ اس میں قلب کو جال میں پھائس کر زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توقع ہے جیسے بادشاہ ' حکام یا برے افرد۔ یہ لات اس وقت انتائی کم ہوجاتی ہے جب تعریف کرنے والا ایسا مخص ہو جے معاشرے میں کوئی اہمیت حاصل نہ ہو ' نہ اس کے دائرہ اختیار میں کوئی چیڑ ہو ' نہ وہ کسی کو آئی ذات سے نفع پہنچانے کی صلا ہیت رکھتا ہو۔ اس کے دل پر حاصل نہ ہو ' نہ اس کے دائرہ اس کے دل پر قدرت حاصل کرنا ایک معمولی اور حقیر چیڑ ہو ' نہ وہ کی جرابر ہے۔ ذہت کرنے والے کا دل میری مکیت میں نہیں ہے۔ یہ انت اس اعتبار سے کم و بیش ہوگی جس قدر ذہت کرنے والے کا والے اولی ہوگی۔

تيسراسب : كى مخص كى تعريف و توصيف صرف اى مخص ك دل كوممدح كا تابع نبيل بناتى بلكه يد بعى مكن ب كه اس

تریف کے باعث کچے دو سرے لوگ بھی شکار ہوجا ہیں خاص طور پر ایسے لوگوں کی تعریف اس سلطے میں انتمائی مؤتر ہوئی ہے جن کی بات دھیان سے سُنی جاتی ہویا جن کی مرح وقدم کا اختبار کیا جاتا ہو' کھریہ تعریف خاص طور پر جمع جام میں ہوئی چا جیئے۔ تاکہ زیادہ سے نیادہ لوگ سن سکیں' جتنا جمع زیادہ ہوگا' اور جس قدر تعریف کرنے والے کی شخصیت اہم ہوگی اس قدر مرح کی لڈت فردں ہوگی' اور اس قدر ند تعریف کرنے والے کی شخصیت اہم ہوگی اس قدر مرح کی لڈت فردں ہوگی۔ اور اس قدر ند تعریف کرنے والے کی شخصیت اہم ہوگی اس قدر مرح کی لڈت فرد سے اور اس قدر ند تعریف کی اور است ہوگ۔

چوتھاسب : تریف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ممدح انتخائی مرعوب کن مخصیت ہے جب بی تو مادہ اس کی تعریف میں رطب اللّان ہونے کے لئے بے قرار ہے 'خواہ رضا و رخبت سے 'یا زور زید سی سے آدی کا بار عب ہوتا بھی اس کی مخصیت کے لئے زینت ہے ۔ کیوں کہ اس میں ایک طرح کا غلبہ اور قدرت پائی جائی ہے 'یہ تعریف اس وقت بھی لڈت سے خواہ مخواہ تعریف کرنے پر تعریف کرنے والے کے ول میں ممدح کے لئے اجھے خیالات نہیں ہوتے 'وہ محض اس کے خوف سے خواہ مخواہ تعریف کرنے پر مجور ہوتا ہے اس صورت میں آدی کو وہ مرے کے اضطرار 'خوف' اور اپنے غلبہ اور قدرت سے لڈت ملتی ہے۔ پھرجس قدر کزور اور منظر ہوگا ہی قدر ممدح کو لذت بھی نیا وہ حاصل ہوگ۔

مجمی یہ چاروں اسباب ایک ہی تعریف کرنے والے کی تعریف میں جمع ہوجاتے ہیں۔ اس صورت میں لڈت عظیم تر ہوجاتی ہے۔ اور اگریہ اسباب کسی ایک مخص میں جمع نہ ہوں تو اس اعتبار سے لڈت بھی کم ہوگی۔

#### خب جاه كاعلاج

جس فض کے دل پر جاہ کی محبت غالب ہو جاتی ہے وہ اپنی تمام مَرَّ قوت گلوق کی مراعات میں مَرِف کردیتا ہے 'اور ان سے دوسی کا رشتہ استوار کرنے میں نگا رہتا ہے۔ اور اپنے قول و فعل میں ہیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ لوگ اس کی بات من کر' اور اس کا عمل دیکھ کر اس کی زیادہ سے زیادہ تعظیم کریں' یہ امریفاق کا چے ہے' اور فساد کا سرچشمہ ہے۔ اس سے عبادات میں مستی پیدا ہوتی ہے 'اور بعض او قات دلوں کا شکار کرنے کے لئے محرّات اور ممنوعات کا اِرتکاب کرنا پڑتا ہے اس لئے سرکار دو عالم صلی اللہ

حب جاہ کا علمی علاج : گیت جاہ کا علمی ہلاج ہے ہے کہ وہ سب معلوم کرے جس کی وجہ ہے جاہ پندی کے مرض میں جٹلا ہے۔ اور وہ سبب ہے مثلاً لوگوں کی روحوں اور جسوں پر کمالِ قدرت عاصل کرنا۔ یہ بات ہم پہلے ہی بیان کر بچے ہیں کہ اگر چہ قدرت میں ہو جائے گئیں اس کا انجام موت ہے۔ اس کا شار باقیات میانی رکھے دہیں جب کہ اگر روح والے باقی رہیں گذرت میں جو ہ کرنے گئیں اور بچاس سال تک اپنی بیٹانیاں تمارے قدموں میں رکھے دہیں جب بی نہ ہورہ کرنے والے باقی رہیں گئیں ہوگا ہو تم اس کے اور نہ تم زندہ رہو گئے۔ اور تمارا وال ایمانی ہوگا ہوتم ہے بھلے بے شار ذی حشت اور ذی جاہ لوگوں کا ہو چکا ہے۔ اس ناپائیوار شی کے لئے دین جسی تعت کوچھوڑ نبھٹنا ہر کو مناسب نہیں ہے جوابدی زندگی ہے ، جس کا سلسلہ بھی منقطع نہیں ہوگا۔ جو مخص کالی حقیق اور کمال وہمی کی حقیقت سے واقف ہوں باقی ہوگا ہے۔ وہ موت کو سائے تصور کرتا ہے اور دنیا کو حقیر بھتا نظریں رکھتا ہے وہ اسے اتن بھی اہمیت نہیں دنتا ہوگی کی زرہ کو دی جاتی ہے۔ وہ موت کو سائے تصور کرتا ہے اور دنیا کو حقیر بھتا نظریں رکھتا ہے وہ اسے اتن بھی اہمیت نہیں دنتا ہوگی کی زرہ کو دی جاتی ہے۔ وہ موت کو سائے تصور کرتا ہے اور دنیا کو حقیر بھتا نظریں رکھتا ہو وہ اسے اتن بھی اہمیت نہیں دنتا ہوگی کی زرہ کو دی جاتی ہو اس جو اس جو تا ہو تھی ان موت اپنا میں ہوگی انہوں نے ہو اسے ان کا می ایمیت نہیں دنیا ہوگی کہ انہوں نے بیات جان کی تھی کہ آخرت مشتین کے لئے ہو اور دنیا ہو کہ دو اس کے لئے ان کا عمل تقوی تھی تھی تھی۔ ان جو سیات جان کی تھی کہ آخرت مشتین کے لئے ہو اور دال سے زیادہ ان کی نہ توری حقی تھر کو کی دو سری نہ تھی۔

اکثرلوگول کی تگاہیں کمزور ہیں 'وہ صرف ونیا پر مرکوز وہتی ہیں 'ان کی آگھول کی روشنی عواقب کے مشاہدے تک وسیع نہیں

موتى-ارشادرتاني ہے:

بُلْ نُوْثِرُونَ الْحَيَاةَ اللَّنْيَا وَالْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبِيْقَى (ب ١٣٦٣ آيت ١١١١) بلك تم دنوى زندى و ترجي دين مو حالا لك آفرت ونيات درجما بحراد ريائيدار ب له اورار شاو فرايات

كُلْكَبَلُ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَدُرُونَ الْأَخِرَة (ب10/19 آيت ٢٠-١١)

جو مخص اس حد تک جاہ پندی میں جٹلا ہوا ہے دنیادی آفات اور مصائب کے تصوّر ہے اپنے دل کا علاج کرنا چا ہتے یعنی ان خطرات پر نظرر کھنی چا ہتے جو ارباب جاہ کو دنیا میں چیش آئے ہیں ' ہرباعزت اور بلند مرتبہ آدی کے جمال کھے دوست ہوتے ہیں دہاں دشنوں کی تعداد بھی کم نہیں ہوتی ہے لوگ ایزا پہنچانے کے لئے موقع کی ٹاک میں رہتے ہیں ' جب بھی موقع ملتا ہے دشنی نکال کیتے ہیں 'خود ان بلند مرتبہ لوگوں کو بیٹ یہ خوف رہتا ہے کہ جو مرتبہ اضیں میسر ہے وہ جمین نہ جائے 'یا جن دلوں میں ان کا احرّام اور و قار ہے وہ بدل نہ جائیں' ول اُبلتی ہوئی ہامریوں سے بھی نیادہ تغیر تبول کرتے ہیں 'جس طرح ہامیزی کمی اوپر کی طرف اُبلتی ہے اور کمی نے چیٹہ جاتی ہے اس طرح دل بھی اقبال اور اعراض کے درمیان متردد رہے ہیں' دلوں کی بنیاد پر بنے والی ممارت سمندری موجوں پر تغیر ہونے والے محل سے زیادہ دیریا جس ہوتی۔ قلوب کی مراطات مخاطب جاد عاسدوں کی سازشیں 'وشنوں کی اُذیّت سے دافعت وغیرہ یہ وہ تمام دنیاوی آلام اور مصائب ہیں جن سے جاد کی اُڈیّت کیڈر ہوجاتی ہے۔ آخرت میں جاد پرندی کی بازاش میں جو سزا مطل کی وہ الگ ری دنیا میں بھی اس کے قائدے استے جس طفے جتے متوقع ہوتے ہیں ' بلکہ مصائب کا اتا ہوم ہو تا ہے 'ایسے لوگوں کو جو جاہ پہند ہوں اپنی بھیرت کا علاج کرتا جا ہیئے۔ جس کی بھیرت میں محرافی اور ایمان میں قرت ہوتی ہیں وہ دنیا کی طرف ذرا النفات نہیں کرتا۔

حُت جاه كاعملى علاج : اس مرض كاممل علاج يه ب كد لوكوں ك دلوں الى جاه داكل كرتے كے ايے كام كرے جن ير المامت كي جائے مال تك كداوك إلى نظروں سے كرادين اور معوليت كى لات كا اصاب تك زائل موجائے مماى اور طوشہ مین کی زندگی سے مانوس موجائے اور صرف اللہ تعالی سے یمان اپنی معولیت پر قاعت کرے سے فر قدم ملا متیہ کا زہب ہے کہ وہ لوگ معامی کا ارتکاب اس خیال سے کرتے ہیں کہ لوگوں کی فطروں سے کر جائیں اور جاہ کی آفت سے عجات یائیں۔ حمریہ مورت اس مخص کے لئے جائز نہیں جو مقتریٰ ہو میوں کہ اس طرح مسلمانوں کے دلوں میں دین کی طرف سے مستی پیدا ہوگی۔جو مخص مقتدلی نہ ہواس کے لئے بھی حرام فعل کاار تکاب کرنا جائز نہیں۔ بلکہ صرف انتا جائز ہے کہ افعال میں سے دہ افعال کرے جن سے لوگوں میں و قارباتی ندرہے۔ چنائی روایت ہے کہ ایک باوشاہ نے کس عابد کے قریب ہونے کا ارادہ کیا عابد کو معلوم ہوا کہ بادشاہ میری مجلس میں المیاہے اس نے کمانا مکوایا اور بوٹ بوٹ للے کھانے لگا بادشاہ نے اسے اس طرح کماتے دیکھا توائی رائے پر قائم نہ مد سکا وہ عابد اس کی نظروں سے گر کیا اور اس نے اس کر قرابت وارادت کا ارادہ ترک کر دیا عابد نے سکون کا سائس لیا اور بادشاہ سے مفاظت پر اللہ کا شکر اوا کیا۔ ایک بزرگ نے شراب کے رنگ کا شریت شراب ہی سے لیے مخصوص پالے میں بیا ' آکہ لوگ بیا سمجمین کہ وہ شراب سے ہیں اور لوگوں کی نظروں سے کر جائیں۔ فقبی حیثیت ہے اس طرح کے اعمال کے جواز میں شبہ موسکا ہے۔ آہم آرہا پا اُنوال بعض او ات آئے نظول کا علاج ان طریقوں سے ہی کرتے ہیں جن ک فقهاء اور مفتیبین اجازت نیس دیت الیکن وه ان طریقول کواین قلوب کے لئے مغیر سمجھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے احوال ک املاح کر لیتے ہیں ' پرایے اس افراط اور تغریط کا تدارک بھی کردیتے ہیں۔ ایک بزرگ کی جانب ہے کہ جب اوگوں نے ان کے پاس بوی تعداد میں جمع ہونا شروع کیا تو ایک وال وہ حمام میں گئے اور جان بوجد کر کسی وہ سرے مخص کا فیتی لباس مین کریا ہر نکل آئے او کوں نے دو سرے لیاس میں دیکھاتے جوری کاشیہ ہوا۔ اس پر انھیں ذود کوب کیا کیا اور وہ لباس چین لیا کیا اور الزام نگایا گیا کہ وہ کچرا بھے ہیں 'تب جا کر کمیں ان کی جان کچی 'اور وہ سکون کے ساتھ عبادت حق میں مصنول ہوئے۔

جاہ کی محبت دور کرنے کا بہترین طریقہ : اس کا بھترین علاج ہے کہ لوگوں ہے عزات افتیار کرنے اور کو شوح کم نای میں جا بھے 'یا کسی ایسی جا جاں ہے۔ گھر میں عزات افتیار کرنا بھی خطرے ہے خالی نہیں ہے ہمیوں کہ باری ہیں ہیں اس کی شہرت ہو جائے گی کہ فلال بزرگ اتن عبادت کرتے ہیں کہ انھوں نے اللہ ہے لولگائے کے لئے تمام لوگوں ہے کنارہ کئی افتیار کرتی ہوگی 'یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سے کنارہ کئی افتیار کرتے ہیں ہوگی 'یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عزات نشین بھی لوگوں کے دلوں میں اعتقاد را سے کرنے کا باعث ہوگی 'یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عزات نشیں یہ خیال کرنے سے بال کی محبت بھی ہوئی ہو' بظا ہر نفس اپنا مقصود پا کر پڑسکون ہو' لیکن اگر اسے یہ بھین ہو جائے کہ لوگ اس کے معقد نہیں رہے 'یا اس کی برائی کرتے ہیں' یا کسی نامناسب مقصود پا کر پڑسکون ہو' لیکن اگر اسے یہ بھین ہو جائے کہ لوگ اوروہ انتا مضطرب ہو گا کہ لوگوں کے دل سے اپنے معطق خلا خیالات کے ادا لے کے لئے تلدیس یں افتیار کرے گا۔ خواہ جھوٹ تی کیوں نہ پولتا پڑے۔ 'یا فریب و کری کا سمارا کیوں نہ لینا پڑے۔ اس صورت میں خلا ہر ہو گا کہ ہو جائے گا وردہ اس کے دل میں ابھی تک جاہ و

منولت کی مجت الی بی ہے جیسے مال کی مجت کلک اس ہے بھی زیادہ شرا گیز ہے۔ اس لئے کہ جاہ کا فقد ہوا ہو آ ہے۔ جب تک آدی کو اپنے جیسے دو سرے آدمیوں کی طبع رہتی ہے وہ ان کے دلول جس اپنا مقام ہنائے کے لئے بے چین رہتا ہے۔ لیکن آگر وہ اپنے دست و بازد سے کمائے 'اور کسی کے مال پر نظرنہ رکھے قرقمام لوگ اس کے نزدیک ذلیل و خوار ہو جا کمیں گے۔ اور اس کی پروا باتی نہ رہے گی کہ بید وہ ان لوگوں کی دلول کی پروا جس کر تا جو اس سے دور مغرب و شرق میں رہتے ہیں میوں کہ نہ وہ و کھ سکتا ہے اور نہ ان سے کسی حتم کا کو کی لالے رکھ سکتا ہے۔

لوگوں سے طبع صرف قناصت کے ذریعہ ختم ہو عتی ہے۔ جو مخص قافع ہوتا ہے اس میں لوگوں سے بہنادی ہوتی ہے اور جو بہ نیاز ہوتا ہے اس کا دل لوگوں کے ساتھ مشغول نمیں ہوتا۔ اور اگر کسی کے دل میں اس کے لئے قدر و منوات ہوتا اے ایمیت نمیں رہتا۔ ترک وجاہ قناصت اور قطیع طبع کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس سلطے میں ان تمام اخبار و آفا رسے بھی مدلنی چا ہیئے جو جاہ کی ذخت اور کم نامی کی تعریف میں وارد ہیں۔ مثلاً یہ قول مشہور ہے السمؤ من لا یخلو من ذلقاو قلقاو علقم قدمن ذلت و تا اس علاقت کے بیش نظر رہنے چاہیں کہ انموں نے عزت پر ذلت کو ترجے دی اور دنیا وی دولت کے مقابلے میں آخرت کا ثواب حاصل کیا۔

### مدح كي محبت كاعلاج

اکٹرلوگ ای لئے ہلاک ہوئے ہیں کہ انمیں لوگوں کی ذمت کا خوف دامن گیر رہتا ہے اور وہ ان کی تعریف کی خواہش میں جتلا رہتے ہیں۔ ان کی تمام حرکات و سکنات لوگوں کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں ناکہ وہ تعریف کریں۔ بیدامر مہلات میں ہے ہے۔ اس اعتبار ہے اس کا علاج واجب ہے۔ اور علاج کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان اسباب میں خور کیا جائے جن کے باعث مرح کی خواہش اور ذمت کا خوف رہتا ہے۔

سلاسب : جیساکہ وی بیان میں گزرا یہ ہے کہ مادہ کے قول سے محدی اپنے کمال کا احساس کرتا ہے۔ اس سلسلے میں آدی کو چا ہے کہ کہ دہ تعریف کرنے والے کی تعریف پر لیٹین کرنے کے بجائے اپنی حتل کی طرف رُجوع کرے 'اورول سے یہ سوال کرے آیا وہ صفت جس کے ساتھ اسے متصف قرار ویا جارہا ہے اس کے اندر موجود بھی ہے یا نہیں۔ پھروہ صفت جس کے ساتھ متصف کیا گیا ہے اس کے اندر موجود بھی ہے یا نہیں کی جانی چا ہے جسے مالی 'جاہ اور کیا گیا ہے اس کے اندر موجود بھی ہے جس پر تعریف نہیں کی جانی چا ہے جسے مالی 'جاہ اور دنیا دیا ہے جس کا تعلق دنیا کے اسباب سے ہو تو اس سے خوش ہونا ایسا ہے جسے کوئی فض کماس دیکھ کرخوش ہوجو بہت جلد ختک ہو کر ہوا کے دوش پر آئی آئی پھرے گی 'یہ خوش ہو بالم ہوگ ۔ عاقل 'تو مشنی کے گھاس دیکھ کرخوش ہوجو بہت جلد ختک ہو کر ہوا کے دوش پر آئی آئی پھرے گی 'یہ خوش ہو جو بہت جلد ختک ہو کر ہوا کے دوش پر آئی آئی پھرے گی 'یہ خوش ہو جو بہت جلد ختک ہو کر ہوا کے دوش پر آئی آئی پھرے گی 'یہ خوش ہو جو بہت جلد ختک ہو کر ہوا کے دوش پر آئی آئی پھرے گی 'یہ خوش ہو جو بہت جلد ختک ہو کر ہوا کے دوش پر آئی آئی پھرے گی 'یہ خوش ہو جو بہت جلد ختک ہو کر ہوا کے دوش پر آئی آئی پھرے گی 'یہ خوش ہو جو بہت جلد ختک ہو کر ہوا کے دوش پر آئی آئی پھرے گی 'یہ خوش ہو جو بہت جلد ختک ہو کر ہوا کے دوش پر آئی آئی پھرے گی 'یہ خوش ہو تو اس ہو تا ہے۔

أشدالغم عندى في سرور يتقن عنه صاحبه انتقالا (ثقت عم من مير عندي في الى ب كم من اس التعني مورى محتابون) -

دنیا کے مال و دولت پرخش ہونا انسان کے لئے مناسب تہیں ہے۔ اگر خوش ہونای ہوناس کے وجود سے خوش ہونا ہا ہیئے یہ کہ تعریف کرنے والے کی تعریف سے۔ اس کا مطلب توبیہ ہوا کہ وہ شئے تعریف سے وجود میں آتی ہے۔ حالا تکہ وہ اس سے پہلے ہمی تہمارے پاس موجود تھی۔ نیز اگر وہ صفت الی ہے جس پر جمہیں خوش ہونے کاحق ہے جیسے علم اور تقولی۔ اس صورت میں ہمی خوش ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ اس لئے کہ انجام کا حال کمی کو معلوم نہیں۔ آیا یہ وصف باتی ہمی رہے گایا نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ علم اور زُدِ بندے کو خالق سے قریب کرویتے ہیں۔ لیکن خاتے کا خطرہ ہروقت موجود ہے۔ اگر آدی کو اپنے موہ خاتمہ کا خوف ہوگا

قوا بناکی کمی بھی چیزے فوشی نہ ہوگ ۔ بلکہ یہ سجے گاکہ ونیا غم و حزن کی جکھتے ہے قرح و مُرور کا مقام نہیں۔ اور اگر تہیں حن خاتمہ کی امید ہے قوارح کی مدح پر فوش ہونے ہے ہے جائے اللہ کے اس فعل و افعام پر فوش ہونا ہے ہیئے ہو علم اور زہد کی صورت میں تہیں عطا ہوا ہے۔ اس لئے کہ لڈت احساس کمال کی وجہ ہے ہے۔ اور کمال کا وجود اللہ کے فشل ہے ہوا ہے نہ کہ مادح کی مدح ہے۔ مدح قواس نے تہاری فضی خوال کے مدح پر فوش نہ ہونا ہے ہیں کہ اس سے تہاری فضی خوال کے طور نہ ہوگا۔ اور اگر تہارا اور کی من ایسان میں اضافہ نہ ہوگا۔ اور اگر تہارا اور کی ایسا وصف بیان کیا گیا ہے جس سے تم تہاری مثال اس فیح کی ہے جس سے کوئی فضی خوال کہ وہ جائیا پر یہ کے واہ واوا آ آپ کا پہیٹ فوشوں سے لیرز ہے اور جب آپ قضائے حاجت کرتے ہیں قوفضا مک افتی ہے ' طالا تکہ وہ جائیا کہ وہ جائیا ہے کہ میری آنتیں نجاستوں سے لیرز ہیں اور بیٹ ہور وار پافانہ بحرا ہوا ہے ' اس کے باوجود وہ اس تعریف پر پولا نہیں سا تا' کہ میری آنتی نجاستوں سے لیرز ہیں اور نہری تعریف کرنے والا میں موالی نہرا ہوں ہے۔ اس خوالی اور میرے کی نوالیوں اور میرے کی نوالی نہیں ہوئی تعریف ہوئی تعریف ہوئی تعریف کرنے والا ہوئی ہوئی تعریف کرتے والا ہو ہی بھوٹی تعریف ہوئی ہوئی تعریف ہوئی تعریف کرج واقف ہے ' اگر تعریف کرج والا ہوئی ہوئی تعریف کرج والا ہوئی ہوئی تعریف کرج والا ہوئی کوئی تعریف کرے والا ہی ہی موٹی تعریف کرج واقف ہے ' بہت و خوش نہ ہونا ہو ہی تعریف کر خوش ہونا ہو ہیتے جس سے تمہیں نوازا کیا ہے ' جموئی تعریف تعریف کر اس کی تعریف پر خوش نہ ہونا ہو ہیتے نہ کہ وہ کہ کہ وہ کہ کہ اس فیلی پرخوش ہونا ہو ہیتے جس سے تمہیں نوازا کیا ہے ' جموئی تعریف تعریف کہ کہ اس کی تعریف کر کا بامث ہوئی ہوئی ہوئی کہا ہوئی۔

روسراسب : بد تفاکہ تعریف سے تعریف کرنے والے کے قلب کی تنظیر اور اس کے ذریعے دو سرے قلوب کی تنظیر کا علم ہوتا ہے۔ اس کا حاصل وہی ہے جو جاہ کی محبت کا ہے اور جاہ کی محبت کا علاج ہم پہلے ذکر کر بچکے ہیں کہ لوگوں سے طمع نہ رکمی جائے اللہ کے یہاں قدر د منزلت کی علاق اسے اللہ عزوجات سے دور کردے کے یہاں قدر د منزلت کی علاق اسے اللہ عزوجات سے دور کردے کی اس لیے تعریف پر خوش نہ ہونا چاہے۔ کی اس لیے تعریف پر خوش نہ ہونا چاہئے۔

سیراسب : خقی کا تیراسب به تفاکه تعریف سے محدی کے رُعب اور جاہ و جلال کا پتا چاہ ہے 'یہ بھی ایک عارضی قدرت ہے 'اسے ثبات نہیں۔ ایکی فیرپائیدار چزر کیا خش ہونا۔ ایکی تعریف پر قو نم کرنا چاہئے 'اور تعریف کرنے والے کو بُرا کمنا چاہئے اور اس پر خفا ہونا چاہئے کہ اس نے تعریف کرکے معینتوں اور آفتوں سے قریب کرویا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں جو محض کی کی مدین سے خوش ہوا اس نے کویا شیطان کو اپنے اندر وافل ہونے کا موقع ویا۔ ایک بزرگ کا خیال ہے کہ اگر جہیں کی کی زبان سے مدنا اچھا معلوم نہ ہوکہ تم برے آدی ہو بلکہ بیا چھا گئے کہ تم ایجھے آدی ہو تو فی الحقیقت تم اجھے آدی نہیں ہو۔ ایک روایت اگر وہ سے جو انتہائی سخت ہے۔ میں ہے کہ ایک فیض اس مجلس میں موجود ہوتا' اور جو تعریف تو نے کی ہے اس پر راضی ہوتا اور اس صال میں مرحا تا تو درخ میں وافل ہوتا۔ (۱)

ایک مرحبہ آپنے تعریف کرنے والے سے ارشاد فرمایا:۔

ویخک قصمت ظهر هلوسمعک ماافلح الی یوم القیامة (۲) کم بخت تونے اپنے مودح کی کمرتو زوی اگروہ تیری تعریف س لیتا تو تیاست کے دن تک فلاح نہایا۔

ایک مدیث میں ہے آپ نے ارشاد فرمایانہ

الالا تماد حواواذار أيتمالماد حين فاحثوافي وجوههمالتراب (٣) خروار! آپس ميں ايك دو سرے كى مرح نہ كرواورجب تم مرح كرنے والوں كوديكمو تو ان كے چروں پر خاك وال دو۔

<sup>(1)</sup> محصاس روايت كي اصل شيل في ( ٢) بيروايت بلط كذر بكل ميد ( ٣) بيروايت بحي بلط كذر بكل ميد

### ندفت كي كرابت كاعلاج

یہ بات پہلے بیان کی جاچکی ہے کہ انسان کو ندخت سے نغرت جس سبب ہے ہے اس کے مخالف سبب سے وہ مدح ہے محبت کر تا ے اس کے اس کاعلاج میں حب مرح کے علاج ہے سمجھ من آسکا ہے اس سلنے میں مخصریات یہ ہے کہ جو مخص تماری ذهب كريا ہے وہ تين أحوال سے خالى نبس يا تو وہ اسے قول ميں سچاہے اور اس كامتعمد خيرخواي اور شفقت ہے يا وہ ايلي ذهنت ميں سچا ب لیکن اس کامتعمد خیرخوای نہیں ہے بلکہ ایڈا پہنچانا ہے یا وہ جمعونا ہے جمال تک پہنی صورت کا تعلق ہے تہیں اپنی ذمنت س كر خفانه مونا چاہيئے' نداس سے دشمني كرني چاہئے اور نه جواب ميں اس كي ذاست كرني چاہئے' بلكه بمتريہ ہے كہ تم اس كا احسان مانواس ليے كد جو مخص حبيس تمهارے عيوب سے مطلع كرتا ہے وہ ور حقيقت حبيس ملكات كامشابره كرا تا ہے اور ان سے بحخ کی تھیجت کرتا ہے جہیں اس کی پرائی پرخوش ہونا چاہئے اور اپنے قابل نراحت اوسان کے ازالے کے لیے جدو جد کرنی چاہئے' خرتت ير عمكين مونا كا اس ناپند كرنا يا خات كرنے والے كويراكرنا جمالت ب اور اكريراني كرنے والے نے تمهاري برائي كرنے والے نے تماری برائی محض و عمنی کی وجہ سے اور ایزا پنچانے کے لیے کی بے تب بھی جہیں خوش ہونا جاہے کہ اس کے کہنے ے تم اپ عیوب پر آگاہ ہوے اس سے پہلے تم اپنے میوب سے واقف دس سے یا جمیں اپنی فامیال یاد آئیں اس سے پہلے تم غافل سے 'یا تمهارے اوصاف کو تمهاری نظروں میں را کروا اس سے پہلے تم انہیں اچھا سجھتے ہے۔ یہ تمام امور تمهاری سعادت کا باعث ہیں 'جب حمیں اسباب سعادت میشر آئے ہیں تو حصول سعادت میں کو آئی نہ کرد۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے تم مجاست آلودہ کیڑے بہن کر کسی باوشاہ کے دربار میں جانے کا آرادہ کو اور حتیس بیرعلم نہیں کہ تمہارے کیڑوں پر نجاست تکی ہوئی ہے نیز تم يہ بھی نہيں جانے كہ أكر اس حالت من تم اندر چلے مح تو اوشاہ تاراض موكا عجب نہيں كه دو اس منتاني ر عبرتاك سزادك اب آكر كوئي فخص تم سے يہ كے اے كندے ارے نبس! اپنے كرئے تو صاف كرلے " تو تميس خوش ہونا جائے اس كى يہ زبانی تنبیر بری منیمت ہے۔ تمام اخلاق قاسدہ آخرت میں ہلاکت کا باعث ہیں انسان کولینان فاسد اخلاق کا علم دشمنوں کے

ذراید ہو تا ہے جب وہ فرقت کرتے ہیں اور بوف طامت بناتے ہیں اگر تھماوی تسمت میں بھی کوئی الیاد عمن موجود ہے تو تم اے غنیت جانوا دشمن اگرایی دشنی پر تمریسته به توبه اس کدین تے لیے خطرناک بے تیمان کے تو نعت ہے تہیں اس نعت پر خوش ہونا چاہے اوراس سے نفع افعانا چاہے خمیس کیا آگر تمہارا دعمن خود اپنی دعنی کی آگ میں خاکسر ہونے کے دریے ہو۔ تيسى صورت يد ہے كد قت كرنے والا جمونا مو العنى تم يركوني ايدالزام عائد كررماموجس سے تم عِندالله يرى موتم بركزاس كى بدوا ندكو اورند جوالي كاروائى كے طور براس كى فرتت كرو بلكه ان تين باتوں بردھيان دو ايك تربيك آكرچه تم اس ايك عيب سے بري موجس ميں تحسي جلا قراروا جارہا ہے الكين اس ميے عظنے عيوب بيں جن ميں تم اوت مو تسارے وہ ميوب جن پر الله في الى ستارى كا برده وال ركما بي بحت زياده إن جميس توالله تعالى كا ففراد اكرنا جائي كه اس في مماري ميوب س لوگوں کو انگاہ کرنے کے بجائے ایک ایسے حیب کے حوالے کردیا جس سے تم بڑی ہو و دمری بات یہ ہے کہ لوگوں کی براتی اور حیب جوئی تہمارے گناہوں اور خطاؤں کے لیے گفارہ بن جائے گی کویا لوگوں نے تہمیں ایک ایبا عیب نگا کرجو تہمارے اندر موجود نہیں ب ایسے بست سے عیوب سے بڑی کردیا ہے جن میں تم جالا ہو- یاد رکھوجو مخض بھی تمارے فیبت کرتا ہے وہ تمارے فدمت میں اپنی نیکیوں کا تحفہ پیش کرتا ہے اور جو فخص تعریف کرتا ہے وہ تمهاری پشت پر ایک کاری ضرب لگا تا ہے س قدر عجیب بات ہے کہ تم پشت پرچوٹ لکنے سے خوش ہوتے ہو اور نیکول کا تحفیل کر رنجیدہ ہوتے ہو ' حالا کلہ یہ نیکیاں تہیں اللہ کے قریب کریں گئ تيس بات يه ب كدوه ب جاره غريب برائي كرك خود نقسان من بها اس في ايندين كونقسان بنهايا اورالله كي نظويس كرا اور تهمت بازی سے عقاب الیم کامستی ممراکیا یہ مناسب ہوگاکہ تم اس مظلوم پراور ظلم دھاؤ' ہلاکت اس کامقدر بن چی ہے' الله كاغفب اس يرنازل موچكا ہے اب تم اس كے ليے بلاكت اور خضب كى دعاكر كے شيطان كو خوش ہونے كاموقع كيوں ديتے ہوا اس کے لیے توبید دعا کرد: اے اللہ! اس کی اصلاح فرما اس کی توبہ قبول فرما اس پر رحم کر۔ جیسا کہ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جنوں نے جنگ اُمد میں آپ سے وعدان مبارک شہید کردیے سے اور آپ کا چروانور زخی کردیا تھا اور آب کے چیا حضرت حزو کو شہید کردیا تھا بید دعا فرمائی تھی۔

اللهُمُ اغْفِرُ لِقُومِي اللهُمُ إِهْدِقُومِي فَإِنَّهُمُ لا يَعْلَمُونَ (بيق دلاكل البَّوة)

اے اللہ! میری قوم کی معفرت فرما اے اللہ! میری قوم کوہدایت سے نواز سے لوگ جانے نہیں ہیں۔

حضرت ابراہیم ابن اوہم نے ایک ایسے مخص کے لیے جس نے انہیں زخمی کردیا تھا، مغفرت کی دعا فرمائی کو کوں نے عرض کیا اس نے آپ کے ساتھ بڑا سلوک کیا اور آپ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں 'آپ نے فرمایا: مجھے اس کی وجہ ہے اجر ملے گا' اس لیے مجھے یہ بات اچمی نہیں معلوم ہوتی کہ میں اس کی وجہ سے خیریاؤں اور وہ میری وجہ سے عذاب کا سامنا کرے۔

ند تت ان الوگوں کو بڑی نہیں گئی جو قناعت کرتے ہیں اور لوگوں کے ہال سے قطع ختم کرتے ہیں اگر تم لوگوں سے بے نیاز ہوجاد تو لوگ خواہ تهماری گئی ہی برائی کیوں نہ کریں تہمارے دل پر اس کا زیادہ اثر نہیں ہوگا دین میں اصل قناعت ہی ہے ا قناعت سے مال اور جاہ کی طبع ختم ہوجاتی ہے ' جب تک طبع باتی رہے گی ہی چاہو گے کہ جس سے میں طبع رکھتا ہوں اس کے دل میں میری مجبت اور جلہ باتی رہے اور وہ میری تعریف کرے 'تم اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کوشاں رہو گے 'اور دین ضائع کئے بغیریہ بات حاصل نہ ہوگی۔

مدح و فرتمت میں لوگوں کے اُحوال کا اختلاف : فرت کرنے والے 'اور تعریف کرنے والے کی نبست سے لوگوں کی چار مالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت توبہ ہے کہ تعریف پر خوش ہو 'تعریف کرنے والے کا هکر اواکرے 'اور زمت سے ناراض ہو اور فرتت کرنے والے کا هکر اواکرے 'اور اس باب کے معاصی میں فرتت کرنے والے سے رکینہ رکھ 'انقام لے یا انقام کی خواہش کرے 'اکٹرلوگوں کی میں حالت ہے۔ اور اس باب کے معاصی میں اس کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ ووسری حالت ہے ہے کہ ذمت سے ول میں ناخش ہو'لیکن اپنی زبان اور اصفاء کو قابو میں رکھ '

اور انقام نہ لے 'ای طرح تعریف من کرخش ہو'لیکن حرکات و سکنات سے خوشی ظاہرنہ ہونے دے 'یہ ہمی ایک نقص ہے۔ کمر يملے كى برنبت اس مالت كو كمال كم عنة بير- تيرى مالت جے درجات كمال بي بملا درجه بى كما جاسكا ہے يہ ہے كه مدح ادر فرتست اس کے نزدیک برابر ہوں' نداسے مرح سے خوشی ہو' اور ند فرتست سے تکلیف بعض عابد اس فلط فنی میں جاتا ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اندریہ وصف موجود ہے والا تکہ اس مالت کی کھ علامتیں ہیں اگر ان علامتوں کی روفنی میں جائزہ لیا جائے تو ان كى غلط فنى دور موجائ مثلاً اس كى پهلى علامت بير ب كه فرانت كرف وال كااين باس بينمنا بُرا معلوم ند مو كلد جس قدر تعریف کرنے والے کی ضرور تیں ہوری کرنے میں اس سے نیادہ خرشی اور مرور ماصل نہ ہوتا ہو باتنا فرمت کرنے والے ک ضرور تیں پوری کرنے میں حاصل ہو آ ہے ، تیسری علامت بہ ہے کہ جس طرح تعریف کرنے والے کا مجلس سے انھر جاتا اُرا معلوم ہو ای طرح فراست کرنے والے کا جانا بھی اچھا ند کھے ، چو علی علامت یہ ہے کہ دو سروں کی بد نبست تعریف کرنے والے کی موت کا غم زیادہ نہ ہو ' پانچویں علامت یہ ہے کہ دو سرول کی نبست مادح کے مصائب و آلام کا زیادہ احساس نہ ہو ' مجمعنی علامت یہ ہے کہ تحریف کرنے والے کی غلطی برائی کرنے والے کی بہ نسبت معمولی محسوس نہ ہو۔ خلاصہ بدے کہ جب تک مادح اور وام دونوں یکال معلوم نہ ہول کے اور ہرافتبارے وونوں میں مساوات نہ ہوگی اس وقت تک بید ورجہ حاصل نہ ہوگا الیکن اس وادی کے مسافرجائے ہیں کہ یہ راستہ کتنا وُشوارے اکثرعابدلوگوں کی تعریف سے خوش موستے ہیں لیکن کیوں کہ ان علامتوں کی مدفئی میں وہ ا بے نفس کا جائزہ نہیں لینے اس لئے ان پر ان کی خوشی کا حال آشکار نہیں ہو تا۔ بھی عابد اسیے دل کے میلان پر مطلّع ہو جا تا ہے ، اوریہ جان لیتا ہے کہ میں مادح کی مرح سے خش ہو تا ہوں اور اس کی دلیل یہ دیتا ہے کہ فرقت کرنے والے نے قرقت کرے ایک آیا گناہ کیا جو اللہ کی نارا تشکی کا باحث ہے 'اور تعریف کرنے والے نے تعریف کرے اللہ کی اطاعت کی ہے تو یہ وونوں برابر کیے ہوسکتے ہیں 'یہ شیطانی فریب ہے' عابدیہ بات امچی طرح جانتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں بے شار بندے ایسے ہیں جو دن رات ایسے ایسے تھین گناہ کرتے ہیں جوز منت کرنے والے نیزوہ یہ بھی جانیا ہے کہ تعریف کرنے والا بھی کسی نہ کسی کی ذاتمت ضرور کریا ہوگا۔ اگر ندائت کرنے والا قابل کرون زونی ہے تو اسے بھی سزا ملنی جا بیتے خواہ وہ تمہاری ندائت کرے یا کسی اور کی۔ اس سے معلوم ہو کہ یہ فریب خور وہ عابد اسینے لاس کے لئے فصد کرتا ہے اور اپن آنا کے لئے ناراض ہو تا ہے۔اس کا یہ کمنامجی شیطانی فریب کے علاوہ کچھ سیس کہ ذمت ایک شری جرم ہے اس لئے میں ذہب کرنے والے سے نفرت کر ا ہوں وہ دنیا سے بھی محروم ہوتے ہی اور آخرت کی زندگی میں بھی نقصان افعائیں کے الیصی لوگوں کے ہارے میں اللہ تعافی نے ارشاد فرایا ہے:

قُلُ هَلُ نُنَتُكُمُ بِالْأَخْسَرِينَ آغَمَا لَكَالَّالِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَا وَاللَّنُيَا وَهُمُّ يَحُسَبُونَ الْقُمُ يُكُونِ مِنْ فَنِ صُنْعًا (ب٨١٣ ايت ١٠٣)

آپ (ان سے) کیئے کہ کیا ہم ہم کو ایسے لوگ ہائیں ہوا ممال کے امتبارے بالکل خمارے میں ہیں 'یہ لوگ ہیں۔ جن کی دنیا میں کی کرائی عنت سب کئی گذری ہوئی۔

چوشی حالت جو تمام عبادتوں کا نچو رہے ہے کہ مدح کو قراعی اور مدح کرنے والے کو بڑا کے بیوں کہ یہ مدح اس کے لئے نتنہ ہے'اس کی کمر تو رہنے والی ہے'اور دین کے لئے ممعز ہے۔ نیز فرمت کرنے والے سے مجت کرے بی تک وہ عیب پر مطلع کر آ ہے'اور دین کی بنیادی چز گنا ہوں سے تو ہد کی طرف رہنمائی کر آ ہے'اور اپنی نیکیاں تہمارے وامن میں ڈال دیتا ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

رأس التواضع ان تكرمان تذكر بالبروالتقوى (١)

<sup>(</sup>۱) اس روایت کی اصل نیس لی۔

امل وامنع یہ ہے کہ فیکی اور تقویی کے ساتھ جمیں آیا وکر فرامعلوم ہو۔ اس سلسلے میں ایک نمایت مخت مدیث یہ ہے الب نے ارشاد فرمایا:۔

ويل للصائم ويل للقائم وويل لصاحب الصوف الامن افقيل يارسول الله! الامن؟ فقال الامن تنزهت نفسه عن الدنيا و ابغض المدحة واستحب المنمة (معد المردس - الرم)

روزہ دارے لئے خرابی ہے شب زندہ دارے لئے خرابی ہے مجیم پیش کے لئے خرابی ہے محسد لوگوں نے مرض کیا محرکون؟ آپ نے فرایا محروہ فض جس کا نفس دنیا کی نجاستوں سے پاک ہوجو مدحت کو تاپیند کر آبو 'اور قدمنت کو پند کر آبو۔

ہم جیسے اوگ تو صرف دو سری حالت ہی کی طع کر سکتے ہیں کہ ندھ ح پر قول و نعل سے خوشی ظاہر کی جائے اور ند فرست کا رنج کیا جائے جہاں تک تیسری صورت کا سوال ہے کہ مادیح اور دام دونوں برابر موں تواس کی جمیں اسپنے آپ سے توقع ہی کرنی جا بیتے۔ ہارے لئے تو دوسری صورت محی و شوار ہی ہے۔ اگر ہم اپنے داول میں اس کی علامات طاش کریں تو وہ محی پوری نہ ملیں اور کی ہم جس قدر تعظیم کرتے ہیں اور اس کی ضوریات پوری کرنے کے لیے جتنی جلدی کرتے ہیں اس قدر تعظیم ہم ذام کی نہیں کرتے اورنداتی جلدی اس کی ضروریات بوری کرے میں کرتے ہیں 'بلکداس کی تعریف کراں معلوم ہوتی ہے 'باطن میں تو دونوں کوبرابر سیمنے پر قادر سے بی نمیں فاہر میں بھی برابری نہیں کرسکتے۔جو مخص ایساکرسکے وہ اس قابل ہے کہ اسے اپنے لئے نمونہ قرار دیا جائے' اور اس کی اِتّاع کی جائے' اگر ایسا مخصّ مِلْ جائے تووہ جینار ٹورہے جس سے لوگ اند عیروں میں روشنی حاصل کرتے ہیں' نیکن افسوس اس زمانے میں کوئی ایسا مخص نظر نہیں آتا اور جب دو سرے مرتبے کا مخص نہیں ماتا تو اس تیسرے مرتبے کا مخص كمال ملے كا جواس سے اعلى ہے۔ پھران مرات میں بھی مختلف درجات ہیں ' شاقی مدح میں بدورجات ہیں كه بعض لوگ مدح و شاؤ اور شہرت کی تمنا کرتے ہیں اور ان کے حصول کے لئے جو پچھ ان سے بن برتا ہے کرتے ہیں سال تک کہ عبادات میں ریا کاری ے کام لیتے ہیں اوگوں کے قلوب کو اپنی طرف ماکل کرنے کے لئے اور ان کی زبانوں کو آئی تعریف میں بولنے پر مجبور کرنے کے لئے وہ محرات کے ارتکاب سے بھی گریز نمیں کرتے ایسے اوگ ہلاک ہونے والوں میں سے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو مباحات کے ذریعے شرت اور تعریف کے طالب ہوتے ہیں عبادات کو وسیلہ نہیں بناتے اور نہ منوعات کا ارتکاب کرتے ہیں سے لوگ ممرے غار کے دیانے پر ہیں۔ اس لئے کہ نہ کلام تی حدود منعید کی جاسکتی ہیں اور نہ اعمال کی اس لئے یہ ممکن ہے کہ وہ تعریف کی الناش میں فیر شعوری طریقے پر حدود سے تجاوز کر جائیں'اور ہلاک ہوجائیں'اس اعتبار سے بدلوگ ہلاک ہوئے والوں سے انتمائی قریب ہیں ، بعض لوگ ایسے ہیں۔ جوند ستائش کی تمنا کرتے ہیں اور نداس کے لئے مدوجد کرتے ہیں لیکن جب ان کی تعریف کی جاتی ہے تو دل ہی دل میں خوقی محسوس کرتے ہیں 'اگر ایسے اوگ مجاہدہ نہ کریں 'اور مدح پر بتلف گرامیت کا اظمار نہ کریں تو بد مكن ب كد فرط مسرت سے وہ لوگ وو سرے كروہ ميں شامل موجاكيں اور اكر انموں نے مجابدہ كيا اور مدح يركراميت ظا مركى اور اس کی آفات کے پیش نظرول کو خوش ہونے کا موقع ند دیا توالیے لوگ مجاہدے کے خطرے میں کھرے رہتے ہیں ، بھی کامیاب مو جاتے ہیں' اور ممی فکست ان کا مقدر بن جاتی ہے ، بعض لوگ مدح س کرخوش نہیں ہوتے 'ند انھیں کوئی تکلیف پہنچی ہے ہویا مح ان پر کوئی اثر نہیں چموڑتی ایسے لوگ غنیمت ہیں اگر چہ وہ پوری طرح علم نہیں ہیں۔ پچھ لوگ ایسے ہیں جو مرح پر اپنی نا پنديدگي فام ركرتے بين كين يمال تك نوبت نهيں چنيتى كه ادخ پر ناراض موں يا انھيں منع كريں۔ ان سب ميں اعلى درجه به ہے کہ تعریف کو بڑا سمجما جائے' نارا نسکی طاہری جائے ، شکلت نہیں' بلکہ خلوص اور صدادت کے ساتھ زبان سے ناراض ہونا اور ول میں خوش ہونا میں پغات ہے ایسا آدمی اسے خلوص اور سچائی کا اظهار کرتا ہے لیکن اس کے دامن میں نہ خلوص ہو تا ہے اور نہ

سپائی'ان مخلف درجات سے ذہت کرنے والے کے احوال کا اختلاف اور اس کے درجات ہی واضح ہو گئے'اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اظہار نارا نسکی ہو'اور آخری درجہ یہ ہے کہ ذہت پر خوشی ظاہر کرے۔ لیکن اپنی پرائی پر صرف وہ مخفی خوش ہو سکتا ہے جو اپنے نفس سے کیند اور کبخض رکھتا ہو' یہ نفس پوا سرکش ہے' اس بھی ہے شار عیب ہیں' اس کی وعدہ خلائی مشہور ہے' اس کی مکاریاں واضح ہیں' یہ اس سلوک کا مستق ہے جو وشہوں سے کیا جاتا ہے' یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے وہ شنی کی برائی سن کو خوش ہوتا ہا ہیے' اور ذمت کرنے والے کا شکر گذار ہوتا خوش ہوتا ہے' یہ انسان کی فطرت ہے دوالے کا شکر گذار ہوتا ہوئے ہوں ہونے ہیں اپنی ذکاوت و ذہائت سے مدلی' یہ ذہت بوئی علیہ ہوئے ہیں اپنی ذکاوت و ذہائت سے مدلی' یہ ذہت بوئی عنیہ سے اس کی وجہ سے وہ لوگوں کی نظروں میں گر جائے گا اور جاہ کے فقنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ طلوہ ازیں انسان بہت سے عنیہ کام انجام نمیں دیتا ہے کہا تھر ہیں اپنی تکی بن جائے اور اس کے ایسے حیوب کا تقارہ کرد سے جن کام انجام نمیں دیتا ہے کہا تھر ہیں اور اس کے ایسے میوب کا تقارہ کرد سے جن کی کام انجام نمیں دیتا ہے کہا تھر ہیں تھا۔ اگر کوئی مرید اپنی تمام زندگی اس کام کے لئے وقف کردے کہ اس کی نظر میں ماوے اور دام برا بر بر جو جائیں تو یہ مضاحہ اسے مہلت نہ دے مرید کی واج سعادت میں بہت سی پر بچے اور وشوار گزار گھاٹیاں ہیں' ان میں سے ایک گھاٹی ہیں۔ اس میں تو یہ مضاحہ اس کی تظرمیں ہو تیں۔ یہ جو جائیں تو یہ مضاحہ ترین مجاہدے کے بغیر شر نہیں ہو تیں۔

## كتابالرياء رياء كابيان

ریاء کی ند تمت : ریاء حرام ب اور ریا کار اللہ کے خفب کا مستحق ہے۔ اس حقیقت پر آیات اور آثار کی شہادت موجود ہے۔

<u>آيات كريمه</u>: الله تعالى فراتا بيد. فُويُلْ لِلْمُصَلِّيْنَ اللَّهُمُ عَنْ صَلَاتِهِمُ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمُ يَرَاؤُنَ إِن ٣٢٦٣٦، ٥٠ ٥٠

> ایسے نمازیوں کے لئے ہوی خرابی ہے جوابی نماز کو بھلا بیٹتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا:۔ ریجہ در میں مصور دیں ہے ہیں۔ برو در برج ہیں دیور برم

ۗ وَالْنَائِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَلَابْ شَائِينَتُومَكُرُ ٱولَٰنِكَهُو بَبُورُهُ

(پ۱۲٬ ۱۳۰٬ آیت ۱۰) اور جولوگ بری بری تدبیرین کردہے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور ان لوگوں کا یہ تکر نیست و تابود ہو جائےگا۔ حضرت مجابد ؓ نے فرمایا اس میں اہل ریام کا ذکر ہے۔ ارشادِ فرمایا ہے۔

اَنَّمَانُطُعِمُکُمُرُلُوجُ مِاللَّهِ لِانُر یُکُمِنْکُمُ جَزَاعُوْلاَ شُکُورًا(پ۲۹ر۲۹ آیت) ہم تم کو محق خدا کی رضامندی کے لئے کھانا کھاتے ہیں 'نہ ہم تم سے اس کا بدلہ چاہیں اور نہ شکریہ۔ یہ آیت آن علمین کی تعریف میں وارد ہوئی جن کی دیت صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ فرمایا:۔ فَمَنْ کَانَ یَرُجُولِ فَاعْرَبِّمِ فَلُیعُمَلُ عَمَلاً صَالِحًا وَلا یُشُر کَعِیمَا دَةِرَبِّهَا حَداْتُ

(پ۱۱ رس ایت ۱۱)

سوجو فخص اینے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک کام کریا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نه کرے۔

یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنی عبادات اور اعمال پر معاوضہ طلب کرتے ہیں۔

روایات : ایک مخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! نجات س عمل میں ہے؟ آب نے فرمایا:۔

أن لا يعمل العبد بطاعة الله يريد بهاالناس (ماكم ابن مأس) بنده الله كا طاحت مي كوئي ايها عمل ندكرے جس سے لوگ مقصود مول۔

حضرت ابو ہررہ کی ایک روایت میں جو کئی شمید اور قاری کے باب میں منقول ہے سے الفاظ میں کہ اللہ تعالی ان میں سے ہر منص سے فرائے گاکہ تو جمونا ہے مدقہ کرنے سے تیرا مقدریہ تھاکہ لوگ تھنے کی کیس مے او جمع جمونا ہے ، جمادسے تیری نیت یہ علی کہ لوگ تھے بهادر کمیں۔ تو نے بھی جموث کما او قرآن اس لئے پر متنا تھا کہ لوگ تھے قاری کمیں ہے اسرکار دوعالم صلی اللہ عليه وسلم نے اپنے لوگوں کے بارے میں میہ خروی ہے کہ اقعیں ان کے عمل کا ثواب نہیں طے گا ان کی ریا نے اعمال ضائع کردے سلم) حضرت عبداللد ابن عمرروایت کرتے ہیں سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

من دائی رائی اللّمبه و من سمع سمع اللّمبه اللّمبه الله معنال ومسلّم- حبیب ابن عبد الله ) جو مخص ریا کرتا ہے الله اسکے ساتھ ریا کرنا ہے اور جو سنتا ہے الله اس کے ساتھ وی سلوک کرتا ہے۔

ایک طویل حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں سے فرائے گا کہ اس مخص کو دوزخ میں ڈال دواس نے اپ عمل سے میری نیت نیس کی تھی(ابن الی الدنیا) ایک روایت میں ہے "آپ نے ارشاد فرمایا: میں زیادہ ترتم پر چموٹے شرک کی وجہ سے خوف کرتا

موں او کوں نے عرض کیایا رسول اللہ! جمونا شرک کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ریا اللہ تعالی قیاست کے روز ایسے لوگوں سے فرائس کے 'جاؤان لوگوں کے پاس جاؤجن سے تم دنیا میں ریا کرتے تھے 'کیا تنہیں ان کے پاس جزامل جائے گی (احر سبہتی۔ محمود

ابن لبيد) ايك صديث مسب- ارشاد فرمايان

استعينواباللهعز وحلمن حبالحزن

الله کی یناہ جاہو محزن ہے۔

لوگوں نے عرض کیا خرن کیا چزہے؟ فرمایا:۔

وادفى جهنم اعدللقر اءالمرائين (تذى - إبو برية) جنم میں ایک وادی ہے جو ریا کار قاربوں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

ایک مدیث قدی میں بدالفاظ ہیں:۔

من عمل لى عملا اشرك فيه غيرى فهوله كله وانا منه برئ وانااغنى الاغنياءعن الشركرابن اجه الكدابو مررة)

جو مخص میرے لئے کوئی کام غیر کو شریک بناکر کرے تو وہ عمل اسے مبارک ہو 'میں اس سے بری ہوں 'میں

شرك سے تمام بے برداموں سے زیادہ بے برداہ موں۔

حضرت ميلى عليه السلام ارشاد فرمات بين أكرتم كمي دن روزه ركهوتو سراور دا زهي من تيل دالو اور يكنا باته مونول يربمي كهير لو' ماکدلوگ یہ نہ متبھیں کہ تم روزے ہے ہو'اور جب تم دائیں ہاتھ ہے دو تو اس طرح دو کہ تمہارے ہائیں ہاتھ کو بھی خبرنہ ہو' جب نماز پرموتو دروازے پر بردہ ڈال دو اللہ تعالی تعریف ای طرح تقیم کرتا ہے جس طرح روزی تقیم کرتا ہے۔ ایک مدیث

احياء العلوم جلدسوم

میں ہے۔ آپ نے فرمایا:۔

لايقبل الله عزوجل عملافيه مثقال فرقمن رياء (١)

الله تعالى كوئي ابيا عمل قبول نهيس كرناجس مين ذته برا بريمي ميا مو-

ایک مرتبہ حضرت عرف حضرت معاذابن جبل کو روتے ہوئے دیکھاتو رونے کا دجہ دریافت کی انھوں نے جواب رہا میں ایک مدیث یاد کرکے رو آ ہوں جو میں نے اس قبروا لے (سرکارووعالم صلی اللہ علیہ وسلم) سے شی ہے ، فرمایا کرتے تھا۔

ا ن ادنی الریاء شرک (طبرانی) معمولی ریامی شرک ہے۔

سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں مجھے تہمارے بارے میں رما اور حقی شوت سے ور لگا ہے ( ۲ ) شوت و تغییر محی ایک طرح کی تخل اور دقیق ریا ہے۔ ایک مدیث میں ہے کہ قیاست کے روزجب طَل البی کے علاوہ کوئی سامیہ نہ ہو گا عرش اللی ك سائے ميں اسے جكہ ملے كى جس نے دائميں ہاتھ سے صدقد كيا ہو اور بائيں كو خرند ہوتى ہو ( بخارى دمسلم- ابو ہرية ) ايك مدیث میں ہے کہ خفیہ عمل ظاہری عمل سے شور کا نعیات رکھتا ہے (بیسمقی۔ابوالدرواع) سرکارووعالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے روز ریا کار کو اس طرح نکارا جائے گا؛ تیرے اجمال ضافع ہو سے بین تیرا تواب ختم ہوچکا ہے ، جا اُن لوگوں ے اپنے اعمال کا جرطلب کرجن کے لئے تو عمل کرنا تھا (ابن ابی الدنیا۔ جبل الب حصیبی) شداد ابن اوس روایت کرتے ہیں كه مين في سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كو روت موت ويكما عرض كيا: يا رسول الله! آب كيول روح بي فرايا: من افي اُتت پر شرک سے خانف ہوں' وہ نہ سمی بت کی پرستش کریں مے' نہ سورج' جاند اور پھرکو ہو بیس مے' بلکہ اپنے اعمال میں ریا كريس كے (ابن ماجه و حاكم) سركار دو عالم في ارشاد فرمايا: الله تعالى في زين بداكي توبيد است اور موجود چيزوں كے ساتھ لرزنے اور ملنے کی اللہ تعالی نے بہاڑ پدا فرا دیئے اور زمن کے لئے اضیں معنیں بنا را۔ فرشتوں نے ایک دو سرے سے کما اللہ نے با ژوں سے زیادہ سخت چیز کوئی دو سری شیں بنائی اللہ لے لوہا پیدا فرمایا لوہے نے بہاڑ کاٹ ڈالے پھر آگ پیدا کی اس نے لوہا مجھلادیا بحربانی کو تھم ہوا اس نے اس بجماری پھر ہوا کو تھم ہوا اس نے بانی کونتہ و بالا کردیا۔ اب فرشتوں کی رائے بدلی اور ہاری تعالیٰ ہے دریافت کرنے کا خیال ہوا۔ عرض کیا تو نے اپنی مخلوق میں سب سے نیادہ سخت چیز کون سی بنائی ہے؟ فرمایا: میں نے ابن آدم کے دل ے زیادہ سخت کوئی چزدد سری نہیں بنائی جب وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تواہینے ہائیں ہاتھ سے بھی چمیا تا ہے" ترفی-انس " عبدالله ابن البارك أيك فخص سے روايت كرتے ہيں اس نے معاذابن جبل سے عرض كيا كد مجھے كوئي مديث ساتيے جو آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہو آپ بیاس کردو بڑے اور اتنا ردے کہ جھے بید خیال ہوا کہ شاید جب نہ مو تنك تصور أي در بعد خاموش موسة اور فرايا: أيك مرتبه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في جمع س فرايا: اب معاليا إيس ن عرض کیا: یا رسول الله! آپ پر میرے مال باپ فدا ہول! کیا بات ہے؟ آپ نے فرایا: میں تہیں ایک بات بتلا تا ہول اگر تم نے اے یاد رکھا تو جہیں نفع ہوگا اور بمول مے تو خدا کے بہاں تمہاری کوئی جست کام نہ آئے گی اے معالی اللہ نے آسان اور زمین پدا کرنے سے پہلے سات فرشتے پیدا فرمائے پھر آسان بعائے اور جر آسان کیلیے ان سات فرشتوں میں سے ایک دریان مقرر کیا اور جر تہاں کو نہایت عظمت عطا فرمائی میں وشام محافظ فرشتے بندے سے عمل کے کرچ سے بیں اور وہ عمل سورج کی روشن سے نطاوہ مؤر ہوتے ہیں جب یہ عمل آسان وتیا تک پنچا ہے تو وہال معنین فرشتہ محافظ فرشتوں سے کتا ہے کہ یہ عمل والی لے جاؤاور صاحب عمل کے مند پردے مارو عین فیبت کا فرشتہ ہوں ، جھے تھم ہوا ہے کہ میں کمی ایسے مخص کے عمل کو آگے نہ جانے دول جو

<sup>(</sup>١) اس كى سد جمع نيس في - (١) يدوايت بمل بعي كذر مكل ب-

لوگول کی فیبت کرنا ہے محافظ فرشتے اس بندے کا کوئی دو سراعمل پیش کردیتے ہیں اور اس کے دیلے سے آگے برد جاتے ہیں یمال تك كدو مرے آسان ير يخي بين وہال معين فرشتہ ان ے كتاب موريہ عمل لينے جاؤ اور صاحب عمل كے مدير مارود اس نے اسي عمل ك دريع دنياوى چزى خواهش كى تنى عمير بدورد كاركا عم ب كه من ايس عمل كو آم نه جان دول وه هنس اين مجلوں میں بیٹ کر فرکیا کر اتھا اپ نے فرایا: اس کے کافظ فرشتے بندے کاوہ عمل لے کر اور چرصتے ہیں جس میں سے نور پھوٹا ہے اے دیکھ کرخود فرشتے جران مہ جاتے ہیں تیسرے آسان پر منج ہیں دہاں معین فرشتہ کتا ہے ممبرو اور اس عمل کو صاحب عمل کے منے پردے الد عمل کیر کا فرشتہ ہوں میرے رب کا عم ہے کہ اس عمل کو آمے نہ پدھنے دوں۔ دہ فض اپن مجلسوں میں لوگوں پر تکبر کیا کرنا تھا۔ آپ نے فرایا: پر فرشتے بندے کا وہ ممل لے کرچ تھے آسان کی طرف بدهیں سے جو روش ستارے کی طرح ہوگا اور اس عمل میں جے عمو انماز اورو النج و تبلیل کی گونج ہوگی جو تھے اسان کا دربان کتاہے محمو اور اس عمل کو عمل دالے کے منع پر اس کے پید اور پیٹھ پر مارو میں فرشتہ جب بول میرے پرورد گارنے جھے تھم دیا ہے کہ میں اس عمل کو آمے نہ جانے دوں ' یہ مخص جب کوئی نیک عمل کر ما تھا تو اس میں مجب کو واعل کردیتا تھا ' فرمایا: محافظ فرشتے وہ عمل لے کرپانچویں آسان کی طرف برصے ہیں جو شب زفاف کی وکمن کی ایند آراستہ ہو آ ہے'اس امان پر متعین فرشتہ کتا ہے محمو'اور اس اس کے الگ کے مند پردے مارو اوراس کا بوجد اس کی گردن میں ڈال دو میں حد کا فرشتہ ہوں اور میرے رب نے مجمع محم دیا ہے کہ اس عمل کو آگے نہ جانے دوں 'وہ مخص ان تمام لوگوں سے جانا تھا جو اس جیساعلم حاصل کرتے تنے یا اس جیسا عمل کرتے تے 'جو فخص بھی زیادہ عبادت کر ما تھا یہ مخص اس سے حید کر ما تھا اور اس کے بارے میں زبان طعن دراز کر ما تھا۔ اب فرشتے اس کی نماز ' روزہ 'ج ، عمره اور زکوٰۃ کی عبادتیں لے کر چھے آسان کی طرف کوچ کرتے ہیں ' اس آسان پر متعین فرشتہ ہی انہیں روک لیتا ہے اور بید کتا ہے کہ ان اعمال کو طامل کے مند پر ماردو کید مخص کسی اللہ کے بتی ہے براس کی معیست ، ریشانی میں رحم نیں کرتا تھا بلکہ اس کامعنکدا والا کرتا تھا میں رحم کا فرشتہ ہوں مجھے میرے رب نے تھم دیا ہے کہ اس عمل کو اسے نہ جانے دول- فرمایا: اس کے بعد فرشتے نماز و دورہ صدقہ و ذکوا ، مجاہرہ اور تقوی پر مشمل کھے اور اعمال لے کر ساتویں آسان کی طرف پر معتے ہیں 'ان کی آواز بھل کڑے کی آواز سے مشابہ ہوتی ہے 'اور روشن سورج کی روشن کی طرح ہوتی ہے 'اور اس جلوس میں تين بزار فرشة شامل موت بي دبال متعين فرشته الليس آم بدهة لليس دينا اور كتاب أن اعمال كومساحب اعمال كي مندير ماروي اس ك دل ير تالا لكادو عن آين رب كي إلى كوئي ايها عمل مركز نه جائے دوں كاجس كے عال نے رضائے الى كے بجائے فيرُ الله كي نيت كي مو اس مخض في اين اعمال وعبادات كي ذريع بير جاباكه فتهاء كي يمان اس كا مرجه بلند مو علاء كي مجلس مين اس کا تذکرہ ہو 'دور دور ملکوں میں اس کی شہرت میلیے میرے رب کا علم ہے کہ میں اس طرح کے اعمال کو آھے نہ جانے دوں۔ ہر وہ عمل جو خاص اللہ کے لیے نہ ہو رہا ہے 'اور اللہ رہا کار کاعمل قبول نہیں کر تا' فرمایا: '' خرمیں فرشتے بندے کی نمازیں' روزے' ج عمرے 'اخلاق حنہ 'ذکراور سکوت وغیرہ عمادتیں لے کر آگے برحیں کے 'اور ان اعمال کے جلوس میں تمام آسان کے فرشتے ہوں کے یمال تک کہ تمام یدوں کو قطع کرتے ہوئے وہ اللہ تعالی کے سامنے جا کھڑے ہوں کے اور اس مخص کو نیک اعمال کو گواہی دیں گے' اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تم میرے بندوں کے اعمال کے محافظ تھے اور میں اس کے نفس کا محراں ہوں' اس نے ایے ان اعمال کے ذریعہ میری رضا کا اراوہ نئیں کیا' بلکہ میرے علاوہ کسی اور چیزی نیت کی' اس پر میری لعنت ہو' تمام فرشتے کمیں کے اس پر آپ کی اور ہماری لعنت ہو جمام آسانوں سے آواز آسے گی اس پراللہ اور ہماری لعنت ہو 'آسانوں اور زمین کا ذری وزرہ ان پر لعنت بيم كامعاذ كمت بين مي نے عرض كيا: يا رسول الله! آپ الله في رسول بين اور من (ايك بنده فقير) معاذ بون آپ نے فرمایا: میری افتداکر'اے معاذاتی زبان کوان بھائیوں کے بارے میں یا وہ کوئی سے بچاجو قرآئی علوم کے حال ہیں'ایے کناموں کو این ذیتے رکھ ' دو سروں کو ان میں ماوت نہ کر'ان کی ذمت کر کے اپنا تزکیہ نہ کر' نہ اپنے آپ کو ان سے بلند بالا سمجہ ' دنیا کے عمل

کو آخرت کے عمل میں مت داخل کر'نہ اپنی مجلس میں غرور کر'ورنہ لوگ تیری بداخلاق سے ڈریں گے'جب ایک سے زائد افراد تیرے پاس بیٹے موں تو ان میں کسی ایک کے ساتھ سرکوشی مت کر لوگوں کے سامنے بیٹی مت جمارورنہ تھو سے دنیا کی پر کات منقطع موجا کیں گی'لوگوں کی آبدوریزی مت کرورنہ دو زخ کے کتے تیرا کوشت نوچ لیں مے'اور کتھے چرپھاڑ دیں مے'اللہ تعالیٰ فراتے ہیں:۔

وَالنَّإِشِطَاتِ نَشُطاً (ب١٣٠ سَمَا)

اور متم ہان فرشتوں کی جو (مسلمانوں کی جان) آسانی سے لالتے ہیں۔

اے معاد اِئم جانے ہووہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اُوہ کیا ہیں؟ فرایا: وہ دون خے کئے ہیں موشت تو پیس کے اور بڑیاں مسنموٹیں کے میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ اِئم پر میرے اللہ بندا ہوں ان خصا کل پر عمل پیرا ہونے کی طاقت کس میں ہے 'اور دونرخ کے گوں سے کون نے گا' آپ نے فرمایا: ان پر عمل کرنا اس مخص کے لیے آسان ہے جے اللہ اونی دے ' راوی کہتے ہیں کہ حدیث کے ڈرسے معاذ کو اکثر قرآن کریم کی طاوت میں مشخول پایا گیا۔ (۱)

المار: موایت ہے کہ حضرت عمراین الخطاب فی ایک مخص کو کرون جمائے دیکھا ای نے فرمایا: اے کرون والے کرون أفها و خشوع مردن مين نيس ول مين بي ابوالمد البابل في ايك عن كوم حدك اندر مجدك مالت مين و كم كرفرايا كتا اجها ہو آاگر توائے محریں یہ کام کرتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجد نے فرمایا: ریا کار کی تین علامتیں ہیں جب تھا ہو تا ہے توشت پرجا تا ے الوگوں کود کھ کرچشت بن جا آئے ،جب کوئی تغریف کرتا ہے تواور زیادہ عمل کرتا ہے 'برائی کرتا ہے تو عمل کم کردیا ہے۔ ایک محض نے عبادہ ابن القامت سے عرض کیا کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی تلوارے جماد کروں گا اور میری فیت بیہ ہوگی کہ اللہ تعالی کی رضا حاصل ہو' اور لوگ بھی تعریف کریں' آپ نے اس فض سے فرمایا: تب بھے بھی بھی ماصل نہ ہوگا۔ اس نے تین باریہ بات كى بہتے نے تيوں مرتبداس سے يى كما اور آفريس فرمايا: الله تعالى فرماتے بين ميں شرك سے تمام بے نيازوں سے زيادہ ب نیاز ہوں۔ ایک مخص نے سعید ابن المیتب کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم میں سے ایک مخص کوئی اچھا کام کرے آجروستائش کی تمتاكر نا ب كياس كايه عمل ميح ب انهوان نے يوچهاكيا تم يہ جاہتے ہوكہ تم پر الله كا غضب نازل ہو اس مخص نے عرض كيا بنيں! انہوں نے كما تب تم جو بھي عمل كرو اللہ تے واسطے كرو 'اور اس ميں مخلص رہو۔ ضحاك" فرماتے ہيں تم تمي عمل ك بارے میں بین کماکرو کہ بیاللہ کی رضا کی لیے ہے اور تمهاری خوشنودی کی خاطرہے 'نہ بید کماکرو کہ بید عمل اللہ کی رضائے لیے اور اہل قرابت کے لیے ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت عمر نے ایک فض کو در تہ ہے مارا 'اس کے بعد فرماً المجمع الله الواس في عرض كياكه من بدله منين ليما الكه الصاللة كادراب كي لي جموز ما مون معزت عرف فرمايا به توكوكى بات نہ موكى يا تو تم ميرے ليے چموڑے يا اللہ كے ليے چموڑے اس لے كما من تما اللہ كے ليے چموڑ ما موں حضرت عرا تے فرمایا: اب می ہے۔ حضرت حس بھری موایت فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کی محبت میں رہا ہوں جن کے قلوب علوم و معارف کی بیش به مجنید سے اگر وہ اپنی مکیمانہ ہاتیں زبان پر لاتے تو انسیں بھی نفع ہو یا اور ان کے ساتھیوں کو بھی مگرانہوں نے شرت کے خوف سے اپنی زبانیں بندر محیں مدیہ ہے کہ جب وہ راستے میں کوئی ایڈا ویے والی چرد کھ لیتے تو اسے اس ڈرسے نہ مناتے کہ کس مضور نہ ہوجا کی کما جاتا ہے کہ رہا کار کو قیامت کے دن چار القاب سے بکارا جائے۔ اے غدار اے رہا کاراے نقسان اُٹھانے والے اے بد کار دور ہواور ان سے اپنا ابر طلب کرجن کے لیے تو عمل کر اُٹھا اُتیرے کیے ہمارے پاس کوئی اجر نہیں ہے منیل این عیاض فراتے ہیں کہ اب و مال اور یمی خراب ہو کیا پہلے زیانے میں لوگ اعمال میں ریا کاری کرتے تھے

<sup>(</sup>١) كتاب الزبدلا بن الميارك ابن الجوزي في الموضوعات.

اب مرف ریاکاری کرتے ہیں ' عمل بالکل نہیں کرتے ظرمہ فراتے ہیں اللہ تعالی بقدنے کو عمل پر اس کی نیت کے مطابق اجر دیتا ہے ' اس لیے کہ نیت میں ریا نہیں ہوتی ' معزت حسن بھری فراتے ہیں کو ریاکا واللہ کی تقدر پر غالب ہونا چاہتا ہے ' وہ جُرا آدی ہے ہی جاہتا ہے کہ لوگ اے اچھا سمجیس بھلا وہ اے اچھا کہ سکتے ہیں اللہ کے یہاں تو وہ بڑا قرار ویا جاپکا ہے ' مؤمنین کے قلوب کے لیے ان کی معرفت ضوری ہے۔ قادہ فراتے ہیں کہ جب بندہ دیا کر باہ ہو اللہ تعالی فرباتے ہیں میرے بندے کو و یکھو ' بھے ان کی معرفت ضوری ہے۔ مالک ابن دینار فرباتے ہیں کہ جاب بھی طرح کے ہوتے ہیں ' رحمان کے قاری ' دیا کے قاری ہوں کے جو ایس کے قاری ' ویا کہ اس لیے کہ دن کے قاری ' ویا کہ وی کے دن کے قاری ' ویا کہ اس لیے کہ دن کے قاری ' ویا کہ وی کی وی کے کہ دن کے قاری نواز کر ہوں کے دن کے ایک کہ دن کے مقابلہ نوازہ سوری فرباتے ہیں کہ جو محض ریاکار کو دیکھنا چاہو وہ جھے و کہ لیے کہ دن میں نیک بنتا گلوق کے بین کو منافع ہوئے ہیں کہ نواز کہ ہو گلوان کرتے ہیں عمل کو ضافع ہوئے ہی تا عمل کرنے مقابلہ میں نوازہ سخت کے اور رات میں رب العالمین کے لیے آبو سلیمان فرباتے ہیں بو میں کو خوان کہ اس کے شوق میں ہوئے ہیں اور میان کہ اس اس کو خوان کہ ایک موان کے شوق میں کہ بی ہوئے ہیں اور میان کہ اس اس کو خوان کر کے ہیں اور میان کہ اس اس کو خوان کو طوان کا قواب نویس مانا ' کلہ ان کا یہ عمل اس سے زیادہ امیان نورہ کو اللہ اللہ پر کھر اس کی دور میں اس کی اور میارت کے اور کر دی پر رہے ہوں۔ حضرت ابراہیم ابن ادبم کے بقول شہرت کا طالب اللہ پر کمل ایمان نہیں رکھتا۔ میں کہ میں کہ میاں کو موان کو میں۔ مورے شعرت ابراہیم ابن ادبم کے بقول شہرت کا طالب اللہ پر کھر المیان نہیں رکھتا۔

### ریا کی حقیقت اوروہ چیزیں جن میں ریا ہوتی ہے

ریا کے معنیٰ اور اس کی حقیقت : جانا چاہئے کہ ریا مواہد ہے ہشتق ہے اور سمعۃ ساع ہے۔ ریا کے معنیٰ ہیں اچھی عادت ک عادتوں اور کاموں کا مظاہرہ کرکے لوگوں کے دلوں ہیں قدر و منزلت کا طالب ہونا۔ لیکن کیونکہ جاہ و منزلت کا حصول عبادات کے علاوہ دو سرے اعمال ہے بھی ہو تا ہے اس لیے ریا کی تعریف ہیں یہ تخصیص بھی ہوگی کہ جس میں طلب عزت و منزلت عبادات کے ذریعہ کی جائے۔ اس اعتبار ہے بمال چار چزیں ہوتی ہیں۔ ایک ریا کار یعنی عابد 'دو سرے وہ آدی جے دکھلانا معظور ہو 'یعنی جس کے لیے ریا کی جائے۔ اس اعتبارے وہ خصاتیں جن میں ریا مقصود ہو 'چوتھ خود للس ریا۔

وہ چیزس جن میں ریا ہوتی ہے: ریا کارپانچ چیزوں میں ریا کارٹی کرتا ہے' اور لوگوں میں شرت کا طالب ہو تا ہے بدن میت قول 'عمل ' متبعین اور خارجی اشیاء۔ دنیا دار بھی انہیں پانچ چیزوں سے جاہ و ھزلت عاصل کرتے ہیں لیکن ان چیزوں سے جو داخل اطاعت نہیں جاہ طلب کرنا طاعت کے ذریعہ ریا کرنے کی بہ نسبت خنیف ہے۔

لوگ روزہ دار نہ سمجیں ، قریب تریب ہی تھیعت حضرت الدہریر ہے معقول ہے ، ان حضرات نے ریا کے گناہ سے بیخے کے لیے یہ ہدایت کی ، شیطان ان ہی راستوں سے مبادت گذار بیٹروں کو ریا کا رہتا تا ہے۔ حضرت مبداللہ ابن مسعود نے بھی روزہ واروں کو فیر روزہ داروں کی طرح رہنے کی تلقین کی ہے۔ اہل دین اپنے جسموں کے ذریعے اس طرح ریا کرتے ہیں اور اہل دنیا جسم کی فربی، خوب صورتی ، دراز قامتی ، احصاء کے تامیب اور رنگ کی سفیدی سے ریا کرتے ہیں۔

بیت اور لیاس کے ذریعے رہا : بالوں کو پراگندہ کرتا موجیس منڈوانا سرجھا کر چانا وجرے وجرے و کت کرتا ہیشانی پر نشان سجدہ باتی رکھنا کہ کودرے اور مولے کپڑے پہنا اون کی حبازیہ تن کرنا کرتا کے دامن پنرلیوں تک لاکانا آستین سنت کا چھوٹی رکھنا کپڑے گندے اور پھٹے ہوئے رکھنا ہے سب اعمال رہا کے لیے کے جاتے ہیں آکہ لوگ یہ سبجیس کہ یہ خض سنت کا پابند ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا تقع ہے۔ اس بی ہوئد کے پڑے پہنا ہی داخل ہے نا ور اللہ کے نیک بندوں کا تقع ہے۔ اس بی ہوئد کے پڑے پہنا اس جادہ پر نماز پڑھنی اور دلیے رکھ کے کپڑے پہنا ہی داخل ہے ناکہ صوفیات مثابت ہو والا تکہ تھوف کے حقائل ہے وہ گنتا ناواتف ہے یہ وہ خود جانتا ہے کہ مار ہے گا اور لوگ اور خوال ہے ہی ونکہ اس دیت سے وہ سب کی نگا ہوں کا مرکز ہے گا اور لوگ اور دیک اس کی تقید کی تعریف کی نظرے دیکھیں کے کہ رائے کے خبارے بھی اپی آ تکھوں کو بچا کرچلتے ہیں۔ یہ بھی رہا ہے کہ جال آدی علاء کا لباس پنے اور این کی وضع اختیار کرے محض اس لیے کہ لوگ اے بھی عالم سبجمیں اور احزام و اکرام کا معالمہ کریں۔

الب کے ذریعہ ریا کرنے والوں کے مخلف طبقات ہیں ' بعض اپنے آپ کو زاہد طا ہر کر کے نیک لوگوں کے یہاں منولت کے طالب ہوتے ہیں ' اور پہلے ہوئے ہوئے گندے ' موٹے اور کھرورے کپڑے پہنے ہیں باکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس محض کو دنیا کی ذرا پروا و اس منیں ہے۔ اگر اسے متوسط درج کے صاف سخرے کپڑے پہنا دیتے جائیں جو اکا برین سکف پرتا کرتے ہے تو وہ اس قدر تکلیف محسوس کرے جس قدر تکلیف اس ڈرے کہ کمیں صاف سخرالباس پہنے ہوئے ویکہ کو لوگ بید نہ کمیں کہ اس نے ڈہد ترک کرویا ہے۔ اور اب یہ ونیا واروں کے طریقے پر چپنے لگا ہے۔ بعض لوگ اہل دنیا ' بادشاہوں اور اور تا جروں اور تا جروں اور اہل دین ' علوم صوفیا و سب میں مقبول ہونا چاہیے ہیں۔ ایسے لوگ بدی مشکل میں رہتے ہیں آگر حمدہ اہل دنیا ' وہ شاہل و نظراء انہیں مَد کردیں ' اور پیوند ذوہ معمولی کپڑے کہنیں تو بادشاہوں اور دواست مندوں کی نظروں ہے کر جائیں ' وہ نہ اہل دنیا کی نظروں میں گرایات کہ ہوئی ہیں بیا او قات قیت میں الداروں کے لباس ہے بھی برید جاتے ہیں۔ ان حراب کا کرنے کہاں کا کرتے ہیں ' بظاہران کے کپڑے سادہ ہوتے ہیں گین بیا او قات قیت میں الداروں کے لباس ہے بھی برید جاتے ہیں۔ ان کہروں فریقوں فریقوں میں کیساں مقبولہ میں کردہ ہائی ہوئی ہیں۔ اس کی دواب واب انہیں ہیں جاتے ہیں۔ اس کردہ باری کردہ ہوں اور الداروں کے لباس ہیں واب کہروں کی قیت وہ میں الداروں کے لباس ہوئی ہیں۔ اس کی مواب وہ کروں کی قیت میں الداروں کے لباس ہیں وہ وہ ہیں۔ اس کی دواب وہ باریک میں اور الداروں کی نظروں ہی تھا جاتے ہیں۔ اس کر جاتی طرح باری میں وہ اس کے لیے تیارنہ ہوں ' اگرچہ ان کپڑوں کی قیت ان کے لباس ہے کم ہو ' لیکن وہ اللہ کر نیا کہ ذور اس کے لیے تیارنہ ہوں ' اگرچہ ان کپڑوں کی قیت ان کے لباس ہے کم ہو ' لیکن وہ اللہ کے نہوں کی المین دیاری ' دیس کرتے کہ انہوں کی قون نیا کہروں کی قیت ان کے لباس ہے کم ہو ' لیکن وہ اللہ کے کہر نہوں کی المین دیس کرتے کہ دوران کی وہ نے دور اس کے کہوں کی قیت ان کے لباس ہے کہوں کی دوران کی دوران کروں کی ہوئے وہ اس کے کہوں کی قیت میں کہوں کی قیت ان کے لباس ہے کہوں کی دوران کی دوران کروں کی کیا کہوں کی کیا کہوں کے کہوں کی دوران کی کیوں کی کیا کہوں کی کہوں کی کو کہوں کے کہوں کی کیس کروں ہے۔

ظامہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر طبقہ جس لباس میں اپنی معبولیت اور شہرت سمحتا ہے وہ نہ اس سے کم ترپر رامنی ہو آ ہے اور نہ بلند ترپر'اگرچہ وہ مباح ہی کیوں شہو' یہ اہل وین کا حال ہے اہل ونیا چش قیت لباس' عمرہ سواریوں اور نفیس جاوروں م عماموں اور قیمتی سازو سامان کے ذریعے رہا کرتے ہیں 'لینی وہ لوگ اپنے کھروں میں معمولی لباس پہنتے ہیں' لیکن کھرے ہا ہر عمرہ لباس پین کراور بن سنور کرنگلتے ہیں ماکہ لوگ مالدار کمیں۔

كلام ك ذريع ريا: كلام ك ذريع الل دين اس طرح رياكرت بي كدومظ وهيحت كوابنا منظر بنا ليت بي حمت اور

دانانی کی ہاتیں بناتے پھرتے ہیں 'اخبار و آفاریا دکر لیتے ہیں ناکہ نوز حقوق ہیں کام آئیں 'اور خاطب کرتے علم 'اور
سکف وسالحین کے احوال و واقعات سے شدید شخف کا احتراف کرے سے یہ لوگ عام محقوق میں ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ حوام کے
حرکت دیتے رہتے ہیں باکہ لوگ یہ سمجیس کہ بھارے بیٹ نیک ہیں ہر لحد مبادت میں مشخول رہتے ہیں۔ یہ لوگ حوام کے
سانے امر ہالمحوف اور خی من المنز کرتے ہیں 'مگرات پر اپنی شدید تا رافتی خاا ہر کرتے ہیں 'لوگوں کو معاصی میں جملا دیکے کر
اپنے شدید کرب کا اظہار کرتے ہیں 'بات کرتے وقت آواز اختائی پہت کر لیتے ہیں 'قرآن کریم کی طاوت انتائی رفت آمیز لیج میں
کرتے ہیں ناکہ اس سے خوف اور خون کا پتا ہے' حفظ حدیث اور شیوخ حدیث سے طاقات کا دعوی کرتے ہیں حدیث بیان کرنے
والوں کے دروازے مختصاتے پھرتے ہیں اور کوئی حدیث ہاں کی حدیث وائی کا رحب بڑے 'وشن کو ڈر کرنے کے بمی چوٹی کو معاشی میں جاتا ہو گئی ہوئے کی
متعلق رائے قائم کرتے میں جلدی کرتے ہیں ناکہ لوگوں پر ان کی حدیث وائی کا رحب بڑے 'وشن کو ڈر کرنے کے لیے بمی چوڈی
تقریح کرتے ہیں 'اور اظہار علم کے لیے قرآن و حدیث کے حوالے دیتے ہیں۔ کلام کے ذریعے الل دین کی رہا کہ جارت میں فصاحت و سلاست کا خاص خیال رکھے
ہیں۔ ونیا کے لوگ اس طرح ریا کرتے ہیں کہ اشعار اور مثالیس یاد کر لیتے ہیں۔ مہارت میں فصاحت و سلاست کا خاص خیال رکھے
ہیں 'اہل فعنل کو مرعوب کرتے ہیں کہ اشعار اور خویب الفاظ و تراکیب حفظ کر لیتے ہیں۔ اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف ما کل

دوستوں اور ملا قاتیوں کے ذریعے رہا ۔ شاہ کسی کا یہ جاہنا کہ کوئی عالم میری ملا قات کے لیے آئے 'آکہ لوگ یہ کمیں فلاں مختص انتا اہم آدی ہے کہ اس کی فلاں عالم یہ دین اللہ علیہ ہے 'اوروہ اس کی ملا قات کے لیے آئے ہیں' یا یہ کمیں کہ دین میں اس کا مرتبہ باند ہے تب ہی تولوگ اس کے پاس آئے ہیں اور اس سے ملا قات کا شرف حاصل کرتے ہیں بعض لوگ کسی بادشاہ یا کسی بوے شاہی افری ملاقات کے خوا ہاں ہوتے ہیں آکہ موام الناس اس کی دبنی عظمت کا امتراف کریں بعض لوگ شیوخ کا ذکر کے میں تاکہ ہو انہ الناس اس کی دبنی عظمت کا اور ان سے فیض اٹھایا ہے' وہ شیوخ کا درکہ سے کرتے ہیں تاکہ یہ فاجت کی ہے اور ان سے فیض اٹھایا ہے' وہ شیوخ

کی الما قات اور ان سے استفادے سے نفافخر کرتے ہیں 'خاص طور پر جب کوئی اختلافی محکث ہو 'اور دو سرے فریق کونیجا و کھلانے کی مندورت پیش آجائے تب اس طرح کے دھوے بہت کئے جاتے ہیں کہ ہم نے فلال فض کو دیکھا ہے 'فلال پی سے سے بات سی ہے 'فلال فلال ملکوں کاسفر کیا ہے 'اور استے شیوخ کی خدمت کرکے فیض علم اٹھایا ہے۔

یہ ہیں وہ پانچ چڑیں جن سے ریا کار ریا کرتے ہیں 'اور مقصد کی ہوتا ہے کہ تلوق میں غرت اور مزات حاصل کریں 'بعض اوگ تلوق کے حسن احتقاد پر قائع ہوجاتے ہیں 'چانچہ بہت و راہب معبدوں ہیں چلے جاتے ہیں 'اور برسوں باہر نہیں نگلے 'بہت سے عابد عرصہ دراز کے لیے بہا ڈوں کی چینوں پر چڑھ جاتے ہیں 'اور نچے نہیں اُترتے 'ان کی سے دو پوشی اس نقین پر ہوتی ہے کہ لوگ ان کے بارے ہیں اچھا استاد رکھتے ہیں 'اگر انہیں یہ معلوم ہوجاتے کہ ان کے متعلق لوگوں کے خیالات اچھے نہیں رہ یا ان کی طرف کسی جرم کی نبعت کی جانے گئی ہے تو ان کا سارا سکون غارت ہوجائے 'اور اس حن اعتقاد پر جس کے سارے وہ کوشہ نشین ہو گئے قائع نہ رہیں 'اور نہ ان کا اضطراب اللہ کے بہاں اپنی برآت سے ختم ہو' بلکہ ان کی بے چئی اور غم قابل دید ہوگا' لوگوں کے دلوں میں اپنے ان جاہ وہ مزلت کی بازوا ہی کے لیے 'اور شکوک و شہمات کے اند چرے منا کے کے لیے وہ ہزار دوں مولئے کا نور منا کہ انہیں مال کی طبع نہیں رہتی' لیکن جا ہے مغر نہیں 'ال سے زوادہ شردیہ ہوسا کہ پیچیلے صفات میں ہم کے اس موضوع پر بیرحاصل کھٹوک کی جو آئی کو درت اور کمال ہے جو فی الحال حاصل ہو تا ہے آگرچہ یہ قدرت دیریا نہیں کے اور صرف جاہل ہی ہیں اس لیے جاہ کی لذت کے متلا شی ب

بہت سے لوگ صرف دلوں میں اپنی منزلت پر معکمتان جمیں ہوتے الکہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ دلوں کے ساتھ ساتھ زبانیں بھی التریف و توصیف میں معہوف ہوں۔ لبعض لوگ ہی جا ہے ہیں کہ دور دور تک ان کا نام مشہور ہو' ناکہ لوگ سنز کر کے ان سے ملاقات کے لیے آئیں 'لبعض بادشاہوں کے یہاں اپنی شہرت کی خواہش کرتے ہیں ناکہ ان کی سفارشات قبول ہوں اور ضروریات پوری ہوں 'عوام میں وقار واعتبار حاصل ہو' بعض لوگ اُس کے ذریعے مال کمانے اور جمع کرنے کی خواہش رکھتے ہیں' خواہ مال بیت مواس کا ہویا مسکینوں کا وقف کا ہویا کسی کی ذاتی ملکت ہو' ریا کا روں سے تمام طبقات میں یہ انتمائی ہر ترین طبقے ہیں جو نہ کورہ بالا

توسیع کا خیال تمام نتنوں کی جرب و ال اس مبت رکھنے والا انسان ول اور تھان و فیرو کے گناہ ترک کرنے پر قادر نہیں ہے پھر آگر کی کی جاہ اس کی خواہش اور حرص کے بغیروسیع ہوجائے اور اس کے زوال سے کبیرہ فاطرنہ ہوتو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے بھلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء راشدین اوران کے بعد علاء دین کی جاہ و منزلت سے بیسے کرس کی جاہ و منزلت ہوسکتی تنمی لکین جاہ ان کا مقد نہیں رہی' اور نہ انہیں اس کے زوال کا خوف رہا۔ اپنے آپ کو جاہ کی طلب میں مشخول رکھنا آگرچہ دین کے لے نفسان دہ بے لیکن اس پر حرمت کا عم نمیں نگایا جاسکا۔ای لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مخص کمرے یا ہرا چھے کپڑے پہنے اور بن سنور کر نظے تو آگرچہ یہ ریا ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ کیول کہ یہ عہادت کے ذریعے ریا نہیں ہے ' ملکہ دنیا ہے رہا ہے 'اسی بر دو سری ارا توں کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔ اس کے حرام ند ہونے کی دلیل حضرت ما بھٹائی یہ روایت ہے کہ ایک دن انخضرت مللی الله عليه وسلم نے محابہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا تو اب نے پانی کے ملکے میں دیکہ کرا پنے بال اور محامد درست کیا میں نے عرض كيانيا رسول الله إكيا آب منى ايماكرت بين؟ آپ في فرايا: الله تعالى اس بندے كو مجوب ركمتا ہے جوابي بعاتيوں كياس جاتے وقت زینت کرے (ابن عدی فی الکائل) آپ کا بید عمل عماوت تھا کیوں کہ آپ مخلوق کو دعوت دیے 'انسیں اتباع حقٰ کی ترغیب دینے اور ان کے قلوب کو اسلام کی طرف مائل کرتے پر مامور سے 'اگر لوگوں کی نظروں میں آپ کی وقعت نہ ہوتی تووہ آپ کی پیروی کس طرح کرتے؟ اس اعتبارے آپ پر اپنے ظاہری احوال کو بھترینانا واجب تھا تاکہ آپ ان کی نظروں میں حقیرتد ہوں کیوں کہ عوام کی نظریں ظاہر ممرتی ہیں باطن تک منیں پہنچتیں۔ آب آگر کوئی منص لوگوں کی نظروں میں ان کی زمت اور طامت سے بچنے کے لیے اچھا رہنا چاہے 'اور عزت واحزام کا طالب ہو تواس کی یہ طلب مباح ہے میوں کہ ہرانیان کو زمت کی تکلیف سے بچنے 'اور بھائیوں کے ساتھ اُنس و محبت کی راحت حاصل کرنے کا حق حاصل ہے 'مجمی پیر طلب اطاعت بن جاتی ہے ' ادر مجمی ندموم بن جاتی ہے۔ اس کا مدار مقعد پر ہے ، جیسا مقعد ہوگا دیبانی تھم نگایا جائے گا۔ اس کے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مخض بالدارون کی ایک جماعت پر صدقہ و تواب کی نبیت سے نہیں بلکہ سی کملانے کے ارادے سے بچھ مال خرج کرے تویہ رہا ہے کین حرام نہیں ہے۔

صدقہ 'نماز' روزہ' جہاد اور ج وغیرہ عبادات کے ذریعے رہا کرنے والے کی دو حالتیں ہیں 'ایک تو یہ ہے کہ اس کا مقصدان اعمال سے محض رہا ہو' وہ کی اجر و تواب کا خواجشند ند ہو' اس حالت میں اس کی تمام عباد تیں ضائع ہوجاتی ہیں' ہوگ کہ اعمال کا بدار بیات پر ہو تا ہے' اور ان اعمال میں عبادت کی نیت نہیں تھی' اس لیے تواب سے محروم رہے گا' مجر موف اجمال ہی ضائع نہیں ہوگ اجسیا کہ اس پر تے کہ ایسا ہوجائے جیسے اعمال سے پہلے تھا' بلکہ وہ اپنی نیت کے فساد' اور مقصدی قباحت کی بعابر مجری ہوگا' جیسا کہ اس پر تاب کیا ہو اللہ کا اور ان کے بیات و روایات دلالت کرتی ہیں۔ گناہ ہو و جمہیں ہیں' ایک وجہ کا تعلق بندوں سے ہے کہ انہیں وحوکا رہا اور ان کے ساتھ فریب کیا' کیوں کہ وہ اللہ کا قبار ان کے معاطم میں ساتھ فریب کیا' کیوں کہ وہ اللہ کا تعلق اور مطبع بندہ بھی ہوگا ہو ہوگا' ہوں کہ وہ اللہ کا خواب کی دو موجہ ہو گئا ہو اللہ کی کا قرض اس طرح اداکیا کہ دیکھنے والے نے صدقہ واحسان سمجھا تو اس میں ہوگا' ہوں کہ وہ وہ گئا ہو اللہ کی کا قرض اس طرح اداکیا کہ دیکھنے والے نے صدقہ واحسان سمجھا تو اس میں ہوگا' کیوں کہ اس طرح قرض چکا تو اللہ کی عبادت کرہا ہے گئا ہو اللہ کی عباد کہ وہ کہ ہو گئا ہو گئا ہو اللہ کی عبادت کرہا ہے کیان مقصود غیر اللہ کو بنائے ہوگا کہ اس طرح قرض تمام دن کی بادشاہ کی خدمت میں ہاتھ باند می کھڑا رہ ' لیکن اس کا مقصد بادشاہ کا خوف یا عقصت نہ ہو بلکہ کمی حسین بائدی یا نوجی کھرا ہو ہے بادشاہ کے ساتھ استہ ام ہوگا' کیونکہ اس کے خلاموں اور بائدیوں کو اپنا مقصود بنایا اس سے زیادہ ذلیل حرکت اور کیا ہوگی کہ بندہ اللہ کی نیت نہیں کی' بلکہ اس کے خلاموں اور بائدیوں کو اپنا مقصود بنایا اس سے زیادہ ذلیل حرکت اور کیا ہوگی کہ بندہ اللہ کو میت سے کہ ایس کے خلاموں اور بائدیوں کو اپنا مقصود بیا اس سے زیادہ ذلیل حرکت اور کیا ہوگی کہ بندہ اللہ کو کہ بندہ اللہ کو کہ بندہ اللہ کی بارے میں تو ہی کہ کا اس کے خلاموں اور بائدیوں کو اپنا مقصود نہا کیا ہور دو نہ کی کا رہ ترک کے بارے میں تو ہی کہ کا اس کے خلاص کی بارے جس کے باتھ میں نہ نفع ہونہ ضرر ' ایسے بناگو کی کہ بندہ اللہ کی کہ بندہ اللہ کو کہ بندہ کی کہ بندہ اللہ کو کہ کہ بندہ کیا کہ کی کو بارے جس کے بارے جس کے بارے جس کے بارے جس کے بارے کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو

جاسکتا ہے کہ دواس مخص کے پارے میں یہ نفتور رکھتا ہے کہ اس سے میری افراض نیادہ پوری ہوں گی 'یا اس کی قربت میرے لیے الله كى قربت سے زيادہ مغيد ابت موكى اس ليے تو اس نے بادشاموں كے بادشاہ يراسے ترجے دى ہے اور اسے اپنى عبادت كا مقعود فمرالیا ہے اس سے برے کراور کوئی معکم خزیات کیا ہوگی کہ ظلام کو آقار فرقیت دی جائے ہے بات انتائی ملک ہے ای لے سرکار ددعالم صلی الله علیه وسلم نے اسے شرک اصغر قرار دیا ہے (احد-محدود این لبید) ریا گناہ سے خالی نہیں ہے الیكن ریا ك بعض درجات بعض کے مقابلے میں نوادہ سخت ہیں ، جیسا کہ عقریب اس کی بحث آئے گی ، کسی روا میں محناہ سخت ہے کسی میں معمولی ے 'اگر ریا میں اور کوئی بات نہیں تو یہ کیا کم ہے کہ اوی فیراللہ کے لیے رکوع و جود کرنا ہے کیوں کہ اس نے اللہ کے تقریب کی نیت نیس کی و کویا فیراللہ کے تقرب کی نیت کی ہے علاوہ آئیں اگر فیراللہ کی رکوع و مجود کے ذریعے تعظیم کر آ و صاف کا فرموجا آ۔ ليكن ريا ميں كفر خفى ہے ميوں كه ريا كاراپن دل ميں لوكوں كي تعظيم كرناہے "اور يہ تعظيم ركوع و مجود ير أبحارتي ہے "اس ليے مجود و ركوع سے من دجہ ان كى بھى تعظيم موتى ہے ديت ميں الله كى تعظيم موجود نيس متى۔ اور من دجہ تعظيم خال متى ويد عبادت شرك کے قریب ہوئی 'لیکن کول کہ اس مبادت ہے اس کا مقصدیہ تھا کہ دیکھنے والے کے دل میں میرا رتبہ بوجے 'بطا ہردہ عبادت جیسی حرکات کردہا تھا لیکن دراصل وہ اپنی مظمت کا اعتراف کرانا جاہتا تھا اس لیے یہ عمل شرک جلی کے بجائے شرک خفی ہوگیا۔ ریا ایک انتائی جاہلانہ عمل ہے مرف وی ریا کار موسکا ہے جے شیطان نے فریب میں جالا کرر کھا ہو اور اس وہم میں ڈال دیا ہو کہ بندے ہی اس کے نفع و ضرر کے مالک ہیں وہی رزق دیتے ہی ان ہی کے ہاتھ میں موت و حیات ہے وہی اس کے جال اور مستقبل ك مفادات كا تحقظ كرسكة بين انعود بالله خداكوان سے زیادہ افتیار ماصل نس ب-اس ليے تواس نے اپنا رُخ اللہ سے پھركران کی طرف کیا ہے اور ول سے ان کی طرف متوجد ہوا ہے تاکہ ان کے قلوب کو اپنی طرف اکل کرسکے اگر اللہ تعالی ایے مخص کوونیا و آخرت میں اپنے بندوں بی کے سرد کردے تو وہ کسی بدے جارے عمل پر معمولی سے معمولی اجرنہ دے سکیں وہ بے جارے خود اسينے نفع و نقصان ير قادر نهيں دو سرول كوكيا نفع و نقصان پنچا كتے ہيں ، جب وہ دنيا ميں كوئى افتيار نهيں ركھتے تو آخرت ميں كيا كرس مح جمال بيه حال موكار

يُوْمَالْا يَحْزَى وَالِدْعَنُ وَلَدِهُولَا مُولُودُهُو جَازِعَنُ وَالِدِهِشَيْ (پ٢١٣٦م ٢١٠) جن دن نه كونى باپ اپ بنځى طرف سے كچه مطالبه ادا كرسك كادرنه كونى بيناى بىكدوه اپناپ

طرف سے ذرائجی مطالبہ آوا کرے۔

دہاں تو انبیاء بھی نفسی نفسی نفسی نیاریں کے 'یہ رہا کاری کی جالت ہے کہ وہ آخرت کے قواب 'اور اللہ کے تقرف کو دنیا کی جموثی طع کے عوض لوگوں کے ہاتھوں فروخت کردہا ہے 'اس حقیقت میں کسی فک کی مخوائش نہیں ہے کہ اللہ کی حہادت کے دریعے رہا کرنے والا اس کے فضب کا مستق ہے ' حقایمی اور ثقا بھی 'اوریہ اس وقت ہے جب کہ وہ اس اطاحت پر اجرکی دیت بھی رکھتا ہو 'ادر اجرکی نیت نہ رکھتا ہو تو یہ شرک ہے 'اور اخلاص فی اللہین کے منافی عمل ہے اس کا تھم ہم کا آب الوظام میں بیان کر پچکے ہیں 'ادر حضرت سعید ابن المسیب کا یہ اثر بھی اس پروالات کرتا ہے کہ ایسے عمل میں اسے قلما کوئی قواب نہ ملے گا۔

ریا کے درجات : جانا جا ہے کہ ریا کے بعض درجات بعض سے شدید تریں 'ریا کے درجات میں یہ تفاوت اس کے ارکان کے اختلاف کی بنائر ہے اور ریا کے تین ارکان ہیں 'اول ریا ددم جس چزہے ریا کی جائے 'سوم جس کے لیے ریا کی جائے۔

سلام کن : ریا۔ نفس ریا و د مال سے خالی نہیں یا وہ محرقہ ہوگی بعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ثواب کی نیت نہ ہوگی یا تواب کا ارادہ ہوگا تو یہ توی ترجی ہوسکتا ہی اور ریا کے برابر بھی۔ اس المتبارسے ریا کے چار درجات ہوجاتے ہیں۔

بہلا درجہ : اور یہ تمام درجات میں سخت ترب کہ اراماہ ٹواب بالکل ند ہو ، چیے کوئی فض لوگوں کے سامنے نماز پڑھ 'اگروہ تنا ہو آتو نماز ند پڑھتا بعض او قات ایسا آدی بلا طمعارت ہمی نماز پڑھ لیتا ہے۔ ایسے فض کا مقعمد صرف ریا ہے 'اس لیے اللہ کے نزدیک خضب کا نستی ہے ہی تھم اس مخص کا ہے جو لوگوں کی ذہرت کے خوف سے مال کی زکوۃ اواکرے 'اور ثواب کی نبت ہو' اگر اسے یہ خوف ند ہو آتے ہر گزاوا نہ کرتا۔

دوسرا درجہ : اوّاب مقصود تو ہو اکین بے مقصد ضعیف ہو الفرض اگر وہ خلوت میں ہو تا تو یہ عمل نہ کرتا کیوں کہ ارادہ تواب اتا قوی نہ ہو تاکہ اس سے تحریک ہوتی ہاں اگر ارادہ تواب نہ ہمی ہو تا تب ہمی ریا کی وجہ سے وہ یہ عمل ضور کرتا 'یہ درجہ پہلے درجہ کے قریب ہے 'اس میں ارادۂ تواب کا شائبہ تو ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اس سے عمل کو تحریک ہو 'ایبا فض ہمی خضبِ اللی کا مستحق ہے۔

تیسرا درجد : بیا ہے کہ قصد ریا اور ارادہ ٹواب دونوں پرابر ہوں عظ آگر دونوں ارادے جمع ہوتے تو ریا کرتا اگر ایک ہوتا دوسراند ہوتا تو عمل کی رغبت ند ہوتی اس عض کا حال ہے ہے کہ اس نے بعثنا سٹوارا ہے اتنای بگاڑا ہی ہے اوقع ہے ہے کہ ایسے مخص کوند ٹواب طے اور ند وہ عذاب میں کر قار ہو کیا اتنا ہی ٹواب طے بعثنا عذاب ہو کا ہری روایات سے عابت ہوتا ہے کہ ایسا مخص بھی سلامت نمیں رہے گا۔ کتاب الوخلاص میں ہم اس موضوع پر محکلو کر بھے ہیں۔

جو تھا درجہ : یہ ہے کہ لوگوں کا عہادت سے ہاخرہونا اس کے لیے اتن اہمیت کا حال نہ ہوجس قدرا ہے تواپ کی ضورت ہو' چنانچہ آگر لوگوں کو اطلاع نہ بھی ہو تب بھی وہ عہادت ترک نہ کرے' یا صرف ارادہ عہادت اے عمل پرنہ اکسائے ایسے فض ک ہارے میں ہمارا خیال ہے ہے مجے علم اللہ کو ہے کہ وہ اپنے اصل تواب سے محروم نہیں ہوگا تاہم اسے تواب میں کی کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا' یا اسے ارادہ ریا کے بقر مذاب ہوگا اور ارادہ تواب کے بقر رِ تواب پائے گا۔ اس صورت میں بیر حدیث قدی "میں تمام بے نیا دوں سے زیادہ شرک سے بے نیا ز ہوں " پہلے تین درجات پر محمول ہوگی۔

دوسرار کن ے اعتبارے دریع ریا کی جائے ہے اطاعات و عبادات ہیں۔اس رکن کے اعتبارے ریا کی دوقتمیں ہوتی ہیں۔اس اس کن کے اعتبارے ریا کی دوقتمیں ہوتی ہیں ایک اصل عبادات سے ریا کرنا پہلی تم جو ریا کی سخت ترین تم ہے تین درجات پر مختل ہے۔ مختل ہے۔

ؙٳڹۜٵۜڿٵۜۼڬؖٵڵڡؙڹؙڶڣڠؙۅ۫ڹؘۣقَاڷۅؙٳڹۺۿۮٳڷػڶڒۺۅؙڶٵڵؙڡؚٷٳڷڵڡؗؽۼڵۘؗڡؗٳؽٚػڶڒۘۺۅؙڵڠؙۅٙٳڵڷ۠ ڽۺۘۿۮٳڹٞٵڵڡؙڹٵڣؚڣۑؙڒؘڶػٵۮؚڹؠؙۅؙڹٛ(پ٣٦٣٨)

جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں تو کتے ہیں کہ ہم دل سے گوای دیتے ہیں کہ بیشک آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں (اس کے بادجود) اللہ تعالی گوای دیتا ہے کہ یہ منافقین (اس کنے میں) جموعے ہیں۔

این ان کا قول ان کے دل کی ترجمانی حمیں کرتا۔ ایک جکد ارشاد فرمایا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يُعُجِبُكَ قُولُمُفِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَاوَيُشُهِدُ اللَّهَ عَلَى مَافِي قَلْبِهُو هُوَ ٱلْكَالَخِصَاءَ وَإِنَا تُولِّى سَعَلَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهُلِكَ الْحَرُّ وَالْتُسَلَّمُ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ (ب٢٠٥ آيت ٢٠٥)

ادربعضا آدى ايما بھى ہے كه آپ كواس كى تفكلوجو محض دنيوى غرض سے ہوتى ہے مزودار معلوم ہواور وہ اللہ تعالی کو حاضرونا ضربتا یا ہے اپنے مافی العظمير پر عالا تک وہ آپ کی مخالفت میں نمایت شدید ہے اور جب پیٹے پھیرتا ہے تو اس دوڑ دھوپ میں پھرتا رہتا ہے کہ شہر میں فساد کرے 'اور (کسی کے) کھیت یا موسفی کو تلف كردا ورالله تعالى فساد كويسند نيس فرات\_

ایک آیت به بحد

وَإِذَا لَقُوكُمُ قَالُوا الْمَنَّا وَإِذَا حَلَوُ اعْضُواعَلَيْكُمُ الْاَنْامِلَ مِنَ الْغَيْظِ (ب٣٦٣) عد ١٩ اور یہ لوگ جب تم سے طح بین کمہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لاے آور جب الگ ہوتے ہیں و تم پر اپنی الكيال كاك كاك كات بن ارك غيظ كـ

ؿڒٳڔۺٳۏڔٳۑٳ؞ يُڒٳڷؙۅؙڹؘۣٳڶٮۜٛٵڛۘۅؘڵٳؽۮػڔؙؙۏڹٙٳڵؙڡؘٳڵٲۊؚٙۘڵؽڎؙؿؙڎؙڹؙڹؠؽڹؘڹؽڹؘڎؙڵؚػٛڵٳڸؽۿٷؙڵٳٚۅۅڵٵ

صرف آدمیوں کو د کھلاتے ہیں اور اللہ تعالی کا ذکر بھی نہیں کرتے محربہ ہی مختر مُعلَّق ہورہے ہیں وونوں کے درمیان ندادهرنه أدهر۔

منافقین کے سلسلے میں اس طرح کی بے شار ایتین ہیں۔ ابتدائے اسلام میں بغاق بہت زیادہ تھا کہ لوگ سمی مقصد کے لیے اسلام قبول کر لیتے تھے 'ہارے زمانے میں اس طرح کا نفاق تم پایا جا تاہے 'لیکن الیسولوگ اب بھی بہت ہیں جو طدین کے نظرات پر یقین ركمتے بيں 'اور دوزخ جنت اور قيامت وغيرو كاول ميں انكار كرتے بين' يا اباحيت پندوں كى اِتباع ميں شرى احكام كو منسوخ سجھتے ہیں لیکن زبان سے اپنے نظریات طاہر نہیں کرتے 'یا دل میں مغروبدعت کے معقدات رکھتے ہیں لیکن زبان سے ان معقدات کے خلاف ظاہر کرتے ہیں ایسے لوگ ریا کار منافقین میں سے ہیں جو بیشہ بیشہ جنم میں رہیں گے ،یہ ریا کی انتها ہے ان کا حال تو کیلے کا فروں سے بھی برتر ہے ' یہ جو سجھتے ہیں وہ کہتے ہیں باطن کے کفراور ظاہر کے بفاق کو جع تنہیں کرتے۔

دوسراورجية يب كدامل دين كي تقديق كم ساته اصول مبادات ك دريع رياكيا جائديه مي الله ك نزديك سخت كناه كى بات ہے الكين پہلے درج كے مقابلے ميں حم ہے اس كى مثال اليي ہے جيے كمي مخص كا مال دو سرے كے پاس موادروہ اسے زكوة اداكرنے كا تھم ديتا ہو'اس مخص كى فرمت كے خوف سے جس كے پاس مال ہے' مالا تكد أكر خود اس كے پاس مال مو تا تواواند كريّا كا ايك مخص جوعام طور پر نماز نميں پر متاليكن اس دفت نماز پر منے كے لئے اٹھ جايا ہے جب چندلوگوں كے درميان مواور نماز کا دفت آجائے یا اجماعیت سے مجور موکرروڑے رکھ اور اظار کرنے کے لیے تمالی کا معظررے اس طرح جمد کی نماز کے لے مجدمیں پنچ حالا نکہ اگر زمت کا خوف نہ ہو ما تواسے جمع کی پردا مجمع کی نہ ہوتی یا لوگوں کے خوف سے اپی خواہش کے برخلاف صلة رحى كرے يا والدين كى اطاعت كرے يا غزوہ وجماد ميں شركت كرے 'يا فريضة ج كى ادائيكى كے لے جائے 'يہ تمام اعمال ريا ہیں ، مران سے اصل ایمان ختم نمیں مو آئی کو کلہ وہ اللہ کی وحدانیت کی تقدیق کرناہے جی کہ آگر اسے فیراللہ کا سجدہ کرنے کے لیے کما جائے تو وہ ہر کزاس کے لیے تیار ند ہو تاہم وہ سستی کی دجہ سے عبادات چھوڑ دیتا ہے او کوں کو دیکھ کراس میں نشاط پیدا موجا آے اور عبادات میں لگ جا آئے ایے مخص کولوگوئے ولول میں منزلت اللہ کے نزدیک منزلت سے زیادہ محبوب ہے اسے دوسری قسم کے اوصاف عبادات سے ریا: اس کے مجی تین درج ہیں۔

سلا درجہ : یہ ہے کہ ایسے فعل میں ریا کرے جس کے ترک ہے عہادت میں نقص پیدا ہو ، چیے کوئی فعض نماز میں گلت کرنے کی نیت سے جلدی جلدی رکوع و توو 'اور قرائت وقیام کرے 'اوھراُدھر بھی ملتفت نہ ہو 'اور سور تین کے درمیان بھی سکون سے بیٹے ' معزت عبداللہ ابن مسعود فراتے ہیں کہ جو فعض ایسا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ابات کرتا ہے بعنی وہ اس کی پروا فیس کرتا ہے نہیں تعالیٰ میری تعالیٰ کے احوال پر مطلع ہے 'کین جب یہ ویکتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہوگا و انجی طرح نماز پر منے لگتا ہے 'تعالیٰ میں انجی طرح پڑھیا یا گری مارے بھیے کوئی فعض کس کے مارے کھی ہے لگ کر' یہ افزال میں انجی طرح پڑھیا کر بیٹے 'اور اچا تک اس دو سرے آدی کا فلام یا ٹوکر آجائے تو ابنی نیست درست کرلے 'اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ باؤں پھیلا کر بیٹے 'اور اچا تک اس دو سرے آدی کا فلام یا ٹوکر آجائے تو ابنی نیس کوئے اور ردی جش ورئی نہ کر آجائے تو ابنی نیس کوئے اور ردی جش ورئی نہ کر آجائے تو بی کر آجائے تو بی کوئی ہو 'اور لوگل کہ وہ اور کئی کوئی نہ کرے تو یہ رہا لوگوں کی موجودگی میں اچھا مال اوا کرے تاکہ وہ یا نہ کمیں 'یا بدزہ دار فرشت کے فوف سے غیبت اور فحش گوئی نہ کرے تو یہ رہا ہی معنوع ہے کیوں کہ اس میں بھی خالق پر خلوق کی ترجی پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ رہا ایسی نہیں ہے جسی رہا اصول عبادات سے ہوتی ہو ہوتی ہو۔

بھی ممنوع ہے کیوں کہ اس میں بھی خالق پر خلوق کی ترجی پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ رہا ایسی نہیں ہے جسی رہا اصول عبادات سے ہوتی ہوتی ہے۔

آگر رہا ہے کے کہ میں لوگوں کی زبانوں کو نیبت سے بھانے کے لئے ایسا کرتا ہوں اس لئے کہ جبوہ ملکے بھکے رکوع و ہود کرتے النقات ، مختصر تیام و قرآت دیکھیں کے قوان کی زبانیں فرصت اور فیست کرس گی میں ان کے سامنے امھی طرح عبادت کرکے انھیں مصیت سے بچانے کے لیے جسین عبادت کرتے ہو شیطانی فریب ہے آگر فور کرو قواس میں تہمارا نقصان لوگوں کے فاکدے کے مقابلے میں زیادہ ہے ۔ کیونکہ نماز اللہ کے یماں تہمارے تقریب کا دسیلہ اور تہماری فدمت میں کمی آئے گا آگر تم دبی جزئی جزئے ہو قو تہمیں تقریب نھیب نہ ہوگا اور تہماری فدمت میں کمی آئے گا آگر تم دبی ایسا کرتے ہوقو تہمیں انتریب نھیب نہ ہوگا اور تہماری فدمت میں کمی آئے گا آگر تم اپنے نفس کے مقابلے میں دو سروں کا زیادہ تہمیں اپنے نفس کے مقابلے میں دو سروں کا زیادہ خیال رکھتے ہو تو تہماری مثال اس محض کی ہے جو نظر انعام یا جا کی المال کرنے کے لئے باوشاہ کی فدمت میں کنیز پیش کرنے کا ادادہ رکھتا ہو'اور کنیز اند می کا تدریب مورت ہو' کھر کی تہمیں کہ اند می تظری کنیز پیش کرے ' بلکہ بے فوف ہو کر پیش کرے ' اسے یادشاہ کی خال کا اندیشہ نہ ہو'اگر کا کر ہوتو بادشاہ کے غلاموں اوروز یوں کی کہ آگر انھوں نے کنیز کھی گاتو وہ ضور برائی کریں اسے یادشاہ کی خال کی کا تدریشہ نہ ہو'اگر کھر ہوتو بادشاہ کے غلاموں اوروز یوں کی کہ آگر انھوں نے کنیز کھی گاتو وہ ضور برائی کریں اسے یادشاہ کی خال کی کا تدریشہ نہ ہو'اگر کھر ہوتو بادشاہ کے غلاموں اوروز یوں کی کہ آگر انھوں نے کنیز کھی گاتو وہ ضور برائی کریں

کے اور ذاق اڑائیں کے ' طال تکہ ہوتا ہے چاہیے تھا کہ بادشاہ کی خلک ہے ڈر تا' فلاموں اور وزیروں کی پرواہ بھی نہ کرتا ہاں اس سلسلے میں ریا کار کی دو طالتیں ہو سکتی ہیں ایک ہے کہ ریا ہے صرف مزات اور تعریف کا خواہشند ہو' یہ قطبی طور پر حرام ہے ' دو سری طالت ہے کہ دل میں خیال کرے کہ اگر رکوع و جووا جھی طرح اواکر تا ہو توا فلاص نہیں ہوپا تا' اور اگر ان میں تخفیف کرتا ہوں تو میری نماز اللہ کے یمان نا تعمی رہتی ہے اور لوگوں کی فیبت اور ذرخت کا بھی سامنا کرتا پر تا ہے جس سے جھے قلبی انہت ہوگ' اب اگر میں رکوع و جووا جھی طرح کروں تو نماز کا لاتھی تو دور نہ ہو سکے گا کیوں کہ خلوص نہیں تاہم میں اس طرح لوگوں کی فیبت اور ذرخت کی افت ہے ہم میں اس طرح لوگوں کی فیبت ورد نہ ہو سکے گا کیوں کہ خلوص نہیں تاہم میں اس طرح لوگوں کی فیبت رہوں ' اور لوگوں کی افت ہے کہ میں رکوع و جووا جھی طرح اواکرتا واجب ہمی مواجب کہ میں دکھ ہو بہترہ ہے کہ نماز پر صف والے تر خلوص کے ساتھ رکوع رہوں ' اور لوگوں کی افت ہے کہ نماز پر صف والے تر خلوص کے ساتھ رکوع و بھو واجھی طرح اواکرتا واجب ہمی کروں ہو تھو واجھی طرح اواکرتا واجب ہمی اگر خلوص کے ساتھ اوا نہ کر سکے قوبمترہ ہے کہ تمانی میں اے عادت نیائے کی کوشش کرے ' میں میں میں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں کو در سے ریا کرکے لوگوں کی ذرات و فیبت سے اپنا وفاع کرے ' کیوں کہ یہ بیات کسی طرح مناسب نمیں ہمی کہ اللہ کی اطاحت کے ذریعے ریا کرکے لوگوں کی ذرات و فیبت سے اپنا وفاع کرے ' کیوں کہ یہ بیات کسی طرح مناسب نمیں ہمی کہ اللہ کی اطاحت کے ذریعے ریا کرکے لوگوں کی ذرات سے اپنا وفاع کرے ' کیوں کہ یہ تھا کہ میں اور اللہ کے ساتھ کرنا معصبت ہے۔

دو مرا درجی : یہ ہے کہ ریا ایسے قبل میں کرے جس کے نہ کرنے سے عبادت میں کمی تتم کا نقصان نہ ہو تا ہو ، مگروہ قبل عبادت کا محملہ اور ترتہ ہو جسے رکوع و مجود اور قیام طویل کرنا ، ہاتھ اٹھات وقت المجھی بیکت افتیار کرنا ، تجییر اول کے لیے سبقت کرنا ، قومہ المجھی طرح کرنا ، معمول سے زیادہ قرات کرنا ، رمضان کے روزوں میں خلوت افتیار کرنا ، زیاد سے زیادہ سکوت کرنا ، زکوۃ میں اچھا مال دینا ، یا کفارات میں زیادہ قیمت کے فلام آزاد کرناو فیموافعال کہ اگر تھا ہو تا قوانجام نہ دیتا۔

تيسرا درجيد : بيب كه ريا ذاكد افعال سے كرے جو نئس نوا فل سے بھى خارج ہوں بيبے سب سے پہلے نماز كے ليے پنچا منب اقل ميں جكد حاصل كرنا الم كى داكيں جانب كمرا ہونا وفيرو اموركه تمائى ميں ان پر عمل ندكر آ۔ دو سرے ركن كے لحاظ سے ريا كى يہ تسميں ہيں الن ميں سے بعض صور غيں بعض كى بہ نسبت برى ہيں اچى كوئى صورت نہيں ہے۔

تيسرار كن-جس كے ليے رياكى جائے : رياكاركاكوئى نہ كوئى مقعود ضور ہو تا ہے جممی وہ مال كے ليے رياكر تا ہے جمی

جاہ کے لیے اور بھی کسی اور مقصد کی خاطر۔ اس کے بھی تین ورہے ہیں۔

سلا درجہ : جو تمام درجات میں سخت اور شدید ہے ہے ہے کہ کی معصیت کے لیے رہا کی جائے جیسے کوئی فیض مطبقہ مال کھانے
کے لیے عہادت میں رہا کہت اور کرت تو افل کے ذریعہ ورع و تقوی فاہر کرے 'مقصدیہ ہو کہ لوگ اے اہانت وار سمجیں و تفاء او قاف 'وضایا 'اموال یا کا و فیرہ کی قالیہ اس کے شرو کریں 'اور وہ ان میں ٹردید کرسے 'یا ذرکو و مد قات کی تقسیم کا ذہر دار بنا دیا جائے اگر اس میں ہے جو مال اپ تقترف میں رکھنا چاہے رکھ سے 'یا اس کے پاس اہانتی رکھوا دی جائمی اور وہ انہیں دار بنا دیا جائے ہیں اور وہ جھیا تا ہم مال ہمنم کرلے 'یا وہ اموال اس کی حفاظت میں دے وہ بے جائمی جو تج کے راحت میں فرج کے جائے ہیں اور وہ تھی ایما مال بہت میں اور وہ انہیں ہوئے ہوں اور وہ بھی یا تمام مال بہت اور حاجوں کو پریٹان کرے اور ان کا روزید اپنے گئر کرتے ہیں 'اور مقصدیہ ہو تا ہے کہ کسی حورت یا لارک کے بیں اور حاجوں کو پریٹان کرے اور آن کا روزید اور خال علم اور وحظ و ترکی جانوں اور قرآن کریم کے طفوں میں شرکت کرتے ہیں 'بطل مران کا مقصدیہ ہو تا ہے کہ کسی حورت یا لارک کر بطا ہران کا مقصدیہ ہو تا ہے کہ وہ علم کی با جی سنیں اور طاوت قرآن سے متنفید ہوں 'کین ور حقیقت وہ جورتوں اور بچی کو در کے بیا کے ہم سفر کرتے ہیں 'کین ان کا مقصد جے کہ دوہ علم کی با جی سنیں اور طاوت قرآن سے متنفید ہوں 'کین ور کہ کی مقول میں شرکت کرتے ہیں 'بعض لوگ جے کے سفر کرتے ہیں 'کین ور کہ بیا ہو تا ہے یہ لوگ اللہ کی نوری کی منذی میں ایک سامان سے نوادہ ایمیت نمیں وہے ' اور وہ اپی خواد آن گوگر جب ان پر تحست کی تو گوگراہ وہ ہیں جنوں کے اور کا میک کیا جورت کی تو گوگراہ کو کی جب ان پر تحست کی تو گوگراہ کیا جور ان کی جہ کا ارتکاب کیا گور جب ان پر تحست کی تو گوگراہ کی انہوں کی جہ کا ارتکاب کیا گور جب ان پر تحست کی تو گوگراہ کی جہ کا ارتکاب کیا گور جب ان پر تحست کی تو گوگراہ کی جہ کیا کہ کوروں ان کی دوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی دوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں

خواہش ہوئی کہ وہ اس کناہ سے بری الدّیمہ قرار دیتے جائیں اس مقعد کے لیے وہ تقوی کالبادہ او رہتے ہیں جیے کی مخص نے الانت مين خيانت كى جب اوكون في متم كيا قواس فيال صدفة كرنا شروع كرديا باكد لوك يد كمين كدجو محص ابنا مال الله كى راه میں اس طمرح کنا تا ہو وہ دو مرے کے مال پر مس طمرح قابض ہوسکتا ہے اور جسے می محض پر عورت یا الرے کے ساتھ بدکار کی تهت لگائی جائے تو وہ اس تھت سے اپنی برات کے کے خوف خدا اور تفولی کا زیادہ سے زیادہ مظاہرہ کرے۔

دوسرا درجد : بیا ہے کہ ریا سے دنیا کی جائزلڈتی حاصل کرنامقعد ہو جیسے ال ایکسی خب صورت یا شریف عورت سے نکاح وفيرو- مثلاً من فض كا أه وبكاكرنا كا وعظ و تذكير من مشنول مونا باكه لوك است مال دين يا عورتيس اس كے ساتھ إ زدواجي رشت میں مسلک مونے کی خواہش کریں آکہ جو عورت ذہن میں متعین ہے وہ فکاح میں آجائے یا کسی شریف عورت سے فکاح موجائے یا جیے کوئی مخص عالم و عابد کی بیٹی سے شاوی کرنے کے لیے علم اور عبادت کا مظاہرہ کرے تاکہ باپ اپنی بیٹی کو اس سے وابست كدے يہ حرام ريا ہے كيوں كريد ريا كار الله كى إطاعت سے متاع دغوى كا طالب مو يا ہے محريد درجہ اول درج كى بدلبت كم

ہے۔ کیونکداس مصلوب فی نفسہ مباح توہ مطلوب محی حرام موتومعالمہ اور علین موجا آہے۔

تيسرا درجه : بيه به كه نه مقعد دنياوي لذت مون نه مال حاصل كرنا مون نه نكاح كرنا مونكيكن ده اس خوف سے عبادت كامظام و كرنا ہوكہ آكر اس نے عبادت نسيس كى تولوگ اسے حقارت كى نظرے ديكھيں مے اور اسے مخصوص بندوں اور زاہدوں ميں شار نس كيا جائے گا' بلكہ اسے ايك عام انسان سمجه كر نظرانداز كرديا جائے گا' جيسے كوئى تير چلنے كاعادى مو انيكن جب اسے سه معلوم مو کہ وہ لوگوں کی نظروں کا مرکز نیا ہوا ہے تو اپنی رفتارا حجی بینائے اور تیزردی ترک کردے باکہ لوگ اسے گرا پڑا سجھنے کے بجائے باد قار انسان سجینے پر مجبور موں۔ اس طرح تو بین کے خوف سے بنی 'زاق' اور مسرت کے مواقع پر استخفار پر منا مسلم ی آبیں بحرنا اورغم وألم طا ہر كرنا اوريد كمناكم آدى اسے آپ ہے كم قدر عافل ہے حالا نكم الله خوب جانتا ہے كم أكروه تها مو ما توات بنی زاق سے کوئی کرانی نہ ہوتی ورب تو مرف اس قدر کہ کمیں لوگ مقارت کی نظرے نہ دیکھنے گیں وہ مخص بمی اس دُمویں ہے جو لوگوں کو تراوت اور جمرات اور پیرے روزوں میں مشغول دیکھ کرخود بھی ان کے ساتھ شریک ہوجائے کہ لوگ اے کالل ند كمين اور اس عام آوى قرار ندوير- اكر اس تها چمور ويا جائ توان من سے كوئى بعى عمل ند كرے اوا جيسے كوئى مخض عاشورا ' ہوم عرف اور اَشرُ حرم میں بیاس کے باوجود پانی نہ ہے محس اس خوف سے کہ اگر لوگوں نے و کھ لیا تو وہ اسے روزہ خور کہیں مے مالا تکہ اب وہ اس فلط فنی میں جتلا ہیں کہ یہ روزہ سے ہماس فلط فنی کو برقرار رکنے کے لیے وہ کھانا پیٹ و ژویتا ہے يى مال ان كاب جوروزه واركملانے كے شوق ميں كرى كے دنوں ميں بھى پانى نسيں پيتے ، بعض او قات اكر جدوه اپنے روزه وار موتے کی وضاحت نہیں کر تا لیکن اس طرح کے الفاظ استعال کر آہے جس سے یہ بات فابت ہو کہ وہ روزے سے ہے اس محف نے وو برائیاں ایک ساتھ جمع کی ہیں ایک تو روزہ دار ہوں کا دھو کی گیا ہے بھراپٹے آپ کو مخلص اور بے میا بھی سمجما ہے ، غلط فنی سے کہ میں نے اپنی عبادت کا اظمار نمیں کیا'اس کے باوجودوہ ریا کارہے محرجب اے شدّت سے بیاس گلتی ہے'اور مبرکا پارا نہیں رہتا تو كونى مذرصر احدة ياكناية بيش كراب شااية آب كوكس اي مرض من جلا بلا الم جس من باس زاده للق اورجس میں روزہ رکھنا محت کے لیے نقصان دہ ہے ایر کتا ہے کہ میں نے فلال فض کی خوشی کے لیے روزہ ا فار کیا ہے۔ پھر بعض لوگ است عماط موتے ہیں کہ پانی پینے کے ساتھ ہی مذر نہیں کرتے ناکہ لوگ ریا کا کمان نہ کرتے بلکہ تموڑی در او قف کر کے منتكوكاكوكى پيلو لكال كرمذر كرتے يو، علاكوكى يد كمتا ب كه فلال مخص كو است دوستوں سے بدى محبت ب اس كى يد انتائى خواہش رہتی ہے کہ کوئی مخص اس مے ساتھ وسر خوان پر بیٹے اور اس کی دعوت قبول کرے " آج اس نے محمد پر نور ڈالا ' حالا تک میں روزے سے تھا الیکن میں نے اس کی خوشی کے کیے روزہ افطار کرلیا اولی سے عذر رکھتا ہے کہ میری والدہ کا دل برا مزورہے اور میرے بارے میں وہ بیشہ شکررہتی ہیں'ان کا خیال تھا کہ آگر آج میں نے روز رکھاتو بھار پڑ جاؤں گا'ان کی خواہش کا احرام کرتے

ہوئے میں نے روزہ افطار کرلیا۔ یہ تمام باتیں ریا کے دائرے میں آتی ہیں' آدی ای وقت انہیں اپی زبان سے زکال ہے جب ریا

اللہ جرافیم اس کے رگ دریشے میں پوری طرح سرایت کرجاتے ہیں' قلعی آدی کو اس کی پروا بھی نہیں ہوتی کہ لوگ اس کے

بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا کتے ہیں' چنانچہ اگر وہ روزہ نہیں رکھا تو یہ بھی جانا ہے کہ اللہ تعالی میرے حال پر مطلع ہے اس

لیے وہ ہر گزیہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے علم کے خلاف کوئی بات کے اور فریب دے' اور اگر روزہ رکھا ہے تو اللہ کے علم و اطلاع پر

قاعت کر آ ہے' اس میں کی دو سرے کو شریک نہیں کر آ۔ بھی آدی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اپن عبادت کا اظہار کیا تو میری اقتحاء میں لوگ عبادت کریں گے' اور میری طرح دو سرول کو بھی اجرو تو اب حاصل ہوگا۔ اس میں شیطان کے فریب دیے کی بری گنجائش ہے۔ اس مقصدے کے اظہار جن شرائط کے ساتھ جائز ہے ان کی تفعیل عنقریب بیان کی جائے گی۔

بری گنجائش ہے۔ اس مقصدے کے اظہار جن شرائط کے ساتھ جائز ہے ان کی تفعیل عنقریب بیان کی جائے گی۔

بری گنجائش ہے۔ اس مقصدے لیے اظہار جن شرائط کے ساتھ جائز ہے ان کی تفعیل عنقریب بیان کی جائے گی۔

بری گنجائش ہے۔ اس مقصدے لیے اظہار جن شرائط کے ساتھ جائز ہے ان کی اللہ تعالی کے شدید خصے اور نارا انسکی کے مستحق ہیں۔

بری گنجائش ہے۔ درجات' ریا کاروں کی اقسام و مرات کی تفصیل تھی میں ان کارائلہ تعالی کے شدید خصے اور نارا انسکی کے مستحق ہیں۔

یہ ریا کے درجات کریا کاروں کی اقسام و مراتب کی تفسیل تھی کمام ریا کار اللہ تعالی کے شدید غصے اور نارا نسکی کے مستحق ہیں اور سلکات میں انتہائی شدید ہے اس کی شدت کا اوقی مظاہرہ یہ ہے کہ اس میں ایس آمیز شیں ہیں جو چیو ٹی کی چال ہے بھی زیا وہ مخفی رہتی ہیں ' جیسا کہ حدیث شریف میں ذکر کیا گیا ہے (احد ' طرانی۔ ابوموٹی اشعری ) بوے بردے علاء اور عقلندیمال لغزش کھا جاتے ہیں 'ان جاہلوں کا تو ذکری کیا ہے جنہیں نفس کی آفتوں کا علم نہیں ہے۔

چیونی کی جال سے زیادہ مخفی ریا: ریا کی تعمیل ہیں ، جلی اور خف جلی وہ ہے جس سے عمل پر تحریک ملتی ہے ، اگرچہ ثواب كى نيت نه ہوئيد رياكى سب سے واضح فتم ہے۔ اور اس سے كم خفى دوريا ہے كه اگر مرف دى ريا ہو تو اس سے عمل كو تحريك نه ہو الیکن جو عمل تواب کی نیت سے کیا جا آ ہے وہ اس کی وجہ سے مسل اور ہلکا معلوم ہو امثال کے طور پر ایک مخص کو ہررات تتجد پڑھنے کی عادت ہے ، تاہم پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے ، بری مشکل سے طبیعت بستر چموڑنے پر رضا مند ہوتی ہے ، لیکن جب کوئی ممان آجا آ ہے توطبیعت میں نشاط پیدا ہوجا آ ہے اور تخد کی نماز اپنی تمام تروشواریوں کے باوجود آسان نظر آنے لگتی ہے والائک یہ بھی معلوم ہے کہ اگر اسے تواب کی امیدنہ ہوتی تو محض مہمانوں کی ریا کی وجہ سے ہر کزنمازنہ پڑھتا۔ اس سے کم خفی دہ ریا ہے جو نہ عمل میں مؤرز ہوتی ہے 'اور نہ اسے آسان بناتی ہے۔ لیکن اس کے باوجودول کے اندر پوشیدہ ہو میوں کہ اس سے عمل کو تحریک نہیں ہوتی اس لیے اسے علامات کے بغیر پیچانا ممکن نہیں ہے۔ اور اس کی واضح تر علامت یہ ہے کہ وہ اس بات سے خوش ہو کہ لوگ اس کی عبادت سے واقف ہیں 'چنانچہ بہت سے نیک اور عمل میں مظمل بندے ریا کار سیں ہوتے 'نہ ریا کے لیے عبادت کرتے ہیں بلکہ اے دل سے ناپند کرتے ہیں 'لیکن جب لوگ ان کی عبادت سے واقف ہوتے ہیں تو اس سے انہیں خوشی اور راحت تحسوس موتی ہے اور دل سے شدت عبادت کا اثر زائل موجاتا ہے یہ خوشی ریائے تفی پر دلالت کرتی ہے 'اگر لوگوں کی طرف النفات نہ ہو تا تو ہر کریہ خوشی ظاہرنہ ہوتی۔ ریا این کے ول میں اس طرح جمیں ہوئی تھی جس طرح پھریں چنگاری جمیں رہتی ہے۔ لوگوں کی اطلاع سے خوشی اور مسترت کا اثر ظاہر ہوتا ہے ، جس طرح پھرے وگڑنے میں چنگاری ظاہر ہوتی ہے پھر کیوں كەلوگوں كى اطلاع سے خوشى تو ہوتى ہے 'كيكن كراہت ہے اس كا تدارك نتيس كياجا يا اس ليے بيد خوشى ريا كى مخفى رگ كے ليے غذا فراہم كرتى ہے أيسال تك كدوه مخفى رك نفس برحركت كرنے لكتى ہے اوريہ جاہتى ہے كد كسى طرح لوكوں كوعلم موجائے خواه اشارے کنائے سے ہو وضاحت کے ساتھ ندہو ابعض اوقات یہ رک اتن مخفی ہوتی ہے کہ نداشاروں سے اطلاع کی طالب ہوتی ہے اور نہ تفریح کلام سے ' بلکہ عادات و أطوار سے اطلاع چاہتی ہے ' جیسے لاخری 'چرے کا زرو رنگ 'پیت آواز ' مونوں کی خطکی ' چرے پر آنسووں کے نشانات 'نیند کاغلبہ وغیرہ امور جن سے تبجر کے لیے شب بیداری ظاہر ہوتی ہے جمعی یہ رک اتن مخفی ہوتی ہے کہ ندلوگوں کی اطلاع کی خواہش ہوتی ہے اور نہ اپنی اطاعت کے اظہار سے خوشی ہوتی ہے لیکن وہ یہ صرور چاہتا ہے کہ لوگ اسے سلام کرنے میں کہل کریں 'خدہ دوئی سے ملیں 'احرام کریں 'اس کی ستائش کریں 'اس کی ضروریات بوری کرے خوش ہوں ' سے دشراء کے معاملات میں رعابت کریں اس کے لیے جگہ چھوڑ دیں ان امور میں آگر کسی سے کو تاہی سرزد ہوتی ہے تو دل پر نمایت شاق گذر آئے اور اسے ول میں نمایت بعید سجھتا ہے کہ لوگ ان امور میں کو آئی کریں ہمویا وہ اس عبادت کے ذریعے ہے اس نے مخفی رکھا تھا لوگوں ہے احزام کا متقاضی ہو آئے اگر پہلے یہ عبادت نہ کی ہوتی تولوگوں کی اس کو آئی کو بعید تصور نہ کر آ۔
کیوں کہ اس عبادت میں اللہ تعالیٰ کے علم پر قناعت نہیں کی مخی اس لیے ریائے خفی سے خالی نہیں رہی جو چیو نئی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے۔ اس طرح کے ریائے خفی سے بھی اعمال ضائع ہو گئے ہی اس سے مید یقین کے علاوہ کوئی محفوظ نہیں رہتا۔ چنانچہ حضرت علی کرتم اللہ وجہ ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن قاریوں سے کہیں گئے کہ کیا لوگ تہیں کم داموں پر چیزیں نہیں دسے سے نہیں میں ایک جہیں بیش نہیں دہیے خس سے میدی میں ایک جیش بیش نہیں دہیے حدیث خریف میں ایسے ہی لوگ جیش بیش نہیں دہیے حدیث خریف میں ایسے ہی لوگ و بیش بیش نہیں دہیا ہے۔

لااحرلكم قداستوفيتم احوركم تمار علي كوئي اجرئيس تم في انا اجربورا بورا ليا ب

عبدالله ابن البارك فرماتے بين كه وجب ابن منبَر ب دوايت م كه ايك سياح في است دوستوں سے كماك بم في سركشي اور نافرمانی کے خوف سے اپنامال چموڑویا 'اور اپنے ہوی بچوں سے جدائی اختیاری 'لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ مالدار جس قدرا پنے مال کی وجہ سے سرکش ہوجاتے ہیں اس سے کمیں زیادہ ہم دین کی وجہ سے سرکش نہ بن جائیں 'چنانچہ جب ہم کس سے ملتے ہیں تو یہ جاہتے ہیں کہ ماری دینداری کی دجہ ہے وہ مخص مارا احرام کرے اورجب ہم کچھ خریدتے ہیں تو نرخ میں کی کی خواہش کرتے ہں' یہ مقولہ اس ملک کے بادشاہ تک پہنچا تو وہ اپنے لشکر کے ہمراہ اس سیاح بزرگ کی زیارت نے لیے آیا' یماں تک کہ بہا ژاور جنگل لوگوں سے بھرے محے سیاح نے پوچھا یہ کیسا جوم ہے اوگوں نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملا قات کرنے کے لیے آئے ہیں 'سیاح نے کھانا مگوایا 'لوگوں نے ساک 'زینون کا تیل اور مجور کے ملے بیش کے 'اس نے خوب منع بحر بحر کر جانوروں ک طرح کھانا شروع کردیا 'استے میں بادشاہ می پہنچ کیا'اس نے لوگوں ہے بوچھا تہمارا مرشد کماں ہے؟ لوگوں نے سیاح کی طرف اشارہ كرديا جو كهانا كهانے ميں معروف تها' بادشاه نے يوجها آپ كے مزاج كيے إلى سياح نے جواب ديا: بخيرا بادشاه نے كمااس كے پاس خرنس ہے یہ کہ کروہ چلا گیا سیاح نے اس بات پر اللہ کا شکر اوا کیا کہ باوشاہ اس کی زمت کرنا ہوا والیس کیا ہے۔ یہ حال ہو تا ہے مخلصین کایدلوگ بیشہ ریائے خفی سے ڈرتے رہے ہیں 'اور اس مرض کے علاج کے لیے بری جدوجد کرتے ہیں 'اپنے ا عمال صالحہ سے لوگوں کی توجہ مثانے کے لیے فریب مجی دے دیتے ہیں عام طرح پر لوگ آپنے عیوب اور کناہ چھیاتے ہیں کیکن اللہ کے یہ نیک بندے اپی ٹیکیاں اور اچھے اعمال چمپاتے ہیں ٹاکہ ان کے اعمال میں کسی ریا کی آمیزش نہ ہو 'اور قیامت کے روز بر سر عام انہیں اخلاص کی جزاء ملے سے لوگ جانے ہیں کہ قیامت کے دن خالص عمل کے سواکوئی عمل قبول نہیں ہوگا اس دن نیکیوں کی سخت ضرورت ہوگی نہ وہاں مال نفع دے گا نہ اولاد کام آئے گی نہ باب آئے بیٹے کی بچھ مدد کریائے گا اور نہ بیٹا باپ کو مصیبتوں سے نجات دلائے گا صیریقین کو بھی اینے آپ سے سرو کار ہوگا ، ہر محض کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا ، دوسروں کے بارے میں خیال ہمی نہ آئے گا'ان کی مثال الی ہے جینے کوئی مخص فریضہ ج کی اوائیگی کے لیے مکہ محرمہ جائے 'اوراپ ساتھ کمرامغربی سكتے بھى لے لے ميوں كدوبال كے لوكوں ميں كموناسكة رائج نسي ب اور ضروريات زندگى سے مرونت واسط ير تا ب مسافرت کے دنوں میں نہ آدی کے پاس ممکانہ ہو آ ہے اور نہ دوست احباب ہوتے ہیں 'سفرکے دوران پیش آنے والی منورتی صرف کھرے سکوں سے بوری ہیں میں مال ارباب قلوب کا ہے اور تقویل اور اخلاص کے علاوہ انہیں قیمتی سے تیتی چیز بھی نفع نہ دیے گی۔

ریائے خفی کے شوائب بے شار اور لا محدود ہیں' اس کی ایک بدی علامت یہ ہے کہ جب آدمی کے نزدیک جانوروں اور انسانوں کے علم واطلاع میں کوئی فرق باقی نہ رہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ ریا سے خالی ہو گیا ہے' چنانچہ جب وہ بمائم سے بھی طبع ختم کرلیتا ہے تب اسے یہ پوا نہیں ہوئی کہ اس کے سامنے جانور ہیں یا دودھ پینے والے بچی یا سرے سے کوئی موجود نہیں ہے یا کوئی حماوت پر مطلع ہے یا نہیں؟ اگر دہ مخص مخلص ہے اور اللہ کے علم پر تناحت کرنے والا ہے تو وہ باشعور انسانوں سے بھی ہی طرح بے نیاز رہتا ہے جمیوں کہ وہ جانتا ہے کہ آدی خواہ وہ کتی ہی زیادہ عشل کیوں رہے گاجس طرح بے وقون بچوں اور جانوروں سے بے نیاز رہتا ہے جمیوں کہ وہ جانتا ہے کہ آدی خواہ وہ بالکل اسی طرح نہ رکھتا ہو نہ کہ کہ در نہ کسی کے قواب و عذاب میں کی بیشی کا احتیار رکھتا ہے۔ وہ بالکل اسی طرح جانور بچے اور مجنون عاجز ہیں۔ اگر کسی نے بیروں کے علم کواس سے زیادہ اجمیت دی تو کہا جائے گا کہ وہ دیائے خفی کے شائع ہوجا تا ہے اور اعمال بیکار وہ دیائے خفی کے شائع ہوجا تا ہے اور اعمال بیکار موجاتے ہیں بلکہ اس میں بچھ تفصیل ہے۔

کس ریا سے اعمال باطل ہوتے ہیں : اگر کوئی فض یہ کے کہ ہم تو کی کو نہیں دیکھتے کہ وہ اپنی عبادت پر ٹوگوں کے مظلع ہونے سے خوش نہ ہو تا ہو' آیا ہرخوشی ندموم ہے یا کوئی خوشی ندموم ہے اور کوئی محمود؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہرخوشی ندموم نہیں ہے' بلکہ اس کیا پنج قشمیں ہیں' چار قشمیں انچھی ہیں' اور ایک بڑی

پہلی قتم ۔ توبہ ہے عابد کا مقعد اطاعت کو مخفی رکھنا اور اللہ کے لیے مہادت کو خالص بنانا تھا اکین جب لوگوں کو اس کی اطلاع ہوتی تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جمہ پر اللہ کا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جمہ پر اللہ کا بولی تو وہ یہ سمجھا کہ اللہ نے انہیں مطلع کیا ہے اور میری اچھا کیوں کو اس نے اشکارا کیا ہے اور میں اس کی نظر کرم اور لطف و عنایت سے محروم نہیں ہوں میں اپنی اطاعتیں اور معصیتیں مخفی رکھنا جا تا تھا گیا تا اس نے میرے گناہوں کی پروہ بوشی کی اور میری عباد توں سے پروہ اٹھا لیا۔ اس سے زیادہ اور کیا لطف و کرم ہو سکتا ہے 'آگر کوئی عابد اس نے میرے گناہوں کی پروہ بوشی کی اور میری عبادت کی خواہش سے ہے کہ محض اس لیے خوش ہو کہ اللہ نے اس کی معصیتیں چھپا کر اور اطاعتیں خلا ہم کرے بدا کرم کیا ہے 'اس طرح کی خوشی الے جوش ہو کہ اللہ نے اس کی معصیتیں چھپا کر اور اطاعتیں خلا ہم کرے بدا کرم کیا ہے 'اس طرح کی خوشی ورد دیا ہے۔

قُلُ مِفَصُلِ اللَّمُوبِرِ حَمَدِهِ فَيِذُلِكَ فَلْيَنْفُرُ حُوالٍ ١٥١١ آيت ٨) آپ اُن سے كمدو بچے قربس لوگوں كو خدائے اس العام در حمت پر خوش ہونا چاہئے۔ این عابد اللہ كے يمال اپنى قوليت پر خوش ہوا'نہ كہ اس لئے كہ لوگ اس كى عبادت سے واقف ہیں۔

دو سری قتم : بیرے که دنیا میں اس کری خداوندی ہے بیہ نیک فال لے کرجس طرح اللہ نے دنیا میں میری نیکیاں فا ہری ہیں ادر برائیاں چھپائی ہیں اس طرح کامعالمہ قیامت کے روز بھی ہوگا۔ مدیث میں ہے:۔

ماسترالله على عبدذنبافى الدنيا الاستره عليه فى الاخرة (ملم ابو بررة) الدين مل وونا من جميال كا ترت من مى اس كارده يوشى كرے كا-

تیسری قتم: یہ ہے کہ اپنی عبادت کے اظہارہے یہ خیال کرے کہ لوگ اس کی افتدا کریں گے 'اس طرح اس کا اجر دو گنا ہوجائے گا 'لینی اے ان لوگوں کا بھی اجر ملے گا جنہوں نے اس کی افتدا میں عبادت کی اور خودا پی عبادت کا بھی اجر ملے گا ہمیوں کہ جس کی افتدا کی جاتی ہے صدیف کے مطابق اسے افتدا کرنے والوں کے مطابق اجر ملاکرتا ہے 'اور ان کے اجر میں کوئی کی نہیں ہوتی 'ثواب میں اضاف ہونے سے بیٹینا خوش ہونا جائے۔

چوتھی فتم : یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی تعریف کی ان کی تعریف ہے اس لیے خوش ہوا کہ انہوں نے تعریف کر کے اللہ تعالٰی کی اطاعت کو پہند کیا ہے 'اور اس کی اطاعت کا جذبہ موجود ہے 'ورنہ اللہ مؤسس کی جن اور حد کرتے ہیں اطاعت کا جذبہ موجود ہے 'ورنہ ایسے مؤسس بھی ہیں جو کسی نیک سیرت اور مطبع بندے کو دیکھ کر جلتے کو مسلح اور حدد کرتے ہیں 'یا اس کی فد تمت کرتے ہیں اور اس

کا زاق آزاتے ہیں 'یا اے ریا کار کتے ہیں 'اس نوعیت کی خوشی کا حاصل ہے ہے کہ تعریف کرنے ہے لوگوں کی حالت معلوم ہوگئ اور ان کے ایمان کی صدافت واضح ہوگئ کہی سلط میں خال کے انگلی ہوئے کی علامت ہے کہ وہ جس طرح اپنی تعریف سے خوش ہوااور دو مرول کی تعریف سے خوش ہوااور دو مرول کی تعریف سے حد کیا تو یہ اخلاص کے منافی ہوگا۔

یانجوس قتم: نرموم ہے اور دورہ ہے کہ خوشی کا فقع میہ خیال ہو کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی منزلت قائم ہو گئی ہے اس لیے تو وہ اس کی تعریف کرتے ہیں' اس کی ضرور تیں پوری کرتے ہیں' گفست دیر خاست میں اس مقدم سیجھتے ہیں اور اس کے ساتھ اعزاز واکرام کامعاملہ کرتے ہیں۔

ریائے جلی اور ریائے خفی کی وہ قشمیں جن سے اعمال باطل ہوتے ہیں

اس سلسلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کمی بندے نے اپنی عبادت کی بنیاد اخلاص پر رکمی اس سے بعد ریا نے حملہ کیا تو یہ دیکھا جاے گاکہ ریا کا ظہور عبادت سے فراغت کے بعد ہوا ہے یا فراغت سے پہلے اگر فراغت کے بعد دیا کے ظہورے اظمال کے بغیر شرور ہوا ہے تو اس سے عمل فاسد نہیں ہوگا ہمیں کہ عمل اخلاص کے وصف کے ساتھ ریا سے بحقوظ مدکر ہورا ہوچکا ہے اس عمل ے تمام ہونے کے بعد جو ریا طاری ہوا ہے اس کے بارے میں امید سے کہ وہ عمل پراٹر انداز نہیں ہو گا خاص طور پر اس صورت میں جب کہ اس نے اظہار میں تکلف نیس کیا اور نہ کسی سے اس نے عبادت ذکرو انظماری خواہش کی ممل کا ظمور بالکل انقاقی طور پر اللہ کے ظاہر کرنے سے ہوا ہے اس کی دجہ سے ول پر شرور اور فرحت کے علاوہ کوئی اثر مرتب نمیں ہوا ہے۔ ہاں آگر عمل کے خلوص پر تمام ہونے کے بعد اس کے اظہار میں خود اس کا اپنا کوئی دخل نہیں ہو یا تو اس میں خطرہ تھا آثار و روایات سے ثابت ہو تا ہے کہ اس سے عمل ضائع ہوجا تا ہے؛ خطرت عبداللہ ابن مسعود روابت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک عض کویہ کتے ہوئے ساكه ميس نے رات سورة بقره كى الدوت كى تقى اكب فرمايا اس الدوت ميس اس مخض كا صرف اتا بى حصد تما او ابنا حصد ال چکا ہے " آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ایک مخص سے جس نے یہ کما تھا کہ "میں نے تمام عمرروز رکھے ہیں" ارشاد فرمایا کہ نہ تو نے روزہ رکھا اور نہ افطار کیا (مسلم ابو قادہ) بعض اوگ کتے ہیں کہ یہ بات آپ نے اس کے فرمائی کہ اس نے اپنا عمل ظاہر کردیا تھا 'یہ ہمی کما کیا ہے کہ یہ ارشاد صوم وہری کراہت پر دلالت کر تا ہے۔ یمال بدیمی احمال ہے کہ انخضرت صلی الله علیه وسلم اور حعرت عبرالله ابن مسعود کے اقوال اس امرر والات کرتے ہوں کہ اس فض کا دل عبادت کے وقت رہا سے خالی جس تماای لے توبعد میں اظمار ہوا ہے ورند یہ بات بعید أز تیاس معلوم ہوتی ہے کہ عمل کے تمام ہونے کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش آجائے جو عمل باطل كرد، كلك قرين قياس بات يه ب كه اس كذر يهوئ عمل ير ثواب ديا جائ كا اور عبادت سے فراغت كے بعد اے ریا کا درایہ بنانے پر عذاب دیا جائے گا۔ اس کے برخلاف اگر زیا شا فمازے فاس عوے سے پہلے می اس کی نیٹ دیا ک طرف ماکل ہوجائے توبد باشہ فساد عمل کاموجب ہے بان اگر عمل اخلاص کے ساتھ کیا ، عمر عمل کے دوران کچے رہا بھی ہو کمیا تواس ک دو صور تیں ہیں 'یا تووہ صرف خوشی کی صورت میں عمل پر اثر انداز ہوئے بغیر ظاہر ہوایا وہ عمل کے لیے محرک بن کرسامنے آیا ' اوراس بنیاد پر عمل اعتبام پزر ہوا۔ آگر دیا دو مری صورت میں ظاہر ہوا ہے تواس سے عمل باطل ہوجائے گا۔ اس کی مثال اسک ہے جیسے کسی تحض نے نقل نماز خلوص کے ساتھ شروع کی کیان درمیان میں کھ لوگ یا بادشاہ سلامت ادھرے گذرے تواس کی خوابض موئی کہ یہ گذرنے والے اس کی طرف دیکھیں ایا تمازے دوران کوئی مال وغیرویا دائی اور دل جایا کہ نماز چمو اکروه مال تلاش كرے ليكن اس خف ہے كہ أكر فمار چموري و لوگ براكيس كے فماز عن معوف مبا- أكر لوگ نہ ہوت و فماز منقطع كرينا-اس صورت بين يه عمل بإطل بوجائے كا ولكه اس كا اعاده كرنا بوكا أكر اسے طور فرض اواكرد با تھا- سركار دوعالم صلى الله

عليه وسلم ارشاد فرات بين

العمل كالوعاعاناطالب آخرهطاب ولعزائن اجدماويد ابن الى سغيان) مل برتن كى طرح ب بباس كا آخر الجماع كاس كالول بمي الجماع كال

ايك روايت من بدالفاظ بن-

من رأى بعمله ساعة حبط عمله الذي كان قبله (١)

جو مخص این عمل سے ایک لور ریا کرے گاس کے دہ تمام اعمال جو اس عمل سے پہلے ہیں باطل ہوجا کیں گے۔ یہ مواہت اس صورت میں نماز کے سلسلے میں وراد ہے صدقہ و قرآت پر نمین اس کیے کہ صدقہ و قرآت کا ہر جراء الگ الگ ہے،جس جزء پر ریا دائع ہوگا وہ جزء فاسد نہیں مول مے، روزہ اور ج کی عبادتیں نمازے مشابہ ہیں۔ اور اگر ریا اس طرح آیا کہ تواب کے لیے عمل کی سکیل کے لیے ماقع نسیں ہوا مطا تمازے دوران چند لوگ آسے اور وہ ان کے آنے سے خوش ہوا اور ان ك وكملائ ك لي اس في نماز كوا جي طمع اواكسف كا تصديها اكروه اوك ند آت بي نماز يورى كريائيد رياب جس ف عمل من اثر ڈالا ہے یعن نمازی حرکات کی محسین کے لیے مؤثر ہوا ہے الین اگرید اثر اتا غالب آبا ہے کہ تواب اور عادت کا ارادہ ریا کے اراوے میں مم موجائے اور پہلے ارادے کا وجود ہی باقی نہ رہے تو یہ ریا مجی مرادت کے لیے مُند ہے۔ بشرطیکہ عبادت کے ارکان میں سے کوئی رکن اس حال پر اوا ہوجائے کول کر مبادت کے آغاز میں جو دیت کی جاتی ہے اس کی آخر تک سلامتی کے لیے ہارے زویک شرط بے ہے کہ اس کے بعد کوئی ایس نیت بیش نہ آئے ہواس سابقہ نیت پر غالب آجائے اور اے چھیا دے۔ ایک احمال یہ بھی ہے کہ مباوت فاسدنہ ہواس لیے کہ پہلی نیت اور اصل قصد تواب موجود ہے کو کسی دو مری نیت اور تصدے درمیان آنے کی وجدے کرور ہوگیا ہے۔ مارٹ محاسبی کے نزدیک ایے امریں بمی عرادت فاسد ہوجاتی ہے جو اس سے بھی سل ہے۔ یعن اگر مبادت کے دوران لوگوں کی اطلاع سے محض سرور بھی حاصل ہو تب بھی عبادت فاسد ہوجاتی ہے ین ایا مردر جو جاہ و منزلت کی محبت کے برابر ہو تا ہے۔ اس سلط میں لوگوں کا اختلاف ہے ایک کردہ کی رائے یہ ہے کہ اس طرح کے سرورے عمل باطل ہوجائے گاہمیوں کہ اس نے پہلی نیت تو ژدی ہے اور علوق کی تعریف کی طرف اکل ہو کیا ہے اور اینا عمل اظام کے ساتھ بورا نس کیا ہے، جب کہ عمل اپنے خاتے سے عمل ہواکر تا ہے۔ اس کے بعد مارث محاسبی فرماتے ہیں کہ میں ایسے عمل کو قطعی باطل کمتا ہوں' اور نہ اسے باطل ہونے سے محفوظ تصوّر کرتا ہوں' اس باب میں لوگوں کے اخلاف کا مجھے علم ہے اس کے بادجود میں اس قول کو ترج دیتا ہوں کہ اگر عمل کی سخیل ریا پر ہوئی ہے تو عمل باطل ہے اگر کوئی من حضرت حسن بصري كے اس قول كا حوالہ دے كه دور محتوں ميں ہے پہلي أكر اللہ كے ليے ہوئي تو دو سرى ركعت ضررنه كر عي یا سے مدیث میان کرے کہ ایک منس نے سرکاردد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں عمل چمیا تا ہوں جھے یہ اجمانس لگناکہ کوئی میرے عمل سے باخیر ہو۔ لیکن جب سی کو اطلاع ہوجاتی ہے تو میں خوش ہمی ہو تا ہوں' آپ نے فرایا تھے روبرا ا چرہے گا'ایک خنیہ کارو سرا اعلامیہ کا جارے تھا میں نے اثر و جرود فوں کاجواب دیا ہے اثر کے سلسلے میں ان کا کہنا ہے ہے کہ حضرت حسن بعرقی کی مراد ضررے برے کر خطرہ معزاور مفدد عمل نہیں العنی اگر عمل کے دوران کی تتم کا خیال یا خطرہ آجائے تواس کی دجہ سے عمل کو ترک ند کرے انہوں نے ہیں کہا کہ اگر اخلاص کی نیت کے بعد ریا کی نیت کرے گا تب ہی عمل فاسد نس ہوگا۔ مدیث کی تأویل میں ان کی مفضل تقریر ہے' ان کی تقریر کا خلاصہ ان تین لکات میں ہے۔ ایک یہ کہ مدیث میں اس کا ذكر تسيس كرسائل كولوكوں كى اطلاع سے خوجى تمانے بدران مواكرتى تھى يا تمازے فارغ مولے كے بعد اس ليے يہ احمال موجود ہے کہ فمازے قامغ ہونے کے بعد سرور بہت میں شرعالیت میں اور ایکا ہے مجلے منوات میں اس سرور کی تفسیل کی دلیل

<sup>(</sup>١) يدروايت مجعان الغاظ من شين في

یہ ہے کہ اس مرور پر آمخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اجر بیان فوایا ہے اور آفٹ یس سے کوئی ایک فرد بھی یہ نہیں کہ سکتا کہ جاہ د منزلت کی مجت پر بھی اجر ملتا ہے اور ویہ تو جو سکتا تھا کہ یہ شرور معاف کیا جاتا 'یہ کسے ممکن ہے کہ مخلص کو ایک اجر سلے اور ریا کار کو دو اجر حاصل ہوں تیرا یہ کہ اس مدین کے رادی معزت ابو ہر یہ انکی مقبل نہیں ہیں 'بلکہ اکثر راوی اسے ابو صالح پر موقوف قرار دیتے ہیں 'بعض لوگ مرفوع بھی کہتے ہیں۔ اس لیے دیا کہ سلطے ہیں جو عام دوایات مروی ہیں انمی پر عمل کرنا چاہئے یہ حارث کا سی تا تول ہے۔ اگر چہ انہوں نے قطعیت کے ساتھ کوئی تھم نہیں لگایا 'بلکہ ان کے زد یک عالب یہ ہے کہ اس طرح کی ریا ہے عمل باطل ہوجا تا ہے۔

ہمارے نزدیک قربی قیاس بات یہ ہے کہ مرور کی یہ مقدار آگر عمل میں موٹر نہ ہو بلکہ عمل دین کی وجہ سے صادر ہوا ہو 'ادر سرور محض لوگوں کی اطلاع کے سبب ہو گیا ہو تو مفید عمل نہیں ہے 'کیوں کہ اس شرور کی وجہ سے اصل نیت معدوم نہیں ہوئی بلکہ ای نیت کی وجہ سے عمل شروع ہوا 'اور اس نیت پر تمام ہوا۔ ریا کے سلط میں جو مویات وارد ہیں وہ اس محمول میں کہ عمل بلکہ ای نیت کے صرف مخلوق کا اواوہ کیا گیا ہو 'اورجو شرکت کے سلط میں واوہ ہیں وہ اس پر محمول ہیں جب کہ ریا کی نیت ثواب کی نیت کے مقابلے میں ضعیف ہو تو اس سے صدقہ یا دو سرے اعمال کا ثواب یا لگیہ طور پر باطل نہیں ہوگا۔ نہ اس سے نماز میں فساد آنا جائے 'عمال یہ کہ سکتے ہیں کہ عابد پر نماز خیالصد تھ لوجہ اللہ فرض ہوئی میں اور خالص وہ ہے جس میں کئی آمیز ش ہو 'جب اس میں ریا کی آمیز ش ہوگی خوا وہ معمولی کوں نہ ہو تو نماز اوا نہ ہوگا۔ والنعل معمولی کوں نہ ہو تو نماز اوا نہ ہوگا۔ والنعل معمولی کوں نہ ہو تو نماز اوا نہ ہوگی۔ والنعل معمولی کوں نہ ہو تو نماز اوا نہ ہوگا۔ والنعل معمولی کو مرورت نہیں ہوگا۔ والنعل معمولی کو مرورت نہیں ہوگا۔ والنعل معمولی کو میں اس موضوع پر میر حاصل محتکہ کی گئی ہے 'اس لیے یماں اعادے کی ضرورت نہیں ہوگا۔ والنعل معمولی کا محتم تعاجو عبادت شروع کرنے کے بعد فراخت سے پہلے یا بعد میں ہوگا۔ یہ اس کی خواد معمولی کو میں اس موضوع پر میر حاصل محتکہ کی ہوئی ہے 'اس لیے یماں اعادے کی ضرورت نہیں ہوگا۔ یہ اس میا کا تحکم تعاجو عبادت شروع کرنے کے بعد فراخت سے پہلے یا بعد میں ہوتا ہے۔

سیری قتم : ریا کی دہ ہے جس میں عبادت کی نبیت کے ساتھ ہی ریا کا قصد ہو۔ اگر اس نے عبادت ہے قارغ ہونے تک وہ تصد بر قرار رکھا تو اس میں کسی کا اختاف نہیں کہ وہ نمازیا قابل اختبار ہوگی اس کا عادہ کیا جائے گا۔ اور اگر نماز کے دوران اپنے تصد ریا پر ندامت ہوگی اور استغفار کرایا اور نماز کمٹل کرنے ہے پہلے ہی رجوع کرلیا تو اس صورت میں تین قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ قصد ریا کے ساتھ نماز اوا نہیں ہوگی از سر نواد اکرنی ہوگی و مرا قول یہ ہے کہ اس سے افعال نماز رکوع ہودیا طل ہوجائیں کے اس کا اعادہ کرنا ہوگا نہیں ہوگی اور نمین کہ نہیں کہ نہیں کہ نماز کے اعادہ کی ضورت نہیں ہے 'اید دل ہی دل میں اللہ سے منفرت نہیت تحرید کا مقد ہونا باطل نہیں ہوگا ۔ تبرا قول ہے کہ نماز کے اعادہ کی ضورت نہیں ہے' بلکہ دل ہی دل میں اللہ سے منفرت نہیت تحرید کا مقد ہونا باطل نہیں ہوگا ۔ تبرا قول ہے کہ نماز کے اعادہ کی ضورت نہیں ہے' بلکہ دل ہی دل میں اللہ سے منفرت کو اس نے تعرب کر اس سے ممل فاسد ہوجائے گا۔ انہوں نے نماز کو اس سفید کپڑے سے تشید دی ہو کسی عادمتی نجاست سے آلودہ ہوگیا ہو' اگریہ عادمتی نجاست ہوگیا ہو' اگریہ عادمتی نجاست و در کر دی جائے تو کہ انہوں نے نماز کو اس سفید کپڑے سے جو می کا در نماز کی اس کا کہنا ہے کہ نماز اور اس کی کو کو تعود اللہ کے لیے تعرب کو تو اسے کا فر کہا جا تا ہے۔ یہاں ایک عادمتی روائیں آگیا کہ اسے اوگوں کی تعرب یا رہا' اور نمازی اس حال پر وائیں آگیا کہ اسے اوگوں کی تعرب یا برائی کی کوئی عادمتی دیں ہی اس لیے نماز محج قراریائی۔

آخری دو قول قیاس فقی کے خلاف ہیں ' فاص طور پریہ قول کہ صرف رکوع و ہجود کا اعادہ کرنا چاہئے تجبیر تحریمہ کے اعادے کی ضرورت نہیں 'اس لیے کہ اگر رکوع و ہجود کو باطل قرار دیا جائے تو یہ بھی انٹا پڑے گا کہ یہ افعال نماز میں ذاکد ہیں 'اور افعال زیادہ موجو نہیں کہ نماز کا اخلاص پر کھل ہونا کانی ہے نیز اختیار خاتے کا ہونا ہوجا کیں قرنے نماز کا اخلاص پر کھل ہونا کانی ہے نیز اختیار خاتے کا ہونا چاہئے اس قول کے ضعف کی وجہ یہ ہے کہ ریا نیت کی صحت کے لیے مائع ہے 'جب نیت ہی صحح مہیں تو وہ عمل نہم حالت میں افتام تک کیے بہنچ سکتا ہے؟

فقی قیاس پرجوبات پوری اُر تی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کمی عمل کا باعث مرف ریا ہے 'طلب ثواب نہیں 'نہ اللہ تعالی کے احکام
کی تھیل پیش نظر ہے تو اس صورت میں آغازی صحے نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو افعال رکوع و بحدو و فیرہ کرے گاوہ صحے ہوں گے۔
شلا ایک عیض اگر تنا ہو تا قر نماز نہ پڑھتا 'لیکن جب اس نے لوگوں کو دیکھا تو نماز کے لیے نیت باغر حلی 'اس کے کیڑے تاپاک تھے
لیکن لوگوں کے خوف سے نماز پڑھنے کھڑا ہو کیا۔ یہ ایس نمازی ہیں جن میں نیت ہی نہیں ہے کیوں کہ دین کی وجہ سے بھم مانے کو
نیت کتے ہیں 'یمال دین کی وجہ سے بھم نہیں اوگوں کی موجودگی میں رفیت زیاوہ ہو گئی تو یمال وہ باحث جمع ہوئے 'اب اگر کوئی
لوگوں کی عدم موجودگی میں بھی نماز پڑھتا 'کین لوگوں کی موجودگی میں رفیت زیاوہ ہو گئی تو یمال وہ باحث جمع ہوئے 'اب اگر کوئی
ایک عبادت ہے جس میں تحریم و تحلیل نہیں ہوتی جسے صدقہ 'طاوت و فیرہ اعمال ' تب یہ کما جائے گا کہ عابد نے ریا کے باعث پر
مال کرکے نافرانی کی' اور تواب کے باعث پر عمل کرکے اطاعت کی' اس کے بارے میں یہ کمنا زیادہ صحح ہوگا۔

فَمَنُ يَعُمَلُ مِثُقَالَ خُرَّ وَخُدُرًا يَرَاهُ وَكُونُ يَعُمَلُ مِثُقَّالَ خُرَّ وَشُرَّ ايَّرَهُ (بِ ٢٥٣٠) عَ المَ

اسے قواب کی نیت کے مطابق قواب ملے گا'اور ریا کی نیت کے برابر عذاب ہوگا۔ یہ دونوں نیتیں ایک دوسرے کو باطل نہیں کریں گی۔ اور اگر ایمی صورت نماز میں چیٹ آئی جو نیت میں ظل واقع ہونے کی وجہ سے فاسد ہوجاتی ہے قواس کی بھی دو حالتیں ہیں' یا وہ نماز نقل ہوگی یا فرض نقل کا حال صدقہ جیسا ہے اس میں جو داطاحت پائی جاتی ہے' اور برن وجہ بافرمانی اس لیے کہ اس کے دل میں دو باحث موجود ہیں' اور یہ نہیں کیا جاسکا کہ اس کی فاقد آباطل ہے۔ حتی کہ اگر کسی محض نے تراوس کے دل میں اور اس کے قرائن حال سے یہ فاہر ہوا کہ اس کا مقد حسن قرآت کا اظہار ہے۔ اگر اسکے پیچے لوگوں کا جمع نہ ہو آبادروہ اپنے کہ میں تما ہو آباد تراوس کے قرائن حال سے یہ فاہر ہوا کہ اس کا مقد حسن قرآت کا اظہار ہے۔ اگر اسکے پیچے لوگوں کا جمع نہ ہو آبادروہ اپنے کہ میں تما ہو آباد تراوس کی نماز نہ پڑھتا' ایسے فض کے متعلق یہ کمنا می نہ ہوگا کہ اس کے پیچے نماز پڑھنی درست نہیں ہے۔ اس لیا خلاسے اس کا اراوہ بھی تھے ہے' اور اس کی افترا بھی درست ہے' آگرچہ قراب کی نیت کے ساتھ کوئی اور قصد بھی ہو گیا ہو جو گئا ور قصد بھی ہو گئا والے بھی ہو گئا ہو تھی۔

آگر فرض میں دد باعث جمع ہوجائیں 'اور دونوں الگ الگ متنظل نہ ہوں' بکہ یجا ہوکر عبادت کا باعث بنے ہوں اس صورت میں اس کے ذیعے سے واجب ساتھ فہیں ہوگا۔ کیوں کہ وجوب کا باعث اس کے حق میں خالی اور ستقل نہیں پایگیا۔ اگر ہماعث مستقل ہولیتی اگر باعث ریا نہ ہو تا تب ہی فرض اوا کر آئیا باعث فرض نہ ہو تا قر ریا کی دجہ ہے نماز تعابیہ صورت می نظر ہے 'اور اس میں کی احتال ہیں یہ ہی کہا جاسکا ہے کہ اس کے ذیعے خالصہ قد اللہ کے لیے نماز واجب می 'لیکن اس نے واجب خالی اس کے اس کے ذیعے خالصہ قد اللہ کے لیے نماز واجب می 'لیکن اس نے واجب خالی اس لیے یہ صورت جائز نہیں ہوئی' جو از کا بھی ہی لگیا جاسکتا ہے اور یہ کما جاسکتا ہے کہ امتقال اس واجب خالی ہوئی اور فرض نہیں ہوئی 'جو از کا بھی ہی لگیا جاسکتا ہے اور یہ کما جاسکتا ہے کہ امتقال اس کر آب یہ استقل باعث ہے کوئی فرض خصوبہ کمر میں نماز پر جنے کی دجہ ہے محاد گار ہوگا کر آب یہ اس نماز کی اور فرضت اس کے ذیے سے ساتھ ہوجائے گا۔ خلاصہ بیہ ہی اگر اصل نماز کے بیان اصل نماز کے اعتبار سے مطبح ہوگا' اور فرضت اس کے ذیے سے ساتھ ہوجائے گا۔ خلاصہ بیہ ہو کہ آگر اصل نماز کے بعاض میں خواب کے لیکن آگر اصل نماز جس بیانہ ہو صرف مباورت میں ہو۔ شاق کی موت کے جائے درمیانی وقت میں نماز کی اجب اس نماز کی اجدا نہ کہ کہ وقت کی تجامت میں شرکت کے لیے اول وقت سے بیان کوئی دو سرا باعث خالف فہیں ہے۔ بلکہ وقت کی تعیسین میں میا ہوا ہو اس سے اصل نماز میں خلل پیدا ہونے کا صورت کی دو سرا باعث خالف فہیں ہو آ۔

سے بمان کوئی دو سرا باعث خالف فہیں ہے۔ بلکہ وقت کی تعیسین میں میا ہوا ہے اس سے اصل نماز میں خلل پیدا ہونے کا صورت کے بیان نہیں ہو آ۔
سے بمان کوئی دو سرا باعث خالف فہیں ہے۔ بلکہ وقت کی تعیسین میں میا ہوا ہو اس سے اصل نماز میں خلل ہوں کا

یہ اس دیا کا عم ہے جو عمل کا باعث اور اس کے لیے عمر کی جو اور آئر کوئی جود ایسا ہوجو توگوں کی اطلاع سے حاصل ہو تا ہو '
اور اس کا آثر عمل تک نہ پہنچا ہو تو اس کی وجہ سے قماز کا قاسد ہونا احید ہے یہ تصبیل ہمارے زدیک فقہ اسلای کے مطابق ہے۔
کیوں کہ مسئلہ فی الحقیقت وقتی ہے 'اس لیے فقہاء نے اسے باتھ نہیں لگا یا اور جنوں نے اس موضوع پر پچھو لکھا ہے انہوں نے فقہی اصول ' نماز کی صحت اور عدم صحت کے سلسط میں قاوی کے فقاضوں کا لحاظ نہیں کیا ' بلکہ انہوں نے تعنیم تقلب 'اور اخلاص کو اعتم اصلاح علم اسلام معمول معمول خوا طرسے مہاوات کے فساد کا تھم لگادیا ہم نے جو پچھو ککھا ہے وہ حد احترال میں ہے۔ صبح علم اللہ کو ہے وہی فیب و شہود کا عالم اور رحمٰن ور حیم ہے۔

ریا کی دوا اور اس مرض میں دل کے علاج کا طریقتہ

سیبات واضح ہو چی ہے کہ ریا ہے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور دیا کارافد کے فضب کا مستحق ہو تا ہے ' یہ بری مملک بھاری ہے ' اس لئے اگر کوئی محض اس بھاری میں جٹلا ہو جائے تو دوا و علاج ہے اس کا إزالہ ضرور کرے ' فواہ اس کے لئے کتنی بی مشقت کیوں نہ اٹھائی پڑے ' اور کتابی زبر دست مجاہدہ کیوں نہ کرتا پڑے ' دوا کی گئی و ترجی ہی شفاء کی ضامن ہے۔ یہ ایما مجاہد ہو اس لئے کہ بچہ معشل و شعورہ محروم ہو تا ہے ' جو بچھ لوگوں کو کرتے ہیں کی ضرورت ہر مخص کو ہوتی ہے ' فواہ وہ بچہ بی کیوں نہ ہواس لئے کہ بچہ معشل و شعورہ محروم ہو تا ہے ' جو بچھ لوگوں کو کرتے ہیں تواس کے دل میں تعتقی کی متحروب میں ایسا ہی کرتا ہے ' اور تمام حواس پر جھا جاتی ہے ' اس عادت کی ہؤکت انگیزی اس وقت مکشف ہوتی ہے جب معشل و کمال موجات ہے ' اگور تمام حواس پر جھا جاتی ہے ' اس عادت کی ہؤکت انگیزی اس وقت مکشف ہوتی ہے جب معشل و کمال موجات ہے ' لئین اس وقت یہ عادت اس مجاہدے داخ ہو جاتی ہے کہ شدید مجاہدے اور انتمائی مشقت کے بغیراس کا قلع تم کرنا ممکن نہیں ہو تا۔ خلامہ یہ ہے کہ اس مجاہدے کے سب بی محتاج ہیں' اوّل اوّل اس میں خت دشواری ہوتی ہے ' بھر سولت ہو جاتی ہے۔

ریا کے علاج کی دو صور تیں : اس مرض کے علاج کی دو صور تین ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے اصول و مروق کی بع می کی جائے ، جن سے ریا کا در خت نشود تمایا تاہے ، دو مری صورت یہ ہے کہ ریا سے مردست جو خطرولا حق ہواس کا ستر باب کردیا جائے۔

پہلی صورت۔ اُصول و اُسباب کی بیج کی : یہ صورت ای وقت قابل عمل ہو بھی ہے جب اصول و اسباب معلوم ہوں '
اس سلے میں یہ بات یا در تھنی چاہیے کہ ریا کی اصل جاہ و معزلت کی عبت ہے۔ اگر اسے مفصل بیان کیا جائے قواس کی بین آ ملیں فکاتی ہیں۔ اقل سریف کی لذت وَ آم فرت کے ریج سے فرت سوّم لوگوں کی مملوکہ چیزوں میں طبعہ کی چیزیں ریا کا سب ہیں 'اننی سے ریا کو تحریک ہوتی ہو تا ہو مولی اشعری کی روایت اس کی شاہد ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آموابی نے سرکار وہ عمل اللہ علیہ وہ تا ہو مولی اللہ اس محض سے دریا فت کیا یا رسول اللہ اس محض کے ہارے میں کیا تھم ہو جو تیت کے لئے جماد کر تا ہے ' جیت کے معنی یہ بی کہ اس مال اللہ علیہ وہ مال کہ اس محض کے بارے میں کیا تھم ہو جو تیت کے لئے جماد کر تا ہے ہو ماس محت کے بارے میں آب کیا فرماتے ہیں جو مرجہ حاصل کرنے کے لئے جگ کرے 'یا عاموری کے لئے لاے 'مرجہ حاصل کرنے کے لئے جگ کرے 'یا عاموری کے لئے لاے 'مرجہ حاصل کرنے کے لئے جگ کرے 'یا عاموری کے لئے لاے 'مرجہ حاصل کرنے کے لئے جگ کرے 'یا عاموری کے لئے لئے کو کو ن کر فرمایا۔ کر فرمایا۔ من قاتل لین گوئ کیا کہ قاللہ موسی العلیا فیکو فری سَبنیل اللّٰجِ من قاتل لِن گوئ کیا کہ قاللہ موسی العلیا فیکو فری سَبنیل اللّٰجِ میں کو ن گیا کہ قاتل لِن گوئ کیا کہ قاتل کے نے کیا کہ کیا فیکو فری سَبنیل اللّٰجِ کی کہ کا اللّٰمِ کے کہ فرمایا۔ من قاتل لِن گوئ کیا کہ قاتل کے نے کیا کہ کا کہ کوئی سَبنیل اللّٰجِ کے کہ کوئ کیا کہ کا کہ کیا فیکو فری سَبنیل اللّٰجِ کیا گوئی کیا کہ کا کہ کوئی کیا گوئی کیا کہ کا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کا کہ کوئی کیا کہ کا کہ کوئی کیا گوئی کیا گوئی کوئی کیا کہ کوئی کیا کوئی کیا کہ کوئی کیا کوئی کوئی کوئی کیا کہ کوئی کوئی کیا کہ کوئی کوئی کوئی کیا کہ کوئی کوئی کیا کہ کوئی کوئی

جو مخص الله كاكلمه اونجاكرة كالترك كالله كالله كاراه من ب

حضرت مبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب دونوں فریق جماد میں وست و کربائی ہوتے ہیں قرمالا ڈی ارتے ہیں اور لوگوں کے جماد کا حال ان کے مراتب کے مطابق تحرر کرتے ہیں کہ فلاں عص ذکر کے واسلے جگ کرتا ہے ، فلاں عص ملک کے لئے لڑتا ہے۔ مطرت مرز فرماتے ہیں لئے لڑتا ہے۔ ملک کے لئے لڑتا ہے۔ حضرت مرز فرماتے ہیں

کہ لوگ کسی متنول کو شہید کنے لکتے ہیں اکیا معلوم اس نے اپی سواری کے دونوں تعلیے سیم و زرے لبرز کرد کھے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

من غزالا يبغى الاعقالا فلمأنوى (نال)

جو مخض اونٹوں کے باندھنے کی رتی کے لئے جماد کرے تواہے اس کے مطابق ملے گا۔

ذكركرتے ميں جوريا كے ساتھ مخصوص ہے۔

ریا کا مخصوص علاج : یه ایک نا قابل تردید هیفت بے که انسان کی چزی خواہش ای وقت کرنا بے جب وہ یہ سجمتا ہے کہ وہ چیزا*س کے لئے نفع پخ*ش'اورلذّت آفرین ہے خواہ اس کا نفع یا لذّت فوری طور پر ظاہر ہو'یا آئندہ کمی وقت ظاہر ہونے کی توقع ہو۔ تئین اگر اسے یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس چز کا نقع یالڈت و قتی ہے ' آئندہ کے لئے یہ چیز ضرر رساں ہو گی تو اس کے لئے خواہش منقطع کرنا' یا اس چزے گریز کرنا وشوار نہیں رہتا۔ شاق ایک مخص شدی لذت سے واقف ہے 'لین اگر اس پر بیا حقیقت مکشف ہوجائے کہ اس میں زہر کی آمیزش ہے تو ہرگزاسے استعال نہ کرے گا۔ خواہوں اور رفبتوں کے خاتمے کاسل طریقہ یی ہے کہ وقتی فوا کدے تطع نظر کرے اور مستقبل کے نقصانات پیش نظرر کھے۔ اگر بندے کو ریا کی معزت کاعلم ہو جائے 'اور یہ جان لے کہ ریا کارونیا میں توفق ہے 'اور آخرت میں اللہ کی قربت سے محروم رہتا ہے 'اے قیامت کے دن درد ناک عذاب ہوگا' وہ اللہ تعالی کی شدید نارانسٹی کا مستحق قراریائے گا' اور بر سرعام رسوا ہوگا' جب تمام لوگوں کے سامنے اسے فاجراور فریب کار کے لقب سے نواز جائے گا 'اور یہ کمہ کر شرمندہ کیا جائے گا کیہ کیا تھجے اللہ تعالیٰ کی الماعت کے عوض دنیاوی مال ومتاع خریدتے ہوئے شرم حیں آئی تو نے بندوں کے دلوں کا خیال کیا "اور اللہ کی عبادت کے ساتھ استزاء کی الالد کا مبغوض بن کر بدوں کا محبوب ہوا 'تونے ان کے لئے آراکش کی اور اللہ کے لئے آپ کو نجاستوں میں آلودہ کیا 'تونے اللہ سے دور ہو کران کی قربت یائی و نے بندوں کی تعریف کے لئے اللہ کی ذہب کو حقیرجانا و نے ان کی خوشنودی کے لئے اللہ کی نارا مملکی مول لی کیا تیرے زدیک اللہ سے زیادہ کوئی تقیرند تھا جب بندہ اس رسوائی کے بارے میں سویے گا اور دنیاوی فوا کد اور اُ خروی نقصانات میں موازنہ کرے گاتو ریا کی طرف ذراجی ملتقت نہ ہوگا۔ ریا گی وجدے افغال کافساد کوئی معمولی نقصان نہیں کیا مجب ہے کہ ایک مخلصانہ عمل نیکیوں کے بلڑے میں بھاری بر جائے اور جب اس میں ریا کی آمیزش ہو جائے تو وہ کتابوں میں شامل ہوجائے اور اس ك بازے كو جمادے اور كناه كاركودا صلى جنم كرے اكر ديا سے صرف ايك عبادت بى فاسد موجائے تب بحى اس كا مرز كري كم نہیں 'جہ جائیکہ وہ ایک عمل نیکیوں کی دائرے سے نکل کر گناہ بن جائے 'اور گناہوں کے پلڑے کو جمکا دے 'اور آگر بالفرض نیکیوں کا پلزای جمکارے تب بھی وہ ایک "ریا کارانہ عمل" صاحب عمل کی تمام تر نیکیوں کے باوجود اے صدیقین اور انبیاء و مقتربین کے

زُمرے میں شامل نہیں ہونے دے گا ' بلکہ اولیاء کے جوتوں میں جگہ دے گا۔

یہ دینی نقصان کی تنصیل عقی و دیوی نقصان مجم کھے کم نیس او گوں کے داول کی مقایت سرصورت پریشانی کا باحث ہے او گول کی خوشنودی ایک ایسی انتها ہے جمال پنچنا آسان نہیں ہے۔ تمہارے ایک عمل سے اگر کوئی مخص خوش ہے تو دو سراای عمل سے ناراض ہے ، بعض لوگوں کو ناراض کر کے بعض ود سروں کو خوش رکھا جا سکتا ہے ، جو مخص اللہ کی نارا منتلی پر مخلوق کی نارا منتلی کو ترجع دیتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو آ ہے اور دو سرول کو بھی اس سے ناراض کردیتا ہے۔ پھریہ سمجھ میں نہیں آ آ کہ مخلوق کی تحریف سے کیا فائدہ؟ آخر لوگ اللہ کی تارا ملکی پر بندوں کی تعریف کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ جب کہ ندان کی تعریف سے رزق من اضافه ہو تا ب ند عربومت ب اورندان كي تعريف اس دن كام آتى ہے جو محيم معلى من "فقروافلاس"كاول ب-

جماں تک لوگوں کے مال و متاع میں طمع کا تعلق ہے اس سلسلے میں یہ سوچنا چاہیئے کہ تمام قلوب اللہ کے لئے متحریس اسے افتیار ہے وہ جس دل کو چاہے دینے بر ماکل کردے 'اور جس دل کو چاہے دینے سے روٹ دے تمام محلوق اللہ کے افتیار کے سامنے مجبور محض برزق مرف الله كے باتھ میں ہے ، مخلوق سے رزق كى عمع ركھنے والا ذات ورسوالى سے نہيں بچتا۔ أكر مراد حاصل بھي ہوجائے تب بھی احسان اور اہانت کے بوجہ سے محفوظ نہیں رہتا ، جموثی امیدوں ، خام خیالیوں کے لئے اللہ کی قربت اور اس کی بخشی ہوئی عزت کو ممکرانا کتنی ہوی حاقت ہے ، پھریہ ضروری شیں ہے کہ آدمی اپنی طبع کے مطابق حاصل کر لینے میں کامیاب بھی ہو جائے اکثرو بیشترناکای ہی ہاتھ لگتی ہے کامیاب ہو مجی جائے تو اس کی لذت سی اتن خوشی ٹیس ہوگی جتنی تکلیف اس ذکت ہے ہو گی جواحسان کے نتیج میں ملے **گا۔** 

لوگوں کی نرتت سے ڈرنا بھی حماقت ہے ہمیاان کی نرتت سے نقصان میں اضافہ ہو تا ہے جو پچھ کاتب نقد برنے لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا'نہ فرمت سے موت جلد آسے گیا'نہ رول میں ور موکی نہ دونے میں امکانہ طے گا اگر جنتی ہے نہ اللہ کا مبغوض مسرے کا اگر اس کا محبوب ہے تمام بندے عاجز ہیں۔ ندوہ نفع و ضرر پر قادر ہیں منہ موت وحیات ان کے بس میں ہے ند موت کے

بدى دندى رائيس افتيار عاصل إن حران عيم من بي بي المنظمة والمنظمة و اور خود اپنے لئے نہ کسی نقصان کا افتیار رکھتے ہیں اور نہ کسی نفع کا اور نہ کسی کے مرنے کا افتیار رکھتے ہیں

اورند کسی کے جینے کا اور نہ کسی کو دوبارہ چلانے کا۔

اكراس طرح سوچا جائے اور دل و دماغ كو فكرو تديم ي سب عطائي جائے توكوئي وجد نہيں كدول بين رياي طرف ميلان باقي رے اس لئے عقلند آدی ایس چیزوں سے رغبت نہیں رکھتا جن میں مقرر زیادہ مواور نفع کم مو ، محربہ بات بھی بدی اہم ہے کا اگر لوگوں کوریا کارکے باطن کا حال معلوم ہو جائے کہ وہ دل میں ریا کرتا ہے اور زبان سے علومی طا ہر کرتا ہے تو وہ تغرت کرنے لکیں۔ الله تعالیٰ نمی نه نمی اس کا بعید کھول ہی دیں محے مآکہ وہ لوگوں کے نزدیک مبغوض محمرے اور وہ اس کی ریا کاری اور اللہ ک یماں اس کی رسوائی سے واقف ہوجائیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ آدی کی صرف ریا ظاہر ہوتی ہے ، بلکہ اس کا اخلاص بھی مکشف ہو جاتا ہے'اور اللہ تعالیٰ اسے خلوص کے باعث لوگوں میں محبوب بنا تاہے' انھیں مسترکر تاہے اور ان کی زبانوں کو ان مرح و ثنا میں بولنے کی طاقت بخشا ہے حالا تکہ نہ لوگوں کی مرح کمال ہے اور نہ ان کی فرمت عیب بنو تیم کے ایک شاعر نے سرکار ووعالم صلی الله عليه وسلم ي مجلس مبارك مين به دعوى كياد ان مدحى زين وان قدحى شين ميرى تعريف آدى كى زينت باور برائی اس کے حق میں معیوب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو جموث کتا ہے 'یہ وصف صرف باری تعالی کا ہے جس سے سواکوئی معبود نسیں ہو تا۔ لوگوں کی تعریف بلاشبہ زینت اور اس کی خاست بلا شک عیب ہے۔ آدی کے مدح و ذم سے میکم نسیں ہو تا۔ لوگوں کی تعریف میں تجھے خیر کا پہلو نظر آیا ہے آگر تو اللہ کے یہاں ندموم ہے اور دوزخ تیری نقذیر ہے؟ اور لوگوں کی ندمت تیرے لئے تمس

شركاباعث بن عنى ب أكر تواللد ك يهال مجوب ب اورجنت تيرا مقدرب؟

جو مخص اسيخ دل من آخرت كي زندگي اوراس زندگي من حاصل موت والي لا زوال نعتون اور بلند درجات كاا ستحفار ركمتا ہے وہ دنیادی زندگی کی ان تعمقوں کو چھے سمجھے گاجن میں کدور قیں اور الا تشین بیں 'وہ اپنے فکرو عمل کی تمام تر قوتوں کو اللہ کے لئے مخصوص کردے گا میا کی ذات اور او کول کے دلوں کو ایزاء پنجانے سے بیچ گا اس کے خلوص کے انوار کار کو دل پر بڑے گا ،جس ے شرح صدر حاصل ہوگا اور شرح صدر کی بدولت لطیف مکاشفات کا در کھلے گا،جن سے اللہ کے ساتھ آنسیت اور گلون سے وحشت برسع کی ونیا سے نفرت اور آخرت کی معلمت میں اضافہ ہو گا ول میں خلوق کے لئے کوئی جکہ باتی نہیں رہے گی ول میں ریا كاداعية بى پيداند موكا اوراظام كى راه خود بخود كملتى جلى جائے كى۔

ریا کا عملی علاج : ریا کا عملی علاج یہ ہے کہ عبادات مخلی رکھنے کی عادت ڈالے اور انھیں اس طرح بوشیدہ رکھے جس طرح مناموں کوچھیایا جاتا ہے۔ یمال تک کدول عبادات سے اللہ کے علم واطلاع پر قناعت کرلے اور اس کاننس فیراللہ کے علم و اطلاع کی ضرورت محسوس ند کرے وابت ہے کہ ابو حفق مداد کے کسی رفق نے دنیا اور اہل دنیا کی قرمت کی اب نے فرمایا تم نے وہ بات خاہر کی ہے جے چمیانا چاہیئے تھا' آج کے بعد تم ہمارے ہاس مت بیٹھنا مخور کیجئے ابو حفص نے زراس بات خاہر کرنے ے منع فرما دیا میوں کہ دنیا کہ فرمت کا دھوی دراصل این زُبروتفوی کا وحددورہ ہے۔ریا کے لئے اخفاء سے زیادہ مؤثر اور کامیاب دواکوئی اور نمیں ہے ، مجاہدے کی ابتدا میں مخلی رکھنے کا غمل نمایت شاق گذر باہے ، تیکن اگر پچھ عرصے تک اس پر مبرکر لیا جائے اورب تکلف سی اے عادت بالیا جائے آس عمل کی گرانی ساقط ہوجائے گی اور اللہ سے مسلس اَلطاف و عنایات اور ا اس کی توفق کا مئید کی بدولت سمولت پدا ہو جائے گی کئین یمال عمل کا شمو لما ہے ' بے عملی سے بچھ عاصل جمیں ہو آ۔ باری تَعَالَىٰ كَارِشَادِ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَى يُغَيِّرُ وَلَمَا بِأَنْفُسِهِم (بِ١٨٦٣)

واقعى الله تعالى كسى قوم كى حالت من تغير نبيس كرناجب تك وولوك خود الى حالت كونسين بدل دية-بندہ مجاہدہ کرے تو باری تعالی ہواہت سے تواز تاہے 'بندہ دستک دے تو باری تعالی کی رحمتوں کا دَر کھلیا ہے۔ قرآن کریم میں

ارشاد فرمایاً۔

إِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجُرُ المُحُسِنِينَ - (بار ٣ أيت ١٠) نَقِينَ الله تَعَالَى مُخْلِصِينِ كَالِرَ مَا أَعَ مِنَاكُم مِنْ لَكُونُهُ مَا مِنْ اللهُ الله الله عَلَيْما و وَإِنْ تَكُحَسَنَةٌ يُصَاعِفُهِ إِوْ يُؤْتِ مِنْ لَدُنُهُ أَجُرا عَظِيما و (١٣٥٥ من ١٠٠٠)

ادر اکر ایک نیلی موگی واس کوئی گناکردیں کے اور استے پاس سے اور اجر مظیم دیں گے۔

دوسری صورت- خطرات و عوارض كالنسداد : بعن ان وساوس اور خطرات كالنسداد كرنا جو عبادت كے دروان قلب ير وارد ہوتے ہیں اور اسے غیراللد میں مشول کرویتے ہیں۔ ان کوانسداد کا طریقہ بھی سیکمنا چاہیے ،جولوگ اپنے ننس سے جماد كرتے بيں افتاحت الطع طبع الحلوق كى نظرول ميں خود كوكرا ديے اور ان كے مح وزم سے ب انتخالى برتے كے عمل ك دريع دل سے ریا کی جریں تکال دیے ہیں شیطان مرادات کے دوران ان کا بیجا نسیں چموڑ کا کلہ ریا کے خطرات اور عوارض ہے انمیں پریشان کرتا ہے ان کی وساوس اور لفسانی خواہشات یا لگیہ فتم نہیں ہوتیں اللہ مجاہدے سے دَب جاتی ہیں جب خاری عوال سے تحریک ملتی ہے وہ پر اُبھر لے گلتی ہیں اس لئے رہا کے قطرات وعوارض کا دور کرنا بھی نمایت ضوری ہے۔اور اس کا طریقه جانا بھی ناگزیہ۔

ریا کے خطرات : ریا کے خطرات تین ہیں۔ مجی یہ تیوں خطرات بیک وقت وارد موتے ہیں اور بطا ہرا یک بی خطرہ مگم ہے

اور بعض او قات بندر ہے آتے ہیں 'یعنی پہلے ایک' محرو سرا' اور اس کے بعد تیسرا پہلا خطرہ تو ہے کہ عابد لوگوں کی اطلاع اور ان کے زدیک قدر و منزلت کی اطلاع سے آپ وا قنیت کی آورد کرے' اس کے بعد فلی بھی الوگوں کی بدرج و شریف اور ان کے زدیک قدر و منزلت کی رضیت پیدا ہو' مجرف اس کو قبول کرے اور اس کے قبوست پر گیاں کرے ان جس سے پہلے خطرے کا نام معرف ہے ' دو سرے کا طاقت ہے ' اس شروت اور رخمت ہی کہ سکتے ہیں' تیسرے کا نام عزم واران ہے۔ پہلے خطرے کے انداد کے لئے زیادہ توت کی ضرورت ہے' آگر کی کے فل میں مخلوت کی اطلاع اور ان کی اطلاع ہو ان پر تا ہے۔ اللہ تعالی جانا ہو ان اس کے افتیار میں ہوں' ان کے علم یا عدم علم سے تیمی عبادت کی قوامی پر کیا اثر پر تا ہے۔ اللہ تعالی جانا ہو اس خواہش کا استیمال مرک اور اس کی استیمال کرتا ہو اور ایک آفات کے ذرا ہو ریا کی آفات کے ذرا ہو اس خواہش کا استیمال کرتا ہو اور ان کی رفت ہو ریا کی آفات کے ذرا ہو اس خواہش کا مستی خمروں کا جب ان کی شدید ضرورت ہوگی۔ جس طرح یہ جانے سے کہ لوگ ہاری عبادت سے اس کو اقتمال کے فیلا و ضمنب کا مستی خمروں کا اور اعمال سے اس خواہد ہو گیا کہ دور کرا کی افتاد سے درا ہو کی ہو گیا گیا ہو تا ہو تا ہو کہ ہو گیا کی درخم ہوں گا جب ان کی شدید ضرورت ہوگی۔ جس طرح یہ جانے سے کہ لوگ ہاری عبادت سے اور درا کی راحت اور نفرت پر ام ہوں گا جب ان کی شدید ضرورت ہوگی۔ جس طرح یہ جانے سے کہ لوگ ہاری عباد تا ہو گیا کہ درا ہو گیا کہ درا ہو تا کہ درا ہو تا ہو گیا کہ درا ہو تا کہ درا ہو تا کہ درا ہو تا ہو گیا کہ درا ہو گیا کہ درا ہوت ہوں گا جب ان کی شعر سے درا ہو تا ہو گیا ہو خواہد ہوں گا جب ان کی رخم ہوں گا جب ان کی شعر سے برا ہو تا ہو تا

اور كرابت انكار كى دعوت دى بالنس ان مى سے دود عوت قبول كريا ہے جو زيادہ قوي اور عالب مو-ریا کے خطرات کا ستر باب : اس سے معلوم ہوا کہ ریا محم خطرات دور کرتے کے لئے تین امور ضروری ہیں معرفت كرابت اور انكار 'بنده مجى عزم و اخلاص كے ساتھ مباوت شروع كرتا ہے ' كرريا كا محظرہ چش آبا ہے ' اوروہ اسے قبول كرايتا ہے اس ونت اسے وہ معرفت اور نفرت یا دنیں رہتی جو دل میں پہلے سے موجود عنی اس کی وجہ بیہ ہے کہ قرتمت کا خوف مرح کی محبت ' ادر حرص دل پر اتن غالب آجاتی ہے کہ دد سری چیزی محفیاتش ہی باتی نہیں رہتی۔ اور ریاکی آفات اور عاقبت کی فرانی کی جو معرفت پہلے سے موجود ہوتی ہے وہ مغلوب ہو جاتی ہے اللہ ول میں محباکش نہ پاکر کال جاتی ہے اس کی مثال الی ہے جیسے کوئی مخص اپنے دل میں ملم کا خیال رکھ عضب کو برا سمجے اور یہ عزم رکھے کہ اگر ضمے اسباب رونما ہوے او میں محل اور بدواری سے کام اوں کا عمر بعض ایسے اسباب بیدا ہوئے جن سے اس کے ضعے کی ال بعرات اسمی اورول سے سابق مرم کا خیال لکل میا اور غیظاو غضب كى أفات تكابول سے او مجل بو كئيں ميں حال شهوت كى طاؤت كا بكر جب دل اس طاوت سے ليريز بو يا ہے تو معرفت كانور چىپ جا يا ك معرت جاير نے ابى اس مدايت ميں اي حقيقت كى طرف اشاره كيا ہے۔ فرماتے بين كه بم نے درخت ك ینچ سرکاردد عالم ملی الله علیه وسلم سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ جمادے راو فرار افتیار میں کریں تے موت پر بیعت نہیں ک تقی الیکن جلد خنین کے موقع پر ہم نے یہ بیعت فراموش کردی اور میدان جگ سے بھاک کھڑے ہوئے اجب ہمیں یہ کہ کر آوازدی می اے درفت (کے نیچ بیعت کرتے) والواتب ہم والی اسفر مسلم العباس) بیعت کے باوجود میدان جگ ہے اس لئے فرار ہوئے کہ دل خوف سے بحر محے تھے 'اور ثابت قدم رہنے کا حمد ذہن سے لکل مماتھا'جب وہ حمد یا دولایا تووالی آئے۔ ان تمام شموات کا میں حال ہے جو ایک دم جوش میں آتی ہیں ایعنی ان شموات سے ایمان میں جو ضرر پیدا ہو یا وہ یا د نمیس رہتا ؟ اس سے معلوم ہوا کہ معرفت باتی نہ رہے و کراہت کا اظہار تیس ہو تا میں کد کراہت معرفت کے بتیج میں ظاہر ہوتی ہے۔ بھی انسان یاد بھی کرلیتا ہے اور جان لیتا ہے کہ جو خطرواس کے دل میں دارد ہوا ہے دہ ریا کا خطرو ہے جو خدا کے خضب کا باعث ہے لیکن اس پر شموت اس قدر غالب ہوتی ہے کہ معرفت کے باوجودوہ اس پر اصرار کرتا ہے ' ہوائے ننس اس کی عقل پر چھا جاتی ہے ' جولدت التي إلى المحمود ميں يا اور توبد واستفقار سے جلے بمانے تراش كرول كومطمئن كرنا ب يا ايسے كام كرنا جن سے اس لذت كى خرانى يرغوركرنے كى مملت بى نه طم بست سے قلاء ايے بين جن كاكوئى افظ ريا سے خال نسيں مو يا اور وہ اس سے

واتف بمی ہوئے ہیں اس کے باوجود اجتناب نمیں کرتے ، بلکہ اصرار کرتے ہیں۔ یہ اصرار ان پر زبردست جمت ہو گائیوں کہ وہ ریا

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس فے شیطا فکے اگر کو وسوسہ کی طرف اوا وا۔

ابو حازم فراتے ہیں کہ جس خطرے کو تیرا نفس اپنے لئے براسیجے اور وہ وسٹمن کی طرف سے ہوتو کوئی ضرّر نہیں 'اور جس خطرے پر تیرا نفس راضی ہو تو اس پر نفس کو ملامت کر' اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا وسوسہ اور نفس کا نزاع مُعز نہیں بشرطیکہ شیطان اور نفس کراہت واِ تکارپر غالب نہ آجا کیں' خوا طریعنی ان اسباب کا تذکرہ اور تخیل جن سے ریا جوش میں آئے شیطان کی طرف ہے ہو تا ہے 'اور ان تذکرات اور تخیات کی طرف میلان اور رغہ فیس کا عمل ہے 'اور کراہت ایمان اور عقل کے آثار میں سے ہے 'تا ہم یہاں بھی شیطان ایک جال بچھا تا ہے 'جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ عابد ریا کا میکر ہے 'اور میں اسے ریا پر ہاکل کرنے میں ناکام ہو چکا ہوں تو اس کے دل میں یہ خیال ڈالٹا ہے کہ تیرے قلب کی صلاح و بہتری اسی میں ہے کہ تو شیطان سے مجادلہ کرے 'شیطان اس عابد کو اپنے ماتھ مجادلے میں معروف کروہتا ہے۔ اور اس مجادلے کو زیادہ سے زیادہ طول دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس سے اخلاص' اور حضور قلب کا ثواب سلب ہو جائے 'کیوں کہ شیطان کے ساتھ مجادلے میں مشخول رہنا' اور اس سے اخلاص' اور حضور قلب کا ثواب سلب ہو جائے 'کیوں کہ شیطان کے ساتھ مجادلے میں مشخول رہنا' اور اس سے دفاع کی کوشش کرنا اللہ تعالی کی مناجات سے باز رہنا ہے' اور تقریب مع اللہ کے لئے نقصان کا باحث ہے۔

ریا کے خوا طردُور کرنے والوں کا درجات : جولوگ ریا کے خوا طرد فع کرتے ہیں وہ چار مراتب پر ہیں 'ایک وہ لوگ جو خوا طرد فی کرتے ہیں وہ چار مراتب پر ہیں 'ایک وہ لوگ جو خوا طرد فی کرتے ہیں 'کر تکذیب ہی پراکھا نہیں کرتے 'بلکہ اس کے ساتھ مجادلے میں بھی مشغول ہو جاتے ہیں 'ادریہ سمجھ کر مجادلے کو طول دیتے ہیں کہ اس میں قلب کی سلامتی ہے ' حالا تکہ اس میں سراسر نقصان ہے 'کیوں کہ شیطان کے ساتھ مناجات نہیں کریا آ اور نہ اس خیر کو حاصل کریا تا ہے جے حاصل کرتا اس کے فرائفن میں شامل ہے 'مسافر اگر راستے میں والبزنوں سے برسر پیکار ہونے گئیں تو مزل پر دیر ہے پہنچیں کے 'ادریہ بھی ہو سکتا ہے کہ مزل ہی یہ نہ پہنچیں 'راستے ہی میں کمیں اُلھی کر رہ جا کمیں اس لئے رًا بزنوں سے پیکر لگانا بھر ہے۔

دوسرے مرتبے میں وہ لوگ ہیں جو جدال و قال کو سلوک کے لئے نقصان وہ تصور کرتے ہیں 'اس لئے وہ صرف شیطان کی تکذیب و تردید پر اِکتفاکرتے ہیں اس کے ساتھ مجادلے ہیں وقت ضائع نہیں کرتے۔

تیسرے درجے میں وہ لوگ ہیں جو شیطان کی تردید و مجذیب میں بھی مشغول نہیں ہوتے 'کیونکہ یہ بھی ایک وقفہ ہے 'بلکہ وہ ریا کی کراہت اور شیطان کی کِذب بیانی کو اپنے ول میں پوشیدہ رکھتے ہیں 'اور جس کام میں وہ مشغول ہیں اس میں گئے رہتے ہیں' مکذیب اور مخاصمت میں اپناوقت ضائع نہیں کرتے۔

چوتے درجے میں وہ لوگ ہیں جو یہ بچھتے ہیں کہ اسباب ریا کی مخالفت سے شیطان ہم سے حسد کرے گا اور ہمارے دربے ہوگا وہ یہ عزم کرلیتے ہیں کہ شیطان کتنی ہی دشمنی کیوں نہ کرے ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں گے 'صد قات دیں گے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں گے اور انہیں مخفی رکھیں گے ناکہ شیطان اپنے غصے کی آگ میں خود ہی جال رہے۔ ہمارا یہ عمل اس کے اندر ماہوسی پیدا کردے گا اور وہ مجبور ہوکر ہمارا راستہ چھوڑ دے گا۔

حضرت فنیل ابن غروان ہے کمی نے عرض کیا کہ فلاں مخص آپ کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے آپ نے فرہایا واللہ! میں اس کو جلاؤں گاجس نے اسے اس گناہ پر آبادہ کیا ہے اس مخص نے پوچھابھلا کس نے تھم دیا ہے آپ کس کو حمد کی آگ میں جلائیں گے؟ آپ نے فرہایا: شیطان نے 'اے اللہ! اس مخص کی مغفرت کر جس نے جھے برا کما' پھر فرہایا کہ میری اس دعا ہے شیطان کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہوگی کہ میں نے اللہ کی طاعت کی 'جب وہ کمی بندے کی بی عادت دیکھا ہے تو خود بخود اس کے راہتے ہے الگ ہو جاتا ہے 'اس خوف ہے کہ کمیں میں اس کی نکیوں میں اضافے کا باعث نہ بن جاؤں۔ ابراہیم تبی کہتے ہیں کہ شیطان بندے کو کس گناہ کی دعوت دیتا ہے' جب وہ بندہ دعوت محکرا دیتا ہے' اور گناہ میں پڑنے کے بجائے کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو شیطان میں برنے کے بجائے کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو شیطان اس کے قریب بھی نہیں پھٹکٹا' یہ بھی ان کا قول ہے کہ جب تم تردّد میں دہتے ہو تو شیطان تمہاری طبح کرتا ہے لیکن جب وہ تمہیں کیک عمل پر قائم دیکھا ہے تو بایوس ہو جاتا ہے۔

ند کورہ مراتب کی مثال:۔ حرث محاسی نے ان چاروں کی ایک خوبصورت مثال دی ہے فرماتے ہیں' ان کی مثال ایس ہے جیسے عار آدمی کتاب وسنت کی مجلس کا قصد کریں' اور نیت یہ ہو کہ وہ اس مجلس کے ذریعۂ ہدایت' رُشد اور فضل عاصل کریں گے' اور

کوئی گراہ پر عی ان چاروں سے حسد کرنے گئے 'اور یہ سوپے کہ اگروہ مجلس علم میں جاکر جن شناس ہو گئے تو میں انھیں ہمکانہ سکوں
گ'اس لئے کوئی سیمل ایس کرنی چاہیے کہ یہ لوگ مجلس میں نہ جانے پائیں 'اس خیال سے وہ ایک ہیمس کے پاس جائے اسے منع
کرے 'مجلس علم میں جانے سے روئے 'اور گمرا ہوں کے راستے پرچلنے کی دعوت وے 'کین وہ یہ دعوت محکرا وے 'گمراہ برعی اس
سے مجاولہ کرے 'اور وہ بھی اس کے ساتھ مجاولے میں مشغول ہو جائے 'اور یہ سمجھ کہ اس وقت مجلس علم میں جانے کے بجائے
اس پر عتی سے مجاولہ کرتا ہی مصلحت کے مطابق ہے 'عالا مکہ یہ سمجھ تا غلط ہے 'بلکہ مجاولے میں مشغول کرکے مجلس علم میں جانے
سے روئنا ہی گمراہ برعتی کا نشاء ہے 'تا کہ وہ مجلس علم میں جانے سے مورہ رہ جائے 'فاہ تعوثری ور کے لئے سی 'اب وہ کمراہ
دو سرے فیض کے پاس پہنچا اور اس مجلس علم میں جانے سے روکا 'اور پہلے فیض کی طرح اسے بھی مجاولے میں مشغول کرتا چاہا'
دوسرے فیض کے پاس پہنچا اور اس مجلس علم میں جانے سے روکا 'اور پہلے فیض کی طرح اسے بھی مجاولے میں مشغول کرتا چاہا'
درسے کا عمل کیا' تیسرے فیض نے گمراہ کرتے والے کی وعوت پر قطعاً ''کان نہ دھرے 'بلکہ جس طرح وہ مجلس علم میں جانے ارباتھا اس
طرح چلا گیا' مگراہ کی آور واس کی بے الفاقی ہے بایوسی میں بدل گئی' اب چوتے فیص کے باری آئی 'اس نے بھی گمراہ میں جانے کہ کوشش
طرح چلا گیا' ممراہ کی آور واس کی بے الفاقی ہے بایوسی میں بین جینے تیز قدم اٹھائے اور مجلس علم میں جلد ہے جلد ہونے کی کوشش
کی ۔ اگر اتفاق سے چیڑ چھار کرے گا' لیکن چوتے کے قریب بھی نہیں آئے گا کہ کمیں میری دعوت اس کے لئے مزید نیکی کا باعث نہ
تیزں افراد سے چیڑ چھار کرے گا' لیکن چوتے کے قریب بھی نہیں آئے گا کہ کمیں میری دعوت اس کے لئے مزید نیکی کا باعث نہ نہیں ان فراد سے چیڑ چھار کرے گا' لیکن چوتے کے قریب بھی نہیں آئے گا کہ کمیں میری دعوت اس کے لئے مزید نیکی کا باعث نہ نہ نہوں انہ اور اور ہوں وہ سے اس کے اس میں بھرتے کی قریب بھی نہیں آئے گا کہ کمیں میری دعوت اس کے لئے مزید نیکی کا باعث نہ نہ

بن جائے۔ شیطان سے بچنے کی تدبیر کی جائے یا نہیں؟:۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ جب شیطان کے دسادس سے کوئی محفوظ نہیں تواس سے بچنے کی تدبیراس کی آمد کے بعد کرنی چاہئے یا پہلے ہی ہے اس کا منظر رہنا چاہئے آکہ وہ آئے تو اس کا مقابلہ کیا جا تھے' اور وہ ممرای نہ پھیلا سکے؟اس کاجواب یہ ہے کہ شیطان ہے بینے کے بارے میں تیں قول ہیں۔بعرو کے ایک مروہ کا خیال ہے کہ پختہ کار عبادت گذاروں کو شیطان ہے بیچنے کے لئے کسی تدہیری ضرورت نہیں' وہ اس سے مستغنی ہیں کیونکہ وہ سرایا اللہ کی طرف متوجّہ ہو چکے ہیں'اوراس کی محبت میں غرق ہو چکے ہیں'اوراس حالت کو پہنچ چکے ہیں کہ شیطان کے لئے ان سے مایوس ہو جانا ہی بهترے ، جس ظرح وہ بوڑھے عابدوں کو شراب نوشی اور زنا کے راستے پر نہیں ڈال یا تا اس طرح ان مضبوط عابدوں کو بھی گناہ پر آمادہ نئیں کریا تا دنیا کی لڈتیں۔مباح ہونے کے باوجود۔ان کی نظروں میں شراب اور خزیرے زیادہ وقعت نہیں رحمتیں اس کئے وہ ان لذّات سے لا تعلق ہو جاتے ہیں 'شیطان انھیں گمراہ کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں یا پا۔ اس لئے اس سے بیجنے کی تدبیر کرتا برکار ہے۔ ایک شامی فریق کے خیال میں ان لوگوں کو شیطان سے بیچنے کی تدبیر کرنی چاہیئے جن کا یقین معمل اور تو گل مزور ہو 'جو تخص اس عقیدے برکامل یقین رکھتا ہو کہ تدبیر میں اللہ کا کوئی شریک نہیں کسی غیرے نہیں ڈریا 'وہ یہ جانتا ہے کہ شیطان ایک ذلیل مخلوق ہے اسے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے 'جو اللہ جاہتا ہے وہی ہو آہے 'وہی نفع و مرر کا مالک ہے 'عارف حقیق کوغیراللہ ے ڈرنے میں شرم آتی ہے' اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین اسے غیراللہ سے بے نیاز مجی کرویتا ہے اہل علم کا ایک فرقہ کہتا ہے کہ شیطان سے ضرور ورنا جاسیے ، بعروں کا یہ کما ہے کہ حقیق عارف کوجودنیا کی محبت سے خالی ہوشیطان کا ور نمیں رہتا شیطانی فریب ے کیا عجب ہے کہ آدی اس بات سے وحوکا کھا جائے اس لئے کہ جب انبیاء علیم السلام تک شیطانی وساوس سے محفوظ نہیں رہ سك تودد سرے كيے في سكتے إلى محرشيطان صرف ونياوى شوات اور لذات بى ميں وسوسے بيدا نسيس كرا بلك الله كى دات وصفات میں شکوک کے دروا زے کھو آتا ہے 'اور بدعت و مراہی میں بھی وسوسے ڈالتا ہے۔اس کے خطرے سے کوئی خالی نہیں ہے 'اور الله تعالی کا ارشاد ہے:۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنُ قَبُلِكِ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِي إِلَّا اذَا تَمَتَّى ٱللَّهَ الشَّيْطَانُ فِي أُمُنَيَّتِم

فَينُسَخُ اللَّهُ مَا يُلُقِى الشَّيَطَانُ ثُمَّيُ عَلَيْهُ اللَّهُ آياتِه (پعد ۱۲ آيت ۵۳) اور جم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی جی ايما نہيں جميع جس کويہ قصہ چيش نہ آيا ہو کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ پڑھا شيطان نے اس کے پڑھنے میں شہد ڈالا' کھر اللہ تعالی شیطان کے ڈالے ہوئے شہمات کو نيست و نابود کرويتا ہے' کھراللہ تعالی اپنی آيات کو زيا وہ مضبوط کرويتا ہے۔

سر کار دوعالم صلی الله علی وسلم نے ارشاد فرمایا:

انەلىغان على قلبى- (مسلم)

میرے دل پر زنگ ہو جا تا ہے۔

حالا نکہ آپ کا شیطان مسلمان ہوگیا تھا'اوروہ صرف خیر کے لئے کہا کر ناتھا'جو مخص بہ سمجھتا ہے کہ وہ سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء بھی شیطانی فریب سے نہ نکی سکے 'حضرت آوم اور حوا علیہا اسلام جنت میں تھے جو امن 'سلامتی اور مسرّت کا گھر ہے' اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر بیدواضح کردیا تھا:

اورنه دهوپ میں تو ہے۔

جنت کی تمام نعتیں ان کے لئے مباح تھیں ' صرف ایک درخت ایبا تھاجس سے انہیں منع کیا گیاتھا لیکن شیطان نے انھیں باری تعالیٰ کی نا فرمانی پر اکسایا 'اورید درخت کھانے پر آمادہ کیا 'اس سے معلوم ہوا کہ جب نبی جنت میں رہ کرشیطان کے کمرو فریب سے نہ بچ سکے تو غیرنی کی کیا مجال ہے کہ وہ اس ناپائیدار دنیا میں جوفتوں کا گھر 'معینتوں کا گھر اور تمام منوعہ لذّات کا لمبح ہے رہ کر شیطان سے بچ جائے۔اللہ تعالی نے حضرت موی طید السلام کا قول نقل فرمایا ہے۔

هُذَامِنُ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (ب٠٠٠) ره أيدها

یہ شیطانی عمل ہے۔

ای گئے اللہ تعالی نے اپنی تمام محلوق کواس سے بیخے کی تلقین فرمائی ہے۔ یکا بنی آدم کا کی فُنیننگ کم الشّیہ طلق کی اَخْر جَ لِبُویکُ مُمِنَ الْجَنَّةِ (پ۸ ' را ا آیت ۲۷) اے آدم کی اولاد! شیطان تم کو کمی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے دادا دادی کو جند ہے۔ ماج کردا۔

ایک جگردشیطان کے بارے میں ارشاد فرمایا:۔

اِنَّهُ يَرْ اَكُمُ هُوْ وَقَبِيلُهُ مِن حَيْثُ لَا تَرَوُنَهُمُ (پ٨ روا آيت٢) وواوراس كالشرم كواي طورير ديكتاب كه تم ان كوسس ديكيت مو

قرآن کریم میں شروع سے آخرتک شیطان سے بیخے اور ڈرتے رہنے کی ہدایات ہیں۔ اس صورت میں کون یہ وعویٰ کرسکتا ہے کہ اسے شیطان کا خوف نہیں یا وہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ و مأمون ہے؟ پھراللہ تعالی کے حکم کے بموجب شیطان سے پہنا محبت اللہ عبت اللہ تعالی کے حکم کی تغییل کی ہے' اس پہنا محبت اللہ میں اشغال کے لئے مانع نہیں ہے' کیونکہ اس محبت کے دجہ سے تو اس نے اللہ تعالی کے حکم کی تغییل کی ہے' اس دشمن سے نبرَد آزما ہونے کی اس طرح ہدایت فرمائی گئ ہے جس طرح گفارت لڑنے او پوری بیاری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کا

تھم دیا کیا ہے'ارشاد فرایا:۔

وَلْيَاْجُدُواْ حِنْدُ دَهُمُ وَاسْلِحَنَهُمْ (پ۵ مرا تحت ۱۰۱) اور بدلوگ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنی شعبار کے لیں۔ وَاَعِدُّوْ اللَّهُمُ مَّا اسْتَطَعْنَهُمْ مِنْ قَوْقَ وَمِنْ رِّبَاطِ الْجَيْلِ (پ۱ مرم آیت ۱۰) اور ان کے لئے جس قدرتم سے ہونکے قرت سے اور کیے ہوئے محوروں سے سامان درست رکھو۔

اس سے ثابت ہوا کہ جب کا فردشمن سے جے تم دیکھتے ہو۔ حذر کرنا ضروری ہے تواس دشمن ہے حذر اس سے بھی زیادہ ضروری ہوگا جے تم دیکھتے ہی نہیں ہو'اوروہ تہیں دیکتا ہے اور دشمن ایمان ہونے کی بنا ہیر شیطان کفار کے مقابلے میں اس بات خاریادہ مستق ہے کہ اس سے حذر کیا جائے۔ محرابن محیوز کتے ہیں اس شکار پرتم آسانی سے قابو پاسکتے ہو جے تم دیکھ رہے ہو'اور وہ تمہیں نہ دیکھ رہا ہو'وہ شکار تمہاری دشترس سے باہر ہے جو تہیں دیکھ دہا ہواور تم اسے نہ دیکھ رہے ہوں'اس سے معلوم ہوا کہ شیطان پر قابو پانا بہت مشکل ہے' پھر کا فردشمنوں کے ذرایعہ اگر غفلت میں قتل بھی ہوجائے تو بھی شہادت کا ورجہ ملے گا'کین آگر شیطان نے غافل پاکہ کہ کردیا تو دوزخ کی آگ میں جکے گا اور در دناک عذاب پائے گا۔ حاصل سے کہ اللہ تعالی کے ذکرو گار میں مشخول ہونے سے بیدلازم نہیں آئی کہ جس چیز ہے اللہ تعالی نے ارایا ہو'اور نیخ کی تاکید کی ہواس سے نہ ڈورے اور بیخ کی تدبیر مشخول ہونے سے بیدلازم نہیں آئی کہ جس چیز ہے اللہ تعالی نے ارایا ہو'اور نیخ کی تاکید کی ہواس سے نہ ڈورے اور بیخ کی تدبیر مشخول ہونے سے بیدلازم نہیں آئی کہ جس چیز ہے اللہ تعالی نے ارایا ہو'اور نیخ کی تاکید کی ہواس سے نہ ڈورے اور بیخ کی تدبیر درے 'اور بیسے کے کہ میرا حذر اللہ کے ذکرو گار میں اشغال سے مانع ہے۔

اسباب توکل کے منافی نہیں ہے۔ اس تعسیل ہے اس شامی کروہ کا خیال بھی باطل ہوگیا جو مَدْروا مقیا لم کو توکل کے منافی قرار دیتے ہیں۔ کیا وہ یہ نہیں جانے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلیہ بھی لیا ہے ' ذھال بھی پنی ہے ' فوج بھی تفکیل دی ہے ' خند قیں بھی گھدوائی ہیں ' وشنوں پر غلبہ پانے کے لئے جنگی تدبیروں پر بھی عمل کیا ہے ' کیا آپ کا یہ آسوہ اور طرز عمل توکل کے فلاف تھا؟ جس چیز ہے اللہ نے مذر کرنے کی تنظین فرمائی ہے اس سے حذر کرنا توکل کے منافی کیے ہو سکتا ہے؟ جو لوگ یہ بھے ہیں کہ توکل کے منافی نہیں اسباب ہے لا تعلق رہنا' وہ غلط فنی کا شکار ہیں' ان کی غلطی ہم نے توکل کے باب میں واضح کر دی ہے' اللہ تعاد ہو کہ نقع و مرز ' اور موت زندگی سب محمد اللہ کا فقو قرق مِن رِ ماط النجیل ' توکل کے منافی نہیں ہے ' بھر طیکہ دل میں یہ اعتقاد ہو کہ نقع و مرز ' اور موت زندگی سب محمد اللہ کا فقار میں ہے۔ اس طرح شیطان سے حذر کرے اور یہ تیلی در کھ کہ ہاہت و گرائی اللہ کی مصلے ' ورعل ہے اسباب مرف ذریعہ ہیں' جیسا کہ توکل کے باب میں ہم نے لکھا ہی حوث محاسی اس قول کو پیند کیا ہے ' نور علم ہے اس کی تعمد ہیں ہو تیلے جو دو قول نقل کے مجے ہیں وہ ایسے عابدوں کے معلوم ہوتے ہیں دو ایس اللہ کے جواحوال ان پر بھی بھی طاری ہوتے ہیں دو بھتے ہیں کہ استفراق باللہ کے جواحوال ان پر بھی بھی طاری ہوتے ہیں دو بھتے ہیں کہ استفراق باللہ کے جواحوال ان پر بھی بھی طاری ہوتے ہیں دو بھتے ہیں دو بھتے ہیں کہ استفراق باللہ کے جواحوال ان پر بھی بھی طاری ہوتے ہیں دو بھتے ہیں کہ استفراق باللہ کے جواحوال ان پر بھی بھی میں بھتے ہیں کہ استفراق باللہ کے جواحوال ان پر بھی بھی طاری ہوتے ہیں دو بھتے ہیں دو بھتے ہیں میں میں بھی سے دو بھی ہوتے ہوتھ کی میں بھی ہوتے ہیں میں کی سیار کی سیاری کی سیاری کی میں بھی بھی ہوتے ہیں کی سیاری کی سیاری کی سیاری کی سیاری کی سیاری کی سیاری کی کی سیاری کی کی سیاری کی سیاری کی سیاری کی سیاری کی کو بھی کی کی سیاری کی کی سیاری کی سیاری کی کی سیاری ک

شیطان سے حذر کی کیفیت ۔ پروہ گروہ جو شیطان سے حذر کا قائل ہے حذر کی کیفیت میں مختف ہوگیا ہے ' کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب اللہ تعالی نے ہمیں دعمتی ہے ڈرایا ہے تواب پہ مناسب نہیں کہ ہمارے دلوں پر کوئی چزاس کے ذکراوراس کے خوف سے زیا دہ غالب ہو 'ایک لیمے کی غفلت بھی ہمیں ہلاک کرڈا لے گی ' کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہروت شیطان کا خوف 'اور اسے بچنے کا خیال دل کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے گا'اور بھی شیطان کی مراد ہے 'شیطان ہم ہے بھی چاہتا بھی ہے بلکہ ہمیں اللہ کی عبادت ادر اس کے ذکر میں مشخول رہنا چاہیے اور شیطان کو بھی نہ بھولنا چاہیے 'نہ اس کی عداوت فراموش کرنی چاہیے بلکہ دل میں ہر وقت یہ خیال بھی رہنا چاہیے کہ اس سے بچنا آشد ضروری ہے'اور نہ اس کے خیال میں انتا استفراق ہونا چاہیے کہ اللہ کاذکریا دنہ رہے۔دونوں چیزوں کا اجماع ضروری ہے کیوں کہ اگر ہم شیطان کو بھول گئے تو ہوسکتا ہے وہ ہم پر اس طرح تملہ آور ہو کہ گمان بھی نہ ہو سکے اور اگر مرف ای کویاد رکھا تو اللہ کے ذکر سے محروم دہے اس کئے شیطان سے مذر اور اللہ کا ذکر دونوں باتیں ضروری ہیں۔ تحقین علاء کا قول فیمل ہیے ہے کہ دونوں فریق غلطی پر ہیں ' پہلے فریق کی غلطی ہیے ہے کہ اس نے شیطان کے ذکر پراکتفا کیا اور ذکراللہ کو اہمیت نہ دی'اس کی غلطی انتائی واضح ہے'اللہ نے ہمیں شیطان سے بیچنے کا اس لئے بیچم دیا ہے تاکہ ہم اللہ کی یا و سے غافل نہ ہوں 'شیطان کی یا و ہارے دل میں سب چیزوں پر غالب ہو سکتی ہے 'اس میں سرا سر نقصان ہے 'کیوں کہ شیطان کی یا دے غلے کا حاصل سے ہے کہ ول ذکر اللہ کے نور سے خالی ہو 'شیطان اس طرح کے دلول کا قصد کرے گا اور جن میں ذکر اللہ کا نور 'اور یا و النی میں مشغولیت کی قوت نہ یا سے کا انعیں منتج کرنے میں کامیاب ضرور ہوگا کوئی طاقت اس کی مزاحم نہ بن سکے گی ہمیں شیطان کے مسلسل انظار 'اور اس کے دوام ذکر کا تھم نہیں دیا گیا۔ دو سرا فریق مجی پہلے فریق کی غلطی میں شریک ہے 'کیوں کہ اس نے مجی الله كے ذكر 'اور شيطان كى يا ديس اجماع كيا ہے 'اس كا حاصل سے ہے كہ بندہ كے دل ميں شيطان كى جس قدر يا د ہوگى اسى قدروہ ذكر الی کے نورے محروم ہوگا۔ حال کلہ اللہ نے ہمیں اپنے ذکر کا تھم ویا ہے اللہ کے علاوہ جو پچھ بھی ہے وہ یاد رکھنے کی قابل نہیں ہے۔ خواہ وہ شیطان ہو' یا شیطان کے علاوہ کوئی اور چنے ہو' حق بات میہ ہے کہ بندہ اینے دل میں شیطان سے ڈرے' اور اس کی دشنی پریقین رکھے' جب بدیقین رائح ہو جائے' اور ول میں اس کا خوف اچھی طرح جاگزیں ہو جائے تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو اور اس میں لگا رہے' اب شیطان کا ذرا بھی تصوّر نہ کرے 'کیوں کہ اب اس کے خوف کو اپنے اوپر میآط کرنے کی ضرورت نہیں ہے' ول میں عداوت کا خیال معظم ہو چکا ہے' اس صورت میں آگر شیطان نے وسوسے پیدا کئے توول مطلع ہو جائے گا اور ان کا إزاله كر دے گا۔ اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے سے یہ لازم نہیں آ تاکہ دل کوشیطانی دسوسوں کی اطلاع نہ ہوگی اگر کسی مخف کو یہ اندیشہ ہوکہ میں صبح سورے نہ افعاتو فلال کام نہ ہو پائے گا تودہ رات میں باربار چوکتا ہے، مالا تک دہ سونے میں بھی معنول رہتا ہے، لیکن مبح سورے آگھ نہ کھلنے کے خوف سے ہار ہار افعتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا وساوی پرمظلع ہو نے میں انع نہیں ہے۔

مرف وہی قلوب دیشن پر قدرت پاتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور جن سے نفسانی موس فنا ہو جاتی ہے علم وعقل کا نورشہوئت کی تاریکی پرغالب آجا تا ہے۔ اہل بھیرت ہی اپنے دلول کوشیطان کی عداوت کا احساس دلاتے ہیں 'اور اس بیخے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شیطان کے ذکر میں مضول نہیں ہوتے 'بلکہ یا دِحق سے اپنا معمورہ قلب آباد کرتے ہیں 'ذکر اللہ کے نور سے وسٹمن کے شریر غلبہ یاتے ہیں اور اس کی روشنی سے شیطانی وسوسوں کے اند میرے مٹا دیتے ہیں ول کی مثال الیمی ہے جیسے یاک وصاف یانی کا چشمہ جاری کرتے کے لئے کویں کو مجاست سے پاک کرنا 'شیطان کے ذکر سے ول میں مجاستیں رہ جاتی میں جو مخص اللہ کے ذکر اور شیطان کی یاو میں اجماع کر آ ہے وہ ایسا ہے جینے کوئی مخص ایک طرف سے کواں صاف کرے اور دوسری طرف سے نجاست ڈال دے اس طرح کوال مجمی صاف نہ ہو سکے گا خواہ مخقت اٹھا تا رہے گا صاحب بعیرت وہ ہے جو کاست کی ماہ بند کردے اور کویں کو صاف پانی سے محردے اب نجاست آئے گی می اوراہ نہ پاکر رک مائے گی اور کویں کا ياني آلوده نه جو گا۔

إطاعت كے إظهار كاجواز

جس طرح چھپ کر عمل کرنے میں اخلاص اور رہا ہے نجات کا فائدہ ہے اس طرح فلا برکرنے میں بھی یہ فائدہ ہے کہ لوگ اتباع كريس مح اور ان مي خيرى رغبت بيدا موكى ليكن اس مي رياكى آفت سے مفرضي ب- حفرت حسن فرات ہیں: مسلمانوں کو یہ بات المجھی طرح معلوم ہو پیکی ہے کہ چھپانا زیادہ محفوظ طریقہ ہے البت اظہار میں ہمی فائدہ ہے۔ یہ وجہ ہے کہ الله تعالى في الأرملانيدوون كي تعريف كي ب-ارشاد فرايا:-إِنْ تَبِلُو الصَّلَقَاتِ فَيْوِمَ اهِي وَإِنْ تُخُفُوهَا وَتُو تُوهَا الْفُقَرَ اعْفَهُوْ خَيْرٌ لُكُمُ (ب٣١٥ المَيَّ)

اگرتم طاہر کرکے دو صدقوں کو تب بھی انچی بات ہے ادر اگر ان کا اخفاء کرو اور فقیروں کو دیدے توبہ اخفاء تمارے لئے زیادہ بھتر ہے۔

اظماری دو تشمیں بیں ایک نفس عمل کو ظا مرکرما و سرے عمل کرے کے بتلادیا۔

پہلی فتم - نفس عمل کا اظہمار ہے۔ جیسے مجمع عام میں صدقہ دینا تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو' اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں' جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک انصاری محاتی نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں وراہم کی تھیلی پیش کی:ان کے دیکھا دیکھی دوسرے محابہ بھی لائے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

من سن سنة فعمل بها كان له أجرها وأُجر من أتبعه (ملم - جريرابن عبدالله بحل) جس في الله بحل الله بحل الله بحل كا تواب توسط كابي اس كي إنباع كرف واله كا تواب بعي طع كاله والله بعي طع كاله

اس طرح روزہ نماز' ج 'جماد و فیروا عمال بیں 'البتہ صد قات میں تقلید کرنا طبائع پر غالب ہے 'نمازی جب جماد فی سبیل اللہ کے لئے گھرسے نکلے تو اے لوگوں کے مامنے تیاری کرنی چاہئے آکہ لوگوں کے دلوں میں جماد کا شوق پیدا ہو' یہ اظہار اس لئے اصل ہے کہ غزوہ و راصل خا ہری عمل ہے' اس میں اختاء ممکن بی نہیں ہے 'جماد کی تیاری کے لئے سبقت کرنا اعلان نہیں ہے بلکہ وہ محض ترغیب د تحریض ہے۔ اس طرح رات میں نماز پڑھتے ہوئے زور زور سے قرأت کرنا' یا با آواز بلند تحمیروغیرہ کمنا۔

حاصل یہ ہے کہ جن اعمال کو خفیہ اوا کرنا ممکن نہ ہو مثل جماوا عمال خفیہ اوا کئے جاسکتے ہوں جیسے نماز اور صد قات تو یہ دیکنا چاہئے کہ صدقہ کے اظہار سے کسی غریب کو تکلیف تو نہیں ہوتی اگر ہوتی ہوتو تعنی رکھنا افضل ہے کیونکہ کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اگر اس میں کسی قشم کی ایزانہ ہوتو اس میں اختلاف ہے ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ اختاء علان سے افضل ہے اگر چہ اس میں اقتداء کی ترغیب نہ ہو اور جس میں اقتداء کی ترغیب ہووہ اختار ہوئی دولی ہے کہ اللہ نے اختیاء علیم السلام کو اقتداء کے لئے اظہار عمل کا تھم دیا ہے۔ منصب نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد ان کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ دہ اہمال کی افضل سے محروم ہوں کے آخضرت میلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرای بھی اظہار کی افضلیت روالات کرتا ہے:۔

له احرها واحر من عمل بها۔ (ملم) اس کے لئے اس ممل کا اجر بھی ہے اور اس رعمل کرنے والے کا اجر بھی ہے۔

مدیث میں روایت ہے:

اس میں اختلاف کی کوئی تخبیا کش بھی نہیں 'اس لئے کہ جب دل رہا ہے پاک ہو'اور دونوں ہی صورتوں میں عمل اخلاص تمام ہوا ہوتو وہ عمل افضل ہوگا جس کی لوگ اقتدا کریں اور جسے دیکھ کران میں بھی ایسا ہی کرنے کی حرص پیدا ہو' ریا کا خطرہ بسرطال ہے' اگر عمل ریاسے آلودہ ہوگیا تب دو سرے کی اقتداء سے کیا فائدہ ہو گا؟اس صورت میں پلا اختلاف خفیہ عمل بمتر ہے۔

اظمار كى شرائط: - البته عمل ظامر كرف والله كى دوزمد واميان بين- ايك يدكدوه ان لوكون كے سامنے ابنا عمل ظامر كرے

ریا ' ایک ابتلائے عامید۔ ریا ایک ایسی بیاری ہے جس میں عابد و عالم سب ہی گرفتار ہوجاتے ہیں ' وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ما قتر اپ اعمال طا ہر کرتے ہیں اس طرح ہم بھی کریں ' حالا نکہ ان کے ول اخلاص کی طاقت سے محروم ہوتے ہیں ' اظہار سے ان کے تمام اعمال باطل ہوجاتے ہیں ' ریا کا اندازہ لگانا بہت دشوار ہے ' اس کا طریقہ کہ اظہار میں ریا ہے یا نہیں ہی ہے کہ اپ ترب سے یہ سوال کرے کہ اگر کوئی دو سرا عابد اعمال کے اظہار سے مقتدا بن جائے تو آیا میں مخفی عمل کو ترج دوں گایا اظہار کی خواہش کروں گا' اگر اس کے باوجود نفس ہے جاہے کہ میں ہی مقتدا بنوں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرا اظہار خلوص کی نیت کے ساتھ نہیں ہو' اور اضیں عمل خبری ترفیب ہو' کیوں کہ ترفیب ہو' کو اس بھی اور دو سرے عابدوں کو بھی دیکھ کر پیدا ہو سکتی ہے ' ثواب بھی مخفی رکھنے ہی میں ریا رہ اور اخیس عمل خبری ترفیب ہو' کیوں کہ ترفیب تو دو سرے عابدوں کو بھی دیکھ کر پیدا ہو سکتی ہے' ثواب بھی مخفی رکھنے ہی میں ریا رہ انہوں مقبول ہونے کے ایساکرنا چاہتا ہوں۔

زیا دہ ہے اظہار کی طرف دل کے میلان کا مطلب یہ بھی میں لوگوں میں مقبول ہونے کے لئے ایساکرنا چاہتا ہوں۔

بندے کو نفس کے فریب سے بچنا چاہئے افنس بردامگار ہے شیطان ایک گھات میں ہے 'جاہ کی محبت دل پر غالب ہے 'اور فاہری اعمال آفات سے کم سلامت رہتے ہیں 'اس لئے یہ مناسب نہیں کہ اعمال کی سلامتی کے بجائے کسی اور چیز کی خواہش کی جائے 'اور اعمال کی سلامتی اخفاء میں ہے 'اظہار میں بہت سے خطرات ہیں جن سے نبرد آزما ہونا ہم جیسے ضعیف الایمان لوگوں کے لئے ممکن نہیں ہے 'اظہار سے بچنا ہمارے لئے 'اور تمام ضعیفوں کے لئے نمایت ضروری ہے۔

روسری قسم - عمل کے بعد اطلاع :- دوسری قسم بیہ ہے کہ عمل سے فارغ ہونے کے بعد بیان کردے کہ میں نے فلال عمل کیا ہے'اس کا علم بھی وہی ہے جو نفس عمل کے اظہار کا ہے' بلکہ اس میں خطرہ زیادہ ہے کہ کیوں کہ زبان کو بولنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوتی'اور بیان علی ہے۔ نہیں ہوتی'اور بیان میں بعض اوقات زیادی اور مباللہ بھی ہو جاتا ہے' پھر نفس کو ڈیٹٹیس مارنے میں بھی بری لڈت ملتی ہے' تاہم بیہ زبانی اظہار اگر ریاکی وجہ سے سے تو اس سے گذشتہ مباوتیں فاسد نہیں ہوں گی۔اس اعتبار سے بیہ قسم پہلی قسم کے مقابلے میں بلکی ہے۔ تو اس معض کو کرنا روا ہے جس کا دل قوی ہو بجس کا اغلام کمشل ہو' آدی اس کی نظر میں حقیرہو' اور مخلوق کی

مع د ند تمت اس کے نزدیک برابر ہوں اور اظهار بھی ایسے لوگوں میں کرے جن میں عمل خیری اِتباع کاجذبہ ہو' نیت صاف ہو' اور تمام آفات سے خالی ہو اس صورت میں عمل کا اظهار نہ صرف جائز ہے بلکہ متحب ہے۔ اس لئے کہ یہ خیری ترغیب ہے اور خیر کی ترغیب خیرہے۔ سکف صالحین سے اس طرح کی روایات منقول بھی ہیں۔ چنانچہ سعد ابن معاد فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اب تک کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی جس میں صرف نماز کی طرف تو تجہ نہ رہی ہو 'کسی ایسے جنازے کی مشایکت نہیں كى جس مي ميت سے سوال وجواب كاخيال نه رہا ہو' اور جب بھى ميں سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم سے كوئى بات سى اس ك حقانیت پر یقین کیا۔ معزت عرفراتے ہیں کہ مجھے نہ اپنا افلاس کی پروا ہے اور نہ مالداری کی۔ اس لئے کہ مجھے ہی معلوم نہیں میرے حق میں افلاس بہترہے یا مالداری؟ حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ مجھ پر کوئی حال ایسائٹی گذرا کہ میں نے اس سے ترقی کرے حمی دو سرے حال یہ چنچنے کی آرزونہ کی ہو' حضرت عثان فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے سرکاروو عالم صلی علیہ وسلم کے دست چتی پرہیعت کی ہے نہ زنا کیا یہ جموث بولا 'اور نہ دائمیں ہاتھ سے اپنا ذکر مس کیا (ابو یعلی)۔ شداد ابن اوس فرماتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد آج کے علاوہ مجمی میری زبان سے کوئی قضول کلمہ اوا نہیں ہوا ،جب بھی مجمی زبان سے کوئی لفظ تکالا پہلے اس یر اچھی طرح غور کرلیا۔ اس دن انموں نے اپنے خلام ہے یہ کہا تھا کہ جاؤ وسترخوان کے آؤ تاکہ اسے بھیج کر کھانامگوالیں۔ حفرت سفیان کے موت کے وقت اپنے اُمِزہ سے فرمایا کہ مجمد پر روؤ مت اسلام تبول کرنے کے بعد میں نے کمی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ حضرت عمرابن عبدالعزیز نے فرمایا کہ ایسانہمی نہیں ہوا کہ اللہ نے میرے بارے میں کوئی عظم فرمایا اور میں نے جاپا کہ کوئی اور تھم ہو آاتو اچھاتھا میں ان ہی مواقع پر ہوائے نفس میں گرفتار ہوا ہوں جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیئے تھے۔

یہ تمام روایات عمرہ حالتوں کا اظمار ہیں 'اگر کوئی ریا کاران کا اظمار کرے توبیہ انتمائی ریا ہے 'اور کوئی مقترا ظاہر کرے توبیہ ترغیب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اخلاص کی قرت رکھنے والوں سے لئے ترخیب کی نیت سے اپنے اعمال کی اطلاع دیا جائز ہے اس کی وہی شرائط ہیں جو ہم پہلے ہمی بیان کر پیلے ہیں۔ اظهار کا دورازہ بند کرنا اس لئے مناسب نئیں کہ طبائع تیشتہ اور اقترابیند کرتی ہیں ' بلکہ اگر ریا کارا بنی عبادت ملا ہر کردے آورلوگ یہ نہ جائے ہوں کہ وہ ریا کاری کررہا ہے تب بھی لوگوں کو بہت فائدہ ہو تا ہے ' البت ریا کار نقصان میں رہتا ہے است سے اللہ کے نیک بندے ایسے مین گذرے میں جندوں نے ریا کارانہ اعمال کی اتباع ہی ہے اخلاص ویقین کا اعلیٰ درجہ پایا۔ ایک دن وہ تھا کہ بصرے کی ہر کلی کوسچ سے بجری نماز کے بعد طاوت قرآن کی آواز آیا کرتی تھی، سمی نے ریا کی آفات پر کتاب لکمی تو لوگوں نے خاموشی سے الدت شروع کردی اس کا نقصان یہ ہواکہ لوگوں کو ترغیب ہی نہ موئی 'مید دیکھ کرکسی نے کہا کہ اگر ریا کی آفات پر کتاب نہ لکھی جاتی تو بہتر تھا۔ اس سے معلوم مواکہ ریا کار کا اظہار بھی فواکد سے خالی نمیں ہے ، بشرطیکہ فائدہ اٹھانے والوں کو اس کی ریا کاری کا علم ند ہو۔ روایات میں ہے:۔

بع برسيده مره سار ورور من من المرحال الفاجر وباقوام لاخلاق لهم الدين بالرحال الفاجر وباقوام لاخلاق لهم المريد والثاني نمائي انس الاتفال من عليد ابو مريد والثاني نمائي انس )

الله تعالی اس دین کی مدو کرے گابد کار آدی ہے اور ایسے اوگوں ہے جن کو بسرہ نیہ ہو۔ گناه چھیانے کاجوا زاورلوگوں کو گناہ پر مطلع کرنے کی کراہت

اخلاص کی بنیادیہ ہے کہ آدمی کے ظاہروباطن میں مکسانیت ہوجائے ، جیسا کہ حضرت عمر نے ایک مخص سے ارشاد فرمایا تھا کہ اعلانیہ عمل لاذم كراس نے عرض كيانيا امير المؤمنين إعلانيہ عمل كيا ہے؟ آپ نے فرمايا: اعلانيہ عمل يہ ہے كه أكر كوئي دو سرا محض اس پر آگاہ موجائے تواس سے شرم نہ کرے۔ ابومسلم خواتی فرماتے ہیں کہ میں کوئی ایبا عمل نہیں کرنا جس پر لوگوں کے مطلع ہونے کی بدو کروں البتہ اپنی ہوی ہے ہم سرہونا اور قضائے حاجات کرنا یہ دو کام ایسے ہیں جن پر میں محلوق کا مطلع ہونا پندنس كريا - لين يدايك عظيم درجه ب مرفض اسے حاصل نيس كريا يا۔ انسان کی حالت یہ ہے کہ دہ دل اور اعضاء ہے گناہ کا ارتکاب کر کے چھپا ہا ہے اسے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی دد سرا اس کے معاصی سے واقف ہو' فاص طور پر دل میں ریا ہونے والے فکوک وشبہات اور جذبات پر پردہ ڈالے رکھتا ہے' طالا نکہ اللہ ہر چیز پر مظلع ہے۔ کسی انسان سے اپنے عیوب چھپانا بطا ہر ریا کاری میں واضل ہے' لیکن حقیقت میں یہ ریا نہیں ہے' ریا ہیہ کہ آدی اپنے آپ کو متی اور پر بیزگار ظاہر کرنے کے لئے اپنے گناہ مختی رکھے' حالا نکہ وہ ایسانہیں ہو آ'جو مختص سچا ہو ریا کارنہ ہوا سے بھی گناہ چھپانے چاہئیں'اس کا گناہ چھپانا'اور اوگوں کی واقعیت سے غمزدہ ہونا آٹھ وجو ہات کی بنا پر محجے ہے۔

پہلی وجہ : بیہ کہ وہ اس بات سے خوش تھا کہ اللہ تعالی نے اس کے معاصی پر پروہ ڈال رکھا ہے جب اس کے بھید کھل مجمئے تو اے اس بات کا غم ہوا کہ اللہ تعالی نے اس کے بھید آشکارا کردیے ہیں 'اے ڈر ہوا کہ کمیں قیامت کے روز بھی اس طرح کی رسوائی کا سامنانہ کرنا بڑے 'جیسا کہ ایک روایت ہیں ہے۔

مَنْ سَنَرَ وُاللَّهُ عَلَيْهِ فِي النَّنْ يَاسَتَرَ وُاللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْاَّخِرَةِ (١) جس فض كي الله تعالى دنيا ميں پروو پوشي كرے گااس كي آخرت ميں بھي كرے گا-بيدوه غم ہے جو ايمان كي قوتت سے پيدا ہو تاہے جس كا ايمان كزور ہواسے اس وجہ سے غم نہيں ہو تا-

دوسری وجید : ده یه جانتا ہے کہ اللہ تعالی کو معاصی کا ظہور ناپند ہے ، وہ انہیں مخفی رکھنا پند کر تاہے ، جیسا کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَنِ التَكَبَ شَيْنَامِنُ هٰ فِعِ الْقَادُورَ اتِ فَلْيَسْتَنِرُ بِسِنْرِ اللّهِ (مَامَ معدرك) جوفض ان كذكون من على كذكر كامر كلب موالت فذاكر ده سے جمانا عامے

اس مخص نے اگرچہ گناہ کیا اور ہاری تعالی کی نافرمانی کی کیکن دل میں دہی چیز محبوب رہی جو اُلٹد کو محبوب ہے۔ یہ بھی ایمانی قوتت کا عمل ہے ' بینی وہ مرد مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ گناہ ظاہر ہوں کیوں کہ اللہ کو گناہ کا ظہور ناپند ہے۔ اس ایمانی صداقت کی علامت یہ ہے کہ جس طرح اپنے معاصی کے ظہور سے غمزدہ ہو اسی طرح دو سروں کے عیوب ظاہر ہونے پر بھی عملین ہو۔

تیسری وجہ: ۔ یہ ہے کہ لوگوں کی ذہت ہے رنج کر تا ہے جمناہ دیکھ کرلوگ بڑا کتے ہیں اور ان کی برائی ول اور عمل کو اللہ کی اطاعت ہے مشنول کردیے ہیں کیوں کہ طبیعت کو خرمت ہے تکلیف ہوتی ہے اور وہ عمل سے نزاع کرکے اے اللہ کی اطاعت سے ایڈا پائے اس طرح تعریف سے بھی تکلیف محسوس کرے جو اللہ کی یاد سے ول کو غافل کردیتی ہے کیونکہ جو علت فرتت میں ہے وہی علّت تعریف میں بھی ہے یہ صورت بھی ایمان کی قوتت سے پیدا ہوتی ہے کیوں کہ اطاعت کے لئے دل کی فراغت کی بچی خواہش ایمان ہی کے پہلوسے جنم لیتی ہے۔

جوتھی وجہ ا۔ یہ ہے کہ گناہوں کی پُروہ اوٹی کی خواہش آدی اس لئے بھی کرتا ہے کہ اسے لوگوں کی ذمت اعجی نہیں لگتی کیوں کہ اس سے طبیعت کو ایزا ہوتی ہے 'اور دل کو ایسی تکلیف پہنچی ہے جیسے بدن کو مارسے تکلیف ہوتی ہے اُنت سے قلب کی تکلیف کا خوف حرام نہیں ہے 'اور نہ انسان اس خوف سے گناہ گار ہوتا ہے 'البتہ اس صورت میں گنگار ہوتا ہے جب ندمت سے خوف زُرہ ہوکر کسی امر ممنوع کا مرتکب ہوجائے' حاصل ہیہ ہے کہ انسان پر مخلوق کی ذمت سے رنجیدہ نہ ہوتا واجب نہیں ہے 'البتہ کمال صدق ہد ہے کہ مخلوق کی نظر میں نمایاں' ہونے کی خواہ ش باتی نہ رہے' اور مادر و دام دونوں اس کے نزدیک برابر ہوجائیں کیوں کہ وہ یہ جانتا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے' اور بندے عاجز محض ہیں ان کے اختیار میں پچھے نہیں ہے' کیکن ایسے لوگ

<sup>(</sup>۱) يه روايت پيلے بحى گذر چى ہے۔

یانچویں وجہ ہے۔ اس لئے ذمّت کو ناپند کرے کہ ذمّت کرنے والا باری تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہوا ہے'اس کا سرچشہ جی ایمان ہی ہے' اس کی علامت یہ ہے کہ جس طرح اپنی ذمّت کو برا سمجھ اس طرح دو سرے مخص کی ذمّت کو بھی بڑا جائے' کیوں کہ علت دونوں میں ایک ہے' بقنا رنج اپنی ذمّت سے ہوا ہے اتنا ہی دو سرے کی ذمّت سے بھی ہونا چا ہیں آلا یہ کہ مبعاً رنج ہوا ہو'اس کی بات الگ ہے۔

جھٹی وجہ ہے۔ چھٹی وجہ ہے۔ چزے 'نرمت کی تکلیف اس لئے ہوتی ہے کہ آدمی اس سے اپنی کی اور عیب کا احساس کرتا ہے 'اگرچہ نرمت کرنے والا کوئی ایسا ہی مخف کیوں نہ ہو جس کے شرسے مأمون ہو 'لیکن بعض او قات یہ خوف ہو تا ہے کہ اگر کسی شریند کو میرے گناہ کا علم ہوگیا تو وہ زبانی نرمت کے علاوہ کچھ اور برسلو کی ہمی کرے گا۔ اس شرارت کے خوف سے گناہ پر پردہ ڈالنا جائز ہے۔

ساتویں وجہ ۔۔ یہ ہے کہ حیا کی وجہ سے ممناہ چمپایا جائے عیاء بھی ایک اَلم ہے 'اور ندست اور شرارت کے اَلم سے الگ ایک حیثیت رکھتا ہے۔ حیاء ایک احجی اور پاکیزہ خصلت ہے۔ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آدی لؤ کہن میں شعور کی منزل پر قدم رکھتا ہے 'چنانچہ جب کوئی اس کے عیوب پر مظلع ہو تا ہے اسے شرم آتی ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء کی تعریف میں ارشاد فرمایا:۔

الْحَيَاءُ خَيْرُ كُلُورُ مُلْمَ مِران ابن هين ) عاء خركمل ب-

ایک حدیث میں ہے'ارشاد فرمایا:۔

النحيا عُشْعَبَ فَيَ مِنَ الْإِيمَانِ (عارى ومسلم-ابوبرية) دياءايان كاك شاخ ب

يه مجمى فرمايا:

رَانَاللَّهُ يُحِبُ الْحَتَى الْحَلِيْمِ (طران - قاطم )

الله تعالى حيادارادر بُردبار كوپند كرما -الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلاَ بِحَيْرٍ ( بخارى مسلم - ممران ابن حلين ) حياء كامتيجه مرف خير -

جو مخص فِت میں جتلا ہے ' اور اسے میر پرواہ نہیں ہے کہ لوگ اس کے فت سے واقف ہیں وہ معصیت کے ساتھ بے شری اور پردہ دری کا بھی مرتکب ہے 'یہ اس مخص کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہے جو فیق کو مخفی رکھتا ہے 'اور لوگوں سے شرم کر آ ہے۔ لیکن بمال یہ بات یا در کھنا چاہئے کہ حیاء رہا ہے زیا دہ مشابہ ہے ،بہت کم لوگ دونوں میں امتیاز کریاتے ہیں۔زیادہ ترلوگ یہ سمجھتے میں کہ ہم حیاء دار ہیں 'اور عبادات کی احمی طرح ادائیگی کاسب حیاء ہی ہے ' مالا تکہ دو سراسر جموث بولتے ہیں 'حیاء تو ایک خصلت ہے جو شریف الطبع انبان میں پیدا ہوتی ہے۔ حیاء کے بعد ریا اور اخلاص دونوں کے اسباب پیدا ہوتے ہیں 'یہ تبھی مکن ہے کہ آدمی حیاء کی دجہ سے ریا کارین جائے 'اور یہ ہمی مکن ہے کہ اس کی بناء پر مخلص ہو جائے۔اس کی مثال الی ہے جیسے کوئی مخص اینے کسی دوستِ سے قرض مائلے 'اور وہ قرض نہ دینا جاہے 'لیکن وہ منع کرنے سے شرما تا ہے ' نیزیہ بھی جانتا ہے کہ اگر دہ مخص خود ند آیا بلکد کسی دو سرے کو قرض مانکنے کے لئے جمیجا تو میں انکار کردیتا' ند ریا کی دجہ سے قرض دیتا' اور نہ تواب کے ارادے سے۔اس صورت میں قرض دینے والے کے کئی حال ہیں ایک تون سے رصاف جواب دیدے اور بے شری کے الزام کی روا نہ کرے ایسادہ مخص کرسکتا ہے جس نے بے شری پر کمرماندھ لی ہواں لئے کہ حیاء دار انسان یا تو قرض دے گایا قرض نہ دینے کے لئے کوئی عذر پیش کرے گا اب اگر اس نے قرض دیدیا تو اس کی کئی حالتیں ہیں یا تواس کی حیاو میں ریا کی آمیزش ہے ، لین حیا کی دجہ سے ریا کو تحریک ہوئی۔ اورول میں خیال آیا کہ قرض خواہ دوست کو منع کرنا مناسب نہیں ہے اسے دے دینا چاہتے تاكه وہ تيري حمد و ننا کرے اور تيرانام مخاوت كے ساتھ مشہور كرے أيا اسے اس لئے ديدينا چاہيئے باكه وہ ميري برائي نه كرے اور مجھے بخیل کس کربدنام نہ کرے اس صورت میں اگر اس نے قرض ما تکنے والے کامطالبہ پوراکیا ہے تو اس کامحرک ریا ہے۔ووسری صورت یہ ہے کہ وہ حیاء کی وجہ سے انکارنہ کر سکے الیکن بنل کی بنائر طبیعت دینے پر آمادہ نہ ہو' آخر اخلاص کا در کھلے 'اور ول میں یہ خیال پیدا ہو کہ صدیقے کا ثواب ایک ہے اور قرض دینے کا ثواب اٹھاڑہ کتا ہے ، قرض دینے میں ثواب بھی زیادہ ہے اور اس سے دوست کا دل مجی خوش موگا و دست کو خوش کرنا اللہ کو پہند ہے اخلاص کی تحریک سے طبیعت دینے پر آمادہ مو ، تیسری صورت یہ ہے کہ نداسے تواب کی رغبت ہو'ند فرتمت کا خوف ہو'اور ند تعریف کی خواہش'اگر دوست کے بجائے اس کا قاصد قرض ما تکنے آئا وہ مجمی نہ دیتا' اگرچہ اسے دینے میں کتنا ہی تواب کیوں نہ ہو تا' اور تعریف میں زمین و آسان کے قلابے کیوں نہ ملا دیتا۔ اس طرح کی دادودہش مرف حیاء کی بنا پر ہے۔ حیاء کی میہ صورت صرف بری باتوں میں پیش آتی ہے، جیسے بحل اور معاصی۔ ریا کار مباحات میں بھی شروا تا ہے، چنانچہ اگر کوئی اسے دوڑ تا ہوا دیکھ نے تو آستہ چلنے لکتا ہے کیا بنتا ہوا نظر آجائے تو خاموش ہوجا تا ے 'اور سے معتاب کہ یہ حیاء ہے ' حالا نکہ یہ عین ریا ہے۔

کہا جا تا ہے کہ بعض حیاءا پھی نہیں ہوتی کی تو قب صححے اس سے مرادوہ حیاء ہے جو نیک کاموں میں کی جائے بھیے لوگوں کو نفیحت کرنے سے شرمانا کیا امامت کرنے میں حیاء کرنی کی جاء عور توں اور بچوں میں محمود ہے ، مقلندوں میں پہندیدہ نہیں ہے۔ بمی آدی کسی بوڑھ کو گناہ کا اِر تکاب کرتے ہوئے دیکت اس کی پیرا نہ سالی کی دجہ سے منع نہیں کرپا تا کیہ حیا بہتر ہے ، کیوں کہ بوڑھ مسلمان کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کرنے کے مراوف ہے ، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ سے شرم کی جائے ، مخلوق سے شرم کرے امریالمعروف کا ثواب ضائع نہیں کرنا چاہئے قوت رکھنے والے لوگ بندوں سے شرم پر اللہ سے شرم کو ترجے دیتے ہیں ، گزور افراداس پر قادر نہیں ہوتے۔ یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے گناہوں کی پردہ پوشی کرنا جائز ہے۔

آ ٹھویں وجہ اے یہ ہے کہ اپنے گناہوں کے ظہور سے اس لئے خوف زّدہ ہو کہ ود سرے لوگ بھی اس طرح گناہوں پر جرأت

کریں سے 'یہ وہ دجہ ہے جو عبادت کی اظهار کی بنیاد ہے 'یعنی عبادت اس لئے ظاہر کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو اور وہ اقتداء کریں 'لیکن میہ وجہ آئمتہ اور قائدین محساتھ مخصوص ہے۔ اس علّست کی بناً پر جائز ہے کہ گناہ گار اپنا گناہ اہل و عمال سے بھی چھیائے کیوں کہ وہ لوگ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔

مناہ چھپانے کی یہ آٹھ وجوہات ہیں۔اظمار اطاعت کے لئے اس عذر کے علاوہ کوئی دو مراعذر نہیں ہے 'جب ہمی گناہ کی پردہ بوشی کے ذریعے اپنے آپ کو مثقی اور پر ہیز گار کملانے کی کوشش کرے گا ریا کار کملائے گا'یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی مخض عبادت کے اظمارے ریا کار کملا آئے جب کہ اس کا مقصد پر ہیز گاری کی حیثیت سے مضہور ہونا ہے۔

یماں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس صورت میں بندے کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ آئی ملائح و تقویٰ کی رو سے لوگوں کی تعریف کا خواہاں ہو' اور لوگ اسے نیک ہونے کی حیثیت سے محبوب رمیں' جیسا کہ صدیث میں ہے کہ ایک مخص نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خِدَمت میں عرض کیا :

كُلْكَنِي عَلَى مَا يُحِبُنِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَيُحِبُنِي النَّاسَ قَالَ إِزْهِدُ فِي الدُّنيَا يُحِبُكَ اللّٰهُ وَ انْهِذَ الدُّهُمُ هٰذَا الْخُطَامَ يُحِبُوكَ (ابن اجه -سل ابن سعة)

جُمْے کوئی آیا عمل بتلائے جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے عبت کرے اور لوگ مجی مجھ سے عبت کریں 'آپ نے فرمایا دنیا میں زُہد افقیار کر' اللہ تجھے محبوب رکھے گا' اور یہ دنیوی مال ان کی طرف پھینک دے وہ تجھے محبوب رکھیں ہے۔

اس کے جواب میں ہم کمیں گے کہ تمہاری یہ خواہش کہ لوگ تم سے مجت کریں مباح بھی ہو عتی ہے 'پندیدہ بھی ہو عتی ہے' اور ندموم بھی۔ محموداس صورت میں ہے جب کہ تم ان کی مجت کو اللہ کی مجت کا پیانہ ہناؤ اور یہ سمجمو کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے مجت کرتا ہے گلوق کے دل میں بھی اس کی محبت پیدا کردتا ہے ' ندموم اس صورت میں ہے کہ تم ان کی محبت کی خواہش اپنی کسی ج' کسی جہاد اور کسی نماز کی وجہ سے کرو' یہ اللہ کی اطاعت پر اُجرت طلب کرنے سے مترادف ہے' جبکہ اللہ تعالیٰ کے یمال اس کا ثواب ذخیرہ ہو چکا ہے۔ مباح کی صورت یہ ہے تم صفات محمودہ کی محبت کے خواہاں ہو نہ کہ معین اور مخصوص عبادت کی محبت کے خواہاں ہو نہ کہ معین اور مخصوص عبادت کی محبت کے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی فخص مال کا مالک ہو۔ جس طرح مال کی ملیت سے بہت می اغراض پوری ہوتی ہیں اس طرح قلوب کی ملیت سے بہت می اغراض پوری ہوتی ہیں اس طرح قلوب کی ملیت سے بھی بہت سے مقاصد سخیل یاتے ہیں۔ اس اعتبار سے مال اور دل میں کوئی فرق نہیں ہے۔

ریا کے خوف سے عمادت ترک کرنا

بعض لوگ اس خوف سے نیک عمل ترک کردیتے ہیں کہ کمیں اس کی وجہ سے ریا کارنہ ہوجائیں 'یہ ایک غلط نظریہ ہے 'بلکہ شیطان کے ساتھ موافقت ہے۔ آفات کے خوف سے عمل جمعو ژنا جا سیتے یا نہیں؟ اس سلسلے میں تفصیل ہے۔

طاعات کی دو قسمیں:۔ اس تغمیل کا حاصل یہ ہے کہ طاعات کی دو قسمیں ہیں 'ایک دہ جس میں بذات خود کوئی لڈت نہ ہوجیے نماز' جج اور جماد وغیرہ 'ان عبادات میں مرف مجاہرہ اور مشقت ہے 'اگر لڈت ہے تو صرف اس نقطۂ نظرے کہ یہ عبادتیں لوگوں کی تعریف کا ذریعہ بن جاتی ہیں 'اور لوگوں کی تعریف میں لڈت ہے جو لوگوں کے مظلع ہونے ہے حاصل ہوتی ہے۔ اور دو سری قسم ان طاعات کی ہے جو بدن پر موقوف نہیں ہیں بلکہ ان کا تعلق مخلوق ہے ہے جیسے خلافت' تضاء' ولایت' احتساب' امامت' تذکرہ' تدریس اور مال دینا وغیرہ' ان عبادات میں آفت زیادہ ہے کیوں کہ ان کا تعلق مخلوق ہے ہے' اور ان میں لڈت زیادہ ہے۔

بدن سے متعلق عباد تیں:۔ یعنی وہ عباد تیں جو بدن کے ساتھ لازم ہیں 'غیرے ان کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ان میں کسی طرح کی کوئی لذت ہے جیسے روزہ 'نماز اور جج وغیرہ۔ ان عبادتوں میں رہا تین صورتوں میں پیدا ہوتی ہے۔ پہلی صورت سے کہ رہا عمل سے پہلے آئے اور عمل شروع ہی اس لئے کیا جائے کہ دو سرے لوگ ویکھیں ہوتی سبب اس عمل کی بنیا دنہ ہو ایسے عمل کو ترک کر دیا ہی بھر ہے 'کیکہ اطاعت کے عنوان سے مزاس کی خواہی بھر ہیں ہے ' کیکہ اطاعت کے عنوان سے مزاس کی خواہی کا فارات کی خور شیں ہے ' کیکہ اطاعت کے عنوان سے مزاس کی خواہی کا فارات ہے باذر کراسے کہ بندول کے لئے عمل کرنے بہائے اللہ کرنے اللہ کرنے 'اور وہ محض اللہ کے لئے عمل کرنے پر آمادہ ہو قو عمل کرنے میں کوئی حمت نہیں عمل کرنے بر باور وہ محض اللہ کے لئے عمل کرنے پر آمادہ ہو قو عمل کرنے میں کوئی حمت نہیں صورت میں عمل نہ چھوڑنا چا سئے 'کیونکہ یہاں ایک دینی باعث موجود تھا' اس لئے عمل شروع کرے اور تفس سے رہا دور کرنے موجود تھا' اس لئے عمل شروع کرے اور تفس سے رہا دور کرنے ساتھ یا اواب میں ذکر کی جا تھی ہیں۔ تیسری صورت ہے کہ عبادت کی ابتدا اظام پر ہو' لئین درمیان میں رہا اور سرارائے جو پچھلے ابواب میں ذکر کی جا تھی ہیں۔ تیسری صورت ہے کہ عبادت کی ابتدا اظام پر ہو' لئین درمیان میں رہا اور اس کے دوائی اثر ازداز ہو جا نمیں اس صورت میں بھی رہا کے خات کے لئے تجابعہ کرنا ضروری ہے ' عمل نہ اس کی جیل میں گئے رہے ہو تو وہ دیا کی دعوت دیا ہے جب تم اس کی یہ دعوت بھی دو اس کی ہو دوہ تحسیس یہ کہ حروت دیا ہے جب تم اس کی یہ دعوت بھی دو اس کی ہو دوہ تحسیس یہ کہ جو تو دہ دیا کی دعوت دیا ہے اس کی ہو دعت بھی جس میں کا اس کی خواہی کی دعوت دیا ہے ' بہ تم اس کی یہ دعوت بھی دو اس کی ہو دوہ تحسیس یہ کہ مربا کا در میں اندامی نہ ہو یہ کہ تم رہا کا مقعد بورا

ریائے خوف سے تارک عمل کی مثال ہے۔ اس معن کی مثال ہوریائے خوف سے عمل چھوڑ دے ایس ہے جیے کسی غلام کو اس کے آقانے کیہوں دیے اوراس سے کہا کہ انھیں انچھی طرح صاف نہ کر سکول گا اس لئے بہتری ہی ہے کہ انھیں ہاتھ ہی نہ لگایا جائے ' یمی حال اس معن کا ہے جو اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اصل عمل ہی چھوڑ بیٹھے۔ اس قبیل سے وہ محن ہے جو محن اس خوف سے عمل نہ کرے کہ لوگ جھے رہا کار کس سے 'اور گناہ گار ہوں کے یہ بھی ایک شیطانی فریب ہے ' پہلی ہات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہارے میں خواہ مخواہ یہ گان کرنا صبح نہیں ہے کہ وہ کسی تلعی کو رہا کار کس سے ' پھراگر وہ کہتے ہیں تو کئے دو' ان کے کئے سے تمہارے عمل پر کیا اثر پڑے گا' خواہ مخواہ عبادت کا تواب ضائع کیوں کرتے ہو' علاوہ آذیں عمل اس لئے چھوڑ نا کہ لوگ جھے رہا کر کس سے عین رہا ہے ' اگر حمیس ان کی تعریف کی خواہ ش' اور ان کی نہ مت کا خوف نہ ہو تا تو تم ہر گزان کے کہنے کی پروا نہ کرتے ' خواہ وہ حمیس رہا کار کہتے' یا مخلص قرار دیتے۔ رہا کار کہلانے کے خوف سے عمل چھوڑ نا زیا وہ شدید ہے۔ یہ سب شیطانی پھندے ہیں' ان جس جائل عام بھنس جاتے ہیں۔

عمل چھوڑنا شیطان سے بیخے کی دلیل ہے : پراگر عمل بھی چھوڑویا جائے تواس سے یہ کیے فاہت ہوا کہ میں شیطان کے فریب سے محفوظ رہوں گا شیطان اس صورت میں بھی بیچا نہیں چھوڑے گا بلکہ یہ کے گا کہ تو نے عمل اس لئے چھوڑا ہے تا کہ تلام کہ اس طرح وہ تہیں شہر سے دور 'اور انسانوں سے کنارہ کش ہونے پر مجبور کرے گا 'اب اگر تم کس بل میں گئس گئے تب بھی وہ تہمارے دل میں یہ خیال ڈالے گا کہ معرفت میں ہوی افرت ہے۔ کسی طرح اوگوں کو اس بات کی خبرہونی چاہیے کہ فلاں مخض لوگوں کے واس بات کی خبرہونی چاہیے کہ فلاں مخض لوگوں کے خوف سے شہر چھوڑ گیا ہے۔ بتلاؤ شیطان سے مقرکہاں؟ نجات کی صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ کہ تہمارے دل میں آفات ریا کی معرفت ہونی چاہیے 'ریا ہے آخرت میں سراسر نقصان ہے 'دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے 'اگر دل و دماغ کو سوچنے کی یہ صمت دی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ دل ریا سے مغرف نہ ہو' اور اظام سے کم کسی چزیر راضی ہو' مسلسل عمل پرا ہو' کی یہ صورت کی جانے تو کوئی دوجہ نہیں کہ دل ریا سے مغرف نہ ہو' اور اظام سے کم کسی چزیر راضی ہو' آگر وساوس کی وجہ دساوس کی بیوا نہ کو 'اگر وساوس کی وجہ مسلسل عمل چرا ہو' اور اضام سے کم کسی چزیر راضی ہو' اگر وساوس کی وجہ وساوس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا' آگر وساوس کی وجہ عمل ترک کئے جانے لگیس تو خیر کا دروازہ بند ہوجائے گا' آدی عصو معطل بن کر رہ جائے' اس لئے کہ کونسا دل ایسا ہے جس

میں دسادس اور خطرات پیدا نہیں ہوتے۔ جب تک عمل کا کوئی دیٹی محرک باتی رہے تم کرتے رہو' ریا کے خطرے سے جماد کرو' اور دل میں اللہ کی شرم اور اس کا خوف پیدا کرو' اگر کمی وقت نفس یہ نقاضاً کرے کہ اللہ کی تعریف کے موض بندوں کی تعریف حاصل کی جائے اللہ تمہارے دلوں کے احوال پر مطلع ہے' اگر مخلوق کو تمہارے قلب کا حال معلوم ہوجائے کہ تم ان کی تعریف کے طلب کا دہوتووہ تمہاری برائی کریں کے بلکہ اگر تم اپنے رب کے ڈر سے عمل میں اضافہ کرسکو تو یہ بست انجمی بات ہے۔

اگر شیطان تمهارے ول میں یہ خیال پیدا کرے کہ تم ریا کار ہوتو اس کے جمون اور فریب کی علامت تمهارے قلب کی کیفیت ہوگ' اگر تمهارے ول میں ریا کی کراہت اور اس کے انکار کی قوّت موجود ہے' یا تمهارا ول اللہ سے شرم کر تاہے اور اس سے ڈر تا ہوتو یہ اسکے جمون کی علامت ہے' اگر تمهارے ول میں ریا کی کراہت نہ ہو' نہ اللہ کا خوف ہو' اور نہ عمل کا کوئی دی محرک موجود ہوتو عمل چموڑ دیتا جا ہیئے۔ لیکن ایما ہونا بہت مشکل ہے اس لئے کہ جو مخص اللہ کے لئے عمل شروع کر تاہے اس کے ساتھ

الراب كى اصل نيت مرور راسى بــ

سلف سے ترک عمل کی روایات : یمان یہ کما جاسکتا ہے کہ اکابر شرت کی خوف سے عمل ترک کردیے تھے۔ ایک مرجہ ابراہیم محق الدت كلام ميں مشنول سے است ميں كي منص ملاقات كے لئے آيا انھوں نے قرآن كريم بند كيا اور الدوت موقوف کردی اور فرمایا اے معلوم ند ہونے پائے کہ ہم ہروفت تلاوت کرتے ہیں ابراہیم تبی فرماتے ہیں کہ جب حمیس اپنابولنا اچما لگے تو خامو ثی اختیار کرلو' اور خامو ثی احجمی کھے تو پولئے لگو 'معرت حس بھری فراتے ہیں بعض بزر گان دین رہے میں انہت دینے والی کوئی چیز دیکھتے تو شمرت کے ڈر سے نہ ہٹاتے ابعض بزرگوں کو رونا آ ٹالیکن وہ شمرت کی وجہ سے رونے کے بجائے بہنے لگتے ، اس سلسلے میں بہت سے آثار وارد ہیں ان کی روشنی میں اطاعت کے اظہار کو افضل کیے کما جا سکتا ہے؟اس کاجواب یہ ہے کہ چند ان بے شار آثار کے معارض نہیں بن سکتے جو اطاعت طاہر کرنے کی باب میں معقول ہیں۔ حضرت حسن بعری کابد فرمانا کہ رونے اور رائے سے ایذا دینے والی چیز ہٹانے سے میں شہرت کا خوف ہے اس سے زیادہ خوف شہرت تو اس میں ہے کہ انھوں نے اپنی تقریر کے دوران یہ بات کی ' چرب دونوں عمل چھوڑے بھی شیس اس کے باوجود کہ وہ بعض بزرگوں کے ترک عمل سے واقف تھے۔ عاصل یہ ہے کہ نوا فل کا ترک کرنا جائز ہے 'ہاری بحث کاموضوع افضل ہے 'افضل پر طاقور قادر ہوتے ہیں ' کمزور شیں ہوتے ' ہارے نزدیک افضل میں ہے کہ بندہ اپنا عمل مکمّل کرے 'اخلاص کے لئے جدّد جمد کرے 'اے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ بت سے عال اپنے نفول کاعلاج فلاف اولی عمل سے کیا کرتے ہیں الیکن یہ لوگ ضعف سے اتناع قوی کی ہونی چاہئے اضعف كى نسير-جمال تك ابراميم نعى كى ترك تلاوت كى بات باس سلط مين يد كما جاسكا ب شايد انھوں نے تلاوت كاسلسله اس لئے موقوف کردیا ہو کہ اب اس فخص سے بات چیت کرنی ہوگی اس کے چلے جانے پری دوبارہ تلادت شروع کرسکوں گا۔ انموں نے سوچاکہ آنے والے کی دِلدی کے لئے اس مختلو کرنی پڑے گی ناکہ وہ دوبارہ بھی آسکے 'اچھاہے کہ اس سے گفتگو بھی ہوجائے' اور ریا کا اثر بھی نہ آنے یائے۔

رائے ہے ایذا نہ ہٹانے کا عمل ان لوگوں کا ہے جو شہرت اور لوگوں میں متبولیت پانے ہے ڈرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں

کہ اگر لوگوں کی آمدونت کا سلسلہ جاری ہو گیا تو میں زیادہ دیر تک اور نمایت سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو

سکوں گا۔ عبادت بسرحال رائے ہے مٹی یا کٹڑی کے کلڑے ہٹانے ہے افضل ہے۔ اس صورت میں رائے ہے خامو ہی کے ساتھ

گذر جانے کا مطلب ہے ان عبادات کی تفاظت جو اس طرح کے اعمال پر فضیلت رکھتی ہیں۔ ابراہیم تھی گایہ کمنا کہ جب تہیں

گذر جانے کا مطلب ہے ان عبادات کی تفاظت جو اس طرح کے اعمال پر فضیلت رکھتی ہیں۔ ابراہیم تھی کا یہ کمنا کہ جب تہیں

منعتول سے مزین ہو تو کلام کو اور جب کلام کرنے کی خواہش ہو تو چپ رہو اس سے ان کی مراد وہ کلام ہے جو مخفی لفظی

صنعتول سے مزین ہو اور جس میں حقیقت پندی کے بجائے خیال آرائی زیادہ ہو۔ اس طرح مباح سکوت سے بھی خود پندی پیدا

ہوتی ہے۔ یہ دد منتقل مرض ہیں 'جو محض ان میں سے ایک بات کو نا پند کرتا ہے وہ دو دسرے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کلام میں

آفت زیادہ ہوتی ہے اکین اس کا تعلق قتم الی ہے ہے 'زیر بھٹ جہاؤات وہ ہی جو انسانی بدن کے ساتھ مخصوص ہیں ' مخلوق ہ ان کا تعلق نہیں ہے 'اس لئے ان میں آفات بھی کم ہیں۔ حضرت حسن بھری نے ان بزرگوں کا حوالہ دیا ہے جو شہرت کے خوف سے رونا چھوڑ دیتے ہیں اور راستے ہے ایزا نہیں ہٹاتے ہو سکتا ہے وہ ان ضعفوں کا حال ہو جو افضل سے واقف نہیں ہیں 'اوران رقائق کی معرفت سے محروم ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حسن بھری نے شہرت کی آفت سے ڈرانے کے لئے یہ حال بیان کیا ہو تا کہ طلب شہرت سے باز رہیں۔

خلوق سے متعلق عبادتیں: ان عبادات میں آفیں اور خطرے زیادہ ہیں۔ پھران عبادات میں بھی آفیں کم دہیں ہوتی ہیں سب سے بوی آفت خلافت آمت میں ہے 'پھر حکومت' پھر قضاء اس کے بعد تذکیرہ تدریس اور فتوی نولین' پھرال دینا۔ خلافت و امارت اور حکومت: خلافت جس کے معنی ہیں مسلمانوں کی مرداری اگر عدل و انصاف اور خلوص و بالبیت کے ساتھ ہوتو یہ افضل ترین عبادت ہے۔ انخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:۔

لَيَوْمُ مِنْ آمِامِ عَادِلُ حَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ الرِزُّ جُلِ وَحِدَهُ سِتِّينَ عَامًا . (طران بينى - ابن عام)

عادل امام کا ایک دن ساٹھ سال تک تھا عبادت کرنے وائے کی عبادت ہے بہتر ہوتا ہے۔ ہتلائے اس سے بورہ کر کون می عبادت ہو سکتی ہے کہ ایک دن ساٹھ سال کی عبادت کے برابر ہو'ایک حدیث میں ہے:۔

ہلائے اس سے بورہ کر لون می عبارت ہو صفی ہے کہ ایک دن ساتھ سال می عبارت سے برابرہو ہیں۔ اُوَّلُ مَنْ یَکُٹُ کُلُ الْحَنَّةَ ثُلَا ثَقَالُا مِنَامُ اللّٰمُ قِسْطُ اَحْکُ هُمْ۔ (مسلم۔ عیاض ابن حماق) سب سے پہلے تین آدی جنت میں داخل ہوں محے (منصف امام ان میں سے ایک ہے)۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

فَلَاثَةُلَّا تُرَدُّدُغُوتُهُمُ (الْإِمَامُ الْعَادِلَ أَحَكُمُهُم

تین آدمیوں کی دعارو نہیں کی جاتی (عادل امام ان میں سے ایک ہے)۔

آنخضرِت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرما! :-

اَقْرَبُ النَّاسِ مِنِيِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِمَامُ عَادِلْ والامسان - معيت العوفى

قیامت کے روز لوگوں میں نیشست کے اعتبارے قریب تر منصف امام ہوگا۔

یہ روایت ابو سعید الخدری ہے مروی ہے۔ اہارت اور ظافت عظیم ترعباوت ہے۔ اس میں خطرہ زیادہ ہے اس لئے اہل تقویٰ اس منصب سے بچتے ہیں۔ اس منصب پر فائز ہونے کی بعد باطنی صفات مخرک ہوتی ہیں اور نفس بر جاہ اقدار اور نفاذ علم کی لاقت عالم اللہ تاب اللہ تعلی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نفس کی اللہ تاب آجاتی ہے جب ولایت محبوب ہوتی ہے تو والی اپنے خوانس میں کوشش کرتا ہے 'یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نفس کی ایتباطل کا ابتاع میں کسی ایسے امر حق سے رک جائے جو اس کی جاہ و ولایت کیلاف ہو 'اور اپنے مقام کی بلندی کے لئے کسی امریا طل کا ارتفاج کہ وہ بات کہ امریا طل کا ایک دن فات کے ساتھ سالہ فیت کے برابر ہوتا ہے 'جیسا کہ ندکورہ حدیث کے مفہوم مخالف سے بیات ثابت ہوتی ہے اس خطرہ عظیم کی وجہ سے حضرت عز فرمایا کرتے ہے کہ جب اس کہ ندکورہ حدیث کے مفہوم خالف سے بیات ثابت ہوتی ہے اس خطرہ عظیم کی وجہ سے حضرت عز فرمایا کرتے ہے کہ جب اس علیہ وسلم کے اس ارشاد کرامی سے ہوتا ہے 'فرمایا:۔

مَامِنْ وَالْ عَشْرَةَ إِلاَّ جَاءَيْوَمُ الْقِيامَةِ مَغْلُولَةً يَنَمُ إِلَى عُنُقِهِ الْمَلَقَةُ عَلُكُ أَوْلَكُمَّهُ جَوْرُه

(احمر- عبادة ابن الصامت )

جس فخص کو دنیا میں دس آفراد پر بھی ولایت حاصل ہوگی وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس نے

ہاتھ کردن تک بندھے ہوئے ہوں گے 'یا تواسے اس کاعدل آزاد کردے گایا اس کاظلم ہلاک کردے گا۔
یہ دوایت حضرت معقل ابن بیار نے بیان کی ہے 'ایک مرتبہ حضرت عرف نے اضیں کسی علاقے کا حاکم مغزر کرنا چاہا تو انھوں
نے عرض کیا کہ اے امیرالموضین! آپ اس سلسلے بیں مجھے مشورہ دیں بیں منصب قبول کردں یا انکار کردں؟ آپ نے فرمایا اگر میرا
مشورہ ضروری تقور کرتے ہو تو بیں ہے کمول گا کم اس منصب سے دور رہو' تاہم میرے اس مشورہ کا ذکر کسی اور سے مت کرنا۔
معزت حسن بھری دوایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مخص کو حاکم بنانے کا رادہ فرمایا'اس مخض

روایت عبدالرخن این سرة کی به ایخفرت ملی الدعلی و شلم نے ان ب ارشاد فرایا تعاند یا اَبَاعَبُدِ الرَّحُمن لَا یَسَالِ الْاِ مَارَةِ فَالْمَكَانِ أُو یَیْنَهَا مِنْ غَیْرِ مَسَالَةٍ اِعُنِتَ عَلَیهَا وَانِ اُوْ یَیْنَهَا عَنْ مُسَالَةِ وَکَلِتَ عَلَیْهَا دُورِیَا اِنْ اَوْ یَا یَا اَلْهُ اِلْدَارِیْنَ اِلْمُ

نے عرض کیا آپ ہی بتلائیں کیا حاتم بنا میرے حق میں بھرہے آپ نے ارشاد فرمایا بس بیٹہ جاور طبرانی۔ ابن عشاس طرح کی ایک

(بخاری ومسلم)

ابو عبدالرحن إلاارت مت طلب كرنا الريخي بغيره على إلى الله تيرى الله مدى جائع اور ما تكفي الله على الل

ایک مرتبہ حضرت ابو کرونے رافع ابن عربے ارشاد فرمایا تم دو معمول پر بھی حاکم منہ ننا ' پھر جنب ابو کر منصبِ خلافت پر فائز ہوئے تو رافع نے ابو کر منصبِ خلافت پر فائز ہوئے تو رافع نے ان کی خدمت میں عرض کیا آپ تو دو مخصول پر حاکم بننے ہے بھی روک رہے تھے 'اور آج تمام اتمتِ محمّدی صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت سنجال لی ' ابو کرٹے فرمایا ہلا شبہ میں آج بھی میں کتا ہوں کہ دو مخصول پر بھی حاکم نہ بنا 'اس لئے کہ جو مخص حاکم بننے کے بعد انصاف نہیں کر آباس پر خداکی لعنت ہوتی ہے۔

منع و فضیلت کی روایات میں تعارض نہیں: ایک طرف وہ روایات ہیں جن سے خلافت و امارت کے فضائل معلوم <del>ہوتے ہیں 'اور دو سری طرف یہ احادث ہیں جن سے</del> معلوم ہو آ ہے کہ خلیغہ یا امیر بننا تدتین اور تقویٰ کے خلاف ہے 'بعض کم فہم ان روایت کو باہم متعارض سیمنے ہیں۔ حالا تکہ ان میں تعارض نہیں ہے۔ بلکہ اس سلطے میں حق بات یہ ہے کہ ان مخصوصین کو جو دین میں قوی ہیں منصب امارت پر فائز ہونے ہے انکارنہ کرنا چاہئے 'اور لوگ ضعیف ہیں انھیں اس کے گرد پھرنانہ چاہئے ورنہ ہلاک ہو جائیں گے۔ قوی سے میری مرادوہ مخص ہے جے دنیا اپنی قرف ماکل نہ کرسکے جو طبع کا شکار نہ بن سکے او رجے اللہ کے معاملے میں تھی ملامت کر کی ملامت کی برواہ نہ ہو' یہ وہ لوگ ہیں جن کی نظروں سے مخلوق کر چکی ہے' وہ دین سے زرا رغبت نہیں ر کھتے ' بلکہ اسے پا کربدول ہیں' دنیا اور اہل ونیا سے میل ملاپ اٹھیں اچھا شیں لگا ' اٹھوں نے اپنے نغوں کو زیر کرلیا ہے ' اوروہ ان پر مالکانہ تقرف کا حق رکھتے ہیں 'انموں کے شیطان کے فریب کا جال کاؤے کارے کرویا ہے 'شیطان ان ہے مایوس ہے 'ان کی حرکت دسکون کا انحصار حق پرہے 'وہ حق کی خاطر حرکت کرتے ہیں اور حق کے لئے سکون افتیار ٹرتے ہیں 'حق کی راہ میں اگر ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑ دیں انھیں اس کی پروا نہیں ہوتی 'امارت اور خلافت کی نضیلت ان ہی لوگوں کا حصہ ہے 'جو مخص بیہ سجمتا ہے کہ وہ ان اوصاف سے محردم ہے اس کے لئے حکمرانی کی کونے میں قدم رکھنا قطعاً حرام ہے۔جس مخص نے اپنے نفس کا تجربه کیا' اور بد دیکھا کہ وہ حق پر مبرکر آئے ، شہوات سے دور ہے الیکن بیا مال ان امور کا بے جنکا حکومت وولایت سے کوئی تعلق نہیں' ساتھ ہی یہ خوف بھی ہو کہ اگر وہ حکمرانی کے لذت ہے آشنا ہو گیا' جاہ' اور نفاذ امر کا مزہ پا گیا تہ پھراس ہے وستبردار ہونا اس کے لیے مشکل ہوگا'اس طرح وہ معزول ہوئے کے خوف سے مدا ہنت بھی کرے گا'اس فخص کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے آیا اے ماکم بنا چاہئے یا ولایت کاطوق گردن میں ڈالنے ے گریز کرنا چاہئے؟ بعض اوگوں نے کہا ہے کہ ایسے مخص کے لئے منعب حکومت جمور ناواجب نہیں ہے محمول کہ اسے مستقبل میں تغیر کاخوف

ہے 'جبکہ فی ان اوصاف ہے متصف ہے جو ایک لا گن اور مخلص بھراں ہونے چاہئیں'اس کاننس حق پر کاربند ہے 'نفس کی لذت سے دور ہے۔ میچ بات بیہ ہے کہ ایسے محض کو حکومت سے احراز کرنا چاہئے 'کیونکہ نفس بردا فربی ہے۔ وہ حق کا دعویٰ اور خیر کا وعدہ کرنا ہے 'کین سے دعویٰ بچ ہو گا'یا بیہ وعدہ پورا ہو گااس کے بارے میں لیکین سے کچھ نہیں کہا جا سکا۔ اگر یالفرض اس نے نیر کا بیٹی وعدہ بھی کیا تب بھی اس کے بدلنے کا خوف رہے گااگر اسے حکرانی تفویض کی گئے۔ پھر کیا حرج ہے اگر منصب ابارت تعول کرنے سے انکار کردے' انکار کرنا سل ہے۔ منصب پر فائز ہونے کے بعد دستبردار ہونا بردا شاق گذر تا ہے' عزل ایک جانگسیل صدے سے کم نہیں' مثل مشہور ہے کہ عزل مردوں کی طلاق ہے۔ عمدہ پر فائز ہونے کے عبد معزولی پر دل راضی نہیں ہو تا ہے' لیکن منصب چھوڑنا پند ہو تا بلکہ مدا ہنت اور امرحق سے انحراف پر مائل ہونے لگتا ہے' اور جنم کا کندہ بغیر پر راضی ہو جا تا ہے' لیکن منصب چھوڑنا پند منس کر آیا لا ہے کہ موت آجائے' یا زبرد تی معزولی ان کے لئے کسی عذاب سے کم نہیں ہو تی۔

اً کر کمی تعیض کا نفس حکومت کی طرف ما کُل ہو' یا منفب کا طالب ہو' اور اس کے لئے سرگرداں نظرائے توبیہ سجھ لوکہ اس کی امارت خیر کی امارت نہیں بلکہ شرکی ایارت ہے۔ اس لئے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

إِثَّالُانُولِي أَمْرُنَامَنُ سَأَلَنَاهُ

(بخاری دمسلم-ابومولئ)

جو محض ہم سے حکومت ما تکتاب ہم اسے حاکم نہیں بناتے۔

قوی اور ضعیف کے تھم میں اختلاف کی نوعیت داضخ ہو جانے کے بعد یہ بات انچمی طرح سمجھ میں آجاتی ہے کہ حضرت ابو بکڑ نے رافع کو حکومت کے ذمتہ داری قبول کرنے سے کیوں رو کا اور خود خلافت کے منصب پر کیوں فائز ہوئے۔

قضاء: اگرچہ تضاء کا منعب خلاف وامارت کے منعب سے کم ہے الیکن معنی وہ خلافت وامارت ہی جیسا ایک عمدہ ہے۔ اس لئے اس میں بھی حکومت اور اقترار ہے۔ قاضی کے فیط بھی نافذ ہوتے ہیں اقتصاء میں تواب بہت ہے بشرطیکہ قاضی حق کانتیج ہو اور عذاب بھی بہت زیادہ ہے اگر حق سے اعراض پایا جائے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

ٱلْقَضَّاةُ ثَلَاثَةُ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةَ

(امحاب السنن- بريدة

تین طرح کے قامنی ہوتے ہیں ان میں سے دو جستی ہیں اور ایک جنتی ہے۔

ایک مدیث میں ہے:۔

مَنِ السُنَّقُطٰى فَقَدْدَبُ عَيْرِ سِكِيْنُ (اصحاب السن-ابو بريرة) جم نے عمدہ تضاطلب كيادہ بغير چمرى كے ذرج كيا كيا۔

اس کا تھم بھی وہی ہے جو امارت کا ہے۔ لیمی ضعفاء 'اوروہ تمام لوگ جن کی نظروں میں دنیا اور اس کی لذات کی ذرا اہمیت ہو قاضی نہ بنیں 'اور آقیا جنمیں حق کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ ہو اس منصب سے گریز نہ کریں۔ اگر بادشاہ ظالم ہوں 'اور قاضی محض ان کی خوشار 'نیزان کی خاطراور ان کی متعلقین کی وجہ سے بعض حقوق نظرانداز کر کے ہی اس منصب پر مشمکن رہ سکتا ہو 'اور یہ سجمتا ہو کہ اگر میں نے ان کے کسی مقدّ ہے میں حق پر فیصلہ دیا تو وہ معزول کر دیں گے یا میرا فیصلہ سلیم نہیں کریں گے تو اسے منصب قضا قبول نہ کرنا چاہیے 'اگر قبول کر لیا تو یہ اسکی ذمتہ واری ہے کہ وہ بادشاہ ہوں اور ان کے متعلقین سے اوائے حقوق کا مطالبہ کرے 'معزولی کا خوف حق کی راہ میں مزاحم نہ ہونا چاہیے بلکہ اگر اسے معزول کر دیا جائے تو اس سے خوش ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے لئے اس اکناک حادثے سے دو چار ہوا' اگر معزولی نفس پر شاق ہو' اور منصب کی خواہ سے خوش ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے تو اب کی توقع نہ رکمنی لئے حق کی پروا نہ کرے تو یہ مختص قاضی نہیں ہے 'بلکہ خواہشات نفس کا آباد اور شیطان کا تمزیع ہے 'اے ثواب کی توقع نہ رکمنی

چاہتے وہ تو ظالموں کے ساتھ دوزخ کے نچلے درجے من رہے گا۔

وعظ عقوی اور تدریس: وعظ عنویی اویدریس ہی کے معمن میں مدیث کی نقل دروایت اور عالی سند جمع کرنے کا عمل بھی ہے ' جن چیزول سے جاہ اورقدر و منزلت میں اضافہ مو ان سب کی آفت اتن ہی بری ہے جتنی ولایت و حکومت کی ہے۔ بعض اکابرین سَلَفَ جُواہینے اوپر خوف محسوس کرتے تھے جب تک ممکن ہو نا فتولی نولی کی ذمّہ داری سے بیچنے کی کوشش کرتے اور یہ کہتے گہ حدثنادنیا کے دروازوں میں سے ایک دورازہ ہے ،جو مخص حدثنا کتا ہے وہ کویا آین احرام اور دنیاوی آسائش میں وسعت طلب كريات، بشرف مديث كى عنى الماريان دفن كروى تفين فرمايا كرف من مديث كى ردايت اس لئ نسيس كرياكم ميرا دل مدیث بیان کرنے کی تمنا رکھتا ہے۔ اگرول میں روایت مدیث کی تمنا نہ ہوتو ضرور بیان کروں واعظ اپنے وعظ میں او کول کے آئر ان کی آہو ایکا اور ول جسپی میں تا قابل بیان لڈت یا تاہے اور جب یہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کی طرف متو تبد ہیں اور اس کے وعظ سے متأثر ہیں توب چاہتا ہے کہ ایسا کلام کیا جائے جوسٹنے والوں کو اچھا گلے خواہ وہ باطل بی کیوں نہ ہو انیزجو کلام عوام کو ناکوار گذرے خواہ وہ حق بی کیوں نہ ہواس سے احزاز کیا جائے۔وہ اپنی تمام ترقت اس بات کے لئے صرف کردیتا ہے کہ وہ کلام کرے جس سے عوام کے دلوں میں میرا احرم ہو' وہ محکت اور مدیث پڑھتا یا سنتا ہے' اور یہ سوچ کرخوش ہو تاہے کہ جب میں یہ کیمانہ باتیں' اور حدیثیں منبریر بیٹھ کرمیان کروں گاتو عوام جمہ تن گوش جو کرسنیں سے 'اور میری تعریف میں رطب اللمان جول عے عالا تکداس کا مقصد مدیث و حکمت کے مطالع اور سننے سے بہ ہونا جاسیے تھا کہ میں سعادت وسلوک کا راست معلوم کروں' يسك ان يرخود عمل بيرا مون كر اكر خداو تد فقوس محدير انعام فرائ اور توفق ارزاني مو تويس دوسردل تك پنچاون تاكدوه بحى فائده انماسكيس

ظامہ بیہ ہے کہ وعظ و تدریس بھی ولایت و حکومت کی طرح فتنے کے خوف سے مأمون نمیں ہے اس کا حکم بھی وہی ہے جو ولایت کا ہے ایعنی جو مخص صرف جاہ و منزات کے حصول کے لئے وعظ و تدریس کا منصب جاہتا ہے اور اسے معاش کا ذریعہ اور تفامحرو تکام کا وسله بنانا چاہتا ہے اسے چاہتے کہ وہ اس منصب سے اس دفت تک دور رہے جب تک اسے کا دل ہوا و ہوش سے

خالىند موجائ اوراس ير آخرت كاخوف اش قدرغالب موجائ كدفت مي ماوت مون كاخوف باقى ندر ب-

اور ہاں یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ اہل علم کو فتنے کے خوف سے تدریس اور وعظ سے روک دیا تھیا تو علوم یٹ جانیں مے اور خر کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا' تمام کلوق جمالت کے اندھیوں میں غرق ہو جائے گی' ہم اس اعتراض کے جواب میں کمیں سے کہ آخضرت صلی الله علیه وسلم نے امارت کی طلب سے منع فرمایا ہے اور اس پروعید فرمائی ہے ارشادہے:۔

إِنَّكُمْ تَحْرِمُنُونَ عَلَى ٱلْإِمَارَةِ وَاتُّهَا حَسْرَةٌ وَنَكَامَةٌ يَوْمَ الْفِيَّامَةِ الَّأ مَنُ أَخَلَهَا

(بخارى-ايوبرو)

تم امارت کی حرص کرتے ہو' مالا تکدوہ قیامت کے روز صرت و ندامت کا باعث ہوگی'الا بد کد کوئی فخص اے حل کے طور پر افتیار کرے۔ (۱)

اكدمدى من عند الكروني عَدُوبُ سَتِ الْفَاطِمَةُ (عارى - الومرية)

کیا آجھی کے دورہ پلانے واکی اور ممتنی بری ہے دورہ چیزانے والی۔

این جب آتی ہے تو اچی گئی ہے اور جب چینی ہے تو بڑی معلوم موتی ہے۔ یہ بات اچی طرح معلوم ہے کہ اگر سلطنت و

(۱) يه دوايت مدالرحل ابن سمرة سه يبط بي كذر يك سبه-

امارت معظل ہو جائے قدین و دنیا سب بریاد ہو جائیں 'لوگوں میں کشت و خوں کا پازار گرم ہو جائے 'امن جا تا رہے 'شرویران ہو جائے معاشی دسا کل باتی نہ رہیں 'معلوم ہوا کہ دنیوی زندگی کا نظام قائم کرنے کے لئے سلطان یا امیر کا ہوتا نمایت ضروری ہے 'اس کے باوجود سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطنت و امارت کے مناصب قبول کرنے سے منع فرایا۔ حصرت عرائے ابی این کعب کو محض اس بات پر زود کوب کیا کہ ان کی قوم کے بچو لوگ ان کے بیچھے بیچھے جل رہے ہے 'طالا نکہ اُبی کے بارے میں وہ خود یہ کما کرتے ہے کہ اُبی مسلمانوں کے سروار ہیں 'اسمیں کلام پاک سایا کرتے ہے 'لیکن جب نوگوں کو ان کے بیچھے چلے ہوئے دیکھا تو معظم کروا۔ اور فرمایا کہ اس میں متبوع پر فند کما خوف ہے 'اور آبائی کے لئے ذات کا باعث ہے۔ حضرت می خطبہ دوا کرتے ہے 'اور آبائی کے کہا واجد منظم کے اور کا ہو کہا ہے وہوں کر گیانہ ہو جائے اس علی متبوع کرنے ہو بایک فض نے آپ نے مبحل کروا۔ اس علی سے کہا کہ آپ لوگوں کو تعیم کروا۔ اس علی سے کہا کہ آپ لوگوں کو لیکھوں کر گیانہ ہو جائے اس علی سے منا کہ آپ لوگوں کو تھیمت کرنے سے دوکتے ہیں 'آپ نے فرمایا جھے ڈر ہے کہ تو پھول کر گیانہ ہو جائے انھوں نے یہ بات اس لئے فرمائی کہ اس محض میں جاہ اور محلق میں متبولیت عاصل کرنے کی دخیت موجود تھی۔

وعظ 'تدریس اور فتزی کی طرح لوگول کو اپنے دین کے لئے قضاء اور ظافت کی بھی ضورت ہے 'ودنوں میں اقت اور فتند ہمی ہے 'اس اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ معترض کا یہ کہنا کہ درس و تدریس اور فتوئی سے روکنے سے علم صف جا۔ بڑگا فلط ہے 'آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا (مسلم۔ ابوزی کیکن کیا آپ کے منع فرمانے سے قضا کا فلام معطل ہو گیا' بلکہ ریاست و اقدار کی خواہش بھی علوم کو مطح نہیں ہے۔ گا، بلکہ اگر لوگوں کو قید کر دیا جائے 'اور اسح پاؤں میں بیڑیاں ڈال کران علوم کی طلب سے روک دیا جائے جو مقبولیت اور ریاست فرائم کرتے ہیں تب بھی لوگ بازنہ آئیں' بیڑیاں کا نے کر' اور زندانوں کے سخت پروں سے زم کر لکلیں گے اور ان علوم کی تقصیل میں مشغول ہوں گے۔ اللہ تعالی نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ اس دین کی تائید الیے لوگوں سے کرائے گاجن کا دین میں ذرا بھی حصد نہ ہوگا۔ تم لوگوں کی فکر مت کرو' اللہ تعالی نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ اس دین کی تائید الیے نقش کا خیال رکھو کمیں وہ ہلاک نہ ہوجا ہے۔

نیزید حقیقت بھی پیش نظررہنی چاہئے کہ اگر کسی شریب سے واعظ ہوں اور انھیں وعظ کہنے ہے منے کیا جائے و ان میں سے چند واعظ یہ تھم مانیں گے 'زیادہ تر واعظ وہ ہوں گے جو ریاست کی انڈت ہے دست بردار ہونا پہند نہ کریں ہے 'ہاں اگر پورے شریں مرف ایک واعظ ہو' اور اس کا وعظ لوگوں کے لئے اس کی خوش بیانی اور وضعداری کی وجہ سے مفید بھی ٹابت ہو رہا ہو' اور یہ سمجھا جا تا ہو کہ وہ اغلاص کے ساتھ وعظ کہ تا ہے 'ونیا سے اسے کوئی دل چھی نمیں ہے۔ ایسے وعظ کو منع نمیں کرتے 'ہلکہ اس سے تو ہم یہ کتے ہیں کہ وہ وہ وعظ کہ تا رہے' اگر وہ یہ کے کہ میں اپنے نفس پر معلمین نمیں ہوں تب بھی ہم می کمیں گے کہ وعظ کا سلمہ جاری رکھ اور مجاہدہ کر' اس لئے کہ ہم جانے ہیں اگر اس نے وعظ بھر کردیا تو شرکے لوگ ہلاک ہو جائمیں گے دین کی رہنمائی کرنے والا اس کے علاوہ نمیں ہے' اگر س نے طلب جاہ کے لئے وعظ کوئی کا سلمہ جاری رکھا اور اس کے نمیج میں ہلاک کو رہنمائی کرنے والا اس کے علاوہ نمیں ہے' اگر س نے طلب جاہ کے لئے وعظ کوئی کا سلمہ جاری رکھا اور اس کے نمیج میں ہلاک ہو جائمی ہے زیادہ خری ہمیں ایک خص کے دین کی سلامتی ہے زیادہ خری ہی سامتی ہمیں ایک خص کے دین کی سلامتی ہمیں ایک خص کے دین کی سلامتی ہے اس کے بارے اس فیل میں ہوں تب جن سے دیا وہ اس کی اتباع سے اپنی عاقبت سنوار رہے ہیں۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے ہارے میں دور میں دیں اور دور کی سے دیں جن سے دیں دور میں دور دیں کی سلامتی ہمیں ایک میں سے میں دیا دور ہوئی ہے۔

عَدُورُورُونَ مِن بِــ اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن (ن) اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُ

الله تعالی اس دین کی ان لوگوں سے مرد کرائے گاجنعیں دین میں بسرہ نہیں۔

واعظ کی تعریف : صبح معنی میں واعظ اس محض کو کہتے ہیں جو اپنے کلام اور طاہری دیئت سے پوگوں کو آخرت کی ترغیب ولا تا ہو' اور دنیا میں زاہد ہو' آج کل واعظ شوکت الفاظ کا سمارا لیتے ہیں' اور اپنی تقریروں میں مسجّع دمقی زبان استعال کرتے ہیں'جن میں جگہ جگہ اشعار کی بھرمار ہوتی ہے' یہ تقریریں توت بیان کا نمونہ تو ہو سکتی ہیں لیکن ان سے دین کی تعظیم نہیں ہو سکتی'اور نہ مسلمانوں میں آخرت کا خوف پیدا ہو سکتا ہے الکہ ان سے تو مناہوں کے ارتکاب پر جرأت اور شہوات کی آروز پیدا ہوتی ہے۔ ایسے واعظوں کو شریدر کردینا جا بیئے یہ لوگ و جال کے نائین اور شیطان کے ظفاء ہیں ہم ایسے واعظ کی بات کر رہے ہیں جس کا کلام اچھا ہو' ظاہر خوب صورت ہو' اور اس کے دل میں وعظ و ارشاد سے طلب جاہ مقصود ہو۔ کتابُ العلم میں علا میسوء کے بارے میں شدید ترین و عیدیں ذکر کی می ہیں ان سے معلوم ہو آ ہے کہ علم کے فتوں سے بچنا نمایت ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ عليه السلام نے ایسے بی عالموں سے خطاب فرمایا اے علائے موء اتم لوگ روزے رکھتے ہو منازیں پڑھتے ہو مدقات دیتے ہو لوگوں کو جس کام کے لئے کتے ہو خود وہ کام نہیں کرتے اوگوں کو نصیحت کرتے ہو خود عمل نہیں کرتے اکتا خراب موقف ہے تمهارا عن زبان سے توبہ کرتے ہو اور خواہشات نفس کی اجّاع کرتے ہو اس سے حمیس کیا فائدہ ہو گاکہ تمهارے ظاہر آراستہ ہیں اور دل نجاستوں سے آلودہ ہیں میں مج کمتابوں کہ تم چھلی کی طرح مت بنوجس میں سے بھرین آنا چھن کر نکل جا تا ہے اور بیکار بموسد باقی رہ جاتا ہے 'میں حال تمهارا ہے ' حکست کی باتیں تمهاری زبانیں اکل دیتی ہیں 'اور سینوں میں کہٹ باقی رہ جاتا ہے۔ دنیا کے غلامو! وہ مخص آخرت کیے پاسکا ہے جو دنیاوی شوات کے لئے تک و دو کر رہاہے 'اور دنیا ہے جس کی رغبت منقطع نہیں موئی۔ میں بچ کتا ہوں کہ تمہارے دل تمہارے اعمال پر گریہ کررہ ہیں مے نے اپنی دنیا اپنی زبانوں کے بنچے اور اپنا عمل اپنے تدموں تلے ڈال رکھا ہے میں تم سے بچ کہنا ہوں کہ تم نے اپنی دنیا سد حار کر اپنی آخرت تباہ کرلی ہے ' دنیا کی بھلائی تسمارے نزدیک آخرت کی بھلائی سے زیادہ محبوب ہے۔ تم سے زیادہ کمینہ کون ہو سکتا ہے۔ کاش تم اپنی پر بختی سے واقف ہوتے 'تم کب تک اندهرول ميں جلنے والوں كے لئے راسته صاف كرو مح اور خود جران و پريشان كمرے رمو مح مكويا دنيا والوں سے تم يہ چاہتے ہوك وہ دنیا تهمارے لئے چھوڑ کرچلتے نہیں۔ بس کروبس کرو۔ کیاتم نہیں جانتے کہ چھت پرچراغ رکھنے سے مکان کی ماریکی دور نہیں ہوتی ' اگر نور علم تمهارے منے میں ہو' اور تمهارا دل اس نور سے خال ہو توب علوم تمهارے کس کام کے بیں؟ دنیا کے غلامو! تم نه متق بندے ہو اورنہ غیراللہ کے فوق غلای سے آزاد شریف النفس انسان- ایبا لگتاہے کہ یہ دنیا عمیس تمارے اصولوں سے سادے گی اور حمیس پیچے سے دھکا دے کر حقیقی بادشاہ کے سپرد کردے گائتمہارا حال یہ ہوگا کہ نہ تمہارے مربر ٹوپی ہوگی اور نہ پاؤں میں جوتے ہوں مے آبادشاہ حقیق جہیں تہاری برائیوں پر مطلع کرے کا پھر تہیں تہاری بدا مالیوں کی سزا دے گا۔ حرث ماسی نے انی کسی کتاب میں سے مدیث کمی ہے اس کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ میہ علاء سُوء انسانوں کے شیطان ہیں 'لوگوں کے حق میں فتنہ ہیں ونیادی متاع اور اس کی رفعت وعظمت میں ول چین رکھتے ہیں اور اسے آخرت پر ترجی دیتے ہیں انموں نے دنیا کے لئے دین کورُسواکیاہے 'بیالوگ دنیا میں بھی ذلیل وخوار ہیں 'اور آخر یہ میں بھی رُسوا ہوں مے 'خیارہ پاکمیں تھے۔

اب أكر كوئي مخص بير كے كدونيا كى بير ظاہرى أنتين تنليم الكين علم أور وعظ كى فضيلت ميں بہت سى ترغيبي احاديث بعي دارد

مونى بين عيساكة رسول الرم صلى الدعلية وسلم في ارشاد فرايانه لِاَنْ يَهْدِي اللَّهُ بِكُورَ حُلاَ حَيْرٌ لَكُومِنَ النَّذِيكَ وَمَافِيهَا۔ (بخاری ومسلم-سل ابن سعد")

ایک آدی تیرے ذریعے ہراہت یا لے دنیا ومانیما سے بھتر تیرے حق میں یہ ہے۔

اَيَّمَاكَاعَ عَدَعَا اللي هَدْي وَاتَّبَعَ عَلَيْهِ كَانَ لَمُأْجِرُ مُوَاجُرُ مَنِ اتَّبَعَهُ (ابن اجدانن )

جو داعی ہدایت کی دعوت دے اور لوگ اس کی اتباع کریں اس کے لئے اس کا جربھی ہے اور اتباع کرنے

والوں كا تواب بھى ہے۔

اس طرح کے بے شار روایات ہیں جو علم کی نعیات ہیں بیان ہوتی ہیں۔ عالم کو ترک علم کامٹورہ ویے کے بجائے یہ کمنا چا ہیے کہ علم ہیں مشغول رہ اور مخلوق کی خاطر ریا کاری ترک کر۔ جیسے اس فحص سے کما جاتا ہے جو نماز پڑھتے ہوئے ریا سے مغلوب ہو جائے کہ علم میں مشغول رہ اور تعلقت وامارت افضل ترین عمل ہے 'کین اس کی آفت بھی اتن ہے ہوئی ہوا ہے۔ ہم اللہ کے کمی بندے اس کا خطرہ بھی بوا ہے 'جیسے خلافت وامارت افضل ترین عمل ہے 'کین اس کی آفت بھی اتن ہو دریں اور روایت مدیث کے سے یہ نہیں گئے کہ وہ علم ترک کردے اس لئے کہ فلس علم میں کوئی آفت نہیں ہے۔ آفت و ملاق یا حدود ہو تو عمل ترک کر دیا جا اس طرح ہم ہے بھی نہیں گئے کہ اگر ففس میں باحث ریا ہے کے ساتھ یا حدود یہ تو تو میل ترک کر دیا جاتا ہی اس کے دوران بیش مفید تر اور سلامتی کا موجب ہے۔ بی حال نفلی نمازوں کا ہے۔ اگر کوئی فخص محض ریا کی تحریک سے نوا فل پڑھتا ہے اسے یہ نوا فل ترک کردیے چاہیں' ہاں اگر ریا کے وساوی اور خطرات نماز کے دوران پیش آئے ہوں اور دورا نمیں ناپند بھی کرتا ہو تب نماز ترک نہ کردیے چاہیں' ہاں اگر ریا کے وساوی اور خطرات نماز کے دوران پیش آئے ہوں اور وہا نمیں ناپند بھی کرتا ہو تب نماز ترک نہ کردے۔ اس لئے کہ عبادات میں ریا کی آفت نسب تھ ضعف ہوتی ہے 'اور ولایت و حکومت اور علم سے تعلق رکھے والے اعلیٰ مناصب میں قوی ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر ان کے تین درج ہیں۔

پہلے ورج میں ولایات ہیں ان میں آئیں زیاوہ ہیں اور بہت نے آگا پر سکف نے آخرت کے خوف ہے انھیں ترک کیا ہے اور مرا ورجہ میں ولایات ہیں ان میں آئی تربی وقعیف سب ہی بزرگوں نے اوا کی ہیں آخرت کے خوف کی منافر ان میا وات سکف کی قومی وضعیف ہیں ، جو عمل کی بخیل کے ساتھ اوئی قوت سے دور ہو بنا پر کسی سے ترک منقول نہیں ہے کیوں کہ ان عبادات کی آفین ضعیف ہیں ، جو عمل کی بخیل کے ساتھ اوئی قوت سے دور ہو سکتی ہیں۔ تیسرا ورجہ جو دونوں ورجوں کے درمیان ہوہ وعظ و نوئی تدریس اور روایت مدیث کا ہے۔ ان اعمال میں بھی آفین ہیں الیان پہلے ورج کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ نماز وغیرہ عبادات کے سلسلے میں تو یہ تکم ہے کہ انھیں نہ قوی ترک کرے اور نہ صغیف البت ریا کے خطرے کو وو کو کر کرتے رہیں ولایت و غیرہ کے سلسلے میں یہ تکم ہے کہ منعفاء اسے ہاتھ بھی نہ لگائیں اقویاء اسے منعف البت کی مناصب نے دونوں گروہوں میں مشترک رہنے چا بئیں۔ جو مختف علم کی آفات کا تجریہ رکھتا ہے وہ یہ بات تھی طرح جانتا ہے کہ عالم اور حاکم دونوں ایک دو سرے سے مثابہ ہیں جس طرح ضعیف ولایت سے اجتناب کرنا ضروری ہے اس طرح اسے علی مناصب سے بھی بچنا چا ہیئے 'ہیں اس کے لئے زیادہ محفوظ طریقہ ہے۔

یمال ایک ورجہ اور ہے 'اسے چوتھا ورجہ کہ لیجے 'اس کا حاصل یہ ہے کہ آوئی جمع کرے اور مستحقین میں تقسیم کردے 'واو وہش 'اور اظہارِ سخاوت بھی لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے 'اور ان کی زبانوں پر اپنے لئے تعربی الفاظ جاری کرائے کا ایک ذہرست ذریعہ ہے 'کی مخص کو پچھ دیے کا مطلب اسے نوش کرنا بھی ہے ' دو سرے کو خوش کرنا بھی ایک لذت ہے 'اس اعتبار سے یہ ورجہ بھی آفات سے خالی نہیں ہے۔ حضرت حسن بھریؓ سے وریافت کیا گیا ایک فخص اپنے روزینے کے بقدر کما تا ہے 'اور دک جانبوالا افضا کہ مناہ ہے دو سرا مزورت کیا کر کہ جانبوالا افضا ہے حضرت حسن نے فریا یا : بقدر صورت کی کر کہ جانبوالا افضا ہے حضرت حسن نے فریا یا : بقدر صورت کی کر کہ جانبوالا افضا ہے حضرت حسن نے فریا یا : بقدر میں اللہ میں اللہ کہ خوا یہ و جانب اور وہ مال غربوں میں تقسیم کردوں ' بھے اس بات سے خوشی ہوگی کہ میرا شار ان لوگوں میں ہو جفسی سے دروا ذے پر کھڑا ہو جادل 'اور وہ مال غربوں میں تقسیم کردوں ' بھے اس بات سے خوشی ہوگی کہ میرا شار ان لوگوں میں موجفیں ہوں اس کی میرا شار ان لوگوں میں رہوں جن کی تعریف میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خرید و فروخت کو حزام قرار دے رہا ہوں۔ بلکہ میرا مقصد ہے کہ میں ان لوگوں میں رہوں جن کی تعریف میں قرآن کریم کا ارشاد ہے:۔

لَا تُلُهِيهِمُ رَجَارَةً وَلَا بَيعٌ عَنُ ذِكْرِ اللَّهِ رَبُّ مراا آيت (٣١)

جن كوالله كي يادنه فريد غفلت من دالني ياتى باورنه فرونست

یہ اس مخص کا تھم تھا جو آفات سے محفوظ رہ کردنیا گا تا ہو۔ اور جو مخص ریا میں جتلا ہو اس کے لئے بقیباً بال ترک کرنا افضل ہے 'اس میں کی کا اختلاف نہیں کہ ایسے مخص کو اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا چا ہیئے۔ خلا مئہ کلام یہ ہے کہ جن چیزوں کا تعدلی نفس اور گلوق سے ہے ان میں آنیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس صورت میں عمل کرنا اور آفات دور کرنا افضل ہے آگر اس پر قاور نہ ہوتو فورو فکر کرے 'اجتماد سے کام لے 'اینے دل سے فتونی لے 'خیراور شریص موازنہ کرے اور نور علم جس پہلو کی طرف ہوایت کرے وہ افقیار کرے 'طبیعت کے میلان اور نفس کی رغبت پر توجہ نہ دے۔ عام طور پر تو ہی ہو تا ہے کہ دل پر جو چیز آسان نظر آتی ہے اس میں ضرَر ہوتا ہے میوں کہ نفس ضرَر شرکی طرف اشارہ کوتا ہے 'اور اس سے زیادہ الذت پا تا ہے۔ خیر کی طرف رغبت کم کرتا ہے۔ آگرچہ بعض او قات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شرے محفوظ رہے اور خیرے اذت پائے۔ یہ وہ امور ہیں جن پر الگ الگ نئی واثب کے اجتاد پر ہے نا کہ جو بات بھی اور دین کے لئے مناسب سمجھے اسے بلا تردو واثنیار کرے 'اور شبہات سے احراز کرے۔

بعض او قات اس بیان سے جابل آدمی فلد فنی کا شکا ہو جا آئے 'وہ مال توجع کر آئے 'لین آخرت کے خوف سے خرچ نہیں کر آ' یہ عین نجل ہے 'اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ مباحات میں مال خرج کرنا اے روکنے سے افضل ہے چہ جائیکہ مال صد قات میں خرچ کیا جائے' اس کی فضیات بھیناً زیادہ ہوگی۔ اختلاف کا محوروہ فخص ہے جو کب کا مختاج ہے' آیا اس کے لئے کسب اور افغان افغان افغان ہے۔ اختلاف کا دجہ یہ ہے کہ کسب میں بہت سی آفیس ہیں۔ جو مال حلال طریقے سے کما آئیا ہوا ہے خرچ کرنا روکنے سے زیادہ بھرے۔

مدق و اخلاص کی علامات : رہا یہ سوال کہ علاء اورواغین کے اخلاص مدق اور ریا سے بُعد کی علامیں کیا ہیں؟ کیے معلوم ہو کہ فلال عالم اپنے علم اور فلال واحظ اپنے وصلا برای نہیں کررہا ہے؟ جانا چا ہے کہ اس کی چند علاستیں ہیں۔ ایک علامت سے کم اگر کوئی ایسا مخص سامنے آئے جو اس ہے امچاد عظ کتا ہو' اس ہے امچاعالم ہواد رلوگوں میں زیادہ مقولیت رکھتا ہو تو وہ اس سے خوش ہو ، حسد نہ کرے البت رفک میں کوئی حمج نہیں ہے۔ رفک یہ ہے کہ وہ اینے لئے بھی اس جیسے علم اور معولیت کا معنق مو ایک علامت یہ ہے کہ جب اس کی مجلس میں بوے پہنچ جائیں تو وہ اپنا اُسلوب بیان ندبد لے ابلید اس طرح بوانا رہے ، تمام آدمی اس کی نظر میں برابر ہونے جاہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے اس بات کی خواہش نہ رکھتا ہو کہ لوگ بازاروں اور راستوں میں اس کے پیچھے چلیں۔ ان کے اخلاص و را کا پتا چلانے کے لئے بے شار علامات ہیں انکا احاط بھی دشوار ہے۔ سعید ابن موان سے روایت ہے کہ میں حضرت حسن کے برابر میں بیٹا ہواتھا'اتے میں مجرے کس دردا زے سے تجآج اندر آیا 'اس کے ساتھ محافظ دستہ بھی تھا'وہ اپنے زرد فچر پر سوار ہو کرمسجد کے اندر داخل ہوا۔ اور چاروں طرف دیکھنے لگا' حضرت حس بعري كي مجلس ميں جس قدر لوگ سے استے كمي اور جكہ نہيں ہے۔ قدرتی طور پروہ ان بي طرف برمعا ، قريب پہنچ كر اداری ہے اُڑا اور آپ کی مجلس میں پنج کیا۔ جب آپ نے اے اپن مجل میں آتے ہوئے دیکھا واپی جگہ میں سے تموزی کالبری سعید کتے ہیں تموڑی ی جگہ میں نے بھی چھوڑی ماں تک کہ ہم دونوں کے درمیان اس کے بیٹنے کی جگہ ہوگئ عجاج آکر بیٹر کیا ' حضرت حسن جس طرح كلام كردب في اى طرح كرت رب يل استخول من سوج رباتها يقيع اح كفتكو كاعنوا ن بمى بدل گا اور مضامین بھی معیاری ہوں سے تاکہ اس کی قرید یا تھی ایک خوف سے کم کلام کریں الیکن حسن مام دنوں کی طرح وعظ و نعیجت میں معروف رہے۔ یمال تک کہ تقریر ممثل ہو گئی اٹھول نے یہ بھی بروا بیس کی کہ میری مجلس میں کون بیٹا ہے؟ حجاج نے اپنا ہاتھ اٹھا کر حسن کے شانے پر مارا اور کھنے لگا کہ بی کا قول بچ ہے۔ اور خوب ہے۔ لوگو! ایس بی مجلسوں میں بیٹما کرد۔ اورجو کے یہاں سنواے اپنا اخلاق اور اپناشعار بنالو۔ محد تک یہ مواہت کیٹی ہے۔ سرکاد دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔ اِنَّ مَجَالِسَ اللَّهِ كُرِرِيَاضُ الْجَنَّعَ (١)

ذكركى مجلسين جنت كے باغ میں۔

ہم لوگ خلوق کے انظام میں شخو ل ہیں اس لئے تم ہم پر غالب آھئے ہو 'وردنان مجلوں میں تم سے زیادہ ہم بیٹے۔ کیوں کہ ہمیں ان مجلسوں کی خوبیاں نیادہ معلوم ہیں۔ اس کے بعد مجاج تھوڑا سامسکرایا 'اورایی تقریر کی کہ حضرت حسن اور عاضرین مجلس اس کی فصاحت و بلاغت پر انگشت بدندان رہ مجے منتکو ختم کر کے وہ مجل سے رخصت ہو کیا انتموزی دہر کے بعد ایک شای زاد مخص وہاں آیا اور اس مجلہ جہاں مخاج کمزا ہوا تھا محمر کر کہنے لگا'خدا کے مسلمان بندواکیا حہیں اس بات پر تعجب نہیں آٹا کہ میں ضعیف و ناتواں مخص موں اور جماد کر ما موں ، مجھے محووے اور خیمے کی سخت ضرورت ہے۔ میرے پاس تین سودرہم ہیں جولوگوں نے مطبیع میں ویے ہیں میری سات بٹیاں ہیں اس مخص نے اپنی تنکدستی اور مفلس کا پھو ایسا نقشہ کمینچا کہ حضرت حسن اور حاضرین مجلس سب اس پر ترس کھانے گئے ،حضرت حسن نے اپنا سراٹھایا اور کہاان اُمراء کو کیا ہو گیا ہے۔اللہ انھیں ہلاک کرے ، انموں نے اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنالیا ہے' اور اس کے مال کو اپنا مال سجھ لیا ہے۔ وہ لوگوں سے درہم و دینار کے لئے جنگ كرتے ہيں 'جب دشمن برير پيكار موتے ہيں تو خود بمترين جيموں ميں رہائش اختيار كرتے ہيں 'اور تيز رفقار محوثوں پر سواري كرتے ہیں' اور جب ان کے بھائی جماد کے لئے جاتے ہیں تو اقعیں نہ سواری کے لئے جانور میشر آتا ہے' اور نہ رہائش کے لئے خیمہ' وہ بھوکے نگلے سنرکرتے ہیں۔ سلاطین کے متعلق آپ نے اس طرح کی باتیں کیں۔اوران کے تمام عیوب ذکر کئے 'ایک شای مخص جو حضرت حسن کی مجلس میں حاضر تھا اٹھا اور حجاج سے جاکر آگی چنگی کھائی 'اور جو پچھ حسن نے حجاج وغیرہ تھمرانوں کے متعلق کما تھا وہ سب کھے نقل کیا 'ذرا بی دریں حجاج کے قامد حسن کے ہاں پنچ اور انھیں امیر کا پیغام پنچایا 'معرت حسن اپنی جکہ سے اُٹھ کر چلے ، ہمیں ڈر ہوا کہ کمیں حجاج آپ کو ایزانہ پنچائے ، تموڑی دیر میں حضرت حسن مبنتے مشکراتے واپس آئے ، ہم نے انھیں بہت كم اس طرح بنتے ہوئے ديكھا تھا' آپ مرف متكرايا كرتے تھے' والي كے بعد آپ نے پہلے الات پر روشني وال اور فرمايا كم تم اوك جس جكه بيضة موامانت كرساته بيضة مواتم ميس بعض كاخيال مو كاكه خيانت صرف درمم ودينار مين موتى ب والائكه شدید ترین خانت یہ ہے کہ ایک مخص مارے پاس آگر بیٹے 'ہم اس پر اعتاد کریں ' مجروہ ماری مفتلودو سرول سے جا کر نقل کر دے اور اس کے قطے سے ماری چنلی کھائے۔ مجھے اس فض (حجّاج) نے بلایا میں ممیا اس نے مجھ سے کما کہ تم اپنی زبان جولگام دو'اس طرح کی بکواس کرے ہارے خلاف لوگوں کو مَت بحر کاؤ ہمیں لوگوں کے بحر کنے کی پروا نہیں ہے'اتنا کہ سن کروہ خاموش ہوگیا اوریہ صنیہ بخرگذر کیا۔ ایک مرتبہ حضرت حس محد سے رسوار اپنے مرتشریف لے جارہ سے۔ بیچے مزکرد یکھا بہت سے اوك يجيد بيجي جل رب بين آپ ممرمك اوران سے بوج كك كدوه بيجي بيج كول جل رب بين آيا الميس كمى جزى ضرورت ب یا وہ مجھ سے کوئی مسئلہ دریافت کرنا جا جے ہیں اگر وہ بلا وجہ بیچے چلے آرہ میں تواضیں لوک جانا جا ہیں۔ یہ صورت بندے کادل (محاسے) خالی کردی ہے۔

بدے اوں وہ علامات جن سے بندے کے باطن کا حال معلوم ہو جاتا ہے' جب تم علاء کو دیکھو کہ وہ ایک دو سرے سے جَلتے ہیں' ایک دو سرسے سے مغائرت برتے ہیں'انس و محبت اور تعاون کا کوئی رشتہ ان کے درمیان نہیں ہے تو یہ سمجھ لوکہ انھوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض خرید لیا ہے۔اللہ اہم پر اپنے لُطف و کرم کے صدقے میں دخم فرا۔

اگر لوگوں کے دیکھنے سے بشاط حاصل ہو؟ : بعض او قات آدمی ایسے لوگوں میں رات گذار آ ہے جو تنجہ کے لئے بیدار ہوتے ہیں' یا ان میں بعض لوگ تمام رات' یا رات کے کچھ جھے میں نماز پڑھتے ہیں' اور دہ ان لوگوں میں سے ہو جو رات کو بید روایت پہلے بمی گذری ہے۔ تعوزی در جائے ہیں کین جب انھیں دیکھا تو طبیعت میں شاط پدا ہوا اور دل جاہا کہ میں بھی ان کی موافقت کروں اس طرح وہ
اپ معمول سے تجاوز کرجا تا ہے کیا رات کو جائے کی قطعاً عادت نہیں ہوتی لیکن انھیں دیکھ کر پچھ دریا تمام رات جاگ لیتا ہے ،
اوران کے ساتھ نماز پڑھتا ہے 'بھی ایسے لوگوں میں رہنے کا موقع ملتا ہے جوروزہ رکھتے ہیں 'ان کی دیکھا دیکھی خود بھی روزہ رکھ لیتا
ہے 'حالا نکہ اگر ان میں رہنے کا انقاق نہ ہو تا قول میں بھی روزہ رکھنے کی تحریک نہ ہوتی۔ اس طرح کے اعمال پر ریا کا تھم لگا دیا جا تا
ہے 'اور کما جا تا ہے کہ ان اعمال کا ترک واجب ہے۔ حالا نکہ یہ اعمال مطلقات ریا نہیں ہیں 'بلکہ ان میں پچھے تفصیل ہے۔

ہرمسلمان کو اللہ کی عبادت مناز متجد ' روزے وغیرہ کی مجھ نہ مجھ رخبت ہوتی ہے ، لیکن کمی رکاوٹ کی وجہ سے دہ اپنی رغبت يحيل نيس كريا آل مجمى فلبنه شموت كي وجه س مجمى كاروبار كي كثرت كي بنائر اورمجي ففلت اورنسيان مع إصف بها او قات اليا موتاب كم كمي دوسرے مخص كوعبادت ميں مشغول و كي كر غفلت زائل موجاتى ب موانع اور مشغوليات فتم موجاتى بين اور عبادت کے لئے طبیعت میں نشاط اور آمادگی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آد می اپنے کمریس ہو تو وہ ان وجوہات کی بنا پر تتجد کی نماز نہیں پڑھ پا آ۔ زم و گداز بستر پر آرام کردہا ہے یا اپنی ہوی کے ساتھ مشغول ہے ' یا محروالوں کے ساتھ بات چیت کرنے یں معروف ہے یا بوی بچوں سے ول بسلا رہاہے یا اپنے ملازمین سے حساب فنی کررہا ہے افریس سے تمام معروفیات نہیں ہوتیں، اور بعض ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں جن سے خرر رخبت ہو، جیسے دو سرے لوگوں کو دیکھنا کہ وہ اللہ کی عبادت میں منہمک ہیں اور دنیا کی چیزوں سے کنارہ کئی افتیار کئے ہوئے ہیں 'انھیں دیکھ کریفینا کل میں عبادت کادا میہ پیدا ہوگا'اور اطاعتِ خداوندی میں ان کی پیش قدی کراں گذرے گی سے اطاعت ریا کی وجہ سے نہیں ہوگی کلکہ دل میں دین باعث یا دین جذب بیدار ہو گا بعض ادتات دی کواجنی مگریزیدنس آن ده است فنیمت معماست اور فالی وقت کوعبادت می سادیتا سه ، اینے گھریس کھی تونیند کا غلبر ہوتا ہے۔ اور کمجی دوسرے موانی دہسنے کے باعث ستقل تہجد کی یا بندی بھی گوارا نہیں کرتا اکر مجمی مجمی محریر رہ کر تنجد پڑھ لیا کرے تو ہو سکتا ہے مٹون پیدا ہو جائے 'اور مشغولیات مانع نہ بنیں۔ ای طرح محریس رہ کرروزہ ر کھنا بھی دشوار ہو ناہے اکیوں کہ گھریں طرح طرح کے لذیذ کھانے بنتے ہیں جنمیں چھوڑ نے کوجی نہیں چاہتا اگر گھریں بھی معمولی کھانے ملیں تو روزہ رکھناد شوارنہ ہو 'سفریس آدی تھرجیسی تعتول سے فروم ہوجا تا ہے اس لئے وہ با آسانی روزہ رکھ لیتا ہے 'ریا ک وجد سے سی 'بلکہ دین وا مے سے یول کہ شہوات روزہ کے لئے مائع ہیں 'اور دیل باعث پر غالب رہتی ہیں 'جب آدی اِن شہوات سے محفوظ موجا تا ہے تووی باعث پر قوی موجا تا ہے یہ اور اس طرح کے اسباب کا وقوع لوگوں کے مشاہدے اور ان کے ساتھ موافقت کرنے کی خواہش سے ممکن ہے۔

اس صورت میں بھی شیطان اپی حرکت ہے باز نہیں آ تا 'بلکہ اسے یہ کمہ کر عمل سے روکنے کی کوشش کر آہے کہ اس طرح لوگوں کو دیکھ کر عمل کرنا ریا کاری ہے 'تم اپنے گھر را ایبا نہیں کرتے تھے یماں کیوں کررہے ہو؟ فاکرادگ دیکھیں 'وہ انھیں معمول کے مطابق نماز پڑھنے پر مجبور کر آ ہے 'زیادہ پڑنے کو ریاسے تعیر کر آئے 'طالا تکہ بعض او قات لوگوں کو عبادت میں مشنول دیکھ کر ' ان کی ختمت کے خوف ہے 'اور سستی و کا بل کے الزام ہے اپنا وامن بچانے کے لئے آدی یہ چاہتا ہے کہ ذرا زیارہ عبارے میں فاص طور پر اس صورت میں جب کہ لوگ اسے شب ذرہ وار عابد تصور کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کے بارے میں نظر فنی کا شکار ہوں 'اور ان کا حین ظن ختم ہو جائے' وہ ان کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا' بلکہ اپنا مقام بلند کرنا چاہتا ہے۔ اس صورت میں شیطان اسے نماز پڑھنے کی تلقین کر آ ہے 'اور کہتا ہے پڑھو' تم مخلص ہو' تم ان کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہے ہو' بلکہ تمارا مقصد تو اللہ کے بمال درجات کی بلندی صاصل کرتا ہے تمام اس سے پہلے موانع کی کڑت کی بنا پر مستقل شب بیداری نہیں کر تھی تھے 'اب موانع ختم ہوئے ہیں تو تم نماز پڑھ رہے ہو' تمہارا خشاع یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو تمہاری عبادت ہے واقعیت ہو'اس بیت کے نام اس موانع ختم ہوئے ہیں تو تم نماز پڑھ رہے ہو' تمہارا خشاع یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو تمہاری عبادت ہے واقعیت ہو'اس بیت کی نماز اللہ کے لئے ہے یا بندوں کے لئے عام لوگ اس استاہ ہو۔ اپنا وامن بات کا فیصلہ صرف اہلی بصیرت کر سکتے ہیں کہ ان کی نماز اللہ کے لئے ہے یا بندوں کے لئے عام لوگ اس استحاد ہو۔ اپنا وامن

نس بھاپاتے۔ تاہم جب یقین کے ساتھ یہ بات معلوم ہو جائے کہ محرک ریا ہے قرمتاد آزے زیادہ نہ پڑھے خواہ ایک رکعت ہی
کیوں نہ ہو 'کیوں کہ عبادت سے بندوں کی رضا جوئی اللہ کی نا فرمانی ہے 'اور اگر زائد نماز اس لئے پڑھتا ہے کہ رکاہ ٹیس دور ہو
گئیں 'یا دل میں رشک اور منافنت کے جذبے کو تحریک ہوئی قو ضرور پڑھے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اپنے آپ سے سوال کرے
کہ بالفرض اگر میں ان لوگوں کو کمی ایس جگہ نماز پڑھتے ہوئے دیکتا جمال سے یہ جھے نہ دیکھتے تب ہمی ممیرا دل عبادت پر آمادہ ہو آیا
نسی ؟ اگر صورت میں نماز پر دل آبادہ نظر آئے ضرور پڑھے کیونکہ اس کا محرک حق ہے۔ یاری تعالی کی رضا جوئی ہے'اور اگر اس
صورت میں نس پرنماذ پڑھناگراں ہو تب نماز نہ بڑھے نمیوں کہ اس کا باعث دیا ہے۔

مجمی آدمی جعد کے دن جامع مسجد میں بوے نشاط اور دل جیس کے ساتھ جا آہے عالا تکد اور دنوں میں اس طرح حاضری نہیں دنیا' اس کی مید دل چسپی اس لئے بھی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگوں کی تعریف کا خواہشند ہے' اور اس لئے بھی ہو سکتی ہے کہ دو سرب لوگ بھی ای نشاط اور دل چین کے ساتھ جعد کی نماذ پر سے کے لئے آتے ہیں 'انھیں اللہ کی طرف متو تبد و کھ کر اس کی غفلت ختم موجاتی ہے 'اوردینی محرک بیدا موجاتا ہے۔ مجمی ایسامنی موتا ہے کہ لوگوں کو دیکھنے سے دل میں دینی محرک بوتا ہے 'اوربیہ خواہش بھی کہ لوگ اس عابد و زاہد کہیں' اس کی تعریف کریں' اس صورت میں بیر دیکنا چا ہے کہ دل پر کسی محرک کا غلبہ ہے' آگر دینی محرك غالب ہے تو محض اس لئے عمل ترك كرنا مناسب نہيں كه دل ميں تعريف كي خواہش بھي ہے ، بلكه نفس كو سمجائے كه اس طرح کی خواہش انچمی چیز نہیں ہے اس سے اعمال کا ثواب باطل ہو جا تا ہے ، بعض او قات بہت سے لوگوں کو اجہاعی طور پر ردتے ہوئے دیکھ کر آدی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جا آہے'اور وہ خود بھی ردنے لگتا ہے۔ اگر تنما ہو یا'اور وہ کلام سنتا جنے س کر دو مرے لوگ روئے ہیں کہم نہ رو تا و د مرول کے رونے سے اس کے ول میں رفت پیدا ہوتی ہے۔ پھر بعض دفعہ رونا نہیں آتا کیکن رونے والوں کی سی صورت بنانی پرتی ہے ، مہمی ریا کی وجہ سے اور مجمی معدق واخلام کی وجہ ساتھ اس خوف سے کہیں قلب میں قساوت پیدا نہ ہو جائے کہ لوگ رو رہے ہوں' تب اور اس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسونہ ہو'اس لئے مکلفا بھی رونا پر آیا ہے' يدايك بنديدة فعل ع، اورضمن من صدق كى علامت يدع كدوه اس كو ديكوندرع مول تب بحى نفس كويتكلف كريدير آماده كرے كايا اس كے مرضى ير چھوڑوے كا- اكر ان كى تكابول سے او جمل ہونے كى صورت ميں رونے ميں تكلف نہ كرے علكم انھیں دیکھ کرمنھ بنائے 'اور زبردی آنکھوں میں پانی بمرلائے تاکہ لوگ اے سخت دل نہ کمیں تو اس سے بمترنہ رونا ہے۔ حضرت لقمان عليه السلام نے ابنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ لوگوں کو یہ مت د کھلاؤ کہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو' باکہ وہ تمہاری تعظیم كرس عالا نكه تمهارا دل قِيق وفجور مين بتلا مو-

قرآن کریم کی تلاوت آور ذکر اللہ کے وقت یا بعض دو سرے مواقع پر چیخا چانا ' فسٹری آہیں بھرنا' اور رونے والوں کی سی آوازیں نکالنا صدق' مُزن' خوف' ندامت' اور افسوس کی بنا پر ہو سکتا ہے' اور دو سروں کا غم و کھے کراپنے قلب کی قساوت دور کرنے کے لئے لگف بھی ہو سکتا ہے' یہ دونوں صور تیں محبود ہیں 'لیکن بھی بھی ان کے ساتھ ساتھ یہ خواہش بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ اسے کیٹر الحزن کمیں اوروہ اپنی اس خصوصیت کی بنا پر شمرت پائے' اگر رونے کی دجہ محض میں خواہش ہو تو یہ ریا ہے' اور اگر یہ خواہش حرث نے حاج ہے کہ ساتھ پیدا ہو مگی تو اس کی دوصور تیں ہیں آگر رونے والے نے اپنی یہ خواہش تبول نمیں کی بلکہ اسے ناچر ہو ان اور دونے اور غمل کرایا اور دل سے خواہش کی طرف ماکل رہا تو رونے اور غمل کرانے اور خمل کرانے تو ایس کی اور اگر اسے تبول کرائیا اور دل سے خواہش کی طرف ماکل رہا تو رونے اور غمل کرنے کا اجرو ثواب ضائع ہوجائے گا اور رونے والا اللہ کے غیظ و غضب کا نشانہ سے گا۔

بعض او قات اصل غم کی بناپر آئیں بھریا ہے 'لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لئے انھیں کھینچتا ہے 'یا آواز بلند کرتا ہے 'یہ زیادتی ریا ہے 'اور حرام ہے 'نفس آہ حرام نئیں ہوگی 'کیوں کہ ریا کی ابتدا آواز کھینچنے اور بند کرنے کی زیادتی ہوئی ہے۔ بمعی خوف سے طبیعت میں اتنا زبردست بیجان بہا ہو تا ہے کہ آدی اپنے نفس پر قابو نئیں رکھ پا تالیکن اس سے پہلے ریا حملہ آور ہو جاتی ہے ' اور وہ اس کے سامنے ہے ہیں ہو جاتا ہے ، طبیعت دونے پر آمادہ ہے ، لین آواز کو زیادہ سے زیادہ خمکین ہوائے ، ہاند کرنے ، یا آنسودک کو چرب پر باتی رکھنے پر تیار نہیں ، لیکن دیا کے دناعیسے سے مجبور ہو کر وہ ایسا کرتا ہے ، ٹاکہ لوگ ہے کہیں کہ اس کی آئی کووں سے خوف خدا کی وجہ سے آوئی ضعیف ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے آوئی ضعیف ہو جاتے ہیں اور کروں کی وجہ سے قوئی ضعیف ہو جاتے ہیں اور حالت کردری کی وجہ سے گری اور بتھت وَجَد کرتا ہے باکہ لوگ کی سے فال فض حال کے زوال اور وَجَد کی شدید حالت کے بغیری کر گیا ، وہ افستا ہے ، اور بتھت وَجَد کرتا ہے باکہ لوگ و کھے لیں کہ وہ فش کھا کر کرا ہے ہی آوی ذکر کے وقت حالت کے باتی ہو جاتی ہے ، لیکن جلدی اِفاقہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ سوچ کر ڈرتا ہے کہ اگر میں این جلد اور مقل کر گرا ہے ، اور حقل زائل ہو جاتی ہے ، لیکن جلدی اِفاقہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ سوچ کر ڈرتا ہے کہ اگر میں این چکن ہو کہ اس کی حالت میں آبات نہیں ہو باتی ویر بحق اور تھی کر تا ہو باتی ویر بادلوں میں بکلی چکن ہو بات خوال سے دیر بحد بڑتا اور رقس کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی حالت کو دائی تصور کریں بہی ضعف کی وجہ سے کرنے کے بوشی معموف کا اظہار کرتا ہے ، نہیں تھی ، اگر میج ہوتی تو این باکہ لوگ کہیں صعف کی وجہ سے وہ اپنی ہو جاتا ہے ، نہیں ہو سکا ، نہیں معموف کا اظہار کرتا ہے ، نہیں اور کرتا ہے ، نہیں جو باتا ہے ایک لوگ کہیں ضعف کی وجہ سے وہ اپنی پر باز کھڑا ہے ، نور کی خوال کے سارے سے افرا ناقہ کیے ہو جاتا ہے ، ایک لوگ کہیں شعف کی وجہ سے وہ تیز چنو پر قادر نہیں ہو سکا ، خوال سے سارے سے فرد کی میں شد سے ضعف کی وجہ سے وہ تیز چنو پر قادر نہیں ہو سکا ، خوالے میں شد سے خواست کی وجہ سے وہ تیز چنو پر قادر نہیں ہے۔

ان شیطانی اور نفسانی و سوسول کا علاج : یہ سب شیطانی و سوے اور نفسانی خطرات ہیں ان کا علاج یہ ہے کہ اس طرح کے حالات میں اپ قلر کو مخالف رخ دے اور یہ سوچ کہ آگر لوگوں کو میرے باطنی نفاق کا علم ہوگیا اور وہ میرے مغیری کیفیت پر مطلع ہو گئے تو بھی ہوگئے و بھی ہے جہ ہیں مندوں کا حال ہے ہے تو اللہ عزوجات کی نفرت کا کیا عالم ہوگا وہ تو علیم و خبیر ہم مطلع ہو گئے تو اللہ عزود ما کی ایک ایک مرتبہ حضرت ذوالتون مصری ذکر من کر کانپ اُنے اور گھرا کر میرے باطن کی ایک عوجہ ہو گئے اور گھرا کر کھی ہے ہو گئے اور کھرا کہ ایک خود ساختہ پر نے بھی ان کی تعلید کی اور وہ بھی کھڑے ہو گئے دوالتون مصری نے انھیں مخاطب کر کے یہ آیت الحادث کی ۔

ۘٲڷؙڹؚؽؗؠؘۯٳػڿؚۑڹ*ڗؘڡؙۛۅؙٛ*ؙ

(پ۱۹ر۵ آیت ۱۲۷) جو آپ کوجس دفت که آپ کوئے ہوتے ہیں دیکھا ہے۔

یہ آیت تلاوت کرنے سے ان کا منشاء یہ تھا کہ اے شخ اللہ تعالی تمهارے کمڑے ہونے کی کیفیت اور وجہ سے واقف ہے' کیوں ٹکلف کرتے ہو'یہ بن کروہ شخ بیٹے گئے۔

يه تمام اعمال منافقول كي بي عديث شريف من بيد

تَعَوَّ ذُوْابِاللَّهِ مِنْ حُشُوْعِ النِّفَاقِ -(يَهِي - الإِكْرَالِعَدِينَ)

نِفال کے خشوع سے اللہ کی بناہ ما گو۔

یفاق کا خشوع یہ ہے کہ اعضاء کانے رہے ہوں' اور دل میں ذرا اثر نہ ہو'اس قبیل ہے اللہ کے عذاب' اور غضب ہے پاہ ما تخفا کا خشوع یہ ہے کہ اعضاء کانے رہے ہوں' اور اس پر ندامت کی وجہ ہے ہو تا ہے' اور بھی ریا کی ہنا پر۔
ما تکنا اور استغفار کرنا ہے جمیوں کہ یہ عمل بھی تو خوف جمناہ کی بیار' اور اس پر ندامت کی وجہ ہے مشاہت بھی ہوتی ہے' اس لئے جب بھی یہ مختلف وساوس ول پر قریب قریب وار وہوتے ہیں' اور ان میں ایک دو سرے سے مشاہت بھی ہوتی ہے' اس لئے جب بھی تمارے ول میں کوئی خیال کوئی وسوسہ وار د ہوتم اپنے قلب کا جائزہ لو' اور بید دیکھو کہ بید خیال بید وسوسہ کس وجہ سے اور کمال سے جملہ کرتی ہے کہ بسااو قات ہیدا ہوا ہے۔ اگر اللہ کی وجہ سے جو اسے ہونے دو' لیکن ورتے بھی رہو جمیوں کہ ریا اتن خاموشی سے حملہ کرتی ہے کہ بسااو قات

احساس ہمی نہیں ہوتا ، ہوسکا ہے جو عمل تم نے اظلام کے ساتھ طوع کیا ہووہ ریا ہے آلودہ ہوگیا ہو 'ایبا بہت ، تا ہے۔ اس کے یہ سوچ کر ڈرتے ہوکہ اللہ تمہاری ہر ہر حالت اور ہر ہر کیفیت پر مظلع ہے 'اگر تمہارے عمل میں ذرا بھی ریا کی آمیزش ہوگئی جو تمہیں اس کے فیظ و ضفب کا نشانہ بنا پڑے گا۔ اس موقع پر وہ بات بھی یاد رکھوجو ان تین آدبیوں میں ہے ایک نے کسی تھی جو حضرت ایؤب علیہ السلام ہے ملا قات کے لئے عاضر ہوئے تھے 'اس نے کما تقاباے ایؤب! آپ کو معلوم نہیں کہ بیرے کا وہ نظری عمل پر جزا پائے گا۔ ایک بزرگ یہ دعا فرمایا کرتے تھے الے اللہ ایم اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ میری خشیت دیکھیں اور توجھ سے ناراض ہو 'صفرت علی این انحسین کی دعا تھی "اے اللہ ایس اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کی نظروں میں میرا ظاہرا چھا ہو 'اور ان سے الگ ہو کر خلوت میں میرا پاطن تیرے نزدیک برا ہو 'میں ان انحمال کی حفاظت کر ان جو لوگوں کو دکھانے کے لئے ہوں 'اور ان انحمال کو برباد کروں و مرف تیرے باس آؤن " اور تیرا غطال کے ساتھ حاضری دوں' میرف تیری نا عمال کے ساتھ حاضری دوں' نیروں سے جو حضرت ایز بسالم کی خدمت میں حاضرہ وے تھے ایک نے نہیں ہو 'اے اللہ! بھی کہا تھا کہ اے ایو برائیا تم یہ بات نہیں جانے کہ جو لوگ اپ علائے انہا کی حفاظت کرتے ہیں' اور حفی اعمال ضائع کر بیت ہوں' اور حفی اعمال کی حفاظت کرتے ہیں' اور حفی اعمال ضائع کر بید ہوں کے اس دیا اس کی خدمت میں حاضرہ وے تھے ایک نے دریے ہیں' اور عنوا تھی اس دیا ہوں گی جب وہ مشکل ترین وقت میں باری تعائی کے ساتھ اس کے ماشے حاضری دیں گے۔

یہ ریا کی آفات ہیں 'بندے کو چاہیے کہ وہ ان آفات پر نظرر کھے 'اور ان ہے واقف رہے۔ حدیث ہیں ہے کہ ریا کے سرّ دروازے ہیں(۱)اوریہ تم پڑھ کچے ہو کہ ان میں سے بعض بعض سے غامض ہیں 'حتی کہ بعض ریا اتن مخفی ہے جیسے چیونی کی چال مخفی ہوتی ہے اور بعض چیونی کی چال سے بھی زیاوہ مخفی 'جعلا اس کا اوارک کیسے ہو پائے گا؟ اس کے اوارک کے لئے تو مسلسل مگرانی اور شدید تو تبدکی ضرورت ہے 'بلکہ تم تو یہ کہتے ہو کہ آگر زبروست کو حش سے بھی اس کا علم ہوجائے تو ننیمت ہے۔ نفس کی مسلسل آزمائش اور امتحان کے بغیرریا کی آفات پر مظلع ہونا نمایت و شوارہے۔ اللہ تعالی ان آفات سے محفوظ رکھے۔

مرید کوعمل سے پہلے ،عمل کے بعد ،عمل کے دوران کیا کرنا چاہئے ؟

سب سے پہلے مرید پر یہ لازم ہے کہ وہ ہروقت اور ہراہ اپنی تمام طاعات وعادات میں اللہ کے علم واطلاع پر قناعت کرے اور دوائی تمام امید ہیں اللہ سے وابستہ رکھتے ہیں 'جو فضی فیراللہ سے خوف کھا تا ہے 'اور اس سے امید ہیں باند ھتا ہے وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اسے میرے اچھے اعمال 'اور بهترین احوال سے واقعیت رہے۔ اگر بھی یہ صورت پیش آئے تو اسے دل سے محروہ سبجے 'عقل کے نقاضے سے بھی 'اور ایمان کے نقطۃ نظر سے بھی کیوں کہ اس میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ تعالی ناراض نہ ہوجائیں 'فاص طور پر ان عظیم اور چر مشقت عبادات کے وقت اپنے دل کی گرانی ضرور رکھے جنہیں عام طور پر لوگ ادا نہیں کرپاتے 'ایسے موقع پر دل یہ خواہش کرتا ہے کہ میری ان عبادت کی اور شدت کریا ہے لوگ واقف ہو جائیں وقت اپنے دل کی گرانی ضرور رکھے جنہیں عام طور پر لوگ ادا نہیں کرپاتے 'ایسے موقع پر دل یہ خواہش کرتا ہے کہ میری ان عبادت کی اور شدت کریا ہے لوگ واقف ہو جائیں تو جائیں آئی ہو جائیں گران در در بابدہ کرتے ہیں 'جھے ایسے اعمال مختی نہ در کر سیس کے 'اور نہ میری افتدا کرپائیں گے۔ اس طرح کے مقلم مور پر ہوری کے خوف 'اور شدت کریا ہیں گریا ہو کہ کے خوف ہوں کے 'نہ لوگ میری قدر کر سیس کے 'اور نہ میری افتدا کرپائیں گے۔ اس طرح کے مورت میں اس قدر میں اس عمل کے عوض جو کھے مورقع پر مرید کے لئے طابت قدی ضروری ہے 'علی کی عظمت اپی جگہ ہے 'ایکن آخرت میں اس عمل کے عوض جو کھے مورقع پر مرید کے لئے طابت قدی ضروری ہے 'علی کی عظمت اپی جگہ ہے 'لیکن آخرت میں اس عمل کے عوض جو کھے

اس روایت میں کو تعیف ہوئی ہے۔ ابن اجہ نے ابو ہررہ سے اس طرح نقل کیا ہے الرباء صبعون ہو با ابن اجہ میں یہ الفاظ میں الرباء ثلاثه و سبعون بابا۔ حاصل ہے ہے کہ یہ روایات رہا کے بارے میں وارویں۔ ریا کے بارے میں نہیں ہیں۔

عاصل ہونے والا ہے وہ اس ہے بھی عظیم ترہے یعنی جنت کی نعتیں 'جونہ مرف عظیم ہوں گی بلکہ ابدالاباد تک باتی رہیں گ'اں کے مقابے میں اللہ کا غضب عظیم' اور مقت شدید ہے' جس کا نشانہ وہ لوگ بنتے ہیں جو اپنی اطاعت پر تخلوق ہے اجر و تواب کی توقع رکھتے ہیں۔ یہ بھی یا در کھے کہ آگرچہ عبادات پر غیراللہ کی اطلاع بھے مجبوب ہے' لیکن اللہ کے نمال تو اس کا کوئی اجر نہ ہوگا' یہ عبادت ضائع جائے گی' نفس کو اس طرح بھی سمجھائے کہ اس عمل کے عوض مخلوق کی تعریف کس طرح خریدلوں' جب کہ وہ عاجز محض ہیں' نہ جھے دفاق دے سکتے ہیں' اور نہ جھے مارنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ دل میں یہ تمام باتیں انہی طرح رائے کر لینی چاہئیں' اللہ ہو کہ یاس چھاجائے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ اظام س پر طاقت واستطاعت رکھتے ہیں' ہم لوگ ایسے کہاں جو کسی عمل کو خالص اللہ کے خیالات کی بنا پر اغلام کے کے اخلام سرکھا چاہئے۔ اور یہ سمجھ تو جہ دیئی چاہئے می غیر مخلصوں کو کے خیالات کی بنا پر اغلام کے کے مشل رہیں گرف اور یہ سمجھ کہ اگر ان کے ذوا فل بھی ہو جائے کہ مخلصوں کے مقابلے میں غیر مخلصوں کو مقابلے میں غیر مخلصوں کو خیالات کی بنا پر اغلام سے کے کے اس کے کہ آگر ان کے ذوا فل باطل بھی ہو جائے تب بھی فرائض اپنی جگہ مکس رہیں ہو ' غیر مقل کی نوا فل ہی تو جائے تب بھی فرائض اپنی جگہ مکس رہیں ہو خانے میں ہو جائے تب بھی فرائض اپنی جگہ مکس رہیں ہو خانے میں ہو جائے تب بھی فرائض اپنی جگہ مکس رہیں ہو خانے میں ہو جائے تب بھی فرائض اپنی جگہ مکس رہیں ہو خان میں ہو جائے گا۔ اس لئے غیر متی کو اخلاص کی ذیادہ ضرورت ہے۔ اس کے غیر متی کو اخلاص کی ذیادہ ضرورت ہے۔

فرائض كى تلافى نوا فل سے: حضرت تميم الدارى سے روایت ہے كہ سركار دوعالم صلى اللہ عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:۔ يُحَاسَبُ الْعَبْدُيَوُ مَ الْقِيَامَةِ فَانَ نَقَصَ فَرُضُهُ قِيْلَ اُنْظُرُ وَاهَلُ لَهُمِنْ نَطَوَّ عَاكُمِلَ به فَرُضُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ نَطَوَّ عَالَى فِي مِنْ الْقِي فِي النَّارِ۔
(ابن ماجہ)
قیامت کے روز بندے سے محاب کیا جائے گا اگر اس کے فرائض میں تقص ہوا تو تھم ہوگا کہ اس کے نوافل
دیکھے جائمیں تاکہ ان سے فرائض کی تلافی ہو سکے 'اگر نوافل نہ ہوئے تو اسے ہاتھ پاؤں سے پکڑ کردوزخ میں
دال دیا جائے گا۔
دال دیا جائے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ عبارت میں اخلاص و ریا کی آمیزش کرنے والوں ہی کو زیادہ سے زیادہ اعمال کی ضرورت ہوگی' تا کہ ان
کے فرائف کے نقصان کی تلافی ان کے نوافل سے کی جاسکے۔ کیوں کہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے فرائفن
اَدھورے ہوں گے' اور اس کے اوپر گناہوں کا بوجہ ہوگا' فرائض کے نقصان کی تلافی' اور معاصی کی تکفیر کی کوئی صورت اس کے
علادہ نہیں ہے کہ نوافل میں اخلاص ہو' مثلی کو اپنے درجات کی بائدی اور کثرت کے لئے اظام کی کو مشش کرنی چاہیے' اگر اس
کے پاس نوافل کا ذخیرہ نہ بھی ہوا تب بھی وہ اسنے حسّات کا ذخیرہ اپنے ساتھ لے کر آجائے گاجو اس کے سیمات پر ہادی ہوں اور وہ
ان کی دجہ سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کے مظلع ہونے کا خوف ہروقت دل میں وہنا چاہیئے تاکہ
نوافل صحیح ہوں۔

عمل سے فارغ ہونے کے بعد بھی ہے کوشش ہونی چاہیے کہ وہ عمل کسی پر ظاہرنہ ہونے پائے اور اس کی صورت ہی ہے کہ کسی سے بھی اپنے غمل کا تذکرہ نہ کرے اس کے بعد بھی اس خیال سے ڈر تا رہے کہ کسی اس کے عمل میں مخفی طور پر ریا کی آمیزش نہ ہوگئی ہو اور جھے پتا بھی نہ چلا ہو معلوم نہیں میرا عمل اللہ تعالی کے یمان بول بھی ہوگا یا نہیں؟ ہو سکتا ہے اللہ نے میری مخفی نبیت کھی لی ہو اور اس کی وجہ سے وہ جھ سے ناراض ہو اور اس نے میرا عمل المحمل اور وف و ترق عمل کے دوران اور عمل اور میں اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے ، یہ نبیت اس لئے ضروری ہے تا کہ عمل درست ہو ، پھر میں مفلت اور نسیان کا امکان ہو تو یہ فوف ہونا چاہیے کہیں غفلت و جب عمل شروع ہو جائے اور ایک کھل ایسا گذر جائے جس میں غفلت اور نسیان کا امکان ہو تو یہ فوف ہونا چاہیے کہیں غفلت و نسیان کے اس کمی میں ریا و عجب کا کوئی ایسا شائبہ نہ آگیا ہو جس سے نمل باطل ہوگیا ہو "تا ہم خوف سے زیادہ رجاء کا پہلوغالب

رمنا چاہئے 'اس لئے کہ اے اس بات کا یقین ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ عمل میں لگا تھا'ریا ہے عمل کے فساو میں شک ہے 'یقین نسیں ہے۔ اس کئے عمل کے متبول ہونے کی امید غالب رہنی چاہیے امید ہی سے مناجات اور عبادت میں لذت وہ چند ہوتی ہے۔ يمال اخلاص يقين ہے اور ريا كا كفاره بھى بن سكتا ہے جس كے بارے ميں فك ہے كہ كميں غفلت كے عالم ميں واقع نه موكيا مو لوگوں کی حاجت روائی اور علم سکملانے سے اللہ تعالی کے تقرب کی توقع اور ثواب کی امید رکھنا بھی صبح ہے اس طرح کہ جس کی حاجت روائی ہوگی اس کے دل میں خوشی پیدا ہوگی 'اور جو علم سکھے گاوہ اس کے مطابق زندگی گذارے کا 'اور یہ دنوں ہی باتیں تواب کی ہیں کین یہ ضوری ہے کہ دونوں مواقع پر مرف تواب اور تقرب الی اللہ کی نیت رکھ متعلم اور زیر إحسان فض سے شکر بدلے اور حمدو شاکا خواہاں نہ ہواس سے اجر ضائع ہوجا اے۔ اپنے شاگرد سے کسی کام میں مدد لینے خدمت كرات الوكول كو مرعوب كرين كے لئے راستوں ميں اپنے ساتھ ركھنے الىكى ضرورت كے لئے كميں بينے كامطلب يہ ب كدوه ابنا ا جرلے چکا'اب تواب کی توقع رکھنا نسول ہے' ہاں آگر اس نے اپنے شاگرد سے تواب کے علادہ کوئی توقع نہ رکھی'اور شاگردنے خود ہی خدمت کی پیش کش کی اور اس نے قبول کرلی تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اسے اس کی نیت کے مطابق ثواب ملے گابشر طیکہ وہ شاگرد کی پیش تش کا منتظرند رہا ہو' نہ خواہشند ہو' اور بالغرض وہ خدمت نہ کر ہا تب بھی دل میں بُرا تصوّر نہ کریا۔ ان شرائط کے ساتھ بھی چھلے زمانے کے علاء شاگردوں سے خدمت لینے سے بچتے تھے 'حتی کہ ایک بزرگ کمی کویں میں گر گئے کچھ لوگ اخمیں بچانے کے لئے رہی لے کردوڑے انمول نے متم دے کر کما کہ تممارے درمیان کوئی ایما فض ند ہوتا جاسم جس نے جمہ سے قر آن کریم کی کوئی آیت پڑھی ہویا مجھ سے کوئی مدیث سن ہوئیہ بات انھوں نے اس خوف سے کمی کہ کمیں ان کا اجر باطل نہ ہو جائے۔ شفین بلی کتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان اوری کی خدمت میں ایک کیڑا بطور بربیہ پیش کیا انھوں نے بربہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا میں نے عرض کیا: اے ابو عبداللہ! میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں جو آپ سے مدیث سنتے ہیں اپ نے فرمایا: مجمع معلوم ب الیمن تمهارا بهائی تو مجمد صدیث سنتا ب مجمع در ب که اس بدید ی وجه سے میں تمهارے بعائی کے ساتھ مروّت کا وہ بر آاؤ کروں جو دو مرول کے ساتھ نہ کرتا ہوں ایک مخص حضرت سفیان کی خدمت میں ایک تھیلی یا دو تعیلیاں لے کر عاضر ہوا'اس محض کا مرحوم باب آپ کا کمرا دوست تھا'اور آپ اکثراس کے گر تشریف لے جاتے تھے' آپ نے مرحوم کی بدی تعریف کی اور اس سے لئے بخش کی دعا فرمائی اس محض نے عرض کیا یہ مال مجھے والد محرّم ہی کے ترکے سے حاصل ہوا ہے میں عابها مول آپ مجی اس مال میں سے اپنے اہل و عمال پر خرج فرمائیں آپ نے اس وقت اس کا مدید قبول کرلیا الیمن جب وہ جلا کیا تواہے صاجزادے کے ذریعے اسے واپس بلایا اور فرمایا کہ اپن تعملیاں لے جاؤی میں کسی وجہ سے انھیں قبول نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے دہ وجہ یکی ہو کہ ہدیہ کرنے والے کے باپ سے ان کی محبت اللہ کے لئے تھی 'جو ایک بھڑن عمل ہے 'اور اس پر ثواب کی توقع کی جاسکتی ہے 'لیکن ہدیہ تبول کرنے سے یہ ممکن تھا کہ وہ محبت خالص نہ رہتی اور اس میں غرض کی امیزش ہو جاتی ان کے صاجزادے مبارک کہتے ہیں کہ اس محف کے جانے کے بعد میں نے اپنے والدیے کماکیا حرج تفاکہ آپ یہ چند پھر لے لیتے ای آپ كا خاندان نيس ب بيوى بچ نيس بين آپ كو محدر اپنے بيوى بچل پر مائيوں پر رحم نيس آيا انھوں نے كما مبارك! خدا سے ڈرو کیا عجب ہے کہ موج تم اُڑاؤ اور باز پُرس مجھ سے ہو۔ اس سے معلوم ہواکہ عالم کے ذریعے اگر محلوق کو ہدایت ملتی ہو تواے تواب کی توقع اللہ سے رکمنی چاہیے 'شاگروکے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کے یہاں تعریف اور آخرت کے تواب کا متلاشی رہے 'استادی نظروں میں عزیز بنے 'اور مخلوق کی نگا ہوا ) میں محبوب ہونے کی خواہش نہ کرے۔

بعض او قات استادے ول میں تعبت عاصل کرتے کے لئے شاگر والحات النی میں کوشاں ہوتے ہیں اور سے سیجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کی عبادت المجھی طرح کی تواستاد ہم پر زیادہ تو تجہ دے گا اور ہم زیادہ فیض اٹھا سیس مے عالا تکدیہ طریقہ فلط ہے۔ اللہ کی اللہ کا قصد واراوہ سرا سر نقصان کا باعث ہے اس نقصان میں شبے کی بھی کوئی مخبائش نہیں ہے ، جب سے علم کی اطاعت سے فیراللہ کا قصد واراوہ سرا سر نقصان کا باعث ہے اس نقصان میں شبے کی بھی کوئی مخبائش نہیں ہے ، جب سے علم کی

افادیت مشتبہ ہے۔ ممکن ہے استاد ہے حاصل ہونے والا علم فائدہ پنچائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہ پنچائے کس قدر بے وقوف
ہیں وہ لوگ جو ایک موہوم فائدے کے لئے فوری نقصان اٹھارہے ہیں۔ ان کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کے لئے پوحیں اس کے خیادت کریں 'اور اس کے لئے استاد کی خدمت کریں 'اس لئے نہیں کہ خدمت کریں استاد کے ول میں مقام پیدا کریں 'اگر حصولی علم کا مقصد اللہ کی رضا جوئی ہوتو نیت کی صحت کا لحاظ رکھنا نمایت ضروری ہے۔ بندوں کو تھم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں۔ مال باپ کی خدمت بھی اس مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت نہ کریں 'اور اللہ کی عبادت سے غیراللہ کی نمیت نہ کریں۔ مال باپ کی خدمت بھی اس لئے کرنی نمیں ہے کہ ان کے دل میں مقام پیدا کیا جائے 'اور اکی نظروں میں عزت حاصل کی جائے ' بلکہ ان کی خدمت بھی اس لئے کرنی چوپ نمیں ہوئے کہ اللہ نے اس کا عظم دیا ہے 'اور والدین کی رضا ہے۔ اس طرح اللہ کی اطاعت کر کے والدین کے نزدیک محبوب بنا بھی جائز نہیں 'واب کے نقطۂ نظرے تو یہ ایک تابل علاقی نقصان ہے ہی۔ اگر اللہ نے اس کی ریا کاری طا ہر کروی تو والدین کی نظروں سے بھی گرجائے گا۔

لوگوں ہے الگ تملک رہ کرعبادت کرنے والے صوفی کو چاہیئے کہ وہ ہرلمحہ ذکرِ النی کا خیال رکھے 'اور اللہ کے علم واطلاع پر تناعت كرك اس كے دل ميں بيد خيال نہ آنے پائے كہ خلوق كو ميري عبادت اور زُہد كا حال معلوم ہونا چاہيئے آكہ وواس كي تعظيم كريس 'ميد خيالات دل ميس رياكان يو ديت بيس أور بحريه ريا بودي كى طرح أكتى ب اور برك وبارلاتى بي زام كوجب بيه بات معلوم موجاتی ہے کہ لوگ اس کی عبادت سے واقف ہیں 'وہ ظلوت میں مجی لذت محسوس کرتا ہے 'عبادت کی مشقت اس کے لئے سل بن جاتی ہے۔ حالا نکد اے اس کا احساس بھی متیں ہو آکہ وہ سے تحت مجاہدہ کتنی آسانی ہے کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم فراتے ہیں کہ میں نے معرفت ایک راجب سے سکھی ہے ان کا نام معان تھا ایک دن میں ان عبادت خانے میں ممیا میں نے اُن سے دریافت کیاوہ کتنے زمانے سے یہاں مقیم ہیں آس نے جواب دیا سترسال سے۔ میں نے پوچھاان کی غذا کیا ہے انموں نے کہا اس سوال سے تہمارا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا صرف ہوچھنا جاہتا ہوں ،کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ انھوں نے کہا میں ششر سال سے ایک نخے پراکھا کے ہوئے ہوں وات کو ایک چنا کھالیتا ہوں میں نے حرت سے کماکہ تممارے ول میں ایس کیا بات ہے جو ایک چنا بورے دن کے لئے کانی موجا آہے ، کہنے تھے یہ لوگ جو میرے مبادت فانے کے آس پاس رہتے ہیں سال میں ایک بار یمال آتے ہیں اس عبادت خانے کو آراستہ کرتے ہیں اور میرے ساتھ نمایت عقیدت واحرام سے پیش آتے ہیں ،جب بھی نفس عبادت میں تمسل کرتا میں اسے اس ایک دن کی عزت یا دولا ویتا ہوں ایک دن کی عزت کے لئے تمام سال کی مشقت میرے لئے آسان ہوجاتی ہے'اے موجد! توایک ساعت کی مشقت سے أبدى عزت ماصل كر۔ سمعان كى اس تعميت نے ميرے لئے علم ومعرفت کے وروازے کھول دیئے۔ انھوں نے مجھ سے بوچھا!بس اتنائی معلوم کرناہے یا بھٹ اور بوچھنا جاہتے ہو میں نے کمان پھ اور بھی ہتلا دیں تو بھرے۔ انموں نے کمااس مبادت خانے سے نیچ چاد علی انجوں نے جمعے ایک نزیا وی جس میں میں بجنے کے دانے بندھے ہوئے تھے اور کئے لگے جاؤ کر جا تھر جل جاؤ وہاں موجود لوگوں نے جھے بچھے دیتے ہوئے دیکھ لیا ہے جب میں کر جا گھر پنجا تو او گول نے مجھ سے ہو جہا جہیں معان نے کیا دیا ہے؛ لاؤ ہمیں دو ،ہم اس کے زیادہ مستحق میں میں نے کما مجھے انھوں نے اپنی غذا دی ہے میں اسے فرو خت کروں گا انھوں نے کما قیمت مثلاؤ میں کما میں دینار 'انھوں نے بجھے ہیں دینار دیدے اور بیں چنے لے سے ماک میں وہ بین وینار لے کراو ڑھے عابد کے پاس آیا 'اور انھوں نے بھے سے کماک تم نے بیس دینار لے كر نلطى كى ب الرئم ميں ہزار دينار بھى اللے قورہ خوش سے يہ قيت حميس اداكردية ايراس مخص كى عزت ب جواس (الله)كى عبادت نیس کر آ'اورجو صرف ای کی عبادت کر آ ہے'اس کی عزت کاکیا کمنائم اپنے رب کی طرف متوجہ رہو'او هرأوهر آنا جانا چھوڑو۔

اس واتعے کا مقصدیہ ہے کہ جب نفس کو اپن عظمت اور عزت کا احساس ہو تا ہے تو وہ خلوت میں بھی مجاہدے سے لڈت پا تا

ہے اور بھی قس کو اس کی اطلاح نہیں ہوتی بسرطال اس سے اجتناب کرنا جائے اس سے سلامتی کی علامت یہ ہے کہ عبادت کے وقت عابد نظر میں جانور اور انسانوں میں دونوں برابر ہوں 'اگر کسی وجہ سے لوگ اس کی عقیدت سے ممخرف ہوجا کمی توان کے رویتے سے تک دل نہ ہو'اگر دل میں ذرای تکی آئے ہمی تو عمل اور ایمان کے حوالے سے اسے دفع کرے 'اور اپنا سے حال بنالے کہ ایگر تمام مخلوق اس کی عبادت پر مطلع ہو جائے تواس ہے نہ خشوع میں اضافہ ہو' اور نہ ان کی اطلاع ہے خوشی محسوس کرے' اکر ذراس بھی خوشی محسوس کی توبیہ ضعف کی دلیل ہوگی۔ لیکن اگر وہ مقتل اور ایمان کے ذریعے اس کراہت کے دفع کرنے پر قادر ہواور دفع کی طرف سبقت کرے اس مان ای نہ ہو تو امیدیہ ہے کہ اس کی کوشش رائیگال نہ جائے گی او کول کے مشاہدے کے وقت اس کتے خثوع کرنا اور انھاک ہے مبادت کرنا کہ وہ لوگ زیاوہ اس کے پاس نہ بیٹھیں اور وقت ضائع نہ کریں صبح ہو سکتا ہے الیکن اس میں بھی دھوکا بہت ہے اس کئے کہ بعض او قات نفس میں انظمار خشوع کی خواہش مخفی ہوتی ہے اور اس کے لئے یہ بمانہ روش لیا جاتا ہے کہ مجھے لوگوں سے مخلفا ملنا پند نمیں ہے اس کئے میں زیادہ دیر تک عبادت کرے ان سے چھنکارہ یانا جاہتا ہوں والا ملہ ان کا یہ وعوی فلط ہے۔ ان کے وعویٰ کی صداقت کا امتحان اس طرح لیا جاسکتا ہے کہ اس سے کما جائے کہ وہ خشوع ہی کولوگوں سے فرار کا ذریعہ کیوں بنانا جاہتا ہے کوگوں سے پیچای چھڑانا ہے تو ایسابھی کیا جا سکتا ہے کہ دو ژ کر چلنے لگے ' كمل كملاكر بني الدوه كمائے بين ان حركتوں سے بھی عوام الى عقيدت كارشته منقطع كركتے ہيں 'اكروہ تسارى بدبات مان لے توسمجما جائے کا کہ وہ دعویٰ میں سچا'اور خشوع کے اظہار میں مخلص ہے۔ لیکن اگر وہ لوگوں کی آمدرنت کا سلسلہ منقطع کرنے کے لئے عبادت ہی پر زور دیتا ہے تواس کے علاوہ کیا کہا جائے گا کہ وہ لوگوں میں اپنی منزلت جابتاہے اس سے صرف وہی فخص محفوظ رہ سکتا ہے جس کے دل میں یہ مقیدہ رائح ہوکہ اللہ کے سواکوئی موجود نہیں ہے 'اور یہ سوچ کر عمل کرے کہ ردیے زمین پر صرف وہ تناعل کرنے والا ہے ، کوئی اسے ویکھنے والا نہیں ہے ایسے معن کے دل میں اول تو محلون کاخیال آیا ہی نہیں ہے اور آیا بھی ہے تواس قدر ضعیف ہوتا ہے کہ اس کا دور کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ اس حالت کی علامت یہ ہے کہ بالفرض اس فخص کے دو دوست ہوں' ایک مالدار' دو سراغریب' اگر مالدار اس کے **گھر آئے تواسے غریب کی آمدے خوشی نہ ہونی جاہیئے**' اِلّا ہیہ کہ مالدار میں پچھ خصوصیات زائد ہوں ' شال وہ عالم یا متق ہو' اس اعتبار سے غریب کے مقابلے میں اس کی تعظیم زیادہ کی تی تو اس کی وجہ الداری نہیں ہوگی بلکہ علم اور تقویٰ ہوگا۔ جو مخص مالداروں کو دیکھ کر زیادہ خوش ہو وہ ریا کار لالحی ہے اگروہ ریا کاریا حریص نہ ہو تا تو غریوں کو دیکھ کرزیادہ خوش ہو تا میں کہ اسمیں دیکھنے سے افرت کی رغبت بوستی ہے اوردل میں فقرد سکنت کی مجت پدا ہوتی ے 'جب کہ الداروں کی دیدسے دنیا کی رغبت بوستی ہے 'اور دولت کی محبت بدا ہوتی ہے۔

ہے بہب کہ الداروں کا دیرہ ہونی کا بہت ہوئی ہے ، وردوست کی جب ہوں ہے۔

روایت ہے کہ حضرت سغیان قرری کی مجلس میں اہل دولت جس طرح ذکیل دخوار دیکھے گئے کسی مجلس میں نہیں دیکھے گئے ،

آپ دولت مندوں کو صف کے پیچھے بٹھایا کرتے تھے 'اور غریبوں کو آگے بٹھاتے تھے 'یماں تک کہ دو یہ تمنا کیا کرتے تھے کا ش ہم بھی غریب ہی ہوتے۔ البتہ تم الدار کا زیادہ اکرام کر سکتے ہو آگر دہ تم سے قریب تو ہو' یا تسارے اور اس کے درمیان قرابت یا دوستی کا قدیم رشتہ ہو' یا تسارے اور اس کے درمیان قراب یا دوستی کا قدیم رشتہ ہو' یا تسارے اوپر اس کا کوئی حق ہو' کی فقیر بھی اس طرح کا کوئی حق یا قربت رکھتا ہو تو اس کی بھی الدار ہی کی طرح عزت کی جائے 'اور اس کے ساتھ بھی دی معاملہ کیا جائے جو مالدار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ فقیراللہ کے یہاں زیا وہ مرتبہ اور عظمت رکھتا ہے۔ اب اگر تم مالدار ہی کو مقدم سیجھتے ہو' اور اس کے ساتھ ترجیحی سلوک کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کی دولت کے حربیس ہو'اور اس کے ساتھ ریا کارانہ سلوک کررہے ہو۔

پرآگر تم غریب اور مالدار کے درمیان فیصت میں مساوات کا معالمہ رکھتے ہو تویہ خوف ہے کہ مالدار کے سامنے غریب کی ب نبیت خشوع اور محکت کا زیادہ اظمار کرد' یہ ریائے مخفی ' یا طبع مخفی کا ثمرہ ہے ' جیسا کہ ابن النماک آنے اپنی باندی سے کہا تھا"نہ جانے کیا بات ہے جب میں بغداد آ تا ہوں تو جمعے پر محکت کے دروازے کمل جاتے ہیں' اور میں زیادہ سے زیادہ مکیانہ باتس کر تا موں'اس نے جواب دیا لا لی سے آپ کی زبان تیز ہو جاتی ہے'باندی نے یہ بات میچ کی بھی'یہ حقیقت ہے کہ مالدار کے سامنے زبان جتنی تیزی سے چلتی ہے اتنی تیزی سے فریب کے سامنے نہیں چلتی 'اس طرح الدار کے سامنے جتنا خثوع ہو تا ہے اتا خثوع غریب کے سامنے نہیں ہو تا۔

ریا کے باب میں شیطانی وسوے اور فریب استے زیادہ ہیں کہ انھیں احاطہ تحریر میں بھی نہیں لایا جا سکتا 'اور ان وسوس سے نجات کی صورت اس کے علاوہ دو سمری نہیں ہے کہ تم اپنے دل سے اللہ کے سوا جو کچھ ہے نکال دو 'اور تمام عمراپنے نغس کو ساگ کے عذاب میں مبتلا کرنا پندنہ کرو' ملکہ اس بادشاہ کی طرح رہو جیسے دنیا کی تمام نعتیں اور لڈنیں میشر ہوں لیکن وہ اس سے اس لئے لُطُف اندازنہ ہوتا ہو کہ اس کا جم بیاریوں کی آما جگاہ بنا ہوا ہے اور اسے ہرونت اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر وہ ان لذوں اور نعتول میں پڑا تو ہلاک ہو جائے گا'اور آگر اس نے پر ہیز کیا'اور نفس پر مجاہرہ کیا تو دیر تک زندہ رہے گا اور دیر تک اس کی بادشاہت باتی رہے گی اور ای خیال سے طبیبوں اور عظاروں کی ہم نشنی اختیار کرتا ہے ، نیزنفس کوبد مزہ کڑوی کسیلی دوائیں پینے كاعادى بناتا ہے اگرچہ اس طرح غذاكى قلت كے باعث اس كا جم كمزور ہوجائے كاليكن پر بيز پر پابند رہے اور دوا كے مسلس استعال کی بناٹر ہواس مرض ہے بھی نجات یا لے گاجس میں وہ گرفار ہے اگر بھی نفس نے خواہشات کا مطالبہ بھی کیا تو وہ تمام ا مراض مجتم ہو کرسامنے آجائیں گے اور جن کا انجام موت ہے 'اور موت کے ساتھ ہی سلطنت کا زوال بھی ہے 'اور دشمنوں کے خوش ہونے کا موقع بھی ہے۔ جب بھی اس کے نفس پر تلخ دوا کا استعال شاق ہوگا وہ اس تندر سی کے بارے میں ضرور سوچ کا جواس دوا کے نتیج میں حاصل ہونے والی ہے اور وہ زندگی بھی پیش نظررہے گی جو عیش اور فارغ البالی کی زندگی ہوگی جسم مرض سے 'اور دل فکرے آزاد ہوگا۔ یمی حال مؤمن کا ہے جو آخرت کی تمنا رکھتا ہو' وہ ہراس چیزے اِحرّاز کریا ہے جو آخرت کے لئے باعث ہلاکت ہو' اور آخرت میں مملک دنیاوی لذات وشموات سے زیادہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ مؤمن دنیاوی لذتوں سے اجتناب كرياب اور تھوڑى مقدار پر اكتفاكريا ہے الاخرى پر مردى وحشت عم وفي اور مخلوق كے ساتھ ترك موانست كو اس لے پند کرتا ہے کہ کمیں الله کا غضب نازل موار تباہی میرا مقدر موجائے وہ بدتوقع رکھتاہے کہ میں دنیاوی لذات سے لا تعلق رہ كر نجات باؤل كا- يه خوف اور توقع اسے ونياوى لذات سے كنارہ كش رہنے پر مبراور طاقت ديتى ہے كيوں كه انجام پراس كايقين متحكم اوراعمادلاندال موياب اوروه يه سمحماب كم ميرك لئه باقى رہے والى دولت الله كى رضاب محروه يه محى جانبا ب كه الله تعالی رحیم د کریم ہے 'جو بندے اس کی مرضیات پر چلتے ہیں وہ ان کی مدو فرما تاہے 'اور ان کے ساتھ رحت ورافت کا معالمہ کرتا ہے ' اگروہ جانے تو المحیں رنج اور مشقت سے بنیاز کردے 'لیکن وہ آزمائش کرتاہے' اور اپنی حکمت وعدل سے ان کے ارادے کی مداتت كالمتحان ليتاب

جب آدی مشقت افتیار کرتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے بحربور مدد ملتی ہے 'اور وہ مشقت اس کے لئے آسان بن جاتی ہے 'صبر کی توت میں تربوتی ہے 'اور اطاعت میں وہ لڈت ملتی ہے کہ اس تک کہ مناجات اور اطاعات میں وہ لڈت ملتی ہے کہ اس لڈت کے سائے تمام لڈتی بھی نظر آتی ہیں 'اور بدن کو وہ قوت حاصل ہوتی ہے جس سے تمام دنیاوی شوتیں فنا ہو جاتی ہیں۔
کریم اپنے طالب کی محنت رائیگال نہیں کرتا اور نہ سائل کو اپنے درسے فالی ہاتھ جانے دیتا ہے 'وہ یہ کہتا ہے جو میری طرف آیک بایشت برھے گامیں اس کی طرف آیک ہاتھ بوھوں گا'ار شاو خدا و ندی ہے " نیک لوگ میری ملا قات کے متنی ہیں اور میں ان کی بایشت برھے گامیں اس کی طرف آیک ہاتھ بوھوں گا'ار شاو خدا و ندی ہے " نیک لوگ میری ملا قات کے متنی ہیں اور میں ان کی ملا قات کو میتنی ہوں ''۔ ابتدا میں بندہ اپنی جدوجہد میدت و اظامی کا مظاہرہ کرے' بجرد کھے کہ رب کریم اسے کتنی قربت'اور کتنی رافت و رحمت سے نواز تا ہے۔

## كتابُ ذِم الكِبرو العجُبُ كِبراور عجبُ كي ندتمت كابيان

سركارددعالم صلى الشرطية وسلم كاارشاد ب. قال الله تعالى المركبريا عُرِ كَارِي وَالْعَظَمَةَ إِزَارِي فَمَنْ نَازَ عَنِي فِيهِ مَا قَصَمْتُهُ (ما كم معدرك) الله تعالى فرائے بي كبروائى ميرى جادراور معمت ميرا ازار بجو هنس ان دونوں ميں مجھ سے نزاع كرے كاميں اسے تو ژودن گا۔

اكد مديث بن بند مَطَاعُ وَهُوى مُنْبَعُ وَاغْجَابُ الْمَرْوِبِنَفُسِهِ ثَلَاثُ مُهُلِكَاتُ شُخْمُطَاعُ وَهُوى مُنْبَعُ وَاغْجَابُ الْمَرْوِبِنَفُسِهِ ثَلَاثُ مُهُلِكَاتُ شُخْمُطًاعُ وَهُوى مُنْبَعُ وَاغْجَابُ الْمَرْوِبِنَفُسِهِ وَالْنَّ

تين چين بلاك كرف والي بين وه بكل جس كا آدى مطيع بو وه خواهش للس جس كراتباع كى جائے اور خود

پندی۔ کبر اور مجبُ دونوں دو مملک بیاریاں ہیں مظلمراور معجب مریض ہیں اللہ کے دشمن اور اس کے مغضوب ہیں ہمیوں کہ اس جلد میں ہم مملات میان کررہے ہیں اس لیے کبر اور مجب پر روشنی ڈالنائجی ضروری ہے ان دونوں کا شاریحی بر ترین مملات میں ہو تا ہے ہم اس کتاب کودد ابواب میں تقتیم کرتے ہیں۔

بهلاباب

#### ۽ کير ۽

یہ لوگ اپنے دلول میں اپنے کو بہت برا سمجھ رہے ہیں اور یہ لوگ حد (انسانیت) سے بہت دور نکل کھے

ہیں۔ اِن الْذِینُ نَیسَتَکُبِرُ وُنَ عَنُ عِبَادِتِی سَید اُحلُونَ جَهَنَّمُ فَاحِرِینَ (پ ۱۲ را آیت ۲۰) جولوگ میری عبادت سے سرتالی کرتے ہیں وہ مقریب دلیل موکر جنم میں واقل موں کے۔

ظامدیہ ہے کہ قرآن کریم میں کبری دمت کوت سے ہے رسول اگرم ملی الله علیه وسلم ارشاد فراتے ہیں۔ لاید خُل الْجَنَّةَ مَنِ گان فِی قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلِ مِن كِبْرِ وَلَا يَدْخُلُ الْمُنَارَ

مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِمِثُقَالَ حَبَّةِمِنْ خُرْ مُلِمِنُ إِيْمَانِ مُسْرَحْهِمِ رَبِيرُود يَعْلَمُ اللهُ

دہ مخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی ہے والے ہے برابر بھی کبر ہوگا وہ مخض دونرخ میں نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں رائی ہے والے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

الْكِكْبُرِ يَاءُرِ دَائِي وَّالْعَظَمُ الزَارِي فَمَنْ نَازَعْنِي وَاحِلًا مِّنْهُمَا الْفَيْتُه فِي جَهَنَّمَ وَلَا أَبَالِهِ مِنْ مُنْكُم الدِداوَد ابن اجِ)

نرکریائی میری جادر اور عظمت میرا ازار ہے ،جو هخص ان دونوں میں سے ایک بین میرے ساتھ جھڑا کرے گا میں اسے جنم میں ڈال دوں گا اور ذرا بھی پروا نہ کردن گا۔

حضرت ابوسلمہ ابن عبدالرحمٰن روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عموۃ اور حضرت عبداللہ ابن عمر مروَه پر ملے 'اور وہاں بچے در مخرے رہے اس کے بعد اقال الذکر صحابی تو تشریف لے محتے لیکن ٹانی الذکر محابی وہیں کھڑئے رہے ' لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا 'فرمایا: عبداللہ ابن عمرہ بچھ سے یہ روایت بیان کررہے تھے کہ میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرمایا کرتے تھے:۔ علیہ وسلم سے سنا ہے فرمایا کرتے تھے:۔

مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِمِثْقَالَ حَبَةٍمِنْ خَرُ كَلِمِنْ كِبْرٍ أَكَبَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجِهِمِ

جس فض کے ول میں رائی کے وانے کے برابر بھی کمر ہوگا اے اللہ تعالی منھ کے بل دوزخ میں ڈالے گا۔
ایک حدیث میں ہے کہ آدی اپنے آپ کو اس حد تک بلند کرتا ہے کہ اس کانام جبارین کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے اور اسے بھی دہی عذاب ہوتا ہے جو انھیں ہوتا ہے (ترفری سلمہ ابن الاکوع) ایک دن سلیمان ابن واؤد نے انس وجن اور چر ندو پرند سے فرمایا: لکلو 'ان کی آواز پر دو لاکھ انسان اور دو لاکھ جن چلے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اضاعے گئے یمال تک کہ آپ نے آمانوں کے فرشتوں کی تصبیحات سنیں ' پھر بھی آتا ہے گئے ۔ اس کے پاکس سندر سے جاگے اور وہاں انھوں نے وہ آوازیں سنیں کہ آگر ان کے دل میں ڈرا بھی کم بر بوتا توجی قدر بلندی آفھیں کی تحقی اس قدر پستی ملتی۔

اك روايت من به اسل الله ملى الله على الله على المناه فرايات يَعْمُ رَانِ وَلِسَانُ يَنْطِقُ يَقُولُ وَ يَحْرُ مُ مِنَ النَّارِعُ فَقُ لَهُ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّالَةُ اللَّهِ النَّالَةُ اللَّهِ النَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْ

دو زخ سے ایک گردن لکے گی جس کے دو کان ہول کے سنتے ہوئے 'دو آ تکھیں ہول کی دیکھتی ہوئیں' اور ایک زبان ہوگی بولتی ہوئی' وہ یہ کے گی۔ میں تین آدمیوں پر مسلط کی گئی ہوں' جبار عنید پر' مشرک پر' اور

مصوّدول بر-

جنت میں نہ بخیل داخل ہوگا'نہ محکمراوراپے مملوکوں سے بدسلوی کرنے والا۔

ارشاد فرمایا جنت اور دوزخ میں بحث ہوئی و دنخ نے کما مجے حکترین اور بتارین ملیں کے بجنت نے کما محرمیرا کیا تصور ب مجمے ضعیف' ناتواں' ماجز اور بے مس لوگ ماصل موں مے' اللہ تعالی نے جنت سے فرمایا: تو میری رحت سے بے میں جرب ذریع جس پر جاہوں کا رحمت کروں گا' اور دونے سے فرایا ہو میرا عذاب ہے' میں جے جاہوں کا تیرے ذریعے عذاب دوں کا اور تم دونوں کو لوگوں سے بحردوں کا (بخاری ومسلم- ابو ہربرہ)- ارشاد فرمایا شد ترین بشہ وہ ہے جو جَبرو تعدی کرے اور جبار اعلی کو بمول جائے 'بر ترین بندہ وہ ہے جو جرکرے ' اِترائے اور جمیر متعال کو فراموش کردے 'بر ترین بندہ وہ ہے جو فغلت اور المو واحب میں رہے اور قبری مٹی میں ال جانے کی حقیقت ذہن سے لکال دے۔ بد ترین بعدہ وہ ہے جو سر مثی اور بغض و متادمیں مدسے گذر جائے اور سے ابتراءو انتایاونہ رہے (ترزی-اساء بنت میٹن) حضرت ابت سے معقول ہے کہ رسول آگرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ فلال مخص کس قدر معرور ہے؟ آپ نے قرایا کیا اس کے بعد موت قبیں ہے؟ (بیس )۔ معرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جعرت نوح علیه السلام کی وفات کا وقت قریب آیاتو انموں نے اپنے دو بیوں کو بلایا اور ان سے فرایا کہ میں حمیس دو چروں کا علم دیتا ہوں اور دو چروں سے روکتا ہوں میں حتیس شرک اور برے منع کرتا ہوں اور کلم لا الله الله کی تلقین کرتا ہوں اس لئے کہ اگر آسان اور ذین اور جو مجمد ان ددنوں میں ہے ترا زد کے ایک پلڑے میں رکھاجائے اور کلمہ لا اِلْعَ اِلْاَ اللّٰهُ دو سرے پلڑے میں رکھا جائے توبیہ پلڑا مجک جائے " دوسری بات جس کامیں تم دونوں کو عم دیا ہوں سبک ان اللہ و بحد بم بسب سد کلمہ مرجزی نمازے اوراس سے برجاندار کو رزن وا جا تا ب(احر ' بخاری عام) حضرت عینی ملید السلام ارشاد فرات میں اس منس کے لئے خو مخبری ہوجس کو اللہ نے اپن كاب كاعلم ديا بحروه كبرس بهاربا- رسول الله صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب برورشت خو بدمزاج محتلبر وخيرواندوز اورند دين والا دوزخی ہے اور جنت والے ضعف اور مم ماریاؤگ بین جبی البیان احمد عبدالله ابن عمل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد فراتے ہیں "تم میں مارا زیادہ مجوب اور آ فرت میں ہم سے زیادہ قریب وہ ہو گاجس کے اطلاق عمدہ مول کے اور تم میں مارے نزدیک مبغوض اور ہم سے بعید تر دواوک ہوں مے جو فضول کو اچھیں جا او کا اور کہا تیں کرنے والے اور معکتریں (احمد-ابو صلبہ الختی ایک روایت میں ہے: قیامت کے دن ملکترین کا حشر چونٹیوں کی صورت میں ہوگا او گوں کے پاؤں اخمیس روندیں مے ' انمیں ہر طرح کی ذات کا سامنا کرنا ہوے گا ، عرجنم کے قبیر خالے میں جس کو بولس کہتے ہیں لے جائیں محے اور ان بروہ عاف مسلط ہوگ جو تمام لوگوں کی آگ ہے اور اعمیں دو زخیوں کا نچ ز (پیپ) پینے کو ملے گا۔ انتہاں عمروابن شعیب عن اب من جدم)-حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ،حشرے دن جباراور محکمر چیونیوں کی شکل میں اٹھیں کے اوگ اٹھیں اپنے قدموں سے روندیں کے کیوں کہ وہ اللہ نزدیک ذلیل موں کے (برار) محد ابن واسع کتے ہیں کہ میں بلال ابن ابی بردہ کے پاس کیا اور ان سے کما کہ مجھے شہارے والدنے اسے والد کے حوالے سے بدروایت بیان کی ہے کہ سرکار دوعالم ملی الله علیه وسلم فرایا جنم میں ایک وادی ہے جے بنب کہتے ہیں اللہ کوید منقور ہے کہ اس میں جاری کا قیام ہو' اس اے باال تم این آپ کو اس واوی کے عذاب سے محفوظ رکھنا(ابد معلی طرانی مام) ایک مدیث میں وارد ہے کہ جتم میں ا یک مکان ہے جس میں مسکترین کو ڈال دیا جائے گا'اور اسے بند کردیا جائے گا۔ (بیعی-انس) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے:۔

اللهم اتى اعُودُبِكَ مِنْ نَفْخَةَ الْكِبْرِيَاءِ (١) اللهم الذي كرياء (١) الدائد إلى كريائي كريائي كوك سے تيري بناه جا بتا مول۔

ایک مدیث میں ہے۔

و مَنْ فَارَقُ رُوْحَه بَحَسَلُهُ وَ هُوَ بَرِئْ مِنْ ثَلَاثٍ ذَخَلِ الْحَنَّةَ ٱلْكِبُرُ وَ التَّيْنُ وَ الْغَلُولِ (رَمْنُ اللَّهِ ثَمَانًا)

جوان تین باتوں سے خالی موکر موت سے ہم کنار مووہ جنب میں جائے گا۔

آ ٹار صحاب و آبھیں ۔ حضرت ابو کر صدیق ارشاد فرماتے ہیں تم میں ہے کوئی کی مسلمان کی اہانت نہ کرے 'اس لئے کہ جو مسلمان تہماری نظروں میں حقیرہ وہ اللہ کے نزدیک عزت دار ہے۔ وہب فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعافی نے جندوعدن پیدا کی تو مسلمان تہماری نظروں میں حقیر پر حرام ہے۔ احت ابن قیمی معجب ابن الزبیر کے ساتھ اس کی چارپائی پر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن وہ تشریف لائے تو معجب پاؤں مجیلائے پڑا تھا'ا منت اس کے پاؤں کے برابر میں بیٹھ گئے'انفاق ہے اس کے پاؤں وب ایک دن وہ تشریف لائے انفاق ہے اس کے پاؤں وب کے اور اس کے باؤں ہے دو محت مقاب کی جگہ ہے دو گئے اس می جرے پر تجب ہے کہ وہ دن میں وہ چار بار استنجاء کرتا ہے اور اس بے جس ابن آوم پر تجب ہے کہ وہ دن میں وہ چار بار استنجاء کرتا ہے اور اس باتھ ہے اپنی شرم گاہ وہ وہ تا اور جب ایک طرف اشارہ کیا گیا ہے اور جب کے اس کے بدور جب کرتا ہے اور استنجاء کرتا ہے اور این ہاتھ سے اپنی شرم گاہ وہ وہ ا

وَفِي أَنفُسِكُمُ الْفَكْرِ تَبْصِيرُ وَنَ-(پ٢٦ د١٨ آيت ٢١) اوريه تماري ذات ين بمي (نثانيان بن) كما تمين وكما كي تبين ريا-

محرابن حسین ابن علی فراتے ہیں جس مخص کے دل میں بتنا تحکر پدا ہو تا ہے اس قدراس کی مقل میں کی آجاتی ہے'
حضرت سلمان سے سمی نے اس برائی تے ہارے میں دریافت کیا جس کی موجودگی میں کوئی نیکی مفید نہیں ہوتی 'انحوں نے جواب دیا
تکبر-حضرت لقمان ابن بشیر نے بر سر منبر فرمایا کہ شیطان کے بہت سے پہندے اور جال ہیں 'جن میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ اللہ کی
ندتوں پر اِبڑا تا ہے' اس کی عنایات پر فخرکر تا ہے' اس کے بندوں پر بجبر کرتا ہے' اور فیراللہ میں اِبتاع ہوس سکھا تا ہے' اللہ تعالیٰ
سے ہم دنیا و آخرت میں معوور کرم کے طلب گار ہیں۔

إتراكر جلنے اور لباس كے ذريعے اظهار تكبرى فرمت

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد فواتے ہیں ہ۔

لَا يَنْظُرُ اللّهُ إِلَى رَجُل يَحُرُّر إِلَّ الْعَطَرُّ لِه الله تعالی کی ایسے فضی کی طرف نظر نین کرنا ہوا ٹار کراپنے کپڑے تھیں نا ہو۔ بَیْنَمَا رَجُل یَنْبَحْنَرُ فِی بَرْ دَیْدِ إِذَا عَجَبَتُهُ نَفْسُه فَخَسَفَ اللّهُ بِدِ الْاَرْضَ فَهُوَ یَنْجَلْجَلُ فِیْهَا اللّٰی یَوْمِ الْفِیّامَةِ

(بخاری و مسلم - ابو ہری ای اس دوران جب کہ آدی ای وہ جادوں ہی اِ ترام ہوا ہے اپنائنس ایجا کے الله تعالی اس

<sup>(</sup>۱) به روایت ان الفاظیم نیم فی البته ایوداور این ماجدتے جیراین مقع سے بدروایت تشکی ہے اعوذ باللّه من الشيطان من نفخه و نفته و همزه'نفته الشعر و نفخه الکبر و همزه الموتة

زین میں دمنسان تا ہے مرود قیامت تک اس میں محومتا مجرا ہے۔ مَنْ حَرَّ ثَوْرَه خُسِيَلاَ عَلا يَنْظُرُ اللّهُ النّهِ يَوْمَ الْقِيكَامَةِ (مسلم-اين من) جو من البّرے ابنا كرا تمينا ہے اللہ تعالى قیامت تك اسے نہ دیکھے گا۔

زید ابن اسلم کتے ہیں کہ میں مبداللہ ابن عمرای خدمت میں حاضر ہوا۔ اس اُناہ میں عبداللہ ابن واقد إدهرے گذر ہے ان

حجم بریا لباس تھا، عبداللہ ابن عمر نے ان سے فرایا اے بیٹے! بنا پاجامہ اوپر کرلو، اس لئے کہ میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ
علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ وعید سن ہے کہ جو عض کلبر سے اپنا کپڑا کھیٹا ہے اسے اللہ تعالی قیامت تک نہ دیکھے گا۔ ایک
روایت میں ہے کہ ایک روز سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی جسکی پر تعوکا اور اس پر انگشت مبارک رکھ کر فرایا کہ اللہ
تعالی فراتے ہیں اے بی آدم! کیا تو بھے عاجز سمحتا ہے میں نے تھے اس (اعاب) جیسی چڑھے پر افرایا ہے، کہرجب میں نے تیرا
قدو قامت برابراور جم فریہ کردیا تو تو آئی چاوروں میں اس طرح آگڑ کرچان ہے کہ ذمین بھی فراد کرتی ہے۔ تو نے مال جمع کیا، کس
خرج نہ کیا، کہرجب سانس سنے میں روگیا تو قونے آوازلگائی کہ میں اپنا مال صدقہ کوں گا۔ یہ صدقے کا وقت کمال ہے (ابن ماجہ
ماکم۔ بھرابن بھاش) ایک حدیث میں ہے، آپ نے ارشاد فرایا جب میری است بحض کو بعض پر مسللہ کردے گا۔ (تذی 'ابن
وگ ان کی خدمت میں دست بستہ حاضر ہوں می اس وقت اللہ تعالی ان میں سے بعض کو بعض پر مسللہ کردے گا۔ (تذی 'ابن

ابو بکرندل ناقل بین کہ ہم حضرت حسن کی خدمت میں حاضر تھے کہ ابن الا ہتم کا ادھرے گذر ہوا وہ پا خان اس کے جم پرریشی کیڑے تھے۔ جو اس کی پنڈلی پر تہ بہ تھے ہوئے تھے اور قبا کھلی ہوئی تھی اور وہ اِترا اِترا کر چل رہا تھا ، حضرت حسن نے ایک نظراس پر ذالی اور فرایا تف ہے اس محض پر جو ناک پھلاتے ہوئے کردن اکرائے ہوئے اور کمر لچکائے ہوئے ہوا اپنی دونوں جانب دی مونوں جانب دی مونوں جانب دی تعتین ہیں جن کا نہ تونے شکر اداکیا اور نہ ان کا ذکر زبان پر لایا ، اور ان کے سلط میں اللہ نے جو حقوق متعتین فرمائے ہیں نہ ان کی ادائیکی کی ، بخد الوگ اس طرح چلتے ہیں بنہ ان کی ادائیگی کی ، بخد الوگ اس طرح چلتے ہیں جی پاکل چلا کرتے ہیں ، افعیس یہ نہیں معلوم کہ انسان کے ہر حصو میں اللہ کی ایک نعت موجود ہے ، اور شیطان اسے کھیل بین عیں مصوف ہے۔ ابن الا ہتم نے یہ بات سنی اور واپس آکر حضرت حسن سے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا ، آپ نے فرمایا ، بجھ کیا عذر کرتے ہو ، اللہ سے فرمایا ، آپ نے فرمایا ، بھول سے کیا عذر کرتے ہو ، اللہ سے فرم کیا کیا ہے ارشاد نہیں سا۔

ُ وَلَا نَمُشَ فِي الْأَرُضِ مَرَحًا إِنْكَ لَنَّ يَخُرِقُ الْأَرُضُ وَلَنُ تَبُكُغَ الْجِبَالَ طُولًا . (پ٥١٥ آيت ٣٤)

اورزمین پراترا نا ہوامت چل اوندزمین کو پھاڑ سکتا ہے اورند پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتا ہے۔

ایک بار ایک نوجوان عمرہ لباس پین کر آپ کے سامنے سے گذرا' آپ نے اسے اپنی باس بلایا اور فرمایا کہ آدی اپنی خوبصورتی اور جوانی پراترا آب ب طالا تکہ تہمیں یہ سونینا جاسٹے کہ گویا قبرتے تہمارا جہم چھپالیا ہے اور تہمارے اعمال تہمارے سامنے آگئے ہیں' جاؤ اپنی دل کا علاج کو اللہ تعالی بندوں سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ان کے قلوب درست ہوں۔ روایت ہے کہ طلافت سے پہلے حضرت عمرابن عبر العزرز جج کے لئے گئے وہاں طاؤس نے انھیں دیکھا کہ وہ آکڑ کرچل رہے ہیں' آپ نے ان کے بہلو میں ٹھوکا دیا اور فرمایا کہ جس کے بیٹ میں غلاظت بحری ہوئی ہو یہ اس کی چال نہیں ہے۔ حضرت عمرابن عبد العزرز نے معذرت خواہانہ انداز میں عرض کیا کہ اس چال کے لئے میرے ہر ہر عضو نے مار کھائی ہے' تب میں نے یہ چال سکھی۔ محمد ابن الواسط نے اپنے صاحزادے کو اکڑ کرچلتے ہوئے دیکھا تو اے بلا کر فرمایا کہ کیا تو اپی حقیقت سے واقف ہے؟ تیمی مال کو میں نے دو الواسط نے اپنے صاحزادے کو اکڑ کرچلتے ہوئے دیکھا تو اے بلا کر فرمایا کہ کیا تو اپی حقیقت سے واقف ہے؟ تیمی مال کو میں نے دو میں خرید اتھا اور تیم اپنی جیسا ہے اللہ تعالی اس جسے آدمی ذیا دہ نہنا تے۔ حضرت عبد اللہ بن عمرے اپنی جن سے اور کی ذیا دہ نہنا نے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر نے اپنی وخص کو اپنا از اور میں میں خرید اتھا اور تیم اپنی جسا ہے اللہ تعالی اس جسے آدمی ذیا دہ صنعت عبد اللہ بن عمر نے ایک وقتی کی اور کی دیا دور جم میں خرید اتھا اور تیم اپنی جسا ہے اللہ تعالی اس جسے آدمی ذیا دور دیم میں خرید اتھا اور تیم اپنی جسا ہے اللہ تعالی اس جسے آدمی ذیا دور دیم میں خرید اتھا اور تیم اپنی جسل ہوں کہ میں خرید اتھا اور تیم اپنی اور کیا ہوں کو ایک کو اور کو کی کہ کہ میں خرید میں خوب کی دور کی کی دور کی کی دور کی دیا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر نے کی دور کی کی دور کی کی دور کی کیا تو اس کی کی دور کی دور کی کی دور کیا کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دیکھوں کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی کی دور کی کی دور کی کی کی کی کی کی کی

تھیٹے ہوئے دکھ کر فرمایا کہ شیطان کے بھی بھائی بند ہوتے ہیں آپ نے بیات دویا تمن مرتبہ فرمائی۔ روایت ہے کہ مطرف ابن عبدالله ابن الشخصير نے مسلب کو ديکھا کہ وہ رہمی عما پہنے ہوئے اترا اترا کر چل رہے ہیں آپ نے ان سے فرمایا اے ابو عبدالله ابن اللہ اور اس کے رسول کو نا راض کرتی ہے۔ مسلب نے ان ہے کما شاید آپ جھے نہیں جائے؟ آپ نے فرمایا:
کیوں نہیں: جانتا ہوں ابتدا میں تم نطفہ بھال سے اور انتها میں ناپاک مردار ہو جاؤ کے۔اور اب غلاظت لادے پھررہ ہو، مسلب بدس کرچلا کیا اوروہ چال چھوڑوی۔ قرآن کریم میں ہے:۔

ثُمُّ ذَهَبَ اللي أَهُلُهِ يَتَمُطَلَى - (پا٢٨٨) يت ٣٣) پرناز كرنا بواايي كرچل دياتها -

تواضع کے فضائل: سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرہاتے ہیں:-مَازُ اَدَالَلْهُ عَبْدًا بِعَفُو إِلاَّ عَزَّ اوَ مَا تَوَاضَعَ اَحَدُ لِلْعِالِاً رَفَعَهُ اللّٰهُ (مسلم-ابوہریہ) اللہ تعالی معاف کرنے کے باحث کمی بندے کی مرف مزت میں اضافہ کرتا ہے ، جو اللہ کے لئے وّاضع کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطاکر تا ہے۔

مُامِنُ أَحَدُ إِلاَّ وُ مَعَهُ مِلْكَانِ وَ عَلَيْهِ حِكْمَةُ يُمُسِكَانِهِ بِهَا فَإِنُ هُوَ رَفَعَ نَفُسَه جَنْلَاهَا ثُمَّ قَالَا اللَّهُمَّضَعُهُ وَإِنْ وَضَعَ نَفُسَهُ قَالَا اللَّهُمَّا زَفَعُمُ (بِيقِ-ابوبررِهِ) برفض كم ساته دو فرقت بوت بن اوراس پرلگام بوتى به جس كه ذريع دوات روكر رج بن اكر دونس كوادن كريا بوده لكام كميني بي اوركت بن اك الله إقاس فض كويت كرادراكردوا بي انس

كويت كرام توكت بن الدالد! الدار الدار

ایک حدیث میں ہے فرمایا : اس محض کے لیے خوصخری ہو جو ذات کی صورت تواضع نہ کرے اور جو مال اس نے جمع کیا ہے اس کناہ کے علاوہ راہ میں خرج کرے اور الل فقد و حکمت کے ساتھ اختلاط رکھے (ہزار ۔ انس) ابوسلم المدینی اپنوالدے اور وہ اپنے باپ ہے نقل کرتے ہیں کہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس قبامی تشریف فرما تھے آپ اس دن روزے ہے تھے ہم نے افطار کے لیے ایک پیالہ دودھ پیش کیا اور اس میں مجھے شد بھی ڈال دیا ، جب آپ نے دودھ نوش فرمایا اور اس میں شمر کا ذاکقہ محسوس کیا تو حاضرین سے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ موش کیا: ہم نے اس میں بچھے شد بھی ملا دیا ہے 'آپ نے پیالہ رکھ دیا اور فرمایا: میں اسے حرام نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائن۔

مَنْ تَوَاضَٰعَ لِلْهِرَفَعَهُ اللّٰهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّٰهُ وَمَنِ اقْتَصَدَاَغَنَاهُ اللّٰهُ وَمَنُ بَلَّرَ أَفْقَرَ عُاللّٰهُ وَمَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللّٰهِ حَبَّهُ اللّهُ (برار طرابن عَلَى)

جو قضم الله كے ليے تواضع كرتا ہے اللہ اسے بلند كرتا ہے اورجو كتركرتا ہے اسے بست كرتا ہے اور جو فعدا كا اعتدال كى راوافقيار كرتا ہے اسے فنى كرتا ہے اورجو فضول فرچى كرتا ہے اسے فقيركرتا ہے اورجو فدا كا ذكر زيادہ كرتا ہے اسے محبوب ركھتا ہے

ایک روایت میں ہے کہ سرگاروو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چھر رفتاء کے ساتھ اپنے گرمیں کھانا تاول فرمارہ سے کہ ایک سائل دروازے پر آیا 'وہ ایک الین مزمن باری میں جٹلا قاجس سے سب کی کرتے تھے 'آپ نے اسے اندر آنے کی اجازت دی 'جب وہ اندر آگیا آپ نے اسے اسے خوایا اور اس سے کھانا کھانے کے لیے کہا 'ایک قریش مخص نے اس کے ساتھ بیٹے کر کھانا کھانے میں کراہت محسوس کی 'وہ مخص اس وقت تک نہیں مراجب تک خود بھی اس باری میں جٹلانہ ہوا جس میں سائل جٹلا

تھا۔ (۱) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں کہ مجھے وہ پیزوں میں افتیار دیا گیا تھا یا قرمی بندہ اور رسول بنول یا بادشاہ اور نبی بنوں میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں ان میں سے کون ی بات افتیار کروں فرختوں میں محموصہ حضرت جرکیل علیہ السام سے میں نے ان کی طرف دیکھا انہوں نے جھ سے کما اپنے دب کے سامنے تواضع افتیار کرو میں نے حرض کیا میں بندہ اور رسول بنتا پند کرتا ہوں (ابو سلام یا فتی سائٹہ مرانی ۔ ابن عباس) اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام پر وحی نازل فرائی کہ میں صرف اس محض کی نماز تبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے آگے سرکیوں رہتا ہے اور میرے بندوں پر بدائی افتیار نہیں کرتا اپنے دل میں میرا خوف رکھتا ہے اور اپنا دن میری یا وہی گذرا تا ہے اور میری خاطر نفسانی خواہشات سے اجتناب کرتا ہے ارشاد نبوی

ج:- اَلْكَرَمُ التَّقُوىٰ وَالشَّرَفُ التَّوَاضُعُ وَالْيَقِينُ الْغِنْي (ابن ابي الدنيا مرسلاً عاكم-سرة) بوائي تقوي به مرف واضع به اور يقين و مرب ب

حضرت عیسی علیہ السلام فرمائے ہیں کہ متوا منعین کے لیے خوشخبری ہو' قیامت کے دن وہ منبروں پر بیٹھیں سے مصلیحین (صلح کرانے والوں) کے لیے خوشخبری ہو' قیامت کے روز وہ جنٹ القردوس کے وارث ہوں سے 'ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہو جو دنیاوی نجاستوں سے اپنا دل پاک رکھتے ہیں انہیں قیامت کے دن اللہ تعالی کے دیدار کا شرف حاصل ہوگا۔ ایک بزرگ فرمائے ہیں کہ مجھے آنخضرت صلی اللہ وسلم کی یہ روایت پہنی ہے' آپ نے ارشاد فرمایا:۔

ُ إِذَا هَلَدَى اللَّهُ عَبْدًا لِلْإِ سُلَامٍ وَحَسَنَ صُورَتِه وَجَعَلَهُ فِي مَوْضِع عَيْرِ شَائِنِ لَهُ وَرَزَقَه مَ خَلَهُ فِي مَوْضِع عَيْرِ شَائِنِ لَهُ وَرَزْقَه مَ مَا اللهِ الْمِرانِ مِوْفَا ابن مُسُودَ مَه )

جب الله تعالی سی بندے کو اسلام کی ہدایت گرماہے اور اس کی صورت اجھی بنا آ ہے اور اسے سی ایس جگہ رکھتا ہے جو اس کے لیے غیر مناسب نہیں ہوتی اور اسے اس کے باوجود تواضع و اکساری عطاکر تا ہے تو

ایبابندہ اللہ کے خاص بندوں میں شار ہوتا ہے۔

ایک مدیث میں ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چار چزیں ایس ہیں جو صرف ان لوگوں کو ملتی ہیں جنہیں اللہ دوست رکھتا ہے 'ایک خاموشی یہ عبادت کی ابتدا ہے دوسری اللہ پر توکل' تیسری تواضع' چوتھی دنیا ہے ہے ر مبتی (طبرانی' عاکم۔ انس عبدرت عبد اللہ ابن عباس کی روایت ہے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

إِذَا تَوَاضَعُ الْعَبْدُرَ فَعَهُ اللَّهُ الدِّي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ (سِي فَل العب)

جب بنده توامنع كراب الله اس ساتوس آسان تك بلندى عطاكر اب-

ارشاد فرمایا: تواضع بندے کی رفعت وعظمت میں اضافہ کرتی ہے تواضع کروائلہ تم پر رحمت نازل کرے گا (اصغمانی ترغیب و ترہیب انس ) روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمارے سے اسے میں ایک سیاہ روفض آیا اس کے چرے پر چیک کے وانے تجمل رہے سے اور ان سے پانی بہہ رہاتھا آپ نے آسے اپنے قریب بھلایا۔ (۲) ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا جھے یہ اچھا معلوم ہو تا ہے کہ آدمی آپ نفس کا کبر دور کرنے کے لیے گھروالوں سے متعلق کوئی چزماتھ میں اٹھا کر چلے۔ (۳) ارشاد فرمایا : اگر تهمیں میری امت کے تواضع کرنے والے نظر آئیں تو ان سے تواضع کرد اور متلترین سے سابقہ چیش آئے تو ان پر کبر کرد یہ رویتہ ان کے لے ذرّت واہانت کا باعث ہوگا۔ (۲) )

<sup>( 1 )</sup> یہ روایت مجھے نہیں لی البتہ جذای کے ساتھ کھاٹا کھانے کی روایت ابوداؤد کرندی اور ابن اچہ میں حضرت جابرے مروی ہے۔ ( ۲ ) سے روایت نہیں لی مشہور روایت وی ہے جواس سے پہلے ہی بیان کی جا چی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جذای کے ساتھ کھاٹا تاول فرایا۔ ( ۳ ) اس روایت کی شد بھی نہیں لی۔ اس کی سند بھی نہیں لی۔

حضرت مرارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ تواضع کرتا ہے اللہ اس کی حکت کو رفعت بخشا ہے 'اور فرمایا ہے کہ بلند ہو' اللہ نے معجم بلندى عطاكى ب اورجب كبراور تعدى كرما ب لوالله ي زمن من وهنساديتا ب اور فرما ما ب دور مو الله في تحفيدور كديا ب ووائي نظريس براب الوكول كي نظرول بي حقيرب عال تك كدوه اس سور سيمي زياده حقير سي بي بي بريابن عبداللد كتے ين كداك مرتبه من ايے درخت تك بنجاجس كے في كوئي فض بردا سور با تعا اور چرا بھيلا كراس نے اپنے اوپر ساید کرد کھا قائمیوں کہ آفاب اپن جگہ سے ہد کیا تھا اس کیے سونے والے پر دسوب پر رہی تھی میں نے چڑا درست کردیا است مين وه مخص جاك كيا من نے ديكماك وه سلمان فارى بين من نے جو كھو كيا تماوه ان سے كدريا 'انهوں نے فرمايا: اے جرير إدنيا مي الله كے ليے واضع كر مو مخص دنيا مي الله كے ليے واضع كرے كا الله قيامت كے روزات اونيا افعائے كا۔ اے جرير إليا على معلوم ب قيامت ك دن دوزخ كى ظلمت كيا موكى من في حرض كيا: حين إفرايا دنيا من لوك ايك دو سرب يرظلم وُحات بين ی ظلم قیامت کے دن اند میرا بن کرسامنے آئے گا اور دوزخ کے عذاب کی شکل افتیار کرلے گا۔ حضرت ماکٹ فرما آل ہیں تم لوگ افضل ترین عبادت تواضع سے غافل مو وسف ابن اساط کہتے ہیں تمورا ساتفوی بست سے ممل سے کافی ہے اور تموری سی تواضع بت ے ماہدے سے کافی ہے۔ فنیل سے کسی مخص نے تواضع کے بارے میں دریافت کیا آپ نے قرایا: تواضع بہے کہ تو حق کے سامنے سر گوں ہو 'اور حق کامطیع و فرا بہردار ہو 'یال تک کہ آگر کسی بچے سے بھی حق بات معلوم ہو قبول کرتے ہمی جال ے سے تول کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن السارک فرماتے ہیں اصل تواضع یہ ہے کہ تم اس فض کو اسے اور ترج دوجو دنیاوی نعتول میں تم سے کم ہو ایمال تک کہ وہ یہ یقین کرالے کہ جہیں اپن ونیا کی وجہ سے اس پر کوئی فنیلت نہیں ہے اور اس فض سے ا ب آپ کوبد تر سمجھ ونیاوی نعتوں میں تم سے زیادہ ہو یمال تک کہ وہ یہ سمجھ لے کہ اسے دنیا کی دجہ سے گوئی برتری عاصل نہیں ہے۔ حفرت قادة فرماتے ہیں کہ جے اللہ تعالی نے مال یا حس یا لباس یا علم عطاکیا ہوا در اس نے تواضع نہ کی ہو تیا مت کے روزیہ نعتیں اس کے لیے دبال بن جائیں گ۔

روایت ہے کہ حضرت میں علیہ السلام پروی نازل ہوئی کہ جب میں تم پر کوئی نمت نازل کروں تو تم اے انکساری کے ساتھ تبول کو 'میں تم پروہ نمیت تمام کروں گا۔ کعب فرناتے ہیں کہ جس مخص کو کوئی نمت کی اور اس نے اس نمت پراللہ کا شکر اواکیا' اور متواضع بن کر رہا اللہ تعالی اے ونیا میں بھی اس نمت کے منافع ہے توازیں گے اور آخرت میں بھی درجات باند فرائیں گے' اور جس مخص کو کوئی نمت ملی 'لیکن اس نے اس نمت پراللہ کا شکر اوا نہیں کیا بلکہ لوگوں پر برتی جنائی ایسا مخص دنیا میں ہمی اس نمت کے منافع ہے محروم رہے گا' اور آخرت میں بھی عذاب ہے وہ چار ہوگا۔ عبدالملک ابن مروان ہے کس فض نے دریا فت کیا کون آوی سب سے بہتر ہے؟ اس نے جواب دیا وہ مخص جو قدرت کے باوجود تواضع کرے' رفیت کے باوجود زم کرشاور قابو کیا گان آور کئے گئے امیرالمؤمنین! شرف کے ماچھ آپ کی تواضع آپ پائے نے باوجود انقام نہ لے۔ ابن المماک ہاں المماک کے اس جملے کی تھیین کی' انہوں نے مزید کہا امیرالمؤمنین! اگر اللہ ممکی کو جمال میں پاگ وامن مرب کے ماتھ حس سلوک کرے' اور حسب و جمال' شرف حسب اور مال عطاکرے اور وہ جمال میں پاگ وامن درہ کے بالے سے کا بارون رشید نے کاغذ تلم مگوایا اور اپنے میں کھا جائے گا بارون رشید نے کاغذ تلم مگوایا اور اپنے نسب میں اکسار کرے تو اس کا نام اللہ کے یہاں اولیاء اللہ کے زمرے میں کھا جائے گا بارون رشید نے کاغذ تلم مگوایا اور اپنے باتھ ہے ان کے یہار کرے تو اس کا نام اللہ کے یہاں اولیاء اللہ کے زمرے میں کھا جائے گا بارون رشید نے کاغذ تلم مگوایا اور اپنے باتھ ہے ان کے یہار شاوات کھے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ میج سویرے آپ آغنیاء اور شرفاء سے سرسری طاقات کرتے اور ان سے فارغ ہوکر مساکین کی مجلس میں آکر بیٹے جائے 'ارشاد فرمائے کہ مسکین کا گذر مساکین ہی محساتے ہوسکتا ہے کسی کا قول ہے کہ جس طرح تنہیں یہ بات با پندیج کہ مالدار اوگ تنہیں ہوسیدہ کپڑوں میں دیکھیں اس طرح تنہیں یہ بات بھی تاپند ہونی چاہئے کہ درویش مجہیں عمالیاس میں دیکھیں۔ روایت ہے کہ یونس 'آنوب اور حسن تواضع کے بارے میں ذاکرہ کررہے تھے 'حسن" نے ان سے تنہیں عمالیاس میں دیکھیں۔ روایت ہے کہ یونس 'آنوب اور حسن تواضع کے بارے میں ذاکرہ کررہے تھے 'حسن" نے ان سے

فرایا: کیاتم جانے ہو تواضع کیا ہے اواضع یہ ہے کہ جب تم محرے یا ہر نکاواور سم کومسلمان نظرائے تو تم اے اپنے برتر تفور كرو مجابد فرمات بين كه جب الله تعالى في حضرت نوح عليه السلام كى قوم كوخن كيا تو بها ثون في ايك دومري يربرترى اور بلندى كا اظمار كيا ،جودى نامى بهاؤ في واضع العتيارى الله في الصير المادي مطاكى معزت نوح عليه السلام ك تحتى أس يررك-ابوسلمان کتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لوگوں کے ولول کا مال معلوم کیا تو کمي میں جعرت موئی علیہ السلام کے ول سے زیادہ تواضع نہ بائی۔ای لیے انہیں اپنے ساتھ ہم کلام مولے کے شرف سے نوازا۔ یونس این مبید نے موات سے واپس کے بعد کما کہ اگر میں لوگوں میں نہ ہو یا تو یقینا ان پر رحمت نازل ہوتی' اب مجھے خوف ہے کہ کمیں میری وجہ سے وہ لوگ بھی رحمت سے محروم نہ موجائيں الماجا تا ہے كہ مؤمن جس قدر للس كومتواضع ركھتا ہے اس قدرات الله كے يمال بلندي نعيب موتي ہے زياد نميري كيتے ہیں کہ قواضع کے بغیر داہد ایسا ہے جیسے پھلوں کے بغیرورخت مالک ابن دینار فرمائے ہیں کہ اگر کوئی مناوی کرنے والا مجد کے دردازے پریداعلان کے کم تم میں سے بر ترین آدی یا ہر آجائے تو بخداسب سے پہلے یا ہر نظنے والا میں ہوں گا الآید کہ کوئی محض اپی طاقت کے بل پر مجھ سے سبقت کرجائے۔ جب ابن البارک نے ان کابد قول سانو فرمایا واللہ مالک اس لیے مالک کملاتے میں فنیل فراتے ہیں کہ جس مخص کے دل میں افتدار کی خواہش ہوتی ہے وہ بھی فلاح یاب نہیں ہوتا موئی ابن القاسم سہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مارے یمال زاولہ آیا اور مرخ آندھی جل میں جمراین مقائل کے پاس کیا اور ان سے کما اے ابو عبداللہ! آپ مارے امام میں اللہ تعالی سے مارے لیے دعا کریں ، محرابن مقائل میری بدیات من کردونے لیے اور کہنے لگے کاش میں تماری بلاكت كاباعث ندمو تاموئي ابن القاسم كيت بين من فراب من سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كي زيارت كي آب في ارشاد فرایا: اللہ نے محرابن مقاتل کی وجہ سے تساری معیبت کا خاتمہ کردیا۔ ایک مخص حضرت شیلی کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ آپ عاد آئی سوال کیا کرتے تھے اس مخص نے جواب ریا میں نیچ کا نظر ہوں آپ نے اس سے فرمایا اب توابیا ہی بن (یعنی پستی افتیار کر) جیسا تو نے کہاہے صفرت شیل کا یہ قول بھی نقل کیا جاتا ہے کہ میں اتنا ذلیل ہوں کہ میری ذات كے سامنے يهوديوں كى ذات يج رہ كئ ايك بزرگ كامتول ب جو مخص الى درا بھى قدر كر آ ب وہ واضع كى صفت سے محروم ہے فتح ابن شخیر ف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ابن ابی طالب کو خواب میں دیکھا 'اور ان سے عرض کیا اے ابوالحن! مجھے نفیحت فرمائیے' آپ نے فرمایا فقراء کی مجلس میں کوئی مالدار ٹوانب کی توقع سے تواضع کرے توبیہ کتنی عمرہ بات ہے اور اس سے بھی ا چھی بات یہ ہے کہ کوئی فقیراللہ تعالیٰ پر اعتاد کر کے مالداروں پر تکبر کرے۔ ابوسلیمان کتے ہیں آدمی اس دفت تک تواضع نہیں كريا جب تك اپنے نفس كونسيں بچانيا۔ ابويزيد كتے إلى آدى كے دل ميں يہ خيال بيدا موناك قطوق ميں كوئي اس سے بدتر ہے تكبر كى علامت ب كنى نے ان سے يو چھا تواضع كى علامت كيا ہے انہوں نے جواب ديات كوات كى علامت يہ ہے كہ آدى اپنے مقام اور حال کو اہمیت نہ دے آدمی کو جس قدر اینے رب کی اور اپنی ذات کی معرفت ماصل ہوتی ہے وہ آسی قدر تواضع کرتا ہے ابوسلمان کتے ہیں کہ جس قدر میں اپنے ول میں تم حیثیت اور باب انسان ہوں اگر ساری دنیا مجھے اس سے زیادہ ب حیثیت اور كم مايد بنانا جاب تو نسيل بناسكتي- مرووابن الورد كت بين تواضع حصول عظمت كاليك جال ب مرنعت ير حد كيا جاسكا ب ليكن تواضع آیک الی نعت ہے جس پر کوئی حد نمیں کرسکتا یک عیلی ابن فالد بر کی کتے ہیں شریف وہ ہے جو تم سے طو تو است کرے اور ب و قوف وہ ہے جو تم سے ملے تو برتری ظاہر کرے یحیلی ابن معاذ کتے ہیں مال کے ذریعے کتر کرنے والوں پر کتر کرنا تواضع ہے ، تکترتمام محلوق میں برا ہے اور فقراء میں زیادہ برا ہے گئتے ہیں غریب مرف اس کے لیے ہے جو اللہ کے لیے ہے جو اللہ ے ڈرے نفع صرف اس کے لیے ہے جو اپناننس اللہ کو فروخت کردے۔ ابوعلی کہتے ہیں آدمی کا نفس کبر، حرص اور حمد سے مركب ، جب الله تعالى اس كى بلاكت كاإراده فرماتے بين اے تواضع ، هيعت اور قناعت سے روك دينے بين اور جب اس کے ساتھ خبر کا ارادہ فراتے ہیں تو مرمانی کا معالمہ کرتے ہیں 'جب نئس میں کبری آگ بعز کتی ہے اللہ کی مدے تواضع اس پر جما

جاتی ہے ، جب حدی آگ بحری ہے تھی ہے جینے اے اسٹواکدیے ہیں ، جب وص کی آگ بحری ہے قامت اے بجادی ہے۔

حضرت جنید سے معقول ہے کہ وہ جعہ کے دن اپنی مجلس میں ارشاد فرماتے اگر انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہ فرمایا ہو آا " آخری زمانے میں قوم کے سرداراُن کے ذلیل افراد ہوں گے " تومیں ہر گزتم سے پکھ نہ گہنا حضرت جند الله بھی قرمایا کرتے متع الل توحید کے زویک قواضع بھی کبرے عالمان کی مراویہ ہوگی کہ متواضع اسے نفس کا دھیان کرتا ہے تب ہی قواسے بہت تصور كر تا بيوتيد كے نزديك نفس كى كوئى حقيقت ہى نہيں ہوتى عمروابن شية كہتے ہيں كہ ميں كمد كرمد ميں منفا اور مروه كے درميان سعى میں معہوف تھا اتنے میں میں نے ایک مخص کو دیکھا کہ اپنے فچرر سوار چلا آرہا ہے' اس کے آگے آگے توکر چل رہے ہیں'جو اوگوں کو سخت ست کتے ہیں اور انسیں راستہ چھوڑنے پر مجبور کرتے ہیں چند روز بعد میں مگه مرتب والی آکر بغداد پنجا وہاں میں نے اس مخص کو دیکھا تھے پاؤں اور نکھے سر پھر دہا تھا سراور ڈا ڈھی کے بال بے تحاشا بوسے ہوئے تھے میں اسے غور سے دیکھنے لگا اس نے جھے یوچھا: کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا ایک محض تم سے بدی مشاہت رکھتا ہے میں نے اسے مکم کرمہ میں دیکھا ہے'اس محف نے کما میں دہی مخص ہوں میں نے اس کی موجودہ حالت پر جرت ظاہری'اس نے کمامیں نے ایس جگہ برتری کا مظاہرہ کیا تھا جہاں لوگ تواضع کرتے ہیں اس لیے اللہ نے مجھے ایس جگہ گرا دیا جہاں لوگ اُٹھ کرچلتے ہیں مغیرہ کتے ہیں کہ ہم تعی سے ایسے ورتے تھے جیسے امیرو حاکم سے ورا کرتے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بُرا زمانہ ہے اس زمانے میں مجھ جیسے قنص کو کونے کا نقیہ سمجماجا تا ہے 'عطاء سلی بل کی چیک گرج کے وقت خوف سے کرزاُ ٹھتے اور اس طرح اپنا پیٹ پیٹ لیتے جیے دروزہ میں بتلا عورت بیٹی ہے اور فرماتے کہ یہ معیبت تم پر میری وجہ سے نازل ہوئی ہے کاش عطاء مرجا بالوگ سکون کاسانس لیتے۔ بشرحانی فرمایا کرتے تھے کہ اہل دنیا کو سلام نہ کرو میں اُن کے لیے سلامتی کی بات ہے۔ ایک محض نے عبداللذ ابن المبارك کو دعا دی دانند تهماری امیدیں بوری کرے" آپ نے فرایا "دامید معرفت کے بعد ہوتی ہے عمال معرفت ہی حاصل نہیں امید كيا موى - "حضرت سلمان القاري في موجود كي من كي قريش فخركر في كيك "ب في ان سے فرايا أكر تم ميرا حال يوجيع موقومي ایب طفت نایاک سے پیدا ہوا ہوں اور مجھے ایک مروار بدبودار میں تبدیل ہوجانا ہے ، پرمیزان میں میرے اعمال کا پلزا بھاری رہاتو من احما ہوں 'اور بلکا رہا تو برا ہوں۔

#### کیری حقیقت اور اس کی آفت

ربری دو تسمیں ہیں، فاہری کبر اور باطنی کبر ۔ کبر باطن نفس کی عادت کا نام ہے اور کبر فلا ہرے مرادوہ اعمال ہیں جو اعضاء
سے صادر ہوتے ہیں۔ حقیقت میں بالحنی عادت ہی کبر ہے۔ اعمال فلا ہری تو اس عادت کا تمرہ ہیں عادت ان اعمال کی موجب ہوتی ہے جنانچہ جب اعمال فلا ہر ہوتے ہیں تو کہا جا تا ہے کہ تعرب کو دو سرے پر فائن اور بر تر سجھے اور اس میں لڈت پائے۔ کبر کے لیے کبر نفس کی ایک عادت ہے اور دو میہ کہ نفس ایچ آپ کو دو سرے پر فائن اور بر تر سجھے اور اس میں لڈت پائے۔ کبر کے لیے متلبر علیہ (جس پر تکتر کرے) اور متلئر ہر (جس چز پر تکتر کرے) خروری ہے یہ ایک اضافی امرہ اور اس کے لیے ان اوا زمات کی مرورت ہیں بوت مجب اور کبر میں ان ہی اوا زمات کا فرق ہے ، جب میں مجب کے ظاوہ کسی چز کی ضرورت نہیں ہے ، بلکہ آگر انسان کو تنا پر اکیا جا تا ہے کہ متلز کے لیے غیر کی ضورت ہیں ہوت کہا ہی اور کبر میں اس کے مجب ہونے کا امکان نمیں تھا ، اس لیے کہ متلز کے لیے غیر کی ضورت ہے ، جس پر وہ صفات کمال میں اپنے آپ کو فائن قصور کرے مجتر میں اپنی نمیں ہو بی کو بواسم میں ہے ، ساتھ ہی دو سرے کو مجی برا یا برا ہر سے بھی اس کے مجب ہونے کا ان قان تصور کرے مجتر میں گائی نمیں ہے ، کیول کہ مجی دو سرے کو مجی برا یا برا ہر سے بھی اس پر تکتر نمیں کر آئی طرح دو سرے کو حقیر سجھتا ہے ، نمیں قان سے بھی کی دو سرے کو حقیر سجھتا ہے ، اس پر تکتر نمیں کر آئی طرح دو سرے کو حقیر سجھتا ہی تعبر میں کانی نمیں ہو ہوں کہی دو سرے کو حقیر سجھتا ہے ، اس پر تکتر نمیں کر آئی کہی دو سرے کو حقیر سجھتا ہے ، اس پر تکتر نمیں کر آئی کر حقیر سجھتا ہے ، کو کا مورد کر سے کہی دو سرے کو حقیر سجھتا ہے ، کسی کی دو سرے کو حقیر سجھتا ہی تعبر میں کانی نمیں میں کر کی دو سرے کو حقیر سجھتا ہے ، کسی دو سرے کو حقیر سجھتا ہی تعبر سے کو حقیر سکھتا ہے ، کسی دو سرے کو حقیر سجھتا ہے ، کسی دو سرے کو حقیر سکھتا ہے ، کسی دو سرے کی دو سرے کو حقیر سکھتا ہی تو میں کی دو سرے کو حقیر

اورائ نفس کواس سے بھی زیادہ حقیر تصور کرتا ہے۔ وہ مرے کواپیٹے برایر سمجھنا بھی کلتر نہیں ہے 'اِلیہ حکیتر میں یہ ضوری ہے کہ ایک مرجہ اپنے نفس کا سمجھ اور ایک مرجہ فیرکا' پھراپنے نفس کے مرجے کو فیر کے مرجے سے فائن سمجھ 'جب یہ تین ہاتیں اس کے احتقاد سے کا مقاد میں ہوں گی 'تب کمر ہوگا۔ اپنے نفس کے مرجے کو سمجھنا کمر نہیں ہے ' کلکہ اس مجھنے سے 'یا اپنے مرجے کے اعتقاد سے دل میں جو حرکت 'خوشی اور اپنے عقیدہ کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو مزت پیدا ہوتی ہے 'اس خوشی حرکت' میلان' اور عزت کو فعلق کمر کہتے ہیں۔ اس "مجھونک" سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم معلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں اس پھونک کی طرف اشارہ ہے:۔

اَعُوُ دَبِّكَ مِنْ نَفْخَ قِالْكِبْرِيَاءِ مِن كُرِيا فَي پُوك سے تیری پناہ پاہتا ہوں۔

حضرت عمرابن الخلاب نے اس فخص ہے جس نے نماز فجر کے بعد وصلا کئے کی اجازت یا تکی تھی ارشاد فرمایا تھا: مجھے ڈر ہے کہ تو پھول کر ثریا تک نہ پہنچ جائے۔ گویا انسان جب اپنے آپ کو اس نظرہے دیکھتا ہے اور بردا سجمتا ہے تو کبر میں جتلا ہو جا تا ہے ' اور پھول جا تا ہے اس سے معلوم ہوا کہ کبر اس حالت کا نام ہے جو نہ کورہ احتقادات کے نتیج میں نفس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس کا نام عزت اور عظمت بھی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے۔

اِنُفِی صَدُورِ هِمُ اِلْاکِبُرُ مَا هُمُ بِبَالِغِیهِ (پ۲۲ ایت ۵۱) ان کے داوں میں براکی می براکی ہے کہ وہ اس تک بھی پنچے والے نیں ہیں۔

حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کریمہ کی تغیر میں ارشاد فرایا کبر سے یہاں مراد عظمت ہے جو انہیں حاصل نہ ہو سکے گا۔ پھر ہے عزت طاہری اور باطنی اعمال کا قاضا کرتی ہے جو تمرات ہوتے ہیں اور جنہیں تکبر کما جا آئے 'جب کسی کے نزدیک اپنا مرتبہ غیر کے مقابلہ میں برا محمر آئے ہو وہ اپنے کے کم کو حقیر سمجتا ہے 'وہ اس سے دور رونا چاہتا ہے 'اس کے ساتھ بیضنا اور کھانا پیند جنیں کرتا' بلکہ یہ تصور کرتا ہے کہ میرے سامنے دست بستہ کھڑے موان ہیں پند نہیں کرتا' بلکہ اسے دست بستہ کھڑے صورت میں ہے جب کہ کبرزیادہ ہو' اور آگر بہت زیادہ ہو تو اس سے فدمت لیتا بھی پند نہیں کرتا' بلکہ اسے دست بستہ کھڑے ہونے اور دہلیزر نوکروں کی طرح پڑے رہنے کا اٹال بھی نہیں سبحتا۔ اور آگر کبر کم ہوا تو اس ان آگے یا بلند ہو کر بیٹھنے کی کوشش کو گا۔ مجلوں میں اس سے آگیا بلند ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرے گا۔ مجلوں میں اس سے آگیا بلند ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرے گا۔ مجلوں میں اس سے آگیا بلند ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرے گا' اس کے سلام کا منتظر رہے گا' آگر اس نے کسی کا میں کو تائی کی تو اسے نہیں اپن ذات محموس کرے گا' آگر وہ بحث کر جو اب دینے ہو کہ ہو تو تو اور ان میر نے جو اب رہیں کو تو قاطری میں کرتا' بلکہ انسین دلیل کی کوشش کی کوشش کی تو اسے جو کر جو اب کا ایسی میں کو تا اس کی جو اب اور مرانی کا بر آؤ نہیں کرتا' بلکہ انسین دلیل کی کوشش کی جو اب اور مرانی کا بر آؤ نہیں کرتا' بلکہ انسین دلیل کی کوشش کی تو ایسے جیسے گدھوں کو دیکھ رہا ہو۔ کبر کی عادت سے جو اندال صادر ہوتے ہیں وہ مشہور و معروف ہیں اور ان کی تعداد دیکر میں نہیں لائی جائے۔

کبری آفت انتمائی ملک اور تباہ کن ہے۔ عوام کا تو ذکر ہی کیا خواص تک اس میں جتلا ہو کرہلاک ہو جاتے ہیں 'شاید ہی کوئی عابد ' زاہد یا عالم ایسا ہوجو اس مرض میں گرفار نہ ہو' یہ اہتلائے عام ہے ' عوام و خواص سب اس میں جتلا نظر آتے ہیں۔ کبری آفت کتنی مملک ہے اس کا ندازہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے نگایا جا شکتا ہے۔ فرمایا:۔
کا یکڈ خسل الْجَنَّةَ مَنْ فِی قَلْبِ مِمِثْقًا لَ فَرَ قِمِنْ کِبُرِ

جس کے دل میں ذرہ برابر بحر بھی کبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

متلتن کا جنت میں واظلہ اس لئے بند کرویا گاکہ مؤمنین کے اظال جنت کے وروازے ہیں 'کمر اور عزت نفس سے بید وروازے بند ہو جاتے ہیں' بندہ کبری وجہ سے ایمانی اظال سے محروم رہتا ہے' خاص طور پر تواضع سے جو مشقید کا راس المال اور سرمایہ جیات ہے' اور ان کے اظال کی اصل ہے۔ تواضع کے ساتھ وہ دو سرے اظالی حند سے بھی محروم رہتا ہے' مثلاً وہ کبر کے ساتھ کینہ ترک نہ کرسکے گا' نہ لوگوں کی تذکیل و تحقیر سے کے ساتھ خیر خواتی کرے گا' نہ لوگوں کی تذکیل و تحقیر سے بیج گا' نہ ان کی فیبت اور عیب جوئی سے محفوظ رہے گا۔ فرض یہ کہ اچھے اظالی ختم ہو جا کمی گے' اور برب اظالی پیدا ہو جا کمی گا۔ کہ اس کے کوئی بھی بد خلتی اس اور عیب جوئی سے محفوظ رہے گا۔ فرض یہ کہ اچھے اظالی ختم ہو جا کمی گے' اور برب اظالی پیدا ہو جا کمی گا۔ کہ اس کے بغیروہ اپنی جسی ہو جا کمی ہو سے ماجزو محروم نہ ہو گیک کہ اس کے بغیروہ اپنی دسی ہو تھی ہو محترین میں نہ ہو' بلکہ محتر ہربرائی ' اور ہرید خلتی کا سمارا لینے پر مجبور ہے۔ کیول کہ اس کے بغیروہ اپنی دھوئی عزت نفس ' برقراری نہیں رکھ سکا۔ کوئی اچھی صفت ای نہیں ہے جس سے ماجزو محروم نہ ہو گیک کہ اس کے ساتھ بہت کہ ایکھے اضال مجھے اضال مجھے اضال مجھے اضال می حیثیت رکھے ہیں ' مجران میں سے ایک قاسد علی دو سرے بہت سے اظالی قاسمہ کا دا می ہو سے محروم کر کے ساتھ بہت سے محروم کر کے ساتھ ہونے دے اور تبیل حق کے انہ ہو اور حق کے اتباع سے محروم کر دے۔ کبر کی اس مدم کے متعلق بہت می آیات وارد ہیں۔ مثل نہ و کے دے اور تبیل حق کے ان عرور کر آجام سے محروم کر دے۔ کبر کی اس مدم کے متعلق بہت می آیات وارد ہیں۔ مثل نہ و

وَالْمَالِّائِكَةُ بِالسِّطُوْ الْيُلِيْهِمُ أَخُرِجُوْ الْنُفْسَكُمُ الْبَوْمَ تُجُزَوْنَ عَلَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمُ عَنُ آيَاتِهِ تَسْتَكُثِرُونَ

(پ عرام آیت ۹۳)

اور فرشتے اپنے ہاتھ برمعارہ ہوں گے 'ہاں اپی جانیں نکالو' آج تم کوزآت کی سزاوی جائے گی اس سبب سے کہ تم اللہ کے ذیے جھوٹی ہاتیں کتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔

ٱدُخُلُو ابُواْبَ جَهَّنَا مِ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِسُ مَثُوكَ الْمُتَكَبِّرِينَ-

(پ۱۲۲ آیت ۷۱)

(پ۲۲ر۱ آیت۲۰)

اونی ورجِ کے لوگ بوے لوگوں ہے کس مے کہ آگر تم نہ ہوتے ہم مرور ایمان لے آئے ہوتے۔ اِنَّ الْذِینُ یَسُتَکُبِرُ وُنَ عَنْ عِبَادَنِی سَیدُخُلُونَ جَهَنَّمَ مَا خِرِینَ۔

(پ۱۲۱ آیت ۲۰)

جولوگ مرف میری عبادت میں مربانی كرتے ہیں وہ منقریب ذلیل ہوكر جنم میں داخل ہوں ہے۔ سَاصُرِ فُعَنُ آیاتِی النّین یَتَكَبّرُ وُنَ فِی الْأَرْضِ بِغَینُرِ الْحَقِّ۔ (ب٥٠٤ تعد١١١) میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گاجو زمین میں ناحق کھیرکرتے ہیں۔
اس آبت کی تغییر میں بعض مفترین نے لکھا ہے کہ ہم ان کے دلول سے قرآن کا فلم افھالیں گے، بعض تفامیر میں ہے کہ ہم ان کے دلول کو ملکوت سے روک دیں گے۔ این جریح فراتے ہیں کہ وہ ان آیات میں خورو گلرنہ کر سکیں گے، اور نہ ان سے مجرت حاصل کر سکیں گے۔ اس لئے حضرت میلی علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے ہے کہ کھیتی نرم ذهن میں پیدا ہوتی ہے، پقریر نہیں ہوتی، اس طرح سکمت متواضع دلول پر اثر انداز ہوتی ہے، مظیرین کے دلول میں اس کا ذرا آثر فہیں ہوتا۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ جو محض ابنا سرچھت سے ملا تا ہے وہ چوٹ کھا تا ہے، اور جو سرجھا تا ہے وہ سایہ اور آرام یا تا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر اور انکار حق کولازم و طروم قرار دیا ہے ارشاد فرماتے ہیں۔

(مسلم-ابن مسعود)

النجبر من سُفِه الْحُقَّ وَعَمَص الْخَاسَ-معكبره بعد حق كا الاركراء ادراوكون كي عيب حولي كرا-

متنکترعلیہ 'اس کے درجات واقسام اور اس میں کیبر کے ثمرات ' انسان فطریا ظلوم و بھول ہے 'اس لئے وہ بھی اللہ پر گیرکرتا ہے بھی اس کے رسولوں پر 'ادر بھی کلوق پر 'اس اعتبارے نکتری تین نشمیں ہیں۔

پہلی قشم۔ اللہ بر تکبر کرنا : یہ برترین شم ہے اور اس کی تخریک جمالت اور سر کشی سے ہوئی ہے ، جیسا کہ نمرود لے کیا تھا۔ اس نے اپنے ول میں یہ عزم کر رکھا تھا کہ میں آسان کے پروردگارے الدوں گا ، بہت سے جابلوں سے اس طرح کی سر شی ک واقعات معقول میں ' بلکہ ربوبیت کے تمام دعویداروں کی سر کشی کا بھی عالم ہے جیسے فرعون۔ اس نے تکبر کی وجہ سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں ' اسے اللہ کے بیمہ کملانے میں شرم آئی۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

إِنَّالَّذِينَ يَسَنَكُبِرُونَ عَنَعِبَادَتِي سَيَدُ حَلُونَ جَهَنَّمٌ قَاحِرِينَ-(١٥٣٠هـ مَتِهُ)

جولوگ مرف میری عادت بے سر آبی کرتے ہیں وہ عقیب دلیل ہو کرجہ میں وافل ہوں گے۔
کُن یَسْتَنکُفُ الْمُسَیِبُ اَنْ یَکُونَ عَبُد اللّٰهِ وَلَا الْمَلَائِکَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنُ لِیَهُ جَمِیعًا۔ (پ۲۷ ایت ۱۵۱)
می ہر کر فدا کے بندے بغے ہ عاد نہیں کریں گے اور نہ معزب فرکتے اور جو فض فدا تعالی کی برگ ہے عاد کی برگ ہے والے اور اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰہ حُمْنِ قَالُوا وَمَا الرَّ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ حُمْنِ قَالُوا وَمَا الرَّ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ حُمْنِ قَالُوا وَمَا الرَّ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

دوسری قتم - رسولوں پر تکبر کرنا : رسولوں پر تکبر کرنے کی صورت بہ ہے کہ کوئی مخص ان کی افزاع نہ کرے اور اپنی بی جیسے افراد بشرکی لائی ہوئی شریعت پر چلنے میں عار محسوس کرے 'یہ صورت مجمی اس لئے پیش آتی ہے کہ آدی رسالت و نوت کے

بله يه آيت سورة الغرقان ك آيت سجده بعاس كوير صف برسجدة ثلاوت وا وب مهوكا -

```
احياء العلوم جلدسوم
 منصب پر غور و فکری نسیس کر تا اس لئے جمالت اور مثلالت کی تاریکیوں میں بھکتا رہتا ہے'اور یہ سجمتا رہتا ہے کہ میں حق پر ہوں'
 اور بھی ذہن کو فکر و مال کی آزادی توریتا ہے لیکن نفس کی سرمٹی اتنی پرمہ بھی ہوتی ہے کہ امرحق کی اطاعت اور انہیاء کی اتباع پر
                           راضی تنیں ہو تا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے محرین رسل کے اقوال لقل فرمائے ہیں ارشاد فرمایا:۔
            (پ٨١١٦ آيت ٢٨)
                                             لیا ہم ایسے دو محصول کر جو ہماری طرح کے آدی ہیں ایمان لے آئیں۔
            (پ١١٧ آيت ١٠)
            (پ٨١ر٣ آيت٣١)
                                  ين جيسے ايك معمول أوى كے كنے ير جلنے لكوتو بيك تم كھائے ميں مو-
           وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءً نَا لَوُلًا أَنُولَ عَلَيْنَا الْمَلَاثِكَةَ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ
            (پ١٩ر١ آيت٢١)
          اورجو لوگ مارے سامنے پیش ہونے سے اندیشہ نمیں کرتے وہ یوں کتے ہیں کہ مارے یاس فرشتے کیوں
                   نس آتے ہیں ا ہم این رب کو د کھ لیں۔ یہ لوگ اپنے دلول میں اپنے ایکو بست کو برا سمجھ رہے ہیں۔
                                                                                  لولاآنرل إليهمككث
          (پ۱۱۸ آعت)
                                                                    اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں جمیعا کیا۔
                                                                      نيز فرعون كاقول نقل كيا:
-
اُوْ حَاءَمُ عَهُ الْمُلَائِكَةُ مُعْتُنُر نينَ-
          (پ٥٦ر١١ آيت ٥٣)
                                                              یا فرشتے اس کے جلومیں یر باندھ کر کے ہوتے۔
                                                                                              اس کے بعد ارشاد فرمایا:۔
          (پ۲۰ر۷ آیت۳۹)
                                                   إِسْتَكُبُرَ هُوَ وَجُنُونُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ-
                                                 اور فرعون اور اس کے تابعین نے ناحق ویل میں مراقعا رکھا تھا۔
فرعون نے اللہ اور رسول دونوں پر تھبر کیا تھا۔ وہب کہتے ہیں معرت موئی علیہ السلام نے فرعون کو ایمان لانے کی دعوت
دی اور فرمایا تو ایمان قبول کرلے تیری سلطنت تیرے ہی یاس رہے گی فرعون نے جواب دیا میں ہامان وزیر سے مصورہ کرلول وزیر
نے مثورہ دیا کہ تو پرورد کار ہے اوک تیری پرستش کرتے ہیں اگر تو نے ایمان تول کرلیا تو بندہ ہوجائے گا اور دو سرے کی عبادت
كرے كا اس نے اپنے وزير كامثورہ تول كيا اور ائى جموئى معبورت برقرار ديكھ كے لئے بارى تعالى كابيمہ بنے اور حضرت موئى
                                                                                عليه السلام كي اتباع كرف سے انكار كرديا۔
```

قرآن كريم من قريش كمه كايد قول نقل كيا كيا اعد-(پ۲۵ر۹ آیت ۲۱) لُولِا نُزِلِ هِذَاللَّهُ رُ آنُ عَلَيْ رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَ يُنْ عَظِيبً اور کنے لکے کہ یہ قرآن (اگر قرآن الی شے قرآن دونوں ستیوں (کمہ اور طا نف) میں سے کی بوے آدی

يركيون نهيس نازل كيا كميا-

قادة فرماتے بیں معیم التربینین سے مراو ولید ابن المغیرہ اور ابو مسعود الشقفی بیں ویش نے کما تھا کہ محرو ایک میم انے تھے'اللہ نے اسمیں مارے اور بی کیے بنا رہا۔ نی کوئی ایسا منص مونا جا ہے تھا جو جادو ریاست میں ان سے فائق مو آ۔اللہ

ایک مجکه ارشاد فرمایا:۔

```
تعالی نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا:۔
                                                                       اهَمَيْقُسِمُونَ رَحْمَتِ رَبَّكَ
           دي ۲۵ رو آيت ۳۲)
                                                    کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرنا جاہتے ہیں۔
                                                                           ایک جگه ان لوگوں کا بیہ قول نقل کیا گیا:۔
                                                       لِيَقُولُو الْهُولا ءِمَنَ اللهُ عَلَيْهِم مِن بَيْنِنا-
           (ب ١٤ آيت ٥٣)
                     اکدیدلوگ کماکریں کیار لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے اللہ تعالی نے ان پرزیادہ صل کیا ہے۔
ان لوگوں کی نظرمیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین حقیر تھے، جب اللہ نے انمیں قیادت کے اعزاز ہے
سرفراز کیاتوایے لوگوں کو بوی جرت ہوئی اور انھوں نے اس عمل کواپن اہانت تصور کیا چنانچہ انھوں نے ایک بار سرکار دوعالم صلی
                                                                                   الله عليه وسلم سے بير بھي محكوه كيا تعانب
                                                           كَيْفُ نَجْلِسُ إِلَيْكُ وَعِنْدُكُ هُوُلَامِ
                                               ہم آپ کے پاس کیے میٹیس اپ کے پاس تو یہ اوگ رہتے ہیں۔
       انموں نے مسلمان نقراءی طرف اشارہ کیا اس پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی (مسلم-سعد ابن ابی و قامق)-
          وَلَا تَطُرُ دِالَّذِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمُ إِلَا عَدَاقِوالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجَهَمُ ( ١٥٠ تا تا ٥٠٠)
          اوران لوگوں کونہ نکالئے جو می وشام آئے بروردگاری عبادت کرتے ہیں جس سے خاص اس کی رضامندی
                                                                                           كاتصدر كمتي بي-
                                                                                            ایک حکمه ارشاد فرمایا: ـ
          وَاصِبِرُ نَفُسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَكُعُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَلَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ وَلَا تَعُدُ
                                                            عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ رِينَهُ ٱلْحَيْاةِ اللَّهُ ثُمِّا ا
          ب۵۱۷ آیت ۲۸)
          اور آپ اسے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجے جو مج وشام اسے رب ی عبادت محض اس ی رضا جوئی
                  ے لئے کرتے ہیں 'اور دُنوی زندگانی کی رونق کے خوال سے آپ کی آسمیں ان سے سٹنے نہ پائیں۔
اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کے اس تعب کی حکامت کی جو اضمیں اس وقت پیش آئے گاجب وہ جنم میں جائی مے اور ان
                                                    لوگوں کو نہیں دیکمیں مے جن کو حقیراور ذلیل تصور کرتے تھے۔ فرمایا:۔
                                                     مَالَنالَانَرٰى رِجَالًاكُنَّانَعُتُهُمُ مِنَ الْاَشُرادِ.
         (پ۳۲ر۱۱۱ آیت ۱۲)
                    كيابات ہے ہم ان لوگوں كو (دوزخ ميس) فيس ديكھ جن كو ہم برے لوگوں ميں شاركيا كرتے تھے۔
ان کے نزدیک آشرار یہ حضرات منے محضرت عمارا بن یا سر' بلال' مہیب' اور مِقداد رضوان اللہ علیہم المجمعین۔ ان محکرین
قریش میں بھی دو گروہ تھے 'بعض لوگ وہ تھے جو اپنے کیبر کے باعث حق کی معرفت حاصل نہ کر سکے 'اور آمخضرت صلی الله علیه وسلم
کی حقّانیت پر ایمان نہ لا سکے بعض لوگ وہ تھے جنمیں آمخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کی حقّانیت کا یقین تھا الیکن وہ اپنے کمبر کی وجہ سے
                                 اس کا اعتراف واعلان نمیں کر سکتے تھے ایسے لوگوں کے ہارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:۔
         (پاراا آیت۸۹)
                                                                  فَلَمَّاجَآءَهُمُمَّاعَرَفُواكَفَرُوابِمِ
                                                 پرجب دہ چیز آپٹی جس کووہ پھانتے ہیں تواس کا افکار کر بیٹھ۔
```

وَجَحَلُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَنَهُ أَنْفُسُهُمْ ظُلُمَا وَعَلُوا - (١٨١٨ است)

اور ظلم و تکبری راہ ہے ان(معجزات) کے مکیر ہو محتے حالا نکہ ان کے دلوں نے ان کا بقین کر لیا تھا۔ یہ قتم آگرچہ پہلی قِتم (تحبیر علی اللہ) ہے کم ہے 'لیکن اس کے قریب قریب ضرور ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے خدا کی نافرمانی کرنا۔

تیسری قتم- بندول پر تکبر : یه تکبراس طرح کیاجا آے کہ اپنے نفس کو بدا سمجے 'اور دوسرے کو حقیر تفتور کرے 'اس ک اطاعت کو برا مجے 'بلکداس سے بر تردیخ کی کوشش کرے 'یہ فتم اگرچہ پہلی دو قسموں سے کم ہے 'لین دوجہ سے بُری ہے۔

پہلی وجہ نے توبہ ہے کہ کبر مزت مظمت اور بلندی وغیرہ اوصاف ملک قادر کے علادہ کمی کو زیب نہیں دیتے۔ ایک بندہ ملوک کے لئے جو ضعیف و ناتواں ہے عاجز و در ماندہ ہے کبر کیے مناسب ہے مختبر بندہ کویا باری تعافی کے ساتھ ایک ایسی صفت میں منازعت کرتا ہے جو صرف اس کی جلالتِ شان کے لاکت ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی غلام کسی باوشاہ کا تاج اپنے سرپر رکھ کراس کے تخت پر بیٹھ جائے اور یہ سمجھنے گئے کہ یہ میں باوشاہ ہوں۔ ایسے بے و توف غلام پر باوشاہ کی نارا نمتنی کا کیا عالم ہوگا؟ اس کو کس قدر رسوائی اور ذکت کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یہ جرات ہے تی اتن علین کہ اس پر جنتی ہمی سزا دی جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے:۔

ٱلْعَظَمَةُ إِزَارِي وَالْكِبْرِيَا عُرِ كَائِي فَمَنْ نَازُ عَنِي فِيهَا قَصَمْتُهُ عظمت ميرا إزاري كبرائي ميري رداء بوض جمع ان من جمزاكر كاس احة ودول كا-

صمت بیراز ارہے ہریای بیری رواوہ ہے جو سل بھت ان بین بھرا رہے واردوں اور میری ہی شان کے مطابق ہیں ان مطلب یہ ہے کہ عظمت اور کبریائی دونوں میرے وصف ہیں 'جو میرے لئے مخصوص ہیں 'اور میری ہی شان کے مطابق ہیں ان اوصاف کا دعوی کرنے والا ایسا ہے جیے جو سے نزاع کرنے والا اور میرے اوصاف میں شریک ہونے والا -اس سے معلوم ہوا کہ بندوں پر کبر کرنے والا خدا کا مجرم اور اس کا گنگار ہے۔ کیونکہ وہ بادشاہ حقیق کے مخصوص فلاموں کو ذلیل سمجھتا ہے ان سے خدمت لیتا ہے 'ان پر برتری چاہتا ہے 'اور ان کے ساتھ وہ معالمہ کرتا ہے جو بادشاہ کو کرتا چاہتے ۔ یہ مخص اگرچہ ایسا نہیں جیے وہ مخص جس نے شاہی بار کی کھی اور تخت شاہی پر بیٹ کر تھا حکومت کرنیکا ارادہ کیا تھا 'وہ محض بادشاہ کو اقدار سے بنا دیا اس کے اقدار میں شرکت چاہتا ہے۔ البتہ اس نزاع میں اور نمرود و فرمون کے نزاع میں وہی فرق ہے 'جو ان دونوں مختوں کے نزاع میں تھا کہ ایک بادشاہ کو اقدار سے بنا کر خود حکمراں بنتا چاہتا تھا۔ اور دو سرا اس کے اقدار میں شرکت ہا تھا۔ وہ تھا تھا۔ اور دو سرا اس کے اقدار میں شرکت ہا جاہتا ہا کہ دور حکمراں بنتا چاہتا تھا۔ اور دو سرا اس کے اقدار میں شرکت ہا تھا۔ مور حکمراں بنتا چاہتا تھا۔ اور دو سرا اس کے اقدار میں شرکت ہا جاہتا ہے اس کر خود حکمراں بنتا چاہتا تھا۔ اور دو سرا اس کے اقدار میں شرکت ہا جاہتا ہو انہ کرتا جاہتا تھا۔ اور دو سرا اس کے اقدار میں شرکت ہا جاہتا ہے اس کرتا ہا جاہتا تھا۔ اور دو سرا اس کے اقدار میں شرکت ہا جاہتا ہے کہ کرتا جاہتا تھا۔ اور دو سرا اس کے اقدار میں شرکت ہا جاہد کہ اور دو سرا اس کے اقدار میں شرکت ہا جاہد کرتا ہا ہا کہ دو سے کران ہو ہا تھا ہا کہ دور کران ہو کہ کرتا ہا ہا کہ دور کرتا ہا کہ دور کرتا ہا ہے کہ کرتا ہا ہو کہ کرتا ہا ہیں کرتا ہا ہے کہ کرتا ہا ہا کہ کرتا ہا ہے کہ کرتا ہا ہا کرتا ہا کرتا ہا ہا کرتا ہا ہا کہ کرتا ہا کہ کرتا ہا ہا کہ کرتا ہا ہا کرتا ہا کہ کرتا ہا کرتا ہا کرتا ہا کہ کرتا ہا کرتا ہا کہ کرتا ہا ہا کرتا ہا کرتا ہا کہ کرتا ہا کہ کرتا ہا کرتا ہا

دوسری وجہ نہ بہ کہ اس کبری وجہ سے باری تعالی کے احکام کی خالفت ہوتی ہے کیونکہ جب محکم کی بندے سے مقابات منتا ہے تو اسے تبول کرنے جس عار محسوس کرتا ہے بلد اسے جملانے کی کوشش کرتا ہے۔ منا ظرانہ بحثوں میں اس طرح کا مشاہدہ عام ہے ' ہر منا ظرکا دمونی ہے ہو تا ہے کہ دودین کے اسرار کھول رہا ہے 'اور حق کے ان پہلودن کو اُجاکہ کر رہا ہے جو لوگوں کی نگاہوں سے او جمل ہیں 'لکر ایک مخص کی زبان پر حق ہو تا ہے تو دو سرا اسے قبول نہیں کرتا خواہ اسے حق کی معرف ماصل ہو جائے 'حق کو مقرالے بلکہ اسے ناحق قرار دینے کے لئے طرح ہے جیا جہ بہائے برائے اُلگائی کی معرف ماصل ہو جائے 'حق کو مقرالے بلکہ اسے ناحق قرار دینے کے لئے طرح کے جیلے بہائے برائے اُلگائی کی مقرف اور کا فرون کا طرح کے جیلے بہائے برائی کریم میں ارشاد فرایا گیا:۔

مرح کے جیلے بہائے تراشتا ہے ' یہ منافقوں اور کافروں کا طریقہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرایا گیا:۔
و قَالَ اللّٰهِ مِنْ کَفَرُ وَالْاَ تَسَمَعُو الْهِ لَمُا الْفَرْ وَ مِنْ وَلَعْدُ وَمِنْ مِنْ اِلْمَادُ نُنْ وَالْمَادُ وَ مُنْ وَالْمَادُ وَ مُنْ وَالْمَادُ وَ مُنْ وَالْمَادُ وَ مِنْ وَالْمَادُ وَ مِنْ وَالْمَادُ وَ الْمَادُ وَ مِنْ وَالْمَادُ وَ مِنْ وَالْمَادُ وَ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَ مِنْ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَالَ وَالْمَادُ وَالْمُوالْمِ الْمَادُ وَالْمُادُونُ وَالْمَادُ وَالْمَالُونُ وَالْمُادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمُونُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَالُونُ وَالْمُونُونِ وَالْمَادُ وَالْمُادُ وَالْمُادُ وَالْمَادُ وَالْمُادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمُادُ وَالْمُادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمُادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمُادُ وَالْمَادُ وَالْمُادُ وَالْمُادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ وَالْمَادُ

' (پ٣١ر ١٨ آيت ٢١) اوريد كافريد كت مي كه اس قرآن كوسنوي مت اور (أكر سنانے لكيس قو) اس كے افخ على مجايا كو شايد (اس تدبير سے) تم بى غالب رہو۔ مخالف پر ظلبہ یانے اور اسے خاموش کر دینے کے لئے منا عمرو کرنے والا اس عادت میں منافقوں اور کا فروں کی طرح ہے۔ کبر آدى كوانكار جن پراكسا ياہے اور وعظو فيحت كى كوئى بات تول كرنے شيس ديتا۔ ارشاد بارى ہے:۔ ُو إِذَا قِيلُ لَهُ أَتَّقِ اللَّهَ أَخَدَ تُهُ الْمِرَّةَ بِلْإِثْبِ اورجب كونى اس سے كهتا ہے خدا كاخوف كرة نوت اس كوكنا و ر آبادہ كردى ہے۔ (ب ۲ر۹ آیت ۲۰۲)

روایت ہے کہ جب حضرت عمر نے یہ آیت سی توارشاد فرایا 'اِلّیا لِلّهِ وَالْمَالِيّهُ وَالْحِمُونَ"۔ایک محض امرالمعرف کے لئے کمڑا ہوا اور مارا کیا اور دو سرا محض یہ کہنے کمڑا ہوا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں کل کرتے ہوتو کتر نے اے بھی نہ چموڑا لین جس نے امرالمعروف کیا تھا اسے بھی نہ چموڑا اور جس نے نئی من المنگر کیا تھا اسے بھی نہ چموڑا۔

حضرت ميداللد ابن مسعود كا قول ب آدى ك عنار مون ك لئيد بات كافى ب كد جب اس س كما جائ الله س در تو وہ یہ کے کہ پہلے توایع ننس کی حفاظت کر ابعد میں مجھے تعبیحت کرنا۔ سرکارووعالم مملی الله علیه وسلم نے ایک محص سے فرمایا دائيں ہاتھ سے کھاؤ'اس نے بلور کر کما میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھاسکا۔ آپ نے فرمایا ایسانی ہوگا'راوی کتے ہیں اس واقعے كے بعد داياں ہاتھ اٹھا نہيں سكا اس كا ہاتھ كسى مرض كا شكار ہو كيا۔ (مسلم سلم ابن الاكوج)

سرمال علون پر تکبر کرنا ایک عظیم جرم ب میونکه اس سے اللہ کے اُحکام پر تکبیر کو حکریک ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں البیس کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اس کا تکبر مشہور ہے۔ قرآن نے اس کے کبر کا حال اس لئے تعمیل سے بیان کیا آگ لوگ مبرت حاصل كريں اس نے كما تھا ميں انسان سے بهتر ہوں۔اس نے اپنے نسب اور مبدأ مخلیق پر كبر كيا يكو نك وہ أك سے بيدا ہوا تھا۔اور انسان کی تخلیق مٹی ہے ہوئی تھی۔ اللہ نے اسے سجدہ کرنے کا تھم دیا الکین اس کا کبر اس تھم کی تعمیل میں رکاوٹ بنا ابتدا میں اسے حضرت آدم سے حید تھا'انتہا میں اس کے حید نے امرفعا وندی پر کبری شکل اختیار کرلی۔ انجام یہ ہوا کہ بیشہ بیشہ کے لئے تاہ و برباد ہو کیا۔ بندوں پر تکبر کرنے سے یہ آفت پدا ہوتی ہے اس میں شک نہیں کہ یہ ایک بُری آفت ہے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے کبری ان دو آفتوں کی تشریح فرمائی حضرت ابت ابن قیس ابن شاس نے سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے خوب صورتی پندہ اپ سے خیال میں ریر کر تو نہیں ای نے ارشاد فرمایا:

(مسلم'تذي) لَا وَلِكِنَّ الْكِبْرُ مَنْ يَظَرَ الْحَقِّ وَغَمَصَ النَّاسَ-نس ! بلکہ رکبریہ ہے کہ آدی امرحق سے خفلت کرے اورلوگوں کی عیب جوئی کرے۔

اس مضمون کی ایک مدیث پچھلے مفحات میں گذری ہے۔ ان دونوں مدیثوں کا حاصل سے مچ کہ کبر کی دو آ فیس ہیں ایک آفت یہ ہے کہ آدی این ای جیے دو سرے انسانوں کی تحقیر کر اے 'اور انھیں ذلیل سمحتا ہے اور دو سری آفت یہ ہے کہ حق اعراض وانخراف كريا ہے۔ چنانچہ جو مخص يد سمجے كه ميں اپنے بھائى سے بمتر ہوں 'اس كى تحقير كرے 'اس كے ساتھ المات آميز رَوتَ النتبار كَرے اور حقّارت كي نظرے ديكھے اور عمراً حق ہے انحراف كرے وہ مخلوق پر تحكير كرنے والا قرار پائے گا' اور جو الله کے سامنے جھکنے اس کی اطاعت کے ذریعے تواضع ظاہر کرنے اور اس کے انبیاء ورُسل کی اِتّاع کرنے میں عار محسوس کرے وہ متکبّر علی اللہ ہے۔

## جن چیروں سے تکبرکیا جا تاہے

تكبر صرف دہ مخص كريا ہے جوا ہے آپ كو برا سمجے اور اپنے آپ كو برا وہ سمجھتا ہے جوا ہے لئے صفات كمال ميں سے كى صفت كاترى مو ، محريه صفات كمال دنيوى محى موتى بين اور دين بهي وين صفات كمال بين علم اور غمل اور دنيوى صفات كمال بين نب بهال وتت ال اورمعاد نين ي كرت- يدكل سات اسباب واقسام بي- پہلی قشم علم : کتبر کا پہلا سب علم ہے علایت جلد کبر میں بتلا ہو جاتے ہیں 'رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔ افغال علیہ النخبی لائے (۱)

علم کی آفت میجاتر ہے۔ عالم بہت جلد علم کے باعث کبر کر تاہے ' پہلے وہ اپنے ول میں علم کے کمال اور جمال کا احساس کر تاہے۔ پھراپنے آپ کو بردا اور دوسروں کو حقیر تصور کرتا ہے۔ عام لوگوں کو تو خاطری میں نہیں لا تا بلکہ اضمیں ایسے دیکتا ہے جیسے جانوروں کی طرف دیکھا جاتا ے- انھیں جابل سجمتا ہے ان سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اسے سلام کرنے میں ابتدا کریں اگر انقاقاً وہ کمی کوسلام کرنے میں كيل كريتا كي المنده بيشاني سے اس كے سلام كاجواب ديتا ہے 'يا اس كے لئے اپني مجكہ سے كمزا ہو جا تا ہے يا اس كى دعوت قبول كرليتا ب واس انا سلوك مجمتا ب اوريه ايها احمان تصور كرما ب جس پر شكر اداكرما ضروري ب اوريه سجمتا بي يس خ یہ سلوک کرے اس کی عزت افزائی کی ہے اور اس کے ساتھ وہ معالمہ کیا ہے جس کاوہ مستحق شیں تھا اس لئے یہ ضروری ہے کہ وہ میرے احسان کے جواب میں میری خدمت کرے بلکہ میرا غلام بن کردہے ' بلکہ متکبر علاء کا عام دستوریہ ہو تا ہے کہ لوگ ان کے پاس ملا قات کے لئے آتے ہیں وہ کس کے پاس ملا قات کے لئے شیں جاتے اوگ ان کی عیادت کرتے ہیں وہ کسی کی عیادت نہیں خرتے 'جولوگ ان سے زیادہ مخطے ملے رہنے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا رَوِیّہ مُحیک نہیں ہو آا ان سے کاروباری خدمت لیتے ہیں ' اور آگر ان سے کوئی غلطی سرزَد ہو جاتی ہے تو ذرا رعایت نہیں کرتے کو یا وہ ان کے زر خرید غلام ہوں یا ان کے نوکر ہوں۔ تعلیم دیے کو بھی سلوک واحسان تصور کرتے ہیں اور بیر فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے انھیں علم سے نوازا ہے اس لئے ان سے خدمت لینا ہماراحق ہے۔ یہ تو دنیاوی معاملات میں ان کاشیوہ ہے۔ اُنٹروی معاملات میں بھی ان کے مزاج کا فساد عروج پر ہے۔ یہ نام نماد علماء سمجھتے ہیں کہ علم نے ہمیں اللہ کے یمال اعلی مرتبے پر فائز کردیا ہے اب ہمیں احتساب کے ہرخوف سے مامون رہنا چاہئے۔وہ اپنا خوف نتیں کرتے ' بلکہ عوام کے لئے خوف کرتے ہیں انھیں اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی ' بلکہ عوام کی اصلاح کے لئے بے چین رہے ہیں۔ یہ عالم نہیں جابل ہیں۔ انھیں علم سے کیا نبیت ؟ علم حقیق توبہ ہے کہ آدی اس کے ذریعے اللہ کو پچان لے اپ نفس كى معرفت حاصل كرك اورانجام كے خطرے كا دارك كرك اوريه اعتقاد كرك كه الله تعالى كاشديد مواخذه علاءي سے ہوگا۔ علم حقیق سے خوف ' تواضع' اور خشوع زیادہ ہو تاہے 'جے یہ علم نصیب ہوجا تاہے وہ مجمی اپنے نفس کو برتر نہیں سمجمتا ' بلکہ یہ سجمتا ہے کہ ہر مخص مجھ سے بسترہ میں کہ قیامت کے دن مجھ سے زیادہ باز پُرس ہوگی علم ایک بردی نعت ہے اور اہلِ علم صحح طور پر اس نعت کا شکر آدا نہیں کرپاتے ای لئے معزت ابوالدردام فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو تا ہے اسے تکلیف بھی زیا دہ ہوتی ہے۔

علم کے باعث کبر اور بے خونی کی وجہ : رہا یہ سوال کہ بعض لوگ علم کی وجہ سے اسٹے پڈر اور اسٹے مغرور کیوں ہو جاتے بی- جب کہ بعض دو سرے لوگوں میں علم سے تواضع مختوع اور لیلیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علم کی وجہ سے کبر اور بے خونی سدا ہونے کی دوہ حسب ہیں۔

گبرادربے خونی پیدا ہونے کی دوو حسبیس ہیں۔ ایک وجہ تو بیہ ہے کہ وہ مخص کسی ایسے علم میں مشغول ہو جس پر محض علم کا اطلاق ہو تا ہے لیکن اسے علم حقیق کمناصحح نہ ہو' کیونکہ علم حقیق اس علم کو کہتے ہیں جس سے بندہ اسپنے رب اور نفس کو پیچان لے اور اس خطرے کا ادراک کرلے جو ہاری تعالی

<sup>(</sup>١) يردوايت معتف فيان كى ب- " آفسة العلم النسيان و آفسة الجمال الخيلاء" يرافاظ قفاى ف مندا شاب من معرت على الم

ے ملاقات کے وقت پیش آنے والا ہے 'جس مخص کو علم حققی ماصل ہوتا ہے اس میں کبر نہیں ہوتا بلکہ خشیت اور تواضع ہوتی ہے 'باری تعالی کا ارشاد ہے:۔

(پ۲۲ر۱۱ آیت۲۸)

اِنَّمَا يَخُشَّى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاتُ

خداے وی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عقمت کا) علم رکھتے ہیں۔

علم حقیق کے علاوہ جو علوم ہیں جیسے طب عساب الفت 'شعر 'فو' تفعا 'منا عمرو دفیرو۔ محض ان علوم کا سکھنے والا بلاشبہ کبر اور نفاق سے لبریز ہو تا ہے 'ان علوم کو تو علوم کمنا بھی صبح نہیں ہے ' ہلکہ یہ صفیتی اور فنون ہیں 'علم صرف وہ ہے جس سے عُبودے اور رُبوبیت کی معرفت ہو اور عبادت کا طریقہ معلوم ہو 'اس سے اکثر تواضع ہی پیدا ہوتی ہے۔

دو مری وجہ یہ ہے کہ جب برہ علم شروع کرتا ہے تو اس کا باطن خبا شوں کی آبادگاہ اور افس رو النوں کا ممکن ہوتا ہے اس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں علم کی دادی میں قدم رکھنے ہے پہلے اس کے لئے ضوری تھا کہ وہ مخلف مجاہدات کے ذریعے اپنے افس کی تہذیب اور قلب و روح کا تزکیہ کرتا 'اور اپنے رب کی عجادت کے لئے نفس کی تربیت کرتا۔ اس صورت میں اس کے لئے علم مغید ہوی نہیں سکا 'کیوں کہ عمل کو دل میں اس کے شایان شان جگہ میتر نہیں ہے 'وہ خبا شوں کے درمیان رہ نے پر مجود ہے '
اس کے ثمرات اجھے ہو سے ہیں اور نہ اس پر خیر کے آثار نمایاں ہو سے ہیں۔ وجب ابن منبقہ نے اس کی بھترین مثال دی بھترین اور جیسان کا مزہ ہوتا ہیں آئی گاؤا تی بھترین دانت ہے صاف اور شیریں ہوتا ہے 'ور خت اے اپنی آگوں میں جن کر ایست کے برگ وبار تاخ ہوتے ہیں تو پائی کا ذا گفتہ میں تاج ہوجا ہا ہے اور سیریں ہو جا تا ہے 'کی طال علم کا ہے 'لوگ اسے جذب کرتے ہیں '
شیریں ہوتے ہیں تو پائی کا ذا گفتہ کا بھی شیریں رہتا ہے ' بک حال ور شیریں ہو جا تا ہے ' بکی طال علم کا ہے 'لوگ اسے جذب کرتے ہیں '
شیریں ہوتے ہیں تو پائی کا ذا گفتہ کا بھی شیریں رہتا ہے ' بکہ اور شیریں ہو جا تا ہے ' بکی طال علم کا ہے 'لوگ اسے جذب کرتے ہیں '
میں خوف تھا۔ پر علم عاصل کیا تو بیہ خوف خراب اس کے لئے کہ جس محفی کی دیت کیر کے لئے تھی اور دو جابل تھا ' پھراس نے علم سے خوف کی جت مؤلی ہو گا۔ خلاصہ یہ طاصل کیا 'اب اسے وہ چیز حاصل ہوگئی جو کہ کا سب بن سے کہ کر کر کے بین کہ علم سے خوف کی جت مؤلی دو مؤلی۔ خالصہ یہ میں مؤف تھا۔ پر علم حاصل کیا تو بیہ خوف کی جت مؤلی اند علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا:۔

میں خوف تھا۔ پر علم حاصل کیا تو بیہ خوف خشیت ' ذرت اور تواضع زیا وہ ہوئی کیوں کہ علم سے خوف کی جت مؤلی ہوگئی۔ خلاصہ یہ میں مؤلی ہوگئی۔ خلاصہ یہ بر کر کر پر یہ اس اس کیا تو بیہ خوف خوف کی جت مؤلی ہوگئی۔ خوف کی جت مؤلی ہوئی ہوئی۔ بر کر کر پر یہ اس اس کیا ہوئی ہوئی۔ بر اس سے اس کے اس کی اس کی اند علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا:۔

وَاخُفِضُ جَنَاحَكَ لِمَن النَّبَعَكَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ - (پ١٥ آيت ٢١٥) اور ان لوگوں كے ساتھ تو (منظمانه) فروتی سے پیش آئے جو مسلمانوں میں داخل ہوكر آپ كى راه پر

مين-وَلَوْ كُنُتَ فَظَّا عَلِيكَظَالُقَلُبِ لاَنُفَضُّوا مِنُ حُوْدِكَ (پ٥٨ آيت ١٥٩)

ترجمر «ادرا گر کہیں آپ تندخوا ورسخت دل ہوتے توب لوگ کہمی ہے آپ کے پاس سے منتشر سوچکے ہوتے » این اولیا کی تعریف میں ارشاد فرمایا:

اُدِلَةِ عَلَى النَّمُ وُمِنِينَ أَعْرَ وَعَلَى الْكَافِرِينَ- دِيهِ را آيت ٥٣) مران مول كرون من المانون من ا

صرت عبرالله ابن عباس روايت رتح بي مركارود عالم ملى الله عليه وسلم نارشاد فرايا:-يَكُوُنَ قُومُ يَقَرَءُ وْنَ الْقُرُ آنَ لَا يُجَاوِرُ حَنَا حِرَهُمْ يَقُولُونَ قَدْقَرَ أَنَا الْقُرْ آنَ فَمَنْ اَقْرَ أُمِنَا وَاَعْلَمُ مِنَا (ثُمَّ التفت الى الصحابة وقال) أُولِيُكَ مِنْكُمُ أَيْهَا الْأَمَةُ اُولِيكَ هُمُ وَقُودُ النَّارَ- (ابن البارك كاب الزيروالرقائق) لوگ ایسے موں مے کہ قرآن پڑھیں کے اور ان کے گلوں سے تجاوز نہ کرے گا' اور وہ یہ کمیں مے کہ ہم نے قرآن پر ما ہے ہم سے زیادہ پر ما ہوا اور عالم کون ہے (پر آپ محاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا) اتمت کے لوگو اود لوگ تم بی میں سے ہول مے 'اورسب دونرخ کے کندے ہول مے۔

حضرت مر فرماتے ہیں: اے لوگو آتم جابر عالم مت بنوا کہ تہماراعلم تہمارے جل کے برابرنہ موجائے۔ تنم واری نے حضرت عرسے وعظ کنے اور قصہ بیان کرنے کی اجازت ماتھی آپ نے فرمایا یہ ذرج کرنے کے برابر ہے۔ ایک مخص نے قماز فجر کے بعد وعظ موكى كا اجازت اللي آب في اس فرايا محص فوف ب كد كس قو يمول كرثريا تك ند يني جائد ايك مرجد معزت مذينه ال مجھ لوگوں کی امات کی عمازے فراغت کے بعد ان سے فرمایا: میرے علاوہ کوئی دد سرا اہام طاش کرلو یا تھا نماز پڑھ لیا کد- اس لنے کہ اہمی تمازے دوران میرے ول میں بدخیال گذراکہ ان میں جمع سے افضل کوئی نہیں ہے۔ جب حضرت مذیفہ جسیا مخص ركبرے سلامت نہيں روسكا تواس كى اشت كے متأ ترين ضعفاء كيے في كے بين اس سرزين پرايے لوگوں كا وجود نہ ہونے كے برابرہ جو عالم ہوں اور اس میں برکے جرافیم نہ ہوں آگر کوئی ایسا فض س جائے تو وہ اپنے دور کا صدّیق ہے۔ ایسے فض کا وامن تفامے رکھنا چاہیئے 'اس کے أنفاس و احوال سے استفادہ كرنا تواني جكمہ اہم ہے ہى 'اس كى طرف ديكنا 'اور اس كى زيارت كرنائجي عبادت سے كم تهيں ہے اگر جميں بيربات معلوم موجائے تواس كى بركات عاصل كرنے اور اس كى سيرت و خصلت سے روشی ماصل کرنے کے لئے ہم چین کے انتائی صدود تک چینے سے بھی گریز نہ کریں۔ مرافسوس! اب زمانہ ایسی مخصیتیں کماں جنم دیتا ہے ' دولوگ بلند اقبال نے ' قرنِ اوّل اور ٹانی گذر چکا ہے۔ ہمارے دور میں تو ایسے علاء بھی نہیں ملتے جو دیند ارعلاء کے نہ ملے برہی افسوس کر سکیں۔ اگر سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صداقت سے ہمیں بیہ بشارت نہ ملی ہوتی۔

سَيَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانَ مَنْ تَمَسَّكُ فِيهِ بِعَشْرِ مَاأَنتُهُ عَلَيْهِ نَجَالَ (احر ابوزر) لوكون برايك نماندايدا اعتماك أكراس من كوئي فنص تمارك (عقيده وعمل كا) دسوال حصد بمي افتيار

تو ہم تاہ ہو سے ہوت ، ہماری بد عملی کا عالم بد ہے کہ سوائے ابوی اور نا امیدی کے کچی پاس نمیں اعمال اس قابل نہیں کہ نجات ہو' اگر نجات ہو جائے تو یہ اس کا کرم اور احمان ہے۔ حدیث میں دسواں حصہ اختیار کرنے والوں کے لئے بشارت ہے۔ مارے لئے توبیہ بھی مکن نسی کاش ہم سوال حصد ہی افتیار کریا ہے۔

دوسری قشم-عمل وعبادت : عبادت اور عمل تکتر کا دو سراسب ب زامده عابد بھی عزت طلبی عبادی مرسرا وراو کول کے ولوں کو اپنی طرف ما تل کرے کے روا کل سے خالی نہیں ہیں 'وہ بھی دنیا اور دین دونوں کے معاملات میں ان روا کل کا اظهمار کرتے

دنیا میں اس طرح کہ دہ یہ مجھتے ہیں کہ دو سرول کا ان کی زیا رہے گئے آنا ان کا دو سرول کی ملا قات کے لئے جانے سے بہتر ہے 'وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی ضرور تیں پوری کریں 'ان کی عُزّت کریں 'مجلسوں میں ان کے لئے جگہ بنائیں 'ان کا ذکر ورع و تقویٰ کے اوصاف کے ساتھ کریں 'اور تمام امور میں اضمیں اولیت دیں۔ مختریہ علاء کے حالات میں جو باتیں ہم نے دنیا سے متعلق لکھی ہیں وہ ان پر بھی حرف بہ حرف صادق آتی ہیں۔ گویا وہ اپنی عبادت و ریاضت کو مخلوق پر احسان تصور کرتے ہیں 'دینی معاملات میں ان کے تصورات کا عالم بیہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ سب کو برواد مجھتے ہیں۔ حالا نکہ حقیقت میں برواد وہ خود ہیں محلات کم وبى اس غلط فنى كاشكار ب- رسول الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

إِنَاسَيَعْنُهُ الرَّجُلِّ يَقُولُ هَلَكُ النَّاسُ فَهُوَ اهْلَكُهُمْ (ملم الدمرية) جب تم كى مخص كويد تت موع سنولوك بلاك موقع تويد سجم كدست زياده بلاك اى كے لئے ہے۔

یہ بات آپ نے اس لئے فرمائی کہ لوگوں کی ہلاکت کا دعویٰ کرنا دراصل ان کی تحقیر کا آئینہ دارہے'نہ صرف یہ کہ اس نے

اپنے قول سے بندے کی تحقیر کی ہے بلکہ وہ اللہ پر مغرور ہے اور اس کے مذاب اور جاہ و جلال سے بے خوف ہے۔ معلوم نہیں وہ

اثنا بے خوف کیوں ہے' جب کہ دو سری باتوں سے قطع نظر محض اہانت مسلم ہی اس کی بد عملی کے لئے کافی ہے۔ انخضرت مسلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

كَفْيْ بِالنَّمَرْ وِشَرُّ النِّيْحَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ (مسلم-الومرو) آدى كَيْرالى كے لئے بات كانى بى كدوه النا مسلمان معالى كى إنت كے۔

کتنا زیردست فرق ہے اس ماہ بیں جو احسان سمجے کر عاوت کرتا ہے اور تطوق کو ذلیل سمجتا ہے اور اس محض میں جو اس کی عبادت و اطاحت کے باعث اس ہے حب کرتا ہے اس کے لئے اللہ کے بیال ان ورجات کی وہ وہ ہے جن درجات کی وہ اپنے لئے اور خور کے بیان ان کی حبت اور تنظیم کی وجہ ہے نجات پاتے ہیں اور ان کی قربت ہے ۔ اللہ کے بیال تقرب ماصل کرتے ہیں 'اور وہ ان سے فرت کرکے یا ان کی توہین کرکے اللہ کے بیال مبغوض بنتے ہیں 'عین اللہ کے بیال تقرب ماصل کرتے ہیں 'اور وہ ان سے فرت کرکے یا ان کی تحقیر کی بنائر ممل بن جا کیں 'کویا انموں نے ممکن ہے کہ لوگ عابدوں کی محبت کی وجہ سے عمل کا اعلیٰ ورجہ پائیں 'اور وہ لوگوں کی تحقیر کی بنائر ممل بن جا کیں 'کویا انموں نے عادت ہی حب اور مفسدانہ اعمال کی بنائر عبادت ہی محب اور موسلا ہے اور مفسدانہ اعمال کی بنائر مصور ہو کیا تھا 'اور وہ اللہ کے بیال عبادی محبور ہو کیا تھا 'اور وہ اللہ کے بیال عبادی محبور ہو کیا تھا 'اور وہ اللہ کے بیال عبادی محبور ہو کیا تھا 'اور وہ اللہ کے بیال عبادی محبور ہو کیا تھا 'اور وہ اللہ کے بیال اور جہاری قوم کے امتان محبور ہو کیا تھا 'اور وہ اللہ کے بیال بین محبور ہو کیا تھا 'اور وہ کیا تھا 'اور وہ کیا تھا 'اور وہ کیا کہ میں بہت بدتام ہوں 'اور یہ ہماری قوم کے امتان ہو 'اگر میں ان کے پاس بیغوں تو ہو سکتا ہے 'چنانچ جب فسادی نے بیا ہوں بھا اس خواس محبور ہو کیا کہ ان وہ وہ کیا ہو کہ ہوں بھنا جا ہا ہی نے بینون ہو اس کے اس وہ کہ ان وہ وہ کیا ہو کہ کہ ان وہ وہ کیا ہو کہ کہ ان مر نوا باللہ کرتے ہیں۔ ایک دوارے میں کہ دوارے کی میا کہ دوارے کی میا میا گوں رہ تو یہ اس بات کی طامت ہے کہ اس کے دول کا طالب ہو اللہ کرتی جا کہ کا طاحت کی ہے۔ بلکہ وہ مکتر عالم 'اور مغرور عابدے کو اور کا طالب ہو اللہ کرتی جا ہو گیا ہو کہ اس کو دو محبور ہو کہ ان اللہ کرتی جا کہ اس کے دول کا طالب ہو اللہ کرتی ہو جا اس کرتی ہو جا کہ کہ اس کے دول کا طالب ہو اللہ کرتی جا کہ کہ ان دو توں کا طالب کرتی جا کہ کہ کہ ان دو توں کا طالب کرتی جا کہ کہ کہ دور کی ہوں کا طالب کرتی جا اللہ کرتی ہو کہ کہ ان دو تو کہ اس کو کہ وہ کہ کہ اس کے دور کی ہو کہ کہ ان دور کرتی ہو کہ کہ ان دو تو کہ اس کے دور کا طالم کرتی ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ دور کی کا طالب کرتی ہو کہ کہ کہ کہ کہ دور کے گور کرتی ہو کہ کہ کہ کہ کرتی کہ کرتی ہو کہ کہ کہ کرتی ہو

ای طرح کی ایک روایت یہ ہے کہ بی اسرائیل کا ایک مخص اپن قوم کے ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سجدہ میں پڑ کیا ' بزرگ نے اس کی گردن پر اپنے پاؤں رکھے اور کما اوپر اٹھ اللہ تعالی تیری منفرت نہیں کرے گا مفیب سے زرا آئی کہ اے میری قشم کھانے والے! وہ تو بخشا جائے گا پر تیری بخشش نہیں ہوگی 'اس لئے حضرت حسن فرماتے ہیں کہ کمبل پوش ریشم و کم خواب کے کپڑے پہننے والے سے زیادہ مشکر مو تا ہے 'اس لئے کہ ریشی لباس پہننے والا کمبل پوش کے لئے تواضع اختیار کر تا ہے 'اور اس

کے لئے نسیات کا اعتدادر کھتا ہے 'اور کمبل ہوش یہ سمجھتا ہے کہ افضل صرف میں ہو۔

ایک اور آفت بھی ہے جس سے بہت کم عابد و زاہد محفوظ رہتے ہیں 'اور وہ یہ ہے کہ کہ اگر کوئی ان کی طرف حقارت سے دیکھتا ہے ' یا انحیں ایذا دیتا ہے تو وہ یہ تجھتے ہیں کہ یہ نا قابلِ معانی جرم ہے۔ اللہ اس کی جرگز مغفرت نہیں کرے گا' وہ اپنے اس عمل سے اللہ کی یمال مغفوب بن چکا ہے 'اور اگر یہ سلوک کسی دو سرے مسلمان کے ساتھ ہو تا ہے تو اس پر ناپندیدگی کا یہ روعمل نہیں ہو تا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی قدرو منزلت کا ترق ہے ' مالا نکہ اس کا دعویٰ سرا سرجمالت پر جن ہے 'ابعض او کول کی حماقت انحیں اس طرح کے دعووں پر مجبور کر دی ہے کہ ''اس کا انجام بڑا ہو گا'' یہ اپنے کئے کی سزایا ہے گا' وفیرو۔ اور اگر انفاق سے وہ

مُوذِي كى معيبت ميں بتلا ہو جاتا ہے تواسے اپني كرامت سجمتا ہے۔ اور يہ كتا ہے كه الله نے مارا انقام ليا ہے۔ وہ يہ نيس ديكتا كم فيفار مشركين الله أوراس كے رسول كو كاليال ديتے ہيں۔ ايسے لوگ بھی گذرے ہيں جنموں نے انبياء كو ايذا كي ديس ابعض انبیاء کومار احمیا۔ اس کے باوجود اللہ نے ان میں سے بیشتر لوگوں کو مسلت دی اور دنیا میں کوئی عذاب نمیں دیا۔ بلکہ بعد میں بہت سے مشرف بداسلام بهی موضح اس طرح ندانمیں دنیا میں عذاب موا اور ند آخرت میں۔ کیا یہ جامل متلبر فریب خوردہ عابدیہ سجمتا ب كريس الله كي يمال بلند درجه ركمتا مول اس في تواس في ميري خاطرانقام لياجب كه انبياء يمي زياده ك لته انقام نہیں لیا۔ شاید اسے بیہ معلوم نہیں کہ وہ اپنے اس کبرد فجب کی بنا پراللہ کے یمال معضوب ہے اور اپنی تباہی و برمادی ہے بے خبر ہے۔ یہ اعتقاد متکبرین کا ہے جو مقل سے محروم ہوتے ہیں ، حقند عابد تو ہوں کماکرتے ہیں جیساکہ آند می چلنے ایا بال کرنے کے وقت عطاء سلمي كماكرت سے كدلوكوں پر جومصائب بحى تأول ہوتے كيس ان كاسب بيں ہوں اكر بيس مرجاؤں وتم سب كوان معيبتوں سے نجات مل جائے ايد كماكرتے ہيں جيساك أيك مخص نے موفات سے واپسي كے بعد كما تھا آكريس نہ ہو يا تو مجھے تمام حاضرت کے لئے رحمت کی امید مقی وونوں آدمیوں میں کتنا زبروست فرق ہے۔ ایک محض ظاہرو باطن میں اللہ سے ور تا ہے ا ا پے تنس پر خانف رہتا ہے اپنے عمل کو حقیر سمحتا ہے 'ادراہے بمتربنانے کی جدوجہد میں معموف رہتا ہے 'ادر دو سرااپے ول میں ریاء ، کبر ، حسد اور فریب کی خباشتیں چھپائے ہوئے ہے ، اور شیطان کا بھلونا بنا ہوا ہے ، اور اس پریہ سمحتا ہے کہ میں اپنے عمل ے اللہ پر احسان کرنا ہوں اور یہ حقیقت ہے کہ جو محض بھی یہ اعتاد رکھتا ہو کہ میں اللہ کے کمی بندے سے برتر ہوں اس کے تمام اعمال بالارين اس في الى جمالت الي عمل كاسرايه ضائع كرديا ب جمالت بدرين كناه ب اس بيد كرالله ي دور کرنے وال چزدو مری نمیں ہے۔اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرناکہ وہ دو مرے سے بمترے محض نادانی اور جمالت ہے اور اللہ ک كرس ب خونى كى علامت ب- حالا كيد الله تعالى كا ارشاد ب

وَلَا يَاهَنُ مُكُرُ اللّٰمِالِا الْقَوْمُ النَّحَاسِرُ وَنَ (ب٥٢٦ ت ٩٩) سوخدا تعالى كى يكر بجوان كے جن كى شامت بى آئى موادر كوئى بے فكر نس موتا۔

ایک روایت میں ہے کہ سرکاروو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی فخص کا ذکرِ خیر ہوا ایک روزوہ فضص آپ کی مجلس میں عاضر ہوا محابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسی ہے وہ فخص جس کا اس روز ہم تذکرہ کررہے تھے 'آپ نے فرمایا ہیں اس کے چرے پر شیطان کی پر چھائیں دیکھ رہا ہوں' اس فخص نے آکر سلام کیا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوگیا' آپ نے اس سے فرمایا ہیں تھے سے اللہ کی قشم دے کر پوچھتا ہوں کہ تیرے ول میں یہ خیال نہیں ہے کہ قوم کوئی فخص تھے سے افضل نہیں ہے؟ اس کے عرض کیا ہاں واقعی سے بات قو ہے (احمد براز 'وار تھلی ۔ انس اللہ علیہ وسلم نے نورِ نبوت سے اس کے اس کے باخن کی خرف وہی بیرے باخن کی خرف وہی بیرے محموس کر لیا تھا۔ خرض یہ کہ کیر ایک ایس آفت ہے جس سے اللہ کی طرف وہی بیرے محفوظ رہتے ہیں جنس اللہ اپن امان میں رکھے 'ورنہ عام طور پر لوگ اس آفت میں گرفار نظر آتے ہیں۔

# كبركي آفت كے اعتبار سے عالموں اور عابدوں كے تين درجے ہيں

سلادرجی : بیب کر کبراس کے دل میں جاگڑیں ہو'اوروہ یہ سمجتا ہو کہ میں دوسرے سے بھترہوں' تاہم وہ متواضع رہنے کی کوشش کرتا ہے'اور ایسے افعال کرتا ہو جیسے وہ لوگ کرتے ہیں جو دوسروں کو اپنے سے افعنل سمجتے ہیں'ا یسے مخص کا یہ حال ہے کہ اس کے دل میں کبر کا درخت موجود ہے'لیکن اس نے درخت کی شاخیس کاٹ ڈالی ہیں۔

دوسرا درجه ید به که ده این افعال کے ذریعہ کبر کا اظهار کرے۔مثلاً مجلس میں بلند جگه پر بیٹے ساتھیوں پر برتری ظاہر کرے "

جو مخص اس کے ادائے حق میں کو آئی کرے اس پر کلیر کرت اور عالم میں اوٹی بات یہ ہے کہ وہ لوگوں سے پکھ اس طرح رئے پھیر
کرچانا ہے گویا ان سے اعراض کر رہا ہو' اور عابد میں یہ بات ہے کہ وہ بڑش موٹی کا مظاہرہ کرتا ہے پیشانی پر شکنیں ڈال لیتا ہے گویا
لوگوں سے برائت کر رہا ہو' اضمیں حقیر سجھتا ہو' یا ان سے تاراض ہو' اس پھارے کو یہ بات معلوم نہیں کہ تقویٰ پیشانی کی رکھنوں
میں نہیں ہے 'اور نہ چرہے کی ٹرشی میں ہے' نہ کردن جمکا کرچانے میں ہے' نہ دامن جمکھنے اور سیٹنے میں ہے' بلکہ تقویٰ کا منبع اور
منزن دل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا نہ رسلم۔ ابو ہریرہ)
تقدیم میں اس میں

اس حقیقت سے کوئی واقف نہیں کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بدے متنی اور صاحب ورع سے لیکن وہ متنی ہونے کے ساتھ ساتھ کے اور ضاحب ورع سے لیکن وہ متنی ہونے کے ساتھ ساتھ کرکانہ اخلاق میں بھی سب سے زیادہ سے 'آپ بھوت جہتم فرماتے' اور زیاوہ ترلوگوں سے کشادہ رو' اور خندہ ساتھ طا قات فرماتے۔ حرث ابن جزء الزبیدی فرماتے ہیں کہ جھے بڑھے لکھے لوگوں میں وہ آدی اجھے لگتے ہیں جو کشادہ رو' اور خندہ جبین ہوں' وہ فخص جس سے تم خندہ روئی کے ساتھ طبح ہو اور وہ تم سے کلدر کے ساتھ ملتا ہوگویا تم پر احسان رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں میں ایسے افراد زیادہ نہ کرے۔ اگر اللہ تعالی کو ترقع 'اور کلتر پہند ہو آتو بھی اپنے نبی حضرت محر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بید نہ فرما گا:۔

وَّاخُوْضُ جَنَاحَكَ لِمَنِ الْبُعَكَ مِنَ الْمُوُّمِنِينَ ﴿ ١٩٥٥ آيت ٢١٣) ادران لوگوں کے ساتھ فرو تی کے ساتھ پیش آئیں جو مسلمانوں میں داخل ہو کر آپ کی راہ چلیں۔

ان دونوں درجوں کے حامل وہ لوگ ہیں جن کی عادات اور حالات پر سکتر کا اثر ظاہر ہو تا ہے۔ اس کے باوجودوہ تیسرے درجے کے لوگوں سے کم اس آفت میں جتلا ہیں۔

تيسرا درجم : ان لوگوں كا ہے جن كى زبان پر مروقت كمركى باتيں رہتى بيں يمال تك كدوه مروقت دعوے كرتے بين افخرو مبابات کی ہاتیں کرتے ہیں' اپنے نفس کی پاکیزگی ظاہر کرتے ہیں' اپنے آحوال اور مقامات منکشف کرتے ہیں' اور علم و عمل میں دو سروں پر غلبہ یانے کے لئے طرح طرح کے جھکنڈے استعال کرتے ہیں۔ مثلًا عابد دو سروں پر فخر کرنے کے لئے اس طرح کی باتیں کرتا ہے ' وہ کمال کا عابدہے؟ اس کی عبادت ہی کیا ہے؟ اسے ڈبد میں پچھ بھی میشر نسیں؟ وغیرہ وغیرہ ان کے نقائص ڈھونڈ ڈھونڈ کرمیان کرتا ہے ' پھرائی تعریفیں شروع کروہا ہے کہ میں نے اتن ترت سے اظار نمیں کیا' یا میں رات کوسو تا نمیں ' ہرروز ایک قرآن ختم کرنا ہوں 'اور فلاں فخص مبح تک سوتا ہے 'وہ زیادہ پڑھتا بھی نمیں دغیرہ دیے جملے تو مرج تعریف کے ہیں جمعی كمعى سنة إن المن كاركيه كرما مي مثلاً بيك فلال مخص في محص تقصان بنجائ كاراده كما اس كابيا بلاك موكميا كا اس كامال ك كيا يا وه كسى مرض مين كرفار موكيا اس طرح وه كويا آني كرامت ظا مركزنا جابتا ہے ايسا مخص اكر شب بيداري مين مجنس جائے تو وہ خد بھی شب بیداری کر تا ہے اور زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہے 'یا ایسے لوگوں میں جا مجنے جو بموک پر مبر کرتے ہیں تو خود بھی اسپنے نفس کو بھوک پر مبرکرنے کا عادی بنا تا ہے تاکہ ان پر غلبہ یا نسکے 'اور اپنی قوت اور ان کے مجز کا اظہار کر سکے۔ اس طرح وہ عبادت میں بھی شدّت افتیار کرتا ہے اس خوف ہے کہ لوگ مید نہ کمیں کہ فلاں اس سے زیادہ عبادت گذار اور اللہ کے دین میں اس سے زیادہ قوی ہے۔ عالم اس طرح فخرکر تا ہے کہ اپنے ہم عَصرعلاء کے مقابلے میں یہ دعویٰ کر تا ہے کہ میں ہرفن سے واتَّف ہوں۔ مجمد پر حقائق منكشف بين اور ميں فيوخ واسا تذه مين فلال فلال كود يكھا ہے تم كيا ہواور تساري فضليت كيا ہے؟ تم س سے ملے ہواور س سے مدیث سی ہے؟ یہ سب باتیں وہ اس لئے کرتا ہے کہ خاطب کی تحقیر کرے اور اپنی بوائی ظاہر كرے۔ اور اس كى مبابات اس طرح ہے كہ وہ منا عرويس بدكوشش كريا ہے كہ حريف برغالب اباؤن حريف بحد برغالب ند ہوسکے۔ وہ دن رات ایسے علوم کی تحصیل میں ضائع کر آ ہے جن کے ذریعے مخلوں میں اپنے آپ کو سجا سکے جیسے منا عمرو' جدال'

بخسین عبادت استی الفاظ مفلوعلوم۔ بیہ ساری گل و دووہ اس لئے کرتا ہے کہ ہم عصروں پر برتری حاصل کرتھے اور ان پر فاکن رہے۔ وہ احادیث کے الفاظ اور ان کی آسانید تک آز برکرلیتا ہے تاکہ غلطی کرنے والوں پر زو کرسکے اور اس طرح اپنے علم و فضل کو ثابت کرسکے اور اپ ہم عصروں کے نقص علم کا ڈھٹھ دوا پیٹ سکے " میں وجہ ہے کہ جب کو گلطی مختص الله کی کرتا ہے تو وہ محض اس خیال سے خوش ہوتا ہے اور یہ خوف وامن کیر ہوتا ہے کہ میں اس پر رو کرسکوں گا۔ اور اگر کوئی غلطی نہیں کرتا تو اسے دکھ ہوتا ہے اور یہ خوف وامن کیر ہوتا ہے کہ میں اور حافظ حدیث نہ سکھنے گئے۔

یہ تمام ہاتیں کرکے اخلاق اور اس کے تتائج و ثمرات ہیں۔ علم و عمل کے ذریعہ برتری حاصل کرنے کا جذبہ ان اخلاق کا اور سرچشمہ ہے۔ کون ہے جو ان تمام سے یا ان میں سے بعض عادات سے خالی ہو۔ میں نہیں سجو سکتا کہ جو فض ان اخلاق کا حال ہے اور وہ اس مدیث شریف کا علم رکھتا ہے "جس فض کے دل میں رائی برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے ہیں" وہ اپنے نفس کو کس طرح بوا سجھتا ہے "اور دو سروں پر کبر کرنے کی جزآت کس طرح کرتا ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے اس اور ذی فرا رہے ہیں کیا دوز فی بھی فظیم ہوتے ہیں؟ فظیم وہ ہے جو ان عادات سے خالی ہو "اور جو ان عادات سے خالی ہو تا ہے اس دوز فی فرا رہے ہیں کیا دوز فی بھی فظیم ہوتے ہیں؟ فظیم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو اس حقیق معلیٰ میں سمجھے کہ میں نہ رکبر ہو تا ہے اور نہ خود پندی ہوتی ہے۔ عالم حقیقت میں وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو اس حقیق معلیٰ میں سمجھے کہ "ہمارے نزدیک تیری قدر اس وقت تک ہے جب تک تیری قدر تیرے دل میں نہیں ہے "اگر تو اپنے فلس کی قدر سمجھتا ہے تو ادارے نزدیک تیری کوئی قدر نہیں ہے" جو فخص اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمنا ہی صمح نہیں ہے "اور جو فخص اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمنا ہی صمح نہیں ہے "اور جو فخص اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمنا ہی صمح نہیں ہے "اور جو مخص اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمنا ہی صمح نہیں ہے "اور جو مخص اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمنا ہی صمح نہیں ہے "اور جو مخص اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمنا ہی صمح نہیں ہے "اور جو مخص اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کمنا ہی سمح نہیں دیا۔

تیسری فتم - حسب و نسب کے ذریعے تکبر : جو هی اعلیٰ نسب رکھتا وہ ان اوگوں کو حقیر سجمتا ہے جو اس عالی نہی سے محروم ہوتے ہیں 'اگرچہ وہ علم اور عمل میں اس ہے ارفع و اعلیٰ ہی کیوں نہ ہوں۔ بھی اس محفی کے تکبر کا عالم ہیہ ہوتا ہے کہ اس معمولی حسب رکھنے والے لوگ زر ترید خلام اور نوکر نظر آتے ہیں 'وہ ان کے ساتھ بیٹنے اُٹنے اور کھانے پینے میں کراہت محسوس کرتا ہے ' زبان کے ذریعے وہ اپنے حسب نیسب پر اس طرح فخرکر تا ہے کہ دو سروں کو نبطی 'ہندی اور یا ارمنی کہ کر پکارتا ہے یا میری کرتا ہے تو کون ہے ' تیرا باپ کیا تھا' میں فلاں کا بیٹا کر تا ہے کہ آری اپنے نہ کری ہی ہیں کہ اور بھی جاتا ہے بیٹر آری اپنے نہ کہ والی مورت کا بیٹا کی موجودگی میں میری ایک فلاس سے میٹار ہوگئ 'اور میں نے غضے میں اسے ابن السودا و (کالی عورت کا بیٹا) کہ دیا۔ آخضرت میلی اللہ علیہ وسلم کے جو سے ارشاد فرایا۔۔

طَفِّ الصَّاعَ طَفِ الصَّاعَ لَيُسَ لِإِبْنِ الْبِيضَاءِ عَلَى ابْنِ السَّوْ دَاءِ فَضُلَّ وَدَوْل لِمِنْ الْبِيضَاءِ عَلَى ابْنِ السَّوْ دَاءِ فَضُلَّ وَدَوْل لِمِنْ الْبِيضَاءِ عَلَى الْبِينَ الْمِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمِينَ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى اللّهِ اللّهُ الل

ابوذر کہتے ہیں آپ کی یہ بات من گریم دین پر لیٹ کیا اور یں نے اس فض سے کما کوئے ہوجاؤادر میرے رخبار کواپنے تدموں سے روزاد کر ' بخاری دمسلم )۔ دیکھئے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذرائو کس طرح ان کی اس فلطی سے آگاہ کیا' وہ اپنے سفید فام ہونے کو اپنے لئے برتری کا سب سمجھ رہے تھے' آپ نے یہ فرما کرکہ اسلام کی نظر میں سفید رواور سیاہ رودونوں برا بر بین انحصر آگاہ کیا کہ اس فرح کا تصور بھی گناہ اور جمالت ہے ' یہ بھی دیکھئے کہ ابوذرائر آپ کی تنبیہ کا کس قدر اثر ہوا کہ اس لیے بین انحصر بوئے تو بر کی اور اس فض کے پاؤں کے توے سے اپنے دل کی شطح سے اس درخت کی جزیں اکھاڑ ڈالیس جے کہ دو فوضوں کے بین انحوں نے یہ بات جان لی کہ عزت کا گلع قبع ذات ہی ہو تا ہے۔ اس طرح کی ایک روایت بیر ہے کہ دو فوضوں کے برگئے ہیں' انحوں نے یہ بات جان لی کہ عزت کا گلع قبع ذات ہی ہو تا ہے۔ اس طرح کی ایک روایت بیر ہے کہ دو فوضوں

نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مفا ٹڑت کی۔ ان میں سے ایک نے دد سرے سے کہا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ تیری مال مَرے تو کون ہے؟ آمخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشادر فرمایا که دو آدمیوں نے حضرت موسی علیه السلام کے سامنے تخر كياتها ان من سے ايك في كما تھا كه ميں فلال ابن فلال بول- يمال تك كداس في اسے نو آباؤ أجدادك نام كوائ الله تعالی نے حضرت موٹی علیہ انسلام پر وحی نازل فرمائی کہ وہ نو جہنمی ہیں اور دسویں جہنمی تم ہو (سند احمہ) سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وملم كاأرشاد ہے:۔

لِيَذْعَنَ قَوْمُ الْفَخْرَبِآبَاءِهِمْ وَقَدْصَارُ وُافَحْمًا فِي جَهَنَّمَ أُولِيكُوْنَنَّ آهُوَنَ عَلَى اللَّمِينَ ٱلَّجَعَلَانِ-(ابوداود عندي ابن حبان ابو مررة) لوگ اپنے کیاء واجد اوپر فخرکرتے ہیں حالا تکہ وہ جنہم میں کو تلہ بن مجے ہیں یا خدا کے نزدیک ڈلیل ہیں۔

چوتھی قتم۔ حسن کے ذریعہ سکتر : حن کے ذریعہ سکتر عام طور پر مور تیں کیا کرتی ہیں ' یہ سکتر انھیں اس بات پر مجبور کر آہے کہ وہ اپنے علاوہ عورتوں کے نقائص بیان کریں' ان کی عیب جوئی کریں' اور ان کی غیبت کریں' چنانچہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ما ضربوئی میں (اس کے جانے کے بعد) ہاتھ کے اشارے سے کہنے کی دواتی مختر مقی اپ نے فرایا: تم نے اس عورت کی فیبت کی ہے۔ (١)ان کی اس تقید کا مشاہمی کبر خفی تھا۔ اس کئے کہ اگر وہ خود پستہ قامت ہو تیں تو اس عورت کو ہوئی نہ کہتیں۔ کویا اضیں اپنا قامت پیند آیا 'اور دو سری عورت کو پسته قد سمجه کربونی کهه دیا۔

بانجوں فتم - مال کے ذریعے کبر : یہ کبر بادشاہ اپنے فزانوں میں مخبار اپنے اموال تجارت میں 'دہمتان اپنے کھیتوں میں) خوش ہوت اپنے لباس اور سواریوں میں کرتے ہیں عنی تنگلست کو حقیر سمحتا ہے اور اس پر تکبر کرتا ہے 'ادر اس سے یہ کتا ہے کہ تو بھیک منظ اور مسکین و محتاج ہے۔ میں جا بول تو جھ جیسول کو خریدلوں اور جھ سے اجھے لوگوں کو اپنا خادم بناؤل تو کون ہے اور تیرے پاس کیا ہے؟ صرف میرے گر کا سامان تیرے مال سے زیادہ ہے میں دن بحریس اتنا خرج کردیتا ہوں جتنا تو سال بحریس نہیں کھا پا تا۔ یہ تمام ہاتیں غی اس لئے کر تا ہے کہ اس کی نظموں میں ہالداروں کی اہمیت و عظمت ہے اور فقر کو تا پند کرتا ہے' حالا تکہ اس کا مطلب سے ہے کہ وہ نظری تغنیت اور مالداری کی آفات ہے واقف نسیں۔ اگر واقف ہو یا تو ایس ہاتیں نہ کریا۔ 

(ب٥١١ع آيت ٣٨)

سواسيناس ملاقاتي سے إدهر أو حرك ماتي كرتے كرتے كينے لكاكه من تحمد سے مال ميں بمى زيادہ موں اور مجمع بھی میرا زبردست ہے۔

دو سرے مخص نے جواب دیا :۔ إِنْ تَرَنِّ آَنَا آقَلَ مِنْكُمَا لَأَقْوَلِدا ۗ وَفَعَلَى رَبِّي أَنُ يُؤْتِين جَيْرًا مِنْ جَنْنِكَ وَيُرْسِلَ عُلْيُهَا حُسُبُ إِنَّا مِنَ السَّمَاءَ فَتُصُبِحَ صَعِينًا زَلَقَالُ أَوْ يُصُبِحُ مَا أَهُ هَا غَوْرًا فَلَن نُسْتَطِيعُ لَهُ طَلَبَانَ (١١٥٤) آيت ١٠٠٠)

<sup>(</sup>۱) برروایت کاب آفات السان یس گذری ہے۔

اگر تو جھے کو مال اور اولاد میں کم تر دیکتا ہے تو جھے کو وہ وقت نزدیک معلوم ہو تا ہے کہ میرا رب جھے کو تیرے باغ سے اور اس (تیرے باغ) پر کوئی تقدیری آفت آسان سے جھیج دے جس سے وہ باغ د نفتاً ایک صاف میدان ہو کررہ جائے یا اس سے اس کاپانی بالکل اندراُ تر کر (خٹک ہو) پھرتو اس کی کوشش میں نہ کرسکے۔

پہلے مخص نے مال اور اولاد کی کثرت پر تکبر کیا تھا۔ اس کا انجام اس قول سے ظاہر ہے:۔ یالیکٹنی کُماُشُر کُیور بتی اَحَداً۔ (پ۵ار ۱۵ آیت ۳۲) کیا خوب ہو تاکہ میں آیئے رب کے ساتھ کمی کو شریک نہ تھمرا تا۔

قارون كے تعبری بنی يى نوعت بنى الله تعالى ناس كنورى يه يغيت بيان فرائى به الله تعالى خاس كنورى يه يغيت بيان فرائى به فرخ و خَرَجَ عَلَى قُومُ مِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ اللهُ يُن يُرِيدُونَ الدُّيَا اللهُ يَا لَيْكُونَ الدُّيَا اللهُ اللهُ يَا اللهُ الل

بحردہ اپنی آرائش ہے اپنی برادری کے سامنے نکا جولوگ دنیا کے طالب تھے کہنے لگے کیا خوب ہو تاکہ ہم کو بھی وہ سازو سامان یا ہو تا جیسا قارون کو طلاع وہ براہی صاحب نفیب ہے۔

چھٹی قتم۔طاقت کے ذریعہ تکتر : یہ تکتر طاقور آدی اپنے سے کزور انسان پر کر تاہ۔

ساتویں قشم۔ کشرت انصار و اعوان کے ذریعہ : بعض لوگ اس لئے تکترکرتے ہیں کہ ان کے تلافہ ، مدگار واعوان و اتباع و مریدین کی تعداد زیادہ ہے۔ بادشاہ فوج کی تکثیرے تکترکرتے ہیں اور علاء تلافہ کی کثرت ہے۔

اس پوری گفتگو کا حاصل بد نکا کہ اس نعت ہے تکبر کیا جاسکتا ہے جے کمال کمنا ممکن ہو خواہ وہ حقیقت میں کمال ہویا نہ ہو۔
یمال تک کہ مخت یا غیر مخت پر اس لئے تکبر کر سکتا ہے کہ اسے مخلوق کے بارے میں جو معرفت حاصل ہے وہ دو سروں کو حاصل
نہیں ہے۔ کیوں کہ تخت کو کمال سمجھتا ہے 'اگرچہ فی الحقیقت اس کا فعل عذا پ شدید کا باعث اور ہلاکت و بربادی کا سبب ہو'اس
طرح فتاق و فجار بھی اپنے ہم عموں اور ہم عصوں پر شراب خوری جماع اور اغلام کی گثرت سے فخر کرتے ہیں 'کیوں کہ دو یہ سمجھتے
ہیں ہمارے یہ اعمال کمال ہیں 'حالا نکہ ان کا یہ احتقاد جمالت پر ہنی ہے۔ یہ ہیں وہ باتیں جن سے آدمی تکبر کرتا ہے 'اور ان لوگوں پر
کرتا ہے جن میں وہ باتیں نہیں ہیں' یا ہیں تو اس کی نسبت کم ہیں۔ اگرچہ اللہ کے یماں وہ لوگ بھی اس کے برابریا زیادہ ہی ہوں۔

### ان اسباب کابیان جن سے تکترکو تحریک ہوتی ہے

یہ بات پہلے بیان کی جا پھی ہے کہ کبرا کی باطنی خلق کا نام ہے۔ اس کے نتیج میں جو اخلاق واعمال طا ہر ہوتے ہیں وہ اس خلق کا ثمرہ ہیں۔ ان اخلاق واعمال کو بختر کہنا مناسب ہے۔ کبر امرباطن کو نام ہے ، جس کے معنیٰ ہیں نفس کو بوا سمجھتا اور اس کی قدر جاننا۔ اور اس امرباطن کا موجب ایک ہے اور وہ ہے ججب اس کے معنیٰ آئندہ بیان کئے جائیں محے 'آومی جب اپنے نفس کو'ا علم کو'اپنے عمل کو یا اپنی کمی چیز کو پسند کرے گا'اور وو سمرے کے مقابلے میں بوا سمجھ گا تو اپنے آپ کو بوا جانے گا اور تکبر کرے

ظاہری کبرے تین اسباب ہیں۔ ایک سب تو متلتر میں ہوتا ہے 'اور ایک اس میں جس پر تکتر کیا جائے 'اور تیسرا سب ایسا ہوتا ہے جو ان دونوں کے علاوہ کسی اور سے متعلق ہو۔ جو سبب متکتر میں پایا جاتا ہے وہ حقد اور حسد ہے 'اور جو ان دونوں کے علاوہ سے متعلق ہے وہ ریا ہے 'اس لحاظ سے چار سبب ہوئے مجب' کینہ 'حسد اور ریا۔ مجبُ کے بارے میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ

اس سے کبرباطن پدا ہو آ ہے اور باطن سے اعمال اقوال اور اجوال میں سمرایت کرتا ہے اور اعضاء پر ہو آ ہے۔ حقد بغیر مجب کے بھی تکبرراکسا آ ہے۔ مثلاً کوئی مخص دوسرے کواپنے برابریا برز تفتور کرتا ہے الیکن می دجہ سے نارا فیکی پیدا ہو گئ جس کے باعث دل میں کینہ پیدا ہوا اور وہ اتنا رائع ہو گیا کہ وہ یہ جانتے ہوئے بھی اس کی تواضع پر اپنے کو آمادہ نہیں کریا ہا 'اگرچہ اسے سے بات معلوم ہے کہ وہ دو سرا محض اپنی برا بری یا برتری کے باعث میری تواضع کا مستحق ہے۔ کتنے ہی رویل ایسے ہیں جو اکابرین کے کئے متواضع رہنا پیند نسیں کرتے ہمیوں کہ ان کے دلوں میں ان اکابرین کے لئے کینہ اور بغض ہو یا ہے۔ یہ کینہ انھیں انکار حق پر بھی مجور کر تا ہے اگر حق بات کمی ایسے مخص نے کی ہوجس کے لئے اس کے دل میں کیندہے ، نفیحت مجی قبول نسیس کریا تا ، كوشش يركرنا بكران سے آمے آمے رب آكرچہ وہ يہ بات جانتا ہے كہ ميں آمے رہے كامسٹن نہيں ہوں اگران بزركول پر ظلم كرے توندان سے معاف كرائے نه معذرت كرے موكى مسئله معلوم نه مو تومعلوم كرنے كے لئے جاتے ميں عار سمجے-حسد سے بھی محسود کے لئے دل میں بغض پیدا ہو تاہے آگرچہ اس کی جانب سے کوئی ایذا نہ پینی ہو' اور نہ کوئی ایسا سبب موجود ہوجو محسود پر ناران ملی کاموجب بنا ہو۔ حدی بنا پر آدی حق بات کا انکار کردیتا ہے اور تقیحت تبول کرنے سے بھی اعراض کر آ ہے۔ بہت سے جال اليب ديكه مح بين جوعلم كاشوق ركمت بين ليكن جمالت المعين علم سے محروم رحمتی ہے۔ كيول كدوه الي شرك بعض عالمول یا بعض تعلیم یا فته عزیزوں سے اس لئے استفادہ نمیں کریا ہے کہ ان سے حدر کھتے ہیں ان سے اعراض کرتے ہیں۔ ادریہ جانے ہوئے بھی ان سے حمد رکھتے ہیں کہ وہ علم و فعل کی بنائر ہماری تواضع اور احزام کے مستق ہیں لیکن حمد انھیں اس بات پر مجبور كريا ہے كہ ان سے متكبرين كے اخلاق كے ساتھ پیش أئيں جودل ميں يہ اعتقاد ركھتے ہيں كہ ہم ان كی خاك پا كے برا برجمی نہيں ہیں۔ ریا بھی متکترین کے اظلاق کی مقتفی ہے۔ یہاں تک کہ آدی سے عالم سے منا ظرو کرنے پر بھی مجور نظر آ تا ہے جس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ وہ مجھ سے افعنل ہے۔ نہ ان دونوں کے درمیان شاسائی ہوتی ہے 'نہ حسد ادر بغض ہو تا ہے'اس کے باد جودوہ اس مخص کے سامنے متواضع نہیں ہو آئ نہ اس کی بات تبول کر آہے 'نہ نصیحت سنتا ہے 'نہ استفادہ کر آہے محض اس خوف ہے کہ کمیں لوگ یہ نہ کمیں کے فلال عالم اس سے انعنل ہے۔ گویا اس تکبر کا باعث محض ریا ہے۔ اگر کمیں ایس جگہ وہ عالم مل جائے جمال کوئی نہ دیکھ رہا ہو' تو تکبر شیں کر ہا۔ اس سے بر عکس جو لوگ مجب صد 'یا حقد کی بنائر سکتر کرتے ہیں وہ خلوت میں بھی تکترے باز نمیں آتے۔ اس طرح بعض لوگ ریا کے لئے اپنانب عالی دکھاتے ہیں۔ حالا نکد دویہ جانع ہیں کہ ہمارا دعویٰ جموت کے ، مرجموٹے نسب ہی کو ذریعہ تکتر بنا لیتے ہیں ، مجلسوں میں کم نسب لوگوں سے بلند مقام پر ہیں ہے ہیں ، راستوں میں آگے آمے چلتے ہیں اعزاز واکرام میں اس کی برابری پند نسیں کرتے ' حالا کلہ وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ اس برابری کے مستحق نسیں ہیں ' كيوں كه اخميں اپنے دعوىٰ نسب كے جمونا ہونے كالقين ہو تا ہے اس لئے ان كے باطن ميں كبر شيں ہو تا انكين ريا اخميں متلترين جیسا عمل کرنے پر مجبور کردیتی ہے۔ عام طور پر لفظ محکیر کا اطلاق اس فض پر ہو تاہے جو باطنی کبر۔ جو عیب کا نتیجہ ہے۔ کی بنا پر اس طرح کے اعمال کرے ریا کی بنا پر دو سروں کو بنظر حقارت دیکھنے والا بھی مطبر کملا آ ہے کیوں کہ یماں کبرے افعال میں مشابت موجود ہے۔ اگر چہ باطن میں عجب موجود نہیں ہے۔

### متوا منعین کااخلاق اوراعمال کی تفصیل جن میں

#### تكتريا تواضع كااثر ظاهرهو

جاننا چاہیئے کہ تکبر آدمی کی عادقوں اور طور طریقوں میں ہوتا ہے ،جیسے مند محملالینا ، کن انگیبون سے دیکھنا جمرون سینے پر ڈالے رکھنا ، چار زانویا تکیہ لگا کر بیٹھنا 'یا اس کے اقوال میں ہوتا ہے حتی کہ آواز 'حدف' والفاظ کی اوائیگی کا طریقہ 'اور جواب دینے کا اُسلوب بھی کلترے خال نہیں ہو تا۔ کلتر چلنے پھرنے اُٹھنے بیٹھنے حرکات سکنات میں بھی ہو تا ہے' ایک حال سے دو سرے حال میں بدلنابھی کلتر کا مظمر بن سکتا ہے۔ محکر بن میں بعض ایسے ہیں جو ان تمام آفعال و آقوال میں کلتر کرتے ہیں' اور بعض محکترین کچھ اُمور میں ککتر کرتے ہیں اور پچھ میں قواضع کرتے ہیں۔ ذیل میں پچھ عادات بیان کی جاتی ہیں۔

مثال کے طور پر بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دو سرے ہمارے سامنے دست بستہ کورے رہیں کیا ہمیں دیکھ کر کھڑے ہو جایا کریں۔ حضرت علی کڑم اللہ وجد کا ارشاد ہے کہ جو شخص کی دوز فی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ کی ایسے آدی کو دیکھ ہے جو خود تو ہیٹا ہوا ہو ادر بہت سے لوگ اس کے سامنے مؤدب کوئے ہوئے ہوں۔ حضرت الس روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو ہمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر محبت تھی کسی سے نہ تھی ،جب محابثہ آپ کو دیکھتے کھڑے نہ ہوتے کیوں کہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ آپ کو اس طرح کھڑا ہونا پہند نہیں ہے۔ (۱)

بعض متکبرن اس وقت تک چاپند نمیں کرتے جب تک ان کے پیچے پیچے چا والا نہ ہو ' معزت ابوالاروا ہ فراتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک اللہ سے دور ہو تا رہتا ہے جب تک کوئی مخص اس کے پیچے پیچے چا ہے۔ حضرت عبدالر مین ابن عوف کو ان کے نوکروں اور فلاموں سے ممتاز نمیں کیا جا سکتا تھا کیوں کہ ان کا فلا ہری لباس کس طرح بھی نوکروں کے لباس سے زیادہ نمیں تھا۔

پیچے لوگ معزت حسن بھری کے بیچے پیچے چا ' آپ نے الحمیں روک دیا ' اور فرمایا کہ تمہاری ہے حرکت میرے دل میں سے سب پیچے وال دے گی۔ بعض او قات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ چلتے تو الحمیں آگے برمعاتے اور خودان کے بیچے چلتے (ابو منصور و سلم ۔ مند الفردوس) یا تو اس لئے کہ صحابہ کو تعلیم دیتا مقصود تھا ' یا اس لئے کہ آپ اس طرح اپنے نفس سے کیرو مجب کے شیطانی وسوسوں کو دور رکھنا چا جے تھے ' جیسا کہ آپ نے نماز کے دوران ان دو دورات کی بنا پر نیا لباس آ تار کر پر انا

بعض متکترین کی مید عادت ہوتی ہے کہ وہ دو سرول کی زیارت و طاقات کے لئے نہیں جاتے ہی ان سے دیٹی نفع ہی کیوں نہ ہو تا ہو' یہ امر قواضع کی ضد ہے۔ روایت ہے کہ حضرت سغیان قوریؓ رطمہ تشریف لے گئے' حضرت ابراہیم ابن ادہم نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے یمال تشریف لا کیں اور کچھ احادیث بیان فرمائیں۔ کسی نے عرض کیا اے ابو اسحاق! آپ ان جیسے برے لوگوں کو بھی بُلواتے ہیں' فرمایا ہیں اس طرح ان کی تواضع کا احتجان لیما جاہتا ہوں۔

یہ بھی متکترین کی عادت ہے کہ آپ سے مجلی سط کے لوگوں کا اپنے برابر یا پہلو میں بیٹمنا پند نہیں کرتے ہلکہ اپنے سامنے ادب کے ساتھ بھلانا پند کرتے ہیں۔ یہ امربھی قاضع کے فلاف ہے۔ ابن وہب کتے ہیں کہ میں حضرت عبد العزیز ابن ابی رواد کے پاس بیٹما تھا کہ میرا زانو اُن کے زانو سے مس ہوگیا میں ان سے ہٹ کر بیٹنے لگا تو انھوں نے میرا دامن پکڑ کر اپنی طرف کھنچا اور فرمایا کہ تم میرے ساتھ وہ سلوک کیوں کر دہ ہوجو محکوم حاکموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں میں تو تم سب میں برا انسان ہوں۔ حضرت انس اُروایت کرتے ہیں کہ مدید کی کوئی بھی اگر سرراہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہوجاتی تو آپ اس وقت تک ہاتھ علیمدہ نہ فرماتے جب تک وہ خود ہی چھوڑ کرنہ جلی جاتی۔ ۲

منگترین کی بیر بھی عادت ہے کہ وہ مریفٹوں کے پاس بیٹھنے ہے بچیج ہیں اوران سے دور رہتے ہیں یہ بھی کرہے۔ روایت ہے کہ ایک فعض آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوا'اس کاچرہ چیک کے دانوں سے بحرا ہوا تھا اور ان سے پانی رس رہاتھا اور آپ کے پاس بچھ لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھارہے تھے'وہ مجلس میں آیا اور کھڑا رہا'آپ اٹھے اور اسے اپنے برابر بٹھالیا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) بردایت آدائ المجت می گذر بی به روایت کائ اصلاً می گذری ب- (۳) به روایت آدائ المعضد می گذری ب- (۳) به روایت آدائ المعضد می گذری ب- (۳) به روایت ای باب می گذری ب-

بعض لوگ گرکاکوئی کام اپنے ہاتھ سے کرنا پند نہیں کرتے ' یہ بھی ظلاف تواضع' روایت ہے کہ حضرت عمرابن حبدالعزیز کے
گر رات کے وقت ایک معمان آیا' آپ اس وقت لکھ رہے تھے' اچاک چراخ مختمانے لگا ایبالگا اب بچھ جائے گا'وہ معمان کنے
لگا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ چراغ صحح کردوں' آپنے فرمایا آدی کے لئے مناسب نہیں کہ وہ معمان سے خدمت لے' اس
نے عرض کیا کہ کیا میں خادم کو آوازدوں' آپنے فرمایا وہ ابھی سویا ہے' پھر آپ نے بتی لگالی اور چراخ میں جل ڈالا معمان نے کما
امیرالمؤمنین! آپ نے خودی ایسے کام کر لیتے ہیں' انھوں نے فرمایا کہ میں جب اس کام کے لئے اٹھا تب بھی عمرتها' اور اس کام
سے فارغ ہوکر آیا تب بھی عمرتی رہا' بچھ میں کوئی فقص پیدا نہیں ہوا 'کوئی کی واقع نہیں ہوئی' بمترین آدی وہ ہے جو اللہ کے یمال
متواضع ہو۔

بعض متکترین اپنا سامان اٹھا کر چانا پند نہیں کرتے ہے طرفقہ بھی متوا معین کی عادت کے خلاف ہے۔ جناب سرکار دوعالم معلی اللہ علیہ وسلم سامان اٹھا کرلے جایا کرتے تھے (ابو بعلی۔ ابو ہررہ) حضرت علی کرم اللہ وجد ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل خانہ کے لئے کوئی چیزا ٹھا کرلے جائے ہے۔ حضرت ابو عبید الجراح جس نمانے کوئی چیزا ٹھا کرلے جائے ہیں کہ کا کمال ختم نہیں ہو یا اور نہ اس میں کوئی کی داقع ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریڑہ کو بازار سے میں امیر تھے 'پائی کا گھڑا بحر کرخود تمام میں لے جایا کرتے تھے 'ٹابت ابن ابی مالک اسمتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریڑہ کو بازار سے آتے ہوئے دیکھا انھوں نے کئریوں کا کھڑا اُٹھا رکھا تھا۔ بضع میں نباعہ کہتے ہیں کہ کویا میں اپنی آتھوں سے دیکھ رہا ہوں حضرت عمر کے بائیں ہاتھ میں گوشت ہے اور دو بازار میں گھر میں داخل ہوئے میں داخل ہوئے ایک درہم کا گوشت خریرا اور اپنی چادر میں رکھ کرلے چے 'میں نے عرض کیا لائے جے دیجئے میں لے چلوں 'فرمایا عیاد اربی کے لئے لے کرچانا زیادہ مناسب ہے۔

لباس سننے میں بھی تواضع اور تکبرونوں کا ظمار ہو آہے ایک روایت میں ہے:۔ البَدَادَ فِیْنَ الْاِیْمَانِ (ابوداود ابن ماجد-ابوامامدابن علب)

: اونی لباس ایمان میں سے ہے۔

مَنُ نَرَكَ زِينَةَ لِلْهِ وَوَضَعَ ثِيَابًا حَسَنَةً نَوَاضُعًا لِلْهِ وَابْتِغَاءً لِمَرَ صَابِتِهِ كَانَ حَقًا عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

: جو مخص الله كى خاطرزينت مجمورد اور تواضع كى بناير اور الله كى مرضى حاصل كرنے كے لئے اچھے كرے ترك كئے اچھے كيرے ترك كردے اللہ يواجب كه وہ اس كے لئے جنت كا بهترن لباس و خيرو كرد۔

يَّ كُلُوُاوَاشُرَبُوُاوَالْبَسُوُاوَتَصَنَّقُوُا فِي غَيْرِسَرُ فِ وَلَامَحْيِلَةٍ (سَالَ ابن اج- عروابن شيب عن ابيه عن جَده)

: کماؤ اور پیواور بنواور مدقد دوند إمراف کے ساتھ اور محترے ساتھ۔

: ایک مدیث میں ہے:۔

إِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَنِهِ عَلِى عَبُيهِ (رَمْن مَهُ ابَ مَهُ ابَ مَعَالَى عَبُيه

: الله تعالى كوبندے برائي تعت كا اثر و كيمنا پيند ہے۔

: برابن عبدالله المزنى كتے بيں بادشاہوں كے لباس پنواور خثیت ہے اپنے دنوں كو مارڈالويہ بات برا المزنی نے ان لوگوں ہے كى جو اہل ملاح و تقوى كالباس بين كر تكبراور غرور كرتے ہيں۔ حضرت ميسی عليه السلام نے اپنے مصاحبين سے فرمايا كيا بات ہے تم لوگ رابسين كالباس بين كر' اور سينوں ميں ورندوں كے ول أشماكر آتے ہو' بادشاہوں كے لباس پنو' اور خثيت سے اپنے دنوں كو بار ڈالو۔

ایک عادت یہ ہے کہ جب کوئی گالی دے 'یا انق پنچاہے یا حق چین لے قو مخل اور برداشت سے کام لے کر قواضع کا مظاہرہ کرے میں اصل قواضع ہے۔ ہم لے کتاب ذیم الغفب والحدیث سلف کے ایسے متعدد واقعات نقل کئے ہیں جن سے عابت ہو تا ہے کہ وہ مصائب پر مبرکرتے تھے مجملاً اتناعرض کئے دیتے ہیں کہ مجموعہ حسن اخلاق اور قواضع آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت

طیتہ ہے۔ اس لئے آپ کی سیرت طیبتہ کا آتیاع ضروری ہے 'اور آپ بی کے اخلاق طیب کوار، معلم اور رہنما بنانا چاہیے 'ابوسلمہ ' كت بين كه مين في حضرت أبو سعيد الحدري في وريافت كياكه لوكون في كمان يين مين ارمين سي اور سواري مين جو إخراعات كى بين استح سليط من آپ كاكيا خيال ب- انمول نے فرمايا: اے بينے! الله ع كے لئے كماد الله كے لئے بيو اور الله ك لئے بنو'ان میں سے جس چیز میں بھی کبر' ریا یا شہرت کی طلب آئے گی وہ معصیت اور اسراف بن جائے گی اینے کھر میں وہ کام کیا كوجو آخضرت ملى الله عليه وسلم الي مريس كياكرة عداب كامعمول يه تفاكه اونث كوكماس والت الساسية التوسي باند من محريس جما أو دية ووده لكالت بو ما تا تكت كرث من بيوند لكات الني خادم كساته كمانا كمات اكروه بكل مية بية تعك جا الوخود چكل پيتے ازارے سامان خريدت الته مل لے كرايا دامن من و كمكرلانے من آب حياءند فرات آب اميرو غریب اور صغیرہ کیرسب سے مصافحہ فرماتے ، جو بھی تمازیس آپ کے سامنے آتا خوا ووہ بروا ہو تایا چھوٹا نمالا ہو تایا سرخ ازار ہوتایا غلام آپ اے سلام کرنے میں پہل فرماتے جمراور باہرے لئے آپ کے پاس الگ الگ لباس نہیں تھا جولباس محریس پہنتے وہی الباس کن كريا بر تشريف لے جاتے۔ اگر كوئى فيض آب كى دعوت كرنا آب اس كى دعوت قبول كرتے سے نہ شراتے خواہ دہ پراکندہ حال 'اور غبار آلود ہی کیوں نہ ہو آ' وعوت میں جو کھانا آپ کے سامنے پیش کیا جاتا آپ اس کی زمت نہ فراتے 'اگرچہ سرا ہوا چھوارا ہی کیوں نہ رکھ دیا جا یا دن کا بچا ہوا کھانا یا رات کے لئے اور رات کا بچا ہوا کھانا دن کے لئے اٹھا کرنہ رکھتے "آپ کے نظام من سولت على آب زم خوا شريف طبع المنسار الشاده جبين اور خنده روانسان تع آب مرف مسكرابث ير إكتفا فرات ا بتعبدند لكات عزد الرحة وترش روند بوت شدت من مخت الم ند لين آب متواضع مع مرآب كي تواضع اس مدتك تقی کہ ذلّت کا گمان ہو تا۔ آپ تنی تنے مضول خرج نہ تنے اور مرزی قرآبت اورمسلمان کے ساتھ صلہ رحی فراتے ابکا دل نرم تما "آب بیشہ کردن جمکائے رہے ، شکم سیری کی وجہ سے مجمی پر بھٹی کی نوبت نہیں آئی۔ طبع آپ کو چھو کر بھی نہیں گزری تھی' حضرت ابوسلمہ " کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضرہوا اور جو پچھ میں نے حضرت ابوسعیدا لخدری سے ساتھاوہ من وعن ان کے گوش کرار کیا، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ابوسعیہ نے ایک حرف بھی غلط نہیں کما، البتہ انموں نے تہیں یہ نہیں بتلایا کہ آپ نے بھی بید بحر کر کھانا نہیں کھایا اور نہ جمی سے کوئی شکوہ کیا۔ آپ کو مالداری کے مقابلے میں فاقد زیادہ پند تھا ، اكرتمى بموكاسونا بريات آپ كي روزه ركفي مين الع نديني اكر آپ جائي والي رب سے زمين كے فرانے مائك ليت ونيا کی ہرعیش اور ہرراحت آپ کومیشر ہوتی۔ اکٹریس آپکو بھوکا دیکھ کرروتی۔ اور آپ کے بطن مبارک پر ہاتھ پھیرکر کہتی کہ آپ پر میری جان قرمان مودنیا میں سے اتنا نفع تو لے لیج جو آپ کی غذا کے لئے کافی ہو'اور آپ بھوکے نہ رہیں' آپ فرماتے: اے عائشہ ! میرے اُولوالغزم برادر انبیاء نے اس سے مجی زیادہ سختیاں برداشت کیں اور اس حالت پر انموں نے دنیا سے رخصیت سنرہاندها۔ یہ لوگ جیب اللہ تعالی کے سامنے پہنچے تو ان کی ہے مدیمریم ہوئی 'اور بڑا اجر و ثواب عطا ہوا ' جھے شرم آتی ہے کہ کہیں میں فارغُ البال زندگی کی خاطران سے پیچے نہ رہ جاول۔ مجھے یہ بات زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے کہ اپنے دوستوں اور بھا کول سے ملول۔ حضرت عائشة فرماتی میں کہ اس واقعے کو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ آپ نے انقال فرمایا۔

: حضرت ابوسعید الخدری اور حضرت عائش کی روایات میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے جو اخلاق وعادات ذکر ہوئے ہیں ان میں متوا معین کے تمام اخلاق جمع ہیں 'جو تواضع کا طالب ہے اے آپ کی اقتدا کرنی چاہیئے۔ اور جو مخص آپ کا مرتبہ اپنے مرتبہ سے کم سمجمتا ہو اور جو اعمال آپ کو پہند تھے ان پر راضی نہ ہو وہ جابل محض ہے۔ آپ کو دین و دنیا کا سب سے برا منعسب عطا ہوا تھا۔ آپ کی اقداء ہی عزت و رَفعت کی صافت ہے۔ اس لئے حضرت عرف نے کسی ایسے مخص کے جواب میں فرمایا جس نے شام میں واضلے کے وقت سادہ پوشی کا طعنہ دیا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنعیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عرف بھی ہم اسلام کے علادہ کسی اور چیز میں عزت طلب نہیں کریں میں معنوت ابوالدردا غ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنعیں ابدال کہ اجا ہے' یہ الكَ إِنَّ حِزُ بَ اللَّهِ هُمُ المُفُلِحُونَ (پ ٢٨ م ٢٣ آيت ٢٢) : خوب من لوكه الله بى كاكروه فلاح يافي والا ب

رادی کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدّرداء کے یہ ارشادات سکر میں نے عرض کیا جو ادصاف آپنے بیان کئے ہیں وہ انتائی سخت ہیں ' میں ان ادصاف کا حامل کیسے بن سکتا ہوں۔ حضرت ابوالدّرداء کے فرمایا کہ تو اس سے بھی زیادہ بلندی تک پہنچ سکتا ہے بشرطیکہ دنیا سے بغض رکھے 'اور آخرت کی محبت کو دل میں جگہ دے 'مجھے آخرت سے جس قدر محبت ہوگی اسی قدر دنیا سے بے رغبتی ہوگی' اور اس کے بفتر رکھے نور بصیرت حاصل ہوگا جس کے ذریعے تو اپنے نفع و نقصان کا مشاہدہ کرسکے گا' جب اللہ اپنے کسی بزے میں حن طلب پا تا ہے تو اس پر توفیق 'اور راستی کے وروازے واکر دیتا ہے 'اسے اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھتا ہے 'اے بینچے! اللہ نے اپنی کتاب میمین میں ارشادِ فرمایا ہے ۔۔۔

ِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ النَّفُو اَوَ الَّذِينَ هُمُ مُحُسِنُونَ (پ١٢١١ آمت ١١٨) الله تعالى اليه لوكوں كے ساتھ ہو ما ہے جو ذرتے ہيں 'اور جو نيك كردار ہوتے ہيں۔

یکی این کیر کتے ہیں کہ ہم نے اس آ مت میں غور کیا معلوم ہوا کہ طالبین لڈت کوجولڈت اللہ کی محبت اور اس کی رضاجو کی میں حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ملتی اے اللہ! ہمیں ہمی اپنی محبت اور اپنے کرنے والوں کی محبت عطا فرما۔

كبر كاعلاج اور تواضع حاصل كرنے كا طريقه

محزشتہ صفحات میں جو کچھ عرض کیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ کبر ایک مملک بیاری ہے' اور مخلوق میں شاذونادر ہی کوئی ایسا مختص ہوگا جو اس بیاری سے محفوظ ہو' پھریہ مرض محض ارادے اور آرزو سے زائل نہیں ہو آ' بلکہ اس کا علاج اور ایسی دواؤں کا استعمال ضروری ہے جو اس کا قلع قبع کر سکیں۔ کبر کا علاج دو طریقوں پر کیا جا تا ہے' ایک طریقہ یہ کہ دل سے اس مرض کی جڑیں آکھاڑ دی جا تیں' دو سرا طریقہ یہ ہے کہ ان اسباب کا زالہ کیا جائے جن سے آدی تحکیر کرتا ہے۔

كرك علاج كايبلا طريقه : اس طريقه علاج كي دوصورتين بين على اور عمل ان دونون علاجون كے بغير كمل طور پر شفاء

عاصل نہیں ہوتی۔ علی علاج یہ ہے کہ آدی اپنے نفس اور خالق نفس کی معرفت حاصل کرے'اگر صحح معرفت حاصل ہوگئ تو امید کی ہے کہ اس سے کبر کا مرض ذاکل ہوجائے گا'اس لئے کہ اگر انسان کو اپنے نفس کی معرفت حاصل ہوگئ تو وہ اس نتیج پر ضرور پہونچے گاکہ نفس انتائی ذلیل اور حقیر چیز ہے'اس کے شایان شان صرف تواضع' ذلت اور اِکساری ہے'اور اگر اپنے رب کی معرفت حاصل ہوگئی تو یہ یقین ضرور پیدا ہوگا کہ مقمت اور کبریائی جیے اوصاف اللہ بی کے شایان شان ہیں۔

رب کی معرفت اور اس کی مقلت و رفعت کی معرفت میں بوے تنعیلی مباحث میں علم مکا شغری انتهای باری تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت پر ہوتی ہے۔ اگرچہ معرفت نفس کا موضوع مجی بچھ کم تفسیل طلب نہیں ہے تاہم یہاں صرف اتنا لکھتے ہیں جو تواضع اور اکساری کا جزیہ پیدا کرنے کے لئے کانی ہو'اور اس کے لئے ہمیں زیادہ لمی چو ڈی تفکو کرنے کے بجائے قرآن کریم کی

مرف ایک آیت کوای اگر کاموضوع بنالینا جاہے۔

قُبِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكُفَرَهُ مِمِنَ أَيْ شَيْ خَلَقَهُ مِن نَطُفَةٍ إِخَلَقَهُ فَقَدَّهُ وَمُعَ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ اللَّهُ الْمَانَهُ فَاقْبَرَهُ اللَّهُ الْاَشَاءَ السَّرَةُ (ب ١٣٠٥ ايت ١٢٠) آدى پر فدانى ارده كيا ناشرا ب-الله ني اس كركى چزے پيداكيا؟ نطفه بيداكيا (بر) اس كى مورت بنائى ، كرامضاء كواندازے بنايا ، كراس كر لكنے كا) راسته آسان كرديا ، كراہے موت دى ، كراہے قريم

المحيان عرجب الله عام كاس كودوباره زنده كرد عا

> مِنُ أَيِّ شَنِّ حَلَقَهُ مِنْ لَطُفَة حَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (پ ۱۸ ایت ۱۸) انسانوں کو کس چزے پیداکیا ؟ نطفے ہے! (پم) اس کی صورت بنائی ، پمراندازے اصفاء پیدا کئے۔ دوسری جگد ارشاد فرمایا:۔

مرى جدر ما و فرايا ... هلُ أَتَّى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ التَّهُرِلَمَ يَكُنُ شَيْئًا مَّذُكُورًا إِنَّا خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نَطْفَةً إِمْشًا جِنَبْتَلِيهُ (بِ١٩/٢٩ آيت)

ب شک انسان پر زمانے میں آیک ایسا وقت بھی آچکا ہے جس میں وہ کوئی چیز قابل تذکرہ نہ تھا ہم نے اس

کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا اس طور پر کہ ہم اس کو مکلف بنائیں۔ اس آیت کابھی بمی مفہوم ہے ' تخلیق کے بعد اس پریہ احسان فرمایا:۔

ثَمَّ السَّبِيلَ يَسَّرُهُ (ب٠٩٥٥ آيت٢٠)

: مجراس کے (نکلنے کا) راستہ آسان بنایا۔

اس آیت میں ان اشیاء کی طرف اشارہ ہے جو انسان کو پیدائش سے موت تک کے عرصۂ حیات میں عاصل ہوتی ہیں۔ ایک آیت میں یہ مفہوم ان لفظوں میں اداکیا گیا:۔

مِنُ تُطَفَّةٍ أَمُشَاجَ الْبَيْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَلِيْنَاهُ السَّبِيلَ السَّبِيلُ السَّبِيلُ السَّبِيلَ السَّبِيلَ السَّبِيلُ السَّبِيلُ السَّلِيلَ السَّبِيلَ السَّبِيلَ السَّبِيلَ السَّبِيلَ السَّلِيلَ السَّبِيلَ السَّلِيلَ السَّلِيلَ السَّلِيلِيلَ السَّلِيلَ السَّلِيلَ السَّلِيلَ السَّلِيلَ السَّلِيلَ السَّلِيلَ السَّلِيلَ السَّلِيلِيلَ السَّلِيلَ السَّلِيلَ السَّلِيلِيلَ السَّلِيلَ السَّلِيلَ السَّلِيلَ السَّلِيلِيلَ السَّلِيلِيلَ السَّلِيلَ السَّلِيلَ السَّلِيلَ السَّلِيلَ السَّلِيلَ السَّلِيلَ السَّلِيلَ السَّلِيلِيلُ السَّلِيلِيلَ السَّلِيلِيلَ السَّلِيلِيلَ السَّلِيلِيلَ السَّلِيلِيلِيلَ السَلْمِ السَّلِيلِيلَ السَّلِيلَ السَّلْمُ السَّلِيلِيلَ السَلْمِ السَّلِيلَ السَّلِيلَ السَّلِيلِيلَ السَلْمِ السَّلِيلِيلِيلَ السَّلِيلِيلَ السَلْمِ السَلْمِ السَّلِيلِيلَ السَلْمِ السَّلِيلِيلَّ السَلْمِ السَلْمِيلِيلِيلَ السَّلِيلِيلِيلَ السَلْمِ السَلْمِ السَلْمِ السَلْمِ

م نے اس کو مخلوط نطقے سے پیدا کیا اس طور پر ہم اس کو مکلف بنا ئیں (اس واسلے) ہم نے راستہ ہٹلایا میا تو وہ شکر گزار ہو گیایا نا شکرا۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان پہلے ہے جان پھر تھا ہم نے اسے زندگی بخش پہلے وہ ملی کے مرحلے سے گزرا پھر نطفے سے بنا ' دہ ہمرا تھا ہم نے اسے سننے کی طاقت دی ' وہ آنکھوں کی روشن سے محروم تھا ہم نے اس میں دیکھنے کی قوت دی ' وہ کزور تھا اسے قوت دی ' وہ جابل تھا اسے علم کی دولت سے نوازا۔ پھراس کے جسم میں اصفاء پیدا کئے ' جو قدرت کی آیات و مجا تبات کا مظہر ہیں ' جب کہ وہ وہ جابل تھا اسے علم کی دولت سے نوازا۔ پھراس کے جسم میں اصفاء پیدا کئے ' جو قدرت کی آیات و مجابزات کا مظہر ہیں ' جب کہ وہ ان مجیب و غریب اعضاء سے محروم تھا' وہ مخاج تھا اسے مالدار بنایا ' وہ بھوکا تھا اس کے پیدے کے لئے غذا عطاکی ' وہ نگا تھا اسکا تن وہ عائی ' وہ محروم تھا تھا اسکا ہوں کہ کو کا تھا اس کے پید کے لئے غذا عطاکی ' وہ نگا تھا اسکا تن وہ عائی ' وہ محروم تھا ہوں کہ کہ اس تدہیر سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ' اسے ہدایت سے نوازا' پھرانسان کی سرکشی دیکھنے وہ کتا نا شکرا ہے' اور کتنا بڑا جائل ہے۔ ارشاور ہائی ہے:۔

اُوَلُمْ يَرَ الْإِنسَانَ اَنَّا حَلَقَنَا مَمِنَ نَطَفَةٍ فَإِذَاهُو خَصِيْمُمِينَ (ب710 آيت 22) كيا آدى كويه معلوم سي كه بم في اس كوفظف يداكيا سوده اعلانيه امتراض كرے گا۔

: ایک جگه ارشاد فرمایا: ـ

وَمِنْ آیا اَیْ اَنْ حَلَقَکُمْ مِنْ تُرابِ ثُمَ اِنْ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتُشِرُ وُنَ (پ۲۱ر۲ آیت ۲۱) ادراسی کی نشاندوں میں سے ہے کہ اس نے محکومٹی سے پیداکیا پھر تھوڑے ہی دنوں بعد تم آدمی بن کر

مجیلے ہوئے پھرتے ہیں۔

الله کی نعب واحسان پر نظر ڈالو'اس نے کیے انسان کو ذکت' دَنائت' فِست' اور نجاست سے نکال کر رفعت اور عظمت تک پنچایا عدم سے وجود بخشا' موت سے حیات بخش محولا تھا بولنا سکھایا' اندھا تھادیکھے کی قرت دی ' کزور تھا طاقق رکیا' جابل تھا علم سے نوازا' کمراہ تھا ہدایت کے راستے پر چلنے کی تونق دی' عاجز تھا قدرت دی' مختاج تھا منی بنایا' وہ اپنی ذات میں لاشی (کوئی چز نہیں) تھا۔ کیالا شی سے بحی زیادہ کوئی چیز ذلیل ہو گئی ہے؟ کیا عدم محض سے کم تر بھی کوئی درجہ ہے' الله نے اسے شی بنایا' پہلے اسے ذلیل مٹی سے پیدا کیا جو قدموں سے روئدی جاتی ہے کہ کہراپاک مٹی سے پیدا کیا' آکہ وہ اپنی ذات کی فیست اور دَنائت سے دائیل مٹی سے پیدا کیا جو قدموں سے روئدی جاتی نعبوں کی جیمیل فرمائی آکہ وہ اپنی ذات کی فیست اور دَنائت سے دائیل مٹی سے بدا کیا' آکہ وہ ان نعبوں کی معرفت درکے ' پھراس پر اپنی نعبوں کی جیمیل فرمائی آکہ وہ ان نعبوں کی موف میں اپنے رب کو کیان سکے۔ اس کی عظمت عزت اور جلالت کی معرفت عاصل کرسکے' اور یہ جان سکے کہ کبریائی مرف اسی کوزیب دیتی ہے اسی لئے احسان کے مواقع مران نعبوں کا ذکر فرمانا ہے۔

لئے احسان کے مواقع پر ان نوٹوں کا ذکر فرمایا ہے۔ الکہ نکج عل کہ عینئیٹن ولیسانا و شکفئیٹن و هکینگا اللہ جکیئن (پ۳۰ر۱۵ آیت ۸-۱۰) کیا ہم نے اسکو دو آئمیس' اور زبان اور دد ہونٹ نہیں دے 'اور ہم نے اُس کو ددنوں (خیرو شرکے) راستے تال ہے۔

> ایک موقع پر پہلے اس کی دَنائت کا راز فاش کیا گیا:۔ اَلَّہ یُکُنُطُفَةٌ قِنْ مَّنِتِی تُنُستٰی (پ۲۹ر۱۸ آیت ۲۷)

: كياب مخص ايك قطرة منى نه تعاجو (رحم مادريس) فيكايا في الما

محرائي بيايان تعتون كاحواله دما كيا:

فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْ الرَّوَجَينَ الدَّكَرَ وَالْانْشِي (ب٢٩م١ آيت ٢٩-٢١) پراند فِي (انسان كو) بنايا "مرامعناء درست ك مرأس كي دو تعميل كويس زادر ماده-

زدجین کی تخلیق اسلئے عمل میں آئی باکہ نسل کاسلسلہ وراز رہے،جس کی ابتدا کا یہ عالم ہو اور جس کے احوال بیہ موں اسے ا ترائے اکرے ، فحرو مباہات کرنے کا حق کب ہے ، وہ تو مینی طور پر ذلیلوں میں انتہائی دلیل اور کمزوروں میں انتہائی کزورہے۔ تا بم كينے مخص كى يہ عادت موتى ہے كہ جب بطا مروہ بلند موجا آ ہے تو اسے آپ كو بدا تصور كرنے لكتا ہے والا نك خود كو برا سجمنا بجائے خود ایک کمینکی ہے۔ طالت و قوت عرت و مظمت سب اللہ ہی کے لئے ہے۔ ہاں اگر انسان کو تمل پدا کیا گیا ہو تا اور اسكے تمام كام اى كے سرد موتے اور اپن وجود كو قائم دائم ركھنا اسكے اختيار ميں ہو يا واسے يہ حق تماكہ سر متى كرے اپنے مبداء ومُنتهاكو فراموش كدے اليكن اب توب حالت ہے كو زندگى كے جننے دن مجى وہ كزار مائے اوا مخلف طبائع اس پر مسلابیں مغراء ، بلخم سوداء اور خون يه چارول ايك دو مرے كو نقصان پنچاتى بين ، چاہے انسان اسے نقصان پر راضى مويا نه موا ده مجوراً بموكا بياسا رہتا ہے ، مجبوراً بيار ہو يا ہے ، مجبوراً مرتا ہے نه دوا ہے آپ کو نظع بنج اسكتا ہے اور نه نقصان نه دوا ہے خير كا مالك ہے اور نہ آپ شرکا۔ وہ کسی چزکاعلم حاصل کرنا جاہتا ہے ،لیکن جمالت نے سواتی کے باتھ نہیں لگنا ،کسی چزکو یا دکرنا چاہتا ہے لیکن اسے بحول جا تا ہے 'اپنے دل کو کئی اہم معافے میں معموف رکھنا جاہتا ہے لیکن وسوے اس کا دامن قام لیتے ہیں 'اور آفکار کے لامحدود سندر من خوط ذَنْي كرف ير مجود كرديت بن نه اس اين دل برقابو م اورندا ين نفس برا متيار ب- يه دل بي توب جوجيشه الی چیزوں کی آرزوکر اے جن میں اس کی ہلاکت بوشیدہ ہے اور ایس چیزوں سے نفرت کرتا ہے جن سے اسکی زندگی وابستہ ہے۔ وہ أنواع وأقسام كے كھانوں سے تطف اندوز ہو يا ہے مالا كله يہ كھانے اسكے لئے مملك بين ووادى سے نفرت كريا ہے مالا نكه وہ اسے مرض سے نجات دیتی ہیں اور جم کو نفع بعثی ہیں۔ وہ اپنے شب وروز کے سمی بھی تیجے میں اس خطرے سے مأمون نہیں کہ اس كى ساعت چمن جائے يا بصارت زائل موجائے أيا اعضاء مغلوج موجائيں كيا عقل تحلّ موجائے كيا روح پرواز كرجائے كياوه تمام چیزیں اس سے چھین جائیں جو دنیا میں اسے پند ہیں ' بچارہ انسان مجبور محض ہے 'اگر خالق تعالیٰ اسے چھوڑے تو رہے 'اور چین کے تو ننا ہوجائے وہ زر خرید خلام کیطرح ہے کہ اسے اپنے کسی فعل کا افتیار نہیں۔ اور نہ اپنے علاوہ کسی دو سرے فض ے قبل کا اختیار ہے۔ بھلا اس سے زیادہ ذلیل چیزادر کیا ہوگی؟ گراس کے لئے کمال موزوں ہے؟ انسان کی انتماموت ہے ، قرآن کریم نے ای نمایت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ثُمَّامًا تَهُ فَاقْبِرَ هُ ثُمُ إِذَا شَاءُ أَنْشَرُ هُ (ب ١٣٠٥ آيت ٢٢)

ا موت دی اجراس کو قبریس لے میا ، مجرجب اللہ چاہے گااس کو دوبارہ زندہ کردے گا۔

ایعنی انسان سے اسکی مدح سلب کی جائے گی' اس کی قوت ساعت و بصارت ' اس کا علم' اسکی قدرت ' حس' اوراوراک اور حرکت وغیرہ تمام قوتیں سلب کرلی جائیں گی۔ وہ جمادین کررہ جائے گا' جیسا پہلے تھا ایسانی ہوجائے گا' اس کے اعضاء کی شکل ہاتی رہ جائے گا' اس اس کرلی جائیں گئی ہو جائے گا' اور ناپاک بدیو وار مروار ہوجائے گا جیسا کہ پہلے وہ ایک جائے گا' اور ناپاک بدیو وار مروار ہوجائے گا جیسا کہ پہلے وہ ایک ناپاک لو تعزا تھا' پھراس کے اعضاء تکلیں گے' ان کے اجزاء بھرجائیں گے' بڑیاں ریزہ ریزہ ہوجائیں گی تھڑے بدن کا سارا کوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے' پہلے آ تھوں کے ڈ میلوں میں واغل ہوں گے اور انھیں ختم کردیں گے' پھر دخساروں پر حملہ کریں گے اور انھیں صاف کردیں گے' پھر وخساروں پر حملہ کریں گے اور انھیں صاف کردیں گے' کوئی جزوبدن ایسا باتی نہیں بچ گا جو ان کیڑوں کے پید میں جاکر نجاست نہ بن جائے اور الی ناپاکی میں تبدیل نہ ہوجائے جس کے قریب انسان تو گم اعوان بھی نہ بھکے 'انسان کی سب سے بہتر حالت یہ ہے کہ جیسا پہلے تھا ایسا بی

یاویکَنَنامالهٔ اَالْکِتابِ لایکا در صَغِیرَ وَ لاکبِیرَ وَالاَاحْصَاهَا (پ۱۵ر۱ آیت ۳۹) بائے ہاری کم بخی اس نامیًا عمال کی جیب حالت ہے کہ بے قلبند کے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ

فرض کیجیے ایک محض نے سی بادشاہ کے تھم کی خلاف ورزی کی اس جرم کی بنا پروہ ایک ہزار کو زوں کی سزا کا مستحق قرار پایا ' بادشاہ نے اسے قید کرادیا 'اب وہ اس لیے کا پینگرہے جب اسے بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کیاجائیگا' اور لوگوں کی موجودگی میں اسے سزا دی جائے گی 'اسے معلوم نہیں کہ جو خطا اس سے سرزد ہوئی ہے وہ قابل معافی بھی ہے یا نہیں ؟وہ محض قید خاتے میں کیا کچھ ذلیل نہ ہوگا 'کیا اسے دو سرے قیدیوں پر سکتر کرنے کا حق ہے؟ یا ورکھیے گناہ گار بندوں کے لئے دنیا قید خانے سے کم نہیں الله كاحكام كى خلاف ورزى كرك وه معوبت كالمستحق بن چكاب اوريد نسين جانتاس كا انجام كيا موكا اسكے لئے يى كانى بك كدوه قیامت کے ماسے سے خوف مم اور حُزن میں جالا رہ 'اور اس دن کی ذکت وابات کا معظررے 'بیر کرمے علی علاج کی تفسیل

كبركا عملى علاج مركا عملى علاج يه ب كه الله تعالى ك لئة اوراس كي خلوق ك لئة متوا منعين ك اعمال يرموا كلبت كرك متواضع بارب جيساكه بم في ملحاء ك احوال مي ان كراي ومف واضع برخامي مدهن والى ب الخضرت ملى الله عليه وسلم كي احوال من منقول مح كم آب زهن ريين كر كمانا تاول فرايا كرت تحد آب فرمايا كرت تحد

إِنَّمَا أَنَا عَبُدُ أَكُلُ كُمَّا يِأْكُلُ الْعَبْدُ (١)

میں تواکی بندہ ہوں ایسے کھا تا ہوں جیسے بندہ کھایا کر تاہے۔

حضرت سليمان سے كسى نے دريافت كياكم آب نياكيراكوں نسيں بينے انصول نے جواب ديا ميں تو غلام مول جس دن جھے پرداند آزادی عطا موجائے کا نیالباس پنوں کا انموں نے آخرت کی آزادی کی طرف اشارہ فرمایا۔ معرفت سے تواضع کی محیل نسی ہوتی اواضع عمل سے عمل ہوتی ہے ایمی وجہ ہے کہ مطلبرین عرب کوالمان اور نمازدونوں کا ایک ساتھ محم دیا گیاہے اور کما کیا ہے کہ نماز دین کاستون ہے 'نماز میں بچھ ایسے اسرار ہیں جن کی بناپر اسے دین کاستون کمنا میجے ہے۔ان آسرار میں سے ایک بیہ ہے کہ نماز تواضع کا بھترین مظترہے'اللہ کے سامنے ہاتھ ہائڈ ہو گرگٹرے ہونا'رکوع وسجود کرنا یہ سب وہ اعمال ہیں جن سے تواضع کا بوری طرح اظہار ہو تا ہے' الل بعثت عربوں کا مزاج یہ تھا کہ وہ کسی کے سامنے سرخم کرنا پند ند کرتے تھے' ان کے نزدیک نماز کے تمام افعال ذلّت اور پستی کی علامت سے اگر کسی مخص کے ہاتھ سے کو ڈاگر جا یا تو وہ اسے جمک کر اٹھانے مے ریز کر آ ای طرح اگر جونے کا تمد نکل جا آ اوا سے ٹھیک کرنے کے نہ بیٹھنا کیوں کہ اس میں سرچمکا کر بیٹھنا پر آ ہے۔ حضرت علیم ابن حزام ے روایت ہے کہ میں نے سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت کی تو اس میں یہ اضافہ بھی کیا کہ میں کمرے کھڑے سجدہ کروں گا(سند احم) آپ نے جمع سے بیعت فرمائی بعد میں جب انھوں نے دین کا بغور مطالعہ کیا اور ان کے ایمان کی بحیل ہوئی توبیزائد شرط خود بخود حذف ہوگئ۔ عربوں کے نزدیک سجدہ کرنے کاعمل ذکت آور فروتی کی انتا سمجماجا یا تھا۔اس کئے انھیں ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز کا تھم دیا گیا تاکہ اس عمل سے ان کاغرور ٹوٹے اور داوں میں تواضع پیدا ہو۔

حاصل سے کہ جس مخص کو معرفت حاصل ہواہے ان تمام امور اور اسباب پر نظرر کمنی جاہیئے جو کبرے متقامنی ہوں اور مران کے طاف پر عمل کرنا چاہے اور اس عمل پر موالمبت کرنی چاہیے اکد تواضع کا عادی بن جائے۔ ول الحص اخلاق کا مکثن اس وقت تک نہیں بنا جب تک علم اور عمل دونوں سرچشوں ہے اس تی آبیاری ند ہو۔ کیوں کہ اعضاء عالم ظاہرے متعلق ہیں ' اور ول عالم ملكوت سے تعلق ركمتا ہے۔ ان دونوں كے درميان ايك مخفى علاقد ہے اس لئے اصفاء كے عمل سے ول ضرور متأثر

دوسراطريقد اس عرادوه كترب جومزكوره بالاسات اسباب مي سے كى ايك سبب سے متعلق موسماب في الجاه ميں ہم نے بیات لکسی ہے کہ کمال حقیقی علم وعمل سے عبارت ہے ،علم وعمل کے علاوہ جو پچھ ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔اگرچہ وہ بظا ہر كمال بن كيون نه مو علم وعمل كے علاوہ مركمال كمال وہى ہے اس مختراور مجوى تبلير كے بعد عالم سے يہ بعيد ہے كه وہ تكبر كري- تاجم ان ذكوره بالاتمام اسباب كاعلى اور عملى دونول علاج بيان كے ديتے ہيں-

<sup>(</sup>۱) يه روايت آدام المعيث من كزرى ...

بہلا سبب نسب الم جس فض كونس كى بنائر كر بوجائے اسے دواموركى معرفت سے اپنے قلب كا علاج كرنا چاہئے۔ ايك امريہ كه نسب پر فخركرنے كا مطلب اسكے علاوہ كچھ نہيں كہ اس طرح آدمى دو مرے كے كمال سے مزت حاصل كرنا ہے۔ ايے بى لوگوں كے بارے ميں شاعر كہتا ہے۔

لئن فخرت بآباء ذوى شرق ؛ لقد صدقت ولكن بأس ماولدوا

(اگرتم اپ شرافت اگب آباه واجداد پر فخرکت به بتم نے کا کہا ہے لین جواولاوا نموں نے جن ہوہ کتی بُری ہے)۔
نب کے ذریعے کلبرکرنے والا اگر اپنی ذاتی صفات میں ناقص ہے وہ وہ مرول کے کمال سے اپنی کی کس طرح دور کر سکتا ہے۔
بلکہ اگر کوئی مخض کی زندہ آدمی کی طرف منسوب ہے اور اس کسب پر فخرکر آئے تو اسے یہ کسنے کا حق ہے کہ اصل فضیات کا مستحق تو میں بوں تو کس بات پر اِترا آئے ، تم تو میری پیشاب گاہ سے نکلے ہوئے ایک قطرہ سے تخلیق پائے ہوئے کیڑے ہو مجانیا تم بہ تحکیم ہو کہ وہ کیڑا جو انسان کے پیشاب سے تخلیق بالیہ موسکتا ہے جو کسی کھوڑے یا گدھے کے پیشاب سے تخلیق بایا ہو' بلکہ وہ دونوں پرا بر بیں 'اصل شرف انسان کو حاصل ہے نہ کہ کیڑے کو۔ وہ مراا مریہ کہ اپنا حقیقی نسب جائے ایکن اپنی اپ باپ ایک گذا نطفہ اور جد بعیدا یک ذلیل مٹی ہے' اللہ تعالی نے انسان کا تعارف انسان کا تعارف

ان الغاطين آرايا ہے۔ الذي أَحُسنَ كُلِّ شَنَّ خَلَقَه وَيكانَحُلُق الْإِنسَانِ مِنُ طِينَ ثُمَّ جَعَلَ نَسُلَهُ مِنُ سُلَالَةِ مِنْ مَا يَعْهِين (پ١٢ر١٣ آيت؟)

جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش می سے شروع کی مجراس کی نسل کو خلاصة آخلاط

لعن ایک ب قدرتی رنگ سے بنایا۔

اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی اصل مٹی ہے جو قد موں سے دوندی جاتی ہے پہلے اس مٹی کا خیر کیا گیا تھا جس سے دو مٹی سیاہ اور بدبودار ہوگئی تھی کیا اس مٹی سے بنے ہوئے انسان کو تکبر کرنا چاہئے ؟ جس کی طرف وہ منسوب ہے (یعنی مٹی) وہ تو اشیاء میں سب سے زیادہ ذلیل چیز ہے۔ کس کی ذلت کے لئے کہا جا آئے فلال مٹی سے زیادہ ذلیل کچڑ سے زیادہ بربودار اور پیشاب سے نیادہ ذلیل چیز ہے۔ اگر قرب کے کہ قربی نسب دکھے لی جائے وہ فلفہ ہے یا پیشاب ناپاک ہے۔ اگر ویہ کہا جائے ہے۔ اگر قرب کے کہا فلاسے بھی رفعت ہوتی تو جتوا علی کی نبست گاہ ہے۔ اس کھا ناسے بھی اسے اپنی آئو جتوا علی کی نبست سے یہ رفعت ہاتی نہ دہتی۔ غور کیا جائے 'نہ باپ کو نسب کی شرافت حاصل ہے 'اور نہ دادا کو' پھراولاد میں کہاں سے شرافت آئی' سے یہ رفعت ہاتی نہ درہی۔ غور کیا جائے 'نہ باپ کو نسب کی شرافت حاصل ہے 'اور نہ دادا کو' پھراولاد میں کہاں سے شرافت آئی' مٹی اس کی اصل ہے 'اور دہ نطف سے علیحہ ہوا ہے 'یہ نسب اگر ہے تو انتمائی گرا ہے اس لئے کہ اصل پیروں سے دوندی جاتی ہوگا وہ بھی تکبر اور جس چیز سے علیحہ ہوا ہے وہ آگر بدن کو لگ جائے تو اسے دھونا پڑے 'جو مختم اس نسب کی حقیقت سے واقف ہوگا وہ بھی تکبر اور جس کی حقیقت سے واقف ہوگا وہ بھی تکبر اور جس کی گرا

نب کی حقیقت سے واقف ہونے کی بعد اپنی نسبی شرافت پر افخرنہ کرنے والے مخص کی مثال ایم ہے جیسے کوئی مخص اپنے آپ کوسید سجھتا ہو کیوں کہ اس کے باپ نے بتلاوا تھا کہ ہم سید ہیں 'اس بنا پر ووائی نسبی شرافت کا بڑی تھا'اور اس پر سکتبر کر آ تھا اس دوران چند ایسے لوگوں نے جو آیتہ اور معتبر سے اور جن کی ہریات شک و شبہ سے بالا تھی یہ ہتلایا کہ تم و تجام ہو 'تہمارے آباء واَجداد لوگوں کی گندگیاں صاف کیا کرتے تھے 'لوگوں نے دلا کل ویرا ہین سے اس کا مجام ہونا ماہت کیا' یماں تک کہ اسے اس بات کالیمین آگیا کہ واقعی ہمارے آباء واجداد ہندی نزاد تجام تھے 'ہم سید نسیں ہیں' طا ہرہے اس صورت میں اس قدر جاگزیں ہوگا کہ در ہیگا' بلکہ وہ اپنے شیرانہ تھی اور ذلیل تصور کرے گا' اور اپنی ذکت کا احساس اسکے دل میں اس قدر جاگزیں ہوگا کہ دو سروں پر تکبر کرنا چھوڑ دے گا۔ یمی حال اس محقند اور صاحب بھیرت انسان کا ہے جو اپنی اصل حقیقت پر نظرر کھتا ہے' اور یہ جا سات ہے کہ میں مٹی نطفے اور مُضفے سے تخلیق پایا ہوا ہوں۔ ایک مخص اپنے آپ کو اس لئے کرا ہوا سجمتا ہے کہ اس کا باب بعثلی یا جہام تھایا وہ کوئی دلیل پیشہ افتیار کئے ہوئے تھا، محض اس لئے کہ بعثلی کو ڑا مٹی اٹھا تا ہے' اور عجام کے ہاتھ گندے خون میں آلودہ رہے ہیں' اس سے بردھ کر کری ہوئی ہات ہے کہ آدمی خودی خاک وخوں سے بنا ہو۔

روسراسب جمال ہے۔ کبرکا دوسراسب جمال ہے۔ اسکاعلاج ہے ہے کہ اپنے باطن پر عاقلانہ نظرؤالے 'اپنے فلا ہرکواس طرح نہ و کیے جس طرح برائم دیکھتے ہیں۔ باطن پر نظرر کھنے والا اپنے قبائے ہے واقف ہو تا ہے 'اور یہ قبائے اس کی خوب صورتی کو داغ لگانے والے ہیں 'آدی کے تمام اصفاء نجاستوں ہے گر ہیں۔ پیٹ میں پافانہ ہے مثانے میں پیشاب ہے 'ناک میں رفینے ہے 'من میں تحوک ہے 'کان میں میل ہے رکوں میں خون ہے 'جلد میں پیپ ہے بعن میں بدیو ہے 'دن میں ایک دو مرتبہ باخانہ اپنے ہاتھ سے دھو تا ہے دن میں ایک دو مرتبہ باخانہ اپنے ہاتھ سے دھو تا ہے دن میں ایک دو مرتبہ قضائے حاجت کرتاہے تاکہ اپنے بیٹ سے وہ نجاست با ہرنکال دے جے اگر آنکو ہے دکھے لے تو انتہائی کراہت محسوس کرے چہ جائیکہ اسے جھوٹے یا سو تھے۔ یہ تواس کی درمیانی زندگ کی حالت ہے۔ اس کی ابتدا کا عالم بیہ تو انتہائی کراہت میں رہتی ہے 'کھر مرد کے ذکر سے نکالا جو پیشاب کی جگہ ہے 'کھر عورت کے رحم میں دکھا جمال حیض کا خون پیدا ہو تا ہو کہ جو نہر عورت کے رحم میں دکھا جمال حیض کا خون پیدا ہو تا ہو کہ جو نہر عورت کے رحم میں دکھا جمال حیض کا خون پیدا ہو تا ہو کہ جو نہر عورت کے رحم میں دکھا جمال حیض کا خون پیدا ہو تا ہو کہ جو بھر عورت کے رحم میں دکھا جمال حیض کا خون پیدا ہو تا ہو کھورت کے رحم میں دکھا جمال حیض کا خون پیدا ہو تا ہو کہ جو تو تا ہو کہ جو کہ جو کہ جو تو تا ہو کہ کا مرکز ہو تھیں۔ اس کی بیشاب گاہ ہے بھر عورت کے رحم میں دکھا جمال حیض کا خون پیدا ہو تا ہو کہ کہ جو تو تھورت کے درجم میں دکھا جمال حیض کا خون پیدا ہو جو تھا ہو کہ کی جو تو تا ہو کہ کا دو تا ہو کہ کا دو تا ہو کہ کا دورت کے درجم میں دکھا جمال حیض کا خون کو تا ہو کہ کو تا ہو کہ کو تو تو تا ہو کہ کو تا ہو کہ کو تو تا ہو کہ کو تا ہو تا ہو کہ کو تا ہو کی کو تا ہو کہ کو تا ہو کہ کو تا ہو کو تا ہو کہ کو تا ہو کو تا ہو کہ کو تا ہو کو تا ہو کو تا ہو کہ کو تا ہو کہ کو تا ہ

معزت آئی فروایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو برالعدیق ہمیں خطاب کیا کرتے تھے 'اور اپنے خطاب میں ایک ہا تھی بیان فراتے کہ ہم خود اپنی نظروں میں گرجاتے 'اور اپنے نغوں اور جسموں سے انتمانی کراہت محسوس کرتے وہ فراتے کہ تم پیشاب گاہ سے دورارہ نظلے ہو۔ ای ظرح صرت طاوس نے حصرت عرابن عبد العزیز سے فرمایا کہ یہ جال دہ ہو ہرگز کی ایسے مخص کی میں ہو سکتی جس کے پیٹے میں گئر کی ہو۔ طاوس نے افھیں اِر آکر چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ واقعہ خلافت سے پہلے پیش آیا۔ آگر آدی ایک دن بھی اپنے جسم کی مگرانی چھوڑ دے 'اور عسل و صفائی کا اہتمام نہیں کرتے بسرطال اس حقیقت پریقین رکھنے والا کہ میں گندگی سے میں ہوتی ہے 'کیوں کہ وہ مجی اپنے جسموں کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے بسرطال اس حقیقت پریقین رکھنے والا کہ میں گندگی سے میں ہوتی ہے کو ڈی پر سبزواگ آئے کہ بظا ہرا چھا معلوم ہو تا ہے 'مجی اپنی خوبصورتی پرناز نمیں کرسکا۔ آدی کے ہمال کی مثال ایس ہے جسے کو ڈی پر سبزواگ آئے کہ بظا ہرا چھا معلوم ہو تا ہے 'طالا ٹکہ اس کی اصل ناپاک ہے۔ یا جنگل کے گل و دیوہ ریزہ ہوکر کھرجا نمیں گے۔ آگر انسان کا حسن پائدار ہو تا اور ان ہرائیوں سے خال ہو تا تب بھی اتب ہمی واتی نہیں ہو تا ہے 'طور کر کے کا حق نہ تھا 'کیوں کہ جس طرح اس کا حسن ذاتی نہیں ہو تا۔ ہروقت یہ فکراگا رہتا ہے کہ کمیں چیک 'و نمیا کی اور کر سے کا حق نہ تھا 'کیوں کہ جس طرح اس کا حسن ذاتی نہیں ہمرض کی بنائی ذاک نہ ہو جائے۔ اس طرح کی ہمورتی کے واقعات دن رات پیش آئے ہیں۔

تبراسب قوت پر کمتر کا ایک سب قوت بھی ہے۔ اس کا علاج یہ کہ جو امراض اور بیاریاں انسان پر مسلط کی گئی ہیں ان پر غور کرے' اس کا مجر کا تحمر کا کوئی چھوٹا سا عضو درد سے متأثر ہوجا آ ہے اور وہ تمام عابزوں سے زیادہ ذلیل بن جا آ ہے۔ آدمی کی بے بسی کا عالم بیہ ہے کہ اگر کھی اس سے کوئی چیز چین عابزوں سے زیادہ ذلیل بن جا آ ہے۔ آدمی کی بے بسی کا عالم بیہ ہے کہ اگر کھی اس سے کوئی چیز چین لے تو وہ اسے واپس نہیں لے پا آ۔ اگر مچھڑیا چیونی جیسے معمولی کیڑے کو ڑے اسکے کان یا ناک میں داخل ہوجا کمیں تو اسے بے موت ماردیں اگر پاؤں میں یا جسم کے کسی جصے میں کوئی کا نا چہھ جائے تو اسے چلئے سے عاجز کردے' ایک دن بخارے اتن قوت ضائع ہوجائے کہ برسوں کی غذا بھی اسکا تدارک نہ کرسکتا ہو ایک گانا برداشت نہ کرسکتا ہو' ایک چھمر کا مقابلہ نہ کرسکتا ہو یا

ممی سے اپنا دِفاع نہ کرسکتا ہوکیا اسے اپن قرت پر نازاں ہوناچاہیے۔انسان کتنا ہی طاقور کوں نہ ہو دہ گدھے 'گائے' ہائتی یا اُونٹ سے زیادہ طاقور نہیں ہوسکتا ہملا کسی ایسے وصف میں فخرکیا جاسکتا ہے جمیں ہمائم تم سے آھے ہوں؟۔

چوتھا اور پانچواں سبب کثرت مال اور کثرت واعوان ہ- تحتر کا ایک سبب دولت کی کثرت بھی ہے' اور ایک سبب یا روں اور مد گاروں کی کثرت ہے اس میں بادشاہوں کی طرف سے عطا کے جانے والے منامب پر تکبر مجی شامل ہے ، یہ تکبر جمال اور قوت پر تکبر جیسا نہیں ہے اس کے کہ جمال اور قوت تو انسان میں داخل ہیں ،جب کہ مالداری اور کھڑت یا رال ذات ہے خارج ہیں۔ تکبری یہ تنم انتائی بری ہے۔ جو مخص این مال پر تکبر کرتا ہے وہ کوا اپنے محووے یا مکان پر تکبر کرتا ہے اب اگر اس كالمحور المرجائي اس كامكان مندم موجائة وتكبر عمم موجائ كااور ذيل موكرره جائ كا-جو هخص بادشامول سے حكومت اور اعزاز پاکر تکبرکرنا ہے وہ ذاتی اوصاف ہے محروم ہے اور اس نے ایسے دل پر اعتاد کیا ہے جو ہاعذی ہے بھی زیادہ جوش رکھتا ہے ، بادشاہوں کا ول بہت جلد بدل جاتا ہے ، جب وہ کی سے بدول ہوتے ہیں تو اسے بدحال کرنے میں کوئی کر اُٹھا نہیں رکھتے۔جو مخض الی چزیر تکبر کرے جواسی ذات میں نہ ہووہ برا جابل ہے۔ مثلاً مالداری ایک ایباد مف ہے جو ذات ہے تعلق نہیں رکھتا پھراگر دیکھاجائے تو یمودیں اس سے زیادہ مالدار اور ذی ٹرقت لوگ ہیں العنت ہے ایسے شرف پر جسمیں گفار اس سے آتے ہوں 'اور تف ہے الی فضیلت پر جے چور ایک معے میں چھین سکتے ہوں اور ذی ثرقت کوذلیل اور محاج بناسکتے ہوں۔ بسرمال بداوصاف ذات میں داخل نہیں ہیں۔اور جو اوصاف ذاتی نہیں ہوتے وہ دائی مجی نہیں ہوتے ، بلکہ آخرت میں وہال اور باعث عذاب بن جاتے ہیں ان اوساف پر فخر کرنا انتائی جمالت م محرب بات بھی ہے کہ جو چزیں آدمی کے افتیار میں نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالی کے افتيارين بي جس نيد اوصاف عطا كے بي اگروہ چاہ تو افسي تيرے لئے باتى ركے اور چاہ توسل كرلے تم مرف مملوك غلام ہو، حميس كى چزر قدرت نہيں ہے۔جو مخص ان حقائق سے واقف ہے وہ ہر كر تكبر نہيں كرسكا اس كى مثال الى ہے جیے کوئی غافل انسان اپنی قوت مسن مال آزادی ووقاری مکانات کی وُسعت محموروں اور غلاموں کی کفرت پر خوش موکد ا چاتک وو ثقتہ کواہ منصف مزاج حاکم کی عدالت میں حاضر ہوں اور یہ کوائی دیں کہ فلاں مخص فلاں آدمی کا فلام ہے۔ اس کے والدین بھی غلام تھے ' حاکم ان کی گواہی پر غلای کا فیصلہ کردے تو مالک آئے گا اے بھی لے جائے گا اور اسکا تمام مال ومتاع بھی اپنی ملکت میں شامل کرنے گا۔اپنا تمام کچھ کھونے کے باوجود بھی وہ مخص اس خوف میں مبتلا رہتاہے کہ کمیں آقا اس کو تاہی پر'اور مالک کے مال میں پیا تفترف پر سزانہ دے۔ پھر سزا ملے توالی کہ اے حمی تک و تاریک مکان میں قید کردیا جائے جمال سانپ پچتو اور دوسرے انت دیے والے حشرات ارض ہول وہ مراجع جان کی ہلاکت کے اندیشے میں ہے 'ندائی جان کامالک ہے نہ مال کا افتيار ب اورند نجات كى كى تديير ي واقف ب كيا تمهار عنال مين اينا فخص جس كايه حال بوانى قدرت ولت وقت اور تمال پر نخر کرے گا' یا آپے نفس کو ذلیل سمجے گا ہر فقلند اور بھیرت انسان کا یمی حال ہے۔ وہ یہ سمجتا ہو کہ نہیں ابنا مالک ہوں'نہ اپنے بدن اور اعضاء کا اور نہ اپنے مال کا۔اس کے باوجود مجی وہ آفتوں 'شہوتوں 'معیبتنوں اور بیار ہوں میں محرا ہوا ہے جو بلا شردنیادی قیدخانے کے سانب اور پچتو ہیں 'اور جن سے مرونت ہلاکت کا خوف رہتا ہے۔

ان اسباب کے تکبر کا جو انسان کی ذات سے خارج ہوں کی طریقہ علاج ہے۔ اور یہ علم وعمل پر تکبر کرنے کے علاج کی بہ نبت
سل ہے 'کیوں کہ علم اور عمل دو ایسے کمال ہیں جو نفس میں ہوتے ہیں اور نفس کا ان پر خوش ہونا ایک اعتبار سے صحح بھی ہے۔
اگر چہ سے بھی جمالت بی ہے کہ آدمی اپنے علم و عمل پر تکبر کرے 'جب کہ نفس کو سے دونوں کمال بھی ہاری تعالیٰ بی کی طرف سے عطا
کئے ہوئے ہیں ۔

چصنا سبب علم پر کبر ۹-علم پر مغرور ہونا ایک عظیم آفت ہے اور ایک انتہائی علین مرض ہے 'بیا اوقات اس کا علاج انتہائی

مشکل ہوجا تا ہے اور اس مرض کے اِذا لے کے لئے زبدست محنت اور جدوجہد کرنی پرتی ہے۔ اس کی دجہ یہ ہے علم کی قدر جس طرح اللہ کے یہاں عظیم ہے اس طرح بندوں کے نزدیک بھی عظیم ہے۔ علم کے مقابلے میں مال و جمال کچر بھی حیثیت نہیں رکھتے ، بلکہ علم وعمل کے نور سے ان کو بھی منزلت بلتی ہے۔ کعب ابن احبار فرماتے ہیں کہ مال کی طرح علم بھی سرکش ہو تا ہے ، معزت عرف کا ارشاد ہے کہ عالم کی تغزش سے ایک عالم محراہ ہوتا ہے۔ شریعت میں علم کے استدر فضائل وارد ہیں کہ عالم کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جاسکا کہ وہ اسیخ آ بکو بوانہ سمجے اور جالل کے مقابلے میں بلند مرہے نہ جائے۔

علم پر کبر کا علاج سے بیکہ عالم آن وہ باتوں پر غور کرے 'ایک توب کہ اہل علم پر اللہ کی جمت زیادہ ممثل اور مؤکد ہے 'نیز جامل سے اتنا برداشت کیا جاسکتا ہے کہ عالم سے اسکا دسوال حصہ بھی برداشت نہیں کیا جاسکتا ۔ کیوں کہ جو قض علم ومعرفت کے بعد اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ برترین گناہ کا مرتکب ہو تاہے 'اور وہ برترین گناہ سے کہ اس نے اللہ کی عطا کروہ نعت علم میں اس کاحق ادا

نہیں کیا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

مُوَتِنَى بِالْعَالِمِ مَوْمَ الْقِيامَةِ فَكُيلُقِي فِي النَّارِ فَنَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فَيَدُورُ مِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرِّحَافِيكِمِيفُ بِهِ أَهُلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ مَالَكَ فَيَقُولُ كُنْتُ الْحَمَارُ بِالرِّحَافِيكِمِ الْفَيْ عَنِ الشَّرْوَ آتِينه (بغارى وملم-أساسابن زيرٌ)
قامت كه روزعالِم كولايا جائع اورائ ألى من ذال ديا جائع اس كانتي كِل برس كاور الله النامماس كي موجع بول كے اوراس سے الله دوزخ اس كے كرد جمع بول كے اوراس سے بوجيس كے كرد جمع بول كے اوراس سے بوجيس كے كر تجمع من الله كا دور الله الله على كار الله والله والله والله والله والله والله على الله الله والله والله والله والله على الله الله والله و

الله تعالى نے عمل عالم كوكد مع اور كُتَّ ب تشيدى بدارشاد ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ حُقِلُواالتَّوْرَاقَ ثُمَّ لَمُ يَحُمِلُوُهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسُفَارًا (پ١٢٨ ه آيت ٥)

جن لوگوں کو قورات پر عمل کرنے کا تھم دیا گیا پھرانھوں نے اس پر عمل نہیں کیا اکی مثال اس گدھے ک س ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہے۔

اس آیت میں علائے پیود مراد ہیں۔ بلغم این باغور اکے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ واَتُلُ عَلَیْهِمُ نَبِاَ الَّذِی اَ تَینَاهُ آیاتِنافَانُسلَخَ مِنُها (پ۹ر۱۱ آیت ۱۷۵) اور ان لوگوں کو اس فخص کا حال پڑھ کر سائے کہ اس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں پھروہ ان سے بالکل ہی نکل گیا۔

یہ جی قربایا۔ فمنله کمنل الککائب اِن نَحمل عکیه یکهنه اُو نَدُر که یکهن (پ۹ر ۱۳ آیت ۱۷۱) سواس کی عالت کُتے گی می ہوگی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانچ یا اس کو چھوڑ دے تب بھی

حضرت عبداللد ابن عباس فرماتے ہیں کہ بلغم ابن باعوراء کو کتاب عطاکی علی تھی جمراس نے ونیاوی شہوتوں کو ترجیح دی اللہ فی اللہ عند کے خوانے لادے دیئے جو ہر حال میں ہانچتا ہے ، بلغم بھی گتا ہی تھا جاہے اس پر حکمت کے فزانے لادے دیئے جاتے یا نہ لادے جاتے۔ وہ کسی صورت میں شموات سے دسّت کش نہ ہو تا۔ عالم کے لئے یمی فیطموسب سے برائے کہ اس سے باز پُرس نیادہ

ہوگ۔ کون ساعالم ایسا نہیں جس نے نیکی کا تھم کیااور خود اِس نیک سے محروم رہاجو عالم اپنے آپ کو جامل سے برتر سجعتا ہے اسے بید بھی سوچنا جاہیے کہ اگرچہ میرا مرتبہ جال سے بلند ہے لیکن اس نسبت سے مجھے خطرات بھی زیادہ ہیں۔ ایسے عالم کی مثال اس بادشاه کی سے جے ملک میں بے شار دشمنوں کا سامناہو اور قدم قدم پر ہلاکت کا خوف ہو اب اگر اسے مرفقار کرلیا جائے اور ظلم وستم كانشانه بنایا جائے تو وہ يكي خواہش كرے كاكم كاش ميں بادشاہ كى بجائے فقير موتا۔ اس طرح بہت سے علماء قيامت كے روز الي سلامتی کی تمناکریں مے جو جہلاء کو حاصل ہوگ۔ یہ خطرہ بجائے فود تکبرے لئے مانع ہے۔ اگر وہ دوز فی ہے تب تو خزیر بھی اس سے برج- كيا فزريمون ير تكبركرا بالياعالم محاليات بده كرب بعض محابة فرمايا كرتے تے كاش ميرى مال جمع جنم نه وين ا يك صحابي في زيمن سے بيكد افعاكر كما كاش ميں تيكد موما اليك محابي ارشاد فرمايا كرتے سے كاش ميں پرنده موما اور لوگ جھے كهاجات ايك محابي كاارشاد تعاكاش ميس كوتي قابل ذكر چيزنه بوتا- محابيراس كئيد باتيس كرت كه انميس عاقبت كاخون تما'وه ا بن آب کو پرندوں اور مٹی سے بھی زیادہ بدتر سجھتے۔ اگر آدی آنے والے خطرے پر غور کرلیا کرے تواس میں کبری رَمَق بھی باتی نہ رہے اور بیہ جانے کہ میں مخلوق میں سب سے بوا آوی ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے غلام کو اس کے آقائے چند کاموں کا تحکم دیا ہواس نے وہ کام شروع تو کئے لیکن ان میں سے بعض کام چھوڑ دئے ، بعض میں اور نا قص کردے ، اور بعض انجام تو دئے لیکن بیا شك بھى كرنا رہاكہ آيا ميں نے يہ كام اپنے آقاكى مرضى كے مطابق كئے بين يا نتين؟ اس آشاء ميں اے كسى مخبر نے اطلاع دى كه تیرے آتا نے تجھے بلوایا ہے وہ تجھے اس مال دمتاع سے محروم کردیں اور ذکیل کرکے نکال دے گا'وہ مجھے اپنے گمرکے با ہروروازے پر شخت دھوپ میں کھڑا رکھے گا' اور جب توانتانی پریشان اور مجور ہوجائے گا تب تیرا حساب دیکھے گا' جو کام تونے صحیح انجام نہیں دے' یا تطعاً انجام نہیں دے ان کاموں سے متعلق باز رس کرے گا' اور سزا کا فیصلہ سائے گا' پھر بخے ایک تیروو آار قید خانے میں قيد كرديا جائے كا وہاں تو بيشہ عذاب ميں رہے كا أور زرا راحت نہ پائے كا وہ غلام بمي بيد بات جانتا ہے كه ميرے آقانے اپنے بت سے غلاموں کیساتھ میں سلوک کیا ہے 'اگرچہ بعض غلاموں کو معاف بھی کیا ہے۔ لیکن وہ یہ بات نہیں جانا کہ میں غلاموں کے کِس مروہ سے تعلق رکھتا ہوں' ان لوگوں ہے جو سخت عذاب میں مر فار ہیں یا ان لوگوں سے جنمیں معانیٰ کابروانہ عطا کیا گیا ہے۔ اس حقیقت پر غور کرنے سے نفس منکسرر ہیگا۔ غرورو پُندار کاجھوٹا بُت ککڑے کھڑے ہوجائے گا'وہ خود اپنی نظموں میں حقیر موجا کیا عظم اور خوف اس کے دل و دماغ پر مسلط موجائیں مے 'اور وہ مخلوق میں سے کسی ادتی فرد پر بھی غرور نہ کر سکے گا' ہلکہ ہرایک کے ساتھ تواضع سے پیش آئے گا اس امید پر کہ عذاب کے دفت کس میں قض میرا سفارش نہ ہو۔ عالم کے لئے غور و فکر کے دروازے کطے ہوئے ہیں۔ اگروہ یہ دیکھے کہ اسے مناہوں کا ارتکاب کرے آپ رب کے احکام کی مس قدر خلاف ورزی کی ہے۔ نه صرف ظاهري اعضاء كو كناه كا ذريعه بنايا ، بلكه باطن بعي رياء ، كينه ، حسد ، خود پندي اور نفاق وغيره جيسے كناموں كا مركز بنار با- بظاهر انجام بھی اچھا نہیں معلوم ہو آ۔خیال ہی ہے کہ اگر عالم اس نبج ہے موسع کا تووہ کبر کی غلامی ہے آزاد ہوجائے گا۔ دوسری بات جو عالم کے سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کبر صرف اللہ تعالی کو زیب دیتا ہے اور اس کی شان کے لا نُق ہے 'اگر وہ كركرك كاتوالله كى نارانسكى كالمستق مخرك كااوراس كالمبغوض بنده قرار پائ كا-الله تعالى اس سے تواضع جاہتے ہيں ارشادِ باری ہے کہ میرے یماں تیری قدرای وفت ہے جب تک تیرے دل میں اپنی قدر نہیں ہے'اور اگر تو نے اپی قدر جاتی تو میرے نزدیک کوئی قدر نمیں ہے۔ اس سے طاہر ہوا کہ عالم کو اپنے نفس سے وہی کام لینے چاہئیں جو اللہ کو پیند ہوں' اس حقیقت پر غور

کرنے سے بھی کبر کا ازالہ متوقع ہے۔ اگرچہ عالم کو یہ یقین ہی کیوں نہ ہو کہ اسنے کوئی گناہ کیا 'یا یہ نصور ہو کہ جھے سے کوئی گناہ سر ذَد نہیں ہوگا تب بھی دل سے کبر کی آرکی دور ہوجائے گی اس طرح کے غور و فکر اور نظرو نامل سے انہیاء علیہم الصلاۃ کاکلبروور ہوا۔ انھیں بقین تھا کہ جو مخص اللہ تعالی کی روائے عظمت میں منازعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توڑ دیتا ہے۔ اللہ کا تھم ب کہ این نفوں کو حقیرجانو آکہ اللہ کے بہال تمہارا مقام بلند ہو۔ یماں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ عالم اور عابد بدعتی اور فاس کے لئے قواضع کیسے کریے اور ان کی بہ نسبت اپنے آپ کو کم ترکیبے معجے اللہ تعالی کے یمال جو مرتبہ علم وعبادت کا ہے اس سے انکار نہیں کیا جاسکااور کیے ممکن ہے کہ اس کے دل پر علم کا خطرو تو كزر اوربد حت دفيق كاخطرونه كزر بع علم كے خطرے سے كہيں زيادہ ہے۔ اس كاجواب يہ ب كه خاتے كے خطرے پرغور كرفے سے تمام فيرمكن چزيں مكن بن سكت بسب توفيق اور بدعت كى بات موكى اس لحاظ سے توكافركو و كي كر بھى تواضع كرنى چاہیے اس خیال سے کہ یہ کا فرمجی جمعی مسلمان ہوسکتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس کا فرکا خاتمہ ایمان پر ہو اور اس عالم کا خاتمہ کفریر ہو' برا حقیقت میں وی ہے جواللہ کے یمال برا ہو' ورنہ دوز فی سے تو کئے اور خزیر بدرجمال بھتریں۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جنول نے اسلام لائے سے پہلے حضرت عمرابن الخلاب کو حقارت کے نظرے دیکھا، کمرجب حضرت عمر کو اللہ نے اسلام لائے گی توفیق بخشی تو وہ حضرت ابو بکرٹے علادہ تمام مسلمانوں پر فائق ہو گئے۔ اس سے معلوم ہواکہ انجام کی کسی کو خرنییں 'انجام مرف عقلندوں کے پیش نظر متاہے ونیا کی تمام فضیاتوں کا منشاء آخرت ہے اس لئے بندے کاحق یہ ہے کہ وہ کسی پر تکبرنہ کرے۔ بلکہ اكركسى جالل كوديكه ول من يد كم كم أسن جمالت سے الله تعالى في افرمانى كى اور من جانتے بوجھتے ہوئے نا فرمانى كر تا موں اسك وہ مجھ سے زیادہ معزورہے 'اور عالم کو دیکھے تویہ کے کہ یہ فض مجھ سے زیادہ پر مالکھا ہے اس لئے میں کب اس کا مقابلہ کرسکتا موں۔ اور اگر ای عمرے بوے کی مخص کودیکھے تو کے کہ اس نے جمعے پلے اللہ کی اطاعت کی ہے اس لئے میں کب اس ک برا بری کرسکتا ہوں اور چھوٹے کو دیکھیے تو کیے کہ میں نے اس سے پہلے اللہ کی نافرمانی کی ہے 'اسلئے میں کب اسکے برا برہو سکتا ہوں۔ كى كافريا بدعى كوديكه توك كه بوسكائ كمان كاخاتمه اسلام پر مو اور ميرا خاتمه اس مربب پرجس پريد لوگ بين - كول كه جس طرح ہدایت کی ابتدا میرے افتیار میں نہیں تھی اس طرح اے وائی رکھنا بھی میرے افتیار میں نہیں ہے ، حاصل یہ کہ آدی کو ا ب خاتے کی فکرے کبر دور کرنا چاہئے اور جاننا چاہئے کہ کہ آدی کا کمال یم ے کہ آخرت کی سعادت اور اللہ کا تقرب حاصل کرے۔ دنیا کی چیزوں میں جنعیں دوام وبقانہیں ہے کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ ماناکہ متکبراور متکبرعلیہ دونوں ہی کو خاتمے کاخطرہ لاحق ہے کیکن ان میں سے ہر فخض پر پیہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو عاقبت کے خوف میں مشغول رکھے' ٹاکہ ایسی چیزوں کے خوف اور اندیشوں میں جوعاقبت سے تعلق نہیں ر کمتیں مشغول رہنا حماقت ہے۔ اسلئے کہ خالف انسان انتہائی بدخن ہو آہے اور ہر مخص کو اپنی ہی جان کا زیادہ خوف ہو تا ہے۔ اس کی مثال الی ہے جیسے چند لوگوں کو کسی ایک جرم میں قید کردیا جائے اور ان ک گردن مارنے کا تھم دیا جائے 'اخمیں یقینا ایک دو سرے پر تکبر کرنے کی فرصت نہیں ہوگی مخطرہ اور فکر سب کو برابرہے 'لین ہر مخص کواپی جان کا خوف دو سرے کی طرف توجہ نہیں کرنے دیتا۔ کویا ساری معیبت ایک ہی مخص پر ٹوٹی ہے۔ یماں ایک سوال یہ پدا ہو تا ہے کہ جمیں اہلِ بدعت اوراہلِ فیق سے اللہ کے لئے بغض رکھنے کا تھم دیا کیا ہے اور تمہاری اس مفتکو کا ماحصل یہ ہے کہ ان کے ساتھ واضع کرنی چاہئے۔ان دونوں باتوں میں تصادبایا جاتا ہے۔جانتا پاسٹے کہ یہ امراکٹر اوگوں سرمشتہ ہے ہیوں کہ خدا کے لئے بدعت دفیق کے انکار کے ساتھ کمبرنفس عرور عکم 'اور پندار تقویٰ نبی شامل ہوجا تا ہے' بہت ہے جاہل عابد اور مغرور عالم ایسے دیکھے گئے ہیں کہ اپنے برابر کسی فاسق کا بیٹھنا پیند نہیں کرتے ، بلکہ اگر کوئی فاسق انکے قریب آکر بیٹے جا تا ہے تواسے اٹھا دینے ہیں یا خود الگ بث جائے ہیں یہ باطن کا کبرہے۔ حالا تکہ وہ اس غلط فنی میں جتلا ہے کہ میری یہ نفرت اللہ کے لئے ہے۔ بنی ا سرائیل کے عابد اور فسادی کا قصہ گزر چکا ہے۔ اس امر کے مشتبّہ ہونے کی وجہ سے کہ کمپی نیک آدی پر تکتبر کرنا فلا ہرہے کہ برا ہے 'اور اس سے بچنا بھی ممکن ہے۔ لیکن فائن اور متبرع پر تیمبر کرنا اللہ کے لئے غضب کے مثابہ ہے اور اللہ کے لئے محتبر کرنا ا چیا ہے۔ لیکن غصہ کرنے والافاسل پر تکبتر بھی کر تا ہے۔ اور متکبتر غصہ کر تا ہے اس سے معلوم ہوا کہ نیمبتر اور غصہ دونوں لازم و لزّه م بین 'اور ایک دو سرے کے ساتھ اُس قدر مشابہ بین کہ سوائے اہلِ تونق نے کوئی دو سرا ان میں امتیاز نہیں کرسکتا۔ اس مشکل سے نجات یانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ جب تم کسی بدعتی یا فاس کودیکمویا ان سے خیرے لئے کمواور برائی

ے روکو تو دل میں تین باتوں کا سخسار رکھو۔ ایک توب کد ان خطاؤں پر نظرر کھوجو تم سے مرزد ہو چکی ہیں ' یہ اسلے تاکہ تہمارا نفس تمهاری نظروں میں حقیر ہوجائے و سری بدجن امور کی وجہ سے حمیس ان پر نغبیات ہے لینی علم و عمل منی عن المنکر اور امر بالمعروف كي عادت أن كم بارك بديات ياد ركموكم بيد تعتيل الله تعالى في الميخ فقل دكرم ي مجمع عطاكي بين مجمع الى قدرت ارادے اور افتیارے حاصل نہیں ہوئیں اس لئے جمعے ان تعموں کی نبیاد پر آپ کو بڑا سجمنے کا حق نہیں ہے ، جب تم اپنے آپ کو بردا نہیں سمجھو کے تو دو مرول پر تکبر بھی نہیں کو مے تیسری ہدکہ اپنے اور الکے انجام پر نظرر کمو ظاہرے نہ تہیں اپنا انجام معلوم ہے اور نہ فاس وبدعتی کو اپنے انجام کی خبرہ۔ ہوسکتا ہے تمهار اانجام خراب ہو اور فاس وبدعتی کا انجام اچھا ہو۔ رہا یہ سوال کہ اگر آدی ان تین باتوں کادمیان رکے گاتو فاسق وبدعتی پر ضبہ کیے کرے گا؟اسکا جواب یہ ہے کہ حسس اپنے آقاو مرکعے فقہ کرنا چاہیے اس نے مہیں اپنے لئے فعہ کرنے کا تھم دیا ہے نہ کہ اپنے نفس کے لئے فعہ کرنا جاہیے ' پھر فصے میں یہ ہمی مت سمجمو كدين نجات بإجاؤل كاور فاسق بلاك موجائے كا كلك اپنے نفس پر ان مخفى كناموں سے زيادہ ورو جو الله كے علم ميں ہیں'اس مخص پراتا خوف نہ کو'یہ بات ہم ایک مثال کے ذریعے سمجاتے ہیں کہ اللہ کے لئے خصر کرنے کامطلب ہر کر نہیں کہ تم مغضوب علیہ پر تکتر بھی کرد' اور خود کو اس پر فائن تصور کرد'مثال یہ ہے کہ آگر بادشاہ کے پاس ایک غلام اور ایک بیٹا ہو' اور وہ غلام کواس کی تعلیم و تربیت کا تھم دے 'اور اس بات کی اجازت بھی دے کہ آگر بچہ غلطی کرے تواسے سزادینے یا مارنے میں میرا خیال ند کرے۔ بلکہ اے لائق انسان بنانے کے لئے مخت سے کام لے 'اگر خلام کو آپنے آقامے محبت ہوگی 'اور اسکا فرمانہروار ہوگا تو لڑے کی ب آدبی یا غیرشائنگی پر سزا ضرور دے گا۔ یہ نمیں ہوسکتا کہ ایک طرف تو وہ اپنے آقا کی محبت و اطاعت کا تدی ہو 'اور دوسری طرف الرئے کی ب اولی برداشت کر تا ہو۔ ظاہرہ ایسا فض اگر بادشاہ زادے کو زدد کوب کرے گاتو یہ اپنے نفس کی خاطر نیں بوگا بلکہ اپ آقا کے لئے ہوگا میوں کہ أسے علم دیا ہے 'ادر اس علم کی تغیل اسکے لئے تعزب کا ذریعہ ہے۔غلام شاہزادے کواس کی نافرانی اوربدتمیزی پر مار ما ضرور ہے ، لیکن اس پر تکتر نہیں کرما ، بلکہ دل ہے اسکے لئے متواضع رہتا ہے ، اور یہ جانبا ہے کہ بادشاہ کے یمال شاہزادے کی جو قدر ہے وہ میری نہیں ہے میول کہ بیٹا نوکر سے زیادہ عزیز اور محبوب ہو تا ہے۔ اس سے معلوم ہو اکہ تکتر غصے کا لازی متبجہ نہیں ہے' میں رُوتیہ فُتُاق وفجار کے ساتھ تمہارا ہوسکتا ہے' فاص طور پر اس وقت جب کہ حمیس آخرت میں اپی بلندی کا کامل یقین نہیں ہے بلکہ تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت میں دونوں برابر بھی ہوسکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتاہے کہ نقذ بریہ ازل نے تمارا درجہ کم کردیا ہو اور اسکا برهادیا ہو۔ ان پر غصہ اسلئے کرنا جا میٹے کہ خدانے غصہ کرتے کا تکم دیا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے جو امور اسکی مرضی کے خلاف پیش آئیں ان پر خصہ کرے اور یہ سوج کران کیساتھ متواضع رہے کہ حکم ازل سے انکا مرتبہ بھے سے بردھ سکتا ہے 'اور قرہ آخرت میں زیادہ قربت حاصل کر علتے ہیں 'الل بعیرت علاء کا بغض ایبای ہو تا ہے۔ان کے غیصے میں خوف اور تواضع کا اِمتزاج رہتا ہے مغرور کا معالمہ برعکس ہے 'وہ کھتر کرتا ہے 'اور اپنے لئے دو مروں کی بہ نسبت زیادہ توقع ر کھتا ہے 'اور انجام کے حال سے بے خبرہے۔ بیہ مغرور کی انتہاہے۔

ساتوال سبب تقوی پر تکبر ہ- بندوں کے لئے طاعت و حباوت پر تکبر کرنا بھی ایک زبردست فتنہ ہے اور طریقہ بھلے اس پر

کہ آپ دل میں تمام مخلوق کے لئے تواضع لازم کرلے اور یہ جانے کہ جو ہنم علم کی وجہ ہے اس پر فضیلت رکھتا ہے جھے اس پر
تکبر نہیں کرنا چاہئے ' فواہ وہ عمل میں کیسا ہی کیوں نہ ہو' علم کے بوٹ فضائل ہیں۔ قرآن کریم میں ہے۔
قُلُ هَلُ يَسُنَهُ وِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ فَو الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (پ ۱۲۳ر ۱۵ آست ۸)

آپ کہتے کیا علم والے اور جہل والے برابر ہوتے ہیں۔
رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
فضل العالم علی العالم بے کی فضلے نے علی اُدنی ترجم لے مِنْ اَصْعَابِنی و ترفری۔ ابوامام میں
فضل العالم علی العالم بے کے فضلے نے علی اُدنی ترجم لے مِنْ اَصْعَابِنی و ترفری۔ ابوامام میں

عالم کی عابد پر نخیلت ایس ہے جیے میری نخیلت کسی اونی محالی پر-

اسکے علاوہ بھی بہت می آیات اور احادیث علم کی نشیلت میں وارد ہوئی ہیں۔ آگر عابدیہ کے کہ یہ آیات عالم ہاعمل کی نشیلت میں وارد ہوئی ہیں عالم 'فاجر کی نشیلت میں نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارے پیش نظریہ آیت نہیں ہے۔

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُنْهِبُنَ السَّيْئَاتِ (١٣١٦ تَهُ ١٨٠١)

ب دلك نيك كام منادية بي برك كامول كو-جس طرح يه ممكن ہے كه علم كى بنائر عالم سے باز رُس بوا سيطرح يہ بھى ممكن ہے كه علم اس عالم كے لئے وسيلة مجات اور كفارة ذنوب بن جائے۔ جیسا کہ روایات سے ان دونوں باتوں کا ثبوت ملا ہے۔ کیوں کہ عابد کو بدبات معلوم نہیں کہ عالم کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا' بازیرس ہوگی یا نجات ملے گی'اس لئے عابد کے لئے جائز نہیں کہ وہ عالم کی تحقیر کرے ' بلکہ اُس پر عالم کے تنی متواضع رہنا واجب ہے ایماں یہ کماجاسکتا ہے کہ اسطرح تو اہلِ علم کو عابدوں پر برتر رہے اور تکبر کرنے کا موقع ویا جارہا ہے "کیوں کہ علم عبادت سے انفل ہے جیسا کہ مدیث شریف سے ابت ہوا ہے ، ہم یہ کتے ہیں کہ آگرچہ مدیث کی روسے عالم کی فغیلت ابت ہوئی ہے۔ لیکن اس لحاظ سے کہ خاتمہ محکوک ہے اور اس کا امکان بھی ہے کہ عالم موت کے وقت ایا ہوجائے کہ اس کا ایک مناہ فاست کے تمام فِسق و فجور کے مقابلے میں بھاری رہے اور وہ اسے اپنے کمان میں ہاکا سمحتا ہو ' حالا لکہ وہ اللہ کے نزدیک بوا ہو 'کیا اس صورت مين بمي عالم كوبرترى كا حساس مونا چاہيئے۔ ہم توبيد كت بين كه جس طرح عابدوں كوعالموں پر تكبرند كرنا چاہيئے۔ إي طرح عالموں کو بھی تکبرے بچنا جاہیے بلکہ دونوں کو آپنے نفس پر خاکف رہنا چاہیتے ' آدی کو اپنے نفس کا حمراں' اور اس کی صحیح تربیت کا مُلَفَ قرار دیا گیا' اس لے مناسب سے کہ ہر مختص براپنے نفس کا خوف غالب رہے' اور دو سرے کے حق میں رجاء غالب رہے' سے حال عالم کے ساتھ رہے۔ عابد غیرعالم پر بھی محکم کرتا ہے' غیرعالم کی کی دونشمیں ہیں' ایک وہ جس کا حال مستور ہو' اور دو سرا وہ جس کا حال مکشف ہیں ہیں خوص کا حال اس پر منکشف ہیں ان پر محکم کی ساتھ ہو' جن لوگوں کا حال اس پر منکشف ہیں ان پر محکم کی معلم مناسب ہیں ہے' شارید اِن ك كناه اس سے كم بول عبادت ميں اس سے زيادہ اور الله كى محبت ميں اس سے آمے بول- اس طرح جن لوكوں كا حال منكشف ہوان پر بھی تکترنہ کرنا چاہیے 'الا یہ کہ ان تمام زندگی کے گناہ اسکی تمام زندگی کے گناہوں سے زیادہ موں 'اور جب تک دہ زندہ ہے یہ نہیں کما جاسکتا کہ مس سے محناہ نیاوہ ہوں مے 'ہوسکتا ہے عابد کا ایک ہی محناہ اتنا برا ہو کہ سکتوف الحال کے تمام مناہوں سے برم جائے۔اور اگر عابد کہے کہ فلال فض کے گناہ بدے ہیں شاہ وہ زانی شرابی یا قاتل ہے تب بھی اس پر سکترنہ کرنا چاہئے اسليح كه ول كے كناه بھى پچرىم نىيں ہوتے ، شاڭى رماء ، حسد ، قريب ، باطل كا اعتقاد ، الله تعالى كى صفات بيس وسوسه وغيرووه كناه بيس جو الله کے نزدیک انتائی سخت ہیں۔ بعض اوقات ایا ہو تا ہے کہ آدی اپنے ظاہری جوارح سے عبادت کرتا ہے لیکن اسکے دل میں کھے ایسے مخفی مناه پدا ہوجاتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے یمال مبغوض بن جا آ ہے 'اور آوی بظا ہرفیق میں جتلا رہنا ہے لیکن اس کے دل میں اللہ تی محبت اظلام ، خوف اور تعظیم کے چراغ روش ہوتے ہیں اللہ تعالی اسکے ول کی حالت کو اسکے محناموں کا كانه بناديًا به ، انجام تيامت كدن ساعة أئ كا جي بهت سے كل ناسق بهت سے كل عابدوں سے بدرجها بندسول ك ايسا مكن ب ادران امورس امكا نِ بسيد عبى امكان قريب مونا چا سيء ،بشرطيك تهبي ابنے نفس كاخون ہو، عقلمندی کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان با توں پر عور مذکرو، جو عیر کے حق میں مکن ہیں، بلک آن امور پر عور کرو حرتمب ارسے حق میں باعث تشویش ہیں اسلے کہ ہر مخص خود اپنے کناہ کی سزا بھکتتا ہے نیز ایک کے عذاب سے دو سرے کے عذاب میں مخفیف نہیں ہوتی۔ اگرتم نے یہ طریقہ افتیار کیا تو یہ یقین ہے کہ تقرب کے قریب بھی نہ پھکو سے 'اور اپنے آپ کو بھی 'دوسرے سے بوا تعور نمیں کو عے۔ معزت وہب ابن منتر کتے ہیں کہ بدے کی عقل اس وقت تک کمل نہیں ہوتی جب تک اس میں وس خصاتیں نہ ہوں۔ انھوں نے نو خصاتیں شار کرائمی دسویں خصلت پر پنچ تو فرمایا دسویں خصلت کیا ہے؟ دسویں خصلت سے بزرگی میں اضافہ ہو تا ہے 'اور بول بالا ہو تا ہے۔ اور وہ بیہ ہے کہ تمام انسانوں کو اپنے سے بستر سمجمو ' آدی دو طرح کے ہیں ' کچھ وہ ہیں جو

تم سے افضل واعلیٰ ہیں اور پچھ وہ ہیں جو تم سے کم ترواکن ہیں ، حمیس ان دونوں کروہوں کے ساتھ تواضع کرنی جاہیئے۔ اگر کوئی منتی تم سے بہتر ہو تو اس سے مل کر خوش ہو اور یہ تمنا کروں کہ اللہ حمیں بھی ایسای بنادے اور اگر کوئی فخص تم سے برا مو توبیہ سوچو کہ شاکدید فخص نجات پاجائے اور میں ہلاک ہوجاوں۔ شاکدیہ بالحن میں اچھا کام کرتا ہوجو اس کے حق میں خیر ہو'یا اس میں کوئی اچھی عادت ہوجس کی دجہ سے اللہ اس پر رحم کرے 'اسکی توبہ تبول فرمائے 'ادر حسن عمل کے ساتھ اس کا خاتمہ فرمائے۔ میری نیکی ظاہری ہے ' یہ میرے تن میں ام چی نہیں ہے ' ملکہ جھے خطرو ہے کہ میری اس ظاہری عبادت میں آفات نہ ہوں جن سے اس عبادت كا ثواب ضائع موجائد فريقين كے ساتھ اس طرح بيش آنے كے بعد بى مقل كامل موكى اور زمانے كى قيادت كالمستحق موكا\_

بسرمال جمے یہ خیال ہو کہ وہ بد بخت ہوسکتا ہے اور کاتب تقدیر نے اسکی قسمت میں شقاوت لکھ دی ہے اسے ہرگز تکبرند کرنا چاہیے 'بلکہ اگر اس پر خوف غالب ہوتو ہر مخص کو اپنے سے بہتر سجمنا چاہیئے 'می نضیلت ہے۔ چنانچہ کسی عابد کا قصہ بیان کیاجا تا ے کہ وہ بہاڑی ست محوسر تھااے خواب میں محم دیا کمیا کہ فلال جفت سازتے پاس جاڑاوراس سے اپنے لئے دعا کراؤ ۔عابداس كياس آيا اوراس سے يوچماكم تيراكيا عمل ہے جس كى وجہ سے مختبے مستجاب الدعوات بنايا كيا۔ اس نے كماكم ميں دن كوروزے ر کھتا ہوں اور اس حالت میں مزدوری کرتا ہوں 'جو کما آ ہوں اسمیں سے پچھ خیرات کرتا ہوں 'اور پچھ بیوی بچوں کو کھلا آ ہوں 'عابد پر آیا' اور کنے لگا کہ یہ عمل تو اچھا ہے کین ایباتو نہیں کہ سوائے عبادت الی کے پچھ ند کرتے ہو' ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف الله كى عبادت كرتے ہيں اس كے علاوہ ان كاكوئي دو سرا مشغلہ نہيں ہے اس كے بعد پرخواب ميں عابد كو تھم ہوا كہ جفت سازك یاں جات اور اس سے یوچھو کہ تسارا رنگ زرد کیوں ہے؟ اُسے کہا کہ جو فض بھی جھے نظر آتا ہے میں اسے دیکھ کریں سجمتا ہوں کہ اس کی نجات ہوجائے گی اور میں ہلاک ہوجاؤں گا'عابدنے دل میں سوچا پید مخص اس بنا پر مغبول ہے۔ خوف وخشیت کی نفیلت قرآن کریم می مجی وارد مولی ہے۔ ارشاد فرمایا۔

يُورُتُونُ مَا أَتُوا وَقُلُوبُهُم وَجِلَةً أَنَّهُم إلى رَبِّهِمُ الحِعُونَ (ب١٨٨ أيت ١٠)

اور جو لوگ (الله كى راه يس) ديت بي جو كم دية بين (بادجوددينے كے) ان كے دل اس سے خوف زده

ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں۔

یعن عبادت توکرتے ہیں الیکن المحیس بیدؤر رہتا ہے کہ کمیں بار گاوالی میں بید عباد تیں قبول ند ہوں۔ ایک جگد ارشاد فرمایا۔ إِنَّ الْذِينَ هُمُّمِنَ خَشَيةِرِيهِمُ مُّشَفِقُونَ (پ١٨م آيت ٥٠) اسمیں کوئی ٹنگ نہیں کہ جولوگ اپنے رب کی بیبت سے ڈرتے ہیں۔

فرایا-إِنَّاكُنَّاقَبُلُ فِی اَهُلِنَامُشُفِقِینَ (پ۲۱ر۳ آیت۲۱) ہم تواس سے اپنے کمر دنیا میں انجام کار) بہت دراکرتے تھے۔

فرشتے معصوم اور مناہوں سے پاک ہوتے ہیں الیکن اضیں بھی خوف سے مغر نہیں ، قرآن کریم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمايا \_

يُسَبِّحُونَ اللَّيُلُ وَالنَّهَارِ لَا يَفْتُرُونَ ۞ وَهُمُ مِّن خَشْيَةٍ رَبِّهِمُ مُشْفِقُونَ (ب١١٧ آیت ۲۰ ـ ۲۸)

شب وروز (الله کی) تبیع کرتے ہیں '(کی وقت)موقوف نہیں کرتے۔ اور ووسب الله تعالى كى بيبت ہے ۇرى<u>ت</u>ىس خوف کا نہ ہونا ہی کبر کا محرّک ہے 'خاتمے کیوقت تمام ہے خونی وحری رہ جائے گی ' تکبرّ کرنا ہے خونی کی علامت ہے ' بے خونی اور کبر دونوں ہی ہلاکت کا باعث ہیں۔ اور تواضع خوف کی دلیل ہے جو نجاست کا سبب ہے۔ عابد کو جس قدر نقصان کبر اور لوگوں کی تحقیر و تذلیل سے ہوتا ہے اتنافا کدہ خلا ہری اعمال والحاصت سے نہیں ہوتا۔

آیہ ہیں وہ معارف جن سے کبر کا علاج کیا جاسکتا ہے ' تاہم بعض انسانی نفوس اس معرفت کے بعد بھی تواضع پوشیدہ رکھتے ہیں '
اور کبر سے برأت کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں اگرچہ وہ حقیقت میں جموٹا دعوئی کرتے ہیں۔ جب کوئی محرک سامنے آیا ہے تو طبعیت اپنے سابقہ وصف پر آجاتی ہے ' اور وعدہ فراموش کردی ہیں ' ایسے لوگوں کے لئے محض معرفت کائی نہیں ہے ' بلکہ عمل سے اس کی سنتھ وصف پر آجاتی ہو۔ آزائش کی بات آئی تو ہم سنتیل بھی ضروری ہے۔ متوا ضعین کی محمح آزائش اس وقت ہوتی ہے جب نفس کے اندر کبر کا بیجان ہو۔ آزائش کی بات آئی تو ہم مرض کرتے ہیں کہ نفس کا پانچ طریقوں سے اعتمان لیا جا تا ہے 'اگرچہ اعتمانات کے پانچ سے زیادہ طریقے ہیں۔

بہلا طریقہ ہے۔ یہ ہے کہ اسکا مناظرہ کی موضوع پر اپنے کی جم عصرے ہو'اس موقع پر اگر ہم عصر فراق کی زبان پر حق آجائے تو یہ لکھنا چاہیے کہ اسے یہ بات کراں تو نہیں گزری نیز کیا وہ اس حق کو فرافدول کے ساتھ قبول کرنے پر آاوہ ہے'اور سمج بات کسنے پر اس کا ممنون ہے؟ اگر جواب نئی جی ہے قبہ موتا چاہیے اور لئس کے علاج جی کہ بہر اللہ کے ساتھ قبول کرنے پر اس کا ممنون ہوتا چاہیے بہلے علی علاج کر یہ بین اے اسکی فرشت اور کھنگی یا دولائے' موت کا وقت فوظ رکھے اور یہ سوچ کہ بہر اللہ کے ساتھ نائل کی شان کے لاکن نہیں ہے، عملی علاج اس طرح کرے کہ لفت کو حق قبول کرنے پر زبروسی آماوہ کرے' اور زبان سے بتگف اپنے مقابل کی تعریف کرے اور حق بات بتلا نے بادر کرار ہونا کہ جس بات سے غافل تھا تم نے وہ بات واضح کی ہے' اللہ تعالی کہ تعریف کرے اور حق بات بالہ کو حق بواس کا شکر گزار ہونا کہ بہر ابہر عطا فرائے۔ محمت مؤمن کا گم شدہ فرانہ ہے' جس معنوں کی نشاندہ سے بہلے مبیعت قبول حق کی مادی ہوجائے گی' اور ہم عصروں کی تعریف گراں گزرتی ہو تو یہ بہر کہ باشت نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اگر صورت مال یہ ہو کہ مقابل جم عمری تعریف گراں گزرتی ہو تو یہ بہر کہ ہوتو یہ رہا ہے' ایے فرض کو رہا کا علاج کرنا چاہیے میسا کہ ہم میں کراں گزرتی ہو تو یہ بہر ہوتی یہ رہا ہا کہ بہر کی خبارت یا دولا ہے کہ اس کا نظار ہی کرنا چاہیے میسا کہ ہم کے کہ اس کا خواں سے طع منتقط کردے' اور دل کو یہ بات یا دولا ہے کہ اس کا نظار ہی میں ہم کے اس کرنا چاہیے میں کہ بہر اور رہا دونوں جن گلوت کی دونوں جن گلوت کی دونوں جن گلوت کی دونوں جن گلوت کی دونوں مرض فہلک ہیں۔ بہر بہر کہ دونوں مرض فہلک ہیں۔

دو سراطریقہ ہے۔ یہ ہے کہ اپنے برابروالوں کے ساتھ محفلوں اور مجلسوں میں شریک ہو'ا نمیں اپنے اوپر ترجے دے'ان کے پیچے پیچے جا 'سنر صدارت پر دو سروں کو پشمائے' خودان سے نیچے کی نیشست پر بیٹے 'اگر نفس پریہ اعمال کراں گزرتے ہوں تو یہ تگبر ہے 'نفس کو بشکف ان اعمال پر آبادہ کرے باکہ طبعیت انکی عادی ہوجائے' اور کسی متم کی گرانی باتی نہ رہے' ایسے مواقع پر بھی شیطان اپنے فریب سے باز نہیں آبا مثلاً آدی محفل میں جاکر جوتوں میں یا بالکل بچھی صف میں بیٹے جا آب یا برابر کے لوگوں میں کسی ایسے محفص کو صدر نشیں بناویتا ہے جو آرذل ہو' اور یہ سجھتا ہے کہ میں نے تواضع کی ہے' حالا نکہ یہ کبر ہے۔ یہ بات مشکرین کے دوں کے دوں یہ بھتے ہیں کہ انموں نے استحقاق کے باوجود اپنی جگہ چھوڑی ہے اور اپنی فضیلت سے دست بردار ہوئے ہیں۔ یہ تکم رہ باکہ تواضع کے ذریعے کشرکا اظہار ہے۔ سمج بات یہ کہ آدمی بیٹھے تو اپنی برابر میں جا بیٹھے' متواضعانہ نیشست بھی دل سے کہ آدمی بیٹھے تو اپنی برابر می کولوں میں 'گراُن سے دبا ہوا بیٹھے' یہ نہیں کہ جوتوں میں جا بیٹھے' متواضعانہ نیشست بھی دل سے کہ آدمی بیٹھے تو اپنی ہے۔

تیسرا طریقہ و یہ ہے کہ خریب کی دعوت تبول کرلے 'رفقاء اور اُ ترباء کی ضرورتوں کے لئے بازار جانے میں بھی قباحت محسوس نہ کرے 'اگر خریب کی دعوت قبول کرنے میں محدر ہو تا ہو'یا رفقاء اور اقرباء کی ضور توں کے لئے بازار جانا گراں گزر تا ہے تو یہ کبر ہے۔ اسلئے کہ یہ افعال مکارم اخلاق ہیں اور ان کا بوا ثواب ہے 'اگر نفس ان سے کرامت کرتا ہے تو یہ اسکے خبث کی دلیل ہے'اسطرح کے کاموں پر موا خبت کرکے اس خبث کا إذالہ کرتا ہے حد ضروری ہے۔

چوتھا طریقہ ہے۔ یہ ہے کہ ہازار سے کمروالوں کے لئے 'یا رفقاء کے لئے ضرورت کاسامان اٹھا کرلائے' اگر نفس اس طرح کے کاموں سے نفرت کرتا ہے تو یہ کبر ہے بادیا ہے۔ اگر راستے کی تنمائی کے باوجود آدی کانفس اس کام کامتحل نہ ہوتو یہ کبر ہے' اور مجمع و کی کھر کر گریز کرے تو یہ ریا ہے' اور کبروریا دونوں قلب کے مملک امراض ہیں' اگر ان کا تدارک نہ کیا جائے۔ لوگوں نے دلوں کی طب سے مفلت افتیار کرد کی ہے' اور جسموں کی طب میں ہمہ تن مشغول ہیں' عالا تکہ جسموں کے لئے موت اور فنا لکھ دی گئی ہے۔ اور دل ذیرور ہیں سلامتی ہے بشر طبیکہ وہ سعادت مند ہمی ہوں۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے۔

الله مُن أَتَى الله مُ قَلْبِ سَلِيْمِ (ب ١٩ر٥ آيت ٨٩) مرال (اسمى مجأت موكى) جو الله كياس ياك ول ل كر آيكا

حضرت عبداللہ ابن سلام کئری کا آیک عمر سرر اُٹھایا اُلوگوں نے مرض کیا ابو بوسف! آپ کے پاس نوکروں اور خادموں کی کیا کی ہے؟ ان سے کیوں نہ کما وہ یہ بوجد اٹھالیت فرمایا خادموں کی واقعی کوئی کی نہیں اکیون میں اپنے نفس کی آزمائش کرتا جاہتا ہوں اور نفس کو آزمانا بُرا بھی نہیں اکیا تم میہ بات پند نہیں کرتے خور کیجئے عبداللہ ابن سلام نے اپنے نفس کے عزم پر اِکتفا نہیں کیا ، بلکہ استخان بھی لیا کہ جمونا ہے یا سے۔ حدیث میں ہے۔

مَنْ حَمَلَ الْفَاكِمَةَ أُوالشَّيَّ فَفَدْبَرِي عَمِنَ الْكِبُرِ (يَهِق - ابوالامهُ) جو محض ميه يا كوني چزامُ اكرك آئ وهُ كِير سي مَن بِد

یانچوال طریقہ ہے۔ یہ ہے کہ محلیا کپڑے پنے 'مجمع عام میں نفس کا محلیا لباس سے تفر کرنا ریا ہے اور تناتی میں تکبر ہے۔ حضرت عمرابن عبدالعزیز (زمانہ خلافت میں) رات کو ٹاٹ کا لباس بہن لیا کرتے تھے۔ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے

> مَنِ اعْنَقَلَ الْبَعِيْرَ وَلَبِسَ الصُّوفَ فَقَدْبَرِي مِنَ الْكِبْرِ (بِيقَ-الوبررة) بوقض خوداون كو كمونظ مانده دينا مادر صوف بهنام وه كرس برى م

ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔

الْمَا أَنَّا عَبْدًا كُلُّ بِالْأَرْضِ وَالْبِسُ الصُّوْفَ وَاعْقَلُ الْبَعِيْرَ وَالْعَقُ اَصَابِعِي وَاجِيْب دَعْوُ الْمَمْلُوْكُ فَمَنْ رَغِبَعَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِي (١)

میں ایک بندہ ہوں زمین پر بیٹر کر کھا تا ہوں صوف پہنتا ہوں 'اونٹ کو باند حتا ہوں ' کھانے کے بعد الگلیاں چانتا ہوں 'اور غلام کی دعوت تبول کرتا ہوں ہیں جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔

حضرت ابو مویٰ اشعری ہے کمی نے مرض کیا بعض لوگ جمد کی نماز اسلے نہیں پرنے کہ اسکے پاس اجھے گرنے نہیں ہوتے۔ آپ نے صرف عباء پہن کرلوگوں کو نماز پڑھائی۔ بیدوہ مواقع ہیں جن میں کبراور ریاء دونوں یکجا ہوجاتے ہیں اگر مجمع میں ہو

<sup>(</sup>۱) اس روایت کے بعض اجزاء پہلے بھی گذریکے میں لیمن باتی کی شد چھے دسی لی۔

تو ریا ہے ' خلوت میں ہوتو کر ہے۔ یمال اتن بات اور سمجھ لینی چاہیئے کہ جو شرسے داقف نہیں ہو تا وہ اس سے ابتناب نہیں کریا تا'اور جو مرض کا ادراک نہیں کریا تاوہ اس کا علاج نہیں کرسکتا۔

## تواضع کے لئے ریاضت کا انتہائی درجہ

جانتا چاہیے کہ خلق قواضع بھی دو سرے تمام اخلاق کی طرح ہے 'اسکے بھی تین درج میں ایک درجہ زیادتی کی طرف ماکل ہو تا ے اسے رکبر می ہے ہیں ایک کی کی طرف ماکل مو آ ہے اس کانام جست ہے ایک درمیانی درجہ ہے جے واضع کماجا آ ہے اس درجہ محود دہندیدہ ہے کہ اوی بغیرز تت وجست کے قاضع کرے۔ باتی دونوں درجے ندموم بیں اللہ کو امور میں ادساط پند ہیں۔ جو مخص اپنے برابر کے لوگوں پر مقدم رمنا چاہتا ہے وہ متلترہے اور جو اُن سے بیچے رہے وہ متوامنع ہے اور معلی یہ بیں کہ اس نے اپنی وہ سزات ممنادی ہے جس کا وہ منتق ہے۔ عالم کے پاس اگر کوئی موجی سے اور وہ اس کے لئے اپنی جکہ چھو ژوے اسے اپن جکہ بٹھائے ' پھر آھے ہو حکر اس کے جوتے سیدھے کرے جھرکے دردانے تک اسکی مشایکت کرے توبیہ ختت اور ذلت ہے 'اور میر اللہ کو پہند نہیں ہے کہ اوی تواضع کے نام پر ذلت اختیار کرئے۔ ہلکہ پہندیدہ امرا عبدال ہے 'اور وہ میر ہے کہ ہر حقدار کو اسکاحق دے۔اس طرح کی تواضع اپنے ہرا ہروالوں نے لئے اختیار کرنا بھترہے۔ یا جو مخص رہنے میں اسکے قریب ہواس کے لئے یہ تواضع کرے عام آدی کے لئے عالم کو صرف اس قدر تواضع کرتی جاہیئے کہ جبوہ آجائے تو کھڑے ہو کراس کا استقبال كرے خنده بيشانى سے منتكو كرے سوال كرنے ميں نرى برتے وجوت تول كرتے من مروانى كرے اور اسكى ضرورت بورى كرنے كى جذوجهد كرے 'اسپنے آبكواس سے بمترنہ سمجے 'بلكہ اس كے مقابلے ميں اپنے ننس پر زيادہ خوف كرے 'نہ اس كى تحقير كرے نہ تذكيل كرے اسكے كم اسے اپنا انجام كى خرنس ب-بسرمال وصف تواضع ماصل كرنے كے لئے ضرورى ب كه اپنے برابروالوں اور تم رُتبہ لوگوں کے ساتھ تواضع سے پیش آئے اگہ اچھی تواضع کاعادی بن جائے اور کبر کا مرض زائل ہوجائے۔ جب تواضع مبعیت پر اسان موجائے کی تو محلق تواضع سے متصف قرار پائے کا اور اگر شال کزرے کی تو متواضع نیس کملائے کا بكد متكف كبلائے كاكيوں كد ملق وي موتا ہے جو بلا تكلف و ناتل اور به سمولت صادر موا اور اگر سمولت اس درج كو پینچ جائے کہ اینا کوئی مرتب یا وقاری نہ رہے اور نوبت والت وخوشار تک پہنچ جائے توبیہ می مدے تجاوز کرنا ہے اپنے نفس کو پھر نہ چھ برتی ضرور حاصل ہونی چاہیے 'یمال تک کہ درجہ احتدال حاصل ہوجائے جے صراط متعقم کتے ہیں۔ مؤمن کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے صراط متنقیم اس کلق اور دوسرے تمام اخلاق میں نمایت غامض ہے 'اسکا ملنا دشوار ہے۔ البتر کی ک طرف لیعن خوشام کی طرف ماکل ہونا بہ نبست زیادتی کے زیادہ آسان ہے۔ جیسے اسراف کی طرف ماکل ہونا بھل کی طرف ماکل ہونے کی بہ نبت لوگوں کے نزدیک امچاہے 'بول مدے زیادہ اسراف اور مدے زیادہ کل دونوں ندموم ہیں 'اور برائی میں ایک دد سرے سے برے کر ہیں۔مطلق پندیدہ چیز عدل اور وسط ہے اور اشیاء کو شریعت وعادت کے حکم کے مطابق الحے واجب مواضع پر دكحنايجب

عجُبْ کی ند تمت اور اس کی آفات

مجب کی برائی کتاب اللہ اور مدیث سے قابت ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ وَیَکُومُ حُسُینُ اِفْاعُ جَبَندُکُم کَشُر تُکُمُ فَلَنْ تُغْنِ عَنْکُمْ شَیْنًا (پ•ار ۱۰ آیت ۲۵) اور حنین کے دن بھی (غلبہ دیا) جب کہ تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے غرور ہوگیا تھا پھروہ کثرت تمہارے کچھ کار آمدنہ ہوئی۔

یہ بات بطریق انکار فرمائی ہے۔ ارشادِ فرمایا۔ وَظُنُّوْ أَنَهُمُ مُنْ إِعَنَهُمُ وَصُوْ تَهُمُ مِنَ اللهِ فَأَتَا هُمُ اللهُ مِن حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُو (ب١٢٨م) يت١)

اور (خود) انموں نے یہ ممان کرر کھا تھا کہ ان کے قلع ان کو اللہ سے بچالیں مے سوان پر خدا (عزاب) الى جكه پنجاكه ان كوخيال نه تعاـ

اس آیت میں گفار پراس بات کے لئے کیرکی می ہے کہ وہ اپنے قلموں اور ظاہری شان و شوکت پر مجب میں جتلا ہیں۔ ایک مجد

وهميحسبونانهميحسنون صنعا (پ١٨٦٦عه)

اورده اس خیال میں ہیں کروہ اجماکام کررہے ہیں۔

اس آیت میں بد فرایا کیا ہے کہ انسان اپنے عمل پر عجب کر آ ہے جمعی ایسے عمل پر جس میں وہ فلطی پر ہو تا ہے اور مجمی ایسے عمل پرجس میں وہ فلطی پر نسیں مو آ۔ ایک مدیث شریف میں ہے ، سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ثَلْثُ مُهُلِكُاتُ شُخْ مُطَّاعُ رُمُوى مُنَّبَعُ وَاعْجَابُ الْمُزْءِبِنَفْسِهِ (١)

تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں ' بحل جس کا آدی مطبع ہو' خواہش نفش جس کا وہ متبع ہو' اور آدی کا اینے نفس کو بردا جاننا۔

اس امتت کے اخری مالات کے طمن میں حضرت ابو صلبہ انساری سے ارشاد فرہایا۔ إِنَا تَأْيُتُ شُخَّامُطَاعًا وَهُوَّى مُنَّبَعًا وَأَعْجَابُ كُلِّ ذِى رَأْيَ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ نَفْسُكَ (ابن داود 'ترندی 'ابن ماجه)

جب تم بنل کی اطاعت ، خواہش ننس کی اِتباع اور اہل رائے کی خود رائی دیکھو تواسینے آپ کو محفوظ کراو۔

حضرت عبداللد ابن مسعود نے فرمایا - ہلا کت وو چیزوں میں ہے 'مایوی اور جیب ان دونوں بانوں میں انموں نے اس لئے جمع کیا کہ سعادت معی وطلب 'اور جدوجہ دے بغیر حاصل تہیں ' ہوتی 'اور مابوس انسان نہ کوشش کر تاہے اور نہ جدوجہ د 'اور معجب سے اعقاد رکھتا ہے کہ وہ سعید ہے 'اور اپن مراد ماصل کرچکا ہے 'اسے اس اعتقاد کیوجہ سے وہ کو فض نمیں کرتا۔ نہ موجود شی طلب ک جاتی ہے' اور نہ محال کی طلب ہوتی ہے' معبّب یہ سمجت ہے کہ مجھے سعادت حاصل ہے' اور بابوس یہ سمجت ہے کہ سعادت مامل کرنا محال ہے۔ ارشاد تبانی ہے ۔ فکر تُر کُو النفسکم (پعار عالمت ۳۲)

وتم اين آ يكومقدس مت سمماكرو-

ابن جری کتے ہیں کہ اگر تم کوئی عمل کرو تو یہ مت کو کہ میں نے ظال عمل کیا ہے۔ زید ابن اسلم فراتے ہیں کہ اپنے نفس کو نیک مت سمجو ، عب کے معنی کی ہیں کہ اسے آپ کو نیک سمجما جائے۔ جنگ واُمدے موقع پر حضرت طور سرکار دوعالم معلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے آپ کے اور کرروے تھے ایمال تک کہ حضرت طَلَم کی ہمتیلی زخی ہوگئ الکابد فعل یقیناً عظیم تماکہ انموں نے آئی جان آپ پر فدا کردی تھی اور اسے آپ کو زخی کرایا تھا معظرت عرف این ایمانی فراست سے بدیات محسوس کی كدجب سے الخضرت صلى الله عليه وسلم كى حفاظت كرتے ہوئان كى الكى زخى بوكى بود كھے مغرور ہو سے بين ميات ضرور

<sup>(</sup>۱) یه روایت کی مرتبه گذری ہے۔

ہے کہ نہ ان سے بھتر کا اظمار معقول ہے اور نہ بدبات کہ انھوں ہے بھی کمی مسلمان کی ابات کی ہو شور کی کے موقع حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت عرفے حضرت طور کا ذکر کیا آپ نے فرمایا ان میں کمی قدر نتوت آئی ہے۔ جب صحابہ جیسے پاکیزہ نفوس مجب سے نہیں بچے تو دین میں ضعیف لوگ کب اس سے نمجات پاسکتے ہیں آگر وہ احتماط نہ کریں۔ مطرف کستے ہیں کہ اگر میں رات سونے میں گزاروں اور ندامت کے ساتھ میں کروں تو یہ بات میرے نزدیک اس بات سے زیادہ اچھی ہے کہ میں نماز میں رات گزاروں اور مجب پر میں کروں۔ ایک مدیث میں ہے آپ نے فرمایا۔

لَوْلَمْ تَنْنَبُوْ الْحَشِيْتُ عَلَيْكُمُ مَا هُوُ الكَبْرَ مَنُ ذَالِكَ الْعُجْبُ (براز ابن حبان الن ) الرقم كناه نه كو ترجي تم راس عيد مناه كافون ع مي منه بي مناه كافون عنه منه منه بي .

آپ نے مجب کو بواگناہ قرار دیا ہے۔ پشراین منصورا پی مسلسل عباد توں کی دجہ ہے ایسی شخصیت بن مجے تھے کہ انھیں دیکہ کر اللہ ادر ہوم آخرت یاد آجا تا تھا۔ ایک دن انھوں نے طویل نماز پڑھی ایک شخص پیچے بیٹے ہوا انھیں دیکھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس سے مجب میں جٹلا مت ہوتا اس لئے کہ اہلیں تعین نے ترتوں فرشتوں کے ساتھ عبادت کی اس کا انجام تم جانتے ہوکیا ہوا ، حضرت عاکشہ سے کسی نے دریافت کہ آدی پُراکب ہو تا ہے انھوں نے جواب دیا جب وہ یہ سمجھے کہ میں اچھا ہوں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

لا تُبُطِلُوُ اصلَفَان کُرُ بِالْمُنَّ وَالْاَذَى (ب۳۲ آیت ۲۳۳) تم احمان جلا کرا ایزا پُنْچاکرا بی خیرات کو برادمت کو-احمان جنانا صدقے کو بواسی محضے کا نتیجہ ہے اور کسی عمل کو بوا جانا ہی مجب ہے۔

عجب کی آفتیں؛ - جانا چاہئے کہ مجب کی آفیں بے شار ہیں۔ مجب سے رکبر مھی پیدا ہو تا ہے کیوں کہ رکبر سے بہت ی آ فیں جنم لیتی ہیں ' یہ آ فیش تو بندوں کے ساتھ ہیں 'اللہ کے ساتھ مجب کی آ فیس کھے زیادہ ہی ہیں 'مثلاً آدمی میں عجب ہو تو وہ گناہ فراموش کردیتا ہے' اور ان پر کوئی تو تبہ نہیں دیتا 'بعض گناہوں کو بالکل بھول جا تا ہے' اور بعض یا دہمی آتے ہیں تو ان کے ازالے ی کوشش میں خرا یہ سوچ کر کہ میں نیک اعمال کرتا ہوں۔ میرے کناہ کناہ ہی منیں ہیں 'اگر ہیں تواسعے معمولی کہ نہ ان کے تدارك كي ضرورت اورنه على في لكه يه سجمتا ب كه ميرت تمام چورف برے كناه الله كے يمال معاف مون كي بين اپني عبادتوں کو 'اور اپنے اعمال کووہ براسمجھتا ہے اور ان پر اخرو غرور کرتا ہے بلکہ اللہ پراحسان تصوّر کرتا ہے 'اوریہ بھول جا ٹا ہے کہ میں الله ك عنايت اوراس كي توفق بي سے اس قابل مواموں كم كوئى نيك عمل كرسكوں - پر ادمي اسے اعمال ير عجب كرا ہے تواس ك افات سے المعیں بند کرلیتا ہے۔مالا تکہ اعمال کی افتی نظر انداز کرنے کا مطلب سے کہ جو کھے اس نے کوشش کی ہے وہ رائيگال مي ہے على مرى اعمال اگر باك وصاف اور آميزش سے خالى نہ موں توان كا نفع بت مم ہے " افات كى جتو واى كر آ ہے جس ر خوف غالب ہو، مجب میں جتلا فض اسے نفس پر اور اسے رب پر مغرور ہو تا ہے، وہ یہ سجمتاہے کہ میں اسے رب کے عذاب ے امون و محفوظ موں اللہ کے یمال میرا ایک مقام ہے ، جھے ایک عظمت ماصل ہے ، بلکہ خدا پر میرا احسان اور اس پر میراحق ہے کہ وہ میرے اعمال کا لحاظ کرے اور جمعے ان کا اجر مطاکرے جو حقیقت میں اللہ کی نعتیں اور عطایا ہیں۔ عجب آدی کو اپنی تعریف کرنے اپنا تزکیہ کرنے پر مجور کرتا ہے جب کوئی فض اپن رائے ، عمل اور عقل پر مجب کرتا ہے تووہ نہ کسی سے استفادہ کرتا ے اور ند کی سے مقورہ کرتا ہے ، بلکہ اپنی دائے پرا مرار کرتاہ اپنے سے بوے صاحب علم سے یکی بوجمنا ہی ابات تصور کرتا ہے۔ تبااو ات علد خیالات پر بھی مجب كرے محض اسلے خوش ہو آ ہے كہ يد خيالات ميرے دل ميں كررے بين كسى دوسرے دل میں پیدا نہیں ہوئے ' پھراپنے فلا یا صح خیالات پر اِصرار کر آ ہے نہ کسی ناصح کی نعیجت شنتا ہے اور نہ کسی واعظ کاوعظ تبول کر آ ے کلکہ دو سروں کی طرف آیے دیکتا ہے جی جالل ہوں اپنی فلطی پر إصرار كرتاہے۔ أكر غلط رائے دُنوى أمور ميں ہوئى ہے تو

مقصدے محروم رہ جاتا ہے اور اگر دیل اُمور میں ہوتی ہے خاص طور پر عقائد میں تو بیشد کے لیے تباہ براد ہوجاتا ہے۔ اور اگر وہ ائی رائے پر اعتاد نہ کرنا اور نور قرآنی سے روشن ماصل کرنا علائدین سے مدلیتا علم کے مطالعہ و خراکرہ پر مواظبت کرنا اہل بعيرت سے مسائل دريافت كرنے كاعمل جارى ركمتا توحق تك ضور بنجا۔ جب كىسب سے بدى افت يہ ہے كہ ادى كاميابي ك مكان من جلا موكرسى وكوشش مين شت يرجا ما إ- اوريه سجمتا ب كه مين مرهمل سے بناز مون والا كله وه عمل سے ب نیاز نہیں ہے بلکہ صرح بلاکت اس کی تقدیم ہے۔ ہم اللہ تعالی سے اطاعت کی حن وفق کے خواہاں ہیں۔

عجب اور نازى حقيقت اور تعريف : عب ايسه دمف من بوتا ب جويتن طور يركمال موجو هن علم عمل يامال من اسیے نس کے لئے می کمال کامعترف ہے اس کی تین حالتیں ہیں ایک سد کہ وہ اس کمال کے زوال سے خا کف ہے اور ور آ ہے كرميس ميراكمال تعص ندبن جائيا سلب ند موجائ ايها عض مجب نيس ب- دومرى حالت يدب كدوه اس بات يرخش ے کہ اللہ نے اسے کمال کی نعت سے نوازا ہے اس کئے خوش جیس کہ وہ کمال اس کی طرف منسوب ہے ایسا مخص بھی مجتب نسي ہے اليس عالت يہ ہے كه نداسے زوال كاخوف ہے اور ندالله كي تعت بولے كي حيثيت اس كمال و مربائدى يرخوشي الكه دو سجمتا ہے کہ یہ کمال میری طرف منسوب ہے میرا وصف ہے میں ہی اس کا خالق ہوں کیے حالت عجب ہے۔ ایس حالت میں اگریہ

خیال آئے کہ یہ نعت اللہ کی طرف سے ہے ، وہ جب چاہ اے چمین سکتا ہے تو عجب ختم ہو جائے گا۔

اس تنسیل سے عجب کی یہ تعریف معلوم ہوئی ہے کہ نعت کو بوا جانا اس پر معلمین ہونا اور منعم حقیقی کی طرف اس کی نسبت ند کرنا عجب ہے اور اگر اس کے ساتھ ساتھ تنس کو یہ ممان ہو کہ اللہ تعالی پر میراحق ہے اور اس کے بیماں میرا مرتبہ بلند اور عمل اتناعمدہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کا آجر ضرور ملے گا اور اللہ سے میرے تقریب کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر متم کے خطرات سے محفوظ ربول گااس حالت كانام اولال بالعل (عمل پرناز كرنا اور ازانا) مد كويا عمل خود كرنا ب اور الله كواينا ناز بردار سجمتا ب دنیاوی معاملات میں بھی الیا ہو تا ہے کہ ایک قض کمی کو کوئی چیزدے کراہے اپنا احسان تصور کرتا ہے اور اپنی زراس چیز کو بہت سجمتا ہے اکر بات میں تک معدد مو تو بیدا عاب ہے اور اگر اس سلوک کے موض میں دو اپنی فدمت کا طلب کار موایا ناذ بدواری كامطالبه كرے الى مروروں من كام نه آنے كور استجے واسے ناز كتے ہيں وران كريم كى أيت ند

وَلَا تُمُنُّنُ تُسُنَّكُونُو : (پ٢١، ١٥١ أيت١)

ادر کی کواس غرض سے مت دو کہ زیادہ معادفہ چاہو۔

کی تغیریں حضرت فادم نے ارشاد فرمایا کہ اسے عمل پر نازمت کر۔ مدیث شریف میں ہے: إِنَّ الصَّلَاةَ الْمُدِلِّ لَا نَرْفَعُ فَوُقَ رَأْسُهُ وَلِأَنْ نَصَٰحَكَ وَأَنْتُ مُعْتَرِفٌ بِنَنْبِكَ خَي حَيْرُ مِنْ أَنْ مَسَبُكِي وَأَنْتُ مُدِلِّ بِعَمَلِكَ (١)

ناز کرنے دالے کی نماز اس کے سرے اور نہیں جاتی ہم بس کراہے گناہ کا اعتراف کراویہ اس سے بعر ہو کہ

اسيخ عمل ير آنسوبماكرنازكرو-

ادلال کا درجہ عجب کے بعد ہے ادلال وی تعض کرے گاہو جی کرے گابعض معجب (عجب کرنے والے) ناز نہیں کرتے ، اس لئے کہ مجب کال تعت کو بدا مجھے اور منظم کو بھولنے کا نام ہے اس میں بڑاوی وقع کی شرط نسی ہے اور ناز میں بڑاوی وقع مروری ہے 'چنانچہ اگر کسی مخص نے دعای اور تول نہ ہونے پر ثرا منایا اور تعب کیاتو بد نازہ میوں کہ فاس دعا قبول نہ ہونے پر تجب نيس كرنا كلك تول موني تجب كرنام اور مابديد سجمتاب كدمير حسن فل كايد قاضاب كديس بوسوال كرون بورا

اس کی اصل مجھے نہیں ملی۔

عجب كا اجمالى علاج: ہر مرض كاعلاج اس كے سبب كى ضد كے نقابل سے كيا جا آئے جي كاسب جمالت ہے اس لئے اس كا علاج وہ معرفت ہے جو اس جمالت كى ضد ہے۔

عُبُ کے دو تحل : عُبُ ایسے افعال میں بھی ہو تا ہے جو بندوں کے افتیار میں ہوں جیسے عہادت مدقد 'جاد' مخلوق کی سیاست اور اصلاح' اور ایسے افعال میں بھی ہو تا ہے۔ جن میں افتیار نہ ہو جیسے جمال' قرت اور نسب و فیرو۔ ان میں بھی فیرا فتیار ی اعمال کے مقابلے میں افتیار ہی افتیار ہی ہو تا ہے ' آدی ورع ' تقویٰ اور اپنی دو مری عہاد توں ہے جو جُب کر تا ہے وہ ان دد نیادوں پر می ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ مجت (جب کرنے والا) ان عہاد توں کا محل اور مرکز ہے اور دو مری ہے تو یہ محض نے کی ہیں اور اس کے افتیار و قدرت سے وجود میں آئی ہیں آگر معجب کا عجب اس لئے ہے کہ وہ عمل کا مرکز و محل ہے تو یہ محض جمالت ہے ' اسلینے کہ عمل اور مکان کو ایجاد و تحصیل میں کوئی دُخل نہیں ہے' وہ ایک مستخرشے ہے' اور دو مرے کے افتیار میں جہ بالدت ہے' اسلینے کہ عمل اور مکان کو ایجاد و تحصیل میں کوئی دُخل نہیں ہے' وہ ایک مستخرشے ہے' اور دو مرے کے افتیار میں کرتا ہے کہ وہ اعمال اس سے مرزَد ہوئے ہیں اور اسکے افتیار میں ہو' اور نہ نفل کے ایکادو حصول میں مؤثر ہو' اور اگر اس لئے جُبُ کرتا ہے کہ وہ اعمال اس سے مرزَد ہوئے ہیں اور اسکے افتیار میں ہو' اور نہ سے دود میں آگریہ تمام اللہ کی فتیں ہیں جو کئی حق تقدرت سے دجود میں آگریہ تمام اللہ کی فتیں ہیں جو کئی حق کی دور کرم اور عطاء و بخشش پر ہونا ہا ہے' کہ اس نے ہیں' اگریہ تمام اللہ کی فتیں ہیں جو کئی حق کی اس نے ہیں' اگریہ تمام اللہ کی فتیں ہیں جو کئی حق کی دور کرم اور عطاء و بخشش پر ہونا ہا ہے' کہ اس نے ہیں' اگریہ تمام اللہ کی فتیں ہیں تو جُبُ اللہ کے وہ دور کرم اور عطاء و بخشش پر ہونا ہا ہے' کہ اس نے ہیں' اگریہ تمام اللہ کی فتیں ہیں تو جُبُ اللہ میں تو وہ میں۔

سیبات آیک مثال کے ذریعے بھی چاہئے 'مثا بادشاہ اپنے فلاموں کودیکھے اور ان میں سے ایک کو فکعت بخش دے 'جب کہ نہ اس میں کوئی وصف ہو' نہ کمال ہو' اور نہ جمال ہو جمیا اس فلام کو اپنے نفس پر مجب کرنا چاہئے کہ وہ اس انعام کا مستحق تحرایا اس بات پر تجب کرنا چاہئے کہ بادشاہ نے اس انعام کا مستحق نہیں قا' پنے نفس پر عجب کرنا ایک ہے معلی می بات ہے 'البتہ فلام اس بات پر اور اوصاف کسی بھی کی فاظ سے اس انعام کا مستحق نہیں تھا' پنے نفس پر عجب کرنا ایک ہے معلی می بات ہے 'البتہ فلام اس بات پر عجب کرسکتا ہے کہ بادشاہ برا ہدرد' فریب پروَر' نیک خو 'اور عادل ہے 'ظلم نہیں کر آ'نہ کسی کو بلا وجہ مقدم مو خرکر آب 'اگر اس خی میں کوئی اچھی صفت نہیں دیکھی تو اس انعام سے کیوں نوازا ایے مخص سے کہنا چاہئے کہ الگ سے تم میں کوئی وصف نہیں ہے اگر کوئی وصف ہے تو یہ کہ بادشاہ نے اسے انعام کا مستحق حمیں سمجھا' کسی دو سرے کو اس انعام سے نہیں نوازا 'اور اگر تم میں الگ سے کوئی وصف ہے تو یہ دیکھنا چاہئے کہ وہ وصف سلطان کا عطا کردہ ہے یا فیر کا۔اگر وہ وصف سلطان کا عطا کردہ ہے تو اس پر کہا معلی ہیں؟

بادشاہ نے پہلے جہیں کھوڑا دیا تو تم نے بحب نہیں کیا بہب اس نے قلام دیا تو بحب کرنے گئے اور کہنے گئے کہ میرے پاس کھوڑا اس لئے باوشاہ نے بحصے غلام عطاکیا ہے وہ دونوں کے پاس کھوڑا نہیں تھا اس لئے وہ غلام سے محروم رہے ایسے فض سے کہا جائے گاکہ کھوڑا بھی تو بادشاہ ہی کا دیا ہوا ہے وہ دونوں چزس ایک ساتھ بھی دے سکتا تھا اگر اس نے الگ الگ دیں تو یہ اس کی حریمہ مسلحت ہے تمہارا کیا کمال ہے ، جہیں اس امر پر کہ تم کھوڑے کے مالک ہو مجب کرنے کے بجائے بادشاہ کے فضل وکرم پر مسلحت ہے اور اگر سلطان کے علاوہ کسی دو سرے نے وہ وصف دیا ہے تب مجب کرسکتا ہے کیوں کہ وہ بادشاہ کی عطا نہیں ، تحریب بات دُنیاوی بادشاہوں کے حق میں تو ہو سکتی ہے بُخبارُ الارض والتہ وات کے حق میں نہیں ہو سکتی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے ، تمام چڑوں کا پیدا کرتے والا ہے ، موسوف اور صفت ، حال اور محل سب اس کے ایجاد و تخلیق کا کرشمہ ہیں ، مثلاً اگر آدی اپنی عبادت پر چھا جائے گا

کہ تمہارے دل میں محبت کسنے پیدا کی ہے؟ اس کا جواب ہوگا اللہ نے ہم کمیں مجے کہ محبت اور عبادت دونوں اللہ کی تعتیں ہیں ، تمہیں بلا استحقاق ان نعتوں سے نوازا ، تمہیں ان نعتوں پر بجب کرتا چاہیے ، اس لحاظ سے نمیں کہ ان نعتوں کا محل تم ہو ، بلکہ اس اعتبار سے کہ بید نعتیں منعم حقیق کی دین ہیں ' پہلے حمیس پیدا کیا ، بھر تمہارے اندر صفات پیدا کیں اعمال اور اسباب پیدا کیے 'توفق اور تحریک دی اس سے معلوم ہوا کہ نہ عابد کو اپنی عمادت پر مجب کرتا چاہیے ' اور نہ عالم کو اپنے علم پر ' نہ مالدار کو اپنے مال کے 'توفق اور تحریک دی اس سے معلوم ہوا کہ نہ عابد کو اپنی عمال کدہ ہیں 'وہ صرف ان نعتوں کا محل اور مرکز ہے 'اور دہ بھی محن اس کے فضل دکرم ہے ہے' اپنے کمی وصف کی بتائیر نہیں ہے۔

ایک اعتراض کاجواب نے اب اگر کوئی یہ کے کہ میں اپنے اعمال سے صرف نظر نہیں کر سکتا ہمیوں کہ جب میں کوئی عمل کرتا ہوں تو اس پر آجر و جزاء کی توقع رکھتا ہوں اگر وہ کام میرا نہیں تو تواب کی توقع کے کیا معنی میں اگر وہ عمل ایجاد کے انتہار سے اللہ کا علوق ہے تو جھے تواب کیوں ملتا ہے اور جب اعمال میری قدرت سے میں تو میں ان پر عجب کیوں نہ کروں؟ اس کے دو جواب میں ایک تو حق صرح ہے اور دو سرے میں کچھ مُسا فحت ہے ، وہ جواب جس میں صرح حق ہے یہ بیکہ تمہاری قدرت بہمارا ارادہ تمہاری حرکت اور تمہارے تمام اعمال اللہ کی علوق اور اس کی اختراع میں 'چنانچہ جب تم کوئی عمل کرتے ہو محماز پر معتے ہو کیا

وَمَارَ مَيْتَ اِذُرِّ مَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّعَرَ مَلَى (بِ٩١٦ آيت ١٤) الله تعالى الله ت

ی بات حق ہے 'ارباب قلوب کو اس کا ایسا مشاہوہ ہوا ہے کہ دیدہ بینا اتنا کرا مشاہد نہیں کر کتی اللہ نے پہلے حمیس پیدا ' پھر اسے اعضاء بنائے ' پھران میں قت کقدرت ' حرکت اور صحت پیدا کی ' پھران کے لئے علم و عقل اور ارادے کی تخلیق کی 'اگر تم ان میں ہے کوئی چیزا ہے نفس سے جُدا کرنا چاہو تو نہیں کرسکتے 'ان اصفاء میں جو حرکات ہیں وہ سب اللہ ہی کی تخلیق ہیں 'ان میں ان میں ان میں اللہ نے تخلیق تر تیب رکھی ہے ' چنانچہ جب تک عضو میں قوت اور قلب میں ارادہ پیدا فہیں کیا جب اس کی شرکت نہیں ہے' تا ہم اللہ نے تخلیق تر تیب رکھی ہے ' چنانچہ جب تک عضو میں قوت اور قلب میں ارادہ پیدا فہیں کیا جب اس وقت تک حرکت پیدا نہیں کی 'پھر مراد کا علم پہلے پیدا کیا 'ارادہ بعد میں پیدا فرمایا 'اس طرح اس وقت تک علم بیدا نہیں کیا جب اس وقت تک علم بیدا نہیں کی بھر سے اللہ تعالی نے تخلیق کے باب میں تر تیب رکھی ہے اس سے انسان شمختا ہے کہ میں اللہ کا خالق ہوں ' طال کا خالق ہوں ' طال کہ مید اس کی غلط فنی ہے ' رہی ہے بات کہ اللہ کے پیدا کے ہوئے اعمال پر بندے کو تواب کیوں ماتا ہے دائس کی تشریح ہم نے کتاب الشکر میں گرہے ' وہی مقام اس وضاحت کے لئے زیادہ موزوں بھی ہے۔

احياء العلوم - جلد سوم

روشن میں بتلاؤ کہ خزانہ تمارے عمل سے حاصل ہوا ہے ؟ اِ خازن کے قدرت دینے اور تنجیاں حوالے کرنے کی وجہ سے؟اس صورت میں کیاتم خازن کے تنجیاں دینے پر عجب کرو مے پائن بات پر کہ تم نے قلعہ کھول کراس میں سے نزانہ لے لیاہے؟ ظاہر ہے کہ تم خازن کے احسان مند ہوں تے ، قلل کمولنا اور فزانہ لے لینا تو کوئی مشکل کام نہ تھا 'اصل مشکل توب تھی کہ قلل کی تنجی تمارے پاس نہ متی اگر فازن حسیس منجی نہ رہاتو تم مجی یہ دولت مامل نہ کراتے۔ می مال عبادات کاہے ،جب حسیس قدرت دى كئ ارادة جازمه مسلط كياكيا ب وواحى اور بواحث كو حركت وي كن اور موافع دور كے ميے يهاں تك كه كوئي مافع ايها ند رہاجو دورند کیا گیاہے اور کوئی باعث ایباند رہا جے حرکت ندوی می ہوت تم نے عمل کیا۔ بواحث کی تحریک مواقع کا إذاله اوراسباب کی فراہی اللہ کی طرف سے ہوئی متمهارا اس میں کوئی حصہ جسیں ہے۔ تعبیب کی بات ہے کہ تم اپنے عمل پر مجب کرتے ہو' إدر اس ذات کے فضل وجود پر مجب نہیں کرتے جس کے سبب سے بیرسب کھے ہوا 'اور جہیں عبادت واطاعت کا موقع دے کرفسال پر ترجح دی ان پر نساد کے دوامی مسلط کئے اور حہیں ان سے دور رکھا ایکے لئے بڑے مصاحب مہیا کئے اور حمیس مری محبتوں سے بچایا انہیں شہوات ولذات کے دلدل میں پینسایا اور مہیں ان سے دور رکھا انھیں خبر کے بواعث اور دوائی سے دور رکھااور مہيں ان سے قريب كيا تاكہ خرر عمل كرنا تمارے ليے آسان موجائے اور شركے راستے برچلنا ان كے لئے مشكل نہ رہے۔اس میں نہ تہمارے سی سابقہ عمل خرکود عل ہے اور نہ فتاق کو کوئی جرم مؤتر ہے ، بلکہ اس نے حتمیں اپنے فضل د کرم سے ترجے دی ، مقدّم کیا اور عمل خیرے لئے متحب کیا اور مناه گار کو اپنے عدل سے محکرایا اور اسے شق قرار دیا۔اس سے معلوم ہوا کہ مقدور پر تمهاری قدرت الله کی طرف سے بولی ہے ،جب کسی عمل پر تمهاری قدرت کا تحقق مقصود ہو آ ہے تو تمهارے ول میں ایک ایسا شوق پردا کردیا جا تا ہے کہ تم خواہش کے باوجود اس کے خلاف نمیں کرسکتے اگریہ مان بھی لیا جائے کہ تم کسی نعل کے فاعل ہو تو اس سے الکار نہیں کر سکتے کہ یہ فعل تم نے مجبور ہو کرکیا ہے اس لحاظ سے شکرکے لاکن وہ ذات ہے جس نے تہمارے دل میں اس نعل کا شوق بیدا کیا اور مهیس اس پر قدرت بخش کتاب القوحیدوالقو کل میں ہم میان کریں مے کہ اسباب اور مستبات ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح لازم و الدوم بیں وہاں یہ بات واضح ہوگی کہ فاعل صرف اللہ ہے وہی خالق ہے وہی موجد ہے۔

اللہ تعالی کا ہر تعلی عدل ہے جہ بعض پر قسمت لوگ جنسی اللہ نے علم وحقل کی دولت ہے مالا مال کیا بال و زرکی محروی پر برا مناتے ہیں اور کسی غافل و جابل کو دولت مندر کھے کریے شکوہ کرتے ہیں کہ ہم علم و والش رکھتے ہوئے بھی دولت ہے محروم ہیں بلکہ ہمیں ایک وقت کی غذا بھی میتر نہیں اور یہ اپنی ففلت و جمالت کے باوجو و دولت مند ہیں ایسے لوگ کویا ہے بیجھتے ہیں کہ اللہ کی بیہ تقسیم منعوفانہ نہیں ہے بلکہ قریب قریب قلم ہے ' حالا تکہ اس مغرور کو معلوم نہیں کہ اگر اسے مال اور مقل دونوں دیدے جاتے فلا ہر حال ہیں ہے بلکہ قریب قریب قلم ہے ' حالا تکہ اس صورت میں تک دست محکوہ کرتا کہ اسے اللہ تونے اسے مالداری اور عقل دونوں سے خورم رکھا ہے کیا ہے مناسب نہ قاکہ ان میں سے ایک چڑ بھے مائی 'اور ایک اسے دی حقل دونوں سے خورم رکھا ہے کیا ہے مناسب نہ قاکہ ان میں سے ایک چڑ بھے مائی 'اور ایک اسے دی حقل دونوں سے جو اب دیا کہ اس کی حجر دریافت کی حقل مناز تنگ کسست کیوں ہو تا ہے ؟ انموں نے جو اب دیا کہ اس کی عقل بھی رزق میں محسوب ہو جاتی ہے اس کی وجہ دریافت کی حقیرعا قل جب می جائل کو آپ نے سے بہتر حالت میں دیکھتا ہے تو یہ پند نہیں کرتا کہ آئی ہو جو جات سے اس کی حالت ہوں کی عقل ہے جو بیاں کہ اپنی مورت عورت کے جو من اس کی جمالت اور کسی ہے کہ میں اپنے حسن و جمال کے باوجود اس آرائش سے محروم مورت عورت کے جم پر زبورات دیکھ کر منے بیاتی ہے اور کسی ہے کہ میں اپنے حسن و جمال کے باوجود اس آرائش سے محروم ہوں اب بیانی ہوں اور وہ آئی برسے زبادہ فیجی ہوں ہیں ہے کہ میں اپنے حسن و جمال کے باوجود اس آرائش سے محروم مورت کو رہ ہے کہ معلوم نہیں ہے کہ میں اس پر زیادہ ہے۔ کسی عاقل و دانا مقلس کا ہے کہنا درنے دیں کو جرجے دے کی معلوم ہوا کہ اللہ کی فحم برسے میں حرص کے مناتھ دولت اور حسن کے مناتھ فقر میں افتیار دویا جات کو دورانا مقلس کا ہے کہنا دورانا مقلس کا ہیں کہنا ہے کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ دورانا مقلس کا ہے کہنا دورانا مقلس کا ہے کہنا

ہے کہ "اے اللہ تونے جھے دنیا سے کیوں محردم رکھا اور جامل کو دنیا سے نوازا"ایبا ہی ہے کوئی باد شاہ سے محوڑے کا صلیہ یا کر یہ کے کہ جمال پناہ آپ نے جھے فلام کول نیس دیا جموزا میرے پای موجود ہے۔ فلامرے بادشاہ اس محض سے بی کے گاکہ اگر میں تھے محور اندرجاتو تو غلام کے ملئے سے تعب نہ کر ہا میں نے تھے محور اروائے تو کیاتو اس نعت کودد سری نعت کاوسیلہ سمحتا ے کیا کوئی الی جت قرار دیتا ہے جس کے ذریعے دو سری نعمت طلب کی جائے کیے اُدہام ہیں ان سب کا خشاء جبل ہے۔

يدوجم كس طرح ذاكل كياجات؟ : اس طرح كافهام كياذاك كاطريقه يد كدول بي اس بات كادهمان ركع كد بندواس كا ہر ممل اور اس كے تمام اوساف الله كى تعت بين اور كى استقال كے بغير ماصل بوئے بين اس احتقادے مجب زائل ہوجائے گااور دل میں فکر و منوع کے جذبات پرا ہوں کے اور یہ خوف جاکزیں ہوگا کہ کمیں یہ تعتیں سلب نہ ہوجائیں ہجس مخص کے دل میں یہ احتقاد رائخ ہو تا ہے وہ نہ اپنے علم پر مجب کر تا ہے اور نہ اپنے عمل پر اس لئے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے علم اور عمل کا سرچشمہ باری تعالیٰ کی ذات ہے۔

حضرت داود عليه التلام كو تنبيه : ايك دن حضرت داود عليه السلام في بار كاو خداوندي مي عرض كياكم يا الله كوئي دن ايها نیں جا آکہ آل داؤد میں سے کوئی مخص روزہ وارنہ ہو اور کوئی رات ایس نیس جاتی کہ آل داؤد میں سے کوئی مخص شب بیدارنہ ہوئیہ بات انموں نے بطور فخر کی وی آئی کہ اے داؤدیہ مہادتیں ان کی کمال ہیں ئیہ تومیری توفق اور مددے ہیں اگر میں توفق نہ دیتا توند تم روزہ رکھنے پر قادر ہوتے اور نہ شب بیداری پر 'اور حنقریب مہیں تمہارے نفس کے میرد کروں گا۔ حضرت عبدالله ابن عبّاسٌ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اس کی وجہ یمی تھی کہ انھوں نے آل داؤد کی عبادت کو بطورِ الخربیان کیا اور اس پر مجب کیا یمال تک که الله نے اضیں ان کے نفس پر چھوڑدیا اور ان سے ایما گناہ سرزو ہوا جو مرن اندامت کا باعث بنا حضرت واود عليه السلام نے باری تعالی سے عرض کیا کہ اے اللہ این اسرائیل حضرت ابرا ہیم و اسحاق و بیقوب علیه السلام ے واسطے سے کیوں دعا ما تکتے ہیں؟ارشاد ہوا کہ میں نے ان کی آنمائش کی تقی وہ ثابت قدم رہے ،عرض کیایا اللہ!میراامتیان بھی لے لے عیں مجی مبرواستقلال کا مظاہرہ کروں گا اس عرض واشت میں ایک نوع کا اولال اور مجب تھا۔ وی آئی کہ اے واؤد میں نے جب اپنے ان بندوں کا امتحان لیا تھا تو انھیں یہ نہیں ہلایا تھا کہ میں کس نوع کا امتحان لوں گا بمس معاملے میں لوں گا بمب اور کس مینے میں لول گا، لیکن تجیے ہملائے دیتا ہوں کہ میں تیرا احتان ای سال اسی مینے میں کل ایک عورت کے سلسلے میں لوں گا ہوسکے تواسیے نفس کو بچانے کی کوشش کرنا 'پھرجو پچھ ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔

اصحاب رسول كا بي قوت ير عجب : اي طرح جب جنك وخين من محابه كرام في كثرت وقوت يرغروركيا اور خدا ك فضل وكرم كو بمول من اور كمن كل كم آج بم قلت كي وجد معلوب نه بول مع القارك مقابل مين بماري تعداد بمي زياده ب اور قرت بھی قاللہ نے انھیں ان کے نفول کے سرو کروا النے انجام کاذکر قرآن کریم میں موجود ہے:۔
ویکوم حنین اِذَاعِ حبت کم کثر فیکم فلکم تغین عنگ مشیناً وضافت علیکم الارض بمار حبت تم والیت ممار حبت تم والیت ممار کی اور م ارجا است ۲۵)
بمار حبت تم کواب جمع کی کورت سے فرق ہوگیا تھا ، مجروہ کورت تسارے لئے بچھ کار آمدنہ ہوئی اور تم پر

زمین اپنی فرافی کے بادجود تک ہوگئی کھرتم پیٹے موڑ کر ماگ کمڑے ہوئے۔

ابن عيينة وايت بك معرت الإب عليه السلام في موض كياكه الداوي عجم اس معيب من جلا فرايا جبكه

<sup>(</sup>١) البيهقى في دلائل النّبوة من رواية الربيع بن انس مرسلاً-

میری ہرخواہش تیری خواہش کی پابنداور میرا ہر عمل تیری رضا کا آنے رہا' اُبر کے اندرہ سی ہزار آوازیں الینی ہر طرف سے آواز سائی دی) آئیں کہ اے ابوب! بیربات تیرے اندر کمال سے پیدا ہوئی' ابن مینہ کتے ہیں کہ بیروی من کر حضرت اتو بٹانے اپ سرپر خاک ڈالی اور عرض کیانیا اللہ جو بچھ ہے تھے سے ہے' وہ یہ بات بمول کے تھے'وی النی نے انحیں بیدار کیا اور انھیں بیبات یا دولائی کہ بندے کا ہر عمل اللہ کی طرف منسوب ہے۔ ارشاد باری ہے۔

یاددلائی کہ بنرے کا ہر عمل اللہ کی طرف منوب ہے۔ ارشادہاری ہے:۔ ولولا فضل الله علیکمور حکمت مماز کی مِنْکُمُمِنُ اَحَداَبِكَا دِپ ۱۹۵۸ است ۱۹ اور اگر تم پر اللہ کافعنل دکرم نہ ہو تاتہ تم میں ہے کئی بھی بھی (وب کرکے) پاک نہ ہو تا۔

سركارددعالم ملى الشرطيدوسلم في التباريد ومفت اصاب من وروب سب بول وروب من المرادد و المالية و المرادد على مناون منامِنكُم مِنْ أَحَدِينُ جِيْهِ عَمَلُهُ قَالُوْ أَوْلاَ أَنْتَ يَارَسُوْلُ اللَّهِ قَالَ وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَنَعَمَّدُنِي اللَّهُ مُرَحْمَ وَمِد ( عَارِي وَمَسْلُم الومِري )

: تم من سے کوئی ایسا نہیں ہے جے اس کا عمل نجات دلائے گا محابید نے عرض کیا یا رسول اللہ! نہ آپ

ايسے بين وايا ندين إلآي كداللدى رحت ميرے شال مال بو-

یہ مدیث سننے کے بعد محابہ کرام رضوان اللہ ملیم اجمعین السیافی تمام تر ڈبدد تعولی کے باوجودیہ تمنا کرتے ہے کہ کاش وہ خاک یا گھاس کیا پرندے ہوتے۔اس تفسیل سے ٹابت ہوا کہ صاحب بصیرت کوند اپنے عمل پر مجب کرنا چاہئے اورند اپنے نفس سے بے خوف ہونا چاہئے۔

قلب سے مجبُ کا اِزالہ کرنے کا یہ تیم ہمدف علاج ہے 'جب دل میں یہ اعتقاد رائخ ہوجا تا ہے کہ جو نعت ہے اللہ کی عطاو بخشق ہے تو وہ ہروقت اس خوف میں جتل رہتا ہے کہ کیس مجھ سے یہ نعت سلب نہ ہوجائے 'بلکہ جب وہ کا فروں اور فاستوں کو دیکتا ہے کہ یا کسی سابقہ جرم کے ان سے ایمان و اطاعت کی نعتیں چھین کی گئیں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ جس ذات کو یہ پروا نہیں کہ کمی گناہ کے بغیر محروم کردے 'اور کسی و مسیط کے بغیر بخش دے اسے اس کی پروا کب ہو سکتی ہے کہ کوئی نعت دے کرواپس لے لے 'ببا او قات ایما ہو تا ہے کہ مؤمن مرتد ہو کر مرتا ہے 'اور کا فرمؤمن ہو کریا فاس مطیع ہو کر۔ اس طرح کے خیالات ول میں مجب کی آلہ کی راہ مسدود کردس گے۔

## عجُبُ کے اسباب اور ان کاعلاج

: جاننا چاہئے کہ جن اسباب سے تکبر ہو تا ہے اننی سے جُب بھی ہو تا ہے ' تکبرے اسباب ہم پہلے بیان کر چکے ہیں 'مجی جُبُ ان اسباب سے بھی ہو تا ہے جن سے تکبر نہیں ہو تا بھیے اپنی ناقص رائے پر مجبُ کرنا 'جو اسے اپنی جمالت کی ہنا پر اچمی نظر آتی ہے۔ مجبُ کے آٹھ اسباب ہیں:۔

ہملاسب : یہ ہے کہ بدن کی خوبصورتی میں مصت توت تاسب اعضاء ،حسن صورت ،خش آوازی و فیرہ جسمانی صفات و خصوصیات پر مجب کرے ،اور یہ بمول جائے کہ بدن کی خوبصورتی اللہ کی ذوال پذیر لفت ہے۔اس کا علاج دی ہے جوہم نے محبر کے مجبر کے باب میں لکھا ہے کہ جو محف اپنے جمال پر محبر کرتا ہوا ہے اپنی ابتدا اور انتا کی فلا ظنوں اور نجاستوں کا تصوّر کرنا جا ہے ،اور یہ سوچنا جا ہے کہ جو محف اپنے جمال پر محبر کرتا ہوا ہے اور قبروں میں ان کے پھول جیسے چرے فلا ظنوں کا ڈھرین محملے میں اور قبروں میں ان کے پھول جیسے چرے فلا ظنوں کا ڈھرین محملے ہیں ۔

دوسراسب: بيب كرائي طاقت وقت ير مجب كرك بيساكه قوم عاد نيد كما تعاد من أشد برنا فوة (كون ب طاقت من بم

ے زیادہ) یا جسفرح عوج ابن من نے چاہا تھا کہ حضرت موٹی علیہ السلام کے لفکر پر بہاڑا ٹھا کر رکھ دے اور انھیں اپنی توت کے مظاہرے سے ہلاک کردے الیکن چند ضعیف و تاتواں مجہدوں نے جن کی چرچ نرم ہوتی ہے اس بہاڑ میں اتنا برنا سوراخ کیا کہ وہ بہا ڈ خودای کے مطلح کا طوق بن گیا بیعض او قات مؤمن مجی اپنی قوت پر کھیہ کرتا ہے 'جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں ایک رات میں سوعورتوں کے پاس جاؤں گا انھوں نے افشاء اللہ نہیں کما تھا 'اس کی سزا انھیں یہ بلی کی نرینہ اولاد سے محروم رہے 'جب کہ انھیں نرینہ اولاد کی تمثان تھی۔ میں حال حضرت واؤد کا تھا کہ انھوں نے آنا کش میں خاب قدم رہنے کا دعوی کیا جموسا تھا 'لیکن جب آیک عورت کے باب میں جلا کے گئے تو فاجت قدم نہ رہ سے 'قت پر مجب سے جنگوں میں حملہ کرنے بلاک کرتے میں سبقت کرتے کی خوا بعض بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا علاج بھی بم ذکر کر کھے بیں کہ اسے یہ خیال کرلیا جاسے کہ آیک دن کا بخار اس کا تمام دم فم لکال دے گا اور وہ تمام قوت اس کا علاج بھی بم ذکر کر کھے بیں کہ اسے یہ خیال کرلیا جاسے کہ آیک دن کا بخار اس کا تمام دم فم لکال دے گا اور وہ تمام قوت زائل کردے گا جس پر از آتا پھر آ ہے 'اگر اس نے اپنی طاقت پر مجب کیا تو یہ مکن ہے کہ اللہ تعالی کوئی اوئی آفت مسلط کر کے یہ قوت سال کرائے۔

تيسراسب : بيب كدائي عقل وداناتي إور فهم وفراست پر عجب كرے اور يہ سمجے كديس وين وونيا كى وقتى مصلحوں سے واتف ہوں ایسا مخص خود رائے مو آہے وہ کمی سے مشورہ بھی نہیں لیتا الکہ ان تمام لوگوں کو جاتل محض سجمتا ہے جو اس ک رائے سے اختلاف رکھتے ہیں ایسا مخص المل علم و والنس سے مجی برائے نام ربط رکھتا ہے اللہ ان کی کوئی بات توجہ سے سنتا ہی نسیں باکدید فابت کرسکے کہ میں اپنی رائے اور عقل میں عمل موں ، مجھے کسی کی رہنمائی کی ضرورت نسیں بلکددو سرے تمام اہل علم مجھ ہے ہم تراور میرے مقابلے میں انتہائی حقیرو ذلیل ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ اس بات پر اللہ عزّوجل کا شکرادا کرے کہ اس نے مثل و فهم سے نوازا 'یہ بھی سویچ کہ اگر اسے کوئی دمانی مرض لاحق ہوجائے توکیاوہ ای طرح اپنے عاقل اور اہیم ہونے کاوعویٰ كرسكا بيكى بوسكا ہے كە كوكى مرض ايباپيدا ہوجائے جواہے وخردے بيگانه كردے اور ميں اس حال ميں سركوں كالحشت لگاؤں كه نادان بي ميري حماقتوں كوائے لئے تماشہ سجو رہ ہوں اور جو پر بنس رہ ہوں ، ہوسكا ہے كہ عقل پر مجب كرنے سے اوراس نعت پر منعِم كا شكرادانه كرنے سے ميري عقل سلب بوجائے مومن كو چاہئے كدوواسے علم اور مقل كوم تصور كرے وا والده بى زرک اور تعلیم یافتہ ہو اپن معلوات کو بچ سمجے خواواس کا دائرہ معلوات انتمالی وسیع کول نہ ہو اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آدی كثرت علم اور وسعت ومعلومات كم باوجود بهت مى باتول سے جابل ممتا ب اور ده بهت ى باتيں دو سرول كو معلوم موتى بين بجب انسانوں کے مقابلے میں اس کے علم کا یہ عالم ہے تو یاری تعالی کے مقابلے میں کیا حیثیت ہوگی جس کاعلم سمندرول کی ناپیدا کنار وسعت سے بھی کمیں زیادہ وسیج ہے۔ اپنی عمل کونا قص سمحنای دانائی ہے احتوں کودیکھتے اپنے سے برا عملند کمی کو نہیں سمجھتے مالا كله لوك ان كى ب وقونى يربشت بي مم مجب كري معول كى فرست من المناف كاباعث ند بو على العقل مخص البي عقل کے نقص سے واقف نہیں ہو تا وہ اپنی حماقت سے یہ سمحتا ہے کہ میں عظمند ہوں بہتریہ ہے کہ اپنی عشل کی کی بیشی خود برمجے بہری كے كنے كا اعتبار نہ كرے 'خاص طور بر دوستوں كاكہ وہ من ديكھے كے باتيں كرتے ہيں 'اور جموئی تعريفيں كركے مزيد عجب كا باعث بنة بي-

چوتھا سبب : بہ ہے کہ اپنے نسب پر جب کرے بھیا کہ بعض ہاتھی اپنے نسب کی شرافت پر افز کرتے ہیں 'ان میں سے بہت سے اس فوش خیال میں جتل رہے ہیں کہ ان کے نسب کی عظمت ان کے لئے نجات کی خانت ہے 'وہ اپنے آباؤاجداد کے طفیل بخش دئے جائیں مے ابعض عالی نسب یہ مجھتے ہیں کہ تمام لوگ ہمارے غلام اور نوکر ہیں 'اس کا علاج یہ ہے کہ اس طرح سوچے کہ میں نے آپاؤاجداد کی مخالفت کی 'اور ناوانی سے یہ سمجھ بیٹھا کہ میں ان کے برابر ہوگیا حالا تکہ یہ میری جمافت ہے 'میں ان کے

برابراً کی تقلید کرکے ہوسکتا ہوں عالا تکہ میں ان کے اتفاع نہیں کر نائیا وہ بجب کیا کرتے تھے؟ ان نس بجب کہاں تھا وہ لوگ تو سراً با انحسارتے ، خوف آئی رک و پی سایا ہوا تھا ، وہ حقیر چیز کو بھی اپنے ہے بر تر بھیج جے 'اٹاننس خود ان کی نظروں میں حقیر و ذکیل تھا ، حالا تکہ وہ انتہائی بلند تھے 'اپنے نسب کی وجہ ہے نہیں ' بلکہ اپنے علم 'اطاعت 'اور منجر الزاجی جیسی عمہ خصلتوں کی وجہ سے ۔ان جیسا بننے کے لئے ضوری ہے کہ میں ان کی تقلید کروں 'ان کی اچھی عاد تیں ابناؤں 'اگر نسب شرافت یا خوات کا باعث ہوا کر آتو وہ لوگ بھی شریف یا نجات یافتہ ہوتے جو ہمارے تھیل ہے تعلق رکھتے ہیں 'لیکن ایمان کی دولت سے محروم رہنے کے باعث وہ لوگ ذلیل ہیں۔اللہ کے نزدیک وہ گئے اور موڑ ہے بھی بڑے ہیں۔ انسانی نسب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشادے نہ

كُلَّيَّهُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَاكُمُ مِّنُ دُكْرٍ وَّأَنْشَى (ب١٦٠ س من السلام الله الله الله الله الله ال اے لوگوں! ہم نے تم كواك مردادر الك عورت سے پر اكيا ہے۔

؛ لین تهارے نسب میں کوئی فرق نہیں اسب کی اصل ایک ہے اسب مردوعورت کے اختلاط سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد

وَجُعَلُنَاكُمُ شُعُوبُاوَقَبَائِلُ لِتَعَارُفَ وَإِلَى السَّاسِ ١٣١٣١٢ عن

: اورتم كو مخلف قويس اور مخلف خاندان بنايا بأكه ايك دوسرك ي شناخت كرد-

اسكے بعد ارشاد فرايا كه شرف كآرار تقوى برب نب برنس بـ إِنَّا كُرُ مِكُمُ عِنْدُ اللَّهِ الْقَاكُمُ (ب٣١٣ مَت ٣)

: الله ك نزديك تم من سب مع بدا شريف وى ب جوتم من سب من زياده برميز كارب

سمی مخص نے سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیہ دریافت کیا کہ لوگوں میں بزرگ تراور حکمند کون ہے تو اس کے جواب میں آپ نے بیدارشاد نہیں فرمایا کہ جو میری نسل ہے ہو کلکہ فرمایانہ

اَكُرُ مُهُمُ آَكُتُرُ هُمُ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَشَالُهُمُ لَمُ الْمُلَّتَعُلَانًا (ابن اجدابن مِنْ) لَوَ ول

اس مدیث سے پہلے جو آیت مؤکور ہوئی دہ فیج کمد کے دن اس وقت نازل ہوئی جب مجرحرام میں حضرت بال ان آزان دی اور حدث ابن ہشام اسیل ابن عمو اور خالد ابن اسید نے کہا کہ کیا یہ سیاہ قام فلام آزان دے گا؟اس پریہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے ذریک شرف کا بدار تقویٰ پر ہے 'کی فض کے سفیدیا سیاہ دو ہونے پر نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فربایا۔
اِنَّ اللّٰهُ قَدْ اَدْهُ بُ عَنْ مُعَنِّ مُعَنِّبُهُ الْسَجَاهِلِيَّ قِلْی کِبْرُهُ الْکُلْکُمْ بُنُو آدم و آدم مین قراب (ابوداؤد ارترین) ابو برین )

الله تعالى نے تم سے جابليت كا عيب يعنى اس كاركروور كرويا ہے عم سب آوم كى اولاد ہواور آدم ملى سے پيدا موسى تاري

اكم مرتبه سركارددعالم ملى الشعليه وسلم في ارشاد فرايا: -كا مَعْشَرُ قُرَيْشِ لَا يَأْنِي النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْإَعْمَالِ وَتَأْتُونَ بِاللَّنُيَا تَحْمِلُونَهَا عَلَى رِقَابِكُمْ تَقُولُونَ يَامُحَمَّديَ امْحَمَّداً فَاقُولُ هَكَذَا (طران عران ابن حسين ،

اے کروہ قریش الوگ قیامت کے روزا ممال لے کر نہیں آئیں مے ایک تم اپنی کرونوں پر دنیالاو کرلاؤ کے اور

محر محر نکارد کے میں بھی ایہای جواب دوں گا الینی تم سے رُخ بھیراوں گا)۔ کویا آپ نے قریش پر بیات واضح کردی کہ اگروہ دنیا کی طرف ماکل ہوئے تو قریش کا نسب اسکے لئے ذرا مفیدنہ ہوگا۔ جب بی بت نازل ہوئی:۔

آیت نازل ہوئی۔ وَانْنُرْ عَشِیْرَ نَکَالْاَقُرَ بِینَ (پ۱۹ره آیت ۲۳) : اور آپ (سبے پہلے) آیے نزدیک کے گئے کو درائے۔

شفاعت کے لحاظ سے گناہ کی دو تشمیں: شفاعت کے افتبار سے گناہ کی دو تشمیں ہیں بعض گناہ وہ ہیں جو خضب اللی کا باعث ہوتے ہیں السی کا جازت نہیں ہوگی اور بعض گناہ ایسے ہیں جو شفاعت کی وجہ سے معاف کردئے جائیں سے جیسے دنیادی باوشاہوں کا معالمہ ہے بعض خطائی اور جرم ان کے غیض د خضب کو اس طرح للکارتے ہیں کہ قریب سے قریب تر آدمی بھی ان کی سفارش کرتے ہوئے گھرا تا ہے 'اس طرح بادشاہ حقیق کے ہمال بھی بعض گناہ شفاعت سے معاف نہیں کے جائیں ہے 'اور مجرمین کو سزا بھکتی ہوگی۔ اللہ تعالی کے ارشادات ہیں۔

وَلاَ يَشُفَعُونَ إِلَّا لِمِنْ الْ تَضَى (ب٤١٢ أيت ٢٩) اور بجزاس كے جس كے خدا تعالى مرضى بواور كى كى سفارش نيس كريتے۔ مَنُ ذَالَّذِي يَشُفَعُ عِنْكُمُ اللَّا بِالْنِهِ إلْ بسر٢ آيت ٢٥٥) ايباكون فض ہے جواس كے پاس (كى كى) سفارش كرسكاس كى اجازت كے بغیر۔ وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفُاعَةُ عِنْكُمُ الْأَلْمَنُ الْذِنْ لَهُ (ب٢٢٠ آيت ٢٣) اور خدا كے سامنے (كى كى) سفارش كمى كے لئے كام نيس آتی محراس كے لئے جس كى نبت وہ اجازت

ریدے۔ معلوم ہوا کہ بعض گناہ نا قابلِ شقاعت بھی ہیں۔ اسلے انجام کا خوف ضروری ہے' اگر ہر گناہ میں شفاعت قابلِ تبول ہوتی تو آپ قریش کو اطاعت کا تھم نہ دیتے' اور نہ آپ حضرت فاطمۃ' کو معصیت سے منع فرائے' بلکہ انھیں اجازت دیتے کہ وہ اپنی دنیاوی لذتوں کی شخیل کے لئے شموات کی اِتّام کر کئی ہیں' میں آفرت میں سفاوش کرکے بچالوں گا اور وہاں کی لذات بھی کمل ہوجائیں گی نےرسے بچا اور شفاعت کی امید پر معمیت کے مندر میں فق بھا ایا ہی ہے جیے کوئی مریض ند پر بیز کرے اور ند دوا کھائے 'بلکہ آپ طبیب پر بھوسا رکھے کہ وہ بوا نامی گرامی طبیب ہے ، کھی پر تمایت شیق اور مرمان ہے 'میرا انتالی خیال رکھتا ب-اس کے ترک علاج یا بد پر میزی سے مجھے کھ نشدان نہ ہوگا ، لکد میراطبیب مجھے بچالے گائیہ سراسر جمالت ب علیب کی تمام رَ جدوجد مريض ك دويت يرموقوف ب وه عما تمارا ايك ظاهري مرض بعي دور نسي كرسكا ، چه جانيكدوه تمارے على أمراض كاعلاج كرسكة مي حال أقارب وأجانب كے لئے اخبياء اور صلاء كى سفارش كاب أكر وہ خود اسے لئے مجمد نسي كرتے و انبياء كى سفارش ان كے لئے بيار ب

پرسفارش کی اوقع پر افرت کے خوف سے ب نیاز موجانا بھی مؤمن کو زیب نہیں دیتا مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اسيخ تفوى و تقدّ اور تقريب الى كے باد جود جرد الت خوف سے كرزت رہے اور اخرت كے احتساب سے بيخ كے لئے یہ تمنا کرتے کہ کاش وہ بمائم ہوتے ارتدے ہوتے اسفی اور پھر ہوتے۔ جبکہ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پران ت كي لئے جنت كا اور تمام مسلمانوں كے لئے موافظامت كاورو فرايا تمانكين انموں نے اس پر كليہ نبيس كيا، لكيہ زيدگى كے آخرى سائس تک اللد کے خوف سے اردہ براندام رہے۔ جب محابہ کرام کا عالم یہ ہے تو دہ لوگ کس طرح شفاعت پر کلیے کرتے ہیں اور اعاب ننس من بتلاي بجني ند معستورسول ميترب اورند شفاعت رسول كالتحقاق ب

یانچوال سبب : بیب که ظالم بادشامون اور ان کے انصار و آخوان کی طرف اپنی نسبت پر جیب کرے۔ اہل دین اور اصحاب علم ک رسوائن حرکات پر نظروالے اور یہ دیکھے کہ دو اللہ کے بندول پر سم طرح علم وحاتے ہیں اور کتنے شرمناک طریعے سے دین میں فساد برپا کرتے ہیں 'یہ لوگ اللہ کے نزدیک مغضوب ہیں اگر دونرخ میں ان کے چروں کامشاہرہ ہوجائے جن پر غلا ملتیں انتفری مولی ہیں اور جن سے تعقن کے بھی اُٹھ رہے ہیں قوان سے اتی فرت اور کراہیت پیدا ہوکہ بھول کر بھی ان کانام ندلے الک ان کی طرف اپنی نسبت سے براءت کرلے اور اس مخص پر کیر کرے جواہے ان کی طرف منسوب کرے اور اگر اس پریہ مکشف ہوجائے کہ وہ ظالم لوگ قیامت میں کس قدر ذات افھار ہے ہیں ان کے مخالفین دست و کربال ہیں عملانک ان کے بال مین کر من ك بل جنم كى طرف لے جارب بيں و كتے اور فزرر كى طرف اين نبت كرانا بد كرے كا كريد نہ جاہ كاكد كوئى فض آے برباطن اور خبیث انسانوں سے متعلق قرار دے۔ ظالموں کی اولاد کا جن بیہ ہے کہ اگر اللہ انھیں ظلم سے محفوظ رکھے تو وہ اپنی دین ک سلامتی کے لئے اللہ کا شکراد اکریں اور اسے آباد اجداد کے لئے۔ بشر ملیکہ مسلمان ہوں۔ دعائے مغفرت کریں۔

چھٹا سبب : یہ ہے کہ اولاد 'خُدّام 'نوکر چاکر'اُمِرّہ واقراء اور انصار واتّناع کی کثرت پر مجب کرے جیسا کہ گفار مکہ کما کرتے

نَحُنُ أَكْثُرُ أَمُولاً وَأَولا مَا (ب١٢٠م أيت٣٠)

ہم ال اور اولادیس تم سے زیادہ ہیں۔

یا جیسے مسلمانوں نے فروہ مخیران کے موقع پرید دعویٰ کیا تھا کہ آج ہم قلت تعداد کی بنا پر مغلوب نہیں ہوں مے اس کا علاج وہی ہے جو کرکر کے باب میں ندکور موام کہ اپنے اور ان لوگوں کے جن کی کثرت پر نازاں ہے منعف کاخیال کرے اور یہ سونے کہ ہر من ایک عابز اور حقیرانسان به نه وه آی نفع کا الک به اورنه نقصان کارو سری طرف الله تعالی کا ارشادیه به نقص ایک عابز اور حقیرانسان به نظر کا ایک به اورنه نقصان کارو این ۱۳۵۵)

کم مِنْ فِنَ وَقَلِی لَهِ عَلَی لَهِ عَلَی سُرِی وَ اَلْهُ اِللّٰهِ (۱۲۷ مرا آیت ۲۳۵)

كثرت سے بت ى چموئى چموئى جماعتيں بدى برى جماعتوں پر فدا كے عم سے غالب أعلى بي-

احياء العلوم جلدسوم

**54**6

رجس روز آدی آپ بھائی ہے اور اپنی ماں ہے اور آپ باپ ہے اور اپنی ہوی اور اپنی اولادہ ہما مے گا۔ ایسے لوگوں پر فخر کرنے یا ان کی موجودگی پر اترائے ہے کیافائدہ کہ جب ان کی سخت ضورت پڑے گی تو وہ کام نہ آئیں مے اور کئی کترا جائیں مے۔ تبریس کیا مت کے دن مور کیل صراط پر انسان کو صرف اس کے اعمال سے اور فعنل خداو تدی سے تعمیم پیج گا' جو نہ اپنے نفع و ضرر پر قادر ہوں اور نہ موت و حیات پر اختیار رکھتے ہوں وہ کمی دہ سرے کوکیا نفع پنچا کتے ہیں۔

أَنَاأُكُثُرُ مِنْكُمُ الْأَوَّاعُرُّنَفُرُ السِهِ ١٤١١ع ٢٣٣)

من تھے سے مال میں بھی زیادہ موں اور قوم بھی زیردست ہے۔

ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الدار کو دیکھاکہ جب اس کے قریب ایک مفلس مخص آکر بیٹا تواس نے ایخ کیڑے سمیٹ لئے 'آپ نے اس سے ارشاد فرمایا:۔

آخِشنت أَنْ يُعُدُّ وَالْمِيْكَ فَعُرُهُ (احن كتاب الهر)

كياتواسبات عوف زده ب كركس اس كافلاس تخفي ندلك جائد

ہال پر مجب کا علاج یہ ہے کہ ہال کی اُفات اس کے حقوق کی کثرت پر نظروالے اور فریوں کے فضائل اور جنت میں ان کے داخلے کی اوّلیت وہن میں رکھے اور یہ دیکھے کہ مال آنے جا نیوالی چزہے اسے بھا نہیں ہے کھرمال کوئی ایسی خصوصیت بھی نہیں جو مؤمن کا مکروا تھا زہو 'بت سے یہودی مسلمانوں سے زیادہ دولت رکھتے ہیں۔ دولت کے کہار ہوں کے متعلق سرکار دوعالم مسلی اللہ علیہ مسلم کا ارشاد سے نہار ہوں کے متعلق سرکار دوعالم مسلی اللہ

بَيْنَمَارَ جُلُ يَنَبَخْتَرُ فِي حُلَّةٍ قَدُ اعْجَبَنْهُ نَفْسَهُ إِنْامُرُ اللهُ الْارْضَ فَاخْذَتُهُ فَهُو يَتَجَلُجَلُ فِيْهَ اللِّي يَوْمِ الْقِيَامَةِ (عارى مسلم العريه)

جب آدی لباس پن کراکر آے اور ول میں خوش ہو آ ہے تو یکا یک زمین کو اللہ کا عم ہو آ ہے وہ اس کو نگل

جاتى ہے اوروہ قيامت كداس مين وطنتا جا جا اے۔

حضرت ابو ور اُروا یک کرتے ہیں کہ میں انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیّت میں مجد میں داخل ہوا' آپ نے جھے ارشاد فرمایا: اے ابو ذرا بنا سراُ فعاؤ میں نے سراُ فعا کر دیکھا تو ایک فوش پوشاک فعض برنظریز کی جمو ڈی دیر بعد آپ نے مجرم سراُ فعا کر دیکھا تو ایسے فض برنظریزی جس کے جسم بریرانے کپڑے سے 'آپ نے فرمایا:۔

هُلْأَاعِنْدُاللَّهِ خَنْيُزُ مِنْ قِراكِ الْأَرْضِ (ابن جان في محه)

یہ مخص اللہ کے نزدیک تمام زیمن کے معرب

یہ اور اس طرح کی وہ تمام روایات جو ہم فے گنائ الأبر محمائ وتم الدنیا عور كتاب وتم المال میں بیان کی جیں 'الداروں کی حقارت اور فقراء كے شرف كی واضح دليل جیں' ان روایات كے چین نظر كمی مسلمان سے بيہ تصوّری نسيس كيا جاسكا كہ وہ اپئ مالداری پر مجب كرے گا' بلكہ أكر مؤمن كے پاس دوات ہو تواسے بيہ خوف دہنا جائے كہ میں مال كے حقوق وواجبات مجے طور پرادا بمی کرسکوں گایا نہیں؟جو فخص مجب کرتا ہے اس کابال اس کے لیے مجب اور ذات کے سوا بچر نہیں ہے۔

تفوال سب : يب كدائي غلط رائع رجب كرك الله تعالى كارشاد سعد

اَفْمَنْ زِیْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنَا (بِ١٣١٧) توكيا ايها فض جس كواس كافمل برامجها كرك دكها إلى الجروه اس كواجها سجحة لكار

أيك مجكه ارشاد ب

يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صُنُعًا (پ١٣٦٦)

وولوگ ای خیال میں ہیں کہ وہ اجماکام کررہے ہیں۔

سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجب بالزائی کے متقلق ارشاد فرایا کہ اس اُمت کے آخری دَور میں رائے پر مجب کرنے کا ر جمان غالب موجائے گا ای رجمان کی بدولت مجیلی قومی بلاک مولی بین که گروه بندی میں جال موکنیں مراست کی فرقوں میں تسيم بوكئ مرفرقه يه سجمتا تفاكه اس كے معتقدات مع بير- (١) تمام الى بدحت وطلالت الى بدحت اور طلالت براس لئے معربیں کہ وہ اپن رائے پر مجب کرتے ہیں ، رحت پر مجب کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آدی اس ممل کو بھتر سمجے جے اس ک خواہش نے جنم دیا ہو اور اپنے خیال میں اس کو حق تفتور کرے اس طرح کے عجب کا علاج انتمائی وشوارہے اس لئے کہ غلط رائے رکھنے والا مخص اپنی رائے کی غلطی سے واقف نہیں ہے اور اس مرض کاعلاج نہیں کیا جاسکا جس سے واقفیت نہ ہو جہالت ایک ایس ہی بیاری ہے جس کی معرفت نہیں ہوئی البتہ عارف جابل کو اس کی غلطی پر مطلع کرسکتا ہے اور اس طرح اس كا مرض دور كرف كا باعث بن سكما ب كين أكر جال ابن جالت ير بهي نازان موقوعارف عاره كياكرے كا وه عارف كى طرف موجة اى سيس مو تاكداس كى بات عراب مرض كازالد كريك الكد الناس متم كرتاب الله تعالى ناس رايك مصبت ملط كدى ب جواس بلاك كرف والى ب اوروه اب نعت سجه كرخوش موتاب فلابرب اي مرض كاعلاج كس طرح مكن ہے ،جس چیز کو وہ اپنے لئے باعث سعادت سجمتا ہے اس سے وہ نفرت کس طرح کرسکے گا؟اس کا مجمل علاج مید کہ اپنی رائے کو پیشہ ہم سمجے العنی یہ سمجے کہ میری رائے غلط بھی ہوسکتی ہے اپنی رائے کی صحت پر بھروسا نہ کرے اِلّا یہ قرآن وسنت ہے کوئی تطعی دلیل اس کی محت پر شاہد ہو 'یا کوئی ایس دلیل ہوجو محت کی قمام شرائط کو جامع ہو 'چربیہ بات بھی اپنی جکہ ہے کہ شریعت وعقل کے دلائل اور شرائط اوران میں فلطی کے بوشیدہ امکانات سے وا تغیت کے لئے کمال عقل 'رسوخ علم ' حقیق و جبتو ' قرآن و مدیث ے مسلسل مطالع اور نداکرے اور اہل علم کی مستقل محبت ورس و تدریس کے وائی مصفلے کی ضورت ہے اگر کوئی محص ان تمام شرائط كاجامع بحي مو توتب يمي بدامكان موجود بكدوه بعض أمور من فلطي ندكرجاك

جو مخص علم کی تعلیم و معلم کے لئے اپنی زندگی کا کو کو وقت ند کرسکے اسے ذہبی مسائل میں اُکھنے کی ضورت نہیں ہے وہ تو مرف یہ مقیدہ رکھے کہ اللہ ایک ہے 'نہ اسکا کوئی شریک ہے 'نہ کوئی اس جیسا ہے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچ رسول ہیں 'جو بچھ وہ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے۔ نیز سلف کے طریقے پر عمل کرے 'قرآن وسنت کے اُحکام بلا بحث و تحرار 'اور بغیر سوال وجواب کے تبول کرے 'تقوی افتیار کرے 'معاصی سے پر بیز کرے 'اعمال خیر میں مشغول ہو' اگر وہ اپنی کم علمی کے باوجود نہ ہی بحثوں میں پڑا 'اور عقائد کی مصبیت اور ہدعت و ضلالت کی آلودگی سے اپنے دامن کو نہ بچایا تو فیر محسوس طریقے پر ہلاک

<sup>(</sup>۱) بدا شاره به ایردا در در تری ک اس روایت کا بو معرت ایر صبان روایت ک به ارشاد قرایا "فرانار آیت شیخا مطاعاو هوی منبعاو اعجاب کل ذی رآف بر آیه فعلی ک بخاصة نفسک

ہوجائے گا۔ مرف علم کے لیے وقف ہوکررہ جانے والے لوگوں کی ذمتہ داری بھی پکرے کم نہیں ہے اولاً توانعیں ولا کل اور شرائط سے واقنیت حاصل کرنی چاہئے واقنیت کا یہ مرحلہ اتنا تضیل طلب ہے کہ بااوقات حق کی معرفت حاصل کرنا دشوار ہوجا تا ہے اس دسیع سمندر کے ساحل تک صرف وہ لوگ پہنچ پاتے ہیں جو علم میں رائح ہوں اور جن کو علم کے نور الہی کی روشنی میسر ہو۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں نوادہ تروہ لوگ ہیں جنوں نے علاء کی وضع افتیار کرلی ہے کیان ان کا باطن جمالت کی آماجگاہ ہے۔

## غرور وغفلت كى ندمت كابيان

ہوشیار اور چوکنا رہنا انسان کے لئے باحث سعادت ہے اور فرور غفلت میں جٹلا رہنا بعث فتاوت ہے۔ بڑے کیلئے ایمان معرفت سے برید کر وہم فرنت سے برید کر وہم فرنت سے برید کر وہم فرنت سے برید کر کوئی فحت ہے جو جہالت کے ایر جرے اور قلب کی تاریکی میں کر قارین اور کوئی بڑی چیز نہیں ہے اور الب برائی صرف ان لوگوں کا مقدّر بنتی ہے جو جہالت کے ایر جرے اور قلب کی تاریکی میں کر قارین اور الل بھیرت اور ارباب وائش کے دلوں کی مثال البی ہے۔

كَمِشُكُوة فِيهَا الْمُصْبَاحُ آنِيَا جُوْنُوكِ الْرَجَاجَةُ الرُّحَاجَةُ كَانَهَاكُوكُ بُرِيٌّ يُوُقَدُمِنُ شَخَرَةٍ مَبَالِكُوكَ وَمَنْ يَوُقَدُمِنُ شَخَرَةٍ مَبَالِ كَاوِرَيْتُهُ الْمُصَلِّمُ الْمُسَلِّمُ الْمُسَلِّمُ الْمُسَلِّمُ الْمُسَلِّمُ الْمُسَلِّمُ الْمُسَلِّمُ الْمُسَلِّمُ الْمُسَلِّمُ الْمُسَلِّمُ اللَّهِ الْمُسْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلَمِ اللَّهُ الْ

نَوْرٌ عَلَى نُورُ ﴿ ١١٨ ١١ المعدم )

جیے ایک طاق ہے اور اس میں ایک چراغ ہے وہ چراغ ایک قدیل میں ہے 'وہ قدیل ایسا ہم میے ایک چکدار ستارہ ہو (اور) وہ چراغ ایک نمایت مفید ورخت کے تیل سے روش کیا جاتا ہے کہ وہ زیتون کا درخت ہے جونہ پورپ رخ ہے اور نہ پچتم رُخ ہے ' اس کا تیل (اس قدر صاف اور شکلے والا ہے) اگر اس کو اگل بھی چموہ توابیا معلوم ہو تا ہے کہ خود بخود بخل اُشمے گا (اور اگر اس بھی لگ عی جب تو) نُورٌ مَال کو رہے۔

ادراسى فالت كُولوں كى كينت اس آيت كرمدے واضح مولى عد او كظلكمات في بحر لجي يَغْشُهُمُو جُهِنَ فَوْقِهِمَو جُهِنَ فَوْقِهِمَ وَجُهِنَ فَوُقِهِ سَجَابُ طَلَمَاتُ بَعْضَهُا فَوْقَ بِعُضِ إِذَا أَخَرَجَ يَكُولُمُ يُكْكِيرُ اهْ الْأَمْ يَجْعَلِ اللّهُ لَهُ نُورًا فَمَالُمْمِنُ

نُور (پ١١٨ أيت ١٠٠٠)

یا وہ ایسے ہیں جینے بوے محرب سمندر میں اندر وفی اندھرے کہ اس کو ایک بدی امرے ڈھانپ لیا ہو (اس امر) کے اوپر دو سری امر اس کے اوپر بادل (ہے خرض) اوپر تلے بہت سے اندھیرے (بی اندھیرے) ہیں کہ آگر (کوئی ایس مالت میں) اپنا ہاتھ لکا لے تو دیکھنے کا احمال ہمی نہیں اور جسکو افلہ بی نور (ہدایت) نہ دے اس کو کمیں سے بھی نور میشر نہیں ہوسکتا۔

الل بعیرت وہ لوگ ہیں جنسی اللہ تعالی ہدا ہے۔ نواز ہاہے 'اور اسلام کے لئے ان کے دل کے دروازے کھول دیتا ہے 'اور اہل خفلت وہ ہیں جنسی اللہ تعالی کراہ کرنے کا اراوہ کرتا ہے 'اور ان کے دل دشد وہدایت کے لئے تک بنا دیتا ہے 'یہ وہد قسمت لوگ ہیں جن کے لئے در بعیرت و انہیں ہو تا' بلکہ وہ نفسانی خواہشات اور شیطانی آلکار وخیالات کو اپنا تا کدو رہبر سمجھتے ہیں قرآن کر مرس ارشار فراا

وَمُنْ كُنَانَ فِي هَلْمِواعُملَى فَهُو فِي اللّهٰ خِرِكَاعُملَى وَاضَلْ سَبِيلاً (ب٥١٨ آيت ٢٤)
اورجو مخض دنيا من (راونجات ديكيف ) اندهار ب كاسوده الخرت من جي اندهار بكاور زياده م كرده
راه بوكات

غُور و غفلت کی فرمت کیول ضروری ہے؟ : کیول کہ غُور و ففلت تمام شقادتوں کی اصل اور تمام ہلاکتوں کا سرچشہ ہے اس لئے ان راہوں کا بیان کرنا جن سے خرور کو داخل ہونے کا موقع ملتا ہے اور ان تمام طالات کی تفصیل کرنا جن میں کثرت سے فرور ہو تا ہے ضروری ہے تاکہ سالک وہ راہیں دریافت کرلیں اور وہ نفس کو ان پر چلئے سے بازر کھ سکیں۔ اس باب میں ہم فرور و ففلت میں جتا ہوجاتے ہیں جسے قاضی طاء اور وففلت کی فقلت کی مقتلت کے معلق کے دوران ہم ہر مینف کی ففلت کے صلحاء ہے وہ لوگ ہیں جو ظاہر اعمال کو اچھا سمجھتے ہیں اور ہاطن پر توجہ نہیں کرتے۔ مفتلوکے دوران ہم ہر مینف کی ففلت کے اس اس مرح کی دوسری اسباب پر بھی دوشنی ڈالیس کے۔ اگر چہ ہے اقسام زیادہ ہیں لیکن ہم انحیس بطور مثال ذکر کریں گے تاکہ ان سے اس طرح کی دوسری قسموں پر شنیہہ ہوسکے۔

مُغْرِّين كَى قَسْمِيس ؛ فورو ففلت مِن بتلا ہونے والوں كے بہت ہے فرقے ہيں " اہم چار فرقے ان تمام كو جامع ہيں۔ ا كِ فرورو ففلت كے اسباب ہى فتف ہيں 'شرا فرقة صوفاء 'چوتھا فرقة رؤساء۔ باتی تمام فرق ان محروفات تجھے ہيں جيے مجدوں كا سجانا جمكانا و فيرو فورد ففلت كے اسباب ہى فتف ہيں 'مثال كے طور پر بعض لوگ مكرات كو معروفات تجھے ہيں جيے مجدوں كا سجانا جمكانا و فيرو بعض لوگ اپنے اعمال ميں يہ تميز نہيں كراتے كہ ان كاكوف عمل خود ان كے نفس كے لئے ہے اور كوف خاص اللہ كے لئے ہے ' بعض لوگ اپنے اعمال ميں يہ تميز نہيں كراتے كہ ان كاكوف عمل خود ان كے نفس كے لئے ہے اور كوف خاص اللہ كے لئے ہے كار خير انجام جينے واحقين كے دل جن قبول و جاہ كی خواہش ہوتی ہے اور زبان پر بيہ وعوى كہ ہم صرف اللہ كی خوشنودی كے لئے يہ كار خير انجام دے رہے ہيں ' بعض لوگ اہم كو چھوڑ كر ففل ہوجاتے ہيں۔ جينے فرض چھوڑ كر ففل پر حمنايا نماز ميں مخارج حوف پر دصیان دینا اور اركان نماز ہے فقلت برتا' اس طرح كے بے شار اسباب ہيں ' يہ تمام اسباب پورى وضاحت كے ساتھ اس وقت سامنے آئيں كے جب ہم خودرو فقلت كى ذمت پر دوشنى ۋالئے ہيں' اس کے بعد خودرو فقلت كى ذمت پر دوشنى ۋالئے ہيں' اس کے بعد خودرو فقلت كى ذمت پر دوشنى ۋالئے ہيں' اس کے بعد خودرو فقلت كى ذمت پر دوشنى ۋالئے ہيں' اس کے بعد خودرو فقلت كى ذمت پر دوشنى ۋالئے ہيں' اس

غور كى زمّت اوراس كى حقيقت مثالوں كى روشنى ميں: قرآن كريم كى يہ آيتى غود كى ذمت كے لئے كافى ہیں۔ فكر تَغُرُّ نْكُمُ الْحَيْوَةُ اللَّنْيَ اوَلَا يَغُرُّ نَكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُّورُ (ب١٦٠ ٣٠ آيت ٣٣) سوقم كورندى زندگى دموكے ميں نہ والے اور نہ دور عوكے بازاللہ ہے دموكے ميں والے۔ وَلَا كَنْكُمُ مُولَدُ مُنْ أَنْفُسَكُمُ وَثَرَ بِتَصُنْمُ وَارْ تَبْنُمُ وَغُرَّ نَكُمُ الْاَ مَانِيُ حَنَّى جَاءَامُرُ اللّهِ وَغَرَّ كُمْ بِاللّهِ الْغُرُورُ (١٨٥٢٤ آيت ١٣)

سی تم آنے ایے آپ کو کمرای میں پیشا رکھاتھا اور تم منظر رہا کرتے تھے اور شک رکھتے تھے اور تم کو تم اور تم کو تم تمهاری ہے ہودہ تمثاؤں نے دھوکے میں ڈال رکھاتھا یہاں تک کہ تم پر خدا کا تھم آپنچا اور تم کو دھوکہ دیے والے نے اللہ کے ساتھ دھوکے میں ڈال رکھاتھا۔

مديث شريف من ارباب الميرت اور الل فغلت كاموازند ان الغاظ من كياكيا - حبّنا نوّمُ الاكتباس و فَطَرُ هُمْ كَيْفِ يَغْبَنُوْنَ سَهُرَ النَّحُمُقَلَى وَاجْنِهَا دُهُمْ وَ كَيْفِ يَغْبَنُوْنَ سَهُرَ النَّحُمُقَلَى وَاجْنِهَا دُهُمْ وَ لَكِمْ تَقَالُ دَرُقُ مِنَ النَّمُ عُكَرِيْنَ (ابن لَيَمُ عَلَى النَّهُ عَلَى مِنْ مَلاً الْأَرْضِ مِنَ النَّمُ عُكَرِيْنَ (ابن الله الديا - ابلاردواع)

مجلی ہے مقندوں کی نیند اور ان کا اظار کیے تاقص کرتے میں بے وقونوں کی بیداری اور کوشش کو مساحب تقویٰ دیقین کاؤرہ برابر مفترین کے زمین بحر عمل سے بہتر ہے۔

ایک مدیث یں ہے۔

ٱلْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمَلَ لِمَابِعُلَالُمُوتِ وَالْأَحْمَقُ مَنْ أَنْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنتُى عَلْمَى اللّهِ (تنه ي ابن ماجه - شدادابن اوس)

معمند وہ ہے جو اپنے نفس کو ذلیل رکھے اور موت کے بعد کی زندگی کے لئے عمل کرے اور احمق وہ ہے جو ننس كوخوا بشات كاي وكاريناك اورالله سے مغفرت كا متنى رہے۔

: علم كى فنيلت اور جمل كى دمت مى جو يكو آيات اور روايات واروي دوسب غرور و فلات كى بزمت ربحى دليل بين ميون کہ خود جمالت ہی کی ایک متم ہے مجمالت کے معنی یہ ہیں کہ ادی کمی چیز کو اس کی حقیقت کے برخلا ف جانے۔ آگرچہ خودر جمالت ب محر برجمالت فرور نبیل ب الکه فرور کے لئے مغرور اور مغرور نیہ اور مغرور بد کا بونا بھی ضوری ہے۔ چناچہ آگر کسی مخض کے معقدات اس کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہوں اوروہ ان کی محت کے لئے مشتبدولا کل اور فاسد خیالات کاسمارا لے رہا ہو ،جب کہ وہ دلا کل حقیقت میں دلا کل نہ مو توان خیالی دلا کل کے ذریعے ہو جمل حاصل ہو تا ہے اسے فرور کما جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے غرور اس خیال کو کہتے ہیں جو شیطان کے شعصیا فریب کے باعث دل میں رائع بوجائے اور وہ خواہش انس کے مطابق ہو۔اس طرح ہروہ مخص مغرور کہلائے گاہو کسی فاسد شہری بارید خیال کرتا ہے کہ میں اب خیرے راستے پر ہوں یا مستقبل میں خرى را بول ير چاول كا-اكثر لوكول كايى مال ب كدوه اسيخ آب كو خرير سحية بين مالا تكدوه فلطى ير بوت بين-اس طرح اكثر لوگ مغرور ہیں 'اگرچدان کی اُمناف اور غرور کے اسباب ملف ہیں۔ بعض کا غرور بہت زیادہ واضح اور نمایا ہو باہے عیسے گفار اور فُتاق و فَار كا غرور ان دونول كا غرور سخت ترب ان دونول كے غرور كى شدت اور فرق ديل كى مثالول سے واضح موگا۔

پہلی مثال: اس کا تعلق گفارے غورسے ہے۔ان میں سے بعض وہ بیں جنسی دنیا کی زندگی نے مغرور بنار کھا ہے اور بعض دہ س جسي شيطان نے مغرور بنايا ہے۔ وہ لوگ جنميں ديموى زندگى نے مغرور بنايا ہے يہ كتے بيں نقد ادھارسے بهتر ہے۔ دنيا نقذ ہے اور آخرت اُوهار۔ اس لئے دنیا می افتیار کرنی چاہے "مردنیا فینی ہے" اور آخرت موہوم ہے" اور لینین فک سے بمتر ہو اے" موہوم پر یقین کو ترج حاصل ہے ہم فک کی فاطریقین ترک دس کر سکتے۔ یہ تمام دلا کل شیطانی دسوسوں کے مشابہ ہیں۔ شیطان ن بھی ای طرح کے خیالات کی بنیاد پرید دوی کیا تھا۔

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتُنِي مِنْ نَادٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِين (ب٣٦١٣١٢) میں آدم سے بمتر ہوں آپ نے بھی کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو فاک سے پیدا کیا ہے۔

آخرت پرونیا کو ترجی دیے دالوں کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

كَرِدِي وَرِي دِي وَرِي دِي وَالْوَلِ عَلَى اللهُ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ أُولُوكَ النِينَ اشْتَرُو الْحَيَا قَالَتُنْيَا بِالْأَخِرَةِ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمُ يَنْصُرُونُ (بارا أيت ٨١)

یہ دہ لوگ ہیں کہ انموں نے دیموی زندگی کو لیا ہے آخرت کے موض میں 'مونہ توان کو سزا میں تخفیف ك جائ ك اورند كول اكل طرفدارى كرفيات كا-

اس طرح کے غود کا طاح یا تو ایمان کی صداقت سے ہو تا ہے 'یا دلیل د جت سے 'تعدیق ایمان سے علاج کی یہ صورت ہے کہ الله تعالى كے ان ارشادات كى تقديق كرے نــ

مَاعِنْدُكُمُ يِنُفُلُومُ آعِنْدَاللَّهِ إِنَّ (١) (١٣) ر١١ است ادرجو کھ تمارے یاس ہے وہ عمم موجائے گا اور جو کھ اللہ کے پاس ہے وہ دائی رہے گا۔

<sup>(</sup> ۱ ) سنن بي يد دوايت فدكور ب كد انسار في كي ديل كي اليرآپ كورت في بيت كي معرت جايزاس كرودي جي-

وماعندالله خير (پ ۱۲۰ است ۱۲)
اور جو که الله خير و باره است ۱۲ اور بيشه باقی رخ والا ب والا خرو تُخير و اَبْقى (پ ۱۲ ۱۳ است ۱۷)
والا خر و تُخير و اَبْقى (پ ۱۲ ۱۳ است ۱۷)
وما الد كي اُولا مناع الغرور (پ ۱۲ ۱ است ۱۸۵)
اور دغوي ديري و که مي ديس مرف و موک کاسودا ب فلا تُغر تنگ الحكياة الدنيا (پ ۱۲ ساسا است ۱۳)
سوتم کودندي ديري د موک مي د اله

سرکار دوعالم منلی اللہ علیہ وسلم نے گفار کے بہت ہے گروہوں کو اس زندگی کی ناپائیداری اور آخرت کی زندگی کی بقا و دوام کی خرر دی تو انھوں نے آئجی تقلید کی' آپ کے لائے ہوئے پیغام کی تقدیق کی' آپ پر ایمان لائے' اور آپ ہے کسی دلیل یا برمان کا مطالبہ نہیں کیا۔

بعض لوگ ایے بھی تے جو یہ کما کرتے تے کہ ہم آپ سے اللہ کی متم دے کر پوچھے ہیں کیا آپ اللہ کے رسول ہیں' آپ فرائے دہاں! اس پر وہ لوگ آپ کی تصدیق کرتے اور ایمان لاتے (بخاری و مسلم۔ انس عام آدمیوں کا ایمان ایما ہی ہونا چاہئے اس سے آدی غرور سے نکل جا تا ہے' عوام الناس کی تقدیق ایمی ہے جیسے لڑکا اپنے باپ کے اس قول کی تقدیق کرے کہ مدرسے جانا کھیلئے سے بھتر ہے' اگرچہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے' کیکن وہ اپنے باپ کے اس قول کو سی سمحتا ہے۔

یہ و تقدیق ایمان کے ذریعے علاج کی تفصیل متی ویل و بہان کے ذریعے علاج کا حاصل یہ ہے کہ اس قیاس کے نسادی وجہ معلوم کرے جو شیطان نے اس کے ول میں جماویا ہے ہیوں کہ ہر مغرور کا ایک سبب ہو تا ہے 'اور وہی سبب اس غرور کی دلیل ہو تا ہے 'اور ہر ایل ایک نوع کا قیاس ہے دول میں پیدا ہو تا ہے اور اس کے سکون کا باعث ہو تا ہے 'اگرچہ اسے اس کا حساس نہ ہو کہ اس کے دل میں کمی طرح کا کوئی قیاس موجود ہے اور نہ دہ اس قیاس کو پڑھے کھے لوگوں کی طرح الفاظ کے پیرائے میں بیان کو سرح قادر ہو۔

 کو ڈوال حصہ بھی نہیں ہیں اب اگر کوئی دنیا کی ایک چیز چموڑ تا ہے تا کویا اس کے عوض کرو ڈوں چیزیں حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ تو مقدار کی بات ہے۔ اگر دونول کی کیفیت کا موازنہ کیا جائے تو بھی بہت زیادہ فرق ہے ' دنیا کی لذت کدورت ' رنجا ور مصببت سے خالی نہیں ہے جب کہ آخرت کی تمام نعتیں اور لذتیں پاک وصاف ہیں ' نہ ان میں کدورَت ہے اور نہ رنج و مصببت معلوم ہوا کہ نقل اُدھار سے بہتروالی بات کمی طرح بھی صبح نہیں ہو سکتی ' یہ ایک مخالط ہے ' جو ایک عام محاورے کے نتیج اس سے معلوم ہوا کہ نقل اُدھار سے بہتر والی بات کی طرح بھی اوگوں سے 'منا یقین کرایا ' یہ نہیں سوچا کہ ہر نقل ادھار سے بہتر نہیں میں پیدا ہوا 'ادر اسے خاص طور پر محمول کیا جائے لگا' جیسا لوگوں سے 'منا یقین کرایا ' یہ نہیں سوچا کہ ہر نقل ادھار سے بہتر نہیں

موتا 'بلكه أكر نقد اور او حاردونون مقمود من برابر مون تب نقد او حارس بمترمو تا بور مراشيطاني قياس : شيطان ايك اور قیاس پیدا کرنا ہے اور وہ یہ کہ یقین فلک سے بمترہ اور افت معکوک ہے نیے قیاس پہلے قیاس سے بھی زیادہ مندانہ ہے اس لَّتَ كُديمال دونوں اصل باطل ميں ، پہلے قياس كى ايك اصل و معج عنى اس قياس كى ايك اصل يہ ہے كہ يقين عك سے برترے ، مالا كيديد اصل قطعاً غلا ہے۔ ہم ديكھتے ہيں كد ايك تاجر تجارت ميں بيد لكا تاہے اور مشقت افعاً اے اس كى مشقت يقيني ہے الیکن نفع مفکوک ہے افقیہ عِلم کے حصول میں جدوجد کر آہے اس کا یہ عمل بیٹنی ہے لیکن علم کے اعلیٰ مرتبے پر پنچنا مفکوک ہے'ای طرح شکاری شکار کی تلاش میں تک ودو کرنا ہے اس کا تک ودو کرنافینی ہے الیکن اسکے نتیج میں شکار پر قابو پانا محکوک ہے۔ غرضیکہ اس طرح کے جتنے امور میں مختلدوں کے یماں ان کا یمی طریقہ ہے۔ نیکن کوئی بھی محکوک کیلئے تقین ترک نہیں كريا كاجريه كتاب كم أكريس تجارت كے لئے جدوجمد نه كرول و بحوكا ربول أكريس تجارت كول كا تو كم محنت ميں زياده نفع اتفاول گا اگرچہ یہ بھی مکن ہے کہ مجھے نفع کے بجائے نقسان اٹھانا بڑے۔مریض ڈاکٹر کے کہنے سے کسیل کردی بدذا کقد دوائیں لى ليتا ب أكرجه ات شفاء پريتين نهيل مو ما جب كه دواكى كرواجت پر پورايتين مو ما ب اليكن دويد كتاب كه كروي دواكا ميرر مرض اور موت کے خطرے سے کس کم ہے اس طرح آخرت میں شک کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی آگرچہ یقینی ب لیکن اس کی مت بہت کم ہے ، جھے اس تھودی ی مت کے لئے مبر کرتا جائے ، بیساکہ لوگ کتے ہیں آ فرت کی وزر کی طویل ہوگی' احتیاط کا تقاضا یم ہے کہ میں اس طویل زندگی کی فاطراس مخضرزندگی کیلئے مبرکراوں۔ اگر آخرت کے بارے میں اوگوں کا خیال غلط ہوا بھی تو جھے صرف اتنا نقصان ہو گاکہ میں دنیوی زندگی کے چند روز اپنی خواہش کے مطابق نہیں گزاروں گا الیکن اگر انکا كمنائج لكلا تو بيشد يشد كے دون من ممنارے كا-اى لئے معرت على في آك اكب مكر آخرت سے فرمايا تعاكد اگر و بح كتاب تو اس میں نہ تیرا نقصان ہے اور نہ ہمارا۔ اور اگر ہم مج کتے ہیں تو تو ہلاک ہوگا اور ہم نجات پائیں گے۔ آپ نے یہ بات اس لئے نیں فرائی تھی کہ خدا نخوانستہ آپ کو آخرت میں فک تھا' ملکہ آپ نے طحدے قیم کے مطابق اسے سمجانے کی کوشش کی اور ات سية الأدماكم الريخية آخرت كالقين نبيل وو فريب من جلاب-

دو سرے قیاس کی دو سری اصل ہے ہے کہ افرت مکاوک ہے ' یہ اصل بھی غلط ہے ' اس لئے کہ اہل ایمان افرت کے وجود پر یقین رکھتے ہیں۔ اس یقین کی بنیاد ان دوچروں پر ہے ایک ایمان اور انبیاء و رسول کی تقدیق اور علماء کی تقلید۔ عوام اوراکش خواص کے بقین کی وجہ بی ہے ان کی مثال اس مریض کی ہے جو اپنے مرض کی دوا ہے واقف نہ ہو 'اور اہرین فن اَطبّاء اسے یہ تلائیں کہ اس مرض کا علاج قلال بوئی سے ہوگا 'مریض ہے من کریقین کرفتا ہے وہ یہ نہیں بوچھتا کہ یہ بوئی اس مرض میں کول مفید ہو ' وہ ان سے طبی دلائل نہیں ما تکنا بلکہ جو بھی وہ تجریز کرتے ہیں اسے بلا چُون و چَرا کے تسلیم کرلیتا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے ' اگر کوئی کم عقل یا دیوانہ اَطبّاء کی تجویز پر گفتہ جبنی ہی کرتا ہے تو یہ مریض اسے تسلیم نہیں کرتا ہمیوں کہ وہ یہ بات جاتا ہے کہ اطبّاء تعداد میں اس دیوانے سے زیادہ ہیں ' وہ علم وفضل میں بھی اس سے فارتی ہیں ' اورا نمیں طبی تجریز کسی کم عقل یا باگل کے کہنے سے کسی طرح سے تک مسرّد کی جائے دیوانے کی دائے کو ترجیح دی تو یہ بھی اس شارد کی جائے دیوانے کی دائے کو ترجیح دی تو یہ بھی اس شارد کی جائے دیوانے کی دائے کو ترجیح دی تو یہ بھی اس شارد کی جائے دیوانے کی دائے کو ترجیح دی تو یہ بھی اس شارد کی جائے دیوانے کی دائے کو ترجیح دی تو یہ بھی اس شارد کی جائے دیوانے کی دائے کو ترجیح دی تو یہ بھی اس شارد کی جائے دیوانے کی دائے کو ترجیح دی تو یہ بھی اس شارد کی جائے دیوانے کی دائے کو ترجیح دی تو یہ بھی اس شارد کی جائے دیوانے کی دائے کو ترجیح دی تو یہ بھی اس شار

میں ہوگا جس شار میں وہ دیوانہ ہے ' ہی حال اس مخض کا ہے جس کا سابقہ ان لوگوں ہے ہے جو آخرت کے معترف ہے 'اور اس

کے وقوع کی خردیتے ہیں' اور یہ کتے ہیں کہ آخرت کی سعاد توں کے حصول کا ذریعہ تقویٰ ہے 'وہ یہ جانتا ہے کہ جن لوگوں نے
مجھے آخرت کی خبروی ہے وہ بصیرت' معرفت اور حقل میں اعلیٰ مرتبہ رکتے ہیں ' یعنی انبیاء 'اولیاء مسلحاء اور حلامہ ان انمور میں
لوگ ان ہی کی پروی کرتے ہیں 'البتہ جن کے دلوں پر شموات عالب ہیں وہ ان کی اجام فہمیں کرتے 'نہ وہ شموات چھوڑتا پند کرتے
ہیں' اور نہ دوز فی کملانا چاہجے ہیں۔ اس لئے آخرت کا انکار اور انبیاء کی گلذیب ہی میں عافیت سمجھے ہیں۔ جس طرح مقتل مند
مریض کی دیوانے کی نقطہ چینی سے متأثر ہو کرما ہرا طباء کی تکذیب نمیں کرتا ای طرح صاحبِ حقل مؤمن کمی ہے وقوف انسان
کے کہنے پر انبیاء کے بتلائے ہوئے راستے سے انجوافیٹور آ۔ عام لوگوں کے لئے ای قدرائیان کانی ہے' اس سے خودر بھی ختم ہوتا
ہے'اوروہ یقین بھی حاصل ہو تا ہے جو عمل کے لئے مخرک ہو۔

انبیاء کا یقین تقلیدی نہیں ہے: یہ خیال مجے نہیں ہے کہ انبیاء کا یقن کا معرفت اور امور دین کا علم حضرت جرئیل کے ذریعے ہوا ہے اور ہمیں انبیاء کا در بعی اس طرح ہمارا اور انبیاء کا یقین یا معرفت برابرہ 'وونوں میں کوئی فرق نہیں ہے' یہ خیال اس لئے صحیح نہیں ہے کہ تقلید اور معرفت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہمارے یقین کی بنیاد تقلید پر ہے اور انبیاء کرام کے یقین کی بنیاد معرفت پر ہے' انبیاء عارف کملاتے ہیں' معرفت کے معنی یہ ہیں کہ انبیاء کے سامنے ہر شے کی حقیقت اس طرح ہم واضح دیکھتے ہیں جس طرح ہم واضح دیکھتے ہیں جس طرح ہم جسی دو اس حقیقت کونور بھیرت سے اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہم چہم سے محسوسات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ انبیاء نے جو کھے ہمیں بتلایا ہے وہ کسی سے س کر نہیں بتلایا 'ہلکہ اپنے مشاہدات اور محسمات کا حکایت کی ہے۔

روح کی حقیقت : چنانچہ انبیاء پر روح پرور کی حقیقت منتشف ہے کہ یہ امرہ اس سے موادوہ امر نہیں ہے جو نی کے مقابلے میں آتا ہے ہیوں کہ وہ کلام ہو اور روح کلام نہیں ہے اور نہ اس سے مراد شان ہے کورک اس سے یہ لازم آتا ہے کہ روح اللہ کی خلاق ہے ، حالا نکہ یہ بات تو تمام خلوقات پر صادق آتی ہے ان سب پر امر کا اطلاق ہونا چاہئے پھر آخر روح ہی کو امر کہ اگیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ عالم کی دو تعمیس ہیں ایک عالم امر اور دو مرا عالم ضلق سید دونوں اللہ ہی کے ہیں، تاہم جو چزیں اجمام ہیں یعنی مقد ارادر کیت ہیں وہ خلق ہیں۔ کیوں کہ فلق کے لئوی معنی ہیں اندازہ کرنا۔ عالم امر میں وہ چزیں داخل ہیں جو کیت اور مقد ارد کیت ہیں۔ عالم المرس وہ چزیں داخل ہیں جو کیت اور مقد ارد کے ان اس سے عام الوگوں کو نقصان ہو تا ہے جس طرح کیلۃ القدر کا راز طاہر نمیں کیا گیا اس طرح کو راز کہی اوفاء نمیں کیا گیا اس طرح کو اور جب آوی کو نشس دور کی معرفت عاصل کرلیتا ہے اور دب آوی کو نشس اور رب دونوں کی معرفت عاصل کرلیتا ہے اور دب آوی کو نشس اور رب دونوں کی معرفت عاصل کرلیتا ہے اور دب آوی کو نشس اور رب دونوں کی معرفت عاصل کرلیتا ہے اور نشس کو بچان لیتا ہے کہ دورا پی طبح اور نشس کیا گیا اس مرجب جیسا کہ بیا ماری ہی ہے مارہ نظری ہو کہا ہے کہ دورا آپی طبح اور نوب کی معرفت عاصل کرلیتا ہے اور معست کملایا اور جس کی بنائر انھیں جنت نے کالی کرزشن پر بھیا گیا مالا میں دورے کہا اس کی دورے نہ بی اس کا دجود ایک امر رہائی کا مظرب اور تی کی خارم اور تی کی خارم اور تی کو نہ اپنے قس کی بچان رہی ہے اعتبارے ایک امر رہائی تھے اس کے امر رہائی کا مطاب کی کون اربی ہے مغرف کردیا ہے تو آدی کو نہ اپنے قس کی بچان رہی ہے بھرے دی ہونہ اس کا کرفی امر موان کی امر رہائی کا مقرب کردیا ہے تو آدی کو نہ اپنے قس کی بچان رہت ہے بھری رہی ہے کہ دورے کہا ہوں کو نہ اپنے قس کی بچان رہی ہے بھری ہے مغرف کردیا ہے تو آدی کو نہ اپنے قس کی بچان رہی ہے بھری بھرے کی بھردے کر جب اس عالم کی کی ان رہوں کی مقتلے طبح سے مغرف کردیا ہے تو آدی کو نہ اپنے قس کی بچان رہت ہے بھری کہائی دورے کر جب اس عالم کی کون اور کو کر ان کر میں کی کھر کی کر کر اس کی بھری کر بھری کو نہ اپنے قس کی بھری کر بھری کے دور کے کر کی اور کر کر بھری کر کر بھری کر بھری کر بھری کر بھری کر بھری کر کر بھری کر کر بھری کر بھری کر بھری کر بھری کر بھری کر ب

اورنداسين رب كى اليے اوكوں سے كماجا ماہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُواللَّهَ فَأَنْسَاهُمُ أَنْفُسَهُمُ أُولِلِّكَهُمُ الْفَاسِقُونَ (١٨٨٨]يتون

جفول نے اللہ سے بے بروائی کی سواللہ نے خودان کی جان سے ان کو اورتم لوگوں کی طرح مت ہو بيروا بناديا مي لوك نافرمان بي-

فِسْق کے معنی : فاسقین سے مرادیمال دولوگ ہیں جو اپن طبائع کے تقاضوں سے دور ہو گئے کیوں کہ انعت میں فِسق کے معنیٰ ہیں سن چیز کا اپنی مد طبعی سے تجاد زکرتا 'اہل عرب کہتے ہیں فسقت الرسُّمُ بنٹ مُن مُکارمی ایعنی مجورا پیے نظری معدن سے نکل می۔ یہ ان راز ہائے سرست کی طرف معمول اشارے ہیں ان پھولوں کی خوشبو سے صرف عارفین ہیں اُطف اندوز ہوتے ہیں ہم ہمت لوگ ان سے محروم رہتے ہیں' بلکہ اس طرح کی لطیف باتیں من کو میں بخار آ تا ہے اور ان شاداب پیولوں ہے اس طرح دور بھا مجتے ہیں جس طرح کو بر کا کیڑا گاب کی خوشبو ہے دور بھا گیا ہے 'ان کی کمزور نگاہیں ان اُسرار کے نور کی متحل نہیں ہیں جس طرح سورج کی کرنیں چیکاد ژول کو برداشت نہیں ہو تیں۔ قلب برعالم ملکوت کے انکشاف کو معرفت کہتے ہیں اور معرفت و ولایت ہم معنیٰ ہیں 'جس پر عالم ملکوُت کے دورا زے وا ہوجاتے ہیں وہ عارف اور ولی کملا تا ہے مسعرفت انبیا کہ مقامات کا نقطہ آغاز ہے ' اولیاءاس نقطے پراییے درجات کی انتماکرتے ہیں۔

مقصد کی طرف والسی: اس مِنمِی بحث کے بعد ہم پھرامل بحث کی طرف رجوع کرتے ہیں منتکو کاموضوع یہ تھا کہ شیطان کا یہ فریب کہ آخرت محکوک ہے یا تو یقین تعلیدی سے دور کرنا جائے کیا بھیرت اور مشاہرہ باطن ہے۔

آج کے مسلمانوں کی حالت: اس دور کے اہل ایمان کے بیٹین تقلیدی کا تعلق دلوں کے بجائے زبانوں سے ہے وہ بظاہر مؤمن ہیں ، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے اُوامری بابندی سے منحرف ہیں اعمالِ صالحہ ترک کر بیٹے ہیں اور شوات و معاصی میں مشغول ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ظاہری مؤمن بھی اس مفاللے میں گفار کے شریک ہیں "آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجع دیے میں وہ ان سے کی طرح کم نہیں ہیں' تا ہم ان کامعالمہ اس لئے زیادہ شدید نہیں کہ وہ اصل ایمان کی دولت سے مالامال ہیں'اور بید دولت انھیں دائمی عقوبت سے محفوظ رکھے گی ، وہ دوزخ میں جائیں کے لیکن اپنے گناہوں کی سزا مجملت کریا ہر آجائیں تے۔ اگر چہ وہ آخرت کے معرّف ہیں' اور زبان سے اُخروی زندگی کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں' لیکن عملی طور پر دنیا کی طرف ماکل ہیں اور اسے ترجیح دیتے ہیں کامیابی کیلئے محض ایمان کانی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ اعمال صالحہ نہ ہوں۔

ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

إِنَّرْ حُمَّةُ اللَّهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ - (پ٨١٥ آيت٥١)

ب شک اللہ کی رحمت نزدیک ہے تیک کام کرنے والوں ہے۔ سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في احسان كي وضاحت ان الفاظ من فراكيت ٱلْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدُ اللَّهُ كَأَنَّكَ ثَرَاهُ ﴿ مَارِي وَمُلَّمْ ابْنَ عَمِ ﴾ احسان سے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرد گویا تم اے دیکھ رہے ہو۔

قرآن كريم من ارشاد فرايا: والعصر إنَّ الإنسانَ لَفِي خُسرِ إلَّا الَّذِينَ المَنْوَاوَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوُا بِالبِّحَقَّ وَتُوَاصَوُ إِبِالصَّبْرِ (پ٣٠ ١٨ آيت ١٣١)

مر ہے زمانہ کی کہ انسان ہوئے خمارہ میں ہے محرجولوگ ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام سے اور ایک

دو سرے کو اعتقاد حق کی فیمائش کرتے رہے اور ایک دو سرے کو پابٹری کی فیمائش کرتے رہے۔ قرآن کریم میں جمال بھی مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ایمان اور عمل صالح کی شرط کے ساتھ مشروط ہے' صرف ایمان کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ آج کے مسلمانوں کے اعمال پر نظر ڈالئے کیا وہ اس معنی میں کفار کے ہم مشرب نہیں ہیں کہ جس طرح وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں 'اس طرح ہی بھی دیتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا پر خوش ہوتے ہیں' اس کی لذات میں خرق ہیں' موت کو پہند نہیں کرتے' اس لئے نہیں کہ اللہ کے احتساب کا خوف ہے بلکہ اس لئے کہ موت سے دنیا کی لذت چھوٹ جائیں گی 'اس سے معلوم ہوا کہ اس مغا نظے میں کا فراور مؤمن سب شریک ہیں۔

الله كى نسبت كافرول كے دومغالطے: كافروں اور گنامگاروں كو الله كى نسبت سے سخت مغالطہ ہے كافروں كامغالطہ ہے كہ ان ميں ہے بعض يہ كتھ ہيں كہ اگر قيامت بريا ہوئى تو ہم دومروں كى به نسبت اجرو ثواب كے زيادہ مستق ہوں كے "افرت كى ان ميں ہمارا حصد زيادہ ہوگا اور ہم وہاں زيادہ بمتر حالت ميں ہوں كے "ان كے اس مغالطہ كى حكامت قرآن كريم كى ان آيات ميں كى كئى ہے جن ميں دو آوميوں كا مكالمہ فركور ہے۔ ايك نے ان ميں ہے كما تعانہ و مكا أُطَانُ السّاعَةُ قَائِمَةً وَ لَئِن رُحِدُت اللّٰى رَبِّى لَا جِلنَ خَيْر أَمِنْهَا مُنْقَلَبًا (پ ١٥ ١٦ أيت ٢٧)

اور میں نہیں گمان کر ناکہ قیامت ہوگی اور آگر میں اپنے رب کی طرف واپس لے جایا کمیا تو ضرور اس باغ ہے بہت زمادہ اچھی جگہ مجھے ملے گی۔

اس آبت کی تغییر منقول ہے کہ ان میں سے ایک کافرنے ایک بڑار دینار میں ایک محل تغییر کیا تھا ایک بڑار دینار میں ایک بڑار دینار میں ان میں منقول ہے کہ ان میں سے ایک کافرنے ایک بڑار دینار شادی میں فرج کئے تھے اس سلطے میں بائٹ فرید اتھا ایک بڑار دینار شادی میں فرج کئے تھے اس سلطے میں ایک مسلمان نے اسے یہ نقیمت کہ تو نے یہ محل لیا ہے جو بہت جلد زمین ہو بائے گا کیا تو اس ایک بڑار دینار میں فرید سکتا تھا جو بھی فتم ہونے والا فسیں ہے تو نے باغ فرید ا ہے حالا نکہ یہ بہت جلد ویرانے میں تبدیل ہوجائے گا۔
ایک بڑار دینار میں تو اس سے زیادہ فو بصورت اور بھی مربز وشاد اب رہنے والا باغ فرید سکتا تھا۔ اس طرح تو ایک بڑار دینار میں ایک بڑار دینار میں ایک تو روں کو اپنی ہوی بنا سکتا تھا۔ یہ حوری دنیا کی حورتوں کی بڑار دینار میں اور اگر میں تبدیل ہوں ہوں گئی بھوں ہے کہ جند کی حوروں کو اپنی ہوی بنا سکتا تھا۔ یہ حوری دنیا کی حورتوں کی طرح فن ہونے والی نہیں ہیں۔ موس کی ہریات کے جواب میں وہ فض یہ کتا اسے میاں وہاں پکھ نہیں ہوں گئی ہوں کے مربز و باتیں ہیں اور اگر میں تبدیل میں بھے وہاں بمال سے پکھ زیادہ ہی طرح اللہ تعالی نے عاص ابن واکل کا یہ قول بھی نقل فرمایا ہے وہ کھا کیا تھا۔

مرح اللہ تعالی نے عاص ابن واکل کا یہ قول بھی نقل فرمایا ہے وہ کھا کرتا تھا۔

ى كى كى مالا قۇڭىدا (پ١٦ر٨ أيت ٢٤) كۆنگىز كى الاوراولاد ملىس كى-

اس كرواب من الله تعالى في ارشاد فرايات اَطَلَعَ الْغَيْبَ الْمِ الْخَدْعِنُ لَالرَّحُمْنِ عَهُداً كَلَا (پ١٨٨ آيت ١٥٩٥) كيابيد فخص غيب يرمطلع موكياب ياس فالله تعالى سے كوئى مدلى الياب

خباب بن الارت كيت بي كه عاص ابن واكل ميرامقوض تعامين اپنے قرض كا تقاضا كرنے كے لئے اس كے پاس كيا 'اس نے ميرا قرض اوا نسیں کیا میں نے اس سے کما کہ اگر تولے میرا قرض اوا نہ کیا تو میں آخرت میں وصول کرلوں گا وہ کہنے لگا آخرت میں جب بھی میرے پاس مال ہوگا میں وہاں جاکر تیرا قرض ادا کردوں گا۔اس پر یہ آستو کریمہ نازل ہوئی (بخاری دمسلم) بعلا آپ نے اس مخص کو بھی دیکھا جو ہماری آنتوں کے ساتھ کفر کر آہے اور کہتاہے کہ جھے کومال اور اولاد ملیں گے۔ أيك جكدار ثناد فرمايانيه

ولئن أَنْقُناهُ رَحْمَةُ مِنَّا مِنْ بَعُدِضَرّا أَوْمِسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنَّ السَّاعَة قَائِمُ وَكُونُ رُجِعُتُ إِلَى رَبِي إِنْ لِي عِنْدُهُ لِلْحُسِنِي (پ١٥١١ أيد١٩) اور اگر ہم اس کو کمی تکلیف کے بعد جو اس پر دائع موئی تھی آئی مرمانی کامزہ چکما دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو ميرے لئے ہونا ہى جائے تما اور من قيامت كو آنے ولا خيال نيس كر نا اور أكر ميں اپنے رب كے پاس پنچايا

مجی کماتو میرے لئے اس کے پاس مجی بھڑی ہے۔

اس مغالطے کی وجہ : کفار کو اللہ کے سلسلے میں جو دھوکا ہے یہ اس کا ایک ہلکا سامونہ ہے۔اس دھوکے کے پس منظر میں مجی شیطانی قیاس کار فرما ہے 'اور وہ قیاس یہ ہے کہ کقار جب دیکھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بے شار نعتیں میسر ہیں تو وہ ان نعتوں پر آخروی نفتوں کو قیاس کر میضتے ہیں۔ ای طرح جب یہ دیکھتے ہیں کہ انھیں دنیا میں عذاب سے محفوظ رکھا کیا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آخرت ك عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے اللہ تعالی نے ان کے اس کی ترجمانی ان الفاظ میں فرمائی ہے۔:
وَ يَقُولُونَ فِنِي أَنْفُ سِهِمُ لُولًا يُعَلِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُولُ (ب١٢٨٥ آيت ٨)

اورائي ول مي كمت بي كم الله تعالى بم كوجارك أس كمني (فوراً) سزا كيول نسي ديا-

اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

حسبهم جهنم يصلونها أبس المصير (١١٢٨) المدر ان کے لئے جہنم کافی ہے اس میں یہ لوگ داخل ہوں مے سودہ بڑا میکانہ ہے۔

اس طرح جب دہ غریب اور تکدست مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو اہانت آمیزانداز میں کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مؤمن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی حالت سے اندازہ ہو تا ہے کہ ایمان آجھی چیز نہیں ہے اگر ایمان کوئی اچھی چیز ہوتی تو ان حقر اور ذلیل لوگوں سے پہلے ہمیں ملی ان کے اس قیاس کی ترتیب پچھ اس طرح ہے کہ وہ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا کی تعموں سے نوازائے اور ہم پر احسان فرمایا ہے ، جو محض محن ہو آ ہے اسے مجت ہوتی ہے ، اور جے محبت ہوتی ہے وہ اسے احسان کا سلسله منقطع نهیں کرتا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے احسانات مستقبل میں بھی جاری رہیں ہے۔ بعقول شاعر

لَّقَدُ اَحْسَنَ اللَّهُ فِيمَا مَضَى كَنَالِكَ يَحْسِنُ فِيمَا بَقَى (الله فِيمَا بَقَى (الله فِيمَا بَقَى (الله فِيمَا مَضَى الله فِيمَا بَقَى (الله فِيمَا مَنْ مِي الله فَانْ رَبِي كَا)

معتبل کو ماضی پر قیاس کرنے کی وجہ مید ہے کہ وہ اللہ سے فضل و احسان کو اپنی بزرگی اور عظمت کا پر تو سجعتا ہے ایعنی وہ سے کہتا ہے کہ اگریس بزرگ ،عظیم اور اللہ کے نزدیک محبوب نہ ہو آتو مجھ پریہ احسانات نہ کئے جاتے۔ یمال یہ مغالطہ اس جملے میں نہیں کہ وہ محین کو محب سمجھتا ہے بلکہ اس جملے میں ہے کہ اللہ کاانعام دینا احسان ہے اللہ نے اسے نعتیں کیا دیں وہ دھوکے میں پڑمیا اور سے سیجھنے لگا کہ میں اس کے نزدیک بزرگ ہوں اور بزرگ کے لئے وہ دلیل افتیاری جو بزرگ کے بجائے زات پر دلالت کرتی ہے۔ کا فریر اِحسان اور مؤمن کی محرُومی کی مثال : اس کی مثال ایسی ہے جیتے نمی مخص کے پاس دو تم بین غلام ہیں 'وہ آ کی شع مجت کرتا ہے اور دو سرے سے نفرت کرتا ہے بھی عبت کرتا ہے اسے کھیل گود سے دو کتا ہے اور کتئب ہیں جانے کا پابندینا تا ہے 'بلکہ اسے دہاں محبوس رکھتا ہے تاکہ اوب حاصل کرلے اسے مُرفَّن کھانوں اور میدوں سے دو کتا ہے تاکہ دواس کے لئے باعث نقصان نہ ہوں' اسے کڑوی کمتیلی دوائیں پینے پر مجبور کرتا ہے تاکہ امراض سے بیناہ پائے اور تزرست رہے۔ جس غلام سے اسے مجت نہیں ہوتی اس پر کوئی تو تجہ نہیں دیتا' بلکہ اسے اپنی مرض کے مطابق زندگی گزار نے کے لئے آزاد چھوڑ دیتا' نہ اسے کمت بیس داخل کرتا ہے' نہ کھیلئے سے دو کتا ہے نہ مجرہ اور لذیذ فرائیس کھانے سے منع کرتا ہے' یہ فلام اپنی ناوائی سے یہ سیجے لگت کہ تاکواس سے مجبت ہے کول کہ اس نے مجھے خورد و نوش' کمیل کو "اور سیرسپائے کی اجازت دے رکھی ہے' بلکہ وہ میری ہے کہ آقا کواس سے ذرا محبت نہیں ہے' مجبت نمام فاسد افراض کی شخیل میں مدد کرتا ہے' وال اس کہ وال کہ یہ اس کا خوش فنی ہے۔ دنیا کی نوتوں اور لذتوں کا بھی کہی حال ہے' یہ اس فلام سے جس کی وہ خود تربیت کردہا ہے' اور جو اس کی سخت گیری کا شاکی ہے۔ دنیا کی نوتوں اور لذتوں کا بھی کہی حال ہے' یہ اس فلام سے جس کی وہ خود تربیت کردہا ہے' اور جو اس کی سخت گیری کا شاکی ہے۔ دنیا کی نوتوں اور لذتوں کا بھی کہی حال ہے' تاکہ بیدیں بلاک کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالی اسے محبوب بندوں کو ان مہلات سے جمنوط رکھتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں تمام فلام کی خوش میدی سے جمنوط رکھتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں تاکہ مدیث شریف میں

إِنَّ اللهُ يَحْمِى عَبْدُهُ مِنَ التَّنْيَ اوَهُو يُحِبُّهُ كَمَا يَحْمِى آَحَدُكُمْ مَرِيْضَكُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَهُو يُحِبُهُ (تَذِي عَلَمَ لَا وَ ابن السَّمَانَ) الشَّرَابِ وَهُو يُحِبُهُ (تَذِي عَلَمَ لَا مَامَ فَانَ ) : الله تعالى الله عجوب مريع كمانے سے بچاتے : الله تعالى الله عجوب مريع كمانے سے بچاتے ...

دنیا کے سلسلے میں اہل بصیرت کا موقف : اہل بصیرت کا عالم یہ تھا کہ جب دنیا ان کے دروازے پر دستک دیتی تو وہ عمکین ہوجاتے اور یہ کئے کہ بہ ہمارے گناہ کی فوری سزا ہے 'دنیا کی آمد کو وہ اللہ تعالیٰ کی نارا اختگی اور لا پروائی کی علامت قرار دیتے ہیں 'اور جب شکدس کا وور دَورہ ہو تا تو خوشی سے پھولے نہ ساتھ اور اسے صالحین کا شعار سمجے کر کھے لگاتے معمور کا حال اسکے برنگس ہے 'وہ دنیا پاکر خوش ہو تا ہے اور اسے اپنی بوائی تصور کرتا ہے 'اور جب دُنیا اس سے منہ پھیرتی ہے تو اسے اپنی اہانت قرار رہا ہے۔ ان لوگوں کی صمحے تصور ان آیا ہیں ہے۔

ڹٳۅ؈ۑۼۣڝۅڔٳڽۥٳؾؾڽۼ؞ ڣٲڡۜٵڵٳڹڛٲؙٳڹٵڡٵڹؾڵۮؙۯڔۜٞڎؙڣٵڰۯؘڡڎؙۅؙڹۼڡڎڣؽڨؙۅؙڷڔؾؽٲڰۯڡؘڹٷٲڡۜٵۘٳڹۘٵڵۯ ڣڡؘۜڵۯۼڶؽؚڡؚڔۯؙڨٞڎؙڣؽڨؙۅؙڶۯؾٟؽٲۿٲؽڹڰڵڐ(پ٠٣٠٪ آيت٥١-٤)

: سو آدمی کوجنب اسکا پروردگار آزما ما ہے لیکن اس کو (ظاہراً) اکرام انعام دیتا ہے تو وہ (بطور فخر) کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر برمادیا ور جب اسکو (دو سری طرح) آزما ما ہے لیمن اسکی روزی اس پر تھ کردیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹادی۔

اس آیت سے اللہ تعالی نے بیات واضح فرادی کہ بیدان کا غرورہے ، معزت حسن بعری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لفظ کلا سے ان دونون کی محذیب کی ہے کہ نہ بیہ میرا اکرام ہے ، اور نہ بیہ میری اہانت ہے ، بلکہ کریم دو ہے جسے میں اپن اطاعت کے شرف سے نوازوں ، خواہ غن ، ہویا فقیر ، اور ذلیل دہ ہے جس کی میں اپنی معصیت ہی اہانت کروں خواہ دہ مالدار ہویا متکدست۔

اس غرور کاعلاج : اس فرور کاعلاج بہ ہے کہ عزت اور ذکت کی دلا کل کاعلم حاصل کرے 'خواوا پی بھیرت ہے یا کسی خور و کاعلاج بہ ہے کہ عزت اور ذکت کی دلا کل کاعلم حاصل کیا جاسکتا ہے کہ اس پہلو کو اپنے غور و فکر کا موضوع بنائے کہ دنیا کی شہوتوں ہے دوروکر آدمی اللہ کا قرب کس طرح حاصل کرتاہے 'اور ان شہوتوں میں برد کراللہ سے کور و فکر کا موضوع بنائے کہ دنیا کی شہوتوں ہے میں آتی ہے' جو اولیا حاللہ اور عارفین پاللہ کا طرق اقبیا زہے' اس کا تعلق علوم کیوں دور ہوجا تا ہے۔ لیکن یہ بات الہام سے سمجھ میں آتی ہے' جو اولیا حاللہ اور عارفین پاللہ کا طرق اقبیا زہے' اس کا تعلق علوم

مكا شفد سے ب علوم معالمہ ميں اس سے زيا دہ وضاحت مناسب تيس ب- تعليد كا طريقة وي ب جو يملے بھي بيان كيا جاچكا بيكه الله یر ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے۔اور اس کے ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا اورا پنے رسول متبول کے ذریعے نازل کیاوہ حق ہے۔ان مغمورین کے متعلق اللہ تعالی ارشاد فرما یا ہے:۔

أَيْحُسَبُونَ آنَمُ أَنُودُ هُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَ بَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلُ لَا يَشَعُرُونَ (بِ١٨م آيت ٥٥-٥١)

: کیا یہ لوگ ممان کررہے ہیں کہ ہم ان کو جو پھے مال واولاد دیتے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کو جلدی جلدی فائدے بخوارے ہیں بلکہ بدلوگ نمیں جائے۔

ایک جکد ارشاد فرمایا ہے:

سُنسَتَدُر جُهُمُون حَيثُلا يَعُلُمُون (١٨٥ تا ١٨٢)

: ہم ان کوبتدر ت کے ارب ہیں اس طور پر کد ان کو خر بھی نہیں۔

علاء نے اس کی تغیری ہے کہ جس قدروہ کناہ کرتے ہیں ای قدر ہم انھیں نفتوں سے نوازتے ہیں تاکہ ان کا غرور بدمتا

رجداس سلطى بَه الماسية إلى الله المسلمة المسلمة المسلمة المسلطى بَعْدَة فَالْمَاهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ م فِتَحُنَا عَلَيْهِمُ الْبُوابَ كُلِّ شَنْ عَلَيْهِمُ الْبُوابَ كُلِّ شَنْ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ م مُبْلِسُونَ (بُكراه آيت ٣٣)

: ہم ناں پر ہر چز کے دروازے واکردیے سال تک کرجب ان چزوں پرجو کہ ان کو لی تعیں وہ خب اترا کئے ہم نے ان کو و نعتاً پکڑلیا مجرتووہ بالکل جیرت ڈوہ رہ گئے۔

أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمُلِيزُكا كُوْالِثُمَّا (بِ٣٨٨ آيت١١٨)

ممان کو مرف ان کواس لئے مسلت دے رہے ہیں کدان کو جرم میں ان کواور ترقی ہو۔ ۅؚۘڵٵؾؙڂۘڛڹ*ڗؙ*ؘٵڵڷؙٚ؋ؘۘۼٳڣڵؖڋٛۼؠۜٵؽۼؙۘۘۻڶٵڵڟٚٳڷؚؖۛٛۘ۫ڡؙۅؙڹٙٳڹۨؽٵؽٷٞڿؚٚۯۿؗؠڶؚؽۅؗؗؠؾؗۺؙ الأبصار (بساره آيت ٢١)

: اور جو کھے یہ ظالم لوگ کردہے ہیں۔اس سے خدا تعالی کوب خبرمت سجے ان کو صرف اس روز تک ملت دے رکی ہے جس میں ان لوگوں کی نگامیں پیکی مہ جائیں گی۔

: ان کے علاوہ بھی بے شار آیات ہیں جو مخص ان برایمان لائے گاوہ اس غرورے نجات یا ہے گا اسلے کہ یہ غرور اللہ کی ذات ومغات سے جابل رہنے کی دجہ سے پیدا ہو تا ہے۔ جو محض اللہ کو پھیان لیتا ہے وہ اس کے عزاب سے بے خوف نہیں ہو آا اور نہ اس طرح کے فاسد خیالات سے دموکا کما آ ہے علمہ اس کی نظر فرعون کا ان اور قاردن اور دو سرے نامور بادشاہوں اور مکرانوں ك انجام ير راتى ب ابتدا من انمين عروج ماصل تما ، مروه سب بياه و بماد موك بولك الله ك خوف ع مأمون رجع بين ان کے بارے میں ارشاد فرمایا:۔

فَكْ يَامَنُ مُكْرَاللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (ب٢٦٩ ت ٩٩) سوخداکی پکڑے بجزان کے جن کی شامت آبی می ہواور کوئی بے فکر نمیں ہو آ۔ وَمُكُرُو مُكُرُ أَوْمُكُرُ نَامُكُرُ أَوْهُمُ لايشُعْرُونَ (پ٩١٨ آيت ٥٠) : ادرانموں نے ایک فنیہ تربیری ادرایک فنیہ تدبیریم نے کی ادران کو فرجمی نس مولی۔ وَمَكُرُوا رُمُكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ حَيْرُ الْمَأْكِرِينَ (ب٣١٣) تت٥٨)

: اوران لوگوں نے خیبہ تدہری اور اللہ تعالی نے خیبہ تدہری اور اللہ تعالی سنب تدہر کرا والوں سے الحجم ہیں۔ اچھے ہیں۔ اِنھم یکی بدون کیدگا وَاکِیدکیداً فَمَقِلِ الْکَافِرِینَ اَمْهِلْهُمْرُویداً (پ۳۰ را آیت ۱۸-۱۸)

یا لوگ طرح طرح کی تدبیرس کررہے ہیں اور میں بھی طرح طرح کی تدبیرس کررہا ہوں او آپ کا فروں کو رہنے دیجئے 'اور پکھ دن ڈھیل دیجئے۔

جس طرح اس غلام کے لئے جے اس کے 10 نظر انداز کرد کھا ہو'اور تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی آزاں بخش رکمی ہو آقا کے روبتے سے یہ استدلال کرنامیم نمیں ہے کہ وہ آقا کا متھور نظر اور محبوب ہے اس طرح بندے کو ہاری تعالیٰ کے انعابات سے خوش فنی کا شکار نہ ہونا چاہیے 'جس طرح یہ ممکن ہے کہ آقائے بطور سزایہ موقف افتیار کیا ہواس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے بھی تعذیب و تخریب کے لئے اسے نعتوں سے مالا مال کیا ہو' آقائے تو اپنے فلام کو یہ تطایا بھی نہیں کہ یہ سزا ہے' محبت نہیں اللہ نے تو اپنے کلام میں جگہ جگہ یہ بات واضح کردی ہے کہ ہم نے جو ڈھیل دے رکمی ہے وہ ان کے حق میں المجھی نہیں ہے۔ ان تصریحات کے باوجود آگر کوئی ناعاقبت اندیش فلط فنی کا شکار ہوجائے اور اس ڈھیل کو اپنے لئے رحمت تصور کرے تو یہ غرور کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔

الله کی نسبت گذگاروں کامغالط : مؤمن گناہ گار بھی الله کی نسبت ایک زیردست مغالطے بیں جٹا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ الله کریم ہے 'ہم اس کے کرم کے امیدوار ہیں' چنانچہ یہ لوگ الله کے عفود کرم پر بھروسا کرلیتے ہیں 'اور اعمال سے خفلت برتے لگتے ہیں' اپنی اس جموثی امید' اور مغالطے کو ''امید کرم "کاخوبصورت نام دیتے ہیں 'ان لوگوں کی خوش گمانی کا یہ عالم ہے کہ وہ رجاء کو دین کا ایک عمرہ مقام دیتے ہیں اور کچھ اس طرح کی تقریر کرتے ہیں کہ الله کی نعت وسیع 'اس کی رجمت عام اور کرم تمام مخلو کو دین کا ایک عمرہ مقام دیتے ہیں اور کچھ اس طرح کی تقریر کرتے ہیں کہ الله کی نعت وسیع 'اس کی رجمت عام اور کرم تمام مخلو کو کھیا ہے بھوٹ کے دسیلے سے بخشش کے طلب کا رہ ہوں اور ہوں کا اور ور ارا پنے آباؤا جداد کی عظمت اور بزرگ پر ہو آب لینی وہ یہ گئے ہوں کہ سیاسی میں اپنے آباء واجد اور یہ نازاں ہوں۔ اور جو ف و خشیت اور ور می گئی ہوں اور یہ آباء واجد اور اپنے انتہائی ورع و تقونی کے باوجود خالف ہوں۔ اور یہ بھتے ہوں کہ وہ اللہ کے زور یہ اپنے ایک ورج و تقونی کے باوجود خالف ہوں۔ اور یہ بھتے ہوں کہ دو اللہ کے زور یہ اپنے ایک مدود سے تجاوز کرنے کے بعد بے مد مطمئن ہیں۔ یہ ایک انتہائی حدم و تقونی کے باوجود خالف ہوں۔ اور یہ تھے اور رہ یہ تھتے اور رہ یہ ایک آباء واجد اور یہ ایک انتہائی حدم و تقونی کے باوجود خالف ہوں۔ یہ اللہ سے اللہ سے اللہ الکے آباء واجد اور یہ ایک انتہائی حدم و تقونی کے باوجود خالف ہوں۔ اور یہ تھی اور کرنے کے بعد بے مد مطمئن ہیں۔ یہ ایک انتہائی حدم و تقونی کے باوجود خالف ہوں۔

عالی نسبی کے مغالطے کی بنیاد : جولوگ یہ مجھتے ہیں کہ ہم عالی نسب ہوندگی بتائر بخشے جائیں گے دہ اس قیاس سے استدلال کرتے ہیں کہ جس کو ایک آدمی ہے مجت ہوتی ہے اسے اس کی اولاد ہے بھی تعلق ہوتا ہے ہم کیوں کہ اللہ عزو جل کو جارے آباء داجداد ہے مجت ہے اس کے دہ ہے ہم بخش کے گئے اطاحت کے مختاج نہیں داجداد ہے مجب خوردہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ جب معزت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی میں لے کر جانے کا ارادہ کیاتو باری تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی تر آن کریم میں ہے۔ معزت نوح علیہ السلام نے عرض کیا:۔

بآری تعالیٰ نے اس کی اجازت نمیں دی خرآن کریم میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے موض کیا:۔ رَبِ إِنَّا اَبْنِی مِنَ اَهْلِی فَقَالَ یَا نُو حُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنُ اَهْلِکَ اِنَّهُ عَمَلُ عَیْرُ صَالِح (پ۳۱ر ۳ آیت ۳۵–۳۵)

اے میرے ربایہ بینا میرے محروالوں میں سے ب اللہ فارشاد فرمایا اے نوح یہ فض تسارے محر

والول مين نبين أبية تباه كارناشا نستهب

ای طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لئے مغفرت کی دعا کی تھی 'لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوئی 'ہمارے نی اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت اور ایکے لئے دعائے مغفرت کی اجازت چاہی تو صرف زیارت کی اجازت دی گئی 'دعائے مغفرت کرنے سے روک دیا گیا' آپ نے قبر کی زیارت فرمائی 'اور وہاں بیٹے کر قربت و تعلق کی وجہ دیر تک روئے' آپ پراس قدر کریہ طاری ہوا کہ جولوگ اس وقت وہاں موجود تھے وہ بھی رونے لگے (مسلم۔ ابو ہریزی)۔

اس بنیاد نے باطل ہونے کی وجہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ مطبع سے مجت کرتا ہے 'ادر گناہ گار سے نفرت کرتا ہے جس طرح وہ مطبع باپ سے نفرت نہیں کرتا ای طرح اس کے آلناہ گا کہ بیٹے سے مجت نہیں کرتا 'اور جس طرح گناہ گار بیٹے سے نفرت کرتا ہے ای طرح اسکے نیک باپ سے نفرت کرتا 'کیول کہ اگر محبت باپ سے بیٹی کی طرف سرایت کرستی ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ نفرت بیٹے سے باپ کیطرف سرایت کرے۔ حق بات بیرے۔

وَلَا تَنْوِرُ وَالْهِرَةِ وَرَدَا اُخْدِي (پ٨ر٤ آيت ١٢٣) اور كوني دو مرك كابوج نس الحائك

جو مخص یہ کمان کرتا ہے کہ میں اپنے باپ کی نیکی کی وجہ سے بخش دیا جائے گا اسے یہ بھی کمان کرتا جاہئے کہ اگر میرا باپ کھانا کھالے تو میں شکم سیر ہوجاؤں گا 'بانی ٹی لے تو سیراب ہوجاوں گا تعلیم حاصل کرلے تو عالم بن جاوں گا ' کھیہ کی زیارت کیلئے چلا جائے تو حاتی کملاوں گا ' فلا ہرہے کوئی کسی کے کھانے پینے سے شکم سیر نہیں ہو تا ' کسی کے پڑھنے سے عالم نہیں بنا آ ' کسی عبارہ نہیں کملا تا ' پھر کیا کسی کی نئی سے بخش کا مستی ہوسکا ہے تقولی ایک فرض عین ہے 'اس میں بیٹا باپ کے لئے 'اور باپ سے عابد نہیں کملا تا ' پھرکیا کسی کی نئی کسی ہوسکا ہے تقولی ایک فرض عین ہے 'اس میں بیٹا باپ کے لئے 'اور باپ بیٹے کے لئے کافی نہ ہوگا 'اللہ کے یمان ثواب تقولی ہی پر ملے گا 'اس روز جب کہ نامہ اعمال ہا تھوں میں ہوں سے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا 'آومی اپنے والدین اور بھائی بمن سے بیخے کی کوشش کرے گا 'البتہ وہ لوگ سفارش کے مستحق ہوں سے جن پر خضو بنیں آئے گا 'اس وقت سفارش تو کام آئی ہے 'کسی کی نئی کام نہیں آئے۔

رجاء کی شرط : ہماں ایک سوال یہ کیا جاسکتا ہے کہ گزرگا موں کا یہ کمنا کیوں میج نمیں کہ اللہ تعالیٰ کریم اور ہم اس کی رحمت کے طلب گار ہیں؟ یہ دونوں ہاتیں اپنی مبکہ میج ہیں 'ایک مؤمن کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں میں عقیدہ رکھنا چاہیے ایک مدیثِ قدی میں ۔۔۔ میر ،ے:۔

أَنَاعِنُدَظِنَ عَبْدِيُ فَلَيُظُنُّ بِي خَيْرًا

میں اپنے بندے کے کمان کے قریب ہوں مجھ سے خیر کا کمان رکھنا چاہئے۔

اس کاجواب یہ ہے کہ شیطان انسان کو اس طرح کے بظا ہر خوبصورت اور نیاطن شرآ گیز کلام سے برگشتہ کر تاہے اس طرح کی باتوں کیلرف طبائع کے میلان کی وجہ بھی بھی ہے 'اگر ان کا ظاہر خوبصورت نہ ہو تا تو یہ باتیں ہر گزول کو نہ بھاتیں 'یہ جموتی امیدیں ہیں 'سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جموثی امیدوں کو حماقت قرار دیا۔ فرمایا :۔

ٱلنِكَيْسِ مِنْ كَانَ نَفْسَهُ وَعَمَلَ لِمَا بَعَدُ الْمَوْتَ وَالْأَخْمَتُ مَنُ أَتْبَعُ نَفْسَهُ هَوَاهَا

وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ (١)

۔ عقل مندوہ ہے جو اپنے نفس کو مطبع رکھے موت کے بعد کی زندگی کے لئے عمل کرے 'اور احتی وہ ہے جو اپنے نفس کو اہشات کے مالع بنادے اور اللہ تعالی ہے امیدیں رکھیں۔

<sup>(</sup>١) يه مديث كذشته مغات ين بحي نقل كام ي ب-

اصل میں سیمتی علی الله ہے شیطان نے اس کا نام بدل کر رجاء رکھ دیا ہے 'جابل اس نام سے دھوکا کھاجاتے ہیں۔الله تعالى نے رجاء کی تشریح ان الفاظ میں فرمائی ہے:۔

إِنَّ ٱلَّذِينَ الْمَنُو اوَ الَّذِينَ هَاجَرُ وُاوَجَاهَدُو افِي سَبِيلِ اللَّهِ اولَٰكِ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ (ب٢١٨ آيت ٢١٨)

و مقیمتاً جولوگ ایمان لائے 'اور جن لوگوں نے راوحق میں ترک وطن کیا ہواور جماد کیا ہوا ایسے لوگ تو

رحمت فداوندي كاميدار مواكرت بن-

این یہ لوگ اس لا کق بیں کہ اللہ سے رحمت کی امید رکھیں آخرت کا تواب اجمال کی جزاء ہے 'جولوگ نیک عمل کرتے ہیں انمیں اس خوف کے ساتھ اللہ کی رحمت کا امیدوار رہنا جاہے کہ کمیں ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں معبول نہ ہوں۔ ب عمل لوگ مس منع سے رحمت کی آروزو کرسکتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے:۔

حَزُ آءُنِمَا كَانُو ايعُمَلُونَ (پ١١٥٥ آيت١١)

نَيْ الْهِ كُوانِ الْمَالَ كَامِلُولَا بِهِ الْمُعَالَّ فِي الْمُعَالِقِينَا مُوْلِ ١٠٥٣ آيت ١٨٥) وَإِنْ مُالُولِينَا مُوْلُولُ الْمُعَالِقِينَا مُولُولُ الْمُعَالِقِينَا مُوْلُولُ الْمُعَالِقِينَا مُولُولُ الْمُعَالِقِينَا مُعَالِقِينَا مُولُولُ الْمُعَالِقِينَا مُعَالِقِينَا مُولُولُ الْمُعَالِقِينَا مُعَالِقِينَا مُعَالُولُولُ الْمُعَالِقِينَا مُعَالِقِينَا مُعَالِقِينَا مُعَالِقِينَا مُعَالِقِينَا مُعَالِقِينَا مُعَالِقِينَا مُعَالِقِينَا مُعَالِمُ الْمُعَالِقِينَا مُعَالِقِينَا مُعَالِقِينَا مُعَلِينَا مُعَلِّقِينَا مُعَلِّقِينَا مُعَلِّقِينَا مُعَلِّقِينَا مُعَلِّقِينَا مُعَلِّقِينَا مُعَلِّقِينَا مُعَلِّقِينَا مُعَلِّقِينَا مُعَالِقِينَا مُعَالِقِينَا مُعَلِّقِينَا مُعَلِّقِينَا مُعَلِّقِينَا مُعَلِّقِينَا مُعَالِقِينَا مُعَلِّقِينَا مُعَلِّقِينَا مُعَلِّقِينَا مُعَلِّقِينَا مُعَلِّقِينَا مُعِلِّقِينَا مُعِلِّقِينَا مِعْلِقَالِمِنَا عِلْمُ الْمُعِلَّقِينَا مُعِلِّقِينَا مُعِلِّقِينَا مِعْلِقَالِمِينَا عُلِينَا عُلِ

: اورتم كوتمارك اجربورك بورك قيامت كروزى ليس مر

اب ہم ان معرمین سے ایک سوال کرتے ہیں ایک مخص نے جو کریم بھی ہے وعدہ کا یکا بھی ہے اور معررہ اُجرت سے زیادہ دين والاجمى- ايك فخص كوبرتن دموني برملازم ركها اوراس يا ايك متعين كام كي أجرت طي كرلي اب أكروه مخص كام کرنے کے بجائے برتن تو زنا شروع کردے اور پراس بات کی توقع کرے کہ جھے پوری آجرت ملے گی کیوں کہ اُجرت دینے والاً کریم ہے اور اپنے وعدے کا پابند ہے۔ کیا اس مخص کی ہے توقع حق بجانب ہے؟ ہمارے خیال میں کوئی کم عقلِ مخص بھی اسکا جواب إثبات مين نمين دے سكتا۔اس مغالطے كى وجديہ ب كه جال آدى اوقع اور غرور كے معنى مين فرق نمين كرات عضرت دین بعری سے کی نے عرض کیا کہ لوگ یہ کما کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے قوقع رکھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ، آپ نے فرایا: یہ توقع نہیں بلکہ ان کی تمنائے کاؤب ہے ورنہ جس مخص کو توقع ہوتی ہے وہ اس کی جبتر بھی کرتا ہے اور جے خوف ہو تا ہے وہ دور بمی بھا کتا ہے۔مسلم ابن بیار "نے فرمایا کہ میں نے رات اتن زورے مجدہ کیا کہ میرے آھے کے دونوں دانت ٹوٹ مخے 'لوگوں نے كيام والله سے رجاء ركعة بين اسك عمل كي مشقت سين افعات مسلم نے فرمايا داه! يد مجى كوئى رجاء ہے۔ آدى كوجس چيزى توقع ہوتی ہے اس کی جبتو بھی ہوتی ہے 'اگرتم مغفرت کی آروز کرتے ہوتواہے پانے کی کوشش بھی کرد۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی مخص اولاد کی توقع رکھے اور شادی نہ کرے یا شادی کرے اور مجامعت نہ کرے یا جماع کرے لیکن اِزال سے کریز کرے ا وصفرح سے مخص بے وقوف کملانے کا مستق ہے ای طرح وہ مخص بھی دیوانہ ہے جو اللہ تعالی کی رحمت کا امیدوارہے اور اس کا عال یہ ہے کہ اہمی ایمان کی ایک کرن بھی اس تک دسیں بہتی ایا ایمان کی دولت تو موجود ہے لیکن اعمالِ صالحہ سے محروم ہم یا اچھے عملِ بھی کرتا ہو لیکن بڑے اعمال ہے بھی دامن نہیں بچا یا تا۔ لیکن مؤمن کو تو اعمالِ صالحہ کے بعد بھی خوف اور رجاء دونوں رکھنے عابئيں ' جسفرح نكاح اور محبت كے بعد آدى اولادى الميد بھى كرتا ہے 'اور محروى كے خوف زده بھى رہتا ہے اس طرح مؤمن كو اجھے عمل کرنے چاہئیں 'برے عمل سے پر بیز کرنا چاہے اس کے بعد منفرت کی امید کرنا چاہے' ساتھ ہی یہ فوف بھی رہنا چاہے کہ منفرت کی درخواست رد بھی ہوسکت ہے 'یہ بھی ہوسکتا ہے کرزندگی بمراجعے عمل کر تارہ اورانجام برا ہو اللہ تعالی سے یہ امید کرنی چاہے کہ وہ اپ راستے پر ابت قدم رکھ اسکرات موت کی افزشوں سے بچائے او حدر پر فائمہ ہوا زندگی میں مجمی قلب شہوات کی طرف مائل نہ ہو۔ جو مخض اس طرح کی رجاء رکھتا ہے وہ مثل مند کملائے کا مستحق ہے اس سے تجاوز کرتے والا مغرورین میں

شامل ہے۔ پہلوگ بہت جلد جان لیں کے کہ ممراہ کون تھا اس وقت اکی زبان پریہ الفاظ ہوں گئے۔ رَیْنَا اَبْصُرُ نَا وَسَمِعُنَا فَارُ جِسَعَنَانَعُمَلُ صَالِحَ النَّامُو قِنُونَ (پ١٢ ر١٥ آيت ١١) اے ہمارے پرورد گاریس ہماری آتھیں اور کان کمل گئے 'سوہم کو پھر بھیج و بیجے ہم نیک کام کیا کریں کے ہم کو بورا بھیں آگیا۔

یعنی جمیں معلوم ہوگیا کہ جس طرح بچہ بغیر نکاح اور محت کے نہیں ہوتا'یا جس طرح کیتی بغیروانہ ڈالے نہیں ہوتی'اس طرح آخرت کا اجروثواب بھی عمل صالح کے بغیر ماصل نہیں ہوتا'اب جمیں جیرے قول کی صداقت کا بغین ہوگیا' جمیں ددیارہ اس دنیا کی طرف واپس جھج دے آکہ اجھے عمل کریں'اور جیرے دربار جس اعمال صالحہ کہ ساتھ واپس آئیں۔ارشادِ رتانی ہے:۔ وَانْ لَیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلْاِ مُلْسَعْلَی وَانْ سَعْیَ مُسُوفُ فِیرَ کِی (پ۲۷ رہے آجہ ۲۰۰۵۔۴۷)

: اور بدكر انسان كو مرف اي ي كماكي في كاوريد كد انسان كي سعى بهت جلد ديمي جائي ك

اس مضمون کی بے شار آیات ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا:۔ کلما القی فیڈیکا فوع سکلھم خرند کا الکہ نائے کہ انڈیز (پ۲۹را آیت ۸) جب اس میں کوئی کروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچیس سے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔

یعنی اللہ تعالی فرمائے گاکہ کیا ہم نے تمہارے پاس پیغیر نہیں ہیںج تھے' اور کیا تہیں سیدھا راستہ نہیں وکھایا تھا' اللہ کی سنتہ جاربہ یمی ہے کہ ہر شخص کو وہ ملتا ہے جو وہ کما تا ہے' اور ہر شخص اپنے عمل کے مطابق اجرپائے گا' پھر کیا وجہ ہوئی کہ تم دھو کا کھا مجے' حالا نکہ تم نے ہماری بات بھی سن تھی' اس وقت وہ جواب میں کہیں گے:۔

عَ وَالانكُ مَ لَهُ الرَّهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَقَدُوهِ وَالْبِينِ كَيْدِ السَّعِيْرِ فَاعْتَرَ فُولِإِنْنَبِهِمُ لَكُ وَالْبِنَانِهِمُ السَّعِيْرِ فَاعْتَرَ فُولِإِنْنَبِهِمُ السَّعِيْرِ فَاعْتَرَ فُولِإِنْنَبِهِمُ السَّعِيْرِ فَاعْتَرَ فُولِإِنْنَبِهِمُ السَّعِيْرِ فَاعْتَرَ فُولِإِنْنَهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ السَّعِيْرِ فَاعْتَرَ فَولِإِنْنَهِمُ اللَّهُ السَّعِيْرِ فَاعْتَرَ فُولِإِنْنَهِمُ اللَّهُ السَّعِيْرِ فَاعْتَرَ فَالْمَالِمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْ

کمیں مے کہ اگر ہم سنتے کیا سمجھنے تو الل دونرخ میں (شامل) نہ ہوتے فرض اپنے جرم کا قرار کریں مے سواہل وزخ پر لعنت ہے۔

رجاء کمال بسترہے: بعض مواقع پر رجاء بستر بھی ہے۔ ایک تواس وقت جب آدی اپنے معاصی پر نادم ہو اور توبہ کرکے اللہ کا نیک بندہ بننا چاہ تو بد پر آبادہ گئہ گار مؤمن کو بہکانا شیطان کے لئے ضروری ہے ،وہ اسے تو بد سے باز رکھنے میں پوری قوت مرف کردیتا ہے اور اس سے کہتا ہے جب گناہ گار کی تو بہ کیے قبول ہوگی ، بعض لوگ شیطان کے بہکانے میں آکر اللہ کی مرحت سے مایوس بھی ہوجاتے ہیں اس موقع پر رجاء ہے مایوس وورکرے اور یہ بات ذہن میں حاضر کرلے کہ اللہ تعالی تمام کتابوں کو معاف کرنے والا ہے ،اور یہ کہ وہ کرم ہے مہمان ہے ،اس کی رحمت لا محدد ہے ،وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ سوات بھی بادرکے کہ توبہ قبول کرتا ہے۔

یہ بات ہی یا در کے کہ توبہ ایک مبادت ہے جو گنا ہوں کا گنارہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی قربا بائے:۔
قبل یا عبادی الذین اسر فواعلی انفیسهم لا تقنطوامن رحمة الله طابق الله یغفر الله یک منابع منابع منابع الله یک واقع وہ بوا بھے والا بدی رحمت والا ہے۔
اس ایت میں الله ی طرف بنابت اور مربع کا عم موال ایک عجد ارشاد فرایانہ

س آیت میں اللہ کی طرف انابت اور رُج م کا عم ہوا۔ آیک جگر ارشاو فرہایا۔ وَانِی لَغُفَارُ لِمَنْ تَابُوامُن وَعَمِلُ صَالِحاتُمُ الْعَنْدَى (پ١٨ س١١ آیت ٨٨) اور میں ایسے نوگوں کے لئے بدآ بخشے والا بھی ہوں جو توبہ کریں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں پھر راویر قائم رہیں۔ "

توبہ کے ساتھ مغفرت کی تو تق رکھنے والا را جی ہے اور گناہوں پر اصرار کے ساتھ بخش کی امید رکھنے والا فریب نوردہ ہے 'شا ایک فض بازار میں معروف کارہ 'اس اُنٹاء میں جعد کا وقت تک ہوگیا 'اب وہ جعد کے لئے سبقت کرنا چاہتا ہے 'کین شیطان کے اس کے ول میں وسوسہ ڈالٹا ہے کہ بلاوجہ ہماگئے ہے کیا فائدہ 'وقت کانی گذرچکا ہے 'جعد ملنے والا نہیں ہے لیکن وہ شیطان کے وسوسہ پر کان نہیں وُحر تا بلکہ جعد کی نماز میں شامل ہونے کے لئے پوری جدوجد کرتا ہے۔ اب اگر یہ فض یہ امید کرے کہ جعد ملے گا اسے راجی کہیں مے لیکن آگروہ فض جعد کا وقت تھ ہونے کے احساس کے باوجود اپنے کاروبار میں معروف رہا اور یہ تمنا کرتا رہا کہ امام صاحب میرے لئے تو تف کریں گا اور جعد کی نماز میں تاخیر فرمائیں کے یا کمی اور وجہ سے نماز میں در ہوگی تو اپنے گوئی کو مغرور کما جائے گا۔

دد سرا موقع رجاء کا وہ ہے جب آدمی کا نفس فرائف کے علاوہ نوا فل اور فضائل سے قاصر ہو اور وہ یہ امید رکھے کہ اللہ تعالی ججے بھی ان نفتوں سے نوازے گاجن کا اس نے اپنے نیک بندوں سے دعدہ کیا ہے 'یماں تک کہ اس رجاء سے جسم میں عبادت کے لئے نشاط پیدا ہو اور نفس فضائل اعمال کی طرف راخب ہو اور یہ قول یا دکرے:۔

قُلْافُكُ عَالْمُونُ مِنُونَ الْذِيْنَ هُمُ فِي صَلارِيهِمُ حَاشِعُونَ اللي آخِرِهِ (پ١١٦ آيت١٠١) بالتحين ان مسلمانوں نے فلاح اپن نماز من حقوم كرتے والے بير- آخر ركوع تك

پہلی رجاء سے الی سی ختم ہوتی ہے اور دو سری رجاء سے جم میں عبادات کے لئے نظاط پید ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس امید سے قبہ یا عبادت کی تحریک ہو وہ رجاء ہے اور جس سے عبادت میں سستی اور عمل میں کو تابی پیدا ہو وہ غرور ہے ' شا ایک فخص کے دائی نید ابوا کہ اسے گناہ ترک کردیے ہائیں اور اعمال صالحہ میں مشغول ہو جانا ہائے ' شیطان مختفر تھا اس نے فوراً کما جم کو مشقت میں والے سے کیا فائدہ ' اللہ کریم ہے ' مغفرت اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ فخص توبہ کا خیال پھو وہ زیتا ہے اور ممل فغلت سے جاری رکھتا ہو' یہ فریب ہے اس موقع پر بندے کے لئے ضروری ہے کہ وہ خوف استعمال کرے' اسے نفس کو اللہ کے فضب شدید ' اور اس کے عذاب آئیم سے وُرائے اور اسے بتلائے کہ وہ آگرچہ گناہ معاف کرنے والا اور توبہ تبول کرنے والا ہم ہے' تبول کرنے والا ہم ہے' وہ کریم ہونے کے ساتھ ساتھ کفار کو بھیشہ کے لئے جنم میں قید کرنے والا ہمی ہونی مطال نکہ اس نے اپنے ہے شار بندوں کو عذاب ' رنی و مصیبت ' آمراض' فقروفاقہ اور عبول کہ فیو میں جنال کرد کھا ہے خال کہ وہ ان کے اور اسے بندوں کے معاطے میں اس کا می وستور ہے۔ اس نے بحفے اپنے عذاب ہوں کہ کور اور کریں مغاطے میں اس کا می وستور ہے۔ اس نے بحفے اپنے عذاب ہو کہ کہ میں بدور اور کریں مغاطے میں رہوں۔

خوف اور رجاع بخف اور رجاء دونوں سے آدمی کو عمل پر تحریک ملتی ہے ، جس خیال سے عمل کو تحریک نہ ہووہ تمنائے کا ذہ اور غروب اور غروب اور خود ہیں اللہ سے اعراض کرتے ہیں اور غروب اکثر لوگ ای خود کے باعث اعمال سے سستی کرتے ہیں 'دنیا میں مشغول رہتے ہیں 'اللہ سے اعراض کرتے ہیں اور آخرت سے فغلت برتے ہیں۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے بہت پہلے اس کی خبردی منی کہ اس اُست کے آخری ودو میں دور میں دلول پر غوور غالب آجائے گا۔ (۱) ایمائی ہوا جیسا آپ نے فرمایا تھا۔ پہلے ذائے میں لوگ عبادات پر موا طبت کرتے اور عمل کرتے لیکن دل میں یہ خوف رہتا کہ ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے ، کمیں یہ عمل واپس نہ کردیا جائے 'وہ اپنے نفول سے اور عمل کرتے 'تھا کیوں میں اپنی حالت پر درتے رہے 'رات دن اللہ کی اطاعت میں گزارتے 'شہمات اور شوات سے نہتے میں مبالہ کرتے 'تھا کیوں میں اپنی حالت پر

<sup>(</sup>۱) يه روايت إب زم الكبروا لجب من كذرى -

آنسوبهاتے اور آج یہ عالم ہے کہ لوگ مطمئن ہیں خوش ہیں 'اضمیں کی بات کا خوف نہیں ' طالا تکہ اَز سَر آ قدم گناہوں میں غق بیں 'ونیا میں منهک ہیں 'اللہ ہے دُور ہیں 'اس کے فعنل و کرم اور عنوو مغفرت پر تکلیہ رکھے ہوئے ہیں۔

مرواً یہ لوگ اللہ تے اس فنل دکرم ہے واقف ہیں جونہ انہاء کومعلوم تھا نہ محابہ اور نہ سلف صالحین کو۔ اگر اس کے فنل و کرم کا حصول اتنا سَمِل تھا تو وہ لوگ کس بات پر رویا کرتے تھے میں بات ہے ڈرا کرتے تھے 'انھیں کِس چیز کاغم تھا۔ سرکار دوعالم

ملی الله علیه وسلم نے آس پُرفِتن دوری مظر مشی کی ہے۔ فرایا :

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَخُلُقُ فِيعَ الْقُرُ آنُ فِي قُلُوبِ الرِّجَالِ كَمَا تُخُلُقُ الثَّيَابُ عَلَى الدِّجَالِ كَمَا تُخُلُقُ الثَّيَابُ عَلَى الْأَبْلَانَ الْمُرُهُمُ كُلُّهُ يَكُونُ طَمُعَالًا حُوثَمَعُهُ إِنَّ الْحُسَنَ اَحَدُهُمُ قَالَ يَتَعَبَّلُ مِنْ الْمُردِي -ابن مَانٌ)
يَتَعَبَّلُ مِنِي وَانُ اسَاءَقَالَ يُعْفَرُ لِي (مندالفردي -ابن مَانٌ)

لوگوں پرایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان لوگوں کے سینے میں قرآن اس طرح پُرانا ہوجائے گاجس طرح جسموں پر کپڑے پرانے ہوجاتے ہیں وہ جو کام بھی کریں گے لالج اور طمع سے کریں گے اس میں خوف شامل نہیں ہوگا' آگر کوئی اچھا عمل کرے گا تو یہ کھے گا کہ میراعمل قبول ہوگا اور گناہ کرے گا تو کھے گا کہ اللہ اسے معاف کردے گا۔

اس مدیث میں ہتلایا گیا ہے کہ وہ لوگ خوف کی جکہ طمع کریں گے جمیوں کہ وہ قرآنی تخویفات سے جاہل ہوں گے۔ قرآن کریم میں نصاریٰ کی بھی حالت بیان کی گئی ہے:۔

وَخُلُفُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مُخُلُفٌ قَرِثُو الْكِتَابُيَّا حُنُونَ عَرَضَ هٰنَا الْأَدُنَى وَيَقُولُونَ سَيغُفَرُكُنَا (بِهُ رَا اللَّهُ الْكَالُونَ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

پران کے بعد اینے لوگ ان کے جاتھی ہوئے کہ گناب کو ان سے ماصل کیا اس دنیائے دُنِی کامال و متاع لیے اس کے بعد است لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہوجائے گی۔

سے بین درسے ہیں مراد میں مراد ہیں گاب ہو کر بھی اس دنیادی مال و دولت پر کرے بڑے ہیں۔ حرام و حلال سے بیاز ہو کردنیا کا اے میں معروف ہیں۔ حرام و حلال سے بے نیاز ہو کردنیا کا نے میں معروف ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ خوف و خثیت پر زور دیا کیا ہے۔

وَلِمَنُ حَافَ مُقَامُرَ إِلَهِ جُنَّنَانِ (بِ21(١٣) عَدِير)

اور جو مخص اینے رب سے سامنے کمڑے ہونے سے ڈر آ رہتا ہے اس کے لئے (جنت میں) دوباغ ہوں مے۔ مے۔

ذَالْكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيْدِ (ب٣١٥١٦ت٣)

یہ ہراس محض کے لئے ہے جو میرے گوری کو کوئے ہوئے سے ڈرے اور میری دعیدے ڈرے۔
جو مخض قرآن کریم کی ان آیات کو اپنے خورد کر اموضوع بنا تا ہے وہ خوف اور رنج کا پیکرین جا تا ہے 'بشر طیکہ وہ قرآن کی صدافت پر یقین بھی رکھتا ہو 'کین لوگوں کا حال یہ ہے وہ قرآن پر عمل کرنے کے بجائے اسے کملونہ بنائے ہوئے ہیں 'اس کے حرف و الفاظ تخارج سے اوا کرتے ہیں \* ففقی 'رفع اور نصب جیسے مباحث پر منا ظرو کرتے ہیں اور اس طرح طاوت کرتے ہیں جیسے عربی افتحاد پڑھ دھیان وستے ہیں گیا دنیا ہیں اس سے بردھ کر عربی افتحاد پڑھ دسکا رہے ہوں 'نہ ان کی نظر معانی پر وہی ہے اور نہ وہ اس پر عمل کی طرف دھیان وستے ہیں گیا دنیا ہیں اس سے بردھ کر بھی کوئی مفاط ہو سکتا ہے۔ یہ ان جملوں کی تفصیل متی جو اللہ کی نبیت مفاطے کے لئے لوگ کہتے ہیں۔ اس معمن میں رجاء اور غرد کا فرق بھی واضح کیا گیا ہے۔

مطیع عاصی کا غوور ایسان کے قریب قریب ان لوگوں کا غوور ہے جو اطاحت بھی کرتے ہیں اور معصیت کے مرتکب بھی ہوتے ہیں' آہم ان کی اطاعات کم اور معاصی زیادہ ہوتے ہیں' انگین وہ منفرت کی توقع رکھتے ہیں اور یہ بچھتے ہیں کہ ہماری نیکیوں کا پلزا بھاری رہے گا' خواہ گناہ گئے تھی کیول نہ ہوں۔ یہ بھی انتمائی جمالت ہے۔ ایک فخص طال اور حرام آمدنی ہیں ہے دس در ہم غیرات ہو گرتا ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے ہزاروں ور ہم ناجائز ڈرائع ہے اپنے قیفے میں کررکھے ہیں' ہوسکتا ہے۔ یہ خیرات بھی اس دولت کا حصہ ہولیکن وہ اس فیرات پر بھروسا کرتا ہے' اور یہ سجھتا ہے کہ اگر میں نے ہزار در ہم ناجائز طریقے سے کمالتے اور دس در ہم خیرات کردیے تو یہ دونوں عمل برا بر ہوجائیں گے' کس قدر جابلانہ تصوّر ہے۔ اگر ایک پلڑے میں وس در ہم کمالتے اور دس در ہم خیرات کردیے تو یہ دونوں عمل برا بر ہوجائیں گے' کس قدر جابلانہ تصوّر ہے۔ اگر ایک پلڑے میں وس در ہم میں اور دوسرے پلڑے میں ہزار تو یہ دونوں پلڑے برا بر کسے ہوسکتے ہیں؟ بعض لوگ اس خوش فنی میں رہتے ہیں کہ ہماری حسان سے تیاں کی وجہ یہ کہ دواوگ نکیاں یا در کھتے ہیں اور گناہ کرے بھول جاتے ہیں' ایک فخص دن میں سو مرتبہ شیج پر متا ہے' موبار استففار کرتا ہے' بور دوسرے بالک کی وجہ یہ کہ دواوگ نکیاں یا در کھتے ہیں اور گناہ کرے بھول جاتے ہیں' ایک فخص دن میں سو مرتبہ شیج پر متا ہے' موبار استففار کرتا ہے' دواور کی کا عدد اس کی نظر اپنی شیج پر رہتی ہے اور دوہ بکواس بھول جاتا ہے جو وہ دن میں تھا کہ اس کی یاد گوئی کا عدد اس کی نظر اپنی شیج پر رہتی ہے اور دوہ بکواس بھول جاتا ہے جو دوہ دن میں کرتا رہا۔ اگر وہ یاد رکھا تو یہ ممکن تھا کہ اس کی یاد گوئی کا عدد اس کی نظر اپنی شیج پر رہتی ہے اور دوہ کرا ہا کہ کہتے کے دور کرا رہا۔ اگر وہ یاد رکھا گوئی کا کہ کہ کہ کوئی کا عدد اس کی تیج کے عدد کے برابر ہوجا تا یا اس سے تجاوز کرجا ہا۔ وہ کوئی کا عدد اس کی کرتا رہا۔ اگر وہ یاد رکھا گوئی کا کہ کوئی کا عدد اس کی تو کے عدد کے برابر ہوجا تا یا اس سے تجاوز کرجا یا۔ وہ کوئی کا عدد اس کی کرتا رہا۔ اگر فیون کرنا رہا۔ اگر فیون کوئی کا عدد اس کی کرکھا ہے۔ می کرکھا ہا کہ کوئی کا کہ کرکھی کی کرکھا ہا کہ کوئی کا عدد اس کی کرکھا ہے۔ کرکھا کی کی کی کرکھا کے کہ کرکھا کی کرکھا کی کرکھا کی کرکھا کی کرکھا کی کرکھا کی کرکھا کوئی کرکھا کوئی کرکھ

وہ کوئی لفظ منھ سے نہیں نکالنے پا ما مراس کے پاس ہی ایک ناک نگانے والا تیار ہے۔

یہ فض صرف ان فضائل کا وصیان رکھتا ہے جو تشیع و جہلی کے سلسے میں وارد ہیں ، قرآن و حدیث میں غیبت کرنے والوں ، چغل خوروں اور منافقوں وغیرہ کے عذاب کے سلسے میں جو کچھ آیا ہے اس سے مَرف نظر کرلیتا ہے۔ میں تیم کھا کہتا ہوں کہ اگر کرانا کا تبدین تشیع و جہلیل کے علاوہ ہرا چھی بری بات لکھنے کا معاوضہ ما نگا کرتے تو کوئی فخص بھی زبان سے غلط لفظ نہ نکا تا بلکہ ضوری بات کر خیف بات کہ چند ضروری بات کرنے میں بھی احتیاط سے کام لیتا۔ اس خیال سے کہ کمیں اُجرت نہ دبنی پڑجائے ، کس قدر عجیب بات ہے کہ چند پیموں کے خوف سے احتیاط کرے اور جنت جیسی گراں قیت چیزے محردی کے خوف سے کوئی احتیاط نہ کرے۔ اگر دیکھا جائے تو پیموں سے خوف سے احتیاط کرے اور جنت جیسی اُٹھ تعالی جمیں ناشکری اور گفران نعمت سے بچائے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں شنیعہ کی ناموں ور تکھیا گئی ہے کہ میں اُٹھ تھیا تی موسوں پر تکھیا کے رہتے ہیں۔

## مغترين كي جار أصناف

ہملی صِنف علاء : علاء کے ہمی کی گروہ ہیں۔ ایک گروہ ان علاء کا ہے جنعیں شری اور عقلی علوم میں رُسوخ اور وُسعت حاصل ہے 'یہ لوگ رات دن انہی علوم میں مشغول رہتے ہیں' اعضاء کے وظیفے پر دھیان نہیں دیے 'نہ انھیں معاصی سے بچاتے ہیں' نہ طاعات کا پابند بناتے ہیں بلکہ انھیں اپنے علم سے مغالط ہے۔ وہ یہ سیجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی برا مقام حاصل ہے اور یہ کہ وہ علم کے اس انتہائی درج پر پہنچ کئے ہیں جمال کسی عالم کو عذاب نہیں دیا جاتا' بلکہ مخلوق کے سلیط میں ان کی سفار شات قبول کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نزدیک ان کا ایک بلند مرتبہ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنچ گنا ہوں اور خطاؤں میں مأخوذ نہیں ہوں گے۔

کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نزدیک ان کا ایک بلند مرتبہ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنچ گنا ہوں اور خطاؤں میں مأخوذ نہیں ہوں گے۔

یہ لوگ کھلے فریب میں ہیں اگر چشم بھیرت سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ علم کی دو تشمیں ہیں۔ علم معالمہ اور علم معالمہ سے مرادوہ دو سرے علم کو علم معرفت ہیں کہتے ہیں' اس کے ذریعے اللہ کی ذات و صفات کی معرفت اور ان کے علاج کا علم حاصل کیا در ایک علیج کا علم حاصل کیا جب میں علیا کو ایک دو تا جات نام حاصل کیا جب کیا جب کیا حاصل کیا جب کی جات نام حاصل کیا جب کیا جب کیا جب کیا جب کو خشمیں ہوں جب کے کیا جب کیا جب کیا جب کو خلال کیا جب کی خری جب کی جب کیا گئی کیا جب کیا جب کیا جب

جائے۔ یہ وہ علوم ہیں جو صرف عمل کے لئے دجود میں آئے 'اگر عمل نہ ہو یا تؤان علوم کی بھی ضرورت نہ ہوتی 'اسکی مثال ایس ہے جیے ایک مریض من ایسے مرض میں جالا ہو جس کی دوا ایک معمون مرتب ہے اور حازق اطباء کے علاوہ کوئی اس مرتب کے اجزاء ے واقف نہیں ہے 'یہ مریض طبیب کی طاش میں لکا 'وطن کو خیراد کما' رائے کی مشقت برداشت کرنا ہوا ایک حازق طبیب کے محمر بنج میا طبیب نے اسے معون کا نام ہلادیا اس کے اجزاء مفقل بیان کدیئے مقدار پیدا ہونے کی جگہ کو نعے جھانے اور بنانے كا طريقہ بتلاريا- اس مخص نے طبيب كى اللائى موئى تمام باتيں خوشخط لكم ليس اور وہ لتن است ساتھ لے آيا اب اسكا معمول بد ہوگیا کہ وہ شب عدوز اس نے کا مطالعہ کرتا اے بحث کا موضوع بنا آا اس سے متعلق مزید تحقیقات کرتا و دسرے مريضول كوبعي بتلا ياليكن خود مجمى دوانه كها يامي اس صورت بين وه مريض كوئي فائده حاصل كرسكتا ب بلكه أكر اس ي ايك بزار نقليس خوشخط تيار كرك أيا بررات ايك بزار باراس كا محرار كرك يا ايك بزار مريضون كوبتلائ اوروه سباس كي بتلاكي بوكي دوا کے استعال سے تندرست بھی ہوجائیں تب بھی اس کے مرض پر کھے اثر ندیزے گا۔اس کا مرض تواس طرح دور ہوسکتا ہے کہ مجھ روپے خرج کرکے دوا خریدے اور اس طرح بنائے اور استعال کرے جس طرح طبیب نے ہتلایا ہے اس کی تلخی پر مبر کرے " وقت پردوا کھائے 'پر ہیز بھی کرے اور وہ تمام شرائط بھی ادا کرے جو طبیب نے عائدی ہیں پھراتنا بھی کرنے کے بعد بھی شفایتنی نسي ب سيمي موسكا ب شفا موجائ اوريا بمي مكن ب مرض اس طرح باقي رب بلك في اور تعلين موجائ يد غيريقني حالت تو دوا استعال کرنے کے بعد ہے ،جو مخص دوا چکھتا بھی نہیں وہ کیسے بیہ دعویٰ کرسکتا ہے کہ محض تنخیر عبور ماصل کر لینے سے اس کا مرض دور ہو گیا ہے اس طرح وہ فقیہ جس نے علم عبادات میں وسوخ حاصل کیا لیکن عمل نہیں کیا عظم معاصی میں مرائی حاصل ک لیکن ان سے بچا نہیں ' ذموم اخلاق کے علم میں کمال پایا لیکن قلس کا ان سے تزکیہ نہیں کیا ، محمود اخلاق کے علم میں وسعت پائی لیکن این نفس کوان سے متصف نمیں کیاوہ مغرور ہیں۔ اس کے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے :۔

قَدَافُلُحَ مَنُ رُكّاهَا (ب ٣٠٠ رام آيت ٩) ووقت كايات ووقف كامياب مواجس المين النس كوياك كيا-

الله تعالیٰ نے یہ نہیں فربایا کہ جس فض نے تزکیر قض ماصل کیا یا اس علم کو تحریری شکل دی کیا دو مروں تک پھیایا وہ کامیاب ہے۔ اس موقع پرشیطان اے یہ باؤر کرا تاہے کہ خمیس اس مثال سے دھوکے میں نہ آنا چاہیے 'یہ بات مجع ہے کہ دواء کے علم سے مرض دور نہیں ہو تا لیکن تمارا مقصد مرض دور کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی قربت اور ثواب حاصل کرنا ہے 'علم سے ثواب ہو تاہے 'اور اللہ کی قربت کمتی ہے' جیسا کہ اس پروہ تمام آیات و روایات دلالت کرتی ہیں جوعلم کی نعیلت میں وارد ہیں۔

شیطان کے فریب کا جواب : اب آگر کوئی مخص عقل و خرد سے بیگانہ ہوا تو وہ نورآ اس دھوکے میں آجائے گا کیوں کہ شیطان نے جو پچھ اس سے کما ہے وہ اس کی خواہش نفسانی کے مطابق ہے اس لئے وہ مطمئن ہوجائے گا'ا ممال سے ففلت جاری رکھے گا اور آگر مختلند ہوا تو شیطان سے کے گا کہ تو مجھے علم کے فغلا کی تویادولا ناہے لیکن وہ آیات و روایات یا و نہیں ولا تا جو بے علم کے فغلا کی تو تا دولا تا ہے لیکن وہ آیات و روایات یا و نہیں ولا تا جو بے علم کے فغلا کی قرید کا تا ہو بے علم کے فغلا کی قرید کا تا ہو بے علم کی ذخت میں وارد ہیں' مثالیہ آیت :

مَثَلُ الَّذِينَ خُوِّلُو النَّوْرَاةَ ثُمَّلُم يَحُمِلُو هَاكُمَثُلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اسْفَارًا (ب١٢٨ر الْمَيْدُونُ الْمُعَلِّي الْمُعَارِيَحُمِلُونُ الْمُعَارِيَةُ الْمُعَارِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَارِينَ الْمُعَارِينَ الْمُعَارِينَ الْمُعَارِينَ الْمُعَارِينَ الْمُعَالِقُولُونَا اللّهُ الْمُعَالِقُولُ اللّهُ الللّهُ اللّل

جن لوگوں کو تو رات پر عمل کر نیکا تھم دیا گیا پھرانھوں نے اس پر عمل نہیں کیا ان کی حالت اس کدھے کی سے جہ بہت کی آباد مالا سے موسطے ہے۔

ی ہے جو بہت ی آئیں اوے ہوئے ہے۔ کُنَّ اور فزر کی تمثیل سے بور کرمی کوئی ذات ہو علی ہے۔ مدیث شریف میں ہے :۔ مَنِ ازْ مَادَ عِلْمًا وَلَمْ يَزُ دَدُهُ لَدُى لَمُ يَزُ دَدُمِنَ اللّهِ إِلاّ بِعُنُدًا ۖ يُلُقَى الْعَالِمُ فِي النّارِ فَتَنْكَلِقُ أَقْتَابُهُ فَيَكُورُ بِهَا فِي النَّارِ كَمَايَكُورُ الْحِمَارُ فِي الرِّحِيُّ شَرَّالنَّاسِ الْعُلَمَاءُ السَّهُ وَعُنَّهُ

جو مخض علم میں فائق ہواور ہدایت میں آگے نہ ہودہ اللہ سے دور ہی ہو تا جا تا ہے۔ (بے عمل) عالم جنم میں ڈالا جائے گا'اس کی آنتیں لکل پڑیں گی اور وہ انھیں نے کراس طرح آگ میں گوے گا جس طرح کدھا چکا کے گرد گھومتا ہے۔ بدترین لوگ طلائے توہ ہیں۔

معترت ابوالدّرداء رضی الله تعالی منه فرماتے ہیں جامل کے لئے ایک خرابی ہے کہ اس نے نہیں پڑھا، اگر خدا کی مرضی ہوتی تو پڑھ لیتا کیکن عالم کے لئے سات بار خرابی ہے بینی علم اس پر جسّت ہے اس سے بوچھا جائے گاکہ تو نے اپنے علم سے کیا عمل کیا ، اور علم کا شکر کس طرح اوا کیا۔ ایک حدیث میں ہے :۔

أَشْكُالنَّاسِ عَذَابًّا يَوُمُ الْقِيَّامِ قِعَالِمُ لَمْ يَنْفَعُهُ اللَّهِ عِلْمِينِ

لوگول میں سخت ترین عذاب اس عالم کو ہوگا جس کے علم سے اللہ تعالی نفع نہ پہنچائے۔

اس طرح کی آیات و روایات جو ہم نے کتاب العلم کے باب علاء الا فرۃ میں ذکر کی ہیں وسمار ہیں۔ لیکن کیوں کہ اسطرح ک روایات برکارعالم کی خواہشات کا ساتھ نہیں دیتیں اس لئے وہ انھیں نظرانداز کردیتا ہے اور وہ روایات خوب بیان کرتا ہے جوعلم کی نعنیلت میں وارد ہیں اور اس کے مطلب کی ہیں 'شیطان اس کے دل کو اپنی خواہش کی طرف ماکل کردیتا ہے ' نہی اصل خرور ہے۔اگر چٹم بھیرت سے دیکھا جائے تو یہ روایات کافی ہیں جو ہم نے اس سلنے میں ذکر کی ہیں اور ایمان کا تقاضا بھی ہی ہے کہ ہم ان موایات کو اسی طرح تسلیم کریں جس طرح علم کے فضائل پر مشمل موایات تسلیم کرتے ہیں میوں کہ دونوں طرح کی مواجوں کا منع الخضرت صلى الله عليه وسلم كي ذات كراي ب ان لوكون كي حالت توجابلون سے بمي بدتر ب- ايك طرف تواس كاخيال ب كدسب سے نیادہ بازیرس مجھ سے موگ دو سرى طرف يہ سمحتا ہے كہ ميں خرر موں ئير زيروست مخالط ہے كتنى عجيب بات ہے كہ یہ مخص علوم مکا شغہ میں مہارت کا ترقی ہے جے اللہ تعالی کی ذات اساء اور صفات کاعلم کماجا تا ہے اور اس دعویٰ کے بعد عمل کا تارک بے اور اللہ کے اوا مروحدودیامال کرتا ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک مخص نے باوشاہ کی خدمت کا ارادہ کیا اور باوشاہ كى عادات اخلاق أطوار وتك كل وصورت اور قدوقامت كاعلم حاصل كرليا ليكن بيرند جانا بادشاه كوكيا چزيهند ب اوركيا ناپند ہے وہ کس بات سے خوش ہو تا ہے اور کس بات سے تاراض ہو تا ہے یا ان بانوں کا علم بھی ماصل کرلیا لیکن حرکتیں ساری ایس كيس جن سے بادشاہ ناراض موتا ہے الباس سے اليت سے الفتكوسے مرطرح اسے تكليف پنجائي۔ اب وہ بادشاہ كے درباريس اس امید کے ساتھ پنچاہے کہ اسے قربت حاصل ہوگی اور اس کے ساتھ نِشست و بَرخاست اور دادو دَہش میں مخصوص موالمہ کیا جائے گا اور وسلے میں اپنی معلومات کا ذخیرو لے کر آیا ہے جو اس نے بادشاہ کے رنگ مثل وصورت وقد قامت اینت آستگواور نوكرون عادموں كے ساتھ اس كے رويتے ، كلى انظام بين اس كے رويتے ، كلى انظام ميں اس كى سياست اور رعايا كے مصالح پر اسکی نظرے سلسلے میں جمع کی ہیں ' حالا نکد آگر وہ یہ تمام معلومات جمع نہ کر تا بلکہ صرف یہ بات جان لیتا کہ باوشاہ کو کیا چیز پہند ہے اور مراس کی پنداور ناپندے مطابق عمل مجی کر آتو یہ اس کے حق میں بمتر ہو آ۔ اسے دربار شای میں مخصوص مقام مجی بل سکتا تھا اور بادشاہ کی نظر منایت کا مستق ہمی ہوسکتا تھا۔ یکی مال عالم کا ہے 'اگر چہ وہ علم مکا شفہ میں مہارت کا بڑمی ہے 'لیکن اس کے طرز ممل سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے صرف آساء ہے واقف ہے 'ان کے معانی سے واقف نہیں ہے۔ اس لئے کہ اگر اسے اللہ کی حقیقی معرفت ماصل ہوتی تو اس کاخوف بھی دل میں ہو تا۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی مثل مند شیرے داقف ہواور اس ہے ڈر تا نہ ہو'

<sup>(</sup>١) يه روايت كتاب العلم من مخلف مواقع بر كذر يكل ب-

الله نے حضرت داؤد علیہ السلام پرومی نازل فرمائی کہ جمعے ایسے ڈرجیسے توخوناک درندے سے ڈرتا ہے 'البتہ وہ مخص یقینا شیر سے نہیں ڈرے گاجو اس کے صرف نام 'رنگ اور شکل سے دانف ہو لیکن اس کے بارے میں بھی کہا جائے گاکہ وہ شیر سے دانف نہیں ہے۔ الله کی حقیقی معرفت کے معنی یہ ہیں کہ بندہ اس کی صفات کا علم بھی رکھتا ہو اور اس کی صفات میں یہ بھی ہے کہ وہ تمام جمانوں کو کسی کی پروا کے بغیر ہلاک کرسکتا ہے 'تمام انسان اس کے قبضہ قدرت میں ہیں 'اگروہ اخمیں اور ان جیسے ہزاروں لا کھوں کو جاہ کردے یا بھشہ بھشہ کے لئے عذاب میں ڈال دے تو اس پرنہ کوئی آثر ہوگا'نہ اسے رحم آئے گا'اور نہ افسوس ہوگا۔ علاء کا دصف تو یہ جونا چا جائے۔

المَّايَخُشَى اللَّهُ مِنُ عِبَادِمِ العَلْمَاءُ (پ٢٨٦٦ يت ٢٨) فدا ساس كوبى بند ع درت بي جو (اس كى عظمت كا) علم ركمت بي -

آسانی کتاب زیوری آبتدا ان الفاظ ہے ہوتی ہے کہ اللہ کا خوف تمام محکمتوں کی اصل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے

ہیں علم کے لئے خشیت کافی ہے اور اللہ کی نبست مغا للے کے لئے جمالت کافی ہے۔ حضرت حسن سے کسی نے کوئی مساؤ دریا فت
کیا آپ نے ہتلادیا ' مستفتی نے کہا ہمارے فقماء کی رائے دو سری ہے ' فرمایا کیا تو نے تقید کو دیکھا بھی ہے ' تقید اس کانام ہے جو
رات کو جاگے اور دن کو روزہ رکھے ' تارک دنیا ہو ' ایک مرتبہ آپ نے فرمایا تقید وہ ہو خونہ کسی کی رعایت کرے اور نہ کسی سے
خصومت برتے ' اللہ کی حکمت عام کرنے میں لگا رہے ' ہر حال میں اللہ کا شکر آدا کرے خواہ وہ حکمت کسی نے قبول کی ہویا کہ دکردی
ہو ' تقید وہی ہے جو اللہ کے اوامرو نوابی کا علم حاصل کرے اور یہ جائے کہ اسے کیا پہند ہے اور کیا ناپٹ ہے ' اس کو عالم بھی کسے
ہو ' مدیث شریف میں ہیکہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں بھیرت عطاکرتا ہے ' جو عالم ان صفات کا حامل نہ
ہو وہ عالم نہیں ہے ' بلکہ مغرور ہے۔

دوسرا کروہ ان علاء کا ہے جن کا علم بھی پخت ہے اور عمل بھی اچھا ہے 'وہ ظاہری طاعات کی پابندی کرتے ہیں اور کناہوں سے
اجتناب کرتے ہیں 'لیکن وہ اپنے دلوں کو نہیں دیکھتے 'اور وہ برے اوصاف دور نہیں کرتے جو اللہ کو ناپند ہیں جیسے کبر 'حسد' ریا '
حت جاہ 'ہم عصروں کو ایزا پنچانے کا اِرادہ 'مکوں مکوں شہرت پانے کی ہموس۔ بعض ایسے بھی ہیں جو ان اوصاف کی بُرائی کے
احساس سے عاری ہو کر ان میں منہمک رہتے ہیں 'اور نیخے کی کوشش نہیں کرتے۔ حالا تک شریعت نے ان اوصاف کی کھلے الفاظ
میں فرمت کی ہے۔ ارشاد نبوی ہے:۔

اَذُنَى الرَّيَاءِشِرِکُ (۱) ترجمه به معمولی ریائی شرک ہے۔ الاید کُل الْجَنَّةُ مَنْ فِی قَلْمِعِثُقَالَ خَرَةٍ مِنَ الْکِبُ (۲) وہ مخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جُس کے دل میں ذَنْ برابر بھی گبر ہے۔ الْحَسَدُ نِیا کُلُ الْحَسَنَاتِ کَمَا تَا کُلُ النَّالُ الْحَطَلِب (۲) صدیکیوں کو اس طرح کمالیتا ہے جس طرح آگ کلای کو کماتی ہے۔ حُبُّ الشَّرَ فِ وَالْمَالِ يُنْبِنَانِ النِّهَا قَ كَمَا يُنْبِتُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ان کے علاوہ بھی بے شار روایات ہیں جو مملات کے ابواب میں تقل کی گئی ہیں۔ اس کروں سے تعلق رکھنے والے علاءوہ ہیں ین کے ظاہر آراستہ اور ماطن گندے ہیں۔ حالا تکہ حدیث شریف میں ہے :۔

جن کے ظاہر آرات اور باطن کندے ہیں۔ الا تک صدیث شریف میں ہے ہے۔ إِنَّ اللَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمُ وَلَا إِلَى اُمُو الْكُمْ وَإِنْمَا يَنْظُرُ إِلَى فَلُوْ بِكُمْ وَاعْمَالِكُمْ ( ٥ )

<sup>(</sup>ا تا ٥) يه روايات متعلقه ابواب من گذر يكي بي-

اللہ تعالیٰ تہاری صور تیں نہیں دیکھتا اور نہ تہہارے مال دیکھتا ہے بلکہ وہ تہہارے دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ ان علاء نے اعمال کی تِکرانی کی ہے' قلوب کی تکرانی نہیں کی' حالا نکہ قلب اصل ہے۔ آدمی کی نجات قلب کی سلامتی پر موقوف ہے۔ ارشادِ رتانی ہے :۔

۔ ارشادِ رَبَانِ ہے :۔ اِلاَّ مَنْ اَتَّى اللَّهِ مِنْ قَلُبِ سَلِيْهِ (پ١٩ مُو ١٥) اُست ٨٩) محربان (اسمی مجات ہوگی)جو اللہ کے ہاس مغرو شرک سے پاک دل لے کر آئے گا۔

ان کی مثال ایں ہے جیسے مجوروں کے جھنڈ جی بنا ہوا کواں کہ اوپر سے پختہ بنا ہوا ہے اور اندر سے بدیو ہے 'یا جیسے قبر میں کہ اوپر سے بختہ بنا ہوا ہے' اور اندر مُردے مَرْدہ ہیں' یا وہ ماریک گھرجس کی چست پر چراخ روش ہو کہ صرف اوپر کا حصہ منوّر ہے اور اس کے اعزاز جس گھر کے درواز سے اندر اتنی ماریکی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ تجھائی نہیں دیا' یا جیسے کوئی فضی بادشاہ کی دعوت کرے اور اس کے اعزاز جس گھر کے درواز سے پر قلعی کرائے کیان اندرونی حصول جس صفائی نہ کرے جہاں بادشاہ کو قیام کرنا ہے اور کھانا گھانا ہے۔ ان مثالوں سے بھی زیادہ قریب بڑ مثال ہے ہے کہ کوئی فخص کھیت میں دانہ ڈالے اور فلے کے ساتھ ساتھ کھاس بھی اگر آئے جس سے کھیت کو نقصان پہنچا ہے' اس سے کما گیا کہ کھیت کی تنصان پہنچا ہے' اس سے کما گیا کہ کھیت کی آبیاری کر' ذاکد گھاس کا فڈال ' آگہ تیمری کھیتی سرمبز و شاواب ہو اور زیادہ سے کہتے گئے کا وقت کے ایک نہ شنی 'بلکہ اوپر سے پتیاں نوج نوج کر پھینگ دیں' نیچے سے جڑیں مضوط ہوتی گئیں نتیجہ یہ لکلا کہ جب کھیتی گئے کا وقت آبیا تو کھیت میں سوائے گھاس بھوس کے کچھ بھی نہ تھا۔

اخلاق ذهب مه گناہوں کی جڑ جی : اظاق ذمیر گناہوں کی جڑیں ہیں جو دل میں پیدا ہوجاتی ہیں اور اگر دل کو ان سے صاف نہ کیا جائے تو ظاہری عبادات ہی مثاقر ہوتی ہیں 'اخلاق ذمیر کے ساتھ ظاہری عبادات میں مشخول رہنے والا ایسا ہے جیسے کی آدمی کے جم میں فارش ہوجائے 'قو ڈاکٹراسے دوا کھانے کے لئے اور روغن ظاہری جلد پر طفے کے لئے دے لیکن وہ صرف روغن پر قناصت کرے 'دوا نہ کھائے 'اور وہ غذا کیں ہی استعال کرتا رہے جن سے فارش کے مادے میں اضافہ ہوتا ہے 'روغن کے لئے سے پرانے دوانے فلوع ہوتے رہیں گے۔ کو ختم ہوتے رہیں گے اور جم میں باقی رہ جانے والے مادے کی دجہ سے نے دانے فلوع ہوتے رہیں گے۔ تیسراگر دو ان لوگوں کا ہے جو یہ جانے ہیں کہ یہ باطنی اظاق (مجب ریاء دغیرہ) شرعا نہموم ہیں لیکن وہ اپنے مجب کی ہائی یہ جو شریعت کی نظر میں ندموم ہو بلکہ دہ اس طرح کا کوئی عیب نہیں ہے جو شریعت کی نظر میں ندموم ہو بلکہ دہ اس طرح کا کوئی عیب نہیں ہوتے ہیں 'طاع میں نہیں بائے جاتے۔ پھراگر ان سے کوئی ایسا فعل مرزَد ہوجا تا ہے جے کہر کر ان سے کوئی ایسا فعل مرزَد ہوجا تا ہے جے کہر کر کہا جاسکے 'یا جس میں جاہ اپندی کی تھریت اور دشمنانِ غدا کو بڑیت دینے کی کوشش سے تعبیر کرتے ہیں۔ خشمت اور دو قارکی طلب 'اللہ کے دین کی فعرت اور دشمنانِ غدا کو بڑیت دینے کی کوشش سے تعبیر کرتے ہیں۔ عزت معظمت اور دو قارکی طلب 'اللہ کے دین کی فعرت اور دشمنانِ غدا کو بڑیت دینے کی کوشش سے تعبیر کرتے ہیں۔

جاہ پینڈی کے بوازی دلیل : بیہ جاہ پند اور محکر طاء اپن فیر شرقی حرکات کے بوازیں مجیب دلیل پیش کرتے ہیں 'ان کا کمنا سے کہ آگر ہم معمول لباس پہنیں گے 'یا مجل میں نیجے بیٹھیں گے تو دین کے ویشن ہم پر ہنسیں گے اور ہماری تواضع کو ذکت سمجھ کرخوش ہوں گے ہہم اس لئے عزت کے طالب ہیں کہ ہماری عزت دین کی عزت ہے اور ہماری ذکت دین کی ذکت ہے۔ ان فریب خوردہ علاء کو یہ بات رہ گئی کہ ہماری تواضع ہے ویشمن کے لئین ان کے اس عمل سے دین کا سب سے بدا ویشمن خوش ہوگا یہ بات وہ بھول گئے ہیں 'جب یہ لوگ اپنی جاہ پیندی کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں توشیطان ہنتا ہے خوش ہو تا ہے اور اپنی کامیابی پر بنطیس بجاتا ہے 'ان علاء کو یہ بات بھی یا د نہیں رہی کہ رسول آکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے وشنوں کو کس طرح شکست دی اور دین کی کیسے نفرائ 'وہ یہ بھی بھول گئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ا بھین کتے متواضع 'سادہ مزاج 'قاعت پند اور فقرو مسکنت کے پیکر سے 'حق کہ جب حضرت عراضام میں فات کی حیثیت سے داخل ہوئے تو لوگوں نے ان کے گھیا لباس پر گئتہ چینی کی 'آپ نے پیکر سے 'حق کہ جب حضرت عراضام میں فات کی حیثیت سے داخل ہوئے تو لوگوں نے ان کے گھیا لباس پر گئتہ چینی کی 'آپ نے پیکر سے 'حق کہ جب حضرت عراض میں فات کی حیثیت سے داخل ہوئے تو لوگوں نے ان کے گھیا لباس پر گئتہ چینی کی 'آپ نے پیکر سے 'حق کہ جب حضرت عراض میں فات کی حیثیت سے داخل ہوئے تو لوگوں نے ان کے گھیا لباس پر گئتہ جینی کی 'آپ نے پیکر سے 'حق کہ جب حضرت عراض میں فات کی حیثیت سے داخل ہوئے تو لوگوں نے ان کے گھیا لباس پر گئتہ جینی کی 'آپ نے کو پیکر سے 'مین کا کھی کے اس کے کھی کا کسی کی کا دیشت سے داخل ہوئے تو لوگوں نے ان کے گھیا کہ بیات میں کی کھیل کی کا کھی کی کھیل کی کھیل کے کہ میں کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کو کر کے کھیل کی کھیل کیل کے کھیل کیل کی کسی کی کھیل کیل کو کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کیل کو کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کیل کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کی کے کھیل کیل کے کہ کھیل کیل کے کہ کھیل کیل کے کہ کھیل کی کھیل کے کھیل کیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کو کھیل کیل کے کھیل کیل کیل کے کہ کھیل کیل کے کہ کھیل کے کھیل کے کہ کھیل کیل کے کہ ک

جواب میں فرمایا تھا ہمیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت بخش ہے ، ہم کسی اور چیزے عزت کیوں حاصل کریں۔ یہ فریب خودہ لوگ ریشم و دیباج کے حرام لباس اور گھو ڈوں اور اونٹوں میں دین کی عزت ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور یہ دھو کی کرتے ہیں کہ اس طرح ہم دین کی سربلندی کے لئے جماد کررہے ہیں۔

حسد بھی دین کی نصرت کے لئے : نہ صرف جاہ پندی ہلکہ حمد بھی دین کی نصرت کا وسیلہ بن گیا ہے۔ جیسے یہ لوگ اپنے کسی ہم عصر سے حسد کرتے ہیں اور زبان سے اپنے حمد کا اظہار بھی کردیے ہیں تو یہ نہیں گئے کہ ہم حاسد ہیں بلکہ یہ گئے ہیں کہ ہمارا خصہ حق کی آئید اور باطل قوتوں کے ظلم و زیادتی کے روکا اظہار ہے۔ کوئی ان سے یہ پوچھے کہ تم اپنے معاملات ہی ہیں تم وضعے کا پیکر سنے ہو 'یا اس وقت بھی تمہاری نارا نمٹی کا بھی عالم ہو تا ہے جب کوئی قض تمہارے علاوہ کسی دو سرے عالم کی شان میں حتافی کی مرتکب ہو تا ہے یا حصول اقتدار میں ان کے ساتھ مزاحت کرتا ہے؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہو تا اپنے معاملات میں تمہاری زبان شمشیر برہنہ بن جاتی ہے اور دو سرے ہم رُتب علاء کے معاملات میں تمہاری زبان مفلوح ہو جاتی ہے ہمیا اللہ کے لئے خضب کرنے والے کا حال کی ہو تا ہے؟ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب و شمن تمہارے علاوہ کسی عالم پر تقید کرتا ہے تو تم اس کی مرافعت نہیں کرتے 'بلکہ خوش ہوتے ہو۔

ریا بھی جائز ہے؟ : یہ علاء اپنی علمی قابلیت اور عملی برتری کا اظهار بھی کرتے پھرتے ہیں اور اگر بھولے ہے بھی یہ خیال آجا آا ہے کدوہ ریا کے مرتکب ہورہے ہیں توفورا بی بید خیال بھی آجا آے کہ ہم ریا کار نہیں ہیں ہم اپنے علم و عمل کا اظهار اس لئے كرتے بين كد لوگ مارى إتباع كريں اور مدايات بائيں ، ميں تواب ملے مهم اس لئے خوش نيس موتے كه مارے دل دواغ میں علوم کے خزانے ہیں اور ہمارے اعمال ناموں میں حسّات کا بدا ذخرو ہے بلکہ ہم اس لئے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے اظمارے ب جارے مسلمانوں کو حق کی روشنی مل می اور ہمیں کھ اور ثواب حاصل ہو کیا۔ ہمیں اصل خوشی اس اجرو ثواب سے ہوتی ہے جو بطلع مودن کوسیدھے رائے بر جانے اور عذاب اللی سے بچانے سے مواکر آہے۔کیایہ مغورلوگ اس بات سے اٹار کرسکتے ہیں کہ انھیں مرف این اقتداء سے خوشی ہوتی ہے 'اگر اللہ کے ساوہ لوح بندے دو سرے علماء کی اقتداء کریں اور سیدھے راستے پر چلنا چاہیں تو آخمیں ہرگز خوشی نہیں ہوتی عالا نکہ اگر ان کا مقصد مخلوق کی ہدایت ہو یا تو دہ دو سروں کی اقتراء سے بھی خوش ہوتے جیے کسی کے بہت سے غلام بیار موں اور علاج سے اچھے ہوجائیں تووہ ان کی شِفایا لی سے خوش مو باہے 'یہ فرق نہیں کر اکد انھیں اس کے علاج سے محت ملی ہے یا کسی دو مرے طبیب کے علاج سے فائدہ ہوا ہے۔ یمال مجی شیطان ابن کوششیں آخروقت تک ترک نہیں کرتا اور انھیں ایک اور دلیل بھا وہ اے اور یہ کہ ہم اپنی اقتداء سے خوش نہیں ہوتے بلکہ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ ان کی اقداء سے ہمیں واب ملا۔ کویا ہم اجرو واب سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ تو زبانی جمع خرج ہے ولوں کی کیفیت سے اللہ واقف ہے'اگر ان کے پاس کوئی پیفیبراللہ کی وی کے کر آئے کہ تواب اظہار سے زیادہ خلوت اور کوشہ ممنای میں بیٹے کر عبادت کرنے میں ہے۔اس کے ساتھ ہی انھیں بابند سَلاسِل کرے واقل زندان کردیا جائے ایٹیکا وہ بالے تراشی مے اور کمی بھی طرح وہ پاؤں کی زنجیریں تو ژکر اور قیدخانے کی دیواریں پھلانگ کرومظاو تدریس کی اسی مند پر جلوہ اُفروز ہونے کی کوشش کریں گے جمال ان کے اقدّار كاسورج جمكاتاب

ظالم سلاطین سے متواضعانہ سلوک : ای طرح بعض علاء سلاطین کے درباروں میں جاتے ان سے واضع کے ساتھ پیش آتے ہیں ، تعریفیں کرتے ہیں اور جب اضمیں خیال آتا ہے کہ ظالم بادشاہوں کے لئے واضع ظاہر کرنا حرام ہے تو وہ فوراً یہ شیطانی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد بادشاہوں کی تعظیم یا تو قیر نہیں ہے بلکہ ہم تو خریب مسلمانوں کی مدداور وضنوں کو فکست دیے دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد بادشاہوں کی تعظیم ہرگز نہیں کے لئے بادشاہوں کے بہاں آمدورفت رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کے دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ ان کا بیہ مقصد ہرگز نہیں

ہو تا جو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں اور اس کا ندا زہ اس وقت ہوجا تا ہے جب بادشاہ کے دربار میں ان ہی جیسا کوئی عالم مقرّب بن جائے اور وہ تمام مسلمانوں کے لئے سفارش کرے اور اس کی سفارش قبول بھی ہو تو یہ بات ان پر گراں گزرتی ہے بلکہ اگر انھیں موقع ملتا ہے تو وہ اس مقرّب عالم کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنے ہے نہیں چو کتے۔

شیطان کی تین تلبیسات : بعض طاء ان ظالم بادشاہوں کے مطیات بھی تبول کرلیتے ہیں اور جب دل میں ان کی خرمت کا خیال آیا ہے جس کا کوئی مالک نہیں اے مسلمانوں کر خرمت کا خیال آیا ہے جس کا کوئی مالک نہیں اے مسلمانوں کے مفاوات میں خرج ہونا ہے اور تم مسلمانوں کے امام ان کے عالم اور قائد ہو 'وین کی بنیاد تم پر ہے جمیا تہمارے لئے اس مال میں سے ضرورت کے بقد رلینا جائز نہیں ہے۔ یمان شیطان تین امور میں تلبیس کرتا ہے۔

ایک توبی کہ بادشاہ کا دیا ہوا مال کمی کی ملکت نہیں ہے۔ حالا کلہ لینے والے جانے ہیں کہ بادشاہ نے بطورِ خراج مسلمانوں سے
اور دو سمری رعایا سے مال لیا ہے اور جن سے لیا ہے وہ یا توخود موجودیا ان کے ورفاء موجود ہیں۔ شاق دس افراد سے سودیار لئے
اور خلط طط ہوگئے ان کی حرمت میں کیا شبہ ہوسکتا ہے ، انھیں لاوارث مال قرار دیا کمی بھی طرح ورست نہیں ہے۔ بلکہ بادشاہ پر
واجب ہے وہ ان دس افراد کا مال واپس کرے اور ان میں دس دیار برابر تقشیم کردے۔

دو سری نلبیس بیب کہ ان کے ذاتی معارف کو دینی مفاوات کا عوان دیا اور المحیس اس فلط منی میں جٹا کیا کہ ان پر دین کی بنیاد قائم ہے۔ حالا نکہ وہ دین میں فساد بہا کرنے والے ہیں۔ بادشاہوں کے عطیات جائز سمجو کروصول کرتے ہیں 'دنیا کی طرف راغب ہیں اور افتدار کی ہوس رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی قداوان دینداروں کی بہ نبست بہت زیادہ ہے جو دنیا میں رئم افتدار کے ہوئے مسلمانوں ہوئے میں اور اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ یہ جاہ طلب عفاء دین کے مصلم بلکہ دین کے وجال ہیں 'یہ شیطان کے نمائندے مسلمانوں کے امام بننے کی المیت نہیں رکھتے 'اس لئے کہ امام وہ ہے جس کی دنیا ہے اعراض اور اللہ کی طرف النفات میں تقلید کی جائے۔ جیسے انہیاء علیم السلام 'محابہ کرام اور علاء سلف' اور دخیال وہ ہے جس کی افتدار اللہ سے اعراض اور دنیا کی طرف رخبت میں کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کو ایسے علماء کی ذندگی ہے کم موت سے زیادہ نفع ہوگا۔ یہ لوگ خود کو دین کا شتون کتے ہیں' ان کی مثال ایس ہے۔ مسلمانوں کو ایسے علماء کی ذندگی ہوئے وہ کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ وہ ایک پھرکی سل کی طرح ہے جو بہتے ہوئے پانی کے مند پر جیسے حضرت میسی علیہ السلام نے عالم مُنوء کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ وہ ایک پھرکی سِل کی طرح ہے جو بہتے ہوئے پانی کے مند پر جیسے حضرت میسی علیہ السلام نے عالم مُنوء کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ وہ ایک پھرکی سِل کی طرح ہے جو بہتے ہوئے پانی کے مند پر جیسے خوری فرد خودیانی جذب کرسکے اور نہ آگے بیرہے درے کہ کھیوں کو فع ہوں۔

دراز طنوں سے میرے پاس آئیں گے، ہرزیان میری تعریف میں رطب اللّمان ہوگ، ہر طرف میرے رُبد ورع و تقوی اور علم کا چہا ہوگا وگا۔ اپ اہم معاملات میں جھ سے مشورہ لیں گے بھی ہر جگہ مقدم رکھا جاؤں گا میرے اردگرد مستفدین کا ہجوم ہوگا اسے بردی لذّت عاصل ہوتی ہے جب لوگ اس کے خوبصورت الفاظ کان لگا کرنتے ہیں اور بار بار سیجھنے کے انداز میں سرکو حرکت دیے ہیں وقت انگیزیاتوں پر روتے ہیں اور اس کی خوبصورت الفاظ کان لگا کرنتے ہیں۔ وہ خوشی سے پھولا نہیں سا آجب یہ دیلی ہے کہ اس کے پاس رفقاء مردین اور مستفدین کا ایک بوا طقہ ہے۔ سیکٹوں ہم معمول اور ہم مرتبہ عالموں ہیں یہ خصوصیت مرف اسے عاصل ہے کہ وہ علم ، عمل اور وعظ و تقوی کو جامع ہے خصوصیت کا یہ احساس دو سروں کے بارے میں زبان طعن دراز کرنے سے محفوظ نہیں رکھتا ، خاص طور پر انھیں بہت زیادہ ہم نہیں تا اس ہے جو دنیا ہیں مشغول نظر آتے ہیں اس لئے نہیں دراز کرنے سے محفوظ نہیں رکھتا ، خاص طور پر انھیں بہت زیادہ ہم نہیں تا اس ہے جو دنیا ہیں مشغول نظر آتے ہیں اس لئے نہیں دراز کرنے سے محفوظ نہیں کہ ان کی مشغول نظر آتے ہیں اس لئے کہ اس کے بیارے کو یہ بات معلوم نہیں کہ تو اپنی باطن میں جس خلا ہری زندگی پر فاذاں ہے وہ ان ہی لوگوں کی مربونِ منتی جنس کہ تو ایک اور تھو ہو اس کا امکان قوی ہے کہ تیرا قلب تشویش کا شکار ہوجائے اور تھو سے اگر ان کے دل تیری طرف سے پھر جائیں تو اس کا امکان قوی ہے کہ تیرا قلب تشویش کا شکار ہوجائے اور تھو سے اگر ان کے دل تیری طرف سے پھر انگوں سے اسے نفس کا عیک ہم تیرا قلب تشویش کا فرکار ہوجائے اور تھو سے ایک معمول و ظیفہ بھی اوال نہ ہوا و قلف جیوں برانوں سے ایک نفس کا عیک ہم تیرا قلب تشویش کا فرکار ہوجائے اور تھو

مریدین کے ساتھ ترجیجی سلوک : بعض او قات یہ نام نماد علاء اپنے ان مریدین کے ساتھ اگرام اور رعایت کا معالمہ کرتے ہیں جو ان کے زَبدوورع کے کچھ ذیاوہ ہی معقد ہیں اور جو لوگ ان کے حقیقی زُبدوورع کا اعتراف کرتے ہیں اور عقیدت میں مبالغ سے کام نہیں لیت ان سے نفرت کرتے ہیں ' اپنے بعض مریدین کو بعض پر فوقیت دیتے ہیں اور ان کی فوقیت کے لئے یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والے اور زیادہ عابد و زاہد ہیں۔ حالا تک حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے انھیں اس لئے فوقیت دی جاتی ہے کہ یہ ان کی زیادہ اِتجاع کرتے ہیں اور زیادہ تعریف کرتے ہیں 'اس کی باتوں کو زیادہ خور سے سنتے ہیں 'اوردو سروں کے مقابلے میں زیادہ فدمت کرتے ہیں۔

اینی سارہ لوح مسلمان ان کی اِ تَباع کرتے ہیں اور علوم ہیں ان سے استفادہ کرتے ہیں تو اضمیں بے غلط فنی ہوجاتی ہے کہ ان کی اِ تِباع اور استفادہ ہمارے اظلاص اور مِدق کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ وہ اس بات کے لئے اللہ کاشکر اوا کرتے ہیں کہ اس نے اضمیں علم کا حق اوا کرنے کی توفیق دی اور اس کی زبان سے وہ کلے جاری کے جن سے مخلوق خدا کوفا کدہ پنچا انحمیں یہ بھین ہی ہو تا ہے کہ ہمارا یہ عمل گنا ہوں کا گفارہ بن جائے گالیکن وہ اپنے نفس کا جائزہ نہیں لیتے کہ حقیقت ہیں اس کی نیت کیا ہے 'آیا مخلوق کی ہدایت ہمارا یہ عمل گنا ہوں کا گفارہ بن جائے گالیکن وہ اپنے نفس کا جائزہ نہیں لیتے کہ جس قدراً جروثواب تبلغ دین 'اور اشاعت علم ہیں ہے بیش نظر شہرت کی خواب سی بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے ہیں ہے تو وہ گوشہ تنمائی افقیار نہیں کرتا ' بلکہ اپنی انہی سرکر میوں کو جاری رکھنا پند کرتا ہے جن سے شہرت ملتی ہے اور برجم خود اجروثواب کا مستحق بھی تحراہے۔ عالم شیطان سے محفوظ ہو گیا ' اس کا میں جن کو گا ہو کیا اس کے کہ ہیں اپنے علم کی وجہ سے شیطان سے محفوظ ہو گیا ' اس کا دعویٰ غلط ہے ' وہ اسے جن کی وجہ سے شیطان سے محفوظ ہو گیا ' اس کا خوابی غلط ہے ' وہ اسے جن کی اور میں میں جو محفوں دعوی کرتا ہے کہ ہیں اپنے علم کی وجہ سے شیطان سے محفوظ ہو گیا ' اس کا دعویٰ غلط ہے ' وہ اسے جن کی اور عی بیا میں جن میں گیا۔

مصنفین کا فریب : بعض او قات اہل علم کمی کتاب کی تعنیف و تُالیف میں انتائی من ریزی ہے کام لیتے ہیں آگرچہ وہ یہ کتے ہیں کہ جم علم کی جمع و تدوین میں اس لئے معہوف ہیں تاکہ علوق فدا نفع حاصل کرے والا لکہ ان کے تحت الشعور میں کہیں یہ خواہش پوشیدہ ہوتی ہے کہ اس حسن آلیف کی وجہ ہے ہمیں شہرت ملے گی اور مطالعہ کرنے والے واد سے نوازیں کے اور اس کی فواہش کے وجودیا عدم کا اندازہ اس ہے ہوتا ہے کہ آگر کتاب کی لوح ہے اس کا نام معتف کی حیثیت سے حذف کردیا جائے اور کسی ووسرے صاحبِ قلم کا نام لکھ دیا جائے تو بری تاکواری ہوتی ہے حالا نکہ اسے یہ بات انچی طرح معلوم ہے کہ آگرچہ لوج

کتاب پر میرانام نمیں ہے لیکن اس کا تواب جھے ہی ملے گااور اللہ کے نزدیک بھی مصنف میں ہی ،وں وہ مخص نہیں ہے جس کا نام لکھا گیا ہے۔

معنف اپنی کتاب میں خود اپنی توفیف میں رطب اللهان نظر آیا ہے 'مجی برے واضح انداز میں اور بھی رمز کے ساتھ۔

بعض او قات دو سروں کو بھی ہونے تقید بنانے سے نہیں چو کتا تاکہ پڑھنے والے یہ سمجیس کہ صاحب کتاب ان لوگوں سے افغنل سے جن پروہ تقید کردہا ہے حالا تکہ اس کی تقید بلا ضورت ہے۔ بھی اپنی کتاب میں کمی دو سرے مصنف کی ایسی عبارتیں کتاب کے حوالے اور صاحب کتاب کی ام کی وضاحت کے ساتھ نظل کرتا ہے جن میں کوئی عیب ہواور الی عبارتیں نظرانداز کردیتا ہے یا بلاحوالہ نقل کرتا ہے جو مورہ ہوں' تاکہ لوگ ان عبارتوں کو اس کے ذور تھم کا حتیجہ سمجیس۔ ایسے لوگ چوروں کی طرح بیں بعض مصنف دو سروں کی عبارتوں میں معمول تفیر کرلیتے ہیں 'ایسے لوگ چوروں کی طرح ہیں جو کسی کی فیض چوری کرلے اور بیں بعض مصنف دو سروں کی عبارتوں میں معمول تفیر کرلیتے ہیں 'ایسے لوگ چوروں کی طرح ہیں جو کسی کی فیض چوری کرلے اور اس میں تبدیلی کرتے جا تا استوار تا ہے 'می مصنف اپنی عبارت کے لئے میری کو صفن کا متھد معنی جیل کھتا ہے تاکہ لوگ اسے رکا کتوالفاظ کا طعند نہ دیں۔ دعوی یہ کرتا ہے کہ تحسین عبارت کے لئے میری کو صفن کا متھد کست کی تروی کو اشاف کتا ہیں مصنف کی تھیں۔ اس دور کے بیٹیم پروی نازل ہوئی کہ تونے اس فنول کلام سے زمین بحردی 'میں اس میں حکمت کے موضوع پر تصنیف کی تھیں۔ اس دور کے بیٹیم پروی نازل ہوئی کہ تونے اس فنول کلام سے زمین بحردی 'میں اس میں حکمت کے موضوع پر تصنیف کی تھیں۔ اس دور کے بیٹیم پروی نازل ہوئی کہ تونے اس فنول کلام سے زمین بحردی 'میں اس میں سے بچھ تجول نہیں کرتا۔

بہ علاء جب ایک دو سرے ملے ہیں تو اپ نفسانی عیوب پر نفتر کرتے ہیں اور ہر مخض یہ خیال کر آئے کہ میرانش زیادہ بُرا

ہ کین جب الگ ہوتے ہیں اور ہر مختص اپ تین کے ساتھ جا ملائے تو ایک دو سرے سے موازنہ کیاجا آئے کہ س کے ساتھ

زیادہ افراد ہیں اور کون زیادہ متبول ہے ، پھرجب یہ دیکھا ہے کہ زیادہ افراد اس کے پاس ہیں تو بہت خوش ہو آئے اگر چہ وہ یہ بھتا

ہ کہ کشرت جماحت کا زیادہ مستحق دو سرا ہے۔ پھر فیرت اور حمد کا دور دورہ شروع ہو آئے ایک دو سرے کو ایڈا پہنچاتے ہیں پھر در بہوتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی شاکرد ان سے تعلق منعظع کرکے دو سرے کے پاس آنے جائے لگتا ہے تو اس براجانتے ہیں پھر اس مقرور شاکرد سے فرت کرنے گئے ہیں اسے بھی منع نہیں لگاتے ، نہ اس کا اگرام کرتے ہیں نہ اس کی کوئی ضرورت پوری کرتے ہیں جبکہ پہلے معالمہ اس کے برعش تھا، طالا تکہ انھیں یہ بات معلوم ہے کہ دو سرے علاء کہ پاس بھی لوگ استفادے ہی کی غرض ہیں جباتے ہیں۔ اگر انکا کوئی شاکرد اس سے اپنا رشتہ منعظع کرکے کسی دو سرے عالم کی مجلس میں چلا گیا ہوتے کے خوف سے ناراض ہونے کی کیا بات ہو ، ہو سکتا ہونے کے خوف سے ناراض ہونے کی کیا بات ہو ، ہو سکتا ہے اس دو سرے عالم سے زیادہ نفع کی توقع ہو یا دہ کسی آفت میں جتا ہوئے کے خوف سے ناراض ہونے کی کیا بات ہو سکتا ہو اس دو سرے عالم سے زیادہ نفع کی توقع ہو یا دہ کسی آفت میں جتا ہوئے کے خوف سے ناراض ہونے کہ کیا ہی چاس چاس جاگا ہو ہوئیاں چلاگیا ہو۔

پھرجب حد کاسلیلہ شرع ہو تا ہے تو کھلے الفاظ میں اپنے حمد کا اظہار نہیں کرتے بلکہ خالف کے دین میں طُعنِ کرتے ہیں یا اس کی وسرع پر تنقید کرتے ہیں تاکہ ضعہ آئے 'اور یہ کتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے لئے ضعہ کررہے ہیں 'اپنے نفس کے لئے نہیں۔ اگر ان کے سامنے کی عالم کی تعریف کردی جائے تو تکلیف محسوس کرتے ہیں 'اور خرشت کردی جائے تو خوش ہوتے ہیں ' اگرچہ پیشانی پر شیکن ڈال لیتے ہیں تاکہ یہ ظاہر کیا جاسکے کہ ہمیں مسلمانوں کی غیبت پہند ہے۔

مخفی عیوب کا اِدارک : به اور طرح کے دو سرے امور قلب کے خلی عیوب ہیں ' صرف ذہین اور حقند لوگ ہی ان عیوب کا سمجے ادارک کہا تے ہیں اور صرف اہل قوت ہی ان سے فکے سکتے ہیں ہم جیسے کزور لوگوں کے لئے ان عیوب سے محفوظ رہنا انتہا کی دشوار سے۔ تاہم معمول درجہ بیر ہے کہ آدمی اپنے فٹس کے عیوب بچانے 'افھیں پرا سمجے 'اور ان کی اصلاح کے لئے تدہیر کرے ' جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے قواسے اس کے حیوب سے مطلع کردتا ہے جے نیکی سے خوشی ہو اور پرائی سے جب اللہ کسی بندے ہو اس کی نبات موقع ہے 'اور اس کی اصلاح بہت جلد ہو سکتی ہے 'اس مغرور کی بہ نبیت ہو اپنے نفس کو پاک سمجے اپنے تلک بواس کی نبات موقع ہے 'اور اس کی اصلاح بہت جلد ہو سکتی ہے 'اس مغرور کی بہ نبیت ہو اپنے نفس کو پاک سمجے اپنے تلک بواس کی نبات مواس کی نبات کی نبات مواس کی نبات کی نب

علم وعمل سے اللہ پر احسان جنائے 'اور بیر ممان رکھے کہ میں اللہ کی بھترین مخلوق میں شامل ہوں۔ ہم خفلت اور خرور سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جن کی اصلاح نہ کی جائے۔

غیراہم علوم میں مشغول لوگوں کا مغالطہ: اب تک ان لوگوں کا ذکر تبا جنموں نے اہم علوم حاصل کئے لیکن وہ حاصل شدہ علم برعمل کرنے ہیں جو غیراہم علوم حاصل کرکے قانع بن مجے اور اہم علوم سے شدہ علم برعمل کرنے ہیں جو غیراہم علوم سے عافل ہو مجے 'بید لوگ بھی فریب خوردہ ہیں یا تو اس لئے کہ وہ اس علم کی اصل سے مستعنی ہو گئے یا اس لئے کہ انھوں نے غیراہم علوم برانحصار کیا۔

ان میں ایک گروہ ان عالموں کا ہے جنموں نے مخلوق کے دنیوی معاطات اور خصوات میں فتوی نولی کو علم کی اصل جانا اور اس
کے سکھنے سکھانے پر انحصار کیا' اور اس فتوی نولی کو فقہ کا مخصوص نام دیا اور خود فقیہ اور صاحب ند جب کملانے لگے پھراس قدر
مشغولیت بومی کر ظاہری اور باطنی اعمال کی طرف بھی توجہ نہیں رہی' نہ زبان کو غیبت سے بچاہتے ہیں نہ پبیٹ کو حرام کھانے سے
مخفوظ رکھتے ہیں' نہ پاؤل کو سلا طین کے درباروں میں آنے جائے سے روکتے ہیں' کی حال دو سرے احضاء کا بھی ہوا' قلب سے
معنوظ رکھتے ہیں' نہ پاؤل کو سلا طین کے درباروں میں آنے جائے سے روکتے ہیں' کی حال دو سرے احضاء کا بھی ہوا' قلب سے
میں غافل ہو تھے 'کیر' ریاء' حد اور دو سرے ملکات سے اس کی حفاظت نہیں گا۔ یہ لوگ عمل کرنے کے اعتبار سے بھی مخود
ہیں اور علم کے اعتبار سے بھی۔

عمل کی وجہ سے غور ہے۔ عمل کے اضارہ ان کے غرور کا حال ہم لکھے تھے ہیں اس موقع ہم نے بی مثال ہمی دی متحل کہ ان کا حال اس مریض کا سا ہے جو کسی اہر طبیب سے دوا کا آسخہ لکھوالے اور اس کی تعلیم و بحرار ہیں لگا رہے ' ہماں اس مثال میں تعوری می ترجیح کہ ان کی مثال اس مریض کی ہے جہ بواسریا جنون کی بیاری ہوں' اور وہ حیض و نفاس کی بیاری کا نحہ سے تعور اگر بیٹے جائے اور اسے نوک زبان کرلے' جالا نکہ وہ بیات جانتا ہے کہ نہ اسے حیض کی شکایت ہے اور نہ استحاضہ کی لیکن وہ بدلیل دیتا ہے کہ ہوسکتا ہے کوئی عورت ان بیار ہوں جب اس پر دنیا کی عبت' شہوات کی اِ آباع' مد مریک ہوں اور دو سری تمام باطنی ملکات بہارے مسللہ ہیں' ہوسکتا ہے کوئی عورت ان بیار ہوں ہی جست شہوات کی اِ آباع' حسد برکبر' ریاء اور دو سری تمام باطنی ملکات ہو توجہ کے بجائے سکم' اِجازہ' کہمار' لعان' جراحات' دیات' وعلوی' بینات اور حیض وغیرہ کے مسائل میں سر کمپانا شروع کردیا' مسائل میں سر کمپانا شروع کردیا' مسائل میں مستول ہوں ایکن وہ یہ نہیں جانتا کہ فرض عین سے قادغ ہوئے بغیر فرض کفایہ میں سوچ کر خوش ہے کہ میں وزی فرائنس میں مشخول ہوں لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ فرض عین سے قادر اور اللہ کی رضا مقدود ہو۔ مسائل میں مشخول ہوں لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ فرض عین سے قادرغ ہوئے بغیر فرض کفایہ میں مشخول ہونا گائوں ہوئی نیت کے ساتھ ہواور اللہ کی رضا مقدود ہو۔

علم کی بنیا دیر غور : یہ عمل کی وجہ سے غور کی تفصیل متی علم کی وجہ سے غروریہ ہے کہ وہ فاوئی کے علم پر اکتفاکر آ ہے اوریہ سے جستا ہے کہ قاوئی کا علم ہی دین کا علم ہے ' عالا نکہ اصل علم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا علم ہے جے وہ ترک کے ہوئے ہے ' بعض او قات وہ محد ثین پر طعن سے بھی گریز نہیں کر آ ' انھیں روایا ت کا ناقل اور اسفار کا حال قرار دیتا ہے جو صرف روایت شخ سے من کرشاگر دکو سناد سے ہیں اس کا مفہوم نہیں سمجھے۔ یہ تقید نہ صرف یہ کہ اصل دین کا آرک ہے بلکہ علم تمذیب اطلاق سے بھی محروم ہے ' اسے اللہ تعالیٰ کی جلالت اور حظمت کا علم بھی نہیں ' حالا نکہ اس علم سے ول میں خوف ' بیب اور خشیت پیدا ہوتی ہے اور تقویٰ پر نفس آبادہ ہوتا ہے تم دیکھتے ہو کہ تقید اللہ کے خوف سے مامون ' اپنے آپ پر مغرور اور اپنی اس خوش خیالی پر قانع ہے کہ اللہ اس پر ضرور رحم کرے گاکوں کہ میں دین کا ستون ہوں آگر میں فقادیٰ میں مشغول نہ ہو آباد طال اور حرام کے احکام بیکار

ہوجائے۔

فقد میں اِشتغال کی دلیل ہے دی جاتی ہے کہ شریعت میں فقہ کے بے ثار فضا کل دارد ہیں 'انھیں لفظ فقہ سے دھو کا ہوا ہے 'فقہ علم کانام ہے جس سے اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل ہو اور اس معرفت سے دل پر خوف تقویٰ غالب ہو۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے ۔

فَلُو لَانَفَرَمِنُ كُلِّ فِرُقَةِمِنهُمُ طَائِفَةً لِّيَتَفَقَّهُو إِفِى اللَّيْنِ وَلِينُذِرُوا قَوْمَهُمُ إِنَا رَجَعُوالِيهُمُلَعَلَّهُمِيحُكُرُونَ (پا رام آيت) سواياكيون ندكيا جائے كدان كى مريق عامت من سے إيك جموثى عامت جايا كرے آكد باقي ماندہ لوگ

سوالیا یول نہ لیا جائے کہ ان فی ہریدی جماعت میں ہے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ ہاتی ماندہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں اور تاکہ بیالوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ احتماط رکھیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ فقہ سے مرادوہ علم ہے جس سے خوف پیدا ہوئیہ مغرور جس علم کوفقہ کتا ہے وہ فقہ نہیں ہے 'بلکہ فاویٰ کا علم ہے 'اس کا مقصد آموال کی حفاظت 'معاملات کی شرائط کی پابٹری 'اموال کے ذریعے پر نوں کا مخفظ 'قل و ضرب کی روک تھام۔ جبکہ مال اللہ کی راہ میں صرف ایک وسیلہ ہے اور بدن محض سواری ہے 'اصل نفس ہے 'فقیہ حقیقی کاموضوع میں نفس ہے 'اس علم میں یہ بچت کی جاتی ہے کہ نفس کس طرح سلوک کا رائے طے کرے 'اور اس کی ان گھاٹیوں کو عبور کرے جو صفات نے مومہ کملاتی میں۔ یہ صفات بندے اور خالق کے درمیان رکاوٹ ہیں 'اگر کوئی ہخص ان صفات کے ساتھ مرکیا تو اللہ سے مجبوب رہے گا۔

فقہ راکتفاکرنے والے کی مثال : ایس بے بیسے کوئی ج کا راستہ طے کرنے کے بجائے موزے اور مشکیزے تیار کرنے پر اکتفاکرے ' یہ مانا کہ اگر موزے اور مشکیزے نہ ہوں گے تو ج کا سزد شوار ہوجائے گا لیکن صرف کی دوجیزی تو ج نہیں ہیں ' ان میں متیا کرنے ہے نہی ہیں جو مرف اختلافی مسائل اور انعیں متیا کرنے ہے نہی ہیں جو مرف اختلافی مسائل اور فریق متیا کرنے ہے نہی ہیں جو مرف اختلافی مسائل اور فریق میں متیا کرنے ہے نہ والد دو کا اس کر جاوالات ہوں ' دشن فرین ہوتا ہے کہ اختلافی مسائل پر جاوالات ہوں ' دشن فرین جواب دیا جائے ' خواہ فلہ بانے کے لئے حق کو دو کیوں نہ کرتا پڑے ' یہ لوگ رات دن ارباب ندا ہوں کہ تو تا اور ان مواہ ہوں کے جوب کی تحقیق و جبو میں معروف رہے ہیں ' طرح طرح کی گالیاں تراہے ہیں ' تکلیف دہ جلے کرنے ہیں ' سانوں کی نسل میں درندے ہیں۔ ان کا مقصد جماقت ہے ' وہ علم محمق اس لئے عاصل کرتے ہیں کہ اپنے ہم عمول پر فرکز کئیں اور ان عوم کی طرف ذرا الفات نہیں کرتے جن ہوں اور فرن اور ان عوم کی طرف ذرا الفات نہیں کرتے جن ہوں اور فرن کا بہر ہو تا ہوں کے اور کوئی ہوں کر کرکے اے انجمی صفات ہے آرات کرنے کا ہمر آ تا ہے۔ ان علوم کو وہ حقی جائے ہیں اور انعیس فرمودہ باتیں یا واعظوں کے قصے قرار دیتے ہیں۔ ختیق علم ان کے زدیک وی ہے جس ہیں ہو وہ جن کی بیر جی دو جائ ہی ہو گئی ہیں۔ ان کا خود ران مقیم ہو کہ ہم کی ہیں ہیں گلہ پر مت و معصیت ہے۔ یہ علم نہ کتاب وسنت سے فاہت ہو نہ کا برین سانف سے متحق ل میں وہ تو فرض کفا یہ پر قوم کی وہ کئی ہیں۔ ان کا خود ران تقیموں کے ہو اس کے کہ وہ فرض کفا یہ پر قوم کی وہ ہو ان کا خود ران تقیموں کے ہو تھیں اور افروناک ہی ذکر ہوا ہے۔ سب برعت ہیں ، عض د حمٰ یہ کا ایک ہی در ہوا ہے۔ سب برعت ہیں ' عرب کا اور خواہ کی گئی ہیں۔ ان کا خود ران تقیموں کے سب برعت ہیں ، عض د حمٰ یہ کا اور می کا ان کے دور کرا کی گئی ہیں۔ ان کا خود ران تقیموں کے میں میں اور افروناک ہی ذکر ہوا ہے۔ کسی نیا دور تھی اور افروناک ہی ذکر ہوا ہے۔ کسی نیا دور تو کسی نیا دور افروناک ہی دی کہ ہو کہ کی کر ہوا ہے۔

مناظرین و متعلمین کامغالط : ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو علم کلام اور علم مناظرواس لئے سیمتے ہیں کہ اہل بدحت سے محالہ کر سکت اور عالم میں مشغول رہتے ہیں 'مجی اختلافی موضوعات زیر بحث مجادلہ کر سکیں اور خالفین کو جواب دے سیں۔ یہ لوگ جمہ تن ان علوم میں مشغول رہتے ہیں 'مجی اختلافی موضوعات زیر بحث

لائے جارہے ہیں مجمی متفاد اُقوال یاد کئے جارہے ہیں مجمی ولا کل کی جبتی ہورہی ہے۔ پھراس گروہ میں فخلف فرقے ہیں ان سب
کا احتقادیہ ہے کہ بندے کا کوئی عمل ایمان کے بغیر قبول نہیں ہو آ اور ایمان اس وقت تک صحح نہیں ہو آ جب تک کہ وہ ان کے
عباد لے کا طریقہ اور دلا کل نہ سکے لے یہ لوگ اس خوش فٹمی کا بھی شکار ہیں کہ اللہ کی ذات وصفات کی معرفت ان سے زیادہ کی
کو نہیں ہے اور یہ کہ جو محض ہمارے فرجب کا معقد نہیں وہ ایمان سے محروم ہے 'ہر فرقہ اپنے ایمان کا مری ہے 'پھران میں دو
فرقے ہیں 'ایک محراہ 'ووسرا ہر حق۔ محراہ فرقہ وہ جو فیرسنت کی طرف وائی ہے اور ہر حق فرقہ وہ ہے جو سنت کی وعوت دیا سے سکین خرور دونوں ہی کو ہے۔

مسلم او فرقد اس لئے مغرور ہے کہ اے اپی مظالت کاعلم نہیں' وہ اپنے دل میں یہ سمجھے ہوئے ہے میں ناجی ہوں' ممراہ فرقے ہے شار ہیں' ایک دو سرے کو کا فرکتے ہیں' ان کی ممراہی کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنی رائے کو مشم نہیں سمجھا اور اپنی رائے کی صحت پر امرار کیا اور اس کے لئے غلا دلائل متیا کئے' پہلے انھیں دلائل کی شرائط اور استدلال کا طریقہ معلوم کرنا چاہئے تھا۔ انھوں نے

دلیل کوشبه قرار دیا اور شبه کودلیل سجه بیشے-

روآبت کرتے ہیں ۔۔ مُخَاصُلَّ قَوْمُ بِعُدُهُدُ مُکَانُوْ اَعَلَیْمِ الْآوُنُو اللَّحِدُ لَکَ (۱) کوئی قوم ہدایت کے بعد اس وقت تک گراہ نئیں ہوتی جب تک کہ اس میں جدال پیدا نہ ہو۔ ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے پاس تشریف لائے وہ لوگ سمی موضوع پر مجاولہ کررہ سے اور ایک دد سرے جگڑرے تھے 'یہ منعرد کھے کر آپ کو اس قدر فصہ آیا کہ چومبارک سمنے ہوگیا جمویا رضا دول میں انار

<sup>(</sup>١) يدروايت كاب العلم اوركاب آفات اللّمان على كذرى --

کے دانے نجو ڈریئے مجئے ہوں۔ اس حالت میں آپ نے ارشاد فرمایا : الْهِنَّابُعِثْتُمُ الْهِنَّالُمِرُتُمُأَنُّ تَضُرِبُوا كِتَالْبَ اللَّهِ بِعُضَهُ بِبَعُضٍ النَّكُرُ وَالِي مَا أَمِرْتُمُ فِي إِلَيْهُ الْمِرْتُمُ وَالْمِي مَا أَمِرْتُمُ وَالْمِي مَا أَمِرْتُمُ وَالْمُعَالَمُ وَالْمُعَالَمُ وَالْمُعَالَمُ وَالْمُعَالُولُومَ الْمُؤَلِّقُولُ (١)

كياتم اس لئے بينج منے موسى حمير اس بات كا تحم ديا كيا ہے كہ كتاب اللہ كے ايك جعے كودد سرے سے الراؤاتم يدويكموكم تهيس كس بات كالحم وإجارها باس يرعمل كواورجس چزے منع كيا جارها باس

آپ نے محابہ کرائم کو چدال سے منع فرمایا ' حالا نکہ وہ جنت اور جدال میں کامل تھے ' پھرانموں نے سرکار دوعالم صلی الله علیه دسلم کو دیکھا کہ آپ تمام ملتوں کی طرف مبعوث ہوئے۔ لیکن بھی مٹی ملت کے افراد کی مجلس میں جاکر مجادلے کی نبیت سے نہیں بیٹھے' نہ کسی کو الزامی جواب دیا' نہ ساکرت کیا' نہ کسی بات کی تحقیق کی ادر جنت کی' نہ اعتراض وارد کیا' نہ اس کاجواب دیا۔ اگر مجادکہ کیا بھی تو مرف اس قدر جو قرآن پاکئی نازل ہوا' زیادہ بحث شیس کی میوں کہ زیادہ بحث کرتے سے مخا طبین کے زہن منتشر ہوئے ہیں اور ان کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک خیالات اور اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے منا ظرے اس لئے نہیں كے كه آپ فن مناظروسے والف نتيس تھيا اپنامحاب كواس فن كى تعليم دينے پر قاور نتيس تھے اليانہيں تھا بلكه اپان تمام امور پر کمال قدرت رکھتے تھے 'اصل بیہ ہے کہ ذی شعور لوگ اس طرح کے فنون سے ول جسی نہیں رکھتے ' بیہ حقیقت بھی ہے 'اگر تمام انسان نجات پائیں اور ہماری قسمت میں ہلاکت لکمی جائے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا ای طرح آگر ردے زمین کے تمام افراد ہلاک ہوجائیں اور ہمارہے جصے میں نجات آئے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ مجادلے کے باب میں ہم پر اتنابی واجب ہے جتنا یمود ونصاری ك ساتھ محابة پر واجب تھا' انموں نے مجادلات كى تحري' ترتيب اور تدوين ميں اپنى عمرس ضائع نہيں كيں ، جميں بھى اپنى عمرس منائع سيس كرنى عامين بكه المي أي كامول من مرف كرنا علمية جو قيامت في دن نفع دي محدوه ون المتائي افلاس اور احتیاج کادن ہوگا جمیں ایسے مشاغل سے اجتناب کرنا چاہئے جن میں خطرے اور ہلا کتیں ہیں۔

پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں تماری بحث سے متأثر ہو کربد عتی اپنی بدعت نہیں چھوڑ تا بلکہ اس کا تعقب اور بدم جاتا ہے اور خصُومت کے باعث اس کے مبتدعانہ اعمال میں تشدّد پیدا ہوجا تاہے اس صورت میں مخالفین کے ساتھ بحث کرنے ہے بستریہ ہے كداي فنس سے مخاصت كى جائے تأكدوہ آخرت كے لئے دنيا چموڑ سكے يداس حال ميں ہے جبكہ مجاولت اور مخاصت كى اجازت فرض کی جائے اورائل موست میں جبکہ ممانعت وارد ہے کسی کو مجادلے کے ذریعے سنت کی طرف کبلانا ایک سنت ترک کرکے دوسری سنت کا طالب ہونا ہے۔ اس لئے بہتر ہی ہے کہ تم اپنے نفس پر نظرر کھواور اس کی ان صفات کو موضوع بحث بناؤ جو اللہ کو ناپیندیا پندہیں ناکہ اچھی مفات نفس میں رائع ہو تلیں اور بری مفات زائل ہو تلیں۔

والتحقين كامغالط.: ايك فرقه ان علاء كاب جود عظ اور تذكير مين مشغول بين ان مين مجي وه لوگ اعلى مرجعي فائز بين جولفس ك اخلاق اور قلب كى مفات مثلاً "خوف الميد مبر شكر وكل أزيد القين اخلاص مدق وغيرو بركلام كرتے بين الد لوگ بمي مغرور اور فریب خوردہ ہیں 'ان کا خیال یہ ہے کہ جب وہ ان صفات پر ضفتگو کرتے ہیں اور مخلوق کو ان کی طرف بلاتے ہیں تو ان کے ساتھ متصف بھی ہیں ' قالا نکہ اللہ کے زدیک ان میں ایک بھی صفت نہیں ہوتی اور آگر کوئی صفت تھوڑی بہت ہوتی تھی ہے توب عام آدى مي بحى ياتى جاتى ب اس مي ان كى كيا خصوصيت بي ان كاغرور بواشديد بي كيول كديد اي نفس بربت زياده مجب كرتے ہيں 'وه يہ سمجھتے ہيں كد أكر بم نے علم محبت ميں تبحواور كمال بداكيا ہے قو بم اللہ سے محبت كرنے والے بعي بين أكر

<sup>(</sup>۱) یه روایت مجی گذر چی ہے۔

ہم اخلاص کی بار بکیوں سے واقف ہیں تو ہم مخلص بھی ہیں اگر ہمیں لنس کے مخلی میوب کی اطلاع ہے تو ہم ان میوب سے دور بھی ہیں' اگر ہم اللہ کے مقرب بندے نہ ہوتے تو ہمیں قرب اور اُحد کے معلی کیے معلوم ہوتے 'سلوک کی وادی ملے کرنے اور اس وادی کی رکاوٹوں کو میور کرنے کا طریقہ کیے الکاس طرح کی فوش خیالیوں میں جلابیا محض اسے اپ کوخا نفین کے زمومیں شار كرما ب مالا كله علوق خدا مي جس قدر مطمئن وه ب اس قدر مطمئن كوكى ود سرا تظرفيس آما وه اين آب كورا مي سمتا ب مالا تکہ وہ مغرورے۔ وہ یہ سمت ہے کہ میں اللہ تعالی کی تعدا وقدر پر راضی مول محرحتیقت میں وہ اس کے فیملول سے تاراض ہے وہ متوکل ہونے کا دعوی کرتا ہے لیکن اسے اللہ سے زیادہ عزت عاد الله اور دو مرسے اسباب دنیا پر احتاد ہے وہ اخلاص کا مرقی ہے جبکہ اخلاص اسے چھوکر میں نہیں گزرا بلکہ جبوہ اخلاص کے موضوع پر کلام کرتا ہے تب می وال میں علم نہیں ہو تا اس طرح جب دو ریا کا در کرا ہے تو اس میں ہی ریا کاری کرا ہے اکد لوگ بد سمیس کد اگر واعظ صاحب علص ند ہوتے تو انمیں ریا کے دقائق کا علم کیے ہو تا وہ ول میں دنیا کی رفیت رکھتا ہے اور لوگوں کو ترک دینا کی ترخیب دیتا ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا آے اور خود اس سے دور بھا آتا ہے وہ دو سموں کو اللہ سے ڈرا آ ہے اور خود اس سے بے خوف ہے وہ اللہ کا ذکر کرا ہے مالا تکہ اسے بھولے ہوئے ہے اورول کو اللہ سے قریب کرتا ہے اور خودود سے۔وو مرول کو اخلاص پر ابھار تا ہے اور خود غیر اللس ہے برے اوصاف ی ذمنت کرتا ہے اور خود متصف ہے۔ معقدین کولوگوں کے ساتھ اختلاط سے روکتا ہے اور خودان ک طرف ائل رہتا ہے۔ اگر کوئی اسے محلی و منا میں بیٹنے سے روک دے توب نین اپنی دسعت کے بادھ داس پر تک موجائے وہ بد رعویٰ کر اے کہ میرامقعد علوق کی اصلاح ہے مالا تکہ اگر اس کا کوئی ہم مصر مرقع خلائق بن جائے اور لوگ اس کے دست فن پر بعت بوكراملاح بالے لكين و مارے حداور فم كے مراع اور اكر اس كياس المورفت ركنے والول ميں سے كوئى فض اس کے کمی معاصر کی ذرا تعریف کردے تووہ اس کی نظر میں بدترین آدمی قرار پائے۔

واعظین کے فریب کاعلاج : ان کے خودری کوئی امتمالیس اس لئے املی اصلاح اور حق کی طرف ان کی داہی کا مرحلہ مجی بے مدد شوارے اچھے اخلاق کی ترخیب اور بہے اخلاق سے نفرت کے لئے ضوری ہے کہ انسان ان اخلاق کے منافع اور مقدار ے واقف ہوا یہ لوگ اچھے اخلاق کی منعت ہے ہی واقف ہیں اور بھے اخلاق کی معزت ہے ہی۔ انھیں یہ ہمی علم ہے کہ اجمع اخلاق مس طرح عاصل ہوتے ہیں اور بے اخلاق مس طرح وائل ہوتے ہیں ، پھر اخر اضی مس چزے ورایا جائے ، مخلوق خدا کو راہ راست پر لانے کا افھیں اس قدر شوق ہے کہ خود راہ راست سے مغرف ہوسے ، افرانسیس مس طرح راہ راست پر والس لایا جائے۔ وہ لوگوں کو روز حشرے ڈراتے ہیں عذاب سے خوف دوہ کرتے ہیں الین خود نہیں ڈرتے۔ البت ان سے علاج کا ایک طرافتہ ہوسکتا ہے اور وہ یہ کہ ایکے سامنے ایک کسوٹی رکمی جائے میں کہ وہ خود کو اجھے اخلاق سے متصف قرار دیتے ہیں اس لے ان سے کما جائے کہ وہ اپنے نفوس کا اعتمان آیس منظ الممیں عبت اللی کا دعوی ہے ، وہ یہ سوچس کہ ہم نے اللہ کی عبت میں دنیای کون سی چرچموڑی ہے وہ خوف الی کے مدمی ہیں اضمیں دیکنا جاہیئے کہ وہ اللہ کہ خوف سے کیا چر ترک سے ہوئے ہیں وہ بہ کتے ہیں کہ ہم زاہد فی الدیما ہیں وہ یہ ویکسیں کے کہ دنیا کی کسی چزر قدرت یا نے کے بادھودہ اس کے بارک ہیں یا نسی ؟ وہ یہ ومویل کرتے ہیں کہ جمیں اللہ تعالی سے الس ہے مہاا میں جمی طلقت میں بھی للف الا ہے اور جلوت سے نفرت ہوتی ہے۔ ہر کر نسي وال ويب كر مردين كے ملقے من المين جولات الى عود فرازى مالت من الى عود اورند الاوت كونت ميترا تى ے تھائی سے انھیں دحشت ہے ایما مبت کرنے والے یہ نس جانچ کد انھیں تھائی کے اور وہ اسے محبوب کے ساتھ وازونیاز كے چند لمح كزار عيس كياكوئي عاشق محبوب كے علاوہ مجى كى دو سرے سے أليت ركھتا ہے۔ ظامد بدہے کہ مختلدلوگ ان مفات کو معیار بناکراہے لئس کو جانبچے اور پر کھتے ہیں اور حقیق اوصاف کے طالب ہوتے ہیں ' وہ مرف ظاہر کی بناوٹ پر قائع نہیں ہوتے ککہ اللہ سے معلم مد کرتے ہیں اور مفالعے میں جاتا ہونے والے اسے بارے میں

ا چھا گمان کرتے ہیں' جب آخرت میں ان کا حال کھلے گا تب وہ ڈسوا ہوں گے' رسوا کیا ہوں گے دوزخ کا ایند هن ہناویئے جا کی کے' لکلف کی شدّت سے آئتیں یا ہر آجا تیں گی اور وہ انھیں لے کر آگ میں اس طرح چکر لگائیں گے 'جس طرح گدھا چگل کے گرد چکر لگا باب 'جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ اور یہ سزا انھیں اس لئے دی جائے گی کہ وہ وہ سروں کو اچھے کاموں کا بھم دیتے ہیں لیکن خود اچھے کام نہیں کرتے 'دو سموں کو شرسے منع کرتے ہیں اور خود شرمیں جٹلا ہیں۔

ان لوگوں کے معالمے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ محبت وفوالی اور رضا ، نفضا کے کچھ اثرات اپنے دنوں میں رکھتے ہیں اور ان معانی میں اعلی درجات کے بیان پر قادر ہیں اس لئے یہ گمان کرتے ہیں کہ ان معانی کی وضاحت اور توریح پر ہم اس لئے قادر ہیں اور لوگوں کو ہم سے نفع اس لئے ہو تا ہے کہ خود ان معانی سے متصف ہیں ' مالا تکہ پہلے اضیں یہ بات سوچی چا میئے متی کہ لوگ مارا کلام تول کرتے ہیں اور کلام معرفت اور زبان پر جاری ہونے کی وجہ سے وجودیں آیا ہے اور معرفت سیکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ان تمام باتوں سے یہ کیے ابت ہو تا ہے کہ ہم اس صفت سے متعسن بھی ہیں جس کا ہم نے علم ماصل کیا ' محروہ ہاری زبان برجاری موئی اور لوگوں نے تول ک۔ عام مسلمان اور اس عالم میں فرق ی کیا ہے جس طمی وہ بے فوف ہے ای طمیح اسے بھی کوئی خون نہیں ،جس طرح وہ محبت الل سے محروم ہے اس طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی ہے ، اگر فرق ہے تو صرف یہ کہ عام مسلمان بیان کی قدرت نیس رکھا 'یہ رکھا ہے الین قدرت بیان سے کام نیس چا الکہ اس صورت میں ویہ امکان ہے کہ اسک ب خونی بیس جائے ، محلوق کی طرف میلان میں اضافہ ہوجائے اور ول میں روش مجبت الی کی محم اندردجائے اس عالم کی مثال ایے مریق کی سے جو اپنا مرض مجی المجی طرح بیان کرسکتاہ اور دوا ، محت اور شفاء میے موضوعات پر بھی نمایت المعج دیلیغ مفتكو كرسكان ب ودسرت مريض ند شفاد صحت يركام كرسكة بين ند مرض كامباب ورجات اور اصناف ير روفن وال سكة ہیں 'یہ مریض مرض کے وصف میں دو سرے مریضوں کے برابرہے 'اگر اس میں اور دو سرے مریضوں میں فرق ہے تو مرف یہ کہ دہ رقبی معلمات رکھتا ہے الین محت کی حقیقت سے واقف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوسکتا کہ وہ محت مند ہے اگر کوئی مریقی ایبا سجمتا ہے توبد انتائی جالت ہے۔ یکی فرق خوف مجت وکل 'زید اور دوسری مفات کے علم رکنے والوں اور ان سے متعف ہونے والوں میں ہے۔ مفات کا علم رکمنا ایک چیزے اور ان سے متضف ہوتا دوسری چیزے ، جو محص ان دونوں کو ایک سمحتا ہے اس کی جمانت میں کوئی شبہ سیں۔ یہ ان واعظین کا مال ہے جوبے میب اور بدائے کام کرتے ہیں اور ان کے خطاب کا طرز وی ہے جو قرآن و مدیث کا ہے 'یا حضرت حسن بھری و فیرو بزرگوں کا ہے۔

 ہدیئت اور اَز سر آپا وجود ونیا میں اس کی شذت حرص پر دلالت کر ناہے' اس مغرور کے کلام سے اس قدر فائدہ نہیں ہو آ ہتنا اس کی دیئت کے مشاہرے سے نقصان ہو تا ہے' ہلکہ فائدہ ہو آئی نہیں ہے' سننے والوں کی ایک بدی تعداد اپنی جمالت اور ناوانی کی دجہ سے کمراہ ہو جاتی ہے۔

و اعظیں کا ایک اور گروہ ان میں ایک گردہ وہ ہے جو دنیا کی ذخت کے سلط میں وارد ہزرگوں کے اقوال یاد کرلیتے ہیں وہ مرف اقوال کے الفاظ یاد کرتے ہیں ان کے معانی کا احاظہ نہیں کرتے ، کھر بعض وحظ کو منہوں پر ، بعض محرابوں اور بعض بازاروں کے اندرا ہے ہم نیمنوں کے مطنوں میں ان کلمات کا اعادہ کرکے یہ مجھتے ہیں کہ ہم اپنی اس خصوصیت کی وجہ سے کہ ہمیں بردگوں کے اقوال یاد ہیں ، بازاری لوگوں افکریوں اور عوام کے دو مرے طبقوں سے متاز ہیں ، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں مغفرت ندی ہمارے شامل حال رہے گی ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں کے خواہ اپنی ظاہرویا طن کو گناہوں سے نہ بھائیں ، غلاصہ یہ ہے کہ ان کے زدیک مرف نیک لوگوں کے اقوال یادکریٹائی مغفرت کے لئے کائی ہے۔ سابقہ کردہ کی طرح اس کردہ کا غرور بھی واضح ہے۔

صدیث کی مخصیل میں مشغول علماء اس فرقے کے لوگ اپنے اوقات علم مدیث میں صرف کرتے ہیں ایشن دوایات علم حدیث میں صرف کرتے ہیں ایشن دوایات علم حدیث میں صرف کرتے ہیں ایشن دوایات علم حدیث ہیں جو مکوں علم استے ہیں اور ان میں بعض ایسے بھی باہمت ہیں جو مکوں مکوں محموضے ہیں اور ان سے اور جارت کی سندیں ہیں جو دو سرے علماء کے ہم نے فلال میں کو دیکھا ہے اور ہمارے پاس ایسی او فجی اور کی شدیں ہیں جو دو سرے علماء کے پاس نہیں ہیں ان کے فرور کی کئی صور تیسی ہیں۔

آیک صورت یہ ہے کہ ان کی مثال ان لوگوں کی سے جو اپنی پشت پر تماہیں لادلیں ، وہ صرف تمابوں کی درق کردانی کرتے ہیں ييني سنة اور نقل كردية بين مديث كم معانى محصف يراوجد نسين دية "ان كياس مرف نقل الفاظ كى ملاحيت ب عالا كلدوه یہ کمان کرتے ہیں کہ ماری بخش کے لئے محض نقل کردیای کانی ہے۔ دو سری صورت یہ ہے کہ جب وہ مدیث کے معنی نہیں تھے تواس پر عمل کیا کریں مے ، بعض معنی میں سمجھتے ہیں اس کے باوجود عمل نہیں کرتے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ فرض عین علم سے تارک ہیں اور فرض میں علم بدہ کہ قلب کی باریوں کا طرفقہ علاج سیماجائے۔ اس سے بجائے وہ روایات کی تحقیراور عالى أساد جع كرف من منهك بين حالا كله اس ان مي س كسى چزكي ضرورت نسي ب- چوشى صورت يد ب كه حديث سفة ہیں الین ساع کی جو شرائلا ہیں ان پر عمل نہیں کرتے۔ محض ساع سے آگرچہ کوئی فائدہ نہیں لیکن مدیث کے اثبات تک پہنچے میں ساع کی بدی اہمیت ہے۔ اس لئے کہ جب مدیث کی محت ابت ہوجاتی ہے تباسے سمجاجاتا ہے اور سمجنے کے بعد عمل کیاجاتا ے اسے معلوم ہواکہ پہلے ماج ہے ، پر تقیم ہے ، پر صفاع ، پر عمل ہے ، پراس کی اشاعت ہے۔ انموں نے صرف ساع پر اكتفاكيا اور ساع بمي الياجي حقيق ند كما جاسك بداليا بي الياب جي أي بي ملى في كالم مل ما مرمواور مديث رجع الله صاحب سونے میں مشغول ہوں اور بچہ کھیلنے میں لگا ہو ، پھر بچے کا نام سامعین کی فہرست میں لکھ لیا جائے 'جب وہ بچہ برا ہو تو شکا کی جكه سنمال اوريد دعوى كرے كه محص سے مديث سن جائے ، بعض بالغ ماضرين محى خفلت اور ب توجهى من بيج سے كم نسيس ہوتے' نہ مج طور پر سنتے ہیں' نہ توجہ دیتے ہیں' نہ منبط و تحریر میں اہتمام کرتے ہیں' ملکہ مجی باتوں میں اور مجی لکھنے میں مضغول ريح بن - اكر شي ماحب الفاظ من تغيرا فعيف كروي والحي معلوم بحى ند بوايد تمام بالي فوراور جالميت كى بن مديث ك باب مين اصل يد ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم سے سے اور اس طرح يادكرے جس طرح سے محراس طرح روايت كرے جس طرح حفظ کرے اس سے معلوم ہوا کہ روایت کی بنیاد حفظ پر ہے اور حفظ کی بنیاد ساعت پر ہے اگر رسول الله صلی الله علیه

وسلم سے نہ س سکے تو ان محابہ سے سے جنموں نے رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو'یا ان آبھین سے سے جنموں نے محابہ کرام سے سنی بیں۔ راوی سے کسی عد سٹ کا سنتا ایسانی ہے جیسے رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا اس لئے وحدیان سے سنتا اور سن کر حفظ کرنا اور حفظ کے مطابق اس طرح روایت کرنا ضروری ہے کہ اس میں ایک حرف کی بھی نہ ہواور اگر کوئی مخص اس میں مجمد تبدیلی کردے یا بیان کرنے میں کوئی غلطی کرے تو حفظ کرنے والا اس سے آگاہ ہوجائے۔

وُلاَ تَقَنُّ مَالَيس لَكَ بِمِعِلْمُ (پ٥٥ رم آيت٣٠) اورجس بات كي تحد كو تحقيق نه بواس پر عمل مت كر

اس سے معلوم ہوا کہ اگر اس زمانے کے شیوخ حدیث یہ دعویٰ کریں کہ ہم فلاں مجموعہ روایات کی فلاں فلال حدیثیں فلال فلال میشیں فلال میں اور جامت کی ذکورہ بالا ووشر لیس نہ پائی جائیں تو ان کا دعویٰ باطل ہے ' سننے کا کم سے کم ورجہ یہ ہے کہ تمام کتاب کی ساحت کے وقت کان پوری طرح متوجّہ رہیں اور جو کچھ سنے یاو بھی ہوتا جائے 'اس لئے کہ اگر بالفرض اس میں کوئی تبدیلی ہوتو فوراً سامنے آجائے۔

آگر ساع کی یہ صورت جائز ہو کہ خواہ پی سے 'یاغا فل' یاسویا ہواانسان' یا کمی دو سرے کام میں مشغول ہی سب سنے اور پڑھنے والے سمجھے جائیں گے تواس شیر خوار بچے اور مجنوں کو بھی مدیث کا سامع قرار دینا چاہئے جو مجل علم میں موجود ہو 'اور بالغ ہونے کے بعد مجنوں سے لوگ روایت بھی کریں' طالا تکہ اس صورت کو کوئی بھی جائز نہیں ہونے کے بعد بچوں سے کہ شیر خوار بچے کا سنتا اس لئے معتبر نہیں کہ نہ وہ سمجھتا ہے اور نہ یا دکر تا ہے' ہم کہتا ہے اور یا وکر تا ہے۔ اور اگر کوئی ہی جائز ہے کام لے کریہ اس سے کس کے وہ خال ہے کا سنتا اور سمجھتا ہے اور اگر کوئی ہی جائز ہے تو ہم اس سے یہ کس میں کے کہ پیرین کے کہ پیرین کے کہ پیر خوار بچے کا سنتا اور سمجھتا ہمی معتبر ہونا چاہئے اور اگر کوئی شخص جو ہم کس کے کہ یہ خوار بچے کا در پیٹ کے دیا وہ اگر کوئی معتبر ہونا چاہئے اور اگر کوئی شخص جو ہم کس کے کہ یہ خوار بچے اور پیر خوار بچے میں یہ فرق کرے کہ بیٹ کا بچہ آواز نہیں سنتا اور شیر خوار بچے سنتا ہے تو ہم کس کے کہ یہ فرق بھی

می نیس ہے مقد مدیث میان کرنا ہے ' نہ کہ آواز سننا 'اگر آواز سننا اہم ہے تواس نیچ کو شخ بننے کے بعد صرف یہ کمنا چاہیے کہ میں نے بلوغ کے بعد یہ سنا ہے کہ میں بھین میں کمی مجلس مدیث میں شریک تھا اور شیخ کی آواز میری کانوں تک پہنی تھی 'لین میں یہ نہیں جانیا کہ وہ کیا کہا کر سے 'اگر وہ اس طرح روایت کرے گا تواس میں کوئی شک نہیں کہ تمام علاء اے سمج کمیں گ کی اور میں جانیا کہ وہ می اور میں مدیث سکر روایت کرنا معتمر ہوتا کہا میں خوار نے کا من کربلوغ کے بعد روایت کرنا بھی محج ہوتا اس لئے کہ مہم آواز دونوں تک پہنچ ہے۔ بسرمال اس طرح کا سام انتہائی جمل ہے۔

الله تعاتی اس مخص کو سرخ رو کرے جس نے میرا قول سنا اسے سنایا اسے یاد کیا اور جس طرح سناسی طرح نقل کرا

اگر کمی فض نے سابی نہ ہو تو وہ اس طرح کیے اوا کرسکے گا جس طرح سنا ہو' یہ فود کی ہد ترین تھم ہے اور اس میں موجودہ نوا نے کہ لیس کے اور سیس کراوہ تر شیدی خدیث ایے ق اور سیس کراوہ تر شیدی خدیث ایے ق اور سیس کر بخورں کے ہوئین کی مفلت کے ساتھ احادیث سی ہوں۔ گر کیوں کہ مور ٹین کو جاہ و منصب اور مقبولیت حاصل ہے اس لیے وہ بھارے ڈرتے ہیں کہ کمیں اس طرح کی سخت شرائط عائد کرنے ہے ان کے حلائذ درس میں شرکت کرنے والوں کی تعداد اس لیے وہ بھارے ڈرتے ہیں کہ کمیں اس طرح کی سخت شرائط عائد کرنے ہے ان کے حلائد درس میں شرکت کرنے والوں کی تعداد طرح کی ایک حدیث بھی نہیں نہ کہ کہا جہ ہو اس سیس کرتی گئی ہیں ، بلکہ کیا جہ ہے کہ اس طرح کی ایک حدیث بھی نہیں نہ کہ کہا جہ ہوں کہ اس طرح کی ایک حدیث بھی نہیں نہ کہا ہو کہ سال انگار اور جاہ پہند محق ہوں کو شرف کی شرائط لگاتے ہیں لیکن اس شرط لگائی ہے کہ آواز ہے 'خواہ یہ نہ بھی ہو کہ سالے ہیں ان کی رائے محتر نہیں ہے کہوں کہ سام کی محج تو بیف اضی معلوم نہیں 'اصطلاح سازی کا کام ان کے دائرہ افتیاری میں نہیں ہیں ہی ہو کہ نہیں ہو کہ میں شال ہوں گئی ہیں۔ اس کریں بھر نہیں معلوم نہیں 'اصول فقہ کے اجران کی بھان کریں گئی موری نے زم کری ہیں ضائع کریں گے ضوریا ہوں گئی اور کے کہوں میں ضائع کریں گئی موری نے کہوں میں ضائع کریں گئی موری ہے کہوں ہو کہوں ہو کہوں ہو کہوں ہو ہوں کہوں ہو ہو گئی ہوجائ 'چنانچہ دواہ ہو کہوں کی محدث کی مجدث کی مجدل میں ہو ہو گئی ہوجائی ہوجائے 'چنانچہ دواہ ہو کہ ایک بردگ کمی محدث کی مجل میں حاضر معصورے نہیا مجرب کہ ایک مدے میں خواہ کری گئی ہوجائے 'چنانچہ دواہ ہو کہ ایک بردگ کمی محدث کی محدث کی گئی میں حاضر معصورے اور سب پہلے ہو مدے شرکی گئی ہوجائے 'چنانچہ دواہ ہو کہ ایک بردگ کمی محدث کی گئی میں ماضر معصورے اور سب پہلے ہو کہ ایک مدے میں جرائی کے گئی ہوجائے 'چنانچہ دواہ ہو کہ ایک بردگ کمی محدث کی مجل میں معاضر معصورے اور سب پہلے ہو ہوں کی اس میں معاضر معاضر کی اس معرف کی گئی میں میں ہوگئی ہو کہ کی ہوئے کہ ایک بردے کہ ایک بردے کی اس میں معاضر میں موری کی ہوئی کی تھیں کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی کئی ہو کہ کہوں کی مدے کی گئی ہو کہ کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی کئی کی کئی کی گئی گئی گئی کی ہوئی کی گئی کی کئی کی کئی کی کئی کرنے گئی کی گئی کی کئی کی کئی کی کئی کی کئی کئی کرنے کی کئی کرنے کی ک

مِنْ حُسْنَ السَّلَامِ الْمُرُوتَرْكُمُ مَالَا يَعْنِيُهِ (رَمْنَ - ابن اجد - الدمرية) ادى كاسلام كى فيل يدكدوه لا ين جزيل ترك كد --

وہ بزرگ یہ مدیث من کر اُٹھ مجے اور کمنے لگے کہ میرے لئے یہ مدیث بہت کانی ہے 'پہلے میں اس پر عمل کروں گا' مجرود سری سنوں گا۔

نوی سُمَاعُ اور ننوی : ایک فرقد ان علاء کا ہے جو نو شامی اور افت میں مشنول ہر کرمنا لغے کا شکار ہیں اور خود کو ناتی سمجھتے ہیں کہ وین کا بدار کتاب اللہ اور صدیث رسول اللہ پر ہے اور ان دونوں کا بدار علم ہیں 'وہ اپنی نجات کے لئے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ دین کا بدار کتاب اللہ اور صدیث رسول اللہ پر ہے اور ان دونوں کا بدار علم

النت اور علم نورب، ای لئے ہم ای عمر منواور افت کی باریکوں اور شعروشام کی کا دقیقہ سنیوں میں مرف کرتے ہیں۔ ان ک مثال ایی ہے جینے کوئی مخص اپن تمام مرحدف کی تھی و تحسین اطاع کی در تھی اور انظ کی خوبصورتی میں صرف کردے اور یہ کمان كرك كر علوم لكو كرياد ك جات بين اس لئے پہلے لين كافن ماصل كرنا جا ہيد- أكر اس عقل موتى قوده مرف اتنا لكمنا سيكتا جس سے اکمی ہوئی عبارت پڑھ سکے اس سے زیادہ سیکسنا مقدار کفایت سے زیادہ ہے۔ اس طرح اگر ادیب کے پاس مقل نام ی کوئی چیز ہوتو وہ یہ سوسے کہ علی زیان ایس بی جیسے تری اور مندی زیان - علی زیان کی محصل میں وقت منائع کر فے والا ایسا میسے كونى فخص ترى اور مندى زبان سيمن من وقت مناتع كرے اگر ان دونوں من كوئى فرق ب تووه يد كد عربى زبان من شريعت وارد ہوئی ہے اس کے اگر کوئی شریعت کا علم ماصل کرتے کے علی سیکمنا چاہے واسے مرف ان کلمات فرید کاعلم ماصل کرنا عليهي جو قرآن و مديث من وأرد موئ بين اور اس قدر نوى قواعد يكه جن كالعلق كتاب وسنت ، المتاي درجات تك میسید رون می مرائی ماصل کرنا بیار ہے۔ اس کی کوئی ضرورت نیس ہے۔ پر اگر کوئی فض مرف ان فنون کی تخصیل پر اکتفا كرے اور معانی شريعت كے علم اور ان پر عمل سے اعراض كرے توب مغرور ب الكه اس كى مثال ايس بيے كوئى مخص اپني تمام عر حمد ف قرآن کے مخارج کی تعلیم میں لگادے اس لئے کہ حمد ف سے مقسود معانی ہیں محد ف برتن اور آلات کی طرح ہیں 'اگر کوئی مخصِ مغراء کے ازالے کے لئے سکنجرین پینے کا ارادہ کرے اور دہ برتن صاف کرتے پیٹے جائے جس میں سکنجن چنی ہے اور اس ک مغائی میں لگا رہے۔ وہ مغرور جاہلوں میں شامل ہے۔ادب افت مو اور قرأت اور مخارج حدف کی تدقیق و مختیق میں مشغول مونوا فے علاء کی مثال بھی ایسی بی ہے کہ وہ ظروف و الات کو چکانے اور صاف کرنے میں لکے رہے ہیں اور جو پچھ ان ظروف میں ہے یا آن آلات سے حاصل ہو نیوالا ہے ان سے کریزال ہیں۔ ان لوگوں کو سجمنا چاہیے کہ بھڑن مغز عمل ہے اور عمل کی معرفت پوست کی طرح ہے 'یہ بھی اپنے سے پہلے والے کی بدنست مغزے اور اس سے پہلے الفاظ کاسٹنا اور انھیں یاد کرناہے 'یہ معرفت من كى بدنست چھلكا ہے اور اپنے سے پہلے كى بدنست مغزہے اور وہ سے لفت اور نوومرن كے مسائل كاعلم 'اور اس سے پہلے بالائی چھلکا ہے ہے جوف کے خارج کاعلم۔

ان درجات میں سے کمی ایک درجہ کو آخری درجہ سیجنے والا فریب خوردہ ہے الآیہ کہ دہ ان درجات کو اوپر پینچنے کی سیڑھیاں تصور کرے اور ان پر اس تدرچ ھے جس قدر ضرورت ہو ان پر چڑھتا رہے اور آگے بیھتا رہے یہاں تک کہ عمل کے مغز تک پہنچ جائے۔ یہ محض اپنے قلب اور اعداء سے حقیقت عمل کا طالب ہے اکنس سے بھی میں کام لیتا ہے اور اعمال کی اصلاح اور اعمال کی کام کام کی کام کام کی کام کام کی کام کام کی کام کی کام کی کام کی کام کی کا

تمام شرى عُلوم سے عمل مقعود ہے 'باتی نمام علوم اس کے فدّام بیں اور بہنزلۂ وسائل بیں 'محض حیلکے بیں 'بالائی سطیر کینچنے کے لئے زینے ہیں۔ جو محض اس مقصد تک نہ پہنچ سکے وہ ناکام ہے خواہ وہ مقصد سے قریب منزل تک جا پہنچا ہو' یا بعید ترین منزل میں ہو۔

کیوں کہ بیہ علوم شریعت سے متعلق ہیں اس لئے ان علوم کی تخصیل میں معموف لوگ بیہ سیجھتے ہیں کہ ہم شرق علوم حاصل کررہے ہیں اور بیہ ہماری مغفرت کے لئے کانی ہیں۔ جن علوم کا تعلق شریعت سے نہیں ہو تا جیسے طِب مسب و فیرو 'ان کے ہارے میں یہ احتقاد نہیں ہو تاکہ ان سے ہماری مغفرت ہوگی 'اس لئے ایسے علوم سے شرقی غلوم کی بہ نبست غرور بھی کم ہو تاہے۔ اس میں شک نہیں کہ تمام علوم شرق محمود ہیں 'لیکن بعض اس لئے محمود ہیں کہ وہ مغز کا ہالائی چھلکا ہیں اور بعض اس لئے محمود ہیں کہ وہ مغز تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پوست کو مقصد سمجھنے والا مغمور ہے۔

فقهاء كاغرور : فن نقد كے ماہرین كاغرور دو سرے الل علم كے غرور سے بہت نيادہ ہے۔ دہ يہ تحصے ہيں كہ بندگان خدا سے متعلق جو نصلے ہم كرديتے ہيں وى اللہ تعالى كے يهال ہوتے ہيں 'اس غلامتی ميں جتلا ہوكردہ لوگوں كے حقوق پامال كرتے ہيں اور طرح طرح کے جلے بہانے تراشتے ہیں مہم الفاظ کی صحیح فلط تأویلیں کرتے ہیں 'طوا ہرے دھوکہ کھاتے ہیں اور فیصلہ کرنے ہیں فلطی کرتے ہیں اس طرح کی فلطیاں خطاء فی الفتولی کے قبیل سے ہیں اور اکثرواقع ہوتی ہیں 'گریہ خود ساختہ فتیہ جان ہو جو کر فلط فیصلہ کرتے ہیں اور پھریہ سیجھتے ہیں کہ جو پچھ فیصلہ ہم نے کیا ہے وہی فیصلہ اللہ تعالی کے یہاں ہوا ہے۔ ان کے توقات کی پچھ مثالیں یہ ہیں۔

الله الكافتوى يدكه أكر عورت انها مرمعاف كردے تواس كاشو براللد كے يمال برى ہے عالا تكه يدخيال فلا ہے 'بسااو قات شو برائى بيوى كے ساتھ فلا سلوك كريّا ہے 'ائى بداخلاقى ہے اس پر قبائے حيات تك كرديتا ہے اس لئے وہ اس سے نجات پائے كے لئے مرمعاف كرديتى ہے 'اگرچہ اس نے مرمعاف كيا ہے ليكن خوشى كے ساتھ نہيں كيا 'اللہ تعالی فرما تا ہے ۔

اس سے معلوم ہوا کہ مرمعاف کرنے میں نفس کی رضامندی شرط ہے ' پھریہ ضروری نمیں کہ جو کام ول سے کیا جائے اس میں نفس کی رضامندی بھی ہو' شاق وہ ول سے ' پیھنے لکوانا چاہتا ہے ' لیکن نفس میں ناپند کر تا ہے ' نفس کی رضامندی ہی ہے کہ عورت اس طرح معاف کرتی کہ کوئی دو سری ضرورت اس کے مقابلے نہ ہوتی۔ یہاں اسے دوباتوں میں ترقہ ہوا کہ مرمعاف کرکے طلاق لے لیے ' یا ہمیاتی رکھ کر پریشان رہے ' اس نے 'اس نے 'اسان صورت افتیار کرئی' یہ تاوان ہے ' عورت نے اپنے نفس پر جرکیا ہے ' آئم ہی بات صحح ہے کہ دنیا کے قاضی ولوں کا حال نہیں جائے ' اسلنے وہ صرف عورت کے ظاہری عمل کو دیکھتے ہیں اور اسی پر فتوئی صادر کرتے ہیں ' کیوں کہ وہ عورت کراہت نظا ہر نہیں کرتی ' باطن میں رکھتی ہے جس پر مخلوق کو اطلاع نہیں ہوتی ' لیکن جب قاضیٰ القعناۃ قیامت کے میدان میں فیصلہ کرے گا اس وقت یہ بات فائدہ نہ دے گی کہ عورت کے ظاہر میں کراہت شیں تھی ' وہال دلول کی صالت و فیل ہوگا۔

ای طرح کی فض کا بال اس کے نفس کی رضامندی کے بغیرلینا جائز نمیں 'مثلا کسی فض ہے جمع عام میں بال مالگا جائے میں اور بذمت کے خوف اور لوگوں کی شرم ہے دیدے لیکن دل میں بید خیال ہو کہ اگر جھ ہے تعالی میں بال مالگا جا آ قو ہر گزنہ دیتا ' اور بال جی دور بی بال جا کی وجہ ہے آؤروہ بھی ہے تو اس میں اور آوان میں کیا فرق ہے ' مہال بھی مال زیر دی لیا کیا ہے ' اور بال میں نور نامی کیا فرق ہے ' مہال بھی مال زیر دی لیا گیا ہے ' اور بال موانی میں کو فرق ہے ' مہال بھی مال زیر دی لیا گیا ہے ' اور بال موانی کیا گیا ہے ' اور مہال موانی کیا گیا ہے ' اللہ کے زور میں نامی کیا ہو ہے ' اللہ کے بہاں بالمن بھی نام ہی ہو ' دینے کہ آوان دینے ہے انکار کرنے والے کو جسمانی افت دی جاتی ہے اور یہال موانی کو کہا ہم ہے ' دنیا کہ کرنے ہیں ' اللہ کے زیر کیٹ خاہم کیا اور بالمنی کی نام ہمی کو کہا ہم ہو ' دنیا کہ کرنے ہیں اور نیس ہے ' اللہ کے بہاں بالمن بھی نام ہمی کو کہا ' یا اس کا یہ قول ساندیں ہو گیا ہم ہو ' دنیا کہ کر کے والے کا محمل دیکھا ' یا اس کے بال دیوے کہ اس کی زیان کے شر ' یا چھل کر کے ہی ہو کہا ہم کہا کہ کو کی فض کی کو اس لئے بال دیوے کہ اس کی زیان کے شر ' یا چھل خوری ہو کہا کہ میں کو فری ہو کہا گیا گا ہو محالمہ تو اور بالا می کو اس کے اللہ ہو کہا گیا گا ہو محالمہ تو اور ہو گا تھی مور کا تھا تھی ہوا اسے بیث المحمل کیا تھا وہ محاف کر کو تھی میں کو تھرے ساتھ جو برا محالمہ کیا تو اور کو اس کے کیا تھی وہا تھا ان کروں ' کروں نامی کو گا تھی دور کا حوالہ بھی دیا تھا تھی دی یا محاف کرے کے لئے جو نہ میں فریا یا اب بھروائی جاتے تھیوں کا تھیل ہے ' کروں خطرت جر کیل نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے اور کیا وہ تھا تھی کہا کہ کیا آپ نے اور کیا دور تھی دی کا حوالہ بھی دیا تھا تھی دی کیا تھوں کا حوالہ بھی دیا تھا تھی کر کے کے لئے جو نہ نے کر کے کیا جس محاف کرنے کے کیا جس محاف کرنے کے لئے دور نو نور کیا ہو کہا کہ کیا تھی تھا کہ کیا تھی کو کا تھا تھی کو گا تھا کہ کیا تھی دیا تھا تھی کی دیا تھا تھی کیا کہ کیا آپ نے اور کیا کہ کیا تھی کو کیا گیا کہ کہ کے کیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کو کے کیا گیا کہ کو کو کیا گیا کہ کی کو کے کیا گیا کہ کو کے کیا گیا کہ کو کر کے کو کیا کی کو کر کے کیا

کہا'اس نے مرض کیا کہ جس نے معاف تو کردیا تھا' فرہایا گرتو نے یہ خیس پوچھا تھا کہ وہ کیا قصور ہے'اس نے مرض کیا آپ
ہتلا کیں؟ آپ نے اس مورت کا قصد سایا'اس پروہ محض خاموش رہا'آپ نے قربایا اب جواب کیوں فہیں دیتا اس نے کہا اے
اللہ کے ہی! انہیاء اسی حرکتی نہیں کرتے' میرا اور آپکا معالمہ اللہ کے سامنے آئے گا' دہیں ہوگاہو کچے ہوگا۔ حضرت واؤد علیہ
السلام نے بے حد گریے وزاری کی' یمال تک کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ جس قیامت کے ون اس سے معاف کرادوں گا۔ اس
سے معلوم ہوا کہ طبیب فنس کے بغیراگر کوئی محض حمیس کچھ بہتہ کردے تو اس سے حمیس کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور طبیب فنس کی
معرفت بتلانے سے ہوتی ہے' اس سے معلوم ہوا کہ معاف کرتے اور مید کرتے جس طبیب فنس اسی وقت معتربوگی جب انسان اپنے
معرفت بتلانے سے ہوتی ہے' اس سے معلوم ہوا کہ معاف کرتے اور معاف کرتے کے بواحث پیدا ہوں' اضطرار کی حالت میں
افتیار کے ساتھ تنا چھوڑ رہا جائے اور خود اس کے اند رہے ہیہ کرتے اور معاف کرتے کے بواحث پیدا ہوں' اضطرار کی حالت میں
یا کسی حیلے یا الزام سے متاثر ہوکر معاف کرتا یا رہا معتبر نہیں ہے۔

فتہاء کے جلوں کی ایک مثال میہ ہے کہ اللہ تعافی نے متیہوں اور دو سرے خادمان دین کی مصالح کے لئے بقد رِ حاجت مال مباح کیا ہے 'لیکن یہ لوگ خواہشات اور حاجات میں فرق نہیں کرتے' بلکہ جس چیز کوا پنی مخصیت کی بخیل کا ذریعہ سجھتے ہیں اے اپنی ضرورت قرار دیتے ہیں اور یہ محض خرورہ ' دنیا اس لئے پیدا کی محی ہے ناکہ لوگ اپنی عبادت اور سلوک راو آخرت میں اس سے ضرورت قرار دیتے ہیں اور میادت پر بریمہ جس چیز سے اِستعانت لے وہ اس کی حاجت ہے اور اس سے زائد فضول اور شہوت ہے۔

یہ فقہاء کے غرور کی چند مثالیں ہیں 'اگر ہم اس طرح کی دو سری مثالیں لکھنے بیٹہ جائیں تو معیم کتابیں بھی ناکافی ہوں 'یہاں یہ دوچار مثالیں بطورِ نمونہ ذکر کی گئی ہیں ' تاکہ اس طرح کو دو سری مثالوں پر روشنی ڈال سکیں 'استیعاب مقصود نہیں ہے کیوں کہ اس میں طوالت ہے۔

مغرورین کی دوسری قتم آرباب عبادات : عبادت گزاراور نیک اعمال کرنے والے بھی غرورے محفوظ نہیں رہے،

<sup>(</sup>١) يوردايت كاب وم العل م كزرى بـ

ان میں بھی ہے شار فرقے ہیں 'بعض وہ ہیں جو نماز میں فرور کرتے ہیں 'بعض قرآن پاک کی طاوت میں بعض ج میں 'بعض فزوات اور جماو میں اور بعض دنیا سے زہر میں۔ جو محض بھی عمل کے طرفیقوں میں سے کسی طربیقے پر گامزن ہے وہ فرور سے خالی نہیں ہے ' سوائے عظم ندوں کے اور ان کی تعداد نہ ہوئے کے برابر ہے۔

فرائف سے غافل ، فضائل میں مشغول: ان میں ایک مروه ان لوگوں کا ہے جو فرائض سے مفلت برتے ہیں اور فضائل و نوا قل میں مشغول ہوتے ہیں ایعن اوقات یہ فضائل اعمال میں مدودے تجاوز کرجاتے ہیں عثال کے طور پروہ مخص جس پر وضويس وموسه غالب مو عدست تجاوز كرياب يمال تك كدوه اس يانى سے مجى وضوكرتے موے جيكھا يا ہے جو شريعت كى دوس پاک اور فا ہر ہو آے ' بلکہ بعید ترین احالات اکال کراہے مجاست سے قریب تصور کراہے ، لیکن اس کا یہ وسوسہ صرف اس طرح ے امور میں ہو تا ہے 'اگر اکلِ طال کا معالمہ ہوتو وہ حرمت کے قربی اختالات کو بھی بعید سمحتا ہے ' بلکہ بعض او قات حرام محس کھانے سے بھی نہیں چوکا عالا کلہ اگروہ یانی کے بجائے کھانے میں زیادہ احتیاط کرے قوصحابہ کرام کی سیرت کے مشابہ ہوجائے۔ جیا کہ حضرت عراب منقل ہے کہ آپ نے ایک نسرانی مورت کے گھڑے سے پانی لے کروضو کرلیا تھا، جب کہ اس پانی میں نجاست کا اخمال تھا الیکن کھانے میں اس قدر احتیاط مھی کہ بہت سی طال غذائمیں بھی حرام میں جلا ہونے کے خوف سے چھوڑ دية تعد بعض لوك احداء يرباني والع من مدس زياده مبالد كرت بي عالاتكه اس س منع دس كياكيا ب-(١) بعض اوقات اتن دریتک وضو کرتے رہے ہیں کہ جماعت فوت ہوجاتی ہے 'یا نماز کاونت فتم ہوجا تاہے 'اگرچہ نماز کا وقت بھی ہاتی رہے تب بمی وضویس شرمی مدووے تجاوز کرنے والا مغرورے میوں کہ وہ نماز باجماعت کیا اول وقت کی فعیلت سے محروم رہا ہے اور اكروت كى نعيلت مى ميتر آجائ تب مى معود ب كول كه اس في إنى بمالي من إسراف كيا به اور أكر إسراف لليس كيات بھی مغرور ہے کہ اپن مرکے فین لحات ایک ایسی چزی تحصیل میں ضائع کررہا ہے جو اس کے لئے ضروری نہیں ہے اورجس میں بدی منجائش ہے الین شیطان اسے عبادت سے باز رکھنے کا اچھا طریقہ استعال کرتا ہے اکیوں کہ وہ کسی مخص کو اس وقت تک عبادت سے نہیں روک سکتا جب تک غیر عبادت کو عبادت قرار دے کراسکے ذہن میں رائے نہ کردے۔ پہلے اس نے وضو کو عبادت قرار دیا ' پر نماز با جماعت یا اول وقت کی نمازے فافل کرویا ' یہ شیطان کی چالیں ہیں جن سے وہ اللہ کے بندو کو کمراہ کر آ ہے اور غرور میں جتلا کر تاہے۔

نیت میں وساوس کا شکار : ان میں ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو نمازی نیت میں وسوسوں کا شکار ہوجائے ہیں 'شیطان انھیں
اس وقت تک نمیں چھوڑ آ جب تک وہ سمج نیت نہ کرلیں ' بلکہ اس وقت تک پریٹان کر آ ہے جب تک جماعت فوت نہ ہوجائے
اور نماز کا وقت محم نہ ہوجائے 'حق کہ تحبیر کے بعد بھی ول میں ہے ترقد پیدا کر آ رہتا ہے کہ آیا ہماری نیت سمج ہوئی ہے یا نمیں بعض
اوقات تحبیر میں وسوسہ ڈال رہتا ہے اور وہ شدّت احتیاط کی بعاور تحبیر کا میغہ تک بدلنے پر مجور ہوجائے ہیں ' یہ عمل نمازی اجترا میں ہوتا ہے لیکن ففات ہوری نماز پر محیط رہتی ہے۔ قماز میں ول حاضر نمیں رہتا لیکن احتیاط ہے فریب کھاجاتے ہیں اور یہ کمان کرتے ہیں کہ انھوں نے نمازی اوجی نہت کی تھی کے لئے جو جدوجد کی ہے اس کا اجر ضور ملے گا'اور اپنی اس جدوجمد کی بنا

خارج حوف میں وسوسہ: ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو سورہ فاتحہ اور ود سرے اُذکار کے حدف کے خارج سے اداکر نے میں وسوسے کا شکار رہے ہیں۔ وہ تمام نماز میں معدد الغاظ مناواور نماء کے فرق اور حدف کوان کے خارج سے اواکر نے میں ا

<sup>(</sup>١) وشويس اسراف كى ممانعت تززى اورائن اجهي موجود براوى أني ابن كعب بين-

اس قدرا متیاط کرتے ہیں کہ نماز کے وو سرے و فا کف کی پوا نہیں رہتی وسیان صرف اوا کی پر رہتا ہے ، کسی آیت کے معنی کیا ہیں اس سے کیا نصیعت اور مو مفت حاصل کرنی چاہئے ، اس میں علوم و معارف کے کس قدر خوائے وفن ہیں یہ تمام پہلوان کے ذہن سے او محمل ہوجاتے ہیں۔ یہ بحی خود کی برترین تھم ہے۔ اس لئے کہ طاوت قرآن میں ظلوق کو تخارج سے حدف کی اوا تیکی کے سلط میں اس قدر احتیاط کا محم دیا گیا ہے جس کے وہ اپنی روز متو کی کشکو میں عادی ہیں۔ مخارج حدف پر اپنی توجہ مرکوز رکھے والوں کی مثال ایس ہے جسے کسی مخص سے کماجائے کہ وہ میرا پیغام باوشاہ سلامت کی خدمت میں اس الفاظ کے ساتھ بہنجادے ، وہ بیرا پیغام باوشاہ ساتھ کی خدمت میں اس الفاظ کے ساتھ بہنجادے ، جب وہ بادشاہ کے دریار میں بنچا تو اس نے پیغام کے الفاظ مخارج کی رہا ہوں کے 'بہت سے جملوں کو بار بار و ہرایا ، بہت سے مخترکے 'اس کا خیال نہ رکھا کہ پیغام کا مضمون کیا تھا اور بادشاہوں کے آواب کی کس طرح رہا ہے ہوتی ہوتی ہوئی ہے '

قراًت قرآن میں غفلت کرنے والے ؛ ایک کروہ ان لوگوں کا ہے جو قرآن کی طاوت میں ففلت کرتے ہیں اس قدر جیز برختے ہیں کہ سننے والا ایک لفظ بھی نہیں سمجو پا یا گھاس ہی کا شخے چلے جاتے ہیں 'بعض لوگ ون اور رات میں پورا قرآن ختم کرلیتے ہیں 'بعض لوگوں کی زبان پر قرآن کی آیات جاری ہوتی ہیں اور ول مخلف خواجشات اور خیالات کا مرکز بنا رہتا ہے 'یہ لوگ معانی قرآن میں خور نہیں کرتے کہ کچو ول میں زجرو تو نتی اور وصط و تعیوت کا اثر ہو 'اللہ تعالی کے اوا مرو نوائی سے واقف ہوں اور ان خیالات سے بچھا دو ان کے نفوں کی باک معاصی کی طرف موثر دستے ہیں اور جہرت اگیز آیات سے جمرت پا گئی اور وہ مقاصد حاصل کریں جو ہم نے طاوت قرآن کے باب میں بیان کئے ہیں۔ یہ لوگ اس غلا فتی کی وجہ سے مشہور ہیں کہ قرآن کریم اس لئے نازل ہوا ہے کہ زبانیں اس کا ورد کرتے ابول سے متع کیا ہو ۔ وہ فلام خط پر خود کرتے اور اس کے مقام اور اس میں پکھ باتوں کا اعادہ و بھرار کرتا رہے 'خا ہر ہے یہ فلام اسے 'اقاکا نا فرمان کے مسلمون پر عمل کرنے کی بجائے اس کی عبارت یاد کرلے اور اس کا اعادہ و بھرار کرتا رہے 'خا ہر ہے یہ فلام اسے 'اقاکا نا فرمان کے مار کری بھول ہو اور اس کا اعادہ و تحرار کرتا رہے 'فلام نفر برخود کرتے نازل ہوا ہو اس کے کا اور سزا کا مستحق فمرے گا اگر کوئی محض میں ہے کہ قرآن کریم محض طاوت اور نفر سرائی کے لئے نازل ہوا ہو اس کے بھول ہے۔ قرآن کریم محض علاوت اور نفر سرائی کے لئے نازل ہوا ہو یہ اس کریم عمل کیا جائے اور اس سے فاکر اور اس سے فلوں ہو کہ اور اس سے فاکر اور اس سے فلوں کے کہ اور اس برا کی جو کر اور اس سے فاکر اور اس سے فلوں ہو کر ہو سے کہ اور اس برا کی ہو کہ کر اور اس سے فاکر اور اس

بعض او قات قاری خوش آواز ہو تا ہے اور حدف کی ادائیگی صح کرتا ہے تو شنے والا تلاوت میں لذّت پاتا ہے اور یہ سمحتا ہے کہ یہ مناجات اتنی کی لذّت ہے 'اگر کوئی فخص اس کہ یہ مناجات اتنی کی لذّت ہے 'اگر کوئی فخص اس آواز میں کوئی شعر پڑھے گایا کوئی دو سرا کلام پڑھے گاتب بھی کی لذّت محسوس ہوگ۔ اس کے مفالے کی دجہ یہ ہے کہ اس نے دل میں تامل کرنے کی ضورت محسوس نہیں کی کہ میں جو لذّت پارہا ہوں وہ قرآن کریم کی الفاظ و معانی کی لذّت ہے یا آواز کی۔ اگر وہ یہ بات سمجھ لیتا تواس فریب کا شکار نہ ہوتا۔

فریب خوردہ روزہ دار : بدلوگ اپ دونوں کی بنا پر مفا لفے میں جاتا ہوجاتے ہیں ان میں بعض صائم الدّ ہرین جاتے ہیں اور ابعض سائم الدّ ہرین جاتے ہیں اور ابعض سال کے اہم ترین دنوں میں دونہ رکھنے کا معمول بنا لیتے ہیں کین وہ دونے کی حالت میں اپنی زبانوں کو فیبت ہے اپنی داوں کو رہا ہے اور اسٹون کو رہا ہے اور اسٹون کو رہا ہے اور اسٹون کو رہا ہے اور دوہ بیا کہ ہم خرر ہیں والا لکہ وہ فرائف و ترک فیبت و ترک رہا ء اور ترک حرام ہے فافل ہیں اور نوافل میں مشغول ہیں ایک صورت میں نوافل کی تولیت کی کیا توقع رکھتے ہیں۔

محاج كرام كامغالط : ايك كروه ان لوكون كاب جوج كرك فرور من برجاتے بين والا كله جب وه ج ك لئے رفت سنر

باندھتے ہیں تو نہ لوگوں کے حقوق اواکرتے ہیں نہ ان کے قرض کھاتے ہیں 'نہ ماں پاپ سے اجازت لیتے ہیں اور نہ طال زارہ لے کرچلتے ہیں اور بھی جے اواکرنے کے بعد یہ صورت افتیار کرتے ہیں 'کرسٹر کے دورانِ نماز اور فرائض ضائع کرتے ہیں 'کڑوں اور جسموں کی طمارت کا خیال نہیں رکھتے 'معارف سٹرکے لئے دو سمول کے دست محر دجے ہیں اور ان سے بطور فیکس مدھیے وصول کرتے ہیں 'راستے ہیں فحق حرکات اور لڑائی جھڑے سے بھی اجتاب نہیں کرتے 'بعض لوگ حرام مدھیے لے کرچلتے ہیں اور راہ میں رفقائے سنرکو دیتے دجے ہیں 'مقصد نام و نمود اور شہرت ہوتی ہے 'ایسے لوگوں پر دوگتاہ ہیں ایک حرام مال جمع کرنے کا اور دو سرا ریاء کا' پہلے تو انموں نے خلط ذرائع سے مال پیدا کیا' کھر حرام مواقع میں خرج کیا۔ جب یہ لوگ اپ سنر تج سے واپس آتے ہیں تو ان کے قلوب نورائی سے منور ہونے کے بجائے اظاتی ذمیمہ سے طوٹ ہوتے ہیں۔ جج جیسی اہم ترین عبادت کے ذریعے وہ اپ ان کے قلوب نورائی سے منور ہونے کے بجائے اظاتی ذمیمہ سے طوٹ ہوتے ہیں۔ جج جیسی اہم ترین عبادت کے ذریعے وہ اپ آپ دل سے ان نہ موم اوصاف کا ازالہ نہیں کہ جم پاکھ اور دوشن دل لے کرواپس آئے ہیں۔ یہ مرز کے مفالطہ نہیں تو اور کیا ہے ؟

مبلغین کا فریب: ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو احساب کی ذمد داری قبل کرتے ہیں ، بلکہ اس مقب کو آز خود اختیار کر لیے
ہیں اوگوں کو امریالم روف اور نبی من المسکر کرتے ہیں ، گراپ نفس سے فغلت برتے ہیں ، جب کسی کو نیک کام کی ہدایت کرتے
ہیں تو اینا روت سخت اور لبحہ دُرشت رکھتے ہیں اور مقصد اپنی بالاتری کا اظہار ہو آہے اور جب خود کسی برائی کا ارتکاب کرتے
ہیں اور کوئی محض اعتراض کر بیٹھتا ہے تو ضعے سے کتے ہیں ہم محبسب ہیں تھے ہم پر اعتراض کرنے کی جرات کیے ہوئی لوگوں کو
مجدوں میں جمح کرتے ہیں اور اگر کوئی محض کی وجہ سے دریمی پہنچا ہے تو اس پر شدید گلتہ چینی کرتے ہیں اور اسے ہدف طامت
بین اور پھر کسی کو اس کا حق نہیں دیتے کہ وہ معید کا کوئی کام کرسکے ، یہاں تک کہ ثواب بھر کراؤان دیتے ہیں اور اگر کوئی محض اتی
ہیں اور پھر کسی کواس کا حق نہیں دیتے کہ وہ معید کا کوئی کام کرسکے ، یہاں تک کہ ثواب بھر کراؤان دیتے ہیں اور اگر کوئی محض اتی
عدم موجودگی میں اُذان دے دے تو اس پر برستے ہیں اور یہ بوجھتے ہیں کہ استے ہمارا حق کیوں لیا اور ہمارے کام میں داخلت کیوں گئی
ہیں ام بن جاتے ہیں ، مقصد یہ نہیں ہو تا کہ لوگوں کو نماز پر حماکر ثواب حاصل کریں بلکہ اپنے آپ کو اہم صاحب کمانا جا ہے
ہیں۔ اس لئے اگر کوئی اور محض آگے بربھ جائے قواضی تا گوار گزر تا ہے خواہ وہ علم اور تقوی میں ان سے فاکن ہی کیوں نہ ہو۔
ہیں۔ اس لئے اگر کوئی اور محض آگے بربھ جائے قواضی تا گوار گزر تا ہے خواہ وہ علم اور تقوی میں ان سے فاکن ہی کیوں نہ ہو۔
ہیں۔ اس لئے اگر کوئی اور محض آگے بربھ جائے قواضی تا گوار گزر تا ہے خواہ وہ علم اور تقوی میں ان سے فاکن ہی کیوں نہ ہو۔

 اور ان پر بحروسا کرتا ہے 'وہ مغرور ہے ' مداخل آفات پر احیاء العلوم کے مخلف ابواب میں کانی تنصیلی روشنی ڈالی جا پی ہے ' نماز کی آفات نماز کے باب میں ' روزے کی آفات روزے کے باب میں 'ج کی آفات ج کے باب میں اور طاوت قرآن کی آفات طاوت ِ قرآن کے باب میں نہ کور ہیں ' یمال تنصیل مقصود نہیں ہے 'جو کچھ گزشتہ صفحات میں لکھا گیا ہے ان کی طرف اشارہ مقصود ہے۔

زامرين دنياد ايك كروه ان لوكون كام جومال من زابر اورلباس غزا اور مسكن من اوني درجات ير قانع بين بلك بعض "زباد" مساجد کو اینا فیکانہ بنائے ہوئے ہیں اور یہ سیجے ہیں کہ اس عمل ہے ہمیں دہر کا اعلی مرحبہ ال کیا ہے اگرچہ دو اپنے ظاہری اعمال سے زاہد نظر آتے ہیں الیکن ان کے دل ریاست اور جاہ کی طرف مائل رہے ہیں۔ جاہ جس طرح علم سے حاصل ہوتی ہے وعظ سے ملت باس طرح زبرے بھی ملت ہے۔ انموں نے ال چھوڑ کرنبد افتیار کیا ہے جو مال سے زیادہ مملک ہے۔ اگریہ جاہ حاصل نہ كرَّنا مال كے ليتا توبيہ اس كى سلامتى كے لئے زيادہ بمتر ہو تا۔ بيدلوگ اس لئے مغمور بیں كہ وہ اپنے آپ كو زاہر في الدنيا سجھتے ہیں' حالاتک انھیں دنیا کا مغہوم معلوم نہیں اور نہ یہ جانتے ہیں کہ لذّات کی انتہا جاہ و ریاست پر ہوتی ہے اور اس میں رخبت رکھنے والے کے لئے منافق ' ماسد' مملکر روا کار اور تمام اخلاق خیشہ سے متعف مونا ضوری ہے۔ بعض اوقات رواست ترک کو سے ہیں 'اور کوشہ نشینی اور خلوت افتیار کر لیتے ہیں' اس کے باوجود فریب میں جٹلا رہتے ہیں کیوں کہ اس صورت میں وہ مال واروں پر زبان طعن دراز کرتے ہیں اور ان کے ساتھ محتکو وغیرہ میں مختی برہتے ہیں اضمیں تغیر سجھتے ہیں اور اپ متعلق اجمے خالات ركيت إلى البين اعمال براعباب كرت بين والانكد كوئي خبيث ومف ايها تنس مو ياجس سے ان كاول خالى مو إكر چدا نعيس اس كا علم نہیں ہو تا۔ اگر کوئی محض انھیں مال ہدیہ کرتا ہے تو اس خوف سے نہیں لیتے کہ کمیں ان کے زید کا بحرم نہ کمل جائے اور اگر وين والابدك كديد مال طلال ب ميري مت افزائي ك لئ ظاهر من في الين عمالي من والس كرويا واس را آماره فسين موت كيول كر الميس لوكول كي فرات كا خوف ريا الم الوك لوكول كي تعريف ك خوام مندي العريف دنيا كي لذيذ ترين شيئ به انهر اور ترک دنیا اختیار کرنے کے باوجود بہت سے لوگ مالداروں کی تنظیم کرتے ہیں اور اضیں فقیروں پر مقدم رکھتے ہیں اپنے مردین اور تعریف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جو ان کے سامنے کمی دو سرے زاہد کی تعریف كرے - يہ تمام باتيں فرور بين شيطاني و موكابين مم اس سے الله كى بناه ما تكتے بير -

است سال المحل المحل المحل المحال المحل المحتاد المحتاد المحتاد المحل المحل المحتاد المحت المحل المحت المحتاد المحت المحتاد المحت المحتاد المحت المحتاد المحت المحتاد المحت المحت المحت المحت المحتاد المحت المحت

نوافل کے حریص : ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو نوافل پر حریص ہوتے ہیں اور فرائض کو زمادہ ایمیت میں دیتے

چاشت اِشراق اور تھری نماندں سے انھیں جس قدرخ فی اور لذت حاصل ہوتی ہے فرض نماندں سے نہیں ملت یہ دھ ہے کہ وہ ہے ک وہ بادلِ ناخواستہ فرائض اواکرتے ہیں اور اول وقت اواکرنے کی طرف سبقت نہیں کرتے اور سرکارود عالم صلی علیہ وسلم کی یہ حدیث قدی فراموش کردیتے ہیں ہے۔

مَانَعُرُ بَالْمَتَعُرِّ بُونَ إِلَى بِمِثْلِ اَدَاءِمَ الْفُتَرَ ضُتَ عَلَيْهِمْ (عارى - الإمريرُهُ) ميرى قرب بندول كوجس قدرادائ فرض سے لمتی ہے اتن كي اور چرس نين لمتی -

یہ لوگ اس امرے واقف نمیں ہوئے کہ خرکے کاموں میں ترتیب ترک کرنا بھی ذموم ہے بٹال کہ طور پر بعض مرتبہ ایک من يردد فرض معين موتے بين ايك جا يا رہتا ہے دو مرا نسين جا يا دد نظلين موتى بين كه ايك ايك وقت تك موجا يا ہے اور ا كي ك وقت من مخائش رہتى ہے۔ اب أكروه ان وو فرضول يا وو نفليس من ترتيب كى رعايت ندكرے تومغالطے من يدے كا اس کی بے شار نظائریں میوں کہ معسیت بھی ظاہرہ اور طاحت بھی ظاہرہ میم اگر ہے تو یہ امرکہ من طاعات کو من طاعات پر فوقیت دی جائے جیسے فرائض کو نوا فل پر فوقیت دینا ، فروض مین کو فروض کفایہ پر ترجیح دینا اور ان فروض کفایہ کوجن کی ادائیکی مزف اس کے ذیتے ہوان فروض کالیہ پر مقدم کرنا جنس دو سرے ادا کرسکتے ہیں ، فروض میں میں بھی جو آہم تر ہے اے ترج دے پردہ فرض اداکرے جواس کی بد نبت کم ہے اقتابونے والے عمل کواس عمل سے پہلے اداکرے جس کی قعاونہ ہو۔ الله الله عن باب ے حق سے پہلے اوا کرے ایول کہ حدیث شریف میں ہے کہ کمی مخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ے دریافت کیا کہ میں کس سے سلوک واحسان کا معاملہ کروں اپ نے فرمایا اپنی ماں سے اس نے عرض کیا پر کس سے؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں سے اس نے موض کیا پر کس سے؟ آپ نے فرمایا اپنی مال سے اس نے موض کیا پر کس سے؟ آپ نے فرمایا است باب سے اس نے عرض کیا چرکس سے؟ آپ نے فرای ادفارے فادنا دے جوسب سے قریب ہو اس کے بعد وہ جو دو سرول سے قریب ہو (ترمزی عامم سنزابن علیم عن ابیہ جدہ) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ صلہ رحمی کا آغاز اس سے ہو گاجو قریب ترجو أكرود قريب ايك مجله موتواس فخص كوترجيج موكى جوزياده مبرورت مندموا دراكر منورت مين دونون برابرمون توزياده مثلي كومقدم كياجائے گا۔ جو محض اپنا مال والدين كے نفض ميں خرج حس كر آاور ج كرنا ہے توبيہ مغرورہ اسے والدين كے حق كو ج كي ادا يكى ير مقدم كرنا جاسية اى طرح أكر ايك مخص في كى عدد كرد كما ب اور ايفات وعده ك وقت جعد كا وقت كا ترب الليا ترجمه كوترج ديمائے كى كول كه جعد فوت بوسكائے "ايے دفت ميں ايفائے دعده ميں مشخول بونا معميت باكرچه وہ فی نفسہ اطاعت ہے۔ اس طرح آکر کسی کے کپڑے پر مجاست لگ جائے ادروہ اس نجاست کی نیا پر اپنے محمروالوں کو برانسے لگے توبہ غلا ہے کیوں کہ محروالوں کو ایزا پنچانا بھی برا ہے اور کپڑوں پر نجاست لکنا بھی برا ہے ، محرایزاء کی برائی سے بچا نجاست کی برائی سے نجا موالی ہو کا برائی سے نجتے کی بد نبیت زیادہ ضوری ہے اس طرح کی بے شار مثالیں ہیں جن میں ایک مصیت اور آیک اطاحت کا تقابل ہو کیا ایک اطاعت دو مری اطاعت کے مزام ہو الین ان میں ترتیب کی رعایت نہ کرنا مغالطہ ب اوریہ مغالطہ حدورجد دیں ہے میول کہ آدی یہ سجمتا ہے کہ میں اطاعت کررہا ہوں یہ نہیں سجمتا کہ فلاں اطاعت پر ترج وسید کی وجہ سے یہ اطاعت معصیت بن

جس مخض کے ذیتے ظاہری اور باطنی طاعات کی اوا یکی اور معاصی سے اجتناب کا کام ہاتی ہے اس کے لئے فقہ کے اختلانی ذاہب میں مشغول نہ ہونا اس قاعدے کی روسے ضوری ہے جمیوں کہ فقہ سے ان مسائل کا علم مقصود ہے جن سے دو سروں کا کام نظے اس لئے مسائل کا پہلے جانا ضوری ہے جو اس کے ول کے لئے مغید ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب جاہ کذت اقدار اور ہم مصوں پر تفوق کا نشہ انسان کو اندھ کر کو ایک اس لئے وہ مغالے میں پرجا تاہے عمل کرتا ہے اور یہ محتاہے کہ میں ایک نمایت اہم دی فریضے میں مضغول ہوں عالا کلہ دو اسے اعمال ناسے سیاہ کرنے میں گا ہوا ہے۔

مخودرین کی تیسری قتم متصوفین : صوفیوں پر مفا لیے اور فریب زیادہ قالب رہیے ہیں ان میں ہی بہت ہے کروہ اور فرقے ہیں۔ ایک کروہ وہ ہمارے زمانے کے صوفیاء کا ہے ' یہ لوگ لباس 'ویکٹ الفاظ ' آواب ' مراسم اور اصطلاحات میں ہے صوفیوں کا اسوہ افتیار کرلیتے ہیں اور فلاہری احوال میں ہمی ان کی تقلید کرتے ہیں شاف سام سنتے ہیں۔ وصوفیوں کا مرح ہیں اور فلائویں اور نمازیں اوا کرتے ہیں ' جائے نمازوں پر دیر تک سرچمائے بیٹے رہے ہیں ' فسٹری سائسیں بحرتے ہیں ' مرحم آواز میں کونت کرتے ہیں ' فسٹری سائسیں بحرتے ہیں ' مرحم آواز میں مختلو کرتے ہیں ' فرانی موفی کے مام طور طربیتے اپنالیتے ہیں اور پھرید کی ہے گئے ہیں کہ ہم ہمی صوفی بن کے مالا تکہ نہ موفیوں کی می مشقت کرتے ہیں ' نہ مواقیہ کرتے ہیں ' نہ اپنی نفوں پر مجاہدہ اور ریاضت کرتے ہیں ' اگر وہ ان کرانی کرتے ہیں ' نہ نول پر مجاہدہ اور ریاضت کرتے ہیں ' اگر وہ ان کہ نہ تمام ہاتیں تصوف کی اقراب میں مواقی ہیں ' اگر وہ ان کہ می مان کہ ہو ان کی سرحمیں انصی خود کو صوفی کمیں انصی خود کو صوفی کمالے کا حق بھی کیا ہے ' جب کہ نہ انحوں نے صوفیوں کے وروں کی خاک چھائی ہے اور نہ ان کی حال میں مضافقہ نہیں سرحمی کیا ہوں دیا ہوں پر حمد کرتا ان کا مزاج رہا ہوں کے مشتہ اموال پر ان کی نظر رہ ہے ' ہی جیسے کے لئے جان و سے نظر آتے ہی ادر معمول ہاتوں پر حمد کرتا ان کا مزاج رہا ہے ' بی مخالفت برداشت نہیں کرتے' دو مروں کی آبروریزی میں مضافقہ نہیں سمجے نہی اور معمول ہاتوں پر حمد کرتا ان کا مزاج رہا ہے ' بی مخالفت برداشت نہیں کرتے' دو مروں کی آبروریزی میں مضافقہ نہیں سمجے نہی اور معمول ہاتوں پر حمد کرتا ان کا مزاج رہا ہے ' بی مخالفت برداشت نہیں کرتے' دو مروں کی آبروریزی میں مضافقہ نہیں سمجے نہی السے لئے ورکوں کو صوفی کہلانے کا حق ہوں۔

خوش مراق صونی : ایک گروہ ان صوفوں کا ہے جو خور میں ان سے ہی بدتر ہیں۔ وہ صوفی تو کملانا چاہتے ہیں لین ان کا کوئی طریقہ اپنانا ہی خمیں چاہتے کیوں کہ صوفی ساوہ لباس پہنتے ہیں اس لئے وہ باول ناخواستہ رہنے و حریر کے لباس تو چھوڑ بیٹے لیک ایسے لباس پہنتے گئے جن پر رتھیں تھی و تکار ہوں ' یہ کڑے رہنے میں ہوتے لیکن اپنی وضع کے اعتبار سے رہنے کرڑوں سے زیادہ فیتی ہوتے ہیں ' بعض لوگ اپنے کرڑے رتک لیتے ماکہ میل کی وجہ سے افھیں بار بار دھونا پڑے ' اگرچہ کرڑوں پر پیوند لگاتے ہیں ' لیکن ان کے پیوند لگانے کا طریقہ بھی جیس ہے اس قدر بیش قیمت کرڑے کا پیوند استے سلیقے سے لگاتے ہیں نیا کرڑا بھی ان کی فاست ' خوبصورتی اور قیمت کا مقابلہ خمیں کہا گا۔ ان کے خودر کی کوئی انجما خمیں ہے یہ لوگ عرد کی گڑے ہیں ' باطنی معاصی تو کیا نام ہی کتا ہوں کھاتے ہیں ' ویا نام ہری کتا ہوں کھاتے ہیں ' ویکن کرارتے ہیں ' ظالم حاکموں اور بادشا ہوں کے مطایا قبول کرتے ہیں ' باطنی معاصی تو کیا نام ہی کتا ہوں

ے ہمی نہیں بچتے اور پر ہمی صونی کملاتے ہیں اور اپنے متعلق اچھا کمان رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا شرخود انہی تک محدود رہتا 'بکہ گلوق میں بھی متعدّی ہو تا ہے 'جو ان کی اقدّاء کتم ہو جاتا ہو تا ہے جو اقدّاء نہیں کرتا صوفیوں پر سے اسکا اعتقاد ختم ہو جاتا ہے اور یہ سمحتا کہ تمام صوفی ایسے ہی ہوستے ہیں 'وہ تاحالہ ست کھی ان براطن لوگوں کی نوست اور شرہے جنموں نے صاد قیمن سے تشبّہ افتیار کیا۔

معرفت اور مشاہرہ حق کے برقی : ایک گروہ ان صوفوں کا ہے جو علم معرفت اور مشاہرہ حق ہے برق ہیں اور ہے کتے ہیں ہم مرفت اور مشاہرہ حق ہیں اور ہم اللہ تک بی بچ بچ ہیں وہ لوگ مرف الفاظ ہے واقف ہیں ، معنی نہیں جائے اہل معرفت ہے من کر بچو کلمات انحول نے سکے لئے ہیں جنسی بار بار وہراتے ہیں اور یہ بچھوں کا علم حاصل ہے ، بلکہ جو بچو ہمیں معلوم ہو وہ پہلے لوگوں کے علم ہے بھی اعلی ہے ، ای لئے ان کی نگاہ میں نہ فتراء کی کوئی حیثیت ہے ، نہ مفرین اور مور ثین کی اور نہ عابدین کی ، موام کی قرحیقت ہی کیا ہے ، ایک کاشکار کھیتی با ڈی میں ذرک میں بار بار کر ہوا ہے وہ اپنے اور ان ہے ، ایک کاشکار کھیتی با ڈی جھو ڈکر ان خوصافتہ صوفوں کی صبت افتیار کر لیتا ہے اور ان ہے اس طرح کے بچو الفاظ سکے لیتا ہو ڈرک ایک جو الموس کا آبا پھر آ ہے اور ہیں ہوتا ہے کہ وہا اسکی زبان کا رشتہ وی النہی ہے جزا ہوا ہے اور وہ مرامرا (را زوں کے راز) کی خبر رہا ہے ۔ وہ اپنی اس خود ساختہ خصوصیت کی وجہ ہے تمام عابدوں اور عالموں کی تحقیر کرتا ہے ، عابدوں کی شان میں کتا ہے کہ یہ رائے کے نئو ہیں جن کا کام ہی تحکیا ہے ، عالموں کے بارے میں کتا ہے کہ ان کا طم اللہ ہے بات کرنے کی راہ میں رکا وہ ہی اور ارباب قلوب کے زویک احتی اور بالل ہے ، جے نہ علم آبا ہے ، نہ اس کے اخلاق میڈ ہے بور کی اور مرافق ہے ، اور ارباب قلوب کے زویک احتی اور بالل ہے ، جے نہ علم آبا ہے ، نہ اس کے اخلاق میڈ ہے بیں نہ وہ اعمال مرتب رکھتا ہے ، نہ اپنے قلب کا گراں ہے ، بس خواہشات خال کی دور باتھی بنانے والا ہے۔

آیک کروہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے نفول کو صرف رزق کے معاملے میں تک کرتے ہیں ، خالص طال غذا کی جبتو میں اس قدر منہ کہ ہوتے ہیں کہ قلب اور اصفاء کے اعمال کا دھیان ہی نہیں رہتا ، بعض ایے بھی ہیں جو صرف کھانے پینے اور رہنے کے معاملات میں آزاد رہنچ ہیں۔ ان بے چاروں کو معلوم نہیں کہ اللہ اپنے معاملات میں آزاد رہنچ ہیں۔ ان بے چاروں کو معلوم نہیں کہ اللہ اپنے بندے سے صرف طال کے پہلو پر نظرر کھتے ہیں ، اور نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم حرام میں جٹلا رہو ، اور اعمال خیر کرتے رہو ، وہ آگر راضی ہو تا بندے سے صرف طال کا طالب نہیں ہے ، اور نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم حرام میں جٹلا رہو ، اور اعمال خیر کرتے رہو ، وہ آگر راضی ہو تا ہے قو صرف اس بات پر کہ تم تمام اَوا مربر عمل کو ، اور تمام نوابی سے رکو۔ جو قض یہ سمحتا بیکہ بعض امور نجات کی لئے کانی ہیں وہ مغرور ہے۔

ایک اور کردہ ہے 'جو خوش اخلاقی تواضع اور عالی ظرفی کا مدی ہے 'اور صوفیوں کی خدمت پر کمریسة نظر آتا ہے 'اس کردہ کے افراد اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بلا کر خانقا ہوں جن جا پرتے ہیں اور صوفیوں کی خدمت شروع کردیتے ہیں 'لیکن دل سے خدمت نہیں کرتے بلکہ بتکان کرتے ہیں 'مقصد مال اور جاہ کے علاوہ کچھ نہیں ہو آ۔ بظا ہر خادم ہیں 'لیکن دل جن خدم بنے کی قدمت نہیں کرتے ہیں موفوں کو فعی پنچاتے ہیں 'اور حقیقت جن اپنی ذات کو فائدہ پنچاتے ہیں۔ پھران صوفیوں کی خدمت کے لئے جو مال جن کرتے ہیں ان جن طال و حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتے 'مشجہ اور حرام مال بھی بلا تردہ قبول کر لیتے ہیں' مقصد یہ ہو آ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جن کیا جائے 'اور خدمت کے نام پر کمایا جائے 'مشجبن کی تعداد زیادہ ہو 'بحض لوگ بادشاہوں کا دیا ہو آ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جن کیا جائے 'اور خدمت کے نام پر کمایا جائے 'مشجبن کی تعداد کوئی دو سرا اچھا عمل نہیں کرتے ' میں اس خدمت کر رہے ہیں طالا نکہ اس تمام جدوجہ کا باحث رہا اور شمرت ہے 'کی وجہ ہے کہ وہ اس خدمت کے علاوہ کوئی دو سرا اچھا عمل نہیں کرتے 'نہ طالا نکہ اس تمام جدوجہ کا باحث رہا اور شمرت ہے 'کی وہ ہے کہ وہ اس خدمت کے علاوہ کوئی دو سرا اچھا عمل نہیں کرتے 'نہ طالا نکہ اس تمام جدوجہ کا باحث رہا اور خدا میں خرج کرنے والا الباہے جیے کوئی خض مجربؤائے اور اس پر پاخانہ لیپ دے اور یہ وہ کی میں مجربؤائے اور اس پر پاخانہ لیپ دے اور یہ وہ کہ میرا مقصد حس تقیر ہے۔

ان میں ایک کردہ وہ ہے بھوبطا ہر مجاہدے 'تمذیب اخلاق 'تزکیہ نفس میں مشغول ہے 'اور نفس کے میوب کا کمرائی کے ساتھ جائزہ لیتا ہے 'لیکن وہ ان میوب کا اعمال سے اِزالہ نہیں کر تا ہلکہ ان کی تعداد دیکتا ہے 'ان میوب کی آفات تلاش کر تا ہے 'اور ان سے نہنے کے طریقے ڈھونڈ تا ہے۔ مثلاً کہتا ہے نفس میں فلال عیب ہے 'اس میب سے عافل ہونا بھی عیب ہے 'اور اس عیب ک طرف کمتفت ہونا بھی حیب ہے 'اسلوح کی مسلس'اور منطق تقریروں میں وہ اپنے قیتی اوقات ضائع کرتا ہے۔ جو هخس زندگی بحر حیوب کی طاش میں سرگردال رہے اور ان کے علاج کے طریقے طاش کرتا رہے وہ ایبا ہے جیسے عمر بحرج کے مسائل پر بحث کرتارہے اور جج کے مسائل سے ضور واقف کرتارہے اور جج کے لئے عملی قدم نہ افعائے طاہرہے ایبا ہنس بھی جج نہ کرتھے گا'البتہ جج کے مسائل سے ضور واقف موصائے گا۔

ایک اور فرقہ ہے جوان تمام فرقوں سے سبقت لے کیا ہے 'یہ وہ لوگ ہیں جنموں نے راوسلوک پرقدم رکھا' آ کے ہدھ 'اللہ نے ان کے مجاہدات قبول کے اور ان پر معرفت کے وروازے کھول دئے 'جب انموں نے مباویات معرفت کی فوشبو سو تھی تو فوقی سے ہدمست ہو گئے 'اکوریہ جرت گیز خوشبو اس قدر انھی گئی کہ سب کچھ چھوڑ کرائی کے ہوکر رہ گئے 'ہروقت اس کاخیال ذہن میں رہے لگا۔ بھی موضوع بحث بن گیا 'فورو گلر کی تمام قت اس کے لئے وقف ہوکر رہ گئی کہ یہ کمال سے آئی ہے 'کس طرح آئی ہے 'اس خوشبو سے کون لطف اندوز ہوتے ہیں اوروہ کون محروم رہے ہیں؟ اس خوشبو سے برمست ہوجانا اور اس کو سب بچھ لیمنا فرور ہے راوفدا کی گؤئی انتا نہیں ہے۔ اگر ہر جو لیمنا کی طریقت اس طرح رُئے گئے تو منول تک کسلاح پہنچ گا۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی مختص باوشاہ سے مطنے کے لئے چھا' اور قعرِ شاق کے ہیوئی میدان میں واقع خوبصورت بہنچے اور ان با خیروں کے ول آور منا گرمی آنا محود کو ہو کہ بادشاہ سے طنے کادقت بی ختم ہوجائے۔

آگی کردہ اور ب اس کے افراد ما قبل کے تمام کرد ہوں ہے آگے ہیں اید گئے ہیں اید لوگ راوسلوک میں دور تک قدم برحاتے
ہیں ' راستے میں ان پر آنوار کا نزول ہو تا ہے ' انحیں چائی نظر آتے ہیں ' اور بیش قیمت صطایا طبتے ہیں لیکن وہ ان کی طرف ذرا
التفات نہیں کرتے ' نہ ان سے خوش ہوتے ہیں ' نہ توقف کرتے ہیں ' بلکہ آگے برصتے رہے ہیں یمال تک کہ حمل مقصود ک
قریب پنچ جاتے ہیں ' اور قرب اللی کی صدود چھولیتے ہیں کہ پکا یک افھیں یہ خیال آبا ہے کہ ہم حمول مقصود تک پنچ چکے ہیں ' اس
لئے آگے برصا ترک کردیتے ہیں ' اور فلط فنی میں جلل ہوجاتے ہیں۔ نور اللی کے شتر پردے ہیں ' جب سالک ان پردوں میں سے
کی ایک پردے تک پنچا ہے تو ای کو آخری پردہ سمجھتا ہے اور اپنے آبکو فدا رسیدہ سمجھ لیتا ہے۔ صفرت ابراہیم علیہ السلام ک
اس تول میں جس کی حکایت قرآن کریم میں کی گئی ہے۔ اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے:۔

فَّلَمَّا جَنَّ عَلَيْمُ اللَّيُلُ رَأَىٰ كَوْكَبَا قَالَ هَٰذَارَتِي (بدرها آيت ٧٤) پرجب رات كي نار كي ان رجيا عن و انمون في ايك ستاره ديما آپ فرايا يه ميرارب ب

اس آیت میں کو کب سے مراویہ روش اجمام (ستارے) نہیں ہیں۔اس لئے کہ ستارے و حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن میں ہیں دیکھا کرتے ہے اور کھتے ہے کہ یہ معبود نہیں ہیں 'یہ تو بہت ہے ہیں ایک ہو تا تب بھی یہ غلط فنی ہو سکتی تھی ' جابل گؤار بھی یہ بات جانتے ہیں کہ کو اکب معبود نہیں ہیں ' پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چیے فض ستاروں سے کیے دھوکا کھاتے ہیں۔ اس کو کب سے مراد بے شار انوار التی میں سے ایک نور ہے 'جنسیں سا لکین طریقت کے لئے ججب (پردے) کماجا تا ہے ان جب کو عبور کے بغیر اللہ تعالیٰ تک پنچنا ممکن نہیں ہے 'یہ نور کے پردے ہیں 'بعض بڑے اور بعض چھوٹے کیوں کہ اَجرام فلکہ میں سب ہوتا ہوں تارہ ہوتا ہو آجرام نورانیہ میں سب سے بوا سورج ہوتا جو م ستارہ ہوتا ہوتا ہے اس لئے چھوٹے پردے کے لئے کو کب سے استعارہ کرایا پھراَجرام نورانیہ میں سب سے بوا سورج اور متوسط جاند ہے ' آپ نے یہ تمام اَجرام دیکھے ' پہلا چھوٹا' پھروزم بیائی' پھربوا۔ اور ان کے اللہ ہونے کی تروید کرتے رہے۔ قرآن کے برم سے ب

المسلم المسلم الم يَ الْمِرَ الْمِيمَ مَلَكُونَ السَّمُ وَالْتِوالاَرْضِ (بدر 10) عند 20) اور ہم نے ایسے ی طور پر ابراہیم کو آسانوں اور ذین کی محلوقات و کملائیں۔ جب معرت ابراہیم علیہ السلام نے آسانی مکوت کا مشاہدہ شروع کیا تو اکے سامنے کیے بعد دیگرے مخلف نور آتے رہے ،جس نور پر و کینے اے بی منل سم لیے ، پر محقیق کرتے تو معلوم ہو ہا کہ اس کے بعد مجی ایک نور ہے ، آگے بدھتے یہاں تک کہ اس قریب ترین تجاب تک بہنچ کئے جس سے آگے بدھنے کے معلی بیاتھ کہ حول پر بھے بچکے ہیں ، لیکن جب اس کے حقیقت مکشف ہوئی تو معلوم ہوا کہ بدانور بھی اپنی مظمت کے بادجود آخری نور نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا:۔

لْأُحِبُ الْأَفِلِينَ الْمَاكَةِ وَجَهُتَ وَجَهِيَ لِلْنِي فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ حَنِيفًا وَمَالْنَامِ الْمُشْرِكِينَ (ب2ره العداء)

میں فروب ہوجائے والوں سے مجت نمیں رکھا میں اپنا مغ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے اسانوں کو

اور نشن کوپیدا کیا اور می شرک کرنے والول می سے جنی مول۔

اورجب تک اس پر اگلا راز مکشف تمیں ہو آای مفاطر پر قائم رہتا ہے اور ہلاک ہوجا آ ہے۔ حالا تکہ اسے یہ مفاطر ایک معمولی ستارے کی چک دمک سے ہوگیا ابھی جائد تک بھی نہیں پہنچاتھا 'سورج کا توڈکر کیا ہے۔ حقیقت میں یہ التباس اور مفاط لاے کا موقع بھی ہے 'اس لئے کہ مجل کے ممل سے مقبل (جوشے مجلی کرے) اور مقبلی نیہ (جس میں مجلی ہو کوئوں ایک صورت کی ہوجاتی مثلاً آئینے میں اگر کسی رکھین شے کا عکس پڑے تو آئینہ بھی رکھین دکھائی دیتا ہے 'یا جیسے شیشے کے برتن میں کوئی رکھین چیز بھردو تو برتن بھی اس رکھی کا دیتا ہے 'یا جیسے شیشے کے برتن میں کوئی رکھین چیز بھردو تو برتن بھی اس رکھی کا دیتا ہے۔

رَقُ الزَّجَاجُ وَرَقَتِ الْخَمْرُ فَنَشَابَهَافَنَشَاكَلِ الْأَمْرُ فَكَانَمَا فَنَشَا كَلِ الْأَمْرُ فَكَانَمَا فَذَخُ وَلَاحَمْ الْ

(شش سبک اور مے رکتین سیال ہے کی دونوں استے مثلہ ہیں کہ پچان ی مشکل ہوتی ہے 'ایا لگتا ہے جام ہے شراب نہیں 'یا شراب ہے جام نہیں)۔

ای گئے جب نصاری نے یہ دیکھا کہ حضرت میں طیہ السلام میں جلوا حق کی چک کچھ زیادہ ہے تو مفا لطے میں پر مجے اور انھیں خدا کئے گئے ' جیسے کوئی مخص پانی میں ستارے کا تکس دیکھ کریہ خیال کرے کہ یہ ستارہ ای پانی کے اندر ہے اور اسے چھونے کے لئے ہاتھ برحائے۔

راو معرفت ملے کرتے میں بے شار مفاللے اور رکاوٹیں پیش آئی ہیں اگر ان سب مفاللوں اور رکاوٹوں کا جائزہ لینے گئیں تو آیک حفیم دفتر بھی ناکافی رہے ' اور اس وقت تک بیہ موضوع رشنہ رہے جب تک تمام علوم مکا شنہ کی تفصیل نہ ہوجائے۔ لیکن علوم مکا شنہ کے بیان کی اجازت نہیں ہے جو کچھ ہم نے لکھا ہے قالباً یہ بھی نامنا سب ہے۔ اس لئے کہ جو اس راہ کا سالک ہے اس سننے دو سرے سے شنے کی ضرورت نہیں ہے ' اور جو سالک نہیں ہے اسے سننے کی ضورت نہیں ہے ' اور جو سالک نہیں ہے اس سننے ے کوئی فائدہ نہ ہوگا ' بلکہ نقصان کینچے کا اندیشہ ہے ' اس لئے کہ یہ باتیں من کراہے جرت ہوگی ہیوں کہ یہ باتیں اس کے فہم سے
بالا تر ہوں گی ' البتہ ایک فائدہ یہ ہوسکتا ہے کہ اے فرور سے نجات مل جائے جس میں وہ جٹلا ہے اور اس حقیقت پر ایمان لے
اسے کہ معالمہ میرے ممان سے کمیں بوا ہے ' اور ان مکاشفات کی بھی تعمد بی کردے جو اولیاء اللہ سے معقول ہیں۔ البتہ جس کا
مخالطہ قوی ہو آہے وہ ہر حال میں یکسال رہتا ہے 'جس طرح سے بغیر مغمور تھا اس طرح سے محرور رہے گا۔

مغرورين كى چوتقى فتم أرباب دولت : ان مى بى ب شار فرق اور كرده بى ايك كرده ان لوكول كاب جوم مول مرسون مسافرخانون اور بلول كى تغيري بت زياده ول جيك ليت بي بظابريه رفاى كام ب ان ممارول سے علوق كو فائده ہو آہے ، لیکن یہ مرف ایسے کام کرنا پند کرتے ہیں ، مغیس لوگ دیکھیں ، پھران پر اپنا نام کنده کرادیے ہیں ، آکدیہ عارتیں ان ک یادگارے طور پر قائم ہیں اور مرنے کے بعد لوگ ان مماروں کے حوالے سے اضمیں یاد رخمیں۔ یہ لوگ تھے ہیں کہ ہم نے علق خدا کے فائدے کے لئے مجریں تغیر کراویں مسافر فانے اور مدرہے بنوادے مرکیں بنوادیں اسلیے ہم مغفرت کے حقد ار ہو گئ عالاتک تین دجہوں سے یہ لوگ مفاطع میں ہیں ایک وجہ یہ کہ انموں نے ذکورہ عمارتوں پر علم وضف ادر رشوت دفیرہ ممنوع ذرائع سے حاصل مونے والا مال خرچ کیا ہے ، تھا ہر ہے لوگ خرام مال جمع کرنے ی بنا پر خدائے فضب کے مستحق ہیں ووسری دجہ ہد کہ ان مماروں کی تغیرے ان کامقصد رفاوعام میں بلکہ ریا اور شہرت ہے اول تو انسی مال بی نہ کمانا جاہے تھا اور جب کمایا اور کنگار تھرے توب ضروری تھا کہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں اور مال کے مالکوں کے حوالے کریں خواہ اصل مال دین 'یا اصل مال نہ ہوتواس کابدل دیں 'مالک ند ملے توان کے در فاء کو دین ور فاء نہ ہوں تو مسلمانوں کے اہم ترین مفادیس فریج کریں 'اور غالباً مسلمانوں کا اہم ترین مفادیہ ہے کہ مساکین پر تقسیم کردیں اکین ایبا اس لئے نہیں کرتے کہ لوگوں کو ان کے خرچ کرنے کاعلم نیں ہونا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ممار میں لوگوں کو افع پنچانے کے لئے نیس بواتے ، بلکہ صرت اور نام و نمود کیلئے بناتے ہیں ورند ان پر تغیر کرانے والوں کے کتبے لکوانے کی کیا ضورت ہے؟ تیس وجہ یہ کہ وہ ایندل میں یہ مجمعے ہیں کہ ہم اس عمل میں ملعی ہیں اور جاری نیت خرب الین اگران ہے کہا جائے کہ فلاں کام میں ایک وعار خرج کردیں اور یہ فا ہر کردیا جائے کہ جس جگہ دہ یہ دینار خرج کر س کے وہاں ان کانام نہیں لکھا جائے گاتو انھیں جیب نے ایک دینار نکالنائجی بے مدکر ان گزرے گا، اور نفس کو اس خرج پر کمی بھی طرح آمادہ نہ کر سکیں مے مالا تکہ دوریہ بات انچھی طرح جائے ہیں کہ اللہ کے علم میں ہر عمل ہے، خواہ نام لکھا جائے یا نہ لکھا جائے نام لکھنے کی خواہش تو اس لئے ہے کہ مقصد رضائے فدانسیں محلوق کی خوشنوری ہے۔

مال حلال سے تقیر مساجد : ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو طال ذرائع آمنی رکھتے ہیں اور جائز طریقے ہے کمایا ہوا ہال مساجد و فیرہ کی تقیر برخرج کرنے کیا وجود مغرور ہیں ان کے فور کی ووج ہمیں ہیں۔ ایک وجہ تو رہا اور تعریف کی خواہش ہے۔ بسا او قات ان لوگوں کے پڑدس میں یا ان کے شریل تھک وستوں اور نادا روں کی کی جمیں ہوتی مساجد کی تقیروتز کین میں ہیہ شرج کرتے ہیں غربوں پر کرنے ہیں غربوں پر کرنے ہیں خربوں پر خرج نہیں کرتے ہیں کہ اس سے لوگوں میں شرح نہیں ہوتی وہ بیہ ہم کہ وہ مجدوں کی تقیر میں ترکی اور دیواروں پر تعش و نگار بنانے میں ہیں گرج نہیں کرتے ہیں اور دیواروں پر تعش و نگار بنانے میں ہیں گئری کہ اس سے نمازیوں کے ول مشغول ہوتے ہیں اور ومیان بختا ہے 'جب کہ نماز سے خشوع اور خشور قلب مقصود ہے 'اور مساجد کی تز کمن سے قلب حاضر نہیں رہتا 'اور ان کا اجر وقواب ضائع جا آ ہے 'اور اس کا وہال تر کمی کرانے والوں پر ہے 'اس کے باوجودوں یہ تھے ہیں کہ ہم نے نیک عمل کیا ہے 'اور یہ ماری مفغوا ور فران ہوا رہ مناز سے دوران لوگوں کے والے ہیں 'مساجد کی تو تھی ہیں کہ ہم نے نیک عمل کیا ہے 'اور یہ ہماری مفغوا کے دوران لوگوں کے والے ہیں 'مساجد کے معشور ہی ہی ہے کہ ہما اللہ تعالی کے مطبع اور فران ہوا رہ بین اور اس کے ادکام کی تھیل کرنے والے ہیں 'مساجد کے میں داکار سے نہ اور اس کے ادکام کی تھیل کرنے والے ہیں 'مساجد کے معشور ہی سے تہ مران ماز کے دوران لوگوں کے والے اس کی اور وی کی سے ب کہ ہما اللہ تعالی کے مطبع اور فران ہوا رہ بین سے بیں 'اور اس کے ادکام کی تھیل کرنے والے ہیں 'مساجد کے محشور ہی سے در فران ہوران کو کوران کوران کوران کورانے والے ہیں 'ماری مفغر سے بی 'اور اس کے ادکام کی تھیل کرنے والے ہیں 'مساجد کے میں دیا گار سے نہ مرف نماز کے دوران لوگوں کے والے ہیں 'مساجد کے میں دیا گار سے نہ کہ اس کے دوران لوگوں کے والے ہیں 'مساجد کے میں دیا گار سے نہ مرف نماز کے دوران لوگوں کے والے اس کی مساجد کے میں کیا جو دیس کی دیا کہ کوران کیک کی کیا کی کوران کور

اِذَارَ خُرِ فَتُهُمُ مَسَاحِدً كُمُوحَ لَيْتُمُ فَالْتِمَارِ عَلَيْكُمُ (ابن البارك في كتاب النبر) جب تم مساجد كو سباؤ كاور قر الول كوسونا بهناد كو تم يرجاى نازل بوك-

حضرت حسن بعری گوایت کرتے ہیں کہ جب انخضرت صلی اللہ علیہ وانٹلم نے مدینہ منوّرہ میں معجد نبوی تغییر کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جرئیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے 'اور فرمایا کہ آپ بید معجد سات گزاد کی بنائیں 'محراس پر طبع نہ کریں اور نقش ونگار نہ بنائیں۔ (۱) بسرحال اس گروہ کا مغالطہ بیہ ہے کہ اس نے بُرے فعل کواجھا سمجما 'اور اس پر بحروسا کیا۔

<sup>(</sup>١) حطرت حن بعري كي يه مرسل روايت محمد نيس لي-

کو خوش کرنا 'کمی مظلوم کی داور کی کرنا 'کمی کو نقسان سے بچانا 'کمی کزور کی مد کرنا سوچوں سے افضل ہے ' جاؤ اور یہ مال ای طرح تقسیم کردوجس طرح بھی نے کہا ہے ' اور اگر تم میرا مقورہ قبول نہیں کرنا چاہتے تو ابھی بتلادد 'اس نے کہا ہے ' اور اگر تم میرا مقورہ قبول نہیں کرنا چاہتے ہو ابھی مسئل اسے 'اور کئے کہ جب مال تجارت سے اور 'مشتبہ ذرائع سے جمع ہوجا نا ہے تو ول اسے خرج کرنا چاہتا ہے 'خرج کرنا چاہتا ہے 'خرج کرنا چاہتا ہے 'خرج کرنا چاہتا ہے 'خرج کرنا چاہتا کے خرج کرنا چاہتا ہے 'خرج کرنا ہو مشتبین کے سوا کمی کے آئیال قبول نہیں کرے گا۔

بخيل دولتمند : ايك فرقد ان دولتيدول پر معمل بجور كے كے لئے دولت سمينتے بي اور ايى عاد على كرتے بي جن مِن خرج كرنا نيس برد ما يسيد دن مِن روزه ركمنا وات كونماز برصا الاقران كريم كي طاوت كرنا وفيرو- بيد لوك مجي مغرور بي يول كه بن جیسی مملک باری ان کے دلوں پر مادی مو چی ہے ایری اری اس طرح دور موسکتی ہے کہ مال خرج کیا جائے مجن فعیا کی اعمال میں وہ مشغول ہیں ان کے ذریعے وہ اس بھاری کا قطع فیع نہیں کرسکتے۔ ان لوگوں کی مثال ایس ہے جمعے من منس کے گروں میں مانب ممس جائے اور اے احساس موکہ میں ہلا کوت کے قریب پنی چکا مول الین وہ مغراء کے علاج کے لئے سکنجبین تیار کرنے میں معنول ہو 'اگر سانپ نے اسے ڈس لیا تو کیا یہ سکنجبین مفید ہوگی؟ معرت بشرسے کمی نے کما کہ قلال مالدار بدا فمازی ہے 'اور بت زیادہ روزے رکھتا ہے اپ نے فرایا وہ بیچاں ایسے کامول میں معموف ہے جو اس کی مالت کے مناسب میں اور ایسے کامول سے دور ہے جو اس کی حالت کے متاسب ہیں۔ اس کے شایان شان کام یہ قاکہ وہ بموکوں کو کھانا کھلا یا اور ناداروں مختاجوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا۔ اس کا یہ عمل خود کو بھوکا رکھنے اور (تقلی) نماز پڑھنے سے بمتر ہے۔ ان بخیلوں میں بعض الیے بھی ہیں جن پر بحل پوری طرح عالب اچکا ہے ، وہ صرف ذکوۃ دے پاتے ہیں اور اس میں بھی یہ کو خش کرتے ہیں کہ خراب مال دیدیں اور زکوٰۃ کے لئے نظراء اسے ڈمونڈ ہے ہیں جو آگی خدمت کر شکیں اور موقع بہ موقع آتے جاتے رہیں اور تمی ضورت من کام اسکیں یا ایسے تک دستوں کی مدکرتے ہیں ،جن سے مستقبل میں انع پہنچے کی امید ہو کیا ایسے لوگوں کو دیے ہیں جو کمی بوے مخص کی سفارش لے کر آئیں اضمیں اس لئے دیتے ہیں باکہ سفارش کرنے والا مربون منت ہوجائے اور کسی بقى وقت أسكى جاه وحقم سے فائده الحمام جاسكے۔ يد تمام باتي فسادِنيت كامطرين ان سے الاب ضائع بوجا ما ب يد لوگ معرور یں اگرچہ وہ خود کو اللہ کا مطبع نصور کرتے ہیں الیکن حقیقت میں نافرمان ہیں اسکنے کہ انموں نے اللہ کی مباوت کا عوض فیراللہ ہے عابات سے اوراس طرح کی بہت ی مثالیں الداروں کے خودر پر دلالت کرتی ہیں ہم نے یماں چند مثالیں ذکری ہیں باکہ مغالطے ک

عالی ذکرکے حاضری : ان میں نہ عوام کی تخصیص ہے 'نہ دولت مندول کی اور نہ فرپوں کی۔ اس فرور میں سب لوگ بلا ہیں۔ یہ لوگ بجالی ذکر میں حاضری ہی کو اپنی نجات کے لئے کائی تصور کرتے ہیں 'اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کرنا ایک عادت یا رسم ی بن کی ہے اور یہ ممان کیا جائے گئے ہے محض وعلا سنتا ہجی خالی آزا جر نہیں ہم اس جمل نہ ہو'یا صحیت حاصل نہ کی جائے۔ یہ ان کا مخالط ہے۔ بلاشہ ذکر کی مجلسوں کے بیشمار فضائل ہیں 'لین ان تمام فضائل کی بنیاد اس حقیقت پر ہے کہ اس طرح کی جائے۔ یہ ان کا مخالط ہے۔ بلاشہ ذکر کی مجلسوں کے بیشمار فضائل ہیں 'لین ان تمام فضائل کی بنیاد اس حقیقت پر ہے کہ اس سے عمل پر اس طرح کی مجاری ہوتی ہے کہ اس سے عمل پر رغبت بھی کائی نہیں 'جب تک وہ محمل پر نہ آبھارے اس مجرد نہیں کہا جاسکا 'اگر کوئی رغبت اتی ضعیف ہے کہ اس سے عمل پر کرکے نہیں ہوتی تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ کیوں کہ جو چیز فیر کے لئے مقصود ہو 'اوروہ دو سری چیزاس سے نہ لو آس کی کوئی فیر نہیں ہوتی تو اس میں کوئی فیر کے لئے مقال ہوجاتے ہیں 'مجمی وصلا کے دوران ان پر حورتوں کی طرح توقت طاری ہوجاتی ہیں۔ اور دھاڑیں مار مار کر روتے ہیں 'لین اس وقت بھی وصلا کے مضامین پر عمل کرنے کا عزم وارادہ نہیں وقت طاری ہوجاتی ہے 'اور دھاڑیں مار مار کر روتے ہیں 'لین اس وقت بھی وصلا کے مضامین پر عمل کرنے کا عزم وارادہ نہیں

ہو آ، بھی ڈرانے والے مضافین من کرہاتھ پرہاتھ ارلیتے ہیں اور صرف اتنا کتے ہیں اللہ توبی حفاطت فراریا معاذا للہ اور سمان اللہ کلے کئے پراکھا کہ یہ صریح مفالطہ ہے ان کی مثال الیہ ہے اللہ کلے کئے گئے کئی مختص کی حکیم ہے مطب میں جائے امراض و معالجات پر جو گفتگو وہاں ہواسے فورسے سے کیا کوئی بحوکا کی ایے مخص کے پاس جا بیٹے جو لذیذ کھانوں کا ادر کر مسائے مطب کی تفکلو سننے سے مرض میں افاقہ ہوگا اور نہ لذیذ کھانوں کا ادر کر سننے سے بحوک منے کی اس طرح اطاحت کا ذکر کر رہا ہو ، فاہر ہر نہ کہ سن کی گئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر وصلا سے بحوک منے گی اس طرح اطاحت کا ذکر کر رہا اور اس میں قدر تغیر دفرانہ ہو کہ اللہ کہ طرف قوی یا ضعیف تو تیہ ہوجائے اور وزیا سے مغرف ہوجائے تو اس کی فلط فنی ہے۔ مغرف ہوجائے تو اس کی فلط فنی ہے۔

مغاللوں سے بچنامکن ہے : بعض لوگ یہ اعتراض کرسکتے ہیں کہ مغاللوں کی جو دجوہات تم نے کھی ہیں ان سے شایدی کوئی آدی خالی ہو اور ان سے بچنا مکن بھی نہیں ہے۔ جو پھے تم نے لکھا ہے اس سے سوائے ابوس کے اور پھر ہاتھ نہیں آنا شاید ہی کمی مخص کے اندراتی قوت ہو کہ وہ ان مخلی افات سے خود کو محفوظ رکھ سکے على مرب نا اميد موجائے گا اور کوئی عمل نہ كريك كا اس كاجواب يد ب كريم مت انسان عي إسطرح كي باتول كونا قابل عمل تصور كرياب اورياس كا دكار موجا يا ب الكين باہت اوگ راستے کی ہرمشکل اکلیز کرتے ہیں اور اگر نیت مجے ہوتو راستے کی تعلی افات کا پتا چلا لیتے ہیں اور ان پر قابو پانے کی تداہیر دھونڈ لیتے ہیں' انسان اگر جائے تو اسانی فضاوں میں اُڑتے ہوئے پرندے کو گراسکتا ہے حالا تکہ اس کے اور پرندے کے درمیان میلوں کا قاصلہ ہے اس طرح اگر سندری تبہ ہے چھل نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے ، پہاڑ کمود کرسونا ، چاندی اور دو سری قیتی دھاتیں نکال سکتاہے 'جگل کے وحشیوں کوپاہہ زنجر کرسکتا ہے۔شیروں ' ہاتھیوں اور دو سرے خونخوار در ندوں پر قابو پاسکتاہے ' سائب اوراً ژوہا کو قابو میں کرسکتا ہے اوران کے منع سے زہر مہو نکال سکتاہے اوت کے بتوں سے ریشم بنا سکتاہے استاروں ک تعداداور طول وعرض معلوم کرنا جائے تو علوم ہندسہ کے ذریعے زمین پر کھڑے کھڑے وریافت کرسکتا ہے ، اوی پر ابیر کا معدن ہے ا کوئی مشکل اٹسی نہیں جس کے علی کی تدہیرنہ کرسکتا ہو اور دنیا کی گوئی علوق اپنی نہیں جے اپنی تدہیرے مسخرنہ کرسکتا ہو اور اسين اغراض ميں استعال نه كرسكتا مو جمورت كوسوارى كے لئے سكتے كو شكار كے لئے ، باز كوري ندوں كے شكار كے لئے اپنے قابو ميں كرتا ہے، مجلى كے شكار كے لئے جال بنا تا ہے اس طرح كى بے شار تدييري بيں جن كايمال دنيا ميں برلحه بر آن مظا برہ بوتا ہے۔ اوریہ تمام تدبیریں اس لئے کیجاتی ہیں کہ افراض کی جھیل کی جاسکے۔جب ونیاوی افراض کے لئے انسان طرح طرح کے حیلے اور تدبيري افتياركرة به وكياوه ول كي اصلاح ك لئے ايمائيس كرسكا- مالا تكديد اس كاوبم ب كوئى كام محال اور نامكن نسيس ہو آئیں مت شرط ہے۔ ب اولوگ ایسے مزرے ہیں جنوں نے طریقت کی خاردار راہ مزر می قدم رکھے اور بیچے نہ ہے ، انموں نے قلب کی اصلاح کو نامکن اور محال تصور نہیں گیا اور نداس سے عاجز ہوئے " کی لوگ سلف صالحین کملائے " محرا کے متبعین اور مردین میں سے جنبوں نے سے ول سے ان کا اِتّاع کیا وہ بھی کامیاب رہے ' اب بھی جولوگ معتم عزم ، پختہ ارادے ' اور ممل حوصلے کے ساتھ بدوادی پر خار فے کریں مے عاجز نہ ہوں مے افسوس قرید کہ لوگ اپنے دنیوی کاموں میں جس قدر تداہیر افتیار کرتے ہیں اور جس عزم وحوصلے سے کام لیتے ہیں ان کادسواں حصہ بھی آخرت کے کاموں میں استعال نہیں کرتے۔

مغالطے سے بیخے کے لئے تین چزس ضروری ہیں: آدی کو اگر مغالاں سے بچنا ہے تواس کے ہاں یہ تین چزس ضرور ہوئی جا ہیں۔ حقل ، علم اور معرفت حقل سے مراواصل نور' اور مزیزی فطرت ہے جس سے انسان حقائق اشیاء کا اور اک کرتا ہے' ذہانت اور محقندی کا تحلق ہیں۔ نبی فخص مغالاوں سے مخاوظ نہیں رہ سکتا ہیں لئے فطرت سے آدی کا ذہین اور ہوشیار ہونا ضروری ہے' اگر کوئی فخص ذہانت کی فطرت پر نہیں ہے تو

اس كاإكساب نامكن ب الآيدكم اصل معل موجود مواس صورت من تجرب سے معل كوبدها اور تيزكيا جاسكا باس سے معلوم ہوا کہ تمام سعادتوں کی بنیاد عقل اور ذہانت پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

تَبَارِكَ اللَّهُ الَّذِي قَشَمَ الْعَقُلَ بَيْنَ عِبَادِهِ أَشْتَاتًا أَنَّ الرَّجُلُيْنِ يَسْتَوِي عَمَلُهُمُ اوَبُرُّهُمُ اَ وَصُومُهُمَا وَصَالاً تَهُمُّا وَلاَكِنَهُمَا يَنَفَا وَ نَانَ فِي الْعَقْلِ كَالْلَوْ فِي جَنَبِ اَحَدُ وَمَا فَسَمَ اللّهُ لِحَلْقِهِ حَظْلَهُ وَافْضَلْ مِنَ الْعَقْلِ وَالْيَقِينَ (١) بايركت بعددات بس في بعدل كو مخلف طوري مقلى تعيم فرائين و آدى كم امال يمال ہیں ان کی نیکی بھی ' روزے اور نماز سب برابر ہیں ' لیکن وہ علی میں اسٹے فلک ہیں جیسے آمد کے پہلو میں

زرداللدے عل اور يقين سے بيد كرائي علوق كے لئے كوئي المت بيدا اس فرائي-حضرت ابوالدرداء روايت كرت بي كم ايك من \_ مركار دوعالم صلى الله عليه كي خدمت من عرض كياكم ايك من دن من روزہ رکھتا ہے ارات میں نوافل برمتا ہے چ اور عمو کرنا ہے صدفتہ دیتا ہے اللہ کی راہ میں جماد کرنا ہے مریض کی حمادت كريائے عنازے كى مشامعت كريائے اور كمزوركى موكريا ہے الكن اسے سي معلوم نيس كه قيامت كے دن اسے اللہ كے يمال كيا مرتبه فع كا- رسول أكرم صلى الله عليه وسلمن فرايا-

یُجُزَی عَلیٰ قَدُرِ عَقُلِهِ (۲) اے اس کی عمل کے مطابق اجردیا جائے گا۔

حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک فض کی تعریف کی می اب نے تعریف كرف والول سے دريافت كياكہ اس كى معلى كيسى ہے؟ محالية في عرض كيايا رسول اللہ ہم اس كى عبادت اور اخلاق كا وكركرد ہے ہیں' آپ نے فرمایا تم یہ ہلاؤ کہ اس کی مقل کیسی ہے' اس لئے کہ بے وقوف اپنی حمالت کے باعث نیکی کوہمی معسیت بنالیتا ہے' تیامت کے دن لوگوں کو عمل کے بغذر قرب ماصل ہوگ - ( ٣ ) حضرت ابوالدرداء روایت کرتے ہیں کہ مرکار ودعالم ملی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سمی مخص کی شدت عبادت کا حال بیان کیا جا آنو آپ اس کی عمل کا حال دریافت فرماتے اگر لوگ اس کی عقل کو اجما بتلاتے تو آپ فرماتے اسکے بارے میں اعمی امید ہے۔ اور اگر لوگ کتے کہ وہ ب وقوف ہے تو آپ فرماتے خدا رسیدہ نہ ہوگا( عکیم ترزی اور ابن عدی ایسی ایک مرتبہ آپ کے سامنے کمی فض کی عبادت کا حال بیان کیا گیا ایک عرب ا دریافت فرایا کیادہ محالمت بھی ہے او کوں نے جواب دیا حمد نہیں ہے۔ فرایا پھرجس درجے پرتم اسے تصور کرتے ہودہ اس پر نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذہانت ' نہم اور فطری عثل بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بدی نعمت ہے 'اگر یہ نعمت نہ ملے 'اور اس کی بجائے اصل نطرت مي بوقوني اور حمالت ركه دي جائة و مراس كا تدارك فيس موسكا-

مغالعے سے بچنے کے لئے وو سری چیزمعرفت ہے معرفت سے مراد جار چیزوں کا جاناہے اپنے لئس کا اللہ تعالی کا وزیا کا اور آخرت کا انس کی معرفت کے معنی یہ ہیں کہ اپنی عبد مت اور ذکت کا اعتراف کے اور یہ جانے کہ میں اس ونیا میں مسافر موں اور ان شہوات کامیری مبعبت کے ساتھ کوئی جو زقمیں ہے میری مبعبت کے موافق مرف اللہ تعالی معرفت اور اس کاویدارہے اس حقیقت کاعلم اس وقت تک نہیں ہوسکاجب تک بارے کو اپنے الس اور اپنے رب کی معرفت نہ ہو کیے معرفت کیے ماصل موى؟اس سليط من تهين ان مفاين كي طرف روع كرنا جائية جوجم في تماب شرح عاب القلب مما ب التكفيراوركماب

<sup>(</sup>١) نوادر الاصول من عليم ترزى كى مرسل روايت طاؤس راوى يي- (٢) بدروايت محمد الدورواء يديس في البية ابن تفركي ايك همين روایت خلیب نے ماری میں نقل کی ہے۔ ( ٣ ) ید روایت کاب انظم میں گزری ہے۔

الشكريس بيان كے بين ان ابواب بين ہم نے نفس اور خالتي نفس كے اوصاف كى طرف اشارے كے بين ان اشاروں سے فى الجملہ تنبيه موجاتى ہے۔ كال معرفت كا مرحلہ بعد كا ہے اس كا تعلق علم مكا شفہ سے اور علم مكا شفہ ہمارى كتاب كاموضوع نبيس ہوسكتا۔

ونیا اور آخرت کی معرفت کے لئے کتاب ذم الدنیا اور کتاب ذکر الموات کے مضافین سے مدلے تاکہ یہ معلوم ہو کہ دنیا کہ

افرت سے کوئی نبیت ہی نہیں ہے، جب ان چاروں امور کی معرفت عاصل ہوجائے گی مفا لطے سے نیخے کے امکانات ہوجائیں

عرفت اس سے مختر کرے گی اور وہ سب سے بوا کام اس عمل کو سیجے گا جواسے اللہ تک پہنچادے اور آخرت میں نقع دے اور محرفت اس سے مختر کرے گی اور وہ میں نبیت ورست ہوگی کا جواسے اللہ تک پہنچادے اور آخرت میں نقع دے اور اور اس میں نبیت ورست ہوگی کھا تا کھانے میں موائح ضروریہ سے فارخ ہوئے میں اور لباس وغیر پننے میں کی نبیت ہوگی کہ ان سے سلوک راو آخرت پر دو ہے۔ نبیت کی صحت سے تمام مفا للے دور ہوجائیں گے۔ کیوں کہ مفالے اس کی طرف میالان رکھتا ہے۔ ان کے بیوا ہوت ہیں کہ آدمی اپنی اغراض میں کشش یا آئے اللہ اس لئے پیرا ہوتے ہیں کہ آدمی اپنی اغراض میں کشش یا آئے اللہ ای دولت اور جاہ و مزت کی طرف میالان رکھتا ہے۔ ان جنوں سے نبیت میں قداد پر او آخرت پر دنیا کو ترجے دے گا اور اپنی خواہش کو رضائے خداوندی پر مقدم سیجے گااس مفا للے کا شکار رہے گا۔

راہ سکوک کر طرح ملے کی جائے : آدی اپنی مقل سے نفس اور خالق نفس کی معرفت ماصل کرتا ہے اور اس معرفت سے دل پر اللہ کی مجت غالب آئی ہے تو ایک تیسری چز کی ضورت پرتی ہے اور وہ تیسری چز ہے اس بات کا جانا کہ راہ سلوک کس طرح ملے کی جائے وہ کو نے اعمال ہیں جو آدی کو اللہ سے قریب یا اس سے دور کرتے ہیں۔ نیز راہ آخرت ہیں کون کی دکاو ٹیس ہیں 'کتے وہوار گزار مراحل ہیں 'اور ان رکاوٹوں کے ازالے کا طریقہ کیا ہے ' نیز یہ دخوار گزار مراحل میں اور ان وکاوٹوں کے ازالے کا طریقہ کیا ہے ' نیز یہ دخوار گزار مراحل کس طرح عبور کے جائیں شکے۔ ان تمام سوالوں کے جواب ہم نے احیاء طوم القرین میں وقع ہیں 'عبور کے بائیں اور اس کے ان تمام سوالوں کے جواب ہم نے اور افعیں اوا کی شروع اور افعیں اور میں مواث کے ممائل و کیا ہے کہ جو چزیں ضور کی اور میں مری ان سے اجتزاب کرے ' معامل کرے جو اللہ کے رائے کہ جو چزیں ضور کی اور اس کر ایک مائل کر کے اور ان کا علاج کر اور اس کی حرافظ کے مطابق کر اور ان کا علاج معلوم کرے ' گور میں ان کے مطابق کر اور ان کا علاج معلوم کرے ' گھر میں ان سے معلوم کرے ' گور میں جو ان کی جو میں موسل کرے کے انہ ان کی مور مقت دل سے معلق جائے تو اس کی جگر محمود صفت لانا کے ابواب سے صفحات محدودہ کا علم سے بھر اس لئے کہ جب کوئی قرموم اخلاق کو جو انسام ہم نے کسی ہیں ان سے معلوظ دو سے گا۔ یہ ان مور کسی ہیں ان سے معلوظ دو سے گا۔ یہ ان میں ہیں ان سے محدودہ کی ہو اقدام ہم نے کسی ہیں ان سے محدودہ میں محت ہو' اور میں ہیں۔ یہ سالک کے دل پر اللہ کی محب غالب ہو' اور دنیا کی ذرا رخبت نہ ہو' ارادے میں استحکام اور دیت میں صحت ہو' اور سے سورت اس قت ہو حکت ہے جب آدی وہ ہا تیں جب کے کسی ہیں۔

شیطان کا ایک اور قریب: معرفت و سلوک کے ان تمام مراص کے بعد ہی ایک فوفاک مرحلہ موجود ہے۔ جب مسیکھ لیتے ہوتو شیطان کا ایک اور جو اظاق تم نے باکی تلقین لیتے ہوتو شیطان جمہیں یہ فریب و بتا ہے کہ جو علم تم نے حاصل کیا ہے اس کی اشاحت کرنا اور جو اخلاق تم نے باکی تلقین کرنا اور جو بات خدا نے جہیں بتالی ہے دو سروں تک اسے کا بچانا بھی ضروری ہے 'شیطان جب کی فض کو دین میں مخلص سمجھا ہے 'اور یہ دیگا ہے کہ دو اپنے نفس کی تمذیب اور اخلاق کے تزکیہ سے فارغ ہوچکا ہے 'اس نے قلب کی اس قدر کڑی جمرائی کی ہے کہ اب دہ تمام کدور تیں اور الاکٹوں سے پاک ہوچکا ہے 'اب دہ صراط مستقیم پر گامزن ہے 'ونیا اس کی نظموں میں حقیرہ اس نے خلوق سے اپنا رشتہ منقطع کرایا ہے 'اب دہ ان کی طرف گمتنیت نہیں ہوتا 'ادر اب اسے صرف ایک کام دہ کہا ہے اور دہ ہے کہ

الله ك ذكراوراس كى مناجات سے لذت حاصل كرے أور ويدار خداوندى كے لئے اپنى آتش شوق بحز كا تارہے ، جب شيطان كى علم انسان کاید رؤید دیکتا ہے تووہ اسے دنیا کی راہ سے مراہ دلیں کہا تا مجوراً دین کی راہ اہتیار کرتاہے 'اوراسے علوق خدار رحم كرك اكل دين پر نظرر كنے اضيں هيت كرنے اور اضي الله كي طرف دعوت دينے كى تلقين كريا ہے اس وقت بير بندہ خلص الله ك بندول كا حقیقت بنداند جائزه ليتا ب وه يه ديكتاكه لوگ است كامول مي معرف بين ونياك ييجي بريتان بحرت بين دین سے بہو ہیں ونیا کے آمراض ان پر غالب ہیں کین افھی احساس نیں ہے کوئی طبیب ایا ظر نیس آیا جو ان کاعلاج كريك اوران كريك لور شفاء تجويز كريس ممام اوك بلاكت ك قريب بين الهذيما يُون كى مالت ديكو كروه ازرده بوجا اب اس كے پاس دوائے معرفت ہے جس سے وہ الكے احراض كاعلاج كرسكاہے اس كے پاس نوز وظاء ہے جس سے وہ انعین تدرست كرسكا بوه الميس بالاسكاب كرراه برايت كرمرب وه الميس مراى كى ماريكون سے تكال كرسعادت ك أجالون تک پنچاسکاے 'نداس میں کوئی محت ہے اور ند مشقت 'ندانی جیب سے پچھ خرج کرنارد آے محویا اس کی مثال ایس ہے جیے كوكي مخص كمي تتكيين مرض مين جتلا تفاوه مرض اتنا شديد تفاكه نه دن كوسكون تفا اورنه رات كوچين نه كها با تفا نه پيتا تفااورنه ہاتھ پاؤل بلاسکا تھا وروی شدت سے بلیلایا کر ما تھا اچاک اسے اس مرض کی دوائل میں نہ دینے والے اس کی قیت لی اورنہ لینے والے کو مشقت اٹھانی پڑی۔ پھروہ روا تلویمی شیں متنی کہ کھاتے میں دشواری ہوتی سے ایک لذیذ دواء متنی اس کے استعال سے وہ چندی روز میں محت یا ب ہوگیا ون کا سکون بھی واپس مل کیا اور رات کا چین بھی ایک طویل عرصہ اِ منداب کے عالم میں مرارتے کے بعد زندگی خوالوار مولی میے فرال کے بعد ورخوں پر بڑک وہار اجائے اور پھول کھنے لکتے ہیں کراس لے يردوپيش پر نظروالي ب شارمسلمان اي مرض مي جلا نظر آئ وي تعليف كاجي دي عالم تما راتول كو جامح تن ون بحرب چین رہے تھے اور تکلیف کی شدّت سے اِسقدر جلّاتے کہ آسان سرر اُٹھالیتے تھے اس نے سوچاکہ جودوا میں نے استعال کی ہے وی دوان کے مرض میں منید ہے اس کامطلب سے کہ میں نمایت اسانی کے ساتھ اور بدی جلدی اس مرض سے نجات ولا سکتا ہوں اسے ان پریشان حال اور مجور و میکس مسلمانوں پر رجم الیااوروہ اسکے علاج میں مشنول ہو کیا۔ یہ بندہ علص بھی ای مریش ک طرح ہے۔ جب اس نے راو ہدایت پر چل کرا پنے قلبی امراض سے فیغا پائی تو اس نے علوق پر نظروالی اور دیکھا کہ اسکے دلی بھی عارين اور مرض كي شدّت في المين بلاكت في قريب ركمها بالماكي الله الني رسماني كاخيال آيا اوراس في المين نصیعت شروع کدی ، پورے موم اور کمل حصلے کے ساتھ وہ ان کے علاج پر کمرست ہوگیا ، او مرشیطان نے بھی اس امید پر پوری ول چین کی که شاید مند انگیزی کاکوئی موقع باتد آجائے ، چنانچہ جب وو علص طبیب ایخ مریضوں کو دوا کملاتے میں معموف مواتو اسنے کان میں سرکوشی کی اور آسے استے فیر محسوس طریقے پر افتدار پر انسایا جیسے چیوٹی چل ری ہو ، مرد کو بھی سے بتا نہ جل سکا کہ اس كا مُرشد اقد اركے لئے اس كى ما فرائى كروبا ہے۔ ول كى سلى جود الله كا مل جارى رہا- دو سرا قدم شيطان نے يہ ا ثمایا کہ اسے الفاظ کی جسین اُسلوب کی خوبصور تی حرکات عادات الباس اور دیت کے ذریعے محلوق کیسا تھ لکف اور استع پیش آنے کی دعوت دی ، چنانچہ لوگوں نے اس کے ساتھ اعزاز داگرام کا وہ معاملہ کیا جو بادشاہوں کے ساتھ بھی روانسیں رکھا جاتا ، كول كد انموں نے ديكماكداس نے انميں تحق شفقت اور حبت كى بنياد يرسفين امراض سے مجات دالى ہے اسے ہم سے لالج میں تما کوئی طع نیس متی۔ وہ ان کے نزدیک ال اپ اور مزیزد قریب سے بھی زیادہ محبوب مو کمیا اس کے ایک اشارے پر جان تربان كردينا أن كے لئے ايك كميل بن كيا كال كى و حقيقت بى كيا ہے؟ وہ اسك مريض كيا بن أر خريد فلام بن محك ورخريد فلام بھی اپنے آقای اس قدر خدمت نیس کرتے جننی وہ اپ فی کرتے ہیں اسے معلوں میں آئے بدھاتے ہیں اسکے احکام کوشای احکام پر ترج دیے ہیں 'جب اس نے فدائیت اور جال فاری کے یہ مناظرد کھے ورل بے مدمسور ہوا 'اس دن اسے ایک ایس لذت للى جس كابدل تبين ونياى تمام لذتي اس كے سامنے كابين اس في ونيا ترك كى تقى اسے كيامعلوم كر ميرے تمام جاہدے ضائع جائیں ہے اور میں دنیا کی سب سے بدی شموت میں جٹلا ہوجاؤں گا۔

شیطان کا فریب مسلسل: شیطان ای پر قاعت نیس کرنا کلد مسلسل یجید لگا رہتا ہے اور جب بھی موقع ملا ہے اسے کراہ کرنا ہے کوشش کرنا ہے کہ اسکے لئے اس نا قابل بیان الذت کے مواقع فراہم کرنا رہے شیطان کی طرف نفس کے میلان کی علامت یہ ہے کہ جب شخ سے کوئی فلطی سرزد ہوجاتی ہے اور کوئی مرد اس پر احتراض کردتا ہے تو وہ اپنی نقلی کا اظہار کرتا ہے کہ لیکن دل میں یہ سوچتا ہے کہ بلاؤجہ مرد پر ففا ہوا افلطی میری بی تھی 'اچا تک شیطان آنا ہے 'اور اس کے دل میں یہ بات والا ہے کی جری نا واضای فرید ہوتا ہے کہ بلا میں موجود ہے اور اس کے دل میں فریب وے بلک جائے 'یہ سوچ کروہ مطمئن ہوجاتا ہے 'اگر بھی الیا ہوتو یقین کراو کہ شیطان تمہارے پہلو میں موجود ہے اور تھیں فریب وے بات 'یہ سوچ کروہ مطمئن ہوجاتا ہے 'اگر بھی الیا ہوتو یقین کراو کہ شیطان تمہارے پہلو میں موجود ہو اور تم معرض پر اس کی عدم موجود کی میں گئتہ چنی کرد کا تھے ہو 'کر میں جٹلا ہوجاتے ہو 'لین امر جن سے اعراض کرنے گئتے ہو 'طالا کہ پہلے مطرات سے بھی بچا موجود کی میں گئتہ چنی کرنے گئتے ہو 'کر میں جٹلا ہوجاتے ہو 'لین امر جن سے اعراض کرنے گئتے ہو 'طالا کہ پہلے مطرات سے بھی بچا موجود کی میں گئتہ چنی کرنے گئتے ہو 'طالا کہ پہلے مطرات سے بھی بچا کرتے تھے۔

اس کے بعد شیطان اپنے ترکش سے نظ نے تیر لکا آئے اسے بدے بدے کتابوں کی طرف کا آئے اور ظاہری اصفاء سے بھی فنش فلطیال کرا کے است ہلاک کر آ ہے اللہ محفوظ رکھ 'سب سے بدی مصببت یہ ہے کہ آدمی راہ پر اکر کمراہ ہوجائے ہم اللہ کی پاہ جا جے ہیں۔
پاہ جا جے ہیں۔

رہنمائی کی شرائط : یمال سے سوال پدا ہو تا ہے کہ آدی دو سروں کی رہنمائی کب کرسکتا ہے؟ اس کا جواب سے ہے کہ جب دو صرف اوگوں کی ہدایت چاہتا ہوااس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ ہو ' ظاہر ہے اس صورت میں وہ سے بھی چاہے گا کہ کوئی دو سرا سے ذخہ داری تبول کرلے ' اور میں اپنے قلب کی محرانی میں مشغول رہوں ' یا کوئی دو سرا میرا مُعین و مددگار ہوجائے' اکد میری ذخہ

بعض لوگ بیہ اعتراض کرسکتے ہیں کہ اگر وعظ و نعیجت کی شرائلا اس قدر سخت کردی جائیں تو دنیا میں کوئی وعظ کنے والا 'اور نصیحت کرنے والا نیر رہے۔ ہم جواب دیں مے کہ اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرشاد ہے:۔

حُبُّ النَّنْيَارَأُسِ كُلِّ خَطِيئةٍ (يَكُ حَن مُرَالًا)

دنیا کی محبت ہر پرائی کی جڑے۔

اگر لوگ دنیا کے محبت نہ کریں تو عالم جاہ ہوجائے 'ظام زندگی متأقر ہو ول اور جسم سببلاک ہوجائے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت سے واقف مینے کہ دنیائی مجبت ملک ہے 'اگر اس کی ہلاکت خیریاں بیان بھی کردی جائیں ہب بھی بہت سے لوگ جو اس کے عیشت منقطع کرلیں میں 'اور ان چند لوگ اس سے اپنا تعلق منقطع کرلیں میں 'اور ان چند لوگ اس سے اپنا تعلق منقطع کرلیں میں 'اور ساتھ ہی ہد بھی لوگوں سے دنیا جاہ و بریاد نہیں ہوگی 'اور ساتھ ہی ہے خیرخواہی کا حق آوا فرمایا 'ونیا کے خطرات سے آگاہی بھی 'اور ساتھ ہی ہد بھی بیان فرادیا کہ بے شار لوگ ان خطرات کا شکار ہوا ، میں جمہولی کے اللہ تعالی بید قول بسرحال بچ ہوگا:۔

وَلْكِنَّ حَقَّ الْقُولِ مِنِي لَا مُلَانَّ جَهَنَّم مِنَ الْجِثَّة وَالنَّاسِ آجُمعِينَ

(پ۱۲ ر۱۵ آیت ۱۳) اور لیکن میری پیربات محقق ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسان دونوں سے ضرور بحردوں گا۔ صور چن سرقہ اعظمار کرنہ انس دیتے عامل خات خات ایس اس اللہ مسمور در میں ماگر ایک کہ اور سرکے م

جب یہ صورت ہے تو واعظوں کی زبانیں حتِ جاہ اور خواہش اقترار کے باعث بھی بنرنہ ہوں گی اگر کوئی ان سے کے گاکہ جاہ
و مال کے لئے وعظ کمنا یا نصیعت کرنا حرام ہے تو وہ اسکے کہنے پر وعظ وقل جست ترک نہیں کریں گے 'یہ ایبای ہے جینے لوگ شراب
خوری' زنا' چوری' ریاء' ظلم اور دو سرے گناہوں ہے باز نہیں آتے' طالا تکہ اللہ اور اسکتے رسول نے انھیں حرام کما ہے۔ آوی
کے لئے مناسب سے کہ وہ اپنے نفس کا خیال کرے' اور لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دے 'قطام قدرت جیب ہے۔ وہ ایک مخص
ہے۔ وہ ایک مخص کو بگا از کربت سوں کو سدھار تا ہے' اور بہت سوں کو بگا از کر ایک کی اصلاح کرتا ہے۔ ارشاد ہاری ہے۔

وَلُولًا ذَفُعُ اللَّمِالتَّاسَ بِعُضَهُم بُعِضَ لَفَسَدَتِ الأَرْضَ (بِ١٠٣ آيت ٣٠) اور اگريه بات ند بوتى كه الله تعالى بعظ أدمون كو معفول كه در يع ب وفت كرت رج توزين فساد يه رُبود جاتى ـ صدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی اس دین کو ایسے لوگوں سے تعرت دے گاجنس دین ذرا بھی تعلق نہ ہوگا۔ ہمیں آگر خوف ہے تو اس بات کا کہ وعظ و نصیحت سننے اور قبول کرنے والے نہیں رہیں گے 'اس کا خوف نہیں کہ وعظ و نصیحت کا سلسلہ بند ہوجائے گا۔

اگر کوئی سالک شیطان کے فریب سے آگاہ ہوجائے 'اور وعظ وارشاد سے کنارہ کش ہوکرول کی اصلاح میں لگ جائے 'یا وعظ کے 'لین صدق واغلاص سمیت تمام شرائط کا لحاظ رکھے تب ہی اسے کسی تم کا خطرہ ورپی ہے؟ کیا اب ہی وہ شیطان کے کسی فریب کا شکار ہو سکتا ہے؟ میان ہے ہے کہ شیطان آخر وَم تحک ہی جائے ہی ہوڑ تا 'جب وہ بید ویکتا ہے کہ میرے ترکش کا ہر تیر کیا دہ ہوگیا ہے تب وہ اسے کراہ کرنے کی آیک اور تد ہوگر کرا ہے 'اس سے کہتا ہے کہ میں نے بدے بدے بردگوں 'اور تامور عالموں کو کراہ کیا ہے 'لین وقر نے جھے عاجز کرویا تو زہین اور فلمند ہے 'ہر خطرے کا اور آک وقت سے پہلے کرلیتا ہے 'سب سے بوئی بات بہ بسکہ تو انہائی صابر بھی ہے 'کسی معیبت پر ریشان نہیں ہو تا 'اللہ تعالی کے بہاں تو کس قدر فظیم المرتبت ہے 'اور تیرا مقام کتابائد ہے کہ اس نے تھے جھے پر قابو پانے کی قوت بیشی 'اور اننا زبروست فیم عطاکیا جس سے تو میرے فریب اور مغالم کا اور اک کر سے بیارہ صوفی بری توجہ اور شوق سے شیطان کی ہو تا ہے 'بلکہ شیطان کے فریب سے جمعوظ رہنے پر اسقدر شیطان اس سے بوے فریب سے جمعوظ رہنے پر اسقدر شیطان اس سے بوے فریب میں جٹا ہوجا تا ہے 'جو انتہائی مملک اور تباہ گن ہے ۔ اس لئے کہ مجب ہر گناہ سے شیطان اس کے کہ جب ہر گناہ سے شیطان اس کے کہ اے این آدم! اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ اس سے خات پائیگ ویہ تیری فام خیال ہے '

تواہے جمل کے باعث میرے دامن فریب میں میش جا نیا۔

اب اگر کوئی مخص عب بھی نہ کرے اور شیطان کے اس فریب سے بھی خود کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوجائے تب محی آیک خطرہ اس کا منتظرہ ، وہ اپنی کامیابی پر مغرور ہوسکتا ہے کیوں کہ اس نے شیطان جیسے دشمن کا مقابلہ کیا اور ایک ایسے حریف کو فكست دى جو جلدى فكست نبيس كما يا اورجس سے اچھے اجھے طاقت ور بزيت افعاتے ہيں ' طاہر ہے اسے يہ كامياني تنااس كے عمل سے نمیں مل اللہ کی خاص توفق اور مدواس کے شامل ملی ہوسکتا ہے وہ اپنی اس کامیابی پر تازاں ہو اور اس توفق ایندی ر تکیہ کر بیٹے جس کی بروات اس نے خود کو شیطان کے فریب سے محفوظ رکھا ہے اس کے عذاب سے بے خوف نہ موجائے اور بیا قمان نه كرنے لكے ميں مستقبل ميں بھي ايها ہي رموں كا جيسا اب مون مرف الله كے فعل پر بھروسا كرے اس ميں خوف عذاب شامل نہ کرے۔ مالا کلہ جو مخص اللہ کے عذاب سے بے خف رہتا ہے وہ نقصان اٹھا یا ہے۔ سالک کوچا سیئے کہ وہ ان تمام كاميابيون كوالله كافعنل وكرم نفتوركرك اورائي نفس يرمسلسل نظررنمي اوراس بات في در مارى كد كيس خنب دنيا ويا اور برخلتی جیسی کوئی مزموم صفت دل میں باقی ند رو گئ مو اور میں اس سے عافل موں نیزاس بات سے بھی ور تا رہے کہ کہیں بیا صال جو اب میتر ہے ساب نہ ہوجائے 'فدا کے عذاب 'اور خاتے کے اندیشے سے کسی وقت مجمی غافل نہ رہے۔ اس اندیشے سے اس وقت تک نجات نہیں ملتی جب تک آدی بل صراط عبور نہ کرلے۔ روایت ہے کہ شیطان نزع کے وقت ایک پزرگ کے پاس پہنچا' اور کہنے لگا کہ تم مجھ سے نیج کرنکل گئے ہو'انھوں نے کہا ابھی تک تونسیں نکلا اُلینی خاتمہ بخیر موجائے تب یقین سے کہاجا سکتا ہے کہ میں تجھ سے محفوظ رہ کیا ہوں۔ کسی بزرگ کا مقولہ ہے کہ سب لوگ تاہ ہونے والے ہیں سوائے عالم کے اور عالم محی ہلاکت کے قریب ہیں سوائے عال کے عال مجی بریاد ہونے والے ہیں سوائے مخلص کے اور مخلص مجی خطرات میں گھرے ہوئے ہیں اس ہے معلوم ہوا کہ مغرور تو ثباہ ہیں ہی علص مجی تباہی کے خوف سے بچے ہوئے نہیں ہیں اس کئے اولیاء اللہ کے خوف اور احتیاط کا دامن مجى نسي چورو اعتبار فاتے كا ب مم الله سے حسن كى دعا ما كلتے ہيں۔

وَصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى حَيْرٍ خَلُقِهِ مُحَمَّدُوَ آلِهُ وَاصْحَابِهِ آجُمَعِينَ بِرَحُمَنِكَ وَصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى حَيْرٍ خَلُقِهِ مُحَمَّدُوَ آلِهُ وَاصْحَابِهِ آجُمَعِينَ بِرَحُمَنِكَ يَاارُ حَمُ الرَّاحِينَ

## نُسخةشفاء

حضرت المام مجت الاسلام محربن الغزالى قدّس مرة العزيز كے ايك شاكر ديرسوں آپ كى خدمت ميں ره كر قارخ التحسيل بو ي توان كو ايك دن به كار پيدا بوكى كه ميں نے ايك ممر تحصيل علم ميں مرف كردى ليكن ميں نے يہ جانا كه كونسا علم بالغ ہے جو قبر اور ميدان حشر ميں ميرے لئے مغيد اور د عظير بوسكا ہے اور كونسا علم فير مغيد ہے جس سے جھ كو احراز كرنا چاہيے كوں كه حدیث شريف ميں آيا ہے:۔

نعوذباللمون علم لاينفع بم فدا تعالى كهاه الطح بين م فيراض

ایک برت تک وہ ای خلجان میں رہے۔ بالا فر انموں نے اپنے استاد صفرت امام ممدح سے اس کے متعلق استفسار کیااور چند مسائل اور بھی بوجھے اور یہ بھی لکھا کہ اگرچہ آپ کی تفنیفات محل احیاء العلوم و کیمیائے سعادت وجوا ہرالقرآن ومعیار ومیزان العل و قسطاس السنقیم و معارج القدس و منهائج العابدین و فیموسے میرے سوال کاجواب مل سکتا ہے لیکن میں خاص طور سے ایک مختصر ساجواب چاہتا ہوں جس کو بھیشہ پیش نظر رکھ کر عمل کرتا رہوں۔

اہام صاحب نے ان کے جواب میں لکھا کہ بیٹا خدا تعالی تہماری عمردراز کرے اور تم کو اپنے احباب کے راستہ پر چلنے کی فرنیق دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولین و آفرین کے لئے تعیوں کا ایک وفتر موجود ہے جو آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے۔ اگر تم کو اس میں سے بچھ نفع بچھا ہے قرمیری نصیحت کی تہمیں کیا ضورت ہے اور اگر نہیں بچھا تو تماؤکہ تم اتن طویل مدت میں کیا حاصل کیا۔ بیٹا ان تمام نصائح میں سے جو آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عالم کو فرماتی ہیں مرف یہ فرما کے۔ بیٹا کہ میں مرف یہ فرما کے۔ بیٹا کہ میں میں ایک جو اسلم کے تمام عالم کو فرماتی ہیں مرف یہ فرماکہ۔

عَلَامُة إِعْرَاضِ اللّٰهِ تَعَالَى عَنِ الْعَبْدِ إِشْتِغَالُهُ بِمَا لَا يُعْنِيُهُ وَإِنِ الْمُرَوُّ نَهَبَتْ سَاعَةُ مِنْ عُمُرِ وَفِي عَيْرِ وَمَا حُلِقَ لَهُ لَحَرِي إِنْ يَطُولُ عَلَيْهِ حَسْرَةٌ وَمَنْ جَاوَرُ الأَرْبَعِينَ وَلَمْ يَغْلَبُ حَيْرُهُ شَرَّهُ فَلَيْتَ جَهْزِ إِلَى النَّارِ

بنگہ کا غیرمغید کاموں میں مشغول ہونا خاص علامت ہے اس کی کہ خدا تعالی ہے اس کی طرف ہے اپی نظر عنایت مجیرل ہے۔ اور جس کام کے لئے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اگر اس کے سوائمی اور کام میں اس کی آیک عنایت بھیرل ہے۔ اور جس محض کا حال جالیس برس کی عمر کے بعد بھی ہے رہا کہ اس کی برائیوں برس کی عمر کے بعد بھی ہے رہا کہ اس کی برائیوں بر

نه مرف تهادے لئے بلکہ تمام عالم سے لئے نمایت کان وشان فیعت ہے۔

سندبینا! نصیحت کرنا آسان ہے کمر قبول کرکے اس پر عمل کرنا و شوار ہے۔ جب ہوا و ہوس غالب ہوتی ہے تو نعیعت نمایت تلخ معلوم ہوا کرتی ہے' خاص کران کوجو دنیاوی علوم و فنون حاصل کرنے میں مشغول رہیجے ہیں' وہ یہ سیحتے ہیں کہ فقط علم حاصل کرلیتا ہی نجات کے لئے کانی ہے' عمل کی مجھ ضرورت نہیں' حالا تکہ یہ بہت بڑا احتقاد اور فلاسفہ کا زہب ہے بہجان اللہ اتنا تو تم جانتے ہو کہ جو محض علم حاصل کرکے اس پر عمل نہ کرے اس پر خدا تعالی کی ججت قائم ہوجاتی ہے تو کیا یہ نہیں جانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :۔

طَاحَتِ الْعِبَارَاتُ وَفَنِيَتِ الْاَشَارَاتُ وَمَانَفَعَنَا إِلَّا رُكَيْعَاتٍ رَكَعُنَا هَافِي جَوُفِ اللَّيْلِ جَوُفِ اللَّيْلِ مبارات داشارات سب يكار مومع مرف ان چدر كنول في البته فائده ديا جو تقريد وقت برد لياكرنا تما-

توبینا! اعمال صالحہ اور احوال فاضلہ سے ہی دست نہ وہنا چاہیے اور خوب یقین کرلینا چاہیے کہ فظ علم ہدول عمل کے ہرکز دھیری نہیں کرسکا۔ دیکھو کسی مسلح جگ آزمودہ سپاہی کے سامنے میدان جس اگر شیر آجائے توبدوں ہنسیارے کام لئے وہ شیرے کے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یا کوئی مخص مغراوی بخار جی جٹلا ہے اور جانتا ہے کہ سکنجبین اور آش جو اس کو مغید ہوگا تو کیا یہ ہوسکتا ہے کہ بدوں استعمال سے اس کو فقع ہوجائے گا' ہرگز نہیں۔ اسی طرح علم کتناہی دسیج و کیشرہوجب تک تم اس پر عمل نہ کرد کے مغید نہیں ہوسکتا۔

گرے و ہزار رطل از دیکائی آھے نخوری دبا شدّت شیدائی بہت ساپڑھ لینا اور بدی بدی کتابوں کا جمع کرلینا اور اس پر عمل نہ کرنا فائدہ نہیں دے سکتا 'جب تک کہ تم اپنے آپ کو اعمالِ صالحہ سے رحمت خداوندی کا مستحق نہ بنالو گے وہ تہماری طرف متوجّہ نہ ہوگ۔ حق تعالی فرما تا ہے:۔

كَيْسَ لِلْإِنْسَانِ آلَا مَاسَعَى انسان كوبدول سى كَے بحد نس مل سكتا۔

د مرى جد فرا آبد. فَمَنْ كَانَ يَرُجُولُ لَقَآءَ وَمُ فَلْيَعُمَلُ عَمَلًا صَالَحًا - جَزَاءَ لِمَا كَانُولِيعَمَلُونَ - إِنَّ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُو الصَّالِحَاتِ كَانْتَ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْ وَوُسِ نُولًا خَالِدِينَ فِيهَا جس كوفدا تعالى سے طنى اميد ہے اس كوچا ہے كہ عمل صالح كرے يہ اس كا بدلہ ہے وتم كرتے ہو۔ جولوگ ايمان لائے اور اعمالي صالح كے ان كے لئے بخات الفروس بي عيث ان ميں رہيں گے۔

رسول الله ملى الله عليه وسلم فرات بين -بنيى الإسلام على خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدنا عبده ورسوله و إقام الطلوة وأيتا عالز كوة وصوم مرمضان وحب البيت من استطاع إليه مسبيلا اسلام ى بنياد باغ چزوں پر ب آول اس بات ى كوابى دينا كه سوائے فدائے تعالى كوئى معبود برق نيس اور محداس كے بنده اور رسول بيں و تو ترب نماذ پر منا تيسرے ذكوة دينا ، چوتے دمضان كے دونے ركھنا ، التج بيں بشرط استطاعت جى كرنا۔

دوسری جگہ فراتے ہیں:-الاینمان افترار باللسان و تصییق بالنجنان و عَمَل بالار کان ۔ ایمان زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تعدیق کرنا اور اصطاعے عمل کرنا ہے۔

بالجملہ اعمال کی ضرورت بے شارولا کل سے ثابت ہے۔ تم میری اس تقریر سے بید نہ سجو لینا کہ مجات صرف عمل پر ہی مخصر ہے 'خدا تعالیٰ کے فضل و رحمت کی کچھ حاجت نہیں المعیافہ باللہ۔ میری فرض یہ ہے کہ بے فک بندہ فداتعالی کے فشل و کرم سے ہی نجات پا تا ہے 'مروہ جب تک اپنے آپ کو مستحق نہیں بتالیتا رحمتِ اللی اسکی طرف متوجّہ نہیں ہوتی 'اور یہ بات میں اپنی طرف

نہیں کتا ہلکہ خداتعالی خود فرما تاہے:

إِنَّرَحُمُ اللَّهِ قُو نُتُ

ب شك الله تعالى كرمت نيوكارون سے قريب ب

اورجب رحمت الى بنده تك نه ميني وبهشت مين اس كادا عل مونامكن

كونى كتاب كم محرد الحان مشت مي واعل موت كے لئے كانى ب ميں مى كتا مول كر ب فلك كانى ب الكن اس كو مشت یں پہنچے سے پہلے ہزاروں دشوار کرار کھانیوں کو طے کرنا پڑے گااورجب وہ بھت میں پہنچ گاتر مفلس ہوگا۔

تم يقين جان لوكه جب تك كام نه كوهم مزدوري ديس مل عق من امراكيل من ايك مض بت يدا عابد و محلس تما حق تعالى نے اس کے اخلاص کو فرشتوں پر فاہر فرمانا چاہا تو ایک فرشتہ کو اس کے پاس بھیج کریہ کملادیا کہ میاں تم فنول محت و زحت اٹھاتے ہو، تہارے لئے تو دوزخ مقرر ہو چی ہے عابد نے بیاس کرجواب دیا کہ میں تو فرض بندگی اداکر ما ہوں ادر کئے جاوں کا اب وہ جانیں اور ان کی آقائی اور خدادندی۔ فرشتہ نے درگاہ رہ العزت میں حاضر موکر عرض کیا کہ جو جواب اس نے دیا ہے اس سے حضور خود آگاہ ہیں۔ ارشاد ہوا کہ وہ کم حوصلہ ہو کر بھی ہم سے نہیں پھر آتہ ہم کریم ہوکر اس سے کیسے پھر سکتے ہیں۔ ہم کواہ رہو کہ میں نے اس کو پخش دیا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمات بين

حَاسِبُوْ اقْبُلُ أَنْ تُحَاسَبُووْزِنُوْ اقْيُلُ أَنْ تُوْزَنُوا

تم محاسبة قيامت سے پہلے دنياى ميں اپنا محاسبہ كراو اوروزن اعمال سے پہلے بى اسے اعمال جا جو او

اميرالمؤمنين حضرت على كرم الله وجهد فرمات بين-

د ين سرت مرم الدويمد برسم إلى لَجَنَّةِ فَهُو مُنَمَنَّ وَمَنْ ظُنَّ أَنَّهُ بِبُذُلِ الْجُهُدِيصِ لُ مَنْ ظُنَّ أَنَّهُ بِكُوْنِ الْجُهُدِيصِ لُ إِلَى لَجَنَّةِ فَهُو مُنَمَنَّ وَمَنْ ظُنَّ أَنَّهُ بِبَذُلِ الْجُهُدِيصِ لُ

جس نے سیمکان کیا کہ وہ بدول کوشش کے جنت میں پہنے جائے گا وہ ہوس کارہے اور جس نے بد ممان کیا ے کہ وہ محض سعی د کوشش تی سے جنت میں مکنے جائے گاوہ مشقت و تعقب میں برا ہوا ہے۔

حفرت حس بقری قدس مرّوا فرماتے ہیں:۔ طلَبُ الْجَنَةِ بِلَاعَمَلِ ذَنْبُ مِنَ الْنُنُوبِ إِلَا عَلِ جنت ي آردوكرنا أي لمرح كاتناه ب-

ایک بزرگ نے کیاا جما فرمایا ہے:۔

النحقيقة تزكم الاحظة العمل لاتزك العمل

علم حقیقت یہ ہے کہ عمل کرے مراس پر فریفتہ نہ ہویہ نمیں کہ سرے سے عمل ہی چھوڑ بیٹھ۔

ان سب سے احما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:۔ ے بھاجاب رس سر میں سیدہ مرب ہوت ہے۔ النگیس من کان نفسه وعیل لیما بعک النموت والا حدمت من اتبع نفسه هواها

براسجه داروه بجر في اين السر كومطيع منقاد بناليا ادر سخت احتى وه بجوخود اين السروايين كامطيع ومنقادين كيا اور كرخدا تعالى سيرب بوے انعام كى تمنا ركنے لكا۔

اكرتم نے تحصیل علم میں اس لئے منت شاقہ افعالی منی كدونيادي عزت ودولت حاصل موجائے توتم پر افسوس اور مكرافسوس

```
احياء العلوم جلدسوم
```

اور آکر تہذیب اخلاق اور احیاے شریعت محمدی کے لئے براوشت کی تھی تر تم پر افری اور برار افرع سر کسی نے کیا اچھا کما

۔ سَهْرَا الْعُيُونِ لِغِيْرِ وَجُهِكَ ضَائِع وَبُكَاءُ هُنَ بِعَيْرِ فَقُدِكَ بَاطِل آپ كاچرومبارك چود كردو سرول كاللاء كے جاكنا نعول ہے اور آپ كے سوا دو سرول كے فراق من رونا رائيگال۔

رسول الله ملى الله عليه وسلم فرات بن و المبيث و

جب تک جی چاہے دنیا میں رو لے آخر ایک دن تھے موا ضوری ہے اور جس سے چاہے میت کرلے آخر اس سے جدائی لازی ہے اور جو جی چاہے عمل کرلے بدلد اس کا ضور مل کردہے گا۔

اس سے جدائ داوین اشعار 'نجوم 'نو' مرف وغیرہ فی محصیل سے بجز تضییع عمرے کیافا کدہ؟ بخدا میں نے انجیل میں پڑت ضیب جم کے کیافا کدہ؟ بخدا میں نے انجیل میں پڑھا ہے کہ مُروہ کو جنازہ پر رکھنے سے تالب کورلے جانے تک حق تعالی آپ ہی آپ اس سے چالیس سوال کرتا ہے جن میں پلا سوال بیہ ہے ۔

الهيب من المنظر المُحَلِّق سِنِينَ فَهَلُ طَهَرُ تَ مَنْظَرِ الْحَلْق سِنِينَ فَهَلُ طَهَرُ تَ مَنْظُرِي سَاعَة تولوگوں كے دكھانے كو برسوں نهايت مانگ سخوا ناديا بمي ميرے لئے بمي مان سمرا بنا تھا۔

اوروہ مرروز تهارے دل میں بد كہتا ہے-

مَا تَصْنَع بِغَيْرِ يُ وَأَنْتَ بِحَيْرِى تِجْ فِيرِ عَيَادًا سِلْ يَكُونُ مِرْ مَا مِيرِ عَالِون مِن وَمِا مِوا بِ-

بے برسے بیاد استان کے بیرے بیاد استان کا اور کو نہیں سنتے۔ سنوبیٹا!علم بے عمل دیوائی ہے اور عمل بے علم بے گائی ہے جو علم آج تم کو گناہوں سے نہیں روکا اور عبادت کی طرف متوجّہ نہیں کرنا یا در کھو کہ وہ کل قیامت کے دن آتش دونرخ سے بھی تم کو نہیں بچاسکا اگر تم آج عمل کرے عمر گذشتہ کی طافی نہ کروگے تو کل قیامت کے دن چلاؤگے اور کھو گے۔

فَارُحِعْنَانَعُمَلُ صَالِحًا آيَّ بم كو بعردنا مي اواديج اكد عمل صالح كري-

بواب طے گا آمی قو تو وہیں ہے آرہا ہے' اب تک کیا کیا تھاجو آئدہ کرے گا' دیکموایک دن مرنا اور قبرستان میں جانا ضروری ہے۔ مردے تمہارے ہر کھنا محتظر ہیں' خروار خالی ہاتھ نہ جانا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں ۔

هٰنِوالاَجْسَادُقَفْصَ الطَّيُورِ أَوْاصَطَبَلُ النَّوَابِ يبدن يا تربك سيك يردون ك بجرت بن يا جاربايون كالمطبل-

یہ بدن یا و مجھے چھے چر مدول کے مہرتے ہیں یا جانچ کی است میں۔ تو غور کرد کہ تم کن میں ہو اگر تم مُرخ آشیاں ہوتو ۔ اِر جعنی کی آواز سنتے ہی اُڑ کر بلند مقام پر ہیٹے جاڈ گے۔

اِهُنَرَ عَرُشُ الرَّحُمُ لِمَوْتِ سَعُدِ البُن مَعَاذَ اللهِ مَعَادَ اللهُ مَعَادَ اللهِ مَعَادَ اللهِ مَعَادَ اللهِ مَعَادَ اللهِ مَعْدَ اللهُ مَعْدَ اللهِ مَعْدَ اللهُ مَعْدَ اللهِ مَعْدَ اللهِ مَعْدَ اللهِ مَعْدَ اللهِ مَعْدَ اللهُ مَعْدَ اللهِ مَعْدَ اللهُ مَعْدَ اللهِ مَعْدَ اللهِ مَعْدَ اللهِ مَعْدَ اللهُ مَا مُعْدَالِهُ مَنْ مَعْدَمُ اللهُ مَعْدَالِهُ مَعْدَالِهُ مَعْدَالِهُ مَعْدَالِهُ مَعْدَالِهُ مَعْدَاللهُ مَا مُعْدَاللهُ مَعْدَاللهُ مَعْدَاللهُ مَعْدَاللهُ مَعْدَاللهُ مَعْدَاللهُ مَعْدَالِهُ مَعْدَاللهُ مَا مُعْدَاللهُ مَا مُعْدَاللهُ مَا مُعْدَالِهُ مَا مُعْدَاللهُ مَا مُعْدَاللهُ مَا مُعْمَالِهُ مَا مُعْدَالِهُ مَا مُعْدَاللهُ مَا مُعْدَالِهُ مَا مُعْدَالِهُ مَا مُعْدَاللهُ مَا مُعْدَاللهُ مَا مُعْدَاللهُ مَا مُعْدَالِهُ مُعْدَالِهُ مَا مُعْدَالِهُ مَا مُعْدَالِهُ مَا مُعْدَاللهُ مَا مُعْدَالِهُ مَا مُعْدَالِهُ مَا مُعْمَالِهُ مَا مُعْدَالِهُ مَا مُعْدَالِهُ مُعْدَالِهُ مَا مُعْدَالِهُ مَا مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مَا مُعْمَالِهُ مُعْمُعُلِمُ الْعُمْمِ مُعْمِلْمُ مُعْمَالِهُ مُعْمَل

اور اگرتم جاربایوں میں بود العیان باللہ تو تقین کرلوکہ تممارا محکانہ دون ہے۔ اُولِیک کالانعام بلکھ مُراضَلُ

وہ چاریائے ہیں مران سے بھی زیادہ مراه

منقل ہے کہ ایک دفعہ حضرت حسن بھری رحمت اللہ علیہ کو مرد پانی دا کیا بیالہ ہاتھ یں لیتے ہی آہ منع سے لکی اور ب ہوش مو کئے جب افاقہ موالولوگوں نے بوچھا حضرت کے کاکیا حال موکیا۔ فرائے گئے۔

ذُكْرُ تُلُمْ نِيكَا هُلِ النَّارِ حِيثُنَ يَقُولُ لِا هُلِ الْجَنَّعَلَنُ اَفِيضُو عَلَيْنَامِنَ الْمَاءِ عُددنيوں يَ مَين دراماياني بادو-

بينا! أكرتم كوفقط علم كانى مو ما اور عمل كى حاجت نه موتى تو خدا تعالى كا مرشب و يحطه پريكارنا بيكار موجا آ-هنل مِنْ سَيَائِل هَلْ مِنْ تَنَائِب هَلْ مِنْ مُسْتَعَفِيرِ

کول ہے اللے والا کول ہے قوبہ کرنے والا کولی ہے معافی جانے والا۔

ايك دن آخفرت ملى الله عليه وسلم في مجلس مبارك من حفرت مبدالله بن عمر كاذر خرايا و آپ فرايا :

ره بهت المجا آدي بي كاش وه تهركي نماز رومتاً-

حضوروالإلے ایک محالی سے فرمایانہ

لَانُكُثِرُ النَّوُمُ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ كَثَرَ وَالنَّوْمِ بِاللَّيْلِ نَدُعُ صَاحِبَهُ فَقِيْرًا يَوُمَ الْقِيمَامَةِ رات كونإده مت مواكدين كررات كونت نواده موجوالا قامت كون في دست موكا-وَمِنَ اللَّيلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ يَهِ امر جَوَ بِالْاَسْحَارِهُمُ يَسْتَغُفِرُ وُنَ يَهِ هُرَج آخِفِرَتِ مِلَى السَّطِيدُ وَمِلْمُ فَرَاتِي فِي :-

ثَلَثُهُ أَصُواتٍ يُحِبُهُا اللهُ تُعَالى صَوْتُ البِيْكِ وَصَوْتُ الَّذِي يَقُرُأُ الْقُرْآنَ وَصَوْتُ الَّذِي يَقُرُأُ الْقُرْآنَ وَصَوْتُ الَّذِي يَقُرُأُ الْقُرْآنَ

فدانعالی کو تین آوازیں پند ہیں ایک مرغ سحری و مری قرآن پڑھنے والے ی تیری پھلے پرمعانی ماننے والے ی تیری پھلے پرمعانی ماننے والے ی۔

حضرت سفيان توري قدس سرّؤ فرمات بين

رَانَ لِللهِ تَعَالَى رِيْعًا تَهُبُ وَقُتَ الْاَسْحَارِ تَحْمِلُ الْاَدْكَارَ وَالْاِسْتِغُفَارَ إِلَى الْمَلِكِ الْمُجَبَّرُ فدا تعالَى كَ مرف سے ایک ہوا اس کام پر آمور ہے کہ وہ پچھلے پر ذکر و استغفار کی آواز فدا تعالی تک پنجا تی ہے۔

وہ یہ بھی فرماتے ہیں:۔ ر

وَ الْكَانُ الْكُلُ اللّهُ الذَّيْ مُنَادِقَ حُتَ الْعَرْشِ الْالْدَيْ الْعَالِلُونَ فَيُ قِيْهُ وَنَ وَمُصَلُّونَ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

شروع شب میں ایک منادی عرش کے بیچ سے بگار آ ہے کہ مہادت کرنے والوں کو اٹھ جانا چاہیے تو وہ اٹھ کڑے ہوتے ہیں اور جب تک خدا تعالی چاہتا ہے نماز پر منے رہے ہیں پر نصف شب میں ایک منادی بکار آ

ے کہ باأدب فرمال بداروں کو اٹھ جاتا چاہتے تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور آ جرشب ایک منادی بار آ ے کہ معانی ما تکنے والوں کو اٹھ جانا جائے تو وہ اٹھ کمڑے ہوتے ہیں اور معانی الگتے رہے ہیں جب مج صادق موجاتی ہے تو ایک منادی پکار آ ہے کہ غافلوں کو اٹھ جانا چاہتے تو وہ بستوں سے اس طرح اٹھتے ہیں

حفرت لقمان اینے بیٹے کویوں معیت فراتے ہیں :۔ ؽٳؠؙڬؾٞ**ؙ**ڵٲؾۜٛڴۅۘ۫ڹؘٵٛڵؾؚؽػؘٲڰ۬ؽؾۜڽڔؽؙػؿؙؽٳۮۼؠٳڶٳڛؙڂٳڔۅٙٲؽؾڬٳؽؚ؇

ويكمونينا إمن بوشياري من تمس بدهن نهائ كدوه لوا فرشب من خداكويا دكرے اور تم سوتے رہو۔

کی نے کیاا جما کہاہے

وهناوإتني

لَقَدُ هَٰتَفْتُ فِي جَنْحِ لَيْلِ حَمَامِيْةُ كَنْبُتُ وَبَيْتِ اللَّهِ لَوْ كُنْتُ عَاشِقًا ذوصبكابن

رات کو فاختہ تو شاخ پر بیغی بکار رہی ہے اور میں برا سورہا ہوں برب کعبہ میں جمونا مرمی ہوں آگر میں سھا عاشق ہو آ توفاخت روئے میں محف سے سبقت ند لے جاتی۔ افسوس میں تو محبت والی کاری ہوکر آ کھ مجی ترند

كرون اور بمائم يوت روت بي-

فلاصديد ب كدتم كويد سجولينا جابية كد طاعت وعبادت كيا چزب سنوجناب شارع عليدا الملوة السلام كي فرمال براداري كا نام عبادت ب تو قولاً وعملاً اوامريس بحى توايي ميس بحي- اكريم كوئى كام بدول علم شارع عليه العلوة والسلام كرواكرجه وه بطل عبادت ہی ہو تو دہ عبادت نہیں بلکہ محناہ ہے۔ دیکھونماز کیسی اعلیٰ درجہ کی خمادت ہے محراو قات محروبہ میں یا زمین خصب میں اس کا بر منا کناہ ہے ای طرح روزہ نی نفسہ عمدہ مبادت ہے محرایام مید و تعریق میں رکھنا گناہ ہے یہ مرف اس کے کہ تھم شارع علیہ السلام کے خلاف ہے۔ ابود اعب کچھ املی چزیں نہیں محرایی فی لی کے ساتھ کرتا باعث اجر ہے کیوں کہ بھیم شارع علیہ السلام ہے تومعلوم ہو کیا کہ عبادت کی حقیقت فرما نبرواری ہے ، محض نماز روزہ کیوں کہ نماز روزہ مجی ای وقت عبادت میں شار ہو تا ہے جب کہ وه بحكم شارع عليه السلام مو- توبيثا تهمارے احوال و اقوال كو شريعت كا تابع مونا جا بيت اسك كد كوكى علم وعمل بدول اجاذت شارع علاليساؤك سراسر كمراى اور خدا تعالى كاسبب إنذاتم كو جابية كدبلا اجازت شارع عليه السلام كربات بمي ندكرواور یقین کراو کہ خداتعالی کا راستہ ان علوم دنیاوی سے جو تم نے حاصل کئے ہیں اور صوفیانِ نبانہ کے خوش نما دعووں اور ملتع کاریوں ے طے نہیں ہوسکیا بلکہ تیج مجاہرہ سے مواد موس اور نفسانی خواہوں کو تطف کردیے سے موسکیا ہے۔

خدا تعالیٰ کولبی چوڑی ہاتیں اور نکات باریک اور او قات عمر تیروو تاریک ہر کر پیند نہیں زبان رواں اور شُستہ اور ول غفلت و خواہش سے وابست بد نصیبی کی علامت ہے ، جب تک نفس و خواہش مجابدات قوید سے مقبور و بالع شریعت نہ ہوجائیں مے وا انوار معرفت سے زندہ نہیں ہوسکا۔

تم نے چند مسلے پوجھے ہیں ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جن کاجواب تحریر و تقریر میں اسکا جب اس مقام تک تم کورسائی موجائے گی تو خود سجم لوے ورنہ ان کا جانا محالات ہے ہاس کے کہ ان کو ذوت وجدان سے تعلق ہے اور اسی ہاتیں قید تحریر و

تقریر کی مقتل نہیں ہوسکتیں۔ شری و اپنی والدت جماع کی کیفیت اگر کوئی کمی کو مجھانا جاہے تو بجواس کے پچیے نہیں کمہ سکتا کہ چکے کردیکھو۔ ہا س محمد جس تدران مساک کے جواب میں کماجا سکتا ہے وہ ہماری تصانیف میں موجود ہیں۔ یمال مجی بچھ اشار ہم میان کرتے ہیں۔ تم نے یو چھاہے کہ سالکان راوخد اتعالی پر کیا واجب ہے توسنو!

اول اعتفاد پاک جس میں شائبہ بھی برعت کا نہ ہو او مرے تھی توبہ کہ پھر گناہ کے پاس بھی نہ بھکے انتیارے تمام مخلوق سے خواہ وہ دوست ہویا و شمن ایسا معاملہ کرے کہ کمی کا حق اس پر نہ رہ جائے اور بھے علم شریعت سے انتا حاصل کرلے جس سے جائز و ناجائز ا کا علم اس کو ہوجائے۔ اور باتی علوم سے انتا جس کو اسکی نجات و خلاص میں دخل ہو اس شیل شبلی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے چار سواستادوں کی خدمت میں رہ کر ہزار حدیثیں پڑھی ہیں ان میں سے صرف ایک حدیث کو عمل کے واسطے ختف کر لیا ہے کیونکہ وہ ایک حدیث میری نجات و خلاص کیلئے کانی ہے اور اولین و آخرین کے علوم اس میں مندرج ہیں۔ وہ حدیث میرے نہ ہے۔

ؖٳۼؠۜڵٛڶؚڵڹؙؽۜٵػڔڡٞڹڔڡڡۜٳڔػۜڣؗؽۣۿٳۅۛٳۼؠؖڵٳٚڿڔؗڗػؠؚۜڡۧؽؙڔؠؚۨڡٞؖٳٚػٛڣ۫ؽۿٳۊٵڠ۬ؽڵ ڸڵڛؚڡٞؽڔڂٳڿؾؚػٳڶؽڡؚۊٳۼؠٙڶڸڶڹٳڔؠڡؽڔڝڹڔػۼڶؽۣۿٵ

ر مجامع کو سن مجان کام کرچتنا تو اس میں رہے گا اور آخرت کے گئے اتنا کام کرچتنا کہ جیرا رہنا وہاں مقدرہ اور اللہ کے واسلے اتنا کام کرچتنا کہ تو اس کا مختاج ہے 'اور دو ذخ کے لئے اتنا کام کرچتنا کہ تو اس کی تکلیف پر مبر کرسکتا ہے۔

تم کو اس حدیث ہے معلوم ہوگیا ہوگا کہ تم کو بہت بردا عالم تنجر بننے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ یہ فرض کفایہ ہے فرض عین نہیں۔اس حکایت کوغورے سنو آ کہ تنہیں میرے کہنے کا یقین ہوجائے۔

حضرت شفیق بنی رحمته الله علیہ نے ایک دن اپ شاکردو مرد حاتم اصم رحمته الله علیہ سے پوچھاتم کئی قدت سے میرے پاس
رہتے ہو عوض کیا کہ شینتین برس سے پوچھا کہ تم نے اس قرت میں گئے علوم اور کیا کیا قائدے حاصل کے جواب دیا کہ صرف
آٹھ فائدے۔ اور یمی علم حاصل کرنے کا بتیجہ ہے فرمایا اٹاللہ وا قالیہ راجعون بمیں نے قرتماری تعلیم میں ایک مرصرف کردی اور
تم نے صرف اتنا ہی حاصل کیا عاتم نے عوض کیا حضرت اگر آپ کے پوچھتے ہیں تو میری تحصیل صرف ای قدر ہے وعرض کی اور
اس سے زیادہ حاصل کرنے کی مجھے خواہش بھی نہیں کیوں کہ مجھے یقین بیکہ اس قدر میری نجات کے لئے کانی ہے اور اس سے زیادہ خواب موقع میں اور کروہ آٹھ فائدے کیا کیا ہیں۔ کما اول یہ کہ میں نے دیکھا دنیا میں ہم وضعی کو کئی چیز محبوب مرفوب ہوتی ہے ان ہیں سے کوئی تو مرض الموت تک اس کا ساتھ دیتی ہے اور کوئی قبر تک میں نے درمایا احسنت و درما ایس میں موٹس فرم گئیار رہے تو وہ عمل صالح ہے۔ حضرت شفیق نے فرمایا احسنت و درما فائدہ یہ بیکہ میں نظرے گذری۔

وَالْمَامَنُ خَافَ مَقَامَرُ تِهُ وَنَهِى النَّفُسَ عَنِ الْهُولَى فَإِنَّ الْحَنَّةَ هِى الْمَاوَى جو أَمَّا الرَّفْسُ وَاسَى خوابش سے روكاتو كردنت

اس کا ٹھکانا ہے۔

توجیے بقین ہوگیاکہ قرآن مجید سراسر حق ہے۔ پس میں نے نفس کو مجاہد کے فلنے میں ایسا تھینچاکہ اس کے سارے بل نکل گے یماں تک کہ وہ ہے چُون دچرا طاعت حق میں معلمتن ہوگیا۔ حضرت شیق نے فرمایا: بارک اللہ علیک۔ تیسرا فاکدہ بیہ ہے کہ میں نے ریکھا دنیا کے لوگ بری بری تکلیفیں اور مشتیں اٹھا کر سامان دنیا میں سے کچھ حاصل کر لیتے ہیں اور اپنے ول میں برے خوش ہوتے ہیں کہ کویا کوئی نفیس و مجیب چیز حاصل کرلی مجھے ہو یہ آیت نظر بردی۔

مَاعِنُدُكُمُ يُنْفُلُو مَاعِنْدُ اللَّهِ بَاقِ

جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ عمم بوجائے والا کے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ سَدا رہنے والا ہے (بھی تا ہونے والا نہیں ہے۔) تو میں نے اپنا پرسوں کا اندوختہ خداتعالی کی راہ میں فقراء کو دے کرخدا کے بان اہائت رکھ دیا اس امید پر کہ دہاں ہاتی رہا ہا اور آخرت کے داستہ میں میرا رہنما ہوگا۔ حضرت شینی رحتہ اللہ علیہ نے فرہا تم نے فرہا تم نے وقعا قائمہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی اس پر اقراب کہ میرے پاس مال واولاد بہت ہیں کوئی اس پر اترا آ ا پر فرکر آئے کہ میرے اقادب کُنبہ خدَم حتم بہت ہیں۔ کوئی اس پر ناز کر آئے کہ میرے پاس مال واولاد بہت ہیں کوئی اس پر اترا آ ا بیکہ میں برا شہورسفاک اور خونریز ہوں و فیرود فیرو۔ ہر کس بخیال خویش ضطور ارد۔ میں نے جو اس آبت کو پر حما۔ اِن آگر مَکمُ عِنْدُ اللّٰ مَا کہ مُ

یقینا فدانعالی کے نزدیک بدامعززوی ہے جوسب نیادہ پرمیزگارہ۔

تو یقین کرلیا کہ خدا تعالی کا فرمانا تھ ہے اور دنیا داروں کے خیالات سرا سرخطا ہیں۔ بس میں نے تعویٰ افتیار کیا ہاکہ جمعے حق تعالیٰ کی درگاہ میں عزت حاصل ہو۔ حعرت شیقی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا احمنت پانچواں فائدہ یہ ہے کہ میں نے بہت ہے لوگوں کو ازراہِ حمد ایک دو سرے کو برائی کرتے دیکھائمی کو نمی کے جاہ د سرتبہ پر حمد ہے تھی کو کسی کے علم دفعنل پر میں نے جب یہ آیت برحی۔

نَحُنْ قَسَمُنَا بَيْنَهُمُ مُعِيشَتَهُمُ فِي الْحَيوةِ التَّنْيَا مِ مِنْ قَسِم كيا بِ

تو میں سمجھ کمیا کہ ہرایک کا مقدر و مقوم روزازل ہے ہی الگ الگ ہے کسی کو اس میں اختیار نہیں۔ اور قسب خداوندی پر راضی ہو کیا پھر جھے کسی پر حسد نہ ہوا بلکہ میری پورے جہاں ہے مسلح ہو کئی حضرت شینق رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے بوا اچھا کام کیا۔ چھٹا فائموں یہ کہ دنیا میں کسی سبب یا فرض ہے اکثرلوگ ایک دو سرے کے دہشن ہوجاتے ہیں میں نے یہ دیکو کر۔

ِإِنَّالَّ شَيْطَانَ لَكُوْعَ عَلَقٌ فَاتَنْ خِنُو وُعُمَّوَّاً الْسَيْطَانَ لَكُوْعَ فَاتَنْ الْجَوِدِ فَي الْمُ

یقین کرلیا کہ قرآن مجیدی فرما آئے کہ سوائے شیطان اور اِتَبَاعِ شیطان کے کمی کو دسمن نہ ماننا جاہیے تو میں نے اس کو دسمن سمجھ کر ہریات میں اس کی نافرمانی کی اور خدا تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں مشغول ہو کیا اور سمجھ کیا کہ سیدھا راستہ میں ہے ' چنانچہ دہ فرما آئے۔

المُأَعْمَدُ الدَّكُمُ يَابَنِي آدَمَ الْاتَعَبُدُواالشَّيْطَانَ اِنَّاكُمُ عَدُوَّ مَّبِينَ وَانِ اعْبُدُونِي هٰنَا

اے بنی آدم کیا میں نے تم کو پہلے سے نہیں کہ دیا تھا کہ تم شیطان کا کمنامت ماناوہ بے تک تسارا تھلم کھلا ۔ دشمن ہے اور میری بی فرمانبرداری کرتا ہی سیدها راستہ ہے۔

حضرت شقیق نے فرایا کہ تم نے خوب کما۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو روزی اور سامان زندگی ہم پہنچانے میں کوششیں کرتے اور حرام وشہمات میں پڑکراپیے آپ کو ذلیل وخوار کرتے دیکھا تو میری نظراس آیت پر پڑی۔

وَمَامِنْ كَابُوفِي الْأَرْضِ الْأَعْلَى اللَّهِ رَزُقُهَا.

زمین پرجو چیز متحرک ہے اس کاروق اللہ تعالی کے زمد ہے۔

میں سمجھ کیا کہ میں بھی انہیں چزوں میں داخل ہوں جن کے رزق کا کفیل حق تعالی ہے۔ بس میں بے فکر ہوکر فدا تعالی کی عبادت میں مضغول ہوگیا۔ حضرت شفیق نے فرمایا تم نے خوب کیا۔ انھواں فائدہ یہ کہ میں نے کسی نہ کسی چز پر لوگوں کو بھوسہ کرتے دیکھا کوئی مال دولت پر بھروسا رکھتا ہے کوئی حرفت وصنعت پر کوئی اپنی جیسی خلوق پر۔ میں نے اس آیت میں فور کیا۔ وصنعت پر کوئی اپنی جیسی خلوق پر۔ میں نے اس آیت میں فور کیا۔ وصنعت پر کوئی اپنی جیسی خلوق پر۔ میں نے اس آیت میں فور کیا۔ وصنعت پر کوئی اپنی جیسی خلوق پر۔ میں نے اس آیت میں فور کیا۔

جس نے خدا تعالی پر بھروسا کیا تودہ اس کے لیے کانی ہے۔

تویں نے سب کوچموڑ کر خوا تعالی ہی پر بھروسا کرانیا اوروہی میرے لیے کانی اور اچھا کارساز ہے۔ حضرت شقیق کے فرمایا ماتم تم کو خدا تعالی توئی دے تم نے بہت اچھا کیا۔ میں نے تورات والجیل و زیورو فرقان کو دیکھا تو ان کی پیرونسائے کا بھی انہیں آٹھ فائدوں پر دار ہے جس نے ان پر عمل کرلیا گویا ان چاروں کتابوں پر عمل کرلیا۔ اس تقسّہ سے بھی تم کومطوم ہوگا کہ تم کو بہت سے علم کی حاجت نہیں۔

عارباتيں توجم بيان كريكے جو سالك پرواجب بيں۔ پانچيں يہ ہے كه سالك كوايك متى و مُرشدى ضورت ہے جواسى كى برى عادتیں چیزانے اور ان کی جگہ اجھے اخلاق پر اکرنے کی کوشش کرے مرشد کی مثال کسان کی سے جو کھیت کو لولا تا ہے۔ معز چزوں سے صاف کرکے باتی رہتا ہے تاکہ محیق خوب بدھے بھولے اور مجلے سالک کو بھی ایسے ہی بیرو مرشد کی ضورت ہے کیو کلہ غدا تعالى نے تمام پنجبران مليم السلام كو اور آخريس جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كو علوق كى رہنماكى اور اصلاح معاش و معاد کے لیے بھیجا تھا۔ چانچہ انہوں نے اپنی زندگی میں جیسی کوششیں کی ہیں ان کا ظاہرے کہ بدے بدے کافر مشرک بدمعاش بر جَلن 'سقاک' ابزن آپ کے نیم تربیت سے کیا سے کیا ہو محصد جب آپ نے رحلت فرائی تووی کام آپ کے ظفاء اور نا عین نے کیا اور یمی سلسلہ قیامت تک جلا جائے گا۔ بسرمال سالک کو ایسے ہی پیرٹی ماجت ہے جو توقیروں کی خلافت و نابت کے فرائنس اداكرا رہے۔ پیرو مرشد كے ليے عالم موناتو ضرورى ہے تل ليكن مرعالم بير بننے كى قابليت جيس ركمتا بلك اس كام كے قابل مونے كى چند علامتیں ہیں جن کو ہم محملا میان کرتے ہیں تاکہ ہراوالوس برو مرشد ہونے کا دعویٰ نہ کرنے لگے۔اس کے دل میں جاه دمال کی محبت نہ ہو۔ ایسے صاحب بھیرت کا تھی ہو۔ جس کی متابعت کا طریقہ و رابلد ارباب بھیرت کے درسیع سے جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تک مسلسل بنجا مو- برطرح ی ریا منین ی بول چید کم کمانا می سونام م بولنا مازی بهت ردهنا- صدقه کثرت ے دینا' روزے بہت رکھنا' اخلاق حمیدہ اور ملکات فاصلہ اس میں راغ ہو کی ہوں۔ جیسے مبرو هکر' لوکل 'یقین' ممانیت' سفادت' تناعت المانت بزل مال ملم واضع واناكي صدق وقار حيا سكون وفيرو وغيرو- سي علم كالمجوظم نهوي صلى الله عليه وسلم ك عاج نہ ہو۔ قولاً وعملاً شریعت کا بابر ہو۔ بدعات سے نفرت اور سنت سے رخبت رکھتا ہو۔ یہ چندعلامیں پر طریقت کی جو ہم نے بيان كى بين اكر كسى ميں پائى جاتى بين تواس كى اقتدا كرنا جا ہيتے اور اسكى محبت كو منملد مغتند مات والعامات خداوندى سمعنا چاہیے ، تمرایا پر کم دستیاب موتا ہے کوں کہ اس زمانہ میں مقیان بے معنی پیدا موسعے ہیں جو انواور نسول مشاغل میں مرمدوں کو بتلاكرنا چاہتے ہیں اور بعض بے دین بےباك قيد شريعت سے آزاد پربن كر فاتن الله كو مراه كرتے بعرتے ہيں۔ اورجو واقعي سے مُرشد ہیں وہ کوشہ نشین اور نگاہِ علق سے مستور ہیں جس فض کو ایسا تیا مرشد جس کی پچھ علامتیں ہم نے آوپر بیان کی ہیں خوش تمتی ہے مل جائے اس کو اپنا پیرینا کے اور خلا ہرویا طن ہے اس کا اکرام واحرام کرے۔احرام خلا ہری ہے کہ اس ہے کمی بات میں جت اور جھڑا نہ کرے اور اگر بھی کسی مشکر میں اس سے خطا مردد موتی دیکھے واس پر افارنہ کرے کول کہ خطاولسان سے کوئی بشریاک نہیں اور یہ بھی ممکن بیک اس کے پاس اسکی کوئی آویل ہویاً وہ کوئی گفتر قوی رکھتا ہے جس سے یہ ناواقف ہے اپنے پیرے سائے عبادت کیلے آبنا مطلے ند بچھائے اس اگر مرد کو امامت کا اقال ہوا ہے قامانے موکر فور آ اپن جا ، نماز یکھے ہٹا لے عمیر ك سائے بت توا قل ندرد مع ولا الامكان الله احكام كى تغيل كرے اس كو مجى عجدہ ندكرے كول كريد كفرنے اور خلاف شريعت كوكى كام ندكر عديد الحادث اورجو بيرخلاف شريعت كام كرتاب إلى كاردادار موتاب دوزنديق ب احزام بالمنى يد ے کہ دل سے بھی اس کی کسی بات کامکرند ہو درند شان نفال پیدا ہوجا کیگ۔ اور اگر مرید سے بید نہیں ہوسکا تو چندے پیر ک خدمت میں رہنا چھوڑدے یمال تک کداس کے دل سے شائیہ افکارمث جائے۔

عمنی بات سالک کے لئے یہ ضوری ہے کہ اپنے نفس کی دارو کیرکیا کرے اور یہ اس دقت میشر ہو تا ہے جب کہ وہ ہم نشین

بری محبت ہے باللہ احراز کرے تاکہ شیاطین جن وائس کا اس پڑتھ ایل تد بیل اور اس کے انس کی شیطنت فرہ ہوجائے۔
سازاں یہ کہ ہرمال میں تو تحری پر دوشنی کو ترجے دے کرافتیار کرے کیوں کہ اس راستہ میں ول کو عبت ونیا ہے ونیا نے قال رکھنا
اصل اصول ہے 'اور دنیادی سازد سامان کے ہوتے ہوئے عبت دنیا ہے رہائی شازد نادری کسی کو حاصل ہوتی ہے 'اس کا علاج
برائے کچھ نہیں کہ سرے سے اسہابِ دنیوی ہی خیماد کمہ دے تاکہ ول محبت ہدنیا ہے بالکل قار فح ہوجائے یہ سات چیس اس
پرواجب ہیں جو راوح تی کا سالک و طالب ہے۔

تم تے ہوچاہ کہ نستوف کیا چزہ ؟ اوسنوالمتوف دد چنوں کا نام ہے ایک خدا تعالی سے معالمہ رکمنا در مرے کاول ک

ساتفنیوکاری اور بدواری کرنا-جس میسد دونول باتی بین ده مواصونی-

فدا تعالی کے ساتھ سچا معالمہ رکھنے کے یہ معنی ہیں کہ اپنی ہر قتم کی خواہش اور لذّوں کو اسکے تھم پر قربان کردے اور محلوق نے فیکو کئی کے ساتھ کے یہ معنی ہیں کہ اور محلوق نے کہ خود ان سب کے حسب خواہ بنارے جب تک کہ انگل کھی کہ خود ان سب کے حسب خواہ بنارے جب تک کہ انگل خواہش خلات شریعت نہ ہو کیوں کہ جو محض خلاف شریعت کر تا ہے یا شریعت سے رامنی ہو تا ہے وہ ہر کر صوفی نمیں۔ اور اگر ہری تقوف ہے تو جمونا ہے۔ ہری تقوف ہے تہ جمونا ہے۔

تم نے پوچھا ہے کہ بندگی کے کتے ہیں؟ توسنوں بندگی تین چڑکا نام ہداول احکام شریعت کا لحاظ رکھنا آیا امکان بندہ کی کوئی حرکت و سکون خلاف شرع نہ ہونے پائے۔ و مرے قضا وقدر قسمت خداوندی پر راضی ہونا کہ جرچہ ساتی مار پیخت میں الطاف

است۔ تیسرے اپنے افتیا روخواہش کو چھوڑ کر خداتعالی کے افتیار وخواہش پر رضاً مند ہوتا۔ تم نے پوچھا ہے کہ تو کل کیا چیز ہے؟ تو سمجھو تو کل اسے کتے ہیں کہ بندے کو خدا تعالی کے وعد دن پر دُوْق کامل اور یقین کی پیدا ہوجائے بینی تم میں اس امر کا احتقاد رائخ ہوجائے کہ جو چیز تہماری قسمت میں ہے وہ ضرور تم کو ملے گی اگرچہ سارا جمال اس کے خلاف ہوجائے اور جو چیز تمہارے مقدوم میں نہیں ہو ہر گرنجی تم کو نہیں مل سکتی اگرچہ سارا جمال تمہارے ساتھ مل کر کوشش

اسے کئی یہ ہمجہ جائے کہ اسباب ظاہری محن بیکارہیں۔ وَمَا حَلَقُنَا السَّمُ وَاَتِوَالاَرُضِ وَمَا بَیْنَهُمُ ابِاطِلاَّ ذَالِکَ ظُنُ الَّذِینَ کَفَرُ وَا ہم نے آسانوں اور زمینوں کو اور ان دونوں کی درمیان کی چڑوں کو حَبث اور بیکار جس پیدا کیا یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو حکمت وفدادندی کے محرمیں۔

بلکہ امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ کابید معاہب کہ انسان دنیوی اور دین امور میں اسباب ظاہری پر کاربڑ تو رہے محران کو کسی ورجہ میں بھی مستقل مؤثر نہ سمجھے مثلاً غدا تعالی کا دعدہ۔

ِ إِنَّالَانْيُنَ الْمُنُو الْوَ عَمِلُو الصَّالِحَاتِ كَانَتُ لَهُمُ حَنَّاتُ الْفِرُ دَوُسِ نُزُلاً بِ وَكَلِيهِ اوْكِ ايمان لائے اور اممالِ مالح كے ان كے لئے قيامت كے دن جَات فردس ہيں۔

توبندہ کواس دعد ہ خدادندی پر پورا پورا اعتاد و کو توق کرکے ایمان کو کامل اور اعمال کو صالح بنانے کی کوشش کرنی چاہئے یا ﷺ تا حق تعالی دعدہ فرما آہے :

ۘۅؙؙڷڵؚؽؚێؖڹٛۘڿٵۿٮؙۏٳڣؚۑۘڹٵڶڹۣۿڋۣڽؚؾؘۿؙؙؙؙٟؗؗڝؙۺڶڹٵ

جن لوكوں نے ماري راه مي كوشش كى ہے ہم ضوران كد بنمائى كريں كـ

تو بندہ کو اس وعدہ پر کامل بھین کرکے مجاہدہ اور سٹی کرنی جائے۔ یہ نہیں چاہیے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹر جائے اور جنت و ہرایت کی طبع خام دل میں پکا تا ہے۔ اس طرح دنیوی امور میں شریعت کا پابٹر ہوکر سٹی و کوشش کرنی چاہیے اور خدا تعالی کے اس وعدہ پر کہ وہ کسی کی سعی کو رائیگاں نہیں فرما تا کال یقین و دائوق رکھنا چاہیے۔ اس منبون کو مولانا رحمتہ اللہ طبیہ نے یوں اوا کیا ہے۔ برتوکل زانواشتر بیند۔ چنانچہ صفحات کرشتہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ طبیہ وسلم کی حدیث اور معترت علی کرم اللہ وجد کا

تول مرقوم ہوچکا ہے۔ مترجم

تم نے پوچھا ہے کہ اخلاص کس کو کہتے ہیں۔ تو سنو! اظلام بیہ ہے کہ تسادے سب کام خاص فدا تعالی کے واسطے ہوں ہو کام
ہم تم کر اس میں تسارا دل تخلوق کی مدح و شاہی طرف ذرا بھی ماکل نہ ہو اور ان کی ناپندیدگ سے تسمارے دل میں کچھ پر جمود پر انہ ہو 'سنو ریا مخلوق کو برا اور مؤر ہمجھ ہے پر ا ہواکرتی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ تم تمام عالم کو فدا تعالی کے باتھ معظو مجود مشل جمادات کے سمجھو 'جس طرح اے ف پھرتم کو اپنے اراوہ وافقیار سے کوئی آرام ضیں پہنچا سے اس طرح کوئی تلوق اپنے اراوہ افقیار سے کوئی آرام ضیں پہنچا سے اس طرح کوئی تلوق اپنے اراوہ افقیار سے کوئی آرام ضیں پہنچا سے اس طرح کوئی تلوق اپنے اراوہ افقیار سے تم کو پکھ نفع نہیں پہنچا سے جب تک تم مخلوق کو قادرو مُرید کھتے رہو کے مرض ریا ہے بھی نجات نہیں پاکھتے۔
تسمار سے باتی سوالت میں بعض تو ایسے ہیں جن کا جواب تم کو ہماری تصانیف سے بخوبی مل جائے گا۔ اور بعض ایسے ہیں جن کا جواب کی و مشکل پیش آگے واردائی و اللہ تعالی وہ بھی تم کو مکشوف ہوجائے گا ہو تم اس وقت نہیں جائے۔ اس کے بعد آگر جمہیں کوئی مشکل پیش آگے توسوائے زبان دل کے جھ سے نہ پوچھنا۔

اس وقت نہیں جائے۔ اس کے بعد آگر جمہیں کوئی مشکل پیش آگے توسوائے زبان دل کے جھ سے نہ پوچھنا۔

وَلُوْانَهُمُ صَبَرُ وَاحَتَى نَخُرُ جَالِيهِمُ لَكَانَ حَيْرًالَهُمُ اللهُمُ الدَّارِ وَمَهُمُ اللهُمُ الدَّارِ وَمَهُمُ الرَّارِ فِي قِانِ كَ حَقَيْمِ اللهُمُ الدَّارِ وَمَا اللهُمُ الدَّارِ وَمَا اللهُمُ الدَّارِ وَمَا اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُومُ اللهُمُ اللهُمُ ال

حضرت نعرِ عليه السلام كي نعيمت تول كرو-

فَلَاتْسالنْ عَنُ شَنْ عَرَّتْ الْحُدِثَ لَكَ مِنْهُ وَكُراً تم جوے كوئى بات مت بوچمنا يمال تك كديس بى تم سے اسكا ذكر شروع كرول-

جلدی متِ کرو ، جب وقتِ آئے گا خود تم سے کمدویں مے بلکہ دکھاویں مے۔

سَارِيُكُمُ إَيَاتِي فَلاَ تُسْنِعُجِلُونَيُ

ہم قریب ترقم کوائی نشانیاں د کھائیں سے لوتم ہم سے جلدی کی خواہش مت کرو۔

قبل اُزودت مت بوچمنا جب واصل موجاد مع خود وکمد لوعے لیکن اس کا بقین کرلو که بدون راه بیائی سے وصول اور مشاہرہ

' ٱۅؙۘڶؠ۫ؽڛؚؽؙۯؙٷٳڣؚؽاڵٲۯؙۻۣڡٚؽٮؙڟؙۯؚۅؙٳ

و تعامین میں میں مطبی کی مصرور ہوں ہے۔ کیا وہ زمین میں میں مطبے کھرے ماکہ وہ دیکھ کیتے۔

بیا! خدا کی تتم اگر راہروی کرونے تو عجائبات دیموئے۔ ہرمنزل میں جان تو ڑکوشش کرد کیونکہ بدوں ایسی کوشش کے کامیاب نمیں ہو سکتے۔ حضرت ذوالنون معری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاکردسے کیا اچھا فرمایا ہے۔

إِنْ قَنَرُتَ عَلَى بَلَكِ الرُّوْجِ فَنَعَالَ وَ الْأَفَلَا تَشْنَفِلْ بِتَرْهَاتِ الصَّوْفِيَّةَ وَالْقَالَ

اگرتم اس راستہ میں جان تک قربان کردیے پر قدرت ہوتو آؤورنہ صوفیوں کی دِلوش باتوں میں معموف نہ ہو۔ قصة مخترتم کو آٹھ باتوں کی نصیعت کرنا ہوں ' چار ان میں سے کرنے کی ہیں اور چارنہ کرنے کی۔ ٹاکہ تمہارا علم قیامت کے روز تمہارے مقابلہ میں برق بن کرنہ کھڑا ہوجائے 'جو باتیں کرنے کے قابل ہیں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ ٹا امکان کمی سے مناظرہ مباحثہ مت کرنا کیونکہ اسکی منفقت سے اسکی معزر تیں اور گناہ زیاوہ ہیں یا در کھو کہ مناظرہ تمام اخلاق وقد میر کا جیسے رہا ' کینہ 'حسد' تکبر'عداوت اور نقا تحرو وغیرہ کا فمیع ہے 'البتہ اگر بچی نیت سے اظہار جی کے لئے کمی سے منتے میں مفتلو کرد تو اس میں بچھ حرج نہیں محرم جی دیت کی دو علامتیں ہیں۔ ایک بید کہ تم ہر حال میں حق کے طالب رہو۔ چاہے تمہاری زبان سے ظاہر ہویا تمہارے مقابل کی زبان سے۔ دد سری علامت سرکہ خالی میں مناظم پندکو 'اگر اس امر کا بھین ہوجائے کہ جم بھی کہ رہے ہو تن ہے اور تہمارا مقابل ک مجتی کرتا ہے تو خردار نوراً محکور ترک کردد اور مناظم کیاس نہ جاؤورنہ اس کا آخبام سہ ہوگا کہ تم ددنوں میں منافرت پیدا ہوجائے کی اور فائدہ بالکل مفتود 'یمال ہم خمیس ایک اور مفید بات تلاتے ہیں دیکمو مشکل باتوں کا طلاح سے پوچمنا ایسا ہی ہے جمیسے مریض کا طبیب سے ددا پوچمنا اور ان باتوں کا جو اب دینا ایسا ہی ہے جیسے طبیب کا طلاح کرنا 'تو جستے ہے علم ہیں سب کے سب بھار ہیں طلاح طبیب ہیں مکرعالم نا تعمل طبیب جمیں ہوسکا۔

طبیب کامل اس بھار پر ہاتھ والآ ہے جس کے بیختے کی امید ہوتی ہے اور جمال کمیں وہ طبیعت کو مغلوب اور مرض کو عالب پاتا ہے اس کے علاج میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ اس طرح مرض جمل کی جار قشمیں ہیں جن میں سے تین علاج پر پر نہیں۔ اور ایک علاج پذر ہے۔ اول جو مخص از طوحسد تم سے سوال واحتراض کرتا ہے اور حسد کو تم جانتے ہو کیا لاعلاج مرض ہے تو تم اس کو جس قدر غرہ اور واضح جو اب دو کے اسی قدر اس کا ضعہ اور کینہ برمعتاجائے گا۔ کس نے کیا اچھا کہا ہے۔

كُلُّ الْعَلَاوَةِ قَذْتُرُ جِلِي إِزَالَتُهَا إِلَّاعَلَاوَةٌ مَنْ عَامَاكَ مِنْ حَسَدِ

مرتم ک دخنی کازالہ ہوسکتا ہے گرجو عدادت ازراو صدور شک ہوتی ہے اس کے ازالہ کے امید نہیں۔ ایسے مخص کاعلاج ہیہ ہے کہ تم اسکواس کے حال پر چھوٹدواس کے علاج کی طرف ہرکز توجہ نہ کو۔ فاغیر ض عمن تولی عن درگر ناولہ پر دالا الحیادة الگذیبا

جس نے ہاری یا دے منعہ بھیرلیا اوراس کی مراد بجردنے ی زعری کے بھی تنیں و تم بھی اس سے منعہ بھیراد۔

ماسد كا برقول و فعل جو أُزراو صد بو تا ب خود اس كركت برق فرمن ب مديث من ب در المحسد تأكل الخسسة المحسنة التحسنات كما تأكل النّار المحسنة تأكل النّام المحسنة المحسنة

حدین رشک بھلائیوں کواس طرح کھاجا آہے جیے آگی سو کی کاری کو۔

دوسرا وہ جابل جس کا جمل ہوجہ ماقت کے ہوتا ہے جو دوجار کتا ہیں پڑھ کر بھوشن دیکرے نیب تا کا دَم بحر نے لگتا ہے اور بڑے برنے علاء پر جن کی تمام علی مشاغل میں گزر گئی اعتراض کرتا ہے اور وہ انتا بھی جس سمجھتا کہ میری کیا حقیقت ہے اور جن علاء پر اعتراض کرتا ہوں وہ کیے بلندیا یہ جس تو تم ایسے احق کا بھی جواب مت وہ بلکہ اس سے موہ کھیرلو حضرت عیلی طیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے موہ کو تو زندہ کردیا محراص کی اصلاح نہ کرسکا۔ تیسرا وہ طالب حق ہے جو بغیر استفادہ بزرگان دین کے اقوال کے معنی پوچھتا ہے اور باوجود اسکے کہ وہ بلید اور فیم حقائق سے اس کا ذہن قاصر ہے 'اپنے قصور قبم سے بھی لاعلم ہے۔ ایسے کے سمجھانے کی طرف متوجہ نہ ہونا چا سئے کیوں کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ۔۔

السے کے سمجھانے کی طرف متوجہ نہ ہونا چا سئے کیوں کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ۔۔

دیک سمجھانے کی طرف متوجہ نہ ہونا چا سئے کیوں کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ۔۔

نَحْنَ مَعَاشِرُ الْأَنْسِيَاءِ الْمِرْ ثَالَنَ نَتَكَلَّمُ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُفَوْلِهِمْ مَعْدِلِهِمْ مَ مِم كرده انبياء كويه تحم ديا كيا بي كه لوكول كي مُعول كا انداده كرك ال عاب كياكرين-

یہ مریض بھی لاعلاج ہے۔ چوتھا وہ طالب حق جو نمایت ذکی ذہین اور سے دل سے صرا لو متعقیم کا طالب ہے "شہوت مد مختبِ مال وجاہ سے اس کا دل پاک ہے تم سے کوئی سوال کرے تو اس کا جو اب دیتا اور پوری طمرح سمجما دیتا مناسب بلکہ ضروری ہے اور کی ایک مرض جہل ہے جو علاج یزیر ہے۔

دوسری بات جو کرنے کے قابل ہے کہ تم وعظ کوئی سے بچنا کراس وقت جب کہ تم خود پورے عامل بن جاؤ۔ اس خطاب سے ڈرتے رہو خدا تعالی کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہوا تھا۔

راد مراد می مرف سرف می سید من اور است. یابن مرایم عظنفسک فارا انعظت فی طالناس والآفاست نیمی مینی اے ابن مریم تم ای نفس کونعیت کوجب وہ نفیعت پذیر ہوجائے تو لوگوں کونفیجت ورند جھے سے شرم کرو۔

اور اکر ایاانقاق برجائے کہ جہیں وعظ کمنا ی برے تو دوباتوں سے ضور بجا۔ ایک بتکف مقفی و معظم عبارات بولنے اور خوشما اشارات ول خوش كن اشعار ويانات برعف سے كول كه خدا تعالى كلف كرف والول كو پند نيس كريا اور جب رفته رفته تكلّف مدسے برم جار ماہے تو يہ ملامت ہوتی ہے خرائی باطن اور فقلت دل ك-وعظ اس كو كتے بيل كم آخرت كے مصائب كواور اس تعیر کو جو خدا تعالی کی طاحت و خدمت می لوگوں سے واقع ہوتی ہے یاد دلاؤ عمر گزشتہ کی قرالی اوا افرت کی دشوار حزاری نے ڈراو تاکہ ایمان محفوظ رہے ملک الموت کے قبض روح سے محرد کیرے سوال قیامت اور اسے کے مولتاک واقعات ہے عامبہ ووزان اجمال ہے کل مراط بر گزرتے دونے اور اس کی مصائب و تکالیف سے ڈراؤ اور سامعین کے حدوب سے ان کو مطلع کو اکد حاز ہوں اور بہاد شدہ عرر حرت کرے الافی افات کریں۔ بہ ہے اصلی دعظ۔ دیکھو اگر کمی سے محری طرف سلاب آرہا ہے اوروہ یقین کر آ ہے کہ کوئی دم میں زن و فرزند مال واسباب کاسب اس میں بمہ جائے گانو کیاوہ ایسے وقت میں سوج رج كر مخلى متح عبارت بولے كايا ب تكلف جس طرح مكن موكا جات كا بكاركے ك كم كروالو بماكو بماكو سالب اكيا-بس ومظ ای طرح بے تکلف خود ڈر کر اور دو سرول کو ڈرانے کی فرض سے کمنا جاہیے۔ دوسری بات قابل احراز یہ ہے کہ وصفا کتے وت اس کاخیال ندر کمنا کہ تمهاری مجل میں سے وقع جاتے ہیں کتے دوتے اور بائے واصلا مجاتے ہیں سے ب خود موکر کرے پیاڑتے ہیں تاکہ لوگ تمہاری تعریفیں کریں کہ ظال مولوی صاحب نمایت دل گدا زومظ کتے ہیں۔ یہ فوشار مخلت سے پیدا موتی ے اور غفلت ہی وہ چیزے جو بندہ کو خدا تعالی سے دور پھیک دی ہے ملکہ تم کو وعظ کے وقت یہ خیال رکھنا جاسے کہ لوگول کو دنیا ے آخرت کی طرف معصیت سے طاحت کی طرف ففلت سے بیداری کی طرف فرورسے تقویٰ کی طرف بلاوں وہ باتیں کردجس سے سننے والوں کو تقولی اور عبادت کی طرف رخبت پدا ہو۔ اس کو خوب خورے دیکمو کہ ماضرین وسامعین میں کون کوئی باتیں شربیت اور رضائے حق تعالی کے خلاف میں اور کیا کیا اعمال واخلاق بد میں جو ان میں کیٹرالوجود میں۔ان باتوں کوخوب سجم کران ی املاح کرد اور ان سے نفرت ولاؤجن پر خوف غالب ہے ان کو سنت کی طرف بُلاؤجن کے معاملات اُزفتم کیے و شراء وغیرہ خراب ہں ان کو سیح طریقے بتلاؤ۔ جو قرب سے آزاد رہنا پند کرتے ہیں ان کویابندی ندہب کی رغبت دلاؤ۔ اس طرح کہ سامعین تہاری مجلس وعظ سے صفات حمیدہ کے معقد و گرویدہ ہو کر اور اوصاف ذمیر سے ظاہراً و باطناً متقروباک ہو کر عبادت طاعت میں راغب ہوكرمعصيت و نافرانى بے سے ہراسال الميں اور جو وعظ ايانيس وہ كنے والے يربحى وبال ب اور سننے والے يرجمى- بلك ایا واعظ جو امور فرکورہ بالا کا لحاظ نہیں رکھتا وہ ایک شیطان ہے جو لوگوں کو گراہ کر تاہے اور ان کا خون ناحق اپنی گرون پر لے کران کو بیشہ کے لئے مُردہ بنا آ ہے بلکہ اس کا فساد شیطان کے فسادے بھی زیادہ ہے۔ مخلوق پر واجب ہے کہ ایسے واعظ سے کوسول دور بماكين اورجس كوخدا تعالى قدرت وتوفق دے اس برواجب ب كه ايسے واعظ كو ممبرے كا ماردے اس لئے كريد بحى امرالسروف اور نی المنکرے جو ہرمسلمان مربقدر استظامت واجب ہے۔ تیری بات جس سے احزاز ضروری ہے یہ ہے کہ امراء اور بادشاہوں سے جو نشہ دنیا میں مخبور اور وین نفور ہیں۔ میل جول نہ رکھنا بلکہ ان کو دیکنا مجی نسی کیوں کہ اس میں بدی ہوئ آئیں ہیں اور اگر کسی ضرورت سے مجبور مو کر تم کو ان سے ملتای بڑے یا وہ خود تم سے ملیں و خبردار ان کی دا جی و تا محری سے اپنے آپ کودور رکھنا کیوں کہ جب فاس و کالم کی من کی جاتی ہے تو خدا تعالی کا ضعب نازل ہو تا ہے اور جس مخص نے فالم کے لئے طول عمری دعای اس نے اس بات کو پیند کیا کہ خداتعافی کی نافرمانی ترتوں تک ہوتی رہے۔ چوتے سد کدان کا کوئی بدید اور تخفد تول ند کرنا اكرچ تم جائے ہوك انموں نے طال كمائى سے تم كو ديا ہے اس لئے كد ان كے ال كى طبع ركھنا نساد دين كاسب ہے اس سے مرا بنت اور ان کے ساتھ مراعات و مجت اور ان کے ظلم وائن کے ساتھ موافقت تمارے ول میں پیدا ہوجائے گی اور سر سب باتیں دین کو بریاد کردیے والی ہیں۔ کم سے کم تم اس معزت سے تو فی بی شین سکتے کہ ان کے ساتھ میل جول رکھنے سے تمہارے

دل میں ان کی محبت ہوجائے گی اور محبت کا نظاضا ہے ہو گاکہ تم ان کی عمود را ڈی کی مختا کردے اور ایسی تمنّا در حقیقت فسق و فجور کے زیادہ اور عالم کے بریاد ہونے کی تمنا ہے جس سے بدتر کوئی تمنا اور خواہف جمیں ہوستی۔ دیکمو خردار تم شیطان کے اس دھوکے میں ند آجانا که میان امراء سے مدیبے لے کرفقراء اور عماجوں کو دیدواور ان کو راحت پھیاؤوہ اس مدیبے کو اگر شریع کرتے وقیق و فحور میں کرتے تم و معرف خرمی دیتے ہو۔ یہ شیطان کا برا ماری فریب ہے جس سے دہ تم کو اپنے جال میں پینسانا چاہتا ہے اس طریق ے اس نے بت لوگوں کو تاہ و ممراہ کیا ہے۔ اس میں جھی آئیں ہیں وہ مضطا احیاء العلوم میں لکھ دی می ہیں اس میں دیکہ لو۔ یہ ہار چیزں ہیں جن سے تم کو احراد کونا موری ہے۔ اب ہم وہ جارہا علی بیان کرتے ہیں جو کرنے کے قابل ہیں۔ پہلی ہات ہے کہ تم خدا تعالى كے ساتھ ايامعالمه كروجيساكه تم آئے فلام سے النے ساتھ كرانا جائے ہو يعنى جس تم كى باتنى تم النے فلام سے پند كرت بواوراس برخش بوت بووي اى فدا تعالى ك ما تدكرواورجس متم ك افعال واعمال تم الى فلام سے پند دس كرت دہ فدا تعالی کے حضور میں بھی مت کرد حالا تکہ یہ کملی بات ہے کہ فلام در حقیقت تسمارا بعدہ تبین بلکہ تسمارا زر خرید ہے اور تم واتعی خداتعالی کے بندہ ہو کیوں کہ وہ تمارا خالق ہے اور تم اس کی محلوق ہو۔ تو خدا تعالی کے حقوق سے اور تممارے قرائض غلام ے فرائف سے لا کول کو ژول گناہ زیادہ میں۔

دو سرى بات سے ب كه تم اللوق كے ساتھ ويى معالمه كروجو ان سے اسے حق ميں پند كرتے ہو۔ مديث شريف ميں آيا ہے كه آدى اس وقت كائل الايمان مو ما ہے جب كدوه تمام علوق كے ليے وى پند كرے جو اسے ليے پند كرما ہے۔ تيرى بات يد كم علم کا مطالعہ کیا کو کہ کون سے علم کا۔ اس کا انتخاب اس طرح ہوسکتا ہے کہ مثلاً اگر تم کویہ بتلاویا جائے کہ تمہاری زندگی میں مرف ایک ہفتہ باتی ہے والیے وقت میں تم کون سے علم کا مطالعہ کردمے فلا برے کہ تم دہ علم فتخب کردمے جو مرتے وقت اور مرتے ک بعد تمهاری فریاد رسی کرسکے تو ایباعلم نہ صرف و تو ہے نہ طب و ریامنی و فیرو ہے بلکہ وہ علم اسے ول کے حالات کا جانا اور اپنی مفات کا پچانتا ہے۔ اور اس کو علا کق دنیوی اور اخلاق ذمیمہ ہے پاک کرنے اور خدا تعالی کی محبت اور اپنے اندر اخلاق حنہ پیدا كرف اور عبادت من مشغول موقع كاعلم ب-سنونوسي أكربادشاه وقت تم كواطلاع دے كه بم ايك بغة تهارے مكان يرتم ے ملنے آئیں کے تو یقینا اس ہفتہ میں تم کو ہر گھڑی میں دھن رہے گی کہ مکان نمایت آرات و صاف رہے کوئی چڑے قرید ند رکی رہے کرے مدہ اور ستھرے ہوں الغرض نمایت گئت ری سے تم اس بات کا اہتمام کدمے کر کوئی امرخلاف مزاج سلطانی ند ہوتے پائے جو اس کی ناخوشی کا سبب ہوتو اس طرح تم کو اپنی فیروزہ زندگی بھی اس دھن میں بسر کرنی جاسیتے کہ مرتے کے بعد اللہ تعالی کے حضور میں کی وجہسے م کو شرمندہ ہونانہ بڑے۔

اب تم خودسوج سجو لوكم ميل في تم سے شروع سے آخر تك كيا كما۔ ماشاء الله سجود واراور ماقل مواور ماقل كے لئے ايك اشاره كانى ب- رسول الله صلى الله عليه وسلم فراح بين

رانًالله لاينظر الى صنور كُمُ وَلا إلى أَعْمَالِكُمْ وَلكِنْ يَنْظُرُ إلى قُلُوْمِكُمُ وَنِيَّاتِكُمُ حق تعالى اعمال كوبدون أخلاص قيت كاور صورتون كوبدون درستى كے منظور جيس فرما آ-

آگرتم احوال قلب جانا چاہتے ہو تو ہماری كتاب احياء العلوم كوير حوديد علم سب مسلمانوں ير فرض عين ہے اور باقي علوم فرض کفارید - مران باق میں بھی اتناعلم فرض مین ہے جس کے جانے سے احکام فداوندی کی معج فٹیل ہوسکے۔ چوتھی بات کرنے کی بید ہے کہ این عیال کے لئے ایک سال کا سامان کرد جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این ازداج معمرات كے لئے كياكرتے معے ان ميں بحى حضرت عائشہ رضى الله تعالى منباكوچو كله قوت يقين كامل عاصل معى اس لئے ان ك

لئے ندایک دن کاسامان میا فراتے ندایک سال کا۔

يمال تك كه بم تمهاري حسب خوابش لكه يجد عاسية كه تم اس ير عمل كرواور جهي بعي دعايس ياور كمو-

تم نے جو ہے بھی یہ درخواست کی ہے کہ کوئی دعاتم کو ہٹلاؤں۔ تو بیٹا احادیثِ محید میں ہر متم کی دعائمیں کثرت ہے موجود میں اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے طریق میں بھی بہت ہی دعائمیں ہیں وہ تسارے لئے بلکہ ہرمسلمان کے لئے کافی پیشائی ہیں ' ایک دعا میں بھی ہٹلا آ ہوں ایس کو خاص کرنما ذکے بعد پڑھ لیا کو۔

الله إن المائية المؤلفا ومن الغيش أزغله ومن العضمة والمها ومن الرجمة شمولها ومن العفاقية وصولها ومن الغيش أزغله ومن العبر السعدة ومن الإخسان اتمة ومن العافية ومن العنه ومن المنه ومن الزيادة والعنه الله م كُنْ لناولا تكن علينا الله م الحته السعادة العالمة عنه ومن الزيادة والعنه النا والحب سبحال عنوى على ذنوبنا و من علينا والمنه ومن المناورة على المنه ومن علينا والمب سبحال عنوى على ذنوبنا و من علينا والمنه المنه ومن علينا والمنه والم

اے اللہ میں آپ سے نعب کالمہ ما تکا ہوں اور وائی پاک وامنی اور رحمت شالمہ اور حصول عافیت اور خوش دلی وزرگی اور خوش قسیسی کی عمراور احبان تام اور انعام عام اور نمایت شیریں فضل اور بہت قریب مہرانی اور عمل اور نمایت شیریں فضل اور بہت قریب مہرانی اور عمل بہت وسیعے اسے اللہ آپ ہمارے موافق سبیعے اور عمال اللہ عمرانی اور عمارے اعمالی کشوہ ممکن خالف ند سبیعے اور ہمارے اعمالی کشوہ ممکن خالف ند سبیعے اور ہماری مین شام کو عافیت سے معمول کو دیکے اور ہمارا مرجع و مال آئی رحمت کی طرف کرد بیجئ اور ہماری مین شام کو عافیت سے معمول کرد بیکے اور ہمارا تو تعلق و اور ہماری کو شول کو ایک و اعمال اور ہمارے کا بہوں پر عفول کو اپنے وین بی میں معموف رکھیئے اور ہمارا تو تعلق و اقتاد قاتم رکھیئے۔ اور ہماری کو شعول کو اپنے وین بی میں معموف رکھیئے اور ہمارا تو تقل و اعتماد کے وان موسیات اور ہمارے کا دور ہمارے کا فور ہمارے کا فور ہمارے کو باور ہمارے کو باور ہمارے کو باور ہمارے کو باور ہمارے کا دور ہمارے کا دور ہمارے کو باور ہمارے کو باور ہمارے کو باور ہمارے کا دور ہمارے کو باور ہمارے کو باور ہمارے کو باور ہمارے کو باور ہمارے کا بی ہوجائے اور ہماری کو نیو کا مدال کی می دندگی لویب ہم ہمارے ہمارے ہمارے کو باور ہمارے کو باور ہمارے کی ہمارے کو باور ہمارے کی ہمارے کی ہمارے کر ہمارے کر دور کو اور ہماری مال ہمارے کر ہمارے کر ہمارے کر ہمارے کر ہمارے کر ہمارے کر دور کو اور ہماری کی دور کے اسے بیک ہمارے کر ہمارے کر کر دور کے اس کو برکی کو دیکھے۔ اسے برک می موت دالے اس کو برکیدہ ترین طالح و الے اور خدا تعالی می رحمت عادل ہواس کے برگزیوہ ترین طالح والے والے اور خدا تعالی می کر لئے ہیں جو تمام عالم کا پالے والا والد والوں کی اور دور اسے کر کر دور الے اور خدا تعالی می کر لئے ہیں جو تمام عالم کا پالے والا والد والموات پر مسب پر اور سب تعریفیں خدا تعالی می کر لئے ہیں جو تمام عالم کا پالے والا والد والموات پر مسب پر اور سب تعریفیں خدا تعالی میں کر لئے ہیں جو تمام عالم کا پالے والا والد والموات کی دور تھوں کر سے اور خدا تعالی میں کر سے تعالی ہمارے کرائی کو اور ہمارے کرائی کو دور ہمارے کرائی کی دور ہمارے کرائی کی دور ہمارے کرائی کو دور ہمارے کرائی کو دور ہمارے کرائی کی دور کرائی کو دور

بخشم مثير